

### المَيْوَةُ الْكِحَةَ افْ يَكِيَّتُ وَيُحْمَرُ وَكُونَا لِمُنْ الْكُرَّا لِيَ الْكُونُ الْكُونُ الْكِرْ وَكُونُ عَلَيْ

### بِشُــــجِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـــيْمِ ٥

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برز امبر مان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

### ڂڡؖ؞ؙٛؾڹؙڒؚؽؙڷؙؙؙؙ**ڵڲؿٚۑڝؘ**ٳۺ۬ٵڵۼڒؚؽ۫ڒؚٳڵٚۼڲؽير٥

تمع ۔ بدکتاب اللہ زبر دست منکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔

خَمْ عامِم تَنُونِيْلُ تازل كرنا النكيتُ كتاب صِنَ النَّواتِ الْعَرِيْزِ عال الْعَكِيْوِ عَلمت والا

در داز ہ ہے داخل نہ کمچیو ۔موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۱۱۳ سورتوں میں ہے ۲ م ویں سورة ہے مربحساب نزول اس کا شار۸۸ بیان کیا گیا ہے بعن قرآن یاک کی ۸۷سورتیں اس ہے تیل نازل ہو چکی تھیں اور ۲ ۲ سور تیں اس کے بعد نازل ہو کیں۔اس سور ق میں ۲۵ آیات مرکوعات ۵۰ کلمات اور ۹۰ کاحروف ہوتا بیان کئے گئے ہیں۔اس سورۃ کا زمانہ نزول نبوت کے دسویں سال کے آخریا گیارہویں سال کی ابتدا بیان کیا گیا ہے جواس تاریخی واقعہ سے متعین ہوتا ہے جواس سور ہے آخری رکوع میں جنات کے آنے اورقر آن من کراس ہے متاثر ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حدیث اور سیرة کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیواقعہ بعنی جنات کی ایک جماعت کا حاضر ہونا اور قرآن یاک کوئن کراس ہے متاثر ہوکرا پنی قوم جنات میں جا کرامیان واسلام کی تبلیغ کرنا اس وقت بیش آیا تھا جبکہ رسول النَّدْصَكَى اللَّهُ عليه وسلم اينے قيام مكه كے زمانہ ميں طائف بغرض تبليغ و وعوت اسلام تشریف لے محتے تھے اور بظاہر وہاں سے ناکامی اور خستہ ولی کے ساتھ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے کہ رات کے وقت تخلہ کے مقام پرآپ نے قیام فر مایا تھااور صبح کی نماز میں بآ واز بلند قرآن کریم پڑھ رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت کا ادھرہے گز رہوا اور و ه قرآن سننے گئے جس کامفصل بیان سورہَ جن ۲۹ ویں یارہ میں آیا ہے اور تمام معتبر تاریخی روبیات میں حضورصکی اللہ علیہ وسلم کے طا کف بغرض تبليغ تشريف لے جانے كا واقعه كمدے ججرت سے اسال يملے لفسير وتشريح : الحمد لله اب ٢٦ وين ياره كى ابتدا سے سورة احقاف کا بیان شروع ہور ہا ہے۔ تلاوت کردہ ابتدائی آیت کی تشریح ہے پہلے اس سورۃ کی وجہ تشمیہ مقام و زمانہ نزول ٔ تاریخی پس منظر خلاصه مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سورة کے تیسر ہے رکوع کی ابتدامیں لفظ احقاف آیا ہے۔احقاف حقف کی جمع ہے اس کے لفظی معنیٰ ہیں ریت کے لیے لیے بلند شیلے لیکن اصطلاحاً بیصحرائے عرب کے جنوبی مغربی حصد کا نام ہے جہال اس وفت کوئی آبادی نہیں اور بجز ریت کے ٹیلوں کے اور پچھ نظر نہیں آتائيكن قديم زمانه ميں يہاں قوم عادآ بادھي۔جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیفیسر بنا کر بھیجا گیا تھا اور جس کو اللہ تعالی نے اس کی نا فرمانی کی یاداش میں آندھی کا عذاب بھیج کرنیست و نابود کر دیا تھا چونکہ اس سورۃ میں اس بڑے حادثہ کا ذکر ہے اس کئے اس کا نام احقاف مقرر ہوا۔ بیسورۃ مجھی باتفاق جمہور مکہ میں نازل ہو کی تھی اور سرکش توم بعنی کفارقریش کوقوم عاد کی بتاہی و بریادی یاد دلا کرخوف ولانے کے لئے نازل ہوئی تھی۔ بدان سات سورتوں میں سے جوجم ے شروع ہوتی ہیں ساتویں اور آخری سورۃ ہے۔ان سات سورتوں کی فضیلت پہلے بیان ہو چکی ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے کہ تھ سات ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازہ ہیں۔ ہر تھے جہنم کے کسی ایک دروازہ پر ہوگی اور در بارالہی میں عرض كرے كى كه يااللہ جس نے مجھے يرا هااور مجھ يرايمان لايااس كواس

قافلہ نے ہجرت کی جس کی تعداد ۸۳مر داور ۱۲عورتیں بیان کی حاتی ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آل اصحاب نے تقریباً تنین سال انہی مظالم اور مصائب کے ساتھ بسر کئے۔ آخران طالموں میں سے پچھ کورحم آیا اور اس عہد کے تو ڑنے اور آ ب سے محاصرہ ا تھانے پر آ مادہ ہوئے۔ادھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا سی کر بش سے عہد نامہ کود میک نے کھالیا ہے اور بجز خدا کے نام کے اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپ نے لوگوں سے بیان کیا۔ ویکھا حمیا تو تھیک ای طرح نکلا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا۔ الغرض اس وفت آپ ہے محاصرہ اٹھا دیا گیا۔اب گھاٹی ہے نکل کر اینے گھروں میں آئے تو چند ہی دن گزرے تھے کہ ای نبوت کے وسویں سال آپ کے چھاابوطالب نے جوحضرت علی مرتضی کے والد تصاور جوحضور ملی الله علیه وسلم کے برابر مددگارر ہے تھے وفات پائی جن کے انتقال کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوصدمه بوا-آب کے چھا کی وفات کے تین ہی ون بعد آپ کی عمکسارز وجد مطہرہ حضرت فدیج انقال فرمایا۔ بیوہ زوجہمطہرہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال و دولت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خوشی پر قربان اور راه خدا میس صرف كرديا تفار بيعورتول ميس سب سے بہلے اسلام لا في تھيں۔ آ ہے کی دومونس وعمگسارای سال آ سے پیچھے جل ہے۔قریش کے ظالموں کو آپ کے چیا ابوطالب کے رعب داب اور حضرت خدیجہ کی خاطرے کچھ رکاوٹ تھی وہ بھی ان دونوں کے اٹھ جانے پر دور ہوگئی اورآپ کی ایذارسانی میں اب کوئی و قیقتہ کفار نے نہ چھوڑا۔اوراب قریش نے زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوستانا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ آپ راہ میں جارہے تھے کسی شریر نے آپ کے سرمبارک پر كيچڙ مچينك دي- آنخضرت صلى الله عليه دسلم اس طرح كمريس داخل ہوئے۔ صاحبزاد یوں میں ہے ایک اٹھیں یانی لے کر آئیں سر مبارک وهوتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے پیاری بیٹی روؤ نہیں۔اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے۔ایک وفعہ آپ کعبہ کے صحن میں نماز بڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار بھی جلسہ

' ہ واقعہ ہے۔اس طرح اس سورۃ کے نزول کا زمانہ نبوت کے دسویں آ ساں کامتعین ہوجاتا ہے اور بیہ انبوی کا وہ سال ہے جوحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي حياة طيبه مين انتبائي سختي كاسال تفا-اس سال كو آب نے مم کاسال فرمایا ہے۔ یوں تو کفار مکه قریش کی مخالفت اعلان نبوت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی ممر جب قریش نے ویکھا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے تتبعین کی تعدا دروز بروز بردهتی ہی جا ربی ہے اور رسول الند صلی الله علیه وسلم ماوجود ان کی او پیوں اور تکلیفوں کے اپنی دعوت اور تبلیغ دین پر قائم ہیں اور بےنظیر جرات ے اپنا کام برابر کئے جارے ہیں تو تمام قریش نے بیا طے کیا کہ بن عبدالمطلب اور بن ماشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اسپے بھتے محمد ( صلی الله علیه وسلم ) کو جهار ہے سپر دکر دیں ور نہ ہم ان ہے بالکل قطع تعلق کرویں کے یکر بی عبدالمطلب نے اس کومنظور ند کیا تو با تفاق رائة قريش مين بيعبد نامه لكها كياكه في باشم اور بن عبدالمطلب جو حضور صلى الله عليه وسلم كا قبيله تقامكم ل مقاطعه لين بائكاث كياجات-رشتے' ناطے' نکاح بیاہ خرید وفروخت' لین دین حتیٰ کہ کھانے پینے ک چیزیں سب بند کردیئے جائیں اور میعہد نامہ لکھ کر بیت اللہ کے اندر معلق کردیا گیا بینبوت کے ساتویں سال کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم اورآب كتمام رفقاءاورا قربا مجبور موكة اوركمر بارجهور كريبازى ايك كهاني مين محبوس اورمحصور بوكرين كله ين باشم کے تمام افرادسوائے ابولہب کے بلا امتیازمسلم و کا فرسب سے سب ابو طالب حضورصلی الله علیہ وسلم کے چھا کے ساتھ اس گھاٹی میں مقید اور محصور ہے۔ سبطرف کے آیدورفت کے رائے بندیتھے۔خور دو نوش كا جوسامان ساته تها ووختم موهميا توسخت اضطراب پيش آيا۔ شدت بھوک کی وجہ سے درختوں کے بیتے کھانے کی نوبت آئی۔ سوكها چراماتا تواسے بھون كركھاتے۔ بنى ہاشم كے بيج بھوك كے مارے اس قدررویا کرتے کہ ان کی آ واز کھاٹی کے باہر سنائی دیتی۔ یہ حالت و کمچر کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو ، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لئے فر مایا اور اس مرتبہ ایک بڑے

جمائے بیٹھے تھے۔ نماز پڑھتے دیکھ کر کہنے گگے کہ کوئی اونٹ کی اوجھڑیلاکران کی گردن پرر کھوے۔ چنانچدا یک شریرنے پیکام کیا۔ اس بوجھ سے آپ کی بشت مبارک دب منی کسی نے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ہے جا کراس کی خبر کی وہ آئیں تو کسی طرح اس گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ایک دفعہ ایک شریر نے آپ کی گردن میں حیا در کا بھنداڈ ال کر جیا ہا کہ گلا گھونٹ وے۔حضرت ابو بکڑنے دوڑ کر آ پ کو بچایا۔ مکہ نے جاکیس میل کے فاصلہ پر طائف کا سرمبزاور شاداب شرتها۔آپ نے مکہ کے تو کول کی بیرحالت دیکھ کر طے کیا کہ طا نف جائیں اور وہاں کے سرداروں کواسلام کا پیغام سنا ئیں۔ آپ ای سال بعنی • انبوی میں حضرت زیدٌ بن حارثه کوساتھ لے کر طا کف تشریف لے محتے اور بیساراسفر مکہ سے طائف تک پیدل طے فرمایا اورابل طائف کو دین حق کی طرف دعوت دی اور ایک ماه تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے۔ ایک ایک سردار ورئیس کے یاس جاکر بات کی مگرافسوس کدان میں سے ایک نے بھی آپ کی بات نہ مانی بلکہ آپ کوصاف صاف توٹس وے دیا کہ آپ ان کے شہر سے نکل جائمیں اور ای پربس نہیں کیا بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چنداوباش لوگول کوا بھاردیا کہوہ آپ کودق کریں۔وہ راستہ کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جب آپ ادھرے گزرنے لگے تو آپ کے پاؤں پر پھر مارے جس سے آپ کے باؤں مبارک لہولہان ہو گئے۔ آپ درد کے مارے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ شریر بازو تھام کراٹھا دیتے۔ بیسٹگدل بدنعیب اس سرور کا نئات کے دریے تے کدا گرشان رحمت للعالمین مانع نه ہوتی تو آپ کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستوں کا خاتمہ ہوسکتا تھا اور طائف کے بسنے والول كانام ونشان صفح استى سے منايا جاسكتا تھا۔ آپ زخمون سے چور تھے اور جو تیاں آپ کی خون ہے بھر گئی تھیں۔اس حالت میں آپ نے طاکف کے باہراکی باغ کی دیوار کے سامید میں پناہ لی اور وہاں بینه کررب العالمین سے فریا دی۔ آپ کی اس وفت کی وعاا حادیث میں منقول ہے جس کا اردومیں ترجمہ یہ ہے۔

''اے اللہ! میں اپنی کمزوری کے بی اور بے جارگی اور لوگوں ک نگاہ میں اپنی بے قدری کی فریاد تیرے حضور میں کرتا ہوں۔ اے ارتم الراحمین تو سارے کمزوروں کا رب ہے اور میر ارب بھی تو ہی ہے۔ تو مجھے کس کے حوالہ کر رہا ہے؟ کیا ایسے برگانہ کے حوالہ جو مجھ سے ترش روہو کر پیش آئے یا کسی دغمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کی مصیبت کی پروانہیں ہے مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نھیب ہوجائے تو اس میں میرے لئے زیادہ کشادگی ہے۔ میں تیری ذات کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تاریکیاں روش ہو جاتی ہیں اور جو دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس بات سے بچالے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عمل کا صفحتی ہوجاؤں۔ تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہوجائے اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طافت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔'۔

ا حادیث میں روایت ہے کہ اس وقت جرکی علیہ السلام آپ کو سامنے آئے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم نے جو یکھ آپ کو جواب دیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا اور دکھ لیا۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے آپ جو تھم دینا چا ایں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتہ نے آپ کو دونوں ملام کر کے عرض کیا ۔ اللہ کے رسول اگر آپ فرما کی تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں اور یہ پس کر رہ جا کیں۔ آپ کی ذات تو رحمۃ للعالمیں تھی آپ نے فرمایا ' دنہیں۔ بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے کا جو اللہ وحدہ لائشریک کی بندگی کریں گئے۔

اب بیہاں ہمیں بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کرسوچنا جا ہے کہ یہ "اسلام" جوہمیں ورثہ میں بیٹے بٹھائے مفت مل گیا ہے ونیا میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ ورثہ میں بیٹے بٹھائے مفت مل گیا ہے ونیا میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ ورث سے بھلا بھولا ہے۔ ادراس کی تبلیغ ودعوت میں کہیں کہیں مشقتیں ایذا کمیں اور صعوبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں کہیں مشقتیں ایذا کمیں اور صعوبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

منکرین قرآن کوئن کراوراس کے اثرات کو دیکھے کراہے جاد و ہا گھنا موا كلام بتلات اور كہتے كەنعوذ بالله بەمجد (صلى الله عليه وسلم ) \_ اسیخ آپ بنا کرخدا کے نام لگا دیا ہے۔اس کا جواب آنخضرت سی الله عليه وسلم كوتلقين فرمايا كياكه آب كهه ديجي كداكر مي ايساكرتا تو مجھاللہ کی گرفت ہے نہ تم بچا سکتے نہ کوئی اور میں تو اپنی طرف ہے سیجیمبیں کہتا نہ میں کوئی انو کھا رسول ہوں میں بھی پیبلے رسولوں ہی گی طرح ہوں اور جس بات کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق میں احکام پہنچا تا ہوں۔ اہل کماب میں سے بعض اپنی کمابوں کی پیشین کوئی کےمطابق مجھے اللہ کارسول مان چکے ہیں اوروہ ایمان بھی لا کیے ہیں اس پر بھی تم مجھے اللہ کا رسول نہ مانو تو تم بہت بڑے بث دهرم بواور گویا کهتم فیصله کر کیکے بوکه کچھ بھی بوہم اسلام کو نہ مانیں سے لیکن واقعہ بیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے قرآ ن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس میں اسلام کا راسته صاف کھول کر بتا و یا گیا ہے اور کہد دیا گیا ہے کہ جوالٹد کو دنیا میں ایٹارپ مان کراس پر جےرہیں گےوہ آخرت میں خوف وغم سے نجات پائیں گےاور جونہ ما نیں گے وہ پچھتا کمیں گے۔ پھر ہتلایا گیا کہ سعادت مندانسان دنیا میں اللہ کا اور ماں باپ کاحق اوا کرنے میں گے رہے ہیں اور اللہ ہے دعا کرتے ہیں کہ انہیں نیک کا مول کی توفیق عطا فرمائے اور بد بخت لوگ وہ ہیں جواللہ کونہیں مانتے اور ماں باپ کے سمجھانے سے عجز کران ہے بھی سخت کلامی کرتے ہیں۔ایسے لوگ بڑے نقصان میں رہیں سے اور آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے اور پچھ نہ سطے گا۔اس کے بعد مشرکین عرب اور کفار مکہ کو قوم عاد کے حال ہے عبرت دلائی گئی اور بتلایا گیا کہ وہتم سے قوت میں زیادہ زبردست تھے۔ گراللہ کی نافر مانی کر کے تیاہ ہوئے اور اللہ کے عذاب کے ساہنے کسی کی پچھے نہ چکی۔ اس کے بعد قوم جنات پر قرآن کا اثر ہونے کا ذکر فر مایا حمیاا ورانسان کو مجھایا گیا کہوہ اللہ کو مانے ۔ قیامت کو برحق منجھے ورند آخرت میں بخت سزا ملے گی۔اور بیقر آن کا پیغام ہے جواس کی ندسنے گا آخر تباہ ہوگا۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورۃ کا

وسم نے برداشت کی ہیں۔ ای اسلام کی آج ہم چودھویں صدی والے میقدردانی کررہے ہیں کہ کو یا النی جھری سے بے در لیغ اسلام کو ذَرُحُ كرنے كوتيار ہيں۔اس كى جڑوں بركلباڑياں چل رہى ہيں۔اس رسول یا ک صلی الله علیه وسلم کی ایک ایک سنت کو یا مال کیا جار ہا ہے آپ کے ایک ایک ارشاد ہے نہصرف مقابلہ بلکہ تحقیر اور مسنحر کا معاملہ برتا جار ہا ہے۔اللہ تعالیٰ اس رحمة للعالمین صلی الله علیه وسلم کے طفیل ہے ہمار ہے اس جرم عظیم کومعاف فرمادیں اور اسلام کے پھلنے بھو لنے اور سر بلندی کے سامان اپنی رحمت سے چھر فرمادیں۔ آمین۔ الغرض الله كي محبوب رحمت عالم سركار ووجبان صلى الله عليه وسلم أيك ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آب کے یاؤں مبارک لبولهان تحصَّمُر زبان يركوكي حرف بددعا اس وقت بهي نه آتا تها .. طائف سے واپسی پر چندروز آپ نخلہ کے مقام پر کھیر مکئے۔ بیبیں ایک روز نماز فجر میں آپ قر آن کریم کی تلاوت فرمار ہے تھے کہ جنات کے ایک گروہ کا ادھر ہے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سا۔ ایمان لائے اور واپس جا کراپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور التد تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ خوشخبری سنائی کہ انسان جاہے آ ب کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جنات جوطبعًا انسانوں سے بھی زیادہ سرکش ہوتے ہیں اس کے گردیدہ ہو گئے ہیں اوراہے وہ اپنی توم میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ تھے وہ حالات جن میں کہ بیسورۃ نازل ہوئی اوراس سورۃ میں بتایا گیا کہ بیقر آن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تازل کیا عمیا ہے جو بردی عزت قوت اور حکمت والا ہے اور جس نے بیز مین وآسان لیعن کل جہان ا یک مقرره نظام کے تحت پیدافر مایا ہے اور ایک معین میعاد تک بدنظام چلتا رے گا۔ اور بالآخرایک دن ختم ہو کر قیامت قائم ہوگی اس دن ان لوگوں كا جنہوں نے اللہ اور رسول اور قرآن كے مانے سے ونيا میں انکار کر دیا تھا اور دوسر ہے معبودان باطل کو پیکارتے ہتے ان کا برا حال ہوگا اور قیامت کے دن جھوٹے معبودان کے دشمن ہوں مے اور تهیں کے کہتم نے ہاری عبادت ہی نہیں کی ۔ پھر جلایا ممیا کہ

جن کی تفصیلات آئندہ درسوں میں انشاء اللہ بیان ہوں گی۔
اب اس سورۃ کی ابتدا بھی حروف مقطعات تھے سے فرمائی ہے۔
حروف مقطعات کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ اسرار الہیہ میں
سے ہیں۔ ان کے فیق معنی ومطلب کا اللہ تعالیٰ بی کوعلم ہے یا پھر اللہ
تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوگا۔ یہ اصل
میں طویل عبارتوں کے ففقات ہیں اور کلام عرب میں اس کی بکٹرت
مثالیں ملتی ہیں۔ قرآن عیم چونکہ الل عرب کی زبان میں نازل ہوا
اس لئے قرآن نے بھی ان کو استعال کیا تاکہ عربی زبان کی کوئی خوبی
یاکوئی شق ایسی ندر ہے جوقرآن میں استعال نہ کرئی جائے۔ کو بعض
مفسرین نے اپنے آپ گمان کے مطابق ان کے مطلب بیان کئے
ہیں گر حقیقت یہ ہے کہ ان کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ اور اس
سے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جائے ہیں چونکہ کفار مکہ یہ الزام لگاتے
سے کے نعوذ باللہ یہ کلام خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی طرف سے
بنالیا ہے یا کسی کے سکھانے سے یہ کہتے ہیں اور اس کی نسبت خدا کے
بنالیا ہے یا کسی کے سکھانے سے یہ کہتے ہیں اور اس کی نسبت خدا کے

کلام کی طرف کرتے ہیں تو اس الزام کی تر دید میں گذشتہ متعدد اور توں میں ابتدا ہی میں بیفر مایا گیا کہ اس کتاب کا نزول اللہ تقی کی طرف ہے جوعزیز بھی ہے یعنی زبردست ہاور حکیم بھی ہے یعنی دانا اور حکمت والا ہے۔ کو یا منکرین کے الزام کی ابتدا ہی میں تر دید فرما دی گئی کہ سیم حصلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے جیسا کہ منکرین کہتے ہیں بلکہ بیاللہ تعالی کا کلام ہے جواس نے خود تازل فر الب من من کہتے ہیں بلکہ بیاللہ تعالی کا کلام ہے جواس نے خود تازل فر الب منبیر کہ جواس کے جواس کے خود تازل فر الب منبیر کی دوصفات یعنی عزیز اور حکیم بیان فر ماکراس امر پر منت ہے چھراللہ تعالیٰ کی دوصفات یعنی عزیز اور حکیم بیان فر ماکراس امر پر احکام اراد ہے اور فیصلوں میں مزاحت کر سکے دوسرے بیا کہ وہ حکیم احکام اراد ہے اور فیصلوں میں مزاحت کر سکے دوسرے بیا کہ وہ حکیم منی ہیں اور انسانوں کی فلاح و بہود دونوں جہاں میں اس کے مانے اور ان کے آگے سرشلیم خم کرنے ہی میں ہے۔

اس کے بعد تو حید کامضمون اگلی آیات میں شروع فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئة

الله تعالى جميس بهى اورتمام امت مسلمه كواس كتاب قرآن كريم پر
ايمان كيها تهواس كاسپا اور پكااتباع بهى نصيب فرمائيس الله تعالى جميس اپن اس كتاب كا اور اپنا احكام كا اور شريعت كا اور
اپنے رسول پاك كاسپا احترام نصيب فرمائيس تا كه جم كوآخرت ميس
قلاح وصلاح نصيب جو آمين قلاح وصلاح نصيب جو آمين و النجور دُغونيَا أن الحيد كرينايورت العليمين

### مَا خَلَقَنَ التَّمُوتِ وَ الْأَرْضُ وَمَا بِينَهُمَ اللَّرِالْحِقِّ وَاجْلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ مَ نِي آمانوں اور زین کو اور جو اُن کے درمیان میں جی عمت کے ماتھ ایک میعاد معین کیلئے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر جی گفِرُ وَاعْمَا اُنْذِ رُوْا مُعْرِضُونَ عَلْ ارْءَنِ مَا مَانْ عُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ اَرُونِيْ مَا ذَا خَلَقُوْا

انگوجس چیز سے زرایاجا تا ہے دہاس سے بیٹنی کرتے ہیں آپ کمیئے کہ بیتو ہٹلا ؤجن چیزوں کی تم خدا کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہو جھے کو بید کھلا ؤ کہ انہوں نے کوئی زمین پیدا کی ہے

مِنَ الْأَرْضِ الْمُ لَهُ مُ شِرُكُ فِي التَّمَا وَتِ الْبَوْنِي بِكِتْبِ مِنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَتْرَةٍ مِنْ

یا اُن کا آسان میں کچھ ساجھا ہے، میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ

عِلْمِ اِنْ كُنْتُمُ طِيدِقِيْنَ ۗ وَمَنْ اَضَلُّ مِثَنْ يَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ

اگرتم سچے ہو۔ اور اس مخص سے زیادہ ممراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے

لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَاءِ وَهُمْ عَنْ دُعَا يَرَمَ غُفِلُونَ ﴿ وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُ مُ إَعْلَا

اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو۔ اور جب سب آدمی جمع کئے جاکیں تو وہ ان کے دشمن ہوجاکیں

### <u>ۊۜڲٲڹٛٷٳۑۼؠٵۮڗۿؚۣۿڒڵڣۣڔؽڹ</u>ٛ

اوران کی عبادت ہی کاا نکار کرمیٹھیں۔

مَا خَكُ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تفسیر وتشری کی شندان آیت میں بطورتمہید کے آن کریم کی حقانیت کو بنلایا گیاتھا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردو ہے یعنی نہ کسی انسان کی تصنیف ہے نہ جن کا الہام ند بحر نہ کہانت 'نہ فرشتہ کا کلام بلکہ یہ کتاب اپنے پور سے الفاظ اور عبارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوعزیز و تھیم ہے یعنی جوغلبہ والا زبر دست بھی ہے اور تھیم و دانا بھی۔اس تمہید ہے ذہن میں یہ

بت الفائي من كدجب الله تبارك وتعالى زبردست تحكمت واليكي هرف ہے جیجی گنی تو اس کے احکام اس کے پندونصائح اس کے مضامین سب قابل غور وفکر اور لائق اہتمام کے ہیں۔اس تمہید کے بعدسب سے زیادہ مہتم بالثان مضمون بعنی تو حید باری تعالی کو بیان فرمایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیرآ سان وز مین اور سب کارخانہ عالم اللہ تعالی نے بریار اور عبث نہیں بنایا بلکہ سی خاص غرض ومقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور نہایت اعلیٰ حکمت اور بہترین تدبير كے ساتھ بنايا ہے جوايك معين ميعاد اورمقررہ وعدہ تك يونبي چانارے گاتا آئداس کا تیجہ طاہر ہواوراس متیجہ کو آخرت کہتے ہیں۔ یہاں آیت میں واجل مسمیٰ فرمایالیعنی ایک میعادمعین کے لئے بيداكياب بيصاف ظامركرر ماب كهزمين وآسان اورسارا كارخانه عالم دائمی اورابدی نبیس بلکه عارضی اور فانی ہے۔ایک وقت مقررہ تک كے لئے يدسب كچى پيداكيا كيا كيا ہے جس كے بعديدسب فنااورختم ہو جائے گا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے رسول اوراس کی کتاب کو ماننے ہے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔انہیں اس بات کی کھے فکر ہی نہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اینے اعمال دنیا کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ وہ ، چونکہ برے انجام سے ڈرتے نہیں اس لئے آخرت کی تیاری بھی نہیں کرتے۔ جب آخرت کی بات تی ایک کان ٹی دوسرے کان نکال دی۔آ کے دلائل تو حید میں پیفر مایا جاتا ہے کہ خداوند قدوس نے تو پیر آ سان وزمین اورکل محلوقات بنائی۔اب کوئی ان مشرکین ہے یو چھے که جوالله تعالیٰ کی ذات واحد کوچھوڑ کر دوس معبودوں کی پرستش و بندگی کرتے ہیں کیاان کے معبودوں نے زمین کا کوئی مکرایا آسان کا کوئی حصہ بنایا ہے یا بنا سکتا ہے؟ جب میہ ہے کہاس کا مُنات کے جزو کل کا خالق ایک ہی ہے اور ان سب کا پیدا کرنے والا صرف الله تعالی ہے۔ بجزاس کے سی کوایک ذرہ کا بھی اختیار نہیں تو معبودیت الوہیت اور ربوبیت میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہوجائے گا؟ مشرکین اس ایک اللہ کے سوا دوسرون کی عیادت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اس

کے سوا دوسروں کواپنی مصیبتوں میں ایکارتے ہیں؟ انہیں یہ تعلیم کس نے دی ادر کس نے میشرک سکھایا؟ شرک کے جواز کی تو کوئی عقلی یا نقلی شہادت نہیں۔اگریہ شرکین اینے دعوے شرک میں سیے ہیں تو مسی آسانی کتاب کی سند لائیں پاکسی ایسے علمی اصول ہے ٹابت كرين جوعقلا كے زويك مسلم چلاآ تا ہوتمام كتب آسانی وہي توحيد پیش کرتی ہیں جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے اور علوم اولین میں سے بھی کہیں اس امر کی شہادت نہیں ملتی کے سی نبی ولی یا مردصالح نے بھی لوگوں کوخدائے واحد کے سواکسی اور کی بندگی کی تعلیم دی ہوتو جس چیز برکوئی نقلی یاعقلی دلیل نه ہواہے کیے تسلیم کیا جائے۔ توجب کوئی عقلی نفتی دلیل چیش نہ کر سکے اور اپنے شرک ہے بھی باز نہ آئے تو ایسے مخص سے برم کر اور زیادہ کون ممراہ ہوگا۔ اس سے بری حمافتت اور کمراہی کیا ہوگی کہ ایک خدا کوچھوڑ کرالی بے جان اور بے اختیار مخلوق کوایی حاجت براری کے لئے یکارا جائے جوایے مستقل ا ختیار ہے کسی کی یکا رکونہیں پہنچ سکتی ۔ بلکہ بیمجی ضروری نہیں کہان کو یکارنے کی خبر بھی ہو۔ پھر کی بے جان مورتوں کا تو کہنا ہی کیا۔فرشتے اور پینمبر بھی وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت وقدرت حق تعالیٰ کی طرف ہے انہیں عطا ہوتو اس ہے بڑھ کرکوئی مم کردہ راہ نہیں جوخدا کو جیموڑ کر بتوں کو بکارے اور ان سے حاجات طلب کرے اور ان کی یرستش اور بندگی کرے۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہ یوم محشر میں جبکہ امدادو اعانت کی زیادہ حاجت ہوگی توبیہ معبودان باطل اینے عابدین کی مددتو کیا کرسکیں گے ہاں اورا لئے وشمن بن کران کے مقابل کھڑے ہوں ہے اور سخت بیزاری کا اظہار کریں گے بلکہ یہاں تک کہددیں گے کہ بدلوگ ہماری پرستش کرتے ہی ندھے۔تواےمشرکین ذراسوچواس وقت کیسی ندامت وحسرت کاسامنا ہوگا۔

یہ تو حید کے اثبات کامضمون تھا۔ آھے تحقیق رسالت کامضمون ہے۔ جو اگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحكد بالورت العلوين

# وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مِ النُّنَابِينَةِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرْهُ الِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِهْ فَاسِعُن

ورجب ہماری کھلی کھلی آ بیتی ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو بیہ تکرلوگ اُس تچی بات کی نسبت جب کہوہ ان تک پہنچتی ہے یوں کہتے ہیں کہ یے مرت ؑ جا، و ہے ۔

# مُبِينٌ أَمْرِيقُولُونَ افْتَرِلُهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَاتَمُ لِكُونَ لِي صَنَ اللَّهِ شَيْعًا وهُو

کیاریاوگ بیکتے ہیں کما سفخص نے اس کواپنی طرف سے بنالیا ہے۔ آپ کہ دیجئے کہا گر میں نے اس کواپنی طرف سے بنایا ہوگا تو پھرتم لوگ جھ کوخدا ہے ذرا بھی نہیں ہی سکتے ،و

ٱۼڵؽؙڔۑؠٵؾؙڣؽۻؙۏڹ؋ؽٷٵػڣؙۑڔ؋ۺؘڡۣؽڐٵڹؽڹؽۅۘڹؽۘڶڴ۫ۄٝۅۿۅٳڵۼٷٛۯؖٳڗڿؽۄ۫ۅؙؖؖۏؙڵ

خوب جانتاہےتم قرآن میں جوجو باتنیں بنارہے ہو،میرےاورتمہارے درمیان میں وہ کافی گواہ ہے۔اوروہ بڑی مغفرت والا رحمت والا ہے۔آپ کہد بیجئے

# مَا كُنْتُ بِذَعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا ادْرِي مَا يُفْعَلُ بِنْ وَلاَ بِكُوْرِ إِنْ اَتَّكِبُ الرَّمَا يُوْخَى إِلَى

کوئی میں انو کھارسول تو ہوں نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جادے گا اور نہ (بیمعلوم کہ ) تمہارے ساتھ ( کیا کیا جائے گا) میں تو صرف ای کا انتاع کرتا ہوں جومیری طرف وی کے ذریعہ

# وَمَا اَنَا اِلْانَذِيْرُهُمِينُ قُلْ اَرَءُيْ تُمُرِانَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهُ وَشَهِ مَ شَاهِدُ

آ تا ہے، اور میں توصر ف صاف درانے والا ہُوں۔ آپ یہ کہ و بیجئے کہ تم جھاکو یہ بتا ؤ کہ اگریقر آن منجانب اللہ ہوا درتم اس کے منکر ہواور بنی اسرائیل میں ہے کوئی کواہ

## مِّنُ بَيْنِي السَرَاءِيلُ عَلَى مِثْلِهِ فَاصْنَ وَاسْتَكْبُرُنُهُ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِينَ ﴿

اس جیسی کتاب پر گواہی دے کرایمان لے آ و ہےاورتم تکبرہی میں رہو، بے شک الله تعالیٰ بےانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

و اِذَا اور جب اَنْتَلَى عَلَيْهِ هُوْ يَرِقِي عِنْ اِن بِ الْمُتَا آيات مارى البَيْنَ عَالَ عَنْ بِن وا الَّن بِنَ كَفَرُ اِن اَنَ اللهِ عَنْ الْمُولِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشریک: گذشتہ یات میں قوحید کے سلسلہ میں بتلایا گیاتھا کہ اللہ تعالی کواس طرح مانو کہاس کے ساتھ کسی ہوئی شریک ندھم راؤ اور جو باوجود واضح دائل کے توحید سے انکار کرےادر شرک پرمصرر ہے تو ایسے خص کوصد درجہ گمراہ بتلایا گیاتھا کہ جوایک خدا کوچھوڑ کرایسے معبودان باطل کواپنی حاجت روائی کے لئے پکارے کہ

جونداس ک یکار سنے درنہ کوئی چیز بھی عطا کر سکے در بتلایا گیا تھا کہ بیمشر کییں آج دنیا میں تو ان معبودان باطلہ کی پرستش کررہے ہیں کیکن کل قیامت میں ان کے بیمعبود ان کے دشمن ہوں گے اور الٹا انہی کو ملزم گروانیس گے اور ان سے بیزاری کا اطہار كريں كے۔اب آ كان آيات ميں انہي شركين كے تعلق بتلاياجا تاہے كان الوگول کواینے انجام کی کچوفکرنہیں کسی تصبحت اور فہمائش پر کان ہی نہیں دھرتے۔ ا بلكه جسب قرآن كي آييتي پڙھ کرسائي جاتي ہيں جن ميں بالکل تجي تجي باتيں بتائي ا جاتی ہیں تو بیاسے جادوادر بحر کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ایام جاہلیت میں عرب اپنی طاقت وقدرت ہے بڑھ كر ہر چيز كوسحر كہتے تھے۔ چونك قرآن مجيد كي خوبيال اس كى فصاحت وبلاغت اس کے مضامین کی لطافت اس کے اثرات الل زبان ہونے كسبب كفاروشركين كذبن من تنس اوروه الكوائي طافت وتدرت سے بالا یاتے کہاہے صفمون اور الفاظ سے وہ عاجز ہیں تو الزام لگاتے کہ یہ کلام توسخرے اور العض شركين ال عيمى آ م بره كريد الزام لكات كد (معاذ الله) يدكل تو محمد (صلی الله علیه وسلم) خود بنالائے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کفارو مشركين كاس الزام كى ترديد مين آتخضرت صلى الله عليه وسلم كولتين فرمائي جاتى ہے کہا ہے نبی سکی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے جواب میں ان سے کہدو ہیجئے کہ خدا پر حبوث لگانا اور افتر ا باندھنا انتہائی جرم ہے۔ اگر بفرض محال میں ایس جسارت كروں جبيها كرتم الزام لگاتے ہوتو گویا جان بوجھ كريں اينے كواللہ كے غضب اور اس کی تخت ترین سزاکے لئے پیش کررہا ہوں۔ بھلا خیال کر وجوساری عمر بندوں پر جھوٹ ندلگائے اور ذرا ذرا سے معاملہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہو وہ ایک دم ببيضے بٹھائے الله يرجھوٹ طوفان باندھ كرائے كوايك عظيم ترين آفت ومصيبت میں پھنسائے گاجس سے بیانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طافت ونیا میں موجود نہیں۔اگر میں خدا پر جھوٹ باندھوں تو کیاتم خدا کے غضب وقبرے جوجھوٹے مرى نبوت بر و والب محكونجات ولاسكو ميك اور جب الله محكو برائي بهنجانا جاب كا توتم میرا میچه بھلا کرسکو سے؟ میری جالیس سال کی زندگی سے جوتمہارے ہی درمیان میں گزری ہے اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ میں اس قدر بے خوف اور بے باكنبيس مول اور نهاييا بعقل مول كبعض انسانوں كوخوش كر كے خداوندقدوں كاغصه مول لول بهرحال أكريس (معاذ الله) مفترى مون اورغير الله كالم الله كي طرف نسبيت دول واس كاوبال مجه براى برات كالكين يا در كھوك جو باتين أم نے شروع کر رکھی ہیں اور جوالزامات تم لگاتے ہو۔اللہ تعالی ان کوہمی خوب جانتا ہے اگر خدا کے سیچے رسول کوجھوٹا اور مفتری کہا تو سمجھ لوکہ اس کا کیا حشر ہوگا خدا پر میری اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ ہیں اس لئے میں ای کوایے اور تمہارے درمیان

تعمواه تضہراتا ہوں۔ وہی بتلادے گا اور ظاہر فرما دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حجوث بول رہاہے اور افتر اکر رہاہے۔ دیجھواگر اپنے افعال واقوال ہے ابہمی بازآ جاؤتوالله ففورالرحيم بوه بخش وع كاوربياس كى بروبارى اورمبرياني مجهوك باوجود جرائم يرمطلع موف اوركال قدرت ركض كيم كوملاك نبيس كرديتا البيعي اس بهث دهری سے باز آ جاؤتو خداکی رحمت کا درواز ہتمہارے لئے کھلا ہوا ہوا ہوا جو پھواب تک تم نے کیایا کہاہے وہ معاف ہوسکتا ہے آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ آے نی سلی الله علیه وسلم آپ ان منکرین سے بول بھی کہتے کہ خرتم میری رسالت پر اتناشد بدانکار کیوں کررہے ہو؟ میری باتوں سے تم اس قدر کیوں بدکتے ہو؟ میں کوئی انوکھارسول نہیں ہوں اورکوئی انوکھی چیز تو لے کرنہیں آیا ہوں۔ مجھے سے سلے مجمی دنیامیں اور رسول ہو چکے ہیں۔جووہ کہتے تھے وہی میں کہتا ہوں میں کسی اور عجيب بات كادعوى نبيس كرتا اور مجهم معلوم بيس كرمير ب ساتحوالله تعالى كيامعامله كرے گاورتمبارے ساتھ كياكرے گاس كئے ميں اي طرف سے عذاب وثواب کی خبرین نبیس دے سکتا۔ بلکہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جومیری طرف بھیجی جاتی ہے اس لئے جو مجھے تھم رنی ہونا ہے اس کی عمیل کرتا ہون اور كفرو عصیان کے بخت خطرتاک نتائج سے خوب کھول کرآ گاہ کئے دیتا ہوں۔ دیکھوتم بنی اسرائیل کو برا بر ها لکھا سمجھتے ہوان کے علم وفضل سے مرعوب ہو۔ان کوآسانی کتاب وعلم کا حال سمجھتے ہوتم نے ان کے عالموں سے بھی یو چھ کرد کھولیا اور انہوں نے گواہی دی کہ ہاں آخری رسول آخری کتاب لے کرآ نیوالا ہے۔

تواب وہ قرآن جس کوتم تراشیدہ بتاتے ہواگر خدا کی طرف ہے ہے جیہا کہ
در حقیقت وہ ہادرتم اسے نہ مانوتو پھر کیا ہوگا؟ کیا تہ ہیں ہزاندی جائے گی۔ ضرور
در کی جائے گی۔ پس تم عناد سے کام نہ لواور خالی الذبین ہو کراس میں غور کرو۔ اگر بی
امرائیل میں جھ دارع لمائے یہودتو اس کے صدق کی گوائی دیں اور تم اس کتاب کے
مانے سے انکار کر داور اپنی شخی اور غرور سے اس کو تبول نہ کر دو سجھ تھے کہا گر جمیں کتاب
ظلم اور گناہ کیا ہوگا۔ باخصوص جبکہ تم گذشتہ میں سیجی کہہ چکے تھے کہا گر جمیں کتاب
دی جاتی تو ہم ان سے یعنی اہل کتاب سے زیادہ راہ پر ہوتے ۔ اے نبی صلی الشعالیہ
وسلم کو بدیا تیں بہت صاف ہیں گر یہ مکرین ہٹ دھرم آئیں بھی نہ مائیں سے
کو جایت نہیں کرتا (تو ایسے ظالم کی نجات دفلاح کی کیا تو قع ہوسکتی ہے)
کو جایت نہیں کتا (تو ایسے ظالم کی نجات دفلاح کی کیا تو قع ہوسکتی ہے)
ابھی آ سے منکرین کے بعض اقو ال جو وہ اہل ایمان کے متعلق
ابھی آ سے منکرین کی تر دید کی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی
آبیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔
آبیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

### وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِلَّذِيْنَ أَمُنُوْالُوْكَانَ خَيْرًامًا سَبُقُوْنَا إِلَيْتُرُوالِهُ فَسَيَقُوْلُوْنَ

ادر یکافرایمان دالوں کی نسبت یوں سے جس کے اگریقر آن کوئی انجھی چیز ہوتا تو بیلوگ اس کی طرف ہم سے سبقت ندکرتے ،اور جب اُن لوگوں کقر آن سے بدایت نعیب ند ہوئی تو یکہیں گے

### هٰذَآافَكَ قَدِيْرُ وَمِنْ تَبْلِهِ كِتَبُ مُونِي إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهٰذَاكِتَبُ مُصَدِقً

کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موتیٰ کی کتاب جو راہ نما اور رحمت تھی، اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے

### لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الذِينَ ظَلَمُوْا وَكُثُمُ لِلْمُحْسِنِينَ

عربی زبان میں ظالموں کے ڈرانے کیلئے اور نیک لوگوں کو بشارت دیے کیلئے۔

کرادی۔ مشرکین عرب یہاں بھی مایوس ہوئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار اور قرآن کے نہ مانے کا ایک نیا بہانہ تر اشا جیسا کہ ان آیات میں ظاہر فر مایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ مشکرین یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن برق ہوتا اور اس میں پھے بہتری ہوتی تو کیا ہم سے پہلے غریب کمزور نا دار لوگ اور لونڈی وغلام اس کو تبول کرتے ۔ بلکہ سب سے پہلے ہم مانے اگر یہ دین بہتر ہوتا تو بہتر لوگ اس کی طرف جھیٹے کیا یہ چیز اچھی ہوتی تو اس کے حاصل کرنے میں ہم جسے عقمند عزت اور دولت والے سردار ان لونڈی غلاموں سے پہلے غریب لوگ ایمان لائے سے پیچھے رہ جاتے ۔ مکہ میں سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لائے شے خول کرنے پر مارتے مارتے تھے کہ وقتی تو اس کے دور کہتے کہ قبول کرنے پر مارتے مارتے تھے کروہ دین اسلام سے پہلے غریب لوگ ایمان الام سے پھر نے پر تیار نہ تھی ۔ تو اس بات پر کفار قریش سخر کرتے اور کہتے کہ پھر نے پر تیار نہ تھی ۔ تو اس بات پر کفار قریش سخر کرتے اور کہتے کہ اگر یہ قرآن حق ہوتا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے ۔ کیا فلاں اگار اور شریب خاب وغیرہ جسے بہلے ہم قبول کرتے ۔ کیا فلاں اور کرتے کے اور کرتے کے اور کرتے کیا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے ۔ کیا فلاں عمار خاب وغیرہ جسے سبقت کر جاتے ؟ کویا قریش کے سردار دور اور کہتے کہ صہیب خاب وغیرہ جسے سبقت کر جاتے ؟ کویا قریش کے سردار دور اور کھیں صہیب خاب وغیرہ جسے سبقت کر جاتے ؟ کویا قریش کے سردار دور کیا تھیں۔

کفسیر و تشریح: زمانہ جاہلیت ہیں عرب کے جاہل مشرک اہل کتاب بنی اسرائیل کے علم وضل سے مرعوب تھے اور یہود کو آسانی کتاب کے عالم اور پہلے زمانہ کے حالات سے بڑا باخبر جانے تھے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشرکین نے اس معاملہ میں علائے بنی اسرئیل کا عندیہ لینا چاہا اور امیدان کو بیتی کہ وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا کیں سے اور آپ کی علائیہ تکذیب کر دیں گے تو کہنے کو ان مشرکین کے یہ بات ہاتھ علائیہ تکذیب کر دیں گے تو کہنے کو ان مشرکین کے یہ بات ہاتھ آ جائے گی کہ دیکھواہل علم اور اہل کتاب بھی ان کی ہاتوں کو (نعوذ آ باللہ) جموٹا کہتے ہیں لیکن مشرکین کی بیامید برند آئی۔ یہود کے باللہ) جموٹا کہتے ہیں لیکن مشرکین کی بیامید برند آئی۔ یہود کے عالموں نے صاف کہددیا کہ ہاں ایک آخری رسول آخری کتاب رسول وہی معلوم ہو تے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت رسول وہی معلوم ہو تے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت رسول وہی معلوم ہو تے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت رسول وہی معلوم ہو تے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت رسول وہی معلوم ہو تے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت رسول وہی معلوم ہو تے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت رسول وہی معلوم ہو تے ہیں علائے یہود کی یہ شہادتیں فی الحقیقت نے نی اسرائیل کے علا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تا نید نین اسرائیل کے علا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تا نئید نی اسرائیل کے علا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تا نئید نی اسرائیل کے علا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تا نئید و تا نہ نین اسرائیل کے علا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تا نئیل کے علا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تا نئید و تا نئیں و تا نئید

عوام الناس كونبي كريم صلى الله عليه وسلم كے خلاف بركائے كے لئے یہ برفریب وکیل استعال کرتے کہ اگر میقر آن برحق ہوتا اور محمہ (صلّی الله علیه وسلم) کمی صحیح بات پر دعوت دے رہے ہوتے تو قوم کے بڑے سروار اورمعززین اور مال دار آ کے بود کران کو قبول كرتے يدكيا بات موئى كدچندنا تجربدكارازكاور چنداونى ورجدك غلام اورمفلس كم حيثيت لوگ ايك بات كو مان ليس اورقوم ك بڑے بڑے لوگ رئیس سر دارا ورمعزز مال دارا در جہاں دیدہ جن کی عقل وتدبیر برتو ماعما د کرتی رہی وہ اس کور د کر دیں ۔اس ہےمعلوم ہوا کہ اس نی دعوت میں ضرور کھے خرابی ہے لہذاعوام بھی اس سے دور بھا گیں۔اس برحق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبان منکرین کو تکبر اورعناد کے سبب قرآن سے ہدایت نصیب نہوئی تو بیدیمی کہیں گے کہ یہ بھی ایک قدیم جھوٹ ہے۔(معاذ اللہ) پرانے لوگوں کی پرانی غلط باتیں ہیں۔ کفار ومشرکین کا بیقول بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ آج کل کے نام نہاد' نرتی پیند' اور' تجدد پیند' اور' مغرب زدہ' ہے دین دین دارول کولکیر کے فقیر برانے دقیانوس خیالات والے ترتی کے دشمن زمانہ سے ناواقف ہونے کا طعنہ دیتے ہیں تو سنئے حق تعالی كفار كے اس الزام میں كەمعاذ الله بيقر آن بھى ايك قدىمى جيوث

اور پرائی غلط بات ہے کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پرانا مجموث نہیں بلکہ بہت پرانا تیج ہے۔ نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے تورات نے بھی یہی اصولی تعلیم وی تھی جس ک انبیاء اور اولیاء اقتدا کرتے رہے اور اس نے پیچھے آنے والی نسئوں کے لئے اپنی تعلیمات و بشارات ہے رائتی و ہدایت کی راہ ڈال دی اور رحمت کے درواز ہے کھول ویتے۔ اب قرآن اترا تو اس کوسیا ٹابت کرتا ہوا غرض دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی میں اور یہی حال دوسری کتب ساوید کا ہے غرض کہ اس قرآن ہے یملے حصرت موسیٰ علیہ السلام برنازل شدہ کتاب تورات امام اور رحت تھی اوراب بیکتاب یعنی قرآن مجید جوایئے سے پہلے کی تمام كتابول كومنزل من الله اور سجى كتابيل ما نتا ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے تا کہ شریروں اور ظالموں کو انجام بدے خبردار کردے اور نیک لوكوں كوخوشخرى سنادے كمان لوكوں كاانجام كيسا اجھا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں ظالمین کے حق میں وعید اور محسنین لیعنی نیک کاروں کے حق میں بشارت کا ذکر ہوا ہے۔ آ مے اس وعدہ ووعید کی مسى قدرتفصيل يهجس كابيان انشاء اللدتعالي الكي آيات ميس آئنده درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجيح

حق تعالی اس است مسلمہ کوقر آن کی حق شناسی اور قدر دانی کی توفیق عطافر مائیں۔ آج بھی جوعافل قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ چودہ سوسال پرانی کتاب کے احکام دتوا نین اس ترقی کے زمانہ میں اور سائنس اور نیکنالو جی کے دور میں کسے چل سکتے ہیں اللہ تعالی ان کی آئیسیں کھول دے اور ان کے قلوب میں قرآن پاک کی عظمت و سچائی اتار دے۔ اے اللہ پھراس دنیا میں قرآنی تعلیمات کا دور دورہ زندہ فرما دے اور اس امت حامل قرآن کوقرآن پر ایمان کے ساتھ عمل بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن کریم کے متعلق کفار ومشرکین نے جو پچھ کہا یا اب بھی کہتے ہیں اس کی حکایت شکایت ہم کیا کریں ہمیں قورو نا اب یہ ہے کہ بعض مدعیان اسلام ہی قرآن کی خوبیوں سے بے بہرہ ہو تھے ہیں اور اس آسانی کتاب کی ہوتی ہے تھر کی گرر ہے ہیں۔ یا اللہ ہماری حالت پر رحم و کرم فرما اور ہم کوا پی کتاب قرآن عظیم پر ایمان کے ساتھ اور عمل کی توفیق بھی نصیب فرما۔ آسین کتاب قرآن عظیم پر ایمان کے ساتھ اور عمل کی توفیق بھی نصیب فرما۔ آسین

### سورة الأحقاف بإره-٢٦ 15 اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارُبُّنَا اللَّهُ ثُمَّرًا اسْتَقَامُوْا فَلَاخَوْنُ عَلَيْهِ مْرُولَاهُ مْرِيَحُوزُنُونَ ۖ أُولِي جن لوگوں نے کہا کہ جارا رب اللہ ہے پھر منتقیم رہے، اُن لوگول پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ عمنین ہوں گے۔ یہ لوگ ٱصَّعِبُ الْجِنَّةِ خُـلِدِيْنَ فِيْهَا خِزْآءً بِهَا كَانُوْا يَعُمُلُوْنَ ﴿ وَحَسَّبُنَا الَّانْسَانَ بِوَالدَ ں جنت ہیں جواُس میں ہمیشہ رہیں گے، بعوض ان کاموں کے جووہ کرتے تھے۔ادرہم نے انسان کوایینے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اِحْسْنَا حُمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوضَعَتُهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِطْلُهُ تُلْتُونَ شَهْرًا حُتَّ س کی ماں نے اس کو برزی مشقت کے ساتھ پہیٹ میں رکھااور برزی مشقت کے ساتھ اس کو جنا ،اوراس کو بیٹ میں رکھنا اوراس کا دوورہ چیٹر اناتئیس میپنے (میں یوراہوتا ہے ) یہاں تک کہ جسہ بَكَعُ اَشُدُهُ وَبَكَعُ اَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿ قَالَ رَبِّ اَوْرِعُنِيَّ اَنْ اَشْكُرُ نِعُمَتُكَ الَّكِيُّ

وہ اپنی جوائی کو پہنچ جاتا ہے،اور جالیس برس کو پہنچتا ہے،تو کہتا ہے اے میرے پر در دگار مجھ کواس پر مداومت و بھٹے کہ میں آپ کی ان تعمقوں کاشکر کیا کروں

اَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَىٰ وَانَ اَعْمَلَ صَالِعًا تَرُضَدُهُ وَ اَصْلِحُ لِيْ فِي ذُرِّيَتِيْ

جوآ پ نے مجھ کواور میرے ماں باپ کوعطافر مائی ہیں ،اور میں نیک کام کروں جس ہے آپ خوش ہوں اور میری اولا دمیں بھی مرے لئے صلاحیت پیدا کرد پیجئے ، إِنَّ ثُبُتُ النَّكَ وَإِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وُلِّيكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُ مُرَاحُسَنَ

میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوںاور میں فرمانبردار ہوں۔ بیہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے کامول کو قبول کرلیں گے

لَوْا وَنَتَجَا وَزُعَنْ سَيِّا رَبِمْ فِي آصُعٰ إِلَيْكَ الْجُنَاةِ وَعُدَالصِّدْ قِ الَّذِي كَانُوْا يُوْعَدُونَ<sup>©</sup>

ا وران کے گناہوں سے درگذرکریں گےاس طور پر کہ بیاہل جنت میں ہے ہوں گے ،اس وعد ہُ صادقہ کی وجہ نے جس کاان ہے وعد ہ کیا جاتا ہے۔

إِنَّ مِينَكَ الْدُنِّينَ قَالُوْا حِن لُوكُولِ نَهِ كَهَا كُبِّهَا اللَّهُ عاراربِ الله النُّهَرُ عجر السُّقَامُوا وه قائم رہے افکا خوف تو کوئی خوف نہیں اعلیہ کھنے ان پر وَلاَهُ خِرِ اور ندوه اليَعْوَرُنُونَ عَمَلَين موں کے اُو لِيكَ بِهِ لوگ اَصْعَبْ الْجَنَّاةِ اللِّ جنت الحبادين بميشدر بين کے اِنْهَا اس مِن اَجَزَاءً جزا بِهِمَا اس كي جو ا كَانُوْا يِعَيْهُ لُونَ ومُمَلَ كرتے تھے اوكو كَتَيْنَا اور ہم نے تھم دیا الْإِنْسَانَ انسان ایوالِدَیادِ ماں باپ كيساتھ الدِحْسُنَّا اُحْسَ سلوك كا حَمَلَتُهُ وواس كوافعائے رہی اللہ اس كى مال كرنھا تكليف كے ساتھ إو اور اوضكة فاكرها اس نے اس كوجنا تكليف كيساتھ و حَمَدُ لُهُ اوراس كاحمل وَفِصْلُ: اوراسكا دوده جِيزانا لَكُنُونَ مِنْهُورًا تعمين مهينيا حكثي يهائك إذاجب إبكعَ وه بهنيا أَنْتُ ذَه اسينة زور (جواني) كوا وَبكعَ اوروه بهنيا (موا) رَبِعِينَ عِالِيسِ إِسَنَةً مال إِنَّالَ ان منه عرض كيا ارتب المدير الدراء أوزعُرِينَ توفِق والمع بحص ان الشَّطُّو كه من شكر كرول نِعْمَتُكَ تَيرِي نَعْتُ الْكِتَى وه جو النَّعْمَةَ عَلَىُ تونے انعام فر مائی مجھ پر او اور اعلی و الیکری میرے ماں باپ پر او اُن اور بیکہ اِنْ عَمَلُ مِنْ مُل کروں حَدَيِعًا نَكُلُل الرَّضْمَةُ توبِندكرات و أصلِح اوراملاح كرد الله مراسلة في ذُنِيَّتِي ميرى اولاد من إنَّى تُبنتُ بينك من فتوبى اِلْیَكَ تیری طرف | وَ اِنْیَ اور مِیْک مِن | حِنَ ہے | الْکُنسیلیمینَ سلمانوں(فرمانبرداروں) | اُولیک یبی لوگ | الَّذِیْنَ وہ جو کہ

نَتُقَبَّنَ بِم تَولَ رَتِ بِي عَنْهُ فُو ان ہے اَخْسَنَ بَهُرِينَ (عُمَل) مَاجِ عَيْمُواانبوں نے کے وَاور اَنْجَاوُرُ بَم درگزر رَرت بِي عَنْ ہے اِسْبَائِيمُ اَكُ يُرائِوں فِيْ مِن اَصْعَابِ الْجُنَةُ اللّٰ جنت وَغُدُ الشِيْدُقِ جَادِعُه الْكِنْيَ وه جُو كَانُوالُوْعَدُونَ أَبْيِن وعده دياجاتا قا

ہے جو پچھ زبان سے کہا ہاس کے مقتضا پراعتقاد ااور عملاً جمارے یعنی الله كى ربوبيت كاحق ببجانے اورائيے رب كے عائد كئے ہوئے حقوق و فرائض کو معصے اورادا کر ہے۔ بیٹیس کہ ابن الوقت بن کر گر گٹ کی طرح رنگ بدلا کرے کے دعوی تو ایمان اور اسلام کا اور انتاع ہو کفار ومشرکین يبودونصاري كاتومو يااس مختصر سے جمله ميں يعنى قانوار بناالله ثم استقاموا لیعنی جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھراس پرمستقیم رہے بروی بلاغت کے ساتھ پورے اسلام اور ایمان اور اعمال صالحہ سب کوجمع کر دیا گیا ہے اس کی تشریح اور تائید مسلم شریف کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ جب حضرت سفیان بن عبداللہ تقفیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال کیا کہ یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) مجھے اسلام کی ایک ایسی جامع بات بتلا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی اور سے بچھ نہ یو چھنا پڑے ۔ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا قل است بالله ثم اسقم لعني تم الله برايمان لانے كا اقرار كرو كھراس برمتنقيم ربوتو لفظمتنقيم بااستقامت أيك لفظمخضر بي ممرتمام شرائع اسلاميه كوجامع ہے جس میں تمام احکام البید برعمل اور تمام محرمات و مکروہات ومنہیات ے اجتناب و بر بیز دائمی طور برشامل ہے۔ای لئے لفظ استقامت کی تنسیر میں حضرت فاروق اعظم ؓ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے تمام احکام اوامر اور نواہی پرسیدھے جے رہواس سے ادھر ادھر راہ فرارلومزیوں کی طرح نه نکالو (تفسیر مظہری) اللہ تعالی ایمان کے ساتھ مبين بھي اس بمتنقيم رہنانصيب فرمائيں آمين۔

تو جس نے دنیا میں یہ دو باتیں پوری کر دیں یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور تو حید کا اقرار کیا اور پھراس پر تازندگی وہ متنقیم بھی رہاوہ یقینا اس دنیا کی زندگی ہے بعد خوف اور رنج وغم سے نجات پا جائے گا اور بھی وہ لوگ جنہیں آخرت میں جنت میں جگہ ملے گ اور وہ بھی عارضی نہیں بلکہ دائی ہمیشہ کے لئے جہاں نہ کسی تشم کا خوف اور وہ بھی عارضی نہیں بلکہ دائی ہمیشہ کے لئے جہاں نہ کسی تشم کا خوف اور فکراس کے پاس پھلے گا اور نہ کوئی عمراس ان پر آئے گا کیونکہ ہم

تقسير وتشريح: گذشته آيات ميں بتلايا گيا تھا كه آساني دين كو يبلية وراة نے پھيلايا جي حضرت موي عليه السلام لے كرآئے تھے اور بدایت ورحمت کا راستدانسانوں سے لئے کھولا اور اب اس کی تائیداور تصدیق کرنا ہوا بہ قرآن کریم بازل ہوا ۔عربی زبان میں تا کہ ان ظالموں کوخطرہ ہے آگاہ کرے اور ان کے انجام بدھے ڈراوے جواس کا انکار کرتے ہیں اور نیک لوگوں کو جواس کو مان کراس کی ہدایات پر چلیں ان کوخوشخری و بشارت سنادے کہان کا انجام کیساا جھا ہوگا۔ تو مو یا اس وعدہ وعید میں میہ جتلا دیا گیا تھا کہ جولوگ اس دین کونہ مانیں کے جے قرآن کریم نے انسانوں کے سامنے صاف صاف پیش کیا ہے وہ لوگ ظالم ہیں اوران کا وہی حشر ہوگا جس سے قر آن مجید نے انہیں ڈرایا ے اور جولوگ اس کو مان کراس راستہ پر چلیں سے جس کا قر آن مطالبہ کرنا ہے تو ان کو وہ سب انعامات ملیں سے جن کی قرآن کریم نے بثارت وخوشخری دی ہے اس وعدہ ووعید کی مزید تشریح ان اور اگلی آیات میں ظاہر فرمائی گئی ہے اور سمجھایا گیا کہ انسان اگر جیا ہتا ہے کہ اس و نیا کی زندگی کے بعداس کا انجام اچھا ہواوروہ نا کوار اور رنج وغم کی باتیں پیش آنے سے نجات یا جائے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جو کوئی اس راستہ کو جھوڑ کردوسراراستہاختیار کرے گاتواس دنیا کی زندگی کے بعدوہ رنج وغم ے چھٹکارانہیں یا سکتا۔اب وہ راستہ کیا ہے یہ بہال پہلی مختصری آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ انسان کو جائے کہ دو باتیں اس دنیا میں اختیار كرے۔ايك توسيح دل ہے اقرار كرے كەمىر ارب اللہ ہے۔اس ميں الله تعالیٰ کی تو حیداس برایمان اس کی الوہیت ور بو بیت سب کا اقرار آ سمیالیعنی الله کی ربوبیت والوبیت میں کسی کوشریک نامهرائے اور دل ے یقین کرے کہ میں ہرحال اور ہرآن میں اور ہرقدم میں اللہ تعالیٰ کے زیرتر بیت ہوں۔ مجھے ایک سانس کے بعد دوسرا سانس بھی بغیراس کی رحمت کے بیں آ سکتا۔اور دوسری بات بید کہاس قول وقرار پر تازندگی قائم اور ٹابت قدم رہے یعنی اس یقین اور اقرار سے مرتے وم تک نہ

چیز خواہش کرتے ہی فوراً لئے گی۔ایسی ہی بشارت چو بیسیویں پارہ
سورۃ تم سجدہ میں ذکر ہو پھی ہے جہاں ارشاد ہوا تھا'' ہے شک جن
لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان
پرفر شتے اتریں گے کہتم نہ اندیشہ کرواور نہ رہج کرواور خوش ہو جنت
کے طنے پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے ہم تمبارے دفیق شے
دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے اور تمبارے
واسطے اس جنت میں وہ سب پچھموجود ہے جس کوتمبارا جی چاہور
تمبارے واسطے موجود ہے جو پچھ بھی تم ہاگو۔ یہ بطور مہمانی کے
خدائے عفورالرحم کی طرف سے (آیات ۳۰۳)۔'

خلاصه بيكه بيآيات مومن كحق ميس بهت برى بشارت بين اور وعدہ ہے کہ اس بات کا کہاہے کوئی <sup>تم</sup> ورقح ندموت کے وقت ہو**گا نہ** برزخ میں ندآ فرت السام متعالی ہمیں بھی اینے کرم سے اپنے ایسے بى موضين بندول ميس شامل فرماوي \_ آمين \_ تواوير چوتكه ندائے تعالى کی تو حیدور بو بیت والو هیت کااس کی عبادت وفر ما نبر داری کا اوراس پر استقامت كرف كالحكم مواجس ميس تمام حقوق الله كي بجاآ ورى آحمى تو مناسب ہوا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی حکم کردیا جائے۔قرآن کریم میں کئی جگدانلد تعالی نے اینے حق کے ساتھ مال باب كاحق بيان فرمايا ہے كيونكه موجد حقيقى تو الله تعالى بى بے كيكن اس عالم اسباب میں ماں باب اولاد کے وجود کا سبب طاہری اورحق تعالیٰ کی شان ربوبیت کا مظر خاص بنتے ہیں اس لئے بہاں بھی پہلے اللہ تعالی كے حقوق كا ذكر قرماكر والدين كاحق بتلايا جاتا ہے كـ الله تعالى في انسان كوتهم ديا ہے كدا ہے والدين يعنى مال باب كے ساتھ اچھا سلوك كريان كى تغظيم ومحبت اور خدمت كزارى كواپن سعادت سمجهـ دوسری جگہ بتلایا میا ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معاملہ اچھار کھنا جا ہے نصوصاً مال کی خدمت گزاری کہ بعض وجوہ ہےاس کاحق اولا و پر باپ ہے بھی زائد ہے۔جیسا کہاس آیت میں بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے اور منجع احادیث میں بھی رسول الندسلى الندعليه وسلم كاارشادايها بى ہے۔ بخارى ومسلم وغيره كى روايت بحضرت ابو ہر رو المستح بین که ایک صاحب رسول التصلی التدعلیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری مال عرض کیا کہ پھر کون۔ آب نے فرمایا تمہاری ماں یو جیما پھرکون آب نے چرفرمایا تہاری مال پھر ہو جھا کہ اس کے بعد کون؟ آب نے فرمایا کہ تمہارا باب می ویا ۱ مرتبه مال کے حق کی طرف اشارہ فرمایا اور چوتھی مرتبه باب کے حق کی طرف۔ یہاں آ بت میں بھی ماں کے تبرے حق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پہلے یہ کہانسان کواس کی مال نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ یعنی حمل جب کئی ماہ کا ہوجا تا ہے تو اس کا تقل وگرانی اور بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے جس کو مال برداشت کرتی ہے۔ دوسرے مشقت اٹھا کر ہی اس کوجنتی ہے۔ بچہ کی پیدائش کے وقت مال کیسی مختی برداشت کرتی ہے۔ تیسرے دودھ پالنے اور بچہ کی مجمداشت کرنے میں صعوبت برواشت کرتی ہے۔ مال اپنی آ سائش اور راحت کو بجہ کی آسائش اورراحت رقربان كرديق باوراس حمل اوردوده يلانے ك ز مان میں سے ماہ یعنی اڑھائی سال لگ جاتے ہیں ممل اور دودھ پلانے کی مدت جو معومهینه بهال فرمانی گئی سوجمهور کے نزد کیک اس حساب بر منى بكركم ازكم ٢ ماه مدت حمل اورزياده سے زياده مدت رضاعت يعنى دوده پلانا دوسال اس طرح مجموعه از هائی سال بعنی ۲۰۰ ماه موحمیا یا بید حساب رکھا جائے کے طبیعی مدت حمل 9 مہینہ اور طبیعی مدت رضاعت ۲۱ مہینہ بول بھی اڑھائی برس ہوسکتے۔اتنے دنوں تک مال طرح طرح کی مصیبت اٹھاتی ہے اور کم وہیش ان مصیبتوں میں باپ کی بھی شرکت ہوتی ہے بلکہ اکثر امور کا انظام عادة باپ ہی کوکر نایر تا ہاس لئے بھی ماں باپ کاحق انسان برزیادہ واجب کیا گیا۔ غرض کہ اس کے بعد بجہ نشوونمایاتے یاتے این جوانی لیعنی بلوغ کو پہنچ جاتا ہے اور پھر بلوغ کے بعدا يك زمانه من حاليس سال يعمركو بنجاب توجوانسان سعيد موتاب اور الله تعالى اور بندول كے حقوق كو پہچانتا ہے تو الله تعالى كے جو احسانات اس پراوراس کے ماں باپ پر ہو بچکے ہیں ان کاشکرادا کرتا ہاورآ کندہ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی خدا سے مانگا ہاورایی اولاد کے حق میں بھی نیکی کی دعا ما نگل ہے اور جو کوتا ہی حقوق اللہ یا حقوق العباديس روكن اس يرالله تعالى سے توبه كر كے معافى مائلتا ہے اور ازراہ تواضع وبندگی اپی مخلصانه عبدیت وفر ما نیرواری کا اعتراف کرتا ہے غرض کہ جو بندہ سعید ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے حقوق تو براہ راست ادا کرتا ہی ہے اور ساتھ ہی بندوں کے حقوق کو بھی پہچانتا ہے اور انہی بندوں کے حقوق میں سب سے بڑاحق والدین کا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں بھی لگار جتا ہے۔

يهال آيت من جواربعين سنة فرمايالعني جب به سال كوپينيا ہے تو علمانے لکھا ہے کہ مہم برس کی عمر میں عموماً انسان کی عقلی اور اخلاقی تو تیں پختہ ہوجاتی ہیں ای لئے انبیاء علیہم السلام کی بعثت مہم برس سے یہلے نہ ہوتی تھی۔تو یہاں بہتا کید مقصود ہے کہ ہم برس کے بعد پھر غفلت نہ ہونی جائے کونکہ جوانی میں قوت عقلیہ مغلوب ہوتی ہے اور مهم سال برِتوت عقليه كامل غالب موتى ہے تواس وقت توجه الى الله بہت ضرور ہے اور مہم سال کی عمر کو پہنچ کرانسان کو پختہ دل ہے اللہ کی طرف توبہ کرنی جاہئے اور نئے سرے سے خدا کی طرف رغبت اور رجوع كركےاس برجم جانا جاہئے بعض مفسرين سے منقول ہے كہ بيہ آ یات حضرت ابوبکرصد این کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور آ پ نے میہ بات جالیس سال کی عمر میں کہی تھی اور وہ اس طرح بوری ہوئی کہ حضرت ابوبكرصد يق مع اين اولاد كے ملے بى اسلام لائے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ کے دالد ابو تجافہ بھی مسلمان ہو ممئے تھے اور آپ كى والده ام الخير بهى مسلمان تهيس - كويا صحابه رضى الله تعالى عنهم میں حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی خوش قسمت تنے کہ خودان کوان کے ماں پایپ کوادراولا دکوامیان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ محابہ کرام میں بیخصوصیت سوائے آپ کے اور کس کو حاصل نہیں ہوئی ۔ محرا کٹرمفسرین ان آیات کوعموم برمحمول کرتے ہیں آ کے بتلایا جاتا ہے کہا ہے بندوں کی نیکیاں قبول اور کوتا ہیاں معاف ہوتی ہیں اور ان کا مقام اللہ کے سیجے دعدہ کے موافق سنت میں ہے۔ قرآن مجید میں بیحقیقت وسیول جگدآ چکی ہے اور بہال پھرای کا

اعاوہ ہے کہ بڑے بڑے کاملین اور مقبولین سے بھی تقصیرات اور خطائمیں ہوجاتی ہیں لیکن ان کی خطاؤں سے درگز رکر دیاجا تا ہے۔ عام حكم ان آيات سے سب مسلمانوں کے لئے بير لکا ہے اور جملہ اہل اسلام کو بیہ مدایت کرنامقصود ہے کہ آ دمی کی عمر جب مہم سال کے قریب ہو جائے تو اس کو آخرت کی فکر غالب ہو جاتا ع ہے۔ پیچلے گنا ہوں سے توبہ کی تجدید کرے اور آئندہ کے لئے ان سے بیچنے کا بوراا ہتمام کرے کیونکہ بہ سال کی عمر میں جوا خلاق و عادات سی مخص کے ہو جاتے ہیں پھران کا بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عثمان عَيٌّ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما يا كه بنده مومن جب جاليس سال كي عمر كوپيني جاتا ہے تو الله تعالى اس کا حساب ہ سان فر ما دیتے ہیں اور جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچے تواس کواین طرف رجوع وا نابت نصیب فر مادیتے ہیں اور جب ستر سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تمام آسان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اس سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قائم فرما دیتے ہیں اور اس کے سیأت كومٹا دیتے ہیں اور جب نوے سال کی عمر ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اسکلے پچھلے گناہ مداف فرما دیتے ہیں اور اس کواینے اہل بیت کے متعلق شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں اور آسان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ بیاسیراللہ فی الارض ہے بعنی زمین میں اللہ کی طرف ہے قیدی ہے(ابن کثیر) اور بیا طاہر ہے کہ مراداس سے وہی بندہ مومن ہے جس نے اپنی زندگی احکام شرع کے تالع ہو کرتفویٰ کے ساتھ محر اری ہے۔ (معارف القرآن ۔ جند بفتم ص ۸۰۸)

الغرض بہاں تک تو اہل سعادت اور نیکوکارمومنین کا بیان ہوا آھے ان کے مقابلہ میں اہل شقادت و ظالمین کا ذکر ہے جو کہ حقوق الله اور حقوق العباد دونوں کو ضائع کرتے ہیں جس کا بیان انشاء الله اگلی آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

> وعالم يجيئ احق تعالى بهم كوبهى تجي توحيد نصيب فرمائي اورتازه كي اى پرقائم ركيس اوراى پرموت نصيب فرمائي -وَالْجُدُدُ وَعُونَا إِنَّ الْعُكَدُ بِنُورَتِ الْعُكَدِينَ

### 

اوراس وجدے کہتم نافر مانیاں کیا کرتے تھے۔

ؠۼؙؽٚڔٳڵۘڂۜقۜۅؘؠؠٵڴڹٛؾؙؙۄ۫ڗڡۜۺڠؙۏڬ<sup>ۿ</sup>

وَلْنَوْنَا وروو بِسَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

عَذَابَ الْهُوْنِ رَمُوالُ كَا عَذَابِ لِيمَا أَسَ لِنَا كُلُ اللَّهُ وَنَا مَا عَبُرِ الْحَيْقِ وَمَ عَبُر كَرَتَ عَمَ لَ وَالْأَرْضِ وَمِن مِن لِيعَيْرِ الْحَيْقِ وَمَن عَلَى لِيعَيْرِ الْحَيْقِ وَمَن مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّةُ وَاللَّهُ وَلَّا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

میں ہے اب تک دوبارہ زندہ ہو کرواپس آیا؟ لوگ ہمیشہ ہے یونمی سنتے چلے آتے ہیں اور ہرز مانے میں پیغمبر بونہی وعدہ ویتے چلے آئے ممرآج تک سی وعدہ کا ظہور نہ ہوا اور اس ہے معلوم ہوا کہ بیسب باتیں ہی باتیں میں تو میں اس پر کیونکرا عتبار کراوں۔اس کے غریب ماں باپ اس کے اس انکار ہے کہ تفریختیم ہے تھبرا کر اللہ ہے فریاد کرتے میں اوراس کو مجھاتے ہیں کہ مجنت تیراستیاناس اب بھی باز آجا۔ دیکھ الله کا وعدہ بالکل سچاہے۔ قیامت کی اورمر کر دوبارہ زندہ ہونے کی جوخبر دی گئی ہے وہ ضروراینے وقت میں پوری ہو کرر ہے گی اس وقت تیرایہ ا نکاررنگ لائے گا۔اس پروہ گستاخ کہتا ہے کہانے کہانیاں میں نے بہت سنی ہیں۔ برانے وقنوں کے قصہ اسی طرح مشہور ہوجاتے ہیں اور واقعه میں ان کا مصداق کی تھی ہوتا۔ایساشقی مخص کہ جواللہ ہے کفر کرتا ہے۔اورائے ماں باب سے بھی مخالفت کے ساتھ پیش آتا ہے اورائے کلام میں بھی بدتمیزی اور درشتی کرتا ہے۔اس کا انجام حق تعالی آ گے بتلاتے ہیں کہ جس طرح بہت ہی جماعتیں کا فر جنات اور کا فرانسانوں کی پہلے جہنم کی مستحق ہو چکی ہیں۔ یہ بد بخت بھی انہیں میں شامل ہے۔ آور یقیناً ایسے لوگ سخت خسارہ میں رہیں ہے اور ان کے لئے آئندہ سوائے آفتوں اور مسیبتوں کے پھونہیں یہاں تک پیلے سعادت منداور نیکوکاراور پھرشقی بد بخت نافر مان دونوں کا تذکرہ ادرانجام طاہر کرنے کے بعد بتلایا جاتا ہے کہ قیامت میں برخف کے اور برقوم کے اینے این اعمال کے مطابق در ہے ہوں سے کسی کو جنت کے اور کسی کو دوزخ ے در ہے ملیں مے اور پیجنگف در ہے اس لئے ملیس مے تا کہ اللہ تعالیٰ ہرایک کوان کے اعمال کی جزابوری کردے اور ہرایک کواہے کئے کا پورا یورا پھل مل جائے اور کسی برظلم زیادتی نہ ہو۔ نہ کسی کی نیکی کا ثواب کم کیا جائے اور نے کسی کے جرم کی سزاحد سے زائد دی جائے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ کا فر کے کسی نیک کام میں چونکہ ایمان کی روح نہیں ہوتی محض

تفسير وتشريح بمخشته آيات ميں بتلايا مميا تھا كەانسان اگر جا ہتا ہے کہ اس کا انجام احیما ہواور اس ونیا کے بعد آنے والی زندگی میں نا گوار باتوں اور خوف عُم کے پیش آنے سے نجات یا جائے تواس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہوہ دنیا میں دو باتنیں اختیار کر لے۔ ایک تو سیج دل سے اقرار کرے کہ میرارب اللہ ہے دوسرے اس قول پر مرتے وقت تک ٹابت قدم رہے۔ایسے لوگوں کو بشارت دی گئی تھی کانہیں آخرت میں جنت ملے گی۔اس کے بعد بتلایا گیا تھا کہا جھے اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالغ ہو جانے پر خاص کر جب کہ والیس سال کی عمر کو پہنچ جا تمیں تو وہ اللہ سے تھم کے آ سے سر جھانے اور الله کے فرمانبردار ہونے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں ماں باپ کا اوب بجا لاتے ہیں اور اللہ سے نیکیوں کی تو فیق مائلتے ہیں۔ اپنی تقصیرات برتوب كرتے رہتے ہيں ايسے سعادت مندلوگ جو كداللد كے ادراس كے بندول کے حقوق ادا کرنے پر کمر بستہ رہتے ہیں ان کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ انتد تعالی ان کے اعمال کو قبول قرمالیتا ہے اور یہی لوگ انتدی رضا کے مقام جنت میں جانے والے ہیں۔ ایسے سعادت مند انسانوں کے مقابلہ میں اب آ مے ان آیات میں ہے ادب نافرمان اور نالائق انسانوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے اوراس کا انجام ہلایا جاتا ہے کہ جوند ماں باب کے احسانات کا خیال کرتا ہے نداللہ تعالیٰ کو پہیانتا ہے بلکہ مال باب کے ساتھ سخت کلامی اور بدتہذی سے پیش آتا ہے ا چنانچدان آیات میں ایسے ہی اہل شقاوت اور طالمین سے متعلق ہلایا جاتا ہے کہ جس نے حقوق اللّٰداور حقوق العباد وونوں کوضائع کیا۔اس طرح کداس نے ایے مسلمان ماں باپ سے کہا کہ میں تمہارے طریقے یر دین کو پیندنہیں کرتاتم مجھے یہ کیا سکھاتے ہو کہ مرنے کے بعد دویارہ زندہ ہو کرقبر سے نکلوں گا میں ایسی دھمکیوں ہے نہیں ڈرتا بھلاکتنی تو میں اور جماعتیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں کوئی مخص بھی ان

صورت اور ڈھانچ نیکی کا ہوتا ہے تو ایسی فانی نیکیوں کا اجر بھی فانی ہے جو
اسی و نیا کی زندگی میں مال و دولت حکومت اولا د تندر تی عزت شہرت
وغیرہ کی شکل میں اس جاتا ہے جنانچہ کا فروں سے قیامت کے دن جب
وہ جنم کے پاس لا کر کھڑ ہے کر دیئے جا کیں گے تو ان سے کہا جائے گا
کہ تم نے آخرت چھوز کر و نیا اختیار کی تھی۔ تم جو پچھ کرتے تھے وہ اس
لئے کہ اس کا فاکدہ د نیا میں ہی الی جائے۔ نام ہوشہرت ہو دولت ہواور
عیش وراحت ہوتو بیلنت کی چیزیں تم اپنی د نیاوی زندگی میں حاصل کر
عیش وراحت ہوتو بیلنت کی چیزیں تم اپنی د نیاوی زندگی میں حاصل کر
شخی اور نافر مانیوں کی سزامیں ذلیل ورسوا کرنے والا عذاب دیا جائے
گئے اب آخرت کے عیش میں تمہارا کوئی حصر نہیں۔ آج تمہاری سزا کے
گئے۔ اب جنم ہواور ذلت میں بیملامت اور پھٹکار ہے۔ اس وجہ ہے
گئے اب جنم ہواور ذلت میں بیملامت اور پھٹکار ہے۔ اس وجہ ہے
گئے اب جنم ہواور ذلت میں بیملامت اور پھٹکار ہے۔ اس وجہ ہے
گئے بیان کیا

یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ناحق تکبر اور احکام الہیہ کی اُنافر مانی یہ کفار کی خاص حصلتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں تکبراور ہرطرح کی چھوٹی بڑی نافر مانی ہے بیچاویں۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان آیات میں کفار سے جوآخرت میں خطاب فرمایا جائے گا کہم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیادی زندگی میں خوب برت چک تو معلوم ہوا کہ دنیا میں لذات میں پڑتا یہ کفار کی خصلت ہے ند کہ موغین صالحین کی ۔ چونکہ یہاں آیت میں کفار کوان کے دنیوی کہ ناپر عماب کیا گیا اس لئے رسول کریم صلی اللہ لذات میں منہمک رہنے کی بناپر عماب کیا گیا اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے لذائذ دنیا کو شرک کرنے کی عادت افتیار فرمائی جیسا کہ ان حضرات کی سیرت اس پر شرک کرنے کی عادت افتیار فرمائی جیسا کہ ان حضرات کی سیرت اس پر شاہد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اتباع کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ مدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی جائے تو اللہ تعالی ہمیں ہو جائے ہیں۔ بعض

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا اس پر بوراعمل تھا کہ خود بھی آ ب تكلف اورلذت وراحت كے كھانے يہنے اور سامان سے پر ہيز كرتے تھے اور دوسرول کوبھی اس قتم کی نصیحت فرماتے تھے۔احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں حصرت عمر مودنیا کی راحت کی چیزوں ہے اس قدر پر ہیز ندتھا چنانچہ محیمین میں خود مفترت عمر سے جوروایت ہے۔اس میں آب نے آنخضرت سے عرض کیا تھا کہ فارس اور روم کے لوگ باوجود مشرک ہونے کے چین اور مزے اڑاتے ہیں۔اور آ کے اور آ یک امت بر تنگ وتی عالب ہے۔اس کے اللہ تعالی ہے این امت کی فارغ البالی کی دعا فرمائے۔آنخضرت نے حضرت عمر کی اس بات کے جواب میں نفیحت فرمائی کہائے عمرتم کواس بات برقناعت کرنی جائے کہ شرک لوگوں کے لئے دنیا کا چین ہے اور ہم لوگوں سے لئے عقبیٰ کا۔ آتحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی اس نفیعت کا حضرت عمر ؓ کے دل پر بیاثر ہوا کہاس دن سے آ ب ےول سے دنیا کی راحت کا خیال بالکل اٹھ گیا۔لیکن آج آپ کے نام لیواؤل کا کیا حال ہے کہ دن ورات اُٹھتے بیٹھتے 'سوتے جا گتے ہی دنیا کی ترتی اس کے عیش و آرام یبال کی لذتیں وراحتیں کفارومشر کین اور یہودو نصاری اور ہے دین دہریئے اور نیچر یوں کی معیشت اور طور طریق اور مغرب کی اندھی تقلیدونقالی کے دلدادہ ہے ہوئے ہیں اور زندگی کا معیار ہی بورب کے دہر بول کا ساعیش آ رام اور رہن سبن نصیب ہو جانا سمجھ رکھا ے. الا ماشآء الله . انا لله و انا اليه راجعون.

الله تعالی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جمارے دلوں پر بھی کھول
دیں اور بیبال کے بیش و آ رام لذات وراحتوں کے بیچھے پڑنے ہے بچا
لیس اور آخرت کی فکر نصیب فرما کمیں۔ آ مین اب بیبال جو کفراورانہاک
فی الدنیا کی برائی اور ندمت فرمائی گئی تواسی کی تا کیداور مضمون بالا کی تاکید
میں عرب کی قوم عاد کا قصد آ کے بیان فرمایا جاتا ہے تاکہ کفار مکہ کو تنبیہ ہو
جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آ کندہ درس میں ہوگا۔

وَاجْرُدُعُوْنَا أَنِ الْعُمُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# وَاذْكُرْ آخَاعًا إِلَّهُ ٱنْدُرَقَوْمَهُ بِالْكُفَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُمِنَ بَيْنِ يَكَيْهُ وَمِنْ

اورآ پ توم مادے بھائی کا ذکر بھیجئے، جب کے انہوں نے اپنی توم کو جو کہ ایسے مقام پر ہے تھے کہ وہاں ریگ کے مشطیل خدارتو دے تھے اس پر ڈرایا کہتم خدا کے سوانسی کی عمبادت مت کرو

خَلْفِهَ الَّا تَعْبُدُ وَالَّالِ اللَّهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۗ قَالُوْ آجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا

اوران ت پہلےاوران سے چیچے بہت سے ڈرائے والے ( پنیسراب تک ) گذر چکے ہیں، مجھوکم پرایک بڑے دن کے عذاب کا ندیشہ ہے۔ وہ کئے گئے کیاتم ہمارے پائ اس ارادہ سے آئے ہو

# عَنْ الِهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّدِقِيْنَ ۗ قَالَ اِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

کہ ہم کو ہمارے معبود ول سے پھیروو، سواگرتم سیح ہوتو جس کاتم ہم سے وعدہ کرتے ہواس کو ہم پر واقع کر دو۔انہوں نے فرمایا کہ پوراعلم تو خداہی کو ہے،

و ٱبلِفَكُنُومًا ٱرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِي ٓ ٱركُهُ قَوْمًا تَجَهُلُونَ " فَلَمَّا رَاؤَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ

اور مجھ کوقو جو پیغا مدے کر بھیجا گیاہے میں تم کودہ پہنچادیتا ہول کیکن میں تم کود یکھتا ہوں کہ تم لوگ زی جہالت کی یا تع بیا کرتے ہو۔ سوان لوگوں نے جب اس یاول کوا پی دادیوں سے مقابل آتاد یکھھا

قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ۚ بِلَ هُو مَا اسْتَعْجَلُتُهُ رِبَّ ۚ رِيْحٌ فِيهَا عَذَا كَ الِيُؤ ۗ ثُلُ مِرْ

و کہنے گئے کہ بہتو بادل ہے جوہم پر برسے گانہیں نہیں بلکہ بیوبی ہے جس کی تم جلدی مجاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں درد تاک عذاب ہے

كُلُّ شَيْءٍ بِإِنْهِ رَبِهَا فَأَصْبَعُوْ الأَيْرَى إِلاَ مَلْكَنْهُ مُرْكُنْ الِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

دہ ہر چیز کواپنے رب کے تکم ہے ہلاک کردے گی چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ بجزان کے مکانات کے ادر پھے ندد کھائی ویتا تھا،ہم مجرموں کو یوں ہی سزادیا کرتے ہیں۔

۔ تفسیر وتشری کی شقہ آیات میں اللہ کے نافر مان انسانوں کوان کے انجام بدسے ڈرایا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے دن میاللہ کا انکار کرنے والے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کوضائع کرنے والے جب جہنم کے کنارے لاکھڑے کئے جائیں گے اوران سے کہا جائے

و کا کہتم نے دنیا میں بہت مزے اڑا لئے دنیا کے عیش وآرام میں ایسے محویتھے کہ آخرت کو بالکل بھول سکتے تتھے اور اس کے لئے کوئی فکر نہ کی اب ایخ تکبر اور نافر مانی کی وجہ سے ذلت کا عذاب اٹھاؤ۔ کفار مکہ بھی باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و دعوت ہے د نیوی شہوات ولذات میں پڑے ہوئے تھے اور ہدایت وآخرت کی طرف متوجد ند ہوتے تھے اس لئے ان کوقوم عاد کا قصد سنایا جاتا ہے كه جولذات اور دنیا پری میں ایسے غرق تھے كه دار آخرت كى طرف مطلق متوجہ ندہوئے اور اپنے ہادی اور پیغمبر کا کہنا نہ مانااس لئے ان ك نافرماني كى وجدے ان پرعذاب البي نازل ہواجس سے وہ پوری توم تناه و بر باد ہو گی۔ توم عاد ایک قدیم عرب توم تھی جوجنو بی عرب میں بھی آ باد تھی اورا ہے زمانہ کے ایک بڑے زبر دست تدن کی ما لک تھی حضرت ہو دعلیہ السلام اس تو م عاد میں سے تھے اور اس توم کی طرف پیغیبر بنا کر بھیجے گئے تھے تا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی نافر مانی سے ڈرائیں چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی الله علیه وسلم آپ توم عاد کے بھائی بعنی حضرت ہود علیہ السلام کا ذكران ابل مكه سے میجئے كه جن كوالله تعالى نے اپنا پیفیبرمقرر كيا تھا تا كدوه اپني سركش قوم كو دُراوي كها گرتم نے الله عز وجل كى عبادت و بندگی ہے منہ موژ کراوروں کی بندگی اختیار کی تو تمباراانجام برا ہو گا اور تمہارے کفر وسرکشی کی وجہ سے تم پر ایک ہولناک عذاب نازل ہوگا قوم عاد جوا بنی شوکت وقوت میں مست تنصاور بتوں کی یستش کرتے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی وعوت و توحید ونصیحت کفروشرک ہے بازرہنے کی سن کرکہا کہ کیاتم ہمارے یا س اس ارادہ سے آئے ہو کہ ہم کواسینے آبائی مذہب سے دور کردو اوران بتوں کی بندگی و پرستش چیٹرا دوتو ہم اینے آبائی طریقہ ہے بٹنے والے نہیں اورتم جوتو حید کے قبول نہ کرنے پرعذاب الہی سے ڈراتے ہوتو تم اگرائی دھمکیوں میں سے ہوتو در کیا ہے۔ جوز بان ے کہتے ہوکر کے دکھلا دواور وہ عذاب ہم پر واقع کر دو۔حضرت ہودعلیہ السلام نے تو م کو جواب دیا کہ اس قسم کا مطالبہ کرنا تمہاری

نا دانی اور جہالت ہے۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں جو پیغام مجھے جے اب تا ہے وہ پہنچا دیتا ہوں اس سے زائد کا نہ مجھے علم ندا ختیار۔ بیام خدا ہی کو ہے کہ سرکش اور منکر قوم کس وقت دینوی سزا کی مستوجب ہوتی ہے اور کس وقت تک اے مہلت ملتی جائے اللہ کاعذاب کب اوركس وفت آئے گا۔ بيتو صرف حق تعالىٰ كے بى علم ميں بيكن میں دیکھتا ہوں کہتم لوگ جہالت پراتر آئے ہواور بڑی نا دانی کر رہے ہوایک تو اللہ کی تو حید کو قبول نہیں کرتے پھرایے منہ ہے عذاب ما تلکتے ہو۔ آ محے بتلایا جاتا ہے کہ جب کسی طرح انہوں نے حق کوقبول نه کیا تو عذاب کا اس طرح سامان شروع ہوا کہ قوم عاد نے ویکھا کہ ایک سیاہ باول ان کی طرف بردھتا جلا آر ہاہے چونکہ اس وفت خشک سالی تقی اور گرمی سخت تقی میه خوشیاں منانے گئے کہ احچاہوااہر چڑھا ہے اور کہری گھٹا اٹھی ہے اور ای طرف رخ ہے۔ اب بارش خوب برہے گی اور ہمارے سب ندی نالے یانی ہے بھر جائمیں کے۔اور یانی کا کال ندرہے گا۔اس پرارشاوخداوندی ہوتا ہے کہ تا دانو بدیر سنے والا بادل نہیں بلکہ عذاب البی کی آندھی ہے ۔ اور بیروہی عذاب ہے کہ جس کی تم جلدی مجاتے تھے۔ اور جس میں بڑاد کا محراعذاب پوشیدہ ہےاوراس کی سخت طوفانی ہوا ہر چیز کو تباہ کر کے چھوڑ ہے گی کیونکہ اللہ نے ایسانتھم دیا ہے۔ چنا نجیہ سات رات اور آثھ دن مسلسل ہوا کا وہ غضبنا ک طوفان چلا کہ جس کے سامنے درخت آ دمی اور جانوروں کی حقیقت تکوں سے زیادہ نہ تھی ۔ ہوا آ دمیوں کواورمویشیوں کوا ٹھا اٹھا کر بٹک دیتی تھی ۔ ہر چیز ہوا نے اکھاڑ میں اور جاروں طرف تباہی نازل ہوگئی۔ آخر مکانوں کے کھنڈرات کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی بیہ واقعہ سنا کر منکرین کو جبلایا جاتا ہے کہ دیکھ لواللہ کے مجرموں کا حال ایہا ہوتا ہےتم کو جا ہے کہان واقعات کوئن کر ہوش میں آجاؤ ورنہ تمہارا بھی یمی حال ہوسکتا ہے۔

یہاں آیت میں جور فرمایات دمیر کیل شیء سامو ربھا وہ (لین آنھی ہر چزکوایے بروردگار کے حکم سے ہلاک کردے گی)

] کیجھاس میں ہے۔اس کی برائی ہے اورجس کے واسطے مہیجی گئی ہے اس کی برائی ہے اور جب آسان پر بادل ہوتا تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اورگھرے باہراندرآتے جاتے اور پھر جب مینہ برینے لگتا تو آپ کا خوف واضطراب جاتا رہتا حضرت عائشہ نے اس کا آپ ے سبب یو جھا تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید سے بادل ایہاہی ہوجیہا قوم عاد کا کہ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ یادل ے مینہ برسانے والا ملاء کرام نے ان روایات کوفٹل کر کے لکھا ہے کہ بڑے رہے والے جوخدا کی ہاتوں سے داقف ہوتے ہیں وہ ہر وقت اس سے حالت خوف و امید میں رہتے ہیں ۔ تمریافر مان اور لاابالی لوگ کچھ پروانہیں کرتے۔ دنیا میں اس کی مثال ایس ہے جیسا کہ بادشاہ کے مقرب لوگ اس کے قانون کی عزت کرتے اور حالت خوف اورا میدمیں رہتے ہیں مگر چوروڈ اکو پچھ پروانہیں کرتے۔ باالله بمارے دلوں میں بھی این وہ عظمت عطا فرما کہ ہم کسی حال میں بےخوف اور آ یک کبریائی سے لاتعلق ہوکر ندر ہیں۔ آ مین۔ اب آ مے کفار مکہ کو خطاب فرما کر تنبیہ کی جاتی ہے جس کا بیان انشاءاللداگلي آيات ميس آئنده درس ميس ہوگا۔

ں تھرتؑ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ آندھی میں خو دکو کی اختیار رتها ۔ بلہ جو کچھ بھی بلائت چین آئی تمام تریروردگار عالم کے ہی تھم ے بیش آئی۔احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آ میں نے رسول اللہ کو بھی کھل کھلا کراس طرح ہنتے ہوئے نہیں و یکھا ک آ ب کے مسوڑ ھے نظر آئیں آ کے صرف تبسم فرمایا کرتے تھے اور جب ابرائصااور آندھی چلتی تو آب کے چہرۂ مبارک سے فکر کے آثار نمودار ہوجاتے۔ چنانچہ ایک روز میں نے آپ سے کہایا رسول اللہ لوگ تو اہر و بادکو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں کہ اب بارش برہے گی کیکن آپ کی اس کے بالکل برعکس حالت ہوجاتی ہے۔آپ نے فرمایا عائشہ میں اس بات ہے کہ کہیں اس میں عذاب ہو۔ کیسے مطمئن ہو جاؤن؟ ایک قوم ہوا ہی ہے ہلاک کی گئی۔اس قوم نے عذاب کے بادل کو د کھے کر کہا تھا کہ بیابر ہے۔ جوہم پر بارش برسائے گا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشٹ نے فرمایا کہ جب شدت ہے ہوا چلتی تو آ یہ کہتے یا اللہ میں جھے سے اس ہوا کی بھلائی مانگآیا ہوں اور بھلائی اس چیز کی جواس میں ہے اور بھلائی اس کی جس کے واسطے یہ ہواہیجی ہےاور پناہ مانگتا ہوں تیری اس کی برائی ہےاور جو

### وعالشيجئ

الله تعالی نافر مان قوموں کے واقعات ہے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے والا دل ور ماغ عطافر مائیں اور
اپنی اورا پنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہرجیھوٹی بڑی نافر مانی سے بیجنے کی کامل تو فیق عطافر مائیں۔
حق تعالیٰ ہم کواپناوہ خوف وخشیت عطافر مائیں جوہم کو ہرطرح کی نافر مانی سے روک و ہے۔

یا اللہ اپنے ، عصہ اور عذا ب سے دنیا ہیں بھی ہماری حفاظت فرما ہے اور آخرت ہیں بھی بچاہے ۔ آمین۔
والنہ والیہ ہم کو اپناوہ کو کہ تھو کا این الحکمانی فیلئے دینے العلیہ بین

# وَلَقُلُ مُكَّنَّهُ مُرِفِيْهَا ٓ إِنْ مَّكُنَّكُمْ فِيهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُسَمِّعًا وَٱبْصَارًا وَآفِي كَا أَغْنَى

اورہم نے اُن لوگوں کوان باتوں میں فندرت دی تھی کہتم کوان باتوں میں فندرت نہیں دی،اورہم نے ان کو کان اور آ نکھاور دل دیئے تھے،سوچونکہ وہ لوگ

# عَنْهُ مُرْسَمُعُهُمُ وَلاَ اَبْصَارُهُ مُ وَلَا آفِهِ اَتُهُمْ مِنْ شَيْءً إِذْ كَانُوا بَحْدٌ وْنَ بِالْيِتِ اللّهِ

آیات اللبیہ کا اٹکارکرتے تھے اس لئے ندان کے کان اُن کے ذرا کام آئے اور ندان کی آٹکھیں اور ندان کے دِل اور جس کی وہ ہنسی کیا کرتے تھے

اُس نے اُن کو آگھیرا۔ اور ہم نے تہارے آس پاس کی اور بستیاں بھی غارت کی ہیں اور ہم نے بار

ا پی نشانیاں بتلادی تھیں تا کہ وہ ہاز آئیں۔سوخدا تعالی کے ہواجن جن چیز وں کوانہوں نے خدا تعالی کالقرب حاصل کرنے کواپنا معبودینارکھاہے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی ،

# بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰ لِكَ إِفَكُهُ مُروَمَا كَانُوْ ايَفْتَرُوْنَ ۗ

بان سے غائب ہو گئے ،اور وہ محض ان کی تر اثنی ہوئی اور گھڑی ہوئی یات ہے۔

لَقَدُ مُكَنَّظُهُم اور البته بم نے انکو قدرت وی تھی | فِینْهَاس میں | اِنْ فَکَلَیْکُو نہیں ہم نے قدرت وی تنہیں | فِیلٹواس میں۔پر لْمُنَا اور بم نے بنائے۔ویے کففر انہیں استفعا کان و اَبضارا اورآئیس و اَفِلاَۃً اورول (جنع) فیکا تونہ انفیٰی عَنْفُخر کام آئے ایج ثَمُعُهُمُ ان کے کان کوارؓ اَبْصَارُهُمْ اور نہ ان کی آئیس کوارؓ اَفِیٰکَتُھُمْ اورنہ ول ان کے کُونِ ٹیکی یا کہ بھی کا اِذْ جب البخورون وہ انکار کرتے تھے پیلیت اللہ کی آیات کا دُخاق اور اس نے گیر لیا کیفیشہ ان کو سکا کانواجو وہ تھے پہاس کا بزؤون وہ نداق ازائے | وَكَفَكُ اَهْلَكُنَّا اور محقیق ہم نے ہلاک كردیا | عائحوْلَكُمْۃ جو تمہارے إرد بررد | جِنَ ہے | الْفَرْي بستیاں زُفْنَا لَأَيْكِ اور بهم نے بار بار وکھا ئیں اپنی نشانیاں | لَعَلَهُمْ اللہ اللہ اللہ اللہ عنون الوث آئیں | فَلَقُ بُعر کیوں | لاَنْصَرَهُمْ فَهِ مدو کی انگل لَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا جَنهِيں بتاليا انہوں نے ایمِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اللّٰہ کے سوا ا قُرْبَانًا قُرْب عاصل کرنیکو | اَلِهَمَّ معبود | بَلْ بلکہ حَمَلُوا عَنْهُ فِي وَهُمُ (عَائب) موسيح أن سے وكذيك اوربير إِنْكُهُ في ان كاببتان وَهَا اورجو كَانُوا بِيفَة ترُونَ ووافتر اكرتے تھے

گر گر کر مرے اور ان کے مکانات کے کھنڈرات کے سوااور یکھ ماقی ا ندر ہا۔اب آ گےان آیات میں کفار مکہ کوخطاب کیا جاتا ہےاور بتلایا جاتا ہے کہ دیکھوتوم عادکیسی زبردست توم تھی۔اس کے یاس جسمانی طافت 'مال و دولت اور جھے اور مددگار اور راحت و آ رام کے سامان اس قدرہ سے کہتمہارے یاس ان کے مقالبے میں کچھ بھی نہیں گرجب ان پرعذاب آیا تو کوئی چیز کام نه آئی پھرتم اے ال مکدس برتے پر

تفسیر وتشریخ: گذشته آیت میں کفار مکهاور نافر مان انسانوں | براییا مسلط ہوا که آ دمی درخت اور جانو رسب تنکوں کی طرح اژ کراور کوعرب کی قوم عاد کا حال سنایا گیا تھا جن کی طرف حضرت ہو دعلیہ السلام كوالله كالبغمبر بنا كربهيجا كياتها تاكهوه بت پرستي اورغيرالله كي یرستش د بندگی ہے یاز آئیں اوراللہ کی بندگی وعبادت اختیار کریں۔ مگرقوم عاد جواینی توت و طاقت اور سامان عیش و راحت میں مست تھے انہوں نے اینے پیٹمبر کا کہنا نہ مانا اور سرکشی و کفریر برابر اصرار کیا جس کے نتیجہ میں ان پرعذاب الہی نازل ہوااور سخت ہوا کا طوفان ان

مغرور ہو جواللّٰداوراس کے رسول ہے تکبر اور مخالفت برت رہے ہو۔ دیکھوقوم عاد کونصیحت سننے کے لئے کان اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لئے آئی تکھیں اور سمجھنے ہو جھنے کے لئے ول ود ماغ دیئے تھے یروہ سسی قوت کوشیح کام میں نہ لائے۔اندھے بہرے اور یا گل بن کر پنیبرے مقابل ہو گئے آخرانجام بہ ہوا کہ عذاب اللی نے آگیرا۔ کوئی اندرونی پاہیرونی طاقت اس کودفع نہ کرسکی اور وہی سز اجس ہے التدكے پنغيبرانہيں ڈراتے تھے اور جسے بن کروہ ہنسی اور مصفھوں میں اڑا دیتے تھےان کول کررہی اور عذاب نے انہیں ہرطرف سے گھیرلیا۔ پستمہیںان کی طرح نہ ہونا جائے۔ایسانہ ہو کہان کے سے عذاب تم پر بھی آ جا ئیں اورتم بھی ان کی طرح جڑ سے کاٹ دیئے جاؤ۔ پھر مزید سمجھایا جاتا ہے کہ اے اہل مکہ تم اپنے آس پاس ہی کی بستیوں پر ا يك نظر ڈ الواور ديجھو كەعلاوە'' عاد'' كے قوم ثموداور قوم لوط اوراصحاب مدین اوراہل یمن اورقوم سباوغیرہ کی بستمیاں تھیں اور وہ سب اسی وجہ ے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا طریقد اختیار کیائم تو اکثر شجارت وغیرہ کے سفر میں آتے جاتے رہتے ہواوروہ نباہ شدہ بستیاں تمہارے راستہ ہی میں پڑتی ہیں پھران ہے ہی عبرت حاصل کرو۔اوراللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے ہے یہلے ان کی فہمائش کے لئے بار بارا بنی نشانیاں ان کو بتلا دی تھیں اور واضح طور پر ظاہر کر دیا تھا تا کہ وہ کفروشرک ہے باز آ جا کیں مگرا تنا

سمجھانے پر بھی وہ سی طرح بازند آئے اور اللہ کے رسولواں را ۔ نہ ان ۔ اللہ کے سوا ووسروں سے مراویں مانگتے رہے اور بت پر سی ایک بہانہ بیز اشا کہ خدا کی درگاہ تو بہت بلند ہے ہماری اس سی کہاں ۔ یہی ہمارے بین ہمارے بین ہارے بین ہمارے بین ہوارے بین اور بھی بڑے برٹ درج دلواتے ہیں تو عذاب الہی کے وقت جبکہ ان توان کو من کی مدد کی پوری ضرورت تھی تو اس آڑے وقت میں کیوں کام نہ آئے؟ انہیں چاہے تھا کہ ان کو مدد کے لئے پکارتے کہ اس مشکل وقت میں ہمیں بیاؤ۔ وہ ان کو عذاب میں گرفتار دیکھ کر کہاں چل وقت میں ہمیں بیاؤ۔ وہ ان کو عذاب میں گرفتار دیکھ کر کہاں چل دیئے جوالی مصیبت میں بھی کام نہ آسکے؟ معلوم ہوا کہ بتوں کو خدا بنا اور ان سے امید یں قائم رکھنا اور ان کی بوجا پاٹ کرنا محص جموثی اور منا گورت با تیں تھیں اور صاف افتر ااور فضول بہتان تھا کہ بیہ اور ان پر اعتمار کرنے میں بودھو کے اور فقصان ہی میار دے میں اور ان پر اعتمار کرنے میں بودھو کے اور فقصان ہی میں دے۔

آب آگ بعض جنات کے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے بیہ مجھانامقصود ہے کہ جنات جو کہ تکبر وسرکشی میں انسان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ تو تکبر چھوڑ کر گفر سے دست بردار ہو گئے مگرتم اے اہل مکہ انسان ہو کر گفر سے باز نہیں آئے جس کا بیان انشاء اللّٰہ آگی آیات میں آئے درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحئ

حق تعالی نے جوہم کویہ آئھ کان اور دل ور ماغ عطافر مائے ہیں توان کوچے طور پر استعال کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے ہیں توان کوچے طور پر استعال کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائیں اور دین کو بھے اور حق کو دیکھنے اور باطل کو جانے ہیں بید ہمارے مددگار ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی وہ عظمت و وقعت نصیب فرما کہ ہم ہے کسی معاملہ میں آپ کے احکام کی نافر مانی نہ ہواور ہم ان کو ہلکا سمجھ کر ان سے لا پر وائی نہ بر تیس۔ یا اللہ آپ نے دنیا میں نافر مانی تو موں کی ہلاکت و تباہی کی جو خبریں دی ہیں وہ ہماری عبرت کے لئے کافی ہوں تا کہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافر مانی سے بچیں اور ہلاکت و تباہی کی جو خبریں دی ہیں وہ ہماری عبرت کے لئے کافی ہوں تا کہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافر مانی سے بچیں اور آپ کے احکام کی اطاعت و فر ما نبر واری اختیار کریں۔ آٹین۔ و الخور دکھوٹی کا کن الحکور کیا دکتوں اللہ کے کہ کیا تھوں کا کو النہ کو کہ کیا گئے گئی ہیں

### 

صری مراہی میں ہیں۔

تنفسیر ونشر تن گذشتہ آیات میں انسانوں کے تکبراورسر شی و نافر مانی کا بیان ہوا تھا اوراہل مکہ کو سمجھایا گیا تھا کہ اللہ کونہ مانے اوراس کے رسول کی نافر مانی کا انجام تناہی کے سوا پچھنہیں۔اب آ گے ان آیات میں نافر مان وسرکش انسانوں کے مقابل جنات کی اطاعت اور فر ما نبر داری کا حال سنایا جا تا ہے جس سے کھار مکہ کو بیہ جتلا نامقصود ہے کہ جنات جو طبعی طور پر تکبر وسرکشی میں انسان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔اس کے بعض افراد کس طرح اللہ کا کلام سن کرموم ہوجا تے ہیں اور تکبر چھوڑ کر کفر ہے دست بردار ہوجاتے ہیں۔ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان رکھتے ہیں اور ان کوصادق تسلیم کرتے ہیں ان کو جنات کے وجود میں کوئی شک نہیں ہوسکتا۔کتب احادیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے قبل جنات کو پھھ آسانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو وہ سلسله تقریاً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے صہب لیعنی آ گ کے شعلوں کی مار جنات پر بڑنے گئی۔ جنات کو خیال ہوا کہ ضرور دنیا میں کوئی نیا اور خاص واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسانی خبروں پر بہت سخت پہرے بٹھلا دیئے گئے ہیں۔ای کی جنتجو میں جنات کے مختلف گروہ مشرق ومغرب میں پھیل پڑے۔ان میں سے ایک جماعت ' بطن تخله'' جوطا نف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں گزری وہاں اتفاق سے حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم نماز فجرا وا فر مار ہے تھے اور قرآن پاک کی بآ واز بلند علاوت فرما رہے تھے جنات کی جو جماعت ادهرآ منى تو قرآن انهيس بهت عجيب موثر اور دككش معلوم بوا اور قرآن کی عظمت و ہیبت ان کے دلوں پر چھاگئی وہ آپس میں کہنے ملے کہ خاموثی کے ساتھ کلام پاک سنو۔ آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گھر کرلیا اور وہ سمجھ سکتے کہ یہی وہ نٹی چیز ہے جس نے جنات کوآ سانی خبروں ہے روکا ہے۔ بہرحال جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم قرآن بڑھ کر فارغ ہوئے تو یہ جنات اینے دلوں میں ایمان ویقنین لے کرواپس محتے اوراپنی قوم کونصیحت کی بعض مفسرین كا كہنا ہے كه يه جنات كى حاضرى كا اس وقت كا واقعه ہے جب رسول التدصلي الله عليه وسلم طاكف عدين خسته حالى كے ساتھ واليس مكة تشريف لا رب تصقوراستديس آب في خلد من قيام كيا اور یہاں آپ نماز میں تلاوت قرآن فرمارے تھے کہ جنات کا ایک گروہ جس کا ادھرے گزرہوا آپ کی قرائت سنے کے لئے تھہر عميا۔ بہرحال تمام ا کا برمفسرین ومحدثین اس پرمتفق ہیں کہ یہ جنات کی مہلی حاضری کا واقعہ ہے جو یہاں ان آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے اور اس پر بھی تمام روایات متفق ہیں کہ اس موقع پر جنات حضور صلی اللّٰدعلیه وسلّم کے سامنے نہیں آ کے بنتھے اور نہ حضورصلی اللّٰہ علیہ ا

د نیامیں انسان وحیوان کےعلاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جنات بھی ہے جس طرح انسان کی ابتدائی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے جنات کی پیدائش آ گ ہے ہوئی ہے ۔ انسانوں کی طرح رہ بھی آ سانی شریعت اورا حکام شرعیه کے مکلف ہیں اورانسانوں کی طرح جنات میں بھی توالدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے!ن میں بھی نیک و بد کا فرومسلم ہوتے ہیں لفظ جن کے معنیٰ پوشیدہ کے ہیں چونکہ یہ عام طور پر نظروں سے غائب رہتے ہیں اس لئے ان کا نام جن ہوا۔ بیہ ا بنی اصلی شکل میں انسانوں کونظر نہیں آتے اور جب اور جہاں جو شکل جاہیں اختیار کر لیتے اور ادھرا دھرو نیا میں جہاں جاہیں پھرتے رہتے میں تمام ارباب ندا ہب جو کسی آسانی ند ہب کے قائل ہیں وہ ''جن'' کا وجودنشلیم کرتے ہیں لیکن دنیا میں انسان افراط وتفریط ہے بھی کم ہی محفوظ رہتے ہیں چنانچے بعض عقل کے دشمنوں نے ان کے وجود کو ماننے ہے انکار کردیا ہے جالا تکہ عقلاً کوئی وجدا نکار کی تیس سوائے اس کے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل جیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن کسی چیز کا ہم کونظر ندہ تا یا اس کی کیفیت کا ہمیں معلوم نہ ہوتا اس کے وجود میں نہ ہونے کی دلیل کب ہے۔قرآ ن مجیداوراحادیث متواتر ہ کے نصوص جب صراحت کے ساتھ'' جن'' کے وجود کو ثابت کرر ہے ہیں اور بہت می ا حادیث میں تو رویت جن کا بھی ذکر ہے تو پھرکسی مسلمان کا ان کو ماننے سے انکار کرتا کیامعنی خصوصاً جبکہ ہرزمانہ میں ایسے سے لوگ بھی گزرے ہیں جو بیان كرتے ہيں كہ ہم نے جنات كومخلف صورتوں ميں و يكها ہے مكر یورپ کے دہرسیئے ہوں یا روس کے کمیونسٹ ہوں یا ہے دین نیچری ہوں یا بعض محض نام سے مسلمان ان بے دینوں کے مقلد ہوں اليي چيزوں کاصفحه عالم پروجود ہی نہيں سمجھتے اور جو چيز محسوس نه ہواس کولا شے محض کہتے ہیں ۔وہ نہ جنات ملا تکہاورشیاطین کے جدا گانہ وجود کوتشلیم کرتے ہیں ۔ نہ کسی رسول تیغیر نبی کے معجز و کوحق مانتے میں نداولیاء کی کرامت کے قائل ہوتے ہیں ندخدااوررسول کےمقر ہوتے ہیں۔ندخداے قدر کی بانتہا قدرتوں برایمان رکھتے ہیں توایسے ملحدوں اور بے دینوں سے تو یہاں خطاب ہی نہیں یاتی جواللہ

وَكُمْ كُوانِ كَيَا فِي جِانِي اورقر آن سِنْيَ سَانِيَ كَا يِيةِ لِكَارِ بعد مِين الله تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے آنے اور قرآن سننے کی تفصیلا خبر دی اور سور ہ جن نازل فر مائی۔ اس کے بعد بیے دریے جنات کے دفو دآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے گے اور بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول كرنے لگے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم ہے دين سيجھنے کے لئے رو در رو ملا قاتیں ہونے لگیں۔ اس بارے میں جوروایات کتب احادیث میں منقول ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں بجرت ہے پہلے کم از کم جیھ وفو د جنات کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان ہی میں سے ایک وفید کے متعلق حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی انتدعلیہ وسلم مکہ میں رات بھرعا ئب ر ہے اور جمیں رہ رہ کر بار 🕻 باریمبی خیال گزرتا کہ شاید کسی دشمن نے آپ کو دھوکہ دے دیا اور خدانخواسته آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگواروا قنعہ پیش آیا۔ وہ رات ہماری بڑی بری طرح کئی ہے صاوق سے پچھاہی پہلے ہم نے ویکھا کہ آ بے غارحرا کی طرف ہے واپس آ رہے ہیں تو ہم نے رات کی ساری کیفیت بیان کروی ۔ تو آپ نے فرمایا میرے یاس جنات کا قاصد آیا تھا جس کے ساتھ جا کر انہیں میں نے قرآن سایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ سے فرمایا که آج رات تم میں ہے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لئے چلتا ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا مکہ کے بالائی حصہ میں ایک جگہ لکیسر تصینج کرحضور کنے مجھ ہے فر مایا کہ اس ہے آ مے نہ بڑھنا پھر آ پ آ گے تشریف لے گئے اور قرآن بڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں کہ جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور وہ میر ہے اور آ پ کے درمیان میں حاکل ہیں۔

الغرض کفار مکہ کے تکبراور کفر کی ندمت میں بیدواقعہ سنایا جار ہاہے کہ جنات جو کہ تکبر میں انسان سے زیادہ ہوتے ہیں وہ تو تکبر حچھوڑ کے کفرے دست ہر دار ہو گئے گرتم اے اہل مکہ گوانسان ہو گر کفرو تکبر

ے بازئیس آتے۔توان آیات میں بتلایا جاتا ہے کدا سے نی صلی اللہ عليه وسلم ان كفار ہے اس وفت كا قصہ ذكر ﷺ جبكہ اللہ تعالیٰ جنات كی ایک جماعت کوآپ کی طرف لے آیااوروہ قرآن کی آواز سن کراس کے سننے کی طرف متوجہ ہوئے اور جب وہ آ ب کے پاس آ پنجے تو آپس میں کہنے گئے کہ خاموش ہو جاؤ اور اس کلام کوسنو کہ کیا پڑھا ج ر ہاہے پھر جب رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قر آن پڑھ پچکے تو وہ جنات اس پرایمان لے آئے اور چیپ جاپ اپنی قوم کے پاس سے خبر پہنچائے واپس مجئے اور جا کرانی قوم جنات ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک عجیب کلام س کرآ ہے ہیں جوموی علیدالسلام کے بعد نازل کیا گیا ہے اور جو پہلی آ سانی کتابوں کی تقیدیق کر تاہے اورجس میں يج عقيده اورعمل كالتيح راسته بتلايا كميا بي تواية قوم جنات تم اس الله كى طرف بلانے والے كاكہنا مانو اوراس يرايمان كے آؤاوران كى رسالت ہریفین کرلواور جو گناہ حالت کفر میں کر چکے ہو۔اسلام کی برکت ہے سب معاف ہو جائمیں گے اور جو کہنا نہ مانے گا تو وہ کہیں بھا گ کرخدا کی مار ہے نہیں نیج سکتا اور نہ کوئی اسے بچا سکتا ہے اور ایسےلوگ صریح ممراہی میں مبتلا ہیں کہ باوجود داعی الی اللہ کے حق ہونے بران کی بات نہیں مانتے۔

یبان آیت میں جنات نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کا ذکر جھوڑ دیا تو اس کے متعلق علیاء نے لکھا ہے کہ انجیل اکثر شرائع میں تورا ق کے تابع تھی اوروہ دراصل تورا ق کو پورا کرنے والی تھی۔ اس میں زیادہ تر وعظ کے اور دل کو زم کرنے کے بیانات تھے حرام و حلال کے مسائل بہت کم تھے۔ پس اصل چیز بعنی مستقبل کتاب تورا ق ہی رہی اس لیے ان جنات نے اس کا ذکر کیا۔

اب خاتمہ کی آیات میں مرکر دوبارہ زندہ ہونے اور کفار دمنکرین کو اپنے کفر کی بناپر سزایا نے اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کوجواید اسمیں پہنچا رہے کفر کی بناپر سزایا نے اور سول الندسلی اللہ علیہ میں کا بیان انشاء رہے تھے ان پر آ ب کومبر وحمل کرنے کی تلقین فرمائی گئی جس کا بیان انشاء الندائلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدِدُ لِلْوِرَتِ الْعُلْمِينَ

# اوَكُهْ يَرُوْ اَنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَهْ يَعْيَ بِغَلْقِهِنَ بِقْدِيهِ عَلَى اَن يَعْنِي

کیا اُن لوگوں نے بینہ جانا کہ جس خدانے آسان اورزمین کو پیدا کیااوران کے پیدا کرنے میں ذرانہیں تھکاوہ اس پرقدرت رکھتا ہے کہ مُر وول کوزندہ کردے،

### الْمُوْتَى مِلْ إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَكَءِ قَدِيْرُ ﴿ وَيُوْمَرُ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا عَلَى التَارِ أَلَيْسَ

کیوں نہ ہو ہے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔اور جس روز وہ کافرلوگ دوزخ کے سامنے لائے جاویں گے (۱۱۰ ہے مرچھا جاوے گا) کیا بیدووزخ

## ۿۮٙٳۑٵڵڂؚقّ ۫ڠٵڵۏٳڹڶؽۅؘۯؾؚڹٵۨڠٲڶۏۮؙۏڠؙۅٳٳڵۼۮٳڹڽؚؠٵ<sup>؇ڎؾ؞</sup>؞ۧؠۯ۫ۮۣ؉ٙۏؙٲۻؠۯڲؠٵ

امرِ واتعی نبیں ہے وہ کہیں گے کہ ہم کواپنے پر وردگار کی شم ضر درامر واقعی ہے،ارٹیان دیج قوب ۔۔۔ میں اس کاعذاب چکھو بتو آپ مبر سیجئے ،جیسے

### صَبَر اولُواالْعَزْمِرِصَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَدُرْ أَنَهُ مَ يَوْمَرُيرُونَ مَا يُؤْعَدُونَ

اور ہمت والے چغیبروں نے صبر کیاتھا، اور ان لوگول سیلئے انٹ (انهی) کی جلدی نہ سیجئے، اور جس روز بیدلوگ اس چیز کو دیکھیں گے

### لَهْ يِلْبُنُوْ آلِا كَا اللَّهِ مِنْ عَمَادٍ بَلَغُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ﴿

ہوگی تو جنات کے قرآن کریم سے متاثر ہوکرایمان لانے اور قیامت وجراو سزاپریفین لے آنے کا واقعہ سنا کرسورۃ کے اخیر میں پھر کفار ومنکرین قیامت وحشر ونشر کو وقوع قیامت کا یقین دلایا جاتا ہے اور ایسے منکرین کو جو قیامت میں سزاہوگی وہ یا دولائی جاتی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو جنہیں کے روشر کیین ہر طرح کی شرار توں اور ایذاؤں سے اس وقت ستارے تھے ہمت کے ساتھ صبر وسہار کی مقین فرمائی جاتی ہواران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کے میں بتلایا جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کے منکر ہیں اور قیامت کے دن جسموں سمیت جی انصفے کو مال جانے میں رہیں

تقسیر وتشری نیسورہ احقاف کی خاتمہ کی آیات ہیں گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم س کر ہزااٹر لیا اور انہوں نے واپس جاکر اپنی قوم جنات کو سمجھایا کہ ہم ایک عجیب کلام س کر آئے ہیں جو دین حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لئے تم سب اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا مان لواور اس پرایمان لے آؤاگر ایسا کرو کے تو جیسا اس کلام میں وعد و کیا گیا ہے تمہارے گذشتہ گناومعاف کرد ہے جائیں مے اور آخرت ہیں تم کو در دناک عذاب سے محفوظ رکھا جائے گاور نہ قیا مت کے دن نافر مانی کی سخت سز انجھنتی

و یکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسان و زمین جیسی عظیم الشان چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدافر مایا اور بنا کر کھڑا کر دیا اور اس آسان وزمین کے بنانے میں حق تعالیٰ کوکوئی محنت ومشقت نہیں اٹھانی پڑی کداسے تکان ہوجاتی بلکہ صرف اس کے حکم''کن'' ہے موجود ہو مکئے ۔ تو جو آئی کامل قدرت اور قوت والا ہواس کے لئے کیامشکل ہے کہمردوں کودوبار وزندہ کردے اورزندہ کر كان كونياك اعمال كاحساب الدادراجيمون كواجهائي كى جزااور برون کو برائی کی سزاد ہے؟ اس کا جواب حق تعالی خودار شادفر ماتے ہیں کہ بلاشبہ وہ تو ہرشے پر قادر ہے اور ای میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی شامل ہے۔آ مے وقوع قیامت اور یوم حشر ونشر کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب بیمنکرین جہنم میں والے جانے ہے پہلے جہنم کے کنارہ پر لا کر کھڑے کئے جائمیں گے تو ایک مرتبہ پھرلا جواب اور بے ججت کیا جائے گا اوران سے یو جھا جائے گا کہ کیوں اللہ کے وعدے اور دوزخ کا عذاب اب توضیح نکلے یا اسبھی شک وشبہ اور انکار و تکذیب ہے؟ یہ جاد وتو نہیں؟ تمہاری آ تکھیں تو اندھی نہیں؟ جود کچے رہے ہونچے د کمچے رہے ہویا درحقیقت سیحے نہیں؟ جہنم کا عذاب اوراس کا وجود واقعی چیز ہے یانہیں؟ اس ونت رید دنیا کے مئرین اورمتکبرین ہے سوائے اقرار کے پچھ بن نہ پڑے گا اور سب ذلیل ہوکراقرار کریں گے کہ بے شک سب واقعی ہے جود نیا میں کہا گیا تھا وہ سب حن تكلار بم ملطى يرت جواس كالأنكار كميا كرت مصحفدا ك قتم اب بميس رتى برابربھی شک نہیں۔اس وقت کہا جائے گا کہ امیماا ب اس انکار و تکذیب کا مزه چکھوتو یہاں سےصاف مجھ میں آیا کہانسان کودنیا میں جتنی مجھ بوجھاور عقل ودانانی دی گئی ہے وہ اگراس سے چھے طور پراور تھیک طریقہ سے کام لے توتین ہاتیں اچھی طرح سجھ سکتا ہے۔

(۱) ایک آسان وزمین کودکیه کروه ضرور بهجان کا کهاس کا بنانے والا کوئی ایک قادر مطلق ضرور ہے پھر کا کنات کے اس با قاعده نظام کودکیه کروه ہمجھ لے گا کہاس کا قائم رکھنے والا بھی وہی ایک ہے اوراس کا متنا بل ومزائم کوئی دوسر آنہیں اور دہ اللّہ کی ذات عالی ہے۔ ادراس کا متنا بل ومزائم کوئی دوسر آنہیں اور دہ اللّہ کی ذات عالی ہے۔ راستہ بر ڈالنے کے لئے ضروری تھا کہ اللّہ تعالی ان میں اپنے رسول ہادی اور پیمبر بیسے اوران کو ہدایت نامہ دے چنا نچہ دنیا میں رسولوں کا ہادی اور ان کو کتا بول کا ملتا برح ہے۔ جس کی آخری کڑی محمد رسول سلسلہ اور ان کو کتا بول کا ملتا برح ہے۔ جس کی آخری کڑی محمد رسول اللّه علیہ وسلم ہیں جن کو آخری کتا ہے قرا ن کریم عظاموئی۔ اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ہیں جن کو آخری کتا ہے قرا ن کریم عظاموئی۔

(۳) تیسرے انسان کی اس دنیا کی زندگی کے عمل اور کارنامہ کی جزاوسز ااز روئے عدل وافعیاف لازمی اور ضروری ہوئی جا ہے اور اس کے لئے ایک دوسری زندگی ہوئی جا ہے جس میں وہ جزا وسزا 'وری ہول اور ای کے لئے آیک دوسری کے لئے قیامت کا دن مقررے۔

سورة کے اخیر میں بطور آسلی کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایاجاتا ہے کہ آپ کی توم نے اگر آپ کو جھٹلایا آپ کی قدر ووقعت نہ ک آپ کی مخالفت اور اید ارسانی کے دریے ہوئے تو یہ کوئی آپ کے ساتھ نئی بات نہیں ہے۔ ایکے اولوالعزم پیغمبروں کو یاد سیجئے کہ کیسی کیس ایذا کمیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں سہیر،؟ اور کن کن مخالفوں کی مخالفت کو برداشت کیا؟ تو جب آپ کومعلوم ہو چکا کدان مظرین کوسز المنی ضرور ہے آخرت میں ملے یادنیامیں بھی ۔ تو آپ ان کے معاملہ میں جلدی نہ كريں بلكه ميعادمعين تك صبر كرتے رہيں جيسا اولوالعزم پيغيبروں نے صبركيا ہے بعض علمائے سلف نے كلھا ہے كہ يوں توسيمي پنيمبراولوالعزم یعنی ہمت والے ہوتے ہیں لیکن عرف میں یانچ تیفمبر خصوصی طور پر<sup>ا</sup> اولوالعزم كبلات بير حضرت نوح عليه السلام حضرت ابراجيم عليه السلام حضرت موي عليه السلام حضرت عيسى عليه السلام اور خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ومولا نامحدرسول التُدصلي التُدعليه وسلم توييهان رسول التُدصلي التُدعليه. وسلم کو اور آپ کے واسطہ سے آپ کے مبعین کو ہمت دلائی گئی کہ ان کافروں کی شرارت و ایڈاؤل سے نہ تھبرائیں اور ان کے معاملہ میں انتقام اللي كى جلدى ندكرين اور معامله الله پر جيمور وي \_ جب ان كو ہ خرت میں سزا ملے گی اور جب بیاس عذاب کو دیکھیں ہے جس کا ان سے دعدہ کیا جاتا ہے تو اس وقت غایت شدت عذاب ہے انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ کو یا بیلوگ دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں بعنی دنیا کی طویل مدت اتی تعییراور چھوٹی معلوم ہوگی سورۃ کے آخری جملہ میں تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے و نیا والوں کو تقیحت کی بات پہنچادی اورسب نیک و بدسمجھا دیا اور اللہ تعالی کی طرف ے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى معرفت اتمام جمت ہو چكا كداب تبليغ ك بعد سی کوکوئی عذر تبیس رہا۔ اب جونہ مانیس سے اور نافر مانی کریں سے وہی برباد ہوں سے اللہ تعالی سی کو بےقصور نہیں پکڑتے اس کی طرف سے جت تمام ہوچکی اورتمام انسانوں کوایک پیغام پہنچادیا اب جواس پیغام کونہ مانیں گے اوراس کے نافر مان ہوکرر ہیں سے انہی کی شامت آئے گی۔

### يُوْجِيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَمَّا يُنَا إِنَّ إِنَّهُ اللَّهِ الرَّحِيمِ وَمَّا يُنَا إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَمَّا يُنَا إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَمَّا يُنَا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَمَّا يُنَا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برد امبر بان نہا بہت رحم كرنے والا ہے۔

### الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَضَلَّ اعْمَالُهُ مْمَ وَالَّذِيْنَ الْمُوْا وَعَمِلُوا

جولوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستہ سے روکا خدانے اُن کے عمل کالعدم کردیئے۔ اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

### الصَّلِعْتِ وَامْنُوْا بِمَانُرِ لَ عَلَى خُتَدِوْهُوالْعَقُّ مِنْ رَبِعِيمُ لَكُونَكُمْ سَيِالْتِهِمْ وَاصْلَح

اوروہ اس سب پرایمان لائے جومحہ پر تازل کیا گیاہے اوروہ ان کے دب کے پاس سے امرواقعی ہے، انٹد تعالیٰ ان کے گناہ ان پرسے اتارد سے کا ، اور ان کی حالت

### بَالْهُ مُواذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوالتَّبَعُواالْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ امْنُوا اتَّبَعُواالْحُقَّ مِنْ

درست رکھے گا یہ ای وجہ سے کہ کافر تو غلظ راستہ پر چلے اور اہلِ ایمان سیح راستہ پر چلے۔ جو ان کے رب کی طرف سے ہے،

### رَيِّمِ مُكَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ الْمُتَالَكُمُ

الله تعالى إى طرح لوكوں كيلئ أن كے حالات بيان فرماتے ميں۔

(۱) اسلام کی مخالفت کرنے والے اور دین النبی کونیست و نابود کرنے کی کوشش کرنے والے دشمنان حق سے جہادوقال کی اجازت دی جاتی ہے۔

(۲) جہادوقال سے متعلق اصولی ہدایت واحکام دیئے جاتے ہیں۔

(۳) منافقین اوران کی ریشہ دوانیوں کی نشان دہی فرمائی جاتی ہے۔ (۴) اطاعت الٰہی اورا تباع رسول کی تا کید فرمائی جاتی ہے۔

(۵) دنیا کی زندگی کی حقیقت بتلائی جاتی ہے کہ یہ ایک زمانہ مہلت صاور آز مائش کا دور ہے۔

(۱) بخل کی ندمت فر ما کراللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا تقلم یاجا تا ہے۔

(2) کفار ومشرکین کی دنیا اور آخرت میں نامرا دیوں کی پیشین سوئی فرمائی جاتی ہے ادر مسلمانوں کو انجام کار کامیابی کی بشارت دی جاتی ہے۔

بیاتو ہیں خاص مضامین اس سورت کے کیکن خلاصہ بوری سورت کا بیا ہے کہ سورت کی ابتدا میں بیہ ہلا یا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ابتداوراس کے رسول اوراس کی کتاب اوراس کے دین کا و نیا میں انکار کر دیا ووایئے گمان میں جاہیے جتنے نیک کام کریں کیکن الندے ہاں آخرت میں وہ سب بیکار ہیں۔ اور ان ہے انہیں آ خرت میں کوئی فائد ونہیں ہنچے گا۔ ہاں جولوگ اللہ کو مان کراور قر آن کوسیا جان کرنیک کام کریں ھے اور قر آن کواینار ہنما قرار دیں گے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے پھر اہل اسلام کوتم ویاجاتا ہے کدا کر کا فراین شرارتوں سے باز ندآ ئے اور ان ہے لڑنا ہی پڑ جائے تو ہمت اور بہا دری ہے کام لواور ان کی <sup>ا</sup> گردنیں اڑاؤ اور ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرو کیونکہ دیا ہے فساد کا اور فساد ہوں کا مٹانا امن وامان کا قائم کرنا ضروری ہے جب نسادی بیت ہوجا کیں اورلڑائی رک جائے تو باقی ماندہ فسادیوں کو قید کرلواس کے بعد جیسی مصلحت ہوان کے ساتھ سلوک کروا گر جھوڑ دینے میں مصلحت ہو پول ہی جیموڑ دوور نہان ہے کیچھ معاوضہ لے لو۔اللہ تعالیٰ فسادیوں کو یوں بھی ہلاک و تناہ کرسکتا تھالیکن چونکہ بندوں کی آ زمائش مقصود ہے اس لئے ان سے لڑنے کا تھم دیا گیا تا كددين اسلام برثابت قدم رہنے والوں كوانعام واكرام ہے مالا مال کیا جائے۔اور جواللہ کے لئے لڑتا ہوا مارا جائے اس کواس کی قربانی کی پوری پوری جزادی جائے۔ پھرایمان والوں کونفسے ت

جاتی ہے کہا ہےا بمان والوا گرتم اللہ کے دین کی مد دکر و گئو اللہ تمہاری مدو کرے گا پھر کا فروں کو حنبیہ کی جاتی ہے کہ ان کو پہلے ز مانہ کے کا فرول کے حالات دیکھے کراورس کران ہے عبرت لینی جاہے وہ لوگ ان منکرین ہے بہت زیادہ زیردست تھے لیکن ان ئے انگال کی شامت ہے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ جب وہی نہیں بے تو یہ کیا بچیں گے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہنم ہوگا۔ پھر منافقوں کی قلعی کھولی گئی ہے جو بظاہر مسلمان ہے ہوئے تھے اور بہت بڑھ چڑھ کر ہاتیں بناتے تھے کیکن جب دشمنوں ہے لڑنے کا تحکم دیا گیا تو لگے بزدل دکھانے اور جان چرانے ایسے منافقوں کے متعلق بتایا گیا کہ بیسب بی خواہشوں کے غلام بیں اور سیدھی راہ ہے بہت دور بیں ان کی آئکھیں قیامت ہی کھلیں گی لیکن اس وقت کی بیداری ہے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اخیر میں اہل اسلام کو ہدایت فرمائی جاتی ہے کہتم تو حید کومضبوط پکڑواورا پینے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہخشش کی دعا کرتے رہو اسلام کا سیدھا راستہ سیجے دل ہے اختیار کروالٹد کی اوراس کے پیٹمبرمحمصلی اللہ علیہ ا وسلم کی اطاعت کرواورتمام ارکان اسلام مثل زکو 5 وغیرہ اوا کرو اللّٰہ کی راہ میں مال خرج کرواور آبیا کرنے میں تمبارا ہی بھلا ہے رین کا بھی اور دنیا کا بھی اورا گربخل کرو گےاللہ کے راستہ میں خرچ كرنے سے جان جراؤ كے تو اينا بى نقصان كرو كے۔ الله كوتو تمہارے مال کی ضرورت نہیں و وتو احتیاج سے یاک سےالبتہ تم ہر طرح الله کے مختاج ہواس لئے اگرتم تھم ماننے سے جی جراؤ گے تو اللہ تمہارے بدلہ کوئی اور قوم کھڑی کر دے گا جوتمہاری طرح نافر مانی نه کرے گی میہ ہے خلاصہ اس بوری سورۃ کا جس کی تفصيلات آئنده ورسول مين انشاء الله بيان ہوں گی۔

اب ان آیات کی تشری ملاحظہ ہو۔ سورۃ کی ابتداکا فراور موکن کے درمیان جواشیاز ہے اس کے بیان سے فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا یعنی اللہ کی وحدانیت اوراس کی الوہیت کو شلیم نہ کیا اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانا۔ اللہ کی کتاب کے احکام وقوا مین کے مطابق این زندگی نہ گزاری اور

ان کے بتلائے ہوئے عقیدوں کے خلاف عقیدہ رکھے اور پھر پیر ۔ ب کی چھ صرف! بنی ذات ہی ہے نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی خدا کی راہ ے روکااوراسلام دشمنی میں ہرطرح سے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے اور ان کی نیکیاں جوانہوں نے اپنے زعم میں کی تھیں سب آخرت میں بیکار ہو گئیں بیجہ عدم ایمان کے اس لئے آ خرت میں ان کوان کا کوئی بہتر نتیجہ ٹبیں مل سکتا اور برخلاف ان کے جولوگ و نیامیں ول ہے ایمان لائے اورجسم سے مطابق شرع کام كئے بعنی ظاہرو باطن دونوں خدا کی طرف جھکا دیئے اوراحکام الہیہ کی ا فر ما نبرداری اختیار کی اوراس وحی الہی کوبھی مان لیا جو پیغیبر آخرالز مان صلی اللہ علیہ وسلم برا تاری گئی ہے بعنی اس کتاب کو مانا جو محرصلی اللہ عنیہ دسلم پر نازل کی گئی ہے تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ان کی تقصیرات اور گناہوں کومعاف فر ما و ہے گا اور دونوں جہاں میں ان کی حالت درست رکھے گا دنیا میں تو اس طرح کی ان کواعمال صالحہ کی تو فیق بڑھتی جائے گی اور آخرت میں اس طرح کہ ان کومغفرت ونجات حاصل ہو گی بیہاں جومومنین کی خوشھا لیٰ اور کفار کی بدھالی بیان فر مائی گٹی آ گےاس کی وجہ بیان فر مائی جاتی ہے کہ کفار کے اعمال آخرت میں غارت کردینے اور مومنوں کی ہرائیاں معاف فر مادینے اوران کی شان سنواردين كى وجديد ب كدكا فرتو غلط راسته ير حلي اور الل ايمان تسجح راستہ پر چلے جوان کے رب کی طرف ہے آیا ہے اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہاس طرح کھول کھول کرانٹد تعالیٰ لوگوں کوان کے بھلے برے احوال پر متنبہ کرتا ہے تا کہ باطل پرستی کی نحوست وشامت اور حق برئی کی برکت ان کے بوری طرح ذہن نشین ہوجائے۔

یبان آیت والذین امنوا و عملواالصلحت وامنوا بما نزل علی محمد میں بیلائن غور ہے کہ یبال دومرتبہ امنواکالفظ استعال کیا گیا حالانکہ پہلے امنوا میں یعنی جولوگ ایمان لائے اس میں اللہ پرایمان لانا قرآن پرایمان لانا سب میں اللہ پرایمان لانا قرآن پرایمان لانا سب شامل ہے مگر قرآن کی بزرگ اور بلندی مرتبہ کے اظہار میں پہلے شامل ہے مگر قرآن کی بزرگ اور بلندی مرتبہ کے اظہار میں پہلے امنوا کے ساتھ پھر تخصیص سے فرمایا وامنوا بما مزل علی محمد دواس سب پرایمان لائے جو محمصلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کیا محمد دواس سب پرایمان لائے جو محمصلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کیا

گیا ہے۔تو یہاں صاف اس بات کی خبر ہے کہ ایمان جب بورا ہوتا ہے کہ جب قرآن پر پورایقین ہواور بڑار کن ایمان کا یہی ہےاپ یہاں ایک سیح حدیث بخاری شریف کی سنئے حضرت ابو ہرری ہے۔ روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری تمام است جنت میں جائے گی مگر جوا نکار کرے صحابہ "نے دریافت کیایا رسول اللدّوه کون ہے جوآ پ کا انکار کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے تافر مانی کی اس نے مجھے نہ مانااور میراا نکار کیا۔اس حدیث شریف پرمحدثین نے لکھا ہے کہا نکار دونتم پر ہےا یک بیرصاف زبان سے اٹکار کرے ایسامنکر تو کھلا ہوا کا فرے اور وہ مھی جنت میں نہیں داخل ہوسکتا ووسرا بیا کہ زبان سے تواقرار کرتا ہے مگراہے طرزعمل میں کھلے منکر کے مشابہ بیہ تھویا اقرار تو کررہا ہے تگر جب نافر مانی کرنے میں زیان ہے انکار كرنے دالے كے برابر بت تو ايك نظر ميں كويا بي بھى منكر ب لهذا اسے بھی ان منکرین کے ساتھ بچھ عرصہ رہنا ہوگا گوایے قلبی اقرار کی وجہ ہے پھر نجات ہو جائے تو معلوم ہوا کہ رسول کا یا قرآن کامحض زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں جبکہ طرزعمل سے اس زبانی اقرار کے خلاف کرے کیونکہ نافر مان اور منکر صورت میں بیساں ہیں تو زبانی دعویٰ تو آج ہرایک مسلمان قرآن پراور رسول ایٹیصلی انٹدعلیہ وسلم پر ایمان کا کرتا ہے گراس حدیث سے اور وامنوا بھا نول علیٰ محمد بعنی اس پرایمان لائے جومحرصلی الله علیه وسلم پرنازل کیا گیا ہے۔صاف معلوم ہوا کہ حقیقت ایمان کی اطاعت کے ساتھ ہے اور ا بمان کی اصل بنیا داس پر ہے کہ رسول الٹدصلی الٹدعلیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی تمام تعلیمات کوصد تی دل ہے قبول کیا جائے اللہ تعالیٰ مىس اييابى ايمان نصيب فرمائيس -

الغرض يهال كفاركامف داورانلد كراسته يو كنوالا اور فلط راسته يرجلني والا بيان فرمايا كيا آكوان مفسدين ك فساد وفع كرف كالحكم ديا جاتا بي يعن بعض احكام متعلقه جهاد بيان فرمائ جات جي جس كابيان اگلي آيات ميس انشاء الله آكنده درس ميس بوگا۔

وَالْخِرُدُعُولَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

# فَإِذَا لَقِيَةٌ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۚ حَتَّى إِذًا ٱلْخَنْتُمُوهُ مُرفَتُ رُّوا الْوَتَاقَ ۗ فَإِمَّا

سوتمہارا جب کفارے مقابلہ ہوجائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جبتم ان کی خوب خوں ریزی کرچکوتو خوب مضبوط باندھ لو، پھراس کے بعد

### مَنَّا بَعَدُ وَ اِمَّا فِكَ آءِ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارُهَا أَذَ ذِلِكَ وَلَوْ بِيثَاءُ اللَّهُ لَا نُتَصَرَّهِ نَهُ خُرّ

یا تو بلامعاد ضد چھوڑ دینا اور یامعاد ضد لے کرچھوڑ دینا جب تک کراڑنے والے اسپے ہتھیار ندر کھویں ، میتھم بجالا نا اورا گراللہ تعالی جا ہتا تو ان سے انتقام لے لیتا

## وَلَكِنُ لِيَبُلُواْ بِعُضَحُهُ بِبَغْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَكُنَّ يُضِلُّ اعْمَالَهُمْ

یکن تا کہتم میں ایک کا دوسرے کے ذریعہ ہے امتحان کرے ،اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ،اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔

### سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴿ وَيُنْ خِلْهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنْوَا

الند تعالی اُن کو مقصود تک پہنچاد ہے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا۔اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی اُن کو بہجان کراد ہے گا۔اب ایمان والوا گرتم

### اِنْ تَنْصُرُوااللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقُلُ اللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقُلُ اللَّهُ

الله کی مدد کرو گے تو وہتمہاری مدوکرے گاءاورتمہارے قدم جماوے گا۔

فَإِذَا كِمْرِ جَبِهُمْ لَقِينَةُ لِهُمْرُ جَاءً الْمَدِينَ كَفَرُوا جَن لُوكُول نِے كفر كيا( كافر) فَضَرْبَ تو ماروتم البَّرِقَابِ مُرونين حَتَّى يباتنك أَذَا جَب ٹھنکٹنٹوٹٹٹو خوب خوزیزی کرچکوانگی افکٹٹ ڈواتو مضبوط کرلو الوٹائق تید فائمکا ایس یا امٹٹااحسان کرو ایکڈ اس کے بعد اوراتھا اور یا فِذَاءٌ معاوضہ كَتْ يَهِا لِنَكُ الْعَرْبُ رَهُ وَ عَالِمَالُ (لانے والے) كُورُارِهَا اللهِ بتھيار كَالِكَ بِهِ وَلَوْ اور اكر لَيْكَ يَا اللَّهُ عَالِمَا كَانْتُكُكُرُ صَرورانقام لِيمًا عِنْهَا مِنْهَا وَلَكِنْ اورليكِن لِيبُلُواْ مَا كُمَازَماتُ لِعَصْكُواْ مِنْفَضِ كُولِ مِنْفَضِ بعض (ووسرے) ہے وَالْكَذِينَ اور جُولُوكُ | قُتِلُوْا مارے محصے | فِي مِن | سَبِيلِ اللهِ الله كاراسة | فَكُنْ يُضِلُ تو وہ ہرگز ضائع نه كرے كا | أَغْهَالَهُ فه ان كے اعمال مَيْهَ لِدِينِهِ فَهُ وه جلد ان كومها بت وے كا [ وَيُصْلِحُ اور سنوارے كا | بَالْهُ فِي ان كا حال | وَيْدُ خِلْهُ هُو اور داخل كرے كا أبيس | الْجَتَّاةَ جنت عَرَفَهَا لَهُ فِي التَّخِيلِ عَيْنَاما كرويا جانبين في عَنْ أَلَيْ بِنَ أَمُنُوا جِولُكَ ايمان لائ (مؤمن) إن اكر كَنْفُرُوا اللَّهُ تم مدركرو محالله كي ينصركني وومددكر يكاتبارى وينتيت اورجادكا أفك الكثير تبارع قدم

ا عمال میں امتیاز وفرق بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے دین کوقبول کر لینے کے 🏿 کا فرہوئے کیکن اور دوسروں کوبھی اللہ کے راستہ ہے روکتے ہیں اور باعث مومن کی نکییاں ٹابت اور برائیاں معاف فر مادی جاتی ہیںاور 📗 اسلام دشمنی میں برطرح ہے کوشش کرتے ہیں۔ کا فر کے نہ ماننے کے باعث بیرسزا ہے کہ نیکی ہر باداور گناہ لازم تو مومن اور کافر کے اعمال کا آخرت میں فرق ہٹلا کر جبلا یا گیا تھا کہاللہ تا کہ وہ باطل برتی کی نحوست اور شامت سے بجیں اور حق برتی کی

تقسیر وتشر بہنے: گذشتہ ابتدائی آیات میں مومن اور کا فر ہے | بربت کو حاصل کریں اور کفار کے متعلق بیجمی بتلایا عمیا تھا کہ بیخودتو

اب آ محان آیات میں بتلایاجا تاہے کہ جب کفارا سےمفسد ہیں تو [ الله تعالیٰ اب اہل ایمان کوان کے فساد دفع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سو تعالیٰ کھول کھول کرلوگوں کوان کے برے بھلےا عمال پرمتنبہ کرتا ہے 📗 جب حق و باطل کا مقابلہ ہو جائے اوراہل ایمان اور کفار میں جنگ جھٹر جائے تو مسلمانوں کو بوری مضبوطی اور بہادری سے کام لیما جا ہے باطل کا

🥻 زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے مفسد اور شریر مارے جا تیں اوران كے جصے تو رويے جائيں اس لئے بنگامه كارزار ميں كسل وستى بردلى اورتو قف وتر دد کو ذیراراہ نہ دواور دشمنان خدا کی گر دنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو۔ جب ان کی کافی خون ریزی کے بعد اہل ایمان کی دھاک بین جائے اوران مفسدین کا زورٹوٹ جائے اس وقت ان کوقیدی بھی بنا سكتے ہو۔ بيقيدو بندان كے لئے مكن بے تازيان عبرت كاكام دے اور مسلمانوں کے پاس رہ کران کوابن اور اہل اسلام کی حالت جانچنے اور اسلامی تعلیمات میںغور کرنے کا موقع ملے اور شدہ شدہ وہ لوگ حق و صداقت كاراسته اختيار كرليس ياابل اسلام أكرمصلحت مجهيس توبدول كسى معادضہ کے ان براحسان کر کے قید سے رہا کردیں اس صورت میں بہت ے افرادمکن ہے کہ سلمانوں کے احسان اور خوبی اخلاق ہے متاثر ہوکر اسلام کی طرف راغب ہوں اور مسلمانوں کے دین سے محبت کرنے لکیس اورمسلمان بہمی کر سکتے ہیں کہ زرفدیہ لے کر یامسلمان قیدیوں ہے۔ مباولہ میں ان کفار قید ہوں کوچھوڑ دیں۔اس میں تی طرح کے فائدے ہیں۔ بہرحال تھم یہ ہے کہ اگر ان اسران جنگ کوان سے وطن کی طرف مسلمان واپس کریں تو دو ہی صورتیں ہیں۔ معاوضہ میں جھوڑنا یا بلامعادضہ ربا کرنا۔ان میں جوصورت بھی امام اسلمین کےنز دیک اصلح ہوا ختیار کرسکتا ہے۔ ہاں اگر قید بوں کوان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت ندہوتو پھرتین صورتیں ہیں ذمی بنا کربطور رعیت کے رکھنا یا غاام بنالیہا مآتل کردینا۔احادیث ہے تیدی گوٹل کرنے کا ثبوت صرف خاص خاص حالات میں ملتا ہے جبکہ وہ کسی ایسے علین جرم کا مرتکب ہوا ہوجس کی سز آقل ہے کم نہیں ہو سکتی تھی۔البتہ غلام یا رعیت بنا کرر کھنے میں کوئی ركاو ثنيين اوربية تيدول اس وقت تك يه جب تك كه بيحرب ضرب كا سلسلہ جاری ہے اگر لڑنے والے وشمن اینے ہتھیار رکھ ویں اور جنگ موقوف ہوجائے یامسلمانوں کی اطاعت قبول کرلیں یامسلحت کرلیں تورسلسله قيدوبند بهى موقوف بوجائكا

یہاں ان قرآنی احکام ہے متعلق ان آیات کے تحت حضرت مفتی اعظم باکستان مفتی محمد شفیع صاحب نوراللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر

میں ایک اہم بات یہ بھی لکھی ہے کہ ' یہاں یہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ جنگی قید یوں کوغلام بنانے کا حکم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے یعنی اگر اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھے تو آئیس غلام بناستی ہے۔ ایسا کرنامسخب یا واجب فعل نہیں ہے بلکہ قرآن وحد یث کے مجموعی ارشاوات سے آزاد کرنے کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے اور یہ اجاور ہی معاہدہ ہوجائے کہ نہ وہ دشمن سے یہ معاہدہ ہوجائے کہ نہ وہ مثمن سے یہ معاہدہ ہوجائے کہ نہ وہ مارے قیدیوں کو تو پھر اس معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی۔ ہمارے اس زمانہ میں دنیا کے بہت معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی۔ ہمارے اس زمانہ میں دنیا کے بہت معاہدہ میں شریک ہیں ان کے قیدیوں کو تو پھر اس معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی۔ ہمارے اس زمانہ میں دنیا کے بہت معاہدہ میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں معاہدہ میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں معاہدہ ہیں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں معاہدہ ہیں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں حب تک بیہ معاہدہ قائم ہے'۔ (معارف ائر آن جلد میں)

آ محے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب میں اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو پیرفتدرت ہے کہ ان کا فروں اور دشمنان اسلام کوکوئی آ سانی عذاب بھیج کر'عاد''و''ثهود'' وغیرہ کی طرح ہلاک کر ڈالیے کیکن جہاد و قبال مشروع کر کے اللہ تعالیٰ کواینے بندوں کا امتحان لینا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے مسلمان اللہ کے نام پر جان و مال شار كرنے كے لئے تيار میں اور كفار میں سے كتنے لوگ ان تنبيهي کارروائیوں سے بیدار ہوتے اوراس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جواللہ نے دے رکھی ہے آئے بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ اللہ کے راسته میں اس جہاد و قال میں شہید ہوئے خواہ بظاہریہاں کامیاب نظرنه آتے ہوں کیکن هیقةٔ وہ کامیاب ہیں اللّٰدان کے کام ضائع نہ کرے گا بلکہ انجام کاران کی محنت ٹھکانے لگائے گا ان کو جنت کی طرف راہ دیے گا اور ہ خرت کے تمام منازل واحوال میں ان کا حال ورست رکھے گا اور جس جنت کا حال ان کوانبیاء علیہم انسلام کی زبان ے معلوم ہو چکا تھاوہ اس میں داخل کئے جا کیں گےاور وہال پہنچ کر ہرجنتی اینے ٹھائے کوخود بخو دیبچان لے گااس کے دل کی کشش ادھر ہی ہوگی جہاں اس کور ہنا ہے اور بیمی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا کہ جنتیوں کے دلوں میں خود بخو د جنت کے اپنے اپنے مقام اوراس میں
علنے والی لنمتوں حور وقسور سے ایک واقفیت کر دیجائے گی جیسے وہ
ہمیشہ انہی میں رہتے اور ان سے مانوس تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جنت
ایک نیاعالم ہونے کی بنا پراس میں ایک جنتی کو اپنا مقام تلاش کرنے
میں اور وہاں کی چیزوں سے مناسبت اور تعلق قائم ہونے میں وقت
لگنا اور ایک مدت تک اجنبیت کے احساس سے قلب مطمئن نہ ہوتا۔
حضرت ابو ہر ہر ہ سے دوایت ہے کہ رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے
ارشاو فر مایا کہتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین حق وے کر بھیجا
میں جس طرح اپنی بیبیوں اور گھروں سے واقف اور
مانوس ہواس سے بھی زیادہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی بیبیوں
مانوس ہواس سے بھی زیادہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی بیبیوں
مانوس ہواس سے بھی زیادہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی بیبیوں
سے واقف اور مانوس ہوجاؤ گے۔ (مظہری معارف القرآن بعدہ)

اور شہداء یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے والوں کی خصوصیت میں حدیث میں روایت ہے کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ شہید کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس چھ با تیں ہیں۔اول خون مینی میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرے بہشت میں جواس کی جگہ ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ تیسرے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا کی جگہ ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ تیسرے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بردی گھبراہ ف سے بے خوف رہتا ہے۔ چو تھے عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے کہ ایک یا قوت اس میں کا ونیا اور دنیا کی سب چیزوں سے بہتر ہے اور یا نجویں اس کے حودوں سے اس کا نکاح ہوتا ہے اور چینے اس کے قرابت داروں میں سے ستر آ دمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے۔ اخیر میں ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے کہ ایک اللہ تمہاری مدد کر و گے اور اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ایمان والوا گرتم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کر ہے گا اور میں جماد کرو گے اور اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کر ہے گا اور میں جماد کرو گے اور اللہ تیں تا میں جماد کرو گے اور اللہ تیں تا بیس قدم رہے گا اور میں جماد کرو گے۔ وہن میں جماد کرو گے۔ وہن کی مقابلہ میں ثابت قدم رہے گا اور میں جماد کرو گے۔ وہن کی مدکرو گے اور اللہ تی مقابلہ میں ثابت قدم رہے گا اور میں جماد کرو گا وہ میں جماد کرو گے۔ وہ میں جماد کرو گے۔ وہن کی مدکرو گے گا وہ میں جماد کرو گے۔

یہاں میہ آیت بڑی قابل خور ہے یا یہا اللہ ین امنو آ ان تنصو و الله ینصو کم و یثبت اقدامکم اے ایمان والواگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تو اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد یہاں صاف

فرمایا گیا کہا گرتم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور جب اللہ تعالیٰ مدوفر ما تمیں تو پھر کا میابی میں کیا شک؟ تو محویا اللہ کی مددمشروط ہے اللہ کے دین کی مدد کے ساتھ اس سے اس کی صند بھی سمجھ لی جائے کہا گرانڈ کے دین کی مد ذہیں کی جائے گی تو پھراللّٰد تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال نہ ہوگی اور پھر جب اللّٰہ کی مد د شامل نه ہو گی تو پھر جو درگت مسلمانوں کی ہے اور جوسز الملے اور جو نا کای پیش آئے وہ تھوڑی ہے مسلمانوں سے بیہ خطاب صاف ظا ہر فر مار ہاہے کہ اےمسلمانوا گرتم اللہ کی مد دکوا ہے شامل حال رکھنا جا ہے ہوتو پھراللہ کے وین کی مدد کی شرط بوری کرنا بھی لا زمی ہے اوراللہ کے دین کی مدو کیا ہے؟ یہی کہ زندگی کے ہر شعبہ میں دین کو قائم کیا جائے احکام شریعت جاری وساری ہوں تو انین خداوندی کی یا بندی ہو۔شعائر اسلام کا قیام ہوان کی عظمت و بلندی ہو۔قر آئی اوامرونواہی کا نفاذ ہوجن باتوں کے کرنے کا اللہ ورسول نے حکم دیا ہے ان کا انتاع اور فر مانبر داری ہواور جن یا توں سے القداور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے کامل اجتناب اور دوری اور یر بیز ہو حکومت ہوتو قرآن وسنت کے موافق عدالت وانصاف ہوتو قر آن و حدیث کے مطابق تعزیرات اور سزائیں ہوں تو اسلامی قوا نین کے مانحت الغرض قرآن میں ایک دوجگہ نہیں دسیوں جگہ بیہ صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی حمایت ونصرت بندوں کے ساتھ ان کے ایمان واسلام کے ساتھ ہے اس لئے اللہ کی حمایت اورنصرت اور تائید حاصل جھی ہوسکتی ہے جب ایمان واسلام کا وامن مضبوطی ہے تھا ما جائے اللہ تعالیٰ دین واسلام کی سچی محبت و اطاعت ہم سب کو ہماری توم کو ہمارے ملک کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کوتصیب فرمائیں آمین ۔غرض کہ یہاں تک تو خطاب اور بیان اہل ایمان کے متعلق ہوا آ گے کفار کے متعلق بیان ہے کہ دین و د نیا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا جو اگلی آیات میں ظاہر فر مایا گیا ہے کہ جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَالَّذِيْنَ كُفُرُواْفَتَعُسَّالُّهُ مُواَضَلَّ اعْمَالَهُ مُواذَلِكَ بِأَنَّهُ مُرَكِرِهُوْا مَآانُزَلَ اللهُ فَأَخْبَطَ

اور جولوگ کا قرمیں اُن کیلئے تبای ہےاوراُن کے اعمال کوخداتھائی کا بعدم کردےگا۔ میاس سب ہے ہوا کہ انہوں نے انٹدتھائی کے اتارے ہوئے احکام کونا پیند کیا ہوانٹدتھائی نے ان کے

## ٳۼٳؙڵۿؿ۞ٲڣڬۄۑۑۑؽۯۅٛٳڣٳڶۯۻ۫ۏۘؽڹ۫ڟ۠ۯ۠ٳڲؽڬػٲڹۘٵٝڣۣؿٵڷۮؚؽڹٛڝٛ قبؽۿۄٝۮڡۜڒٳڵڵؖۿ

ا عمال کوا کارے کر دیا۔ کیا پہلوگ ملک میں جلے پھر نے ہیں ،اورانہوں نے دیکھانہیں کہ جولوگ ان سے پہلے ہوگذرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، کہ خدا تعالیٰ نے اُن پر

# عَلَيْهِ مُرُو لِلْكُفِرِيْنَ اَمْتَالُهَا ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَ أَنَّ الْكَغِيرِيْنَ

ئیسی بتاہی ڈالی،اوران کافروں کیلئے بھی اس قتم کے معاملات ہونے کو ہیں ، بیاس سبب ہے کہاںٹد تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی

# كَامُولَى لَهُ مُوانِيَ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن

کار ساز نہیں۔ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بینچے

# تَخْتِهَا الْاَنْهُ رُوالِّذِينَ كَفَرُوايتُمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُمَتُوكَ لَهُ مُ

نہریں بہتی ہوں گی ،اور جولوگ کافر ہیں وہ عیش کررہے ہیں اوراس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوبائے کھاتے ہیں اورجہنم ان لوگوں کا ٹھکا نہہے. بِياَنَهُ ۚ كَرِهُوٓ اس لِيَّ أَنهوں نے ناپند كيا | مَناجو | اَنْزَلَ اللّٰهُ نازل كيا الله نے | فَأَخْبِيطَ تُو اكارت كرديَّ | اَنْحَالُهُ هُو ان كَعْمَل 'فَكُوْ يِكِيدُوْ الْكِيادِهِ عِلِي مُحْرِينِ مِن إِلَيْ الْأَرْضِ زمِن مِن | فَيَنظُوْ الووه وكمه لينة | كيف كيها | كانَ بوا عاقِبَةُ انجام | الكِذِينَ ان لوكوں كاجو مِنْ قَبْلِهِ فَ ان سے پہلے ادْهُرُ تابی وال دی اللّٰہُ الله عَلَيْهِ فُر ان پر او لِلْكُفِونِنَ اور كافروں كيليم اللّٰهَ ان كى مانند اذلِكَ به بِيانَ اللهُ اسلطُ كدالله مَوْلِي كارسار الكِن بْنَ الْمَنْوْا ان لوكول كاجوايمان لائة وَأَنَّ اوربيك الكَّغِيرِ بْنَ كافرول الكِونْ كوفَى كارساز نبيس لَهُ فَهُ ان كَيْنَ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَى اللهُ إِينُ خِلُ واخل كرما ہے الَّذِينَ أَمَنُوا جولوگ ايمان لائے وَعَمِدُواالْحَسْلِعْتِ اور انہوں نے نيك عمل كے منت باغات البَخوي بهتي مين الصِنْ تَحْيَة كان كينج الأَنْهَارُ نهري والدِّنينَ أورجن لوكون في الكؤوا الفركيا اليتمتعون وه فائده الفاتي بين

﴾ و اور ] يَأْخُونَ ووكُمات بين الكِهَا جيسے تأخُلُ كُمات بين الأَنْفَاهُ جِوبِاءَ وَالنَّازُ اورا شُ مَثُونَى مُعَامًا الْهُوهِ النَّكِيمَ

سیر وتشریخ : گذشته آیات میں اہل اسلام کو جہاد وقبال کا تھکم اور 📗 کہ اللہ کا تھکم بجالا نے والوں اور اس کا بول ہالا کرنے والوں اور اس ہے وین کی خاطر جان و مال قربان کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نصرت و مد د فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلہ میں اہل ایمان کے قدم جما دے گا۔ بیتو حال اہل ایمان کا بیان فر مایا گیا تھا اب ان کے مقابلہ میں مکر چھیا ہےان آیات میں کفار کا حال بیان فرمایا جاتا ہے کہ جس طرح مومنین کے قدم جمادیئے جاتے ہیں اس کے برعس منکروں کومنہ کے

اس کی فرضیت کی حکمت بتلائی گئی تھی اوراس کی ترغیب میں کہا گیا تھا 📗 کہ جوائل ایمان اللہ کی راہ میں جہا دکرنے میں مارے جاویں گے اور شہید ہوجا کیں گے تو گوان کی جان جاوے گی مگران کواس حانبازی کا یہ نتیجہ ملے گا کہ وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے اس لئے اہل ایمان کوتر غیب دی گئی تھی کہوہ جہاد میں قبل وقبال ہے نہ ڈیریں اور جی کھول کر بہا دری ہے کفار سے کڑیں۔ پھرساتھ ہی ہے بھی سناویا گیاتھا 📗 بل گرا دیا جا تا ہے اور جیسے خدا کی طرف سے مومنین کی مدد کی جاتی

ے اس کے خلاف کا فروں کے کام برباد کر دیئے جاتے ہیں جب ان کا فرول نے اللہ کی باتوں کو ناپسند کیا تو اللہ ان کے کام کیوں پسند کرے گا اور جو چیز خدا کو نابسند ہووہ محض ا کارت ہے۔ دنیا ہی میں د کیچه لومنگروں کی کیسی گت بی اور کس طرح ان کے منصوبے خاک میں ملا دیئے گئے۔ تو کیا آج کے کافروں کوالیں سزائمین نہیں مل سکتیں۔ چنانچہ کفار مکہ کو ایمان والوں کے ہاتھوں دنیا میں بھی سزا جوئی اور آخرت میں تو طاہر ہی ہے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ مومنین صالحین کارفیل ہے جو دفت پران کی مدد کرتا ہے۔ کا فروں کا ابیار فیق کون ہے جواللہ کے مقابلہ میں کام آ سکے۔لکھا ہے کہ غزوہُ احد میں ابوسفیان جواس ونت کافروں کے سردار تھے انہوں نے رجزيها شعار فخريه يزحن شروع كة اوركها اعلى هبل اعلى هبل یعنی صبل بت کابول بالا ہو۔اس سے جواب میں رسول الله صلی الله عليه وسلم في صحابه سے قرمایا كهم اسے جواب كيون نبيس دينے - الله اعلى و اجل يعنى سب سے زيادہ بلندى والا اورسب سے زيادہ عزت اور اکرام والا الله بی ب\_ ابوسفیان نے پھر کہا لنا العزی و لاعزی لکم ہماراعزیٰ بت ہے تمہارانہیں۔اس کے جواب میں بفرمان حضورصکی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا۔ اللّٰہ مولانا ولا مولالكم الله جارامولى بيتمبارامولى كوئى تبيس \_ آ مح بتلاياجاتا ے کہ ایماندار قیامت کے دن جنت تشین ہوں سے اور کفر کرنے والےخواہ دنیا میں کیچھ ہی مزہ اڑالیں کیکن ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیامیں ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور پیٹ بھرنا ہے۔ جے یہ جانوروں کی طرح اناپ شناپ ہے بھررے ہیں۔ نہ حلال حرام کی تمیز نہ جائز نا جائز کا امتیاز ۔ بس پیٹ بھرنے ہے مقصود نتیجہ کی خرنہیں کہ کل یہ کھایا ہیا کس طرح نظے گا۔ احجما چندروزہ دنیا کے مزے اڑالیں آ گے آ گ کا گھران کے لئے تیار ہے۔

اب بہاں ان آیات میں خالص کا فروں کی دنیا اور آخرت کی تابی کا سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبائی کا سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتار ہے ہوئے احکام کونا پسند کیا۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکامات کونا پسند کرنا یہ خالص کفار کی صفت

بیان کی گئی اور کس درجه کا شدید جرم ہے گر آج اسلام کا لیبل نگا کر ایسے بھی ہیں کہ جواللہ کے نازل کئے ہوئے احکامات کو ناپیند کرتے ہیں ۔مثلاً یانچ وقت کی جماعت ہے سجد میں آ کرنمازیز ھناان کے کئے تقنیع اوقات ہے۔مہینہ تجر کے روزہ رکھنا بیدایک ان کے لئے صریح جبر ہے۔ مالداروں برجج کا فرض ہونا اور قومی وولت کوغیر ملک میں جا کرخرچ کر دینا ہے ایک ناموار امرے ۔شراب کو کیے بند کیا جاسكتا ہے جبكه غير ملكيوں كى مهمانى كابيلازمى جزو ہے۔ چور كاباتھ كيؤكمركا ثاجاسكما ہے كيونكد يورپ والے اسے غيرمہذب سزا كہتے میں۔ شادی شدہ زانی کوسنگسار کیسے کیا جائے کہ یہ ہے رحی کی سزا ہے۔ سود کو بند کیسے کیا جائے کہ بغیراس کے لئے دیئے تجارت اور معاشرہ میں ترتی کیسے ہوسکتی ہے۔غرض اللہ کے نازل کئے ہوئے ا حکامات کو ناپسند کرنے والا ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے کہ جوشر بعت اسلامیہ کے توانین اورا حکام انہیں ایک نظر نہیں بھاتے اور پھر بوانعجبی یہ کہ ساتھ ہی اسلام اور ایمان کا دعویٰ ہے۔ اے کاش کوئی ان کو ہیہ آ بات ہی سنا وے۔اور کوئی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیاضیح حدیث سناوے۔حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے تم میں کوئی مخص ایما ندار نہیں ہوسکتا جب تک کماس کی خواہش اس دین کے تابع ندبن جائے جویس لایا ہوں۔اب تو وہ وقت ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنانا تو در کناراب تو مظلوم وین کواپی خوامشات کا تابع بنایا جار ہا ہے۔ (الا ماشاءالله) الله تعالى جاري حالت يربس رحم بي فرما كيس ـ اور ہاری اصلاح کی صورتیں غیب سے پیدا فرماویں۔ آبین۔ الغرض دین ایمان و اسلام اور الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم ہے۔ وابستگی اورتعلق بیدونوں جہان میں کامیانی کا باعث ہے۔ اور ان سے دوری اور بیزاری اورعلیحد گی دین و دنیا دونوں کی تباہی و بریادی کا باعث بخواہ در ہو یا سور۔ ای کی کھے مزید تشریح اور تائید اگلی آیات میں فرمائی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والخركة غونا أن الحمد ينورية العلمين

# وَكَالِينَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ الشُّكُ قُورًةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّذِيَّ اخْرَجَتُكَ آهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

اور بہت ی بستیاں ایک تھیں جوقوت میں آپ کی اس ستی ہے بڑھی ہوئی تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھرے ہے گھر کردیا، ہم نے ان کو ہلاک کردیا سوأن کا کوئی مددگار نہ ہوا۔

## ٱفْكُنْ كَانَ عَلَى بَيِنَاةٍ مِّنْ رُبِّهِ كَمَنْ زُبِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوۤ الْهُوَاءِ هُمُوهُ مَثَلُ

تو جولوگ اپنے پروردگار کے واضح راستہ پر ہوں مے کیاوہ ان مخصول کی طرح ہوسکتے ہیں جن کی بڈملی اُن کوستحسن معلوم ہوتی ہےاور جواپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں۔

## الْجِنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا الْهُرُّ مِنْ مَا عِنْدِ السِّنَّ وَانْهُرُّمِنْ لَبُنِ لَحُريبُعُ لِرُطْعُهُ أَ

جس جنت كامتقيون سن وعده كياجا تا بهاس كى كيفيت بيب كماس من بهت كانهرين أواسي بإنى كى بين جس من ذراتغير نيين بوگا، اور بهت كي نهرين دُوده كى جين جن كاذا نقد درابدا؛ مواند موگا،

### وَانْهَارُ مِنْ خَيْرِلْنَا قِلِللَّهِ رِبْنَ أَهُ وَانْهَارُمِّنْ عَسَلِمٌ صَعَّى وَلَهُمْ فِيهَامِنْ كُلِ

اور بہت ی نہرین شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی،اور بہت ی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل صاف ہوگا،اوراُن کیلئے وہاں ہر شم کے پھل ہوں گے

## التُمرُتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِيهِمْ حُكُمَنْ هُوَخَالِلٌ فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَعَ امْعَاءُهُمْ

لفسير وتشريح: گذشتة يات ميں الل ايمان اور كفار دونوں كا حال وانجام بيان فر مايا گيا تھا اور بتلايا گيا تھا كەللەتھائى ان كوجود نياميس ايمان لائے اورساتھ ہى انتمال سالح بھى كئے بينى الله اوراس كے رسول كى اطاعت وفر ما نبر دارى اختيار كى د دنيا ميں جن اعمال كر نے كوكها ان كوكيا اور جن اعمال سے منع كيا گيا ان سے باز رہے تو ايسے لوگوں كو آخرت ميں بہشت كے باغات ميں داخل كيا جائے گا جہال وہ ہر طرح عيث و آ رام سے رہيں گے اور جنہوں نے كه دنيا ميں كفركوا ختياركيا اور الله ورسول كى نافر مانى كى تو وہ اس دنيا كى چندروزہ زندگى ميں و نياك نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوں گے اور بول كھا كي كر جيسے جانور كھاتے ہيں كدان كومرف كھانے سے غرض ہوا در داس سے بحث كداسے كھانا چاہئے يانہيں اور نداس سے غرض كہ يكس نے ديا ہے اور كول ديا ہے اور كھا كر جميں كيا كرتا جا ہے ۔ بہر حال چندروزہ عيش دنيا كا اڑائيس كھانا چاہئے يانہيں اور نداس سے غرض كہ يكس نے ديا ہے اور كول ديا ہے اور كھا كر جميں كيا كرتا جا ہے ۔ بہر حال چندروزہ عيش دنيا كا اڑائيس كير انجام كار آخرت ميں ان كا شھانہ جہنم ہے ۔ پھر يہ تھى بتايا گيا تھا كہ الله تتائى ايمان والوں كا ساتھى اور كار ساز ہے اور كافروں كا كوئى كار ساز

منہیں تو کفار جب بیہ دعدہ و وعید سنتے تو طعن کرتے کہ اللہ ایما نداروں کا مددگار ہے تو اس کی حمایت کہاں گئی؟ ہم نے تو محمد ( صلی الله علیه وسلم ) کو مکہ ہے نکال دیا تو اس پر پچھ تعجب نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترک وطن کرنے کا رنج ہوا ہو۔ چنا نچے حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ ہجرت کے وقت جب آ تخضرت صلی الله عليه وسلم مكه سے جانے ككے تو آب نے مكه كى طرف مركر ديكھا اور مكه كوخطاب كركے فرمایا كه خداكی فتم تو مجھے دنیا بھر سے شہروں میں زیادہ پیارااورعزیز شبرے اگر قریش زبردی مجھے اس شبرے جانے میں مجبور نہ کرتے تو میں ہرگز تجھ کو نہ چھوڑ تا۔ بہر حال کفار کے طعن کے جواب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب فر ما کرارشاد ہوتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بہت سی بستیاں جو تمہاری اس بہتی ہے بیعنی مکہ ہے جوتم سے چیزایا گیا طاقت اور زور میں بڑھ کر تھے مگران کی نافر مانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک كرديا ادركوئي انكا يارومددگار نهاشا جوان كوبچاليتا پھريياال مكه كيا تھمنڈ کرتے ہیں یونہی اس بستی کے مجرموں کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ان کا مدد گار نہ ہو۔ چنانچے تھوڑے ہی دنوں میں بدر کے معرکہ اور پھر فنخ کمہ نے ان متکبروں کا فیصلہ کر دیا اس کے بعد کفراور ایمان کا ایک فرق اور واضح کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ ایک شخص جواللہ کواپٹارب مان چکا اوراس کے مقرر کئے ہوئے راستہ پر قائم ہے اورفہم وبصیرت کے ساتھ سچائی کی صاف اور کشادہ سڑک پر بے کھنگے چلا جار ہا ہے اور دوسرا جواندھیرے میں پڑاٹھوکریں کھا تا ہے جس کو سیاہ سفید یا نیک و بدکی کوئی تمیز نہیں حتی کہ اپنی ہے تمیزی ہے برائی کو بھلائی سمجھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں اندھا ہور ہاہے کیا ان دونوں کا مرتبہ ادرانجام برابر ہوجائے گا؟ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کیونکہ یدحن تعالی کے عدل وانصاف کے منافی ہے۔انصاف تو یہی حابتا ہے کہ بھلوں کوانعام اور بروں کوسز اللے چنانچے ایسا ہی ہوگا کہ اللہ کے فر مانبر دارمومن متقی بندے جنت میں داخل کئے جا کیں گے اور بدکار نافرمان جہنم میں جھو کئے جائیں گے اور اس جنت کا جس کامتقی بندوں سے وعدہ کیا جاتا ہے بیرحال ہے کہ اس میں صاف شفاف یانی کی نہریں ہوں گی جو د نیوی یانی کے خلاف بھی خراب گدلا یا

ناقص نه ہو گا۔ پھراس میں دودھ کی نہریں ہوں گی مگر دنیوی دودھ کے خلاف وہ بھی گرے گانہیں۔ پھر وہاں شراب کی نہریں ہوں گی ممر دنیوی شراب کے خلاف ہر سمنی سے پاک اور ہر نشداور خمار سے بری نداس میں نشہ ہے نہ گرانی نہ کوئی اور عیب و نقصان پھر وہاں صاف اور شفاف شہدی نہریں ہوں گی گردنیوی شہد کے خلاف ہر ہ میزش اورمیل کچیل سے پاک تو یہاں جنت کی حارثتم کی نہروں کا ذکر ہوا بانی کی وووھ کی شراب کی اور شہد کی دنیا میں بھی یہ چیزیں انسان استعال کرتے ہیں یانی توالیی چیز ہے کہانسان کی زندگی اس سے ہے اور دودھ غذائے لطیف کا کام دیتا ہے اور شراب سردر اور نشاط کی چیز ہے اور شہد مقوی اور بہار یوں کا دفع کرنے والا ہے مگر دراصل جنت کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کامثل دنیا میں بھی دستیاب ہو سکے پھروہاں کی نعمتوں کا حال بندوں کو مجھایا کس طرح جاوے؟ اس کئے دنیا کی جن چیزوں کو وہاں کی چیزوں سے ذرا بھی مناسبت ہان کے بیرایہ میں مجھایا گیا۔حضرت انس فرماتے ہیں یہ خیال نہ کرنا که جنت کی نهرین بھی دنیا کی نهروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں نہیں نہیں فتم خدا کی وہ صاف زمین پر کیسال جاری ہیں ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اورموتیوں کے خیمے ہیں۔ان کی مٹی مظک خالص ہے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوانہیں بلکہ قدرتی ہے اور نہریں اليي صاف شراب كي جو پينے والے كاول خوش كرديں \_و ماغ كشاده کر دیں جوشراب نہ تو بد بودار ہے نہ کئی والی ہے نہ بدمنظر ہے بلکہ و مکھنے میں بہت اچھی پینے میں بہت لذیذ نہایت خوشبودارجس سے نه عقل میں فتورآ کے نہ د ماغ میں چکرآ کے نہ نشہ چڑ ھے نہ عقل جائے حدیث میں ہے کہ بیشراب بھی کسی کے ہاتھوں کی کشید کی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے حکم سے تیار ہوئی ہے خوش ذا اُقتہ اور خوش رنگ ہے جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہےاورخوشبوداراور ذا کفتہ کا تو کہنا ہی کیا اور بیشہد بھی مھیوں کے پیٹ سے نہیں بلک قدرتی ہے۔الغرض مشروبات کے بعد آیت میں ماکولات کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جنت میں کھانے کو ہرطرح کے میوے اور پھل ہیں اور ان تمام مادی نعمتوں کے ساتھ پیکٹنی بڑی نعمت ہے کہ رب

ریم خوش ہے وہ اپنی مغفرت وخوشنودی سے انہیں نواز چکا ہے۔
ان کی سب خطا کیں معاف ہو چکی ہیں اور پھر وہاں جنت ہیں پہنچ
کر بھی خطا وُں کا ذکر بھی نہ آئے گا جوان کی کلفت کا سبب ہے۔
اور نہ آئندہ کی بات پر گرفت ہوگی ۔ سبحان اللہ ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی رحمت ہے ہم سب کو بھی ان نعمتوں سے نواز ہے ۔ آئیں ۔

یتو متقی پر ہیز گارا کیا نداروں کا مقام تھا آئے بدکار نافر مان
کفار کا مقام ہلا یا جاتا ہے کہ بیلوگ ہمیشہ آگ میں رہیں کے
اور کھولتا ہوا گرم پانی پلا یا جاوے گا جس ہے آئیں کٹ کر باہر
آ بڑیں گی ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام سے اپنی پناہ میں رکھیں ۔ اس

کہاں جنتی اور کہاں جہنمی؟ کہاں نعمت کہاں زحمت؟ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ذرا بھی طبیعت سلیمہ رکھتا ہے اس کے لئے ریفرق سمجھنا آسان ہے۔

غرض یہ کہ جب مومن صالح اور کا فربد کار کے اعمال میں تفاوت ہے تو ان کے انجام میں بھی لازمی تفاوت ہوگا۔ تو یہاں تک کفار اور مومنین کے انجام میں بھی لازمی تفاوت ہوگا۔ تو یہاں تک کفار اور مومنین کے احوال واعمال اور ان کے لئے وعدے وعید مذکور تھے اب آ گے کفار کی ایک تشم منافقین تھے ان کی حالت اور مذمت اور ان کے لئے وعید بیان کی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں لئے وعید بیان کی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئے مندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاليجئ

حق تعالی ہم کوہمی دنیا میں اپنامتی اورا طاعت گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیں اور جس جنت کا متقبول سے وعدہ کیا گیا ہے اپنی رحمت سے وہ جنت ہم کوہمی نصیب فریا کیں اوراپنی مغفرت سے ہم سب کونوازیں اورعذاب جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کواپنی بناہ میں رکھیں۔

یا اللہ کفار ومشرکیوں نے آج بھی آپ کے صبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو گھر سے بے گھر کررکھا ہے اوروہ ہجرت کرنے پرمجبور ہوئے ہیں۔

یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل سے ان مہا جرامتیوں کی مدواور نصرت فرما اور ان کے ستانے والوں کو ہلاک تباہ و ہر یا وفرما۔

کے ستانے والوں کو ہلاک تباہ و ہریا وفرما۔

یا اللہ ہم کواپنے واضح راستہ صراط متنقیم پر استقامت کے ساتھ قائم رکھئے اور نفسانی خواہشات پر چلنے سے بچالیجئے۔

یا الله بغملی اورخلاف شرع امورے ہم کونفرت وکراہت عطافر ما تا کہ بدعملی ہم کو بھلی اور متحسن ندمعلوم ہو۔

یا اللہ اس دورفتن میں جبکہ ممنوعات اور مشکرات وبا کی طرح پھیلتے جارہے ہیں ہمیں ہر طاہری و باطنی فتنہ سے اپنی پناہ میں رکھئے اور شریعت مطہرہ پر ہمارے قدم جمائے رکھئے اور ہماری لغزشوں اور تقصیرات ہے درگر رفر مائے آمین۔

وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْلُ لِتُورَثِ الْعَلَمِينَ

# وَمِنْهُ مُمَّن لِمَنْ يَمُن مُ لِلْيُك حَتْى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِك قَالُوالِلَذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ فَاذَا قَالَ

ا دبعضاً دی ایسے ہیں کہ واکب کی طرف کان لگاتے ہیں میہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے بہرجاتے ہیں آو دوسرے الل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے انجمی کیابات فرمائی تھی ،

انِفَا ٱولِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِ مِهِ وَالتَّبِعُو آامُو ٓآءُهُمْ ﴿ وَالْذِنْنَ اهْتَدُوا زَادَهُمُ هُدًى

سیوہ الوگ ہیں کہتی تعالیٰ نے اُن کے دلوں پرمُبر کردی ہے اور بیا بی نفسانی خواہشوں پر جلتے ہیں ۔اور جولوگ راہ پر ہیں ،اللہ تعالیٰ ان کواور زیادہ ہرنیت ویہ ہے

وَاتَّهُمْ تَقُونِهُ مِنْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّالسَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهُ مُرِيغُتَةٌ فَقَالَ عَأَءَ أَنْتُراه

اوراُن کواُن کے تقویٰ کی تو نیق دیتا ہے ۔ سویالوگ بس قیامت کے ملتظر ہیں کہ وہ اُن پر دفعتہ آپڑے بہواس کی علامتیں تو آپھی ہیں تو جب قیامت اُن کے سامنے آ کھڑی ہوئی

لَهُمُ إِذَا كِمَاءً تُهُمْ ذِكْرِيهُ مُ فَأَعْلَمُ أَنَّ لَآلِكَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ں وقت ان کو مجھنا کہاں میسر ہوگا۔ تو آپ اس کا یقین رکھنے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قامل عبادت نہیں اور آپ اپنی خطا کی معانی ماتھتے رہنے ، اور سبسلمان مر دوں اور سبسلمان عورتوں کیلئے بھی

### والله يعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمُتُواكُمْ ﴿

اوراںندتمہار <u>ے جلنے</u> کھرنے اورر <u>ہنتہ</u>نے کی خبرر کھتا ہے۔

و کھی ٹھٹھ اوران میں ہے اسٹ جو ایک تی مغر سنتا ہے ایک کئے آپ کا طرف استحقالی کہ ایڈا جب ایخر مجنوا وہ نکلتے ہیں اوسٹ عند لاکہ آپ کے ہاں ہے قَالُةُ وو كَتِ تِيلَ لِلْذَيْنَ ان لوكول ہے جنہيں | وُتُواالْعِلْمُهُ علم ديا گيا (اللهم) | مَاذًا كيا | قالَ اس نے كہا [نِفَا ابھی اُولِیَا کہ بھی لوگ الّذِیْنَ ووجو النَّهُ مركردى الله في اللَّهُ وبيه في الكه داول برا والنَّبِيعُو اورانهول في بيروى كا الفوارَ في المنافي النّ زُادَهُ هُنهِ اورزیاده وی انبیں | هُدَّی ہدایت | وَانتهائم اور انہیں عطا کی | تَقُولِيهُ نهِ انکی پر ہیزگاری | فَکَالْ پس نہیں وہ | یَنْتَظُرُونَ مُنظر | اِلْاَ السُنَاعَةُ قَامِتُ أَنْ كَمَا تَانِيَهُ فَلَمْ آجاءً أَن بِهِ إِيمُعْتَةً اجابِكُ فَقَدُ جِنَاءُ سوآ بكن مِن التَفرُ الحركمان كاعلامات فَأَنَى توكمان العُهُمُ ان كَلِيَّةً - كا اِذَا جب ﴿ جَاءَ تَهُمُ وه آ گئی ان کے باس اِ ذِنْزُ مُفْخِر ان کا تقییحت قبول کرنا 🏿 فَاغْلَمْد سوجان لو 🕽 اَنَّهُ میدکه 🖟 کِ شیس 🖟 اِلله کوئی معبود 🖟 اِلا الله کا الله کے سوا وَ الْمُتَغَفِّرُ اور بخشش مَاتَكِينَ آبِ ۗ لِذَبَيْكَ اسينة ونباسينة اوير لكائ محتة الزام ( كيلية ) وَلِلْنُوْمِينِينَ اور مومن مردوں كيلية | وَالْمُؤْمِينَتِ اور مومن عورتوں والنائية اورالله إيغده جاناب متقلبكن تهاراجانا بحرنا ومثوكف ادرتهارب وستسخامقام

تقسیر وتشریکے: گذشتہ آمات میں مومنوں اور کا فروں کے انجام \ نہریں دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں جس میں چینے والوں کے لئے لذت ہی لذت ہوگی اور صاف شہد کی نہریں اور ما کولات میں ہوشم کے میوے اور پھل ہوں ہے۔ بہتو ہوئمیں مادی تعتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ے مغفرت ورحمت کی روحانی تعتیب بھی میسر ہوں گی ان کے مقابل کفار دمشرکین کی بیرحالت بتلائی گئی تھی کہ بیلوگ ہمیشہ آ گ میں رہنے کی حالت میں یہنے کواپیا کھولتا اور گرم یانی یہنے کو دیا جائے گا کہ جوان ک

کے تسلسل میں ہلایا گیا تھا کہ تقی اور پر ہیز گاراہل ایمان تو اہل جنت میں ا ہے ہوں گے اور اس جنت میں انہیں ہرفتم کی مادی اور روحانی نعمت نصیب ہوں۔ دنیا کی تو ہر مادی تعمت فنا پذیر ہوتی ہے یائی سر جاتا ہے دوده بكڑ جاتا ہے شراب میں نشہ دینی ہوتی ہے۔شہد میں گدلا بین اور میل کچیل شامل رہتا ہے تکر جنت کی کسی مادی نعمت میں بھی کوئی خرائی نہ پیدا 📗 والے ہوں سے اور طرح کے عذاب جہنم بھکتیں سے ۔ سخت بیاس ہونے یائے گی۔مشروبات میں اہل جنت کے لئے صاف یائی کی انتزیوں کو ککڑے ککڑے کرڈالے گا۔ انہی کا فروں ادراشقیا کے گروہ میں ے ایک گروہ منافقین کا زمان نبوت میں موجودتھا کہ جوظا ہر میں تو اسلام كا دعوى كرتا تفااور باطن مين اس من انحراف تفاران آيات مين ايسے بى لوگ یعنی منافقین کا ذکر فرمایا جاتا ہے ادران کی شرارت اور محرومی کو بیان کیا جاتا ہے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرول کا اوپر ذکر ہوا جو کہ دائی جہنمی ہوں مے دہ توایسے کا فر ہیں کہ جو آپ کی باتوں سے متوحش ہیں۔ آپ کی بات کوسننا ہی گوارانہیں کرتے کیکن اس شقی گروہ میں پہھا ہے بھی ہیں۔ كه جو بظاهرة ب كى بات كوينت بين مكرنه دلى توجه ب نة مجه نه اعتقاد و يفين ـ بيكوآب كمجلس مين حاضر بوت بين وعظ ونصيحت سننے كو بيضة بیں مگران کے دلوں میں عزت وعظمت نہیں۔ چبرہ اور بشرہ سے تو بظاہر ہیہ معلوم ہوتا ہے کہ بیآ پ کی گفتگو کوغور اور تیجہ سے سن رہے ہیں مرحقیقت ينبيس چنانچ جب ميكس رسول عليه الصلوة والسلام عدائه كرجات بيس تو باہرنکل کراہل علم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی حضرت نے کیا بیان کیا تھا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجملہ ان اہل علم کے کہ جن ہے وہ باہرنگل کر ہو چھتے تھے ایک میں بھی تھا اور میں اس وقت کم س کڑ کا تفارتومفسرين نے لکھا ہے كەمنافقين كابيد يوچھنا اس اعنوان اورطرز سے تھا کہ جس سے مومنین تو سمجھتے کہ انہوں نے سنانہیں اور بیصرف دریافت کرنا جاہتے ہیں لیکن ان منافقین کا مطلب آپ کی باتوں کی تحقيراورتو بين ہوتی تھی اورمطلب ان کابيہوتا تھا كہ جو يجھ كہا كميا (معاذ الله) وہ قابل توجہ ہی ندتھا اور اس لاکق نہ تھا کہ دھیان اور توجہ ہے سنا جائے۔علمانے بہال لکھاہے کہ ویکھتے میلس رسول الله صلی الله علیه وسلم میں بیٹھ کربھی کورے ہی رہتے ہیں جس کی وجہ پیٹھی قصد ہی ان کا افادہ کا نة تعاداى علانے يوسى تيجه ذكالا كر برے سے برے مرشدك صحبت ومنشینی بھی ہے اثر رہتی ہے۔ جب تک کہ بیٹھنے والے کے دل میں اعتقاداور قصداعتفادہ نہ ہو۔ یہاں سے بیجھی معلوم ہوا کہ رسول التُصلي التُدعليه وسلم كي يا قرآن كي يادين كي باتوں كوارادي بي توجهي سے سنناکس ورجہ ندموم سے اور بیر خاص منافقین کی حصلتوں میں سے ہے۔ تو منافقین کی اس حرکت برحق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی

الی نالائق حرکتوں کا اثر میہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے کہ پھر نیکی اور بھلائی کی تو فیق نصیب نہیں ہوتی \_بس محض خواہشات کی پیروی روجاتی ہے۔حق کا اتباع نہیں ہوتا۔

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ ہدایت کا قصد کرتے ہیں ایسے ایمانداروں کو ہمارے رسول کی باتوں سے اور وعظ وتقیحت ہے اور زیادہ مدایت ہوتی ہے۔اللہ تعالی بھی انہیں تو فیق دیتا ہے وہ اپنی مدایت میں ترقی کرتے ملے جاتے ہیں اور ان کی سوجھ بوجھ اور تقوی و پر ہیز گاری برهتی چلی جاتی ہے۔تو یہال سے صاف معلوم ہوا کدراہ ہدایت بر طلنے اوراحکام برمل کرتے رہے ہے ایک خاص برکت بد پیدا ہوتی ہے کہ رشدوبدایت اور بردهتی رئت ہے اور مل کی تو فیق اور زیادہ نصیب ہوتی رہتی ہے۔آ گے منافقین کو وعید سنائی جاتی ہے کہ جب ہمارے رسول کی ہاتیں بھی ان کی ہدایت کے لئے کافی نہوئیں قرآن کریم کی ہدایتی بھی بین یکے مگر راستی اور سیائی کے ساتھ انہیں بھی قبول نہ کیا۔ گذشتہ اقوام کی عبرتناك مثاليس اورنافر مانول كےانجام بھی من چيكے تكرييش ہے من نہ ہوئے۔ جنت ودوزخ کے وعدہ اور وعیدسب من کیے مگر کان ہر جول تک نہ رینکی تواب ان منکرین ومنافقین کو ماننے کے لئے کس وقت کا انتظار ے؟ كيار لوگ اى كى راه د كيور بي بي كد قيامت ان كيسر براجا كك آ کھڑی ہوادروہ ان کوامچھی طرح سمجھا دےسو قیامت کی کئی نشانیاں تو آ چکیں اور جب خود قیامت آ کھڑی ہوگی تو اس وقت ان کے لئے سمجھ حاصل کرنے اور ماننے کا موقع کہاں باتی رہے گا؟ لیعنی اس وفت سمجھنا اور مانتا بریار ہے کیونکہ اس برنجات نہیں ہوسکتی۔ یہاں جوآیت میں فرمایا گیافقد جآء اشراطها (سواس کی یعنی قیامت کی علامتیں تو آ چکی میں) توعلمانے لکھاہے کہ بروے حدیث خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامبعوث ہوناعلامات قیامت میں ہے ہے۔ سیجے بخاری وسلم کی حدیث ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرامبعوث ہونا اور قیامت کا آ نااس طرح سے ہیں اور آپ نے جی کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر دکھایا۔محدثین نے اس صدیث کا مطلب لکھا ہے کہ جس طرح بیج کی انگلی اورشهادت کی انگلی میں تھوڑ اسا فرق ہے ای طرح حضور صلی اللہ علیہ

وسلم اور قیامت کے درمیان تھوز افرق ہے کو یاجیے جے کی انگی شہادت کی انگل سے ذرا آ کے نکل ہوئی ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ے ذرا آ گے مبعوث ہو چکے ہیں۔اس کے علاوہ مجز وُشق القمر یعنی حیاند کے دونکڑے ہوجانااس کو بھی حدیث میں علامات قیامت میں ہے کہا گیا ہے نیز لوگوں کا حجمونا دعویٰ نبوت کرنا بھی علامات قیامت سے فرمایا گیا ہے جیسا کے مسلمہ کذاب نے زمانہ نبوت ہی میں دعویٰ نبوت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہو کر دنیا میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک خاص اور بڑی نشانی ہے اس لئے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور رسولوں ک آمدونیا میں ختم کرنے واے میں۔ آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے دین کوکامل کردیااورایی جست این مخلوق بر بوری کردی اور مقصور تخلیق عالم کا حاصل ہو چکا۔اب قیامت ہی کا آنا ہاقی ہے۔اس کئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قیامت کی علامتیں اس طرح بیان فر مادیں کہ آپ سے میلے کسی نبی نے اس قدر وضاحت نہیں فرمائی تھی۔ الغرض کفار و منافقین کو جتلایا جاتا ہے کہ قیامت قائم ہو جانے پرنفیحت وعبرت کیا سودمند ہوگی؟ اوراس وفت جھنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اب يہاں تک مومنین کافرین ومنافقین کے احوال اور ان کے انجام اور ان کے ساتھ وعده ووعید بیان فرمانے کے ارشاد ہوتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر باوگ سب کچھ بتلانے اور سمجھانے برجھی کفریر جے ہوئے ہیں تو انہیں جمار بنے دیجئے اور آب مثل ماضی کے مستقبل میں بھی اس کا یفتین رکھے کہ بجز اللہ کے کوئی معبود تبیں اور اس کے مقتصیٰ برعمل کرتے رہتے لینی بورے طور پر اس کی اطاعت کرتے رہتے۔ جمیع اوامر ونواہی کے انتثال ہر مداومت رکھئے اور اگر مجھی احیانا کوئی اجتہادی لغزش ہو جائے تو القد تعالی سے معافی مائلکے اورمسلمان مردون اور مسلمان عورتوں کے لئے بھی معافی مانگئے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور ان ہے بھی دانستہ یا تا دانستہ قصور ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی کوتمہارا جانا اور پھرنا اور رہنا وسہنا گویا ہر حال ہمہ وفتت خوب معلوم ہے اس پر تمباری کوئی بات مخفی نہیں \_ پس اس کو پیش نظر رکھواور اس کو حاضر نا ظر سمجھ كركوئى كام كى حال ميں ايبانه كروجس يحتم كوحق تعالى كے

سامنے ندامت ہواوراس کے وعدوں کے امید واراوراس کی وعیدوں سے خاکف رہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآ یت فاعلم انہ لآ اللہ اللہ و استعفر لذنبک و للمومنین و المومنی جس بین آئر چیہ خطاب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے گرتمام انسانوں کوسنایا گیا ہے کہ ای دنیا میں قیامت کی مصیبتوں اور پکڑ ہے بجنے کی فکر کر لوجس کے کہ ای دنیا میں قیامت کی مصیبتوں اور پکڑ ہے بجنے کی فکر کر لوجس کے لئے سب سے اول میں ہمھاوکہ القد کے سواکوئی معبود نہیں اس کے بعد اپنی خطاؤں اور گرنا ہوں کی معافی ما گلو۔ بھر دوسرے اہل ایمان مرداور عورتوں کے سامنے فارکرو۔

یہاں ان آیات ہے متعلق ایک مفید تنبیہ بھی ملانے تکھی ہے کہ لفظ ذنب (جس كفظي معني بين \_خطاقصور كناه)رسول التصلي الله عليه وسلم مع متعلق قرآن كريم مين جابجا آيا ي جبيها كدان آيات میں بھی و استغفر لذنبک فرمایا ہے۔ یعنی آ پ اپنی خطاکی معافی ما تنگتے رہے ۔ تو ایسے تمام مواقع میں لفظ ذنب سے مراد ذنب مجازی ہے بعنی اجتہادی لغزش اور ایسے ذنب یعنی اجتہادی لغزش کی مثال میہ ہے کہ مثلا آپ کی خدمت میں ایک بارابن ام مکتوم صحافی نابینا آئے اور آب اس وقت بعض سرداران قریش مکه کواسلام کے متعلق کچھ مجھا رے تھے حضرت ابن ام مکتوم نے آپ کو پچ میں ٹوک دیا اور خود کچھ پوچھنے کے اس وقت آپ کو پچھانا گوار ہوا جس کا ذکر تیسویں یارہ سورہ عبس وتولي مين فرمايا كياجس كابيان تنصيلا انشاء الله اى موقع ير بوكا بہرحال حق تعالی کوآپ کی ناگواری حضرت ابن ام مکتوم سے پسندنہ آئی جس برسورهٔ عبس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو اس فتم کی اجتها دى لغزشوں برآپ كواستغفار كائتكم فرمايا كيا اور الكي سورة فتح ميں ایس ہی تمام لغزشوں کی معافی کی بشارت بھی آپ کودی گئی ہے۔ تاہم احاديث مين آتاب كه ني كريم صلى الله عليه وسلم مرون مين ستر باراور بعض روایات میں ہے کہ سوبار سے بھی زیادہ استغفار فرماتے ہیں۔ ابھی انہی منافقین کے متعلق مضمون اللی آیات میں بھی جاری ے جس کا بیان انشاء الله آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحيد بلورت العليين

# وَيَقُولُ الَّذِيْنَ امْنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً قَعْلَمَهُ ۗ وَذَكر فِيها الْقِتَالُ جولوگ ایمان دایے ہیں وہ کتبے رہتے ہیں کے کی (نتی) سورت کیوں نیڈزل ہوئی ہوجس وقت کوئی صاف صاف (مضمون کی) سورت نازل ہوتی ہے اوراس میں جباد کا بھی ذکر ہوتا ہے رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرُ الْمَغْشِيَّ عَلَيْهُ وَمِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى

تو جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے آپ ان لوگوں کود ت<u>کھتے ہیں</u> کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی برموت کی ہے ہوشی طاری ہو ہوعنقر یہ

# لَهُ مُوْظَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَ قُوااللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهُل

ان کی مبخی آئے وال ہے۔ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے، پس جب سارا کام تیار ہی ہوجا تا ہے بتو آگر بیلوگ اللہ سے سیچے رہتے تو اُن کیلئے بہت ہی مبتر ہوتا۔ سوا

# عَسَيْتُهُ إِنْ تَوْلَيْنُوْلُ ثُفْتِيدُ وَإِنِّي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوَا الْحَامَكُمُ "أُولِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

تم کنارہ کش رہوتو آیاتم کو بیاحتمال بھی ہے کہتم وُنیا ہیں فساد مجادو،اورآپس میں قطع قرابت کردو۔ بیوہ لوگ میں جن کوخدانے اپنی رحمت ہے وور کرویا

### فَأَصَمَّهُ مُرَوَاعُلَى اَبْصَارِهُمُ وَافَلَايِتُكَابُرُونَ الْقُرْانَ اَمْعَلَى قُلُوبِ اَقَفَالُهَا ﴿ پھراُن کوہبرا کردیااوران کی آنکھوں کواندھا کردیا۔تو کیابہلوگ قرآن میںغورہیں کرتے یادلوں پرقفل لگ رہے ہیں۔

لَّهُ إِنَّا لَهُ كَالَمُهُ صَافَ مَا فَي وَالى سُورة | وَذَكْبُو اور ذَكَرَ كَمَا جَاءًا ہِے | فِيْهُمَا اِسَ مِمَى الْقِتَالُ جَنْك | رَايَتُ ثَمَ رَجِمُو كُمُ اللَّذِيْنَ وَهِ لُوك فِی قُدُنِیهِ پُر ایکے داوں میں اُ مَرَحَقُ بیاری این ظُرُون وہ و کیلتے ہیں الایک آپ کی طرف انظرَ و کھنا المبکنینی بے ہوشی طاری ہوگئ اعلیٰاد اس پر مِنَ الْهُونَةِ مُوتِ كَى إِنَا لَهُ ثَمِهِ سُوخُوانِي أَن كَيلِمُ إِنَا عَلَيْهُ الطاعت [وكونُ اوربات المتعرّوف معقول إفرافًا بمرجب عَزَمَر الأَمْرُ بجنة موجائع كام فَكُوْصَدَقُوا تُو الرُّروه بِيحِ بُولِيِّ اللَّهُ اللهِ | لَكَانَ خَيْرًا لَهُهُمْ البنة بوتا بهتر ان كيليًا فَهَلُ عَسَيْتُمْ وتم اسحَ نزويك | إنْ الرّ نُوكَيْنَتُوْ تَمْ والى(حاكم) بوجادًا أَنْ تَفْيِيدُ وَا كُهُ مَ صَادِ عِادًا فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن أَ وَتُفَطِّعُوا اورتَمَ كَالُو(تورْوْالو) أَوْحَامَكُو الحِدْ رَشْتَة وَلَهِكَ بَهِي مِينِ الذِّنِنَ وه لوك جن العَنَهُ ثُمَّ اللهُ الله نے لعت کی افاضَعَهٔ فی مجرا تکو بہرا کردیا | وَسَعْنَى اورا ندھا کردیا | اَبْصَارُهُ فُر ان کی آنکھیں ا فَكَالِيَتُكَ بُولُونَ تَوْ كِياهِ وَقُورُتِينَ كُرِينَ } الْقُوْلُ قُرآن أَذِ الْحِيا عَلَى قُلُوب ولوس بر أفَقُونُ لَهَا ان كمانے

| بدن زوراورغلیہ شروع ہوا تو مدینہ کے بہت سے لوگ خصوصاً یہود 🛭 مدیندائی عزت اور جان و مال بیجانے کی غرض سے اس طرح واخل ا اسلام ہو مکتے تھے کہ بظاہرتو وہ اپنے آپ کومسلمان کہتے تھے۔لیکن ول ہے مسلمان نہ تھے اور جب موقع یاتے در پروہ مسلمانوں کی بدخواہی کی یا تیں کرتے تا کہ تمام مسلمانوں کو ان کی بدخواہی کی با توں کی خبر نہ ہولیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہا وہ ہیں۔ جو بات بھی منافق بناوٹ کے طور پر یا در بردہ اسلام اور مسلمانوں کی

لفسير وتشريخ: گذشته آيات مين منافقون کي شرارت اور ا ان كا حال بيان كيا كيا تها - بجرت سے يملے جب تك آتخضرت صلى الله عليه وسلم كاقيام مكه مين تفاتو اسلام كا چندان زور نه تفااس واسط مكه بيس جن لوكون كے داول بيس الله في اسلام كى خوبيال جمائيں اور وہ اسلام لائے تو ان کا اسلام خالص دل سے تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور کیکن ہجرت کے بعد جب آ تخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه میں تشریف لائے اور اسلام کا دن

. خلا ہر میں تو بیدلوگ یعنی منافقین اپنی فر ما نبر داری کا اظہار اور زیان ے اسلام اور احکام اسلام کا اقر ارکرتے میں مگر کام کی بات بیے ك عملاً خدا اوررسول كاحتم ما نيس اور بات احيمي اورمعقول كهيس پهر جب جہاد وغیرہ میں اللہ کے سامنے سیج ٹابت ہوں تو بیصورت ان کی بہتری اور بھلائی کی ہوگی ۔ آ گے جہاد کے ترک برمنافقین کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہتم جو جہاد ہے کراہت کرتے ہواور جان چراتے ہوتو اس میں دین کے علاوہ و نیا کا بھی نقصان ے چنانچدا گرتمہاری طرح سب جباد ہے کنارہ کش ہوجا تمیں تو دنیا میں لوگوں میں فساد جھکڑ ہے اور آپس کی سٹکش اور غرض برسی کے جھڑ ہے کھڑ ہے ہو جائیں جن کا آخری نتیجہ عام فتنہ و فساد اور ایک ووسرے سے قطع تعلق ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگرتم اللہ کی راہ میں جہا دکرنے ہے اعراض کرو گئے تو ظاہرے کہ دیامیں امن وانصاف قائم نہیں ہوسکتا۔اور جب دیبا میں امن دانصاف ندر ہے گا تو ظاہر سے کہ نساد بدامنی اورحق ناشناسی کا دور دورہ ہوگا یہاں ہے معلوم ہوا کہ جہاد سے بڑا فاکدہ اتامت عدل اوراصلاح وامن کا ہےا گراس کوچھوڑ ویا جائے تو مفسدین کا غلبہ ہو جائے جس سے فتنہ وفساد اور اضاعت حقوق لازمی ہے پس جہاد سے دنیوی فائدہ بھی ہوا آ گے ا نہی منافقین ندکورین کے متعلق بتایا جا تا ہے کہ بیروہ لوگ ہیں کہ جن کوخدانے اپنی رحمت ہے دور کر دیا اس لئے اس کے احکام برعمل کی توفیق ندر ہی پھر رحمت سے بعید کر دینے پر بیاثر مرتب ہوا کہ ان کو احكام الہيہ سے سننے سے بہرہ كرويا اور راہ حق كے ديكھنے سے ان كى باطنی آئمکھوں کواندھا کر دیا اور بیسب کچھانہی کے سوءاختیاراور قصور استعداد ہے ہوا۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ بیمنافقین قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کی شرارتوں کی بدولت ولوں پر قفل پڑھکتے ہیں کہ تقیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا اگر قر آن کے بیجھنے کی تو فیق ملتى توباً سانى سمجھ كيتے كەجهاد ميس كس قىدرد نياوى داخروى فواكدىن -ابھی آھے بھی انہی منافقین کے بارے میں مضمون جاری ہے جس كابيان انشاء الله أكلي آيات مين آئنده درس مين موكا-واخركه فوكاكن الحكد بلورت العلوين

بدخوا بی کی کرتے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات نازل فرما کر آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کومطلع فر ما وسیتے۔اس لئے قر آن یاک میں منافقوں کی پوشیدہ باتوں ان کی دلی خواہشوں اور بدنیتوں کا جا بجامد نی آیات میں ذکر ہے۔جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فر ما کران کو ذلیل ورسوا فر مایا ہے۔اور ساتھ ہی تا دیب و تنبیبہ بھی فر مائی گئی ہے۔ گذشتہ آیات میں آنہی منافقین کا ذکر فر مایا گیا تھا اور بتلا يا گيا تفاكه جب قرآن كي مدايتي اور رسول الند صلى الله عليه وسلم کی تھیجتیں بھی ان کی ہدایت کے لئے کافی مذہو کیں تو کیااب ان کو قیامت کا انظار ہے کہ وہ ان کے پاس احیا تک آ جاد ہے اور ان کو الحچی طرح منجها دیے؟ مگر جب تیا مت آجائے گی اوراس کو دیکھے کر ایمان بھی لے آ ویں گے مگراس وقت کا ایمان لا نامحض بے نتیجہ ہوگا اور انہیں بجز پچھتانے کے اور کوئی جارہ نہ ہوگا۔ انہی منافقین کے بعض احوال كي تفصيل ان آيات من ظاهر فرمائي كن سے اور بتلايا جاتا ہے کہ جولوگ ہے ایمان والے ہیں جن سے بیہاں صحابہ کرام مراد ہیں وہ تو ہمیشہ اس بات کے مشتاق رہتے ہیں کہ کلام البی اور نازل ہوتا کہایمان تازہ ہواورا حکام جدید آ ویں تو ان پڑمل کر کے ثواب حاصل کریں اور احکام سابقہ کی تا کید ہوتو اور زیادہ ثبات حاصل ہو چنانچه وه اس اشتیاق میں کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نی سورة کیوں نہ تازل ہوئی اوراگر نازل ہوتو تمنا پوری ہوسوجس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی سورۃ نازل ہوتی ہے اور اتفاق سے اس میں جہاد کا مجمی صاف صاف ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بہاری ہے وہ تو ان آیات کوئن کر گویا نیم مردہ ہوجاتے ہیں اور ان آیات کومن کرآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف ایسی بھیا تک نگاہوں ہے دیکھتے ہیں جیسے کسی برموت کی بیبوشی طاری ہو یعنی جہاد کا حکم من کران برخوف اور بز دنی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس خیال سے کہاب اپنے اسلام کونبھانے کے لئے جہاد میں جانا پڑے گا اورایک پیمصیبت آئی ۔ حق تعالیٰ اس پرارشا دفر ماتے ہیں کہ جو اس طرح خدا کے حکم سے جی چراتے ہیں تو دراصل بات یہ ہے کہ عنقریب ان کی مبختی آنے والی ہے خواہ دنیا میں بھی کہ سی و بال میں گرفتار ہوں درنہ بعدموت تو ضرور ہی ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ

## اِتَ الَّذِينَ اِرْتَكُوْاعَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَانْبُيَّنَ لَهُ مُ الْهُدَى الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُ مُ وَاعْلَى

جولوگ پشت پھیر کر ہٹ مجنے ، بعداس کے کہ سیدھا راستہ ان کوصاف معلوم ہو گیا ، شیطان نے ان کو چکسہ دیا ہے ، اور ان کو ڈور ڈور کی سوجھائی ہے۔

## لَهُ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُوا لُكُنِ يُنَ كُرِهُ وَا مَا نَزُلَ اللَّهُ سَنْطِيْعُكُمْ فِي بَغْضِ الْمُرْوَ اللَّهُ يَعْلَمُ

سیاں سب سے ہوا کیان لوگوں نے ایسےلوگوں سے جو کہ خدا کے اتار سے ہوئے احکام و ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعضی باتوں میں ہم تمہارا کہنان لیس سے اوراللہ تعالی ان کے خفیہ باتیس کرنے کو

## السُرُارَهُمُ اللَّهُ الدَّاتُوفَةُ مُوالْمُلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُ هُمُ وَ أَدْبَارَهُمُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ مُوالْبُعُوْا

خوب جانتا ہے۔ سوان کا کیا حال ہوگا جب کے فرشتے ان کی جان تین کرتے ہوں تے ،اوران کے مونہوں پر اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں سے۔ بیاس سب سے کہ جوطریقہ

## مَا اللَّهُ وَكُرِهُوا رِضُوانَهُ فَلَحْبُطَ اعْمَالُهُ مَ أَمْرِحَسِبُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهُمْ مَرضٌ

خداکی ناراضی کاموجب تھا ہے اور اس کی رضا ہے تفرت کیا گئے واس لئے اللہ تعالی نے ان کےسب اعمال کا تعدم کرد یئے جن لوگوں کےول میں مرض ہے

## اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ اَضْعَانَهُ مْ وَلَوْنَتَاءً لِأَرَيْنَكُهُ مْ فَلَعَرَفْتَهُ مُرْ لِسِيمُهُ مُرْ وَلَتَعُرِفَتُهُ مُ

کیا بیاتوگ بید خیال کرتے ہیں۔ کماللہ تعالی کھی ان کی ولی عداوتوں وظاہر ندکر ہے گا ،اور ہم اگر چاہتے تو آپ کوان کا پورا پنة بنادیئے سوآپ ان کوحلہ ہے بہچان لیتے ،اور آپ ان کوطرز کلام

### فِي كُونِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعُلُمُ إَعْمَالُكُونَ

ے ضرور بہجان لیں ہے۔اورانٹد تعالیٰ تم سب کے اعمال کوجا نتا ہے۔

تفسیر وتشری کی شتر آلے سے منافقین کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے ہوئے تھے مگر دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ای وجہ سے وہ سپچ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے سے جان جراتے تھے جس پران کو گذشتہ آیات میں تنبید کی تنتی اور دعید سنائی گئ

تھی۔انبی منافقین کی ندمت ان آیات میں بھی فرمائی جاتی ہے اور ہٹلایا ا جاتا ہے کہ بیمنافقین اسلام کا اقر ارکر نے اور اس کی سیائی طاہر ہو جائے کے بعد وقت آنے پراینے قول وقرارے پھرے جاتے ہیں اور جہاد میں شرکت نبیں کرتے۔ بیشیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اوراس نے ان کو یہ بات جھا دی ہے کہ بھلالڑ کر جان دینے ہے کیا فائدہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رمیں گے ۔خواہ مخواد جہاد میں جا کر مرنے سے کیافائدہ۔ای طرح شیطان گمرای کی باتمیں بھاتا ہےاور دور دراز کے لیے چوڑ ہے وعد ہے دیتا ہے کہ ابھی توحمہیں بہت ون زندہ ر ہنا ہے اور بہت کیجھ کا سرکر نے ہیں۔خواد مخوا ولڑ کر جان دینے میں کیا وهرا ہے تو شیطان کا بہ قابوان منافقین براس وجہ سے چل گیا کہ سیجے ول ے ایمان نہیں لائے۔ فقط مسلمانوں کودھوکہ دینے کے لئے کلمہ یز ہ لیا ے اور انہوں نے مہود وغیرہ سے کہدرکھا ہے کہ بعض باتوں میں ہم تہمارے طرف دار ہیں۔ گوہم خاہر میں مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالی ان کی خفیہ باتوں سے خوب واقف ہے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیر منافق لوگ بنیس سویتے که آخرایک دن توانبیس مرماہ اور فرشتے جب ان کی جان نکالنے آئیں گے اور ان کے منداور پینے برضرب لگائیں گے اور کوڑے برسائمیں گئے تو اس وقت ان کا کمیا حال ہو گا اور اس وقت موت ہے اور فرشتوں کی مار ہے کیونکر بچیں گے اور بیاکت ان کی اس لئے ہے گی کہ انہوں نے وہی ہاتیں اختیار کیس جواللہ کو نارانس کرتی میں اور ان باتول سے بھا گئے رہے جن سے اللہ تجالی راضی ہوتا ہے۔ اس لئے موت کے وقت میہ بھیا تک سال دیکھنا پڑے گا اور اللہ نے ان کے کفروط خیان کی بدولت ان کے سب عمل برکار کر دیہے کوئی ممل ان کو دوسری زندگی میں فائدہ بخش نہ ہوگا۔تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بدکار نا فرمان کفار دمنافقین وغیرہ کی پٹائی موت کے دفت ہی ہے شروع ہو جاتی ہے اور چونکہ یہ بٹائی روح کی ہوتی ہے اس لئے ہم کونظر نبیس آتی اورموت کے وقت سے یہ پٹائی کو یا ابتدا ہے۔اس کے بعد قبر میں یعنی عالم برزخ میں بھی بٹائی کوٹائی ہوگی اور پھرجہنم میں تو اچھی طرح اور پوری طرح جسمانی بھی اور روحانی بھی کوٹائی پٹائی ہوگی (العیاذ یاللہ تعالیٰ )اوراس ساری عقوبت اور کوٹائی اورپٹائی کی دجہ بھی صاف ظاہر فرما دى كەبداس دىدىسى بوگى كەد نيامى جوطرىقد خداكى ئارانسكى كاموجب تھ بیای پر جلے اور جواس کی رضا اور خوشنودی کے اعمال تھے ان سے

نفرت ہی کیا کئے اس لئے و نیا کی زندگی کے نتم ہوتے ہی سزا کے مشخق ہوئے اور چونکہ اس و نیا کی زندگی کے بعد آئے والی زندگی ابدی اور دائمی ہے اس لئے ان کی سزابھی ابدی و دائمی ہوگی عالم برزخ میں روحانی اور عالم آخرت میں روحانی اورجسمانی دونوں طرح سرّا ہوگی انندتعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنی رضا والے راستہ پر چلائے اور اپنی نارانسكى والےراستہ سے بچائے۔آ کے بتلایا جاتا سے كه بيدمنافقين ابے داوں میں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جو حاسدان عداوتیں اور کینے رکھتے ہیں تو کیاان کا بیہ خیال ہے کدان کا کینداور دشمنی یوں ہی چھیارے گااوراللہ اس کو تشت از ہام نہ کرے گا؟ اورمسلمان ان کے مکرو فریب برمطلع نه بول هے؟ ہرگز نہیں ۔ان کا حبث باطن ضرور ظاہر ہوکر رہے گا اور پیالیے امتحان کی بھٹی میں ڈالے جائیں سے جہاں کھوٹا كهرا بالكل الك بوجائے گا۔ آھے آتخضرت صلی اللہ عليہ وسلم كو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جا ہے تو تمام منافقین کو معین کر کے آپ کو دکھلا دے اور تام بنام مطلع کر دے کہ جمع میں فلاں فلاں آ دمی منافق ہے مگر اس کی تحکمت بالفعل اس دوٹوک اظہار کو مقتصی نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کواملی ورجد کا نور فراست دیا ہے کدان کے چبرے اور بشرے سے آپ بیجان لیتے ہیں اور آ گئے چل کران لوگوں کے طرز تفتگو ہے آ پ کو مزید شناخت ہو جائے گی کیونکہ منافق اور مخلص کی بات کا ڈھنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ جوزور' شوکت' پختگی اورخلوص کا رنگ مخلص کی ا باتوں میں جھلکتا ہے منافق کتنی ہی کوشش کرے وہ رنگ اپنے کلام میں پیدانہیں کرسکتا۔ آ گےسپ مومنین ومنافقین کوخطاب میں جمع کر کے بطور ترغیب اور تر ہیب کے فر مایا جاتا ہے کہ الند تعالی تم سب کے اعمال کوجانتا ہے پس مسلمانوں کوان کے اخلاص پر جز ااور منافقین کو ان کے نفاق پر سزاد ہےگا۔

اب آئے جہاد وقال کے احکام کی حکمت بیان فرمائی جاتی ہے اور مومنین کو جہاد وقال کے احکام کی حکمت بیان فرمائی جاتی کہ میں فار مومنین کو جہاد کے متعلق نصیحت فرمائی گئی اور بشارت دی گئی کہ تم می غالب رہو کے کیونکہ اللہ تعالی تمبار ہے ساتھ ہے اور کفار کو جنبول نے مرتے وفت تک تو بہ نہ کی بھی نہ بخشے جانے کی وعید سنائی گئی جس کا بیان اگلی آیات میں آئندہ ورس میں انشاء القد ہوگا۔
والحِوْر دُعُوْ نَا اَنِ الْحَدُدُ بِنْدُورَتِ الْعَلَمِينَ

# وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعُلُمُ الْجُهِدِ بِنَ مِنْكُمْ وَالصِّيرِينَ وَنَبُلُوا اخْبَأَرُكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا

وربم ضرورتم سب ك المال كآز مأش كرين سكة كربم الناوكون كومعلوم كرليس جوتم من جهادك والمع بين اورجونا بت قدم رسينوات بين اورة كرتم ما التوس كي جارتي كرليس بي شك جولوك

### عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَأَقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبُينَ لَهُ مُ اللهُ لَي لَنْ يَخُرُوا اللهَ شَيْعًا

کا فر ہوئے اورانہوں نے القد کے راستہ ہے رو کا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کو راستہ نظر آ چکا تھا، بیلوگ الٹدکو پیچھے نقصان نہ پہنچا سکیس گے،

# وَسَيُعْنِيطُ اعْمَالُهُ مُو يَأْيَهُا الَّذِينَ الْمُؤْا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا اعْمَالُكُوّ

اور الله تعالی ان کی کوششون کو مثا دے گا۔ اے ایمان والو الله کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ایپے اعمال کو برباد مت کرو۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُّرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تُمَّرِياْتُوْا وَهُمْ كُفَّ اللَّهُ فَكُنْ يَغْفِر اللَّهُ لَهُ مُ "فَلَل

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستہ ہے روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر مرگئے خدانعالی ان کو مجھی نہ بخشے گا سوتم

## تَعِنُوْا وَتَنْعُوْا إِلَى السَّلْمِرُوانَتُمُ الْكَاوُنَ ۖ وَلِنَّا مَعَكُمْ وَلَنْ يَكِرَّكُمْ اعْمَالُكُمْ

ہمت مت ہارواور سلح کی طرف مت بلاؤ ،اورتم ہی غالب رہو گے اورالتہ تمہار ہے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں ہرگز کی نہ کرے گا۔

وَنَهُوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

تفسیر وتشریک: گذشتہ سے منافقین کاذکر ہوتا جلاآ یا ہے اور دہ اپنے نفاق کی وجہ سے جہاد سے جان جرائے تھے اس پران کی ندشتہ سے منافقین کاذکر ہوتا جلاآ یا ہے اور اور ہوتے بندوں کی آ زمائش مقصود ہے اور ای خت آ زمائش میں کھتا ہے کہ کون اللہ کے داستہ میں آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جہاد وغیرہ کے ادکام سے اللہ تعالی کو اپنے بندوں کی آ زمائش مقصود ہے اور ای خت آ زمائش میں کھتا ہے کہ کون اللہ کے داستہ میں اللہ ورسول کے ایمان واطاعت اور جوئے اسلام و ایمان کا وزن معلوم ہوجائے اور سب کے اندرونی احوال کی خبریں ظاہر ہوجا کمیں آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ بھی اللہ ورسول کے ساتھ کفرکرنے والے ہیں اور داو خدا کی بندش کرنے والے ہیں اور موال کی مخالفت کرنے میں اندر تعالی کو خیالات وا نکارے ندائل کے دین کود نیا میں پھیلنے ہے دوک سکتے ہیں اندرتوالی کا کیا نقصان ہے۔ یہ خالفت وا نکارے ندائل کے دین کود نیا میں پھیلنے ہے دوک سکتے ہیں نہ پخیر کی مخالفت کرکے کھونے ہیں الدرتوالی کا کیا نقصان کرتے ہیں اندرتوالی کا کیا نقصان ہے۔ یہ خالفت وا نکارے ندائل کے دین کود نیا میں بھیلنے ہے دوک سکتے ہیں نہ پخیر کی کھورے میں الدرتوالی تو ایک کوران کی کمارے منصوبے نقط اور ان کی ساری جالیں اور تدبیر میں بیکاراور ان کی مارے مناور کی کھورے کی الدرتوں کی ساری جالیں اور تدبیر میں بیکاراور ان کی مارے مالوں کی ساری جالی اور تدبیر میں بیکاراور ان کی مارے موالوں کی ساری جالی کوران کی کہ کوران کی میں اندرتوں کی کا کوران کی مارک کوران کی ساری جالی کوران کی ساری جالی کوران کی موروں کوران کے موروں کی کوران کے موروں کی کوران کوران کی کوران ک

کہنا تک کیا۔اللہ تعالٰی بی ہماری حفاظت فرما کمیں اور ہم کواخلاص اور کلہیت کی توفیق عطافرمائے ورندا ج تومعاشرہ کی جان ہی نام ونمود بردائی شہرت اور ریابن ربی ہے۔ (العیاذ باللہ تعالی )الغرض بہاں آیت میں ایمان والوں کوفسیحت فرمائی مننی کہتم اللہ کی اطاعت کرواوراس کے رسول کی اطاعت کرواوراللہ ورسول کے احكام كے خلاف كر كے اعمال كو بربادمت كرو۔ آھے بتلا يا جا تا ہے كہ كسى كافر ك یعتی الله ورسول کا انکار کرنے والے کی اور خصوصاً ان کافروں کی جودوسروں کو بھی خدا کے راستہ ہے رو کئے میں لگے ہوئے ہیں اور انہی اعمال واحوال میں مرکئے یعنی ساری زندگی اس کفر پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسوں کی بخشش ہر ًرز نہیں۔ چونکہ مضمون جہاد کے متعلق بیان ہور ہاتھا اس کئے بھراال ایمان کوخطاب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جائے کہ کفار کے مقابلہ میں ست اور کم ہمت نہ بنیں اور جنّگ کی تختیوں سے گھبرا کرصلح کی طرف ندووڑیں ورندوشمن شیر ہوکر دیاتے جلے جائيس محاور جماعت اسلام كومغلوب اوررسوا بوتايز ع كابال سى وقت اسلام كى مصلحت اورابل اسلام کی بھلائی صلح میں نظر آئے تو اس وقت صلح کر لینے میں بھی مضا نقة نبیں جبیا کہ انگی سورہ فتحا میں آیاہ۔ بہرحال سلح کی بناانی کم جمتی ادر ناروی برند ہونا جائے آئے کی بھی دی جاتی ہے اور بشارت بھی دی جاتی ہے کہ محبران كي كي المحموبات نبيس الرصبر واستقلال سے جمد ہو محاور خدا كا حكام ير ا ابت قدم رمو مے تو خداتمہارے ساتھ ہے۔اس کی نصرت وحمایت تمباری مددگارے۔وہم کوآخرکارعالب کرےگااور کسی حالت میں تم کونقصان اور گھائے میں ندرہے دے گا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جوآ سے میں فرمایا گیا ہے۔ وانتم الاعلون اورتم بن عالب ربو محتويد بثارت مقيد عكال الايماني ك ساته جيها كدودمري جُلد قرآن ياك من فرمايا كيا انتم الاعلون ان كنتم مومنین تم بی سربلندر ہو گے اگرتم پورے ایمان والے ہو کے ۔ یاجیے حصے پار و سورة ماكده مين قرمايا كميا من يتول الله و رصوله واللدين امنوا فان حزب الله هم الغلبون اور جوكونى الله اوراس كرسول اورايمان والول سے دوتى و رفاقت رکھے گاسو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ یہاں غلبہ کی بشارت الله اور رسول اور مونین ہے رفاقت اور دوئتی بر فرمائی گئی ہے۔ قرآن نے محض نام کے مسلمان اور گوشت کھانے کے مسلمان کوغلبہ کی بشارت کہیں نہیں دی۔ الله تعالى مميس بهي ابن ادرايي رسول باكسى سجى رفاقت اور دوس نصيب فرمائيس اورايمان واسلام كيساته والمال صالحه كي دولت عطافر مائيس.

ان کی سب کوششیں خاک میں ملادےگا۔ بیتو منافقین کے متعلق بتلایا گیا آ ہے۔ اہل ایمان کونصیحت فرمائی جاتی ہے کہ جہاد یا اللہ کے راہ میں اور کوئی محنت و ریاضت ای وقت مقبول ہے جب الله اور رسول کے علم کے موافق ہو محض این طبیعت کے شوق یانفس کی خواہش ہروہ کام نہ ہوور ندایسا عمل یونمی برکار ضائع جائے گااورمسلمان کا کامنہیں کہ جونیک عمل کر چکا ہے یا کررہاہے اس کوئسی صورت سے ضالع ہونے دے۔ای میں ریا عجب نام ونموداورغرورو تکبروغیرہ سب آ گئے کہ جومومن کے اعمال کوضائع کرنے والے ہیں اور ندصرف ضائع ہوتے ہیں بلکے لیکی برباو گناہ لازم کے مصداق ہوتے ہیں احادیث میں رسول النَّدُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نے بھی بہی بتلایا ہے کہ تمام اچھے اعمال واخلاق کی روح و جان" اخلاص" اور" للبيت" ہے۔ اگر بظاہر اچھے ہے اچھے اعمال اس سے خالی بوں ادران کا مقصد رضائے الٰہی نہ ہو بلکہ نام ونمودیا ادرکوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرك موتو الله كے نزد كيان اعمال كى كوئى قيمت نہيں اور ان يركوئى تواب ملنے والانبيس بلك بحائة تواب ك خداك عذاب كالمستحق بوگار ترندي شريف كي آیک حدیث ہے حضرت ابوم ریزہ سے روایت ہے کدرسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایاتم لوگ جب الحزن تم کے کنویں یاغم کی خندق سے بناہ مانگا کرو بعض محابد نے عرض کیایارسول الله جب الحزن کیاچیز ہے؟ آب نے فرمایاجہم میں ایک دادی یا خندت ہے جس کا حال اتنابراہ ہے کہ خودجہتم ہرون میں جارسومرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا ہارسول انتداس میں کون لوگ جا کیں ہے۔ آب نے فرمایا دہ قرآن برصے والے جو دوسروں کو دکھانے کے لئے اعمال أَسْرِتْ بِينِ وَالعَيَادُ بِاللَّهُ تَعَالَى وَ لَيُصِيِّعُ قُرْ آنِ كَا يَرْهُمُنا كَنْتُ اعْلَى ورجه كا اور و بنداری کا کام ہے مرریا کی بدولت اور اخلاص وللہیت شہونے کی وجہ ہے کتنی تخت سزااس کی بیان فر مائی عملی اورمسلم شریف کی وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ قیامت کے دن دوزخ میں ڈانے جانے کا پہلا فیصلہ دیا کارعالم وعابدریا کارمجابد ا وشہیداور ریا کارمخی کے بارہ میں کیا جائے گا۔ کس قدر لرزا دینے والی ہیں ہے احادیث روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان احادیث کو بیان کرتے وقت بھی بھی بے بوش ہوجاتے تھے۔ای طرح حضرت معاویة محتعلق لقل كيا كيا ہے کہ ایک دفعہ بیصدیث ان کے سامنے بیان کی گئی تو وہ بہت روئے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔اب غور سیجئے کہ جب ایسے اعلیٰ اعمال کا انجام بھی ریا اور نام ونموداور طلب شہرت کے باعث ایسا عبر تناک ہوسکتا ہے تو دوسرے اعمال کا تو

## اِنَّا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَالِعِبُ وَلَهُو وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَقُو الْيُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَتَ لَكُمْ آمُوالَكُمْ

و نیوی زندگی تو محض ایک لہو ولعب ہے، اور اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو تو القد تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا، اور تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا۔

## إِنْ يَنَعَلَكُمُوْهَا فَيُخْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُغْرِجُ آصْغَا لَكُمْ ﴿ هَا نَتُمْ هَوُ لَاء تُدُعُونَ لِتُنْفِقُوا

اکرتم ہے تمبارے مال طلب کرے بھرانتہا درجہ تک تم سے طلب کرتارہ تو تم بخل کرنے لگواورائند تعالی تمباری تا کواری ظاہر کرد ہے بال تم لوگ ایسے ہو کہ تم کوانٹہ کی راہ میں خرج کرنے کیلئے

### فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فِينَكُمْ مِنْ تَكِعُنُكُ وَمَنْ تَكِيْعُكُ فَالنَّا لِبُعُكُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْعَانِيُ

بلایا جاتا ہے، سوبعضے تم میں ہے وہ بیں جو بحل کرتے ہیں، اور جو مخض بحل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بحل کرتا ہے، اور اللہ تو کسی کامخناج نہیں،

### وَانْتُمُ الْفُقُرَاءُ وَإِنْ تَتُولُوا يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمِّ لَا يَكُونُوا الْفَيَالَكُمْ

اورتم سب مختاج ہو، اور اگرتم روگردانی کرو کے تو خدا تعالی تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہول گے۔

ک حقیقت آیک کھیل تما شہیں ہے قرآن کریم نے دنیوی زندگی کولہوو
لعب جہاں بھی قرار دیا ہے جمیشہ قرت کے مقابلہ میں ایسا کہا ہے اور
ظاہر ہے کہ لامحد و دکا محد و دسے اور تا متناہی کا متناہی ہے مقابلہ ہی کیا؟
آ کے بہجھایا جا تا ہے کہ آگرتم اس دنیوی زندگی میں ایمان و تقوی اختیار
کرو سے یعنی اللہ ہے ڈراور خوف والی زندگی بسر کرو گے اوراس دنیا کے
کھیل تما شاہے نیج کر جلو کے تو اللہ تم کواس کا پورا بدلہ دسے گا اور حق
تعالی تم ہے کسی نفع کا طالب نہ ہوگا۔ اسے کیا جاجت ہے وہ تو خود سب
کو دینے والا ہے اور آگر تمہارا مال تم سے طلب بھی کرے تو مالک حقیق
وہی ہے۔ تمام مال اس کا عطیہ ہے۔ گراس کے باوجود دین کے معاملہ
میں جب مالک حقیقی خرج کرنے کو کہنا ہے تو سارے کے سارے مال کا
مطالبہ نہیں کرتا بلکہ ایک تھوڑ اسا حصہ طلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے
مطالبہ نہیں کرتا بلکہ ایک تھوڑ اسا حصہ طلب کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے
مطالبہ نیں بلکہ تمہارے ہی فائدہ کو تمہیں جوز کو قیا خیر خیرات کا تھم دیا

الفسير وتشری : بياس سورة کی خاتمه کی آيات بيل - گذشة آيات ميل الل ايمان کو جباد کی ترغيب دلاتے بوئ فرمايا گيا تھا که تم کفار کے مقابله ميں ہمت مت ہار واور ہمت ہار کران کوسلح کی طرف مت بلاؤ - بھر ساتھ ہی بہ بشارت بھی دی گئی تھی کہ اللہ تمہار سے ساتھ ہے ۔ اور تم ہی غالم ۔ رہو گے ۔ بيتو تھی دنيا کی کاميانی اور آخرت ميں به کاميانی ہوگی کہ اللہ تمہار ے اعمال کا پورا پورا اجر و تو اب عطافر مائے گا اور اس ميں ہرگز ذرائمی نه کی جائے گی ۔ اب دین کے لئے اللہ کے داست ميں جان کے علاوہ مال کا بھی خرج ہوتا ہے اس لئے جہاد و قبال راست ميں جان کے علاوہ مال کا بھی خرج ہوتا ہے اس لئے جہاد و قبال کے بعد اب ان آيات ميں انفاق فی سبيل اللہ یعنی اللہ کے راستہ میں مال خرج کر داستہ میں انفاق فی سبيل اللہ یعنی اللہ کے راستہ میں مال خرج کر داستہ میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستہ میں کو اللہ کے داستہ میں دگا یا جاتا ہے کہ آخر سے کے مقابلہ میں دنیا کو اور ترتع کی ہے اس لئے بتلا یا جاتا ہے کہ آخر سے کے مقابلہ میں دنیا لالے اور ترتع کی ہے اس لئے بتلا یا جاتا ہے کہ آخر سے کے مقابلہ میں دنیا لالے اور ترتع کی ہے اس لئے بتلا یا جاتا ہے کہ آخر سے کے مقابلہ میں دنیا لالے اور ترتع کی ہے اس لئے بتلا یا جاتا ہے کہ آخر سے کے مقابلہ میں دنیا لالے اور ترتع کی ہے اس لئے بتلا یا جاتا ہے کہ آخر سے کے مقابلہ میں دنیا

ے اس میں تمہارے ہی غرباو فقراکی برورش ہے اور پھرتم وارآ خرت میں تتخق تواب بنو کے اگر اللہ تعالی کائتہیں بیتھم ہوتا کہ جو پچھتمہارے ماس سے سب اللہ کے لئے خرچ کر دواور پھراس کی تا کید کی جاتی اوراس يراصراركياجا تاتو پھركتنے مردان خداييں جوكشاده ولى اورخنده بيشانى سے اس حكم پرلبيك كہتے؟ اكثرِ تووى ہوتے جو بخل اور تنگدلى كا ثبوت ديتے اور تنجوی پر کمریاندھ لیتے اور تھلم کھلا ناراضی اور خفگی کااظہار کرنے کلتے۔ یہاں سے صاف مجھ میں آتا ہے کہ انسان مال ودولت کو بینہ مجھے کہ میں اس کا مالک ہوں اور بیمیری کمائی ہوئی ہے۔اوراس لئے اس پر اترانے لگے اور جہاں اورجس طرح جاہے اس کوخرچ کرنے کا اپنے کومختار لتسمجهے ينہيس بلكهاس كويية مجھنا جاہئے كهاس مال و دولت كا ما لك حقيقي الله تعالی ہے۔ اور اس نے اپنی مبریانی سے بیمال ودولت مجھے دے رکھا ہے۔ آ کے مجھایا جاتا ہے کہ تمہارا میاللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنا خود اینے فائدہ کے لئے ہے اور نہ خرچ کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللّٰد کو تمہارے دینے یا نہ دینے کی کیا پر وا وہ تمہاری دولت کامحتاج نہیں اللہ تعالی جس حکمت اور مصلحت ہے بندول کوخرج کرنے کا حکم ویتا ہے اس کا حاصل ہونا کیجھتم میرمنحصر نہیں فرض کروتم اگر بحل اور کنجوی کرواوراس کے حکم ے روگر دانی کروتو وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کردے جو مال کے خرچ کرنے میں بخیل اور تنجوس نہ ہو بلکہ نہایت فراخد کی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل اوراس کی راہ میں خرج کرے۔ بہر حال اللہ کی حکمت اور مصلحت تو پوری ہوکرر ہے گی ہال تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ کے۔احادیث میں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب سیآخری آيت الاوت قرمالً وان تتولوايستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونو آ امثالكم اوراكرتم روكرواني كروكة وخدا تعالى تمهاري حكمه ووسرى قوم بيدا كردے كا بھروہ تم جيے نه بول كي توبية بت س كر صحابه كرام م نے یو جھا کہ یارسول اللہ پیکون لوگ ہیں کہ جو ہمارے بدلے لائے جاتے اورہم جیسے نہ ہوتے؟ اس پر حضور کے حضرت سلمان فاری پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ''اس کی قوم'' اور فرمایا خدا کی قتم اگر ایمان ٹریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں ہے بھی اس کوا تارلائیں گے۔ شنخ الاسلام حضرت علامہ تعبیراحمہ عثمانی اس حدیث کوذ کرکر کے لکھتے ہیں کہ 'الحمدللّٰدثم الحمدلللّٰد کے صحابہ کرام ہے اس نظیرایاراور جوش ایمانی کا ثبوت دیا که ان کی جگه دوسری قوم کولانے کی نوبت نہ آئی۔ تاہم اہل فارس نے اسلام میں داخل ہوکرعلم اور ایمان کا

وه شاندارمظاهره کیا اور ایسی زبردست و ینی خدمات انجام و ین جنهیس د مکھ کرا قرار کرنایڑتا ہے کہ بیٹک حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے موافق یہی تو متھیٰ جو ہوفت ضرورت اہل عرب کی جگہ پر کرسکتی تھی ۔ ہزار ہا علما اورائمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابوحنیفہ ؓ اللہ ان کی قبر پر اپنے رحمتوں کی ہارش فرمائے کا وجود ہی الل فارس میں اس پیشین گوئی کے صدق برکافی شہادت ہے'۔حضرت امام ابوحنیفہ جن کے فقہ کے ہم مقلد ہیں آپ فاری تھے اور بوے بوے ائمہ کا اتفاق ہے کہ صدیث کی اس بشارت عظمیٰ کے کامل اوراولین مصداق امام ابوحنیفه بی ہیں۔ خلاصہ بیہ کہ اہل اسلام کو اللہ کے راستہ میں جان مال کھول کر لگانے کی ترغیب دی جارہی ہے اور ساتھ ہی میر مجھادیا گیا کہ ایسا كرنے ميں خودا پنائى فائدہ ہے۔ باتى اگر كوئى قوم اللہ كا حكام ہے روگردانی کرے گی تو اسلام کسی قوم کامختاج نہیں اللہ تعالی کسی اور قوم کو اسلام کی توفیق و ہے کراس سے اسلام کی خدمت لے سکتے ہیں۔ یہاں حل تعالیٰ نے صاف واضح فرما دیا کہ اللہ کوتمہارے اموال کی تو کیا خود تمہارے وجود کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔اگر سب کے سب اہل اسلام بھی اللہ تبارك وتعالى كاحكام كيعميل جيمور وين توجب تك الله تعالى كودنيا كواوراس ميس اسلام کو ہاتی رکھنا ہے تو وہ اپنے دین جن کی حفاظت اورائیے احکام کی تعمیل کے لئے کوئی دوسری قوم الیمی پیدافر مادے گاجوحق تعالیٰ کی پوری اطاعت گزار ہوگی تواس سورة كابيآ فرى جمله و ان تتولوايستبدل قوماً غيركم ثم الايكونو آامثالكم (يعنى أكرتم جارك احكام بروكرداني كروكة خدا تعالی تنہاری جگہ دوسری قوم پیدا کروے گا اور پھروہ تم جیسے روگروانی کرنے والے ند ہوں گے )۔ ہم پاکتانیوں کے لئے بھی برا خوف کھانے کے لائق ہے اگر ہم من حیث القوم احکام اللہ یہ سے روگروانی میں بڑھتے گئے تو بھراس اسلام ناقدری کے وبال میں بیجی ہوسکتا ہے کے قدرت خداوندی ہم ناقدروں ے اسلام کی دولت چھین لے اور کسی دوسری قوم کو اسلام کے قدروائی ادر عظمت وانتاع کی دولت عطافر مادے اوروہ اس کے احکام گزار بن جائیں۔ اللدتعالى اين كرم سے بم كواور بمارى قوم اور ملك كواسلام سے تحى محبت عطا فرما تمیں اور ہمیں اسلام حقیقی ہے وابستہ رکھیں اور ایمان و اسلام کی حقیقت نصیب فرما کیس اوراسی پر جینا اور مرنا نصیب فرما نمیں۔ وَاخِرُدُعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْوَرَبِ الْعَلَمِينَ

# يُوْلُفُنْ عَنْ مَا يَعَ مِنْ مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ وَعُوْرَ إِنَّ الْأَرْجِ فَيْ الْمُعْلِينَ الرَّ

شروع كرتا ہول اللہ كے تام سے جوبرا مبر بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

### إِنَّا فَتَعُنَالُكَ فَتُعَا مُبِينًا فَ

#### ب شک ہم نے آپ کوایک تعلم کھلا فتح دی۔

#### إِنَا فَتَعَنَا مِثِكَ بِم نِهِ فَوْرِي لِكَ آبُ وَ فَتَعَا فَقَ مِينَا كُلُّ

لفسير وتشريح : الحمد ملداب ٢٦ وين ياره كي سورة الفتح كابيان شروع ہور ہاہے۔اس وقت اس سورۃ کی صرف ایک ابتدائی آیت کا بیان مقصود ہے جس کی تشریح ہے پہلے اس سورۃ کی وجہ تسمیہ مقام و ز مانه نزول تاریخی پس منظر خلاصه مضامین تعداد آیات و رکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں اس سورۃ کی مہلی ہی آیت میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم كوخطاب كرك فرمايا كياب انا فتعدالك فتحا مبیناً بے شک ہم نے آپ کو تھلم کھلا فتح دی۔ تو یا اس سور ہ کی ابتداء ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک فتح کی بشارت دی گئی اس لئے اس سورة كا نام بى سورة الفتح مقرر جوابيسورة مدنى ہے اور ٢ ھاس آ ب صلح حدیبیے ہے واپس مدینه منوره تشریف لا رہے تھے تو راستہ میں بیہورۃ نازل ہوئی موجودہ ترتیب کے لحاظ ہے بیقر آن یاک کی ۲۸ ویں سورۃ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۱۰۸ الکھا ہے لیتن ۱۱۳ سورتوں میں ہے 201 سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں اور صرف ۲ سورتین مزید مدینه منوره میں اس سے بعد نازل ہو کیں۔اس سورة میں ۲۱ آیات ۴ رکوعات ۹۸ ۵کلمات اور ۲۵۵۵ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔اس سورۃ کی مختلف آبات میں متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے اس لئے اس سورۃ کو بچھنے کے لئے ان وا تعات کا ذ کر کردینا بھی ضروری ہے جو مختصراً بیان کئے جاتے ہیں۔

واقعہ اول: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ امن وامان کے ساتھ گئے اور عمرہ کر کے حلق وقصر کیا یعنی سرکے بال منڈ وائے اور کتر وائے ۔ آپ نے بیخواب صحابہ سے بیان فرمایا۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین مدت کی نہ فرمائی تھی مگر شدت

ا تنتیاق ہے اکثر صحابہ کرام کا خیال اس طرف میا کہ ای سال عمرہ میسر ہوگا اور اتفاقا آپ کا قصد بھی ای سال یعنی ۲ ھے میں عمرہ کا ہو گیا۔

واقعددوم: - آپ ا ھ بین بقصد عمرہ تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کوروانہ ہوئے جب بیخبر مکہ میں پنچی تو قریش اور کفار مکہ نے بہت سامجمع کر کے اتفاق کرلیا کہ آپ کو مکہ میں نہ آنے ویں مے چنانچہ آپ نے حدیب میں جو مکہ سے قریب تمن میل ہے قیام فرمایا۔

واقعہ سوم: ۔ آپ نے مکہ میں ایک قاصد بھجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں ہم کو مکہ میں واغل ہونے ووصرف عمرہ کر کے واپس چلے جا کیں سے مراس کا بچھ جواب نہ ملا یہاں تک کہ اس کام کے لئے آپ نے خضرت عثمان کو بھیجا اور ان کی زبانی بھی قریش کو بھی بیغام کہلا بھیجا اور بعضے مسلمان مرواور عورت جو مکہ میں مغلوب اور مظلوم شھے ان کو بشارت کہلا بھیجی کہا بعقریب مکہ میں اسلام غالب ہو جاوے گا۔ حضرت عثمان کو قریش نے مکہ میں روک لیا۔ ان کی واپسی جاوے گا۔ حضرت عثمان کو آپ فی میں جود ریگی تو مسلمانوں میں بیخبر مشہور ہوگئی کہ حضرت عثمان کی واپسی میں جود ریگی تو مسلمانوں میں بیخبر مشہور ہوگئی کہ حضرت عثمان کی واپسی میں جود ریگی تو مسلمانوں میں بیخبر مشہور ہوگئی کہ حضرت عثمان کی کہو جاوے تمام صحابہ کرام سے ایک ورخت شاید اب لڑائی کا موقع ہو جاوے تمام صحابہ کرام سے ایک ورخت کے بیچ بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جواسلامی تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر بی تو ڈر سے کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر بی تو ڈر سے اور حضرت عثمان گووا پس بھیج دیا۔

واقعہ چہارم: ۔ پھر مکہ کے چند رؤسا بغرض صلح حدیبیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا جس پراول بسم اللہ

کھتے ہی میں قریش نے جھک جھک کی کہ ہم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں کھنے دیں گےاور وہی برا ناکلمہ بلمک الکھم لکھا جائے پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر تکرار کی کہ صرف ابن عبداللہ لكها جائية اس ير الفتكو بوتى ربى اور صحابه كرام كوجوش اور غصه بهى آيا كة للوارس معامله أيك طرف كرويا جائي كيكن حضورصلي الته عليه وسلم نے آخران دونوں باتوں کومنظور فرمایا اورمسلمانوں نے بھی صبط کیا اور صلح نامہ لکھا گیا جس میں ایک شرط بیٹھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائے اور سال آئندہ آ کر عمرہ کر لیجئے اور ایک شرط بیتمی کہ دس سال تك قريش سے الوائى نه جوگى چنانچة آئے نے حديبيةى ميں قربانى كى اورحلق وقصر کر کے احرام کھول ویا اور مدینہ کو واپس تشریف لے جلے۔ واقعه ينجم زحديبيرين قبل صلح ايك واقعه بيه واكه ايك جماعت مسلح الل مكميس مے خفيد حديبياس اراده سے آئى كەموقع ياكرنعوذ بالله آب كا كامتمام كردي ليكن صحابه في ال كو يكر ليا مكرة ب في ال كور ما كرديا\_ واقعه ششم: - جب آب مدينه منوره سے مكه كو بغرض عمره حلے تھے تو آ ب کوبھی قریش کی طرف سے لڑائی کا شبہ تھا۔اس لئے آ ب نے زیادہ مجمع کے ساتھ عمرہ کو جانامصلحت سمجھا چنانچہ آپ نے اطراف مدینه اہل دیبات میں بھی اس کا اعلان کرا دیا کہتم کوبھی چلنا جا ہے مربعض لوگ بوجہ نفاق کے نہیں گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ مکہ میں بڑا مجمع ہوا ہے ہم توان کے مقابلہ میں نہیں جاتے اور آپ کی اور مونین صادقین کی نسبت کہا کہ میلوگ نیج کرنہیں آ ویں گے اور جب آپ واپس تشریف لائے تو ان منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے حجمونے عذر کر دیئے۔

واقعہ مفتم ۔ آپ حدیبیہ سے مدینہ کووالی انشریف لاتے سے کدراہ میں بیسورہ فتح نازل ہوئی اور بیسب واقعات ذیقعدہ اھیں ہوئے۔ واقعہ مشتم : ۔ آپ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کرمحرم کھیں فتح خیبر کے لئے جو مدینہ سے شال میں چار منزل پرشام کی سمت میں یہود کا ایک شہر تھا تشریف لے چلے اور وہ فتح ہوگیا۔

واقعتهم إسال آئنده يعنى ذيقعده عصين آب حسب معامده

گذشتہ سال کے فوت شدہ عمرہ کی بجائے پھر عمرہ کے ہے تھ لیا۔

لے چلے چنا نچہ آپ نے مکہ پنچ کرامن وامان سے عمرہ ادافر ، با۔
واقعہ دہم : سلح نامہ حدیبیہ میں جو دس سال تک قریش سے لزان موقوف رہنے کا معاہدہ لکھا گیا تھا اس کے خلاف قریش نے تفض عہد کیا جس پر آپ نے رمضان ۸ ھیس مکہ پر چڑ ھائی کی اوراس کو فتح کرلیا۔
یہ ہیں مختصراً وہ متعدد واقعات کہ جن کی طرف اس سورۃ میں مختلف یہ ہیں اشارہ فرمایا گیا ہے جن کو ذہن میں رکھنے سے آئندہ تفسیر وتشریح کو بھی عیں مدد ملے گی۔
وتشریح کو بچھنے میں مدد ملے گی۔

الغرض خلاصهاس سورة كابيه ہے كەسلى حديبيدا يك بردى فتح بتلائي سطنی اورمستنقبل میں فنخ ونصرت کی بشارت کے علاوہ مومنین کے لئے جنت کی بشارت اور منافقین کے لئے اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کی خبر دی گئی۔ اور منافقین کی بدکر دار یوں کا ذکر فر مایا گیا۔ بیعت رضوان اوراس میں شریک صحابہ کرام یے لئے رضائے اللی کی بشارت دی گئی پھرصکح حدیدیہ کی ان حکمتوں میں اورمصلحتوں میں سے چند کا تذکرہ فر مایا گیا جن کونہ جاننے سے مسلمان آ زردہ خاطر تھے اور جن كاعلم الله تعالى كوتها يا بهرحضورصلي الله عليه وسلم كي نگاه رسالت وہاں تک پینچی ہوگی۔حضور کے مدینے کےخواب کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وہ بالکل میجے تھا اور اس کی تعبیر جلد ہی سامنے آئے گی۔اخیر میں صحابه کرام کی چندعظمتوں کا بیان فر مایا گیااوران کی عادتوں اور باتوں کوسراہا گیا اوران کو باقی مسلمانوں کے لئے دنیا کے ختم ہونے تک نمونہ قرار دیا گیا اور بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو جا ہے کہ ان کے قدم بفدم چلیں اور وہی عادتیں اور باتیں اختیار کریں جو صحابہ نے کی تھیں ۔ایمان والوں کوآپس میں ملاب محبت اورا خلاص ہے رہنے کی تلقین فرمائی گئی اور بشارت سنائی گئی که جولوگ الله کو مان کر نیک كامول ميس كي بوع بين -ان سے الله في وعده كرايا ہے كدان کی خطائیں بخش دی جائیں گی اوران کو آخرت میں مغفرت اوراجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس تمام سورۃ کا جس کی تفصيلات انشاء الله أكنده درسول ميل بيان مول كي ..

### لِيَغْفِرُلُكُ اللَّهُ مَا تَقَكَّمُ مِنْ ذَنِبُكُ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِرَةَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَعْدِيكَ عِمْراطًا

تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی تجھیلی خطائیں معاف فرمادے۔ اور آپ پر اینے احسانات کی تنجیل کردے اور آپ کو سیدھے راستہ

## مُسْتَقِيًّا ﴿ وَيُنْصُرُكُ اللَّهُ نَصُرًّا عَزِنَزُّاهِ

یر چلائے ۔اوراللہ آپ کواپیاغلبہ و ے جس میں عزیت ہی عزیت ہو۔

یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے یعن ''بی'' ہرشم کے عملی اورارادی گناہوں ہے گئد

پاک ہوتے ہیں تو پھر ذنب کا لفظ جس کے نفطی معنی خطا و گناہ کے ہوتے ہیں اور جورسول الند سلی الند علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم میں بنی جگداستعال ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور بیلفظ کس معنیٰ ہیں استعال ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور بیلفظ کس معنیٰ ہیں استعال ہوا ہے اس کی تشریح ضروری ہے اس لئے پہلے'' عصمت انبیاء'' جو کامفہوم مختمر الفاظ میں سمجھ لیجئے تا کہ قرآن کریم کے ایسے مقامات سمجھنے و میں کسی شک وشبہ کی تنجائش باتی ندر ہے۔

و میں کسی شک وشبہ کی تنجائش باتی ندر ہے۔

اللہ عصمت نبی سے معنیٰ عصمت نبی سے معنیٰ عصمت نبی سے معنیٰ عصمت نبی سے معنیٰ

خالق کا کنات نے انسان کی تخلیق متضاد تو توں کے ساتھ فرمائی ہے۔ بیعنی اس کو نیک و بد دونوں قتم کی تو تیس عطا کی گئی ہیں۔ اس لئے انسان گناہ بھی کرسکتا ہے اور نیکی بھی۔ وہ ارادہ بدکا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی اور یہی اس کے انسانی شرف کا طرہ اتمیاز ہے۔ ان متضاد تو توں کے حامل جنس انسان میں سے حضرت حق تعالی انسانی رشد و بدایت اور وصول الی اللہ کے لئے بھی بھی کسی ذات کوچن لیتے اور اس سلسلہ کی آخری کڑی اور اس کو اپنا رسول نبی اور پیغیبر بنا لیتے اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذات اقد س جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو جب کوئی بستی نبوت کے لئے حق تعالی کی طرف سے چن کی جاتی ہے تواس کے سے منزہ ہوتا کہ پیغام البی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سے منزہ ہوتا کہ پیغام البی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر

تقسيير وتشريح : گذشته ابتدائي آيت مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب كرك فرما يا كمياتها كدائب نبي صلى الله عليه وسلم ب شك الله تعالیٰ نے اس صلح حدیب ہے آ یہ کوایک تھلم کھلا فتح دی۔ یعنی اس صلح حدید سے بیافا کدہ ہوا کہ وہ سبب ہوگئی فتح عظیم یعنی فتح مکداور ناصر ف فنح مکہ اور فنچ خیبر بلکہ آئندہ کی کل فنؤ حات اسلامیہ کے لئے سلح حدیب بطورجز بنياد كيقى اوراس تخل اورتو كل اورتعظيم حريات الله كي بدولت جو مسلح حدیبہیے کے سلسلہ میں آپ سے ظاہر ہوئی اور جن خصوصی انعامات و احسانات اوراعزاز واكرام سے آتخضرت صلی الله علیه وسلم کوحل تعالی نے نوازااس کی طرف آ گےان آیات میں اشارہ فرمایا جاتا ہے۔ دنیا کے بھی بادشاہوں کا قاعدہ اور دستور ہے کہ وہ ایپنے بہت بڑے فائے جنزل اورامیراشکر کوخصوصی انعام واعز از ہے نواز تے ہیں خداوند قیدوس نے بھی اس ' فتح مبین'' کے صلہ میں آپ کو حیار چیزوں سے سرفراز فرمایا جوان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں جن میں ہلایا جاتا ہے کہ پہلی چیز جس ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کونوا زا گیا وہ غفران ذنوب ہے۔ یعنی ا محلے اور پھیلے تمام گناہوں کی معافی ۔ بیہاں جیسے بہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے یہ مجھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی اور پینمبرہونے کے باعث معصوم تھےاور تمام گناہوں سے باک ومبرا۔ پھر آ بے کے حق میں غفران ذنوب یعنی گناہوں سے معافی کی بشارت کے کیامعنی ؟ بہتومسلم ہے کہ مسئلہ 'عظمت انبیاء' اسلامی عقائد ہیں ہے

کی سورہ عبس وتولی کی ابتدا میں فرمایا گیا ہے اب ظاہرے کہ اگر ایک طرف مسلمان ہواورایک طرف ایک کا فرتواس وقت مسلمان کے فرعی سوال کوملتوی کر سے اس کا فرکواصل دین کی طرف متوجه کرنا کون نہیں جانتا كه عباوت باورآب نے اجتهادے اس كومقدم ركھا مكرآب بیاجتهادی تعالی کو پسندندآ یا جیسا که سورهٔ عبس میں حق تعالی نے طابر فرمایا اور ناپسند بدگی کی وجه بھی ظاہر فرما دی کہوہ اندھے صحانی طالب صادق تے اور آپ کے فیض توجہ ہے ان کا حال سنور جاتا اور ان کا تفس مزکی ہوجاتا اور آپ کی بات ان کے کان میں پڑتی تو وہ اخلاص ہے اس کوسوجتے اور سمجھتے اور ان کے کام آتی اور پید کفار قریش جوایئے غروراور شیخی ہے حق کی پروانہیں کرتے اوران کا تکبرا جازت نہیں وبتا كالله ورسول كآ مع جفكيس آب ان كوري بي كديكى طرح مسلمان ہوجا کیں۔حالانکہ اللہ کی طرف ہے آپ برکوئی الزام نہیں کہ يمغروراور يخي بازآپ كى بدايت سے درست كيوں نه بوئ آپ كا فرض دعوت وتبليخ كاتفاوه اداكر يحك اوركرر ب بي آمكان لايروا متکبروں کی فکر میں اس قدرانہا ک کی ضرورت نہیں کہ سیے طالب اور مخلص ایماندار توجه مے محروم ہونے لگیس غرض کدایسے امور میں آپ کو استغفار كاتفكم ويا كيااوريهان آيت مين اس بات كي بشارت وي كن كه ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب لغزشیں جوآ پ کے مرتبہ اعلیٰ کے اعتبار ہے کوتا ہی مجھی جائیں بالکلیہ معاف ہیں۔ بیہ بشارت حق تعالیٰ نے اور سمی بندے کے لئے نہیں فر ہائی مگر باوجوداس بشارت کے جبیبا کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ اس آیت مبارک کے نزول کے بعد حضوراقدس اس قدرعباوت اورمحنت كرتے تھے كەراتوں كونماز ميں کھڑے کھڑے یاؤں سوج جاتے تھے اور صحابہ اور اہل بیت کو دیکھ کر رحم آتا تفاصحاب عرض كرتے يارسول الله أب اس قدر محنت كيول كرتے میں اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب آگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکا تو آپ ارشادفر اتے افلاا کون عبداً شکوراً تو کیا میں اس کا شکر گزار بنده نه بنون الله اكبريوم محشر مين شفاعت كي ايك طويل حديث بين آيا ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت آ دم سے لے کر کیے بعد دیگرے

ع۔ رطرت اللہ کے بی جہاں انسان ہیں کھاتے ہیں ہتے ہیں و تے بیر اور اہل وعیال کی زندگی ہے بھی وابستہ رہتے ہیں اورخوشی ادرنم ئے مواقع سے خوش اور ممکین بھی ہوتے رہتے ہیں تاہم وہ ہرمتم ئے ملی اورارادی گناہوں سے یا ک بھی ہیں کیونکہوہ ہرقتم کی نیکی کے کئے ہادی و مرشد اور خدا کے نائب و خلیفہ ہیں اگر جہ وہ ووسرے انسانوں کی طرح متضاد قو توں کے حامل ضرور بیں لیکن عمل اور ارادہ میں ان سے برقتم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کرویا میا ہے تا کہ ان کا ہرارادہ اور ہرممل اور ہرقول ۔غرض ہرحر کت وسکون کا کنات کے لئے اسوہ نمونہ بن سکے۔البتہ بشریت وانسانیت سے متصف ہونے کی بنا پرسہو۔نسیان اورلغزش کا امکان باقی رہتا اور بھی مملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے جس برفورا ہی حق تعالی کی طرف ہے متنبہ کرویا جاتا ے۔الی نغزش اور بھول چوک کااطلاق الی حقیقت پر ہوتا ہے جہاں نهمل میں اور ندکر دار میں تمر داور سرکشی کا دخل ہواور ندقصد وارادہ کے ساته تظم کی خلاف ورزی کا اور ساتھ ہی وہمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے فتیج بداورشر بھی نہ ہو بلکہ اپنی ذات میں اباحت اور جواز کا درجه رکھتا ہو گر کرنے والے کی ہستی کے شایان شان ندہو چونکہ نبی برحق تعالی کی مستقل حفاظت و گرانی رہتی ہے اس لئے فور آبی ان کو متغبہ کر دیا جاتا ہے کہ بیمل تمہاری جلالت قدر اور عظمت مرتبہ کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ مخضرا شحقیق عصمت انبیاء کی اس سے معلوم ہوا ك قرآن كريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم باوجود معصوم بون ك لفظ ذنب يااس كامرادف جبال بهى استعال مواسب وبال وعي اجتهادي لغزش مراد ہے جوآ ب کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے بارگاہ خداوندی میں کوتا ہی جھی جائے جس کی کہ ایک مثال وہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی کیا جاچکا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بارایک نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم آئے ۔ آنمخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اس وقت سرداران کفار قریش کوسمجھار ہے تھے اور ان سے گفتگوفر مار ہے تھے۔ ان تابية صى بى نے ج ميں آ كرنوك ديا اورخود يو چھنے كے۔اس وقت ية تخضرت صلى الله عليه وسلم كونا كوارخاطر جواجس كاذكر ١٣٠ وي ياره

حضرت بیسی کے پاس بہنچ گی اور شفاعت کی درخواست کر ہے گی تو حضرت بیسی فرما کیں گئے کہ جھے میں اس کام کی ہمت نہیں میری امت نے بھے کو بھی تو خدا کا بیٹا قر اردیا اور بھی عین خدا اور ان اقوال کی تعلیم کو میری طرف منسوب کیا۔ پس میں ان اقوال کی تحقیقات کے مواخذہ ہے وُر تا ہول اور تا ہے خدا ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو ایکے پچھلے تمام پاس جاؤ کہ آپ محبوب خدا ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو ایکے پچھلے تمام کنا ہوں کی معافی کی خوشجری دی ہے۔ وہ خاتم انہیں ہیں اور بجران کی بید شفاعت اور کسی کا کام نہیں تو معلوم ہوا کہ حضور اقدی کی بید خصوصیت کہ اللہ تعالی آپ کی سب اگلی پچھلی خطا کیں معاف فرما چکا ہے۔ حضرت بیٹ اور دیگر انہیاء کرام اور تمام کلوق جو یوم محشر میں جع ہوگ سب پر ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مقدس و معظم رسول کے فیل سب پر ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مقدس و معظم رسول کے فیل سب پر ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اور گنا ہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ سب پر ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اور گنا ہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ الفرض ان چار چیزوں میں سے جن سے اللہ تعالی نے حضور گو سرفراز فرما دی کی معاف فرما دیں۔ الفرض ان چار چیزوں میں سے جن سے اللہ تعالی نے حضور گو سرفراز فرما دی کی معاف فرما دی گئیں۔ گناہ گی اور چیسی تمام کوتا ہیاں آپ کی معاف فرما دیں۔ گناہ گی اور پھیلی تمام کوتا ہیاں آپ کی معاف فرما دیں۔ گئیں۔ گناہ گیاں و کی خطاف اور پھیلی تمام کوتا ہیاں آپ کی معاف فرما دیں۔ گئیں۔ گناہ گی اور پھیلی تمام کوتا ہیاں آپ کی معاف فرما دیں۔ گئیں۔ گناہ گی اور پھیلی تمام کوتا ہیاں آپ کی معاف فرما دیں۔ گئیں۔ گئیں کو کی خطاف کو کا کی کی کھیلی کی کا کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کے کہیں۔ گئیں کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کہیلی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی ک

دوسرا اعزاز واکرام به بیان فرمایا که صرف تقفیمرات سے درگزر نہیں کیا گیا بلکہ جو پچھے ظاہری اور باطنی اورجسمانی وروحانی انعامات و

احسانات اب تک ہو چکے ہیں ان کی پوری تھیل اور تھیم کی جے ۔ گ ۔
تیسرااعزاز واکرام بیان فرمایا جاتا ہے کدا ہے ہی آپ وہ ہے
اوراستفامت کی سیدھی راہ پراللہ تعالی قائم رکھے گا اور معرفت البی
کے غیر محد دو مراتب پر فائز فرمائے گا۔ لوگ جوق در جوق آپ کی
ہدایت سے اسلام کے سید ھے راستہ پر آئیں گے اوراس طرح آپ
کے اجرو حسنات کے ذخیرہ میں ہے شاراضا فہ ہوگا۔

چوتھااعزاز واکرام جس سے آپ کونوازا گیا ہے بیان فرمایا گیا کہ
اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی مدوآپ کے لئے آئے گی جسے نہ
کوئی روک سکے گانہ و باسکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کوالیا غلبہ عنایت
فرمائے گا کہ جس میں عزت ہی عزت ہوگی۔ اے اللہ اسپنے اس
عزت والے رسول کے صدقہ اور طفیل میں آپ کی امت اور آپ
کے دین کو بھی عزت مرحمت فرما۔ آمین۔

یہاں ان آیات میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جواس واقعہ کے حدیبیہ میں حضور کے متعلق تھیں آگے ان نعمتوں کا ذکر ہے جواس واقعہ میں آپ کے متعلق تھیں۔ جس کا بیان آپ کے ہمراہی مومنین یعنی صحابہ کرائم کے متعلق تھیں۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاسيحئ

الله تعالیٰ کا بے انتباشکر واحسان ہے کہ جوہم کوسید نا حضرت احمر مجتبیٰ محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اشرف الا نبیاء والمرسلین کاامتی ہونا نصیب فرمایا۔

اے اللہ ایسے نبی معظم ۔ اور رسول مکرم کی مخالفت اور نافر مانی ہے آپ انست مسلمہ کے ایک ایک فر دکو بچا لیجئے ۔ اور اس امت کو پھر بھولا ہواسبق یا دکر لینے کی تو فیق مرحمت فر مادیجئے ۔ اور اسلام اور مسلمین کو وہ غلبہ عطافر مادیجئے کہ جس میں عزت ہی عزت ہو۔

والخردغوكاك العكد يشورك الفلوين

## هُوالَّذِي اَنْزُل السَّكِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزُدُ ادُوَّا لِيُمَانَا مَّعَ إِنْمَانِهِمْ وَيِلْهِ جُنُوْدُ

و دخدا ایں ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں محل پیدا کیا ہے تا کدان کے پہلے ایمان کے ساتھدان کا ایمان اور زیادہ ہو،اور آسان وزمین کا سے لشکر

### السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيمًا فَالنُّهُ فِي إِلَيْ فَعِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتٍ تَجْرِي

الله بی کا ہے، اور الله تعالیٰ برا جانبے والا بری جکمت والا ہے۔ تا کہ الله تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل سر

### مِنْ تَخِبَّ الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِيّالِتِهِ مَرْوَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوُزَّا عَظِيًّا اللهِ

جن کے نیچے نبریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کور ہیں گے اور تا کہ اِن کے گناہ دُور کردے، اور یہ اللہ کے نزد یک بزی کامیابی ہے۔ اُلْهُ وَ ہِی الْکَذِی وَ جَسِ النَّرُکُ اتاری النَّکِیکِنَدَّ سَکِیز آسنی) اِنْ مِی اللَّائِو اِللَّهِ اللَّهُ مِینِینَ مومنوں الیکِیْدُادُوا تا کہ وہ برحائے

هو والى الدي وواس الزل العارق الشيكينية سيندر على إلى بن القلوب راجع الهوهينيين موهول البيدادوا تا ندوه بوهائ إنهائاً ايمان منه ساته إينانيه في ان كاليمان و بناء اورالله كيليم جنود لشكر (جع) التشهولية آسانون والرَدْض اورز من وكان اورب

النافي الله عَدِينياً جانے والا عَدِينياً عَمَت والا إليْدُخِلَ تاكه وه داخل كرے الكونينين مون مُردوں والكونينية اورمومن عورتم جنت بنت

تَجَدِیٰ جاری ہیں امِنْ تَخِبَا ایکے یتیجے الْاَنْفِلُ نہریں الخلِدِیْنَ وہ بمیشدر ہیں کے ایفکاان میں اوٹیکیفَر اور دور کردے گا عَنْفِیْر ان سے این کا این کا ایک کا ایک کا ایک ایک ایک کا ایک

سَيَا يُتِهِ فَدِ النَّاكِ بِدَايَالَ وَكَانَ اور بِ فَيْكُ بِهِ يَعْفُدُ اللَّهِ اللَّهُ كَانُو كَيْ فَوَرَّا عَظِيمًا بِوَى كاميا بِي

ے نصواً عزیز اتک نازل ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کرسنا کیں تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کی خدمت بیں مبار کبادعرض کی اور کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے بعارے کا کیا ہے؟ اس پربیا یتیں نازل ہو کیں اور کہا ان نعتوں کا ذکر فر مایا گیا جو اس واقعہ کے حدیبیہ میں صحابہ کرام معتلق ہیں چنا نچان آیات میں پہلے بتلا یا جا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکینہ اتار کر موشین کا ایمان بڑھایا۔ یعنی صحابہ کرام باوجود میں خطاف طبع ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پرمطمئن ہو گئے اور ضدی کا فروں کے ساتھ صدفیہ بیں کرنے گئے۔ پرمطمئن ہو گئے اور ضدی کا فروں کے ساتھ صدفیہ بیں کرنے گئے۔ اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا۔ عرفان ویقین میں ترمین موال بیعت جہاد کر کے صحابہ کرام نے ثابت کردیا کہ ہم اللہ کی راہ میں ٹرنے مرنے اورا پی جان کو قربان کرنے کے لئے تیار تربی حان کو ایک کرائے کے لئے تیار ویل کے مان کو خطرت صلی اللہ علیہ اللہ کی راہ میں ٹر نے مرنے اورا پی جان کو قربان کرنے کے لئے تیار ویل کے مان کے مخارت صلی اللہ علیہ اللہ کے بعد آ مخصرت صلی اللہ علیہ ویل نے تیار ویل کے ایمان کا ایک رنگ تھا اس کے بعد آ مخصرت صلی اللہ علیہ ویل نے کہ میں ہو گئے منظور کر کی تو ان کے ایمان کا ایک دور مرار نگ تھا کہ اینے پر جوش جذبات کو خور ور ان کے ایمان کا بید دومرار نگ تھا کہ اینے پر جوش جذبات کو خور ور ان کے ایمان کا بید دومرار نگ تھا کہ اینے پر جوش جذبات کو خور ور ان کے ایمان کا بید دومرار نگ تھا کہ اینے پر جوش جذبات کو زور

تقسیر و تشریح: گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ
تعالیٰ نے اس اصلح حدیب کوایک شاندار فتح بتایا اور آنخفرت صلی
اللہ علیہ وسلم کواس سے میں صبر و تحل سے کام لینے میں ابلور اعزاز و
اگرام کے چار چیز وں سے نوازا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ک
ساری اگلی پچھلی خطاؤں اور بھول چوک کی معافی کی بشارت وی۔
دوسر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال انعامات آپ پر پورے کر ک
دوسر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ سید سے راستہ ہے بھی
دوسر سے یہ کہ استہ تعالیٰ سید سے راستہ ہے بھی
منے نہ دیں گے۔ تیسر سے یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی زبر دست نفرت و مدو
آپ کے شامل حال رہے گی چنانچہ الحمد لللہ یہ سب کچھ پورا ہوا۔
اسلام میں بے روک نوک لوگوں کے جھتے کے جھتے داخل ہونے
اسلام میں بے روک نوک لوگوں کے جھتے کے جھتے داخل ہونے
اسلام میں بے روک نوک لوگوں کے جھتے کے جھتے داخل ہونے
کے دلواں پراسلام اور مسلمانوں کا رعب جینے گیا اور دشمنوں
المرب میں کوئی مخالف اسلام مرا شحانے کے لائق نہ رہا۔ روایات
امر ب میں کوئی مخالف اسلام مرا شحانے کے لائق نہ رہا۔ روایات
امر ب میں کوئی مخالف اسلام مرا شحانے کے لائق نہ رہا۔ روایات

تعلم ہے۔آ گے اطاعت اور تھیل تھم کا ثمروبیان فرمایاجہ تا بتا ۔ ا تعالیٰ اس اطاعت کی بدولت اہل ایمان کوخواہ وہمر دہوں ، سو تیرے ، س جنت میں داخل فرمائے اور تا کہاس اطاعت کی ہدولت اللہ یا ہے <sup>ا</sup> و ۱۰۰ وہ مرد ہوں یاعورتیں ہوں جنت میں داخل فرمائے اور تا کہ راہ ہوت مت کی بدولت ان کے گناہوں کو دور کردے اور ان کی بر سیوں ، رکمز وریوں کو معاقب قرما دے اور بیاللہ تعالی کے نزدیک بندوں کی بری کامیالی ے۔ حدیث میں ہے کہ جن اصحاب نے حدید میں رسول التعملي الله علیہ وسلم سے بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوز خ میں داخل نہ ہوگا۔ و کیھئے یہاں بھی آخرت میں گناہوں کی معانی اور جنت میں واخلہ اس کو فوز عظیم یعنی بری زبردست کامیابی فرمایا عمیا ہے سینخ الاسلام حضرت علامه شبير احمد عثاتي ني اس جكه لكها العض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال کہددیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرنا تو ناقصوں کا کام ہے نیکن یہاں ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا بڑا کمال یہی ہے کہ آخرت میں خدائے ذوالجلال والا کرام ک ناراضگی کی جگہ یعنی جہنم سے چے جائے اوراس کی رضا کے مقام يعني جنت مين داخله نعيب مو جائے۔ اللَّهم انا نستلک رضاك والجنة ونعوذبك من غضبك والنار آمين الغرض ان آیات میں مومنین ومومنات کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آ کے ان کے مقابل یعنی مشرکین ومشرکات اور منافقین ومنافقات کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کابیان انشاء اللہ اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا۔

ہے دیا کرانڈ ورسول کے فیصلہ کے آھے گردن جھکا دیں۔تو صحابہ کرائے یراس موقع صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فر مایا کہ مومنین کے دلوں میں مخل پیدا کیا اور رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے تھم کی اطاعت اختیار کی اور آپ کی اطاعت ہے ان کا نورایمان اور برصا۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ س وقت قبال کا تحكم دينا تمبارے لئے مصلحت ہے اور کس موقع پر قبال ہے بازر کھنا ادر صلح كرنا حكمت برتم كواكر قبال كاحكم موتو مجمى كفاركى كثرت كا خیال کر کے پس و پیش نہ کرنا کیونکہ آسان وزمین کے کشکروں کا مالک الله بی ہے۔ جوتمہاری قلت کے یا وجوداسے نیبی شکروں سے تمہاری مدد کرسکتا ہےاورا گرصلح کرنے اور قبال ہے رکنے کا حکم اللہ دیواس کتعمیل کرواور بیه خیال نه کرنا که افسوس صلح ہوگئی اور کفارنج <u>نکلے</u> اور ان کوسزا ندملی ۔اگر قبال کا حکم مل جاتا تو ہم ان کا فروں کو ہلاک کر ڈالتے توسمجھ لو کہان کا ہلاک ہوتا کیجھتم پر موقوف نہیں اللہ تعالیٰ جائے تو اینے دوسر کے تشکروں سے کا فرول کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات تو انہی کی سمجھ میں آسکتی ہے جن کا ایمان کامل اور یقین صادق قرآن پر ہو۔ اور جن کے نز دیک قرآن میں ان کے مسائل کاحل ہی موجو ذہبیں وہ اللہ کے نبیج کشکروں کو کیاسمجھیں ہے۔ بهرحال يبال بتلايا تميا كه زمين اورآ سان كےلشكروں كاما لك جو ظم دے گا تو ضرورای میں بہتری اور حکمت ہوگی۔مونین کا کامتعیل

#### وعا شيجئے

حق تعالی اپ فضل وکرم ہے آخرت کی سرخروئی اور کامیا بی ہم سب کونصیب فرما کیں اورا بی دائی وابدی جنتوں میں ہماراوا خلد مقدر فرما کیں۔
دائی وابدی جنتوں میں ہماراوا خلد مقدر فرما کیں۔
یااللہ ہمیں ہرحال میں اپنے احکام کی ظاہری و باطنی اطاعت نصیب فرما ہے اوراس کے شمرہ میں ہمارے ولول میں نورایمان زیادہ سے زیادہ فرمائے۔
میں ہمارے ولول میں نورایمان زیادہ سے زیادہ فرمائے۔
وَ الْجُورِدُ عُمُونَ اَنَ الْحُمَدُ يُنْهُورَتِ الْعَلَمِينَنَ

## وَيُعِينَ بَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ الطَّأَتِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّفَرَ عَلَيْهِمْ

اورتا کہ الند تعالیٰ منافق مَر دوں اور منافق عورتوں اور مشرک مُر دوں اور مشرک عورتوں کوعذاب دے جو کہ الند کے ساتھ برے برے کمان رکھتے ہیں ، ان پر

# دُ آيِرةُ السَّوْءَ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَعَنَهُ مُ وَأَعَدَّلُهُمْ جَهَنَّمُ وَكَا يَتُ مَصِيرًا ٥ وَلِلْهِ

ئرا وقت پڑنے والا ہے،اوراللّٰد تعالیٰ ان پرغضبناک ہوگا ،اوران کورحمت ہے ڈور کردے گااور اُن کیلئے اُس نے دوزخ تیار کررکھی ہے وہ ہرا ٹھ کا نہ ہے۔

### وَوَدُوالتَهُولِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا عَكِيْمًا وَإِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَذِ نِيرًا اللهُ

اورآ سان وزمین کا سب نشکرانندی کا ہے،اورانندتعالی زبردست حکمت والا ہے۔ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بیٹارت دینے والا اور ڈرانیوالا کر کے بھیجا ہے۔

# لِتُؤْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَسُبِتِّعُوْهُ بُكُرَةً وَ آصِيْلًا ﴿

تا كهتم لوگ الله براوراً س كےرسول برايمان لا ؤاوراس كى مدوكرواوراس كى تعظيم كرو،اورضبح وشام اس كى تىبىج ميس كلےرہو۔

میں صلح کی طرف سے اطمیعان پیدا کر کے الند تعالیٰ نے اسلام کی جز مضبوط کر دی اور اسلامی فتو صات و تر قیات کا ورواز و کھول دیا ای طرح بیسلی صدیبیہ کا فروں اور منافقوں پر مصیبت تو منے اور انجام کاران کو پوری طرح سزا ملنے کا ذریعہ بن گئے۔ جبیما اس سورة کے ابتدائی درس میں بتلایا جاچکا ہے کہ ذیقعدہ آھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابی تخیینا ڈیڑھ بزار صحابہ کرام کے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ بغرض عمرہ روانہ ہوئے سے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش کی طرف سے لڑائی کا خطرہ اور شبہ تھا اس لئے آپ نے اطراف نیادہ مجمع کے ساتھ جانا مصلحت سمجھا اس لئے آپ نے اطراف مدینہ اہل و یہات میں بھی اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں میں اس کا اعلان کرا دیا کہ تم کو بھی عمرہ میں جینا جا جا ہو ہے شے اور در حقیقت منافقین میں جو نے شے اور در حقیقت منافقین میں جو نے شے اور در حقیقت منافقین

تفسیر وتشری اگرشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ کے صدیبیہ کے موقعہ پرصحابہ کرائم نے بیعت رضوان کے سلسلہ میں جس بہادری اور جان نثاری کا بے مثال ثبوت دیا اور پھراپی مرضی اور جذبات کے خلاف رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر جوسر شلیم خم کر دیا اس کی مثال صحابہ کرام کے علاوہ تاریخ میں ڈھونڈ نے سے بھی نہیں مل شق کے پھراس اطاعت اور فرما نبر داری کا بھیجہ بھی بیان فرما دیا گیا تھا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنت کے بانات میں جمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنے کو جگہ دی جائے گی اور انسان کے لئے اللہ تعالی کے بال یہی بڑی کا میابی ہے کہ اس کی خطاوقصور معاف فرما کراس کو اللہ تعالی اپنے رضا کے مقام جنت میں داخل معاف فرما کراس کو اللہ تعالی اپنے رضا کے مقام جنت میں داخل معاف فرما کراس کو اللہ تعالی اپنے رضا کے مقام جنت میں داخل معاف فرما دیا گا۔ تو جہاں اس صلح حدیبیہ کے موقعہ پر موشین کے دلوں

🕻 🛬 ووال الله ن كساته كمنهين آ ئے اور بہاند بنا كر بيھار ہے اور ا السابس النه الله كم كمه ميں قريش كا برا المجمع ہوا ہے۔ مُد بھيرُضرور مور به مسلمان لزائی میں تباہ ہوں مے اور ایک بھی زندہ م ن نیں نہ آئے گا۔ کیونکہ وطن سے دور دشمن کا دلیس ہوگا ان کے ماس نانوج سے نہ ہتھیارہم کیوں ان کے ساتھ اسنے کو ہلا کت میں ڈالیس اور ہمراہ جا کر تباہی مول لیس چنانچہ مدینہ سے چلتے وقت بجز ایک محنص جدبن قیس کے کوئی منافق عمرے کے لئے نہ لگا۔ ادھر مشرکین مکہ نے سوجا کہ مسلمان عمرہ کے نام ہے آ رہے ہیں لیکن فریب و دغا ہے جاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ ہم سے چھین لیں اور مکہ پر قبضه جمالیس تو یہاں ان دونوں لیعنی مشرکیین اور منافقین کےمتعلق بتلایا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اللہ کے ساتھ برا گمان کیا۔ منافقین نے سوچا کہ ان مسلمانوں کی مدونہ ہوگی اور بید ہلاکت میں بڑیں سے اور مشرکین نے اللہ کے ماننے والوں کو دغا باز سمجھا ان دونوں گر د ہوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی شامت ان کو تھیرنے ہی والی ہے۔ بیمصیبت کے چکر میں پھنس کررہیں گے۔ بہ کہاں تک احتیاطیں اور پیش بندیاں کریں ہے۔اللہ تعالیٰ ان ہے سخت تاراض ہے اور ان کوائنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ بیجہنم میں جائیں مے جو ہراٹھکا نہ ہے اور جب خدا سزا دینا جا ہے تو کون ہے جو بچا سکتا ہے۔خدائی لشکر ایک لمحہ میں جا ہے تو پیس کرر کھ دیے مگر الله تعالی زیر دست ہونے کے ساتھ حکست والابھی ہے حکست الہی متفتضی نہیں کہ فورا ہاتھوں ہاتھ ان کا استیصال کیا جائے آ سے اللہ و رسول کے حقوق کا اور ان حقوق کے بجالانے والوں کی فضیلت اور نہ بچالا نے والوں کی ندمت کا بیان ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے فر مایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آ پ کواعمال امت پر قیامت کے دن گواہی دینے والا اور دنیا میں ابل ایمان کے لئے بشارت وخوشخری دینے والا کہ آخرت میں ا پیان وتمل صالح کےعمدہ نتائج ملیں سے اور کفار ومشرکین کوخوف

ولانے والا اور ان کو آخرت کی برباوی سے ڈرانے وا! بنا کر بھین ہے تا کہ اے بنی آ دم تم اللہ کی اور اس کے رسول کی تصدیق کرد۔ ایمان لا وُاور اللہ اور اس کے رسول کی عزیت وتو قیر کرو۔

اللانے ان آیات کے تحت لکھا ہے کدرسول کریم سکی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب و فرض ہے۔ ذرا بھی کوئی تو بین کرے گا وہ فیض رسالت ہے محروم رہے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تعزدوہ و توقروه لعنی الله کےرسول کی مدد کرواور آپ کی تعظیم کرو۔ تو یہاں آپ کی مدد کرنے سے آپ کے دین کی مدد کرنا مراد ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی حقیق مدد آپ کے دین ہی کی مدد ہے چرآپ کی تو قیر وعزت میں آپ کے سنت کی اتباع اور اجراءاور اس کے قیام اور تبلیغ میں اعانت اور جان و مال سے شریک ہوتا یہی آپ کی سجی توقیر وعرت ہے۔قرآن کریم کے اس ایک جملہ و تعزدوہ و تو قووہ اوراس رسول کی مدد کرواور اس کی تعظیم کرواس میں اجمالا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے حقوق کی طرف اشارہ فر مادیا حمیا ہے۔ جس کی تفصیل اور تفسیر میں علمانے بہت کچھ وضاحت اور طویل تقریریں تحریر فر مائی ہیں جس کے بیان کی اس درس میں منجائش نہیں۔ مخضراً آپ کے سارے حقوق ان تین الفاظ میں آجاتے ہیں۔ آپ کی محبت آپ کی عظمت اورآپ کا اتباع۔ اگر ان تمین میں سے ایک چیز بھی نہ ہوگی تو یقینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتا ہی ہو گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اینے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حقوق کی ادائیگی کی تو فیق کا ملہ عطا فر ما کمیں۔

وخیر میں فرمایا جاتا ہے کہ مسبح وشام اللہ کی تنبیج و تقدیس میں گلے رہواوراس کی ما کی بیان کرتے رہو۔

اب آئے مضلح حدیبہے کے سلسلہ میں جو واقعہ بیعت رضوان واقع ہوا تھا اس کے متعلق اگلی آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُدُ يِنْوَرَتِ الْعَلَمِينَ

### إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مَرْ فَكُنْ تَكَتَ وَإِنَّهَا يَنَكُتُ

جولوگ آپ سے بیعت کرر ہے ہیں تو وہ (واقع میں ) اللہ تعالیٰ سے بیعت کررہے ہیں ،خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ، پھر جوفخض عہد تو ڑے گاسواس کے عہد تو ڑنے کا

### عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ أَوْ فَي بِمَا عُهُ لَكُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيُهِ أَجُرًّا عَظِيمًا \*

وبال أى ير برت كا، اور جو مخص اس بات كو بورا كرے كا جس ير خدا سے عبد كيا ہے سو عنقريب خدا اس كو برا اجردے كار

اِنَّ الْكِنْ يَنَ مِنْكَ جُونُولُ أَيْبَايِعُونَكَ آبِ عِبِعت رَرَبِينِ إِنْهَا اسْتِهِ وَابْسَ كَهِ يَبْلِيعُونَ اللهُ ووالله عِبِعت رَرَبِينِ إِنْهَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

جو مجھے بیا سکے۔اگر آپ حضرت عثان کو بھیجیں جن کی مکہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔آپ نے اس رائے کو بہندفر مایا اور حضرت عثمانً کو بلا کر رہنگم دیا کہ ابوسفیان اور روسائے مکہ کو جارا پیام پہنچا دو کہ ہم الرین بیں آئے ہیں۔ہم کوآئے دو عمرہ کرکے جلے جائیں گےاور یہ بھی فرمایا کہ جو کمزورمسلمان مکہ میں مغلوب اورمظلوم تھے ان کو بیہ بشارت سنادو كه تصبرا كمين بيس عنقريب الله تعالى فتح نصيب فرمائ كا اوراینے دین کوغالب کرے گا۔حضرت عثمان ؓ اپنے ایک عزیز کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنجایا اور ضعفاء سلمین کو بشارت سنائی ۔ ابوسفیان وغیرہ نے بالا تفاق جواب دیا کے ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے دوسرے رفقاء کو ہرگز مکہ میں واغل نه ہونے دیں گے۔تم اگر تنہا طواف بیت اللہ کرنا جا ہوتو کر سکتے ہو۔حضرت عثان تے فرمایا کہ یہ تو میں ہرگز نہیں کرسکتا کہ خدا کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بغیر طواف اور عمرہ کو تنہاا داکر لوں۔قریش نے جب حضرت عثان کابیاصرار دیکھا تو ان کو داپس جانے ہے روک لیا۔ ادھر مسلمانوں میں پیخبراس طرح مپنجی که حضرت عثان قمل کرویئے گئے۔ مسلمانوں کے لئے پیخبرایک بہت بڑا سانحہ تھا جس سے ہرھخص مصنطرب ادرب قابوبهوا حاربا فقاررسول التُصلي التدعليه وسلم كوجهي بهت صدمہ ہوا اور بیفرمایا کہ جب تک میں ان سے بدلہ نہ لے لول گا۔ یہاں ہے حرکت نہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ا کیک در خت کے بیٹے بیٹھ کر صحابہ کرام ہے اس بات پر بیعت لی کہ

تفسير وتشريح: اس سورة كابتدائي درس مين بيبتلايا جاچكا ب ۔اس سورہ کانزول صلح حدیدیدا ھے۔واپسی برمدینه منورہ بہنجنے ہے بل ہوا تھا۔اس سورۃ میں جن متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے وہ ابتدائی درس میں مختصرا بیان کئے جا چکے ہیں۔اس آیت میں بھی ایک خاص واقعد کی طرف اشارہ ہے جو تاریخ اسلام میں" بیعت رضوان" کے نام ہے مشہور ہے۔ اس سورۃ میں آ کے تیسرے رکوع کی ابتدا میں اس بیعت رضوان کے واقعہ کو بیان کیا گیاہے۔ جب قریش مکہ کو بی خبر پیچی کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ڈیڑھ ہزارصحابہ کرام کے ہمراہ مکہ آ رہے ہیں تو قریش نے بہت سامجمع کر کے اتفاق کرلیا کہ آ ب کو مکہ میں ہرگز نہ آنے دیں گے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدید بیر میں قیام كرنے كے بعد ايك صحالي حضرت خراش بن امية خزاعي كوايك اونٹ ير سوار کر کے اہل مکہ کے باس بھیجا کہ ان کوخبر کردیں کہ ہم فقط ہیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں جنگ کے لئے ہیں آئے۔اہل مکہنے اسلام ومنى ميں ان كے اونٹ كوذ بح كر ڈالا اور اراد و كيا كہ ان صحابي كوجمي تحتل کر ڈالیں مکر آپس ہی کے بعض او کوں نے درمیان میں پڑ کران کو بیادیا۔حصرت خراش اپنی جان بیا کروایس آئے اوررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسکم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ تب آ پ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت عمرٌ کو پیام دے کراہل مکہ کے ماس جھیجیں تو حضرت عمر نے معذرت کی اورعرض كيايارسول الله تتاب كومعلوم بكرابل مكه مجهد الكس قدر برجم میں اور کس درجہ میرے دشمن ہیں۔ مکہ میں میرے قبیلہ کا کوئی مخفی نہیں

ہ جب تک جان میں جان ہے کا فروں سے جہاد و **قال کریں سے۔**مر جائیں گے مرراہ فرارافتیار نہیں کریں گے تمام صحابہ کرام نے آپ کے دست مبارک بر بیعت کی اور احادیث صحیحه میں ان حضرات صحابه کی بری فضیلت آئی ہے جواس بیعت میں شریک تھے۔رسی اللہ تعالیٰ العنبم الجمعين وحضرت عثان عن چونكه آب كي تمم سے مكد كئے ہوئے عضاوراس بیعت کے وقت حاضر نہ تنصاس کئے ان کی طرف سے رسول التصلى التدعليه وسلم نے خودائے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ بیعثان کی بیعت ہے۔ بیخصوصی فضیلت حضرت عثال کونصیب ہوئی کہ آپ نے اسینے ہی وست مبارک کوحضرت عثان کا ماتھ قرار دے کران کی طرف ہے بیعت کرلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں ہے بیعت لے چکے تو ہرایک مسلمان کے دل میں ایک والهانه جوش وخروش پيدا ہو گيا۔جس كى خبر مكه ميں بھى تينجى مشركيين مكه اس سے تھبرائے اور خوف زوہ ہو کرمسلمانوں تک بینجبر پہنچائی کہ آ عثان کی خبر غلط ہے اور ہم ان کوچیج سلامت آب کے پاس سجیج ہیں۔ چنانچه حفرت عثمان سحيح سلامت حديبيه واپس تشريف لے آئے۔ چونکه جهاد کی به بیعت بهت بی نازک ادراجم موقع بر لی منی ادر حضرات مى بىن يورى ولولداور جذب أيثار كے ساتھ اس بيعت كوكياس لئے التد تعالى في مسلمانول كى اس جانبازى اور فدا كارى كى قدر منزلت فر مائی اوراینی رضااورخوشنودی کایروان مرحمت فر ما کران کےاس کارنامه کوزندہ جاوید بنادیا اور اس حقیقت کے پیش نظر اسلامی تاریخ میں اس کا نام" بيعت رضوان" قرار يايا جس كاذكراس آيت ميس بهي فرمايا حميا اور آ کے تیسرے رکوع کی ابتدامیں بھی فرمایا گیاہے۔

چنانچاس آیت میں ہلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں نبی خدائی کی طرف ہے بیعت کرنا ہے کیونکہ حقیقت میں نبی خدائی کی طرف ہے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل وتا کید بیعت نبوی کی یہ حقیقت ہوئی تو یقینا خدا کے ذریعہ ہے کراتا ہے جب بیعت نبوی کی یہ حقیقت ہوئی تو یقینا خدا تعالیٰ کا دست شفقت وجمایت ان کے ہاتھ کے او پر ہوگا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اہر کرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اہر کرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اہر کرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اہر کر میں اسلام پر بھی جہاد پر بھی

کسی دوسرے امر خیر پر بیعت لیتے تھے۔ مشارکخ طریقت کی بیعت جن کا سلسلہ حضورے کے کرآج تھے۔ مشارک ہا گربطریق مشروع ہوتواس کی اصل بھی یہی بیعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہ بیعت کے وقت جوتول وقرار کیا جاتا ہے اگر کوئی اس کوتو ڑے گا تو اپناہی نقصان کرے گا اللہ ورسول کو یکھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اس کوعہد شکنی کی سزاملے تقصان کرے گا اللہ ورسول کو یکھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اس کوعہد شکنی کی سزاملے گی اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہد و پیان کومضبوطی سے پورا کی اور جس نے استقامت دکھلائی اور اپنے عہد و پیان کومضبوطی سے پورا کیا تو اس کا بدلہ بھی بہت پوراحق تعالیٰ کی طرف سے ملےگا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہال بیعت کا لفظ چونکہ عام ہے اس لئے جس عہدواجب الایفاء کوتو ڑے گاسواس کے لئے یہی وعید ہے جو یباں آیت میں ظاہر فرمائی گئی نعنی جو مخص عبد توڑے کا سواس کے عہد تو زنے کا وبال اس پر پڑے گا۔ اب یہاں ہرکلمہ کواینے ذہن میں اس بات كوتازه كريك كه و وكلمه لا الله الا الله محمد رسول الله كهه كركبيا اقرارو عبدكرتا ب اورايي اس عبدكوكبال تك يوراكرتا ب ايك كلم وكلمدا اللهالا التدمحمر رسول التدبيس اس بات كاعبد واقر اركرتا ہے كه ميس صرف الله تعالیٰ کو خدائے برحق معبود واحداور بکتا ما لک مانتا ہوں اورصرف اسی کی عباوت و بندگی کرون گا۔اور بندے کوجس طرح ایے مولاوآ قا کے حکموں پر چلنا جا ہے اس طرح میں اس کے حکموں پر چلوں گا۔اور حضرت محمصلي الله عليه وسلم كومين خدا كابرحق رسول تسليم كرتابهون مين ایک امتی کی طرح آپ کی اطاعت و پیروی کروں گا اور آپ کی لا گی ہوئی شریعت برعمل کرتا رہوں گا۔ای عہدوا قرار کا نام دراصل ایمان ہے اور توحید ورسالت کی شہادت وینے کا بھی مہی مقصد ومطلب ہے لهذا بركلمه پڑھنے والے كوچاہئے كدوہ اپنے كواس عهدوشهادت كا پابند منتمجھے اور اس کی زندگی اس اصول کے مطابق سمزر ہے اس صورت میں وہ بے شک اللہ کے مزد کیا ایک سیامسلم ومومن ہوگا ورندزبان ے کلمہ بڑھنااور عملاً کلمہ میں کئے ہوئے اقرار کے خلاف اپناطرزعمل رکھنا پیعبد و بیان اور قول وقر ارکوتو ژنا اور عبد شکنی کرنا ہے جس کی عام وعيديهان سنائي من الله تعالى تقض عهد عيم كواين بناه من ركيس \_ وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمَدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

### سَيَقُولُ لَكَ الْمُعَلِّفَوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعَلَتُنَا امُوالْنَا وَالْمُلُونَا فَاسْتَغْفِرُ لِنَا ۚ يَقُولُونَ بو دیباتی چھے رہ گئے وہ عنقریب آپ ہے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال وعیال نے فرصت نہ لینے دی سو ہمارے لئے معافی کی وعا ما نگئے بیاوگ بِٱلْسِنَةِمِهُۥ تَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَكُنْ يَمُيْلِكُ لَكُمُ قِينَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ آرَادَ بِكُمْ ضَرًّا ا پی زبان ہے وہ باتھیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں ،آپ کہدد بچئے کہ سووہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے ٳؖۏٲۯٳۮؠۣڴؙۿڒؿۼٵٛ؞ؠڶڪٳڽٳڵۿؠٵؾۼڵۏڽڂؠؚؽؙڒٳۛڡؠڶڟڬڹؿؙۄ۫ٳٞڽؙڷؽؾؙڠڮؚٳٳڗڛٷڷ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نفضان یا کوئی نفع پہنچانا جاہے، بلکہ اللہ تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے۔ بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيهِ مِمْ اَبِكَ اوِّزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ طَنَ التَوْيَرُ وَكُنْتُمُمْ اورموشین اپنے گھروالوں میں بھی لوٹ کر نہ آ ویں گے اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی بھی معلوم ہوئی تھی اورتم نے بُرے بُرے مُر کے مُمان کیے، اورتم بر باد ہونے والے اوگ ہوگئے۔ اور جوشخص اللہ براور اُس کے رسول برایمان نہ لاوے گا سوہم نے کافروں کیلئے ووزخ تیار کرر کھی ہے۔ اور تمام التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ يَغُفِرُ لِمَن يَتَأَهُ وَيُعَنِّ بُ مَنْ يَتَأَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَجِيمًا ® آسان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو حیاہے بخش دے، اور جس کو حیاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے سَيَقُولُ ابَهِينَ كُمُ اللَّهُ آبِ ﴾ الْمُعَنَّفُونَ يَعِيهِ وجائے والے اص ﴾ الْمُعَرَّابِ ديباتي الشَّعَكَتُنَا جمين مشغول رکھا المُوالْدُا جارے ماور لے ا فَاسْتَغَفِوْلُنَا اور بَحْشُقُ ما تَنْفُ هارے لئے ایکھوٹون وہ کہتے ہیں ایائیسنکیو میڈاپی زبانوں ہے [ مالیس جومیر فی قُلُوبِهِ خیر ایکے دلوں میں اقتُل فرمادیں افکین تو کون ایمکیانی اختیار رکھتا ہے انگری تمہارے لئے احین اپنیہ اللہ کے سامنے شیئیا کس چیز کا ان آراکہ اگر وہ جاہے | بیکٹھ محمہیں | خترًا کوئی نقصان | آؤیا | آراکہ کٹھ جائے شہیں | نظفیًا کوئی فائدہ | بیل بلکہ | ڪاڪ ابلیہ ہے اللہ ا تَعَكُونَ اس سے جوتم كرتے ہو] خَيِنيرًا خبردار | بلُ بلکہ | خَلَنَنتُونَ تم نے گمان كيا | أَنْ كَه | لَنَ يَنْقَلِبَ هِرَّزُ واپس نه لوٹيس سے | الدَّسُولُ رسولُ وَالْمَوْ مِنْوْنَ اورمومن (جُمَّ ) إِنَّى طرف الْهَدِينِي هُو السِّي اللَّ خانه [ أبكَّ السَّمي | وَزُيِّنَ اوربَهل كلَّ الْهِي أَوْلِكُ بِهِ [ فِي قُلُوبِكُفُر تهارے ولوں میں کو وَظُلَنَنْتُو اورَمَ نَهُ مَان كِيا ظُنَّ التَوْءِ لِمَا مَان وَكُنْتُو اورَمَ تصربوكُ قَوْهًا أَبُورًا بلاك بون والى توم وصَّ اورجو المؤيوص ايمان نبيل ٢١ مُلْكُ التَهُونِ آسانوں كى بارشاہت [ وَالْأَرْضِ اور زمین | يَغْفِرُ وہ بخش وے | لِمَنْ يُنَا آدِ جس كو وہ جاہے | وَيُعَدِّبُ اور عذاب دے مَنْ يَشَكَّأَوْ جَسَ كُوهِ هِ عِيابِ إِو كَأَنَ اوربِ اللَّهُ الله الله عَنْفُورًا بَخَتْ والا السّجيما مهروان لفسیر ونشر یکے: گذشتہ آیات میں صلح حدید ہے موقع پرصحابہ کرام ؓ نے جس جانبازی کے جذبے کے ساتھ رسول الڈھ کی الٹدعلیہ وسلم کے دس

مبارک پر جہادو قبال کے لئے بیعت کی اس کی تعریف فر مائی گئی تھی اس کے بعداب ان لوگوں کا حال بیان فر مایا جا تا ہے جو مدینہ کے قرب وجوار میر

ر نے والے بظاہر اسلام میں واخل ہو گئے متھے مگر ول سے ایمان نہلائے تھے۔ ۲ ھیں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے عمرہ کے ائے روانہ ہونے کا قصد فرمایا تو اس وقت آب نے اپنی روانگی کا عام اعلان كرديااورمسلمانول كوساتھ چلنے كى ترغيب دى شايد قرائن سے آب كوبهى قريش كے ساتھ لڑائى كااحتمال ہوا ہواس پر مديند كے قرب وجوار کے دیباتی جنہوں نے ول سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ جان چرا کر بینے رہے اور آپس میں کہنے لگے کہ بیمسلمان اس سفرے واپس آنے والفضيس سب وبين ختم مووس كيدانهيس منافقين كارازان آيات ميس ادراگلی آیات میں فاش کیا جاتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حديدير يه واليسي يرمد يندمنوره يهنجن يست بل راسته ميس بذر بعدوجي بتلاديا جاتا ہے کہ آپ کے مدینہ سیجے وسالم پہنچ جانے پر وہ لوگ اپنی غیر حاضری کے جھوٹے عذراور حیلے بہانے کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم کو گھریار کے دھندوں سے فرصت نہلی کوئی ہمارے پیچھے اہل وعمیا ل کی خبر لینے والا نہ تھا بہر حال ہم ہے کوتا ہی ضرور ہو کی۔اب اللہ ہے ہماراقصورمعاف کرادیجئے۔اس برحق تعالی ارشادفر ماتے ہیں کہول میں بیمی جانتے ہیں کہ میعذر بالکل غلط ہے۔ اور استغفار کی درخواست کرنا مجھی محض طاہر داری کے لئے ہے۔ سیے دل سے نہیں وہ دل میں نہاس کو گناه مجھتے ہیں اور نہ آپ براغتقادر کھتے ہیں۔ آگے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ آب ان سے جوعذر ومعذرت کرنے آئیں اس طرح کہہ دیجئے کہ ہرطرح کا نفع ونقصان اللہ کے قصنہ میں ہے جس کی مشیت واراوہ کے سامنے کسی کا سیجھ بسنہیں چلتا ہم جو کہتے

ہوکہا ہے مال اور گھر والوں کی حفاظت کی وجہ ہے سفر میں نہ جا کے تو خدا اگرتمهارے مال واولا دوغیرہ میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیاتم تھر میں رہ کراہے روک دو گے یا فرض کرواللہ تم کو پچھ فائدہ مال و عیال میں پہنچانا جا ہے اورتم سفر میں ہوتو کیا کوئی اے روک سکتا ہے۔ جب نفع ونقصان کو کوئی روک نہیں سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے مقالبے میں ان چیزوں کی بروا کرنامحض حماقت وضلالت ہے ان حیاوں بہانوں ہے مت مجھوکہ ہم اللہ کوخوش کرلیں سے بلکہ یاد ر کھوانلڈ تنہارے سب کھلے جھیے اعمال اور احوال کی یوری خبر رکھتا ہے۔ واقع میں تہارے نہ جانے کا سبب ینہیں کہ جوتم بیان کررہے ہو بلکہ تمہارا خیال بیرفقا کہا ہے پیمبراورمسلمان اس سفر سے بچ کرواپس نہ ہ تیں گے یہی تمہاری آرزوتھی اور پیغلط اٹکل اور تخمینہ تمہارے دلوں میں خوب جم گیا تھا۔اس لئے اپنی حفاظت اور نفع کی صورت تم نے علیحدہ رہنے میں مجھی حالا تکہ بیصورت تمہارے خسران اور نتاہی کی تھی اوراللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بیرتباہ و برباد ہونے والے ہیں۔جس کواللہ تعالی نہ بخشا جا ہے اس کی بخشش کیسے مکن ہے ہاں اس کی مہر بانی ہوتو تم کوتوبه کی توفیق مل جائے اور بخشش ہوجائے اس کی رحمت بہت بروی ہے اور وہ معافی حیاہے والے کے لئے غفورالرحیم بھی ہے۔

بعض تفاسیر میں ہے کہ ان آ بات کے نزول کے بعد ان میں سے کچھ تا ئب و گئے تھے اور بعض پھر بھی در پردہ منافقین سے کچھ تا ئب و گئے تھے اور بعض پھر بھی در پردہ منافقین رہے۔ ابھی انہی منافقین کے متعلق مضمون آگئی آ بات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

### سَيُقُولُ الْحُكَلَفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُنُ وْهَاذَرُونَانَتَيْغَكُمْ يُرِيْدُ وْنَ آنَ يُبَدِّلُوا ہتھیے رہ گئے تھے وہ عقریب جب تم میمنیں لینے چلو سے کہیں گئے کہ ہم کھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں وہ **لوگ یوں ج**ائیتے ہیں کہ خدائے تھم کو بدل ؤیلیں كَلْمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَبِّعُوْنَا كُذَٰ لِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبُلَّ فَسَيْقُولُونَ بِلْ تَحْسُدُ وْنَنَا ا پ کہد بھتے کہتم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ،خدا تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرماویا ہے ،تو وہ لوگ کہیں گے بلکہتم لوگ ہم ہے حسد کرتے ہو، بِكْ كَانُوْالْايِفُقَهُوْنَ إِلَّاقِلْتِلَّا ﴿ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَغْرَابِ سَتُدُعُونَ إِلَى قَوْمِ بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات بچھتے ہیں۔ آپ ان چیھے رہنے والے دیمہانیوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں کی طرف اولى باسٍ شَدِيدٍ ثَقَاتِلُونَهُ مُ أَوْلِينَا لِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجُرًا حَسَنًا وَان بلائے جاؤگے جو بخت کڑنے والے ہوں مے کہ یاتوان ہے لڑتے رہو یاوہ مطبع ہوجا تمیں،سواگرتم اطاعت کرو مے توتم کوانند تعالیٰ نیک عوض دے گا،اورا گرتم تتولُّواكَمَا تُولَيْنَهُ مِّنْ قَبْلُ يُعَدِّبُكُهُ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى ۔وگر دانی کرو گے جیسااس کے بل روگر دانی کر چکے ہوتو وہ در دیاک عذاب کی سزا دے گا۔ نداند ھے برکوئی گناہ ہے اور نہ کنکڑے برکوئی گناہ ہے الْكَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى لَلْرَيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ يُنْ خِلْهُ جَمَنْتٍ تَجُرِئُ مِنْ اور نہ بیار پر کوئی گناہ ہے، اور جو مخض اللہ و رہول کا کہنا مانے گا اُس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا ئِتِهَا الْأَنْهُ رُؤُومَنَ يُتُولَ يُعَدِّبُ عَذَا بِٱلْكِيمَا ۗ

جن کے نیجے نہریں بہتی ہوں گی ،اور جو مخص روگر دانی کرے گااس کو در دنا ک عذاب کی سزادے گا۔

سيكُوْلُ عَمْرِ بَكِينَ ﴾ الْهُنَافُونَ يَجِي بِيهْدِ بِهِ والِ الْهُنَافُةُ مِي بِيلِي فِيلِ الْهُنَافُةُ مِي بِيلِي فِيلِ الْهُنَافِي الْهُنَافِي الْهُنَافِي اللهُ ا

> تقسير وتشريح بمخذشة آيات مين ان منافقين كا ذكر بواتفاجو مدینہ ہے آنخضربت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرہ کے لئے مکہ نہ محے تھے اور جان چرا کر چھھے بیٹھ رہے تھے۔ اس خیال ہے کہ مسلمان مکہ میں مشرکین مکہ کے ہاتھوں مار کھا کیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا رہے <u>ہے</u>تھ تو راستہ ہی میں بیسور**ۃ** نازل ہوئی تھی جس میں منافقین کا راز فاش کیا گیا تھا کہ بدواہی برجھوٹے حیلہ بہانداور عذر پیش کریں گے۔اب آ گے ان آیات میں انہی منافقین کا ایک دوسراراز فاش کیا جاتا ہے۔حدیبیہ سے واپس ہوکرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خيبرير چردهائي كرنے كا حكم مواجهال غداريبود آباد تھے اور جو معاہدہ کے خلاف جوانہوں نے مسلمانوں سے کررکھا تھا بدعہدی کر کے جنگ احزاب میں کا فرقوموں کو مدینہ پرچڑ ھالائے تھے جس کا تفصیلی تذکرہ سورہُ احزاب ۲۱ ویں یارہ میں ہو چکا ہے۔حق تعالیٰ نے ان آیات میں حضور صلی اللہ عیہ وسلم کوخبر دی ہے کہ وہ منافقین جو حدید بنہیں گئے اب خیبر کے معرکہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو کہیں کے کیونکہ دیاں خطرہ کم اور غنیمت کی امید زیادہ ہے تو آپ ان ہے فرمادیں کہتمہاری استدعا ہے پیشتر اللہ تعالیٰ ہم کو بتلا چکا ہے کہتم اس سفر میں ہمارے ساتھ ہرگزنہیں جاؤ ھے۔اس صورت میں کیاتم ہمارے ساتھ جا بکتے ہوا گر جاؤ کے تو بیمعنی ہوں سے کہ کو یا اللہ کا کہا بدل دیا گیا جوکسی طرح ممکن نہیں۔ آ کے حق تعالیٰ نے بتلایا کہ جب آپ ان سے بیکبیں مے جواویر ذکر ہوا تو بیکبیں مے کہ اللہ نے تو يجهيمي نهيس فرمايا محض بيرجا يت موكه بهارا فاكده ندبو يسب مال غنیمت بلاشرکت غیرے تمہارے ہی ہاتھ آجائے۔اس برحق تعالیٰ فروتے ہیں کہ انہیں بہت تھوڑی سمجھ ہے۔ احمق بینہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے زہدو قناعت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ مال کے حریص

ہیں جوتم پر حسد کریں گے اور کیا پیٹمبراز راہ حسد خدا پر جھوٹ بول ویں ہے؟ العیاذ باللہ تعالیٰ ۔ آ ہے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتلقین فرمائی جاتی ہے کہ ان منافقین سے کہدویں کدا گرتم لڑنے کے ایسے بی شوقین ہوتو ذراصبر کرواس لڑائی بیعنی جنگ خیبر میں تو تم جانہیں کتے لیکن آ مے بہت معر کے پیش آنے ہیں۔ بڑی جنگجوقو موں ہے مسلمانوں کے مقابلہ ہوں گے جن کا سلسلہ اس وقت تک جاری رے گا جب تک کہوہ قومیں مسلمان ہوکر یا جزید وغیرہ وے کراسلام کی مطیع ہو جا کیں۔اگر واقعی تم کوشوق جہاد ہے تو اس وقت میدان میں آ کر دادشجاعت دینااس موقع پر خدا کا حکم مانو کے تو اللہ بہترین بدلدد ے گا۔ اور اگر جیسے پہلے صدیب جانے سے پیچھے ہٹ مجے تھے اگرآئندہ ان معرکوں ہے بیچھے ہے تو اللہ تعالیٰ سخت در دناک سزا دے گا اور وہ سزاشاید آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جائے۔ آ گےارشاد ہے کہ جہادمعذورلوگوں برفرض نہیں یعنی اندھے ننگڑ ہے اور بیاروں براس میں شامل ہونا فرض نہیں وہ جتنا کر سکتے ہیں کر سكيس \_ ان يركوني تنگي نبيس اس كے بعد عام ضابطه اور قاعدہ تمام لوگوں کے لئے بیان کیا جاتا ہے کہ ہرمعاملہ میں اور ہر کام جو کوئی الله کی اور اس کے رسول کی فرما نیر داری اختیار کرے گا اے اللہ تعالیٰ بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا جن میں ہرطرف نہریں بہدری ہوں گی اور جواللہ کی طرف سے مند پھیر لے گا اے ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جس میں دکھ ہی دکھ ہے۔

اب منافقین کا ذکر کرنے کے بعد پھران اہل ایمان کا جنہوں نے برضا در غبت صدیب پیس مشرکین سے جنگ کرنے پر بیعت رسول التصلی اللّہ عالیہ وسلم کے دست مبارک پری تھی ان کا ذکر فر مایا جا تا ہے جس کا بیان انشاء اللّہ الکّی آیات میں آئسندہ درس میں ہوگا۔

والخرد عفونا أن الحمد للنورية العلمين

### لقَدُرُضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ

بالتحقیق الله تعالی ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ بیلوگ آپ ہے درخت کے بیعت کرر ہے متصاوران کے دلوں میں جو پچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا پس اللہ تعالی

### التَكِينَةَ عَلَيْهِ مُرُواكَ إِنَّهُ مُ فَتُعَا قُرِيبًا فَوَمَعَانِمَ لِيْرَةً يَاخُذُ وْنَهَا وْكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَلِيمًا اللهَ

نے ان میں اظمینان پیدا کردیااوران کوایک گئے ہاتھ فتح دے دی۔اور بہت کی فلیمتیں بھی جن کو پیلوگ لے سے ہیں۔اورالٹد تعالیٰ بڑاز بردست بڑا حکمت والا ہے۔

اگر چہموقع پرموجود نہ تھے مگران کی طرف ہے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسکم نے بیعت لی۔محدثین نے سیح سند سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے اللہ عثمان اللہ اور رسول کے کام میں ہے ان کی طرف ہے آ یہ نے اپناایک ہاتھ رکھ کراس پر دوسرا ہاتھ رکھااور بیعت کی اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جب بیٹابت ہو چکا تو خلفائے اربعہ کے قطعی جنتی ہونے میں اوراس بات میں کہ اللہ تعالی ان ہے راضی ہو گیا اور بیرحضرات مومن مخلص تھے کوئی شک نہیں رہا۔ ان حضرات کے لئے بیدستاویز آ سانی اورتمسک قرآنی بعنی آیت لقد رضى الله عن المقومنين كافى ب حضرت علامه يم آكر كه میں کہ ہم افسوس کرتے ہیں ان لوگوں پر (مراداس سے اہل شیعہ ہیں ) جورطب ویابس روایات سے جن میں محض تعصب وطرفداری ہے حصرات يسخين رضى الثدتغالي عنهما كوابل ببيت رسول التنصلي الثدعلية وسلم کا دشمن بتا کرنا مناسب القاظ ہے یاد کرتے ہیں اور ان حضرات کی شان میں بدگوئی کرتے ہیں اور پھراس بدگوئی اور بدز بانی کومحبت اہل بیت قرارد ہے کرای کونجات کا باعث کہتے ہیں توان حضرات کے محامد تو قرآن سے ثابت ہوں اور برائیاں اس سے غیر معصب راویوں کے بیان سے ثابت کر کے اس آسانی تمسک کوجاک کیا جائے توجس کوذ رائجمی عقل سلیم ہوگی وہ اس بات کو بھی جائز اور روانہ رکھے گا۔ بیہ مضمون بيج مين اضطراراً آحياتها\_

تفسير وتشريح : گذشته آيات ميں يه ذكر مو چكا ہے كه جب مشرکین مکہ نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی تقریباً ڈیزھ ہزارصحابہ کرائے کو مکہ معظمہ میں عمرہ کے لئے داخل ہونے ہے روکا تو آ پ نے حدید بیں قیام کر کے مکہ والوں کے یاس حضرت عثال ؓ کے ۔ ذریعہ ہے کہلا بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں فقط عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔مکہ والوں نے حضرت عثمان میروک لیا اور افواہ اڑ گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ بی خبرس کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے عہد لیا کہ اگر لڑائی ہوگئی تو ول و جان ہے جنگ کریں گے اور راہ فرار بھی اختیار نہ کریں گے۔اس کو اسلامی تاریخ مین "بیعت رضوان" کهاچا تا ہے اوراس کو بیعت رضوان اس لئے کہا جاتا ہے کہالقد تعالٰی نے ان بیعت کرنے والے صحابہ کرام ؓ ے اپنی رضا مندی طاہر فر مائی۔ اور احادیث صحیحہ میں بھی اس ہیعت میں شریک ہونے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔امام احمرؓ نے حضرت جاہر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے بیہ بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں واخل نہ ہو گا اور بھی ا حادیث میں ان کے جنتی ہونے کا وعدہ ہوا ہے اور اصحاب بدر کے بعدان ہی حضرات کا درجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین يبال اس موقع برمفسرحضرت علامه عبدالحق صاحب حقانی وہلوی " نے اپنی تفسیر حقانی میں تکھا ہے کہ بیہ بات با تفاق مورخین ٹابت ہے کہ اس بیعت رضوان میں خلفائے اربعہ شریک تھے اور حضرت عثمان اُ

الغرض ان آیات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ بالتحقیق اللہ تعالی ان مسلمانوں سے جوآب کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جبکہ بیلوگ آپ ہے درخت کے یتیج جہاد میں ا ابت قدم رہنے پر بیعت کررہے تھے اور اس وقت ان کے دلول میں جوعزم وتؤكل هسن نبيت صدق واخلاص اور حب اسلام وغيره تفاالله تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دلوں میں الیااطمینان بیدا کردیاجس سے ان کوخدا کا تھم ماننے میں ذرایس و پیش نہ ہوااوراس کے ساتھوان کوایک فتح دی جس سے مراد فتح خیبر ہے جو حدیدہے واپس آتے ہی مسلمانوں کونصیب ہوئی اورجس میں مسلمانوں کو بہت کثرت سے مال غنیمت ہاتھ لگا۔ خیبر مدینہ ہے شام کی جانب تین منزل پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا اور آبادی کے گرداگردمشکم قلع بنائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسفر حدیب سے مدینہ ہنچے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے کہ سننے میں آیا کہ جیبر کے یہودی پھر مدینہ برحملہ کرنے والے ہیں اور جنگ احزاب کی ٹاکا می کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی جنگی عزت وقوت کو ملک بھر میں بحال کرنے کے لئے ایک خونخوار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔مسلمان محاصرہ کی سخق کو جوایک سال پہلے انہیں جنگ احزاب میں اٹھانی پڑی تھی ہوز نہیں بھولے تھے۔اس لئے سب مسلمانوں کا اس امر پراتفاق ہوگیا كهاس حمله آوردشمن كوآ م بروه كرلينا جاہتے - نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے اس غوروہ میں صرف انہی صحابہ کرام کو ہمرکاب چلنے کی اجازت وى جوان آيات لقد وضبى الله عن المؤمنين كي بثارت عمتاز تحاورجن كوواثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة كامر وول حكاتها قصبه خيبرك قلع جوآ بادى كرداكرد واتن تھے شار میں دیں تھے جن کے اندر دیں ہزار جنگی مر در ہتے تھے۔

تحتل وقتال کے بعداللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح وی اور بہود کے تمام قلع مسلمانوں کے قبضہ میں آھے اس جہاد میں ۱۵ صحابہ کرام شہید ہوئے اس جہاد میں حضرت علیؓ نے نمایاں حصد لیااور باب خیبر کو ہاتھ سے تنہا اکھاڑ ویا حالاتکہ • ٤ آ دى اس كے بلانے سے عاجز تھے اوربعض روایات میں ہے کہاس وروازہ کو آپ نے بجائے ڈھال کے استعال کیا۔ فتح کے بعد آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم چندروز خیبر میں تھہرے اگر چہ یہود کے ساتھ بعد فتح پوری مراعات برتی گئی تھیں اوران کو ہرطرح امن وامان بخشا گیا تھا مگر پھر بھی ان کی فطری بدنیتی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایک مہودی عورت نے آپ کی اور آپ کے ساتھ کچھ ہمراہیوں کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملاویا۔ آپ نے لقمہ مند میں رکھ کر کھانے سے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے لیکن ایک سحابی نے پچھ کھانا کھا لیا۔ آپ نے اس یہودی عورت کو بلا کر یو حیصا تو اس نے جرم کا اقرار کیا اس پربھی آ پ نے اپنی ذات کے لئے انتقام نہ لیااوراس کوچھوڑ دیا نیکن جب ان صحافی نے اس زہر میلے کھانے سے وفات یا کی تو قصاص میں یہ یہودن قبل کی گئی۔

الغرض فتح خیبر سے جو حدید سے والیسی کے بعد فوز امل گئی مال غنیمت بہت ہاتھ آیا جس سے صحابہ آسودہ حال ہو گئے۔ آگے جن تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے زوراور حکمت سے حدید بیلی کسریہاں نکال دی۔ اللہ تعالی سب پر غالب ہے اور تمام صلحتوں سے واقف ہے۔ یہاں فتح خیبر کی بشارت اور اس فتح خیبر میں مسلمانوں کو کشرت سے مال غنیمت ملنے کی پیشگوئی فرما کر آگے بتلایا جاتا ہے کہ پچھاسی فتح خیبر پر بس نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ابھی اور بھی بہت می فتو حات اور بہت میں غنیمتوں کا وعدہ کرر کھا ہے جو تم کوملیس گی جس کا بیان انشاء اللہ بہت می غنیمتوں کا وعدہ کرر کھا ہے جو تم کوملیس گی جس کا بیان انشاء اللہ اللہ تا ہے ہیں آئی ورس میں ہوگا۔

و عَا ﷺ خَتْ نَعَالَى ان صَحَابِهِ کِرام کے طفیل میں جن کوالقد تعالیٰ کی رضا مندی کی ان آیات میں بشارت سنائی گئی اور جنہیں مڑوہ فتح سنایا گیا اور جن کے ہم بھی نام لیوا ہیں یاا بذہمیں بھی اپنی رضا کی دولت سے تواز دیجئے اور ہر حال میں اپنی مرضیات پر چلنے کی تو فیتی عطافر ہائے۔ والجو کہ کھوٹا آن الحکماً کی نندی آپ المحکماً کی نندی کے ایک المحکماً کی نندی کے المحکم بیٹن کے میں ایک کی تو

# وَعَلَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وْنَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكُفَّ أَيْدِي التَّاسِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ تعالی نے تم ہے(اور بھی) بہت کی تیموں کا دعدہ کررکھاہے جن کوتم او گےسوسر دست تم کوبیدہ ہے دی ہےادرلوگوں کے ہاتھ تم ہےروک دیتے ،اور تا کہ یہ( داقعہ ) مُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيكُمْ حِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا فَوْ أَخْرِي لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَلْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا " بل ایمان کیلئے ایک نمونہ وجائے اور تا کہتم کوایک سیدھی راہ پرڈ ال دے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جوتمہارے قابو میں نہیں آئی خداتی لی اس کا

# وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَىءٍ قَدِيُرًا ۞ وَلَوْقَاتَكَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْوَكُوا الْآدُ بِالرَّثْمُ لِا

ور الله تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹے پھیر کربھاگتے پھر نہ ان کو کوئی یار ماتا

يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّ لَانَصِيْرًا ﴿ سُنَّهُ ۚ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلُ ۚ وَلَنْ يَجَدَلِيُنَّة

ر نہ مددگار۔ اللہ تعانی نے (کفار کیلئے) یہی دستور کردکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے۔ اور آپ خدا کے دستور میں

وّوبدل ند یاویں گے۔ اور وہ ایبا ہے کہ اُس نے اُن کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے عین مکد میں روک دیتے بعد اس کے

## آنُ أَخْفُرُكُمْ عَلَيْهِمُ وَكَأَنَ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا®

كهتم كوان برقابودے ويا تھا، اوراللہ تعالیٰ تمہارے كاموں كود كيور ہاتھا۔

وَعَدَّنُوْ وَعِدُو مَامِمَ ﴾ لَلْهُ الله | مُغَانِعَ عَيْمَهِيل كَيْنُونَّ كثرت ﴾ لأَخْذُ وَنَهَا ثم لوت أبين | فَعَبَلَ تو جند ويدي اس نے الكُو حميم عَاذِهِ بِهِ ۚ وَكُفَّ اور روك وَ ہِے ۚ كَیْدِی ہاتھ ۚ التَّالِسِ لوگ ۚ عَنْكُمْ تَمْ ہے ۚ وَلِقَکُونَ اور تاكہ ہو ۚ اَیْکَ نشانی ۗ اِللّٰہُوْمِینِینَ مومنوں کیا وَيُهُدِ يَكُنُهُ اوروه بدايت ديه مهيل حِيرًا طأ ايك راسته منستَقِيمًا أسيرها وأنغرى اورايك اور (فق) خَرَتُقُلِ أواتم نه قابونيس يايا عَلَيْهَا اس ير قَدُ أَحَاظَ كَبِيرِ رَكُوا هِ النَّهُ الله ] بِهَا أَسَ كُوا وَكَانَ أُورِ هِ النَّهُ الله ] عَلَى برا خُلِ شَكَى مِ برشے | قَدِيرٌ قدرت ريحَنَے والا | وَلَوْ اوراُ قَاتَكَنُوْ تَمْ سَارِتَ الْكَنْيِنَ كَفَرُ وَا وه جنهوں نے تفرکیا( کافر) الوکٹواالبتہ وہ پھرتے الاکڈباکہ چیفه (جمع) انتخر پھر الا یجید فوت وہ نہ یا۔ كوئى دوست | وَاكِ نَصِيْرًا اور نه كوئى مدكار | سُنَّاةَ اللّهِ الله كا دستور | الَّذِي وه جو | قَالْ خَلَتْ كزر دِمَا | هِنْ قَبَلْ اللّ سَهَ بْل نْ تَبَعَدُ اورَتَم برَّز نه یا دُکے لیسنگذارنی اللہ کے دستور میں انہاں نیگ کوئی تبدیلی او گھو اوروہ الکیزی گفٹ جس نے روکا ایکید یکھٹھر ان کے ہاتھ | وَأَيْدِيَكُنْ أُورِ تَهَارِ ﴾ التھ | عَنْهُمُ ان ہے | بِيُطْنِ هَكَّنَةَ درميان(وادئ) كمه ميں | هِنْ بَعُدِ اس ك بعد أَنْ أَخَلُفُرَكُمْ اللهُ مِنْ كَيَامُهِمِينَ مِلْيُهِمْ ان بِي أَوْكُ أَنَا اور بِي اللَّهُ الله أَ يتأ تَعْمَلُونَ ثَمْ جُو يَحْمَرَتْ وواس أَبْضِيرٌ ويجهنه والا

تفسير وتشريح: گذشته آيات من الله تعالى نے ان صحابہ كرام كوا بني رضامندي كي بشارت سے متناز فرمايا تھ جنہوں نے بيعت رضوان میں شرکت فرمانی تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دست مہارک پر جہا دمیں ثابت قدم رہنے پر بیعت کی تھی۔ساتھ بی اس بشارت کے یے مژوہ بھی سنایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو فتح خیبرنصیب فرما تیں سے جس میں کثرت ہے مال غنیمت ہاتھ کیے گا۔ اس سلسلہ میں آ گے ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ کچھاسی فتح خیبر پر بس نہیں۔ آ گے چل کر اور بھی بہت ہی فتو حات اور بے شارعیمتیں ملنے والی میں۔ سردست اللہ تعالیٰ نے یہ فتح خیبر دے دی ہے پھراس کا ہے احسان بھی ہے کہ کفار کے بدارا دوں کواس نے بورا نہ ہونے دیا۔ نہ کے کے کا فرول کے اور نہان منافقین کے جو پیچھے مدینہ میں رہ مکئے ہتھے۔مسلمانوں کی غیرحاضری میں ان کے اہل وعیال بران کو دراز دی کی ہمت نہ ہوئی۔ نیز اس احسان ہے ریجی مقصود تھا کہ مسلمان عبرت حاصل کریں اور جان لیس کہاصل حافظ و ناصر اللہ ہی ہے اور سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور بیا کہ اس طرح آئندہ کے وعدے بھی بورے ہوکرر ہیں گے اور بہ بھی یقین کرلیں کہ ہر کام کے انجام کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ بندوں کے حق میں بہتری یہی ہے کہ وہ اس کے فرمان پر عامل رہیں اور ای میں اپنی خیر مجھیں گوو ہ فرمان بظاہر خلاف طبع ہی ہو۔ بہت ممکن ہے کہتم جسے ناپسندر کھتے ہووہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ پھراس احسان ہے مسلمانوں کو اللہ کے وعدوں پر وثو ت اوراس کی لامحدود قندرت پر بھروسہ ہو گا جس ہے اور زیادہ طاعت اور فر مانبر داری کی ترغیب ہوگی اور یمی سیدھی راہ ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس بیعت رضوان کے صلہ میں فی الحال فنخ خیبر دی اور ایک فتح اور بھی موعود ہے جواس وقت تک تمہارے قابومین ہیں آئی مراداس سے فتح مکہ ہے جواب تک واقع نہوئی تھی مگر مجھ لو کہ وہ بھی کو یامل ہی چکی ہے کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا۔ جب جا ہے گاتم کوعطا فرما دے گا۔ چنانچھ محدیب کے دو سال بعد جب مصلحت ہوئی تو مکہ بھی فتح ہو گیا۔ آ مے مسلمانوں کو خوشخری سنائی جاتی ہے کہ اگرتم سے بیالم اس وقت ندہوتی بلکہ بیہ کا فرتم ہے لڑتے تو تم ہی غالب رہتے اور کفار پہنچہ پھیر کر بھا گتے۔

اور کوئی مدد کر کے ان کوآ فت وشکست سے نہ بچا سکتا ۔ مگر اللّٰد کی حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ فی الحال صلح ہو جائے اور اس کی عظیم الشان برکات ہے مسلمان مستفید ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے لئے یہی دستور کر رکھا ہے کہ جب اہل حق اور اہل باطل کا کسی فیصلہ کن موقع پر مقابله ہو جائے تو آخر کار اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب دمقبور کئے جاتے ہیں۔ یہی عادت اللہ کی ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ ہاں شرط بیہ ہے کہ اہل حق بحيثيت مجموعي يوري طرح حق برستي يرقائم ربيس آمے اس واقعه كي طرف اشارہ ہے کہ مشرکین کی سیجھ ٹولیاں'' حدیبیہ' مینجی تھیں کہ موقع ياكرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوشهبيد كر ديس يا السبيعي وسليلي مسلمانوں کوستا کیں چنانچدانہوں نے کچھ چھیٹر چھاڑ بھی کی بلکدایک مسلمان کوتل بھی کر ڈالا اور اشتعال انگیز کلمات کیلتے پھرے آخر صحابہ رضی الله عنهم نے ان کوزندہ گرفتار کرے نبی کریم صلی الله عليه و سلم کے حضور میں پیش کر دیا۔ آپ نے ان کومعاف فرما دیا اور پچھ انقام نہیں لیاانہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ الله تعالیٰ کے اس احسان کو بھی نہ بھولو کہ جس نے مشرکوں کے ہاتھ مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیئے اورمسلمانوں سے ہاتھ بھی کفار کے آل و قال سے عین کم کے قریب میں بعنی حدید بیریس روک دیئے اور تم میں اوران میں صلح کرا دی جو دراصل تمہار ہے حق میں سراسر بہتری تھی کیا دنیا کے اعتبار سے کیا آخرت کے اعتبار سے ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی شرارتيس اورتمها راعفو فحل سب يجحدد كيحد بإتهابه

ا بھی آ مے مزید وہ مصلحتیں اور حکمتنیں بیان فرمائی جاتی ہیں کہ بنا رصلح صدیبیٹے لئے میں لائی گئی جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا بیجئے: اس وقت بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی اور حضرات صحابہ کرام کے نام کیوا جہاں جہاں خالفین اسلام اور کفار ومشرکین سے مقابلہ ومقاتلہ میں گئے ہوئے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طفیل سے اہل ایمان کونصرت وغلبہ عطافر مااور مخالفین کے دلول ہیں اہل ایمان کارعب ڈال دے۔ والنجور کہ تھونی کے دلول ہیں اہل ایمان کارعب ڈال دے۔ والنجور کہ تھونی آپ الحکمی کیا ہے۔

# سَمُ يَذِيْنَ لَفُرُوا وَصَلَّ وَكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُونًا انْ يَبْلُغُ هِجَلَّهُ

ہ ہے۔ ہیں بہوں نے کفر کیا اور تم کو سجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کو جو رکا ہوا رہ گیا اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا،

ولؤكر بَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنْتُ لَمْ يَعَلَمُوهُ مُرَانَ تَطَانُوهُ مُ اللَّهُ مَعْ فَيُصِيبُ كُمْ مِنْهُ مُ

۔ آسر کے بیں بہت مسلمان مردادر بہت مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کوخربھی نہتی لینی اُن کے بیں جانے کا احتمال نہ ہوتا جس یران کی وجہ ہے تم کوبھی

مَعَرَةٌ لِغَايْرِعِلْمِ لِيْدَ خِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَأَةً لَوْتَزَبِّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا

ب نبر بی سے ضرر ہنچنا تو سب قصہ سطے کرویا جاتا انکیل ایسان کے نبیس کیا گیا تا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں جس کوچاہے واخل کردے واگریٹل مکتے ہوئے تو ان میں جو کا فرتھے

مِنْهُمْ عَدَابًا الِينَا ﴿ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحِمَيَّةَ حَمِيَّا الْهَاهِ اِيَةِ فَأَنْزَلَ

ہم ان کو درد ناک سزا دیتے۔ جب کہ ان کافرول نے اپنے ولوں میں عار کو جگہ دی، اور عار بھی جاہمیت کی سو اللہ تعالیٰ نے اور مسرور سریاں برق میں مرسم وقود و مرسم و مرسود مرسود مرسود میں مرسی مرد و مرسم مرسود

اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱلْزَمَهُ مُركِلِمَةَ التَّقُوٰى وَكَانُوْآ اَحَقَ بِهَا

ے زسول اور مونین کو اپنی طرف سے محل عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستخل ہیں

### وَ آهْ لَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿

اوروہ اس کے اہل ہیں ،اورالقد تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

کفسیر وتشری جسلے حدیبیہ کے متعلق بیگذشتہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس کی شرا نظا حسب ذیل تھیں جن پراہل اسلام اور کفار قریش میں عہد نامہ بکھا گیا تھا:۔ (۱) دس سال تک آپس میں اڑائی موقوف رہے گی۔ (۲) قریش میں کا جوفف بغیرا پنے ولی اور آتا کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا۔ جائے گا وہ واپس نید یا جائے گا۔ جائے گا وہ واپس نید یا جائے گا۔

(س)اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار ندائھائے گااور نہ کوئی کسی ہے خیانت کرے گا۔

(۵) محمد (صلی الله علیه وسلم) اسبال بغیر عمره کئے مدینہ واپس ہو جا کمیں مکہ میں داخل نہ ہوں۔ سال آئندہ صرف تنین دن مکہ میں رجیں ادر عمرہ کر کے واپس ہو جا کمیں سوائے تکواروں کے ادر کوئی ہتھیارساتھ نہ ہوں اور تکواریں بھی نیام یاغلاف میں ہوں۔

(۲) قربانی کے جانور جہاں ہیں وہیں ذرج کئے جائیں۔ مکہ لےجانے کی اجازت نہیں۔

بيتمام شرائطا أكرجة سلمانول كحظاف تقيس اوربيتكم بظاهر مغلوبانه صلحتھی اس کے محابہ کرائے کواس طرح کفارے دب کرصلح کرناسخت نا گوار تھا۔ اور پیشرا نظمسلمانوں پرشاق گزرر ہی تھیں۔ روایات میں ہے کہاس موقع برحضرت عمر نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول الله كيا آب الله كرحق بي نبيس؟ آب في مايا كيون نبيس؟ حضرت عمرٌ نے کہا کیا ہم حق پر اور وہ باطل پرنہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹک ۔حضرت ممڑنے عرض کیا پھر بیاذلت کیول گوارا کریں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول اور برحق نبی ہوں اس کے حکم سے خلاف نہیں کر سكتا ـ وه ميرامعين ويد دگار ب\_ حضرت عمرٌ نے كہايار سول الله كيا آپ نے بہیں فرمایا تھا کہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے کب کہاتھا کہ اس سال طواف کریں ہے۔ بعدازاں حضرت عرِ خصرت صدیق اکبڑے یاس مجے اور جاکران ہے بھی مہی تفتگو کی۔ حضرت ابو بمرصد بق نے لفظ بلفظ وہی جواب دیا جوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے نکلا تھا۔حضرت عمرٌ قرماتے ہیں میں اپنی اس گستاخی پر بہت نادم ہوا اور اس کے کفارہ میں بہت می نمازیں پڑھیں اور المستحد في اورصدقه وخيرات كي اور بهت سے غلام آزاد كئے۔ صیح مسلم میں بیدروایت حضرت انس سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض كيايارسول اللهاس شرط يركيف كى جائے كهم ميں سے جوان كى طرف چلا جائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فر مایا ہاں جو خض ہم میں کاان ہے جالمے ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔اللہ تعالیٰ

نے اس کوانی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان میں کا جو شخص ، . ری طرف مسلمان ہوکر ہے گا تو اگر چہ از روئے معاہدہ وہ واپس کر دیا عائے کیکن گھیرانے کی بات نہیں۔اللہ تعالیٰ قریب ہی میں اس کے لئے نجات کیصورت ضرور پیدافر مائے گا محرالحمد للدایسی صورت پیش نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینہ ہے بھاگ کرمکہ گیا ہو۔الغرض ان شرا نط کے ساتھ سکتے نامیکمل ہو گیااور فریقین کے دستخط ہو گئے ۔مسلمان جوش میں بھرے ہوئے تھے اس لئے پچھ مسلمانوں کو ان شرائط کے مانے میں تامل موريا تفاتكر جب خود رسول التُدصلي التُدعليه وسلم ان شرا يَطَ كو مان کے تھے تو پھر کس کوا نکار کی جرائت ہو تکتی تھی۔ تگر صحابہ کرام ان شرا نط شلح ے اس قدر مغموم اور شکسته خاطر سے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے بعد یخیل صلح سے سحابہ کو قربانی کرنے اور سرمنڈ انے کا حکم ویا تکرا یک فخص بھی نداتھا۔ جب آپ نے بیدد یکھا تو ام المونین حضرت ام سلمہ کے یاس تشریف لے گئے اور بطور شکایت بدواقعہ بیان قرمایا۔ ام الموسنین حضرت ام سلمةٌ نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کلے مسلمانوں پر بہت شاق گزری ہے جس کی وجہ سے وہ افسردہ دل اور شكسته فاطريس اس وجهد ورأتقميل ارشادنه كرسكي \_ آپكس \_ كي نہ فرمائیں ہاہرتشریف لے جائے اور آپ قربانی کر کے سرمنڈ اپئے۔ دوسرے خود بخو دآپ کی اتباع کریں مے چنانچدایسانی ہوا کہ آپ کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کر دی۔مقصدان روایات کو یبال بیان کرنے سے میہ ہے کہ اس صلح کو صحابہ کرام اپنی شکست اور ذلت و نا کامی مجھے ہوئے تھے لیکن تقریباً دو ہفتہ قیام کرنے کے بعد رسول النَّدْصلي اللَّه عليه وسلَّم حديبيه سے واپس ہوئے۔ جب مكه مكرمه و مدینه منوره کے مابین پہنچے تو بیسورہ فتح نازل ہوئی جس کی ابتداہی میں الله تعالى في فرمايا الما فتحنا لك فتحا مبيناً المنتمليا وسلم بے شک ہم نے آپ کوا یک تھلم کھلا فتح دی۔غرض جس صلح کو صحابہ کرام اپنی شکست سمجھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین فر مایا پھر جیسا کہ گذشتہ درسوں میں بیان ہو چکا اللہ تعالی نے اس سلم کے سلسلہ میں اہل ایمان کے صبر صبط وتحل کی مدح فرمائی اور ساتھ ہی فتح خیبر کی

بشارت سنائی گئی اور کٹرت سے مال غنیمت اس میں ہاتھ لکنے کی بيشنكو ئي فرمائي گني اور مزيد فتوحات اورغنيمتوں اورمصلحتوں كااظهار فرمايا گیا تا کہ اہل ایمان کے قلوب کو کامل تسلی وسکون حاصل ہواور اللہ کی مثیت دهکمت کوجان کراورزیاده ایمان میں تقویت پیدا ہو۔ چنانچهان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ مکہ والوں نے کفریر کمر باندھی اور اے مسلمانول حمهين مسجد حرام يعني خانه كعية تك وينجنج سے روك ديا اور قرباني کے جانور حرم کے اس حصہ تک وہنچنے نہ ویئے جہاں لے جاکر ذکح كرنے كا عام وستور اورمعمول ہے ليعني مٹل تك \_ ان قرباني كے جانوروں کو بھی انہوں نے حدیبیہ بی میں روک دیا یہ سب ان کی شرارتنی تھیں اورا گران شرارتوں پر اللہ تعالی اجازت دے دیتے کہ جاؤ ان كا فرول ہے لڑواوران كوتباه و ہر باد كردوتو سيجھ بعيد نه تھالىكىن اللہ تعالى قدر بونے کے ساتھ حکیم بھی ہیں۔اس لئے اپنی حکمت سے اس موقع برقال كاحكم نبيس ديا درايك حكمت اس ميس ميهمي تحي كه يجهم سلمان مرد اورمسلمان عورتيس مكه ميس ايسي مظلوم اورمستورالحال تصے كه ان كو يوري طرح مسلمان بھی نہ جانتے تھے۔ تو اگر لڑائی اور قبال کا تھم دیا جاتا تو ہے خبری میں بیمستور الحال غریب مظلوم مسلمان بھی تمبارے ہاتھ ہے مارے جاتے اور پھر حمہیں افسوس ہوتا کہ بائے لاعلمی میں یہ کیسی غلطی ہوئی کہاہے ہی بھائیوں کو مارڈ الااس لئے اللہ تعالی نے لڑائی کا حکم نہیں دیاادر حدیب پر باہم صلح کا معاہرہ ہوگیا۔جس سے ایک پیجھی فائدہ ہوا کہ ایک طرف تو اللہ کی طرف سے مکہ کے مظلوم مسلمان قبل ہونے سے ن کے اور دوسری طرف ان کا فروں میں ہے بھی جن کا اسلام لا نامقدر تھاان کوبھی جنگ کے تل وقبال ہے بچا کراپنی رحمت میں داخل کر دینا منظور تفاكه وه اسلام مين داخل موجاكين اوراس طرح الله كي خاص رحمت کا حصدان کوبھی مل جائے۔آ مے بتلایا گیا کہ اگر مکہ کے مسلمان وہاں کے کافروں کے ساتھ رئے ملے نہ رہتے ہوتے تو پھراللہ تعالی تم کواچازت دے دیتے کہ جاؤ اور کا فروں کو تباہ کر دواوران پر بڑی دکھ در دبھری آفتیں نازل ہو جائیں اورمسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو در د ناك. مزادلوات كيونكهان كفارن توايسااندهير مجايااورايس جهالت كي

ضد براتر آ ہے کہ امسال عمرہ نہ کرنے دیا اور پیشرط لگائی کہ جومسلمان مكه سے جرت كرجائے اسے پرواپس بھيج دواورا گلے سال عمروكو آؤتو تنين دن سے زيادہ مكه ميں نه تھېر داور بتھيار كھلے ندلا وُ اور سُلِح نامه ميں بسم التدالرحمن الرحيم نه لكصواور بجائع محمد رسول الله كصرف محمد بن عبدالله تحریر کرو بیرسب باتیں مسلمانوں کو غضبناک کرنے والی تھیں اور مسلمانوں نے سخت انقباض و اضطراب کے باوجود پینمبر علیہ الصلوة والسلام كآ محسر جهكاد مااور بالآخراس فيصله يران ح قلوب مطمئن ہو سمتے اور اللہ سے ڈرکر نافر مانی کی راہ سے بیجے اور کعبہ کے اوب پر مضبوطی سے قائم رہے اور کیون ندر ہتے وہ دنیا میں خدائے واحد کے سيح برستاراور كلمه لآالله الله محمد رسول الله كزير دست حامل وعامل تتھے۔ایک یکا موحداور پیغیبرعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کامطیع ووفادار ہی اینے جذبات ورجحاتات کوعین جوش وخروش کے وقت اللہ کی خوشنودی پر قربان كرسكنا في حقيقى توحيد يبى بيكة دى اس الليا ما لك كاحكم من كر ا بنی ذلت وعزت کے سب خیالات بالائے طاق رکھ دے جس کے كئے الله تعالى نے اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوچن ليا فغا اور بلاشیہ دہی اس کے متحق ادراال تھے۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بستی یا شہریا آبادی کے بعض نفوس کی وجہ سے ساری آبادی اور شہر کسی مصیبت اور وہال سے جواس بستی کے اکثریت کے شامت اعمال سے ان پر آنے والا ہوتا ہے وہ اس بستی کے بعض لوگوں کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے۔ بیاللّٰہ کا کرم ہے کہ بعض اوقات اپنے بعض مقبولین کے فیل میں ساری بستی عذاب کی لیسٹ میں آجائے ہے۔ بیالی جاتی ہے۔

# لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْ يَا بِأَعَقَّ لَتَدُخُلَنَّ الْمَسْبِعِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ امِنِيْنَ

ے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کوسچا خواب وکھلا یا جو مطابق واقع کے ہے ، کہتم لوگ معجد حرام میں ان شاءاللہ ضرور جاؤ مے امن وامان کے ساتھ

# مُعَلِقِينَ رُءُ وْسَكُمْ وَمُفَحِيرِينَ لَاتَّخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَهُ تَعَلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِك

کہتم میں کوئی سرمنڈا تا ہوگااورکوئی بال کترا تا ہوگا ہتم کوکسی طرح کا ندیشہ نہ ہوگا،سواللہ تعالیٰ کووہ با تمیں معلوم ہیں جوتم کومعلوم نہیں، پھراس ہے پہلے ایک فتح

# لَرُسُولَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْعَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِيْنِ كُلِّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ الْعَيْمَ لِلَّهِ

ے دی، وہ اللہ ایسا ہے کہ اُس نے اپنے رسول کو ہرایت دی، اور سچا وین دے کر بھیجا ہے تا کہ اُس کوتمام دینوں پر غالب کرے اور اللہ کا فی گواہ ہے

بِعِدَ الْحَدَاهُ سَجِدِ حرام إِنْ أَكُر إِشَاءَ اللَّهُ اللَّهِ فَإِلا إِلْمِنِينَ أَمَن والمان كساته اللَّهُ يَكُونُ مُنذات بوع النَّافُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ م وَمُفَقِيرِ لِينَ اوركتراتِ ہوئِ لَا تَعَافُونَ متہيں كوئي خوف نہ ہوگا فَعَلَيمَ پس نے معلوم كرايا ما النز تفلكوا جوتم نہيں جانتے الجعك بس كردى ہى نے صِنْ دُونِ اس سے ورے (بیلے) المالے اس افٹھ افریٹا ایک قریقاً ایک قریقاً ایک قروہ الکیزی الکار جس نے بھیجا ایک انہار سول کا بالھاری ہواہت کے ساتھ | وَحَدِيْنِ اوردين | الْحَقِّ حَلّ الْمِيظْهِرَهُ تا كُواْسِ عَالبِ كُروبِ | عَلَى بِهِ اللّهِ نَنِي وين الكِلّهِ تمام | وَكَفَى اوركا في ہے البلّهِ اللّه | تَجَوِيْدًا مُواہ |

لفسيسر وتشريح ابتدائے سورة میں ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم 📗 جوخواب میں دکھایا تھاوہ بالکل سچا تھااور واقع میں یونبی ہوکررہے گالیکن اس سال اس کوملتوی کر دینے میں بہت می مسلحتیں تھیں جنہیں تم نہیں حانة اورالله تعالى المصلحون كوخوب جانة بين مكه مين في الحال جنگ وقبال ہوتا مناسب نہ تھا اس لئے اس وقت وہاں صلح ہوگئی اب انشاءالله ايك سال بعدخواب كي تعبير بورى موكى اورتم اطمينان كيساته بےخوف وخطر مکمآ و کے مسجد حرام میں داخل ہو مے عمرہ کے ارکان ادا كرومے اور سرمنذاكريا بال تراشو؛ كراحرام كھولومے۔اس وقت مكه ير لڑائی روک کراس کے بدلدایک اور فتح تمہارے لئے مقرر کی اور تم عنقریب جیبر برچ هائی کرے اسے فتح کرو مے اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے گا آئے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ ہی نے محمد صلی الله علیہ وسلم کو اپنارسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اصول وفروع عقائد واحکام ہرائتبار ہے ہیہ ہی وین سیا اور یہی راہ سیدھی ہے جومحمہ رسول الشصلي الله عليه وسلم في كرآ ئي بين اوراسي وين كووه سب وینوں برعالب بھی کرے گا۔ چنانچہ الحمد للداس دین کواللہ نے ظاہر میں تجھی سینکڑوں برس تک سب ندا ہب پر غالب کیااورمسلمانوں نے تمام مذاهب والول برصد بول تك بدى شان وشوكت عصحكومت ك اور

صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہجرت کے حصے سال مدینہ منورہ میں خواب دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام بعنی حرم کعبہ میں امن سے سکتے ہیں۔ارکان حج وعمرہ باطمینان بچالارہے ہیں اورسرمنڈ ا کراور بال کتروا کرحلال ہورہے میں ۔جیسا کہ جج یا عمرہ میں کیا کرتے ہیں۔اس خواب کوآپ نے بعض اصحاب سے بیان بھی فرمادیا تھا اتفاق ہے آپ کا قصدای سال عمرہ کا ہو گیا۔ صحابہ نے بیہ خیال عموماً دل میں جمالیا کہ ای سال ہم مکہ پہنچیں مے اور عمرہ اوا کریں مے چنا بچہ جب صلح کمل ہو کر حدیدیہ سے واپسی ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یارسول الله کیا آپ نے ہیں فر مایا تھا کہ ہم امن وامان سے مکہ میں واخل ہوں سے اور عمرہ کریں سے آپ نے فرمایا کیامیں نے رہمی کہاتھا کہ امسال ایسا ہوگا۔عرض کیانہیں فرمایا تو مِشِک یونہی ہوکرر ہے گا۔تم امن وامان ہے مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف كروكے اورتم میں ہے كوئى سرمنڈ واكراوركوئى بال كتر واكراحرام كھولے گا اور وہاں جانے کے بعد کسی طرح کا کھٹکا نہ ہوگا۔ چنا تحصلح حدیبیہ ے اگلے سال یعنی ع ميں ايبا بي موا۔ اس خواب كے متعلق ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو

مسن بین ایک فاتمہ کے قریب ایک وقت آنے والا ہے جیسا کہ طاق ہے ہیں بیشگونی فرمائی گئی ہے جبکہ دنیا میں ہر چہار طرف دین برتن کی صومت ہوگی۔ ہاتی مجت اور دلیل کے اعتبار سے تو دین اسلام بیشہ بی غالب رہا کیا اور رہے گا۔ اللہ اس دین کی حقا نیت کا گواہ ہاور اس کی گوائی ہے ہو حکر کسی کی گوائی نہیں ہو سکتی۔

(۱) اسلام بی دین التوحید ہے

(۲)اسلام ہی روحانیت کا فدہب ہے۔

(m) اسلام ہی اخلاق حسنہ کامعلم ہے۔

(س) اسلام بی نے رحم وعدل کے مسئلہ کوحل کردیا ہے۔

(۵) اسلام بى علم اورعلماء كاحامى يهـ

(۱) اسلام ہی دین العمل ہے۔

(2) اسلام ہی ندہب اخوت ہے۔

(۸)اسلام ہی نے انسان کی انسانیت کے درجہ کو بلند تر کیا ہے۔

(٩) اسلام بي غيرمتعصب دين ب\_

(۱۰) اسلام ہی دین المحبت ہے۔

(۱۱) اسلام ہی مساوات کابانی ہے۔

۱۲) اسلام ہی نے حکومت میں رعایا کو حصد دار بنایا ہے۔

( ۱۱) اسلام بی کی بنیا دقومیت سے بالاتر رکھی گئ ہے۔

(۱۴) اسلام بى اين مهدو كبواره مين آج تك قائم بـ

(10) اسلام ہی وین تمرن ہے۔

(۱۲) اسلام ہی وہ قیض رسال دین ہے جس ہے اقوام عالم نے بالواسطہ فیوض بھی حاصل کئے۔

(۱۷) اسلام ہی نے ہدایت الہیدکور یو بیت خالقید کی طرح کل عالم کے لئے عام بنایا۔

(۱۸) اسلام بی دین البرلیعن نیکی کاند بہ ہے۔

(19) اسلام بی وین التقوی یعنی پارسائی کاند ہب ہے۔

(٢٠) اسلام بي دين الصدق يعني سيائي كاند بب ب-

(۲۱) اسلام ہی دین الحسن والجمال ہے۔

علامہ موصوف نے ہرعنوان پرقر آن وحدیث کی تعلیمات کے ساتھ غیر ندا ہب کی روایات و تعلیمات بھی پیش کر کے عقلاً و تقلا اسلام کی برتری وصدافت کو بیان کیا ہے جوغیر مسلموں کے لئے بھی قابل دید ہے۔

یہاں آیت میں گند حصل السمسجد المحوام ان مشآء الله المنین جوفر مایا گیا گئی گئی گئی گئی کوخطاب کر کے فر مایا گیا گئی لوگ مجد حرام میں انشاء الله ضرور جاؤ گئی دیم انشاء الله مور خات الله کالفظ استعال فر مایا حالا تکدالله والے واضله مجدحرام کے ساتھ انشاء الله کالفظ استعال فر مایا حالا تکدالله تعالی تو اپنی مشیت کے عالم اور مالک ہیں ۔ حق تعالی کو انشاء الله کہنے کی کیا ضرورت تھی کیکن مفسرین نے لکھا ہے کہتی تعالی کو انشاء الله کہنے کی صلی الله علیہ وسلے دیا ہے کہ اس جگہ لفظ انشاء اللہ حق تعالی نے اس جگہ لفظ انشاء اللہ حق تعالی نے اس جگہ لفظ انشاء اللہ حق تعالی نے بھی استعال فر مایا ۔ معلوم ہوا کہ آئندہ ہونے والے کاموں کے لئے انشاء اللہ کہنے کی تا کید ہوا کہ آئندہ ہونے والے کاموں کے لئے انشاء اللہ کہنے کی تا کید ہوا کہ آئندہ ہونے والے کاموں کے لئے انشاء اللہ کہنے کی تا کید ہوا در کہنا جا ہے۔

الغرض يہاں حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كے خواب كى تصديق فرمائى گئى اور بشارت سنائى گئى كہانشاء اللہ خواب كے مطابق مسلمان مكہ میں امن وامان سے عمرہ اواكریں ہے۔ آھے مشركین مكہ نے جوحضور صلى الله عليه وسلم كے اسم گرامی كے ساتھ رسول اللہ تكھے جانے پر اعتراض كيا تھا اور كہا تھا كہ محمد رسول اللہ كے بجائے محمد بن عبداللہ لكھا جائے ۔ حق تعالی آنخضرت صلی اللہ عليہ وسلم كی رسالت كی تصدیق فرماتے ہیں جس كابيان انشاء اللہ اللہ عليہ وسلم كی رسالت كی تصدیق فرماتے ہیں جس كابيان انشاء اللہ اللہ عليہ وسلم كی رسالت كی تصدیق و الحدر کے تحق تعالی آئے فرائی اللہ علیہ وسلم کی رسالت كی تصدیق

## مُعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ

محمه ( صلی الله علیه وسلم ) الله سے رسول ہیں \_

فُعَقَلُ مِحِمًّ مَا رَسُولُ لَيْهِ اللّه كرسول

الله وجهدنے عرض کیا یا رسول الله میں تو ہرگز آپ کا نام ندمٹاؤں گا۔ آپ نے قرمایا احصاوہ جگہ دکھنا ؤجہاں تم نے لفظ رسول التدلکھا ہے۔ حضرت علیؓ نے انگلی رکھ کر وہ جگہ بتلائی آپ نے خود اینے دست مبارك ي الفظ رسول الله كومنايا اورحضرت على كومحد بن عبدالله لكصنه كا تقلم دیا۔ تواس جملہ محمد رسول اللہ میں اثبات رسالت کے ساتھ آپ كى تىلى بھى ہےكداگران منكرين في سام بامد ميں آپ كے نام ك ساتھ لفظ رسول اللہ نہیں لکھنے دیا تو حق تعالیٰ اپنے قر آن میں آپ کے نام کے ساتھ میدلفظ قیامت تک باتی رہنے کے لئے لکھ دیتے بیں ۔ تو اس قرآنی جملہ میں حضور صلی الندعلیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی بتا دیا گیا ہے۔ قرآن باک میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد الائے محتے میں۔ باقی متعددا سائے صفات والقاب میں۔ آپ کا اسم ا گرامی محمد جوآب کا پیدائش نام تھا۔ قرآن پاک میں جارجگہآ یا ہے۔ ایک چوتھے یارہ سورو آل عمران میں دوسرے۲۳ ویں یارہ سورو احزاب میں بہتیسرے ۲۶ ویں یارہ سورہ محمد میں اور چوتھے اس سورہ فنخ میں اور دوسرا ذاتی نام احمه صرف ایک جگه ۲۸ ویں یارہ سورہُ صف میں آیا ہے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ اس عگہ حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوناموں کی قدر ہے مزید تشریح کر دی جائے جوسب سے زیا دہ مشہور ہیں ۔حضرت مولا نا بدر عالم صاحب محدث مدنی رحمة الله عليه نے اپني كتاب ترجمان السنة ميں ایک حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے ان دو اسائے اعلام کے متعلق مکھا ہے کہ قاصی عیاض جومشہور مشائخ طریقت میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آ مخضرت صلی القدعلیہ ہم ک ات مبارک بے نظیرتھی اس طرح آپ کے بیاساء یعن محمد احمد بھی بے مثل تھے۔آپ سے پہلے کسی کے ذہن میں ان اساء کا تصور بھی نہ

تفسير وتشريح: بيسورة فتح كي آخري آيت كاليك جمله بي ورس ای ایک جمله کی تشریح وتفسیر ہے متعلق ہے۔ گذشتہ آیت کے خاتمه برفر مايا كيا تفار و كفي بالله شهيداً (اورالله تعالى آپك رسالت پر کافی محواہ ہے) جس ہے بیہ جنٹا یا حمیا تھا کہ وہ منکرین و مشركين جوآپ كى رسالت كے منكر بيں تو ہواكريں \_اللہ تعالى آپ ك رسالت كى تقعد يق فرما تا بورالله تعالى آپ كى رسالت يركافى گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی میں ہے کہاس نے آپ کی رسالت پر نا قابل تر وید دلائل قائم کئے۔ پس ولائل سے بیہ بات ابت ہوگئی کہ محمر (صلی الله علیه وسلم) الله کے رسول ہیں جس سلسلہ میں کہ اس سورة کا نزول ہوا لعنی صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں تو اس مناسبت ہے اس جمله محدرسول الله ميں اثبات رسالت كے ساتھ آپ كے لئے ايك تسلی بھی ہے۔ بیسلے عدیب کے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ قریش کے قاصد جب حدیبیہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے یاس صلح کی غرض ہے حاضر ہوئے تو دہر تک صلح اور شرا نکا صلح پر گفتگو ہوتی رہی۔ چنانچہ جب شرا تط ملح ملے ہو مے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت على كوتحرير معاہدہ كالحكم ديا اور سب سے پہلے ہم الله الرحمٰن الرحيم لكصن كاحكم ديا \_ قريش كے قاصد نے اس براعتراض كيا كه بيس بهم اللَّدالرَّحْمَن الرحيم كونبيس جانيّا \_ قنديم دستور كيموا فق صرف بلمك اللهم لكها نبائ \_رسول التُدصلي الشه عليه وسلم نے فرمايا احيها يهي لكھو\_ بحرفر مایا کدید تکھونیہ و وعبد نامہ ہے جس پرمحد اللہ کے رسول نے سکے ک ے'۔قاصدنے کہا کہ اگر ہم آپ کواللہ کارسول سمجھتے تو پھرنہ آپ کو بیت الله سے روکتے اور نہ آپ سے لاتے۔ بجائے محمد رسول اللہ کے محر بن عبدالله لکھا جائے آب نے فرمایا خدا کی متم میں اللہ کا رسول ہوں۔اگرچہتم میری تکذیب کرواور حضرت علیؓ ہے فرمایا بیالفاظ منا کران کی خواہش کے مطابق خالی میرا نام لکھ دو۔حضرت علی کرم

ابدتک دنیا کی طرف کان لگائیں تو جس کی سب سے زیادہ اور سب ہے بہترتعریف آپ کے کان سنیں گےوہ مبارک ہستی آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كى مستى ہوگى - بدايك ثابت شدہ حقيقت ہے كه حمر كو ہر پبلو ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بردی خصوصیت حاصل ہے۔ اسى بناپرسورة الحمد خاص كرآ ب كوبى مرحمت بهو كى \_ آ ب كى بى امت كا لقب حمادوں بعنی خداکی بری تعریف کرنے والی امت ہے اور محشر میں اواء الحمد یعنی حمد کا حصند انھی آ ہے ہی کے ہاتھوں میں ہوگا اور آ پ ہی کے مخصوص مقام کا نام مقام محمود ہے۔ آپ کی شریعت میں بھی کھانے کے بعد یینے کے بعد دعا کے بعد سفر سے واپسی کے بعد چھینک کے بعد غرض بہت سے مختلف مواضع برخدا کی حمسکھائی گئی ان تمام تعریفوں کو بجا طور پر آپ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کیونکہ مختلف تعریفیں ہرزمانہ میں بےشار انسانوں کی زبانوں سے جوہوتی میں وہ درحقیقت آ ب ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہیں۔اس کے بعد غور سیجے کہ جتنی خدا کی تعریف فضاء عالم میں آپ کے ذریعہ ہے کونجی کیا مجھی کس اور کے ذریعہ ہے گونجی ہے اور اس کے ساتھ جتنی کثرت کے ساتھ خدا کی غیر مناہی مخلوق نے آپ کی تعریفیں کیس اتن کسی اور شخصیت کی کی بیں؟ پس براعتبار سے حمد کی جنتی خصوصیت آپ کی ذات کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے اتن کسی اور ذات کے ساتھ ٹابت نہیں ہوتی ۔اس لئے احمد ومحمد نام یانے کے لئے بھی آپ ہی کی ذات منتخب ہونی جا ہے اس لئے آپ سے پہلے بھی جس نے بیام رکھا آپ کی اتباع میں رکھا اور بعد میں جس نے اس نام کو اختیار کیا آپ بی کے اتباع میں کیا۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه شخ اكبراك عيب اورتكت لكه الله ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے جب کھانی کرفارغ ہولیتے ہیں تو خدا کی حمد کرتے ہیں جب سفرختم کرے کھرواپس آتے ہیں تو خدا کی حمد کرتے ہیں اس طرح جب دنیا کا طویل دعریض سفرختم كر كے جنت ميں داخل ہوں مے تو خداكى حدكريں مے اور كہيں مے واخردعوانآ ان الحمد لله رب العلمين ال وستوركموافق مناسب ہے کہ جب سلسلہ رسالت ختم ہوتو یہاں بھی آخر میں خداکی حمد ہواس لئے جونی سب سے آخر میں آئے ان کا نام محمد رکھا گیا ہے۔

آیا تھا۔ حتیٰ کہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ نزدیک آ عمیا۔ کا ہنوں' منحول اور ابل كماب نے نام لے كرآپ كى آمدى بشارتيس وي تو لوگول نے اس نبی نتظری طمع میں اپنی اولا دکا نام محمد واحمد رکھنا شروع کر ویا۔ جہاں تک تاریخ سے ثابت ہوتا ہے جن کے نام عرب میں آپ ت قبل غدواحدر کھے گئے تھے ان کی کل تعداد چھ تک ہے۔ ساتواں کوئی مخص ثابت نبیس ہوتا۔ حافظ ابن قیم اسم محمد کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس میں بکٹرت تعریف کے اوصاف پائے جائیں اور جس کی اتنی تعریف کی جائے جتنی کسی اور بشر کی نہ کی جائے اس كومحمر كہتے ہيں اس كئے تورات ميں آپ كا نام محمر ہى ذكر كيا عميا کیونکہ آپ کے اوصاف حمیدہ۔آپ کی امت اور آپ کے دین کے فضائل و کمالات کا اتنی کثرت سے اس میں ذکر تھا کہ حضرت موتیٰ جیسے اولوالعزم رسول کو بھی آ ب کی امت میں ہونے کی آ رز و ہونے ككى يصلى الشدعلية وسلم احمد بدائم تفضيل كاصيغه ب-اسم فاعل اوراسم مفعول دونوں معضے میں مستعمل ہوسکتا ہے پہلی صورت میں اس کے معنی ہیں" تمام تعریف کرنے والوں میں اینے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا''۔ اور دوسری صورت میں اس کے معنی ہیں۔ '' تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل اور شاء کا مستحق'ان دونوں یاموں کا خلاصہ بیہ ہے کہ آپ اینے خلق و خصائل کی وجہ ہے اس کے ستحق بیں کہ سب سے کامل تعریف آپ کی ہو۔ اس تحقیق کے بعدان دونوں مفہوموں کے لحاظ ہے سطح عالم پرنظر ڈالئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیا ساء جتنی حقیقت اور جتنی صدافت کے ساتھ آ ب کی ذات مبارک کے ساتھ جسیاں ہیں اتنے کسی اور پرنہیں۔ خالق سے مخلوق تک \_انبیا علیهم السلام سے لے کرجن وملک تک حیوانات سے کے کر جمادات تک غرض ہرذی روح اور ہرغیرذی روح سب ہی نے آپ کی تعریقیں کی ہیں اور آج بھی کروڑوں انسانوں کی زبانیں دن میں نہ معلوم کتنی بار آپ کی تعریف کے لئے متحرک رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ کفار میں بھی ایک معقول طبقہ ایسا ہے جواگر چہ آپ کا وین تشلیم نہیں كرتا ممرآب كي ديانت وامانت عدل وانصاف صدافت وراست بازی فراست اور عقمندی کا ثناخوال ہے اس لئے اگر آپ ازل سے بدحالی کے س س پہلوکورو کیں۔ آگر چہ عبدالرحمن اور عبدالرحیم ، غیرہ بہترین ناموں میں ہے ہیں مکراب دین کی کمی اور اوپ کی قلت کی وجہ ہے علماءان ناموں کور کھنے ہے منع کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے تام کی ہے ادنی ہوتی ہے چنانچہ اب انگریزی دانوں میں فیشن ہو گیا ہے کہ عبدالرحمٰن کواے رحمٰن A. RAHMAN ککھتے ہیں اورایے وکانوں کے نام رشن اینڈ کو RAHMAN&Co یا رضن اینڈ سنز RAHMAN یا رحمٰن براورس RAHMAN کیا BROS رکھتے ہیں یہ بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔احیاءالعلوم میں امام غزائی نے مکھا ہے کہ جس لڑ کے کا نام محمد رکھوتو اس کی تعظیم کیا کرو اور اخبار و روایات میں وارد ہے کہ جس شخص کا نام محمد ہوگا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فر ما کر بہشت میں لاویں مے اور اشرف الوسائل شرح الشمائل میں لکھا ہے کہ انسان کو جا ہے کہ اپنی اولا دکانا مقصد اوتا کیدا آ تخضرت صلی الله عليه وسلم كے ناموں ہے ركھے اس واسطے كه حديث قدى ميں آيا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے میرے رسول فتم کھا تا ہوں میں اینی عزت اور جلال کی کہ جس فخص کا نام تیرے نام ہے موسوم ہوگا میں اس کو ہرگز آتش دوزخ ہے عذاب نہ دوں گا اور ایک روایت میں یوں وارو ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات یاک پرعبد کرلیا ہے کہ جس کسی کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو ہرگز دوزخ میں نہ ڈ الوں گا۔ سجان الله ۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے اپنے نبی کا ایسا پاک نام رکھاا دریا کیزہ ہے وہ نی صلی التدعلیہ وسلم جسے اس کے معبود نے السي فضيلتوں ہے نوازا ۔صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ے شک جوذات یاک کے حسن وخونی کی تمام رعنائیوں اور زیبائشوں کا مجموعه بواس كاساء بهى حسن وخونى كالمجموم بون عابتين . الغرض اسلام کی تمام معنوی خوبیو یا ئے ساتھ ساتھ پینمبر علیہ الصلوة والسلام كاتام مبارك بهى اين معانى كے لحاظ سے مختلف خوبیوں کا مرقع اور بہتیرے قضائل کا خلاصہ ہے۔ صلی القدعليه وسلم اب يبال يجهاس نام محمد يا احمد ركھنے كى عام فصيلت بھى سن ليجئے۔ رفاه المسلمين في شرح مسائل اربعين مين حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب وہلوگ جونواسے اور جانشین تھے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی کے وہ ایک سوال کے جواب میں کہ جب فرزند تولد ہوتو اس لڑ کے کا نام محمد یا احمد رکھنا کیسا ہے اس کے جواب میں ' تحریر فرماتے ہیں کہ لڑ کے کا نام محمد یا احمد رکھنامتخب ہے۔ سیجے بخاری د مسلم میں لکھا ہے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایالر کوں کا نام میرے نام بررکھواورسنن ابی داؤد میں منقول ہے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے فرما يالزگول تام پيغيبرول كے تام پرركھا كروا ورطبراني أ نے جامع کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ جس مخص کے تین لڑ کے ہول پھراس نے ان میں ہے ایک کا نام بھی محدندر کھا تو ہڑی ناوانی کی یعنی بسبب اپنی ناوانی کے ایسی بڑی تعت و برکت سے محروم رہا۔مشکو ق شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک عبدالله اورعبدالرحمن سب تامول سے زیادہ محبوب ہیں اور بیہ بھی مروی ہے کہ سب ناموں میں بہتر وہ نام ہے جومشتن حمہ ہے ہو۔ جیسے محمر ٔ احمۂ حامد ٔ محمود وغیرہ اور وہ نام جومنسوب بعبدیت ہو۔ جيسے عبدالله عبدالرحمن اور عبدالرحيم عبدالكريم وغيره مكر ہم اپني ويني

#### دعا شيجئے

اے اللہ ہم بھی لآ الدالا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں اے اللہ آب ہماری اس گواہی لآ الدالا اللہ محمد رسول اللہ وقبول فر ماکر اس شہادت کو ہماری مغفرت ونجات کا ذریعہ بناد بچئے اور ہمیں اس کلمہ کے مطالبہ اور حقوق کو پورا کرنے کی قرفیق عطافر ماد بچئے۔ وَالْجِوَّدُ مُعْوِنَا أَنِ الْحَمَّلُ يِلْدِرَتِ الْعَلْمِينَ

#### وَالَذِينَ مَعَهَ الشِّكَ آءُعَلَى الْكُفَّادِ رُحَاءً بَيْنَهُ مُ تَرْبَهُ مُرُرَّكًا اللَّهَ كَا الكُفّادِ رُحَاءً بَيْنَهُ مُ تَرْبَهُ مُرُرِّكًا اللَّهَ كَا اللَّهُ وَالْكُفّادِ رُحَاءً بَيْنَهُ مُ تَرْبَهُ مُ رُزِّكًا اللَّهَ كَا اللَّهُ وَالْكُفّادِ رُحَاءً بَيْنَهُ مُ تَرْبَهُ مُ رُزِّكًا اللَّهَ اللَّهِ عَلَى الكُفّادِ رُحَاءً بَيْنَهُ مُ تَرْبَهُ مُ رُزِّكًا اللَّهِ عَلَى الكُفّادِ رُحَاءً بَيْنَهُ مُ تَرْبَهُ مُ رُزِّكًا اللَّهُ عَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ ے سے سے صحبت یافتہ ہیں وہ کا فروں کے مقابلہ میں تیز ہیں امرآ ئیس میریان ہیں۔ سے فاطب و ان کودیکھے گا کہ بھی رکوع کردہ میں بھی محبرہ کردہ ہے الله ويضوانًا يَسِيمُ أَهُمْ فِي وُجُوهِم مِن النَّرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُ مُرفِى التَّوْرُم تَرُو مَثَلُمُ الله تعالی کے فضل اور رضامندی کی جستی میں گئے ہیں ،ان کے تارب بہتا تیر مجد و کے ان کے چبروں پر نمایاں ہیں ایدان کے اوصاف توریت میں ہیں ،اورا مجیل میں اُن کا نِجِيْلِ ۚ كَزَرْءٍ ٱخْرَجَ شَطْآهُ فَازْرُهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوْقِهٖ يُغْجِبُ الزُّرَّاءَ ے ہے کہ جیسے بھتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی ، پھر س نے اس کوتوی کیا ، پھر رہ اور مونی ہوئی پھرا ہے ہے برسیدھی کھڑی ہوگئی ، کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگے ، لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ مِنْهُمْ مَعْفِرةً وَاجْرًا عَظِيمًا أَ '۔ 'ن ہے کا فروں کوجلا وے ،الندتعالی نے اُن صاحبوں ہے جو کہامیان لائے ہیں اور نیک کام کررہے ہیں ،مغفرت اوراج عظیم کا وعدہ َ نررکھا ہے وُ الْهَذِيْنَ اورجوبوگ مَعَهُ إن كساته | يَشِكُ آلَ بزي يخت | عَلَى الكُفَّائِ كافرول بِهِ إِنْجَالَةٍ رتم دل البينَهُ في الكُفّائِد كافرول بِهِ البينَةُ في الكُفّائِد كافرول بِهِ البينَهُ في الكُفّائِد كافرول بِهِ البينَهُ في الكُفّائِد كافرول بِهِ المُعَلِّمُ اللهُ الل مُركَعًا ركوع كرته | شَجَكًا تجده ريز هوته | يَكِنْعُونَ وه تلاش كرته مين | فَطَهُ لاَ قَصْل | هِنَ أنذُهِ الله عهد كا | وَيضُوانَأَ أور رضامندى سِینیا ہُذان کی علامت | بٹی وُجُوهِریمُ ان کے چروں میں۔پر | مین ہے | اَنْدِالتُجُودِ سجدوں کا اثر | ذیلک یہ | مَتَنَا مُعُمُم انکی مثال(صفت) فِي التَّوْرُنِيَّةِ تَوْرِيت مِن ۚ وَ مَثَنَا لُهُ فِي اوران كَامثال (صفت) فِي الْإِنْجِيْلِ أَجِيل مِن كَوْرُعِ جِيهِ المِسْكِينَ ٱلْجُوَجَ اسْ فِي اللَّانِي مُولَى غَازِرَة بحراسة قوى كيا ﴿ فَانْسَتَغَلَظَ مُحروه مونَى مونَى المَّانَةِ فِي مُحروه كُمُ مِي مُوكَى الْحَلِي شُوقِهِ ابني جزرانال) بِي الْمُعْجِبُ وه بَعَلَى تَلَق بَالنارجمع ﴾ فَازِرَة بحرات في النَّوْرَاء كله على شُوقِهِ ابني جزرانال) بِي المُعْجِبُ وه بعلي تَلَق بِي النَّرَاءَ مسان(جمع) وَ عَهِدُوا الصَّالِعَانِ اورانهول لَـ ا قال كَ اجْتِهِ | مِنْهُمْ ان ش ہے | مَغْفِرَةً مغفرت | وَ أَجْدًا اوراجر | عَفِيلِيْ مُظْمِم

کرنے کی خوشجری سنائی گئی تہیں جنہوں نے سفر حدیہ یہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر نہ کیا تھا ان کو تہدید و تنبیہ کی گئی۔ اور جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت فرمائی ان کو حق تعالی کی رضامندی کی بیثارت سنائی گئی پھر کہیں اس موقع پر جنگ نہ ہونے اور صلح ہوجانے کی مصلحت و حکمت بیان فرمائی گئی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تصدیق فرما کرص ہے کرام کے قلوب کو تسکین عمایت کی گئی۔ پہلے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر عمایت کی گئی۔ پہلے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر عمایت کی صفت رسالت کو ظاہر فرمایا تھا اور اس کے بعد اس آخری آیت میں صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائی جاتے ہیں مضرین نے تکھا ہے۔ میں صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائی جاتے ہیں مضرین نے تکھا ہے۔ اس سورة کے شان نزول سے ظاہر ہے کہ بید فضائل جو یہ میں بیان

تفسیر و تشریح: یه اس مورهٔ فتح کی آخری آیت ہے۔ گذشته درس میں محمد رسول الند صلی الند علیه وسلم کا بیان ہو چکا ہے جس میں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات فر مایا گیا تھا۔ کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ اب اس کے آگے آیت میں آپ کے صحابہ کرام کی صفت و ثنا بیان فر مائی جاتی ہے بیگذشته میں فرکر ہو چکا ہے کہ یہ سورہ صلح حد یبیہ کے بعد نازل ہوئی اور سلح حد یبیہ بظا برصی ایہ کرام کی نظر میں مغلوباند سلح تھی جس سے ان حضرات کے دل بظا برصی ایہ کرام کی نظر میں مغلوباند سلح تھی جس سے ان حضرات کے دل بیجین ہو گئے تھے لبذ اس پوری سورۃ میں شروع سے آخر تک مجیب فیج بہیں فتح اللہ علی ہیں میں شروع سے آخر تک مجیب فتح اللہ علی میں شروع سے آخر تک مجیب فتح اللہ علی میں میں میں کرمائی گئی ہے تہیں فتح واسر ہے وہ میں شروع کے بھیں دیمنوں کو ان کے باتھوں ذکیل واسر ہے وہ عد کے بھیں دیمنوں کو ان کے باتھوں ذکیل

🕻 فرمائے گئے ہیں ان صحابہ کرام ہے ہیں جوسفر حدیبیہ میں آپ کے ہمراہ تنے جن میں خلفائے اربعہ بھی شامل ہیں۔تویہاں صحابہ کرام کے عارصفات ومضامین اس آیت میں بیان فرمائے محتے:۔

يبلى صفت ييان قرمائي كئ اشدآء على الكفار يعنى خداك دشمنوں کفار ومشرکین پر بخت میں جس سے کا فروں پر رعب پڑتا ہے اور کفر ہے نقرت و بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کفار کے مقابلہ میں ڈ ھیلے نہیں پڑتے اور کسی طرح بران ہے مرعوب نہیں ہوتے بغض فی اللہ کے کیم معنی ہیں۔اشد آء علی الکفار سے مراد بینیس ب کہ کا فروں برظلم کرتے ہیں بلکہ شدت سے مرادیمی ہے کہ کفار کو مرعوب ومقبورر کھتے ہیں۔

دوسري صفت بيان فرمائي رحمآء بينهم لعني آيس ميس مسلمانوں کے ساتھ مہربان ہیں ۔ یعنی ان کا برتاؤا ہینے دینی بھائیوں کے ساتھ شفقت محبت و ہمدروی کا رہتا ہے اور حب فی اللہ کے یہی معنیٰ ہیں ۔ سیجے بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو خض اپنی محبت اور بغض وعداوت دونوں کوائٹد کی مرضی کے تابع کر دے تو اس نے اپنا ایمان کمل کرلیا۔ بیباں سے بیہ بات معلوم ہوئی که بید دونول صفات اورخصوصیات برمسلمان سےمطلوب ہیں اور ہر مسلمان میں پیصفات ہونا جاہئیں کمیکن اب اس دور کے مسلمان اس آیت کے آئینہ میں اپنا چبرہ دیکھے کراینے حال پرغور کریں کہ کفرو ہے دین کے مقابلہ میں کتنی بختی اور ایمان اور مسلمانوں کے معاملہ میں کتنی نرى شفقت و بمدردى بم ميں يائى جاتى ہے۔اب تو بيرحال بالا ماشآ ءالله كراكرايك مسلمان دوسر مصلمان كامخالف اوروه بهي محض د نیا کے لئے تو کیک دوسرے کے ساتھ فرمی شفقت اور ہمدردی تواضع اورا تکساری کا تو کیا ذکر بلکہ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کومٹانے کے درہے ہو جاتا ہے اور بے دینوں کفار ومشرکین اور اعدائے اسلام جن کے مقابلہ میں بختی ہونا جوا ہے ان ہے دہتے ہیں اورمرعوب ہیں اوران کی خوشامہ میں لگے رہتے ہیں۔

ا يك حديث مين رسول الشصن الله عليه وسلم كا ارشاولقل كيا كيا

ہے کہ آپس کی محبت اور نرم دیل میں مومنوں کی مثال ایک جسم ن طرت ہے کہ اگر کسی ایک عضو میں در دہوتو ساراجسم بے قرار ہوجا تا ہے چر آپ نے فرمایا کہ مومن مومن کے لئے مثل دیوار کے ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصد کوتقویت پہنچاتا اور مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے ا ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ملا کریتا تھیں۔ الغرض بيددوصفات صحابه كرام كى جواوير بيان ہوكيں بيتوان كے معاملات بنی وع انسان کے ساتھ جو تھے اس کے متعلق بیان ہوئیں۔اب آ مےان کے وہ معاملات جوایئے خدا کے ساتھ تھے وہ ب<u>یا</u>ن فرمائے جاتے ہیں۔

چنانچة تيسري صفت به بيان فرمائي جاتى ہے كه وه ہر وقت عبادت الہٰی میں گلے رہتے ہیں یعنی نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں۔ جب دیکھورکوع و بچود میں بڑے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت اخلاص کے ساتھ وظیفہ عبودیت اوا کررہ ہے ہیں اور پھرریا اور نمود کا شائبہیں بس الله کے فضل اور اس کی خوشنو دی کی تلاش ہے۔ بیصحابہ کرائم کے کمال اخلاص کا بیان ہے کہان کا ظاہر و باطن بیساں تھا اور وہ بڑے عبادت اً نزاراور باخدالوگ تھے۔ علمانے لکھا ہے کہ سی۔ کرام کو بری باتوں ہے متصف کرنا اوران میں ہے کسی کے متعلق بدزبانی یابد گمانی کرنا ہدبزی خباشت اور بدیاطنی کی بات نے اور اس آیت کی مخالفت کرنی ہے۔ احادیث میں بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا ہے کہ:۔ الله سے ڈرور اللہ سے ڈرو میرے سحابہ کے معاملے میں۔ میر ہے بعدان کوطعن وتشغیع کا نشانہ مت بناؤ کیونکہ جس محض نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے تعبت کن اور جس نے ان ہے بغض کھا تو میرے بغض کے ساتھ ان نے بغض رَعبا اور جس نے ان کوایذ اینجائی اس نے مجھے ایذ اینجائی اور جس نے مجھے یذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کوایڈ ایجیائی اور جوا مدتعالیٰ کوایڈ ایجیجائے کا قصد کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس لوعذ اب میں کیز کے اور مدرف لتر آیا ، بد ۱۸ الله تعالى رسول الله صلى الله سيه الله كصحاب كراس كي بن حبث م كونصيب فرمائ اوران كفش قدم يرجلنا نصيب فرمائ أمين

آ محے صحابہ کرام کی چوتھی صفت بیان فرمائی گئی کہ ان کی بزرگی اور نیکی کے تاروانواران کے چہروں پر نیکی کے تاروانواران کے چہروں سے ظاہر ہیں۔ان کے چہروں پر خاص قسم کا نوراور رونق ہے گویا خشیت وخشوع اور حسن نیت واخلاص کی شعامیں باطن سے بھوٹ بھوٹ کرظا ہرکوروشن کررہی ہیں۔

اس کے بعد آیت میں ہٹا یا جا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ بندوں یعنی اصحاب رسول اللہ علی اللہ علیہ وہ کم کے فضائل تو ریت اور انجیل میں بیان کئے ہے ۔ مقصود ہے کہ یہ لوگ آج ہے ہمارے محبوب تنیس ہوئے بلکہ رورز ازل ہے ہمارے منظور نظر ہیں۔ ہم ان کے دنیا ہیں آنے ہے صدیوں پہلے تو ریت وانجیل میں ان کا تذکرہ کر دنیا ہیں آنے ہے صدیوں پہلے تو ریت وانجیل میں ان کا تذکرہ کر تیا ہیں آنے ہے صدیوں پہلے تو ریت وانجیل میں ان کا تذکرہ کر تیا ہوں ہے ہیں بھر صحابہ کرام کے بتدری ترقی کی اللہ علیہ وہ کی ہیں پھر صحابہ کرام کے بتدری ترقی کی جیسی کی جارحالتیں بیان کی گئیں:۔ کہی حالت دانہ سے بھوٹ کر کھوئی کا نگلنا۔ یہ حالت آغاز وجود کی ہوئی حالت کہ وہ کھوٹا تھا اس کا ہورنہایت کمزوری حالت ہے وہ کھوٹا تھا اس کا جو ریس کے امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئیل جو پھوٹا تھا اس کا مضبوط ہون جس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئیل جو پھوٹا تھا اس کا ہجرت کرنے سے ظالموں کے ظلم سے رہائی میں اور آئندہ امیدوں شراب پیدا ہوئی۔

تیسری حالت بھیتی کے بودوں کا موٹا ہو جانا ہے یہ حالت حضرات شیخین کی خلافت میں حاصل ہوئی کہ کسری اور تیصر کی سلطنتیں اور بڑے بڑے ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔

چوتھی حالت اس کھیتی کے بودوں کا اپنے تنوں پرسیدھا کھڑا ہو جانا ہے اور بیا نتہائی کمال کی حالت ہے جو حضرت عثمان عنی کی خلافت میں حاصل ہوا کہ اطراف و جوانب کی جھوٹی جھوٹی ریاستوں پر بھی اسلام کا قبضہ ہو گیا اور ہر جگہ یا قاعدہ معلم و قاضی مقرر ہو گئے ۔ غرض کہ کوئی حالت منتظرہ کمال کی باتی نہ رہی تو اس کھیتی کی مثال بیان فرمانے ہے دوبا تیں ظاہر ہو کیں۔

اول بیرکمآ مخضرت ملی الشعلیه وسلم کے اصحاب کورتی بتدرت ہوگ۔

دوسرے بیر کہ ترتی انتہائے کمال تک پینچنے کے بغیر ندر کے گ۔
چنانچہ الحمد للدا بیا ہی ہوا۔ اس مثال کے بعد فرمایا کہ کسمان اپنی کھیتی

کو اس طرح ترتی کرتا ہوا دیکھ کرخوش ہوتا ہے تو اس طرح خدا اور
رسول جو اس دین اسلام کی کھیتی کے بونے والے ہیں وہ اپنی اس
کھیتی کو سرسبز ویکھ کرخوش ہوتے ہیں اور اس اسلامی کھیتی کی بیہ بہار
دونتی اور تازگی ویکھ کرکافروں اور بدخوا ہوں کے دل غیظ وحسد سے
صلحے ہیں۔ بیرتی چونکہ و نیاوی ترتی تھی اس لئے ضروری ہوا کہ
صحابہ کرام کے اخروی انعامات بھی بیان فرما و ہے جا کیں لہذا ارشاد
فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان سے دو چیز دن کا وعدہ فرمایا ہے:۔

دوسرے اج عظیم کا کہ آخرت میں بڑے بلند مراتب عطابوں گے۔ ای مغفرت واجرعظیم کی بشارت پرسورۃ کوختم فرمایا۔ الحمد للدسورہ فنخ کا بیان اس درس پرختم ہوا۔ اس کے بعد انشاء اللہ اللی سورۃ کابیان شروع ہوگا۔

ے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔

ایک مغفرت کالعنی اگران ہے کوئی خطاسرز د ہوجائے گی تو وعدہ

#### وعالشيجئة

یا الله دین اسلام کی کھیتی کو پھر از سرنوسر سبزشاداب فرماد بیجئے اور بے دینی کی فضاؤں کو ختم فرماد تیجئے۔ یا الله صحابہ کرام کے طفیل میں ہم کوآخرت میں اپنی مغفرت اور اجرِ عظیم نصیب فرماد بیجئے۔ یا الله اینے وین برحق کوآپ ہی سنجائیں اور اس واجا گر کرنے کی صور تیں غیب سے ظاہر فرما کیں۔ آمین والنجر دیجو کا کن الحکم کی ٹیلو کئے النجا کیوین

# الرُوُّ الْعُورِيْنِ بِيَنِي الْمُعَالِكُ عَشِرُ الْمُ الْمُعَالِكُ عَلَيْهِ الْمُعَالِكُوْعَالِهِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا امہر بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

# يَأَيُّهُ الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاتُّقَتِ مُوْابَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ الله سَمِيعُ عَلِيْمُ ٥

اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیٹک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

يَّا أَنْ اللهِ الله وَاتَّقُوااللهُ اوروروالله على اللهُ وصله الله اللهُ وصله الله على الله على الله على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وصله الله الله اللهُ اللهُ وصله الله اللهُ اللهُ وصله الله اللهُ ال

> لفسير وتشريح :الحمد لله اب ٢٦ وين ياره كي سوره حجرات كأبيان شروع مور باب-اس وقت اس سورة كي صرف ايك ابتدائي آيت كي تشريح کی جائے گی جس سے پہلے اس سورہ کی وجہ تشمیہ مقام وز ماند نزول خلاصۂ مضامین تعداد آیات ورکوعات وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں۔اس سورۃ کے یہلے رکوع کی چوتھی آیت میں نفظ حجرات استعال ہواہے جو حجرہ کی جمع ہے جس کے معنیٰ ہیں وہ بند جگہ جوسونے والے کی حفاظت کرے اورکسی کو ماہر سے نہ گھنے دے۔ لیعنی کو تھڑی خلوت خان کردہ کا مکان بہاں حجرات ہے مراداز داج مطہرات کے مکانات ہیں۔ چونکہ آ گے اس سورۃ میں ایک ادب سکھلایا گیا ہے کہ جب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم حجرہ لیعنی مکان کے اندرتشریف فرماہوں۔ تو حجرہ کے باہرے آپ کو پکارانہ جائے کہ ہیں گنتاخانداندازے بلکہ مبرکے ساتھ باہرانتظار کیاجائے۔ جب آپ حجرہ ے باہرتشریف لا کیں اقواس وقت ملاقات کی جائے۔ اس بناء برنشان کے طور براس سورة كانام حجرات مقرر موابيه سورة مدنى باور مدينة منوره ميس ہجرت کے نویں سال نازل ہوئی۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن یاک کی ۹۷ ویں سورۃ ہے مگر بحساب نزول اس کا شار ۱۱۱ الکھا ہے۔ یعنی ۱۱۱ سورتیں اس ہے قبل نازل ہو پیکی تھیں اورصرف دوسورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں۔ اس سورۃ میں ۱۸ آیات۲ رکوعات ۲۵۰ کلمات ۱۵۷۳ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

ہجرت کے نویں سال عرب کے قبائل جوق در جوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ مانبرداری کا علیہ علیہ مانبرداری کا

اعلان کیااس کئے ان کواور دوسر مصلماتوں کورسول النصلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وعزت کے احکام اور آپس کے میل جول کے ادب و قاعدے اور اصلاح معاشرت اورحسن معاشرت کے اہم احکام بتلائے مجے کویا بیسورة اسلای تہذیب وتدن کا گہوارہ سے اس سورة میں سب سے بہلے خوف خداکی تا كيد فرمائي عني اس كے ساتھ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى تعظيم وادب سکھلایا گیااور ہدایت کی گئی کہاللداوراس کےرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے مت چلاؤ۔ تمہاری اپنی رائے اللہ ورسول کے حکم کے آ سے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھ کہیں سرجهكا كرسنواورخلوص كيساتهواس يرعمل كرور رسول التصلي التدعليه وسلم كے سامنے اولى آ واز ہے مت بولو۔ اندر حجرہ میں آشریف رکھتے ہول آو بكار كرمت بلاؤ بككم سانظار كرور جب آب خود بابرتشريف لاتين تو ادب کے ساتھ آب سے ملاقات کرو۔ ہر کسی کی بات بن کر بے حقیق مت مان لیا کروتا کہ برکارالجھنوں اور بعد کی پشیمانی ہے بیچے رہو۔ پھررسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے اتباع کی تعلیم دی گئی که جب تمبارے اندراللہ کے رسول موجود ہیں توحمہیں آپ کی قندر منزلت پہنچانی جاہئے اور یا در کھو کہ انمان واليسب آپس ميں بھائى جمائى جيسكى كوكسى يرزيادتى نه كرنا جاہتے اگرمسلمانوں کی دو جماعتوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان کے آپس میں سلح کرادواورا گرکوئی مصالحت برآ مادہ نہ ہوتو جوزیادتی کرےاس ے لڑ کراس کوسیدھا کر دواور دیکھوآپس میں بدمزگ ملخی اور جھکڑے ذرا ذرا سی باتوں سے پیدا ہو سکتے ہیں مثلاً کسی ہے مستحرکرنا کسی کو برے نام اور

برے القاب سے یکارنا۔ سی کے عیب طاہر کرنا پیٹے پیچھے کسی کی برائی کرنا غیبت کرنا چغلی کھاناکسی کی طرف سے بدگمانی کرناکسی کے کیے چھےاور بھیدمعلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے سب بری باتیں ہیں۔ان سب ہے بچو تمام انسان حضرت آ وم اورحواكی اولا و بین \_ ذات پات ٔ خاندان قوم كنبههٔ برادری میکفش ایک دوسرے کی شناخت کے لئے ہیں ایک دوسرے پر برائی اور فوقیت جمانے کے لئے نہیں۔ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ كنزديك زياده مرتبدوالا وبي مخض موكا جواس سے زياده ذرے كا اوراس ے ڈرے تمام گناہوں اور بری باتوں سے بیجے گا۔ اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دیکھے رہا ہے حتی کہ وہ تمہارے دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔جس نے کفروشرک سے تائب ہوکر کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے اب اسے جائے کہ اسلام کے مقرر کئے ہوئے طریقہ پر چلے۔ نیک کام کرے برے کاموں سے بیجے تا کہاس کے دل میں ایمان کی روشتی پیدا ہو۔اسلام میں داخل ہوکرکسی برا پنااحسان مت جماؤ۔ ایمان کی دولت تو ایک احسان خداوندی ہےاوراللہ کی نعمت ہےاور بیمت مجھو کہ جیسے انسان کو دھو کہ دیاجا سكتاب الله طرح الله كوجهي دهوك ديلو معيد الله يكوئي چزچهي نهيس وه آ سان اور زمین کے بھیدوں تک سے دافق ہے۔خوب سمجھ لو کہ وہ تمبارے سب کام د کھے رہاہے۔ یہ ہے خلاصداس بوری سورة کا۔جس کی تفصيلات انشاءاللدة كنده درسول مين سامنية تميل كي.

اب اس آیت کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اس سورۃ کی ابتدا ہی سے
ایمان والوں کو خطاب کر کے آ داب واحکام کی تعلیم دی جاتی ہے۔
اسلام میں سب ہے اول اور اہم مسئلہ اللہ ورسول کی تعظیم وعظمت کا
ہے کیونکہ حب اللہ اور رسول کی عظمت وعزت دل میں ہوگی تو ان کے
احکام کی تعمیل بھی ہوگی۔ اس آیت میں سب سے پہلاتھم ایمان والوں
کو بید یا جاتا ہے کہ جس معاملہ میں اللہ ورسول کی طرف ہے تھم ملے ک
توقع ہو۔ اس کا فیصلہ پہلے ہی آگے ہو ہے کرا پی رائے سے نہ کر ہیٹھو بکہ
تقم اللی کا انتظار کرواور جس وقت پیغیر علیہ الصلاۃ والسلام پھے ارشاد
فرما میں خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ آپ کے ہو لئے سے پہلے خود
بولنے کی جرات نہ کرو جو تھم ادھر سے ملے اس پر بے چون و چرا اور بلا
پیں و پیش عامل بن جاؤ۔ اپنی غرض اور رائے کوآپ کے احکام پر مقدم
پیس و پیش عامل بن جاؤ۔ اپنی غرض اور رائے کوآپ کے احکام پر مقدم

ندر کھو بلکداین خواہشات وجذبات کواللداوراس کےرسول کے حکم کے تابع بناؤ۔ بیتو ہاس قرآنی آیت کامفہوم اور اس کےمطابق ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم میں ہے کو کی صحف مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کی ہوائے نفس یعنی اس ک خواہشات اورنفسی میاا تات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں۔پس قرآن کریم کی اس آیت کا تقاضا اور مطالبہ بھی بہی ہے جواس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حقیق ایمان جب ہی حاصل ہوسکتا ہانی برکات جب ہی نصیب ہوسکتی ہیں جب کے آ دمی کے نسس میلا نات اوراس کے جی کی جاہتیں کلی طور پراحکام الہیاور ہدایات و ارشادات نبویہ سلی اللہ علیہ وسلم کے تابع و ماتحت ہوجائیں۔ تجربہ بھی اس بات برشام ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں بیشتر نزاعات و مناقشات خودرائی اورغرض برتی ہی کے ماتحت وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کا واحد علاج یہ ہے کہ مسلمان اپنی شخصی رایوں اور غرضوں کو کسی ایک بلندمعیار کے تابع کردیں اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے بلند کوئی معیار مومن کے لئے نہیں ہوسکنا۔ اور ایسا کرنے میں ہوسکتا ہے کہ وقتی اور عارضی طور برنسی تکلیف یا نقصان کو ا فھانا پڑے کیکن اس کا آخری انجام یقینی طور پر دین دنیا کی سرخرو کی اور کامیابی ہے اور اس سے اس کی ضد کو بھی سمجھ لیا جائے بعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات وارشادات چھوڑ کر دوسری باتوں میں خواہ وقتی اور عارضی کیسی ہی دربائی نظر آتی ہولیکن اس کا آخری انجام مسلمان کے لئے یقینی طور پر دین دنیا کے خسارہ اور نقصان کے علاوہ ہرگز ہجھ ہیں۔ تو حويا يبلا حكم يبال ابل ايمان كوآيت من بيده يا سي كداللداور رسول ہے کسی معاملہ میں چیش قدمی ندکی جائے بلکہ سجی فرما نبرداری اور تعظیم اختیاری جائے۔آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی سچی فرمانبرداری اور تعظیم اس وقت میسر ہوسکتی ہے جب خدا کا خوف دل میں ہو۔ اگر ول میں خوف خداوندی نبیں تو بظاہر دعوے اسلام کو نباہے کے لئے اللہ ورسول کا نام بار بارز بان برلائے گا اور بظاہر اللہ ورسول

اقدس میں اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ حضرت ابودرداء جوایک صحابی ہیں وہ حضرت ابو برصد بی کے آئے چل رہے ہیں آوید ویکے کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابودرداء کو تنبیہ فرمائی اورار شاد فرمایا کہ کیاتم ایسے خفس کے آئے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم ہے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا میں آئے جلتے ہو جو دنیا و آخرت میں آم ہے بہتر ہوا جوانہ یاء کے بعد ابو بکر آئی اس کا طلوع و غروب کسی ایسے خفس پر نہیں ہوا جوانہ یاء کے بعد ابو بکر ایسے بہتر وافعال ہو۔ (ماخذ معارف القرآن جلد ۸) ای لئے علمانے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی بھی ادب طحوظ رکھنا چاہئے اللہ تعالی میں ہمیں بھی اس ادب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق وسعادت نصیب فرمائیں۔ ہمیں بھی اس ادب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق وسعادت نصیب فرمائیں۔ بیتو تھا اس ابتدائی آئیت میں پہلا تھی ۔ اب آئے دوسرا اور تیسر اسی بھی آئی آئیات میں ارشاد فرمایا عمیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

کادکام کوسا منے رکھے گالیکن فی الحقیقت اپنی اندرونی خواہشات و اغراض کی تحصیل کے لئے ایک حیلہ اور آلہ کار بنائے گا۔ اس لئے آئے بتلایا جاتا ہے کہ یہ یا در ہے کہ جوزبان پر ہے اللہ تعالی اسے سنتا ہے اور جودل میں ہے اللہ تعالی اسے بھی جانتا ہے پھراس کے سامنے یہ فریب کہ ظاہر پھے اور باطن پھے کیسے چل سکے گا اس لئے آوی کو یہ فریب کہ ظاہر پھے اور باطن پھے کیسے چل سکے گا اس لئے آوی کو چاہئے کہتی تعالی سے چاخوف وڈرول میں رکھ کرکام کر ہے۔

واج کے کہتی تعالی سے پہلاتھم ایمان والوں کے لئے بیان ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یا اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم کسی قول یا فعل میں سبقت مت کیا کہ واوراس آیت کے تحت بعض علمائے مفسرین وارث انبیاء ہیں اور ولیل میں یہ واقعہ قرمایا ہے، کہ کسی موقع پر حضور وارث انبیاء ہیں اور ولیل میں یہ واقعہ قرمایا ہے، کہ کسی موقع پر حضور وارث انبیاء ہیں اور ولیل میں یہ واقعہ قرمایا ہے، کہ کسی موقع پر حضور

#### دعا شيجئة

حق تعالی ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تجی تو قیرواحتر ام عطافر مائیں۔ تاکہ ہر معاملہ میں ہم کو قرآن اور سنت کی ہدایت کا ابتاع تصبب ہو۔

یا اللہ! ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی اور پی محبت وعظمت وعزت اتار وے اور ہمارے لئے اپنے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہتری اور بھلائی ہے۔

ہدایات پر چلنا آسان فرماوے کہ اس میں ہماری وین وونیا کی بہتری اور بھلائی ہے۔

یا اللہ! ہمیں علائے ربانی وحقانی کے اوب واحترام کی توفیق تصیب فرما کہ جن کے واسطے ہم کو قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم حاصل ہوا۔ یا اللہ! ہمارے دلوں میں اپناوہ خوف وخشیت عطافرما کہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی تافرمانی سے باز آجائیں اور آپ کے خوف وخشیت عطافرما کہ ہم آپ کی ہر چھوٹی بڑی تافرمانی سے باز آجائیں اور آپ کے اطاعت گذار اور فرما نبر دار بندے بن کر زندہ رہیں۔ آئین۔

# يَايَّهُ ۚ الَّذِينَ امَّنُوْ الْاَتُرْفَعُوْ آصُواتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهُرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

ے ایمان والو تم اپنی آوازیں پیغیبر کی آواز ہے بلند مت کیا کرو اور نہ اُن سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس پس

بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لِالتَّنْعُرُ وْنَ ۚ إِنَّ الْإِيْنَ يَعْضُونَ أَصُواتَهُمْ

یک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، بھی تمہارے اعمال بریاد ہوجائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو

عِنْدُرسُوْلِ اللَّهِ أُولِيكَ الَّذِينَ امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولِي لَهُمْ صَّغُفِرَةٌ وَ اَجْرُعَظِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ر سُول اللہ کے سامنے بیت رکھتے ہیں ، ساوگ وہ ہیں جن کے قلوب کواللہ تعالیٰ نے تقویٰ کیلئے خاص کردیا ہے،ان لوگوں کیلئے مغفرت اوراجرعظیم ہے

بَا يَنْهَا أَبِ الْذِينَ الْمُنْوَا مومنو الاَتَرْفَعُوا شاو فِي كرو الضوائكُة العِي آوازي الْوَقَ اوبر-برا صَوْتِ النَّبِي نبي كي آواز او الاَتْجَاهَا وارندزورے بولو لَذَ اللَّ كَ مَا مِنْ أَلْقُوْلِ الفَتْلُومِينَ الْمُجَهَرِ جِيمَ بلند آواز البَعْضِ لَمْ تبارے بعض (ایک) البَعْضِ بعض (ووسرے) ہے آئی کہیر تَعْبِطَ اكارت ہوجا كم لَنْ لَكُوْ تَهارَتُ عُمَلُ وَأَنْ تُوْ اور تم لِ لِاَتَفَعْرُونَ نہ جانے (خبر بمی نہ ہو) لائ ویجک الَّذِینَ جو لاگ ا يَعُخُونَ بِت ركعت بِيلِ أَضُواتَهُمْ أَبِي آوازيلِ أَعِنْكُ نزويكِ إِرْسُوْلِ اللهِ الله كارسولَ أُولِيَّكَ بيوه لوگ الدَّيْنَ جو بن المُتَعَنَّ آزمايا ہے

إللَّهُ الله قُلُونِهَا مِنْ أَن كُولَ اللَّيْقُوي بِربيز كارى كيك النَّهُ إن كيك منفقي أنَّ مغفرت وأجُزُّ اوراجرا عَظِينَةُ مُظَيم

ا آ وازی اور بے تکلفی ہے حضور سے گفتگو کرنے ہے منع فر مایا گیااور بیاس کئے کہبیں کسی دفت پیرحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ادرایذ ا کا باعث نہ ہو جائے۔اورآ پ کوایذا وہی موجب حبط عمل ہے تواہیا کرنے سے خدشہ ہے کہ پھراللد تعالیٰ تمام اعمال حبط کر لیے اور حمہیں اس کا پیتہ بھی نہ یے علاوہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول بھی زبان سے بات نکا لئے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ چنانچدا کی سیحے حدیث میں رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کاارشاد ہے کہ ایک مخص اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ ایسا كه گزرتا ب كهاس كے نزد كيك تواس كلمه كى كوئى اہميت نبيس ہوتى ليكن الله تعالیٰ کووہ اتنا بسند آتا ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی انسان خدا کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ کہدجا تا ہے کہاس کے نزد یک تواس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن خدا تعالی اسے اس کلمہ ک وجدے جہنم کے سب سے نیچ طبقہ میں پہنچادیتا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالی) توان آیات میں الله رب العزت نے جوآ داب نبوت تعلیم فرمائے صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم في ان آواب كى درجه كمال مين تعميل فرمائي صحاب رسول التدملي التدعليه وسلم كااتنااوب كرتة يتصركه ويجهضه والمصتشدر رہ جاتے تھے۔سامنے بلس نبوی میں جیستے تومعلوم ہوتا کہان کے سرول

لفسير وتشريح جمدشة ابتدائى آيت ميسب سے بہلا علم جو مسلمانوں کوخطاب کر کے ارشاد فرمایا گیاوہ بیتھا کہ اللہ اوراس کے رسول کے سامنے اپنی رائے مت چلاؤ اور کسی قول پائعل میں اللہ اور رسول کی اجازت ہے پہلے سبقت مت کیا کروادر اللہ تعالیٰ ہے ڈریتے رہووہ تمہاری ساری باتنی سنتا اور تمہاری ساری حالتیں جانتا ہے اب آ مے ووسرا وتبسر احكم ان آيات ميں ويا جاتا ہے اور ابل ايمان كو خاطب كر كے فرمایا جاتا ہے کہاین آ وازیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آ واز ہے بلند نه کیا کرو حضور سلی الله علیه وسلم کی مجلس میں ند شور وشغب کیا جائے اور نہ چنخ کر بات کی جائے اور جیسے آئیس میں نے تکلفی سے بات چیت کرتے ہواس طرح آ ب ہے یات چیت نہ کی جائے۔رسول النَّدُصلَّی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ پیطریقہ اختیار کرنا خلاف ادب ہے۔ آپ سے خطاب کروتو نرم آ واز سے تعظیم واحترام کے لہجہ میں اوب وشائشتگی کے ساتھ۔ آب سے گفتگو کرتے وقت بوری احتیاط رکھنی جائے ایسا ندہو کہ تمہارا اونجابولنا آب کونا گوارخاطر ہواور آپ کوتکدر واذبیت پیش آئے اگراہیا ہواتو تم کہیں کے ندرہو مے اور تمہارا سارا کیا کرایا اکارت ہوجائےگا۔ حضورصلی الله علیه وسلم کی ناخوشی سے بعدمسلمان کا تھ کانہ کہاں۔ تو بلند

ي پرنده بينے ہيں ۔حضور صلی الله عليه وسلم گفتگو فرماتے تو خاموش حصاجاتی

بخاری میں بیدوایت اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس کئی دن تک حضور <sup>م</sup> کی مجلس میں نظر ندائے اور ایک روایت (مسند احمد) میں یہ بھی ہے کے حضور ّ نے دریافت فرمایا تھا کہ ثابت کہاں میں نظر نہیں آتے۔ایک صحابی نے مض كيايارسول الله مين ان كى بابت معلوم كركے بتلاؤل كا \_و وحضرت ابت ك مكان يرآئے ويكها كدوه سرجهكائے بيٹے ہوئے ہيں يوجها كيا حال ب جواب ملا كه براحال ب- مين تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي آوازيراجي آواز بلندكرتا تفارمير اعمال برباد بوصح اور مين توجبني بوكيار ميصاني رسول النصلي الندعليدوآ لدوسكم كي خدمت من وابس آئ وادرسارا واقعدآب ے کہدسنایا تو حضور کے فرمان ہے ایک زبروست بشارت لے کر دوبارہ حضرت ثابت کے ہاں محے حضور نے فرمایا کہتم جاؤاوران سے کہو کہتم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو۔ایک روایت میں ہے حضرت اُنس فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله عليه وسلم كى اس بشارت كے بعد ہم أنبيس زندہ جلتے مجرتے و يكھتے تھے اور جانے تھے کہ وہ الل جنت ہیں۔ یمام کی جنگ میں وشمنوں سے اڑتے ہوئے حفرت ثابت بن قيس عليهد بوئ تھے مقصودان روايات كےسانے سے یہ ہے کہ محابہ کرا معضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرراسی بھی ٹارائسکی برواشت نہ کر سکتے تھے۔ پھرجیہا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں آ ب کے سامنے یا آب کی مجلس میں بلندآ واز سے بولناممنوع تھا۔علمانے لکھاہے کہ رسول التصلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد آپ كى قبر شريف كے ياس بھى بلندة وازس بولنا مكروه ب اس لئے كرحضور صلى الله عليه وسلم جس طرح اين حیات مبارکه میں قابل احترام وعزت تھے ای طرح اب بھی آپ اپنی قبر شريف مين بھي باعزت اور قابل احترام ہي ہيں ۔ صلى الله عليه وسلم روايات میں ہے کہ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب ؓ نے ووقحصوں کی پچھ بلند آ وازیم سجد نبوی میس س کروبال آ کران سے دریافت فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہم کہاں ہو؟ پھران ہے بوجھا کہم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ طائف کے۔آب نے فرمایا کہ اگر مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں برى سراويتا\_الغرض ان آيات ميس الله تبارك وتعالى في الله ايمان كوآواب نبوت تعلیم فرمائے۔ آ کے ان آ داب کی بجا آ ورک کی رغبت میں فرمایا کہ جو لوگ نبی سلی الله علیه وسلم کی مجلس میں تو اضع اور اوب اور تعظیم و تکریم سے بولتے بين اوررسول التُصلي التُدعلية وسلم كي آواز كيسامنا عني آواز بست اوردهيمي رکھتے ہیں بدوہ ہیں کہ جن کے دلوں کواللہ نے خالص تقوی وطہارت کے

ينضورصلي التدعليه وسلم وضوفرمات تومحبت اورادب مين صحابه وضوكا ياني اے باتھوں میں لے لیتے اورائے چہرہ اور بدنوں برال لیتے۔ جب بية يات نازل موكى بين توجن صحابه كرام كى آ واز قدرة بلندهى وه بہت گھرائے اور پریٹان خاطر ہوئے کہ کہیں بلندآ وازی سے تفتگو کرنے پر ا ممال حبط ہوجائے کی وعید کے مرتکب نہ ہوجا کئیں۔حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ یارسول اللہ فتم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں **گا** جیہا کوئی کسی ہے سرگوشی کرتا ہواور حضرت عمرٌ اس قدر آ ہستہ بو لنے لگے کہ بعض اوقات دوباره يوچهنايز تااورتفسيراين جريريس لكهاہے كه جب ميآيت اتری تو حضرت ثابت بن قیس ماسته بی میں بیٹھ مسئے اوررونے کیے۔ حضرت عاصم بن عدیؓ جب وہاں ہے گز رے اور انہیں روتے دیکھا تو سبب دریافت كيا جواب الماكه مجهة خوف ب كهيس سآيت مير ، ي بار عيس نازل نه ہوئی ہو۔میری آواز بلند ب۔حضرت عاصم میس کر چلے محے اور حضرت البت كى روتے روت بكى بندھ كى اوردھاڑيں مار ماركررونے كيے كھرمئ اورائی بیوی صاحبے کہا کہ میں این کھوڑے کے طویلہ میں جارہا ہول تم اس كادرواز وبابرے بندكر كے لوب كى كيل سےات جرادو فيدا كى تتم ميں اس میں سے ندنکلوں گا۔ بہال تک کہ یا تو مرجاؤں یا اللہ تعالی اسینے رسول کو مجھ ے رضامند کردے۔ یہاں تو بیہ جوا وہاں جب دربار رسالت میں حضرت عاصم في حصرت ابت كى بيحالت بيان كى تورسائت مآب ملى الله عليه وكلم نے تھم دیا کہتم جاؤ اور ثابت کومیرے باس بلالا وکٹیکن حضرت عاصم اس جگہ آئے جہال حضرت ثابت بینے رورہے تھے وان کونہ پایا مکان پر محصے تومعلوم ہوا کہ و مھوڑے کے طویلے میں ہیں۔ یہاں آ کرکہا کہ تابت چلوتم کورسول التُدصلي التُدعليه وسلم ما وفر مارے ہيں۔حضرت ثابت نے کہا کہ بہت احصا۔ کیل نکال ڈالواور ورواز ہ کھول دو۔ پھر باہرنکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے رونے کی وجہ بوجھی جس کاسچا جواب حضرت ثابت في عرض كيارة بي في من كرفر مايا كدكياتم اس بات سي خوش نہیں کہتم قابل تعریف زندگی جیواورشہید ہوکر مرواور جنت میں جاؤ۔اس پر حضرت ثابت کا سارار بنج کافور ہو گیا اور خوش ہو سکتے اور فرمانے کے یارسول الله من القد تعالى كي اورآب كي اس بشارت بر مبت خوش مول اوراب آسيده بهى بهى اپن آ داز آب ك آ داز ساد في نهرون كارضى الله تعالى عنه ادر تي

و مط تیه کرویا ہے اور اس اخلاص اور حق شنای کی برکت سے مجھیلی کوتا ہیاں مانے ہوا گی ور بردا ہماری اجرورواب ملے گا۔

ن أيات متعلق شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبير احد عثاني رهمة سدعایہ ایا یا ایک میں ہات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بع مسيسمي الله سيروسم ك احاديث سنفاور يرصف كوفت بهي يبي \_ بے ش ورقبر شریف کے باس جوحاضر ہووہاں بھی ان اداب کو طوظ رئ ۔ نیوس ب کے خانیاء علمائے رہا تین اور اولوالا مرکے ساتھ درجہ بدرب وادب عيش آنا جائية تاكه جماعتي نظام قائم ربي فرق مرتب ندکرنے ہے بہت ہے مفاسد اورفتنوں کا دروازہ کھاتا ہے۔'' یبال سے بیجی معلوم ہوگیا کہ جب حضور صلی الله علیہ وسلم کی آواز سے زیاده آواز بلند کرنا خلاف اوب ہے تو آپ کے احکام وارشادات سفنے کے بعدان کےخلاف آ وازا تھا تاکس درجہ کا جرم وگناہ ہوگا جو کہ ہمارے معاشره میں ایک طبقه کامحبوب مشغله بنا ہوا ہے۔الله تبارک وتعالیٰ ہی اس برفتن دور میں جارے دین وایمان کی حفاظت فرما کیں آمین۔ يبال جوفرمايا كيا ان تحبط اعمالكم و انتم لاتشعرون يعني ايني آ وازکونمی صلی الله علیہ وسلم کی آ وازیر بلندند کروبسبب اس خطرہ اورخوف کے كهبين تمهار \_اعمال ضائع ہوجا ئيں اور شہبيں خبر بھی نہ ہواس کے متعلق ايك اشكال اوراس كاجواب حضرت مفتى أعظم بإكستان مولانا محمشفيع صاحب رحمة التعليد في التي تغيير مين نقل فرمايا بوجهي مجھ لينے سے قابل بـ ـ کھیتے ہیں کداس جگہ کلیات شرعیداوراصول مسلمہ کے اعتبار سے چندسوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بیر کہ حبط اعمال یعنی اعمال صالحہ کو ضائع كروينے والى چيزتو با تفاق الل سنت والجماعت صرف كفر ہے۔ سس ایک معصیت اور گناہ سے دوسرے اعمال صالحہ ضاتع نہیں ہوتے اور بہاں خطاب مومنین اور صحابہ کرام کو سے اور لفظ مآیھا الذين امنوا كساته بجس ساس فعل كاكفرند بونا فابت بوتا ہے تو حبط اعمال کیے ہوا؟ دوسرے مید کہ جس طرح ایمان ایک تعل اختیاری ہے۔ جب تک کوئی مخض اپنے اختیار سے ایمان نہ لائے مومن نہیں ہوتا اس طرح کفر بھی امر اختیاری ہے۔ جب تک کوئی تحخص اپنے قصد ہے کفر کوا ختیار نہ کرے وہ کا فرنہیں ہوسکتا اوریہاں آیت کے آخریں بیتفری ہے کہ انتم لاتشعرون بعنی تہیں خبر

تبھی نہ ہوتو حیط اعمال جو خالص کفر کی سزاہے وہ کیسے جاری ہوئی۔ سيدى حضرت حكيم الامة مجدد الملة رحمة الله عليه في بيان القرآن میں اس کی تو جیا ایسی فرمائی ہے جس سے بیسب اشکالات اور سوالات ختم موجاتے ہیں اور وہ بی ہے کمعنیٰ آیت کے بیر ہیں کے مسلمانوتم رسول اللہ کی آ وازے اپنی آ واز بلند کرنے اور بے محایا جر کرنے سے بچو کیونکہ ایسا كرنے ميں خطرہ ہے كەتمبارے اعمال حبط اور ضائع ہو جائيں اور وہ خطرہ اس لئے ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیش قدمی یا آ یک آ واز براین آ واز کو بلند کرے عالب کرنا ایک ایساا مرے جس ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان ميس كستاخي اور باد بي بون كاحتال ب جوسیب ہے ایذائے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا اگر چه صحابہ کرام ہے میہ وہم بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ بالقصد کوئی ایسا کام کریں جو آپ کی ایذاء کا سبب بي ليكن بعض اعمال وافعال جيسے تقدم أور رفع صوت أثر جد بقصد ایداء نه ہوں پھر بھی ان ہے ایذاء کا احتمال ہے اس کے ان کومطلقاً ممنوع اورمعصیت قرار دیا ہے اور بعض معصیوں کا خاصہ بیہ وتا ہے کہ اس کے مرنے والے سے تو بداور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور وہ عمنا ہوں میں منہمک ہوکرانجام کار کفرتک پہنچ جاتا ہے جوسبب ہے حبط اعمال کا یمسی اینے دینی مقتداء استاد یا مرشد کی ایذا رسانی ایسی ہی معصیت ہے جس ہے۔ اب توفیق کا خطرہ ہوتا ہے ای طرح پیرافعال یعنی تقدم علی النبی اورر فع الصوت ایسی معصیت کلمبریں کہ جن ہے خطرہ ہے کہ تو فیل سلب ہو جائے اور پیرخدلان آخر کار کفرتک پہنچا دے جس ے تمام اعمال صالحہ ضائع ہوجاتے ہیں اور کرنے والے نے چونکہ قصد ایداکاند کیا تھااس کے اس کواس کی خبر بھی نہوگی کداس ابتلاء کفراور حبط اعمال كالصل سبب كياتها يعض علماء في فرمايات كما كركسي صالح بزرگ كوكس نے اپنا مرشد بنايا مواس كے ساتھ كستاخي و ب أوني كالبھي يمي حال ہے کہ بعض اوقات وہ سلب تو نیق اور خذلان کا سبب بن جاتی ہے جوانجام کارمتاع ایمان کوبھی ضائع کردیتی ہے۔ نعوذ باللہ مند۔ ابھی آ مے مزید آ داب نبوت کی تعلیم وہدایات فرمائی گئی ہیں جس كابيان انشاء الله اللي آيات من أكنده ورس من موكا .. وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجْرِتِ الْكَثَرُهُ ثَمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ اَنَهُ ثُمْ صَبَرُ وَاحَتَى عَبَالَ كَلَ مَرَ مَلَ عَبَالَ عَلَى مَا اَعْرُونَ مَرِيَ الْمَنْ وَالْوَالَّمُ عَلَيْ وَاللّهُ عَفْوْلَ وَرَحِيمُ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُولَى مَرِ مَلَ عَبَالَ عَلَى مَا عَلَى مَلَ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا فَعَلَمُ وَلَى عَلَيْ مَلْ مَلْ مَنْ مَا عَلَيْ مَا فَعَلَمُ وَلَى مُولِ مَا وَلَوْ عَلَيْ مُولِمُ اللّهُ عَلَيْ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالّهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْ مَلْ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَى مَ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

وزین اور ای کو تباری ایک کرد الیک کو الکون کو الفسوق کو العیصیان اولیک کو کو الزین کون کون اور الکون کون کون ک اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کردیا اور کفر اور فس اور عصیان سے تم بو نفرت دے دی، آیے لوگ اللہ تعالی کے فضل

# فَضُلَّامِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمُ كَلَيْمٌ كَلِيْمُ كَلِيْمُ كَلِيْمٌ وَلَيْمُ كَلِيْمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ كَلِيْمُ كَلِيْمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ كَلِيْمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ كَلِيْمُ كَلِيْمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ كَالِيْمُ كَلِيْمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ كَالِيْمُ كَالِيْمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّالِمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَّا عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلَّا عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَّا عَلَيْمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلَامِ عَلَامِ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلَامُ عَلَّا عِلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عِلَامُ عَلَ

اورانعام ہے راہ راست پر ہیں ،اوراللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

تفسیر وتشری کی نشتہ آیات میں اہل ایمان کوخطاب کر کے ہدایت دی گئی تھی کہتم اپنی آوازیں پیجمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلندنہ کیا کرواوراس طرح نہ بولوجس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہوایسا نہ ہو کہ بیز ورسے بولنا بیبا کی کی صورت اختیار کرنے جوز کسانہ ہو کہ بیز ورسے بولنا بیبا کی کی صورت اختیار کرنے جوز کسانہ ہو جا کمیں کے اوراؤیت نبی کا باعث ہوسکتا ہے اوراؤیت نبی حرام ہے۔ایسانہ ہو کہ اس اؤیت نبی کے باعث تمہارے اعمال ضائع ہو جا کمیں

ادرتم کوخبر بھی نہ ہو۔

اب آ گے ان آیات میں بعض دوسری ہدایات آ داب نبوت کی دى جاتى بير \_شان نزول كى روايت مين آتا ك كرقبيله بن تميم كاايك وفد حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس مدينه حاضر موارآب مكان کے اندرتشریف فرما تھے۔ان آنے والے لوگوں نے باہر ہی ہے آپ کو پیکار ناشروع کرد بااورده مجمی حضور صلی الله علیه وسلم کا نام لے کر۔اس پر بیرآیت نازل ہوئی جس میں تعلیم و ہدایت دی گئی کہاس طرح ہا ہر ے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوآ واز دينا بعظلى اور بے تہذيبي كى بات ہے۔ کیامعلوم کہ اس وقت آپ پر وحی نازل ہور ہی ہو یا کسی اور اہم کام میںمشغول ہوں۔ پھراللہ کےرسول کاادب واحتر ام بھی کوئی ً چیز ہے۔ چاہئے بیتھا کہ بیآنے والے کسی کی زبانی اندر اطلاع كراتے اورآپ كے باہرتشريف لانے تك صبروا تظاركرتے۔ جب آپ با ہرتشریف لا کران کی طرف متوجہ ہوتے اس وقت خطاب کرتا چاہئے تھا۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ایسا کیا جاتا تو ان آنے والوں کے حق میں بہتر اور قابل ستائش ہوتا۔ تاہم بے عقلی اور نا دانستگی ہے جو بات اتفا قاسرزد موجائ الله تعالى اس كواين مبرياني سے بخشے والا ہے جا ہے کدا بی تقصیر برنادم ہوکرآ کندہ ایساروریا ختیار ندکریں۔ آ گے ایک دوسری ہمایت دی جاتی ہے اکثر نزاعات ومناقشات اورلزائي جُفَّرُوں كى ابتداح جوثى خبروں ہے ہوتى ہے اسلئے اس اختلاف اورتفریق کے سرچشمہ ہی کو بند کرنے کی تعلیم دی گئی لیعنی کسی خبر کو یونٹی بے محقیق قبول نہ کرنا جاہئے۔اس دوسری آبیت کے شان نزول کے متعلق کی روایات آئی ہیں جن میں ۔ سے ایک بیے ہے کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قاصد کو ایک نومسلم آبادی سے فتبیلہ سے زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ زمانہ جاہلیت میں ان قاصد ہے اور ان قبیلہ والوں سے پچھ عداوت تھی اس آبادی کے لوگ اس قاصد کی پیشوائی کے کئے نکلے۔قاصد نے بیہ جانا کہ بیہ برانی دشمنی کی بنا پرشاید مجھ گوٹل کرنے آ رہے ہیں۔اس لئے بید بیندواپس ہو سکتے اوراس بات کی وہال خبر کر دی جس برمسلمان جنگ کی تیاری میں مصروف ہو مے الله رب

العزت نے بذریعہ دحی اصل حقیقت کوآشکارا کیاا درآ ئندہ کے لئے اس فتتم کی با توں کوروک دیااورمسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی کہا گررسول اللہ صلی الله علیه وسلم تمهاری مسی خبر یا رائے برعمل نه کریں تو برا نه مانوحق لوگول کی خواہش بارابوں کے تابع نہیں ہوسکتا۔ابیاہوتوز بین وآسان کا سارا کارخانہ ہی درہم برہم ہو جائے۔الغرض خبروں کی محقیق کرلیا کرو اور حق کوایی خواہش یارائے کے تالع ندیناؤ بلکدایی خواہشات کوحق کے تابع رکھو۔اس طرح تمام جھکڑوں کی جڑکٹ جائے گی اگرتم یہ جاہتے كه پینمبرعلیدالصلوة والسلام تمهاری هربات مانا كریں تو بروی مشكل هوتی نیکن الله کاشکر کرو کہاس نے اپنے فضل واحسان سے مومنین کے دلوں میں ایمان کومحبوب بنادیا اور کفر ومعصیت کی نفرت ڈال دی۔جس سے وہ الی بیہودگ کے یاس بھی نہیں جاسکتے جس مجمع میں اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم جلوه افروز ہوں وہاں کسی کی رائے اور خواہش کی بیروی کہاں ہوسکتی ہے؟ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ آج گوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بظاہر موجود ہیں۔ گرآپ کی تعلیم اور آپ کے وارث نائب يقيناً موجود بين \_اورر بين كےاس لئے قرآن ياك كابيہ تھم اب بھی مسلمانوں کے لئے موجب عمل ہے۔آ سے واللہ علیہ حكيم فرماكريه جتلاديا كهالله تعالى سب يجه جانتا باوروه برى تحكمت والا ہے اس لئے وہ افعال كى راستى و تاراستى ہے واقف ہے اور صحیح افعال کاتھم اورانہی کی ترغیب دیتا ہے۔

اس قرآنی تھم کہ خبروں کی تحقیق کرلیا کرو کہ آیا ہے تیج ہے یا غلط کے نہ بر سے سے نہ معلوم کتنے فتنے بیدا ہوتے ہیں اور کتنے گھر و خاندان جنگ و جدل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج کل یہ بڑی معیبت ہے کہ جہال کی نے کوئی بات خواہ کیسی جموثی اور لغوہ کہدی بس فورا اس کو مان لیا۔ جس سے نہ کسی عزت والے کی عزت محفوظ ہوار نہ کسی شریف کا شرف بچا ہوا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے محم دیا کہ جب بھی کسی سے متعلق کوئی بات سے پہلے اس کی جانچ محم دیا کہ جب بھی کسی سے متعلق کوئی بات سے پہلے اس کی جانچ مسئلہ بڑتال اور تحقیق ہونی چا ہے۔ پھراس پریقین کرنا چا ہے اب یہ مسئلہ مستقل ہے جبیبا کہ حضرت تھانوی شنے بیان القرآن میں کھھا ہے کہ مستقل ہے جبیبا کہ حضرت تھانوی شنے بیان القرآن میں کھھا ہے کہ

تحقیق کہاں واجب ہے کہاں جائز ہے کہاں ممنوع ہے سواس میں قول مجمل یہ ہے کہ جہاں تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب شرق فوت ہوتا ہو وہاں واجب ہے مثلاً سلطان کسی کے ارتداد کی خبر سے تو چونکہ ارتداد کی صورت میں اس پرواجب کہ اس کو تو یہ کراد ہے ورنہ تل کرے اس لئے تحقیق واجب ہوگی یا مثلاً سلطان نے سنا کہ فلال مخص فلاں کوئل کرنا چا ہتا ہے تو چونکہ بوجہ سلطان ہونے کے حفاظت رعایا کی اس کے ذمہ واجب ہے اس لئے اس خبر کی تحقیق اور انظام واجب ہوتا کہ اس خبر کی تحقیق اور انظام اور تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب فوت نہیں ہوتا تو وارشیق نہ کرنے سے کوئی واجب فوت نہیں ہوتا تو وہاں تحقیق نہ کرنے سے اس دوسر فیض کا بھی کوئی ضرر نہیں ہوتا تو وہاں تحقیق جائز ہے مثلاً کسی نے بیا کہ فلال مخص مجھے جسمانی یا مالی ضرر پہنچانا چا ہتا ہے تو اپنے دفع مصرت نہیں اور اس جائز ہے اور اگر تحقیق کرنے سے اپنی کوئی دفع مصرت نہیں اور اس

ووسرے کونا گواری ہے تو تحقیق حرام ہے مثلاً کسی نے سنا کہ فلا ال محفق خفیہ شراب پیتا ہے تو تحقیق نہ کرنے سے اپنا کوئی ضررنہیں اور تحقیق کرنے سے اپنا کوئی ضررنہیں اور تحقیق جائز نہیں۔'اس کا پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ضروری ہے اور یہ جھنا چاہئے کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو خود مجھ میں اس سے کئی گنا زیادہ عیب موجود جیں۔ لہٰذا اگرام مسلم کا خیال ضروری ہے اور جھٹ کسی کے کہدد ہے ہے کہ کسی کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کر لیمنا یا غلط اقد ام کر دینا قر آئی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور عقل سلیم کے بھی منافی ہے۔ مگر افسوی کہ آئی کے بھی خلاف ہے اور عقل سلیم کے بھی منافی ہے۔ مگر افسوی کہ آئی کر شرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنا فضل کے بھی منافی ہے۔ مگر افسوی کہ آئی فرمادیں اور ہماری اصلاح کی صور تیں پیدا فرمادیں۔ آئین اپنا فضل فرمادیں اور ہماری اصلاح کی صور تیں پیدا فرمادیں۔ آئین ۔

#### وعالشيجئ

الثدآ ئنده درس میں ہوگا۔

الله تعالی جملے قرآنی ہدایات و تعلیمات پرہم کو مل پیرا ہونے کی تو فیق عطافر ما کیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جوارشادات ہم تک پہنچیں ان پردل و جان ہے ہم کو مل کرتا محبوب بناویں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف کرنے ہے ہمیں کراہت و نفرت نصیب فرما کیں اور ہماری رائے و خواہش کو شریعت مطہرہ کا پابند بناویں۔ اور ابنک جوہم ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حقوق میں کوتا ہیاں سرزو ہو کی بین ان کواپی رحمت سے معاف فرمادیں۔ آبین ۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# وَإِنْ طَآلِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتُ إِخْلَ هُمَاعَلَى

اور اگرمسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑی تو ان کے درمیان اصلاح کردو، بھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے بر زیادتی کر

# الْأُخُولِي فَقَاتِلُواالِّتِي تَبُغِي حَتَى تَفِيءَ إِلَى آمُرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءِتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُ مَا بِالْعَدْلِ

تواس گروہ سے لزو، جوزیادتی کرتا ہے پہال تک کہوہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہوجا وے، مجرا گررجوع ہوجائے توان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کردو

# وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۚ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اِخُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ آخُونِكُمْ

اورانصاف کاخیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پیند کرتا ہے۔مسلمان توسب بھائی ہیں سواپنے وو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو،

#### وَاتَّقُوااللَّهُ لَعُكُّكُمْ تُرْحُمُونَ }

اوراللہ سے ڈرتے رہا کرو، تا کہتم پر رحمت کی جائے۔

وَلِنَ اوراكِ طَنَّهِ اللهُ اللهُ وَوَى كَ ورميان فَيْنَ بَعَنَ مُراكِر زياد قَلَ كَرِيل المُعْلَقِ اللهُ وَوَى مِن الْفَتْ اللهُ وَوَى مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ وَوَى مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

لفسير وتشري المحاس و المسال المال المال والول كوخطاب كرك برايت وى المحاف كريا برايت وى المحاف كريا برايت وى المحاف كريا بروافخص كونى خبر آكر سنائ واس كرو المحفق كونى خبر آكر سنائ واس كرو المحفق كرنى خبر آكر سنائ واس كرو بريقين مت كرو كرو بريقين مرك جلاى كراي كرواوراس بهال كراي بات بريقين مت كرو كري المحال ال

الله کے رسول موجود جیں تو تمہیں آپ کی قدر پیچانی چاہئے۔ آپ کے مشور واور تکم کو قبول کرنا چاہئے اورا پی خواہش اور رائے کو آپ کے تکم کے تابع بنانا چاہئے۔ پھریہ جمل ایا گیا تھا کہ بیاللہ کافضل وکرم ہے کہ جو مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ہیدا فرمادی اور کفر وفسق وعصیان سے ان کے دلوں میں فرت پیدا کر دی اس لئے دل سے اطاعت رسول کرنے کی ہوایت فرمائی گئی۔ الغرض مسلمانوں میں نزاع اور اختلاف کو روکنے اور بیدائی ننہونے کی چیش بندیاں بیان فرمائی گئیں۔

اب آ گان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ باوجودان تمام پیش بندیوں کے اگر اتفاق سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوجائے اور وہ آپس میں اختلاف رونما ہوجائے اور وہ آپس میں افریزیں آو پھر دوسر ہے مسلمانوں کوچاہئے کہ پوری کوشش کریں کیا ختلاف رفع ہوجائے اور اس میں اگر کامیا بی نہ ہواور کوئی فریق دوسر سے پر چڑ معاچلا جائے اور ظلم وزیادتی ہی پر تمر باندھ لے تو کیسو ہوکر نہ بیٹھ رہ و بلکہ جسکی زیادتی ہوسب

مسلمان ل کراس ہے لڑائی کریں بہاں تک کہ وہ فریق مجبور ہو کرا بی زیاد تیوں ے باز آئے اور خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو کرصلے کے لئے اپنے کو پیش کر دے۔ پھراس وقت جاہئے کہ مسلمان دونوں فریق کے درمیان مساوات اور انصاف کے ساتھ کے اور میل ملاپ کرادی کسی ایک کی طرف داری میں جادہ حق ے ادھر ادھرنہ جھکیں۔ بوری طرح عدل وانصاف کولمح ظر تھیں اور سلم و جنگ ہر حالت میں بیرخیال رہے کہ دو بھائیوں کی لڑائی یا دو بھائیوں کی مصالحت ہے۔ د شمنوں اور کا فرون کی طرح برتاؤنہ کیا جائے اس لئے جب دو بھائی آپس میں نگرا جا كير او يونى ان كے حال يرند چھوڑ دو بلكه ان كے درميان اصلاح كى يورى كوشش كرواوراكى كوشش كرتے وقت خداہے ڈرتے رہوكس كى بيجا طرفدارى يا انقامى جذبه سے کام لینے کی توبت نیآئے۔ یہاں آیت میں جوریفرملیا انعا المعو منون اخوة بشكمسلمان آپس من بهائى بهائى بين تواخوة كالفظ قابل غورب جو حقیقی بھائیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔رشتے ناتے کے بھائیوں کے لئے لفظ اخوان آتا باق قرآن باك في يبال اخوة كالفظ لاكر بتلاد يا كمسلمانون كاليك ووسرے سے تعلق اور رشتہ بالکل سکے بھائیوں کا ساہے جوانتہائی محبت کا رشتہ ہے ية وفي قرآني تصريح اب احاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ارشادات ملاحظہوں۔ایک صدیث میں ارشادہے کے مسلمان مسلمان کا بھا گ ہے ال لئے ال برظلم وستم نہ كرنا جائے ايك دومرى سيح حديث ميں ارشاد موتا ہے كه الله تعالى بندے كى مروكرتار ہتاہے جب تك بنده اسپ بھائى كى مروش لگارہے۔ ایک ددمری حدیث میں ارشاد ہے جب کوئی مسلمان اینے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لئے اس کی پس پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین۔اور تحقیے بھی خداایای دے ایک مدیث می ارشاد ہے کے مسلمان سارے کے سارے اپنی محبت رحد لی۔میل جول میں مثل ایک جسم کے ہیں جب سی عضو کو تکلیف ہوتو ساراجهم رئي المتاع بعلى بخارج هآتاب بعى فيندندآن كالكف بوتى ہا ایک اور سے صدیث میں ہمون مومن کے لئے مثل دیوار کے ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصد کوتقویت پہنچا تا اور مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے اپنی ایک باتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بتایا۔ ایک صدیث میں ہے كية بمن كاتعلق ابل ايمان سے ايسا ہے جے سر كاتعلق جسم سے مومن ابل ان أ كے لئے والى دردمندى كرتا ہے جو دردمندى جسم كوسر كے ساتھ ہے پھر

تپس میں عدل وانصاف کرنے کے متعلق ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جوعدل وانصاف کرتے رہے وہ موتوں کے مدر و منبروں پر رمنی عزوجل کے سامنے ہوں سے اور یہ بدلہ ہوگا ان کے مدر و انصاف کاراد پر شروع سورۃ سے حقوق نبویہ ذکر کرنے کے بعداب بھنی ہا ہمی حقوق اور آ داب معاشرت بیان فرمائے جاتے ہیں جن میں پہلاتھم ان آ اور میں بیال آئی ہوجائے میں بیان فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں کی دوجہاعتوں یا دو خصوں میں لڑ ائی ہوجائے تو باہم ملح صفائی اور کیل ملایے کرادواور عدل وانصاف محوظ رکھو۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ سلمانوں کی وحدت قائم رکھنے کے لئے اور ایک سطح پر مرکوز کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ ان میں ہمیشہ ایک اسی جماعت موجود رہے جواختلا فات کا جائزہ لیتی رہے اور جب مسلمانوں کے دوفریق میں کوئی نزاع اختلاف یا مناقشہ پیدا ہوتو جے میں پڑ کر صلح صفائی کرا دے اور جوفریق نہ مانے تو اس کے خلاف قوت و طاقت کا استعمال کریں حتی کہ وہ فریق سرکشی سے باز آ جا کے اور خدا کے حکموں کے آ مے سرتسلیم خم کرد ہے۔

دوسری بات جوان آیات نے بتائی وہ یہ ہے کہ دین کا اشتراک ہر مادی۔ مالی۔ ملکی نیلی سبی تفریق وانتیاز سے بالاتر ہے اور بڑے چھوٹے امیر غریب ۔ سب کو اخوت وین کے دشتہ میں پروکر اسلام وین فطرت نے سلم قومیت کی بنیاد صرف وحدت کلمہ پررکھی ہے نہ کہ ملک قوم وطن زبان وغیرہ پر۔ آج جو سلمان نت نے ہمہ گیرفتنوں میں گرفتار ہور ہیں ان وغیرہ پر۔ آج جو مسلمان نت نے ہمہ گیرفتنوں میں گرفتار ہور ہیں اور خصن میں اور خصوصا جوافقا و پاکستان پر پڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ صرف اور محض کی الله درسول ۔ قرآن وحدیث کتاب وسنت نے جو ہوایات اور تعلیمات دی ہیں ان کوتو خیر باد کہدیا اور کہیں قوم پرتی کہیں وطن پرتی کہیں صوبہ پرتی کہیں زبان پرتی وغیرہ کے بت بنا کر کھڑے کر لئے۔ کہیں صوبہ پرتی کہیں زبان پرتی وغیرہ کے بت بنا کر کھڑے کر لئے۔ ان الله و انآ الیه د اجعون ۔ اور اپنے مسائل کاحل غیروں کی نقالی میں مخصر سمجھنے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھا ورفہم عطافر ما کیں اور قرآن وسنت کواینا نے کی سعادت نصیب فرما کیں ۔

ر سے رہ بات کے مزید بعض ہدایات مسلمانوں کو دی جارہی ہیں کہ جن پر عمل ہیراہونے سے آپس میں نفرت وعدادت اوراختلاف اورافتراق کے مذبات ہی پیدا نہ ہوں اور آپس کے بھائی جارہ میں فرق ہی نہ آنے بائے جس کا بیان اگلی آیات میں انشاء اللہ آکندہ درس میں ہوگا۔

وَ الْحِدُدُ مُحْوُنَ اَنَ الْحَدِدُ لِلْمُورَةِ الْعَلَمَ مِنْ لَ

# يَايَهُ الَّذِيْنَ امَنُوْ الرِّيسْغُرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمٍ عَلَى انْ يَكُونُوْ اخْيُرًا مِنْهُ مُ وَلانِسَاءً مِنْ

اے ایمان والو نہ تو مُردول کو مُردول پر ہنسنا چاہیئے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوںاور نہ عورتوں کو سند کر منظم میں میں میں میں میں اور ایک کا ایک کا ایک کا ایک کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک

# يِّمَاءِ عَلَى اَنْ يَكُنَّ حَيْرًا مِنْهُ قَ وَلا تَلْمِزُوْ النَّسُكُمُ وَلاتنا بُرُوْا يِالْالْقَابِ بِشَي

عورتوں پر ہنسا جا بیئے کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ،اور ندایک دوسرے کوطعند دواور ندایک دوسرے کو بُرے لقب سے پکارو،ایمان لانے کے بعد

# الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بِعُنْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿

گناہ کا نام لگنا( ہی )بُراہے،اور جو بازنہ آ ویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

لفسيير وتشريح : گذشته آيات مين مسلمانون مين نزاع اوراختلاف جماعت کے ساتھ ندمسخراین کرے۔ ندایک دوسرے پر آ وازے کیے کورو کنے کی تداہیر بتلائی گئی تھیں پھر بتلایا گیا کہا گرا تفا قااختلاف رونما ہو جا تیں۔ نہ کھوج لگا کرعیب نکالے جا تیں اور نہ برے ناموں اور برے القاب ہے فریق مقابل کو یا د کیا جائے کیونکہ ان باتوں سے دشنی اور نفرت جائے تو پرزور اور مؤثر طریقہ ہے اس نزاع کوختم کرایا جائے اور عدل میں ترقی ہوتی ہے اور فتنہ وفساد کی آگ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ سبحان انصاف کے ساتھ میل ملاپ اور سلح صفائی کرادی جائے عموماً دیکھاجا تاہے۔ الله! ييسى بيش بها قرآني مدايات بين آج اگرمسلمان مجھيں توان كےسب کہ جہاں دو مخصوں یا دو جماعتوں میں اختلاف رونما ہوا تو ایک دوسرے کا ممسخراوراستهزا كرف لكتاب- ذراى بات ماتهدلك كنى اورمخالفت ميس منسى ے بڑے مرض کامکمل علاج اس ایک سورہ فجرات میں موجود ہے۔ اس آیت میں پہلی چیزجس سے مسلمانوں کوممانعت فرمائی گئی وہ غداق الراناشروع كرديا - حالانكه اسيمعلوم بين كهجس كاتداق الرارباب وه شمسخرے شمسخروہ ہنسی ہے جس ہے دوسرے کی تحقیراور دل شکنی اور دل شایداللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے 'بہتر ہو۔ بلکہ بسا اوقات مہ خود بھی آ زاری ہواور بیرام ہے اور وہ بنی جس سے دوسرے کا دل خوش ہودہ اختلاف سے بہلے اس کوبہتر سمجھتا تھا مگر ضداورنفسانیت بیں آ دمی کودوسرے مزاح اورخوش طبعی کہلاتی ہے اور ایسی ہنسی جائز ہے اور بلکہ بہت ہے کی آنکھ کا تکانظر آتا ہے۔ اپنی آنکھ کا صبتیر نظر نہیں آتا۔ اس طرح جذبات حالات میں مستحب ہے۔ تمسنحر مینی ہنسی اور تصفصہ میں کسی کو بے عزت کرنا منافرت ومخالفت اور زیاده مشتعل هوتے ہیں اور نتیجہ بیر ہو<del>تا</del> ہے کہ نفرت و یہ باہمی عداوت کی جڑ ہے پھر کسی کا نداق اڑا نااس بات کی دلیل ہے عداوت کی خلیج روز بروز وسیع ہوتی رہتی ہاورقلوب میں بعد برمصتاحاتا ہے۔ کہ خودتو عیوب سے یاک صاف ہے اور دوسرا قابل مذمت اور لائق اس لئے خداوند قدوس نے دین اسلام کے ماننے والوں کواس سم کی باتوں متسنحرہ بدر عونت اور تکبر کی شاخ ہے جواسلام میں قطعاً ممنوع ہے۔ ے منع فرمایا تا کہ جذبات مخالفت تیزنہ ہونے یا کیں۔ چنانچہاس آیت میں

ایمان والوں کو خطاب کر کے ہدایت دی جاتی ہے کہ ایک جماعت ووسری

ووسری چیز جس کی آبیت میں ممانعت کی گئی وہ طعنہ ہے۔طعنہ

زنی بھی ول وکھانے والی چیز ہے جس سے اتفاق و محبت میں نہ صرف فرق آجاتا ہے بلکہ اس کی جڑیں ہل جاتی ہیں۔

تیسری چیزجس سے بیہاں ممانعت فرمائی منی وہ ولا تنابزوا ہے بیعنی سی کو چڑانے والے ناموں سے نہ بکارومثلاً اندھا کا نالنگر الولا السے القاب سے یاد کرنا خواہ سی میں وہ باتیں موجود ہوں اس سے منع فرمایا گیا۔اسی طرح کسی کو جاہلیت کے نام اور صفات سے باد کرنا یافتق اور برائی کے ناموں سے یاد کرنامیسب ممنوع ہے اور بیسب استے برے گناہ جیں کہ اگراس کا مرتکب توب نہ کر ہے تو اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ ظالم ہے۔ علاء نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کا مطلب بدے کہ ایمان کے اصل مقام تک پہنچنے کے لئے اور اس کی خاص برکتیں حاصل کرنے کے لئے بیجھی ضروری ہے کہ آ دمی خود غرضی ہے یاک ہواوراس کے ول میں اینے دوسرے بھائیوں کے لئے اتنی خیرخواہی ہو کہ جونعت اور جو بھلائی اور جو بہتری وہ اینے لئے جا ہے وہی دوسرے بھائیوں کے لئے بھی جا ہے اور جو بات اور جو حال وہ اپنے لئے پہند نہ کرے اس کوکسی ووسر ہے بھائی کے لئے بھی پیندنہ کر ہے اس کے بغیرا بمان کامل نہیں ہوسکتا ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہرریہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم جنت میں نہیں ، جاسکتے جب تک کہصاحب ایمان نہ ہوجا وَاورتم پور نےمومن نہیں ہو سکتے جب تک کہتم میں باہم محبت نہ ہو۔ کیا میں تم کوالی بات نہ بتلاؤل كراكراس يرعمل كرنے لكوتوتم ميں بالهمى محبت بيدا موجائے وہ ہات ہیا ہے کہتم اینے درمیان سلام کا رواج پھیلا ؤ اور اس کو عام كرو''۔اس حديث تے معلوم ہوا كہ ايمان كا دعويٰ كرنے والى كسى قوم اورکسی معاشرہ کے ایمان کی تحمیل سے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں باہم محبت ومودت ہواگران کے دل ایک دوسرے کی محبت ے خالی بیں توسمجھنا چاہئے کہ وہ حقیقت ایمان اوراس کے برکات و ثمرات ہے محروم ہیں ایک دوسری مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہر ری<sup>ھ</sup> ے روایت ہے " مسلم وہ ہے جس کی زبان دراز یوں اور دست درازیوں ہے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس کی طرف ہے ا بنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کوکوئی خوف وخطر نہ ہو''۔ اس حدیث شریف میں زبان اور ہاتھ سے ایذا رسانی کا ذکراس لئے

فرمایا گیا کہ بیشتر ایذاؤل کا تعلق آئیس دونوں سے ہوتا ہے درنہ مقصد ومطلب یہ ہے کہ سلمان کی شان یہ ہے کہ او کول کواس سے سی تھے کا تکلیف نہ سنجے لیکن بیان واضح رہے کہ قرآن اور حدیث میں جس ایذ ارسانی کومنافی اسلام فرایا گیا ہے۔ دہ دہ ہے جو بغیر کسی سیح وجداور معقول سبب کے ہو۔ ورند بشرط قدرت بجرمول كومزادينا اور ظالمول كى زياتيول اورمفسدول كى فساداتكيزيول كو بزوروفع كرناتومسلمانون كافرض منصبي بيجبيها كمثلذشته يات ميس بيان مو چکا ہے اگر ایسانہ کیا جائے تو دنیا اس وراحت سے محروم ہو جائے۔ ایک حدیث بیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہرسول اللہ نے ارشاد فرمایا کدمومن لعن طعن کرنے والانہیں ہوتا اور نافخش کواور بدکلام ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ بدکلامی اور خش کوئی اور دوسرول کے خلاف زبان درازی ہے عادتیں ایمان کے منافی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے ارشاوفر مایا کہ تو اسيغ بھائي كے عيب كوظا ہرند كرشا يدائند تعالى اس كومعاف كردے اور تجھ كومبتلا كروے اى طرح فرمايا گنا ہول سے توبہ كرنے والا ايساب كويا اس نے بھى ا ناه کیا بی بیس اور سیسی کوترنبیس کیس نے کب توبی بوسکتا ہے جس کوتم برا كہتے ہواس نے تو بہ كر لى ہواور جس كوتم تكبراورغرور ميں قابل نداق سيحصتے ہود ہ تو اسینے بجز واکسار کی وجہ سے معزز و مرم ہوجائے۔اورتم اپنی بلندی ویا کی کے زور میں اللہ کے مجرم تھمرو۔ خلاصہ بید کہ قرآن اور صدیث میں واضح ہور ماہے ك شريعت كومعاشرى اصلاح كے باب ميس كس درجه ابتمام بادرجومعاشره ان ہدایات وقوا نمین برعامل ہوجائے کیااس میں باہمی بجشیں اور دلی عداوتیں اورایک دوسرے سے بغض ومنافرت رخندا نداز ہوسکتی ہیں؟ مگر افسوس اور رونا تو بہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پیش در پیش اور مقدم رکھنا تو در کناراب توبیانزام لگایا جاتا ہے کہ بیملانا بن بعنی قرآن وحدیث کاسیکھنا سکھانا اوراس برعمل کرنا بیتو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنرآ ہے اب تو سائنس اور نيكنالوجي كازمانه ہے جس قوم اور معاشرہ كابيحال ہواس كواغي صلاح اور فلاح قرآن حدیث میں کہاں نظر آنے گئی۔بس اس کوتوایی صلاح وفلاح سائنس اور نیکنالوجی میں ہی نظر آئے گی۔اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں بررحم فرمائیں اور قرآن اورحدیث کی طرف سے ہاری آئکھیں کھول دیں۔

ابھی مزید ہدایات کا سلسلہ اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغونا أن الحمد يلورب العلمين

# يَايَهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوااجُتَوِنَبُوْا كَثِيرًا مِنَ النَّطْنَ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِنْ مُؤَوَّا كَتَكُمُ وَالْحَالَ النَّظُنَّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِنْ مُؤَوَّا كُنَّ يَكُمُ النَّظُونَ إِنَّ مُؤَوَّا وَلا

سی کی نیبت بھی نہ کیا کرے مکیاتم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے اس کوتو تم نا گوار بچھتے ہو،اوراللہ ہے ڈرتے رہو،

## اللهُ ﴿إِنَّ اللَّهُ تَوَابٌ زَحِيْهُ ﴿

بے شک اللہ بڑا تو بہ قبول کرنے والامہر مان ہے۔

یَا اَیْنَ اَلْمَا اِللَّالِمَ الْمَانُوا جو لوگ ایمان لائے (موکن) الجنتینبوا بو کینیرا بہت سے مِن الظّن مُانوں سے اِنَ بیشک الظّن بعض مُان اِنْتُو کناه وکا تَجَسَنُوا اور نول میں ندر ہاکروا بعدورے وکا یکنت اور فیبت نہ کرے ایک کا موشت بعض الظّن بعض (دوسرے) کی ایکیٹ کیا ہندکرتا ہے؟ ایکٹ کے فرتم میں ہے کوئی اَن بَاخُل کہ وہ کھائے گفتہ کیا ہندکرتا ہے؟ ایکٹ کے فرتم میں ہے کوئی اَن بَاخُل کہ وہ کھائے گفتہ کیا ہندکرتا ہے؟ ایکٹ کے فرتم میں ہے کوئی اَن بَاخُل کہ وہ کھائے گفتہ کیا ہے بھائی کا موشت میں ہے کوئی اَن بَاخُل کہ وہ کھائے کیا ہندگرتا ہے؟ واثقال اُن اُن اُن اللّٰه بینک تواب تو بہ تبول کر نوالا رَحِیْدُ نہاہت مہر بان

لفسیر وتشری : گذشتہ سے وہ ہدایات بیان ہورہی ہیں کہ اول تو مسلمانوں میں ہزاع واختلاف پیدا ہی نہ ہوں۔ اوراگر بھی ایساہ وجائے تواس کوختم کرنے کی ہدایت دی گئی اورائی ہاتوں سے منع فرمایا گیا جس سے اختلاف بڑھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں گذشتہ آیات میں یہ ہدایت وی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری جماعت میں فرد دوسرے فرد سے مسنحرنہ کرے۔ نہ کو دوسری جماعت سے یا ایک فرد دوسرے فرد سے مسنحرنہ کرے۔ نہ برے کھوج کرید کر ایک دوسرے کے عیب نکالے جاویں۔ نہ برے ناموں اور برے القاب سے مقابل کو یا دکیا جاوے کے ونکہ ان سب باتوں سے عدادت ونفرت میں تی ہی ہوتی ہے۔

اب آ مے اس آیت میں مزیدان باتوں ہے منع کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کوروکا جاتا ہے جن سے اختلاف اور تفریق باہمی برحتی ہے:۔

پہلی چیز جس ہے اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی وہ بدگمانی ہے ۔ بدگمانی بھی فساد کی جڑ ہے۔ جب ایک فریق ووسر نے فریق ہے بد گمان ہو جاتا ہے اور حسن ظن کی مخجائش نہیں چھوڑ تا تو مخالف کی کوئی بات ہو۔ اس کامحل اینے خلاف نکال لیتا ہے۔ اس کی بات میں بڑار احتمال بھلائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا ٹکلٹا ہوتو

میشہ بدگمانی کرنے والے کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی اور اس برے اور کمزور پہلو کوقطعی اور بیتنی قرار دے کر فریق مقابل پر الزام اورمتہتیں لگا ناشروع کرد ہے گااور پھریبی نہیں کےصرف بدگمانی یراکتفا ہو نہیں بلکہاس جنتجو میں بھی رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی بھیدمعلوم ہوں جس برخوب حاشیئے چڑھا کمیں اور پھراس کی میبت ہے اپنی مجلس گرم کریں۔اس آیت میں قر آن کریم نے ان تینوں باتوں ہے منع فر مایا۔اگرمسلمان اسی زیرتفسیرایک آیت پر عامل ہوجا کمیں تو آپس میں جواختلا فات پیش آ جائے ہیں وہ اپنی حد ہے آھے نہ بردھیں اور چندروز میں نفسانی اختلافات کے نام و نشان ہاقی ندر ہیں۔ پہلی چیز جس کی یہاں اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی ہےوہ سو خطن یا بدگمائی ہے۔ یہ بدگمائی ایسی بری چیز ہے کہ اس سے دلوں کے اندر کینے کے اڑ دھے ملتے ہیں اور جماعت میں افتر اق وتشتت پیدا ہوتا ہے۔اس بد گمانی کی بدولت اعظم اچھے ووست اور رشتہ واربھی جدا ہو جایا کرتے ہیں اور ہر خلاف اس خراب عادت کے نیک گمانی ایسی اچھی صفت ہے کہ برے تعلقات کوبھی الفت ومحبت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ احا دیث میں بھی رسول

الندسلی الله علیه وسلم نے نیک ممانی کی بوی تاکید اور بدهمانی سے بیخے کی سخت ضرورت واہمیت بیان فرمائی ہے۔ابن ملجہ میں ایک حدیث ہے کہ بی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تو کتنا یاک گھر ہے ۔ تو کیسی اجھی خوشبو دالا ہے ۔ تو کس قد رعظمت والا ہے اور کیسی بڑی حرمت والا ہے۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ مومن کی حرمت۔اس کے مال اور اس کے جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے نزویک تیری حرمت سے بہت بڑی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے ك آپ نے فرمایا تیرے مسلمان بھائى كى زبان سے جوكلمه فكلا ہو جہاں تک جھھ سے ہو سکے اسے بھلائی اور احیمائی پرمحمول کر۔ ایک صدیث میں حضور نے فر مایا کہ بد گمانی سے بچو گمان سب سے بڑی حبونی بات ہے۔ بدگمانیوں کی عام عادت بطور وہا کے ہم لوگوں میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ بات بات پر بلا دجہ بھائیوں سے بدگمانی۔ بیوی بچوں سے بدگمانی۔ یردسیوں سے بدگمانی۔دوستوں اورساتھیوں ے برگمانی نوکروں اور خادموں سے بدگمانی \_ کو یا بدگمانی کوہم لوگوں نے اور هنا بچھونا بنا رکھا ہے۔جس کی اس آیت میں قطعاً ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یہ بر مگانی کی خلص اگر دل سے دور ہوجائے تو ہم میں ے ہرایک کی زندگی کتنی راحت ہے بسر ہونے لگے۔

دوسری چیز جس کی اس آیت میں ممانعت فریائی گئی وہ کسی کے عیبوں اور کمزوریوں کی تفتیش اور جبتی میں نہ پڑنے کی ہے۔ بیجسس اور دوسروں کے بیبوں کی دریافت اور شول بھی کمیند حرکات ہیں جہ بقتیلہ و فی شرقی مسلحت یا ضرورت ہی اس کی نہ آ پڑے۔ ایک مخص کو حضرت ابن مسعود ہے یاس لایا گیا کہ اس کی واڑھی سے شراب کے قطرے گررہ ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بھید شو لنے اور بیبوں کی تفتیش سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں جو بات ظاہر ہوگی ہم اس پر مواخذہ کریں سے ۔ ایک روایت میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درش دفقل کیا گیا ہے کہ اگر تو مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ نے کے درش دفقل کیا گیا ہے کہ اگر تو مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ نے کے درش دفقل کیا گیا ہے کہ اگر تو مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ نے کے

در بے ہوگا تو کام خراب ہوجائے گا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوکوئی کسی کی پردہ پوشی و نیا میں کرے گاخدااس کی بردہ بوشی آخرت میں کرےگا۔

تیسری چیز جس کی اس آیت میں ممانعت فرمائی گئی وہ سہ ہے کہ کوئی کسی کی غیبت اور بد گوئی نہ کرے۔غیبت بیعنی کسی کی غیر حاضری میں اس کے عیوب بیان کر ناایک تو ہز ولی ہے دوسرے اس کے ساتھ چھپی رحمنی ہے اور تیسرے اس کی تذلیل ہے ۔ سیجے مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہتم جانتے ہو فیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کداللداوراس کا رسول ہی جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کے کسی کی پس پشت ایس بات کرنی جواسے نا محوار ہو ۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر اس میں دراصل وہ بات موجود ہوتو بھرکیا؟ فرمایا یمی تو غیبت ہے۔اگر واقعتاً وہ بات موجود نہ ہوتب تو بہتان ہے۔ایک مرتبہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوقبروں برگذر ہوا توحضور نے فرمایا کہان دونوں کوعذاب قبر ہور ہاہے۔ایک کولوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ ہے ووسرے کو بپیٹاب ہے احتیاط نہ کرنے ک وجدے ۔ ایک حدیث میں حضور صلی الله علیدوسلم نے ارشادفر مایا الغيبت اشد من الزنا \_ يعنى نيبت زنا \_ يحى بدر ب رصحاب كرامٌ في عرض كيا كه يه كيسي؟ تو آپ في فربايا كه ايك مخص زماكرما ہے پھرتو بہ کرلیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوجا تا ہے اور فیبت کرنے والے کا مُناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ محص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ شب معراج میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گذرایک الی قوم پر ہواجن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تتھے۔ میں نے جبرئیل امین سے یو چھاپیکون لوگ ہیں؟ جبرئیل امین نے فر مایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جواپیے بھائی کی غیبت کرتے اوران کی آ بروریزی کرتے تھے۔الا مان والحفیظ۔

ایک بارسی بزرگ کی کسی نے غیبت کی ان کو جب اس کاعلم ہوا تو

انہوں نے بہت ساحلوہ بکواکراس غیبت کرنے والے مخص کے پاس بھجوا دیا اور کہلایا کہ بیہ حقیر ساتخفہ ہے اس کرم کے عوض میں جو آپ نے بھے پرفر ہایا۔ جب بیہ حلوہ اس کے پاس پہنچا تو بہت تعجب کیا۔ حلوہ سجیے والے بزرگ نے فر مایا کہ مجھ کو بیہ حدیث پہنچی ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے خدااس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کوعطا کر دیتا ہے بس اس احسان کے عوض میں والے کی نیکیاں اس کوعطا کر دیتا ہے بس اس احسان کے عوض میں نے بہتی ہے کہ جس کی اس احسان کے عوض میں نے بہتی ہے کہ جن میں اس احسان کے عوض میں نے بہتی ہے کہ جن میں اس احسان کے عوض میں نے بہتی ہے کہ جن میں اس احسان کے عوض میں نے بہتی ہے کہ جن کی اس احسان کے عوض میں نے بہتی ہے کہ جن کی بیاتھا۔

الله الله غيبت مين آج مسلمان كيسے مشغول اور مبتلا ہيں۔ اليي حرام اور نا یاک شے جو زنا ہے بھی بدتر ہو جو اپنی نیکی کے زوال کا باعث ہووہ مسلمانوں کی مجلسوں کی رونق اورمسلمانوں کامحبوب مشغلہ ہو۔ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اینے حفظ وامان میں رکھے کہ ہم لوگ اس ہے بہت ہی غافل ہیں عوام کاؤ کر نہیں خواص اس میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دتیا دار کہلاتے ہیں دین داروں کی مجالس بھی بالعموماس ہے کم خالی ہوتی ہیں اور اس سے بڑھ کر بیغضب کہاس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جا تا۔ آگے آیت میں اس غیبت کی برائی کوایک مثال سے مجھایا جاتا ہے کہ بھلاکوئی بھائی کامردہ گوشت کھاتا پیند کرتا ہے۔ طاہر ہے کہ یہ سی کو پسندنہیں ہوسکتا تو جس کی غیبت ہوتی ہے۔ وہ غائب ہوتا ہے۔اس لئے اس کومردہ سے تشبیہ دی ۔ یعنی وہ مردہ کے مانند بے خبر ہے اور بیاس کی برائی کرنا اس کا گوشت کھانا ہے۔ انسان اور وہ بھی بھائی اس کا زندہ گوشت کوئی کھانا پیندنہیں کرتا ہے چہ جائیکہ مردار گوشت ۔ احادیث میں بکثرت اس نتم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کاحقیقة گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندلوگوں کو دیکھ کرارشا دفر مایا کہ دانتوں میں خلال كرو-انبول في عرض كيا كه بم في قو آج موشت چكها بهي نبيس-حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که فلال محض کا محوشت تمہارے دانتوں کولگ رہاہے معلوم ہوا کہ اس کی غیبت کی تھی۔احادیث میں ایک واقعان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ میں دو

عورتوں نے روزہ رکھاروزہ میں اس شدت سے بھوک گئی کہ نا قابل برداشت بن گئی۔ ہلاکت کے قریب بہنچ گئیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا تھم فرمایا۔ دونوں نے یقے کی تو اس میں گوشت کے فکر نے اور تازہ کھایا ہوا خون لکلا۔ لوگوں کو جیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عور تی لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔

الغرض يهال آيت ميں بتايا گيا كەمسلمان بھائى كى غيبت كرنااييا گندہ اور گھناؤنا کام ہے جیسے کوئی اینے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کرکھائے۔اخیر میں فر مایا جاتا ہے کہان فیحتوں پر کاربندوہی ہوگا۔جس کے ول میں خدا کا ڈر ہے تو ایمان اور اسلام کاعویٰ رکھنے والوں کو واقعی طور براس خداوعد قدوس کے غضب سے ڈر کر الی نا شائسته حركتون كقريب بهى نهجانا جائے اوراگر يهلي بجه غلطيال اور كمزوريان سرز د بوكى بين توالله كسامنصدق دل يو بركر ده ا پنی مہر بانی ہے معاف فر ماوے گا کیونکہ اللہ تعالی تواب الرحیم ہے۔ قرآن مجیدی ان اخلاقی اور معاشری مدایتوں پڑھل کرنا اگر ہم سیکھ لیں تو آج دنیا میں بھی ایک صد تک جنت کا مزہ آنے گئے۔آج جبکہ مسلمانوں میں ہاہم نظم اور اتحاد اور اتفاق کی شدید ضرورت ہے۔ توبیہ چیزیں یعنی بدگرانی \_ جاسوی \_غیبت اس اتفاق اور انتحاد کے لئے سم قاتل اورز ہر ملا بل ہے کم نہیں اللہ تعالیٰ جارے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرمائيں۔ اور جماري زبانوں كوغيبت كے كناه يخصوصاً محفوظ ركھيں۔ يهال چندفقهي مسائل غيبت متعلق ملاحظهون: مسئلہ نمبرا: غیبت کا بقصد واختیار سننا بھی ایہا ہی ہے جیسے خود نيبت كرنا\_ (معارف القرآن جلد ٨) مسئلة نمبرا: يج اور مجنون اور كافرزى كى غيبت بھى حرام ہے كيونكدان

کی ایذاء بھی حزام ہے۔اور جو کا فرحر بی ہیں اگر جدان کی ایذاء حرام نہیں مگر

ا پناوقت ضالع کرنے کی وجہ سے چرمجی غیبت مروہ ہے(۔ایضا۔)

مئلہ نمبرسا: غیبت جیسے قول و کلام ہے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا اشارہ ہے بھی ہوتی ہے۔ (ایصاً)

مسئلہ نمبرہ: بعض صورتوں میں غیبت کی اجازت ہے مثلاً کسی داخل نہیں ۔بشرطیکہ وہ ضرورت ومصلحت شرعاً معتبر ہوجیسے سی ظالم کی ہے۔(معارف القرآن جلد ۸) شکایت کسی ایسے مخص ہے کرنا جوظلم کو دفع کر سکے۔ پاکسی کی اولا دیا بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جوان کی اصلاح کر سکے ماکسی واقعہ کے متعلق فتو کی حاصل کرنے کے لئے صورت واقعہ کا اظبار یامسلمانوں کو کسی مخص کے دینی یا دنیوی شرہے بچانے کے

لئے کسی کا حال بتلانا۔ یا کسی معاملہ کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اس کا حال ذکر کرنا۔ یا جو مخص سب کے سامنے تعلم کھلام کنا ہ کرتا ہے اور ائے فسق کوخود طاہر کرتا ہے اس کے اعمال بد کا ذکر بھی غیبت میں مخص کی برائی کسی ضرورت یامصلحت سے کرتا بڑے تو وہ غیبت میں \ داخل نہیں مگر بلا ضرورت اپنے او قات ضائع کرنے کی بنا پر مکروہ

مئلهٔ نمبره بمسی کی برائی اورعیب ذکر کرنے ہے مقصوداس کی تحقیر نہ ہو بلکے سی ضرورت اور مجبوری ہے ذکر کیا گیا ہو۔ (معارف القرآن جلد ۸) ابھی اس سلسلہ میں مزید بدایات اگلی آبات میں جاری ہیں جس کا بیان انشاءاللّٰدآ کنده درس میں ہوگا۔

#### وعالشيحئ

حق تعالی ہم کوان قرآنی ہدایات برعمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں اور بھاری زبانوں کواوراعضا وجوارح کوتمام گناہوں ہے عموماً اور غیبت و بدهمانی و تجسس کے مناہوں سے خصوصاً محفوظ فرمائيں۔ اللہ تعالی اینا حقیقی خوف و ڈر ہمارے دلوں کو نصیب فرمائيس تاكهم كوتمام كنابول عصاتوبينصيب موراللد تعالى مارى گذشته تقصیرات کومعاف فرماویں۔اوران پرسیچ دل سے توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرماوی اور این رحمت سے جماری توبد کو قبول فرماویں۔آمین۔

وَاخِرُ دَعُوْ يَا لَنِ الْحَمَّدُ بِلَيْوِرَبِ الْعَلَمِينَ

# يَايِّهُا النَّاسُ إِنَا خَكَفُنَكُمُ مِّنَ ذَكَرٍ وَٱنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارُفُوا اِنَ

الوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اورتم کومختلف قومیں اورمختلف خاندان بنایا، تا کہ ایک دوسرے کو شناخت کر کے

# يُكُمْ عِنْكَ اللَّهِ ٱتَّقَلُّكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِينٌ قَالَتِ الْأَغْرَابُ امْنَا فَقُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا

کے نز دیکٹم سب میں بڑاشریف وہی ہے جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو،اللہ خوب جاننے والا پوراخبر دار ہے، بیگنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آ \_

ب فرما و بیجئے کہتم ایمان تونہیں لائے کیکن بول کہو کہ ہم مطبع ہو مجئے اورانبھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا،اورا گرتم القداور أس کے رسول کا َ جنا مان لوتو

# يَلِتُكُمُّ مِّنَ ٱعْمَالِكُمُ شَيْئًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَـ فُورٌ تَحِيْثُو

اللَّدِ تَعَالَىٰ تَنْهَارِ ہِالَ مِیں ہے ذرا بھی کمی نہ کرے گا، بے شک اللّٰه غفور رحیم ہے۔

يَهُا النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقُنكُمْ بِ شَك بم نه بيدا كياتهبن احِنْ ذَكَدٍ الكه مرد سے وَانْ تَى ادرا يك عورت وَجُعَلْنَاكُمْ ادر مناياتهبن وَبَّ ذَاتِس ۚ وَقَدَا بِهِ لَهِ اللَّهِ كَا لَكُوا مَا يَكُور لِيكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله كَارُورِ يَك تَقْتُكُونَ تَم مِين سب سے بروار بيز كار النّ لللهُ بينك الله عَلَيْتُهُ جانے والا الحبَيلُ باخبر الحاكت كہتے بين الْاعْدَابُ ويهاتى المنتَا بم ايمان لائ فُلْ فرودی الکَهٔ بِثَوْهِ مِنْوَاتُمَ ایمان نہیں لائے اوک کِنْ اور کیکن افغولوا تم کہو ایک کہنا ہم اسلام لائے ہیں اوک کا ادر ابھی نہیں ایک خُیلِ واخل ہوا لْإِيْمَانُ ايَمَانَ | فِي قُلُونِيكُفِر تمهارے ولوں میں | وَرانُ اور اگر | تُطِيعُوا تم اطاعت كرو كے | نَتْدَالله | وَرَيْمُولَ اور اسكا رسولَ ا الكينية كن تحميل كن شريكا صف سے الفهاليكية تمهارے اعمال شيئ كي يحديم الن الله به شك الله عَد فنور بخشے والا ريحينة مهربان

> ایک دوسرے سے بدگمانی' نسی کےعیوب کی تفتیش اورنسی کی غیبت یعنی بدگونی کرنے کی ممانعت فرمائی گئی تھی ۔اب چونکہ کسی کی نبیبت۔ عیب جوئی ۔اورطعن وشنیع کا مشامحض کبر ہوتا ہے کہ آ دمی اینے کو برد ااور ووسرول کو حقیر سمجھتا ہے اس کئے آھے ان آیات میں قرآن یاک نے اس کبر کی بھی جڑ کا ن دی اور بتلای<mark>ا کہ اصل میں انسان کا بڑا جھوٹا یا</mark> معزز وحقير مونا تيجھ ذات يات ۔ خاندان دنسب ہے تعلق نہيں رکھتا۔ بلكه جو تخفس جس قدر نيك خصلت متقى يربيز گار بواور الله سے ذرئے والا ہوای قدروہ اللہ تعالیٰ کے بال معزز ومرم ہے۔نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سار ہےانسان ایک مردادرایک عورت یعنی حفزت آ دم وحوا عيبي السلام كي اولا ديبي يشخ \_سيد \_مغل \_ پيشان \_صديق \_ قاروق \_

تفسیر وتشری کی گذشتہ آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے 🏻 عثانی۔انصاری سب کا سنسلہ حضرت آ دم اور حوار منعنیٰ ہوتا ہے۔ بیہ : ذا تنمن قومیت اور خاندانی تقشیم به تو الله تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت اور بہجان کے لئے مقرر کئے ہیں۔الند تعالیٰ کے ہاں شرف۔ فضیلت۔ اور مقبولیت تمام تر زاتی تقوی اور پر ہیزگاری ہے گویا فضیلت کے لحاظ سے اسلام نے انسانی آبادی کی تقسیم صرف دوہی طبقوں میں رکھی ہے۔ متقی اور غیرمتقی اس کے علاوہ اسلام میں حقیقی منقشیم ندامیر وغریب کی ہے۔ نہ تسلی شریف اور نہ تسلی رؤیل کی ہے۔ نہ کالے گورے کی ہے بلکہ صرف متقی اور غیرمتق کی ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ جس کوحق تعالیٰ کسی شریف اورمعزز اور بزرگ کھرانے میں پیدا کردے وہ ایک موہوب شرف ہے اور غیرا ختیاری فضل جیسے سی کوسین وخوبصورت بنا دیا جائے کیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے

الکن نہیں کہ ای کو معیار کمال اور فضیلت کا تھہرالیا جائے اور دوسرول کو حقیر سمجھا جائے ہاں جس کو بینہی شرف حاصل ہواس کوشکر کرنا چاہئے کہ الند نے بلا اختیار وکسب کے بیغمت مرحمت فر مائی ۔ اور شکر میں بیعمی داخل ہے کہ غرور اور نخر سے بازر ہے اور اس نعمت کو ہرے اخلاق اور بخصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ حدیث شریف میں حضرت عبد اللہ بن عمر کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی او نمنی پر سوار ہوکر بیت اللہ کا طواف فر مایا تا کہ سب لوگ د کے سیمیں اور طواف سے فارغ ہوکر آپ نے خطب دیا اور اس میں ارشا و فر مایا۔

الند کردیا۔ اب تمام سلمانوں کی صرف دوسمیں ہیں ایک نیک اور متی جو کردیا۔ اب تمام سلمانوں کی صرف دوسمیں ہیں ایک نیک اور متی جو اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے دوسرا فاجر شتی جواللہ کے نزدیک ذلیل وحقیر ہے'۔ اس کے بعد آپ نے بہی آبت الماوت فرمائی۔ یابھا المناس انا حلقنکم من ذکو وانعی وجعلنکم شعوبا وقبآنل التعارفوا طان اکو مکم عنداللہ اتفکم طان اللہ علیم خبیرہ النوض انسان کی فضیلت ۔ شرف اور عزت کا اصلی معیار نسب النوض انسان کی فضیلت ۔ شرف اور عزت کا اصلی معیار نسب نہیں بلکہ تقل کی وطہارت ہے اور متی آدی دوسر کو حقیر کب سمجھ کا۔ پھر آھے بتلایا جاتا ہے کہ بین ظاہری تقل کی بھی دنیا میں کس کی گا۔ پھر آھے بتلایا جاتا ہے کہ بین ظاہری تقل کی بھی دنیا میں دل سے گا۔ پھر آھے بتلایا جاتا ہے کہ بین ظاہری تقل کی بھی دنیا میں دل سے اور دول کا حال اللہ تعالیٰ بی پر روش ہے کہ کون واقعی کس حد تک متی ہے اور جو ظاہر میں متی نظر آتا ہے وہ باطن میں کیسا ہے اور متی ہے اور جو ظاہر میں متی نظر آتا ہے وہ باطن میں کیسا ہے اور طرف اشارہ ہے آگے ایک ایک بی خاص جماعت کا ذکر فرمایا میں طرف اشارہ ہے آگے ایک ایک بی خاص جماعت کا ذکر فرمایا میں طرف اشارہ ہے آگے ایک ایک بی خاص جماعت کا ذکر فرمایا میں طرف اشارہ ہے آگے ایک ایک بی خاص جماعت کا ذکر فرمایا میں طرف اشارہ ہے آگے ایک ایک بی خاص جماعت کا ذکر فرمایا میں طرف اشارہ ہے آگے ایک ایک بی خاص جماعت کا ذکر فرمایا میں

جنہوں نے بطور ریا کے اس کا اظہار بھی اور دعویٰ کیا تھا۔مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں آیت میں اعراب سے مراد قبیلہ بنواسد کے دیہاتی ہیں کہ قط شدید کے ایام میں صدقہ لینے کی غرض سے مدینہ طیبہ آئے اور اظہار کیا کہ ہم ایمان لائے مگر دراصل دل میں ایمان اور الله و رسول کی اطاعت مقصود ناتھی۔ نیکن بعض مفسرین نے اعراب سے یہاں عام ویہاتی لوگ مراد لئے ہیں جواسلام میں داخل ہوتے ہی ایمان کا بڑھا چڑھا دعویٰ کرنے لکتے تھے حالانک دراصل ان کے ول میں اب تک ایمان کی جزیں مضبوط نہیں ہوئی تنفیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کواس دعوے سے روکا۔ بیدا عرابی وعویٰ کرتے کہ ہم ایمان لائے اس پر اللہ تعالیٰ نے آتخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب كرك فرمايا كدائ نبي صلى الله عليه وسلم بيه ویباتی جوآب کے باس آ کرایمان لانے کے مدی ہوتے بن اور كتي بين كهم ايمان في آئة و آئة و المان تونيس لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مخالفت جھوڑ کرمطیع ہو سکتے یعنی امنا کے بجائے اسلمنا کہواور باتی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس لئے ایمان کا دعویٰ مت کرو ۔لیکن اگرتم اللہ اور اس کے رسول کا سب باتوں میں کہنا مان لوجس میں میجھی واخل ہے کہ دل سے ایمان لے آؤٹو اللہ تمہارے اعمال میں سے جو کہ بعد ایمان کے ہوں مے ذرابھی کم نہ کرے گا بلکہ سب کا بورا بورا اوات دے گا کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

آ سے بتلایا جاتا ہے کہ کامل مومن کون ہیں اور اگر کامل مومن بنا جائے تو کیسا بنا جائے بیا گلی خاتمہ کی آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحيج:

الله تعالی جمیں حسب ونسب پر فخر کرنے ہے بچا کیں اور تقوی اور پر جیزگاری جواصل دولت ہے وہ عطافر ما کیں۔اللہ تعالی جمیں اخلاص کے ساتھ تقوی پر ثابت قدم رکھیں اور حقیق ایمان سے ہمارے قلوب کومنور فر ما کیں۔اسلام کے ساتھ جمیں ایمان کا ل بھی نصیب فرما کیں اورا بی شاتھ تھوں اور حقیق ایمان جول فرما کر تو اب کا مل عطافر ما کیں۔ آمین۔ وَالْحِدُ دُعُو مَا اَنِ الْحَدُ دُنُو لَا اِلْعَالَ مِنْ الْعَالَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

# إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَكُ وَا بِأَمُوالِهِ مُرَوَ انْفُيهِمْ

پورے مومن وہ بیں جو ائلہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا، اور اینے مال اور جان سے خدا کے را۔

# فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولِكَ هُـُمُ الصِّدِ قُونَ " قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَأْ فِي السَّمُوتِ

میں جہاد کیا، میلوگ میں سچے۔ آپ فرماد بیجئے کہ کیا خدائے تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، حالانکہ التدکوتو سب آسانوں اور زمین کی سب چیزوں کی خبر ہے۔

# وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ فِي يُمُنَّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۚ قُلْ لَا تَمُنَّوْا عَلَىَّ

اورائندسب چیزوں کو جانیا ہے۔ بیلوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پراحسان رکھتے ہیں ،آپ کہدد بیجئے کہ مجھ پراپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو،

# السَّلَامُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ إِنْ هَلْكُمْ لِلْإِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّ

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بٹرطیکہ تم سیچے ہو۔ نے شک اللہ تعالیٰ

# يَعْلَمْ غَيْبَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بُمَانَعُ مُلُونَ

آ سان اورز مین کی مخفی با تو ل کوجانتا ہے،اوراللہ تمہار ہےسب اعمال کو بھی جانتا ہے۔

إِنَّهَا أَسَكَ سُوا نَهِينَ ۚ الْمُؤْمِنِةُونَ مُومَن (جَعَ) الْدَيْنِ وه لوَّك جو [مُنُوّا ايمان لائة | يِألنُّه الله بر ] وَرَيْنُولِهِ اور اس كا رسولَ | ثُهُوَ بهر لَنُوْيَازُ أَوْ نَهُ رَبِّتُ ثَلُكُ مِنْ وَوَا وَجَاهَكُ وَاور انہوں نے جہاد کیا | رِنْفُونِهِی آبے مالوں سے | وَٱنْفَینِہِیمْ اور اپنی جانوں سے | رَفُّ مِس سَيِينِلِ اللَّهِ اللَّهَ كَارَاهُ ۚ الْوَلْكُ أَعْسُمُ وه ۗ الصَّدِيقُونَ سِيحِ ۚ قُلْ فرمادي ۚ النَّهُ لِمَا تَع جَلَاتِ مِو؟ ۚ اللَّهُ اللَّهُ ۖ إِينَا وَيَن وَ مَنْ ادرالله | يَعْلَمُهُ جانتا ہے | مُأجو | فِي النَّكُمُونِ آسانوں مِن | وَمَا ادرجو | فِي الْأَنْضِ زمين مِن | وَامْدُ ادرالله | بِحُلِّ هرايك | شَمَى وِجِيز لِينَهُ جاننے والا | يَمُنُوْنَ وہ اصان ركھتے ہيں | عَلَيْكَ آپَ پر | أَنْ كَه | اَسْلَهُوْا وہ اسلام لائے | قُلْ فرمادیں | لَاتَهُمُنُوْا نہ اصان ركھوتم عَلَىٰ مِهِ بِ إِنْ كَانَ فِي اللهم لان كالله بِل الله بكدالله ليمن احسان ركمت ب عَلَيْنَ فِي مِر أَن هَدَ كُفر كداس في مايت وي حميس وَ مُنْكِرُ حَنِي اورز مِن أَوَانِ أَورالله البَحِينُ وَيَلِيضُوالا أَمِما وَوَجُوا لِتُعَلِّمُونَ مُ كرتي مو

تفسير وتشريح: بيه سوره حجرات كي آخري اور خاتمه كي آيات | تقوي چونكه دل تي تعلق ريھنے والي چيز ہے اس لئے اس كا حال الله تعالیٰ ہی کوخوب معلوم ہے کہ کون واقعی متق ہے اور کس ورجہ کا۔اس لئے ۔ تقو یٰ بھی ایسی چیز نبیں کہ کوئی اس پر فخر کرے اور دعویٰ اپنے متقی اور مقدس ہونے کا کرے۔ ای سلسلہ میں قبیلہ بی اسد کے بعض ويهاتيون كاذكرفر مايا حمياتها كهجوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں قبط کے زمانہ میں آئے اور کہا کہ ہم مومن ہیں اور و کیھئے دوسرے کے نز دیک تقویٰ اور پر ہیزگاری میں ہے نہ کہ حسب ونسب پر۔اور 📗 قبائل کی طرح ہم نے آپ کی مخالفت نہیں کی۔ ہمارے ساتھ ہمارے

ہیں۔ گذشتہ ایت میں یہ بتلایا گیاتھا کہ حسب دنسب کوئی فخر کرنے کی چیز ہیں ہے۔اللہ نعالی نے تمام انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ مفرت آ دم اور حوائلیجا السلام ہے جاری کیا اور مختلف قومیں اور خاندان جو بنائے تو وہ محض باہم شناخت اور ایک دوسرے کو پہچاننے کے لئے ۔ بنائے نہ کہ فخر و تکبیر کے سائے ۔ پھر ہتلا یا عمیا تھا کہ برزائی اور برزگی اللہ

اہل دعیال بھی ہیں۔غرض ان کی ہیتھی کہ آ ب ہمارے ممنون ہوکر ہاری مدوکریں۔اس برحق تعالی کی طرف ہے ان دیہا تیوں کو کہا گیا تھا کہتم آ منا کہد کر دعوے ایمان مت کرو بلکہ اسلمنا کہد سکتے ہوکہ مخالفت بھوڑ کرآپ کے مطبع ہو گئے۔ انہی بنی اسد کے دیہا تیوں کوان کے دعوے ایمان کرنے بران آیات میں جتلایا جاتا ہے کہ کامل مومن كون بي اورا كرتم كوكامل مومن بنا بي و كيس بنور چنانچدان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہ سے اور کے موس کی شان بیبوتی ہے کہ القداور رسول ہر پختہ اعتقاد رکھتا ہواوران کی راہ میں ہرطرح جان و مال سے حاضرر ہے یعنی این مالوں کو بھی اوراپی جانوں کو بھی راہ خدامیں جس میں جہاد بھی شامل ہے خرچ کرتے ہیں یہ سیچ لوگ ہیں جو کہد کتے جیں کہ ہم ایمان لائے بیان لوگوں کی طرح نہیں جوصرف زبان ہی ہے ایمان کا دعویٰ کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں مومنوں لیعنی کامل ایمان والوں کی تمین صفات بتلائی شکیں ایک مید کدوہ اللہ اوراس کے رسول برایمان رکھتے ہیں اور دل ہے یقین رکھتے ہیں۔ دوسرے بیا کہ اس خالص تصدیق اور کامل یقین پر پوری طرح جم جاتے ہیں اور جے بی رہتے ہیں اور اس میں شک وتر دو میں نہیں پڑتے اور تیسرے بیا کہ الله کے دین کے لئے جان و مال کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہا گریہ بینوں باتیں سی میں موجود نہ ہوں تو وہ کامل الایمان نہیں کبلایا جا سکتا گووہ زبانی کیسے ہی اسلام اور ایمان کے بلند دعوے کرتا ہو۔آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر واقعی سجا دین وایمان اور کامل یقین تم کو حاصل ہے تواہے کہنے اور جملانے سے کیا ہوگا؟ جس سے معاملہ ہے وہ آ بے خبر دار ہے۔ اور ایسا جاننے والا ہے کہ زمین وآ سان کا کوئی ذرہ اس سے خفی نہیں۔ آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیبہاتی جو اینے اسلام لانے کا آپ پراحسان رکھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ مجھ پراپینے اسلام لانے کا احسان مت رکھو۔تم جو اسلام قبول کرو کے میری اطاعت وفر ما نبر داری کرو مے اور میری دین میں مدد کرو مے تو اس کا تفع تمہیں کو ملے گاتمہار ہے اسلام نہلانے سے میرا کیا ضرر ہے اورا گر وأقعىتم دعو ےايمان واسلام ميں سيج ہوتو بيتمهارااحسان نہيں بلك الله

تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دولت اسلام عصرفراز كيا- كويا خاتمه سورت يرمتنبه كرديا كيا كراكرتم كو قرآنی بدایات اوراسلامی تعلیمات برکار بند بونے کی توقیق تصیب بوتو اس کا حسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام واحسان کاشکر اوا لروجس نے تم کوالی تو فیل عطافر مائی۔سورۃ کے خاتمہ برفر مایا کہ دلول نے بھید اور ظاہر کاعمل سب کوخدا خوب جانتا ہے اور اس کے موافق تم کوجز ااور بدلہ دے گا پھراس کے سامنے دعوے اور با تنس بنانے ہے کیا فائدو۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ خالی خولی زبانی ایمان و اسلام کے دعو ہے اورلن تر انی نہ مطلوب ہے نہ محمود ہے بلکہ حقیقت ایمان کی بیرے کہ صدق دل سے اللہ اور رسول بر ایمان لائے جس کی پیجان اور شناخت یمی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کا تھم دیا ہے ان پڑعمل پیرا ہواور جن باتوں سے منع کیا ہےان سے قطعاً گریز ہو۔ پہنیں کہاللہ تعالیٰ اوراس کارسول تو کے کہ شراب قطعاً حرام ہے۔ ہم کہیں کہ غیر ملکیوں کی مہما نداری کرنی بھی تو ضروری ہے اللہ اوراس کا رسول تو کیے کہ سودیکسرحرام ہے ہم کہیں کہ سودی لین وین چھوڑ کر پھر" تی" کیسے ہو گی اور بورب وامریکہ کے بے دین ملکوں میں ہماری عزت اور ساکھ کیے بيخ گى۔انلداوراس كارسول تو كہے كە چور كا ماتھ كاث دو۔زاني كو کوڑے اور رجم یعنی سنگساری کی سزادو۔ ہم کہیں کداس ترقی اور تہذیب کے زمانہ میں بدسزائیں کیے دی جاسکتی ہیں۔ بورپ والے ہم کوظالم اور بے رحم کہیں ہے۔اللہ اور رسول تو کہیں کہ مالعدار یر حج فرض ہےاگرا ستطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کیا تو اس کواختیار ہے خواہ یہودی ہو کرمرے یا نصرانی ہو کر مگر ہم کہیں کہ حج کی عام ا جازت کیے وی جاسکتی ہے جبکہ ملک کی دولت غیر ملک میں خرج كرنے سے زرمباوله كى مشكلات بيش آتى بيں توبيا بمان اور اسلام خوب ہے کہ ایک ایک بات میں اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف اور ضد برعمل ہواور دعویٰ ہو کہ ہم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان رکھتے میں۔ واضح ہوکہ بیدرس اب سے قریب کا سال پہلے بعنی ١٩٦٩ کا

لکھا ہوا ہے جس وفت ملک میں بہی حالت تھی۔ تو جیسا کہ ان آیات سے صاف معلوم ہوا حقیقت ایمان کی بیہ ہے کہ صدق ول سے اللہ اور رسول پر ایمان و یقین ہو۔ اور دوسری بات بیہ کہ اس ایمان و یقین میں شک وشبہ اور آر دو نہ ہو اور تیسری بات حقیقت ایمان و یقین میں شک وشبہ اور آر دو نہ ہو اور تیسری بات حقیقت ایمان کے لئے بیفر مائی کہ دین کی بلندی کے لئے اللہ کے نام کی برائی اور عظمت کے لئے اپنے جان و مال کی قربانی کرنا۔ اپنی جان کو است کے حال کو اللہ کے راستہ میں قربان کرنا اور اپنی عزیز جان کو اللہ کی رضا میں نگانا اور فداکرنا تو کھر سے کھوٹے ایمان کی کسوئی ہے اللہ کی رضا میں نگانا اور فداکرنا تو کھر سے کھوٹے ایمان کی کسوئی ہے اللہ کی رضا میں نگانا اور فداکرنا تو کھر سے کھوٹے ایمان کی کسوئی ہے

سیآیت انها المؤ هنون الذین اهنوا بالله ورسوله ثم لم بر تابوا و جاهدوا باهوالهم وانفسهم فی سبیل الله ط اولئدک هم الصدقون ایمان والے توونی بین که جور استفادراس کے رسول پرایمان لائے ۱-الثدادراس کے رسول پرایمان لائے ۲-پھرانہوں نے کسی طرح شک وشہیس کیا ۲-پھرانہوں نے کسی طرح شک وشہیس کیا ۱۳ اورا پے مال وجان سے الله کی راہ میں جہاد بھی کرتے رہ وہی سے بھی ہیں۔ الله تبارک و تعالی ہم کو بھی اسلام صادق اور ایمان کامل نصیب قرما کیں ۔ آ مین ۔

#### وعا شيجئے

حق تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی ایمان و اسلام نصیب فرمائیں اور ہم کواپی اور اپنے رسول پاک کی تچی اطاعت وفرمانبرداری نصیب فرمائیں اور ہمارے دلوں کوشکوک وشہبات سے پاک فرمائیں۔

یااللہ اینے دین کے لئے اور اپنی رضا کے لئے ہمیں اپناجان مال خرچ کرنے کی توفیق عطافر مایئے۔

اے اللہ آپ نے ہم کواسلام عطافر ما کرہم پر بڑاا حسان وانعام فر مایا۔ اے اللہ ہم کواس نعمت کی قدر وعظمت عطافر مااور ہم کواس اسلام پر تازیست قائم رکھ اوراس پرموت نصیب فرما۔ آمین۔

والخردغونا أن الحدد يلورت العلمين

## جدالله الوعمن الوج

شروع كرتابول التدكيام سے جو بروامبر بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

# قَ وَالْقُرُانِ الْمِحِيْدِ ﴿ بَلْ عَجِبُوٓ النَّ جَآءَهُمُ مُنْذِرٌ تَقِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هٰ نَا

ق قتم ہے قرآن مجید کی۔ بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے باس ان ہی میں سے ڈرانے والا آگیا سو کافر لوگ کہنے کیے کہ یے شَيْءٌ عَجِيبٌ أَعَادُا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيْنَ ﴿ قَدْعَلِمْنَا مَا تَنَفُّصُ الْكَرْضُ

مجیب بات ہے۔ جب ہم مرمنے اور مٹی ہو مھے تو کیا دوبارہ زندہ ہول مے بیدوبارہ زندہ ہونا بہت ہی بعید بات ہے۔ ہم اُن کے اُن اجزاءکو جانبے ہیں جن کومٹی کم کرتی ہے

# مِنْهُ مَنْ وَعِنْدَ نَا كِتُكْ حَفِيْظٌ ﴿ بَلْ كُنَّ بُوْا يِالْحُقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَفُهُ فِي آمْرِ هَرِيْجِ

اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے۔ بلکہ سمجی بات کو جبکہ وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالت میں ہیں۔

قَ قَافُ إِوَالْقُوٰ أَنِ مِنْمَ ہِفِرَ آنِ النَّهِ عِيدَ إِبَلْ بِلَدُ عَجِيبُوا انہوں نے تعب کیا اَن کہ اِجاء هُمْ النَّے پاس یا مُنذِرُ ایک درسانے والا عِنْهُمْ ان مِن ﴾ فَقَالَ تو كَهَا الكَفِوُونَ كافرول هِ فَالِيهِ التَّكَيْءُ هُ الحِينِهُ عَجِيبًا عَإِذَا صِنْنَا كيا جب بم مركع وكُكَ اور موكة تُرَابًا مَنْ ۚ ذَٰلِكَ مِنَا ۚ رَجْعُهُ ووباره لوننا ۚ بَعِينِدٌ وَور ۚ قَدْعَلِلْهُمَا تَحْقِينَ ہِم جائے ہیں ۚ مَا تَنْفَصُ جو بچھ كم كرتى ہے ۚ الْإَرْضُ زمین ۖ مِنْهُ أَن مِن سے وَ يَعْدُكُ أَوْر جَارِت بِاسَ كِنْتُ حَفِيظٌ مَحْفُوظُ رَكِفَ وَالْ كَتَابِ بِلَكُ كُرُبُواْ بلكه انهول نے جنلایا بالنعبیّ حق كو لَتَاجَأَ يَهُمْ جب وه آيان كے پاس فَهُمْ پسوه فِي أَمْير ايك بات بس مَريبِهِ أَلْجِمي موتَى أَ

تفسیر وتشریح: الحمدملهٔ ۱۲۱ ویں یارہ کی سورہ ق کا بیان | ہے قبل نازل ہو پھی تھیں اور ۲۰ سورتیں اس کے بعد نازل ہو ئیں۔ ہور ہاہےاور میبیں ہے قرآن یاک کی ساتویں منزل جوآ خری منزل ے شروع ہوتی ہے۔اس وقت اس سورہ ق کی جوابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کی تشریح سے پہلے اس سورة کی وجد تسمید - مقام وز ما نه نزول ـ خلاصه مضامین ـ تعداد آیات و رکوعات وغیره بیان کئے جاتے ہیں۔

> اس سورة کی ابتدا ہی حرف ق ہے ہوئی ہے جومقطعات قرآنی میں سے ہے۔اس کئے علامت کے طور براس سورۃ کا نام ق مقرر ہوا۔ بیسورۃ مکی ہےاور مکی دور کے ابتدائی زمانہ کی سورتوں میں ہے ہے۔موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی ۵۰ دیں سورة ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار ۴۵ لکھا ہے بعنی ۵۳ سورتمی اس

ا اس سورة مين ۴۵ آيات ۳ رکوعات \_ ۴۷ کلمات اور ۱۵۲۵ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ میہ سورۃ کمی ہےاس لئے اس میں عقائد ہے متعلق مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ۔سورۃ کی ابتدا قرآن یاک کے ذکر ہے فر مائی گئی کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے اور جو پھھاس میں قیامت۔حشرنشر وغیرہ کے بارہ میں بتلایا گیا ہے وہ سراسرحق ہے کیکن مخالفین محص ہث دھری ہے کام لے کر ان ا باتوں کا ناحق انکار کرتے ہیں چنانچہ کفارومنکرین کہتے کہ جب ہم مرجائیں گے اورمٹی ہو جائیں محے تو پھرہم دوبارہ کیونکر زندہ ہوں ے۔ کفار کے ان اشکالات کا جواب دیتے ہوئے بتلایا گیا کہ بیمانا کہ انسان مرکزمٹی ہوجائے گا اوراس کے اجزاز مین میں بگھر جائیں

کے کیکن اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ اس کے بدن کا ذرہ ذرہ کہاں ے اس لئے ہرجگہ ہے سمیٹ کران اجزاء کو پھرا کٹھا کر کے انسان کو دو بارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جاوے گا اور بیاللہ تعالیٰ کی قدرت ہے موگااوراس کی قدرت کی نشانیاں اب بھی دنیا میں ظاہر ہیں آسان کی طرف دیلیمواتنی بڑی حیبت بغیر نسی سنون اور سہارے کے نس طرح کھڑی ہےاورکس طرح ستارے جگمگاتے ہیں پھراس آسان میں نہ کوئی سوراخ نظر آتا ہے نہ کوئی درا ڈنظر آتی ہے۔ پھرز مین کو دیکھوکہ کس طرح دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور وزنی پہاڑ اس پر جے ہوئے ہیں اور شم تسم کی چیزیں اس زمین سے اگ رہی ہیں۔ مچرآ سان سے بارش ہوتی ہے مردہ خشک زمین زندہ ہوکر ہری بھری ہوجاتی ہے اوراس میں جان پڑجاتی ہے ای طرح انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر بتلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے کسی نے بھی اچھا کھل ندیایا بلکدانکار کرنے والے بری طرح ہلاک ہوئے چنانچہ پہلے تو م نوح ۔اصحاب الرس ۔ عاد \_ثمود \_ قوم فرعون \_ قوم لوط \_ اصحاب الإيكه \_ اورقوم تبع هرايك نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تکذیب کرنے والے ہلاک کر دیئے مجئے۔ اس لئے لوگون کو گذشتہ قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرنا جا ہے۔ پھرخود انسان کی پیدائش اوراس کے متعلق خدائی قدرت کا اظہار کیا گیا کہ بیانسان آپ ہی آپنیں بن گیا بلکہ اللہ تعالی نے اس کوارادہ سے پیدا کیا ہے اوراس کے قول وقعل کے گران دوفرشتہ اس کے ساتھ لگادیئے ہیں جواس کی نیکی اور بدی فورا کصے رہے ہیں اور آخر ایک وفت اس انسان برایبا آنا ے کہ جب اس برموت کی بے ہوشی طاری ہونی ہے اور موت کا آنا یقیی ہے پھر جب انسان کوموت آسٹی اوراس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو اس کے بعدا یک وقت آئے گا کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی اس وقت تمام انسان جہاں بھی ہوں مے پھرزندہ ہوکراٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ ہولنا ک دن شروع ہو جائے گا جس سے تمام الله کے نبی اور رسول ڈراتے چلے آئے ہیں قیامت میں انسان ا ہے اعمال کے مطابق ووزخ میں جائے گایا جنت میں۔ پھر جنت و

جہنم کی پچھ کیفیت بیان کی گئی اور بتلایا گیا کہ انسان اللہ ہے مند موثر
کردنیا ہیں جن کو اپنا ساتھی بنار ہا ہے۔ وہ قیا مت کے دن اس کے
پچھکام نہ آئیں گے وہاں تواسی کی نجات ہوگی جود نیا ہیں بن دیکھے
اللہ ہے فاقل نہ ہوگا۔ سورۃ کے خاتمہ پر فر مایا گیا کہ یہ بھینی بات
ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور دہی موت دیتے ہیں اور اس
کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہوگا اور کو یہ منکرین ان ہاتوں کو نہ
مانیں گرحقیقت یہ ہے کہ سب کو ایسا ہی جمع ہونا ہے اور یہ اللہ کے
زوریہ بچھ مشکل بات نہیں بلکہ بڑی آسان بات ہے اخیر میں
زوریہ بچھ مشکل بات نہیں بلکہ بڑی آسان بات ہے اخیر میں
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فر مایا گیا کہ آپ کو ان منکرین
سے زیر دی بات منوانے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے آپ کا کام اچھی
قر آن پڑھ پڑھ کراچھی طرح سمجھا ویں گوشیحت وہی حاصل کر سے
گا جو اللہ کی وعید سے ڈ رتا ہو یہ ہے خلاصہ اس تمام سورۃ کا جس ک

اب ان آیات زیرتغیری تشریح ملاحظہ ہوسورۃ کی ابتداق جو حدوف مقطعات میں سے ہفرمائی گئی جس کے حقیق معنی اللہ تعالیہ ہی کو معلوم ہیں ۔ یا اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوگا۔ پھر قر آن کریم کی عظمت اور ہزرگی فلاہر کرنے کے لئے اس کی تشم کھا کر بتلایا گیا کہ اس قر آن کی ہزرگی اور عظمت شان کا کیا کہنا لیکن اس کے باوجود مشکرین پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے ور ہان اور بیاس لئے جہل وجوات سے اس پر تبجب کرتے ہیں کہ ان بی اس کے خاندان فی جیت و بر ہان کے خاندان فی این جہل وجماقت سے اس پر تبجب کرتے ہیں کہ ان بی ربڑا بین کر سب کو تصیحتیں کرنے لگا اور بات بھی الی عجیب کہی جے ربڑا بین کر سب کو تصیحتیں کرنے لگا اور بات بھی الی عجیب کہی جے کوئی باور نہ کر سکے ۔ بھلا جب ہم مرکز مٹی ہو مسے کیا پھر زندگی کی طرف واپس کئے جا تیں ہے ۔ بھلا جب ہم مرکز مٹی ہو مسے کیا پھر زندگی کی طرف واپس کئے جا تیں ہے ۔ بھلا جب ہم مرکز مٹی ہو مسے کیا پھر زندگی کی ماری سبح صد و در اور عشل سے بہت و در اور جان اشکالات کے جواب میں حق ماری سبح صد بعید ہے کفار کے ان اشکالات کے جواب میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التھ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التی تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التھ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التھ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التھ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التھ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التھ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التھ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز التھ کے علم میں ہے کہ بدن کے اجز ا

تخلیل ہوکر جہاں کہیں منتشر ہو مے بیں اس کوقد رت ہے کہ ہر جگہ

اس میں ڈال وے اور یہی نہیں کہ آج ہے معلوم ہے بلکہ اللہ کاعلم
قدیم ہے اور قبل وقوع بی سب اشیاء کے حالات ایک کتاب میں
جولوح محفوظ کہلاتی ہے لکھ دیئے تھے اور اب تک وہ کتاب اللہ تعالی جولوح محفوظ کہلاتی ہے لکھ دیئے تھے اور اب تک وہ کتاب اللہ تعالی کے باس موجود چلی آتی ہے جس میں ذرا کی بیشی نہیں ہو کتی تو یہ منکرین بلا وجہ تعجب میں بیں اور یہ تجب بی نہیں بلکہ کھلی ہوئی تکذیب ہے۔ اللہ کے رسول کا انکار قرآن کا انکار مرکر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار غرض ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں اور بجیب الجھی ہوئی باتیں ہوئے باتی طرح کرتے ہیں ۔ ب شک جو محض بچی باتوں کو جھٹلاتا ہے ای طرح کرتے ہیں۔ ب شک جو محض بچی باتوں کو جھٹلاتا ہے ای طرح کرتے ہیں۔ ب شک جو محض بچی باتوں کو جھٹلاتا ہے ای طرح

یہاں آیت میں جوفر مایا گیا ہے و عند نا کتب حفیظ ہ اور مارے پاس کتاب مخفوظ ہے تو اس کتاب سے مفسرین نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ مراد ہے لوح محفوظ جس کوام الکتب بھی کہا گیا ہے کیا ہے؟ کیسی ہے؟ در حقیقت اللہ کے سواکسی کو معلوم نہیں ۔ بس مراد اللہ تعالیٰ کی علمی کتاب ہے جسمیں ہر چیز موجود ہے سابق ولاحق ۔ حاضر و تعالیٰ کی علمی کتاب ہے جسمیں ہر چیز موجود ہے سابق ولاحق ۔ حاضر و غائب کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ۔ جسطر ح لوح اپنی تحریر کو ظاہر کر و یہ ہو تی ہے اور اپنے مضمون کو ظاہر کرتی رہتی ہے۔ (لغات القرآن جلدہ) مضمون کو ظاہر کرتی رہتی ہے۔ (لغات القرآن جلدہ) آئے ذکر ہے قدرت اللی کا جس کا بیان انشاء اللہ آئی آ بیت میں ہوگا۔

#### دعا شيجئے

حق تعالی نے اپنے نفٹل وکرم ہے ہم کو جو پی عظمت والی عظیم الشان کیا ب عطافر مائی ہے ہم کو اس نعمت کی قدر دانی اور شکر گذاری کی بھی تو فیق عطافر مائیں۔ اور اس کے احکام وقو انین پڑمل ہیرا ہونے کی تو فیق عطافر مائیں۔ ہمیں اپنی عظمت والی کیاب قرآن کریم کی حقیقی عظمت عطافر ما و سے اور ہمیں اپنے معظمت والی کیاب قرآن کریم کی حقیقی عظمت عطافر ما و سے اور ہمیں اپنے محصولے ہوئے سبق کو پھریا وکر لینے کی تو فیق نصیب فرماوے۔

والخريفوكا أن الحمد بلورت العلمين

# افَكُمْ يَنْظُونُوا إِلَى التَّمَاءِ فَوْقَهُ مُركِيفَ بَنَيْنَهَا وَ زُيَنَهَا وَمَا لِهَا مِنْ فُرُوجٍ وَ الْأَرْضَ

کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی طرف آسان کونہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس کو آراستہ کیا اور اس میں کو کی رخنہ نہیں۔ اور زمین کو

مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهُا رُوَاسِي وَٱنْبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ بَهِيْجٍ لِهِ تَبْصِرَةً وَ ذِكْرَى

ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا اور اس میں ہرفتم کی خوش نما چزیں اُگائیں۔ جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا

بِكُلِ عَبْدٍ مُنِيْبٍ وَنَزَّلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً مُّ الرَّكَا فَانْبَتْنَابِهِ جَنْتٍ وَحَبَ الْعَصِيدِ

ہر رجوع ہونے والے بندے کیلئے۔ اور ہم نے آسان سے برکت والا پانی برسایا پھر اس سے بہت سے باغ أكائے اور تھتی كا غله

وَالنَّخُلُ بْسِقْتٍ لَهَاطَلُمُ نَّضِيْكُ ۚ رِّزُقًا لِلْعِبَادِ ۗ وَاخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً تَيْتًا كُنْ لِكَ الْخُرُوجِ

اور کمی بی تھجورے در خت جن کے میسے خوب گند مے ہوتے ہیں۔ بندوں کے رزق دینے کیلئے اور ہم نے اس کے ذریعہ سے مروہ زیٹن کوزندہ کی واک طرح زیٹن سے تھانا ہوگا۔

افَكُنُونِيَظُرُوْا لَوَ كِيادُونِينَ وَ يَصَا كُوْلُ وَ عَنَالَ اللّهُ كَا اللّهُ المَالِيَا اللّهُ المَالِيَ اللّهُ المَالِيَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

اپنی قدرت کے خمونے سامنے رکھ کرفر باتا ہے کہ ایک آ سان ہی کو دکھ کو جوان کے سر پر ہرطرف چھایا ہوا ہے نہ بظاہراس میں کوئی کھمبا نظر آتا ہے نہ ستون وسہاراتو اتنا ہوا عظیم الشان جسم کیسا مضبوط اور محکم کھڑا ہوا ہے اور رات کو جب اس پرستاروں کی قندیل روش ہوتی ہے تو یہ آسان کس قدر پر رونق اور خوبصورت نظر آتا ہے پھر لطف یہ ہوا۔ نہ کوئی حصہ ٹوٹا پھٹا۔ نہ رنگ خراب ہوا آخر وہ کس کی قدرت ہوا۔ نہ کوئی حصہ ٹوٹا پھٹا۔ نہ رنگ خراب ہوا آخر وہ کس کی قدرت ہوا۔ نہ کوئی حصہ ٹوٹا پھٹا۔ نہ رنگ خراب ہوا آخر وہ کس کی قدرت ہوا۔ میں نے بعد زمین کی صناعی کی طرف توجہ دلائی کیا یہ منظر مین زمین آسان کے بعد زمین کی صناعی کی طرف توجہ دلائی کیا یہ منظر میں زمین کوئیس دیکھتے کہ کس قدر دور دور دور تک پھیلی ہوئی ہوئی ہوا در کس طرح اس کوئیس دیکھتے کہ کس قدر دور دور دور تک پھیلی ہوئی ہوئے ہیں اور اس

سفسیر و تشریح: گذشتہ آیات میں کفارو مسکرین کا قول نقل فرمایا گیا تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھلام جانے کے بعد جب ہم مٹی ہو گئے تو پھردوبارہ کیے زندہ ہوں کے یعنی وہ حشر نشر کو ناممکن سمجھتے تھے:
تو اس کا ایک جواب وہاں ویا گیا تھا کہ بدن کے اجز انہلیل ہو کر جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں اور اس کو قدرت حاصل ہے کہ وہ انسانی بدن کے ایک ایک ذرہ کو جہاں کہیں بھی وہ ہوانہیں جمع کر کے دوبارہ اس میں زندگی ڈال دے دوسرا جواب ان آیات میں دیا جاتا ہے کہ یہ منکرین جوم کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں وراصل ان ہونے کا انکار کرتے ہیں وراصل ان ہوئے کہ یہ نظرین نے اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں کیا۔ یہ لوگ جس چیز کو منکرین خیال کرتے ہیں وراصل ان بامکن خیال کرتے ہیں یہ وردگار عالم اس سے زیادہ بردھے چڑھے نامکن خیال کرتے ہیں یہ وردگار عالم اس سے زیادہ بردھے چڑھے

زمین میں ہے کس طرح طرح کی خوشنما اور دلفریب چیزیں پھل کھلار۔میوے۔غلہ تر کاری سبزی وغیرہ اگتی ہیں۔ یہ چیزیں ہرایک كي أتحمول كي سأمن بين اوراس آسان وزيين كي تخليق وتنظيم مين دانائی اور بینائی کے کتنے سامان ہیں جن میں ادفیٰ غور کرنے ہے انسان سحیح حقیقت تک پہنچ سکتا ہےا دران یا توں کو یا دولانے والی ہیں جنہیں انسان غفلت میں پڑ کر بھول گیا ہے۔ پھرالیں روثن نشانیوں کی موجودگی میں بھی بیمئرین کیونکرحق کوجھٹلانے کی جرائت کرتے ہیں۔ پھرآ گے بتلایا جاتا ہے کہاس پر بھی غور کرو کہاللہ نے نفع و پینے والا یانی آسان سے برسا کرزمین سے باغات اگائے جن میں میوہ دار درخت پھولتے اور پھلتے ہیں اور کھیتمال پیدا ہوتی ہیں جو کاٹی جاتی ہیں اور جن کے اتاج کھلیان میں ڈالے جاتے ہیں اور تھجور کے اونے اونے درخت اگادیے جو بھرپور میوے لاتے ہیں اور تھجورول کے کچھول سے لدے رہتے ہیں۔ بیسب سامان اللہ نے اہے بندوں کے رزق کے لئے کیا ہے اور یمی یانی ہے کہ جب برستا ے تو مردہ خشک زمین میں جان بر جاتی ہے اور خشک سوتھی ہوئی زمین پھرتروتازہ ہوکرلہلہانے لگتی ہے اور سو کھے چیٹیل میدان سرسبر ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں برغور کرنے سے اللہ کی قدرت صاف نظر آتی ہے خاص کریانی سے مردہ زمین میں دوبارہ جان پڑتی دیکھ کرتو کسی عقلند کواس میں شبہ نہ رہنا جا ہے کہ اسی طرح انسان مردہ ہو کر پھر دوبارہ زندہ ہوگا جس طرح بارش ہونے پر خشک زمین کوازسرنوسرسبرشاداب ہوتے دیکھتے ہو ای طرح حکمت الہی اور قدرت خداوندی مردہ انسانوں کوبھی زمین ہے نکال سکھڑ! کرے گی۔اس کا ناممکن ہونا تو

الگ رہااس میں تعجب کی بھی کیابات ہے۔ کیا قدرت کی پیشانیاں نہیں بتلاتیں کہ بلاشک وشبدوہ قادرتمام ہاتوں پر بوری قدرت رکھتا ہے۔ صرف يهين اس سورت مين نبيس بلكه قرآن كريم مين متعدد حبكه حق تعالیٰ نے اپنی لامحدود قدرت کو جاننے اوراس سے حق تعالیٰ کے وجود کو بچانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لئے انسانوں کو اپنی مخلوقات اورمصنوعات میں غوروفکر کرنے کے لئے فرمایا۔ اور ای کو ذريعه بتلايا تبصوة وذكوى لكل عبد منيب ٥ ليمني برايس يحض كے لئے جواللدى قدرت كى معرفت حاصل كرنا جاہے وہ اس غرض كے لئے الله کی مصنوعات میں فکر کرنے کی طرف متوجہ ہو مہی وربعہ ہے بینائی اوردانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لئے تو یہاں حشرو نشراور بعث بعد الموت يعني مركر دوباره زنده مونع يركفار ومشركين مكهكو به جواب دیا گیا کهانسان اینے محدودعلم وقدرت وبصیرت پراللد تعالی کے غیر محدود اور غیر متنا ہی علم اور قدر کو قیاس کر سے اس محرا ہی میں پڑتا ہے کہ قیامت اورحشر ونشر کا انکار کرتا ہے خلاصہ بیر کہ یہاں تابت کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ آسان وزمین جیسی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کر دینے براس کو قدرت کیوں نہ ہو گی۔ضرورہوگی اوراس میں تعجب اور تکذیب کی کیابات ہے۔ اب آ گے منکرین و مکذبین کو دعید سنائی جاتی ہے اور گذشتہ بعض مشہور قوموں کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جنہوں نے انکار قیامت سے اسے رسولوں کی تکذیب کر کے اسے سرعذاب مول لیا جس کا بیان انشاءالله اللي آيات بين آئنده درس مين موگار

#### دعا سيجئے

یا الله آپ نے ہماری پرورش کیلیے و نیامیں طرح طرح کے سامان رزق عطافر مائے ہیں۔ اپنی اِن نعتوں کاشکر گذاراور قدروان ہنا کر زندہ رکھئے اوران نعتوں کاحق اوا کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔

وَأَخِرُ دَعُوْنَا آنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# كَذَّبَتُ قَبْلُهُ فَوَمُنُوْ ﴿ وَ اَصْحَبُ الرّسِ وَ مُحُودٌ ﴿ وَ عَادُو فِرْعَوْنُ وَ إِخْدُوانَ لُوْطٍ ﴾ ان ہے پہلے قوم نور اور اصحب الرّس اور فرود اور فاد اور نرمون اور قوم نوط وَ اَصْحَبُ الْاَيْكُلُ وَقَوْمُ تُبَيِّحٌ كُلُّ كُذَّ الرّسُلُ فَيْنَ وَعِيْدِ ﴿ اَفَعِينِينَا بِالْحَلُقِ الْرُوَلِ وَ اللّهُ الرّسُولِ وَعَيْدِ ﴿ اَفْعَيْنِينَا بِالْحَلْقِ الْرُوَلِ وَاللّهُ الرّسُولُ وَعَيْدِ وَالْعَيْنِ عَلَى الرّسُولُ وَعَيْدُ وَالْمَوْلُ وَلَا يَعْمُ وَلَا لَكُ فَيْنَ وَعِيْدٍ وَالْعَلْمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُ فَيْ وَعِيْدِ وَاللّهُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُ وَاللّهُ وَلَا لَكُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَكُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ ا

ر و چیز ہے جس سے بدکتا تھا۔

لفسیر وتشری گذشتہ یات میں منکرین کے قیامت وحشر ونشر کے ہارہ میں اشکالات نقل فرما کران کے جوابات ارشاد فرمائے گئے تھے اور بتلایا گیا تھا کہ جس طرح القد تعالی بارش کے پانی سے مردہ لینی خشک زمین کوزندہ اور سرسبز فرماد سے ہیں۔ای طرح مردہ انسان دوبارہ زندہ ہوئے گیا تھا کہ جس طرح القد تعالی بارش کے پانی سے مردول کے دوبارہ زندہ ہونے پرنہ تعجب ہونا جا ہے ندا نکار مگر ضدی وہٹ دھرم کفار مدکہ بال مانے والے بتھے۔ اس لئے ان کوانکار و تکنذیب پروعید سنائی جاتی ہے کہ پہلے بھی بہت م مشہور تو میں اور امتیں اپنے رسولوں کا انکار

اوران کی باتول کی تکذیب کرچکی بین تمراس کا نتیجه کیا ہوا؟ یہی کہان یر عذاب خداوندی نازل ہوا اور وہ ہلاک کئے محے ۔ چنانجدان آیات میں میلے بتلایا جاتا ہے کہ ان کفار مکہ سے میلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور قوم ثمود اور قوم عاد اور قوم فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکمهاورقوم تبع پیسب بھی اینے رسولوں کی اوران کی ہاتوں کی جووہ قیامت دحشر ونشر کے بارہ میں بتلاتے تھےا نکارو تکذیب کر چکی ہیں۔ان تمام اقوام کے قصیسورہ حجرسورہ فرقان اورسورہ دخان وغیرہ میں گزر بچکے ہیں۔تو ان تمام امتوں کوان کی سرکشی و کفرادر مخالفت حق کا بتیجہ وہی ملاجس ہے انہیں ڈرایا گیا تھا بعنی عذاب خداوندی سے ہلاک کر دیئے گئے تو اہل مکہ اور دیگر مخاطبین کو مجھایا جات ہے کان انکار و تکذیب کی بدخصلت سے پر ہیز کرنا جا ہے اور بازآ جانا جاسخ ورنداییا ندہو کہ عذاب کا کوڑاان پر بھی برس پڑے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اول بار میں عدم محض سے تو تمام مخلوق اور چزوں کا غالق اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے بھی شلیم کرتے ہیں تو پھر کیا ان منکرین کا بیه خیال ہے کہ اب اللہ کی قدرت تخلیق جواب دیے گئی ہے؟ كيا اللہ تعالى اول بارمخلوق كو پيدا كركے (معاذ اللہ ) تھك كئے؟ نہیں ہر گزنہیں۔ پھروہ انسانوں کے دوسری بارپیدا کرنے میں شبہ کیوں کرتے ہیں جوالیک بارپیدا کرسکتا ہےوہ مٹا کر دوسری بار بھی پیدا کرسکتا ہے آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ ہی نے این ارادہ سے پیدا کیا ہے یہ نہ آ ب بن گیا اور نہ کس دومرے نے اسے پیدا کیا اور پھراس کو پیدا کر کے بینہیں کہ چھوڑ دیا اور بے خبر ہو مھئے تہیں بلکہ اس کے ہرقول وقعل سے اللہ تعالی خبر دار ہیں حتیٰ کہ جو وساوس وخطرات انسان کے دل میں گز رتے ہیں اللہ ا تعالیٰ ان ہے بھی واقف ہیں اور وہ انسان ہے استے قریب ہیں کہ اس کی اپنی جان ہے بھی زیادہ قریب ہیں اور پھر یہی نہیں کہاںٹہ تعالیٰ انسان کے دل کے خطرات و وساوس کو جانتے ہیں اور انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس کے نز دیک ہیں بلکہ دوفر شتے بھی خدا کے حکم سے ہروقت اس کی تاک میں تگے رہتے ہیں اور جولفظ انسان کے منہ ہے

نکے وہ لکھ لیتے ہیں وائیس طرف والا نیکی لکھتا ہے اور بائیس طرف
والا بدی۔ادھرانسان نے پھے کیا یا کہاادھران میں سے کوئی ایک ٹورا
لکھ لیتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی تاک میں تیار بیٹھا رہتا ہے کہ
ادھراس نے پچھ کیا یا کہا ادھراس نے جبت لکھ لیا۔ آخر ایک وقت
انسان پراہیا آتا ہے کہ وہ نہ پچھ کہ سکتا ہے اور نہ کرسکتا ہے اوراس پر
یے ہوئی طاری ہو جاتی ہے اور موت کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں
اس وقت وہ سب بچی یا تیں نظر آتا شروع ہو جاتی ہیں جن کی خبراللہ
کے رسولوں نے دی تھیں۔ یہ پیش آتا ہرانسان کے لئے قطعی بھینی
ہے۔آگے انسان کو ہراہ راست خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے
انسان بھی موت ہے جس سے تو بچتا تھا اور کتر اتا تھا اور بہت پچھ تو
ناس کو ٹلانا جا ہا اور اس وقت سے بہت بچھ بھا گنا رہا پر یہ گھڑی
نظنے والی کہاں تھی۔ آخر سر پرآ کھڑی ہوئی کوئی تہ ہیر وحیلہ دفع الوقی
کانہ چل سکا۔

یہاں آیت میں جو فرمایا گیا نبعن اقرب الیہ من حبل الوریدہ کہم انسان سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تواس کا جہور مفسرین نے یہی مطلب لیا ہے کہ قرب سے مراد قرب علمی اور احاط علمی ہے۔ قرب مسافت مراد نبیں۔ اور شدرگ ہر جاندار میں خون کی وہ رکیس ہیں جو جاندار کے دل سے نگلتی ہیں جن پر انسان و حیوان کی زندگی موقوف ہے یہ رکیس کا ندی جا کیں تو جاندار کی روح نکل جاتی ہو جاندار کی روح نکل جاتی ہو جاندار کی روح نکل جاتی ہو قاصہ مطلب اس جملہ کا یہی ہوا کہ جس جن پر پرانسان کی زندگی موقوف ہے اللہ تعالی اس چیز ہے تھی زیادہ اس کے قریب ہیں بعنی اس کی ہر چیز کاعلم رکھتے ہیں۔

پھران آیات ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں معلوم ہوا کہ انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکال جس کو یہ گران فرشتے محفوظ نہ کر لیتے ہوں اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ:۔

''انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولٹا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے مگر بیاس کومعمولی ہات سمجھ کر بولٹا ہے۔اس کو پہند بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے

انسان الله کی ناراضی کامعمولی سمجھ کرزیان ہے نکال دیتا ہے اوراس کو 📗 ہے نکلنا نصیب فرما کیں۔ گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ اور وہال کہاں تک پہنچے گا۔اللہ تعالیٰ اس ویتے ہیں (العیاذ باللہ تعالی)التہ تعالی ہمیں اپنی زیانوں کی حفاظت 📗 آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

ا بنی رضائے دائمی قیامت تک کی لکھ دیتے ہیں۔ای طرح کوئی کلمہ 🏿 کی توفیق عطا فریا نمیں اور اپنی رضا مندی کے کلمات ہماری : بازی

اب آ مے موت کے بعد جو قیامت اور حشر نشر واقع ہو کا اس ہ کی وجہ سے اس محض ہے اپنی وائی ناراضی قیامت تک کے لئے لکھ | بعض واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اللی

#### وعا ليجحج

حق تعالیٰ کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا فر ما یا اور کفروشرک ہے بیجا کر ہم کوایمان واسلام کی دولت ہے نوازا۔ یا اللہ نافر مان قوموں کی خصلت واعمال ہے ہم کو بچاہئے اور ہم کو کامل اطاعت وفرمانبرداري نفيب فرمائير

یالله جارے اقوال واعمال میں حفاظت قرماسیئے اور وہ اعمال واقوال جوآپ کی رضا کے باعث ہوں ہمارے لئے آسان اور سہل فرما ویجئے اور وہ اعمال واقوال جوآ ب کی ناراضگی کا باعث ہوں ہم سے محال و ناممکن کرد بیجئے اور اُن سے کامل طور بربیخے کی تو فیق عطافر مائے۔

باالله موت كى مختى جارے لئے آسان فرمائے گا اور ايمان واسلام كى موت جم سب كونصيب فرمائيَّة كارآمين

واخردغونا أن الحيث بندرت العليين

# ونُفْخِرُفِي الصُّوْرِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ"

اورصور چھونکا جاوے کا ، یہی دن ہوگا وعید کا۔

#### وَالْفِيْ اور بُونَا مِنَا إِنَّ الصَّوْدِ صور مِن ذَلِكَ يَهِ يَوْمُ الْوَعِيْدِ وعيدكاون

الفسير وتشر ت المنت آيات ميں بتلايا گيا تھا كہ ا انسان موت كى بيہ ہوتى تھے پر يقينا آكر د ہے كى اور آدى نے موت كو بہت كي خو لا نا چاہا اور اس وقت ہے نيچنے كے لئے بھا گيا اور كتر اتا رہا كر يہ موت كى گورى انسان كر سر ہے لئے والى كہاں تھى۔ آخر سر پر آكر كورى ہوتى ہا اور كى كى كوئى تد بير اور حيلہ موت ہے بيچنے كا نہ چل كا اب جب انسان كوموت آگئى اور اس كى دنيا كى زندگی تم ہوئى تو اب اس كو آگے كيا واقعات پیش آنے ہيں بياس آيت اور آئندہ آيات ميں بيان فر مايا گيا ہے جنا نچياس آيت ميں بتلا يا جا تا ہے كہ ايك وقت آئے گا تو صور ميں پھونك مارى جائے گی اس وقت جہاں آيك وقت آئے گا تو صور ميں پھونك مارى جائے گی اس وقت جہاں ہو جائے گا جس ہے اللہ كے نبى اور رسول اور اللہ كى سب كتا ہيں ہو جائے گا جس ہے اللہ كے نبى اور رسول اور اللہ كى سب كتا ہيں فر راق چلى آئى ہيں يہاں جس صور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى ور يھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى مور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى عور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى عور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى عور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى عور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى عور پھو نئے جائے كا ذكر ہے وہ دوسرى عور پھو نئے جائے كا ذكر ہو اللہ بار كے ور بہا بار كے عور بائے گا جس کے این ہے ہونا ميں خاتمہ ہو جائے گا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث مفسر دہلویؒ نے اپنی کتاب قیامت نامہ میں احادیث کی روشن میں جوصور پھو کے جانے کی کیفیت کھی ہے وہ موقع کی مناسبت سے یہاں نقل کی جاتی ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

" قرب قیامت کی آخری علامت کے بعد قیام قیامت کی اول علامت ہے۔ بید قیام قیامت کی اول علامت ہے، ہوگی کہ لوگ تین چارسال تک غفلت میں پڑے رہیں ہے ( میہاں لوگوں ٹے مراد ہے دین اور کفار جیں جواخیر میں دنیا میں باقی رہیں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی کیونکہ اہل ایمان تواس جہان ہے سب کوچ کر چکے ہوں گے حتی کہ کوئی روے زمین پر لفظ اللہ تک کہنے والا نہ ہوگا) دنیا وی نعمتیں۔ موال اور شہوت رانیاں بکشرت ہوجا میں والا نہ ہوگا) دنیا وی نعمتیں۔ موال اور شہوت رانیاں بکشرت ہوجا میں

کی کہ جمعنہ کے دن جو بوم عاشورہ بھی ہوگا صبح ہوتے ہی لوگ اینے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں سے کہ ناگاہ ایک باریک لمبی آواز آ دمیوں کوسنائی دے گی۔ یہی تلتج صوراول ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں مکسال ہوں سے اور حیران ہوں سے کہ بیآ واز کیسی ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہے آواز مانند کڑک بجل کے سخت و بلند ہوتی جائے گا۔ آ دمیوں میں اس کی وجہ ہے بڑی بے چینی و بے قراری پھیل جادے گی۔ جب دہ یوری بختی برآ جائے گی تو لوگ خوف د ہیت ہے مرنے شروع ہوجا تمیں گے زمین میں زلزلیۃ ئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو تبھوڑ کرمیدانوں میں بھا گیں گے اور وحشی جانور خائف ہوکراوگوں کی طرف میل کریں گے۔ زمین جا بجاشق ہوجائے گی۔ سمندرابل کر قرب و جوار کے مواضعات پر چڑھ جائیں ھے۔ آ گ بچھ جائے گی۔ نہایت محکم اور بلند پہاڑ نکڑ نے نکڑے ہو کرتیز ہوا کے چلنے سے ریت کے موافق اڑیں گے ۔ گردو غبار کے اٹھنے اور آ ندھیوں کے آنے کے سبب جہاں تیرہ د تار ہوجائے گا۔وہ آواز دم بدم خت ہوتی جائے گی بہاں تک کہاس کے نہایت ہولناک ہونے پر آ سان بھٹ جا ئیں گے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہو جا ئیں گے۔ جب تمام انسان مرجا کمیں گے تو ملک الموت اہلیس کی روح قبض كرنے كے لئے متوجہ ہول سے ميلعون حياروں طرف دوڑ تا پھرے كا ملا نکہ گرز ہائے آتشیں ہے مار مار کرلوٹا دیں گے اوراس کی روح قبض کر لیں مےسکرات موت کی جتنی تکالیف تمام افراد بنی آ دم پر گذری ہیں اس پر تنہا گذریں گی۔ فح صور کے مسلسل جید ماہ تک تھیکنے کے بعد نہ آسان رےگا۔ندستارے۔ندیہاڑ۔ندسمندر۔نداورکوئی چیزسب کے سب نیست و نابود ہوجا کیں محے حتیٰ کہا یک مرتبہ تو فرشتے بھی مرجا کیں مے مراکھا ہے کہ آتھ چیزیں فنا ہے مشتنیٰ ہیں اول عرش۔ دوسرے

کری۔ تیسرے لوح۔ چوتھے قلم۔ یانجویں بہشت۔ چھٹے صور۔ ساتویں دوزخ۔ آٹھویں ارواح لیکن ارواحوں کوبھی بےخودی وہیہوشی لاحق ہوجائے گی۔بعضوں کا قول ہے کہ بیآ تھ چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لئے معدوم ہو جائیں گی۔ حاصل کلام جب سوائے ذات باری تعالیٰ کوئی اور باتی ندرہے گا۔تو خداوندرب العزت فرمائے گالمن الملک اليوم كمال بي بادشابان ومعيان سلطنت؟ كس كے لئے آج کی سلطنت ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القهار (خدائ كمآوقهار كے لئے ہے) پس ايك وقت تك ذات واحد ہی رہے گی۔ پھرا یک مدت ہے بعد جس کی مقدار سوائے اللہ کے اور کوئی نبیں جانتا از سرنوسلسلہ بیدائش کی بنیاد قائم ہوگی ۔آسان ۔ ز مین \_فرشتوں کو پیدا کر ہے گا۔ز مین کی ہیئت اس وقت الیمی ہوگی کہ اس میں عمارتوں ۔ درختوں۔ بہاڑ وں اور سمندروں وغیرہ کا نشان نہو گااس کے بعدجس جس مقام ہے لوگوں کوزندہ کر نامنظور ہوگا تو اس جگہ سلےان کی ریڑھ کی ہڈی کو پیدا کر کے رکھ دیا جائے گا اوران کے دیگراجزائے جسمانی کواس ہڈی کے متصل رکھ دیں سے رتر تیب اجزا کے بعدان اجزائے مرکبہ برگوشت و پوست چڑھا کرجو جوصورت ان کے مناسب حال ہوعطا ہو جائے گی۔قالب جسمانی کے تیار ہونے کے بعد تمام ارواحوں کوصور میں داخل کر کے حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا کہان کو بوری طاقت ہے پھوکیس اورخود خداوند کریم ارشاد فرمائے گا قتم ہے میرے عز وجلال کی کوئی روح اینے قالب سے خطانہ کرے۔ پس رومیں اپنے اپنے جسموں میں اس طرح آئمیں گی جیسے گھونسلوں میں برندے ۔صور اسرافیل میں تعداد ارواح کے موافق سوراخ میں جن میں ہے روحیں بھو کئے پراینے اپنے قالبوں میں داخل ہوجا تمیں گ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا رابطہ جسموں سے قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گئے ۔اس کے بعدصور دوم پھر پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین محصد كرتمام لوگ برآ مد ہول سے اور گرتے پڑتے آ وازصور کی جانب دوڑیں سے بیصور بیت المقدس کے اس مقام پر جہاں صخر معلق ہے پھونکا جائے گا۔ قبروں میں ہے آ دمی

قیامت نامہ کی اس عبارت ہے صور کے پھو تکے جانے کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آگئی۔ ترندی شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابوسعيد خدري كيت بيس كرسول التصلي التدعليه وسلم في ارشاد فرمایا میں کیونکر آرام وسکون سے بیٹھوں جبکہ حالت ریہ ہے کہ صور پھو تکنے والا (بعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام) صور کو منہ میں و بائے ہوئے ہیں۔ کان تھم سننے کے لئے نگائے ہوئے ہیں پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب صور پھو تکنے کا تھم ملے۔ سحاب نے عرض كيايارسول الله (صلى الله عليه وسلم) جب بيرحالت بيق آب جم كو كياتكم ويت بين آب نے قرمايا حسبنا اللہ و نعم الوكيل پڑھا كرورتويهان آيت بين ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيديعي قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جاویں گے یمی دن ہوگا وعید کا جس ہے لوگوں کوڈ رایا جا تا تھا۔ تو یہاں دوسری مرتبہ کا صور پھونکا جانا مراد ہے۔جس کی تشریح او پر قیامت نامہ ہے سنائی گئی۔ اب اس کے بعد آھے میدان قیامت وحشر کی حاضری کا حال اور کفار وغیرہ سے جہنم میں سیمینکے جانے کا تھم ظاہر فر مایا ملیا ہے جس کا بيان انشاء الله اللي آيات ميس آسنده درس ميس موكار

والخردغونا أن الحك كالدرب العليين

# وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مِعَهَا سَآبِقُ وَسَجِهِيْكُ ﴿ لَقَلُ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَافُكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فالظِیرَ کی العی ایب الشیرید می فیال فیرین کر آبنا ما اطعیت و کلمن کان کی صلی بعید میست. نت عذاب میں ڈال دو۔وہ شیطان جواس کے ساتھ رہتا تھا کے گا کہاہے ہارے پروردگار میں نے اس کو کمراہ نیس کیا تھا کی اس تھا۔

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْالَكَ يَ وَقُلْ قَلَ مُثُ البَّكُمُ بِالْوَعِيْدِ ﴿ مَا يُبُدُّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَآ

ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھکڑے کی ہاتیں مت کرو اور میں تو پہلے ہی تہہارے پاس وعبید بھیج چکا تھا۔میرے ہاں بات نہیں بدلی جاوے گ

# ٳڹٵڽڟڵڒ<u>ڡڔڵؚڵۼؠؽؠ</u>

اور میں بندوں پرظلم کرنے والانہیں ہوں۔

وَجَاءَتُ اورا يُرُكُلُ وَالْ وَالِمُ الْفَالِينَ الْمُوْمِ الْمُحَمَّا الْحَدَاتِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهَ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تفسیر وتشری کی ندشته درس میں بے بیان ہو چکا ہے کہ جب انسان کوموت آگئ اوراس کی دنیا کی زندگی فتم ہوئی تواس کے بعدا یک وقت آئے گا کہ جب صور میں بھونک ماری جائے گی تواس وقت بھرسب مردہ زندہ ہوکراٹھ کھڑے ہوں گے اوروہ بوم جزاوسزا جس سے اللہ کے نبی انسانوں کو دنیا میں ڈراتے متھ شروع ہوجائے گا۔اب آگے ان آیات میں محشر کی کیفیت بیان کی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ میدان حشر میں تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اس طرح حاضر کئے جاکمیں کے کہ ایک فرشتہ بیشی مے میدان کی طرف دھکیاتا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اعمالنا مدلئے ہوگا جس

میں اس کی زندگی کے سب احوال درج ہوں گے۔ بیروہی دوفرشتے ہوں گے جوکراماً کاتبین کہلاتے ہیں اور جود نیامیں انسان کی نیکی و بدی لکھتے رہتے ہیں جب قیامت میں میدان حشر میں سب حاضر ہوں گے تو ان میں جو کا فر ہوں گے ان سے خطاب ہو گا کہ دنیا کے مزوں میں پڑ کرتو آج کے دن ہے بے خبر تھا اور تیری آئکھوں کے سامنے شہوات وخواہشات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پیغیبر جو تمجھاتے تھے تھے کے وہ کھائی خدویتا تھا۔ آج ہم نے تیری آئکھ سے وہ پردے ہٹا دیئے اور نگاہ خوب تیز کر دی۔اب و مکھ نے جو با تیں کہی گئے تھیں صحیح ہیں یا غلطاس كالعدفر شندكا تب اعمال جواس كساتهدر بتاتها اعمال نامه سامنے کرے کے گا کہ یہ تیرا کچھا چھا ہے جومیرے پاس تیاراورموجود ے۔ جب فرشتے اعمال نامہ سامنے رکھ دیں سے اور مجرم جرم کا اقبال کرلیں گئے تو دوفرشتوں کو حکم ہوگا خواہ بیرکراما کا تبین ہوں یا اور کوئی کہ ہرایسے خص کو جود نیامیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا تھا اور حق ہے ضدر کھتا تھا ادر نیک کام ہے روکتا تھاا درشرارت میں حدیے آ گے بڑھا ہوا تھا اور دین کی باتوں میں شک وشیہ ڈالا کرتا تھااور خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی معبودُ فقرأ تا تقا ہرا لیسے خص کوجہنم میں جھونک دو۔ بیکم بخت بخت عذاب ے قابل ہیں۔ جب ایسے کا فر کومعلوم ہو گا کہ اب دائمی خسارہ اور عذاب میں پڑنے والا ہے اس وقت اپنے بچاؤ کے واسطے گمراہ کرنے والول كے ذمہ الزام ركھے گا اور كہے گا كہ مجھے تو شيطان مردود نے بہکایا جو ہردم میرے ساتھ لگار ہتا تھا۔احادیث سے پیجی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جیسے دوفر شنتے ساتھی بنائے گئے ہیں جوانسان کے اٹمال لکھتے ہیں ای طرح ایک شیطان بھی ہرانسان کا ساتھی رہتا ہے جواس کو گمراہی اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور رغبت ولاتا ہے توجب جہنم میں جانے والا بیعذر كرے كاكم مجھے تواس شيطان نے بہکایا تھا ورندمیں نیک کام کرتا۔اس پروہ شیطان جواس کے ساتھ لگا رہتاتھ کے گا کہ اے ہمارے رب میں نے اس کو جبراً ممراہ ہیں کیاتھا نہ میں نے اس برز بروستی کی تھی کہ برے کام کراؤرشرارت کے لئے ہر ونت تیاررہ \_ بیتو ایک اشارہ اور شہ میں خود ہی حجٹ پٹ گمراہی ہے

راستہ پرلگ گیا تھا اور نجات وفلاح کے راستہ سے دور جاپڑا تھا۔ اس پر ارشاد باری ہوگا کہ اب بک بک مت کرو دنیا میں سب کو نیک وبد سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اب ہرایک کواس کے جرم کے موافق مزا ملے گی جو گمراہ ہوایا جس نے اغوا کیا سب اپنی حرکتوں کا خمیازہ جھکتیں گے میں پہلے ہی دنیا میں ایپنے رسول اور کتاب بھیج کر آج کے دن کے عذاب سے ڈراچ کا ہول آج وہی ہوگا جو میں نے اپنی کتاب میں کہد دیا تھا۔ میری بات بدنی نہیں جاتی جو کہد دیا وہی جو کر رہتا ہے اور ہمارے بال ظام نیس جو پھے فیصلہ ہوگا عین جکمت اور انصاف سے ہوگا جسیا جس بال ظام نیس جو پھے فیصلہ ہوگا عین جکمت اور انصاف سے ہوگا جسیا جس نے کیا دیسائی آج بھگتے گا۔

اب يهال ان آيات سے القيافي جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب ن الذي جعل مع الله اللها فالقيه في العذاب الشديد جس ميں فرشتوں كوتكم بارى تعالى ہوگا كه ہر الشديد جس ميں فرشتوں كوتكم بارى تعالى ہوگا كه ہر السفخص كوجہنم ميں سخت عذاب ميں ڈال دوجو

(۱) کفرکرنے والا ہو۔ (۲) حق سے ضدر کھتا ہو۔ (۳) نیک کام سے در کتا ہو۔ (۳) دین میں شہر پیدا کرنے والا ہو۔ (۵) دین میں شہر پیدا کرنے والا ہو۔ (۱) جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ چھ صفات انسان میں خالص کا فرانہ اور مشرکانہ صفات ہیں کہ جن پر جہنم میں جھوتک دسینے اور عذاب شدید میں قالے جانے کا حکم ہوگا۔ اب یہاں جو بات خوف کھانے کی ہو ہ یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمان میں تو ان صفات میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی ۔ العیاذ باللہ تعالی ۔ کیا اس وقت کا مسلمان نیک کام سے رو کئے والا تو نہیں ۔ حت سے ضدر کھنے والا تو نہیں ۔ حد سے با ہر ہو جانے والا تو نہیں ۔ دین میں شبہ پیدا کرنے والا تو نہیں ۔ اس کا فیصلہ جانے والا تو نہیں ۔ دین میں شبہ پیدا کرنے والا تو نہیں ۔ اس کا فیصلہ عام حالات و مکھ کرخو و کر لیجئے ۔ اور اللہ تعالی سے پناہ ما مگئے کہ نہیں ان کا فرانہ صفات سے بیخا نصیب ہو۔

آب میدان حشر میں جزاوسزا کا انجام جہنم یا جنت ہوگا اس کئے آگے کچھ کیفیت جہنم اور جنت کی بیان کی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّلُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

### يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّهَ هَلِ امْتَكَئَّتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِيْدٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّاةُ لِ ں دن کہ ہم دوزخ سے نہیں مے کہ تو بھر گئی اور وہ کیے گی کہ بچھ اور بھی ہے۔ اور جنت متقیوں کے قر غَيْرُ بَعِيْدٍ ﴿ هَٰذَامَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۚ صَنْ خَشِي الرَّحْمَنَ بِالْغَبَ ءُ بِقُلْبٍ مُّنِيْبٍ \* بِادْخُلُوْهَالِسَلِمْ ذَٰلِكَ بِيوْمُ الْعُلُودِ \* لَكُمْ مَا الْكُأَوْوَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا اور جوع ہونے والا دل کے کرآ وے گاس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤی پیون ہے ہمیشہ دینے کا ان کو بہشت میں سب کچھ ملے کا جوجوجا ہیں مے اور صار ہے یاس مَزِيْدٌ ۗ وَكُمۡ اَهۡكُنَا قَبُلُهُ مُرۡضُ قَرۡنِ هُمۡ اَشُكُ مِنْهُ مُرَاخُنَا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلُ اور مجمی زیادہ ہے۔اور ہم ان سے پہلے بہت می امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جوتوت میں ان سے زیادہ تھے اور تمام شہروں کو حیمانتے مجرتے تھے، مِنْ هَجِيُصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِ كُرِي لِمَنْ كَأَنَ لَهُ قَلَبٌ أَوْ أَلَقَى السَّمْعَ وَهُو شَجِهِيْلٌ تہیں بھامنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ اس میں اس شخص کیلئے بڑی عبرت ہے جس کے پاس ول ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی نگادیتا ہو۔ يَوْهَرَ جَسُونَ الْقُوْلُ بِمُ كَبِينِ مِنْ الْمِيعَةُ مَنْ جَهِم ﴾ هَلِ الْمُتَكَفَّتِ كَياتُو بَعِرَكُنْ؟ وَتَقُولُ اوروه كَهِى هَلْ كِيا مِنْ سے يَهِم الْمُونِينِ مزيد ہے و ُزُلِفَتِ اورنزو يك كروى جائيكَ البحنَاةُ جنت إلِلمُ تُنَقِينَ كرييز كارون كيلة عَيْر كبعين ندوو الطذاب إصابتون جوتم سه وعده كياجا الف نِکلِ اُؤَ ب ہر رجوع کرنے والے کیلئے کے حَفِینظِ محمداشت کرنے والے اصن جو اختینی ڈرا انڈ شخس رحمٰن(اللہ) کی بالغینی بن ویکھے وَجَهَ ۚ اور آیا | بِقَلْبِ مُینیْب رجوع کرنیوانے ول کے ساتھ | ،دُخُلُوهَا تم اس میں واخل ہوجاؤ | بِسکیھ سلاتی کے ساتھ | ذلِكَ بیہ رُ الْعَالَوْدِ بمیشہ رہنے کا ون | لَکُٹے ان کیلئے | مَالِئَا أَوْنَ جودہ جاہیں گے | فِنْهَاس میں | وَلَدُنِيَا اور ہمارے باس | مَزِنْیْهُ اور بھی زیادہ نَكُمْ الْهَدِّنُكُ اور كُتَى بلاك كيس بم نے | قَبُلُهُمُ ان عالِي المِن قَرْنِ أَسْسِ | هُمْرَ لَتَكَ أَوه زياده بخت | مِنْهُ خُه ان عے | بَحُنَّا الْمُرْيَر فَنَقَبُوْا فِي الْهِلَادِ بِس مُريد فِي مُصْت كرنے) لِكه شهروں میں | هَلُ كيا | مِنْ ہے (كہيں) | مَجِيْعِين بعا منے كى حَبَد | إِنَّ مِثَكَ | فِي مِن ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ كُنِي نفيحت [لِمَنْ اس كيليَّ جو | كَانَ مو | لَهُ اس كا قَلَتْ دل | أَوْ يا اللَّقي النَّهْمَ وَالسَّوَ الكَانَ | وَهُو ادروه | شَجِيبُهُ متوجه

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں بتلا گیا تھا کہ قیامت میں 📗 س جہم کی کچھ کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ جس میں یہ کفار جمو کھے ولا كرمنكرين كو پھر تنبيد كى جاتى ہے۔ چنانچدان آيات ميں بتلاياجا تا ہے کہ اے نبی آپ وہ دن ان منکرلوگوں کو یا د دلا ہے کہ جب کفار کو

فرشتوں کو تھم ہو گا کہ ہرایسے مخص کو جہنم میں ڈال ووجو دنیا میں کفر 📗 جائیں ہے۔ پھر آ گے ان کفار کے مقابلے میں متقی اور پر ہیز گاراہل کرنے والا تھااور حق سے ضداور ہیرر کھتا تھااورلوگوں کو نیک کام ہے 📗 ایمان جو جنت میں داخل کئے جائمیں گےان کا ذکر فر ما کر جنت کی رو کتا تھااور حدعبدیت سے باہر ہوجانے والاتھااور دین حق میں شک 📗 کھے کیفیت بیان فر مائی جاتی ہے اور جہنم سے خوف اور جنت کا شوق و ثبہ پیدا کرتا تھااور جن نے خدا کے ساتھ دوسرامعبود جویز کیا تھا۔ ہر اليسة تنس كو يخت عذاب جہنم ميں ڈال دو۔اب آ گےان آيات ميں ا

ا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم ہے خطاب فر مائیں گے کیا تو تجرچکی؟ تو جہنم جس کا پھیلاؤاس قدر جن وانس ہے بھی نہ تجرے گا۔وہ شدت نینظ ہے اور زیادہ کا فروں اور نا فرمانوں کوطلب كرے كى اور كيے كى كە وركيچھ ہوجوميرے اندر ڈال ديا جائے - كفار اورجبنمی بین کرادربھی زیادہ خائف ہوں سے کہ ہم کیسے غضب کے مُعكانے مِن تينے بيں -حديث مِن آتا ہے كجہم هل من مؤيد بي کہتی رہے گی ۔ بعنی کچھاور بھی ہوتو میرے اندر ڈالا جائے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس پراپنا قدم رکھ دیں مجے۔اور وہ دب جائے گی اورسمٹ جاوے کی اور عرض کرے گی بس بس اب میں بھرگئی۔اللہ تعالیٰ اس جہنم کے آزار ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کو بچا کیں۔ بیتو ﴿ جَهِمَ كَا حَالَ بِواكِهِ جَوَكَفَارُ وَمُشْرِكِينِ كَا تَحْكَا نَهُ مُوكًا بِهَ صَحَى بَلَا يَا جَا تَا ہِ کہ برہیز گارمتی اہل ایمان کے لئے جنت ان کے قریب کر دی جائے گی ۔ اور وہ بہت نز دیک ہے اس کی تر و تازگی اور بناؤستگھار دیکھیں گادران سے کہا جائے گا کہلود کچھو یہ ہےوہ جنت جس کاتم ے وعدہ کیا گیا تھا۔اور کہا گیا تھا کہ بیان لوگوں کے لئے تیار ہے۔ جنہوں نے دنیا میں خدا کو یارر کھااور گنا ہوں سے نیج کراللہ کی طرف رجوع ہوئے اور بے دیکھے اس کے قبر وجلال سے ۋرتے رہے اور ایک باک صاف رجوع ہونے والا دل لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہوئے ۔اس جنت کا وعدہ ایسے ہی لوگوں سے کیا گیا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ اب جا وَاورامن وچین کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ جسے ریہ جنت مل گنی وہ اس میں ہمیشہ رہنے کا حقدار ہو گیا۔ جواس میں گیاوہ ہمیشہو ہیں رے گا۔ نہ جھی اس میں سے نکالا جائے گا اور نداکتا کرخو دنگلنا جا ہے گا۔ کیونکہ اس میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی جنتی خواہش کرے گا۔اوراس کے ملاوہ وہ فعمتیں ملیں گی جوان کے خیال میں بھی نہیں ۔مثلاً ویدارالی کی لذت ہے قیاں ۔غرض کہ جنت میں بہت کچھ ہے۔جنتی کتنا ہی مائے سب کچھ

ویاجائے گا۔ اور انڈ تعالیٰ کے یہاں اتنادیے پر بھی کوئی کی نہیں آئے
گی۔ آگے کفار منکرین کی تنہیہ کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو
ان لوگوں کے حال سے سبق حاصل کرنا چاہئے جو ان سے پہلے
گذرے اور سوچنا چاہئے کہ انہوں نے کیا کیا اور جو پچھ کیا اس کا نتیجہ
کیا ہوا؟ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے و نیا میں کتنی شریراور
کیا ہوا؟ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے و نیا میں کتنی شریراور
مرکش قو موں کو تباہ کر چکے ہیں ۔ جوز ور اور قوت میں ان موجودہ کفار
مکرین سے بڑھ چڑھ کر تھیں اور جنہوں نے بڑے برے بڑے شہر چھان
مارے تھے۔ پھر جب عذاب اللی آیا تو بھاگ جانے کورو سے زمین
پر کہیں ٹھکا نہ نہ ملا۔ اخیر میں بتلایا جاتا ہے کہ ان عبرت ناک واقعات
میں غور قکر کر کے وہی لوگ فیسے سے حاصل کر سکتے ہیں جن جی سے نہیں
میں غور قکر کر کے وہی لوگ فیسے سے حاصل کر سکتے ہیں جن کہ میں مجھانے
میں غور قکر کر کے وہی لوگ فیسے سے حاصل کر سکتے ہیں جن کہ میں مجھانے
میں غور قکر کر کے وہی لوگ فیسے نہ ہوتو دو سرے کے متنبہ کرنے پر ہوشیار ہو
حالے لیک میں جو تحف نہ تو وہ مرے کے متنبہ کرنے پر ہوشیار ہو
جائے لیکن جو تحف نہ تو وہ میں نہ خو وہ میے نہیں کے کہنے پر توجہ کے ساتھ کان
حالے لیک میں جو تحف نہ تو وہ میں نہ خو وہ ہو ہوں نہیں۔

کفار آورمشرکین کی ان صفات و خصائل کے مقابلہ میں جن کا ذکر گذشتہ درس میں ہوا اور جن کی وجہ ہے ان کو جہنم میں جمو کے جانے کا تھم ہوگا۔ متقین ومومنین جن کوسلامتی کے ساتھ بہشت کے باغات میں داخل ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے ان کی یہاں ان آیات میں واحل ہونے کی بشارت سنائی جاتی ہے ان کی یہاں ان آیات میں چارصفات بیان کی گئی ہیں:۔

پہلی صفت او اب فرمائی۔اواب کے معنیٰ حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے کے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القد عنہ فرماتے میں کہ اواب و فحض ہے جو تنہائی میں اپنے عناموں کو یاد کر کے ان سے استغفار کرے۔اورا یک روایت میں ہے کہ اواب وہ شخص ہے جوانی ہرمجلس اور ہرنشست میں اللہ سے اپنے گناموں کی مغفرت مائے۔

دوسرى صفت حفيظ فرمائى دحفيظ كمعنى حضرت ابن عماس سے

یہ منقول ہیں کہ جو مخص اپنے گنا ہوں کو یادر کھے تا کہ ان سے رجوع کر کے تا کہ ان سے رجوع کر کے تا کہ ان سے رجوع کر کے تا اف کر کے تا کہ اور ایک روایت میں آپ ہی سے یہ منقول ہے کہ جو مختص اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا در کھے۔ اور حضر سے ابو ہریں آگی کہ دوایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مختص شروع ون میں جیار رکھتیں اشراق کی پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ ہے۔

تیسری صفت من محشی الوحمن بالغیب فرمائی یعنی جو خداوندة والجلال والا کرام سے بے ویکھے ڈرتا ہو۔

چوتھی صفت فرمائی و جآء بقلب منیب یعنی جواللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں قلب منیب کے بھی لفظی معنی رجوع کرنے اور مفسرین نے رجوع کرنے اور مفسرین نے

منیب کی علامت بیاکھی ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے ادب واحترام کو ہر وقت متحضر رکھے اور اللہ جل شانہ کے سامنے تواضع اور عاجزی ہے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ وے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفسل وکرم سے ہم کو بھی کسی درجہ میں بیمتقین کی صفات عطا فرما کمیں۔ آمین۔

اب آ گے خاتمہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر فر ماکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فر مائی جاتی ہے اور پھر وقوع قیامت کا مکرر ذکر فر مایا جاتا ہے اور آنخضرت کو تلقین فر مائی جاتی ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعہ ہے تبلیغ و تذکیر کرتے رہئے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئ

الله تعالی جم کو جمارے والدین کو جمارے متعلقین کو اہل وعیال کو جمارے اکا برواصاغر کو جمارے ووست اور احباب کو اور تمام امت مسلمہ کو جہنم کے عذاب سے دورر کھیں اور اپنی رحمت ہے جم سب کواس جنت میں واخلہ نصیب فرمائیں۔ جس کا متقیوں سے وعد وفر مایا گیاہے۔

یااللہ اِس دنیا کی زندگی میں ہم کو وہ دل عطافر مائے جو ہر حال میں آپ کی طرف رجوع ہونے والا ہواور ہم کواپٹی · اطاعت کی پابندی نصیب فرمائے اور ہم کواپٹی ذات کا دہ خوف عطافر مائے کہ جس کے باعث ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بیچنے والے ہوں۔

یاللّٰدنا فرمان امتوں کے واقعات ہے ہم کوعبرت اورتھیجت عطافر ماہیئے تا کہ ہم ہرچھوٹی بڑی نافر مانی ہے بچیس۔ یا اللّٰہ ہمیں ایمان واسلام کی بچی محبت نصیب فر ماہیئے تا کہ ہمارا جینا اور مرتااسلام اور ایمان پر ہو۔

والخردغونا أن الحدد ينورت العلوين

# وَلَقَلَ خَلَقَنَا التَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتَّاةِ التَّامِّرَ وَمَامَتَنَا مِن لُغُوبٌ فَاصْدِعْلَى

اور ہم نے آ سانوں کواورز مین کواور جو کچھان کے درمیان میں ہے اس سب کو چھون میں پیدا کیا ،اور ہم کو تکان نے چھوا تک نہیں۔سوان کی باتوں پرصبر کیجئے

# مَا يَقُولُونَ وَسَبِيمُ مِعَدِرَتِكَ قَبُلُ طُلُوعِ الشَّكَمِينَ قَبُلُ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَسَبِحْهُ

اور اپنے رب کی شبیع و تحمید کرتے رہنے آفآب نگلنے سے پہلے اور چھنے سے پہلے۔ اور رات میں بھی اس کی شبیع کیا سیجئے

# وادْبَارِالتُجُوْدِ وَاسْتَمَعْ يَوْمُ يُنَادِ الْمُنَادِمِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ " يَوْمَرْ يَهُمُعُونَ الصَّيْحَةَ بِإِلْحِقَ

اور نمازوں کے بعد بھی۔ اور اے مخاطب من رکھ جس دن ایک نکار نے والا پاس ہی سے پکارے گا۔ جس روز اس چیننے کو بالیقین سب سُن لیں گے،

# ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحُن نُحْي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا الْمُصِيرُ لِي يَوْمُ لَسُقَقَ الْرَضُ عَنْهُ سِراعًا ۗ

بیدن ہوگا نگنے کا۔ ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم بی مئارتے ہیں اور ہماری ہی طرف بھر کرآتا ہے۔ جس روز زمین ان پرسے کھل جائے گی جب وہ ؤرتے ہوں گے،

# الكَ حَنْنُ عَلَيْنَا يَسِينُ فَعَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ وَمَ أَنْتَ عَلَيْهِ مَدْ رَجِبَالٍ فَكُرِّر بِالْقُرْانِ

یہ: مارے نزویک ایک آسان جمع کرلینا ہے۔ جو جو بچھ بیلوگ کہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اورآپ ان پر جرکرنے والے نہیں ہیں ، تو آپ قرآن کے ذریعہ

# مَن يَخَافُ وَعِيْدٍ ﴿

اليشخص كونفيحت كرتے رہيئے جوميري وعيدے ورتا ہو۔

و القَّنَ اور حَتَنَ اللهِ جَهِوا بَهِ مِن النَّهُ وَ النَّهُ الرَّانِ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری : بیسورہ ق کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ شروع سورۃ سے مرکزی مضمون یہی بیان ہوتا چلا آ رہاہے کہ تمام انسانوں کواس دنیوی ندگ کے خاتمہ کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور ان کو جز اوسزا دی جائے گی۔ کفارومشر کیبن اپنے کفروشرک کی وجہ ہے جہنم ہیں۔ انک نے جامیں گے اور اہل ایمان متق ایمان وعمل صالحہ کی بنا پر جنت میں داخل کئے جائیں گے جہاں دائمی اور ابدی راحت آ رام کے سامان

بول گ۔ مئسرین قیامت وحشر ونشر کومختلف دلائل دیبلو ہے تمجھایا گیا تھا کہ قی<sub>ا</sub> مت واقع ہوگی ۔اور تمام مرے ہوئے انسانوں کو دو بارہ زندہ كركافه ياجائ كاس سليدين اب خاتمه كي آيات مين بملاياجا تا ے کہا گریبہمنکرین دوبارہ زندہ ہونے اور جزاوسزا کے اٹکاری اس بنا پر ہیں کہابیا کرناکسی کی **قدرت میں نہیں تو ان کا پ**یرخیال باطل ہے۔ اس کے کاللہ تعالیٰ کی تو ایس قدرت ہے کاس نے آسان وزمین جیسی عظیم مخلوق اور جو کچھ کہان کے درمیان میں ہے سب کو جھ دن کے مقدار کے موافق زمانہ میں پیدا کیا اور ایبا کرنے میں کوئی اللہ تعالیٰ کو تکان نہیں ہوئی تو انسان کو دو ہارہ پیدا کردینا کیا مشکل ہے۔ آ گے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ جب بیمنکرین اليي مونى باتول كوبهي مستجهين اورا نكار بي پراصرار كرتے رہيں تو آپ عمکین نه ہوں بلکہان کی ہیہودہ بکواس برصبر کریں۔اورا پنے پروردگار كى ياديس دل لكائے ركھيں اور اس كى تىنچ وتخميد كرتے رہيں اس ميں نماز بھی داخل ہے۔ اور بیاللہ کی عبادت اور یا دآ فتاب نکلنے سے پہلے اوراس کے چھنے سے پہلے اور رات کے اوقات میں کرتے رہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تبین ہی نمازیں فرض تھیں ۔ فجر اورعصر اور تنجد۔ اس کے بعد معراج والی رات میں یانچ نمازیں فرض ہوئمیں جن میں فجر اورعصر کی نماز جوں کی توں رہی اور تہجد آپ پر اور آپ کی امت پر ایک سال تک واجب رہی اس کے بعد آپ کی امت سے اس کا وجوب منسوخ ہوگیا ۔ سبر حال اب بھی ان تین وقتوں کو طاعت وعبادت کے لحاظ ہے خصوصی شرف وفضل حاصل ہے ۔ نماز اور ذکرو دعاء وغیرہ سے ان او قات کومعمور رکھنا جاہئے۔ اور فرض نمازوں کے بعد بھی کیچھ تبیج و حہلیل کرنی جاہئے۔ احادیث میں بھی تمازوں کے بعد شبیح کی بہت فسلت آئی ہے۔ بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول التدصلي الله عليه وسلم كے باس بجھ مقلس مہاجرآئے اورعرض كيايا رسول التدصلي التدعليه وسلم مال دارلوگ بلند در مصے اور جيڪي والي نعستيس حاصل کر مے۔ آپ نے فر مایا یہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری

ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرۃ سے مروی ہے کہ دسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محص مبح کے وقت اور شام کے وقت سو• اسو• امر تبہ سبحان اللہ پڑھا کرے تو قیامت کے روز کوئی آ دی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا بجز اس کے کہ وہ بھی بہتر ہے اتنی یااس سے زیادہ پڑھتا ہو۔

ان تسبیحات کی اتنی فضیلت س کرہم میں ہے ہرا یک کونمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا کوئی نہ کوئی معمول ضرور بنالیمنا جا ہے۔القد تعالیٰ تو فیق عطافر مائیں۔

آ مے ارشاد ہوتا ہے کہ اے مخاطب اس بات کو توجہ ہے من رکھ کہ جس روز حضرت اسرافیل بذر بعیہ نفخ صور مردوں کو قبر سے نکلنے کے لئے پاس ہی ہے بکاریں گے تو ان کی آواز تمام انسانوں کو بکسال سائی دے گے۔ روایات میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جوصور

پھو تکنے پرمتھین ہیں۔ وہ موجودہ بیت المقدس کے سخرہ پرکھڑے ہو

کر ساری دنیا کے مردوں کو خطاب کر کے کہیں گے کہ اے گلی سڑی

ہڈیو!اورریزہ ریزہ ہوجانے والی کھالواور بھر جانے والے بالون لوتم

کواللہ تعالیٰ بیٹکم ویتا ہے کہ حساب کے لئے جمع ہوجا ڈ۔ یہ بختہ ٹانیہ ہوگا

جس سے دوبارہ عالم کوزندہ کیا جائے گا۔ اور یہاں آیت میں مکان

قریب فر مایا ہے تواس سے مفسرین نے بیمراولی ہے کہ اس وقت اس

فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آوازنزدیک اور دور کے

فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آوازنزدیک اور دور کے

باتی صور بھو کئے کے سوا اور بھی ندائیں جن تعالیٰ کی طرف سے اس

روز ہوں گی آگے بتلایا جاتا ہے کہ جب دوسری بارصور بھونکا جائے گا

تو سب زمین سے نکل کھڑے ہوں گے اور چونکہ موت و حیات سب

خدا کے قضہ قدرت میں ہے اور ہر پھر کر آخر سب کوائی طرف جاتا

خدا کے قضہ قدرت میں ہے اور ہر پھر کر آخر سب کوائی طرف جاتا

ہے اس لئے بچ کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس

ہے اس لئے بچ کر کوئی نکل نہیں سکتا۔ زمین بھٹے گی اور مرد سے اس

پیچاوں کوا یک میدان میں اکٹھا کرد ہے گا ورابیا کرنا اس کو پھوشکل نہیں۔احادیث کی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب زمین بھت کرمرو ہے نگل آ ویں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ تے ہوں گے تو بیانیا نوں کا دوڑ نا ملک شام کی طرف ہوگا جہاں صخر ہیت المقدس پر حضرت اسرافیل علیہ السلام ندا کرتے ہوں گے۔جولوگ حشر کا انگار کرتے ہیں اور وائی تباہی کلمات بھتے ہیں تواہے نبی صلی انڈ علیہ وسلم ان کو بھنے و تیجئے اور ان کا معاملہ اللہ کے میر دکیا جائے۔ اللہ تعالی کو سب معلوم ہے جو پچھووہ کہتے ہیں۔ آپ کا یہ منصب نہیں کہ جبراور فربردتی سے ہرا یک کو یہ با تمیں منوا کر جھوڑیں۔اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن سنا سنا کر بالحضوص ان کو تھیجت و فہمائش کرتے رہے جواللہ کے ڈرانے سے ڈرتے ہیں۔ان معاندین ومشرین کے پیچھے زیادہ نہ بڑیے۔

یااللہ ہم کوبھی اینے ان بندوں میں شامل فر مالیجئے جوآپ کی وعید سے ڈرتے میں۔

#### وعا سيجيح

الله تعالیٰ ایپے ذکر وفکر اور طاعت و بندگی کوتو فیق دائمی ہم کوبھی عمّایت فریا کیں ۔اور شب وروز اپنی طاعات میں مصروف رکھیں ۔

الله تعالی اس دنیا کی زندگی میں قیامت وآخرت کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب کریں اور وہاں کے لئے ذخیرہ جمع کرنے کی ہمت عطافر مائیں۔ یااللہ ان اعمال صالحہ کو ہمارے لئے آخرت میں کامیا بی کا باعث ہوں اور ان عمال سے بچا لیجئے جو قیامت میں رسوائی کا باعث ہوں۔ آمین۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمَدُ لِلْعُرَبِ الْعَلْمِينَ

# المَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# 

شروع كرتا مول الله كے تام سے جوبر امہر بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

# وَالذَرِيْتِ ذَرُوا فَالْخِيلَتِ وِقُرًّا فَالْجَرِيْتِ يُنكَّا فَالْمُقَتِيمَةِ أَمْرًا فَإِنَّهَا تُوعَدُونَ

تم ہان ہوا دُل کی جوغبار وغیرہ کواڑ اتی ہیں مجران بادلوں کی جو یو جھ کوا ٹھاتے ہیں مجران کشتیوں کی جونی ہے جان ہوا دُل کی جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں ہم سے جس کا دعدہ کیا جا تا ہے

# لَصَادِقٌ \* وَإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿ وَالتَهَا إِذَاتِ الْعُبُاكِ ۚ إِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُغْتَلِفٍ \*

وہ بالکل بچ ہے۔ اور جزا ضرور ہونے والی ہے۔ شم ہے آسانوں کی جس میں راستے ہیں۔ کہتم لوگ مخلف محفظو میں ہو۔ عُرِقُ فَاكُ عَلَيْ لَهُ صَنْ اُفِلِكَ ﴿ فَيْتِلَ الْحَدِّرَا صَوْنَ ﴾ الّذِينَ هُنْ هُمْ رَفِي عَنْ هُمُ وَ اسا هُونَ ۖ ﴿

اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرتا ہوتا ہے۔ غارت ہوجا کیں بے سندیا تمی کرنے والے۔ جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں۔

وَالذَّرِيْتِ مِنْمَ بِهِ بِالْمُدُهُ كُرِيْوَالُونِ لَهُ وَلَّا أَوْلَا لَهُ لَكُولُونَ عَلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

تفسیر وتشرت الحمد للد ۲۱ ویں پارہ کی آخری سورۃ الڈریات کا بیان شروع ہور ہاہے اس وقت اس سورۃ کی جوابتدائی آیات تلاوت کی میں ان کی تشریح سے پہلے سورۃ کی وجہ تسمید۔ مقام وز ماند نزول ۔ خلاصہ مضامین ۔ تعداد آیات ورکوعات بیان کئے جاتے ہیں۔

اس سورة کے پہلے ہی فقرہ میں والڈ ریات کالفظ استعال ہوا ہے۔
۔ ذاریات ان ہوا وک کہتے ہیں جوغبار دغیرہ اڑاتی ہیں۔اس سورة کا
نام ذاریات ای ابتدائی فقرہ سے ماخوذ ہے بیسورة کی ہے اور کی دور
کے ابتدائی زمانہ کی سورتوں میں سے ہے ۔ موجودہ تر تیب کے لحاظ
سے بیتر آن پاک کی اہویی سورة ہے لیکن بحساب نزول اس کا شار

۱۹سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں اس سورۃ میں ۱۲ آیات ۔ ۳ رکوعات ۔ ۲۹ کلمات اور ۱۵۵۹ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔ چونکہ بیسورۃ کلی ہے اس لئے اس میں عقا کد یعنی تو حید ۔ رسالت ۔ چونکہ بیسورۃ کلی ہے اس لئے اس میں عقا کد یعنی تو حید ۔ رسالت ۔ قیامت ۔ آخرت ۔ جزاوسزا۔ جنت وجہنم کا ذکر فرمایا گیا ہے ۔ سورۃ کی ابتدا قیامت کے ذکر ہے اس طرح فرمائی گئی کہتم ہواؤں کود کیمتے ہو ابتدا قیامت کے ذکر ہے اس طرح فرمائی گئی کہتم ہواؤں کود کیمتے ہو والی آندھیاں آتی ہیں پھر بی ہوائی ہو ہوائی ہے جرے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں اور پھران بادلوں کو جگہ جگہ لے جاتی ہیں اور ادھرادھراللہ کے مطابق بیں اور پھران بادلوں کو جگہ جگہ لے جاتی ہیں اور ادھرادھراللہ کے عظم کے مطابق بارش برساتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہواؤں کے طلے کا ایک مقصد ہے ۔ ای طرح انسان کی اس دنیا کی زندگی کا بھی

ا ایک مقصد ہے۔اس کے دنیا میں گئے ہوئے کاموں کے تیجہ ایک دن ا تکلیں گےاورعدل وانصاف کےساتھ ہرایک کواس کےاعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا جس کی طرف سے بہت لوگ غفلت میں یزے ہیں حتی کہ بعض اس کے وقوع ہی کا انکار کرتے ہیں مگران منکرین کے انکار ہے کیا ہوتا ہے بیتواینی انکل چلاتے ہیں اور رسول و قرآن کے کہنے کا یقین تبیں کرتے حالانکہ قیامت کا آنالازمی ہےاور اس قیامت کے دن میں ممراہ بدکاروں کوجہنم میں ڈالا جائے گااوران ے کہا جائے گا کہ بیا نہی شرارتوں کی سزاہے جوتم نے دنیا میں کیں اور جس کاتم ونیا میں نداق اڑاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیامت آنی سے و آ کیوں نہیں جاتی ۔ان کے برخلاف جود نیا میں ایمان لائے اور عمل صالح کئے اور پر ہیز گاری کی زندگی اختیار کی وہ جنت میں واخل ہوں گے۔ پھرامکان قیامت پربطور دلیل کے بتلایا گیا کہ آسان اور ز مین کی ساری نشانیاں اور خودانسان کے اندرنشانیاں یہی بتاتی ہیں کہ به کارخانه ایک دن ختم ہوگا اور قیامت قائم ہوگی ۔اللہ کے تمام رسولوں نے یہی بتایا ہے جنہوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کو جھٹلایا وہ تباہ بوے اوراس بات کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط اور قوم فرعون \_قوم عاد \_ وثموداور قوم نوح كاذ كرفر ما يا اور جتلا يا كميا كه دیکھوجنہوں نے اللہ اور رسول کا کہنا مانا ان پر اللہ کا کیسافضل ہوا اور جنہوں نے نافر مانی کی ان کی کیسی گت دنیا ہی میں بنی اور دنیا میں ان یر کیا آفتیں آئیں۔اس لئے اخیر میں سمجھایا گیا کہ اگر شہیں آفتوں ہے بینا ہے تو اللہ کی ذات ہریقین کرواور سمجھ لوکہ بیز مین وآسان ایک اللہ کے بنائے ہوئے ہیںتم اس کی پناہ لواور کسی کی طرف مت جھکو۔ شرک مت کرو ۔اللّٰہ کا انکارمت کروو ہی تنہیں رزق دیتا ہےاورتمہاری یرورش کے سامان فرماتا ہے اورتم سے یہی جاہتا ہے کہتم اس کی ا طاعت وفر ما نبرداری کرواس کے حکموں پر چلواوراس کے مقرر کئے ہوئے راستہ کوا ختیار کرو۔اب جواللہ کے حکم کوئیس مانتا اوراین خواہش

پر چلتا ہے وہ ظالم ہے اور قیامت آنے والی ہے۔اس دن ایسے لوگوں کی بری گت بنے گی اور وہ دن جب وعدہ کے مطابق آجائے گا تو پھر ان منکرین کے بنائے کی تھ نہ بنے گی۔ یہ ہے خلاصہ اس پوری سورۃ کا جن کی تفصیلات انشاء اللہ آئندہ درسوں میں سامنے آئیں گی۔

اب ان آیات کی تشریح ملاحظہ ہو۔ سورۃ کی ابتدا کلام کو پر زور بنانے کے لئے تشم سے فر مائی گئی۔ جاہلیت کے ابل عرب میں گوصد ہا عیوب بنے مگران میں کچھ ہنر بھی تھے ایک بیہ ہنر بھی تھا کہ وہ جھوٹ بولنے کوخصوصاً قسم کھا کر بہت برا سجھتے بنے اوران کا یقین تھا کہ جوکوئی قسم کھا کر جھوٹ بولنا ہے ہر باو ہو جاتا ہے اس لئے قسم کھا کر بات کہنے ہے ان کو یقین آ جاتا تھا اس لئے یہاں قیا مت اور جز او سزا کو قسم کھا کرخق ہونا ہیان کیا جاتا ہے۔

قرآن یاک میں متعدد جُلّه اللّٰہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جن میں زیادہ ترحق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اور صرف کے مقام پراپنی ذات یاک کی قشم کھائی ہے۔علمانے لکھا ہے کہشم تا کیدے لئے ہوتی ہے اورحق تعالی نے متمیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جحت بوری ہو جائے۔بعض علمانے پیجھی تکھاہے کہ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی کلام اور بیان اس وقت تک فصيح وبليغ نهيل ممجها جاتا قعاجب تك كداس مين قسميس نه مول اس کے قرآن کریم میں بھی تشمیں کھائی گئیں تا کہ فصاحت عرب کی ہیشم مجھی کلام ربانی میں رہنے نہ یاوے۔اب رہایہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ا بنی مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی ہیں تو علماء نے اس کے کئی وجوہ لکھے ہیں۔اوّل بیدکہ ایی قسموں میں مضاف پوشیدہ ہے مثلاً جہال قسم ہے آ فناب و ما متاب کی و مان آفناب و ما متاب کے رب کی فقم معجما جائے گا۔ دوسرے یہ کہ عرب ایام جاہلیت میں ان اشیاء کی تعظیم کرتے تھےاس لئے قرآن نے قشمیں کھائی ہیں ۔ تیسرےاس دجہ سے تشمیں کھائی ہیں کدان کے ذریعہ سے خالق وصالع کی عظمت کا اظهاركياجا كيروالله اعلم بالصواب یباں ان آیات میں پہلے جار چیزوں کی مشم کھائی گئی پہلی قشم ہے۔ والذريب ذروالعن شم ہان ہواؤں كى جوغبار وغيرہ كواڑاتى ہيں۔ دوسرى تتم ب فالحملت وقرأ لعن تتم بان بادلون كى جو بوجه انھاتے ہیں۔ تیسری مشم ہے فالجویت یسرا لیخی مشم ہان تشتیول کی جونری ہے چکتی ہیں چوتھی مشم ہے فالمقسمت اموا یعنی قتم ہےان فرشتوں کی جومخلو قات میں مادی وغیر مادی ہرطرح کی تقسیمات بامرانہی کرتے ہیں توحق تعالیٰ ان جار چیزوں کی قشمیں کھا کرتمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کدا ہے انسانوتم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سے ہے اور دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی جزاوسز اضرور ہونے والی ہے۔ آھے پھرا یک قتم ہے یعیٰ قتم ہے آسان کی جس میں فرشتوں کے اتر نے چڑھنے کے راستہ ہیں کتم لوگ یعنی جمیع انسان قیامت کے بارہ میں مختلف گفتگو میں ہو ا ۔ کوئی تقیدین کرتا ہے کوئی تکذیب کرتا ہے آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ا قیامت وآخرت کی بات میں خواہ مخواہ جھگڑ ہے ڈال رکھے ہیں۔اس کود ہی تسلیم کرے گا جس کو بارگاہ ربو بیت سے پچھتلق ہواور جو محف راندہ درگاہ ہے اور خیروسعادت کے راستوں سے پھیر دیا گیا ہے وہ اس چیز کے تسلیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ باز رہے گا حالا تکہ انسان ا گرصرف آسان کے نظم ونسق میں غور کرے تو یفین ہوجائے کہ اس سئله میں جھڑ نامحض مافت ہے آھے تیامت سے منکرین کی غدمت ہے کہ غارت ہوجا کیں نے سند یا تیں کرنے والے جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اب یہاں ہمار بے غور کے لئے یہ بات ہے کہ حق تعالیٰ ان آیات میں ۵ بارشم کھا کرآخرت وقیامت کی کہ جہاں دنیامیں کئے ہوئے اعمال کی پوری جزاوسزاملنی ہے یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ قیامت وآخرت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل تج ہے اور دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی جزاوسزاضر ور ملنے دالی ہے ۔ تو مقصداس

قمیدکلام سے آخرت پریفین لانے کی تاکید ہے۔ دیکھنے قرآن یاک کے شروع ہی میں سورہ بقرہ میں جہاں متقین یعنی خداہے ڈرنے والے بندوں کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا ہے و بالاخوۃ ہم یوقنون (اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ) تو آخرت کے ساتھ پوقنون فرمایا ہے پومنون نہیں فرمایا یعنی آخرت میں ایمان رکھنے کے لئے نہیں فرمایا بلکہ یقین رکھنے کی ہدایت فر مائی گئی تو معلوم ہوا کدایمان اور یقین دو علیحد وعلیحد و چیزیں ہیں۔آخرت کے لئے ایسایقین ہونا جا ہے کہ جس میں زراشک وتر دد نہ ہواور دل و دیاغ میں بیے ہمہ وقت متحضر رے کہ آخرت میں حق تعالی کے سامنے پیشی اور حساب کڑے اور جزاوسزا دنیا کے اعمال کی ہوتی ہے۔ دیکھئے دنیا کے کاموں میں یقین کی ایک ظاہری مثال ہے کہ اگر ریل یا ہوائی جہاز سے سفر کرنا جا ہے ہیں تو روائلی کے دن اور وقت کو پہلے سے معلوم کرتے ہیں اور چونکه به یقین موتا ہے کہ مقررہ وقت برریل یا جہاز روانہ ہو جائے گا اور اگر ہم نے کا ہلی ۔ستی یا غفلت برتی تو ریل ہارا ا تظار ندکرے گی تو ہم میلے ہے سب ضروری سامان سفر تیار کر لیتے میں اور مین وقت ہے پہلے اسٹیشن پرسفر کے لئے پینچ جاتے ہیں ۔ تو آخرت کے متعلق بھی یقین کی ضرورت ہے کہ ضروروہ آنی ہے اور جتنا یہ یقین پختہ اور کامل ہوگا اس قدر آ دی آخرت کے لئے تیاری میں لگا رہے گا۔ اور جتنا یہ یقین کمزور ہوگا اسی قدر آخرت سے غفلت و بے بروائی ہوگی۔اب آج مسلمانوں میں جوآخرت کی طرف ہے عام غفلت طاری ہے اس کی وجہ یقنین کی کمزوری ہی ے۔اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا یقین کامل نصیب فرمائیں۔ ابھی انہیں منکرین کے متعلق جوآخرت وقیامت کے منکر تھے مضمون الكلي آيات مين جاري بيجس كابيان انشاء الله آكنده درس مين بوگار وَاخِرُ دُعُونَا أَنِ الْحُمَّدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

روز جز ابرحق ہے اور ایسائقنی جیساتم باتیس کررہے ہو۔

تفسیر ونشرت کی کذشته ابتدائی آیات میں قسمید کلام کے ساتھ بیفر مایا گیا تھا کہ قیامت ضرور آئی ہے اور جزاد سرنا ضرور ہونے والی ہے۔ کفار مکہ جب کلام پاک کی آئی آیات جس میں قیامت کی آتا اور ہوخص کا دوبارہ زندہ ہوکر دنیا کے اعمال کی آخرت میں جزاوسزا پاتا۔ اور نتیجہ میں جہنم کے عذاب یا جنت کی راحت کا ملنا سنتے تو وہ اعتراض کے طور پر تمسخراور ہنمی سے کہتے کہ آخروہ قیامت آئے گی کب؟ وہ جزاوسزا کا ون کب ہوگا؟ ہم تو انتظار ہی میں یا جنت کی راحت کا ملنا سنتے تو وہ اعتراض کے طور پر تمسخراور ہنمی کہتے کہ یہ جوقیامت میں عذاب کی دھمکیاں ہم کوسنائی جاتی ہیں تو اس قیامت کو لے آؤنا؟ ہیں۔ اب تک تو آیا ہیں۔ پھر منکرین قیامت و آخرت یہ بھی کہتے کہ یہ جوقیامت میں عذاب کی دھمکیاں ہم کوسنائی جاتی ہیں تو اس قیامت کو لے آؤنا؟

ا بنی تقصیرات کی معافی ماشکتے کہ النبی حق عبودیت ادانہ ہوسکا۔ جو کوتا ہی رای وه این رحمت سے معاف فرماد یجئے بعنی کثرت عبادت ان کومغرورند كرتى تقى بلكه جس قدر بندكي ميس ترتى كرتے جاتے خوف اور خشيت برهتاجا تاتقا \_ بيتوعيادت بدنيه من ان كي حالت تقي اورعبادت ماليه من ان کی سیکیفیت تھی کہان کے مال دولت میں سوالی اور غیرسوالی سب کاحق تھا لیعنی علاوہ فرض زکوۃ کے اینے مال میں اپنی خوش سے سائلوں اور مخاجول كاحصه مقرر كرركها تهاجوا يسالتزام اوراجتمام سيدية تح جي كمان كے ذمدان كا بچھ تا ہو۔ بيتقين كي صفات كامضمون تو جيج مين آ مراتها اصل مضمون بيريان مور ماتها كه قيامت ضرورآن والى ب-اور چونکه کفارقیامت کی صحت کا انکار کرتے تھے اس کئے آگے اس کی دلیل کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ یقین لانے کی کوشش اور طلب كرنے والوں كے لئے امكان قيامت ير بہت ى نشانياں اور دليليس ميں اورانسان اگرخوداینے اندر باروئے زمین کے حالات میں غور کرے تو بہت جلداس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ہر نیک وبد کی جزاوسزاکسی نہ کسی رنگ میں ضرورمل کرر ہے گی ۔جلد یا بدیر ۔مثالاً انسان ہررات کا اپناسونااور پھر جا گناہی و کھے لے بہمی ایک نمونداور دلیل ہے بعث بعد الموت کی ۔ پس جبكهانسانوں كى أنكھوں كےسامنے استے دلاكل موجود بين تو آ كے تو تو ا يخا فر اياجا تا ہے كہ جب ايسے دلائل موجود بين تو كياتم كو پر بھى مطلوب دکھائی نہیں ویتا کہتم اس کا اٹکار کرتے ہو۔ آ کے ایک اور دلیل امکان تیامت بردی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو پچھاز میں میں ہور ہاہا ا كاظم آسان بى سے اتراہے يہاں تك كدرزق كا دار مدار بھى نراتمہارى کمائی اور جدو جہد برنہیں رکھا کمیا بلکہ اس کا انتظام بھی اوپر ہی ہے ہوتا ہے۔بس جس طرح تمہارا مقدر رزق تمہارے یاس پہنچتا ہے ہونمی وہ قیامت بھی تہارے یاس آ پنچے گی جس کاتم سے دعدہ کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں لیعنی تمہارارز ق اور قیامت ایک وقت میں معدوم اوراس کے بعد خدا کی قدرت ہے موجود ہونے میں دونوں برابر ہیں پھرایک چیز کا اقرار کرکے دوسری کا انکار کرنامحض بے معنی ہے۔ اور اب تو مادیت اور وبريت اورسائنس ترقيات كازمانه ب-آج وفي السمآء وزقكم اور

ہم بھی تو دیکھیں وہ کیساعذاب اور کیسی قیامت ہے جس ہے ہم کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ای کوان آیات میں جنلایا جاتا ہے کہ یہ قیامت کے منکرین انکاراورہلی کےطور پر یو حصے ہیں کہ ہاں صاحب! وہ انصاف اور جزا کا دن کب آئے گا؟ آخراتی در کیوں ہورہی ہے؟ حق تعالیٰ کی طرف سے ان منکرین کوجواب دیا گیا کہذراصبر کرو۔وہ دن آیا جا ہتا ہے كه جبتم آگ ميں النے سيدھے كئے جاؤ مے اور خوب جلاتيا كركها جائے گا کہ لواب بی شرارت اوراستہزا کا مزاچکھو! جس دن کی جلدی مجا رہے تھے وہ دن آ گیا۔ یہ جواب ای طرز کا ہے جیسے کسی مجرم کے لئے یمانی کا تھم ہو جاد ہے گروہ احمق محض اس وجہ سے کہ اس کو تاریخ نہیں بتلائی گئی تکذیب ہی کئے جاوے اور کیے کہ احتصادہ دن کب آئے گا؟ اس لئے جواب میں بچائے تاریخ بتلانے کے بیکہنانہایت مناسب ہوگا کہ وہ دن اس وفت آئے گا جبتم محالی براٹکا ویئے جاؤ محے تو اس طرز کا جواب حل تعالى في منكرين قيامت كوديا كهوه قيامت كادن وه موكاجب تم آگ برتیائے جاؤ کے اور تم سے کہا جاوے گا کہ اپنی اس سزا کا مزہ چکھو۔ یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مجایا کرتے تھے اور بے پروائی سے دنیامیں کہا کرتے تھے کہ ہروقت عذاب کی دھمکیاں کہاں تک سنائی حاكمي كى منداب آنا بي توكيون بيس آجاتا آ مي بتلايا جاتا بك برخلاف ان كفارومنكرين محققين يعنى الل ايمان يربيز كارجنهول في ونیا میں اللہ کے آ گے سر جھکا یا اور جن باتوں ہے منع کیا گیا ان کواللہ کے ڈرے چھوڑ اتوا سے لوگوں کو قیامت کے دن بڑاانعام واکرام ملے گا۔ان میں ہرایک کورینے کے لئے بہشت کے باغات دیئے جا کیں مے جن کے اندر جا بچا جشمے بہتے ہوں مے اللہ تعالی انہیں اپنی معتبی وے رہا ہوگا اوروہ ان نعمتوں کوشکر گذاری کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لے رہے ہوں ے۔ دنیا ہے جونیکیاں سمیٹ کرلائے تصان کا نیک پھل مل رہا ہوگا \_آ گےان کی نیکیوں کی قدر تفصیل ہے یعنی جنت میں رہنے والے متفتیوں کی دنیا میں بیرحالت تھی کہ وہ ساری رات سوکرغفلت ہے نہیں گذارتے تھے بلکے نیند جیموژ کررات کا اکثر حصہ اللّٰہ کی عیادت وبندگی میں گذارتے تھے اور پھر مبح کے وقت جب رات ختم ہونے کوآتی تواللہ ہے

تھوڑ ہے ہی عرصد کی بات ہے کہ امریکہ ہی کے ایک حصہ میں ایساسیلاب اورطوفان آیا اور ای تنابی و بریادی ہوئی کہ اس ترقی یافتہ دنیا میں ایس تباہی شاید دوسری حکدند آئی ہو۔ تو کیا امریکہ نے باوجود اپنی سائنسی ترقیات ان قدرتی آفات کوآنے سے روک دیا۔ جومصیبت قحط کی مندوستان یا بنگلہ دلیش براس وقت لینی ۱۹۷۴ء میں بڑی ہوئی ہے کیا وہی قدرتى آفات آئنده امريكه اور كناذا وغيره برنهين يرسكتين اور بنگله دليش وہندوستان کی طرح مجوک ہے سسک سسک کرلوگ وہاں نہیں مرسکتے اخبار بین حضرات کومعلوم ہوگا کہ بنگلہ دلیش کی کیاصورت حال ہے( یعنی سم ١٩٤٥ مير) اخبارات كي خبر بي كدؤها كه جيسي شهراور دارالسلطنت ميس ہررات میں ۲۰ سے لے کر ۲۰ افراد بھوک سے سسک کرسٹر کوں اور گلیوں ميں مرے ہوئے يائے جاتے ہيں اور شبح سورے مينو پلٹی كى گا زيال ان الوگوں کی لاشیں اٹھا کرجن میں بچیزیادہ ہوتے ہیں ایک اجتاعی گڑھے میں وفن کردیتے ہیں۔ای بنگلہ دیش کے شکع رنگ بور کا حال لکھا ہے کہ رنگ بوری بوری آبادی جوقریب ۱۱ الا کھے اس کی تقریباً ۱۱ کھی آبادی کوسرکاری تنوروں سے روزان ایک رونی فی کس کے حساب سے دی جاتی ہے۔سرکاری اعداد وشار کے مطابق اسی رنگ بور میں روزانہ تقریباً ۱۳۰ افرادموت کی نیندسوجاتے ہیں اور غیرسر کاری اعداد وشار کے مطابق اب تک بھوک ہے مرنے والوں کی تعداد صرف رنگ پُورٹیں ایک لا کھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ای طرح دوسرےعلاقوں میں بھی تباہ کن صورت حال ہے۔ ریسناکر یہاں موقع کی مناسبت سے ایک بات ریم ض کرنے کودل حابهتا ہے کہاب جب آپ کے سامنے کھانا آئے تو دل میں اس وقت سے محسوں سیجئے کہاس وقت روئے زمین پراللّٰد کی مُتنی مخلوق ہے کہ جوآ سانی رزق ہے محروم ہونے کی وجہ سے سسک سسک کراورایزیاں رگڑ کر بھوک ے جان وے رہی ہاور ہمیں اللہ نے اپنے فضل وکرم سے کیسی مہولت اورعزت وعافیت اور راحت وچین وسکون سے رزق عطافر مارکھا ہے۔ آخر ہمارے اعمال کون سے اچھے ہیں۔ اور وہ کون سا گناہ نبیس ہے کہ جو اس ملک کی سرزمین برند ہور ماہو۔بس اللہ کا ہی قصل ہے اور ندمعلوم کن مقبول بندوں کی بدولت ہم کو بھی باسانی رزق مل رہا ہے۔اس کئے

تہارا رزق آسان میں ہے کون یقین کرنے کو تیار ہے۔ یورپ کے د ہر یوں نیچیر یوں ادر بے دینوں کوجھوڑ ہے ۔اب تو وہ جوقر آن کوآ سانی کتاب بھی بظاہر شلیم کرتے ہیں ان کی اکثریت کا بھی حقیقی اور پختہ عقبیدہ اس پرنظر مبیں آتا کہ ہمارااور تمام مخلوق کا رزق آسان میں ہے۔اب تو دنیا والول کی اکثریت کا بیعقبیرہ ہے کہ امریکہ اور کناڈا اور آسٹریلیا وغیرہ ۔ جہان غلبان کی ضروریات سے زیادہ پیدا ہوتا ہے دہ ہمیں اناج دے کر ہماری غذائی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور ہمیں قبط اورغذائی کال ہے۔ بچا کتے ہیں۔اخبار بین حضرات جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی قومیں صلاح و مشورہ کیلئے اورائے ملک کی غذائی ضروریات کوفراہم کرنے کیلئے بورپ کے شہرروم میں ۵ نومبر ۲<u>۰ کے سے جمع ہیں</u> اور اس عالمی غذائی کا نفرنس پر نظرین لگائے ہوئے ہیں اور اخبارات لکھ رہے ہیں کہ بیفنرائی عالمی کانفرنس این باره روزه اجلاس میں جو فیصله کرے گی وه کروڑوں انسانوں کی موت وزیست کے فیصلہ ہوں گے (حریت اداریہ ا تومیر سے ) دنیا کے ملکوں کی ہنگامی غذائی ضرور بات کو بورا کرنے کیلئے ایک عالمی ذخیرہ کے تیام کی تجویز برغور مور ہا ہے اور اقوام متحدہ کی خوراک وزراعت کی تنظیم نے عالمی ذخیرہ کیلئے ہرسال ۱۰ کروڑٹن غلہ کی مقدار مقرر کی ہے (حریت و نومیر م 194ع) جس کے لئے ۱۱ کوٹن غلب سالاند ۔ تین سال تک ۔ کناڈانے دینے کا وعدہ کیااوراسی طرح آسر ملیانے ۱۰ لا كوش غله سالانه تين سال تك دينے كاوعده كيااورايسے بى وعدہ امريكيه اور دوسرے فاصل اناج بیدا کرنے والے ملکوں سے لینے کی کوشش میں كع بوئ بي اوراين اس لا يعقل اورموبوم تجويز سے دنيا كے كروڑوں انسانوں کو بھوک ہے نہ مرنے دینے کاحل تجویز کررہے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله ـ ذراغورتو سيجيئ كه يه جوان دا تابنے كى كوشش كرر ب بین توان بے عقلول کی عقل میں پہیں آتا کہ جن اسباب و وجو ہات اور قدرتی آفات کی وجہ ہے دنیا کے بعض ملک جیسے ہندوستان اور بنگلہ دلیش وغیرہ قبط کے شکار ہورہے ہیں (میہ اے 19 ع کے دا تعات کی طرف اشارہ ہے اکیا وہی آفات اوراسیاب امریکہ اور کناڈ ااور آسٹریلیاوغیرہ برنہیں ت سکتے۔اور قدرت خداوندی تو دنیا والوں کوئموند دکھلاتی رہتی ہے۔ابھی

سامنے کھانا آجانے برول ہے اللہ کاشکرادا کیا جائے اور اللہ کے وہ سعاد تمنداور نیک بندے جو دوسروں کو کھلا ملا کر کھاتے ہیں ان کو دوہراشکرادا كرناج بي كدنه صرف التدتعالي في خودان توكملايا يايا بلك دوسرول كويهي کھٹانے بلانے کی سعادت نصیب فرمائی۔اوراس قرآن یاک ہیں اللہ تعالی کاارشاد ہے لئن شکرتم لا زید نکم ولئن کفرتم ان عذابی لشديدا كرتم شكر كرو مي توتهبين ضرور زياده دون كااورا كرتم ناشكري كرو کے تو بیتک میراعذاب برا سخت ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور ساری مخلوق كارزق آسان من برجيها كهالله ياك في فرماياو في البسماء رز فکم یو مخلوق کو وہی رزق نصیب ہوگا جوآ سان سے ان کے لئے ار ے گا۔اس لئے اس برا گرسی اور سیا یقین ہوتو اس سے رزق طلب کرنا حائے جس کے ماس رزق کے حقیق ذخیرہ موجود ہیں اور جو حقیق رزاق اور روزی رسال ہے۔کاش کہ کوئی ان محصّ مادی اسباب پر نظر رکھنے والوں کو سنادے و فی السمآء رزفکم کہ تہارارزق آسان میں ہے۔اس لئے ای حقیق رزاق ہے رزق طلب کرو۔وہ اگر رزق بند کروے یا کم کردے تو دنیا کی کون می حکومت اور طافت ہے کہ وہ بند کئے ہوئے رزق کو کھول سکے یا کم کوزیاده کرسکے۔اورا گروہ رزق کھول دینووہ کون ہے کہ جواس کو بند کر دے یاروک لے۔ مگررونا تو یہی ہے کہ یہ بات تو دین کے ذریعہ ہے تمجھ میں اسکتی ہے۔اوردین بی سے بیرے۔ الا ما شآء الله۔

اس جملہ و فی السمآء درفکم کے سلسلہ میں بات کہیں اسے کہیں طویل ہوگئی۔الغرض یہاں قیامت کے سلسلہ میں بتلایا گیا کہ جس طرح تمہارارزق تمہارے پاس آسان سے پہنچا ہے۔ یونہی وہ قیامت بھی تمہارے پاس آسان سے پہنچا ہے۔ یونہی ۔ آگے مشرین کویفین دلانے کے لئے قسم کھا کرارشاد ہوتا ہے کہ قسم ۔ آگے مشرین کویفین دلانے کے لئے قسم کھا کرارشاد ہوتا ہے کہ قسم ۔ آگے مشرین کویفین دلانے کے لئے قسم کھا کرارشاد ہوتا ہے کہ قسم ۔ آگے مشرین کویفین دلانے کے بروردگاری کہوہ قیامت ایس ہی برحق ہاور ۔ آئی اوریقین ہے جیسے تمہارا بولنا یعنی جیسے تمہیں اپنے بولنے میں کی جھ

شک وشینہیں ہوتا ایسے ہی قیامت میں بھی شک کی مخوائش نہیں ۔ یبال ان آیات میں متقین کی جو بیصفات بیان کی گئی کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے تو احادیث میں بھی اس کی یعنی رات میں عیادت کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے ۔مندامام احمد میں ایک حدیث ہے۔رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانہ ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر ہے اور باہر کا حصہ اندر ے نظرا تا ہے۔ بیرن کر حضرت ابوموی اشعریؓ نے فرمایا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیکن کے لئے ہیں؟ ارشاؤفر مایا ان کے لئے جو نرم کلام کریں اور دوسروں کو کھلاتے یلاتے رہیں اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں بی تمازیر مصتے رہیں۔حضرت عبداللہ بن سلام رضی الند تعالیٰ عنهٔ جواسلام لانے سے پہلے یہود میں سے تنے فر ماتے ہیں جب شروع شروع رسول اللّٰہ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ میں بھی اس جمع میں تھا والله آب کے مبارک چہرہ پر نگاہ بڑتے ہی اتنا تو میں نے یقین کرالیا کہ بدنورانی چبرہ کسی جھوٹے انسان کانہیں ہوسکتا۔سب سے پہلی ہات جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے کان میں پڑی ہے تھی کہ آپ نے فرمایا اے لوگو کھانا کھلاتے رہو۔صلدرحی کرتے رہواور سلام کیا کرواور راتول کو جب لوگ سوتے ہوئے ہول نماز اوا کروتو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوبھی بیسعاد تیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔

اوپر کی اور ان آیات میں منکرین و مکذیبن کی ندمت اور ساتھ ہی مصدقین ومتقین کی تعریف فرمائی گئی۔اس کی تائید میں آگے بعض بیفیبروں اور ان کی امتوں کے قصہ بیان فرمائے جاتے ہیں جس سے میہ ظاہر ہوگا کہ اللہ تغالیٰ کا معاملہ محسنین ومتقین کے ساتھ کیا ہے اور مکذبین ومنکرین کے ساتھ اس کا کیا برتا وُر ہا جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا سیجیے: اللہ تعالیٰ اپنے متقین اور محسنین بندوں میں ہم کوچی شامل ہونے کی سعادت نصیب قرماویں اور انبی کے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرمادیں۔اور جس جنت کا ان سے وعدہ فرمایا گیا ہے ہمیں بھی اس میں داخلہ اپنی رحمت سے نصیب فرما کمیں۔ وَالْجِوْدُ خَمُونَا اَنِ الْحَمَّدُ لِلْلِهِ رَبْتِ الْعَلَمِينَ

# هَلَ اتَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمُ الْمُكُرُونِينَ ۗ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمُ

کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پنجی ہے۔ جب کہ وہ ان کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا، ابراہیم نے بھی کہا سلام

مُنْكَرُونَ فَرَاعَ إِلَى آهُلِهِ فِي آءَ بِعِبْلِ سَمِينٍ فَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ قَالَ ٱلا تَأْكُلُونَ

انجان لوگ بیں۔ پھرانیے گھر کی طرف جلے اور ایک فربہ پھڑا لائے۔اور اس کوان کے پاس لاکر رکھا کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں۔

فَاوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْالِ تَحْنَنْ وَبَشُرُوهُ بِغُلْمِ عَلِيْمِ فَأَقْبُلُتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ

تو ان ہے دل میں خوف زوہ ہوئے ،انہوں نے کہا کہتم ڈرومت ،اوران کوا بک فرز تدکی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا،اتنے میں ان کی بی بی بولتی پکارتی آئیں

فَصَكَتْ وَجْمَهُا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيْمٌ ۗ قَالُواكُنْ لِكِ قَالَ رَبُكِ ۚ إِنَّهُ هُو الْحَكِيْمُ الْعَلَيْمُ

بھر ہ تھے پر ہاتھ مارااور کہنے گئیس کے بڑھیا ابھو <u>ن</u>رشیتے کہنے کئے کہتمہارے پر دردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، پچھشک نبیس کہوہ بڑا حکمت والا جانے والا ہے۔

آیات میں ذکر فرمایا گیا ہے وہ سورہ ہوداور سورہ جرمیں بھی گذر

چکا ہے ۔ خلاصہ قصہ کا بیہ ہے کہ جب حضرت ابرا ہیم علیہ السلام

اپنے آبائی وطن ہے ہجرت کرکے ملک شام میں آگئے ۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی ۲۸ برس کی عمر میں حضرت اساعیل حضرت

باجرہ کیطن ہے پیدا ہوئے ہے گر حضرت سارہ کیطن ہے آپ

کوئی اولا و نہ ہوئی تھی اور وہ آئ امید میں بوڑھی ہوگئی تھیں اور

کوئی اولا و نہ ہونی تھی ان کوغم رہتا تھا۔ ایک روز جبکہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمہ کے درواز ہ پر بیٹے ہوئے ہے ۔ دو پبر

کے وقت مہمانوں کی صورت میں پچھ نو وارد نظر آئے۔ منز ت

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت ومہمان نوازی کے موانی آئ و

کھانا کھلانے کا انتظام فرمایا اوراکی پچھڑے کا تلا ہوا گوشت تیار

کفسیر وتشری : شروع سورة سے مگرین و مکذین کو متعدد دلائل و برا بین سے بتلایا گیا کہ قیا مت اور یوم جزاوسز ایقیناً واقع ہونے والا ہے اور جو اس کے مگر بیں ان کو عذاب جہنم کی وعید سائی گئی تھی اور ان کے مقابل وہ مقی و پر ہیز وگار جو اللہ سے ڈرکر اس کے حکموں کی فرمانبرداری و نیا میں کرتے ہیں ان کو بہشت کے باغات اور و بال کی دوسری نعتوں کے ملنے کی بشارت سائی گئی تھی ۔ اب آ کے مگرین کو مزید متنبہ کرنے کے لئے پچھ واقعات گذشتہ بغیبروں کے سنائے جاتے ہیں جس سے بیا ظاہر کرنا مقصود کے دائلہ تعالیٰ کا معاملہ و نیا ہی میں متقین و مسین کے ساتھ کیا ر با اور مکذبین و مشرین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا ۔ سب سے پہلے اور مکذبین و مشرین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا ۔ سب سے پہلے در مکذبین و مشرین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا ۔ سب سے پہلے در مکذبین و مشرین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا ۔ سب سے پہلے

بعض تکوینی امور کاعلم بھی فر مایا مگر پھر بھی انبیاء کاعلم'' محیط کل''نہیں کرائے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا مگر مہمانوں نے کھانے کی کلی اور تفصیلی غیب وشہادت کاعلم خاصہ خداوندی ہی ہے۔ بیصفت طرف ہاتھ نہ بڑھایا جس پرحضرت ابراہیم علیہ السلام کو پچھ تعجب حق تعالى نے اسے لئے محصوص فر مائى قرآن كريم كى صد با آيات بھی ہوا کہ کھا نا کیوں نہیں کھاتے اورساتھ ہی طبیعت میں کچھ خوف اس پرشاہد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہا نبیاءعلیہم السلام کلی غیب بھی آیا کہ کہیں بیردشمن نہ ہوں کیونکہ اس زیانہ میں بیمشہور دستور تھا داں نہیں تھے ۔گرافسوں کہ ہاوجودالی تھلی ہوئی صاف اورعلانیہ کہ دخمن اینے دشمن کے گھر کا کھا نانہیں کھا تا تھا۔ جب فرشتوں تصریحات کے اس امت کے پچھلوگ یہود ونصاریٰ کی طرح افراط و نے جو بشکل انسانی حضرت ابراجیم علیہ السلام کے مہمان سے تفریط میں مبتلا ہوئے۔عیسائیوں نے فرط محبت کی وجہ سے حضرت ہوئے تنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا نہ کھانے پر پچھ متبجب عیسلی علیہ السلام کوان کے رتبہ ہے بڑھا کر خدا بنا دیا یہودیوں نے اورساتھ ہی فکرمند دیکھا تو فرشتوں نے ظاہر کردیا کہ ہم فرشتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیها السلام کے ہم کو کھانے پینے سے کیا غرض۔ ہم تو آپ کوایک خوشخبری دینے حق میں گستاخی کی اور بہتان لگائے۔اس افراط ورتفریط کی بنا پر آئے ہیں کہ آپ کے ایک فرز ندیعن حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا دونوں یہود ونصاریٰ کوقر آن کریم میںمغضوب ملعون اور کا فرقر ار دیا ہوں گے جو بڑا عالم ہوگا۔حضرت سارہ چیچیے کھڑی ہوئی بیہ باتیں ''گیا۔اس وقت بیافراط وتفریط کے فتنہاس امت **میں بھی پھی**ل رہے سن رہی تھیں۔ حضرت سارہ نے جو اولاد کے پیدا ہونے کی ہیں ۔انبیاءاوراولیاءاوراللہ کے برگزیدہ بندول سے عقیدۃ ومحبت عین خوشخبری سی تو وہ بولتی بیکارتی ہوئیں آئیں اور بڑے تعجب سے ماتھے ا بمان ہے مگر محبت وعقیدت اپنی حدود کے اندر ہی دہنی حیاہے ۔ جب یر ہاتھ مارکر کہنے لگیس کہ اوّل تو میں بڑھیا اور پھر بانجھ تو اس وقت محبت حداعتدال ہے بردھ کرغلو کے درجہ میں پہنچ جاتی ہے تو اس سے بچہ پیدا ہونا عجیب بات ہے۔اس پر فرشتوں نے کہا کہتم تعجب نہ شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے جبیبا کہروافض نے حضرت علی رضی اللہ کرو۔تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے اوراس میں کچھ شک تعالی عنداور دیگرانمه ابل بیت کی محبت میں انتہائی کی غلو کیا یہاں تک نہیں۔ کیونکہ الہ العالمین نے ایسا ہی فر مایا ہے اور وہ بڑی حکمت کہ ان کے لئے خدائی صفات ٹابت کیں۔ انہیں عالم الغیب۔ والا اور برا جائے والا ہے۔ چنانجہ جس وقت اس بثارت کے حاجت روا اورمتصرف إمورهمجها حبيبا كهان كي نهايت معتبر كتابون مطابق حفرت اسحاق عليه السلام پيدا ہوئے تو حضرت سارةً كى عمر ہے ثابت ہے ۔ ان کے برعکس بعض فرقوں نے جیسے قادیانی ۔ 99 سال اورحضرت ابراميم عليهالسلام کي عمر•• اسال کي تقي ۔ یرویزی \_ بہائی انہوں نے شان رسالت میں کوتا ہی اور گستاخی کی اور ان آیات ہے متعلق ایک مفیداور کارآ مد تنبیہ بھی مکتی ہے اور وہ میہ حضرت خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كي ختم نبوت كا انكار كرك کہ انبیاء کرام کلی عالم الغیب نہیں ہوتے۔اس چودھویں صدی کے حجوثی نبوتیں کھڑی کردیں ۔ای طرح منکرین حدیث نے آنخضرت فتنول میں سے ایک اہم فتنہ بعض اہل بدعت کا وہ عقیدہ ہے کہا نہیاءو صلی انڈ علیہ وسلم کی عصمت اور وجوب اطاعت کا انکار کیا اور آپ اولیاء عالم الغیب ہوتے ہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کے اسوہ حسنہ آپ کی سنت اور حدیث کے دین میں ججت ہونے کے ساری کا ئنات میں خدا کے پیغمبروں سے نہ کوئی فضیلت اور بزرگی اجماعی عقیدہ کورد کر دیا ۔اس طرح بیلوگ تفریط کے راستے گمراہی میں بڑھ کر ہے اور نہ ہی علم و حکمت میں برتر ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالی افراط وتفریط کی ممراہیوں سے ہمارے پنجبروں کواپنی وحی ہے سرفراز فر مایا۔انہیں وین کا سارا اور کامل علم وین وایمان کومحفوظ رکھیں ۔ عطا فرمایا \_اورتمام انسانوں میںعلم و دائش عقل ونہم \_حکمت وفراست الغرض ويكر انبياءكي طرح حضرت أبراتيم عليه السلام بهي عالم اور دیگر کمالات ایمانید میں بے مثل ویگاند بنایا اور حسب ضرورت

تھی کہ آپ کواصل حقیقت معلوم نہ تھی۔ جب فرشتوں کے بتانے سے اصل حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ فرشتے ہیں اور خوشخری دینے آئے ہیں تو آپ کا خوف جاتا رہا۔ الحاصل اس واقعہ سے روز روش کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء درسل میں افضل سے کی علم غیب ان کو بھی عطانہیں کیا گیا تھا۔ علم غیب کی خاصہ خدا دندی ہے اور صرف ت جل وطل کی ذات عالم الغیب والشہادة ہے۔ اب حضرت ابراہیم اور جس والشہادة ہے۔ اب حضرت ابراہیم اور آئے والے فرشتوں میں جومزید گفتگوہوئی وہ اگلی آیات میں ظاہر کی تانے والے فرشتوں میں جومزید گفتگوہوئی وہ اگلی آیات میں ظاہر کی سے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

الغیب نہ تھے جیما کہ ان آیات سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فرستادول کو نہیں پہچاٹا اور ان فرشتول کو بہی سمجھے کہ یہ انسان ہیں کیونکہ وہ انسانی شکلول ہیں آئے تھے اس لئے آب ان کے لئے بچھڑ آئل کر لے آئے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو فرشتوں کو انسان نہ بچھتے اور نہ ہی ان کے لئے بچھڑ اتل کر لاتے۔ دوسرے یہ کہ جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے رویہ سے دل ہی دل ہیں ڈرے کہ مبادایہ دشمن ہوں۔ حال نکہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخری دینے کے لئے آئے تھے۔ بہر حال خوف کی وجہ صرف یہی خوشخری دینے کے لئے آئے تھے۔ بہر حال خوف کی وجہ صرف یہی

#### وعا شيجئے

اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سے اسلامی عقائد رکھنے کی توفیق عطافر مائیں۔ اور افراط وتفریط سے
ہمارے دین کو محفوظ رکھیں ۔ اور حقیقی اسلام وایمان پہم کواستقامت نصیب فرمائیں۔
یااللہ اس امت میں جوظاہری وباطنی فتنہ کھیل رہے ہیں اُن سے ہماری حفاظت فرما ہے اور
ایختی و محسین بندوں میں ہم کوشائل فرما ہے۔
یااللہ اپنی قدرت کا ملہ کا ہم کو یقین کامل نصیب فرما ہے آپ اپنی قدرت سے جو چاہیں وہ
کر سکتے ہیں مخلوق کیلئے جوناممکن اور محال ہووہ آپ کیلئے بالکن آسان اور ہمل ہو۔
یااللہ ہم کوا پی قدرت کا ملہ پرتو کل اور محروسہ عطافر ماسیے اور ہماری ہر شکل کواپے نصل و کرم
سے آسان اور ہمل فرما ہے۔
یااللہ ہم کوا پی ذات یا کہ سے صحیح اور قوی تعلق ہم کونصیب فرما ہے۔
یااللہ اپنی ذات یا ک سے صحیح اور قوی تعلق ہم کونصیب فرما ہے۔
یااللہ اپنی ذات یا ک سے صحیح اور قوی تعلق ہم کونصیب فرما ہے۔

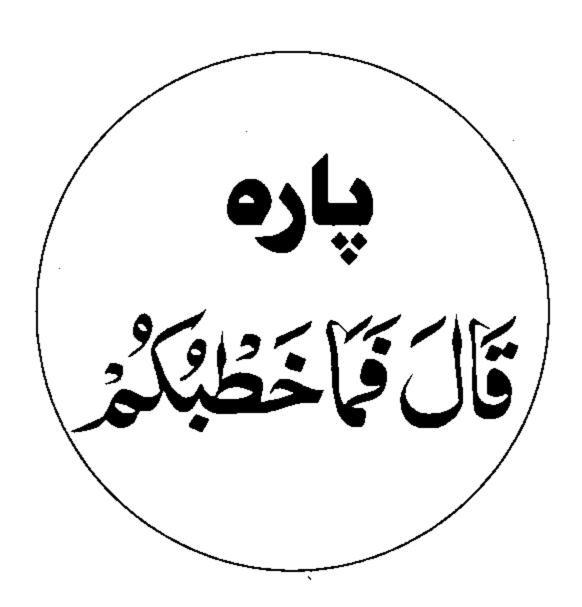

#### ١ وَعُوْذُ بِاللَّهِ صِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيثِيمِ بِنَسْجِ اللَّهِ الرَّحِيثِ اللَّهِ الرَّحِيثِ اللَّهِ الرَّحِيثِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيثِ اللَّهِ الرَّحِيثِ اللَّهِ الرَّحِيثِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيثِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

# قَالَ فَمَا خَطِيْكُمْ إِيَّهُا الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوَا إِنَّا الْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ بُخْرِ مِيْنَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ

ابراہیم کہنے لگے اچھاتو تم کو بڑی مہم کیا در پیش ہے اے فرشتو! فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تا کہ ہم ان پر

# جِارَةً مِنْ طِيْنٍ ﴿ مُسَوَمَةً عِنْدُ رَبِكَ لِلْمُسْرِ فِيْنَ ۗ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَامِنَ

کنگر کے پتحر برسائیں جن پرآپ کے رب کے پاس سے خاص نشان بھی ہے حدے گذرنے والوں کیلئے ۔ تو ہم نے جتنے ایما ندار تھے سب کو ہاں سے

# الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَمَا وَجَلَنَا فِيهَا غَيْرَكِيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آيَ اللَّهِ يُنَ

المجدہ کردیا۔ سو بجز مسلمانوں کے ایک مھر کے اور کوئی تھر ہم نے نہیں پایا۔ اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کیلئے

# يَخَافُونَ الْعَدَابَ الْأَلِيْمَ الْمُ

عبرت رہنے دی جو در د تاک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

فرمایا که و ماں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں؟ کیا لوط علیہ السلام کی موجود گی میں بستی کو تباہ کیا جائے گا؟۔

فرشتوں نے کہا کہاس کاعلم ہمیں بھی ہے کہ لوط علیہ السلام
وہاں ہیں اور ہم سب کو جانتے ہیں جو دہاں رہتے ہیں۔ ہمیں تھم
مل چکا ہے کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے
کے تمام ایمانداروں کو بچالیں ہاں ان کی بیوی نہیں نے سکتی وہ بھی
مجرموں کے ساتھ اپنے جرم کے بدلے ہلاک کر دی جائے گ۔
گویا تمام بستی میں صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ
مسلمانی گھرانہ ہے جوعذاب سے بچالیا جائے گا اور باقی سب کو
نتاہ کر دیا جائے گا۔ مذکورہ گذشتہ سورتوں میں یہذکر ہو چکا ہے کہ
سلم حرح لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد کی گئی اور حضرت لوط

تفسیر و تشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے دریا فت فر مایا کہ آپ لوگ اور کسی خاص مقصد ہے آئے ہیں؟ اس پر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم قوم لوط کی سزا دہی کے لئے ہیںجے گئے ہیں۔ ہم ان پر سنگساری اور پھروں کی بارش برسا کر ہلاک کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پھروں پر شان کر و ئے گئے ہیں فدا کے تھم سے ہر ہر مجرم کے لئے الگ الگ ویا گیا ہے اس کے میں اور جو پھر جس مجرم کے لئے خاص کر ویا گیا ہے اس کے ملاکت ہوگی۔ تو جیسا کہ ویا گیا ہے اس کی ہلاکت ہوگی۔ تو جیسا کہ صورہ ہو ذسورہ حجر اور سورہ عکبوت وغیرہ میں ذکر ہو چکا ہے صورہ ہو ذسورہ حجر اور سورہ عکبوت وغیرہ میں ذکر ہو چکا ہے صورت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب کا حال من کر

حاصل کرتے ہیں۔ بحر مردار یا بحرلوط اور آس پاس شہر سدوم کے کھنڈر آج تک ہرصاحب دل کوقوم لوط کی تباہی کی داستان عبرت سنار ہے ہیں۔

آگے دوسرا قصہ حضرت مؤی علیہ السلام اور قوم فرعون کا عبرت کے لئے بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

علیہ السلام اور آ ب کے ساتھ آ ب کے ایما ندارگھر والوں کو بچالیا گیا۔ آ گے حق تعالیٰ کارشادہ وتا ہے کہ اب تک یعنی فزول قرآن کے زمانہ تک وہاں تابی کے نشان موجود ہیں اور ان کی غیر معمولی ہلاکت کے قصہ میں ڈرنے والوں کے لئے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ چنا نچہ عذا ب الہٰی سے خوف کھانے والے آج تک اس نا پاک قوم کی واستان ہلاکت سے عبرت و تھیجت

#### وعا شيجئے

یاللہ ان نافر مان قوموں کے انجام سے ہمیں بھی عبرت وقعیحت حاصل کرنے والا دل ور ماغ عطا فرما ہے۔ اور ہمیں اپنے احکام اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی نافر مانی سے بیجنے کی تو فیق عطا فرما ہے۔

یا اللہ ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر ظاہری و باطنی عذاب سے بچا لیجئے ۔ اور ہماری کوتا ہیوں اور تقعیم ات سے درگذر فرما ہے۔ اور ان پر گرفت اپنی رحمت سے نہ فرما ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جواختلاف وافتر اق کے عذاب میں مبتلا ہے۔

یا اللہ اسلام کی برکت سے اس وبال کور فع فرما دیجئے ۔ اور ہمیں اسلام وایمان سے سچا یا اللہ اسلام کی برکت سے اس وبال کور فع فرما دیجئے ۔ اور ہمیں اسلام وایمان سے سچا تعلق اور لگاؤنھیں بفرما ہے۔ آھین۔

والخردغونا أن الحمد يلاورت العلمين

# مُوْسَى إِذْ اَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلَطِنِ مُبِينِ ۞ فَتُولَى بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَعِرٌ أَوْ مَجْنُوْنَ

سوہم نے اس کوادراس کے نشکر کو پکڑ کرسمندر میں بھینک دیا اوراس نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔اور عاد کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان پر

# الْعَقِيْمَ فَمَاتِكُ رُمِنَ شَيءِ أَتَتُ عَلَيْهِ الْأَجَعَلَتُهُ كَالرَّمِينُو ۗ وَفِي ثَمُودُ اذْ قِيلَ لَهُمُ

نا مبارک آندھی جیجی۔جس چیز پرگذرتی تھی اس کواپیا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گل کرریزہ ہوجاتی ہے۔اور خمود کے قصہ میں بھی عبرت ہے

# مُتَعُوْاحُتِي حِيْنِ فَعَتُواعَنَ أَمْرِرَتِهِمْ فَأَخَذَتُهُ وَالصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَهَا اسْتَطَاعُوا

جبکہان ہے کہا گیااورتھوڑے دنوں چین کرلو۔ سواُن لوگوں نے اپنے رب کے تھم ہے سرکشی کی سوان کوعذاب نے آلیااور وہ دیکیر ہے تھے۔ سونہ تو کھڑے ہی ہوسکے

# مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوْامُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَقُوْمُ نُوْجٍ مِّنْ قَبُلُ ۚ إِنَّهُ مُرِكَانُوا قُومًا فَسِقِينَ ﴿

ادر نہ بدلہ لے سکے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کا یہی حال ہوچکا تھا، وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔

📗 فِی مُوسِی موسیٰ میں 📗 اِذْارُسَانَیْهٔ جب ہم نے اسے بھیجا 📗 اِلیٰ فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف 📗 پسلطین ٹیپین روٹن وکیل (معجزہ) کیساتھ ا فَتُوَالَى تُوَ اسْتِ سرتانِي كَي إِلْكُنِهُ ابْنِي قُوت كيماتها | وَقَالَ اور كِها | سُعِقُ جادوكر | أو بَعنون يا ديوانه | فَأَخَذُ نَاهُ بِس بم في اسه بكرا | وَجُنُودَهُ اور اسكا لشكر فَنَبَذُ نَهُنهُ مِهُمْ مِنْ أَنْبِينَ مِحِينِكَ ويا فِي الْمِيتَرِ وريا مِن الْوَهُوَ اور وه الصِّلِينظُ للاست زوه الوَقِيْعَادِ اور عاد مِن الإَ الرَّسَامُنَا جب بم نے بھیجی عَلَيْهُمُ ان بر الزِنْهُ العَقِيْعَ نامبارك آندى مَاتَذَرُ وونه چور تى تقى مِنْ مَتَى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن إِلَاجِعَكَنَاهُ مَراس كردين كَالْرَهِينِهِ مَكْنَى مِرْى مِرْى كَمْ طرح ] وَفِي تَتَكُوْدُ اور فمود مِن الذُّوتِيلُ جب كها عمياً اللّهُ أن كو المُتَكَنّواْ فائده المُعالُو الحنيَّة بين ايك رات تك فَعَنُوا تُوانَهُول نِيسَرُشَى كَي عَنْ سِ أَمْرِ رَبِيهِ ثُمَ اسِينِ رَبِ كَاتُمَا فَأَخَذَ نَهُ ثُو لِهِس أَنبِس بكرًا الطبيقة بكل كى كرُك وكلمه اوروه البنظرون ويكهته تقط فَ الْسَتَطَاعُوا بِس ان مِن سَتَ مَدرى مِن قِياهِم مَمْرًا مونے كى وَهَا كَانُوا اور وہ نديتھ مُنْتَجِيرِيْنَ بدلد لينے والے وَهُوهُرُوْجِ اور نوح كى قوم مِنْ عَبُكُ اس سِيْلِ إِنْهُمْ مِيتُكُ وه كَانُوْا تِنْ قَوْمُا فِيقِيْنَ تُوكَ نافر مان

لفسير وتشريح: منكرين قيامت وآخرت كي شروع سورة | هودعليه السلام اورقوم عاد كا قصه اورحضرت صالح عليه السلام اور توم ثمود کا قصه اور توم نوح علیه السلام کا انجام مختصراً ذکر فرما کر منکرین ومکذبین کوسرکشی و نا فر مانی ہے عبرت دلائی جاتی ہے اور جنلایا جاتا ہے کہ گذشتہ قومیں اسی کفروا نکار ٔ اورسرکشی نافر مانی کی بدولت ہلاک و نتاہ کی جا چکی ہیں۔ چنانچہان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جس طرح قوم لوط کے انجام کو دیکھ کرلوگ عبرت ۔ حاصل کر سکتے ہیں اس مشم کا فرعونیوں کا واقعہ ہے۔موی علیہ

ہی میں مذمت فر مائی گئی تھی اوران کو آخرت و جزاوسزا کے انکار يرجهنم كى وعيدسنا كَي مُنْ تَقَى \_ پھراس بات كى تائيديس كەمكرين ومکذبین کی دنیا میں بھی پکڑ ہوئی ہے آخرت میں تو لاز ما ہونا ہی ے۔حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر گذشتہ آیات میں ذکر فرمایا گیا تھا۔ اور عبرت ولائی گئی تھی۔ اسی سلسلہ میں آ گےان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اور ا السلام کوالنّدتعالی نے فرعون کے سمجھانے کے لئے بھیجا کہ سرکشی كوجيمور اورالله كابنده بن كرره ليكن استءابني قوت وسلطنت اور لاؤكشكرير برا محمند تھا۔اس نے اپنے زور وقوت پرمغرور موكر حق کی طرف ہے منہ پھیرلیا اور اپنی قوم اور ارکان سلطنت کوہمی ساتھ لے و وہا۔اس نے اللہ کے رسول موی علیہ السلام سے بے رخی برتی اور ان کی تکذیب کی۔موٹ علیدالسلام نے معجزے د کھلائے تو کہنے لگا (معاذ اللہ لقل کفر کفر نباشد) کہ موٹ یا تو عالاک جادوگر ہےاور باو **یوانہ ہے۔ان دوحال سے خالی تہیں۔** پس انجام میں اللہ تعالی نے اس کا فررمعا ند اور متکبر کومع اس کے لا وُلشکر کے بکڑا اور سمندر میں غرق کر کے ہلاک کیا۔ ایسا كرنے ميں الله نے اس يرزيا دتى نہيں كى۔ الزام اس برے كه اس نے کفروسرکشی اختیار کی مسمجھانے پربھی بازند آیا۔ آخر جو بویا تھا وہی کا ٹا۔ اس طرح قوم عادجس کے پیٹمبرحضرت ہود علیہ السلام تصےاس کے واقعات بھی عبر تناک ہیں جن کی سرکشی اور سیدکاری کے وبال میں ان پرعذاب کی آندھی آئی جوخیرو برکت ہے بیسر خالی تھی۔اس نے مجرموں کی جڑ کاٹ ڈالی اورجس پر گزری اس کاچورا کر کے رکھ دیا آخروہ سب بالکل دنیا ہے مث گئے۔ٹھیک ای طرح قوم ثمود کا بھی برا انجام ہوا۔ ان کے پینمبر حضرت صالح عليدالسلام نے ان سے فرماد يا تھا كدا چھا كچھدن اور دنیا کے مزے اڑالواور یہاں کا سامان برت لوآ خرعذاب اللی میں پکڑے جاؤ سے بالآ خرعذاب کی مولناک چیخ نے ان كے يے يانى كر ديئے اور كليج محال ديئے اور بيصرف ان كى سرکشی' نا فر مانی اور سیه کاری کا بدله تھا ان کا سب زور و طافت۔ متنكبرانه دعوے اور طنطنے خاك ميں مل محيح كسى ايك سے اتنا بھى نہ ہوسکا کہ پچھاڑ کھانے کے بعد ذرااٹھ کھڑا ہوتانہ بھلا بدلہ تو کیا لے سکتے تصاورا بی مدد بر کسے بلاتے۔ای طرح ان اتوام نے يهلي نوح عليه السلام كي قوم ابني بغاوت وسركشي كي بدولت تباه كي جا چکی تھی۔ وہ لوگ بھی تا فرمانی میں حدیث نکل مے تھے۔ان

تمام قوموں کے مفصل واقعات پہلی سورتوں میں گزر چکے ہیں۔ غرض کدانجام کفروشرک نافر مانی وسرکشی کا دنیا میں بھی اچھاندر ہا اور آخرت میں تو دائمی مصیبت جہنم کی ہی ہے۔

اب یہ جوقر آئی واقعات نافرمان قوموں کی سزا کے باربارقر آن کریم میں دہرائے گئے ہیں اب ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ یہ دہ گئی ہے کہ کسی معجد میں کوئی ہلامولوی چند نمازیوں کے سامنے ان کو پڑھ لے اور سن لیس اور بس قصہ ختم ۔ نہ قوم کے لئے یہ قرآئی واقعات عبرت کے باعث ہیں نہ فیصحت کا ذریعہ کیونکہ اب اس قوم اور ملک میں قرآن کی حیثیت دین و دنیا کی صلاح وفلاح اور دونوں اور ملک میں قرآن کی حیثیت دین و دنیا کی صلاح وفلاح اور دونوں عالم کے نجات دہندہ کی تو حقیقت میں مجھی نہیں جاتی ۔ اس میں ہمیں ہمارے مسائل کا حل نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کے اوپر کان ہمیں ہمارے مسائل کا حل نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کے اوپر کان اس سے فیصحت پکڑنا۔ اس کے بعول اکبرالہ آبادی مرحوم بھول اکبرالہ آبادی مرحوم

رقیبوں نے رہے لکھائی ہے جاجا کے تھانوں میں

کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ میں

ببرحال قرآن کا قرآن ہونا کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ

آئے ۔ کوئی توم اور ملک اسے اپنائے یا نہ اپنائے ۔ کوئی اسے اپنائے بیانہ پنائے ۔ کوئی اسے اپنائے بیانہ پنائے ۔ کوئی اسے اپنائے بیات دہندہ سمجھے ۔ قرآ نی احکام اور خبریں اپنی جگہ اٹل

بیں ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نتائج احکام خداوندی سے نافر مانی کے بتلا دیتے ہیں وہ پیش آ نالازمی اور طدی ہیں۔ اللہ کی ہیں۔ اب دیریا سویر بیاللہ کی حکمت اور مشیت پر موقوف کے اللہ کی ہیں۔ اللہ کی ہیں۔ اب دیریا سویر بیاللہ کی حکمت اور مشیت پر موقوف کے دائی اس قرآن کی حقیقی عظمت اور اس کی قدر دائی اس ملک اور قوم کو بھی نصیب فرمادیں اور اس سے انجاف کے وہال کو ہمی نصیب فرمادیں اور اس سے انجاف کے وہال کو ہمی نصیب فرمادیں اور اس سے انجاف کے وہال کو ہمی بیاں۔ آئیں۔ آئیں۔

والخردغونا أن الحمد بلورب العلمين

# وَالسَّهَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿وَالْأَرْضُ فَرَشَنْهَا فَيَغْمَرِالْمُأْهِدُونَ وَمِنْ كُلِ

اور ہم نے آسان کو قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں۔ اور ہم نے زمین کوفرش بنایا سوہم اچھے بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو

# شَيْ خَلَقُنَازُوْجِيْنِ لَعَكَّكُمْ تَنَكَّرُوْنَ فَفِي وَالى اللهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْ نَذِيْدٌ مَّبِينَ فَولا تَجُعَلُوْا

رو دوہتم کا بنایا تا کہتم سمجھو۔ تو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہول۔ اور خدا کے ساتھ

# مَعُ اللَّهِ اللَّا الْحُرِّ إِنَّ لَكُمْ مِينَهُ نَذِيْرُهُم مِنْ اللَّهُ مَا أَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ مِنْ رَسُولٍ

کوئی اور معبود مت قرار دو، میں تمہارے واسطے اللہ کی طرف ہے کھلاڈ رانے والا ہوں۔ای طرح جولوگ ان سے پہلے ہوگذرے ہیں ان کے پاس کوئی پیغیراییا نہیں آیا

# الكَ قَالُوْاسَاحِرُّاوُ مَجْنُونَ ﴿ اَتُواصُوابِمْ بَلْ هُمْ قُومٌ طَاغُونَ ﴿ فَتُولُ عَنَّهُمْ فَكَالَتَ مِمَلُومٍ ﴿

جس کونہوں نے ساحریا مجنون نہاہو۔ کیاس بات کی ایک دوسرے کو دھیت کرتے چلے آئے تھے بلکہ یہ سب کے سب مرکش لوگ ہیں۔ سوآپ ان کی طرف التفات نہ سیجئے

# وَذَكِرْ فَإِنَّ الدِّيكُرِ اللَّهِ كُولِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

کیونکہ آپ پرکسی طرح کا الزام نہیں۔اور سمجھاتے رہیئے کیونکہ سمجھانا ایمان (لانے)والوں **کو (بھی**) نفع دےگا۔

وَالنَّكُ اَوْ النِّلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تری۔شیریں تلخ ، چھوٹی بڑی ، خوشنما بدنما۔ صحت مرض۔ کفرو
ایمان۔ موت حیات۔ بدی و نیکی۔ نر مادہ وغیرہ وغیرہ یہاں تک
کہ حیوانات و نبا تات میں بھی جوڑے بنائے تواس سے انسان کو
سبق لینا چاہئے کہ جب زمین و آسان اور تمام کا نتات ایک اللہ
کی عجیب صنعت اور کار میمری سے پیدا کی ہوئی ہے اوراس کے
زیر حکومت ہر چیز ہے تو بندہ کو چاہئے کہ اللہ کی تو حید کی طرف
دوڑے اس کا انکار نہ کرے۔ نہ کسی کواس کا شریک تھہرائے ہر

تفسیر و تشریخ: ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا اندازہ کچھاس سے کرلوکہ اس نے آسان جیسی وسیع چیز اپنی قدرت سے بیدا کی پھر زمین کو اپنی مخلوقات کے لئے مثل بچھونے کے بچھا دیا۔ پھر خالق کا کنات نے اس جہان میں ہر چیز مجیب وغریب کاریگری سے بنائی اور پھر ہر چیز کو بنا کراس کے مقابل کی چیز بھی بنائی کو یا ہر ہر چیز کوقدرت نے دو دوسم کا بنایا مثلاً رات دن۔ گرمی سردی۔ سیاہی سفیدی۔ اندھیراا جالا۔ خشکی مثلاً رات دن۔ گرمی سردی۔ سیاہی سفیدی۔ اندھیراا جالا۔ خشکی

ایک ہی جیسے ہیں جیسے پہلوں نے سرکشی کی ایسے ہی موجودہ مکرین و مکذبین بھی سرکشی کررہے ہیں۔ بہرحال اے نبی صلی الشعلیہ وسلم آپ اپنا فرض ادا کر چکا اور سمجھانے کاحق ادا کر چکے اور سمجھانے کاحق ادا کر چکے البرا کر بینہ ما نیس تو آپ پر کوئی الزام نہیں ۔ نہ مانے کا جو پچھ الزام رہے گا ان ہی معاندین پررہے گا۔ ہاں بتلانا اور سمجھانا اور سمجھانا کام ہے موییسلسلہ جاری رکھیئے جس کی قسمت میں ایمان لانا ہوگا اس کو یہ سمجھانا کام دے گایا جوایمان لاچکے ہیں ان کو مزید نفع پہنچ گا اور مشروں برخدا کی جحت تمام ہوگی بہرحال تذکیر فرید حق ہے اس کے اعتبار سے ہیں اس لئے اس کو جاری رکھیئے اور کسی کے ایمان نہلانے کاغم نہ سیجئے۔ اس کو جاری رکھیئے اور کسی کے ایمان نہلانے کاغم نہ سیجئے۔ اس کو جاری رکھیئے اور کسی کے ایمان نہلانے کاغم نہ سیجئے۔ اس کو جاری رکھیئے اور کسی کے ایمان نہلانے کاغم نہ سیجئے۔ اب آگے سورۃ کے خاتمہ پر مقصود اصلی لیمی بندوں سے عبادت کی مطلوبیت کی تاکید فرمائی جاتی ہے اور اس کی ترغیب و تربیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں ترجیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں ترجیب دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں ترکیب وگا۔

#### وعالشيجئ

# وَمَاخَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَالِيعَبُكُونِ عَمَا أَرِيْكُ مِنْهُمُ مِّنْ رِّذُقٍ وَمَا الْرِيْدُ انْ يُطْعِمُونِ "

اور میں نے جن اور انسان کوای واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے (محلوق کی) رزق رسانی کی درخواست نیس کرتا ،اور ندید درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں

# اِنَّ اللَّهُ هُوَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَدِيْنُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّإِنْ يُنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْ بَا مِّشُل ذَنُوبِ ٱصَّعْبِهِمْ

الندخود بی سب کورزق بہنچانے والاقوت والانہایہ = قوت والا ہے۔ تو ان طالموں کیلئے (سزاک) بھی باری (علم النی میں) مقرر ہے جیسے ان سے (محذشۃ ) ہم مَشر بوں کی باری (مقرر ) تھی

# فَكَايَىنْتَعُجِلُوْنِ ۗ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُوْنَ ۚ

۔ سومجھ سے (عذاب ) جلدی طلب نہ کریں \_غرض ان کا فروں کیلئے اس دن کے آئے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ۔

وَكُلْفُلُقُتُ اور نَهِنَ يِيدا كِيا مِن لِنَ اللهُ بِيَانَ وَالْإِنْنَ اور انبان اللهُ مَرْصِ لِيَبَدُونِ الله كَا كَهُ وه مِرى عبادت كري ما اللهُ اللهُ مِن اللهُ الل

لائیں۔اگرایسانہ کیا تو گویا انہوں نے اپنی عقل اور ارادہ سے محصیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہاوراس نے ہماری رہنمائی کے لئے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں جن بیس رہنمائی کے لئے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں جن بیس آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری کتاب قرآن کریم ہے جس میں اللہ تعالی نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ افتیار کرواوراس کے مطابق دیا ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ افتیار کرواوراس کے مطابق دیدگی دنیا ہیں بسر کرو۔اس کا نام اللہ کی عبادت ہے اور جنات دیدگی دنیا ہیں بسر کرو۔اس کا نام اللہ کی عبادت ہے اور جنات وانسان کا یہی فرض ہے اور ان کے پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے وانسان کا یہی فرض ہے اور ان کے پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے ہوئے راستے پر چلیں۔اب جنہوں نے اپنی عقل مزی دنیا ہی کے کاموں میں صرف کردی۔اور سائنس اور شیکنالو جی ہی کے یہی کے اور دنیا کے آرام اور مزے کے لئے نئی نئی ایروٹ سے لئے اور دنیا کے عیش وعشرت کے لئے ایکی اور دنیا کی عیش وعشرت کے لئے ایکی وعشرت کے لئے ایکی وعشرت کے لئے دی ویا دیا ہے وار دنیا کی عیش وعشرت کے لئے اور دنیا کی عیش وعشرت کے لئے دی دیا ہو کے دائے تی نئی وعشرت کے لئے دی دیا ہے وار دنیا کی عیش وعشرت کے لئے دی دیا ہے دیا ہی وعشرت کے لئے دی دیا ہے وار دنیا کی عیش وعشرت کے لئے دی دیا ہے دیا ہی وعشرت کے لئے دی دیا ہے دیا ہی وعشرت کے لئے دی دیا ہے دیا ہے دیا ہی وعشرت کے لئے دی دیا ہے دیا ہی ویا ہی ویا ہی دیا ہی ویا ہی ویا ہی ویا ہی دیا ہی ویا ہی

کفییر وتشری : یہ سورۃ الذریات کی آخری آیات ہیں۔
خاتمہ سورت پر انسانوں کو زندگی کا اصل مقصد بتلایا جاتا ہے
اوراس کی ترغیب دی جاتی ہے اور جواس کے خلاف کریں اور
کفروشرک پرمصرر ہیں ان کو تنبیہ کے ساتھ وعید سنائی جاتی ہے
چنانچہ ان آیات ہیں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
انسان کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جنات اور انسان یہی دو
مخلوق الیم ہیں کہ جو پوری طرح ذمہ دار بنا کر دنیا میں جیجی گئ
ہیں اور ان کے اندر ابتلا اور اختیار دونوں کی صلاحیتیں جع کر
دی ہیں بخلاف فرشتوں کے جو ابتلا سے خالی رکھے گئے ہیں
اور بخلاف حیوانات کے جنہیں اختیار کی پوری قوت نہیں دی
گئی ہے۔ عقل اور ارادہ کی پوری قوت انہی دو مخلوق یعنی
انسان اور جنات کو دی گئ ہے اس لئے ان ہی دو مخلوق یعنی
انسان اور جنات کو دی گئی ہے اس لئے ان ہی سے مطالبہ کیا
گیا کہ عقل سے الٹہ کو بہجا نیں اور ارادہ کر کے اس کے حکم بجا

نے نے ذریعے دریافت کر لئے اور ایک دوسرے کو دہانے اور نیجا رکھنے کے لئے تباہ کن ہتھیار بنا لئے تو انہوں نے عقل ک اصلی غرض بوری نہیں کی۔ اگر اس عقل سے اللہ کو نہ پہچا تا اور اس کی عبادت نه کی تو سیجه بھی نه کیا۔ یہاں آیت میں عبادت ہے مراد صرف متعارف عبادات نماز ۔ روز ہ ۔ حج ۔ ز كوة نهيس بيس بلكه لفظ عبادت اييخ وسيع وعام مفهوم ميس طلب رضائے الٰبی کے مرادف ہے۔ امام رازیؓ نے لکھا ہے کہ ساری عبادتوں کا خلا صەصرف دو چیزیں ہیں ایک امراکہی کی تعظيم دوسر بي خلق الله برشفقت بيمحويا دوسر بي لفظول ميس حقوق الله اورحقوق العباد كي ادائيگي \_ يهي الله تعالى كي عبادت ہے۔ آگے ہلایا جاتا ہے کہ جنات اور انسان کی عبادت و بندگی سے اللہ تعالی کا مجھ فائدہ نہیں بلکہ اس میں انہیں کا تقع ہے۔اللہ تعالیٰ وہ مالک نہیں کہ جوغلاموں سے کہے کہ میرے لئے کمائی کر کے لاؤیا میرے سامنے کھاٹا لا کررکھو۔اللہ تعالیٰ کی ذات ان تخیلات ہے یا ک اور برتر ہے اللہ تعالیٰ بندوں ہے اینے لئے کیا روزی طلب کرتا وہ تو خود بندوں کوروزی اینے پاس سے پہنچا تا ہےاب جو جنات وانسان اس کی بندگی کی طرف نہیں آتے تو سمجھ لو کہ وہ ظالم ہیں اور دوسرے ظالموں کی طرح ان کا پیانہ بھی لبریز ہوجانے پرڈوب کررہے گا۔ جیسے دوسر ہے منکرین ومکذبین کوخدائی سزا کا حصہ پہنچاان کوبھی پہنچ کر رہے گا۔ بیلوگ اگر کفر وشرک پرمصرر ہیں سے تو سن رکھیں کہان ظالموں کوسز ای بھی باری علم البی میں مقرر ہے جیسے ان کے گذشتہ ہم مشربوں کی باری مقررتھی لیعنی ہر مجرم ظالم کے لئے اللہ کے علم میں خاص خاص وفت مقرر ہے۔اس طرح نوبت بہنوبت ہرمجرم ظالم کی باری آتی ہےتو وہ عذاب

میں بکڑا جاتا ہے بھی دنیا وآخرت دونوں میں اور بھی صرف

آخرت میں۔ اب یہ جو کفاروم عکرین بطور تکذیب اور انکار

کے یہ کہتے ہیں کہ اگرہم واقعی مجرم ہیں اور مجرمین پرعذاب آنا

آپ کے قول سے ٹابت ہے تو پھرہم پرعذاب کیوں نہیں آ
جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب اپ مقرروقت پراورا پی
باری پر آتا ہے تمہاری باری بھی آنے والی ہے جلد بازی نہ
کرو۔ قیامت آنے والی ہے اور وہ دن وعدہ کے مطابق آکر
رہے گا اور جب سر پر آجائے گا تو پھر پچھ بنائے نہ ہے گی۔
یہ سورۃ اس وعدہ سے شروع ہوئی تھی اور قسمیہ کلام کے ساتھ
فرمایا گیا تھا کہ جس قیامت وآخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل
فرمایا گیا تھا کہ جس قیامت وآخرت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل
اس کوختم فرمایا گیا۔

اس کوختم فرمایا گیا۔

الحمد للداب سوره ذاريات كابيان ختم موا ـ سورة الذاريات

ا.....اگرمریض کے پاس سورۃ الذاریات پڑھی جائے تو وہ تندرست ہوجا تا ہے۔

۲ .....اگر بچه جننے کے وقت سورۃ الذاریات لکھ کرعورت کو پہنا دی جائے تو بچہ کی پیدائش آ سانی سے بوجاتی ہے۔ (الدور النظیم) وعالی بچکے

یااللہ! آپ کی عبادت جوحقوق اللہ اور حقوق العباد کی خاطر خواہ ادائیگی کا نام ہے ہمیں زندگی کے ہر لحظہ میں اس کی توفیق کاملہ عطافر ما۔

ياالله! جميس اين زندگ كامقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون كامصداق بنالينے كي توفيق نصيب فرما۔ وَالْجُورُدُعُونَا أَنِ الْحُدُلُ لِلْهِرَبِ الْعُلْمِينَ

# 

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو بروام ہر بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

# وَالطُّوْرِةِ وَكِنْبِ مُسْطُوْرٍ فِي رَقِّ مَنْثُوْرِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالتَّقْفِ الْمَرْفُوعِ

م بطور (پہاڑ) کی۔اوراس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے۔اور (قتم ہے) بیت المعور کی۔اور (قتم ہے)او نجی حصت کی (مرادآ سان ہے)

# وَالْبَكْرِ الْمُنْجُورِ إِنَّ عَنَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّ الَّهُ مِنْ دَافِعٍ ٥

اور (متم ہے) در یائے شور کی جو ( بانی سے پر ہے۔ کہ بے تنک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کررہے گا۔ کوئی اُس کو ٹال نہیں سکتا۔

وَ الْتُطُورِ سَمْ طُورِ ابِينَا) وَكِنْبِ اوركنابِ مَسْطُورِ سَمَى مِولَى فِي رَقِي اوراق مِن مَنْشُورِ كَظِ وَ اور البَيْتِ الْمُعَنُّورِ بِبِ مَعْمُور وَالْتَعْدِ الدِرِينَا) وَكِنْ الدِينِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

تفسیر وتشری اس سورہ کی ابتدا بھی قسمید کلام ہے ہوتی ہے اور پانچ چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔

پہلی شم ہے طور کی تعنی وہ کوہ طور جس پر حضرت موی علیہ السلام
کوت تعالی سے شرف ہم کلا می نصیب ہوااور توراۃ عطافر مائی گئی۔
دوسری شم ہے اس کتاب کی جوکا غذیب کھی ہوئی ہے یہاں
کتاب ہے کیا مراد ہے اس میں مفسرین کے گئی قول ہیں کسی نے
لوح محفوظ مراد لیا ہے کسی نے لوگوں کے اعمال نامے کسی نے
طور کی مناسبت سے توراۃ ۔ کسی نے قرآن کریم یا تمام آسانی
طور کی مناسبت سے توراۃ ۔ کسی نے قرآن کریم یا تمام آسانی

تیسری قتم ہے بیت معموری ۔ بیت معمور ساتویں آسان میں فرشتوں کا کعبہ ہے اور دنیا کے خانہ کعبہ کے تھیک بالمقابل ساتویں آسان میں ہے۔ بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ شب معراج میں جب رسول اللہ علیہ وسلم ساتویں آسان پر پہنچ تو آپ کو بیت معمور کی طرف لے جایا گیا جہاں ہرروز ستر ہزار فرشتے عبادت طواف کے لئے واضل ہوتے ہیں اور پھر بھی ان کو دوبارہ وہاں پہنچ کی نوبت نہیں آتی ۔ یعنی ہرروز ستر ہزار سئے فرشتوں کی باری ہوتی ہے۔

چوہی سے سقف مرفوع کی بینی اونجی حیات کی اس سے مراد
یا تو آسان ہے یا عرش عظیم مرادہ جوتمام آسانوں کے اوپر ہے۔
یا نیچو یں شم ہے بخر مبحور کی بینی ا بلتے ہوئے سمندر کی بیض
مفسرین نے بخر مبحور کے مطلب یہ لئے ہیں کوشم ہے سمندر کی
کہ جو آگ بنا دیا جائے گا جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ
قیامت کے روز ساراسمندر آگ بن جائے گا جیسا کہ سور ق تکویر
میں ہے واذ البحار بحرت جس کی ایک تفییر یہ ہے کہ قیامت کے
میں ہے واذ البحار بحرت جس کی ایک تفییر یہ ہے کہ قیامت کے
روز اللہ تعالی شمس و قراور تمام ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے
اور پھراس پر تیز ہوا چلے گی جس سے ساراسمندر آگ ہوجاوے
گا جو پھرجہنم میں شامل ہوجاوے گا۔ (معارف القرآن)

کہ خوب کان کھول کر من لو کہ اللہ کاعذاب منکرین و مکذبین کو پکڑ کر رہے گا اس کو آنے ہے کوئی چیز روک نہیں سکتی تو حنبیداس میں یہ ہے کہ اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو اللہ پر ایمان لا کر اس کی باتوں کو بچے جانواوران کو مانو۔

علامدائن کیر نے اپن تغییر میں ایک روایت کھی ہے کہ ایک رات حضرت عمر فاروق شہر کی دکھے بھال کے لئے نظر تو ایک مکان سے کی مسلمان کی قرآن خوانی کی آ واز کان میں پڑی وہ یہی سورة والطّور پڑھ رہے تھے۔ آ پ نے سواری روک کی اور کھڑے ہوکر قرآن سننے گئے جب وہ اس آ بت پر پہنچ ان عذاب ربک لو اقع ماللہ میں دافع تو آ پ کی زبان سے نکل گیا کہ رب کعبہ کی مشم کچی ہے پھرسواری سے از پڑے اورد یوار سے سہارالگا کر بیٹھ مشم کچی ہے پھرسواری سے از پڑے اورد یوار سے سہارالگا کر بیٹھ گئے۔ چلنے پھر نے کی طاقت نہ رہی ویر تک بیٹھ رہنے کے بعد جب ہوئی وحوال ٹھکانے آ ئے توا پے گھر پہنچ کیکن خدا کے کان کی مروری کی بید حالت تھی کہ جب ہوئی وحوال ٹھکانے آ ئے توا پے گھر پہنچ کیکن خدا کے کان کی مروری کی بید حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیار پڑے رہے اوگ بیار پڑی کو آ تے تھے گو کسی کو معلوم نہ تھا کہ بیاری کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ اورا یک روایت معلوم نہ تھا کہ بیاری کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ اورا یک روایت

میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی تلاوت میں ہے آیت آئی اس وقت بھی بندھ گئی اوراس قدر قلب پراثر پڑا کہ بیار ہو گئے چنا نچہ ۲۰ ون تک آپ کی عیادت کی جاتی رہی۔اللہ اکبریہ تھا قرآن کی تا شیرکا عالم ان حضرات کے قلوب پراورایک ہم بھی ان بی حضرات کے نام لیوا ہیں کہ جن کے نزدیک اب قرآن ۱۳ سوسال پرانی کتاب ہو گئی اب اس میں ہمارے مسائل کاحل کہاں؟ اناللہ واٹالیہ راجعون۔ یہی قرآن تھا کہ ہمارے سلف صالحین اس کے عامل ہوکر دین و دنیا کی عزت و کامرانی لے گئے اورای قرآن کے عامل ہوکر دین و دنیا کی عزت و کامرانی میں جارے مول نے سے انحراف کر کے ہم دین و دنیا میں ناکا می و نامرادی مول نے رہے ہیں۔ گراب بیکس سے کہا جائے اور کس کی بجھ میں بیہ بات رہے ہیں۔ گراب بیکس سے کہا جائے اور کس کی بجھ میں بیہ بات رہے ہیں۔ گلاب بیکس سے کہا جائے اور کس کی بجھ میں بیہ بات ان حضرات کے طفیل میں ہمارے قلوب کو بھی قرآنی اثر ات سے ان حضرات کے طفیل میں ہمارے قلوب کو بھی قرآنی اثر ات سے جلوہ گرفرما کیں۔ آئین۔

اب آ مے جس روز یعنی قیامت میں عذاب ہوگا اس دن کی میں عذاب ہوگا اس دن کی میں عذاب ہوگا اس دن کی میں کے کہ کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں ہوگا۔ میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالتيجئ

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر واحسان ہے کہ جس نے اپ فضل وکرم ہے ہم کو اسلام اور
ایمان سے نواز ااور کفر وشرک ہے بچایا۔
اللہ تعالیٰ اس اسلام اور ایمان کی برکت سے دین و دنیا دونوں جہاں میں اپ عذاب
ہے ہم کو مجفوظ رکھیں اور قیامت کی ختیوں سے بچا کیں۔
اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فر ماکر ہم کو دین اسلام کو مضبوطی ہے تھا منے کی تو فیق عطا
فر مادیں اور دین اسلام کی برکت سے ہمارے مسائل حل فر ما کیں اور ہماری مشکلات کو دور فر ما کیں اور ہماری ذلت ونا کا می کوعزت وشوکت سے بدل دیں۔ آمین۔
ور فر ما کیں اور ہماری ذلت ونا کا می کوعزت وشوکت سے بدل دیں۔ آمین۔
ور فر ما کیں اور ہماری ذلت ونا کا می کوعزت وشوکت سے بدل دیں۔ آمین۔

# يَوْمُ تَمُوْدُ التَّكَاءُ مُوْرًا فَ كَيْ يُرُالِعِبَالُ مَيْرًا فَوُيْلٌ يَوْمَدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِيْنَ هُمْ

(اور بیاس روز واقع ہوگا) جس روز آسان ترتم رانے لگے گا۔اور پہاڑ ہٹ جاویں سے بوجولوگ جیٹلاٹ والے میں (اور )جو (تکذیب کے )مشغلہ میں بیبودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔

# فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۗ يَوْمَرِيْكَ عُوْنَ إِلَى نَارِجَهَنَّكُرُدَعًا ۗ هٰذِهِ التَّارُ الَّتِي كُنْ تُمْرِعِمَا

اُن کی اُس روز کم بختی آئے گی۔ جس روز کہان کو آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کرلا دیں گے۔ یہ دبی دوزخ ہے جس کوتم حجمثلا یا کرتے تھے۔

# تُكَذِّبُونَ ۗ افْسِعُرُهٰذَا امْرَانَتُمْ لَاتُبْصِرُونَ ۗ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوۤا اوْلَاتَصْبِرُوۤا سُوَاءُ

تو کیا بیر البھی) سحر ہے(دیکھ کر ہلاؤ) یا بیا کہ تم کو (اب بھی) نظر نہیں آتا۔اس میں داخل ہو پھرخواہ (اس کی) سبار کرنا یا سہار نہ کرنا ہمہارے تن میں

# عَلَيْكُمْ النَّهَاتَجُوزُونَ مَاكُنْتُمْ تِعُمْلُونَ

دونوں برابر ہیں،جیساتم کرتے تھے ویسا ہی بدلہتم کوریا جائے گا۔

قیامت کے متعلق جو پجھالنداوراس کے رسول نے بتایا تھاوہ بالکل ٹھیک اور درست تھالیکن جولوگ آئ دنیا کے مزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں مشغول ہیں اور طرح طرح کی باتھیں بناتے اور آخرت کی مکذیب کرتے ہیں ان کے لئے اس روز بخت خرابی اور تباہی ہے۔ فرشتے ان کوخت ذالت کے ساتھ دھکیلتے ہوئے دوز خ کی طرف ہا نک کر لے جا کمیں سے اور دہاں پہنچا کر کہا جائے گا کہ یہ جہنم کی آگ ماضر ہے جس کو جاد دکر اور ان کی دی کو جاد دہ کہا کر ہے تھے اور اللہ تلاؤ کہ یہ جہنم جس کی خبر انہیاء نے دنیا میں دی تھی کیا واقعی جاد ویا نظر بندی ہے یا جیسے تم دنیا ہیں حق کی طرف میں دی تھی کیا دہ جائے ہوئے ویا اب بھی نہیں سوجھتا ہے اس کی خبر اؤا در چلاؤ کے تب بھی کوئی رخ انہیں اور بھی نہیں سوجھتا۔ انہوں اور بھی خواراس میں پڑ کر گھبراؤا در چلاؤ کے تب بھی کوئی رخ انہیں اور بغرض محال صبر کر کے جیپ رہوت بھی تم پرکوئی رخم فریاد کو والائیس اور بغرض محال صبر کر کے جیپ رہوت بھی تم پرکوئی رخم فریاد کو والائیس اور بغرض محال صبر کر کے جیپ رہوت بھی تم پرکوئی رخم فریاد کو والائیس اور بغرض محال صبر کر کے جیپ رہوت بھی تم پرکوئی رخم فریاد کو والائیس اور بغرض محال صبر کر کے جیپ رہوت بھی تم پرکوئی رخم فریاد کو ویکھنے والائیس اور بغرض محال صبر کر کے جیپ رہوت بھی تم پرکوئی رخم فریاد کو ویکھنے والائیس اور بغرض محال صبر کر کے جیپ رہوت بھی تم پرکوئی رخم

تفسیر وتشری کاشتہ ابتدائی آیات میں قسمید کلام کے ساتھ یہ فرمایا گیاتھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کاعذاب قیامت میں محرین و مکذبین پر آ کررہے گا اوراس کو آنے ہے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اب آ گااس قیامت کے دن کی پچھ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کیسا ہمولناک دن ہو گا اوراس روز محرین و مکذبین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا چنا نچوان کا قاوراس روز محرین و مکذبین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا چنا نچوان ہو تا ہیں بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آ سان جو کسی عظیم مخلوق ہے وہ محی لزر کر اور کانپ کر بھٹ پڑے گا۔ اور پہاڑ جو کتنے بھاری مضبوط اور وزنی ہوتے ہیں قیامت کے دن آپئی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے اور دنی ہوتے ہیں قیامت کے دن آپئی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس دنیا کی بناوٹ ہی الی ہے کہ اس کی ہر چیز ایک دن گر کر اور ختم ہو کر رہے گی۔ اور اس کے بعد نیا انتظام ہوگا اور انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لئے میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ کیا جائے گا۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ

کھانے والانہیں۔غرض دونوں جائیں برابر ہیں۔ اس جیل خانہ سے نکلنے کی تمہارے لئے کوئی سبیل نہیں اور جو کچھتہ ہیں سزا ملی بیکوئی ظلم نکلنے کی تمہارے لئے کوئی سبیل نہیں اور جو کچھتہ ہیں سزا ملی بیکوئی ظلم نہیں۔ تم نے کرتوت ہی و نیا ہیں ایسے کئے تھے جس کی سزا یہی جس ووام اورابدی عذاب ہے۔ اس سے ابتہاری رہائی کی کوئی صورت نہیں۔
اور ابدی عذاب ہے۔ ایک تو یوم تمور السماء موراً یعنی جس روز کا تذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک تو یوم تمور السماء موراً یعنی جس روز آسان کا پنے اور تحر تحراف کے گا۔ دوسرے و تسبیر الحبال سیواً۔ اور بہاڑا پنی جگہ سے ہمن جاویں گے۔ ای طرح کے دوسرے ہولناک

آسان کانیخ اور تفر تھرانے گےگا۔ دوسرے و تسیر الجبال سیرا۔
اور بہاڑا بی جگہ سے ہے جاوی گے۔ای طرح کے دوسرے ہولناک
حوادث دواقعات کاذکر قرآن کریم کی دوسری سورتوں میں آیا ہے۔مثلا تیسویں بارہ کی صورہ اذالشمس کورت میں اور اذالسمآء انفطرت میں۔ایک صدیث سے میں دارد ہے حصرت عبداللہ بن عراقی روایت ہے کہ تخصرت سلی اللہ علیہ وارد ہے حصرت عبداللہ بن عراقی روایت ہے کہ تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوش جا ہے کہ تو میں کرونے ایک کہ جوش جا ہے کہ جوش جا ہے کہ جو تا ہے کہ دور کو دنیا میں آئی کھول سے دیکھ لے تو اس کو جا ہے کہ کہ جو تا ہے کہ دور کو دنیا میں آئی کھول سے دیکھ لے تو اس کو جا ہے کہ

اذا الشمس كورت كوبره اوريكى مديث مي بكايك روز حصر الدسلى الله عليه وسلم سه

عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ پر آئی جلدی بڑھا پا کیوں آ میا؟ یعنی آپ کے مزاج مبارک کی قوت سے بیاتو قع نہیں کہ

اتی عربی آ فار بردھانے کے آپ پر ظاہر ہوں گے۔ یہ بات ہمارے

قیاس کے خلاف وقوع میں آئی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

کہ مجھ کو ان پانچ سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود. سورہ

واقعه. سوره والمرسلت. سوره عمّ يتسآ ، لون. اور سوره اذالشمس كورت. ان سورتون شراحوال تيامت ادرعذاب اللي

جود نیاوآ خرت میں لوگوں برگز را اور گزرے گاغہ کور ہے تو مجھ کو اس کے

سننے سے اپنی امت کاغم نہایت غلبہ کرتا ہے۔ اورغم کا خاصہ بیہ ہے کہ

آ دمی کو بوڑھا کردیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے آیات کی جیرت آگیز تا ثیر جوحضور صلی الله علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کے

علوب بر موتی تقی اس کا تو کیا ہی کہنا۔ مشر کین عرب اور کفار مکہ جنہوں علوب بر موتی تقی اس کا تو کیا ہی کہنا۔ مشر کین عرب اور کفار مکہ جنہوں

نے قرآن کا نام جادور کھا تھا وہ اس کی کلامی تا شیرے بیجنے کے لئے اس

امرکی انتہائی کوشش کرتے تھے کہ ان کے ادر ان کے اہل وعیال کے کانوں میں قرآن کی آ واز نہ پڑنے پائے۔حصرت صدیق اکبڑٹو مکہ سے نکالنے کاعذر کفار نے یہی پیش کیا تھا کہ وہ قرآن بلند آ واز سے پڑھتے ہیں اور اس کی آ بیتیں من کر ہمارے بال بچے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈرہ کے کہ وہ کہیں قرآن سے متاثر ہو کرمسلمان نہ ہوجا کیں اور خود اس قرآن کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے۔

لوانزلنا هذا القرآن علی جبل لوایته خاشعاً منصدعاً من خشیة الله (اگریقرآن بهاژ پراتاراجاتاتو وه فداک ورک مندست ریزه ریزه اورکلات کلات بوجاتا) کین فداک ورک وجه سے ریزه ریزه اورکلات کلاوت مسلمانوں پرک افسوں صد ہزارانسوں کرآجای قرآن کی تلاوت مسلمانوں پرک جاتی ہوئے دل بخت پھروالے پہاڑوں سے زیادہ مخت تابت ہوتے ہیں کہ خداللہ جل جلالہ کا خوف وخشیت دل میں پیدا ہوتا ہے۔ نہ عذاب آخرت کا ور ان کو رلاتا ہے۔ نہ قیامت اور حشر کے بولناک احوال سے ان کے دل پسیج تیے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ مولاک ان اندر ہواں سے ان کے دل پسیج تیے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ مارح دور ہو؟ بس اللہ تعالی ہی سے فریاد ہے کہ مولائے کریم اپنا طرح دور ہو؟ بس اللہ تعالی ہی سے فریاد ہے کہ مولائے کریم اپنا دیں اور ہمارے مردہ قلوب میں زندگی پیدا فرما دیں اور ہمارے دیں اور ہمارے دول میں اور ہمارے دول میں اور ہمارے مردہ قلوب میں زندگی پیدا فرما دیں اور ہمارے دول میں سے فوف آخرت پیدا فرمادیں کہ جوہم اللہ جل شانہ کی دول میں سے فوف آخرت پیدا فرمادیں کہ جوہم اللہ جل شانہ کی جرچھوٹی ہوئی نوی نافر مائی سے اس دنیا میں نے جا کیں۔

غرض كدان آيات ميں يہاں بيان ہوئے منكرين و كمذبين كے احوال ان كو قيامت ميں پيش آئيں گے۔ آھے ان كے مقابلہ ميں اہل ايمان مقى بندوں كا حال بيان فر مايا جاتا ہے كدان كے لئے قيامت ميں كياصورت حال ہوگی جس كا بيان ان شاء اللّٰداگلی آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

وَالْخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# ۔اور جولوگ ایران لائے اوران کی اولا دینے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم آن کی اولا دکو بھی ( دمجہ میں )ان کے ساتھ شال کرویں کے غَرَضَ شَيْءٌ كُلُّ امْرِيٌّ بِهَاكُسُبُ رَهِيْنٌ 'وَ أَمْلُ دُنْهُ غُرِيفًا كِهَتَّ وَكُغْيِم قِيبًا ے کوئی چیز آم تہیں کریں ہے، ہر تحص اپنے انمال میں محنوس رہے گا۔ادرہم ان کومیوے اور کوشت جس تشم کا اُن کومرغوب ہوروز افز وں دیتے رہیں گے (ادر) وہاں آپس میں (بطورخوش طبعی کے ) جام شراب میں چھینا جھٹی بھی کریں ہے اس میں نہ بک یک گئے گی اور نہ کوئی ہیہودہ بات ہوگی۔اوراُن کے یاس ایسےلڑ کے آویں جاویں۔ ) يَعْضُهُ مُرْعَلَى يَغْضِ تَتَبَيَأُءَ لُوْنَ ﴿ قَالُوْاۤ اِيَٰا كُيَاٰ قَيْلُ فِي ٓ اَهُلِنَا اللهُ عَلَيْناً وَوَقَننا عَذَاكِ التَّمُومِ إِنَا لَنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبَرُّ الرَّحِيمُ ( یعنی و نیاض انجام کارے ) بہت ڈراکرتے تھے۔موفعانے ہم پر بڑااحسان کیااور ہم کوعذاب دوزخ ہے بچالیا۔ہم اس سے پہلے ( یعنی دنیا میں ) اُس سے دعا کیں ،'نگا کرتے تھے،واقعی وہ بڑا کسن مہر بان ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ مِثِكَ مَتِي (جَعَ) فِي جَمْتِ باغول مِن وَنَعِينِهِ اورنعتوں فَالِكِهِ بْنَ خُوش ہوں کے ایمآ اَتُنهُ خُر اسکے ساتھ جوویا آمیں ارتبُهُ خُر اسکے راسے وُ وَفَهُ فُهُ اور بِحِايا أَبِينَ ۚ وَبُهُ فُهُ الْحَدَبِ فَي كَابَ عَذَابَ الْجَدِينِيرِ دُوزِخُ الْكُواتُم كَعَاوُا وَالثَّرُمُواْ اورتم بِيرَا مَينَا رَجِعَ بِحِيمَ إِنْهَا اسْتَح بدل ثا لْنُنَّةُ نَعْمَلُوٰنَ جُوتُم كُرتے ہے | مُثَيِّدِيْنَ تكبيدنگاتے ہوئے | حَلى مُنْرِدِ تَحْوَل ہِ | حَصْفُوْفَةِ صف بسۃ | وَزُوَجَهُمُ اور أَكَى زوجيت مِن ويا ہم نے وَعُوْرِ عِنْنِ بِرَى ٱلْمُعُولِ والى عُورِينِ وَالَّذِيْنَ اور جولوك الْمُنْوَا إيمان لائه وَاللَّهُ عُنْهُ في اورانهوں نے پيروی کی اَ دُزِيَتُهُ أَن کی اولاو البريمان ايمان کيساتھ کھٹٹا ہم نے ملادیا ایضے ایکے ساتھ کہ ذیائیٹھٹھ اُن کی اولاد کو مکا اورجو الکٹنھٹھ سمی نہیں کی ہم نے اُمِن عَمَانِعِتْ ان کے مل سے اَمِن شکی و کوئی چیز کچھ کُلُ اللَّهِ فَی بِرَآدی اِیمَا اَمِسِ جو السّبَ اس نے کمایا (اعمال) انھین رہن او اُلفَدُ دُناہُ نہ اور ہم انکی دوکریں سے ایفائِھتے بھیاوں کیساتھ او کُفیے اور کوشت مِيةَ السب النَفْتَهُونَ جوانكا في جابيكا يَتَنَازُغُونَ جِمِينا جَهِي كرين كم إن أن السبل كأن وه بياله الأنفؤ نه بكواس فيفها السبل والأتأثين الانه كناه كي بات وَيَتُوْفُ اور ارو گرد پھریں کے عَلِيَّةِ فر ان برے غِلْمَانُ خدمتگار لڑے لَائن کا کیٹھ کویا وہ کُوُڈ موتی مَکنُوْنْ چھیا کر رکھے ہوئے وَ اَقْبُلُ اورمتوجه موكا البَعْضُهُ فِي ان مِن سے بعض (ايك) على بغض بر (دوسرے كی طرف) ايتَسَاءُ لُونَ آپس مِن بوجھتے ہوئے اللّٰوا وہ كہيں۔

النَّانَةُ مِنْكَ بِمَ مِنْ قَبُلْ بِهِ فَي مَعْلِمَا الْبِ اللَّ فاند مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَنْوَمِ مُرَم مِوا (لو) إِنَّ أَنَّ مِنِكَ بِمَ مِنْ قَبُلُ اللَّ سِيْل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

> تفسير وتشريح بگذشته آيات مين منكرين ومكذبين كاحال جو قيامت مين ہوگا۔ بيان فرمايا گيا تھا۔

اب ان کے ضداور مقابلہ میں قیامت میں اہل ایمان متقین کو مسطرح نوازا جائے گااوران کو وہاں کیانعتیں میسر ہوں گی بیان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ دنیا میں اللہ ے ڈرکر گناہوں سے بچتے تھے وہ وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہوں مے اور انہیں جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں ہوشم کے راحت وآرام کے سامان موجود ہول کے اور وہ خوشی خوشی وہاں کی نعتوں کو کھائی رہے ہوں گے اور پیعت کیا تم ہوگی کہ انہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کےعذاب سے محفوظ رکھے گا۔اوران سے کہاہائے گا کہ خوب کھاؤ پیومزہ کے ساتھ لیعنی بے مشقت ہے رہے 'نے کھنگے نہ مرض کا کھٹکا نہ کسی تکلیف کا ڈر۔ نہ بکانے اور کما کر لانے کا فکر۔ نہ کم ہو جانے کا اندیشہ اوران ہے کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہےان نیک اعمال کا جوتم دنیا میں کیا کرتے تھے۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جنتیوں کی مجلس اں طرح ہوگی کہ سب جنتی بادشاہوں کی طرح اینے اپنے تخت پر ایک دوسرے کے آ منے سامنے آ رام سے تکمیدلگائے بیٹھے ہول کے اوران کی شادیان گوری گوری بردی آستکھوں والی حوروں سے کر دی جائے گی پیرحال تو سب اہل ایمان متفتین کا ہوا۔ آ سے ان خاص مونین کا ذکرہے جن کی اولا دہمی صاحب ایمان تھی کہ اللہ تعالیٰ اینے فضل ہے متقین کی اولا دکوان ہی کے درجہ اور مقام پر پہنچا دے گااور جنت میںان کے ساتھ کردے گا گواس اولا د کے اعمال واحوال اینے بزرگول کے رتبہ کے نہوں سے۔ یہ تقین کے اکرام اور عزت افزائی کے لئے ہوگا کہان کی ایمانمار اولا دکوہمی ان کے درجہ میں ان کے ساته شامل كرديا جائے گا اور بيشامل كردينا اور ساتھ ركھنا اس طرح نه

ہوگا کہ مقین کے اعمال میں ہے کھے لے کران کی اولا دکو دے دیا جائے اور کاملین کی بعض نیکیوں کا تواپ کاٹ کران کی ذریت کودے ديا جائے ينہيں بلكه الله كابيفنل واحسان ہوگا كه كمترول كوابھاركر کاملین کے درجہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ کاملین اور ان کی ذریت کو جنت میں دونوں کو برابر کردینے کی مثال ایس مجھی جائے کہ مثلا ایک سخض کے باس حیصورو ہے ہوں اورا یک کے باس حیار سواور دونوں کو برابر کرنامقصود ہوتو اس کی ایک صورت تو بیہ ہوسکتی ہے کہ ۲۰۰ والے ے ۱۰۰ روپیہ لے کراس ۱۰۰۰ والے کودے دیئے جائیں کہ دونوں کے یاس یا نج یا نج سوجو محے اور دوسری صورت جوکر یموں کے شان کے لِائق ہے بیہ ہے کہ ۲۰۰ والے سے پچھٹ ٹیا جائے بلکہ اس ۴۴۰ والے کو ۲۰۰ روپیداین یاس سے دیدیں اور دونوں کو برابر کر دیں تو جنت میں متقین کے ساتھ پہلی صورت واقع نہ ہوگی بلکہ دوسری صورت واقع ہو کی کہ کاملین اینے درجہ عالیہ میں بدستورر ہیں سے اور کم درجہ والی اولا دکو وہاں پہنچادیا جاوے گالیکن اس اولا دہیں ایمان کی شرط ہونا ضروری ہا گروہ ذریت مون نہیں تو مونین آباء کے ساتھ الحاق نہیں ہوسکتا کیونکہ بغیرایمان کے تو جنت ہی میں داخلہ بیں اور کافروں میں سے ہر مخص اینے اعمال کفرید کی وجہ ہے جہنم میں ماخوذ رہے گا اور کفر کی وجہ سے نجات کی کوئی صورت نہیں اس لئے مونین متقین کے ساتھ ملاديين ميس اولا دميس ايمان كاموناشرط ها كي يعرمطلق ابل ايمان اورانل جنت کا بیان ہے کہ ان کوجس تشم کا محوشت مرغوب ہواورجس جس میوے و پھل مھلار کو دل جاہے بلاتوقف لگا تار حاضر کئے جائمیں سے اورجنتی وہاں آپس میں بطورخوش طبعی کے آپس میں شراب سے بھرے ہوئے بیالہ ایک دوسرے سے چھینا جھٹی بھی کریں گےجبیہا کہا کثر دنیامیں بےتکلف احباب کیا کرتے ہیں مگر

وہ جنت کی شراب دنیا جیسی شراب ندہوگی کہ جس میں نشاور نقر عقل ہوں وہ دنت کی شراب تمام گندگیوں سے دور درنگ میں سفید پینے میں خوش ذاکقہ ناس کے پینے سے حواس معطل ہوں ۔ نیمقل زاکل ہوں ندر درمر ہو ۔ نہ بک بک جھک جھک ۔ نہ بندیاں نہ بہوڈئ نہ کوئی اور گناہ کی بات ۔ پھر وہاں جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لئے کمسن نوعمر خوبصورت خدمت گزار ہوں سے ۔ جن کی صفائی اور پاکیز گی کا بی حال ہوگا جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف شفاف رہتا ہے۔ گردو غمار پہنچتا جنتی ایک دومرے کی طرف شفاف رہتا ہے۔ گردو غمار پہنچتا جنتی ایک دومرے کی طرف متوجہ ہوگر بات چیت بھی کریں گے اور اثنائے گفتگو میں یہ بھی کہیں متوجہ ہوگر بات چیت بھی کریں گے اور اثنائے گفتگو میں یہ بھی کہیں مرنے کے دیمائی ہم تو دنیا میں انجام کار سے بہت ڈراکر تے تھے کہ دیکھئے دیکھئے کہ بھائی ہم تو دنیا میں انجام ہو ۔ بیکھئے کا برابرلگار ہتا تھا۔ اللہ تعالی کا احسان دیکھو کہ آئی ہم اپنے رہ کو ڈرکر اور امید با ندھ کر پکارا کرتے تھے۔ دیکھو کہ آئی کہ اس نے رہ کو ڈرکر اور امید با ندھ کر پکارا کرتے تھے۔ ہم کو نہ گل ہی ہم اپنے رہ کو ڈرکر اور امید با ندھ کر پکارا کرتے تھے۔ ہم کو نہ گل ہم اپنے رہ کو ڈرکر اور امید با ندھ کر پکارا کرتے تھے۔ ہم کو نہ گل ہے ہماری پکار تی اور ہماری کیار تی اور ہماری کیار تی اور ہمارے کیا۔ آئی دیکھو کہ آئی کہ اس نے اپنی عنایت و مہر بانی سے ہماری پکار تی اور ہمارے کیا۔

ان آیات زیر تفسیر سے کئی با تعمی معلوم ہوئیں۔

ا۔ایک تو یہ کہ جنتیوں کو جنت میں بی بی کر دنیا کا حال بھی سب
یادر ہے گاای طرح جہنیوں کو بھی دنیا کی سب با تیں یا دہوں گ۔

ا۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں آخرت کو بکثرت یا دکرتے رہنا۔
اپنے انجام سے ڈرتے رہنا اور اپنے حسن انجام کی دعا کمیں دنیا
میں کرتے رہنا یہ تقیین مونین کی علامات میں سے ہیں۔

سا۔ تیسرے میہ کہ بزرگوں اور دین داروں کے ساتھ نسبی تعلق آخرت میں باعث تفع ہو گا بشرط ایمان۔حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی مونین صالحین کی اولا دکوہمی ان کے بزرگ آباء کے درجہ میں پہنچا دیں گے اگر جدوہ عمل کے اعتبار سے جنت کے اس ورجہ کے مستحق نہ ہوں تا کہ ان ہز ر کون کی آئکھیں مختذی ہوں۔ اور حضرت ابن عباسؓ ہے ایک دوسری روایت ہے کہ جب کوئی مخص جنت میں داخل ہو گا تو وہ اپنے مال باپ بیوی اوراولا دیمتعلق در یافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ ان ے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجہ کونہیں بہنچے اس لئے ان کا جنت میں اپناا لگ مقام اور درجہ ہے بیخص حق تعالیٰ ہے *عرض* کریگا کہ اے میرے پروردگار میں نے دنیا میں جو پچھ کیا تھاوہ اینے لئے اوران سب کے لئے کیا تھا توحق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔توان روایات سے بھی بیٹا بت ہوا کہ آباء صالحین کی بركت سےان كى اولا داور متعلقين كوآ خرت ميں فائدہ مينجے گا۔ اب اوپر جو جنت و دوزخ اورجہنمیوں کے بعض عجیب احوال کا ذکر مواتو منكرين ومكذبين ان كوكب مانة ادرايسي باتوں برمعاذ الله بهمي تو آ تخضرت کو دیوانہ بھی کاہن وغیرہ بتاتے جس سے ظاہر ہے کہ آ تخضرت كوتكليف موتى تقى اس كئة سي آئي آي كاتسلى فرمائى جاتى ب جس كابيان ان شاءالله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكا

#### دعا فيجحج

یااللہ ہم سب کوانجام کی خیروخو بی نصیب فر مااورا پنے کرم سے عذا ب جہنم سے بچا کر جنت نعیم میں داخل ہونا نصیب فرما۔ یااللہ! اپنے فضل وکرم سے ہمارے اہل وعیال کو بھی اس دنیا کی زندگی میں عذاب جہنم سے بناہ مائیکنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور ہمارے اہل وعیال کو دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنااور آخرت میں ان کی نجات اور مغفرت سے ہم کو خوشی اور مسرت نصیب فرما۔ وَالْجِوُدَ عَوْنَا اَنِ الْحَدُدُ يِنْلُورَتِ الْعَلْمَةِ بِنَنَ

تو آپ سمجھاتے رہے کیونکہ آپ بفضلہ تعالیٰ مذتو کا بن ہیں اور ندمجنون ہیں۔ (جیسا کہ پیشرکین کہتے ہیں)۔ ہاں کیا پیانگ یوں (مجمی) کہتے ہیں کہ پیشاعر ہیں (اور) ہم

# الْمُنُونِ ۚ قُلْ تَرَبُّكُوا فَإِنِّي مَعَكُمُ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۗ امْرِيَا مُرْهُمُ اَحْلَامُهُمْ يِهِٰذَا اَمْرَهُمُ وَقُومٌ

# ڂٵۼٛۏڹ<sup>۞</sup>ٛٳۿڔؽڨؙٷڵۏؘڹ تؘڡۜۊۘڵڐ۫ؠڵڷٳؽٷؙڝؙٷڹۜ۞۫ڣڵؽٲ۫ؿؙٳؠۼٮؚؽۺٟڡؚۧؿٝڸ؋ٙٳڹڰٵڹؙۏٳۻۮؚۊؚؽڹؖ

الوگ ہیں۔ ہاں کیابی( بھی) کہتے ہیں کہ انہوں نے ہیں( قرآن) کوخود کھڑ کیا ہے بلکہ پیاوگ تھیں کرتے۔ توبیاوگ اس طرح کا کوئی کلام (بناکر) لیا تھیں اگر بید( اس دمویٰ ہیں ) ہے ہیں۔

ا هَٰذَا لِنَهِ آپُ تَصِيحت كرين | فَأَالَنْتَ تُو آپُ نهيں | بِنِغْمَتِ نَصْل ہے | رَبِّكَ اپنا رب | بِحَاهِين كائن | وَكَاور نه | مَجَنْوْنِ ويوانه | اَمْر كيا ا يَقُونُونَ وه كَتِ بِينَ كَانِيلًا شَاعِ النَّرُيُكِسُ بِم مِنتَظَر بِينَ إِيهُ إِن كَ ساتِها أَرْبُ حوادتُ النَّؤُونِ زمانَه القُلْ قرمادين الرُبُكُونَ مَ انظار كرد اً فَإِنَّ مِيثَكَ مِن اللهِ عَمَانُو تهارے ساتھ | مِنَ ہے اللهُ تَرَبِّصِينَ انظار كرنے والے | أَفَرُنَّ لَمُؤهُمُ كَيَاتُكُم وَ فِي (سَكُما فَي) بين انبين | لَمُعَلَّمُهُمُ ان كَاعْلَين يهذا ين الفرف ياوه قوم كاغون سرس لوك الذيفولون كياده كتب بين؟ تفوكذاس في المحراياب بل بلك الأيونونون وه ايمان بين الات

کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں محض چندروز کی وقتی واہ واہ ہے اوربس ۔ کفار کے ان خیالات کے تر دید میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو جواب تلقین فرمایا جاتا ہے کہا ہے نبی صلی الله عليه وسلم آپ ان سے فر ماد پیجئے کہا چھاتم میراانجام دیکھتے رہو۔ میں تمہارا انجام دیکھتا ہوں۔عنقریب کھل جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون نا کام و خاسر؟ محویا اس میں اشارۃ پیشین محوئی فرما دی گئی کہ میراانجام فلاح و کامیا بی ہےاورتمہاراانجام خسارہ اور نا کا می ہے۔ اور الحمد للد دنیانے و کھے لیا کہ یونہی ہوا۔ آ سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منکرین ہمارے پیغیبر کومجنون کہہ کر کو یا اینے کو بڑاعقلمند ثابت کرتے ہیں ۔ کیاان کی عقل پر پچقر یر مسئے ہیں جوان کو پیسکھاتی ہے کہ ایک انتہائی صادق ۔این ۔ عاقل \_ كامل اور فرزانداور سيح پيغمبر كوشاعر \_ يا كابن يا ديوانه قراردے کرنظرانداز کردیا جائے۔اگریہ شاعروں اور پیٹمبر کے

لفسیر و تشریخ:منکرین و مکذبین ازراہ انکار د تکذیب 📗 ہیں۔ بیبھی اسی طرح معاذ اللہ مصنڈے ہو جائیں ہے ۔ کوئی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو ( معاذ الله ) مجھی و بوانه کہتے مجھی کائن بتاتے بعنی جنات اور شیاطین سے خبریں لے کر بتاتے میں اور مبھی شاعر بتاتے۔ کفار ومشکرین کے ان الزامات کی تر دید میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکرین کے کہنے کی پرواہ نہ بیجئے ۔ اوران کو بھلا براسمجھا نے رہنے اور پیغمبرانہ تصیحتیں کرتے رہے۔آپ ان کی بکواس سے دل میرند ہول۔ جب الله ك فضل ورحمت سے ندآ ب كا بهن بيں \_ ندمجنون بلك اس کے مقدس رسول ہیں تو نصیحت کرتے رہنا آپ کا فرض منصبی ہے۔آگےارشاد ہوتا ہے کہان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے رسول کوشاعر بتلاتے ہیں اور آپ کی باتوں اور تصیحتوں کومحض ایک شاعر کی می باتیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح قدیم ز مانہ کے بہت سے شعرا گردش ز مانہ سے یونہی مرمرا کرفتم ہو گئے

وسلم تو کفار مکداورمشر کین عرب کوکس دلسوزی کے ساتھ دین و دنیا کی سعادتوں اور نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں اور اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور منکرین و مکذبین اس کے بدلہ میں آپ کی ابتدائے بعثت کے وقت ظاہری مجبوری اور بے بسی کو دیکھے کر آپ کی شان میں کیسی گستاخیاں کرتے اور کیسے کیسے نازیا الزامات وانتهامات آپ پرنگاتے۔ مجھی آپ کومجنون و دیوانہ کہا جا تا ( معاذ الله ) تجھی کا بهن کہا جا تا جن کاتعلق شیاطین و جنات سے ہوتا تھا۔ مجھی بے تکی خیالی اور فرضی مبالغہ آمیز باتیں کرنے والاشاعركباجاتا \_ظاہر ہے كەان بے جاالزامات واتبامات ہے آپ کوکیسی قلبی اذبیت پہنچتی ہوگی۔ پھر معاندین اور منکرین و مكذبين ني مخض زباني ستاخي پراكتفانه كيا بلكه رحمته للعالمين صلى الله عليه وسلم كوجسها في ايذا كيس بهي كابنجان كي سعى كرتے رہتے۔ آپ کے راستہ میں کانٹے بچھا دیئے جاتے۔آپ کے سرمبارک پر کیچر ڈالی جاتی۔ آپ کے بدن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال کرآلودہ کر دیا جاتا۔ تین سال تک آپ کواور آ کے تبعین کو شعب ابی طالب میں محصور رکھا عمیا اور کھانے یہنے کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرکے فاقد کشی پر مجبور کیا گیا۔ اور جب آپ طائف میں تبلیغ اسلام کے لئے تشریف کے محصے تو ظالموں نے آپ براس قدر پھر برسائے کہ آپ زخی ہو گئے اور آپ کے تعلین مبارک خون سے بھر مے ۔ اور جب آب زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو مظالم آپ کے باز و پکڑ کر دوبارہ پھر برسانے کے لئے کھڑا کرویتے اور بینتے۔ایک صدیث میں خودرسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که الله کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا حمیا کہ سی اور کواتنا نہیں ڈرایا حمیا۔ اور اللہ کی راہ میں مجصاتنا ستايا حميا كدكسي اوركوا تنانهيس ستايا سيااورايك دفعةمس رات دن مجھ پراس حال میں گذرے کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے کی کوئی چیزالیں نہمی جس کوکوئی جاندار کھاسکے سوائے

کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے ۔ تو کیسے عقلند ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہیں محض شرارت اور ضد وعناو ہے باتیں بناتے ہیں۔ان محرین کا کیا یہ خیال ہے کہ پیغیبر (علیہ الصلوة والسلام) جو پچھ سنا رہے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں؟ بلکہ اینے دل سے گھڑ لیا؟ اور حجوث مونث خدا کی طرف منسوب کر دیا؟ (معاذ الله) سونه ماننے کے تو ہزار بہانے ہیں۔ جو مخص ایک بات پریقین ندر کھے اور اسے شلیم نہ کرنا جا ہے وہ اس طرح کے بے سرویا احمالات نکالا کرتا ہے ورندانسان ماننا جا ہے تو اتنی بات بجھنے کے لئے کافی ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو اکٹھا كركي بهي اس قرآن كامثل نبيس لا كينته اور قرآن تو بردي چيز ہے اس جیسی دس سور تیس بلکہ ایک سورۃ بھی قیامت تک نہیں بنا سکتے ۔ جیسے خدا کی زمین جیسی زمین اور اس کے آسان جیسا آسان بنانائسی ہے ممکن نہیں اس طرح اس کے قرآن جیسا قرآن بنالا نامجى محال اور نامكن ہے۔ تو كويا كفار كے قرآن كو کلام الی نہ مانے کے دوطور پررو ہو سکتے ایک تحقیقی جواب سے ایک الزای جواب سے تحقیق جواب توبیفر مایا گیا کہ یہ جوقر آن کوئبیں مانتے تو صرف اس وجہ ہے کہ بیلوگ بوجہ ضدوعنا دے اس کی تصدیق نہیں کرتے اور قاعدہ ہے کہ جس چیز کی آ دی تصدیق نبیس کرتا ہزار وہ حق ہوگراس کی ہمیشڈنی ہی کیا کرتا ہے اور دوسراالزامی جواب بید یا گیا که اجهاا گرییقر آن کسی کابنایا ہوا ہے تو بیہ شرکین عرب بھی عربی اور بڑے تصبح و بلیغ قادرالکلام میں اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر بیا ہے وعوے میں سیچ ہیں۔ اور جب نہیں لا سکتے تو پھراس کواللہ کا کلام ماننا پڑے گا۔ بیقر آن کی حقانیت اور کلام الہی ہونے میں ایسا کھلا ہوا چیلنج تمام دنیا کے انسانوں کو دیا عمیا ہے کہ جس کے سامنے آج تک سب عاجزر ہے اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ ابغور سيجئے كەنبى كريم محبوب رب العالمين صلى الله عليه

اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے اندر چھیار کھاتھا۔

کفار مکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات اور انہامات لگاتے اور کلمات گنتاخی سکتے ممر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالیٰ کیا تلقین فرماتے ہیں؟ یہاں بہلی ہی آیت میں ارشاد ہے:۔

فذكر فمآ انت بنعمت دبك بكاهن و لا مجنون المن بیم الله علیه و الله مجنون الله علیه و الله علیه و الله و الل

تذکیر لیمی سمجھانے بجھانے اور نصیحت و تعلیم و تلقین سے نہ صرف بے گانہ بلکہ روگر دان ہیں۔ جس نبی رحمت نے کیے شدا کداور سخت حالات میں بھی احت کی تذکیر کو نہ چھوڑا وہ احت آج آپ کی تذکیر کو نہ چھوڑا وہ احت آج آپ کی تذکیر کی کیسی قدر دانی کر رہی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ ہی سے فریا داور دعاء ہے کہ مولائے کریم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیل اور صدقہ میں ہم کواپنے بیار بے رسول علیہ الصلاٰ قاد السلیم کی تذکیر و تعلیم کا قدر دان بنا و سے۔ اور کھار نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ستایا۔ ہم آپ کے نام لیوا آپ کواس دنیا سے ظاہری رحلت کے بعد تو اپنی برعملی سے نہ ستاوس۔ (العماذ باللہ تعالیٰ)

الغرض ان آیات میں مضامین رسالت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے متعلق گفتگو مسلم کے متعلق گفتگو کے متعلق گفتگو ہے۔ جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالتيجئ

حق تعالی ہم کو دین کی باتیں خود سیجھنے کی اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرما کیں۔ وشمنان دین نے جو جوالزامات واتہامات اس دین حق پر تراشے ہیں اللہ تعالی ان کی شرارتوں سے بھرے ہوئے سروں کو نیچا کریں اوران کونا کام و خاسرینا کیں اوراسلام اوراس کے تنبعین کوعزت و بلندی عطا فرما کیں۔اورانجام کی کامیا لی اور خیرو خو فی نصیب فرما کیں۔

یا اللہ آپ کے محبوب ہی کریم علیہ الصلوٰ قاوالتسلیم نے توامت کو سمجھانے کاحق اوا کر دیا۔ یا اللہ ہم کو آپ کی ہدایات ونصائح کا ول و جان سے عامل و حامل بنا دے اور ہمارے وجود کو آپ کی راحت وسرور کا ذریعہ بنادے۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْعَمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَكْءٍ أَمْرِهُ مُرالِخَالِقُوْنَ ۖ أَمْرِخَلَقُواالسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِلْ لَا ۔ بدول کسی خالق کے خود بخو و پیدا ہو مھتے ہیں ، یا بیغودا ہے خالق ہیں۔ یا اُنہوں نے آسان وز مین کو پیدا کیا ہے، بلکہ بیاوگ (بوجہ جہل کے تو حید کا )

بلوگ (اس محکمہ نبوت کے ) حاکم ہیں۔ کیاان کے یاس کوئی سٹرمی ہےکاس بر (چڑھ کرآ سان کی ) با تیس سُن لیا کرتے ہیں ا

تو اُن میں جو( وہاں کی با تنب سُن آتا ہود و (اس دعویٰ پر ) کوئی صاف دلیل پیش کر ہے۔ کیا خدا کیلئے بیٹیاں اور تبہارے لئے بیٹے ( تجویز ہوں ) کیا آپ ان ہے پہھ معاوضہ

جُرِقِنْ مَنْ عَنْوَمِ مُثَقَلُونَ ﴿ اَمْ عِنْكُ هُمُ الْعَبِبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ ﴿ اَمْ يُرِيدُونَ كَيْنَ أَفَالَّذِينَ

تبلغ احکام کا ) ما تکتے ہیں کدوہ تاوان اُن کوکرال معلوم ہوتا ہے۔ کیا اُن کے پاس غیب ( کاعلم ) ہے کہ یا کھولیا کرتے ہیں۔ کیا یا لوگ پچھیٹر انی کرنے کالمراد در کھتے ہیں ہو یا کا

كَفُرُواهُمُ الْهَكِيْدُونَ ﴿ أَمْرِلَهُ مَرِالْهُ عَيْرُ اللَّهِ سُبُعِنَ اللَّهِ عَمَا يُنْتُرِكُونَ ﴾

خود ہی (اس) ٹرائی میں گرفتار ہوں گے۔ کیا اُن کااللہ کے سوا کوئی معبود ہے،اللہ تعالیٰ اُن کےشرک ہے یا

اللّه خَلِقُوْا كيا وہ پيدا كئے تك بيں امن ہے اغذر شكىء بغير كى شے اقرفھ نه يا وہ الْعَالِقُونَ پيدا كرنيوالے ا أَمْرْ خَلَقُوا كيا انہوں نے پيدا كئے؟ النَهُ وَتِ آسان (جَعَ) وَالأَرْضَ اورز مِن إبلُ بلكه لا يُوفِنُونَ وه يقين نبيل ركهتا أَدْرِعِنْ كَالْمَهُ أكيان كے ياس حَزَآبِنُ فزانے اربَاكَ تيرار بـ أَذِهُهُ ياوه النَّمُطَيْطِ أَوْنَ واروعَ الغَرْلَهُ فِي كيان كيليمُ بياس السُلَقُ كونَى سِرْحِي أَيسُيمَ عَوْنَ ووسفته بيس فينِهُ اس ميں - بر | فَلْيَانَ كيليمُ - ياس السُلَقُ كونَى سِرْحِي أَيسُيمَ عَوْنَ ووسفته بيس فينِهُ اس ميں - بر | فَلْيَانَتِ توجا ہيے كہلا ہـ؟ يَعْهُ الكاشنولا إِسْلَصْن كُلُ مند المبين تعلى أذ لَذُ كياس كيك البَهْتُ بنيل وَلكُمْ المتهاماتُ البُنُون جني أفرتنهُ في كام ف السلطة بو بنبرًا كوئى اجرا فَهُاهُ تووه ا مِنْ مَنْفَرَمِ الاوان ہے المُثقَانُونَ وبےجاتے ہیں انفرینند کھٹھ کیاان کے پاس الفیکٹ غیب افریمی کی اس وہ لکھ لیتے ہیں ا کینڈا کسی داکا ڈائڈین کُفَرُوْاتو جن لوگوں نے تفر کیا کھٹھ دہی الْنیکیڈڈوک داکہ میں گرفتار ہو تکھے بَرِنيدُ وَنَ كَيا وَوَ أَرَادُو مِنْ كُفِّ مِنْ ا اَهُ لَهُ اللَّهِ كَيا ان كيليم إليه كوئي معبود عَيْرُ الله الشهر الله عَلَى الله عِلَى الله عَمَا أَنشُو كُونَ اس مع جود وشرك كرتے ميں

ا جا تا ہے کہ بیمنگرین اللہ کے پیٹمبر کی بات کیوں نہیں مانتے ؟ کیا ان کےاویرکوئی خدانہیں جس کی بات مانناان کے ذرمہ لازم ہو؟ کیا بیمنکرین بغیرنسی پیدا کرنے والے کے خود بخو دیپرا ہو گئے مين؟ ياييخوداية آب خالق بن؟ ياان كاليه خيال بركم آسان و ز مین ان کے بنائے ہوئے ہیں لہذا اس فلمرو میں جو حاہیں کرتے کھریں کوئی ان کو رو کنے ٹو کنے کا اختیار نہیں رکھتا؟ منكرين كے بيسب خيالات باطل اورمهمل بيں۔ وہ بھى دلول

تفسیر وتشریح بگذشتہ ہے منکرین ومکذ بین کے متعلق بیان 🚶 مکذبین کے متعلق مضمون ان آیات میں بھی جاری ہے اور بتلایا ہوتا چلا آ رہاہے۔اوران کےاس الزام کی تر دید میں کہ تعوذ باللہ 🕽 بةِ قرآن خود آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بناليا ہے جواب ديا | گیا تھا کہ اگر بیقر آن کسی کا بنایا ہوا ہے تو بیہ شرکین عرب بھی عرنی زبان کے ماہر اور قادر الکلام ہیں بیاس جیسا کلام بنا کر لائمیںاورجیپیا کہ قرآن یا ک میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہا گرتمام جن وانس ل كرجهي جا ٻيں كهاس قر آن جيسي ايك سورة ہي بناليس ا تو یہ قیامت تک بھی ہرگز ایبا نہ کرسکیں سے ۔ انہی منکرین و

میں جانتے ہیں کہ ضرور خدا موجود ہے جس نے ان کو اور تمام ز مین وآ سان کونیست ہے ہست کیا اور عدم سے وجود میں لا یا حمراس علم کے باوجود جوایمان ویقین ان ہے شرعاً مطلوب ہے اس سے منگر اور بے بہرہ ہیں ۔آگے بتلا یا جاتا ہے کہ کیا ان منكرين كابي خيال ہے كہ كوزمين وآسان خداكے بنائے ہوئے ہیں مگراس نے اپنے خزاتوں کا مالک ان کو بنا دیا ہے یا اس کے ملک اورخزانوں برآنہوں نے زور سے تسلط اور قبضیہ حاصل کرلیا ہاورخودصا حب تصرف اقتدار ہو گئے ہیں کہ جووہ کس کے مطبع کیوں بنیں؟ کیاان منکرین ومکذبین کا بیدعوٰ ی ہے کہ وہ سیرھی لگا کرآ سان پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے ملاء اعلیٰ کی باتیں س آتے ہیں اور پھر جب ان کی رسائی براہ راست اس بارگاہ تک ہوتو انہیں کسی بشر کے انتاع کی کیا ضرورت رہی؟ اگر منکرین میں ہے کسی کا بید دعویٰ ہوتو آگے آئے اور اپنی سنداور جحت پیش کرے۔آ گے بتلایا جا تا ہے کہ کیا بیمنکرین (معاذ اللہ ) خدا کواینے ہے گھٹیا سمجھتے ہیں جبیبا کہان کی بیٹے اور بیٹیوں کی تقتیم سے مترشح ہوتا ہے کہ میمنکرین تو حید فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور خوداینے لئے بیٹوں کا ہونا پسند کرتے ہیں کیااس لئے اس کے احکام وہدایات کے سامنے سرتشکیم خم کرنا این کسرشان سمجھتے ہیں۔ کیا بیٹ کمرین آپ کی بات اس کئے نہیں مانتے کہ خدانہ کر دہ آپ ان سے اس تبلیغ ودعوت پر کوئی معاوضہ

طلب کررہے ہیں جس کے بوجھ سے وہ دیے جارہے ہیں۔ کیا خودان پراللہ اپی وحی بھیجنا ہے اور پیغیبروں کی طرح اپنے جید پر مطلع کرتا ہے جسے بیاوگ کھے لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی کھی جاتی مطلع کرتا ہے جسے بیاوگ کھے لیتے ہیں جیسے انبیاء کی وحی کھی جاتی میں سے کوئی بات نہیں تو پھر کیا ان منکرین کا یہی ارادہ ہے کہ اللہ کے بیغیبر کے ساتھ داؤر بچ کھیلیں اور مکر وفریب اور خفیہ تدبیریں گانھ کرحق کو مغلوب یا نیست و نا بود کر دیں۔ اگر ایسا ہے تو یا در ہوتے ہیں۔ اخیر میں رہے کہ بیسب داؤر بچ ان پر النے والے ہیں۔ عنقریب پیتہ لگ جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ اخیر میں جائے گا کہ حق مغلوب ہوتا ہے یا وہ نابود ہوتے ہیں۔ اخیر میں بیتہ لگ جی کہ کیا ان منکرین نے خدا کے سواکوئی اور حاکم اور معبود شجویز کررکھے ہیں جو مصیبت پڑے ان کی مدد کریں گے؟ اور جن کی پرستش نے خدا کی طرف سے ان کو نے نیاز کر رکھا ہے؟ جن کی پرستش نے خدا کی طرف سے ان کو نے نیاز کر رکھا ہے؟ سویا در ہے کہ بیسب او ہام و وساوس ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے کہ کوئی اس کا شریک و مشیل یا مقابل و مزاحم ہو۔

بہر حال شرک کی مذمت اور تر دیدیہاں نہایت پر زور الفاظ میں فرمائی گئی۔ اب آ گے مشرکیوں کو آخرت کی وعید سنائی جاتی ہے اور پھر خاتمہ کی آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی فرما کر سور ق کوختم کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا فيجئ

# وَ إِنْ يَرُواْ كِسُفًا صِّنَ السَّمَاءِ سَأَقِطًا يَتُوْلُوا سَعَابٌ مَرْكُوْمُ فَازُرْهُمْ حَتَّى

الَّذِي فِيْءِيُصِعَقُونَ ۗ يَوْمَرَكَا يُغْنِيُ عَنْهُ مُركَدِنُ هُمُ شَيَّأَ وَكَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۗ وَإِنَّ لِلَّذِينَ

ں میں اُن کے ہوش اڑ جا تیں گے۔جس دن اُن کی تدبیریں ان کے پچھ بھی کام نیآ ویں گی اور نید کہیں سے ) اُن کومدد ملے گی۔اوران ظالموں کیلئے

ظَكُمُوا عَذَابًادُونَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْدِرُ لِعُكْمِرِرَتِكَ فَإِنَّكَ رِأَعْيُنِكَ

ں اس (عذاب) کے بھی عذاب ہونے والا ہے کیکن ان میں اکثر کومعلوم ہیں۔اورآپ اپنے رب کی (اس) تجویز برصبرے بیٹھے رہیئے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں

وسَبِّهُ بِحَدِد رَبِكَ حِينَ تَقُوْمُ وَمِنَ الْيَلِ فَسَبِّعَهُ وَ إِذْ بَارَ النَّجُ وَمِرَ ﴿

اوراً مُصحے وقت اپنے رب کی تبیع وتحمید کیا سیجئے۔اوررات میں بھی اس کی تبیع کیا سیجئے اورستاروں ہے بیچھے بھی۔

وَإِنْ اوراكُر الرَوْا وه ديكهين المِسْفَا كُونُ مُكُرُا صِنَ السُّمَاءِ آسان سے سَاقِطَا كرتا ہوا ليقُولُوا وه كہتے ہيں سَعَابٌ باول المَرْكُوفر عدب عدر جما ہوا) فَذَرُهُمْ لِين حِيورُ وو ان کو اِ حَتَّى يها تلک که | يُلقُوا وه ملين | يَوْمَهُمُ اپنا ون | الَّذِي وه جو | وفياد اس مِن | يُضعَقُونَ بِ بهوش کرديءَ جا کميں گ يؤهُ جس دن الكيفيني ندكام آئے گا عَنْهُمْ ان ہے۔ کے انگیزیٰفُمْ ان كا داؤ النَّئِظَ سِجھ بھی اور ندوہ اینْصرُوْنَ مدد سے جا كیں گے وَ إِنَّ اور بِينَكَ ۚ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ان لوكوں كيليج جنهوں نے ظلم كيا ۚ عَدَابًا عنداب الدُّونَ ذيك وَرے معلاوہ اس وَكَلِنَ اور ليكن الأرْهُمْ ان مِيں ہے اكثر إِيعَلَمُونَ نهيں جانتے | واصْدِ اور آپ صبر کریں | لِعُکنِورَ بِنكَ اپنے رب کے تھم پر | وَانْكَ بِينَك آپ | رِاغْدُنِينَا ہماری آنکموں (حفاظت) میں بِنَوْ بِهَا وَرابَ بِاكِيز كَى بيان كرين اپنے رب كى تعريف كيماتھ حين جس وقت التَّوْفر آبَ أَحْين اورے (مِن) النَيل رات فَسَيْخَنَّهُ بِسَ اس كَى بِا كَمِز كَى بِيان كرين إِوَ الْذِبَّادُ اور بِيثِيرُ بِهِيرِ فِي النَّبُ وْمِ ستارون

تفسیر و تشریخ: پیسوره طور کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ گذشتہ | ایک بات پیمی کہا کرتے کہ۔ ہم تو آپ کواس وقت رسول جانیں جب ہم یرآ سان کا ایک فکڑا ٹوٹ کرگر پڑے۔ایے منکرین کے متعلق بتلایا جا تاہے کہان کا توبیہ حال ہے کہا گران کی فرمائش کے موافق فرض سیجئے کہ آسان ہے ایک فکڑاان برگرنے لگے اور پیکھلی آ نکھوں و مکیرلیں کہ ہاں سر پرآ سان کا ایک مکڑا ٹوٹ کر گرر ہاہے تب مجھی یہ ماننے والے نہیں۔اس کی بھی پیکوئی تاویل کردیں گے اور اس وفت کہددیں گئے کہ بیرا سان کاعکزانہیں بلکہ بادل کا ایک حصہ گا ڑھا اور مجمد ہو کر کر بڑا ہے جیسے بڑے بڑے اولے بھی کرتے ہیں۔تو بھلاا سے متعصب معاندوں سے ماننے کی کیاتو قع ہوسکتی ہے۔اسلے آ گے رسول اللّحالی اللّٰدعلیہ وسلم کوخطاب کرے ارشاد ہوتا ہے کہا ہے معاندوں کے پیچھے بڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔انہیں ایکے حال

آیات میں منکرین و مکذبین کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ ان کے 🏿 خیالات کیے باطل اور مہمل ہیں اور ان کی سرکشی ۔ضداور عناداورہث دھرمی کا کیا حال ہے کہ بیلوگ ہر سچی بات کے جھٹلانے پر تلے ہوئے میں۔اس سلسلہ میں آ گےان آیات میں بتلایاجا تاہے کہان منکرین و کند بین کی سرکشی ۔ ضدو وعنا د کا توبیہ حال ہے کہا گران کو قائل کرنے کے لئے ان کا کہنا بھی کر دیا جائے تب بھی پیرنہ مانیں گے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔منکرین رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بات ثالنے اور نه مانے كے لئے است خیال میں مشکل ہے مشکل شرط لگاتے کہ اگر فلاں بات ہوجائے تو ہم مانیں کہتم سیچ ہو۔ چنانچہ بیمنکرین آپ کی نفی رسالت کے لئے ير جيمورُ و يجيئ كه چندروز اور كھيل كيس اور باتنس بناليس آخروه ون آنا ے جب قبرالی کی کڑک بجلی سے ان کے ہوش وحواس جاتے رہیں گے۔اس دن ان کی ساری فریب کاریا*ں رکھی کی رکھی رہ* جائیں گی۔ کوئی مکاری حیلہ و تدبیر وہاں کام نہ دے گی اور ساری چوکڑی اور حالا کی بھول جائیں ہے۔آج جن جن کویہ پکارتے ہیں اور اپنا حامی اور مددگار جانتے ہیں اس دن سب کے منتمیں سے اور کوئی نہ ہوگا جو ان کی ذرائجی مدوکر سکے باان کی طرف سے پچھ عذر بھی پیش کر سکے اور یمی نہیں کہ انہیں صرف قیامت کے دن عذاب ہواور یہاں اطمینان اور آرام کے ساتھ زندگی گزارلیں بلکہان ناانصافوں اور ہٹ دھرموں کے لئے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ان کے لئے ایک سزاہے جومل کررہے گی۔ جیسے قبط قیداور قل وغیرہ۔ اخير ميں آنخضرت صلی الله عليه وسلم کو خطاب فرمايا جاتا ہے کہ جب آپ کومعلوم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا کے لئے ایک وفت معین کر ھے ہیں تو آپ مبرواستقامت کے ساتھا ہے رب کی تجویز کا انظار سيجة جوآب كاوران كورميان فيصله كردكى اورآب كو خالفين ک طرف ہے کوئی ضرر اور نقصان بھی نہ مینے گا کیونکہ آ ب اللہ تعالی کے سامنے اورا سکے ذریر حفاظت ہیں اورا گران کے کفر کاعم ول برآ ئے تواس كاعلاج بيب كالوجداني الله ركها فيجئ مثلاب كدافهة وقت يعنى مجلس ے یاسونے سے اٹھتے وقت اپنے رب کی تبیع تحمید اور عبادت گزاری میں گےرہے اوررات کے سی حصر میں بھی اس کی بیج کیا سیجے عاصل يداي ول وادهم معنول ركف والمرقم كاغلب نه وكا

یہاں آیت میں جو یہ فرمایا و سبح بحمد دبک حین تقوم اور المحت وفت اپنے رب کی بیج وقم یدکیا سیجے تواس کا ایک مطلب تو مفسرین فی میں اور دوسرا نے یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں اور دوسرا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ رات کوجا گیں توید دؤوں ہی مطلب

درست ہیں۔ چنانچہ ایک مدیث میں ہے کہ نماز کوشروع کرتے ہی آتخضرت ملى الله عليه وسلم قرمات\_ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك والآاله غيرك يعنى الالترتو یاک ہے۔ تمام تعریفوں کا مستحق ہے تیرانام برکتوں والا ہے تیری بزرگی بهت بلندوبالا ب تير سوامعبود برحق اوركوني تبيس اورايك حديث میں حضورصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خص رات کو جاتے اور کے لآ اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو علىٰ كل شيء قلير. سبحان الله والحمد لله ولآ اله الا الله والله اكبر والاحول والقوة الابالله ط بمرخواه اين لئ بخشش ك وعاكر خواہ جو جا ہے طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے پھر اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی اداکی تو وہ نماز قبول کی جاتی ہے۔ ابر ہاجلس سے اٹھنے کے وقت کی جیج وتحمید تو ایک صدیث میں ہے کہ حضریت جبرئیل علیه السلام نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم و تعلیم دی که جب بھی کی محمل سے کھڑے وہ او مسحنک اللهم وبحمدک اشهد ان لآ اله الا انت استغفرك واتوب اليك پڑھيسِ اور حضرت عبداللد بن عمر تخرمات بین که به کلمات ایسے بین که جوانبیس کسی منجنس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ کہدلے تواس کے لئے بید کفارہ ہوجاتے ہیں مجلس خیراورمجلس ذکر میں آنہیں پڑھنے سے بیٹل مہر کے ہوجاتے بين \_اى لقين تعليم برسورة كوشتم فرمايا كيا\_

سورة الطّور كےخواص

ا .....قیدی اگر سورۃ الطّورکی تلاوت کی کثرت رکھے تو اس کی رہائی کے اسباب پیدا ہوجا کیں گے۔۲۔....مسافر اگر سورۃ الطّورکی تلاوت کرتا رہے تو ہر تکلیف و پریشانی ہے محفوظ رہے گا۔۳۔....اگر سورۃ الطّور پانی پر دم کر کے وہ پانی مجھو پر چھڑکا جائے تو مجھومرجا تا ہے۔ (اللار دالمنظیم)

دعا سیجے: اللہ تعالی ضداور ہے دھری کی کافر انہ تصلتوں ہے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں۔اور دین کی بات من کر ہمارے قلوب ایمان ویقین کے ساتھ مان لینے کے لئے تیار ہوں۔اللہ تعالی قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائیوں ہے ہم کواپئی پناہ میں رکھیں اور ہم کو ہمہ وقت اپنے ذکر وفکر اور نہجے وتم ید کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آمین۔ وَ (خِدُ دُعُونَا اَنِ الْحَدُدُ بِلْهِ رَبِ الْعَلَمِ مِیْنَ

# يُوْ الْجُكِيَّةِ الْمُؤْتِظِةِ يسْعِد الله الرَّحْمَنِ الرَّحِينِ وَيُنْفِأَ إِنْ الْمُكَالِكُونَا

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

## وَالنَّجَدِرِ إِذَا هُوَى أَمَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى ۚ إِنْ هُو إِلَّا وَحَيَّ يُوحَى ۗ

قتم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے گئے۔ بیرتمہارے (ہمہ وقت) ساتھ کے رہنے والے نہ راہ (حق) سے بھٹکے اور نہ غلط راستہ ہوگئے۔ اور نہ آپ اپنی خواہش نفسانی ہے باتیس بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وق ہے جو ان پر تبھیجی جاتی ہے۔

وَ الْبَعْدِ سَارِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کے بعد آ فاب طلوع ہوتا ہے ایسے ہی تمام انبیاء کے تشریف کے جانے کے بعد آ فتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس ا گرفتدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے كداس ميس كسي طرح كے تزائرل كى تنجائش نہيں تو ظاہر ہے كدان باطنی ستارون اور روحانی آفتاب و مامتاب کا انتظام کس قدر مضبوط اور محکم ہونا جائے جن سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔تو یہاں جس مضمون کے لئے قسم کھائی گئی وہ بہی ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم جس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور جس راستہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں وه صراط متنقیم لینی الله تعالی کی رضا کا صحیح اور سیدها راسته ہے نه آب راسته بهولے ہیں نه غلط راسته پر چلے ہیں۔ یہاں آیت ماضل صاحبكم وما غوى (يعنى يرتمهارے بمدونت كے ساتھ رہنے والے ندراہ حق سے بھٹکے اور نہ غلط راستہ پر ہو گئے ) میں رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم کا نام میارک پالفظ رسول یا نبی ذکر كرنے كى بجائے لفظ صاحبكم فرمايا يعنى اال كمه كے بمه وفت کے ساتھ رہنے والے تو اس میں اشار واس طرف ہے کے محمر مصطفے صلی الله علیه وسلم كہيں با ہر سے اجا تك نبيس آ محے - مكه ميں کوئی اجنبی مخص نہیں ہیں کہ جن کے حالات سے اہل مکہ کوآ گاہی

تفسير وتشريح: اس سورة كي ابتدائهي قسميه كلام سے فرمائي عمیٰ کوشم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے نگے۔ یہاں میہ بات پھر مجھ لیجئے کہ حق تعالیٰ کو جو خالق ہیں ہر چیز کا ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جس کی جاہیں قشم کھا کیتے ہیں چنانچہ قرآن یاک میں متعدد جگہ الله یاک نے این مخلوق کی قشمیں کھائی ہیں لیکن مخلوق سوائے اینے خالق کے سی اور کی قتم نہیں کھا عتی ای لئے شریعت اسلامیہ میں انسانوں کے لئے سوائے اللہ تعالی کے اور کسی کی متم کھا تا جائز نہیں ۔ تو پہاں حق تعالی ستارہ کی جب وہ غروب ہونے سکے متم کھا کر فرماتے ہیں اور تمام اہل مکہ کو سنایا جاتا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم جوتمہارے رفیق ہیں نہ آپ غلاقبی کی بنا ہرراہ حق سے بھٹکے نہایئے قصد واختیار سے جان بوجھ کرسیدھی راہ سے بےراہ ہو لئے بلکہ جس طرح آسان کے ستار ے طلوع سے غروب تک ایک مقرر رفتار سے معین راستہ پر طے جاتے ہیں۔ مجھی ادھر ادھر بٹنے کا نام نہیں لیتے۔ آ فاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کئے ہوئے راستہ پر برابر چلا جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھرادھریڑ جائے۔انبیائے علیہم السلام آ سان نبوت کے ستارہ ہیں جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہےاورجس طرح تمام ستاروں کے غائب ہوجانے

نہ ہو۔ وہ تو اے اہل مکہ تمہارے ہر وفت کے ساتھی ہیں۔ای سرزمین مکه میں پیدا ہوئے۔ یہیں بحیین گزارا۔ یہیں جوان ہو اے۔ان کی زندگی کا کوئی کوشہتم الل مکہ سے خفی نہیں۔تم نے تجربه كرلياب كمانبول في بهي جهوث نبيس بولاكسي غلط اور برے کام میں تم نے ان کو بجین میں بھی نہیں ویکھا۔ ان کے اخلاق وعادات .. ان کی امانت و دیانت پرتم سب کواتنااعتماد تلها كەسارے مكه والے آپ كونبوت سے قبل البين كباكرتے تھے۔ اب دعوائے نبوت کے بعدتم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے لگے۔ تو جس ہستی نے انسانوں کے معاملہ میں بھی حصوث نہ بولا ہووہ خدا تعالیٰ کے معاملہ میں کیسے جھوٹ بول سکتا ے اس لئے آ گے فرمایا ما ینطق عن الھوی ان ہو الا و حی یو حیٰ لعنی آپ نبی برحق ہیں آپ کی زبان مبارک ے ایک لفظ بھی ایسانہیں لکاتا جوخوا ہش نفس بر بنی ہو بلکہ آب جو کچھ دین کے باب میں ارشا دفر ماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اوراس کے تھم کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی قول اور کوئی فرمان اینے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا

بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ کو خدا تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے آپ اسے
ہی زبان سے نکا لئے ہیں جو وہاں سے کہا جائے وہی آپ کی
زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس بات کا قطعاً کوئی امکان نہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب کریں۔ ہرگز ایسانہیں۔
کی طرف منسوب کریں۔ ہرگز ایسانہیں۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پچھ سنتا تھا اسے حفظ کرنے کے لئے لکھ لیا کرتا تھا ہیں بعض قریشیوں نے جھے اس سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں بھی بھی غصہ اور غضب میں بھی بچھ فرما دیا کرتے ہیں چنا نچہ میں لکھنے ہے دک گیا بھر میں نے اس کا ذکر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا تو آ پ نے فرما یا لکھ لیا کرو۔ خدا کی شم جس کے قضہ میں میری جان ہے میری زبان سے سوائے تی بات کے اور کوئی کلم نہیں لگا۔

اب آ گے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دحی آنے کا جو واسطہ تھااس کے متعلق اگلی آیات میں ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاشيحئ

# عَلَّهُ شَدِيْدُ الْقُولِي فَ وُمِرَةٍ فَاسْتَولِي فَوهُو بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى ثُمُّدَنَا فَتَكَلِّي فَكَانَ

ان کواکی فرشته تعلیم کرتا ہے جو بردا طاقتو ہے پیدائش طاقتورہے۔ پھروہ فرشتہ اصلی صورت پرنموداں ہوا۔ اسی حالت میں کہ وہ ( آسان کے )بلند کنارہ پر تھا۔ پھروہ فرشتہ ( آپ کے )نز دیکہ آیا پھر

# قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ اَدُنَىٰ ﴿ فَأُوْلَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْلَى ۚ فَاكْنَبُ الْفُؤَادُ مَارَاى ﴿ أَفَتُمْرُ وْنَهُ ۗ

اورنز دیک آیا۔ سودو کمانوں کے برابر فاصلہ روممیا بلکہ اور بھی کم۔ پھرائند تعالی نے اپنے بندے پروٹی نازل فرمائی جو پچھٹازل فرمائی تھی۔ قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کو ٹی فلطی نہیں گی۔

# عَلَى مَايَرِاي وَلَقَالَ دَاهُ نَزْلَةً أَخْرِي ﴿ عِنْكَ سِدَرَةِ الْمُنْتَكَى وَعَنْكَ هَاجَنَّهُ

تو کیاان (پنیبر) سےان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو۔اورانہوں نے (لیتن پنیبرنے)اس فرشتہ کوایک اور دفعہ بھی (صورت اصلیہ میں) دیکھا ہے۔سدرة النتہلی کے پاس۔

# الْهَاوْي الله الله يَغْشَى السِّدُرَةِ مَا يَغُنثَى هُمَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغَى ۚ لَقَالُ رَالْي مِنْ

اس کے قریب جنتہ الماویٰ ہے۔ جب اس سدرۃ اکنتہیٰ کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں لیٹ رہی تھیں۔ نگاہ ندتو ہٹی اور نہ بڑھی۔انہوں نے اپنے پروردگار

# اٰیٰتِ رَبِّلِحِ الکُکْبُرٰی ﴿

#### ( کی قدرت) کے بڑے بڑے مجا ئبات دیکھے۔

عَنْ الله الله الله الله الله الله المنافي الله المنافي الله المنافي الله المنافي الله المنافي المال المنافي المناف

منجانب الله تعلیم کرتے ہیں وہ ایک براطاقتور فرشتہ ہے جے ''جرئیل امین'' کہتے ہیں۔ تیسویں پارہ سورہ تکویر میں حضرت جرئیل علیہ السلام کی صفات کے متعلق فرمایا گیا ہے انه لقول رسول کو یم. ذی قوۃ عند ذی العوش مکین. مطاع ثم امین یعنی وہ کریم (عزت والے ) ہیں۔ بری قوت والے ہیں۔ الله تعالیٰ کے ہاں ان کابر اورجہ ہے۔ سب فرشتوں سے زیادہ بارگاہ الوہیت میں قرب اور رسائی حاصل ہے۔ وہ مطاع ہیں یعنی آسانوں کے فرشتے ان کی بات مانے اوران کا حکم شلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر بات مانے اوران کا حکم شلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر بات مانے اوران کا حکم شلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر

تفسیر و تشری اگذشته ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی الله علیہ و تشریح اگذشته ابتدائی آیات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صدافت و حقانیت کا اعلان فرمایا گیا اور بتلایا گیا اور بتلایا گیا اور کوئی دین کی بات آپ کی زبان سے ایسی نہیں نکتی جو خواہش نفس اور ذاتی غرض پر بنی ہو بلکہ وہ اللہ کی بیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اب آگے ان آیات میں وحی آنے کا واسطہ بتلایا جاتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پروحی جھیجنے والا تواصل میں اللہ تعالی ہے آئے نئین جس کے ذریعہ سے وہ وحی آ ہے تک پہنچتی ہے اور جواس وحی کی لیکن جس کے ذریعہ سے وہ وحی آ ہے تک پہنچتی ہے اور جواس وحی کی لیکن جس کے ذریعہ سے وہ وحی آ ہے تک پہنچتی ہے اور جواس وحی کی

ے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پروحی نازل فرمائی (غالبًا اس سے مرادسورہ مدثر کی آیات ہیں) آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام كوآب نے آ كھے ہے ديكھا اور اندر سے دل نے كہا كهاس وقت آ نکھ تھیک تھیک جبرئیل علیہ السلام کود مکھ رہی ہے کوئی غلطی نہیں كررى كر كهر كها كم المحفظرة تامواورايا كهني من آب كادل سياتها حق تعالی ای طرح پینمبروں کے دلوں میں فرشتہ کی معرفت ڈال دیتے ہیں۔آ مے منکرین رسول ووجی سے خطاب ہوتا ہے کہ کیسے غضب کی بات ہے کتم نی سکی اللہ علیہ وسلم سے زاع اس چیز میں کردہم و جوان كوخوب الجهى طرح ديكهى بهالى مولعني وحي تصيخ والالتدتعالى لانے والا فرشتہ جس کی تمام تو تیس کال۔ پھراتنا قریب ہو کر وجی بہجائے کہ پغیرسلی اللہ علیہ وسلم ان کوآ تکھے سے دیکھیں اور آ ب کاروش اورصاف دل اس کی تقیدیق کرے توالی دیمھی بھالی چیز میں منکرین كوكياح بكاس مين فضول بحث وتكراركرين اورجفكر الماليس اويرونيا مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاحضرت جبرئيل عليه السلام کواین اصلی صورت میں ویکھنے کا ذکر تھا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ دنیا کے علاوہ پیغمبرصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ یعنی جرئیل امين كوايك دفعه اوربهي عالم بالامين ديكها يعني معراج كي رات مين سدرة النتهیٰ کے ماس سدرة كہتے بيرى كے درخت كو۔احاديث من آیا ہے کہ بیالک ورخت ہے بیری کا ساتویں آسان میں۔عالم بالاسے جواحکام وغیرہ آتے ہیں وہ اول سدرة ائتنتیٰ تک پہنچتے ہیں پھروہاں سے ملائکہ زمین برلاتے ہیں ای طرح بیہاں ونیا ہے جو اعمال چڑھا کراوپر کیجائے جاتے ہیں وہ بھی پہلے سدرۃ المنتہیٰ تک . چینچتے ہیں پھروہاں سے اوپراٹھا لئے جاتے ہیں۔ باقی جس طرح جنت کے پھل میوے اور دوسری نعمتوں کو دنیا کے پھلوں اور میوول پر قیاس نبیس کر سکتے محض دونوں میں نام کی شرکت ہے ای طرح سدرة النتهیٰ یعنی بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیریوں پر قیاس نہ کیا

ہوئے میں کسی کوشبہیں اور ایک روایت میں خود حصرت جرئیل علیہ السلام في الى طاقت كابيان فرمايا كميس في قوم لوط عليه السلام كى بستیول کوجڑ سے اکھاڑ کرآ سان کے قریب اس کو پیجا کرچھوڑ دیا۔ اب يهال شبه موسكتا تها كماس وحي لانے والے كا فرشته اور جبرئيل امين مونا تواس وقت معلوم موسكنا ب جب حضور صلى الله عليه وسلم ان كوبهجانة مول اور يورى سيح بهجان موقوف باصلى صورت ويكيف برتو کیا آپ نے جرئیل علیہ السلام کوان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے؟ اس كى نسبت فرمايا جاتا ہے كه مال سيمى مواہد جس كى کیفیت سی ہے کہ چند بارتو دوسری صورت میں دیکھا چرایک بارایسا بھی ہوا کہ ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام این اصلی صورت میں کری پر بیٹے ہوئے نظر آئے اس وقت آسان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے مجرا ہوا معلوم ہوتا تھاان کے ۲۰۰ باز و تھے۔ یہ غیرمعمولی اورمہیب منظر پہلی بارآب نے دیکھاتھاتوحسب روایات حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم بهوش موكر كريز الاس وقت جرئيل عليه السلام بصورت انساني آب کے باس تسکین کے لئے اثر آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر نز دیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان دو کمانوں سے زياده فاصله نه تفا\_ دو کمانوں کا مطلب محاوره عرب میں کمال قرب ہے ہوتا ہے۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب دوعرب آپس میں باجم غايت درجه كااتفاق اورا تنحاد كرناحيا بيتي تو دونوں اپني اپني كمانوں کو لے کرائیس باہم ملاتے تھے یہاں تک کددونوں کے حلے بل جاتے پھر دونوں کوا کٹھا تھینچتے اور دونوں ہے ایک ہی تیرچلاتے۔ یہ محويا علامت تقى قرب واتخادى يغرض كه حضرت جرئيل عليه السلام کواصلی صورت میں دیکھنے سے جو گھبراہٹ پیدا ہوئی تو حضرت جرئیل علیہ السلام فورا شکل انسانی میں تبدیل ہوکر آپ کے پاس آ من اورآب كي تسكين فرمائي اورالله تعالى في اس فرشت ك ذريعه

جائے ۔اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ بیری سطرح کی ہوگی مجموعہ روایات احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہاس کی جڑ جھٹے آسان میں ہاوراس کا پھیلاؤساتویں آسان میں۔اس عالم اوراس عالم کے درمیان ایک نقطه اتصال ہے۔ عالم بالاسے جتنے احکام وغیرہ صادر ہوتے ہیں وہ سدرة النتهیٰ تک پہلے آتے ہیں پھر ملائکہ وہاں سے زمین پرلاتے ہیں۔تو دنیا کےعلاوہ شب معراج میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے حضرت جبرئيل امين كوان كى اصلى شكل ميں سدرة المنتبى كے ياس بھى ويكھا۔اب چونكديهالسدرة النتبى كاذكرة سيا تھااس کئے بچھاس کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ سدرہ النتہیٰ کیسے شرف کی جگہ ہے کہ اس کے قریب ہی جنت الماویٰ ہے ماویٰ کے معنیٰ ہیں رہنے کی جگد۔ چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگد ہےاس لئے جنت الماویٰ کہتے ہیں تو ایک شرف سدرۃ المنتہیٰ کا بیہ بتلایا گیا کہاس کے قریب ہی جنت الماوی ہے آ گے بتلایا گیا کہ اس سدرة المنتهیٰ کولیث ربی تھیں جو چیزیں کہ لیٹ ربی تھیں۔ یہ سدرة المنتهى كولينن والى چيزيں روايات كے مطابق ياتو فرشتے تھے جو مثل سونے کے پروانوں کی طرح لیٹے ہوئے متھے یاحق تعالیٰ کے انوار وتجلیات اس درخت ہر جھائے ہوئے تھے اور فرشتوں کی كثرت وجحوم كابيعالم تفاكه برية كساتهدايك فرشته نظرآتاتها اورایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے سے تو ملائکہ نے حق تعالی سے اجازت جا ہی تھی کہ ہم بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں ان کوا جازت ہوگئی اور وهسباس سدرة يرجمع موسك يتهدآ مع بمرحضور صلى الله عليه وسلم ك متعلق بتلايا جاتا بك كه جب آب معراج ك ك تشريف ك سي اور به عائمات قدرت جود يكصيل تو ان عجائمات البيه كوبرات استقلال سے دیکھا نہ نگاہ ٹیڑھی ترجیمی ہوکر دائیں بائیں ہٹی۔ نہ و کیھنے والی چیز ہے تجاوز کر کے آ مے بردھی۔بس اس چیز برجمی رہی

جس کودکھلا نامقصود تھا بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھلائی جائے اس کونہ دیکھنااور جونہ دکھلائی جائے اس کوتا کنا دونوں عیب ہیں۔ تو وہاں بجا ئبات المہیہ دیکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عیوب سے پاک رہے اور ہر چیز کے دیکھنے میں آپ کی یہی شان رہی۔ ماذاغ البصر و ما طغی ایعنی نگاہ نہ تو ہمی نہ بڑھی۔ وہ بجا ئبات جو آپ نے دیکھے احادیث معراج میں آئے ہیں۔ مثلاً احبیآ علیہم السلام کود کھنا۔ ارواح کود کھنا جنت وغیرہ کود کھنا۔

یہاں آیت عندھا جنۃ الماوی لین اس سدرۃ المنتی کے قریب جنت الماؤی ہے تو اس آیت نے بھی بتلادیا کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے جیسا کہ جمہورامت کاعقیدہ یہی ہے کہ جنت وروزخ قیامت کے بعد پیدائیس کی جا کیں گی بلکہ جنت و دوزخ دونوں پیدا ہو بھی ہیں۔اس آیت نے جنت کامحل وقوع بھی بتلا دیا کہ وہ ساتویں آسان کے اوپراورعش رحمٰن جل شانہ کے بیچے ہے کو یاساتواں آسان جنت کی زمین اورعش رحمٰن اس کی جیت ہے۔ دوزخ کامحل وقوع کی آیت قرآن یا روایت کی جیت ہیں سراحیۃ نہیں بتلایا۔ (معارف القرآن جلد المصفیہ ۱۰۰۰) مدیث میں صراحیۃ نہیں بتلایا۔ (معارف القرآن جلد المصفیہ ۱۰۰۰) معلی اللہ علیہ وسلم کی وی میں کسی شک وشبہ کی تخوائش نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو آب کواس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں کسی التباس میں کسی التباس میں کسی التباس وتلیس یا خطاء اور خلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔

اب حضور صلی الله علیہ وسلم کی بیشان اعزاز واکرام بیان فرما کر آھے مشرکین اور منکرین کو خطاب ہوتا ہے اور شرک کی مذمت اور تو حید کامضمون سمجھایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء الله الله آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# اَفُرَّءَ يَتُمُّ اللَّهَ وَالْعُزِّي ﴿ وَمَنُوهُ الثَّالِثَةَ الْأَخُرِي ۚ اَلْكُمُّ النَّكُو لَهُ الْأَنْثَى ﴿ تِلَكَ إِذًا

بھلاتم نے لات اور عز کی اور تیسر ہے منات کے حال میں غور بھی کیا ہے۔ کیا تمہارے لئے تو جنے ( تبحویز ) ہوں اور خدا کیلئے

قِسْمَةٌ صِٰيٰزِى ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا اَسْمَاءٌ سُكَيْتُمْوْهَا ٱنْتُمْرُو أَيَاوُّكُمْ تَاۤ ٱنْزَلَ اللهُ بِهَ

بےڈھٹلی تقسیم ہوئی۔ بید(معبوداتِ مذکورہ)نرے تام ہی نام ہیں جن کوتم نے اورتمہارے ہاب دادوں نے تھیرالیاہے خدا تعالیٰ نے توان (کے معبود ہونے) کی

مِنْ سُلَطِنِ إِنْ يَتَبِعُوْنَ إِلَا الطَّنَّ وَمَا نَهُوَى الْأَنْفُنَّ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِيهِمُ

کوئی دلیل جیجی نہیں ، (بلکہ ) میلوگ صرف بےاصل خیالات پراورا پیےنفس کی خواہش پرچل رہے ہیں ،حالا نکدان کے پاس اُن کے رب کی جانب ۔

الْهُدَى ﴿ اَمْرِلِلْإِنْمَانِ مَاتَكُمَّىٰ ﴾ فَلِلْو الْاخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿

ہدایت آچکی ہے۔کیاانسان کواس کی ہرتمنامل جاتی ہے۔سوخدا ہی کےاختیار میں ہے آخرت اور دنیا ( کی بھی )

اَفُوَا يَنَهُ لَوْ كِياتُمْ مِنْ وَيَحْدًا؟ الذَّ لات وَالْعُزَى اورَ عَوْقُ اورمَنات الثَّالِثَةُ الْخُذِى آخِرَى أَنْكُو كَيَاتُهار مِناتِ الثَّالِثَةُ الْخُذِي تَسِرَى آخِرَى أَنْكُو كَيَاتُهار مِناسَاتِ الثَّالِثَةُ الْخُذِي تَسِرَى آخِرَى أَنْكُو كَيَاتُهار مِناسَاتِ الثَّالِثَةُ الْخُذِي مِن وَلَدُ اور اس كَيلِيمُ الأَنْفَى مُورِتُمِ إِينَاكَ بِرَى إِنَّاقِلْمَةُ لِهِ بان تَعْلِيم إِنْ يَرِي سَمَيْتُمُوْهَا ثَمْ نَهِ وَوَنَامِ رَهَ لِنَتْ مِي أَنْتُوْ ثُمْ إِوَ أَبِالَوْكُوْ اورتمهارے باپ داوا قَا أَنْذَلَ شِيس آثارى اللهُ الله إليها أَكَى إِمِنْ كُونَى اللَّهُ سَعَد اِنْ يَنَيَّهُ عُوْنَ وَمَهِ مِن مِن كُرتِ لِلَّا مُرْصِرِف الطَّنَ مَمَان وَسَاتَهُوَى اورجوخوامِش الأَنْفُل (جَع)لْس وَلَقَدُ بِمَآتِهُ فَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّالِي إِلَى ا هِنْ زَينِهِ مُ الحَدِي مِن اللهُذِي جِانِت اللهُ كيا اللهُ أَن السان كيلة مناسَّمَ في جبكي ووتمناكر على فيلنُّو بس الله ع كيلة الدُخورَةُ آخرت والأولى اورديا

تفسير وتشريح : شروع سورة سے آنخضرت صلی الله عليه وسلم کی 📗 سيوں ليتے ہو۔ لات عز کي اور منات پيشر کين کي ديويان تھيں جن د یوی تھی۔قریش اور بنی کنانہ وغیرہ عزٰ ی کے بت کو بوجتے تھے اور منات مدینہ کے اور وخزرج قبیلہ کے بت تھے۔ان میں ہے مشركين كےنزد يك لات اورعزى مكه كے قريب ہونے كى وجہ ہے زباده مقبول تضاور منات دور ہونے کی وجہ سے تیسر معدرجہ کابت تھا۔ توبه كفارومشركين ان بتول كوخداكى بينميال كهتے تنص (العياذ بالله تعالى )اول تو يمي غضب كه خدائ تعالى لم يلد و لم يولد ك لئ اولا دکانظریہ سلیم کیا جائے اور پھرمشرکین کی تقسیم کیا ہے لئے توسیعے يند ہوں اور خدا كے لئے بيٹياں تجويز ہوں (العياذ باللہ) يعنى جن لڑ کیوں کومشر کمین اپنے لئے مکروہ و قابل نفرت سجھتے وہ خدا کی طرف اور جلال والے خدا کے مقابلہ میں لات اور عزٰی اور منات کے نام 📗 نسبت کی جائیں تو مشرکین کی پیقشیم کیسی بھونڈی اور مہمل ہوئی کہ

ا صداقت وحقانیت کابیان ہوتا چلا آیا ہے گذشتہ آیات میں ہلایا گیاتھا 📗 کی عرب ایام جاہلیت میں بوجا کرتے تھے۔ لات طائف والوں کی کہ آ یہ نٹد تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں معراج کے موقع پر ويكهيس جن ميں اشارہ حضور صلى الله عليه وسلم تے معزز ومكرم ہونے كى طرف بھی ہوگیا۔اس طرح مضمون تحقیق رسالت بیان ہواتھاا۔اس کے بعد تو حید کامضمون ہے جس میں شرک کی مذمت بھی آ گئی۔اس لئے ان آیات میں مشرکین سےخطاب فرمایا جاتا ہے ور بتلایا جاتا ہے كدام مشركو جب رسول التدصلي التدعليه وسلم كي صدافت وحقانيت : ثابت ہوگئی اور آ ب براللہ تعالیٰ کی وحی آ نا ہتلا یا جا چکا اور آ ب اس وحی ا كے مطابق توحيد كا حكم ديتے بيں جوكه دلائل عقليہ سے بھى ثابت ب تو پھرتم بنول کی برستش کیوں کرتے ہواوراس لامحدودعظمت۔ بزرگی

انچھی چیز توایئے حصہ میں اور بری چیز خدا تعالیٰ کے حصہ میں۔ (نعوذ بالله منه) آ مے بتلایا جاتا ہے کہان مشرکین نے جوبیہ بتوں کے نام ر کھ چھوڑے ہیں توان کی خدائی کی کوئی سندنہیں بلکساس کےخلاف بر ولائل قائم ہیں۔ان کوشر کین اپنے خیال میں خواہ بیٹیاں کہدلیس یا مجھ اور محض ان کے کہنے کی بات ہے جس کے بنیج حقیقت مجھ بھی تہیں آ کے بتلایا جاتا ہے کہ باوجود میکہ اللہ کے پاس سے ہدایت کی ردشی آ چکی اور و وسیدهی راه دکھاچکا مگریه معقل مشرکین صلالت کی تاریکیوں میں تھنے ہوئے ہیں۔جو پچھانکل پچوذ ہن میں آ سیااور ول نے سمجھایا وہی کرگزرے تحقیق وبصیرت اور سمجھ ہو جھ سے آہیں کوئی سروکارنہیں۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ پیمشرکین سیجھتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی بنیں گے اور جو کچھ دلائیں گے سفارشی بن کر ولائيس كيتوبيخالي خيالات اورآ رزوئيس بين كياانسان كواس كي ہرتمنال جاتی ہے کہ جوتمنا کرے وہ ل جائے۔ سوالیانہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی ہرتمنا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہیں وہ جس کو عابیں بورافر مادیں اور اللہ تعالی نے بیص قطعی میں بتلادیا ہے کہ اللہ تعالی مشرکین کی بیتمنائے باطل کہ بت ان کی شفاعت کریں گے بورانہیں کریں گے نہ دنیا میں کہ حاجات میں شفاعت کریں نہ آ خرت میں کہ نجات میں شفاعت کر عمیں۔

اب غور سیجے حق تعالی جل شانہ کی صفت ''حکم'' کو کہ کفار وشرکین اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہے۔ علاوہ کفروشرک ہیں جن تعالیٰ کے لئے بیٹیاں جویز کیں۔ ہیں کسی کو حق تعالیٰ کی اولا دبنایا۔ معاذ اللہ۔ اور رحمۃ للعالمین۔ مجبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور پینمبر ہونے کی حیثیت ہے مکہ میں کیسی کیسی ایذ اکیس قولا اور فعلا پہنچا کیں مگر حق تعالیٰ نے مکہ میں کیسی کیسی ایذ اکیس قولا اور فعلا پہنچا کیں مگر حق تعالیٰ نے مکرین کی گرفت فورا نہیں فرمائی۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ چشم ذون میں مکرین ومعاندین کوقبر کی بجل سے جلا قدرت تھی کہ چشم ذون میں مکرین ومعاندین کوقبر کی بجل سے جلا کرخاک کردیتے۔ یاز مین کوش کر کے اس میں زندہ دھنسادیتے

تحکرنہیں کمی دور کے قریب ۱۳ سال تک قرآن یاک کفار مکہ کو متمجما تار ہااور کیسے معقول اور دکنشین دلائل تو حید کے بتلا تار ہا۔ يهال ان آيات من اخير من مكرين توحيد ورسالت كمتعلق بِمُ بَتْلَایاً گیا ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الا نفس و لقد جآء هم من ربهم الهدى (يمكرين باصل فيالات اوراي تفس کی خواہش پر چل رہے ہیں حالانکہان کے باس ان کےرب کی جانب ہے ہدایت آ چکی ہے)۔آپ کفارو مشرکین کو تو جھوڑ ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کی ذات عالی برایمان بھی رکھنے کا دعوٰ ی کرتے ہیں۔انٹد تعالیٰ کوخالق۔رازق اور مالک بھی جانتے ہیں مگر قرآن وسنت کی ہدایت کے باوجود اینے نفس کی خواہشات پرچل رہے ہیں۔اورجس چیز کاالزام قر آن نے كافرول كوديا تفاكمةم البيخنفس كي خواجش برچل رہے ہو حالانك تمہارے یاس تمہارے رب کی جانب سے مدایت آ چکی ہاس الزام کے مورد کتنے اسلام کے آج دعوے دار ہیں جواللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول علیہ الصلوة والسلام کی واضح ہدایات کے باوجودشب و روز الله ورسول کی نا فرمانی میں زندگی گذار رہے ہیں اور نفس کی خواهشات میں کمن اورمست میں \_تو حقیقت میں بیانٹد تعالیٰ کاحلم ہے جوفورا گرفت نہیں فرمائی جاتی اور ڈھیل پر ڈھیل دی جاتی ہے مگر تا کے۔ کیاریمسلمان کی شان ہے کہوہ کا فروں والی صفات اختیار كرك الله اور سول كونا راض كرے اور قرآن وسنت كى بدايات كے خلاف طيے ۔الله تعالی ممس دین کی مجھاور قہم عطافر مائس۔اوراین تجيجي هوئي مدايات يعني قرآن وسنت اوراسلام وايمان كي سي بيروي نصیب فرمائیں اور نفسانی اور شیطانی خواہشات سے باز رہنے کی توقیق ہم کوعطا فرما تیں۔

ابھی سلسلہ مضمون تو حیداگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان ان شاءاللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِوُ دُعُونَا اَنِ الْحَدِّ لُیلُورَتِ الْعَلَیدِیْنَ

## وَكُهُ رَصِّنَ مَّلَكِ فِي السَّمَاوَتِ لَا تُغْنِيٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّامِنَ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ اللَّهُ لِمَنْ ے فرشتے آ سانوں میں موجود ہیں اُن کی سفارش ذراہمی کا منہیں آسکتی **کر بعداس کے ک**ے اللہ تعالیٰ جس کیلئے جا ہیں اجازت دیں اور (اس کیلئے شفاعت کرنے ہے تَشَاءُ وَيُرْضَى " إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمُلْكَةَ تَسْمُمَةَ الْأِنْثُ "وَمَا لَهُمُ راضی ہوں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو (خدا کی) بنی کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پاس لَهُ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنّ س پر وئی دلیل تبیس بصرف بامل خیالات پرچل رہے ہیں اور یقیعاً ہے اصل خیالات امریق (کا ثبات) میں ذرام می مفیز ہیں ہوتے تو آپ ایسے محص سے اینا خیال ہٹا لیجئے نِ هُ عَنْ ذَكْرِنَا وَلَهُ يُرِدُ إِلَّا أَعِمُوهُ الدُّيْمَا هَذَاكَ مَنْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبّكُ هُوَ أَعْلَمُ جوہماری نصیحت کا خیال نہکر ہےاور بجز وُنیوی زندگی ہےاس کوکوئی (اخروی مطلب) مقعمود ندہو۔ان لوگوں کی نہم کی رسائی کی حدیس بھی (وغوی زندگی) ہے تمہارا پروروگارخوب جانتا ہے

بِيَنْ ضَلَّعَنْ سَبِينِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَن اهْتَلَى

کہ کون اس کے راستہ ہے بھٹکا ہوا ہے ،اور دبی اس کوبھی خوب جانبا ہے جوراہ ،

و كُدَّ اور كَتِنَج | صِنْ صَلَكِ فرشح | في التصلوكِ آسانوں مِن | لا تُغْذِي تَفَع نهيں و بِي أَشَفَاعَةُ ثُمُ ان كى سفارش الشَيْئَا سَرِي الآ ممر | مِنْ بُعَدِ اسْكِ بعد يَّذُنَ اللَّهُ اجازت دےاللہ الِمَنْ يَشَارُ جس كيليم جاہوہ | وَيُرْضَى اوروہ پندفر مائے اِنَّ مِيْنَكُ اللَّهُ عُولُوكُ الأَيْوَمِنُونَ ايمان أنيس ركھتے لِنجِزَةِ آخرت برا سَيْسَهُونَ البنة وه ركعة بينام النُهَيَكَةُ فرشتون النَّهِيئة نام النَّنَى عورتون جيها وَمَارَئَهُ اورنبين أنبين ما الهاكا حِن عِلْهِ كُونَي علم رُنْ مَهِيں | يَنَهَمُونَ وه چروی کرتے | إِلَا الظَنَّ محرر مسرف ممان | وَإِنَّ اور بيتک | الظَنَّ ممان | لَايْفِنْ نَصْح مَهِيں وڃا | مِنَ نَحِقٌ يعتين ہے۔مقابلہ شَیُّا کچھ ا فَاکْنِیضْ کِس مُنه کچھیرلیس ا عَنْ ہے ا مَنْ جو ا تُوَیّْ روگرواں ہوا ا عَنْ ذِکْرِنَا ہاری یاد ہے ا وَلَهٔ بُرِدُ اور وہ نه حاہمًا ہو | اِلَّا سوائے مَيُوةَ الدُّنْيَا ونيا كى زندگى | ذلِكَ بير [ مَبْلَغَهُ في ان كى رسانى | مِنَ الْعِالْمِهِ علم كى | إنَ بينك | دَبَكَ تيرارب | هُوَاغَالَهُ وه خوب جانتا ہے | بِمَنْ اسے جو حَنَلَ مُكراه بهوا عَنْ سَيِيلِهِ اس كرائے ہے وَهُوَ اوروه الْفَكُرُ خوب جانتا ہے ایمن اے رجس الفتاری ہدایت مال

تفسیر وتشری کی مخدشتہ بات میں تعلیم تو حید کے سلسلہ میں 📗 ان کی بھی بغیرا جازت کے پچھنبیں چلتی چنانچہ آسان کے رہنے والے مقرب فرشتوں کی سفارش بھی کیچھ کام نہیں وے عتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہی جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دیں اور اس سے رائنی ہوں تو وہاں سفارش بیشک کام دے گی۔ اور ظاہر ہے کہ نداس نے بتوں کوسفارش کا تحكم ديا اور ندوه كفار براضي ب-آمك بتلايا جاتا بك به كفارو مشركين جوآخرت كونبيس مائة ادراس كالفين تبيس كرتة وأنبيس اس كا فکرتو ہوتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہماری ہر بات کی جانچ پڑتال کی ا جائے گی اور منہ ہے کوئی غلط بات نکلے گی تو اس کی پکڑ ہوگی اس لئے وہ

کفارومشرکین کےعقا کد کی ندمت اورتر دیدِفر مائی گئی آور بتلایا گیا تھا کہ اب تک جو بیمشر کین اور ان کے باپ دا دا غلط باتوں میں تھنسے رہے تو اس کی بنامحض جہالت و نا دائی تھی۔

ای سلسله میں آھے ان آیات میں بتلایاجا تاہے کدان بتوں کی جن کومشرکین بوجتے ہیں اور جن ہے شفاعت اور سفارش کی امیدر کھتے ۔ میں ان کی حقیقت ہی کیا ہے۔ رہے بیچارے بت تو کیا شفاعت کرتے کہ ان میں خوداہلیت ہی شفاعت کی نہیں۔اس در بار میں تو جولوگ اہل ہیں۔

سزا کی طرف ہے بے فکر ہوکرالی گتاخیاں کرتے ہیں مثلاً فرشتوں کو ز تان قراردے کرخدا کی بیٹیاں کہد مااور عورتوں جیسےان کے نام رکھ دیئے ۔ بیان کی محض جہالت ہے۔ بھلافرشتوں کومرد وعورت ہونے سے کیا واسطاورخداکے لئے اولا دلیسی؟ نیکن انگل پچوجوان کے مندمیں آیا بک ویا۔ بھلاحقیقت اور اصلی بات کہیں ائل بچو باتوں سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا تخینے اور اُلکلیں حقائق ٹابتہ کے قائم مقام ہو سکتے ہیں؟ آگے أيخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب كرك ارشاد موتاب كداع نبي صلى الندعليه وسلم بهلاجس كااورهنا بجهونا يبي دنياكي چندروزه زندكي موكه اس میں منہک ہوکر بھی خدا کواور آخرت کو دھیان میں نہ لائے تو ایسے مخص کی بکواس کوآپ دھیان میں ندلائیں۔وہ خداسے مندموڑ تاہے۔آپ اس کی شرارت اور تجروی کی طرف ہے منہ پھیرلیں۔ سمجھانا تھا سوسمجھا ویا۔ایسے بدطینت اشخاص سے قبول حق کی تو قع رکھنا اور ان کے م میں اینے کو گھلانا ہے کارہے۔ان کی سمجھ توبس ای دنیا کے فوری نقصان تک بہنچی ہے۔اس سے آگےان کی رسائی ہی ہیں۔وہ کیا مجھیں کہ مرنے کے بعد مالک حقیق کی عدالت میں حاضر ہوکر ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے۔ان کی تمام تر جدو جہد صرف جانوروں کی طرح پید بھرنے اور شہوات ولذات کو بورا کرنے کیلئے ہے۔اس برحق تعالیٰ آ محفر ماتے ہیں كه جوكمراي ميس يزار مااور جوراه يرآيا ان سب كواوران تحفي ارادول اور نیتوں کواللہ تعالی ازل ہے جانتا ہے ای کے موافق ہوکرر ہے گا۔ ہزارجتن كرواس كے علم كے خلاف ہرگز واقع نہيں ہوسكتا۔ نيز وہ اينے علم محيط كے موافق ہرایک سے تھیک ٹھیک اس کے احوال کے مناسب معاملہ کر رہا۔ لبنداآب يكسوموكران معاندين كامعالميضداكيسروكروي\_

اب فور سیحے کہ یہاں اس محف کی کیسی فرمت فرمائی گئی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد فقط دنیا ہی کا میا بی اور عیش وعشرت کو بجھ رکھا ہے اور جودن رات بس اسی دنیوی زندگی کے ادھیڑ بن میں رہے کہ میں یہاں کی زندگی کی فوب سہولتیں ملیں۔ اچھا کھانے کو ہو۔ اچھا پہنے کو ہو۔ اچھا پہنے کو ہو۔ اچھا کہ اورا چھا رہے کو ہو۔ ہم سامان عیش وعشرت میں خوب ترقی کریں۔ طرح کی مشینیں ایجاد کر لیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہلا کت خیز اسلی مارکہ لیں تا کہ اللہ کی مخلوق کو دبا کر اپنا کام نکالیں اورا پی بالا دی قائم

کرکسی کواپ آ گے انجر نے نددیں۔ کفار وشرکین یہودونصلای کا بھی مقصود زندگی ہے۔ گر یہاں نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ الدہ ان اللہ انہ اللہ انہ اللہ انہ کی معراج ای بیس ہجھ رکھی ہے کہ بس دنیا کی ترقی ہو۔ رہی آخرت کی کامیا بی جو سلمان کا اصل مقصود ہونا چاہئے۔ یہ تواب ملانہ بن ہے۔ وقیا نوسیت ہے۔ لکیر کا فقیر۔ ترقی کا دیم نا چاہئے۔ یہ تواب ملانہ بن ہے۔ وقیا نوسیت ہے۔ لکیر کا فقیر۔ ترقی کا دیم ن دور کعت کا اہم۔ اور نہ معلوم کیسے کیسے تحقیر آمیز خطابات اور طنز وطعن کا نشانہ بنتا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب قرآن وسنت کے نظریات سے مسلمان من حیث القوم اتنا دور ہو جائے اور دنیا کی جگہ نظریات سے مسلمان کی جو درگت آخرت اور آخرت کی جگہ دنیا لے لئو پھر ایسے مسلمان کی جو درگت آخرت اور آخرت کی جگہ دنیا لے لئو پھر ایسے مسلمان کی جو درگت دنیا ہی ہیں آخرت اور جو آخرت مسب دیکھ رہے۔ اور جو آخرت میں ہیں آئے وہ اللہ ہی کوخوب علم ہے۔

اس آیت فاعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یود الا الحیوة الدنیا جس می حضور صلی الله علیه وسلم کوخطاب کر کے فرمایا جاتا ہے آپ ایسے خص سے ابنا خیال برا لیجئے جو بھاری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجرد نیوی زندگی کے اس کوکوئی اور مقصود نہ ہو۔ اس کے تحت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فی این تفسیر میں ایک ضروری تنبید یہ کھی ہے کہ قرآن کریم نے یہ ان کا حال بیان کیا ہے جوآخرت وقیامت کے مشریں۔

افسوس ہے کہ انگریزوں کی تعلیم اور دنیا کی ہواؤ ہوں نے آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال بنا دیا ہے کہ ہمار ہے سارے علوم وفنون اورعلمی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے گردگھو منے گئیں۔معادیات یعنی معاملات آخرت کا بھول کر بھی دھیان نہیں آتا۔ہم رسول الدھلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی امیدلگائے ہوئے ہیں گرحالت یہ ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ اینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوانسی حالت والوں سے اللہ تعالیٰ اینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوانسی حالت والوں سے رخ بھیر لینے کی ہدایت کرتا ہے۔نعوذ باللہ مند۔

الله تعالی ہمیں دین کی سمجھ وقہم عطافر مائیں اور دین و دنیامیں مراتب فرق کو جاننے اور سمجھنے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ الغرض مراتب فرق کو جاننے اور سمجھنے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ الغرض تو حید کے سلسلہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کو ظاہر کیا گیا آگے اس کی قدرت اور اختیار کو ہتلایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیا ہے جس کا بیان اس میں ہوگا۔

## وُلِلَّهِ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِيْنَ اَسَاءُ وُامِاعِلُوْا وَيَجْزِي الَّذِينَ احْسَنُوْا

اور جو کچھآسانوں اور زمین میں ہےوہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، انجام کاریہ ہے کہ ٹر اکام کر نیوانوں کو اُن کے (ٹریے) کام کے عوض میں (خاص طور کی ) جزادے گااور نیک کام

## بِالْحُسْنَى ﴿ اللَّهِ يَنِ يَجْتُونَ كُلِّيرِ الْإِنْهِمِ وَالْفُواحِشُ الْاللَّهُمْ إِنَّ دَبِّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ

کر نیوالوں کواُن کے نیک کاموں کے توض میں جزاد بیگا دہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ ممناہوں سے اور بے حیاتی کی باتوں سے بچتے ہیں ، تمریط کے ملکے گناہ، بلاشبہ آ یکے رب کی منفرت بزی وسیع ہے۔

رُبُّكُ تمهارارب والسِعُ الْمَغْفِرَةِ وسيع مغفرت والا

فهرست ۲۵ویس باره سوره شوری کی آیت و الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش کی تفسیر میں بیان ہوچک ہے جہاں بتلایا گیا کہ اللہ کی آخرت کی تعتیں جن لوگوں کے لئے ہیں ان کی ایک صفت رہجی ہے جو بڑے بڑے گنا ہوں سے اور فواحش یعنی بے حیائی کی باتوں سے دوسرے الفاظ میں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بیجے ہیں۔ای طرح یا نچویں یارہ سورہ نسآء میں فرمايا كياان تجتنبوا كبآئرما تنهون عنه نكفر عنكم سیا تکم و ند خلکم مد خلا کریما (اگرتم ان برے گناہوں سے جو تمہیں منع کئے گئے ہیں بیجة رہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں ایک عزت کے مقام لیعنی جنت میں واخل کردیں گے )۔ اس طرح بہاں آیت میں فرمایا گیا کہ نیک کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بیتے ہیں مرحم جو بھی تجهاران سے ہو جائیں تو اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے کیونکہ وہ بڑی وسیع مغفرت والا ہے کمم کے معنیٰ اوراس سے مراد کیا ہے اس میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو خیالات وغیرہ گناہ کے دل میں آئیں مگران کوعمل میں نہ لائے تفسير وتشريح: ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ جب ہر تحض کا حال اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے اور زمین آسان کی ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے پھر قیامت میں نیک وبدکو بدلہ دینے سے کیا چیز مانع ہوسکتی ہے۔ بلکہ غور سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ بدزمین وآسان کاسارا کارخانه بیدای اس کے کیا ہے کہاس کے نتیجہ میں زندگی کا ایک دوسرا غیر فانی سلسلہ قائم کیا جائے جہاں بروں کوان کی برائی کا بدلہ ملے اور نیکوں کے ساتھ ان کی بھلائی کےصلہ میں بھلائی کی جائے۔ایہ آ گے جن لوگوں نے دنیامیں بھلے کام کئے اورجنہیں قیامت میں اچھا بدلہ ملے گاان کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے اور بتلا یا جاتا ہے کہ نیک کاروہ لوگ ہیں جو دنیا میں کبیرہ گنا ہوں سے اور بے حیائی کی بانوں اور کاموں لیعنی صغیرہ گنا ہوں سے بیجے ہیں اور جان بوجھ کر ان میں نہیں تھنتے ۔ ایسے نیک اور اچھے لوگوں کے چھوٹے موٹے تصور سے اللہ تعالیٰ درگذرفر ما تا ہے اور توبیہ کو قبول کرلیتا ہے۔اگروہ ہرچھوٹی بڑی خطایر گرفت کرنے اور یکڑنے لگے تو بندہ کا ٹھکانہ کہاں۔

کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی تشریح اور ایسے گناہوں کی

وہ کم ہیں۔ بعض نے صغیرہ گناہ مراد لئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہوں اور اس طرح گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں اس وقت تک جس گناہ پراصرار نہ کرے یااس کی عادت نے شہرائے یا جس گناہ اس کا اسلام اور ایمان باقی ہے کہیں اگر کسی حرام کوحرام ہی ہے تو یہ کر سے دہ مراد ہیں۔
۔ تو یہ کر لے دہ مراد ہیں۔

یہاں چونکہ نیکو کاروں کی صفت کہآ ئراور فواحش ہے بچنا بتلائی ہے اور آج کل کہآئر اور فواحش کا طوفان و بائے عام کی طرح پھیلا ہوا ہے اورجس نے خشکی ونزی اورمشرق ومغرب كوگيرركھا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا كەبعض مشہور كبائر کو یہاں پھر بیان کر دیا جائے تا کہ علم توضیح ہو جائے کہ مرض کو مرض اور گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور جس کا ثمرہ یہ ہو کہ گناہوں پر ندامت اور افسوس ہواور ندامت ہی تو بہ کا اعلیٰ رکن ہے جس ہے سب گنا ہ مٹ جاتے ہیں۔ دوسرے پیہ کہ جب کوئی گناه کو گناه سمجھے گا اوران کونظر میں رکھے گا تو ان شاء اللَّدُسَى نهُسَى وقت توبها وراجتناب كى بھى توفيق ہوجائے گى۔ اورایک نهایت اجم مسئله یبال بیجهی سمجه لیجئے که شریعت مطهره میں جس بات کو'' فرض'' کہا گیا ہے اگر کوئی اس کی فرضیت ے انکار کر دے تو وہ اسلام ہی ہے ضارح ہوجاتا ہے۔مثلاً ا یک هخص نما زنبیس پژهتا یا رمضان کا روز ونبیس رکھتا گرسمجیتا ہے کہ میں تا رک نما ز فرض یا صوم فرض ہو کر گناہ کا مرتکب ہو ر ہا ہوں تو و ہمسلمان ضرور رہے گا اگر جہ گنا ہ گار ہے کیکن اگر کہیں اس نے میں مجھ لیا کہ فرض نما زکو کی ضروری چیز نہیں یعنی نماز کی فرضیت ہے انکار کیا تو اسی وفت خارج از اسلام ہو تگیا۔ اب وہ اینے کومسلمان سمجھتا رہے مگر شریعت اسلامیہ اس کومسلمان اس عقیدہ کی بنا پرنہیں مجھتی ۔ اسی طرح جن چیزوں کو یا باتوں کوشریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے تو ان کا مرتکب جب تک سیمحتا ہے کہ میں حرام کا مرتکب ہور ہا

ہوں اور اس طرح گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں اس وقت تک اس کا اسلام اور ایمان باقی ہے کہیں اگر کسی حرام کوحرام ہی کوئی نہ جانے یعنی اس کی حرمت کا مشر ہوتو پھر اس کا اسلام باقی نہیں رہتا۔ اب یوں تو کہائر کی فہرست بڑی طویل ہے لیکن بعض عام اور مشہور کہائر حسب ذیل ہیں :۔ کیائر

ز نا ۔ ہم جنسیت' شراب خوری اسی طرح تا ڑی' گانچہ بھنگ وغیرہ نشہ کی چیزیں بینا' چوری کرنا' یا کدامن عورت پر زنا کی تهمت نگانا' ناحق کسی کوتل کرنا' شهادت کو چھیانا' جھوٹی شہادت دينا حجوثي فتم كهانا محسى كامال غصب كرنا مودكهانا بيتيم كامال نا حق کھانا رشوت لینا' ماں باپ کی نا فرمانی کرنا' قطع رحمی کرنا' ناب تول میں کمی کرنا' رمضان میں بلا عذر کے روز ہ نہ رکھنا' زکو ہ یا روز ہ کواسینے وقت پر اوا نہ کرنا' فرض حج کئے بغیر مرجانا' کسی مسلمان کوظلماً نقصان پہنچا تا مسی صحابی کو برا کہنا علائے حق اور اہل اللہ کو برا کہنا اور ان کو بدیا م کرنے کے دریے ہوتا 'جا دوسیکھنا یا سکھا تا یا اس برعمل کرنا' الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا' الله تعالیٰ کےعذاب ہے بےخوف ہونا' مردار جانور کا گوشت کھانا' خزىر كالكوشت كھانا' چغل خورى كرنا' جوا كھيلنا' كسى مسلمان ياغير مسلم کی غیبت کرنا' مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زا کدخرج کرنا' زمین میں فساد پھیلانا' ڈاکہزنی کرنا' کسی صغیرہ گناہ پر مداومت كرنا الوكول كے سامنے بلاضرورت شرعی ستر كھولنا خود تحشی کرنا' پییثاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا' قضا وقدر یعنی تقدیر کا ا نكاركرنا منجوى يا كابن كي تصديق كرنا عنه بنديا ياجامه كونخنول سے نیچے لٹکا تا' لوگوں کے پوشیدہ عیوب کو تلاش کرنا اور ان کے دریے ہونا' چوسر کھیلنا' طبلہ سارتگی وغیرہ بجانا' مسلمان کاکسی

اب چونکہ یہاں خدا کےخوف ہے ہرچھوٹے بڑے صغیرہ۔ کبیرہ گناہ ہے بیخنے کا ذکر آ گیا اور اس کا دوسرا نام تقوی ہے آ گے بتلا یا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بیاللہ کی تو فیق ہے میسر ہوجائے ا تواس برعجب وناز ندجا ہے کہا ہے کومقی پر ہیز گار جمھنے لگے جس کابیان انشاءالله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

مسلمان کو کا فرکہنا' ایک سے زائد ہیویاں ہوں تو ان کے حقوق اس جو چکے ہیں عمد اوسہؤ ان پر سچی تو ہد کی تو فیق نصیب فرما نمیں۔اور میں برابری نہ کرنا' حائضہ عورت سے جماع کرنا' گانے بجانے | اپنی وسیع رحمت ومغفرت سے معاف فرمائیں۔ کے ساتھ رتھ کرنا' دوسرے کے گھر میں بلا ا جازت داخل ہونا یا کسی دوسرے کے گھر میں حیصا نکنا' ان کے علاوہ اور بھی بعض گناہوں کو کبیرہ کی فہرست میں علمانے شامل کیا ہے۔ الله تعالیٰ ہمیں ہرچھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ۔ خلا ہرو باطن گناہ سے بیخنے کی ہمت وتو فیق عطا فرما ئیں۔اور جو گناہ ہم سے سرز د

#### وعالتيجئ

حق تعالی نے جوایئے فضل وکرم ہے ہم کو بید دنیا کی فانی زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کواینی رضاوالی زندگی گذار نانصیب فرما کیں۔ الله تعالی اینے رضا والے اعمال صالحہ کی ہمیں تو فیق نصیب فرمائیں اور ہر چھوٹے

بڑے صغیرہ کبیرہ محناہ سے بیچنے کی ہمت وعزم نصیب فرمائمیں۔ اور گذشتہ میں جو تقصیرات اور گناه جم سے سرز د ہو چکے ہیں ان پرتو بداور تجی ندامت نصیب فر مائیں اور ا بني رحمت ہے اُن کومعاف فرما ئيں۔

اے اللہ ہمیں ظاہر و باطن میں شریعت اسلامید کی بابندی نصیب فرما۔ اور ہمارے ظاہر وباطن كوايني مرضيات برقائم فرماية مين

واخردغونا أن الحمد بلارت العلمين

# هُوَ اَعْلَمْ عِكْمُ إِذْ اَنْشَأَكُمُ مِّنَ الْاَرْضِ وَإِذْ اَنْتُمْ آجِنَّهُ فَيْ يُطُونِ المَّهْ يَكُمُّ فَلَا تُزَكُّوْا

وہ تم کو خوب جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بیچے تھے، تو تم اپنے کو مقدس نہ سمجھا کرو برو عرب ہو کہی سے ایسیل ع

## انفسكرُ هُواعْكَمُ بِبَنِ اتَّفَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(بس) تقوی والول کووہی خوب جانتا ہے۔

جبتم کویسی تبہارے جدامجد آدم علیہ السلام کوز مین کی خاک سے

دونوں حالتوں میں تم کو اپنا علم نہ تھا تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا

دونوں حالتوں میں تم کو اپنا علم نہ تھا تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا

کرو۔ بس تقوی والوں کو وہ ہی خوب جانتا ہے کہ فلاں متی ہے فلاں

نہیں گوصور ہ افعال تقوی کے دونوں سے صادر ہوتے ہوں'۔

یہاں اس آیت میں فلا تو سحو آ انفسکم تم اپنے کو
مقدس مت سمجھا کر وفر ماکر اہل ایمان کوخود پسندی اور عجب سے منع

مقدس مت سمجھا کر وفر ماکر اہل ایمان کوخود پسندی اور عجب سے منع

فرمایا گیا۔ شمح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت زینب بنت ابی

سلم شکانام ان کے والدین نے برہ رکھا تھا جس کے معنی ہیں نیکو

کار۔ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جب بینام سناتو بھی آیت فلا

تو سکو آ انفسکم تلاوت فرماکر اس نام سے منع کیا کیونکہ اس میں

بزرگان دین۔ اور سلف صالحین اس قرآنی تھم فلا تر کو اافسکم

بزرگان دین۔ اور سلف صالحین اس قرآنی تھم فلا تر کو اافسکم

بزرگان دین ۔ اورسلف صالحین اس قرآئی علم فلاتز کو الفسلم کے کس درجہ عامل تھے وہ ان کے اقوال وملفوظات سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت حمدون جن کی وفات ایجا ہے ہیں ہوئی ہے فرماتے ہیں جو خض سے مہتر ہے ہیں جو خض سے بہتر ہے اس جو خض سے بہتر ہے اس مفوظ کی شرح ہیں حضرت تھیم الا اس نے اپنا تکبر ظاہر کر دیا۔ اس مفوظ کی شرح ہیں حضرت تھیم الا متہ مولا نا تھا نوگ نے لکھا ہے کہ اس کی عام فہم تو جید ہے کہ جب تک اس عالم سے گذر نہ جائے اس کا اطمینان نہیں ہوسکتا کہ وہ تک اس عالم سے گذر نہ جائے اس کا اطمینان نہیں ہوسکتا کہ وہ تک اس عالم سے گذر نہ جائے اس کا اطمینان نہیں ہوسکتا کہ وہ اس کا اطلاح سے گذر نہ جائے اس کا اطلاح ساتھ کا سے گذر نہ جائے اس کا اطلاح سے گذر نہ جائے سے گذر نہ جائے سے گذر نہ جائے سے گذر نہ جائے اس کا اطلاح سے گذر نہ جائے سے گذر نہ ہے گئے سے شائے سے گئے سے

تفسير وتشريح: اب ان آيات مين بتلاياجا تا ہے كما كرتقوى کی توفیق اللہ تعالی نے کسی کو دے دی اور وہ کبیرہ وصغیرہ گنا ہوں ہے بیجاتو بیرکوئی ناز کرنے اور پیٹی مارنے اور اپنے کو ہزرگ و برتر سمجھنے کی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ضعیف انسان کی بزرگ اور یا کبازی کوخوب جانتا ہے اور اس وقت سے جانتا ہے جبکہ اس انسان نے اپنی ہستی کے دائر ہیں بھی قدم ندر کھااور جس کی ابتدا مٹی کے گارے سے ہوئی تھی (مراوحضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہے) اور پھر دوسرے عام انسان اپنی مال کے پیٹ میں نایا کے خون سے پرورش یاتے رہے۔ توانسان کی اصل جب ایسی ہوتو اے جاہئے کہ اپنی اصل کو نہ بھولے اور اپنی کمزور بوں کو سامنے رکھے اگر کسی کواللہ نے اپنے فضل سے تقویٰ و پر ہیز گاری کے بلندمقام پر پہنچا دیا تو اس کواس پر بروھ چڑھ کر دعویٰ کرنے اور بزرگی جنانے کاحق نہیں۔اس لئے جو واقعی متقی ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ باوجود تقویٰ کے پھربھی پوری طرح کمزور یوں سے پاک ہوجانابشریت کی حدسے باہر ہے۔ کچھ نہ بچھ آلودگی سب کو ہو ہی جاتی ہے۔ اس آیت میں بہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے چنانچدارشاد ہوتا

ہے:۔" وہتم کواور تمہارے احوال کواس وفت سے خوب جانتا ہے

فرعون ہے بہتر ہے کیونکہ انجام کا حال معلوم نہیں تو بلا دلیل اپنے كواس مي بهتر مجمعنا تكبر باورابل حال حضرات اس امركووجدانا محسوس کرتے ہیں انہیں توجید کی حاجت نہیں۔ باقی نفس کے بدتر ہونے سے افعال کا بدتر ہونا لازم نہیں چنا نجے اس کے ساتھ ہی این اعمال ایمانید کوفرعون کے اعمال کفریہ سے یقینا بہتر سمجھا جائے گا۔خودحضرت اقد ش حکیم الامت مولانا تھانوی کا اینا ایک المفوظ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں تو بقسم کہتا ہوں کہ میں اینے اندركوئي كمال نبيس ياتا نه علمي نه عملي نه حالي نه قالي بلكه مجھ ميں تو سراسرعیوب بھرے بڑے ہیں۔ میری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو یقین جانے مجھے بھی وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کامستی نہیں بلکہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں بھلاکونی تعریف کی بات ہے جواس کا پیدنیال ہے۔اس کودھوکہ ہوا ا ہے۔ حق تعالی کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو پوشیدہ کررکھاہے اس لئے مجھے کسی کا برا بھلا کہنامطلق ناموارنبیس ہوتا اور اگر کوئی میری ایک تعریف کرتا ہے تو اسی وقت دی عیب مجھے پیش نظر ہو

جاتے ہیں'۔ ( کمالات اشرفیہ حصد دم ملفوظ نمبر ۱۹۹)

سجان الله! به ہوتے ہیں قرآنی احکام کے اثر ات اہل الله
کے طبائع پر۔اس کے مقابل اب ہم اپنی حالت میں غور کریں تو
عجب ۔رعونت ۔خود پسندی ۔ تکبر کو یا کوٹ کوٹ کر ہم میں بھرا ہوا
ہے ۔ اور غضب یہ کہ ان مہلک امراض سے نجات حاصل کرنے
کا فکر بھی دامن کیرنہیں ۔

خلاصہ بیہ کہ بہاں اس آیت میں تعلیم دی گئی کھسنین کوجب نہ کرنا چاہئے اورخود پسندی سے بچنا چاہئے کیونکہ مدار حسیت کا خاتمہ پر ہے اور اپنے خاتمہ کا حال کسی کومعلوم ہیں مصرف اللہ تعالی کومعلوم ہیں ہے۔ جس طرح کہ انسان اپنی ابتدا کوئیس جانتا وہ اللہ بی کومعلوم ہے اسی طرح یہ خاتمہ کی حالت کوئیس جانتا دہ اللہ بی کو ہے پھر اسی طرح یہ خاتمہ کی حالت کوئیس جانتا ہاں کاعلم بھی اللہ بی کو ہے پھر شیخی عجب ناز کیا کوئی اپنی بزرگی اور تقوی پر کرسکتا ہے۔ الغرض یہاں محسنین یعنی نیکوں کی نیکی کی پچھ تو ہیے فرمائی البہ تھے بدوں کی برائی کی پچھ تو ہیے فرمائی جاتی ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا فيجئ

حق تعالیٰ ہمار نے نفون کو بجب وخود پسندی وغیرہ مہلک امراض سے نجات بخشیں اور تواضع وعبدیت نصیب فرما کیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کمزوریاں اور عیوب رکھنے اور دوسروں کی بھلا کیاں پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما کمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم سے تقوی وطہارت کی دولت دنیا میں نصیب فرما کمیں اور اس کی برکت سے کسن خاتمہ اور انجام کی خیرخو بی عطا فرما کمیں۔ یا اللہ! ہمیں اپناوہ خوف وخشت اس دنیا میں عطا فرما و ہے کہ جوہم ہرچھوٹے بڑے گناہ اور نافرمانی سے بچے رہیں۔ اور بیہ آپ کی توفیق اور دیکیسری واعانت سے ممکن ہے۔ جوہم ہرچھوٹے بڑے گناہ اور نافرمانی سے بچے رہیں۔ اور بیہ آپ ان کا حساس ہم کوعطا فرما دے تا کہ ہم تو بہ واستغفار سے یا اللہ! ہم سے جوشب وروز تقصیرات سرز وہوتی رہتی ہیں ان کا احساس ہم کوعطا فرما دے تا کہ ہم تو بہ واستغفار سے کی طرف رجوع رہیں اور آپ اپنی شان کر کی ورجیم سے ہماری خطا و سے درگذر فرماتے رہیں۔ آئین آئی الحکم کو رہنے الْعلیدین

# افْرَءُ بُتُ الْإِنِي تُولِي ﴿ وَاعْظَى قَلِيلًا وَ اللَّهِ الْمُنْ وَاعْنُدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يُرِي ﴿ اَمْ

پ نے ایسے تفس کو بھی و یکھا جس نے (وین حق ہے)روگروانی کی۔اورتھوڑ امال دیا اور (پھر) بند کرویا۔ کیا اس مخص کے یاس علم غیر

# كَمْ يُنْتِأَرِبِهَا فِي صُعُفِ مُوسَى ﴿ وَإِبْرِهِ يُمَ الَّذِي وَفَى ﴿ ٱلْاتَزِرُ وَازِبَرَةً وِزُرا أَخْرَى ﴿

اس مضمون کی خبرتیں کپنجی جومون کے محیفوں میں ہے۔اور نیز ابراہیم سے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی (اوروہ مضمون ) پی(ہے ) کہ کوئی مختص کسی کا گمناہ اپنے او پڑیس لےسکتا.

## وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ السُّوفَ يُرِى ۚ ثُمَّ يُجُزِّيهُ الْجِزَاءَ الْأَوْفَى ۗ

اور بیر کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔ اور بیہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی۔ پھر اُس کو پورا بدلہ ویا جائے گا۔

ا اَفُوءَ اِبْتَ تَوْ كَيَاتُو نِهِ عَمَا اللَّذِي تَوْتِي جِس نے روگروانی کی و اَغطی اوراس نے دیا قبلیلاً تھوڑاسا یو گٹای اوراس نے بندکردیا ایوندکرہ کیاا تھے یاس عِلْمُالْغَيْبِ عِلْمَ غَيْبِ اللَّهُوَيْزَى تَوْ وَهِ وَكُمِيرِهِ ہِے اَمْرُ كَيَا اللَّهِ لِبُنْهَا وَهِ فَبرشين وَيَا حَمْيا | يَهَاوَهُ جُو ا فِكْ مِن الصَّفْفِ صحِفے | مُونسَى مُويَنَّ وَ إِنْدِهِ نِهُ أُورَ ابرامِيم اللَّذِي وه جو-جس وَقَى يورا كيا الرَّتَزِيُّر كُنْهِينَ أَعْامًا وَالْبِيرَةُ كُونَى بوجه الفائح والا وِزُرَانُخْرَى تَسَى ووسرے كا بوجه وَكَنَ اور بِهِ كَهُ النِّسَ كُنِينَ اللِّهِ مُنْ النَّانَ كَلِيمُ النَّانَ كَلِيمُ النَّانَ كَلِيمُ المَاسَعَي جو اس نے سعی کی اوْکَ اور بید که استعیاد اس کی سعی سَوْتَ أَيْرَى عَقريب رَيمس جائے كى تُحَدَّ ممر إُغِزَلَهُ اسے بدلدد يا جائے كا الْعِزَاءَ الْأَوْفى بدلد يورايورا

متقین کاذ کرفر مایا گیا تھااورنفیبحت فر مانی گئی تھی کداینی نیکی اور تقوی پر 📗 علیہ وسلم کی با تنبس سن کراس کواسلام کی طرف تھوڑی سی رغبت ہو چلی نازاورعجب ندكرس\_

> اب آ گے نیکوکاروں کے مقابلہ میں بروں اور بدکاروں کا ذكرفر مايا جاتا ہےاوران آيات ميں آتخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب كرك فرمايا جاتا ہے كه آپ نے نيكوں كى صفت توس كى اب آب نے ایسے تحص کو بھی دیکھا کہ جودین حق سے روگر دانی کرتا ہےاورالٹد کی یا د سے منہ پھیرتا ہےاورجس نے اپنی اصل کو بھول کر خالق اور ما لک حقیقی کی طرف ہے منہ پھیرلیا اور سچائی سے اعراض کیا۔ اور بھی کچھ کہنا مان لیا تو پھرری کاٹ کرعلیحدہ ہو گیا۔ کچھے تھوڑ اسامال اللہ کی راہ میں خرج کیااور پھر دل سکیٹرلیا۔ يهال آيت ميس افوء يت الذي تولى فرمايا لعني اعنى ملى الله عليه وسلم بھلاآب نے اس مخص کو بھی دیکھاجس نے منہ پھیرلیا اورتھوڑامال دیااور بند کر دیا۔تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآیات

تفسیر و تشریخ بخدشته آیات میں نیکوکاروں لیعنی محسنین و 📗 ایک مشرک دلید بن مغیرہ سے بارہ میں نازل ہوئی ہیں۔حضور صلی اللہ تقى اوركفر كى مزائ دركر قريب تھا كەشرف باسلام ہوجائے توايك دوسرے کا فرنے کہا کہا ہیامت کر میں تیرے سب جرائم اپنے اویر لئے لیتا ہوں۔ تیری طرف سے میں سزا بھگت لوں گابشر طیکہ اس قدر مال مجھ کو دیا جائے۔ولید بن مغیرہ نے وعدہ کرلیا اورمفررہ رقم کی مجھے قسطادا کرکے باقی ہے انکار کر دیا تو یہاں آیت میں ای کی طرف اشاره بيكن قرآن كريم كاطريقه يبي بادروعظ ونصيحت ميس مناسب بھی میں ہے کہ تعلیم کی جائے کہ جس محض کی ایس حالت ہو آیت سب کوشامل ہے۔ تو ولیدین مغیرہ نے آگر جدمال دینے کا دعدہ ا سینے مطلب کے واسطے کیا تھا کیکن وہ بھی پورانہ دیا جس ہے مفہوم ہوا كداييا تخص دومرول كي تفع رساني كے لئے كيا خرچ كرے گاجب ا بنے ہی مطلب کے لئے بوراخرج نہ کرسکااور مال کی محبت میں ہاتھ روک لیا۔ ای مخص کے متعلق آ گے بتلایا جاتا ہے کہ کیا میخص غیب کی

بات د مکھآ یا ہے یااس کوسی سیح ذریعہ سے بیٹیب کی بات معلوم ہوگئی كة كنده ال كوكفرى سزانه ملے كى اور دوسرے كواينى جگه پيش كركے ﴿ حِيوت جائے گا اور کوئی دوسرا اس کی طرف سے عذاب کاستحمل ہو جائے گا۔ بیال محف نے کیے یقین کرایا کہاس کی طرف سے دوسرا عذاب بھگت لے گا۔ لہذااس ہے کہد دیا جائے کہ کیا تونے وہ ہاتیں نهيس سنى جوحصرت موى اورحصرت ابراهيم عليهاالسلام كصحيفون میں کھی ہوئی تھی کے خدا کے ہال کوئی مجرم دوسرے مجرم کا بوجھ نہیں اٹھا سكتا ـ برايك كواين اي جواب داى بذات خودكرنا موگ ـ توجب كوئى مخص سی کا گناہ اینے اوپر ایسے طور سے نہیں لے سکتا کہ گناہ کرنے والابرى موجائ محرميض كيت مجه كياكهاس كاسارا كناه دوسرااي سرلے لے گا۔ پھران صحیفوں میں بیجمی مضمون تھا کہانسان کوایمان کے بارہ میں صرف اپنی ہی کمائی ملے گی یعنی کسی دوسرے کا ایمان اس کے کام ندآئے گاجوکرے گاسو بھرے گا۔ ہر محض اپنے کئے کا ذمہ دار موگاجس كاست قيامت بيس بورابدله ملے گاجوده دنيا بيس كرجائے گا۔ اور میضمون بھی ان محیفول میں آ چکا ہے کہ سب کواسینے بروردگار بی کے یاس پنچنا ہے اور وہیں سے اس کو پورابدلہ ملنا ہے تو جتلانا نتیجہ میں بیمقصود ہے کہ بر مخص کو ایمان لانا اور اسلام کافر مانبردار ہونا عائے خداتعالی سے ڈرکر گناہوں کوچھوڑ تا جاہتے اور نیکی کمانے میں ا يَى كُوشش كرنى حيائة مشركين مين ايام جابليت مين توبيعقيده تقا ہی کہ بتول کی سفارش اور شفاعت سے ہمارے سب کام بن جاتیں

کےلیکن یہوداہل کتاب کے ہاں بھی یے عقیدہ پختہ طور پر قائم ہو گیا تھا

کہ برزگوں کا مقبولین اور انبیاء میں سے ہونا ان کی اولاد کے لئے

بالکل کانی ہے جولوگ پغیمروں کی سل میں سے ہیں ان کوان کے

برزگ نجات ولادیں عے اور عیسائیوں نے تو نجات کے سار ب

مسئلہ کا دار مدار ہی کفارہ اور شفاعت کے عقیدہ پر تھہرادیا۔ ان کے

عقیدہ کے موافق عیسی سے سولی پر چڑھ کرسب کی طرف سے کفارہ ادا

کر مجے قرآن پاک نے اس کے برخلاف سارا زور ہر فرد کی ذمہ

داری اور اس سے حساب کتاب پر دیا ہے اور نجات کا دار مدار بعد فضل

داری اور اس سے حساب کتاب پر دیا ہے اور نجات کا دار مدار بعد فضل

خداوندی کے اپنے ذاتی ایمان اور عمل پر رکھا ہے میڈیس کہ ایک کا ایمان اور دوسر ہے کی نجات ، یہاں اسی مسئلہ کو تا بت فرمایا گیا ہے رہا

ایمان اور دوسر ہے کی نجات ، یہاں اسی مسئلہ کو تا بت فرمایا گیا ہے رہا

ایمان اور دوسر ہے کی نجات ، یہاں اسی مسئلہ کو تا بت فرمایا گیا ہے رہا

در سے اور اللہ تعالی اس کو منظور کرنے تو یہا لگ بات ہے جوا حادیث مسئلہ ایصال

متعددہ کی بنا پر اپنی جگہ پر بالکل ثابت ہے اس لئے مسئلہ ایصال

واب اس آ بت کے ہرگر منافی نہیں۔

خلاصہ بیکہ آخرت میں کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپراس طور پرنہیں لے سکتا کہ گناہ کرنے والا بری ہو جائے۔ یہاں حضرت موگ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں کے بعض مضمون عقائد سے متعلق ذکر فرمائے گئے ابھی اگلی آیات میں انہی صحیفوں کے بعض دیگر مضامین متعلق عقائد ذکر فرمائے مسکے میں ہیں۔جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيحجئ

یااللہ ہم کوتمام اسلامی عقائد پرایمان ویقین کامل نصیب فرما۔ اورائے فضل وکرم سے ہمارے ایمان وسمی کوقبول فرما کرہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ حق تعالیٰ ہم کوایمان کے ساتھ کمل صالح کی بھی توفیق عطافر ما کیں۔ اور ہم کوآ خرت کی کمائی کی فکر نصیب فرما کیں۔ یا اللہ! امت مسلمہ میں سے آخرت سے خفلت کے مرض کودور فرمادے۔ ایمان واسلام کی سیح قدردانی ان کونصیب فرمادے۔ نجات آخرت کا سیح کی توفیق عطافر مادے۔ آمین۔ وَالْحِدُدُ دَعُونًا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبَةِ الْعُلْمِدِيْنَ

#### کے بروردگارہی کے یاس پہنچناہے۔اور بیکہ دہی ہنسا تا اور ُرلا تاہے۔اور بیک یعنی نراور مادہ کونطفہ سے بناتا ہے۔ جب (رحم میں ڈالا) جاتا ہے۔ اور بیر کہ دوبارہ پیدا کرنا اُس کے ذمہ ہے۔ اور بیر کہ وہی عنی کرتا ہے اور سرمایہ كَغُنِي وَاقَتْنِي ۗوَاتَّكَ هُو سَبُ الشِّعْرِي ۗوَانَّكَ اَهْلَكَ عَادَ ۗ االْأَوْلِي ۗوَثَهُوْدَافَهَا ( دیکر محفوظ اور ) باتی رکھتا ہے۔اور بیک وہی مالک ہے ستارہ شعریٰ کا بھی۔اور بیک اُس نے قدیم قوم عاد کو ( اُس کے نفر کی وجہ سے ) ہلاک کیا۔اور شمود کو بھی کہ ( ان میں ہے ) بُعَيْ ﴿ وَقَوْمَ نُوْرِ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُرِكَانُوا هُمْ أَظُلُمَ وَأَطَعَى ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ آهُوى ﴿ ی کو باتی نہ چھوڑا۔اوران سے مہلے قوم نوخ کو (ہلاک کیا)، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریہ تھے۔اوراُلٹی ہوئی بستیوں کوبھی پھینک ماراتھا فَعُشِّمِهَامَاغَشَى ﴿ فَبِهَا مِيَ الْآءِ رَبِكَ تَكُمَّا رَيْكَ تَكُمَّا رَيْ هَذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذَرِ الْأَوْلَ ﴿ اَرْفَتِ مجران بستیول کوگھیرلیا جس چیز نے کیگھیرلیا۔ سواسینے رب کی کوئی نعت میں شک (وا نکار) کرنارہے گا۔ بید (پیغیبر) بھی پہلے پیغیبروں کی طرح ایک پیغیبر ہیں۔ (ان کو مان لو کیونکہ )وہ جلدی لَّانِ فَكُ ۚ فَلَيْسَ لِهَا مِنُ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَكُ ۚ قَافَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضَعَكُونَ وَ نے والی چیز قریب آئیجی ہے کوئی غیرانشداس کا ہٹانے والانہیں۔سوکیا (ایسے خوف کی یا تیں سُن کربھی) تم لوگ اس کلام (النی ) سے تعجب کرتے ہو۔اور ہنتے ہو ڵٳؾڹڬؙۅ۫ؽ؞ٚۅٲڹ۫ؾؙۯڛڶڡ۪ۮۅٛؽ۞ۏٵۺۼۘۯۏٳؠڷۄۅٳۼؠۯۏٳؖ اور (خوف عذاب ہے )روتے نہیں ہو۔اورتم تکبر کرتے ہو۔سواللہ کی اطاعت کرو ( اس کی بلاشر کت )عبادت کرو۔ وَ أَنَّ اور بير كه | إلى طرف | دَبِكَ تهمارا رب | الله تُنكهی انتبا | وَانَّهُ اور بيتُك | هُوَاخُهَ كَ وَبَى بنساتا ہے | وَا أَبَكَى اور وہ رالاتا ہے | وَا أَنَّهُ اور بيتُك وہ ھُواَمَاتَ وَى مارتا ہے | وَاکْفِیاَ اور جلاتا ہے | وَاکْھا اور مِیٹک وہ | خَلقَ اس نے پیدا سے اللَّافَجیٰنِ جوڑے | اللّٰہُ کُرَ مرد | وَالْاَنْتُلَى اور عورت مِنْ نُطْفَةً نطفہ سے اِذَا تُعْنَى جب وہ ڈالا جاتا اوان اور ہے کہ اعلیٰہ ای ہر النَّنْ أَةَ (جی)اشانا الْأَغْرَى دوبارہ اوانکا اور بیشک وہ اللہ علیٰہ ای ہر النَّنْ أَةَ (جی)اشانا الْأَغْرَى دوبارہ اوانکا اور بیشک وہ الله عامی اَغُنَیٰ اس نے عَنیٰ کیا | وَاکّنُنیٰ اور سرماییہ دار کیا | وَ اَنَّهٰ اور بیشک وہ | هُـوَ وہی ا ا سَ بُ الشِّغُوٰى شَعْرِيُ (ستارے) كا رب | وَ أَنَّهُ: اور بيشك وه | اَطَالُهُ بِرُے ظَالَم | وَاَحَفْعَی اور بہت سرکش | وَالْمُؤْتَفِيَكَةَ اور اللّنے والی بستیاں | اَهُوی وے مارا فَغَشْمِهَا تُواسكووْ هانب ليا مَا غَشَى جسنة وهانب ليا فِها بَي بسس الآءِ لعت اربَاك ابنارب التَهَازَى تو شك كري كا هذاب الذبر أيك ورانعالا مِنَ ہے النَّذْرِ الأولى يملِي وَرائے والے الَّافِيَةِ قريب آلَى اللَّافِيَةُ قريب آنے والى اللَّهُ نبيس الهما اس كيلتے اس كا إِن دُوكِ اللَّهِ الله كے سوا كَالْشِفَانُةُ كُولَى كُلُوكِ وَاللَّهِ أَفَيِنُ تُو كِيا-ي هذَا الْعَكِينِيثِ اس بات التَّجْبُونَ ثم تعجب كرتے مو و وَتَضْعَكُونَ اورتم منت مو و وَكَاتَبُكُونَ اورتم نبيس روت وَ ٱنْ تُنْهِ اورتم السِّيدُ ذُنَّ غفلت كرتے (عاقل) ہوا فَالنَّهُ لُوالِلَّهِ پُسِ تم سجدہ كرواللّٰد كے آھے [ وُلَقَبُدُوْا اوراس كي عيادت كرو

مدایت ہونے کے ہر مرضمون بجائے خودایک نعمت ربانی سے تو اے انسان تو اینے رب کی کون کون سی نعمت میں شک وا نکار کرتا رہے گا اوران مضامین کی تقعد بی کر کے ان سے نفع حاصل نہ کر ےگا۔اس کے بعد خاتمہ کی آیات میں تمام نفیحت کالب لیاب بیان فرمایا جاتا ہے اور منکرین کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ پنجبر يعنى محدرسول التدصكي التدعليه وسلم بهي يبليه يغمبرون كي طرح أيك پنیمبر ہیں اور مجرموں کواسی طرح برے انجام ہے ڈرانے والے ہیں جبیباان سے پیشتر دوسرےانبیاء ڈرا چکے ہیں۔توان کو مان الوكيونكة قيامت قريب بى آ كى ب جس كالمحيك وقت الله تعالى كسواكوكى كهول كرنبيس بتاسكتا ادر جب وفت معين آجائ كاتو كوئى طاقت اس كود فع نهيس كرسكتي توائي محكرين قيامت تم كواس كے قرب كا ذكر س كر جا ہے تھا كہ خوف خدا سے رونے ككتے اور محبرا کراینے بحاؤ کی تیاری کرتے مگرتم اس کے برخلاف قیامت سے تعجب کرتے ہواور ہنس کراہے ٹال دیتے ہواور غافل و بے فکر ہو کرتم تکبر کرتے ہو۔ دیکھو عاقل کوزییا نہیں کہ انجام ہے غافل ہو کرنصیحت وفہمائش کی باتوں پر ہنسے اور نداق ا ڑائے بلکہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ اختیار کرے اور مطيع فرما نبردار ہوکر سرنیاز خداوند قبہار کے سامنے جھکا دے۔ عام تغلیمات جوان خاتمه کی آیات میں دی منی ہیں وہ یہی ہیں کہ آخر کارسب کواللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوث کر جانا ہے اور ا ہے اینے اعمال کا حساب دینا ہے۔ رہی دنیا میں خوشی یا عمی یا امیری وفقیری توبیسب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ کسی

دوسرے کے قبضہ میں نہیں وہی اسباب کو پیدا کرتا ہے اور پھر

اسباب میں تا شیردیتا ہے۔ وہی ستاروں آسانوں اورزمینوں کا

خالق اور ما لک ہے۔ اس کی نافر مانی پر قوموں پر دنیا ہی میں

ہلاکت و بربادی کے عذاب آئے۔اس کئے غوروفکر کرنے

تفسير وتشريح : حفرت موى وحفرت ابراجيم عليها السلام کے صحیفوں میں جو خاص ہدایات یا تعلیمات تھیں ان میں چند کا ذ کر گذشته آیات میں ہوا۔ انہی صحیفوں کے مزید مضامین کا ذکران آیات میں فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بیا تیں بھی حضرت موی اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہو چکی ہیں۔ (۵)سب کواینے پروردگار کے ماس پہنچنا ہے۔ (۲) خوشی اورغم خدا کی طرف ہے ہے۔

( 2 ) مارنا اورجلانا بھی اسی کے قدرت میں ہے۔

(۸) ایک قطرومنی ہے وہی نرو ماد ہ بنا تا ہے۔

(۹) مرنے کے بعدوہی بارد گیرحشر میں زندہ کرےگا۔

(۱۰)غنیٰ اور تنگدی وہی دیتا ہے۔

(۱۱) ستارہ شعریٰ کا ما لک بھی وہی ہے۔ جاہلیت میں مشرکین اس ستارہ کومعبود سمجھ کر اس کی پرستش کرتے تھے ستارہ برتی کا شرك اس وقت ندصرف عربول بلكه دوسرى مشرك قومول يعنى مصريول يونانيون روميول منديون وغيره مين بهي ياياجا تاتها ـ (۱۲) ان صحیفوں میں بیہ بھی بتایا گیا تھا بیہ نہ مجھنا جا ہے کہ بداعمالی اورسرکشی و نا فر مانی کا د نیامیس ثمره نهیس ملتا ـ قوم عا د کواسی نے ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کیا۔ اور شمود کو بھی اور قوم نوٹ کو بھی جوسب سے بردھ کرظالم اور شریر تھے کہ ساڑھے نوسو برس کی دعوت میں بھی راہ پر نہ آئے اور قوم لوظ کی بستیوں کو بھی الٹ کر ہلاک کردیا گیا تھا اور او ہرے ان پر پھروں کی بارش ہو کی تھی۔ تو حضرت موى عليه السلام اور حضرت ابراجيم عليه السلام جیسے برگزیدہ اور جلیل القدر انبیاء کے بیمضامین بیان فرما کرحق تعالی عام انسانوں کوخطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسان جب ایسے ایسے مضامین سے جھ کوآ گاہ کیا جاتا ہے جو بوجہ ذریعہ

والے انسان کو جوعبرت وتقییحت کاسبق بیه خاتمہ کی آی<u>ا</u>ت ویق جں اس کا مقتضا یہی ہے کہ اے انسانوتم سب اللہ تنارک تعالیٰ کی نافر مانی ہے باز آؤ۔اس کی طاعت وعبادت کولازم مجھواوراسی ایک اللہ کے سامنے جھکوا درصرف اسی کو سجدہ کرو۔ بخاری ومسلم کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول النُّهُ صلَّى النَّهُ عليه وسلم نے سور وجم کی تلاوت فر مائی اوراخیر میں سجدہ تلاوت ادا کیا اور آپ کے ساتھ سب حاضرین مجلس جس میں مومنین ومشرکین اس وقت دونوں شامل تھےسب نے سجدہ کیا بجزایک بوڑھے قریثی کے جس نے زمین سے ایک مفی خاک اٹھا کر پیٹائی ہے لگالی اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس مخص کو حالت كفريس مقتول يزا ہوا ديكھا ہے اس ميں اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مسلمانوں کوتو سجدہ کرنا تھا ہی ۔ نیکن جومشر کیین اس وقت حاضر تصالله تعالیٰ نے ان برجھی کھھالی حالت غالب کر دی کہ سب تحدہ کرنے برمجبور ہو گئے۔ گواس وقت ان کاسجدہ بیجہ کفر کے

کیجھ تواب ندر کھتا تھا مگر وہ بھی اپنا ایک اثریہ چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کواسلام وایمان کی توفیق ہوگئی صرف ایک آ دمی کفر پرمرا جس نے سجدہ سے کریز کیا تھا۔ (معارف القرآن جلد ۸ صفح ۲۲۲) الحمد نائداس درس پرسورہ بچم کا بیان پورا ہوگیا۔ سورۃ النجم کے خواص

ا است اگر کوئی آ دمی نا کامیوں کا سامنا کررہا ہوتو وہ ہرن کے چیڑے کے ٹکڑے پرسورۃ النجم لکھ کر گلے میں یا بازو میں لئکائے تو وہ جس سے بحث کرے گا اس پر غالب آئے گا جہاں بھی جائے گا کامیاب و کامران ہوگا۔

والنجم اذھوی ..... الکبری
اگرکسی آ دمی کوحافظہ کی کمزوری ول کی کمزوری وغیرہ کی
شکایت ہو بھول جاتا ہو قرآن کریم حفظ کرنے میں مشکل ہے تو
وہ ندکورہ آیات کوشیشہ کے برتن میں عرق گلاب اور کستوری سے
لکھے آب زمزم سے دھوئے اور سات دن مسلسل نہار منہ پیئے تو
اس کا دل وو ماغ تر وتا زہ اور حافظ مضبوط ہوجائے گا۔
(الدرد النظیم)

#### دعا شيحئة

حق تعالی نے ہم کو جوزندگی دنیا میں عطافر مائی ہے اس میں آخرت کا فکر نصیب فرمائیں اور اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطافر مائیں۔

یاالله گذشته تو موں کے داقعات و حالات ہے ہم کوعبرت ونھیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت ہواور ہرطرح کی حچوٹی بڑی نافر مانی ہے ہم کو بچنا نصیب ہو۔۔

یا الله گذشته زندگی میں جوہم سے تقصیرات سرز دہو پکی ہیں ان پرندامت قلب کے ساتھ تو بہ کی تو فیق نصیب ہواور آئندہ میں اپنے احکام کی فرمانبرداری واطاعت کے ساتھ زندہ رہنا اور مرنا نصیب ہو۔ آمین۔ وَاٰخِرُدُعُوٰ مَا اَنِ الْحَدُدُ لِلٰهِ دَبُو الْعَلَمِينَ

## 

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا امہر بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

## اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَهُوْ وَإِنْ يَرُوْا أَيْكَ يُغُرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِعُوْمُنْ تَمِرُّ

قیامت نزدیک آئیجی اور چایشق ہوگیا۔اور بیلوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ جادو ہے جوابھی ختم ہوا جاتا ہے۔

اِفْتُرَبَتِ قريب آگل النكاعةُ قيامت والنَّفُقُ اورش بوكيا الفَيْرُ جاند وكِنْ يَرُوْا اور اكروه و يَصِح بين ايكةً كونَى نشاني يغرِضُوْا وه مند يجير لين بين ويَفُوْلُوا اوروه كُمْتَ بِينَ بِبادو مُسْتَمِرٌ بيشه عبوتا جلاآيا

تفسیر وتشری اس سورة کی پہلی ہی آیت میں وانش القمر کا جملد آیا ہے بین وانش القمر کا جملد آیا ہے بین وانش القمر کا جملد آیا ہے بین چاند بھٹ گیا جس میں اشارہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجز وشق القمر کی طرف اس لئے علامت کے علامت کے علور یراس سورة کا نام قمر مقرر ہوا۔

ان آیات کے شان زول کے متعلق لکھا ہے کہ جمرت مدینہ علیہ سال پہلے ایک مرتبہ شرکین مکہ آنخفرت علی اللہ علیہ وکر آئے اور آپ سے بدد خواست کی کہ اگر آپ خدا کے سیح بی بی تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلا میں اور ایک روایت میں ہے کہ ریہ کہا کہ چاند کے دو کلا ہے دکھلا میں اور ایک روایت میں ہے کہ ریہ کہا کہ چاند کے دو کلا ہے کہود سے دریافت کیا تھا کہ ہم کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان کی صدافت کیا تھا کہ ہم کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان کی صدافت کا نشان کیا طلب کرنا چاہئے؟۔ انہوں نے کہا کہ سی کی صدافت کا نشان کیا طلب کرنا چاہئے؟۔ انہوں نے کہا کہ سی کا اثر صرف زمین تک محدود ہے ۔ تم کہو کہ ہم کو چاند کے دو کا اثر صرف زمین تک محدود ہے ۔ تم کہو کہ ہم کو چاند کے دو نہیں یہود کے دکھلا دیں۔ امید ہے کہ وہ ایسا نہ دکھلا تھیں گے ۔ انہیں یہود کے سکھلا و سے امید ہے کہوہ ایسا نہ دکھلا تھیں گے ۔ سوال کیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ چودھویں شب کا چاند طلوع کئے انہیں یہود کے متعور صلی ایمان لے آئیں گے حضور صلی ایمان لے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے دعاء کی اور آگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے دعاء کی اور آگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے دعاء کی اور آگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے دعاء کی اور آگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے دعاء کی اور آگشت مبارک سے اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی سے دعاء کی اور آگشت مبارک سے

جا ند کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت جا ند کے دوٹکڑے ہو گئے ۔ ایک مکڑاایک پہاڑ پرتھا دوسرا مکرا دوسرے پہاڑ پر۔لوگوں نے ُ حیرت ہے دیکھااوران کے حیرت کا بیاعالم تھا کہا بنی آئکھوں کو کپڑے ہے بو چھتے تھے اور پھر جاند کی طرف و کیھتے تھے تو صاف دو مکرے نظر آتے ہتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وفت فرمارے تھے۔اشہدوااشہدوالعنی اے نوگوگواہ رہو۔اے لوگوگواہ رہو۔ پچھ دہر تک جا نداس طرح رہاا دراس کے بعد پھر جڑ كرويهاي موكيا مشركين نے كہا كەمجر (صلى الله عليه وسلم)نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ بہتر ہیہ ہے کہتم ہاہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرواوران ہے دریا فت کرو۔ کیونکہ بیرناممکن ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تمام لوگوں پر جاد و آمردیں اگروہ بھی اس طرح اپنامشاہدہ بیان کر دیں تو سچے ہے اور وہ اگر میکہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تم پرسحر کیا ہے۔ چنانچ مسافروں سے دریافت کیا گیا۔ ہرطرف سے آنے والے مسافروں نے اپنامشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر نیعنی جا ند کو پھنکر دونکڑ ہے ہونا دیکھا ہے مگران شہادتوں کے باوجو دبھی معاندین ایمان نہ لائے اور بیرکہا کہ بیر حمستمر ہے لیعنی عنقریب اس کااثر زائل ہوجائے گا۔اس پریہآ بیتیں نازل ہوئیں جن میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ قیامت نز دیک آگئی اور ان مشرکین کی

درخواست پر چاند کھڑے ہو گیا جو کہ رسول کے صدق کی ایک نشانی اور قرب قیامت کی ایک علامت ہے اور باوجوداس کے یہ لوگ اپی ضد پر قائم ہیں چنانچہ اگروہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو جادو ہے جو کہ ابھی ختم ہوا چاہتا ہے۔

مجز وشق القمر كارسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں واقع ہونا قرآن كريم اور احاديث متواتر اور اسانيد صيحه يه ثابت ہے اور اس پرتمام سلف و خلف کا اجماع ہے۔ مخالفین اسلام خصوصاً عیسائی اس معجز ہ پریہاعتراض کرتے ہیں کہاوّل تو یہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ جیا ند کے دو مکٹر ہے ہوجا کمیں دوسرے مید کداس واقعہ کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں۔علائے کرام نے اس اعتراض کے متعدد جوابات لکھے ہیں کیکن جو جواب شخ النفيير و الحديث حضرت مولانا محمد ادريس صاحب كاندهلوى رحمته الله عليه نے لکھا ہے وہ برا جامع اور مختصر ہے جسے يہال مقل كياجا تاب: مولانا لكصة بين: "جواب بيب كرآج تكسى دلیل عقلی ہے اس قتم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا ٹابت نہیں ہوا۔اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔جس طرح اجسام سفلیہ میں كون وفسادعقلأ محال اور ناممكن نبيس اسي طرح اللدكي قدرت اور مثیت سے اجسام علوب میں بھی کون وفساد محال نہیں خدا وند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار ہے آسان و زمین یعنس وقمر۔ شجرو حجرسب برابرين جس خدانيشس وتمركو بنايا ہے وہ خداان کوتو رجھی سکتا ہے اور تو ژکر جوڑ بھی سکتا ہے۔ بہر حال اس قشم کے خوارق کا ظہور قطعاً محال نہیں۔ ہاں مستعبد ضرور ہے اور ہر معجزہ کے لئے مستعبد ہونا ضروری ہے ( کیونکہ معجزہ تو نام ہی اس تعل کا ہے جوعام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت ے خارج جیرت انگیز ہو) رہا ہا امر کہاس واقعہ کا ذکر تاریخوں

میں نہیں توصدہااور ہزاروں ایسے عجیب وغریب واقعات ہیں کہ جو وقوع میں آئے گرنہیں ۔ تو ریت اور انجیل میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا کسی تاریخ میں کہیں نام ونشان نہیں ۔ نیزشق قمر کا واقعہ رات کا واقعہ ہے جوعمو ما لوگوں کے آرام کا وقت ہے اور جو صرف تھوڑی دیر کے لئے رہااس لئے اگر عام طور پرلوگوں کو اس کا علم نہ ہوا ہوتو تعجب نہیں ۔ بسا اوقات جوتا نیز اختلاف مطالع کی وجہ سے بہت مقامات پراس وقت ون ہوتا نیز اختلاف مطالع کی وجہ سے بہت مقامات پراس وقت ون ہوگا اور کسی جگر آرھی رات ہوگی عمو ما لوگ سوتے ہوں گے ۔ نیز ہوگا اور کسی جگر آرھی رات ہوگی عمو ما لوگ سوتے ہوں گے ۔ نیز وہ تعصود حاصل ہوگیا ۔ تمام عالم کو دکھلا نا اور ان پر ججت قائم کرنا تھا وہ مقصود حاصل ہوگیا ۔ تمام عالم کو دکھلا نا مقصود بھی نہ تھا ۔ نیز کسی مقام نے بر موقوف ہے ۔ آگر کوئی شے نظروں کے سامنے بھی ہوا ور اللہ تعالیٰ نہ دکھلا نا جا ہیں تب بھی وہ شے نظر ول خیرات آئی ۔ (سیر قالمصطفع جلدا قال '۔)

حضرت علامہ شبیراحمرع الی نے لکھا ہے کہ تاریخوں میں مذکورنہ ہونے سے اس کی تکذیب نہیں ہوسکتی بایں ہمہ ہندوستان کی مشہورہ مستند'' تاریخ فرشتہ' وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان میں مہاراجہ مالیہار کے اسلام کا سبب اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ مہاراجہ مالیہار نے روز نامی میں لکھوایا۔

حصرت علامہ فیخ عبدالحق محدث ومفسر دہلوی اپنی تفسیر حقائی
میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے راجہ بھوج کی متوا ترنقش وہاں کے
ہاشندوں میں مشہور ہے اور غالبًا کسی ہندو کی تاریخ میں بھی ہوجو
راجہ بھوج کے عہد میں ان کی حکومت کے حالات میں کھی گئی ہو
کہ راجہ نے جواس وقت اپنے ہام کی حصت پر ہیشا تھا بیروا قعدش تمرد کی کر جبرت زدہ ہوکرا پنے علیٰ وفضلا سے بوج پھا۔ انہوں نے
تمرد کی کر جبرت زدہ ہوکرا پنے علیٰ وفضلا سے بوج پھا۔ انہوں نے
آئے ضرت صلی انڈ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ سے یہ ججز ہ سرز دہونا

بحوالدائے علوم متوارث کے بیان کیا جس سے وہ راجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برایمان لایا۔

الغرض اس زمانہ میں آج کل کی طرح رصدگا ہیں وغیرہ اس صدتک ترقی یا فتہ نہ تھیں کہ آسان میں چیش آنے والے ہر واقعہ کا نوٹس لیتیں اور اس کوریکارڈ برحفوظ کرلیتیں۔ بہر حال اس مجزہ کی توثیق قرآن کریم سے ہوتی ہے اور صحیح احادیث سے بھی بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اہل مکہ (کفار) نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان کوکوئی بڑانشان دکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکوئی بڑانشان دکھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تھا۔ اجلہ صحابہ میں سے تین برز گول لیجنی دونوں کے درمیان تھا۔ اجلہ صحابہ میں سے تین برز گول لیجنی حضرت عبر اللہ بن مسعود واور حضرت جبیر بن مطعم کی شہادت شن قرکی چیم و یہ ہے۔

الغرض يبال الله تعالى دنيا كے خاتمه كى اور قيامت كے

#### وعا ليججئ

# وَكُذَّ بُوْا وَالَّبِعُوْ آهُواء هُمْ وَكُلُّ آمْرِ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَلْ جَاءَهُمْ قِنَ الْأَبْنَاء مَا فِيْد

ان اوگوں نے جنلا یا اورا پی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر ہاہے کوقرارآ جاتا ہے۔اوراُن لوگوں کے پاس (تواہم ماضیہ کی مجمر س اتن پہنچ چکی ہیں کہان میں ( کافی )عبرے ہو۔

# مْزُدَجُرُ ﴿ حِكْمَا تُعَلِّي النَّهُ أَنَّ فَالنَّا النَّهُ أَنَّ فَتُولَ عَنْهُمْ يَوْمُرِينُ عُالتَاءِ إِلَى شَيْءِ فَكُرٍّ ﴿

مینی اعلی ورجه کی دانشمندی ( حاصل ہوعتی ) ہے۔سوخوف دلانے والی چیزیں ان کو پچھ فائدہ ہی نہیں دیتیں ۔تو آپ ان کی طرف ہے خیال نہ بیجیئے جس روز ایک نلانے والا فرشتہ

### خُشَعًا اَبْصَارُهُمْ مِيَخْرُجُونَ مِنَ الْآجُدَاثِ كَانَّهُ مُجَرَادٌ مُنْتَثِيْرٌ فَهُ هُطِعِينَ

(ان کو)ایک ناگوار چیز کی طرف بلاوے گا۔اُن کی آٹکھیں جھکی ہوئی ہوں گی (اور) قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں سے جیسے نڈی پھیل جاتی ہے۔ (اور پھرنکل کر)

## إِلَى النَّاءِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هٰذَ ايُؤُمِّعِيْرُ

بلانے والے کی طرف دوڑ ، عصلے جارہے ہول سے ، کا فرکتے ہوں سے کہ بیدن بر اسخت ہے۔

ان منکرین پر پچھاؤ نہیں ہوتا اور کوئی تھیجت و فہمائش ان کوکام نہیں و ہے۔ کتنائی سمجھاؤ کان پر جوں تک نہیں رینگتی لہٰذاا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شکدل بد بختوں کومنہ نہ لگائے۔ آپ فرض بہلیغ ودعوت بوری طرح اوا کر چکے۔ اب زیادہ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں وقت ماننے والے نہیں۔ یہ تو قیامت کود کھی کرئی ما نہیں گے جس روز ایک بکار نے والا فرشتہ مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام بیں بکاریں گے کہ چلومیدان حشر کی طرف اس وقت خوف اور ہیت کے مارے ذات و ندامت کے ساتھ یہ منکرین آئی تھیں جھکائے ہوں گے کہونکہ قبروں سے نکلتے ہی انہیں محسوس ہوجائے گا کہ یہ وہی و دوسری زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے اور جس کے لئے ہم کوئی تیاری کر کے ہیں آئے اور اب ہم کوئی میٹی ہوتا ہے گا کہ یہ وہ اس کے اور خداوند قد وی کی عدالت میں حاضری دینے کے لئے تیزی چنانچہ تمام اسکے پچھلے قبروں سے نکل کرنڈی دل کی طرح بھیل پڑیں گے اور خداوند قد وی کی عدالت میں حاضری دینے کے لئے تیزی

تفسیر وتشری : گذشتا بندائی آیات میں سورة کی ابتدا قیامت کو کی آیات میں سورة کی ابتدا قیامت کو کی آیات میں سورة کی ابتدا قیامت کو کی کہ آیات میں سورات کی کہ آئے سب کچھ یونہی کھنے گا اور منے گا۔ منکرین و کفار کو چا ہے تو لیے گا کہ ایسا منظیم الشان مجز ہ و کھی کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیے آئے گران کفار کی بیجا اس کے اگر کوئی مجز ہ و کیسے ہیں تو یہ کہ کہ یہ جادو ہے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اب آگے ان آیات میں انہی منکرین کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے ہرتم کے منکرین کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ سے ہرتم کے احوال اور جاہ شدہ قوموں کے واقعات ان منکرین کو بتلائے جا چکے ہیں جن میں اگر غور وفکر کریں تو ان سے اعلی درجہ کی واشمندی اور کائی عبرت حاصل ہو گئی ہے قرآن کریم پوری حکمت اور عقل کی ہاتوں کا مجموعہ ہے کوئی ذرا نیک نیتی سے توجہ کر سے تو دل میں اس کی تھی تیں ہموعہ ہوگی جائی گئی میں بھی اتر تی چلی جا کیں گرافسوں کہ اسے سامان ہدایت کی موجودگی میں بھی اتر تی چلی جا کیں گرافسوں کہ اسے سامان ہدایت کی موجودگی میں بھی

12 🕻 کے ساتھ دوڑتے ہوں گے۔ یہاں انسانوں کے تبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانے کی مثال نڈی ول سے دی گئی ہے۔ انسانوں کے اس انبوہ عظیم کی قریب ترین مثال جواس دنیا میں دی جا ا سکتی ہے وہ ٹڈی ول ہی کی ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ٹڈی ول جب بھی این پوری قوت کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے تو ساری فضائے آ سانی برمیلوں بلکه منزلول تک ٹڈیوں کے دل کے باول تد بتہ حیما جاتے ہیں اور دن کی روشنی ماند ہو کرتار کی پھیل جاتی ہے۔ مصرین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شرقی افریقہ میں جب نڈی ول یوری قوت کے ساتھ آیا ہے تو عرض میں تین میل اور طول میں ساتھ أميل تك تفااور ثديول كي تعداد كاتخيينداس وقت سوكمرب ياايك ثيل (...,..,..,..) کا کیا حمیا اور بعض دل اس ہے بھی بڑے

بزے مشاہرہ میں آ کے ہیں (تغییر ماجدی سور قر) مجريبال جوآيت مي قبرول سے تكلنا فرمايا كيا ہے تواس سے مرادز مین میں کھودکر جوقبر بنائی جاتی ہےوہ قبرمراز ہیں ہے بلکہ عالم قبر مراد ہے اور جومرنے کے بعد ہے شروع ہوجا تا ہے جس کو عالم برزخ یا عالم مثال بھی کہتے ہیں اور جو عالم آخرت شروع ہونے تک قائم رے گا۔مطلب سے کہ جو تھی جہاں بھی مراہو گااور جس جگہاں کی خاک پڑی ہوگی و ہیں ہےوہ زندہ ہوکراٹھ کھڑا ہوگا۔ تو کفارمنگرین اس دن معنی یوم حشر کے ہولنا ک احوال اور اینے جرائم کا تصور کر کے كبيل ككريدن بزا بخت آيا بعد يمحواب كيا كزر عيلى .

اب بیمال بیغور سیجئے کے منکرین ومکذبین کی بدخصلت جواس جگہ ظاہر فرمائی گئی وہ واتبعو آ اھو آء ھم فرمائی گئی لیعنی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تومعلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کتناشد پدجرم ہے کہ ایک کا فرمشرک کا کفروشرک برجے رہنا۔ اسی انتباع ہویٰ کی بدولت ہوا۔ هویٰ لیعنی خواہشات نفس اور اس کے مقابل هدى يعنى انبياء عليهم السلام كى لائى موئى مدايات يهى دوچيزين ہیں جن پرخیروشرکے سارے سلسلہ کی بنیاد ہے اور جس سے انسانوں کی سعادت یا شقاوت وابستہ ہے۔ ہر ممرابی اور بعملی اتباع هویٰ کا ا نتیجہ ہے۔اس طرح ہرخیرونیکی اتباع ھدیٰ سے پیدا ہوتی ہے۔تو

جہال کا فروں کے لئے انتاع حویٰ مہلک ہے وہیں اہل اسلام کے لئے اتباع ہوی ایمان کو یامال کرنے والی ہے جسیا کہ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔حضرت عبداللہ بن عمروً ہے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم میں سے کوئی تخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہوجائے مطلب بیہ ہے کہ چیق ایمان جب ہی حاصل کرسکتا ہے اورایمانی برکات تب ہی نصیب ہوسکتی ہیں کہ آ دمی کے نفسی میلانات اور اس کے جی کی حیابتیں کلی طور پر ہدایات نبوی کے تابع و ماتحت ہوجا کیں۔توانتاع ہوئی ایسی بری چیز ہے کہنہ صرف کا فرومشرک کو کفروشرک کی دلدل میں پھنسائے رکھتی ہے۔ بلکہ ایک مومن کو بھی حقیقی ایمان ہے محروم رکھتی ہے۔

الله تعالى جارى حالتول يررحم فرمائ اورجميس بهى اين حالتوں برغور کرنے کی توقیق عطا فرمائے کہ آیا ہماری اکثریت اتباع ہوئی کا شکار ہے اور نفسانی خواہشات کے جال میں پھنسی ہوئی ہے یا اتباع صدی برگامزن ہے اور مدایات نبوی علیہ الصلوة والتسليم كے تابع و ماتحت اپناشب وروز گزارر بي ہے۔ ملك اور توم کی حالت سے ہر فردخوب واقف ہے۔خود ہی فیصلہ کرلے۔ تفصیل عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔اب بتاہے اتباع تو ہو هوای کااورانجام ونتیجه جم جا ہیں اتباع هدای کا تو اس کم عقلی کا بھی کے تعمل نا ہے۔ انا نٹدوا نا الیہ راجعون ۔ انٹد تعالیٰ ہی اس ملک اور قوم کواتباع ہو ی کی دلدل سے نکا لنے والے ہیں۔

اب آ گے ہتلا یا جاتا ہے کہ اتباع ہوی میں پیشس کر جو کفرو شرک اور نافر مانی وسرکشی میں گرفتار رہتے ہیں وہ آخرت میں تو اس کا بتیجہ بھکتیں سے ہی لیکن ایسی نا فرمان وسرکش قوم کو دنیا میں بھی سخت حالات ہے دو میار ہونا پڑتا ہے۔مثال کےطور پر چند گذشتہ نافر ہان اقوام کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ الكي آيات مين آئنده درس مين بوكايه

واخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحُدُّلُ لِنْهِ رَبِي الْعَلَمِينَ

# ڵۜٛڹؾؙؿؙڵۿؙؙۿ۫ۊؘۅؙؙڞؙۯؙۅؙڗ؋ڰڴڴڒٛؠٷٳڲڹػٮؘٵۅۊٵڵۅؙٵۼڹٚۅؙڽٛۜۊٳۯؗۮڿؚۯ<sup>۞</sup>ڣۮۼٲۯؾؖ<sup>؞</sup>ۧ

ے(خاص نوتے ) کی تکذیب کی اور کہا کہ پیجنون ہے اور نوتے کو دھم کی دی گئی۔ تو نوتے نے ا۔

# عَلَى آمْرٍ قَدْ قُورَ ﴿ وَحَمَلُنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرٍ ﴿ تَجُرِئُ بِأَغْيُنِنَا ۚ جَزَاءً لِهَنَ

اس کام کے (پوراہونے کے ) لئے ٹل گیا جو (علم اللی میں) تبحویز ہو چکا تھا۔اورہم نے نوخ کونختوں اورمیخوں والی کشتی پر جو کہ ہماری مخمرانی میں رواں تھی (مع مومنین کے ) سوار کیا۔

# كَانَ كُفِرَ۞وَلَقَالُ تُرَكُّنُهَا أَيْكًا فَهَلْ مِنْ مُنْكَرِرٍ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَال

اورمیرا ڈرانا کیسا ہوا۔اورہم نے قرآن کونفیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کردیا ہے سوکیا کوئی نفیحت حاصل کرنے والا ہے۔

كَذَّبَتْ جَعْلَايًا ۚ قَبُكَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُنْ وَمِ تُوحٍ فَكُذَّ بُواتُو انهول نَهِ مِثْلًا يا عَبْدَنَا المارے بندے ۗ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا ۖ جَنَّوٰنَ دیوانہ وَاذُدُجِرَ اوروْرايادهمكايا كيا فَدَعَا لِهِن أَسِ فِيكَارا الرَّبُ النارب إنَّ كهين المغلُّوبُ مغلوب فَانْتَكِينُر لِس ميراانقام له فَفَنَغَنَا توجم في كولديَّ اَبُوَابَ السَّهَآءِ آسان کے دروازے ایسکآءِ مُنْفَهوید کثرت سے برہے والے یانی ہے او کُفِیّزُنَا اور ہم نے جاری کرویے الزرّض زمین اعْیُونَا جشمے فَالْتَقَى بُسِ لُ كِيا الْبَيَأَةِ بِإِنَّى عَلَى أَمْدِ اس كام بِ الصَّدْ قُدِرَ (جو)مقرر مو دِكا تفا وحَمَلنه أورجم في سوار كيا السَّاةِ بإنى عَلَى بِ الْمَاسِ الصَّا أَنُواجِ تَخْوَل والى وُدْسُیدِ اور کمیلوں والی | تَجَیْرِی چلتی تھی | ہِاَغَیْدِینَا این آتکھوں کے سامنے | جُزْآءً بدلہ | ٹیکن اس کملئے جس | تکان کُفِرَ ناقدری کی گئ وَلَقَدُ تُركُنَهُا اور محقیق ہم نے اسے رہنے دیا ایک نثانی فَهَلْ تو کیا ہے صِنْ فُدَّ کِو کَی تصبحت کیڑنے والا فَکَلَیْفَ کَانَ پس کیسا ہوا عَذَائِكَ مِراعِذَابِ وَنَكُولِ اورمِرادُرامُ وَلَقَدُ يَسَوْنَا اور مُعَيْقَ بِم نَهُ آسان كيا القُولُ قرآن الله كُو تصحت كيلئ في الما وَنَكُو الا مِنْ مُذَكِر كُلُ تُعِيمَت بَرُفُ والا

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں منکرین و مکذبین کے 📗 آل فرعون کا حال مخضرا الفاظ میں بیان کر کے جتلایا گیا کہ خدا | بیان کرنے کے بعد بیہ بات وہرائی گئی ہے کہ بیقر آن تقییحت کا ا آسان ذریعہ ہے جس ہے آگر کوئی سبق لے کرراہ راست برآ جائے اور اس کی تعلیمات واحکام کو مان لیے تو ان عذابوں کی نوبت نہیں آسکتی جوان قوموں پر نازل ہوئے اس طرح مجھلی قوموں کی عبرتناک تاریخی مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کواخیر

متعلق بتلایا گیاتھا کہ قیامت کے دن ہولناک احوال اور اپنے | کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلا کریہ تو میں تس در د جرائم کا تصور کر کے منکرین کہیں گے کہ بیدون بڑاسخت آیا ہے | ناک عذاب سے دو حیار ہوئیں اور ہرقوم کے قصہ اور انجام کو و سکھتے اب کیا گزرے گی؟ اس سلسلہ میں آ گے بتلایا جا تا ہے کہ منکرین کے لئے قیامت اور آخرت کا عذاب تو اپنے وقت پر ضرور آئے گالیکن بہت ہے منکرین و مکذبین کے لئے عذاب آ خرت ہے بل و نیا ہی میں ایک سخت دن آ چکا ہے چنانچے مثال کے طور پر پچھلی قوموں میں سے قوم نوح' عاد' شمود۔ قوم لوط اور نوح علیہ السلام نے بنائی ہی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور گرائی ہیں نہایت امن چین سے چلتی رہی۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ کفار ومنکرین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بے قدری کی اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا یہ غرقائی اور ہلاکت اس کی سزا ملی۔ اب اس واقعہ پرنفیحت فرمائی جاتی ہے کہ سوچنے اور غور وفکر کرنے والوں کے لئے اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ منکرین نے وکی لیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہولناک اور اس کا ڈراناکس قدرسیا ہے۔ اخیر میں بتلایا گیا کہ اس قرآن پاک سے نفیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے کیونکہ جومضا مین ترغیب وتر ہیب اور وعظ کرنا بالکل آسان ہے کیونکہ جومضا مین ترغیب وتر ہیب اور وعظ وتلقین کے اس میں بیان کئے گئے ہیں وہ بالکل صاف۔ سہل اور موثر ہیں پرکوئی سوچنے سمجھنے کا ارادہ کر رہے تو سمجھے۔

اب بہال قوم نوع پر دنیا میں غرقانی کی ہلاکت کا عذاب بیان فرما کر جواخیریس فهل من مدید و فرمایا یعنی ہے کوئی اس واقعہ ہے تقییحت حاصل کرنے والا؟ مطلب بیرکہاس واقعہ ے ہرایک کونصیحت حاصل کرنی جاہئے۔اب کفار ومشرکین اور منکرین و مکذبین کے لئے تو ایک تھیجت یہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کے احکام کی مخالفت نا فرمانی اور تکذیب اور انکار سے باز آ جاؤ\_اورد كيمونوح عليه السلام كي قوم باز ندآئي تو متيجه ميس دنيا بی میں ہلاک تباہ و برباد ہوئی۔اور ایک دوسری نصیحت جز آء لمن کان کفر ٥ کے جملہ ہے دی جاتی ہے کہ بیسب کھی یعنی قوم نوح کی تباہی بربادی اور ہلاکت اس مخص کا بدلہ لینے کے كَ كَيا كِيا جَس كى بِقدري كَي كَنْ تَقِي جس كا انكاركيا كيا تها يعني نوح علیدالسلام کے لئے انتقام اور بدلدلیا گیاجس سےمعلوم ہوا كه حق تعالى اين مقبولين كي لئ انقام ليت بي البذاان كي تا فر مانی اور مخالفت کر کے ان کو ایذ اء ہرگز نہ دینا جا ہے کہ اس طرح الله تعالي کے انتقام اورغضب کو دعوت دینا ہے۔اب بیتو کفار ومشرکین اورمنکرین و مکذبین کے لئے تصیحتیں ہیں۔ مگر کیا اس میں کوئی تصیحت ان کے لئے بھی ہے جولا الدالا اللہ محمد رسول

میں خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جس *طر*زعمل پر دوسری قومیں سزایا چکی ہیں اور ونیا میں تباہ ہو چکی ہیں وہی طرز عمل لیعنی انکار و تکذیب اگرتم نے اختیار کیا تو تم کوجھی وہی سزاملے گی۔ یہاں يهلي قوم نوح كاحال بيان فرمايا جاتا ہے اور بتلايا جاتا ہے كمان کفار مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم انکار و تکذیب کر چکی ہے اور قیامت و آخرت کو جھٹلا چکی ہے اور اپنے نبی اور ان کی تعلیم کو ماننے سے انکار کر چکی ہے اور محض نبی اور اس کی تعلیم سے ا نكار و تكذيب ہى نہيں برتا بلكه اُنٹا نوح عليه السلام كوان كى قوم کے منکرین نے دیوانہ قرار دیا۔ دھمکیاں دیں۔لعنت ملامت ک - برا بھلا کہا اورنوح علیہ السلام کوتبلیغ دین ہے باز رکھنے کی کوشش کی اوران کا جینا دو بھر کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کوئمیں پاتے تو بعض اوقات ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے يهال تك كهوه بهوش موجائے پھر جب افاقه موتاتو الله تعالى سے دعا فرماتے۔ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ساڑھے نوسو برس قوم کی الیبی ایڈاؤل کا جواب دعاؤں ہے دیے کراورسینکٹروں برس ہرطرح سمجھانے بجمانے بربھی جب توم کے منکرین ند سمجھاتو نوح علیہ السلام نے وعاکی کہاہے میرے پروردگار میں ان سے عاجز آچکا ہوں۔ ہدایت اور فہمائش کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اب آپ ہی اينے دين كا اور پيغمبر كابدله ليجئے اور زمين بركسي كافر كوزندہ نه جھوڑ ہے ۔جن تعالی نے نوح علیہ السلام کی وعا کو قبول فرمایا اور اس قدر یانی ٹوٹ کر برسا کہ کویا آسان کے دہانے کھل سکتے اور نیچے سے زمین کے پردے مجہٹ بڑے اور اتنا مانی ابلا کہ کویا ساری زمین چشموں کا مجموعہ بن کررہ گئی پھراو پراور بینچے کا پیسب یانی مل کراس کام کے لئے اکٹھا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے مقدر ہو چکا تھا لیعنی قوم نوح کے کفار منکرین کی ہلاکت و غرقانی ۔ ادھراس مولناک طوفان کے وقت نوح علیہ السلام کی مشتی جوطوفان آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مواقق

الله کہ کرقر آنی احکام سے ندصرف انحواف اوراعراض ہے بلکہ بعاوت اور کھلم کھلامخالفت ہے؟ جواللہ تعالیٰ پرایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود خدائی احکام کو دن رات ٹھکرار ہے ہیں؟ جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سلیم کر کے آپ کی شریعت ۔ آپ کی ہدایت آپ کی شریعت ۔ آپ کی ہدایت آپ کی شریعت ۔ آپ کی ہدایت آپ کی ایڈ اور اس طرح اللہ کے رسول کی بے قدری کر کے آیک درجہ میں آپ کی ایڈ اون ک کے رسول کی بے قدری کر کے آیک درجہ میں آپ کی ایڈ اون ک کے مرتکب بھی ہور ہے ہیں۔ کیا خداوند قد وس کا فر مان فکیف سکان عذابی و ندار ۵ (پھر ویکھو میرا عذاب اور ڈرانا اور مجرم قوم کا خدابی و ندار ۵ (پھر ویکھو میرا عذاب اور ڈرانا اور مجرم قوم کا نافظ میں ایک کیا ہوائی کی جاری کا فرمان کی کتاب کی نافر مائی کرنے والوں کے لئے کوئی ڈراورخوف بیدا کرنے کی چیز ہیں؟ مولائے کریم ہماری حالتوں پررحم فرماویں۔ اور نافر مان قوموں کے عبر تناک انجام ہے ہمیں پررحم فرماویں۔ اور نافر مان قوموں کے عبر تناک انجام ہے ہمیں سبتی و فعیحت حاصل کرنے والا ول ود ماغ عطافر ما کیں۔

ویکھے یہاں ایک عبارت بہت ہی ڈرتے ہوئے اور کا نیخے ہوئے دل ہے حفرت اقد س حکیم الامتہ مجدد المملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نوراللہ مرقدہ کی مشہور تغییر بیان القرآن سے قل کرتا ہوں جوآ تھویں پارہ سورہ اعراف کی ایک آیت کے حت حضرت رحمتہ اللہ نے کھی ہے۔ ذرانخور سے ملاحظہ و حضرت والا لکھتے ہیں۔

''جیسے قلب سے تکمذیب کرنا کفر ہے اس طرح زبان سے تکمذیب کرنا اور برتا ؤیمیں مخالفت وعداوت انبیاء ہے کرنا بھی کفر ہے خوب سمجھ لؤ'۔ (بیان القرآن سورہ اعراف صفحہ اس اللہ تعالی ہی ہمارے قلب اور زبان اور برتا ؤطر زمل کی حفاظت اللہ تعالی ہی ہمارے قلب اور زبان اور برتا وطر زمل کی حفاظت فرما کمیں اسلام صادق نصیب فرما کمیں۔

اللہ تعالی ہی ہمارے قلب اور زبان اور برتا وطر زمل کی حفاظت فرما کمیں اسلام صادق نصیب فرما کمیں۔

اب آگے دوسری نا فرمان انکار و تکمذیب کرنے والی قوم عاد کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگل آیات ہیں

#### وعالطيجئ

آ ئندە درس میں ہوگا۔

حق تعالی نے جب ہم کواسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہم کوخاتم الا نبیاء سردار انبیاء محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا ہے تو ہمیں ان نعتوں کی تچی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرمائیں۔ اور نافرمان قوموں کی طرح الله کے دسول اور اس کی کتاب کی بے قدری ہے بچنا نصیب فرمائیں۔ یا اللہ نافرمان توموں کے واقعات ہے ہم کونصیحت وعبرت عطا فرما اور اپنی اور اپنے رسول باک کی ہر جھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنا نصیب فرما۔

یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے دنیاو آخرت دونوں جہان میں پناہ بخشے اور ہم کواپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطافر ماہئے۔ آمین۔

وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحُمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

#### كَذَّبَتْ عَادُّ فَكُيفَ كَانَ عَنَا إِنْ وَنُذُرِ ٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا صَرْصًا فِي يَوْمِ نے (بھی اپنے پغیبر کی)۔ تکذیب کی سومیرا عذاب اور ڈرانا کیہا ہُوا۔ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی ایک دوامی نحوست کے دن میں . نَعْسِ مُسْتَمِرٌ ﴿ تَنْزِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُ مُراَغِيَازُ نَغَيْلِ مُنْقَعِرِ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اُ کھاڑا کھاڑ بھینگتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی تھجوروں کے ہے ہیں۔سو (دیکھو) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ وَنُنُوهِ وَلَقَدُ يَتَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِكِرِ فَهَلْ مِنْ ثُمُكَكِرٍ ۚ كُذَّبَتُ ثُمُودُ بِالنُّذُرِ ۚ فَقَالُوٓا اَبْشَرًا عِنَّا وَاحِدًا نَتَبُّعُهُ ۚ إِنَّا إِذًا لَّغِيْ صَلَّلِ وَسُعُرِ۞ءُ ٱلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بِلْ هُوَكُذَابٌ اَشِرُ® سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مِّنِ الْكُذَّابُ الْأَشِرُ® إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَاةً لَهُ مُرَفَارْتَقِبْهُمْ تے ہی)معلوم ہوجائے گا کہ جھوٹا (اور) شیخی بازکون تھا۔ہم اومٹنی کونکا لنے والے ہیں ان کی آ زمائش کیلئے سواُن کود کھتے بھالتے رہنا طَبِرُهُ وَنَبِتُهُمُ أَنَّ الْمَأْءَ قِينُمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ فُحْتَضُرُ فَنَادُوْ إِصَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي لنویں کا)ان میں بانٹ دیا گیاہے ہرایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے گا۔سوانہوں نے اپنے رفیق کو کلا یاسواس نے (اومنی پروار کیا فَعَقَرُ۞فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَيْسِيْم المُعُتَظِرِ وَلَقَدُ يَتَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ فَهُلُ مِنْ مُرَّكِدٍ اورہم نے قرآن کونھیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کردیا ہے سوکیا کوئی نھیحت کرنے والا ہے۔ كُذَّبَتُ حَجِثُالِيا عَادٌ عاد فَكَيْفَ توكيمًا كَانَ مِوا عَذَا بِي ميراعذاب ونُنذُدِ اور ميراوْرانا إنَّ أَرْسَلْنَا مِيثِكَ بم في بيجي عَلَيْهِ فه ان ر صَرْصَدًا تیز افی مِن ایوْدِ بَعَنیں نحوست کے دن استیقیر جلتی گئی تَنْذِءُ وہ اکھاڑ دیتی (مجینگتی) النّاسُ لوگ کانَهُ فیر سحویا کہ وہ انجازُ مُنْقَعِيهِ جزْ ہے أَ كُمْرِي ہوئي تحجور | فَكَيْفَ سوكيها | كَانَ ہوا | عَذَا بِي ميراعذاب | وَنُذُيهِ اور ميرا وُرانا | وَلَقَدُ اور البعة تحقيق یئنزناالفُزانَ ہم نے آسان کردیا قرآن | بلایکٹر تصبحت کیلئے افھال تو کیا ہے | مِنْ مُدَّدِ کوئی تقیحت حاصل کرنیوالا | گذابت مُؤدُّ حجثلایا فمود نے بالنُذُدِ وْرانعوالوں كُو اَفَقَالُوْا بِس نَهُوں نے كہا اَبْشَرًا كياايك بشر مِنَاسے ميں ہے واحدًا ايك انتَبِعُهَ اِنَا اِفَا ہم بيروى كريں اسكى بيشك ہم اس صورت مير لَفِيْ ضَلْلِ البتة مُرابى مِن وَسُعُو اور ديواتَكِي اللَّهِي كيا والا (نازل) كيا كيا الذِّكُرُ وَكر (وحي) عَلَيْهُو اس بر مِنْ بَيَنْهِمَا هار ب درميان (هم مِن ب عَنْ س) بَلْ هُوَ بِلَدُوهِ ۚ كَذَّابٌ بِرُاحِمُومًا ۚ اَتَثِيرٌ خود پسند ۚ سَيَعْلَمُونَ وه جلد جان ليس كے أندًا كل أمنِ كون ۚ الْكَذَّابُ بِرُاحِمُومًا ۚ الْأَثِيرُ خود پسند ۚ إِنَّا مِيكَا

| ادر مبركر وَ نَبِيَّالُهُ اور أنبيل خبردے                                                                                                    | لانتقبه خربوتو انظاركران كالواضطير            | وَ اوْتُنِي فِلْمُنَدُّ آز مِانُشُ لِهُدُو ان كَلِيحٌ وَ | مُرْسِلُوا بَضِيخِ وال النَّاقَ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (عاضر بونا) فَنَادَوْ تُوالبول في إيارا                                                                                                      | تَبْرُب بِينِ كَ بارى فَعْتَظَرُ حاصر كيا كيا | مسيم كرويا كيا بكينة أن كدرميان كال بر                   | الذَالِكَةَ كَدِيالُي قِسْمَةُ " |
| صَدِحِهُ الله التي ساتعي و فَتَعَاظَى مواس في دست ورازي في فعَقَر اور كوني كات وي فكيف توكيما كان موا عَدَيْ مراعذاب و اور فكي ميراورانا     |                                               |                                                          |                                  |
| المُن المنك الم يتك بم في عَلَيْهِ من الله صينك من الله الله والعدة الك فكالواسوه موسك كهيشيد الفنك يل طرح سوكى روندى مولى بالأبار لكاف والا |                                               |                                                          |                                  |
| ي كولي تفيحت حاصل كر نيوالا                                                                                                                  | تعبحت كيلي فَهُلُ تُوكياب مِنْ مُذَكِ         | إيتكرْ ذَالفُوْانَ مِم في آسان كيا قرآن للذِّكرُ         | وألقلا اورالبة يتحقيل            |

تفسیر وتشری کی شده یات میں حضرت نوح علیه السلام کی قوم کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ اس قوم نے اپنے پینمبر کی تکذیب کی اوران کا کہنا مانے سے انکار کیا۔

اب آ کے دوسرا اور تیسرا واقعہ توم عاد اور توم شود کی نافر مانی اوراس کا انجام سنا کرمنگرین کو ڈرایا اورسمجھایا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دیکھوعا دیے اللہ تعالیٰ کی تافر مانی کی اوراييخ بيغمبر ہود عليه السلام كى باتوں كوجھٹلا يا پھراس كا نتيجه كيا ہوا۔اللہ تعالی نے ان بر موا کاعذاب بھیجااورایسا سخت آندهی کا طوفان آیا کہ ہوانے آ دمیوں کواٹھا اٹھا کر دیے پڑکا اور قوم عاد کے کیم سمجم ۔موٹے تازے اور لمبے ترکیکے ایسے نظر آتے تھے جیسے تھجور کا تنہ جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے۔سورہ الحاقيه ٢٩ ويں ياره ميں فرمايا گيا كه جوا كا بيطوفان مسلسل سات رات اور آ ٹھ دن جاری رہاجس نے عاد کونیست نابود کر کے رکھ دیا۔اس واقعہ کو بیان کر کے جتلایا جاتا ہے کہ دیکھے لوکیسا تھا اللہ تعالیٰ کاعذاب اورکیساِ تھااس کا ڈرانا۔اس ہے عبرت حاصل کرو اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے بشرطیکہ کوئی نصیحت سننے اور ماننے کے لئے تیار ہو۔ توم عاد کے بعد قوم شمود کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اس قوم نے تھی سرکشی کی اوراییے پیغمبرصالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ان كى باتوں كو جينلايا اور جب حضرت صالح عليه السلام في مجهايا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔اللہ کو مانو اور میرا کہنا سنوتو قوم کے نوگ کہنے لگے کہ کیا خوب ہارے ہی جیسا آ دمی اور وہ بھی بے یارو مددگار۔ نہ کوئی اس کے ساتھ جھا۔ نہ لا وُنشکر۔ ایسے ب

حیثیت آ دمی کی بات مانیس تو کیا جماری عقل ماری گئی ہے۔کوئی آسان كافرشته موتار ياسردار مالداريا بادشاه موتا توايك بات بهي تھی۔کیا ہم میں بس ایک یہی رہ گیا تھا کہ جس کو ہمارا سمجھانے والامقرر كيا ميا يغيرى كے لئے بس يبي ره كيا تها؟ مي خينين سب جھوٹ ہے۔خوامخواہ کی بڑائی مارتا ہے کہ خدانے مجھے اپنا رسول بنا دیا اور ساری قوم کومیری اطاعت کا تھم دیا ہے۔ (معاذ الله معاذ الله) منكرين و مكذبين كے ان اتوال پرحق تعالى فرماتے ہیں کہ انہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ دونوں فریق میں جھوٹا اور بڑائی مارنے والا کون ہے۔ پھر قوم کے لوگوں نے اين پيمبر حضرت صالح عليه السلام سے مطالبه كيا تھا كه پھركى چٹان ہے اونٹن پیدا ہو۔ اس پرحق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان کی فرمائش کے مطابق پھر سے اونٹی نکال کر بھیجے ہیں اس کے ذربعدے جانع جائے گا کہ کون اللہ ورسول کی بات مانتا ہے اور كون نہيں مانتا۔ پس اے پغيبر يعنى حضرت صالح عليه السلام آ ب صبر سے ان کی حالت دیکھتے رہیں کدان کی نافر مانی کا کیا تنیجہ لکاتا ہے اور ان کی گت بننے والی ہے اور ان لوگوں کو جب اوممنی پیدا ہو بتلا و بینا کہ بانی بلانے کی باری مقرر کرلو۔ ایک وان قوم کے مولیتی پئیں گے دوسرے دن بیا ذمتنی ہے گی۔ پھر ہاری کا خیال رکھا جائے۔ الغرض قوم شمود کے مالداروں کو بیہ بات نا کوارگز ری اور سپازش ہوئی کہ بیہ باری کا جھکڑ ااور پابندی ختم کی جائے۔ آخرا کیک مخص ان میں ہے آ مادہ ہو گیا کہ اومنی کوختم کیا جائے چنانجداس مبخت نے اومنی پروار کیا اوراس کو مارڈ الا۔جس پرعذاب خداوندی ان پر نازل ہوا اور ایک زور کی چنگھاڑ ہو گی اور سارے شمودی جو ایمان نہ لائے تھے سب اس آ واز سے ہلاک ہو گئے۔قوم شمود کے واقعہ کوسنا کر اخیر میں پھر وہی تنہیہ ونصیحت ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آ سان نصیحت حاصل کرنا آ سان ہے بشرطیکہ کوئی سوچنا سجھنا چاہے۔

الغرض میرعاد وثمود کے قصے بھی اس لئے سنائے گئے کہا ہے پنیبری نا فرمانی کر کے اور سرکشی برت کے گذشتہ قو میں کس طرح ہلاکت ۔ نتابی وبربادی ہے دنیابی میں دوجار ہوئیں۔اللہ تعالی اس امت مسلمه کوایے سفیمبرعلیہ الصلوق والسلام کی نافر ماتی ہے بیخے کی توقیق عطا فرمائے۔حقیقت یہ ہے کہ اسلام نام ہی ہے التداوراس کے رسول کی اطاعت کا اور تا فر مانی اطاعت کی ضد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تا قرمانی کا خاصہ ہی انسان کے کئے تباہ کن ہے۔ اور آج جو بیامت باوجود اللہ اور اس کے رسول نبی رحمت صلی الله علیه وسلم کے نافر مانی کے دنیا میں قائم ہے بیکھن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اینے امت کے ساتھ شفقت اور دعا كاصدقه بكيونكه احاديث ميس تاب كرسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے التُد تبارك وتعالیٰ ہے دعا فر مائی تھی كه میری ساری امت سی عذاب عام سے ہلاک نہ فرمائی جائے گذشتهٔ امتوں کی طرح اور حضور صلی الله علیه وسلم نے بیہ بشارت بھی سنادی کہمیرے خدانے میری بیدعا قبول فرمالی۔اس بنایر بدامت عذاب عام سے دنیا میں بچی ہوئی ہے اور آئندہ بکی رہے گی۔ مگر آخرت کا معاملہ جدا ہے۔ سیج بخاری کی روایت ہے۔حضرت ابو ہر مریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے میری تمام امت جنت میں جائے گی تمر جوانکار کرے۔صحابہ نے دریا فت فرمایا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جوآپ کاانکار کرتا ہے۔آپ نے جواب دیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوااور جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میراانکار کیا۔

الله تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کامل اطاعت نصیب فرمائیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی ہر طرح کی نافر مانی سے قول ہیں۔ فعل ہیں۔ فلاہر میں باطن میں کامل طور پر بیجائیں۔

اب قوم عادو قمود کے بعد چوتھا قصہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا سيحئه

الله تعالیٰ ہمیں ان نافر مان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کی نافر مانی سے بچائیں۔ قرآن پاک کی تصیحتوں کو دل وجان سے اپنانے اوراُن پڑمل ہیرا ہونے کاعزم نصیب فرمائیں۔ وَالْحِدُدُ عُمُو نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

#### كُذَّبَتُ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنَّذُ رِسَّ إِنَّا ٱرْسِلُنَا عَلِيُهِمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّهِ فَحِرْ الْعُمَا الْأَلُولِ الْجُنَّيْنَهُمْ إِسَكَا عَلِيُهِمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّهِ فَعَلَا الْجَنَّا لَهُ فَا إِنَّا اللَّهِ مُعَالَمُهُمْ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّهُ وَلِي خَبَّ اللَّهُ مُولِا خَتَّ يَنْهُمْ إِلَيْكُولُ فَعَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّلَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّلِي اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّلَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ

قوم اوط نے (بھی ) پیغیبروں کی تکذیب کی۔ہم نے اُن پر پھروں کا میندبرسایا، بجرمتعلقین اوط کے (بعنی بجزمونین کے ) کدان کواخیر شب میں بچالیا۔ ان پر جا ہے ہے

#### مِنْ عِنْدِنَا كُذَٰلِكَ نَجُنْزِى مَنْ شَكَرَ ﴿ لَقَالَ آنْذَكُ هُمْ بِطُشَنَنَا فَكُارُوْا بِالنُّنُ رُو وَلَقَدُ

فضل کرکے جوشکر کرتا ہے ہم اُسے ایسانی صلدویا کرتے ہیں۔اور (قبل عذاب آنے کے ) لوظ نے اُن کو ہمارے دارو کیرے ڈرایا تفاانہوں نے اس ڈرانے میں جنگڑے پیدا کئے۔

## رُاوَدُوْهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا آغَيْنَهُ مُفَذَّوْقُوْاعَنَ إِنْ وَنُذُرِ وَلَقَرْصَبَّعَهُ مُرْبَكُرَةً

اوران لوگوں نے لوظ سےان کے مہمانوں کو بااراد کا بدلینا چاہا، سوہم نے اُن کی آٹکھیں جو پٹ کردیں کہلومیرے عذاب اورڈ رانے کا مزہ چکھو۔اور (پھر) مبح سوریرے ان پر

## عَنَ ابُ مُسْتَقِيٌّ ﴿ فَانُ وَقُوْاعَنَ إِنْ وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَكُرُنَا الْقُرْانَ لِلذِّ كُرِ فَعَلَ مِنْ تُذَّكِرٍ ﴿

عذاب دائی آ پہنچا۔ کہلومیرے عذاب اورڈرانے کا مزہ چکھو۔اورہم نے قر آن کونصیحت کرنے کیلئے آسان کردیا ہے سوکیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے

بنائے ہوئے قانون جزا کا بقینی فیصلہ ہے۔ یعنی بدکردار یوں پر اصرار کی سزا۔ چنانچاللہ تعالیٰ نے اس قوم پرعذاب جیجنے کا فیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو نہایت حسین وخوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمانوں کے طور پر جیجے ویا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت جبرئیل حضرت میکا ئیل حضرت اسرافیل انسانی صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو جواپنی شکل وصورت میں حسنین وخوبصورت السلام ان مہمانوں کو جواپنی شکل وصورت میں حسین وخوبصورت السلام ان مہمانوں کو جواپنی شکل وصورت میں دیکھا تو گھبرا گئے اور اور عمر میں نو جوان لڑکوں کی حیثیت میں دیکھا تو گھبرا گئے اور

تفسیر وتشری کفار مکداور مشرکین عرب کی عبرت وضیحت کے لئے گذشتہ یات میں قوم نوح قوم عاداور قوم مود کا حال بیان کیا گیا۔
اس سلسلہ میں اب چوتھا قصہ مختصرا قوم لوط کا بیان فر مایا جار ہا ہے۔ لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کے واقعات تفصیلاً سورہ ہود بارہویں پارہ میں بیان ہو چکے بارہویں پارہ میں بیان ہو چکے جی حضرت لوط علیہ السلام کی وعوت بین ۔ فلا صدان کا بیہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی وعوت وتبلیخ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور شب وروز کی پندونصا کے کا قوم پر پچھاٹر نہ ہوا اور وہ اپنی بداخلا قیوں اور بدکر داریوں پر کا قوم میں بیش آیا جو خدا کے اس طرح مصرر ہی تو پھر اس قوم کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے اس طرح مصر رہی تو پھر اس قوم کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے

آپ کی بیوی ان ہی بدکرداروں کی رفاقت میں رہے گی۔ ملائکہ
کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام مع اپنے گھرانے کے وہاں
سے رخصت ہو گئے۔ بیوی نے آپ کی رفاقت سے انکار کر دیا۔
اخیر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اس بستی والوں کو
تہ وہالا کر دیا پھر آبادی کا تختہ او پر اٹھا کرالٹ دیا گیا اور او پر ہے
پھروں کی ہارش نے ان کا تام ونشان تک مٹادیا۔

ان تمام نافرمان توموں کے قصوں کو بیان کر کے گومنگرین و کمذیبن کو مخاطب کر کے قرآن بہتی کی دعوت دی گئی ہے اوراس قرآن پرایمان لانے اوراس کا اتباع کرنے کو بار بارکہا گیا ہے۔ مگراس میں اس قرآن پرایمان رکھ کر پھراس سے انحراف اوراس کی عدول تھی اور نافرمانی اور سرکشی اوراس کے احکام سے بعنادت کرنے والوں کے لئے بھی تنبیہ ہے۔ مسلمان خدارا اپنی حالتوں پرغور کریں اوران قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اورائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھیں۔ اللہ تعالیہ وسلم کی نافرمانی سے بھیں۔ اللہ تعالی ہی تو فیق عنایت فرمائی ہی۔ آمین۔ اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ میں آگے فرعون اوراس کی قوم کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے تنبیہ فرمائی گئی اور خاتمہ میں جس کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے تنبیہ فرمائی گئی اور خاتمہ میں جمر مین وشقین کے انجام کو بیان کر کے سورة کو ختم فرمایا گیا جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیا ہی میں آگندہ درس میں ہوگا۔

وخوف کیا کہند معلوم بد بخت تو م میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معامله کرے کیونکہ ابھی تک آپ کوبین نہ بتایا گیا تھا کہ وہ خدا کے پاک فر شیتے ہیں۔ قوم کے بدکردارلوگوں کو جب خبر لکی کہ حضرت لوط کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ آپ کے کھر یر چڑھ آئے اورمطالبہ کرنے لگے کہان مہمانوں کوان کے حوالہ كردي حضرت لوط عليدالسلام في بهت مجمايا كدكياتم مين كوئى بھی ایبانہیں کہ جوانسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے۔ان کواس ذلیل حرکت سے بازر ہے کے لئے ہرطرح سمجنایا مگروہ نہ مانے اورگھر میں گھس کرز بردستی مہمانوں کو نکال لینے کی کوشش کی۔اس مرحلہ برحضرت جرئیل علیدالسلام نے اپنا بران کی آ تھموں پر کی پھیردیا جس سے وہ بالکل اندھے ہو محے اور شو لتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرا کیں نہیں ہم ملائکہ بیں اور بغرض عذاب آئے ہیں خدا کا فیصلہ ان کے حق میں ہو چکا ہے اور اب عذاب البی ان کے سرے ملنے والانہیں۔ آب اورآب کے گھر والے رات ہوتے ہی اس بستی سے رخصت ہو جائیں کیونکہ مجمع ہونے سے پہلے ہی ان پرعذاب نازل ہوگا۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا مگر

#### وعالتيجئ

حق تعالی این فضل وکرم ہے ہم کو اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرماویں اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے کامل طور پر نیچنے کی توفیق وہمت عطاکریں۔
یااللہ! ہمیں سچی تو بہ اور ندامت کے ساتھ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی نصرت وحمایت کو ہمارے شامل حال فرمادے۔ آمین والحد کے ہمارے شامل حال فرمادے۔ آمین والحد کرد تحق کا آن الحد کی دینوں تو الحد کے بیان کا خور کہ تحق کا آن الحد کی دینوں تو العلیدین

#### ك فِرْعُونَ النُّذُرُونَ بِيَنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهُ مُ آخِذً عَزِيْرِ مُفْتَدِيهِ ۗ ٱلْفَارْكُمُ اور (فرعون اور ) فرعون والول کے یاس بھی ڈرانے کی بہت می چیزیں کینچیں۔ان لوگوں نے ہوئری (ان ) تمام نشانیوں کوجیٹلایا، سوہم نے اُن کوز بروست قدرت کا میکڑ ہا میکڑ کیا تم میں جو کا فر ہیں خَيْرٌ مِنْ أُولِيكُمُ الْمُرْكَةُ بِرَاءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿ الْمُريقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنْتَحِيرٌ \* سَيْهُ زَمُ اُن میں اُن (مٰکور ) نوگوں سے بچونعنلیت ہے، یاتمہارے لئے ( آسانی ) کمایوں میں کوئی معافی ہے۔ یا پیاوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں مے یعنقریب الْجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ@بَلِ السَّاعَكُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ آدُهَى وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ( ان کی ) یہ جماعت کلست کھاوے گی اور پیٹے پھیر کر بھا گیں ہے۔ بلکہ قیامت ان کا (اصل ) دعدہ ہے اور قیامت بڑی سخت اور نام کوار چیز ہے۔ بیر بحرمین (یعنی کفار ) ضَلْلِ وَسُعُرِ ۚ يَوْمَ لِيُسْعَبُونَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوْهِ فِي ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ بزی تنظی اور بے تقلی میں ہیں۔جس روز بیلوگ اسپنے مونہوں کے تل جہنم میں تھسیٹے جا کیں سے کہا جائے گا کدوزخ (ک آگ) کے مکنے کا مرہ چکھو۔ہم نے ہر چیز کو شَى إِخَلَقْنَاهُ بِقَدَدِ ﴿ وَمَا آَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كُلَّمْ إِيَالْبُصَرِ ۗ وَلَقَدْ آَهُ لَكُنَّا اندازے سے بیدا کیا۔ اور ہمارا تھم کیبارگی ایہا ہوجاوے گا جیسے آتھوں کا جھیکانا۔ اور ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں فَهُلُ مِنْ مُٰذَكِرٍ ®وَكُلُّ شَيءٍ فَعَلُوٰهُ فِي الزُّبُرِ ® وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكُلِّ ۔اور جو پر کھی ہیلوگ کرتے ہیں سب اعمالنا موں میں (مجمی مندرج) ہے اور ہر چھو تی ہزی بات إِنَّ الْمُتَّكِقِينَ فِي جُنِّتِ وَنُكُونَ فِي مُقَعَدِ صِلْ قِي عِنْكُ مَلِيْكِ مُقَتَدِرِةً یر ہیز گارلوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں سے۔ آیک عمدہ مقام میں قدرت والے باوشاہ کے یاس۔ وَكَقَلُجَاءُ اور مُحَقِّقُ آئِ ۚ الْ فِرْعَوْنَ فرعون والے النَّذُرُ ۋرانيواسالے(رسول) النَّذَبُوا انہوں نے جھلایا | پالِيتِنَا ہماری آيتوں کو الْحَلِّهَا تمام وَخَذَنْهُ فَهُ بِسَ ہِمَ نِے آئیس آ کِڑا اَکْخَذَ کِڑا عَزِیْزِ مُفْتَدِیہِ عالب صاحب قدرت ا اَکْفَارُکُو کیا تمہارے کافر اِ خَیْرٌ بہتر اِ مِنْ اُولَیکُو ان سے نَّهُ بِزَاءً ﴾ ياتمهارے لئے نجات(معانی نامہ) فی الزُبُرِ محفوں میں اکفر کیا ایکفولوئے وہ کہتے ہیں انکوئی ہم انجینیع جماعت اسٹنتھ پر بدلہ لینے وا۔ سَيْنَهُ زَهُر عنقريب فكست كفائة كي الْجَمَعُ جماعت | وَيُولُونَ ادروه بهير لينظے (بھا كيس مے) الذُبُرّ بينے | بكِ السّاعَةُ بلكه قيامت | مَوْعِدُ فَمْ وعده كاه الك ائةُ اور قيامت أَ ذَهَى ووسخت أَ وَأَمَرُ اور برى تَكُو أَ الْجَدْرِمِينَ مِلْكَ بحرم (جمع) في خَسَلِ عمراى مِن أَ وَسُعْرِ اور جبالت أيؤهَر جس ون عَبُونَ دوكُميتُ جائينِكَ إِنَّ لِلَّادِ جَهُم مِن عَلَى بِهِ مَلَ أُجُوْهِ بِعِنْدِ لِيهِ مُدَرَجُع الْأُوفُوا تَم جَكُعُوا مَسَلَ لكنا اسَقَرَ جَهُم الْأَكُلُ مِينَكِهِم بِرا تَهَى بِيتُ خَنَفَنةُ بِم في اللهِ إِيقَدَدِ باك الدازه كِمطابِق وَهَ آخُونا اورنس ماراهم إلا مرسرف واحِدَةُ ايك كَعَمْج مِي حَمَها إيالْبَصَرِ آكُها

وُلُقَدْ أَهْلَكُ اورالبتهم بلاك كريجك بين أَهْيَا عَكُمْ تمهار عهم شرب فَهَلْ تؤكيا ہے اصِنْ فُذَكِم كُونَ تفيحت حاصل كر نيوالا وَكُلُّ شَيء اور هربات

فَعَكُوْهُ جُوانَهُوں نے كی الزُّہُرِ صحیفوں میں وَ گُلُ اور ہر احکونیرِ حجونی وَگئیٹرِ اور بڑی امشتکطیّ تکمی ہوئی اِنَ الْمُتَقِیْنَ بِ شک مُتَّقَ (جمع)

في جَنْتِ باغات مِن أَوْهَمِ أُورنهرِي إِنْ مِن مَقْعَدِ صِدْقِ مقام حِالَ أَعِنْ دَرُو كِي أَمَدِيْكِ بادشاه المُفْتَدِدِ صاحب لقررت

تفسير وتشريح: پيسور وقمر کي خاتمه کي آيات جي- گذشته آیات میں کفار مکداورمشرکین عرب کی عبرت و تعبیہ کے لئے جار ا توام یعنی قوم لوح ، قوم عاد ٔ توم ثمودا در قوم لوط کا ذکر فر ما یا گیا اى سلسله بيس اب يانچوال قصه توم فرعون كا ذكر فرمايا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح مصر کے فرعو نیوں نے بھی سرکشی اختیار کی اور غلط راستہ پر چلے ان کے یاس ڈرانے والے بھی آئے بعنی حضرت موسیٰ وحضرت ہارون علیما السلام اور ان کی تعنی توم فرعون کی مدایت کے لئے ان حضرات نے بہت می نشانیاں اور معجزات بھی دکھلائے کیکن انہوں نے سب کوجھوٹا اور سحر کہہ کرٹال دیا۔ آخر خدا کی پکڑ جو بڑے زبر دست کی پکڑھی اس سے کوئی نکل کر بھاگ نہ سکا۔ د مکھ لوتمام فرعو نيوں كابير وكس طرح بحرقلزم ميں غرق ہوا كہ ايك نج كرنة نكل سكا \_ گذشته اقوام كے واقعات سنا كركفار مكه كوخطاب سیکہ تم میں کے کافر کیا پہلے کافروں سے پچھاچھے ہیں جو کفرو طغیان کی سزامیں تباہ نہیں کئے جاویں ہے؟ یا خدا کے ہاں سے کوئی پرواندلکھ دیا گیاہے کہتم جوجا ہوشرارت کرتے رہوسز انہیں لے گی؟ یا پیسمجھے ہوئے ہو کہ ہمارا مجمع اور جتھا بہت بڑا ہے اور سب ایک دوسرے کی مدد پر آجائیں سے تو کسی کو اینے مقابلہ میں کامیاب نہ ہونے دیں مے؟ اگرتم اپنی جمعیت میں پھولے ہوئے ہوتو س لوعنقریب تمہاری بیہ جمعیت کلست کھاکر بھاگتی نظرآ ئے گی۔ بیقرآن پاک کی ایک صریح پیشین صوئی تھی جو ہجرت سے قریب ۵ سال پہلے کر دی گئی تھی کہ کفار مكه جن كواس سورة كے نزول كے وقت اپنى جمعيت وطاقت يربرا زعم تفاعنقریب به فنکست کھائیں سے اور پیٹے پھیر کر بھا محتے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت بیاتصور بھی مشکل تھا کہ عنقریب بیا انقلاب كيسے ہوگا اس وقت مسلمانوں كى بيے بسى كايد عالم تھاكه

ان میں سے ایک گروہ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر سرزمین عرب کوچھوڑ کر ملک جبش میں پناہ گزین ہو چکا تھا۔ مکہ میں رہنے والے الل ایمان شعب ابی طالب میں محصور تھے جنہیں قریش کے بائیکاٹ اورمحاصرہ نے کھانے پینے کا سامان تک بند کررکھا تھا۔اور بیمحاصرہ اور بائیکاٹ کی شخق دو حیار دن یا دو حیار ہفتہ یا دو حيار ماه كينبين تقى بلكمسلسل تنين سال كاعرصه حضورصلي الله عليه وسلم اورآب كرفقاء في اس حصار مين سخت تكاليف كساتهم گزارا۔ یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز کھاٹی کے باہر سنائی وینے لگی جس کوسٹگدل قریش سن سرخوش ہوتے تھے۔اس محاصرہ اور بائیکاٹ میں مسلمانوں نے کیکر کے ہے کھا کھا کرزندگی بسری اورشدت بھوک کے عالم میں جو پچھ بھی کسی کومل گیا وہ کھالینے کی نوبت آ گئی۔حضرت سعد بن ابی وقاص جوعشرہ مبشرہ میں داخل ہیں فر ماتے ہیں کہ میں بھو کا تھا اور بجوك كى شدت كابياعالم تفاكرا تفاق سے ميرا پيرشب ميس كسى تر چیز پر پڑا۔فوراز بان پر رکھ کرنگل گیا اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا شے تھی۔حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ نے اپنا ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ شب کو پیشاب کے لئے لکلا راستہ میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چڑا ہاتھ لگا۔ یانی ہے دھوکراس کوجلایا اور کوٹ کراس کاسفوف بنایا اور پانی سے اس کو بی لیا۔ اور تین راتیں اس سہارے پر بسر کیں۔

الغرض اليى سختيال مسلمان جميل رہے تھے ان حالات ميں كون يہ بجھ سكتا تھا كہ چند برس كے اندر ہى بينقشہ بدل جانے والا ہے۔ روايات ميں ہے كہ حضرت عمر قرمات تھے كہ جب سورہ قمركى بير آيت سيھز م المجمع ويولون الدبر يعنى عنقريب بير جماعت فلكست كھاوے كى اور پير پھر كھركر بھاكيں عنقريب بير جماعت فلكست كھاوے كى اور پير پھر كھركر بھاكيں عنقريب بير جماعت فلكست كھاوے كى اور پير پھر كھركر بھاكيں عنقريب بير جماعت فلكست كھاوے كى اور پير پھر كھركر بھاكيں جمعيت ہے جو

و تنست کھائے گی مگر جب جنگ بدر میں کفار تنست کھا کر بھاگ رہے تنصاس وقت میں نے دیکھا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آ گے کی طرف جھیٹ رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری ہے سیھز م الجمع ويولون الدبر تب ميري مجه مين آيا كه بيهمي وه پيشين كوكي جس کی خبراس آیت میں دی گئتھی۔ آ کے فرمایا جاتا ہے کہ یہی نہیں کہان منکرین ومکذبین کو دنیا میں فنکست اورسز اجو کرمعاملہ ختم ہوجائے۔ان کی اصل تنکست اور سز ا کا وقت تو وہ ہو گا جب ٔ قیامت سر پرآ کھڑی ہوگی وہ بہت بخت مصیبت کا وقت ہوگا۔ یہ منكرين تواس وفت غفلت ك نشه ميس ياكل بن رہے ہيں ليكن بيسودا د ماغ سے اس وقت نكلے گا جب اوندھے منہ دوزخ كى آگ میں گھیٹے جا کیں گے اور کہا جائے گا کہلواب ذرااس کا مزہ چکھو۔آ کے بتلایا جاتا ہے کہ ہر چیز جو پیش آنے والی ہے اللہ کے علم میں پہلے سے تھہر چکی ہے۔ دنیا کی عمراور قیامت کا وقت بھی اس کے علم میں تھہرا ہوا ہے۔ جو وقت اس و نیا کے خاتمہ کا مقرر کردیا گیا ہے نداس سے ایک کھڑی پہلے بیختم ہوگی نداس کے ایک گھڑی بعدیہ ہاتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ چشم زون میں جو جا ہیں کر ڈالیں کسی چیز کے بنانے یا بگاڑنے میں ان کو در تبیں لگتی نہ کچھ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔بس ایک تھم صادر کرنے کی دہر ہے پھر کفار مکہ کو خطاب کر کے فر مایا گیا کہ اے کفار مکہ تمہاری طرح کے بہت سے کا فروں کو پہلے تباہ کیا جاچکا ہے پھرتم میں کوئی ا تناسو چنے والانہیں کہ گذشتہ کا فروں کے حال سے عبرت حاصل كرے أوربيلوگ اس غلط بنى ميں ندر ہيں كدان كا كيا دھراكہيں غائب ہو گیا ہے۔ نہیں ہر مخص ۔ ہر گروہ۔ ہر قوم کی ہرایک نیکی و بدی عمل کے بعدان کے اعمال ناموں میں کھی گئی ہے۔ وقت پر سارى مسل سامنے كردى جائے گى . بينبيس كەتىلچھ لكھ ليا كيا ہواور

کے حدرہ گیا ہو بلکہ ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں کھی ہوئی ہ پس منکرین کے لئے وقوع عذاب میں کوئی شبہ ندرہا۔ یہ تو کفار کا حال ہوااور جومتی پر ہیز گارلوگ ہیں وہ اپنی سچائی کی بدولت اللہ و رسول کے سچے وعدوں کے موافق ایک پسند یدہ مقام میں ہوں سے جہاں اس شہنشاء مطلق کا قرب حاصل ہوگا یعنی جنت کے ساتھ قرب اللی بھی حاصل ہوگا۔

اس سورہ قمر کو قرب قیامت کے ذکر سے شروع کیا گیا تھا تا کہ کفار ومشرکین جود نیا کی ہوااور ہوس میں مبتلا اور آخرت سے عافل ہیں وہ ہوش میں آئیں پھرآ خرت میں میدان حشر میں جمع ہونے کا نقشہ دکھلا کر ڈرایا عمیا۔ پھرانبیا علیہم السلام کی نافر مانی اور مخالفت کے انجام بد کو ذہن نشین کرنے کے لئے نزول قرآن سے پہلے کی یا نچ مشہورا قوام عالم کے حالات اورا نکارو تکذیب کی بدولت ان کا دنیا ہی میں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہونا بیان کیا گیا۔سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا گیا کیونکہ یہی سب سے پہلے دنیا کی قوم ہے جوعذاب اللی میں پکڑی گئی۔ پھرعا دیثمودی قوم لوط اور قوم فرعون کا اجمالی ذکر فرما كران بريا فرماني انكارو تكذيب كى بدولت الله كاعذاب آنا بتلایا گیا۔ به یانچوں اتوام دنیامیں اینے اینے وقت کی تو ی ترین تومیں تھیں جن کوکسی طافت سے مغلوب کرناکسی کے لئے آسان نه تفاتمر جب اليي قوى اور بهاري تعداد والي قوم پرالله كاعذاب آیا تو وہ کس طرح بے بسی اور بے کسی کی ذلت کی موت مارے مکئے ۔ ساتھ ہی ہرقوم کے ذکر کے بعد مومنین اور کفار کی عام تقیحت کے لئے اس جملے کو بار بار دھرایا گیا ولقد یسونا القران للذكر فهل من مدكر يعنى الله كي إراسك عذاب عظیم سے بیخے کا راستہ اب قرآن کریم ہے اور قرآن کو تقییحت وعبرت حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان

کردیا ہے۔ پس برابدنعیب اور محروم ہے جواس سے فاکدہ نہ
اٹھائے اور دین و دنیا دونوں جہان میں نقصان و خسارہ سے نہ
یجے۔ اب کفار و مشرکین اور مشکرین و مکذبین قرآن کوتو کیا کہا
جائے۔ ہمیں رونا تو یہی ہے کہ مدعیان اسلام اور قرآن پرایمان
کے دعوے داروں بی نے قرآن کی کما حقہ اطاعت ہے منہ موڈر کھا
ہے۔ الا ما شآء الله اور اطبعو الله اور اطبعوا الر مسول کے
سبق کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن سے خفلت اور
شریعت اسلامیہ سے بیزاری ہے بلکہ قرآن کی بتلائی ہوئی مفضوب
شریعت اسلامیہ سے بیزاری ہے بلکہ قرآن کی بتلائی ہوئی مفضوب
اور ملعون اقوام یہود و نصار کی بی کے اتباع و تقلید کو مایہ ناز اور قابل
فرجیجے گئے ہیں۔ اور افسوس صدافسوس کہ یہاں تک تو کہا گیا کہ
اب یہ قرآن میں امال پرانی کتاب ہوگئی اس میں ہمارے مسائل
کامل اس زمانہ میں کہاں ہے افا لله و افا الیہ راجعون۔

ببرحال اس سوره قمر کی ان خاتمه کی آیات میں حق تعالی نے دنیا والول کو فیصلہ کن انجام سنادیا کہ ان المعجر مین فی ضلل و سعر ٥ بوم یسحبون فی النار علیٰ و جو ههم ذوقوا مس سقر ٥ بلاشبہ یہ مجرمین بڑی غلطی اور بے عقلی میں ہیں۔

جس روزیدلوگ این مونہوں کے بل جہنم میں تھسینے جاویں محتو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے لگنے کا مزہ چکھو اور ان المحقین فی جنت و نہر ٥ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بلا شہمتی پرہیزگا ربہشت کے باغوں اور نہروں میں ہول کے ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس یعنی جنت کے ساتھ قرب اللی بھی نصیب ہوگا۔ مولائے کریم محض اپنے فضل دکرم سے ہم کواپنے متی بندوں میں شامل ہونا نصیب فرما کیں اور انجام میں اپنی دائی جنتوں میں شامل ہونا نصیب فرما کیں اور انجام میں اپنی دائی جنتوں میں اپنا قرب نصیب فرما کیں۔ آمین۔

الحمد نشدسورہ قمر مکیہ کا بیان ختم ہوا۔ اس کے بعد ان شاء اللہ اللہ اللہ سورہ رخمن کا بیان شروع ہوگا۔

سورة القمر كےخواص

ا.....جوآ دمی کسی مشکل میں مبتلا ہووہ جمعہ کے دن سورۃ اُقمر لکھ کرا پنے سر پراٹکا کے تواس کی مشکلات آسان ہوجا کیں گی۔ ۲..... جوآ دمی سورۃ القمر جمعہ کے دن لکھ کرا پنے سر پراٹکا کے وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ یائے گا۔ (اللدر د المنظیم)

#### وعا شيحئے

حق تعالیٰ کا بے انہافضل وکرم اور شکروا حسان ہے کہ ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نواز ااور کفروشرک کی ضلالت سے بچایا۔ یا اللہ میدان حشر میں مجر مین کے گروہ میں شامل ہونے سے ہمیں بچا لیجئے اور اپنے متنقی بندوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرماد ہجئے۔ یا اللہ آخرت کی طرف سے ہماری غفلت اور بے فکری کو دور فرماد ہجئے۔ اور ہمیں ہمہتن اپنی رضاوالی زندگی گزار نا اس دنیا میں نصیب فرماد ہجئے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ہے۔ آمین۔
میں نصیب فرماد ہجئے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ہے۔ آمین۔
وَ الْحِدُودَ عَلَوْ اَلَىٰ الْحَدِدُ لِلْمُورَةِ الْعَلَمَةِ الْعَلَمَةِ الْعَلَمَةِ الْعَلَمَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

#### يَوْلَيَرُمُنِينَ فَيَهِ مِنْ مِهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِحُ إِنَّ الْكُونَةُ اللَّهِ الرَّحِمِنِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِعُ إِنَّ الْكُونَةُ اللَّهِ الرَّحِمِينِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِعُ إِنَّ الْكُونَةُ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِعُ إِنَّ الْكُونَةُ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِعِ إِنَّ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِعُ إِنَّ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِعُ إِنَّ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِعُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِعُ الرَّبِينَ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْدِ وَمُنْفِقِ الرَّبْعُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّبِيلِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِيلِي الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِي الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِي الْمُعْرِيلِ الْمُع

شروع كرتابول اللدك نام سے جوبر امهر بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

#### <u>ٱلرَّحْمَٰنُ ﷺ عَلَمُ الْقُوْرَانَ ۗ</u>

رحمٰن نے قرآن کی تعلیم وی۔

#### الرَّحْنُ رَمِن (الله) عَلَيْمُ الْقُوْلَ الله عَلَيْمُ الْقُولَ الله السَّمَا إِمْرا ل

ان کی عمر ضائع کرناسمجھا جاتا ہے اور جب اس کا ناظرہ پڑھنا مردهانا بی روش و ماغول کے خیال میں تضیع اوقات ہے تو اس کا حافظہ۔ اس کے مطالب معانی۔ اس کی تغییر وتشریح ۔ اس کی دعوت وتبلیغ اس کے احکام و ہدایات اس کے اوامرونوای کی اشاعت كاكيا سوال - اس قرآن ياك عدمن حيث القوم انحراف۔ اس کے احکام سے لا بروائی۔ اس کی مدایات سے غفلت \_الله تبارك ذوالجلال والاكرام كى سب سے برى نعمت كى نا قدری اور ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیائی قانون ہے کہ جس نعت کی ناقدری اور ناشکری کی جاتی ہے اللہ تعالی اس نعت کی بركتول كوچھين ليتے ہيں۔حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑی چیز سجھنے گگے گی۔ اسلام کی وقعت وہیت اس سے جاتی رہے گی اور جب امر بالمعروف اور نبی عن المنكر حجور وے كى تو بركت وحى يعنى فہم قرآن ہے محروم ہو جاوے گی۔ آج اس حدیث کی صدافت کو آپ کھلی آ تکھوں دیکھے لیجئے۔اللہ تبارک دنعالیٰ اپنی اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کے لئے ہارے دل کی آئیسیں کھول دیں۔آمین۔ آ سے اللہ تعالیٰ کی بعض دوسری اہم نعمتوں کا ذکر فرمایا گیاہے جس كابيان ان شاء الله أكلى آيات ميس آئنده درس ميس موكا الله تعالى جميس اور جماري نسلول كواس قرآن ياك ي عشق ومحبت نصيب فرما كميں۔اوراس كے حقوق كى ادائيكى كى تو فيق عطافر ما\_آمين وَاخِرُدُعُونَا إِنِ الْحُدُلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

تفسير وتشريح: الحمد لله اب سورة الرحمٰن كابيان شروع مور بإ ہے سورة کی ابتدااللہ تعالیٰ کے سب سے بوے عطیہ اور سب سے او نجی نعت کے ذکر ہے فرمائی گئی اور ان آیات میں فرمایا گیا کہ رمن نے قرآن کی تعلیم دی بعنی قرآن نازل کیا جواس کے عطایا میں سے سب سے برا عطیہ اور اس کی نعمتوں میں سے سب سے اونجی نعت ورحمت ہے۔ بھلا انسان کی بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرواورعلم قرآن کےاس بحرذ خارکود یکھو۔ بلاشبدالی ضعیف البديان ہستى كوآ سانوں اور بہاڑوں سے زیادہ بھارى چیز كا حامل بنا دینا رحمٰن جل شاند ہی کا کام ہوسکتا ہے۔ ورنہ کہاں۔ بشر اور كہاں خدائے ذوالجلال والاكرام كاكلام \_تومعلوم ہوا كه بندوں كى بدايت كے لئے قرآن كريم كانا زل كياجانا سراسرالله كى رحمت ہے اور وہ چونکہ اپن مخلوق پر بے انتہا مبربان ہے اس کے اس کی رحمت اس بات کومقتضی ہوئی کہ بیقر آن کریم بھیج کر وہ علم عطا فرمائے جس سے مخلوق کو ہدایت اور نجات کا راستہ ملے اور اس کے قرب درضا کوحاصل کر سکے۔

ابغور سیجئے کہ اللہ تعالی تو نزول قرآن اوراس کی تعلیم کوسب سے بڑا عطیہ اور سب سے اونجی رحمت و نعمت فرما ویں تاکہ بندے اس پرایمان لا کراس کاعلم حاصل کریں اور اس پرعمل کریں۔ کے دنیاو آخرت کا نفع اٹھا کیں۔ اور اس نعمت کی قدر دانی کریں۔ مگر افسوس اس روشن د ماغی کے زمانہ میں بچوں کواس کی تعلیم ولانا

#### خَلَقَ الْإِنْسَانَ صَّعَلَمَهُ الْبِيَانَ ۞ التَّمَسُ والْقَرُ زِعُسْبَانٍ فَوَالنَّبِهُ وَالشَّجُرُ يَسْبُعُلنِ<sup>۞</sup>

أس نے انسان کو پیدا کیا ( پھر ) اُس کو کو یائی سکھائی۔ سورج اور جا ندحساب کے ساتھ ( چلتے ) ہیں۔ اور بے سے کے درخت اور سے وار ورخت ( اللہ کے ) مطبع ہیں۔

#### وَالسَّهَا مُ رَفَعُهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿ اللَّهِ مَنْ الْمِيْزَانِ ﴿ وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِيمُطِ

اور اُس نے آسان کواونچا کیا اور اُس نے (وُنیا میں) تراز ورکھ دی۔ تا کہتم تولئے میں کی بیشی نہ کرو۔ اور انصاف کے ساتھ وزن کوٹھیک رکھو

#### وَلَاتُخْيِرُواالِمِيْزَانَ®وَالْرَضَوضَوضَكَالِلْكَامِ فَيْهَا فَالِهَهُ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اللَّ

اور تول کوگھنا ؤمت۔اوراً سی نے خلقت کے واسطیز مین کو (اس کی جگہ )رکھ دیا۔ کہاس میں میوے ہیں ،اور کھجور کے در خت ہیں جن ( کے پھل ) پرغلاف ہوتا ہے۔

#### وَالْحَبُ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيُعَانُ فَنِاكِي الْآءِ رَبِيُكُمَا تُكَانِّ إِنِ

اور (اس میں) غلہ ہے جس میں بھوسا (بھی) ہوتا ہے اور (اس میں غذا کی چیز (بھی) ہے سوا ہے جن واٹس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منگر ہوجاؤ ہے۔

لاکھوں منافع مرتب ہوتے ہیں۔ آگے دوسری نعتوں کا ذکر ہے۔

یعنی چا ندوسورج اس کے حکم سے ایک مقررہ نظام اور حساب کے
ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے طلوع غروب اور کھنے بڑھنے سے دن
رات مہینہ سال اور موتی اثر ات یعنی گرمی سردی مرتب ہوتے ہیں
اور سیسب کچھ ایک خاص حساب اور ضابطہ اور مضبوط نظام سے
ماتحت ہے مجال نہیں کہ چا ندسورج اپنے راستہ اور دائرہ کا رہے ذرا
ہا ہرقدم رکھ تکیس۔ اللہ تعالی نے جو ضد مات ابن وونوں یعنی چا ندو
سورج کے ذمہ سپر دکر دی ہیں ان میں کوتا ہی نہیں کر سکتے اور ہمہ
وقت انسان کی خدمت میں مشغول ہیں۔ پھر دوسری نعمت کا ذکر
سبزیاں اور خربوزہ و تر بوز وغیرہ کی بیلیں اور عند دار درخت دونوں
سبزیاں اور خربوزہ و تر بوز وغیرہ کی بیلیں اور عند دار درخت دونوں

تفسیر وتشری ان آیات میں مزید نعمتوں کا ذکر فر مایا جا تا ہے اور بتلایا جا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کی ذات کو پیدا کیا اور اس کو گویائی کی قوت عطائی تا کہ بدا ہے مائی الضمیر کو حسن خوبی سے ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اس صفت کے ذریعہ انسان قرآن کو بحضا اور سمجھا تا ہے۔ یہاں علمہ البیان فر مایا گیا یعنی انسان کو گویائی کی طاقت وی اور بولنا سکھلایا۔ تو بہتوت کویائی محض انسان کو گویائی کی طاقت وی اور بولنا سکھلایا۔ تو بہتوت کویائی محض ایک ایک اکیلائی انعام نہیں ہے بلکہ غور کیا جائے تو اس ایک قوت کویائی فرم ماہوتی ہیں۔ مثلاً عقل وشعور کی جیجھے متعدد دوسری قو تیں بھی کا رفر ماہوتی ہیں۔ مثلاً عقل وشعور کم جین کے بیچھے متعدد دوسری قو تیں بھی کا رفر ماہوتی ہیں۔ مثلاً عقل وشعور کم جین کے بیچھے متعدد دوسری قو تیں بھی کا رفر ماہوتی ہیں۔ مثلاً عقل وشعور کا منبیں کر علی تو انسان کو بیغمت جنلائی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ ہی کا منبیں کر علی تو انسان کو بیغمت جنلائی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ ہی

الله تے تھم کے مطبع ہیں۔ انسان ان کو اپنے کام میں لائیں تو وہ انكارنبيس كريكة \_ آ گے ايك اور نعمت كا ذكر فرمايا و السمآء دفعها اورآ سان کوای نے اونیا کیا اور کتنا اونیا کیا کہ انسانی عمارتیں۔اونچے ہے اونچے مینارگنبداور اونچے ہے اونچے بہاڑ اور بلندے بلندر ہوائی جہازوں کی پرواز اس میں بآسانی اور بفراغت ساجاتے ہیں۔آ گے ایک نعمت بیربیان فرمائی کہ اس نے د نیامیں تر از ور کھ دی یعنی ایسی کارآ مد چیز ایجاد کر دی تا کہتم تو لئے میں کی بیشی نہ کرو۔اب اگر غور کیا جائے کہ انسان کے پاس بڑی اور چھوٹی۔ بھاری اور ہلکی چیزوں کے وزن کرنے کا آلہ موجود نہ ہوتا تو تجارت۔خرید۔فروخت۔ لین دین۔ سارے کاروباری دھندے کیسے وجود میں آتے۔ چونکہ اس میزان لیعنی تراز و کے ساتھ بہت ہے معاملات کی درتی۔اورحقوق کی حفاظت وابستہ تھی اس لئے آ گے ہدایت فرما دی کہ وضع میزان کی بیغرض جب ہی حاصل ہوسکتی ہے کہ نہ لیتے وقت زیادہ تولو۔ نہ دیتے وقت کم۔ اوزان باٹ وغیرہ میں کی بیشی نہ ہو۔ نہ تو تو لتے وقت ڈیڈی ماری جائے۔ بلکہ بدون کی بیشی سے دیانتداری کے ساتھ بالکل ٹھیک تھیک تولا جائے۔ آ گے ایک نعت بید ذکر فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے خلقت کے فائدہ کے واسطے زمین کورکھ ویا کہ اس پر آ رام سے چلیں پھریں اور کاروبار جاری رتھیں۔اور زمین کی پیداوار بینی ہر عتم کے نبا<del>تات'می</del>وہ جات' کھل بھلار' سبریاں۔ تر کاریاں اور محجور کے درخت بیرسب تعتیں انسان ہی کے کام آنے کے لئے ہیں۔ اور جس طرح غلہ انسان کے لئے ضروری ہے بھوی بھوسا۔ گھاس وغیرہ جانوروں کی غذائیں ہیں۔اوربعض چیزیں زمین سے وہ بیدا ہوتی ہیں جو کھانے کے کام میں نہیں آتیں لیکن ان کی خوشبو وغيره سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔اب ان متعدد نعمتوں کو گنا کر جنات و انسان دونول كوخطاب فرمايا فباى الاء ربكماتكذبن يعنى اوير كي آيات ميں جوالله تعالى كي عظيم الشان متيں اور قدرت كي نشانياں بیان کی گئی ہیں تم ان میں ہے کس کس کے جھٹلانے کی جرائت کرو ئے۔کیا یہ متیں اور نشانیاں ایسی ہیں جن میں ہے کسی کا انکار کیا جا

سكے؟ علانے أيك صديث مجيح كى بناير جس كاذ كر كُر شنة درس ميں مو چكا ك الما ع ربكما تكذبن من الله ع ربكما تكذبن سنے تو جواب میں کے اے ہارے رب ہم آ ب کی کسی نعمت کوئیں حجمثلاتے اورسب حمروثنا آپ ہی کیلئے سزادار ہے۔ اب یہاں سے بھیئے کہ اللّٰہ تعالٰی کی نعمتوں میں سے دنیا میں سب ے بڑی نعت قریآن کریم ہے جس کے ذکر سے سورة کی ابتداکی گئی اورسب سے پہلے علیم قرآن کا ذکر فرمانے کے بعدانسان کی تخلیق اور بيدائش كاذكركيا كياجس ميس اسطرف اشاره موكيا كتخليق انسان كا اصل مقصد بی تعلیم قرآن اوراس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا ہے جبيها كدمي وي ياره سوره الذريات مين فرمايا گياو ما خلقت البحن والانس الا ليعبدون يعنى بم نے جن وائس كوسرف اى لئے بيدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کیا کریں اور طاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم قرآن کے نہیں ہو عتی۔ الغرض معلوم ہوا کہ انسان کی بیدائش کا مقصد و مدعا اسلام وقرآن کے نزدیک اس کے سوالی چھنہیں کہ بس اسینے بیدا کرنے والے کی عبادت وعبدیت میں لگارہے۔ اور عبادت صرف نمازروزہ ہی کا نام ہیں بلک عبادت کامفہوم بیہے کہ زندگی کے ہر لمحد میں اور ہر کوشہ میں اور ہروفت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے تحكم كواس طرح بجالانا جبيها كداس كرسول عليدالصلوة والسلام ن تعليم فرمايا اور مدايت كي ب- الله تعالى جميل بهي ايخ مقصد بيداكش کو بورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آج کا ایبا انسان جس کا مقصد زندگی رونی کپڑا اور مکان ہی ہو بننے سے بیجا ئیں۔اور زندگی کے ہرلمحد میں اپنی عبادت اور بندگی کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ تخلیق انسان کے بعد جو تعتیں انسان کواللہ تعالی نے عطافر مائی ہیں وہ بے حدو بیٹار ہیں جن میں سے چند کا ذکران آیات میں فرمایا سيااوريبى سلسله مضامين ابهى جارى باورمز يدنعتول كابيان آكل آیات میں فرمایا گیا ہے جس کابیان انشاء الله آئندہ ورس میں ہوگا۔ یاالله کفران نعمت سے ہم سب کو بیجا کیجئے اور ہمیں جوزندگی آپ نے عطا فرمائی ہے اس میں حقیقی زندگی کو پورا کرنے ک توفيق نصيب فرمايية -آمين والخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَمْدُ لِلْوِرَبِ الْعَلْمِينَ

# خَكَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَيْءَارِهُ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَارِسٍ مِّنُ ثَالِا فَجَ

ای نے انسان ( کی اصل کینی آ دم ) کوالیم مٹی ہے جو تھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا۔اور جنات لوخانص آگ ہے پیدا کیا۔سواے جن وانس

## ٳ۫ڒ؞ٟڒؾؙؙؙؚؚڮٵؿؙڮڐۣڹڹۣ۞ڒٮؚٵؙڶؠؿؘڔۣۊؘؽڹۅۯؠٵڶؠۼٛڔؠؽؗ۞۫ڣٳٛؾٳڵٳ؞ڒؾڴؠٵڠڮڐؚڹڹ۞

تم اپنے رہ کی کون کوٹی نعمتوں کے منکر ہوجا ؤسے۔ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا ہا لک ہے۔ سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوٹی نعمتوں کے منکر ہوجا ؤسے

## مرَج الْبَكْرُيْنِ يَلْتَقِينِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَغِينِ ۚ فَبِأَيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ﴿ يَغُرُجُ

اُسی نے دودرریا وَں کو (صورةً ) ملایا کہ ( ظاہر میں ) یا ہم ملے ہوئے ہیں (اور طبیقةً ) ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب (قدرتی ) ہے کہ دونوں بر حہیں سکتے سوائے جن وانس تم اسپنے رب کی کون کوئی نعشوں کے مشکر ہوجا ؤگئے۔ اِن دونوں سے

#### مِنْهُمَا اللُّؤُلُؤُو الْمَرْجَانُ ﴿ فَهَا إِيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْ ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْتَعْتُ فِي الْبَحْرِ

موتی اورمونگا ہرآ مہ ہوتا ہے۔سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کوئی فعمتوں کے مشکر ہوجا ؤ سے۔ای کے ( اختیا راور ملک میں ) ہیں جہاز جو بہاڑوں کی طرح آو نچے کھڑ۔

#### ڰٵڵؙڬڠڵٳٚڝؖؖڣؠٲؾٵڵٳٙڔڗڽڵؠٵؿڰؙڹۣ؈<sup>ۿ</sup>

( نظرآتے ) ہیں ۔ سواے جن وائس تم اینے رب کی کون کوئی تعتوں کے مشر ہوجاؤگے۔

خَكُنَ الْإِنْسَانَ اس نے بیدا کیا انسان مِنْ ہے صَلْصَالِ سَلَمَانَ مَنْ كَالْفَغُادِ مُسَكِّرى جَيْسَ وَخَلَقَ اور اس نے بیدا کیا الْجَانَ جَات ومِنْ عَمَادِیجِ شعلہ مارنے والی | مَمِنْ تُلَادِ آگ ہے | فَیَ آئِی الآیہ تو کونسی نعتوں | رَئِیکُما اینے رب | ٹُکُڈیڈبنِ تم حبطاؤ کے | رَبُّ رس لْمُشْرِقَيْنِ دونوں مشرقوں | وَرَبُّ اور رب | الْمُغُرِبَيْنِ دونوں مغرب | فَيَأْتِيَ الْآءِ تَو كُونى نَعْمَوں | رَبِّيْكُمَا اپنے رب | فَكَلَيْ بَنِ تُم جَثْلاوَ مَے تُرْجُ اس نے بہائے | الْجَدَيْنِ وہ وريا | يَكْتَقِينِ الْكِدوس ہے ہے ہوئے | بَيْنَهُمُأَ ان دونوں كے درميان | بَرُزْجُ الله آثِ اللَّوْلُولُ مُونَى | وَالْمُرْجَانُ اور مُوسَكِمَ | فِيهَائِيَ الْكَمْةِ تُو كُونِي تُعتول | رَئِيكُمهَا اللّه رب النَّكَذَبانِ ثم مُبتلاءً ك | وَلَهُ اور اس كَيلِيَّ | الْجَوَالِ سُعتيال الدُنْتُ مُنْ عِلْهِ والى فِي الْبَعْدِ وريامِي كَالْكَفْلُاهِ مِهارُون كَاطِرَ فَيِأَبِيَ الْآءِ تُوكُون يَعْتُون كَرَبُكُمُ أَبِيْهِ رب اللَّهِ عَلَيْ مِعْلادَ كَ

تفسير وتشريح: "كذشته آيات مين الله تعالى كى بعض عظيم انسان دجنات كوجتلايا كيا كيمهارى خلقت يوق تعالى كاتضرف عجيب اور | كمال قدرت ہےاورانسان و جنات کے حق میں اس کا نعمت ہوتا بھی طاہر اب آ گےان آیات میں مزید نعمتوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور ہتلایا جاتا | ہے۔ تواس نعمت کی طرف اشارہ کر کے جن وانس سے بوجھا جاتا ہے کہ تم ا ہے رب کی کون کون کی نعمت کے منکر ہوجاؤ کے۔آ سے ایک دوسری نعمت كاذكر فرمايا كدوه دونول مشرقول اوردونول مغربول كامالك ب-دومشرقول شعلہ سے پیدا کیا اور پھر دونوں نوع میں پیدائش کے ذریعبسل جلی تو | اور دومغربوں سے مراد مفسرین نے جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن

الشان متیں اور قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں ہے کہ ایک نعت اور بہ ہے کہ تمام انسانوں کی اصل اوّل آ دم علیہ السلام کو الله تعالی نے مٹی سے بیدا فرمایا اور جنات کی اصل اوّل کوخالص آگ کے جائے بیدائش ہندوستان کے شہرالہ آباد میں دریائے جمنا اور گنگا کے سنگم کو دیکھا کہ دنوں دریامل جاتے ہیں مگر ملنے کے باوجو دفرق قائم رہتاہے۔ گنگا كاياني سفيدي مأل اورجمنا كاياني نيلكون صاف عليحد وعليحد ونظرة تأسيل جانے کے بعد بھی تو آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ میٹھے اور کھاری۔ یانی کے دونوں نظام قائم ہیں اور دونوں کے منافع بھی طاہر ہیں۔ یہ بھی اللہ كى نعمت إوراس نعمت كوياد دلاكر يوچها جاتا ہے كدا يے جن وائس تم اہے رب کی کون کون کی فعمت کے منکر ہوجاؤگے۔اب یانی سے متعلق دو تعتیں آ گے یا دولائی جاتی ہیں ایک رینعت ہے کہان سے موتی اور موزگا برآ مر ہوتا ہے۔موتی اور مو کے دونوں کے تجارتی۔تمرنی معاشی اور طبی فوائد کے وجود کا نعمت میں سے ہونا بالکل ظاہر ہے۔تو بانی سے نکلے ہوئے موتی اور مونکے کی فعت کو یا دولا کر بوجھاجا تاہے کہ اے جن وانس باوجوداس كثرت نعمت كيتم ايين رب كى كون كون كانعمتو سي منكر مو جاؤ کے۔آگے یائی کی ایک دوسری نعمت کاذ کر فرمایا گیا کہ بڑے بڑے جہاز جوسمندروں میں بہاڑوں کی طرح اونے نظرات نے بیں توبیای نے انسان کوصلاحیت بخش کہ جوسمندروں کے یار کرنے کے لئے جہاز بنائے۔ادر جہازوں کے سیاس۔ تجارتی۔ تندنی ومعاشرتی منافع وفوائد انسانوں کے لئے بالکل ظاہر ہیں۔ یہاں آیت وله الجوار المشنت فی البحر کالاعلام لعنی ای کے ہیں جہاز جوسمندر میں پہاڑوں کی طرح اونیچ کھڑے ہوتے ہیں میرظا ہر فرما دیا کہ جہاز کو بظاہرتمہارے بنائے ہوئے ہیں مگرخودتم کواللہ نے بنایا اوراس نے وہ تو تیں اور سامان عطا كي جن سے جہاز تيار كرتے ہو۔لہذااےانسانوتم اورتمہارىمصنوعات سب كامالك وخالق حقيق وبى خدا باوربيسب انبى كى نعتين بوكيس اس لئے یہ بتلا کر پھرجن واٹس سے یوچھا جاتا ہے کہ باوجوداس کثرت نعتوں کے تم اینے رب کی کون کون کی نعتوں کے منکر ہوجاؤگے۔ اب جومقصودان نعمتوں کے جتلانے سے ہے بعنی تو حید باری تعالی اوراطاعت بروردگاراوراس کی نعمتوں کاشکراس کواگلی آیات میں ذکر فر مایا گیاہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ دریں میں ہوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّلُ لِلْهِ رَبِيِّ الْعَلَمِينَ

و اور کرمی کے بڑے ہے بڑے دن کے مشرق ومغرب کئے ہیں لیعنی جاڑے اور گرمی میں جس بقط سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دومشرق اور جہاں جہال غروب ہوتا ہے وہ دومغرب ہوئے۔جاڑ کے سب سے چھوٹے دن میں سورج ایک نہایت تنک زاویہ بنا کرطلوع وغروب ہوتا ہے اور اس کے برعکس گرمی کے سب سے بڑے دن میں وہ انتہائی وسیع زاوریہ بناتے ہوئے نکلتا اورڈ وہتا ہے اوران دونوں کے درمیان ہرروز سورج كانكانا ورؤوبنا مختلف نقطه سي موتار بها يهاس طرح بهت سے مشارق و مغارب بھی ہوئے جس سے لئے ۲۹ویں بارہ سورہ معارج میں رب المشارق والمغرب فرمايا يعنى جمع كاصيغه اوريبال سوره رخمن ميس شنيه كاصيغه رب المشرقين و رب المغربين فرمايا اورسوره مزل ٢٩ ياره مين واحد كا صيغه ليعني رب المشر ق ورب المغر ب فرمايا يتو مشرقین ومغربین کے تغیروتبدل ہے موسم اور نصلیں برتی ہیں اور گری۔ جاڑا۔ بہار۔ برسات کے طرح طرح کے انقلابات ہوتے ہیں۔اور زمین والوں کے ہزار ہافوائد ومصالح ان تغیرات سے وابستہ ہیں توان کا ادل بدل بھی خدا کی بوی بھاری نعمت اوراس کی قدرت عظیمہ کی نشانی ہوئی۔اوراس کو یاد دلا کرتمام جن وائس سے پوچھا جاتا ہے کداے جن وانس باوجوداس كثرت نعمت كيتم الينے رب كى كون كون ي نعمتوں كے منكر موجاؤك\_آ كايك اورنعت ظاهركي جاتى بيكداى في وودرياؤن کوصورة ملایا که ظاہر میں باہم ملے ہوئے ہیں اور حقیقتا ان دونوں کے درمیان ایک قدرتی حجاب ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں اپنے موقع ہے بر صبیں سکتے۔ دنیامیں یانی کے دوستقل نظام جاری ہیں۔ ایک سلسلہ شور اور کھاراہے جوعموماً سمندروں سے خاہر ہوتا ہے دوسراسلسلہ آب شیریں کا ہے جوعموماً کنویں چشمہ دریاؤں ہے نکلتا ہے۔ کا سُنات انسانی کے لئے دونوں اپنی ابن جگہ نہایت ضروری ہیں تا کہ دونوں سے مختلف متم کے فائدہ حاصل ہوں \_ تو یہ اللہ کی حکمت وصنعت ہے کہ دونوں نظام یوری طرح قائم بھی ہیں اور ایک ووسرے میں خلط ملط نبیں ہوتے اور اس آبیت کا مصداق کے دو دریا آپس میں ملے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان دونوں کے ورمیان ایک قدرتی حجاب ہے۔احقر مؤلف نے اپنی آنکھوں ہے اپنی

## عُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَهْ مِي وَجُهُ رَبِكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَهَا مِيَ الَّهِ رَبِيُّمَا

باقمامومیائیں مے اور (مسرف) آپ کے مروردگاری ذات جو کہ عظمت اوراحسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔سواے جن وائس تم سے رب کی وان کوسی

## تُكُذِّبْنِ ﴿ يَمْعَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ وَمِ هُو فِي شَانِ ﴿ فَبَائِي الْآءِ رَبِّكُمَا

نعمتوں کے مکر ہوجا دیمے ۔اُسی ہے(اپلی اپلی حاجتیں ) سب ہسان اور زمین دالے ہاتھتے ہیں، وہ ہرونت کسی کام میں رہنا ہے۔سوامے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوئسی

## تُكَذِّبْنِ ۚ سَنَفْرُءُ لَكُمْ اَيُّهُ الثَّقَلْنِ ۚ فِباٰيَ الْآءِرَةِكُمَا تُكَذِّبْنِ ۖ يَمَعُثُمُ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ

فعتول کے مشکر ہوجاؤ کے سواے جن وانس ہم عنقریب تمبارے (حساب و کتاب کے اللے خال ہوجاتے ہیں۔سواے جن وانس تم ایٹ نوس کو متقرب ہوجاؤ سے ماہ سے مردہ جن اورانسان کے

## إنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُ وَاصِ أَفْطَارِ التَمَا وَتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُ وْ لَا تَنْفُذُ وْ فَ إِلَّا بِسُلْطِنَ ﴿

گرتم کویے قدرت ہے کہ آسانوں اور زمین کی حدود ہے تہیں باہرنکل جا و تو (ہم بھی دیکھیں) نکلو تکریدون زور سے نہیں نکلے (اور زور ہے نہیں بس نکلے کا بھی عملی نہیں

## فِهِائِي الآءِ رَبِّكُما تُكُذِينِ ٥

سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجا وَ <u>ہے۔</u>

گُلُّ ہر کوئی | مَنْ عَلَیْها جو اس(زمین) پر | فاکن نا ہونے والا | وَ اور | مِینَقی باتی رہے گا | وَجُنهُ چرہ(زات) | رَبِّكَ حَبْرا رب ذُو الْجَكَلِلُ صاحب عظمت | وَالْإِكْرَافِرِ احسان كرنيوالا | فَهَاتِي الْآءِ تو كون مَى نعتوں | رُبَيْكُمَا اپنے رب | تُكَذّبنِ ثم جمثلاؤ كے نُنظُدُ ال سے مأتلا ہےاہے | صَنْ جو رکونی | فِي العَمَاؤُوتِ آسانوں مِن اوَالْأَرْضِ اور زمین مِن الْحَلَيَّةِ مِروز الْهُو وَهِ الْفِي شَكَائِن سَى الْحَكَامِ مِن فَهِائِيَ الْآيِ تَو كُونَى نَعْمَوں | دُيَيْكُمُ اپنے رب | ٹُكَارِ بنِ ثم جنالاؤ کے | سُنَفُرُءُ بم جلد فارغ (متوجہ ہوتے ہیں) | نَكُورُ تہاری طرف ائينة الثَّقَالَيْ السِينِ وانس فِيها تَي الأَيْ تَو كُون ي نعمتول أَرْتَيَكُها البِينِ رب التُكَدِّبانِ ثم جبنلاؤك إيفَةُ كَرَ وانس انِ اگر استطَعْتُو تم سے موسے ان کہ استفادُوا تم نکل بھا کو اصن ہے افغطار التکمون آسانوں کے کناروں والارتفن اور زمن وَالْفِذُوا تَوْ نَكُلُ بِعَالُوا كُلِيَنَا فُونَ تَمْ نَهِينِ لَكُلِ سَكُو كُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَلِيسُلُطن زور كسوا فَيَهِ أَيْ الْآيِو تَوْ كُونِ نَعْمَونِ أَرْبَيْكُما البِّهِ رب التُكَدِّبينِ تَمْ مَعِثلًا وَكُ

تفسير وتشريح:ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كەروئے زمين \ كاراى طرح اس عالم كافنا ہونا بھى ايك نعت ہے كيونكه وہ بن ہے

ک کل مخلوق فنا ہونے والی ہے۔ایک ون ہوگا کہاس ہر کچھے نہ ہوگا 📗 خلہور آخرت کا۔اس عالم کے فنا ہونے کے بعد عالم باقی میں جاتا ساری مخلوق کوموت آ جائے گی اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات عالی جو 📗 میسر ہوگا جو بردی نعمت ہے اس لئے اس پر بھی مثل دوسری نعمتوں عظمت اور بردائی والی ہے باقی رہ جائے گی اور بیہ بھی دلیل ہےاس | کے جن واٹس سے فرمایا جا تا ہے کہتم اینے رب کی کون کوٹسی نعمتوں بات کی کے صرف حق تعالیٰ ہی معبود ہونے کے لائق ہیں۔اور پیظاہر 🚶 کے منکر ہوجا ؤ ہے۔ یہاں چونکہ حق تعالیٰ کے ذوالجلال والا کرام ہے کہ جن تعالیٰ کی بقاایک تعت ہے کیونکہ وہی منشاہ تمام انعامات | ہونے کاذکر آھیا تھااس کئے آھے ایک خاص طور پراس کی عظمت و

و اکرام کے متعلق مضمون ہے یعنی وہ ایساباعظمت ہے کہ زمین وآسمان کی تمام مخلوق زبان حال وقال ہے اپنی حاجات اسی خدا سے طلب كرتى ہیں۔ كسى كواليك لمحد كے لئے اس سے استغنانہيں۔ زمين والول كى حاجتين تو ظاہر ہيں اور آسان والے كو كھانے يينے كے مختاج نہ ہول کیکن رحمت وعنایت کے تومختاج ہیں۔اور حق تعالیٰ ہی سب کی حاجت روائی این حکمت سے موافق کرتے ہیں اور ہروقت اور ہرآن کا ئنات میں ان کے تصرفات جاری رہتے ہیں ۔کسی کو بر ھاناکسی کو گھٹانا ۔کسی کو دیناکسی ہے لیناکسی کوعزت بخشاکسی کو ذلت دینا۔غرض کہ ہرآن اس کی ایک شان ہے اور باوجودعظمت کے ایسا احسان فرمانا میجھی آیک نعمت عظیمہ ہے اس کئے پھر فرمایا جاتاب كدائي جن وانس تم اين رب كي كون كون تعمتول كي منكر مو جاؤكہ۔آگے بتلایا جاتا ہے كہ ونیا کے بيكام ودھندے عنقريب ختم ہونے والے ہیں اس کے بعد دوسرا دورشروع ہوگا جبکہا ہے جن و انس تمہاراحساب كتاب موكا \_ مجرموں كى يورى طرح خبر لى جائے كى اور وفاداروں کو بورا صلہ دیا جائے گا۔ تو اس حساب کتاب کی خبر دینا بھی ایک نعت عظیمہ ہے تا کہ انسان اس کے لئے پہلے سے تیاری کی فکروکوشش میں لگارہے اور ایسے کام کرتار ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خیشنودی حاصل ہو اور ایسے امور سے بیتنا رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضکی ہو۔اس لئے اس کے بعد پھرجن وانس سے خطاب کیا جاتا ہے کہا ہے جن وانس باوجوداس کثرت نعمتوں کے تم اینے رب کی کون کونی نعتوں کے منکر ہو جاؤ گے ۔ آگے یا معشر البجن والانس فرماكر يعنى الكروه جنوب كاورانسانون کے دونوں کو براہ راست خطاب قرمایا جاتا ہے کہ خدا کی خدائی سے آور الله کی حکومت سے بچ لکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔وفت آنے برخواہ تم کسی جگہ بھی ہو۔ بہرحال پکڑ کرلائے جاؤ کے۔خدا ے بھاگ کر اور نکل کر کوئی جائے گا کہاں؟ دوسری قلمروکوسی ہے

جہاں وہ بناہ لے گا؟اس طرح کھول کھول کر سمجھانا اور تمام نشیب و فراز پر متنبه کر دینا کتنی بڑی نعمت ہے سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤگے۔

قر ہون ماک کی یہی ایک الیی سورت ہے کہ جس میں انسانوں کے ساتھ و میں کی دوسری مخلوق جنات کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔اگر چیقرآن کریم میں متعدد مقامات برایسی تصریحات موجود ہیں جن سےمعلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی أيك جواب وه مخلوق بين اوران مين بهي انسانون كي طرح كافرو مومن مطیع وسرکش ہوتے ہیں ۔لیکن بیسورۃ اس امرکی قطعی صراحت كرتى ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم كى رسالت اور قرآن كريم كى دعوت روئے زمين كے جن وائس دونوں كے لئے ہے۔ اوران دونوں گروہوں کو بہان خبر دار کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جبتم سے بازیرس کی جائے گی اوراس بازیرس سے فی کرتم کہیں بھاگ نہیں سے ۔خداکی خدائی مہیں برطرف سے تھیرے ہوئے ہے۔اس سے نکل کر بھاگ جاناانسان اور جنات مسی کے بس میں نہیں۔اب بیہ باز پرس جس روز یعنی یوم قیامت میں ہونے والی ہے اس روز مجرم جنات وانسانوں کا کیا حال ہوگا اور کس انجام ہے ان کو واسطہ بڑے گا بداگلی آیات میں ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آسندہ درس میں ہوگا ۔

#### وعالتيجئے

حق تعالی نے ہم کوجودین و دنیا کی نعمتیں عطافر مارکھی ہیں ان کی حقیقی قدر دانی اور شکر گذاری کی توفیق بھی ہم کو عطا فرمائیں۔اور یوم قیامت کی فکر اور وہاں کی تیاری اور نجات کے سلمان ہمارے لئے مہیافرمائیں۔

اے اللہ كريم رب جارا حساب كتاب آسان فرمائے گا۔ اور قیامت كى ذامت اور سوائيوں اور وہاں كى تختيوں سے اپنى پتاہ میں ركھے گا۔ آمین والخور دعون آن الحدث بلاور سے العليدين

## لْ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِنْ نَارِيهُ وَنَعَاسُ فَلَا تَنْتَصِرانِ ﴿ فَيَارِي الْآءِ رَبِّكُمْ

تم دونوں پر ( قیامت کے روز ) آگ کا شعلہادر دمواں چپوڑ اجائے گا ، پیرتم (اس کو) بنانہ سکو کے ۔سواے جن دانس تم اب رب کی کون کون کی نعتوں کے مشکر ہوجا ڈ محے ۔

## فَإِذَاانُشَقَتِ التَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالْتِهَانِ ۚ فِيأَيِّ الْآءِ رَيِّكُمَا ثُكَرِّ بنِ ®فَيُؤْمِينِ لَا يُسْئَلُ

غرض جب (تیامت آئے گی جس میں) آسان میت جاوے گا اور ایسائر نے ہوجاد یکا جسے تمر نے زی (لیٹن چڑا) سوائے جن وائس تم اپنے رب کی کون کوئی نعتوں کے متکر ہوجا ؤ مجے ۔ تو اس روز

#### ؠۜٷڿڬؙڔٳڶؾۜۅٵڝؠۅؘٳڵۘۯ**ۊ۫ۮ**ٳۄؚٷٙڣٳؙؾٳڵٳ؞ٟۯۺؙؙٟڵؠٵؙؾۘػڹۜڔڹ<sup>ۣ؞</sup>ۿۮ۪؋ڿۿؾٞۄؙٳڵؿٙۑؙڲۮ۪ۜڔۨڹ

سو( ان کے )سرکے بال ادریاؤں کپڑ لئے جائمیں **سے ۔سواے ج**ن وائس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ تھے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کومجرم لوگ

## بِهَا الْمُخْرِمُونَ ۗ يَكُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمِ إِن ۗ فَهِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ

تجٹلاتے ہتے۔ وہ لوگ دوز خ کے اور گرم کھولتے ہوئے یانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں **گے۔**سواے جن وائس تم اپنے رب کی کون کونی تعمتوں کے منکر ہوجا ؤ کے۔

یرسک بھی دیا جائے گا عکیکٹہ اتم پر انٹواظ ایک شعلہ کم مِنْ نَالِهِ آگ ہے کہ وینے اس اور دھواں کا کا تکنتی وی تو مقابلہ نہ کر سکو مے فِيهَ أَيِّ الْآءِ تَوْ كُونَى تَعْمَونَ | رَبِيكُهُمَا أَبِي رب | تُكُذِّبنِ ثم مجلاة مع | فَإِذَا كِر جب | النَشَقَتِ بِيت جائع كا النَهَآءِ آسان | فكالنَّ تو وه هوكا وَدُدَّةً كَانِي كَالْدِهَانِ مِسِيمَرَتْ مِرُوا فِي أَيْ الْآيَةِ تَو كُون يَ تُعتول أَرْتِكُمَا البِين الله الكَانَةِ مَا كَانَةُ مَا كُون يَعتول أَرْتِكُمَا البِين الله الله الكَانْفُ لَهُ يَعِيما جَانِكُا عَنْ ذَنَيْهِ اس كَ مُناہوں كِمتعلق | إنْسُ تمسى انسان | وَلَاحِيَاتُ اورنه جنّ | فِي أِي الآيِةِ تو كوني معتوں | رَبِيكُمُ اپنے رب | مُكَارِّبُنِ تم مجتلاؤ کے يُفُوكُ بِينِ نَهِ مِن كَ الْمُجْدِمُونَ بِمِمْ (جَعَ) إِسِيمُهُ خَرَ ابْنَ پِيثاني ہے افْدُوْخَذُ بَمِره و كَرْبِ جاكِم كِياً الْمُنْجَاهِينَ بِيثانيوں ہے | وَالْأَقُدُ اهِرِ اور قدموں | فِيَائِي الآيِ اور كُونَ تُعتوں | رُئيكُها آپنے رب | تُكَدِّبْنِ ثم مبتلاءَ كے | هذه به | جَهَنَوْ جَهُم | لَذِي وَه جِي كَذَّبُ بِهَا الصَ مِثلاث مِن الْمُعْرِمُونَ مِحرم (جَعَ) مُنها لا يَطُونُونَ وه جري ك إينها التحدرميان وبكن اوردرميان حميد حرم ياني ان محولتے ہوئے فیکائی الکی تو کونی معتوں النیکمیا اینے رب تککی بن تم جناد اسے

تفسير وتشريح بالذشته آيات ميں جنات و انسانوں دونوں الئے آگے دونوں کا انجام اوران کے ساتھ کیا معاملہ قیامت میں کیا ا در دهواں جھوڑا جائے گا اور کوئی اس کو دفع نہ کر سکے گا اور نہ کوئی اس

گروہوں کوخبر وارکیا گیاتھا کے عنقریب و**ہوفت آ**نے والا ہے جب تم جائے گاوہ بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلے ان آیات میں مجرمین کے متعلق ے دنیا میں کئے ہوئے اعمال کی بازیرس کی جائے گی۔اور بہ باز \ بیان ہےاور آئندہ آیات میں مونین متقین کے متعلق احوال ہے۔ یری قیامت کے دن ہونے والی ہے جس سے کہ نے کر کوئی کہیں \ چنانچہ جم مین جنت وانسان سے ان آیات میں خطاب فرمایا جاتا ہے بھاگ کرنہیں جاسکتا۔اباس باز برس کے نتیجہ میں کوئی تواللہ کا مجرم 📗 کہاہے مجرمین جنات وانسان تم بر قیامت کے دن آگ کے شعلے ٹابت ہوگا اور کوئی مومن متقی خدا ہے ڈرنے والا ٹابت ہوگا۔اس تواس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی جہنم ہے جس کا تم دنیا میں انکارکیا کرتے تھے۔آگے بتلایا جا تا ہے کہان مجر مین کا جہنم میں بیاس کے مارے برا حال ہوگا۔ بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جا کیں گے۔گرکھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کے پیشموں کی طرف جا کیں گے۔گرکھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کے پینے سے بیاس بجھنا تو در کنار آئنیں بھی کٹ کر باہر آ جا کیں گ۔ اس طرح جہنم کے اور کبھی جہنم کا عذاب بھگتیں گے اور کبھی گرم دورہ کرتے ہوئے پانی کے درمیان بید مجر مین کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بید مجر مین کھولتے ہوئے پانی کے درمیان ہی جم مین کھولتے ہوئے پانی کا۔اور بیخبر دنیا میں دے دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمولتے ہوئے پانی کا۔اور بیخبر دنیا میں کران سے بیخے کا اہتمام اور فکر کرنا ابھی ممکن ہے۔اس لئے پھر خطاب ہوتا ہے کہا ہتمام اور فکر کرنا ابھی ممکن ہے۔اس لئے پھر خطاب ہوتا ہے کہا ہے جن وانس کرنا ابھی ممکن ہے۔اس لئے پھر خطاب ہوتا ہے کہا ہے جن وانس کرنا ابھی ممکن ہے۔اس لئے پھر خطاب ہوتا ہے کہا ہے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی فعموں کے متکر ہوجا ؤ گے۔

يبال ان آيات ميں مجرمين كى بعض ايسى سخت سزاؤں كاذكر ہے کہ جن سے ان کوآخرت میں بوجہ اللہ کا مجرم ہونے کا واسطہ پڑے گا۔اب اللہ تعالی کا مجرم ہونے میں کفروشرک توسب سے براجرم ہے اوراگراس جرم ہے دنیا میں سچی توبہ ندکی گئی تو عذاب جہنم سے بھی نجات نصیب نہ ہو گی جبیہا کہ قرآن وحدیث میں سیٹروں صریح تصریحات موجود ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے جرائم میں کیا صرف کفروشرک ہی باعث عذاب جہنم ہیں اور قیامت میں میدان حشر میں کیا صرف کفارومشر کین ہی مجرموں کے کٹہرے میں ہوں گے؟ اور کیا مردم شاری میں مسلمان کہلانے والے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر مسلمانوں کے سے نام رکھ لینے والے اور گائے کا گوشت کھانے والے \_ يا صرف كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله كهد كرشر بعت اور وین سے آزادرہے والے بلکہ دین کا بنواق اڑانے اور اس کا متسنح کرنے والے کیا ایسے مسلمان آخرت میں اللہ کے مجرم نہ کھہرائے جائیں گے؟ اور کیا ان کوعذاب جہنم سے واسطہ نہ یرے گا؟ کیارسول الله صلی الله علیه وسلم کی سیح احاد بیث میں بنہیں بتلایا گیا کہ جہنم کے سات طبقہ ہیں جس میں اوّل طبقے گنا ہگار

سزا كا تجديدلد \_ سك كاتو مجرمون كواسية جرائم كى ياداش يبل از وفت مطلع کردینااورآ گاہ وخبر دار کردینا بھی ایک نعمت ہے کہ تو بہ اور کفارہ کاموقع ابھی باقی ہے اوران سزاؤں کی خبرس کران سے بیخے کا سامان ابھی دنیا میں کیا جا سکتا ہے اس لئے پھرجن واٹس ہے خطاب ہوتا ہے کہ اے جن وانس باوجوداس کثرت نعم کے تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔آ گے قیامت کا حال بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن آسان عصے گا اور رنگ میں سرخ چرے کی طرح ہوجائے گا۔حضرات مفسرین نے لکھاہے کہ شایدیہ سرخ رنگ اس لئے ہو کہ علامت غضب کی ہے جبیبا کہ غضب میں چېره سرخ ہوجا تا ہے۔توبیخبرقبل از وقت دینا بھی ایک نعمت ہے ہیں کے پھر فرمایا جاتا ہے کہ اے جن وانس تم اینے رب کی کون کوسی انعتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سی جن وانس سے اس کے گناہوں کے متعلق اللہ تعالی کومعلوم كرنے كے لئے سوال ندكيا جائے گا كيونكدالله تعالى كوتو بہلے ہے سب معلوم ہے۔ ہاں بطور الزام اور تو بیخ ضابطہ کا سوال کیا جائے گا جيها كمسوره حجر چودهوي ياره مين فرمايا كيافور بك لنستلنهم اجمعین سوآب کے بروردگار کی متم کہ ہم ان سب سے ضرورسوال كريں گے۔توحود مجرمین كومعلوم كرانے اور جتلانے کے ليئے سوال اورحساب ہوگا۔اور پی خبر قبل از وقوع وے دینا بھی ایک نعمت ہےاس لئے پھرخطاب ہوتا ہے کہ اے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون نعتوں کے منکر ہو جاؤ گے ۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ بیہ مجرم لوگ قیامت میں اپنے حلیہ سے پہنچانے جاویں گے کہان کے چہرے سیاہ اور آئکھیں ٹیلی ہول گی اور فرشتے ان کے سرکے بال اور کسی کو ٹانگیں پکڑ کر تھسینتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے اور پیذہرونیا میں يہلے سے دے دينا بھى الله كى الك نعمت ہے كہ جس كوان احوال سے یچناہےوہ اسی دنیامیں ابھی سیجنے کا انظام کر لے اس لئے پھرخطاب فرمایا گیا کہاہے جن وانس تم آینے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤے۔ پھر جب مجرمون کوجہنم میں گھسیٹ کرڈال دیا جائے گا 🕻 مسلمانوں کیلئے اوران کفار کے لئے مخصوص ہے جو باوجود شرک 🚶 میں نہیں دی گئی؟ کیامصوروں کو بیعذاب نہ دیا جائے گا کہ وہ اپنی پنمبروں کی حمایت کرتے تھے اور دیگر طبقات مشرکین۔ آتش یرست ۔ دہریے بہود ونصاری اور منافقین کیلئے مقرر ہیں ۔ کیا احادیث میں میدان حشر کے احوال میں رنہیں بتلایا گیا کہ سلمانوں کی حالت حسب مراتب گونام کوں ہوگی ۔ اور پیمختلف گروہوں پر التشیم کروئے جائیں گے جہاں اللہ کے مطبع ۔ تابعدار ۔ نیک ۔ متقی پر ہیز گاراورا بماندار بندوں کے گروہ حسب مراتب ہوں گے۔ وہیں مجرمین کے گروہ بھی ہوں گے۔مثلاً ظالم حکام خونی قاتل زانی۔ چور۔رہزن۔ ڈاکو۔ مال باپ کوستانے اور نکلیف دینے والے۔ سودخور۔رشوت خوار۔حقوق العباد کے تلف کرنے والے۔شراب خوار۔ تینیموں اور بے کسوں کے مال کھانے والے زکو قاند دینے والے۔ امانت میں خیانت کرنے والے عہد کے تو ڑنے والے وغیرہ وغیرہ مختلف گروہوں میں منقسم ہوکرا پی جنس میں جاملیں گے؟ کیا بیا حادیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نہیں بتلایا که مویشیوں کی زکو ۃ نہ دینے والوں کومیدان حشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو تھم ہوگا کہان پر ہے گذر کریائمال کروپس وہ جانور بار باران برگذر کران کوروندتے رہیں گے؟ کیا سودخواروں کے پیٹوں کو پھلا کران میں سانپ اور بچھو بھردئے جانے کی خبر حدیث

بنائی ہوئی تصویروں میں روح ڈالیں؟ کیا پیٹلخو روں کے کانوں میں سیسا یکلا کر ند ڈالا جائے گا؟ کیا احادیث میں رسول اللہ صلی التُدعليه وسلم نے بينيس فر مايا كه جو مخص نماز كا اہتمام اور حفاظت نه كرےاس كے لئے قيامت كےدن نەنور موگا۔ نداس كے ياس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اور اس کا حشر فرعون ۔ بامان اورانی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔انعیاذ باللہ تعالیٰ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرے عزیز و اور دوستو!اللہ تعالیٰ کے مجرم ہونے کی فہرست تو بڑی طویل ہے۔بس دعا سیجے کہ اللہ تعالی اینے فضل وكرم يسے ہم كو مجرمول ميں شامل ہونے سے بياكيں۔ اور ہم ے جوتھ عیرات اور جرائم اب تک سرز دہو چکے ہیں ان پر سجی توبہو استغفاراوران کا تدارک ابھی اسی دنیا اور اس زندگی میں نصیب فر ما کر جماری مغفرت کا مله فر ماویں۔ اور آخرت کے مواخذہ سے بری فرما دیں۔میدان حشر کی ذلت اور رسوائیوں سے بچالیں۔ اورعذاب جہنم کے دھویں ہے بھی دورر تھیں۔

اب ان آیات میں تو مجرمین کے متعلق بیان تھا آگے خدا ہے ڈرنے والے مومنین کا حال بیان فر مایا جاتا ہے جس کا بیان انشاءالله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا\_

جب الله تعالى نے ہم كواسيخ كرم سے اسلام اورايمان سے نوازا ہے تم ہم كواسلام صادق اورايمان کامل نصیب فرمائیں اور ہم کواس دنیا سے ایمان ویقین کے ساتھ کوچ کرنا نصیب فرمائیں۔ یا الله اس زندگی میں ہم کوایتی آخرت سنوار نے کی فکرعطافر مادے۔اورایٹی رضا والے اعمال ہمارے کئے آسان فرماد ہے اوراینی نارافسکی والے اعمال ہے ہمیں بیجا لے۔ یا اللہ جہنم اوراس کے آزار ہے ہمیں دورر کھے گااور قیامت کی ذلت ورسوائیوں ہے اپنی پناہ بخشے گا۔ باائتُدميدان حشر مين بهم كواييخ نيك اورصالح بندول مين شامل مونا نصيب فرماييَّ گااور مجرموں مين شامل مونے سے بھالیجے گا۔ آمین۔ وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْعَمْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

#### 

اور مرجان ہیں۔ سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کولی نعبتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔ بھلاغایت اطاعت کابدلہ بجزعنایت کے اور بھی پچھے ہوسکتا ہے۔ سو رب یہ سرقویں ' درسر سے اللہ کا مساق میں ' درسے سرقویں '

الآءِ كِيْمُا تُكُذِينِ

اے جن وانس تم اینے رب کی کون کونی نعمتوں کے مشکر ہوجا ؤ مے۔

كَ نَهَٰنَ كُوباك وه الْيَاقُوْتُ ياقوت | وَالْمُرْجَانُ اور موتِّمَ | فِيكَ يَنَ الآةِ قَوَى نَعَوَى | رَبَيْكُمَا النِي رب النَّكَوْبَانِ تَم جَمَّاهُ مِعِيدًا وَ مِن عَنُونَ الْمَؤْمِنَا النِّهِ مَا الْمُؤْمِنَانُ احَمَانُ | فَهَا يَنَ الْآءِ قَوَى مَنْ عَنُونَ | رَبَيْكُمَا النِي رب النَّكُوْبُنِ تَم جَمُلاهُ مِنَّا وَمَن عَنُونَ النَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تفسير وتشريح: گذشته آيات مين مجرمين جنات وانسان كا انجام قیامت میں جوہوگا بیان فر مایا گیا تھا کہ سی سے پیشانی کے بال اور سی کی ٹانگیں پکڑ کر تھیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیئے جائمیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھویہ ہے وہ جہنم جسے دنیا میں تم جھٹلاتے تھے اور جسے ایک خیال اور فرضی چیز سمجھتے تھے پھر وہ بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے اور بھی کھولتے ہوئے یانی میں و الے جائیں گے۔اب آ گےان محرمین کے مقابلہ میں ان اہل ایمان کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور ان کا انجام قیامت میں بتلایا جاتا ہے جودنیا میں اللہ کے ڈراورخوف سے برے کاموں سے بیجے رہے اور اللہ کی رضا کے لئے نیک کام کرتے رہے۔ بداہل ایمان دوسم کے ہوں گے ایک تو خواص۔ دوسرے عوام ۔ تو پہلے ان آیات میں خواص اہل جنت کا ذکر قرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ اہل سعادت جنہیں دنیامیں ڈرنگار ہا کہ ایک روز اینے رب کے آم مے کھڑ اہوتا اور رتی رتی کا حساب دینا ہے اور اس ور کی وجہ سے اللہ کی نا فرمانی سے بیخ رہے ۔ نفس کی بے جا خواہشات سے ریچے رہے۔ونیوی زندگی کے پیچیے پڑ کرآ خرت ے عافل نہ ہوئے بلکہ آخرت کی فکرزیادہ رکھتے رہے اور بوری طرح تعوٰی و پر ہیز گاری کے راستہ ہم چلا کئے تو ان کے لئے جنت میں دو عالیشان باغ ہوں مجے اور مید بشارت جنات

وانسان دونوں کے لئے ہے اس لئے آ سے فرمایا کہ اے جن و انس تم اینے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ ہے۔اب جنت کے ان عالیشان باغات کی صفات بیان فرمائی جاتی ہیں۔ جنت کی پیمتیں بتلا کرارشاوہ وتا ہے کہ بھلا غایت اطاعت وفرما نبرداری کابدلہ بجزعنایت ومہر بانی کے پچھاور ہوسکتا ہے؟ لیعنی جو لوگ الله تعالیٰ کی خاطر دنیا میں اینے نفس پر پابندیاں نگائے ہوئے ہوں ۔حرام سے بچتے اور حلال پر اکتفاکرتے رہے ہوں۔فرض کوفرض جان کراینے فرائض بجالاتے رہے ہوں۔ حق کوحق مان کرتمام حق داروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں اورشر کے مقابلہ میں خیر کی ہر طرح حمایت وطرفداری کرتے رہے ہوں ہرطرح کی تکلیفیں اور مشقیں برداشت کر کے دین پر ا ابت قدم رہنے والے ہول توالی نیک زندگی کابدلہ نیک ثواب کے سوا کیا ہوسکتا ہے۔ ہر ہر نہ کورہ نعمت جنگا کر ہر بارجن وانس ے خطاب کرکے یو مچھا گیا کہاہے جن وانس تم اینے بروردگار کی کون کوئی تعمتوں کے منکر ہوجا ڈھے۔

یہ تو خواص الل جنت کے باغوں کی صفات فدکور ہو کی آھے عام موشین الل جنع کے باغوں کا بیان ہے جس کا ذکر اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے اور اس پر سورۃ کوشتم فرمایا گیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ ورس میں ہوگا۔

دعا شيحئے

یااللہ! آپ بی سے آپ کے انعامات واحسانات پرشکر کی توفیق کے طالب ہیں۔ یاللہ! ہم آپ کی کسی ایک نعمت کے بھی منکر نہیں ہیں ہمیں اپنے تشکر گذار بندوں ہیں شامل ہونانصیب فرمایئے۔ آمین وَاخِرُدَعُونَا اَنِ الْعَمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### ۔ کی کون کڑی نعتول کے مشکر ہوجاؤ مے۔وہ دونوں ہاغ م ر ہو جا ؤ کے ۔ان دونول باغول میں دوچیتے ہوں کے کہ جوش مارتے ہول کے ۔سواے جن وائس تم اسپنے رہ کی کون کوٹسی نفتوں کے منکر ہو جا ؤ کے ۔ان دونوں باغوا ای الآءِ رَتَكِيَا تُكُذِّينِ ﴿ لَمُ يُكُا ہ ہ کورتی گوری رکھت کی ہوگی ( لار ) خیموں میں محفوظ ہوں گی سواے جن واٹس تم اپنے رب کی کول کوئی نعمتوں کے مشکر ہوجاؤ کے ( لور ) اُن ( جنتی ) کو کوئ سے پہلے ان پر شاتو کسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا انٌ ۚ فَيَاتِي الآءِ رَبُّكُمَا تُكُذِّبنِ ﴿ مُثَّكِدُنَ عَلَى رُفُرفِ خُضْرِ وَعَبْقَرِي ی جن نے ۔ سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوسی نعمتوں کے مشکر ہوجا ڈیمے۔ وہ لوگ ہزمشجرادر مجیب خوبصورت کیٹر ول ( کے فرشوں ) پر تکمید لگائے بیٹھے ہول سے أَتُكُذِّ بن ﴿ تَهُوكَ السُّمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِلْرَامِ ﴿ ں تم اپنے رب کی کون کوسی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ تھے۔ بڑا بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جوعظ وَ مِنْ مُدُونِهِمَا اور ان دونوں کے علاوہ الجنگین دو باغ الفیاری اللہ تو کون می تعمقوں الریکھیا این رب ھَ مَنَانِين نہايت *گهرے سبز رنگ کے* | فِيَانِيَ الْآيِ تو کون می تعتوں | رُبِينَهمَا اسينے رب | شُكَيْنَ بن تم حبطلاؤ کے | فِينِهـ هَهَا ان دونوں ميں ن وہ خشے | نطفاً خَدَن هذت جوش مارنے والے | فیہاری الآءِ تو کون ی تعمتوں | رَبَیْکُما اینے رب کی | تُکَاذَ بین تم مجتلاؤ کے فِیْصِمَا ان دونوں میں | فَالِیْکَةُ میوے | وَنَخُلُ مَجُور کے درفت | وَرُهَائِنَ اور انار | فِیْ بِیَ الْآءَ تو کون می نعتوں | رَبَّكُها اسے رـ تُكَدِّبْنِ ثَمْ جَعْلاوَكِ [فِينِهِنَ ان مِن ] خَيْراتُ خوب سيرت [حِسَانُ خوبصورت [فَيانَيَ الآيِ تو كوني نعتين [رَبَرُكُها اسينارب] تُكَذِّبْنِ ثَمْ جَعْلاوَكِ حوري | مَقَطُولَاتٌ رُک رہے وال بردوشین | فِي الْجِنيالْمِر محيموں من فَيهَ أَيّ أَلَآءِ تَو كُون تعتب | رُبَكُها اینے رب کی النّکَدِ بن تم جمثلاؤ کے مِثْهُنَ أَنِيسَ مِاتَهُ مِنْ لِكَالِيا ۚ إِنْكُ مَنَى انسان ۚ قَبُلَهُ ﴿ ان صِبْلَ ۚ وَرَجَانُ اورنهُ مَن فِبَانِي الْآيِهِ تَوْكُون مَا نُعَتُولُ ارْبَيْكُ ۖ الصِّارِ، نَكَذَبْ إِن ثَمَ حَبِثُلَادَ كُلَّ الْمُنْدِينَ تَكُمِهِ لَكَائِمَ هُوتَ | عَلَى رُفْدَفِ مندول بر | خُضْدِ سبز | وَعَبْقَدِي اور فوبصورتِ | حِسَانِ نفيس فَيَأْتِيَ الْآءِ تُو كُونِي نَعْمُوں | رَبِّيكُهُ أَبِّ رب | تُكَذِّبْنِ ثم حَبِثلاؤ كے | تُكْبُرُكُ بركت والا | اللَّهُ نام | رُبِّكُ تمهارا رب فِي الْحَكْلِ صاحب طال وَالْإِكْرُامِير اوراحان كرنے والا

نفسیر وتشریخ: بیسوره رخمن کی خاتمه کی آیات ہیں۔گذشتہ آیات میں مقربین اورخواص اہل جنت کا ذکرفر مایا عمیا تھا کہان کوآخرت

میں بہشت کے عالی شان باغات عطا ہوں گے جن میں ہرطرح کی جسمانی وروحانی راحت وآرام کے سامان ہوں گے۔اب آ گےان آیات میں عام مومنین اہل جنت کا ذکر فرمایا جاتا ہےاور ان کوآ خرت میں جوانعامات ملیں گےاس کو بیان فرمایا جا تا ہے۔ چنانچەان آيات میں بتلایا جاتا ہے كەبہشت كےان دو باغوں كا جس كاذكر گذشته آيات ميں ہوااور جومقر بين اور خواص اہل جنت کے لئے ہوں گے۔ان کے علاوہ ان باغوں سے کم درجہ میں دو باغ اور ہیں جو ہر ہرمون کی جنت میں ملیں گے۔اہل جنت کی تسيم دوقسموں ميں آگئی سورہ واقعہ ميں صاف صاف بيان فرمائی تحسنی ہے! یک تو سابقین جن کومقر بین بھی کہا گیا ہے جو جنت میں اعلیٰ درجہ کے اور خاص قرب رکھنے دالے حضرات ہوں گے۔ جیسے انبياءاولياء-صديقين -شهداء وغيره - دوسرى قسم اصحاب اليمين جن کواصحاب المیمند بھی کہا گیا ہے بتلائی گئی جوسا بقین یعنی پہلی فتم ہے کم درجہ کے ہول گے جس میں عام مومنین وصالحین شامل ہوں گے چنانچہ بخاری شریف کی ایک سیح حدیث میں بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو باغ ہیں جن کے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں جا ندی کی ہوں گی اور دو باغ ایسے ہیں کہان کے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی۔تو گذشتہ آیات میں جنت کے جن دو باغوں کا ذکر ہوا وہ تو مقربین کے لئے تنصےاوران آیات میں جن دو باغوں کا ذکر فرمایا جار ہاہے ہیہ اصحاب میمین لیعنی عام مومنین صالحین کے لئے ہیں۔آگے ان باغوں کی صفات بیان کی جاتی ہیں:۔

پہلی صفت فرمائی مدھامین کینی دہ باغ گہرے سبز ہوں گے۔
دوسری صفت فرمائی فیھما عین نصاحت کینی ان
دونوں باغوں میں دوجشے ہوں گے جوجوش مارتے ہوں گے۔
تیسری صفت قرمائی فیھما فاکھة و نحل و دمان ۔ان
دونوں باغوں میں میوے اور محجوریں اور انار ہوں گے۔گر جنت
کے میوے اور محجور اور انار کو دنیا کے انار اور محجوروں پر قیاس نہ کیا

جائے۔ ان کی کیفیت اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کیونکہ وہاں کی نعتوں کونیکس نے دیکھاہے نیسی دماغ میں آسکتی ہیں۔ چۇتى صفىت فرمائى فىھن خىرات حسان ان مىس خوب سیرت اورخوبصورت عورتنس ہوں گی (مرادحوریں ہیں)۔ آ گے حوروں کے متعلق بتلایا کہ وہ نہایت خوبصورت گوری رنگت کی ہول گی ۔ حدیث میں آتا ہے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اگراال جنت کی بیو بوں میں ہے کوئی عورت زمین کی طرف جھائے تو ان دونوں کے درمیان بعنی جنت ہے لے کر زمین تک روشن ہی روشن ہو جائے اور مہک وخوشبو سے بھر جائے اوراس کے سرکی اوڑھنی بھی دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔آ گے دوسری صفت حورول كي بتلائي كي لم يطمئهن انس قبلهم والإجآن. لعنیٰ ان جنتیوں ہے ہملے ان پر نہ تو کسی انسان نے تصرف کیا ہوگا نہ کسی جن نے۔آ گے جنتیوں کی شاہانہ نشست کا ذکر ہے کہ بیانتی سبزرنگ کے اعلی فرشوں اور عالیجوں پر تکیوں سے فیک لگائے بیٹھے ہول گے۔ ہر ہر نعمت کے بعد یو چھا گیا کہاہے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی تعمتوں کے منکر ہوجا ؤگے۔

سورۃ کے خاتمہ پرحق تعالیٰ کی ثناوصفت بیان فرمائی گئی اور بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والا کرام کا نام بڑا بابرکت ہے جو بڑی عظمت والا اور احسان والا ہے بعنی اس کی فات اس لائق ہے کہ اس کا جلال و بزرگی مانا جائے اور اس کی بڑائی اور عظمت کا یاس کر کے اس کی نا فرمائی ندگی جائے۔ برزائی اور عظمت کا یاس کر کے اس کی نا فرمائی ندگی جائے۔ وہ دو دکھئے قرآن پاک میں اور احاد یث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مونین کو جو جنت اور وہاں کی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ دی گئی ہے ایک ایمان اور دوسرے اعمال صالحہ مگر بید بات بھی یا در کھنے کی ہے کہوئی بیدوسوسہ تک دل میں ندلائے کہوئی بید بات بھی یا در کھنے کی ہے کہوئی بیدوسوسہ تک دل میں ندلائے کہوئی کے بیات بھی یا در کھنے کی ہے کہوئی بیدوسہ تک دل میں ندلائے کہوئی میں برات بھی یا در کھنے کی ہے کہوئی بیدوسوسہ تک دل میں ندلائے کہوئی میں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا حق وار بن جاؤں گا۔ مسلم کی بدولت میں جنت کا اور اس کی نعمتوں کا حق وار بن جاؤں گا۔ مسلم شریف کی ایک می حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک می حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک می حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک می حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک می حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ شریف کی ایک می حدیث ہے حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ

رسول التعملي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كهتم ميس عياسي كواس كا عمل جنت میں نہ لے جائے گا اور نداس کو دوز خ سے بچائے گا اور تدميراتمل ممراللدي رحمت وكرم سيداور بخاري اورمسكم مين أيك صدیت حضرت ابو ہرمرة سے مروی ہے کہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جنت میں اس کاعمل داخل نبیں کرے **گا** تو اصحاب نے عرض کیا کہ آپ کو بھی یارسول النَّد صلی النَّدعلیہ وسلم؟ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مجھ کو بھی میر اعمل جنت میں نہ کے جائے گا مگرید کہ اللہ تعالی مجھ کوائے فضل ورحمت میں و سمانی لے۔ توان روایت حدیث ہے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا اور جہنم سے پچ جانا صرف رحمت الی اور فضل خداوندی کے باعث ہوگا۔ حمراس سے میمی ندخیال کیا جائے کہ پھراعمال صالحہ کچھ کام نہ آئے۔توبیہ بات مسلب ان احادیث کابیہ ہے کہ کوئی اسے اعمال صالحه برنازاور محمنته نهر اوراعمال صالح بحي خالص نبيت ے بدون توقیق و تائید خداوندی کے نہیں ہوسکتا تو اعمال صالحہ میں مجمی اصل خداکی رحمت بی تظهری یعنی اصل سبب جنت میں جانے اورجہنم سے نیج جانے کا خداکی رحمت ہوئی اور نیک عمل اس کا اثر اور نشان ہوا جیسا کہ ۲۱ویں بارہ سورہ روم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن عمل صالحاً فلانفسهم يمهدون ليجزى اللهن امنوا وعملوا الصلخت من فضله (اورجوتيك مل كررباب

سویدلوگ این سامان کررہ بین تا کہ جوابیان لائے اور انہوں نے مل صالح بھی کئے اللہ تعالی ان کوایے فضل ہے جزا دے گا) معلوم ہوا کہ باوجود ایمان اور عمل صالح کے جنت کی نعمتوں کی امید حق تعالی کے فضل وکرم ہی ہے رکھنا جا ہے اوراس کے فضل عظیم کو طلب کرنا جا ہے۔ اللهم انا نسئلک من فضلک العظیم۔ آمین۔

الحمدللداس ورس پرسوره رحمٰن کا بیان پورا ہو گیا جس میں تمین رکوع ہے۔اس کے بعدانشاءاللہ اللہ اگلی سورۃ کا بیان شروع ہوگا۔ سورۃ الرحمٰن کے خواص ا- اگر کسی کو آشوب چیٹم ہوتو وہ سورۃ الرحمٰن لکھ کر مگلے میں بینے تندرست ہو جائے گا۔ ۲-اگر کسی کوتلی کا مرض ہوتو سورۃ

الرحمٰن َلكه كرياك بإنى ہے دھولے اور وہ بإنى بى لے۔ ۳- اگر كسى مكان ميں كيڑے مكوڑے اور حشرات الارض تنگ كرتے ہوں تو جس ويوار كى طرف زيادہ ہوں اس پرسورة الرحمٰن لكھ دى جائے توسب بھاگ جائيں گے۔

بامعشو الجن والانس ..... من نارونحاس جوآ دمی ذکوره آیات کولکه کراین دائیس بازو پر باند هے وہ ہر خطرہ سے محفوظ رہےگا۔ (الدر دالنظیم)

#### دعا فيجحئ

الله تعالی این الله این اور الله علی الله جنت میں شامل فر مالیں اور جنت کی وائی اور ابدی نعتیں میسر فر ما ئیں۔

یا الله اپنی ہر ایک نعت کی ہم کو قدر وائی اور شکر گذاری کی تو فیق عطا فر ما ہے۔ اور ہر حال میں اپنی حمد و ثنا اور ہوائی و عظمت

بیان کرنے اور اپنے ذکر وفکر کی تو فیق عطا فر ما ہے۔ یا الله جنت جو پپ کی رضا کا مقام ہے اُس کامل جانا اور جہنم جو آپ

کے قبر و غضب کا مقام ہے اس سے نے جانا پی محض آپ کے فضل و کرم ورخم ہی ہے مکن ہے۔ جب اشرف الا نبیاء والرسلین

آپ کے صبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ما و یا کہ میر اعمل بھی مجھ کو جنت میں نہ لے جائے گا تکر یہ کہ الله

تعالی مجھ کو اپنے فضل ورحمت میں ڈھانپ لے تو اور کون ہے جو اپنے اعمال پر نظر کر کے جنت کی امید کر سکے۔ یا اللہ! اس

دنیا میں ہم پر فضل فر ما اور اپنی رضا کے اعمال کی تو فیق نصیب فر ما۔ اور آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم ہی سے ہمارا بیڑ و یا رفاق کے بین العالی کی تو فیق نصیب فر ما۔ و کا خور کہ تھو نا آپ الحمد کہ لائو کو العالم کے مقام جنت میں ہمارا ابدی ٹھکا تا ہونا فصیب فر ما۔ و کا خور کہ تھو نا آپ الحمد کہ لائو کو العالی کی تو فیق نصیب فر ما۔ و کی اخر کہ تھو نا آپ الحمد کہ کو لئو کو پ العالم کی دیا تھا گیا ہونا فصیب فر ما۔ و کا خور کہ تھو نا آپ الحمد کی این الم کے مقام جنت میں ہمارا ابدی ٹھکا تا ہونا فصیب فر ما۔ و کا خور کہ تھو نا آپ الحمد کی ایک کو کو تو العیاب فر ما۔

#### يُوقُ الْوَلْ قِيعَةِ مِلْكِيَّا مُنْ مِي سِيَّتَ لِيْفِعِي الْمُوَّ مُلْكُمْ إِنْ مُعْلَمْ

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جو ہزام ہم بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### إِذَا وَقَعَتِ لُواقِعَةُ ۚ لَكُسُ لِوَقَعِتَهَا كَاذِبَةٌ ٥٠ غَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۚ إِذَا رُجِّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ١٥

جب تیامت واقع ہوگی۔جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نبیں ہے۔ تو وہ (بعض کو) پست کردے گی (اوربعض کو) بلند کردے گی۔ جب کے ذمین کوخت زلزلیآ وے گا۔

#### وَبُتَتِ الْجِبَالُ بِسَالَةُ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبُثًا ﴿

اور پہاڑ بالکل رمزوریز وجوجا سی کے۔ ہروو پراکندہ غبار ہوجا سے۔

اِذَا بِبَ وَقَعَتِ وَاقِع بُوجالِيكُ الْوَاقِعَةُ وَاقَع بُونَ وَاللَّهِ الْمُنْ لِينَ الْمِونَ اللَّهِ وَقَع بُونَ مِن كَالْإِبَاءُ وَكُو بُعُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَاقْع بُولَ مِن اللَّهِ وَاقْع بُولَ مِن اللَّهِ وَاقْع بُولَ اللَّهِ وَاقْع بُولَ اللَّهُ وَاقْع بُولَ اللَّهُ وَاقْع بُولَ اللَّهُ وَاقْع بُولَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْوَالِقُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِن وَالْمُؤْمِنُونُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ ف

اورمعرت عائش ہے ہی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔

اب ان تلاوت کردہ آیات کی تفریح ملاحظہ ہومورۃ کی ابتدا
قیامت اوراس کے اٹرات کے بیان سے فرمائی جاتی ہے اور بتلایا
جاتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اس وقت کھل ہجائے گا کہ یہ
کوئی جموثی اور غلا بات نہیں۔ نساے کوئی ٹلا سکے گا۔ نبوالیس کر
سکے گا۔ یہ آغاز کلام معامل ان جاتوں کا جواب ہے جواس وقت
کفار مکہ قیامت و آخرت کے متعلق کہتے ہے اوراس کو نا قابل
یقین قرار دیتے تھے۔ انہیں یہ بعیداز عقل وامکان نظر آٹا تھا کہ
یقین قرار دیتے تھے۔ انہیں یہ بعیداز عقل وامکان نظر آٹا تھا کہ
دوہرا عالم بر پا ہوگا جس میں سب اسکیے تھیلے مرے ہوئے انسان
دوہارہ زندہ کئے جاویں سے اور ان کا رقی رتی حساب کماب کیا
جائے گا اور دنیا کے اعمال وعقا کہ کے مطابق جزا وسزا دی جائے
گی۔ اور کچھ بہشت کے باغات میں رہیں سے اور کچھ جہنم کی
ساز کی با تیں تھیں اور جن کو مانے کے لئے وہ تیار نہ تھے۔ اس

سورہ واقعہ کے فضائل متعدد روایات میں وارو ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جوخض سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمٰن پڑھتا ہے وہ جنت الفرووس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے (یہ تینوں سورتیں یعنی سورہ رحمٰن سورہ واقعہ سورہ حدید لگاتار کیے بعد دیگرے جیں) ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ الغنی ہے۔ اس کو پڑھواور اپنی اولاد کوسکھا واور ایک روایت میں ہے کہ اس کواپنی بیبیوں کوسکھلا و

لئے آئیس سایاجا تا ہے کہ جب وہ ہونے والا واقعہ یعنی قیامت و آخرت پیش آ جائے گی تواس وقت کوئی اسے جھلانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی ٹال سے گا۔ نہ ہٹا سے گا وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہوگا اور جب وہ دن آ جائے گا توا کیگ گروہ کو بست کرنے والا ہوگا۔ بڑے بڑے مشکر بین کو جود نیا میں بہت معزز اور سر بلند سمجھے جاتے ہتے۔ اسفل السافلین کی طرف و تھیل کرجہنم میں پہنچا دیا جائے گا اور بہت سے کمزور۔ ضعیف اور متواضع جو دنیا میں بہت اور حقیر نظر آ تے ہے جند میں جا نمیں گے اور مقبولین مونین عزیز ہوکراکرام کے ساتھ جنت میں جا کیں گے اور مقبولین مونین عزیز ہوکراکرام کے ساتھ جنت میں جا کیں گے اور اور جب وہ دن یعنی ہو کر اگرام کے ساتھ جنت میں جا کیں گے اور اور جب وہ دن یعنی ہو کی اور کی ساری کی طرح از تے پھریں گے۔ جباڑ اس دن ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے اور غبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔

و کی ایمان پر مشمل ہے اور قرآن پاک کا ایک بردا حصد قیامت وآخرت بی کے بیان پر مشمل ہے اور قرآن پاک کی ابتدائی سورہ یعنی سورہ بقرہ ہے جرصفات بیان کی گئی ہیں ان میں ایک صفت و بالا خورہ هم بوقنون فرمائی گئی ہیں ان میں ایک صفت و بالا خورہ هم بوقنون فرمائی گئی ہے یعنی دوآخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور دوسری باتوں کے متعلق یؤ منون فرمایا کہ وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایمان رکھنا کسی امر پر اور بات ہے اور یقین رکھنا کسی امر پر اور بات ہے اور یقین رکھنا کسی امر پر اور بات ہے اور یقین موتا ہے وہ دنیا ہی کی ایک عام مثال سے مجھے لیجئے مثلا آپ کو موتا ہے وہ دنیا ہی کی ایک عام مثال سے مجھے لیجئے مثلا آپ کو رہائی کا جو دفت مقرر ہے وہ بالکل اٹل رہی یا جہاز کی روائی کا جو دفت مقرر ہے وہ بالکل اٹل ہے۔ ریل یا جہاز کی روائی کا جو دفت پر روانہ ہو جائے ہے۔ ریل یا جہاز کی روائی کا جو دفت پر روانہ ہو جائے ہے۔ ریل یا جہاز تھیک اپنے مقرر کردہ دفت پر روانہ ہو جائے گا۔ تواس یقین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھتوں اور کئی دئوں پہلے گا۔ تواس یقین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھتوں اور کئی دئوں پہلے گا۔ تواس یقین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھتوں اور کئی دئوں پہلے گا۔ تواس یقین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھتوں اور کئی دئوں پہلے گا۔ تواس یقین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھتوں اور کئی دئوں پہلے

ہے ہمہوفت اس سفر کی تیاری میں گئےرہتے ہیں اور روا تگی کے مقررہ وقت سے پہلے ریل یا جہاز پر پہنچ جاتے ہیں'اس میں غفلت \_ ٹال مثول \_ستى \_ كابلى يا شك وشيه كا گزرنہيں ہوتا \_ ای طرح قیامت و آخرت کے متعلق اگریقین پخته ہوگا تو پھر وہاں کی تیاری میں بھی انسان لگارہے گا۔اب ہم ذراغور کریں کہ آخرت پر ہمارایقین کتنا پختہ ہے؟ کیا آخرت کا یقین ہم کو ہمہ وقت وہاں کی تیاری میں لگائے ہوئے ہے؟ اگر ہم کویہ یقین ہے كهايك وفتت آنے والا بكر در بارخداوندي ميں حاضر ہونا ب اورہم سے ہمارے اعمال کی بازیرس ہونے والی ہے۔اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی خداوند ذوالجلال والا کرام کے عصبہ اور ناراضگی کاسبب بننے والی ہےتو پھراس یفین کے ساتھ جرات اور ویده دلیری سے عمد أاور دانسته الله کی معصیت اور گنا ہوں براصرار كيول ہے؟ ہم ميں سے اكثر كامسلك بول كيول بنا ہوا ہے كه اب تو آرام ہے گزرتی ہے۔ عاقبت کی خبر خداجانے۔ انانتُدوانا اليدراجعون \_ و ليکھئےسورہ تکاثر ۳۰۰ ویں یارہ میں خودحق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیوی ساز وسامان پر فخر کرناتم کو آ خرت سے عافل کئے رکھتا ہے بہاں تک کہتم قبرستان میں پہنچے جاتے ہو یعنی مرجاتے ہو۔ ہر گز نہیں یعنی نہ دنیوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت ۔ اگرتم یقینی طور پر جان لیتے ( کیعنی غور و توجہ ہے کام لیتے اور اس کا یقین آجا تا تو بھی آخرت ے خفلت میں ند پڑتے۔(بیان القرآن) اللہ تعالی قیامت و آ خرت کی طرف سے غفلت ہمارے دلوں سے دور فر مائیں اور ہم کوآ خرت کا ایبا یقین کامل نصیب فرمائیں کہ ہم ہمہ وقت وہاں کی تیاری میں گےرہیں۔ چنانچہ آ کے بتلایا گیا ہے کہ تمام انسان الحكے اور پچھلے قیامت وآخرت میں تنین گروہوں میں تقسیم ہو جاویں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاوے گا یہ ان شاء الله الكي آيات ميس آئنده درس ميس بيان هو گا۔ والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## وَّ كُنتُمْ ازْوَاجَاتُكُنَّةٌ ﴿ فَأَصْعِبُ الْهِيمُنَةِ وَمَا أَضْعِبُ الْهَيْمَنَةِ ٥ وَأَصْعِبُ الْمُتُعُدِّةِ

اور تم تین قشم کے ہوجاؤ مے۔ سو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے دالے کیے اچھے ہیں۔ اور جو باکیں والے ہیں،

مَا اصلَ الْمُثَنَّدُة قُو اللَّهِ عَوْنَ اللَّهِ قُونَ اللَّهِ قُونَ اللَّهِ قُونَ اللَّهِ قُونَ اللَّهِ عَدى

و دہائیں دالے کیے مرے ہیں۔ اور جواعی رہیے ہیں وہ تو اعلیٰ می رہیدے ہیں۔ (اور )وہ (خدا تعالیٰ کے ساتھ ) خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ بیمقرب نوک آرام کے باغوں ہیں ہوں گے۔

#### ثُلَّةً حِن الْأَوْلِينَ فَو قَلِيلٌ مِن الْأَخِرِينَ فَ

ان کا ایک بڑا گر دہ تو ایکلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور تھوڑ نے پچھلے لوگوں میں ہوں ہے۔

و النفية اورتم موجا ك الذواجا جوز التم المنطقة عن المنطقة المنطقة واكر باته والله المنطقة واكر باته والله و

قسموں کا حال بیان فر مایا گیا ہے پہلے اجمالا اور پھر تفعیلاً ۔ اجمالاً
پہلے اصحاب المحمدة بعن دا ہنے والوں کا ذکر فر مایا ۔ مراداس ہے وہ موشین ہیں جوعرش عظیم کے دائی طرف ہوں گے اور جن کا اعمالنامہ بھی دا ہنے ہاتھ ہیں دیا جائے گا اور جن کی ارواح کوعہد لینے کے وقت حضرت آ دم علیہ السلام کے داہتے پہلو سے نکالا گیا تھا اور فرشتے بھی ان کو دائی طرف سے لیس سے ۔ شب معران تھا اور فرشتے بھی ان کو دائی طرف سے لیس سے ۔ شب معران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی نسبت دیکھا تھا کہ حضرت آ دم علیہ السلام اپنی دائی طرف نظر کر کے ہنتے اور خوش ہوتے ہیں اور بائی طرف د کھے کر روتے ہیں ۔ تو ایک قسم جواصحاب المحمد اور بائی طرف د کھے کر روتے ہیں ۔ تو ایک قسم جواصحاب المحمد اور بائی طرف د کھے کر روتے ہیں ۔ تو ایک قسم جواصحاب المحمد کیا ایک ایک دیدوا ہے والے گئی دا ہے والے ہیں ۔ مراداس سے عوام موشین اہل جنت ہوں گے کہنے ایکھے ہیں ۔ مراداس سے عوام موشین اہل جنت ہوں گے جب کو سے ۔ اللہ تعالی اپنی جن کے حال کی تفصیل آ سے بیان فر مائی گئی ہے ۔ اللہ تعالی اپنی رہے ہی کو بھی اس دا ہے والے گروہ میں شائل فرمالیس۔

سفسیر وتشری ان آیات میں وقوع قیامت کے بعد یعنی آخرت میں تمام نوع انسانی کا تمین گروہوں میں تقسیم ہو جانے اور پھران تیوں گروہوں کے احوال کی تفصیل بیان فرمائی جاتی ہے۔ چنانچہان آیات میں تمام نوع انسانی کوخطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ اے انسانی اور بلحاظ اپنے انجام وثمرات ممل کے آخرت میں تمام نسل انسانی شروع دنیا ہے جوقیامت تک پیدا ہوں گے تین طبقوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ایک عام مونین اہل جنت۔ دوسر نواص مقربین جو جنت کے اعلی ورجات پر فائز ہوں گے۔ میں میں تعرب کفاروم کرین جو اہل جہنم ہوں گے گذشتہ سورہ ہوں گے۔ تیسر کفاروم کرین جو اہل جہنم ہوں گے گذشتہ سورہ خواص اہل جنت کو مقربین اور سابقین کہا گیا ہے اور عوام مونین کو خواص اہل جنت کو اصحاب الہمی تا اور کفاروم کرین کو اس اہل جنت کو اصحاب الہمی تا اصحاب الہمی تا اور کفاروم کرین کو اصحاب الہمی تا اصحاب الہمی تا اور کفاروم کرین کو اصحاب الہمی تا اصحاب المشمری تا اصحاب تا اصحاب المشمری تا اصحاب تا اص

دوسرا گردہ اصحاب المشنمة لين بائيں والوں كاذكر فرمايا - مراداس سے وہ لوگ ہيں جوآ وم عليہ السلام كے بائيں پہلو سے نكالے گئے - عرش كے بائيں جانب كھڑے كئے جائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا اور جائيں گرفتہ بائيں طرف سے ان كو پكڑيں ہے - تو يہ دوسری فتم جو المستنمة لين بائيں والے ہيں ان كے متعلق احمال المستنمة لين بائيں والے ہيں ان كے متعلق اجمالا فرمايا گيا كہ ان كى بدبختی اور خوست كاكيا ٹھكانہ - يہ كيے اجمالا فرمايا گيا كہ ان كى بدبختی اور خوست كاكيا ٹھكانہ - يہ كيے برے ہيں كہ سب اہل جہنم ہيں - انلہ تعالیٰ اپنے كرم سے ہم سب كواس گردہ ميں شامل ہونے سے بچاليں - آمين -

تیسرا گروہ جوعرش کے سامنے ہوگا۔ پیخاص الخاص جماعت ہوگی جواصحاب بمین سے بھی زیادہ باوقعت اور خاص مقربین النی میں سے ہوں گے۔ اور حق تعالیٰ کی رحمتوں ۔ قرب ووجابت میں سب سے آ گے ہوں گے اور پیہ جماعت انبیاء کرام \_صدیقین \_شہداء اور اولیاء الله متقین کاملین کی ہو گی۔ ان حضرات سابقین کے متعلق فر مایا گیا کہ بیہ جواعلی ورجہ کے ہیں وہ تواعلیٰ بی درجہ کے بیں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں اور بیمقربین آرام اور نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات بہشت میں ہول گے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان مقربین خاص کا ایک بڑا گروہ تو اولین یعنی انگلےلو کوں میں ہے ہوگا اور تھوڑ ہے آخرین لیعنی پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔اب یہاں آیت میں اوّلین و آخرین ہے کون مراد ہیں اس میں مفسرین کے دوقول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اوّ لین یعنی اگلوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جنتنی امتیں گذری ہیں وہ اولین ہیں۔اور نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي بعثت كے بعد قيامت تك كےلوگ آخرين ليعني

پچھلے لوگ ہیں۔ اس کی ظ سے آیت کا مطلب ہے ہوگا کہ بعثت محمدی سے پہلے ہزار ہا ہرس کے دوران جتنے انبیاء اور پنجبراور رسول گذر ہے ہیں ان میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔

حضرت تقانو می رحمته الله علیه نے بیان القرآن میں اس قول کو اختیار کیا ہے اور اس کی وجہ کہ اوّلین میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی میفرمائی ہے کہ اولین معنی آدم علیہ السلام سے زمانہ ضاتم الانبياء ملی الله عليه وسلم تک كاز مانه بهت طویل ہے بانسبت امت محمر یہ کے جو قرب قیامت میں پیدا ہوئی ہے تو با قضاء عادت زمانداس طویل زمانه کے خواص به نسبت امت محمر بیر کے مختصر زمانہ کے خواص کے تعداد میں ان ہے کم ہوں گے کیونکہ اس طویل زمانہ میں ایک دولا کھ کے درمیان تو انبیاء ہی ہیں اور خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كے زمان ميں كوئى اور نبي نبيس اس لئے خواص مقربین کا بڑا گروہ اولین کا ہوگا اور آخرین یعنی امت محمه بيرمين ان کي تعداد کم ہوگی ۔ دوسرا قول په ہے کہ يہاں اولين وآخرین ہے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوّ کین و آخرین مراد ہیں یعنی آپ کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ او لین میں۔ لعنی صحابہ تابعین ۔ تبع تابعین وغیرہ ۔ جن میں سابقین مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی۔اور بعد کےلوگ آخرین ہیں جن میں سابقتین مقربین کی تعداد کم ہوگی۔والٹداعلم بالصواب۔ بہتو ہوا اجمالا بیان نتیوں قسموں کا ۔ اب آ گے ان نتیوں قسموں کالفصیلی بیان ہے۔ پہلے سابقین یعنی مقربین خاص کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس کا ذکر اگل آیات میں ان شاء اللہ آينده درس ميس ہوگا۔

وَاجْرُدُعُونَا إِنَّ الْحُمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

#### 1.

# على ستر ر مَوْكَ اللهِ مَوْفُونَةِ ﴿ مُتَكِيدُ عَلَيْهَا مُتَقِيدِلِينَ ﴿ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ عَنَاكُونَ ﴿ فَالْمِلَةِ مِعْ الْكُونُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حُوْرٌ عِيْنُ بِرَى بِرَى آمُكُمُوں والى حوري | كَالْفَقَالِ جِيهِ | اللَّوْلُو مونى | الْمَكَنَّوْنِ (سِي مِن بِي بوت | جَزَاءً جزا

بِهَا اس کی اکانُوْا یعنملُوْنَ جودہ کرتے ہیں الایسُمْعُوْنَ وہ نشنیں کے اِفِیٰھاس میں الغُوّا ہے ہودہ بات اوکا تَالِیْنِیَّا اور نہ مُناہ کی بات

إِلَّا تُحْرًا فِينِيُّا كُلِّم إِسَالِيًّا سَلْمًا سَلَّمَا سَلَّمَا سَلَّمَا سَلَّمَ اللَّهِ اللّ

ان آیات میں سابقون یعنی اللہ تعالیٰ کے خصوص اور خاص قرب
رکھنے والے بند ہے جیسے انبیاء۔ صدیقین۔ شہد ااور اولیاء اللہ۔
ان کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ آخرت میں ان کے کیا ورجات
موں کے۔ اس کے بعداگلی آیات میں اصحاب یمین اور اصحاب
الشمال کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ ان کا آخرت میں کیا حال ہو
گا۔ چنا نچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیسابقین جو بہشت
کے باغات میں موں سے ان کے بیٹھنے کے لئے سونے کے
تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں سے جن پر بیتکی لگائے آسنے
ساسنے بیٹھے ہوں سے ۔ یعنی نشست ایسی ہوگی کہ کسی ایک کی پیٹھ

تفسير وتشری گذشته آيات ميں بتلايا گيا تھا كه آخرت ميں تمام نسل انسانی جودنيا ميں پہلے گذر چکے يا جواب موجود ہيں اور يا جوآئندہ قيامت تک پيدا ہوں کے بلحاظ اپنے انجام کے مين گروہوں ميں تقسيم ہو جائيں گے۔ ايک تو سابقين يعني الله تعالىٰ کے خصوص مقبول بند ہا اور خاص قرب اللي رکھنے والے دوسرے اصحاب مين يعني دا ہے والے اور تيسرے اصحاب الشمال يعنى بائيں والے ۔ ان تينوں قسموں کے لوگوں کا اجمالاً الشمال يعنى بائيں والے ۔ ان تينوں قسموں کے لوگوں کا اجمالاً حال گذشته آيات ميں بيان فرمايا گيا تھا۔ اب قدرے تفصيلاً ان مال گذشته آيات ميں بيان فرمايا گيا تھا۔ اب قدرے تفصيلاً ان مينوں گروں کا حال جو آخرت ميں ہوگا بيان فرمايا جا تا ہے۔ پہلے حال گذشته آيات ميں جو آخرت ميں ہوگا بيان فرمايا جا تا ہے۔ پہلے

دوسرے کی طرف نہ رہے گی۔ ان کی خدمت کے لئے لڑکے ہوں گے جن کی عمر ہمیشہ ایک حالت میں رہے گی۔ حضرت شاہ رفع الدین صاحب محدث ومفسر دہلویؓ نے لکھا ہے کہ اہل جنت کے خدام تین مسم کے ہوں گے:۔

ایک ملائکہ جو خدائے قدوس اور اہل جنت کے ماہین بطور قاصد ہوں گے۔

دوسرے غلمان جوحوروں کی طرح جنت میں ایک جدامخلوق ہیں جو جنت ہی میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اور وہ ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے اور شل بگھرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف خدمت کرتے پھریں گے۔ روایات حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے۔

تبسر \_اولا دمشركين جوبجين ميں قبل از بلوغ انقال كر چكى ہوگی۔ یہ بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے ۔ مگر محدثین میں میہ مسئلہ اختلافی ہے کہ غیر مسلموں کی اولا دصغیر بعنی نا بالغ اولا د جنت میں جائے گی یا دوزخ میں ۔ کیونکہا یہے بچوں کے بارہ میں مختلف روایتیں منقول ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مرجاتے ہیں۔ای بنا پر بعض حضرات محدثین کے نز دیک ان کا حشرایے ماں باپ کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کا فروں اور مشرکوں کے بیچا ہے ماں باپ کے تابع ہو کرجہنم میں جائیں سے ۔بعض محدثین و علائے کرام کا قول ہے کہ وہ جنتی ہیں کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول انٹر صلی انٹد علیہ وسلم نے آسان پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے گرد بیجے ہی بیج جمع ہیں اور جب سی نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اولا ومشركين كے بارہ ميں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی وہیں موجود ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کچھ علماء کی رائے اس مسئلہ میں سکوت اختیار کرنے کی ہے کیونکہ بعض روایات کے پیش نظر اس مسئلہ

یں توقف ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو صنیف آور
دیگر بعض علانے اس بارے میں توقف اختیار کیا ہے۔ محدث
امام نو ویؒ نے نزد کی تمام احاد ہے میں تطبیق دینے کے بعد تول
راجح یہی ہے کہ غیر مسلموں کے نابالغ ہی مرنے کے بعد
آخرت میں جنت ہی میں جا کیں سے ۔ واللہ اعلم بالقواب۔
الغرض ذکر سابقین مقربین کا ہور ہاتھا۔ جن کے معلق آگے
ہتلا یا جاتا ہے کہ ان کے پینے کے لئے صاف سقری شراب ہوگ
جس کے قدرتی چھے جاری ہوں سے ۔ قرآن پاک کی دوسری
معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لئے مشروب یعنی پینے
آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لئے مشروب یعنی پینے
کی چیزیں چارتم کی ہوں گی اور ان کی نہریں جاری ہوں گا۔
ایک وہ نہری جن کا پانی نہایت شیریں وشنڈ اہے۔
دوسری وہ نہری جوایے قدرتی دودھ سے لبریز ہیں جس کا مرہ بھی نہیں بگڑتا۔
دوسری وہ نہریں جوایے قدرتی دودھ سے لبریز ہیں جس کا مرہ بھی نہیں بگڑتا۔

تیسری وہ نہریں جوالیی شراب کی ہیں جونہایت فرحت افزا اورخوش رنگ اورخوش مزہ ہے۔

چوتھی وہ نہریں جونہایت صاف وشفاف شہد کی ہیں۔ علاوہ ان نہرول کے تین قتم کے چشتے ہیں:۔ ایک کا نام کا فور ہے جس کی خاصیت خنگی ہے۔ دوسرے کا نام زنجیبل ہے جس کوسلسبیل بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت گرم ہے شل جاء وقہوہ۔

تیسرے کا نام سنیم ہے جونہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تینوں چشمول کا پانی مقربین کے لئے معلق جاری ہے۔ ان تینوں چشمول کا پانی مقربین سے کم ورجہ کے مخصوص ہے۔ لیکن اصحاب یمین کوبھی جومقر بین سے کم ورجہ کے جنتی ہیں ان چشموں میں سے سر بمبر گلاس مرحمت ہول گے جو پانی چنے کے وقت گلاب اور کیوڑہ کی طرح سے اس میں تھوڑا پانی چنے کے وقت گلاب اور کیوڑہ کی طرح سے اس میں تھوڑا تھوڑا ملاکر یہا کریں سے۔

ایک بمرے کی کھال کے ڈول کے برابر ہے۔حضرت ابن عباس کی ایک حدیث میں جس میں آب نے سورج کے تہن ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج مہن کا نماز اوا کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے بہ بھی ہے کہ بعد فراغت نماز آپ کے ساتھ کے نمازیوں نے آپ سے پوچھا۔ یارسول اللہ م نے آپ کواس جگہ آ کے بڑھتے اور چھیے سٹتے ویکھا کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور جنت کے میوے كاخوشه كينا جا با-اگر ميں ليا تو رہتى دنيا تك وه رہتا اورتم کھاتے رہنے ۔اورایک ووسری روایت میں یوں ہے کہ ظہر کی فرض نمازیی ہے ہوئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم آ سے بردھ سکتے پھر آب نے کوئی چیز لینی جابی پھر پیچھے ہٹ آئے۔ نماز سے فارغ موكر حضرت ابى بن كعب في يوجها يا رسول الله آج تو آب نے الی بات کی جواس سے پہلے بھی نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت لائی گئی اور جواس میں تروتازگ اورسرسبزی ہے میں نے اس میں سے انگور کا خوشہ تو ڑ نا جا ہا تا كەلاكرىمىمىي دول يىس مىر سے اوراس كے درميان يرده حاكل كر ديا ميا اوراگريس است تمهار ، درميان لے آتا تو زمين اورآسان کے درمیان کی مخلوق اسے کھاتی رہتی تب بھی اس میں ذراس بھی کی نہ آتی ۔حقیقت یہ ہے کہ ہم اس ونیا میں رہ کر جنت وآخرت کی نعمتوں کا خواہ وہ میوے یا پھل پھلا رہوں یا ووسرى نعتيں انداز ه بي نہيں لگا سكتے اوراصل حقیقت کوہم يہاں ونیا میں بوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے ۔بس ان شاء اللہ تعالیٰ و ہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگا ۔ تمر افسوس صد افسوس کہ اب جنت کے شوق وطلب کا تو کیا سوال اب تو اس کا ذکر اذ کار بھی معیوب معلوم ہونے لگا۔

اب چونکه بهان آیت میں جنت کی شراب طبورہ کا ذکر آ ا کیا تھا اس کتے ہوسکتا تھا۔ کہ کوئی ونیا کی شراب پر جنت کی شراب کو قیاس کرے اس لئے آ مے فرمایا لا بصدعون عنها ولا ینزفون - نداس کے یہے سے ان اہل جنت کودر دسر ہوگا ۔ اور نہاس سے عقل میں فتور آئے گا بعنی اس جنت کی پاک شراب میں سرور ہی سرور ہوگا باتی جتنے نقصانات اور خرابیاں اس دنیا کی شراب میں ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اس میں نہ ہوں کے ۔سجان اللہ کیا قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ چند لفظول میں جنت کی شراب کی ساری ہی خرابیوں کی نفی کر دی۔ آ گے ارشاد ہے کہ ان مقربین کوجس وقت جومیوہ یا پھل پسند ہو ای وقت وہ برول تعب یا مشقت کے پہنچے گا۔روایات میں ہے کہ جنت کے درخت باوجودنہایت بلنداور بزرگ ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ یا پھل کو رغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قدر نیچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کس مشقت کے وہ اس کوتو ڑ لیا کرے گا اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں سے کہ جس وقت جنتی اس کوتو ڑے گا اس میں سے نہایت خویصورت یا کیزہ عورت مع لباس فاخره و زیور برآمه ہوگی اور اینے مالک کی جمنشین وخدمت گذار ہوگی۔احادیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ جنت کے میوے بھی بیشنگی والے ہیں نہ بھی ختم ہوں نہ بھی ان ے روکا جائے ۔ بینہیں کہ جاڑے میں ہیں تو گرمیوں میں نہیں۔ یا گرمیوں میں ہیں تو جاڑے میں نہیں۔ بلکہ ریمیوے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خداکی قدرت سے ہروفت وہموجود ر ہیں گے اور ادھر پھل تو ڑا ادھراس کے قائم مقام دوسرا کھل ا لگ گیا۔ایک صدیث میں ذکر ہے کہ انگور کا ایک دانہ جنت میں

میں آگے ارشاد ہے ولحم طیر مما یشتھون اور برندول کا موشت جوان کومرغوب ہو ملے گا۔ ویسے تو یرند کا **گوشت ہی مزید**ار ہوتا ہے پھران میں سے بھی وہ کہ جومرغوب ہو۔ احادیث کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی کا دل جس پر ندے کے گوشت کو کھانے کا عاہے گا وہ اس کے سامنے آجائے گا۔ جو جتنا حاہے گا اورجس پہلوکا گوشت پسند کرے گا کھائے گا بھروہ پرنداڑ جائے گا اورجیسا تھاویسا ہی ہوجادے گا۔حضرت عبداللد بن مسعود قرماتے ہیں جنت کے جس پرند کوتو جاہے گا وہ بھنا بھنایا تیرے سامنے آ جاوے گا۔آ گے فرمایا کہ ان سابقین کے لئے حوریں ہول گی جو رنگت میں ایس صاف شفاف ہوں گی جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ پھر فر مایا کہ بیساری نعتیں ان اعمال کے جز ا کے طور

سابقین کے لئے جنت کی جونعتیں بیان ہورہی ہیںاس سلسلہ 📗 پرانہیں ملیں گی جووہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔اخیر میں فرمایا گیا کہ بیمقربین جنت میں کوئی لغواور واہیات با تیں نہیں سنیں گے۔ لعنی و مال بیهودگی \_ جھوٹ \_ غیبت \_ بہتان \_ طنزو تمسنحر \_ طعن و تشنیج کھینہ ہوگا۔بس برطرف سے سلام۔سلام کی آوازیں آئیں گی یعنی جنتی ایک دوسرے کوسلام کریں گے۔اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے اور رب کریم کا سلام جنتیوں کو بہنچے گا اور سلام کی اس کثرت کااس طرف اشارہ ہے کہ اب یہاں پہنچ کرتمام آ فات و مصائب ہے محفوظ و مامون ہو گئے۔اب نہ سی طرح کا آزار پہنچے ا گا۔ندموت آئے گی ندفناہوگی۔

یبال تک تو جزائے سابقین اورمقربین کا بیان ہوا۔ آ گے اصحاب اليمين يعني داہنے والوں كى جزا كى تفصيل كوظا ہرفر مايا گيا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا سيحئ

الله تعالی اینے سابقین مقبولین ومقربین کے طفیل میں ہم کوبھی ان کا کفش بردار ہوکر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ اور جنت کی دائی اور ابدی نعتوں ہے سرفراز فرما کیں۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں ان اعمال صالحہ کی تو فیق عطا فرما دیجئے جن ہے آ پ راضی ہوجا کیں اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہم کونصیب فرمادیں۔ آمین۔ وَاخِرُ دُعُوْنَا أَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### وَ اَصْعِبُ الْيَكِينِ مُ مَا اَصْعِبُ الْيَكِينِ ﴿ فِي سِدْدٍ فَخُضُودٍ ﴿ وَاللَّهِ مَنْضُودٍ ﴿

اورجو داہنے دالے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں۔ وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔اور منہ بتہ کیلے ہوں گے۔

#### وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴿ وَمَا مِمْنُكُونِ ﴿ وَفَالِهَا تَوَكَثِيدٌ وَ هَالَا مَقَطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿ وَفُرْشٍ

اور لمبالمباسایہ ہوگا۔ اور چلتا ہُوا پانی ہوگا۔ اور کثرت سے میوے ہوں گے۔ جوندختم ہوں گے اور نہ اُن کی روک ٹوک ہوگی۔اور اونچے اونچے

# مُرْفُونَ عَلَمْ إِنَا اَنْعَانُهُ قَ إِنْشَاءً ﴿ فَجُعَلُنْهُ قَ آبْكَارًا ﴿ عُرُبًا اَتُرَابًا ﴿ لِأَصْلِبِ

فرش ہوں گے۔ہم نے (وہاں کی ) اُن عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ یعنی ہم نے اُن کواپیا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں محبوبہ ہیں ہم عمر ہیں۔ بیسب چیزیں

## الْيكِمِيْنِ عَلَيْ عَلَيْ مِنَ الْكَوَّلِينَ فَوَثُلَّ مِنَ الْكِوْلِينَ فَوَثُلَّ مِنَ الْكِوْلِينَ فَ

داہنے والون کیلئے ہیں ان (اصحاب الیمین ) کا ایک بڑا گروہ اسٹلے لوگوں میں ہوگا۔اور ایک بڑا گروہ پیچھنے لوگوں میں ہوگا۔

رو اور اکست الیکیدین دائیں ہتھ دالے ماکیا اکست الیکیدین دائیں ہتھ دالے فی سٹ بیریوں میں انتظافی ہور ہوے و خار دال و کاتے اور بانی منتظور تہد در تہد و فظل ادر سایہ مند و کو لیا۔ دراز و کاتے اور بانی منتظور تر اور ترا اور و فالکھ ہونے دال و کامکنو علیہ اور ندکوئی روک ٹوک و فکریش اور فرش (جع) مرفو کا ہونے اوا بیک ہم انتظافی تا تو اور ندکوئی روک ٹوک و فکریش اور فرش (جع) مرفو کا ہونے اور اور بیک ہم انتظافی تا تو اور انتظافی تر اس منتظر انتظافی تر اس منتظر است المنان دی این انتظافی تر اس منتظر الدیکھ اور انتظافی تر اس النظر الن

ہیں۔ اس کے جنت کے بیروں کی بی تعریف کی گئی کہ ان کے درخت جنت میں بالکل ہی کانٹوں سے خالی ہوں گے بیعی ایسی بہترین مے ہوں گئے کہ جود نیا میں بیس پائی جاتی ۔ احادیث میں ایک روایت ہے۔ صحابہ کرام گہتے ہیں کہ اعرابیوں یعنی دیباتیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا اور آپ سے مسائل پوچھنا ہمیں بہت نفع دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آ کرکہا۔ یارسول اللہ میں ہمیں بہت نفع دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے آ کرکہا۔ یارسول اللہ میں ہمیں کہ جنت میں کوئی تکلیف دینے والا درخت نہیں اور قرآن میں ایسے درخت کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا وہ کونسا؟ اس نے کہا سدر یعنی بیری کا درخت ۔ آپ نے فرمایا لیک کھانے گئر تھا اور قرآن کے بدلہ پھل پیدا کردئے۔ ہم

الفسیر و تشریح: ان آیات میں اصحاب یمین کے جزاکی تفصیل ہے اور ہتلایا جاتا ہے کہ بیاصحاب بھی بہت ہی خوب لوگ ہیں۔ ان کی خوش میں کا کیا کہنا۔ ان کے لئے بھی جنت میں خوب خوب نعمتیں ہیں۔ وہ بہشت کے ان باغات میں ہوں گے جہاں ہے فار بیریاں ہوں گی یعنی الیسی بیریاں جن کے درختوں میں کا نئے نہ ہوں گے۔ اب کوئی اس پر تعجب نہ کرے کہ بیرکونسانفیس کا نئے نہ ہوں گے۔ اب کوئی اس پر تعجب نہ کرے کہ بیرکونسانفیس اوراعلی پھل ہے کہ جس کے جنت میں ہونے کی خوشخری سائی گئی۔ تو واقعہ بیرے کہ جنت کے بیروں کا تو کیا کہنا خوداس دنیا کے بعض علاقوں میں یہ پھل اتنالذیذ۔خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے کہ آیک دفعہ منہ کو لگنے کے بعداس کا چھوڑ نامشکل ہوجا تا ہے۔ اور بیر جنتے اعلیٰ دنعہ منہ کو لگنے کے بعداس کا چھوڑ نامشکل ہوجا تا ہے۔ اور بیر جنتے اعلیٰ دنعہ درجہ کے ہوتے ہیں ان کے درختوں میں کا نئے اسے ہوتے ہیں ان کے درختوں میں کا نئے اسے نہی کم ہوتے

روایت ہے کہ ایک پوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں یارسول اللہ میرے لئے دعا میجئے كەللىدىغالى مجھے جنت میں داخل كردے۔آپ نے فرمایا اے ام فلال! جنت میں کوئی بردھیانہیں جائے گی۔ وہ روتی ہوئی واپس ہوئیں تو آپ نے فرمایا۔ جاؤائیں سمجھا دو۔مطلب بدہے کہوہ برهایے کی حالت میں داخل جنت نہ ہوں گی تعنی جن جنت میں جائيں گي تو جوان موں گي \_ كيونكم الله تعالى فرماتے بيں انا انشاء نھن انشآء فجعلنھن ابكاوا ہم نے ان بيبيوں كوخاص طور ير بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں کر دی ہیں۔ بعنی و نیا کی نیک ايمان دارخواتيس خواه دنياميس كتواري مرى موس يا بال بچول والى مو کر۔ان بیبیوں کو جنت میں نوعمر کنواریاں کرکے جنت میں رکھا جائے گا اور وہ بوجدایے حسن صورت کے اور جسامت کے اور خوش خلقی اور حلاوت کےایے جنتی شوہروں کو بڑی پیاری ہوں گی۔ایک صفت جنت کی عورتوں کی اور بیان فر مائی گئی کہوہ اہل جنت شوہروں کی ہم عمر ہوں گی ۔ بعنی بیر عور تغین بھی جوان ہوں گی اوران کے شوہر مجمی جوان ہوں کے چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے قدوقامت ماندحضرت آدم عليه السلام كے ساٹھ ساٹھ ہاتھ ہول مے اور دیگر اعضا بھی انہی قد و قامت کے مناسب ہوں سے بلحاظ صورت نہایت حسین وجمیل ہوں سے اور ہرایک عین شباب کی حالت میں ہوگا۔ آیک حدیث میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں واخل ہوں مے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں سے بریش مورے بیٹے رنگ کے خوش خلق اور خوبصورت سرمکین آنکھوں والے اس برس کی عمر کے ۲۰ ہاتھ لیے اور کہاتھ چوڑے حکاے مضبوط بدن والے ہوں سے ۔ تو یہاں جنت کی عورتوں کے متعلق جس میں حوریں بھی داخل ہیں اور اس ونیا کی جنتی بیویاں بھی بتلایا گیا کہ جنت میں ان کی بناوٹ ایک خاص قتم کی ہوگی۔ان کا شباب ان کا حسن و جمال \_الل جنت کے ساتھ ان کی ہم عمری بیسب چیزیں مستقل بائدار اوردائی ہوں گ۔اس دنیا کی نعتوں کی طرح فنا

ہر بیری میں ایشم کے ذائقہ ہوں گے جن کارنگ ومز ومختلف ہوگا۔ آ کے فرمایا اور ته بته سیلے ہوں سے بعنی مشم سے مزید ارتھاوں سے لدے ہول گے ۔ اور بڑے بڑے ساپر دار در خت ہوں مے سیح بخاری میں ہےرسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے ورخت کے سابیہ تلے تیز سوار سو( ۱۰۰) سال تک چاتار ہے کین سابیہ ختم نه دوگااگرتم جا به وتواس آیت کو پرمھوو طل ممدود اورلمبالمبا سایہ وگا۔اس آیت وظل معدود کی تشریح علمانے اس طرح مجمی کی ہے کہ نہ دھوی ہوگی۔ نہ گرمی سردی۔ نہ اندھیرا ہوگا۔ مبح صادق کے بعداورطلوع سس يملي جيها ورمياني وقت موتا إيامعتدل سالیہ مجھو۔حضرت ابن مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں جنت میں ہمیشہ وہ وقت رہے گا جو مج صادق کے بعد سے لے کرآ فاب کے طلوع ہونے کے درمیان درمیان رہتاہے۔ پھراحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں روشن جاند وسورج کی ندہو کی بلکہ عرش كنوركي موكى \_آ محفرماياومآء مسكوب اورچاتا مواجاري پاني ہوگا مگریہ نہریں کھدی ہوئی زمین میں نہوں گی بلکہ ہوا میں معلق ہو ں گی۔آ گے قرمایا کہ کمثرت سے میوے ہول کے جوند تم ہوں سے جیے دنیا کے میوے کہ صل ختم ہونے سے پھل بھی ختم ہوجاتے ہیں اورندان کی روک توک ہوگی جیسے و نیامیں باغ والے اس کی روک تھا م کرتے ہیں۔ ریکھلوں کے تو ڑنے اور کھانے میں کوئی امر مانع ہوگا نہ درختوں کی بلندی کی وجہ سے کوئی زحمت پیش آئے گی۔آ سے فرمایا اوراونے اونے فرش ہوں مے لیعنی بلند تختوں پر نرم اور کد کدے راحت وآرام وييخ والے شاندار فرش ہوں معے جن بروہ بينھيں گے ۔ تو چونکہ بیمقام خوش عیش کے ذکر کا ہے اور خوش عیشی بدون عورتوں کے کامل نہیں ہوتی اس لئے بہشتی عورتوں کا مجھی ذکر فرمایا جاتا ہے اور آگے بتلایا جاتا ہے کہ خواہ جنت کی حوریں ہوں یا دنیا کی بویاں جوایئے ایمان اور عمل صالح کی بنایر جنت میں جائیں گی وہاں خداکی قدرت ہے وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت بنی رہیں گی خواه وه دنیا میس کتنی بی بورهی هو کر مری هول \_احادیث میس ایک علامدابن کوڑنے اپی تغییر میں اس موقع پرایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضوراقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا کہ میرے سامنے انبیاء مع اپنے تابعدار استوں کے پش ہوئے۔ یہ بی گذرتے تھے اور بعض نی کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی۔ اور بعض نی کے ساتھ صرف تین آ دی ہوتے تھے اور بعض کے ساتھ صرف تین آ دی ہوتے تھے اور بعض کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ حضرت موکی بن عمران گذرے جو بی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت ساتھ لئے ہوئے سے سے میں نے پوچھا پروردگاریکون ہیں؟ جواب ملایتہ ہمارے بھائی موکی بن عمران ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والی امت ہماں ہے۔ ارشادہ وااپی موک ہے۔ میں نے پوچھا خدایا پھرمیری امت کہاں ہے۔ ارشادہ وااپی حیات بڑی جماعت نظر آئی۔ لوگوں کے بکٹرت چرے دمک رہے تھے۔ پھر بچھ جے کے مرف ویکھو۔ میں ہے بوچھا کہوا ب قو نہت بڑی ہی جانب کناروں کی طرف دیکھو۔ میں ہے بوچھا کہوا ب قو نہا کی با کیں جانب کناروں کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو وہاں بھی بہتار لوگ تھے۔ پھر بچھ سے پوچھا اب تو نے میاتو وہاں بھی بہتار لوگ تھے۔ پھر بچھ سے پوچھا اب تو نے دیکھا تو وہاں بھی بہتار لوگ تھے۔ پھر بچھ سے پوچھا اب تو دیکھا تو وہاں بھی بی شارلوگ تھے۔ پھر بچھ سے پوچھا اب تو دیکھا تو وہاں بھی بہتار لوگ تھے۔ پھر بچھ سے پوچھا اب تو دیکھا تو وہاں بھی بی شارلوگ تھے۔ پھر بچھ سے پوچھا اب تو دیکھا تو وہاں بھی بی شارلوگ تھے۔ پھر بچھ سے پوچھا اب تو

راحنی ہو سکئے۔ میں نے کہا ہاں میرے رب میں راحنی ہوں۔اللہ تعالی نے فرمایا اور سنو۔ان کے ساتھ ستر ہزار اور اوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں مے بیہن کر حضرت عکاشہ جو بدري صحاني جيس كھڑے ہو سكتے اور عرض كى يا رسول الله! الله تعالى سے دعا سیجئے کہ مجھے بھی ان ہی میں شامل فرمادے۔ آپ نے دعاء کی۔ پھرایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہااہے نبی اللہ میرے لئے بھی دعا کیجئے آپ نے فرمایا عکاشہ تم پرسبقت کر مکتے پھر آپ نے فرمایا لوگواگرتم سے ہوسکے تو تم ان ہزار میں سے بنوجو بے حساب جنت میں جائیں سے ۔ورنہ کم از کم دانی جانب والوں میں سے ہو جاؤ۔اگریے بھی نہ موسکے تو کنارے والوں میں سے بن جاؤ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہتم تمام جنت کی تہائی والے ہو مے حضرت قمادة " رادی صدیث کہتے ہیں کہم نے پھرتکبیر کہی۔فرمایا اورسنوتم آ دھوں آدھ الل جنت کے ہو گے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہی آیات ثلة من الا ولین و ثلة من الأخرين علاوت كيس-اب مهم مين آليس ميس مذاكره مواكديد ستر • ۷ ہزارکون لوگ ہیں پھر ہم نے کہاوہ لوگ جواسلام ہی میں پیدا موے اور شرک ندکیا ہوگا۔ پس حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بلکه یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے اور حجماڑ پھونک نہیں کرواتے اور فالنبيس ليت اورايي رب يربهروسدر كهت بير-

#### وعاسيحت

# و اَصْحَابُ الْقِبْ الْقِبْ الْفِيْ الْمُ مَنَّ الْصَحَابُ الشِّهُ الْمِنْ مِنْ مُنْ وَفِي مَنْ وَحَرَّمَ يَهِ فَا وَرَحَوَ لَا مِنْ الْمَنْ وَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

وَاور اَضْعَبُ لِنَّمَانِ بِاسِ بِهِ واللهِ مَا كِيا اَصُعْبُ الشِّمَالِ بِا كِي بِهِ واللهِ وَلَى مِنْ الْهَافِر يَكُونَ اللهِ اللهِ الْهَالَةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بھر بینا بھی بیا ہے اونوں کا سا۔ (غرض) اُن لوگوں کی قیامت کے روزیہ دعوت ہوگی۔

تفسیر وتشری اب ان آیات میں اصحاب والشمال کا جو حال آخرت میں ہوگا وہ بیان فرمایا جاتا ہے۔ یہ اصحاب والشمال یعنی بائیس طرف والے کفار ومشرکین کا گروہ ہوگا جومیدان حشر میں عرش کے بائیں جانب کھڑے گئے جائیں گے۔اورا عمال ناھےان

بھوک ہے مصطراور پریشان ہوں گےتوانہیں زقوم کھانے کو ملے گا اور ای ہے بیٹ بھرنا پڑے گا۔ پھراس کے اوپر سے جب پیاس سے تر پیں گے تو کھولتا ہوا یانی پینے کو ملے گا اور وہ اسے پیاسے اونٹول کی طرح پئیں گے کیونکہ بھوک و پیاس دونوں شدت کی ہول گی۔اخیر میں فر مایاجا تا ہے کہ بیمنکرین و مکذبین کیا دنیامیں اکڑتے پھررہے ہیں۔انہیں ایک ون آخر مرنا ہے اورمركر پير دوباره زنده جونا ہے اور انصاف كا دن آنا ہے۔اس دن ان کی مہمانی یہی ہوگی کہ زقوم کھانے کو ملے گا اور حمیم یہنے کو ملے گا۔ زقوم ایک درخت ہے جوعرب میں اپنی سخی کے لئے مشہورتھا۔ فارسی میں اسے خطل اور اردو میں تھو ہر کہتے ہیں۔ یہ زہریلا اور تلخ ہونے کی وجہ ہے انسانی غذا کے قابل نہیں ہوتا اور پرجہم کا زقوم جوجہم کی آگ سے پیدا ہوگا۔الا مان الحفیظ۔ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول النُّصلي الله عليه وسلم نے بيآيت تلاوت فرما كي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ـ الله ـ وروجيها کہ اس سے ڈرنے کاحق ہے اور فیصلہ کرلو کہ ہرگز ندمرو کے مگر اس حال میں کہتم مسلم بعنی اللہ کے فرما نبردار بندے ہو گے اورآب نے فرمایا کہ زقوم جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوز خیوں کی خوارک ہے گا۔اگراس کا ایک قطرہ اس و نیامیں فیک جائے تو ز مین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب کردے۔ پس کیا گذرے گی اس محض پرجس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔تو اصحاب الشمال يعني ابل جہنم كي غذا تو زقوم ہوگا اور يہنے كوحميم ملے گا۔جہنم میں ایک تالاب ہےجس کانام حمیم ہے یانی اس کا اتنا الرم ہے کہ لبوں تک چہنچنے سے او پر کا ہونٹ اس قدرسوج جائے کے بائیں ہاتھ میں دینے جائیں سے اور فرشتے بائیں طرف ے ان کو پکڑیں گے۔اس وجہ سے ان کا نقب اصحاب الشمال ہو گالعنی بائیس طرف والے اور پیروہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ان کے متعلق ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ آخرت میں یہ بائیں طرف والے کیے برے حال میں ہوں گے۔ آھے ان کے حال ك تفصيل ہے كہ جہم كى آگ سے كالا دھواں الشے كا اس كے سابیمیں بیلوگ رکھے جائیں سے جس میں کوئی جسمانی یاروحانی آرام نه ملے گا۔ نهاس ساید ہے مصنڈک پہنچے گی اور نه و وعزت کا سایہ ہوگا۔ ذلیل وخوار ہوکراس کی تپش میں بھنتے رہیں گے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیلوگ ان سزاؤں کے مستحق اس لئے ہوئے کہ دنیا میں جوخدا کی تعتیں انہیں ملی تھیں ان میں بیمست ہو گئے اور دنیوی خوشحالی کے غرور کے نشہ میں اللہ اور رسول ہے ضد باندهی تقی - بیاینے سامنے کسی کو پچھ بیجھتے نہ تھے اور خوشحالی کے غرہ میں بڑے بھاری گناہ یعنی گفروشرک اور تکذیب کرتے تتھاور عقلی دلیلیں پیش کرتے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل کر پھر بھی کہیں کوئی زندہ ہوسکتا ہے؟ جب ہڑیاں بھی گل سڑ گئیں توان میں دوبارہ جان کیسے پڑجائے گی؟ ہمارے باپ دادا مدتوں سے مرے پڑے ہیں آج تک تو ان میں ہے کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا تو ہم کیسے زندہ ہو جا کیں گے؟ تؤییمنکرین قیامت جو پنیمبر صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں تھے انہیں جواب مل رہا ہے کہ اگلے اور پچھلے جتنے دنیا میں پیدا ہو کرمریں سے سب دوبارہ زندہ ہوکر قیامت کےمقررہ دن ٹھیک وفت پرسب ایک جگہ جمع ہو جا کمیں گے اور اس میں منکرین و مکذبین بھی شامل ہوں گے لیکن بیراحچی طرح کان کھول کرس لیس اور آگاہ ہو جا کیں کہ قیامت کے دن جس کا وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے جب یہ

گا كه ، ك اور آئكھيں تك و هك جائيں گي اور ينچ كا مونث سوج کر سینے و ناف تک مینچے گا۔ حمیم حلق سے نیچے اتر تے ہی پھیرے۔معدے اور انتزویوں کو پھاڑ دے گا قرآن یاک کی دوسری آیات اوراحادیث نبوی صلی الله علیه وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کوعلاوہ ویگر عذابوں کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کردیا جائے گاجوتمام عذابوں کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ جہنمی بھوک ہے بے قراراور بے چین ہوکرغذا طلب کریں گے۔ارشاد باری ہوگا کہ درخت زقوم کے پیل جونہایت تلخ۔ خارداراور سخت ہےاور جو حمیم کی تدمیں پیدا ہوتا ہےان کو کھانے کو دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں سے تو گلے میں میمنس جائے گا۔اس براہل جہنم کہیں گے کہ دنیا میں جب ہمارے گلوں میں لقمدائك جاتاتها توياني ينكل لياكرت يضطلبذا طالب آب ہوں گے۔ محم ہوگا کہ حمیم میں سے بانی بیلا دو۔ بانی کے ہونث تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کراتنے سوج جا کمیں گئے کہ پیٹانی اور سینے تک پہنچ جائیں گے ۔ زبان سکر جائے گی ۔ حلق مکرے مكزے ہوجائے گا۔انتزیاں مھٹ كريا خاند كے راستہ ہے نكل یزیں گی۔(العیاذ باللہ تعالی)

توان مجرموں بعنی اہل جہنم کی ضیافت اورمہمانی قیامت میں اس زقوم اور حمیم سے ہوگی ۔

یہاں اس تلخ حقیقت کا ذکر کرنا بھی نا موزوں نہ ہوگا کہ
اب تواس زمانہ میں جنت اور دوزخ کا بھی غداق اڑا یا جاتا ہے
۔ اور بطور طعن اور تشنیع کے کہا جاتا ہے کہ ان ملانوں کوتو بس
جنت اور جہنم کاسبق یا د ہے۔ دنیا والے تو پر واز کر کے خلا میں
پہنچ رہے ہیں چا نداور ستاروں میں اتر بچنے ہیں یہ جنت اور جہنم
ہی کے قصول میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بے دین کان

کھول کرسُن لیں کہ عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لا نا ایک مومن کیلئے ضروری ہے اور جن پر ایمان لائے بغیر کو کی مخص مومن ومسلم نہیں ہوسکتا انہی میں ہے جنت اور جہنم بھی ہیں اور یمی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھر ابدی ٹھکانہ ہیں۔جس طرح قرآن کریم میں جنت اوراس کی نعمتوں کا اور جہنم کی تکلیفوں کا ذکر کٹرت ہے کیا گیا ہے اس طرح رسول الله علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں بھی کثریت سے ان کا ذکر ہے اورمقصداس ہے رہبیں ہے کہ جنت وجہنم کامکمل جغرافیہ اور وہاں کے احوال کا بورانقشہ سامنے آجائے بلکہ اس کثرت ذکر کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں میں جہنم اور اس کے عذابوں کا خوف پیدا ہواور وہ اللہ کی نا فر مانیوں اور ان برائیوں ہے بجیس جوجہنم میں لے جانے والی ہیں اور جنت اور اس کی نعمتوں کا شوق الجرم تاكهوه الجصاعمال وعقائدا ختياركريس جواللدكي رضا کا باعث اور جنت میں پہنچانے والے ہوں۔ اور الیم قرآنی آیات اوراحادیث کاحق مین ہے کہان کے پڑھنے اور سننے ہے شوق اورخوف کی سیمینیتیں پیدا ہوں۔

الغرض انسانوں کے انجام کو بیان فرما کر اب آگے اصل مضمون بعنی تو حیدوآ خرت کی صدافت کو بیان کیا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ انگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالتيجئ

یاللہ مارا آخری ٹھکانا بی رضااورخوشنودی کے مقام جنت میں بنایے اورجہنم اور وہال کے آزاروں سے اپنی بناہ میں رکھیئے اور بچاہئے۔ واخر دعونا آن الحک کریٹاورٹ العلمین

# نَحْنُ خَلَقْنَاكُمُ فَلُوْ لَاتُّصَدِّ قُوْنَ ﴿ أَفَرَءَبُ ثُمُرُمَّ

ئےتم کو(اڈل بار) پیدا کیا ہے(جس کوتم بھی شلیم کرتے ہو) پھرتم تقیدیق کیوں نہیں کرتے۔اچھا پھر پیٹلاؤتم جو(عورٹوں کےرحم میں )منی پہنچاتے ہو۔اس کوتم آ دمی بناتے ہویا ہم

# الْخَالِقُوْنَ ﴿ يَحُنُ قُكُرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ ﴿ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ

بنانے والے ہیں۔ہم ہی نے تہارے مرمیان موت کو (معین وقت بر) تھہرار کھاہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ کے **ت**ہاری جگہ تہارے جیسے اور (آ دی)

# ٱمْثَالَكُمْرُو نُنْشِئَكُمْرِ فِي مَالَاتَعُلْمُونَ ﴿ وَلَقَالُ عَلِمُتُمُ النَّثَاأَةُ الْأُولِي فَلَوْلَا تَأْكُرُونَ ۗ

پیدا کردیں اور تم کوالیں صورت میں بیادیں جن کوتم جانے ہی جیس ۔اور تم کواول پیدائش کاعلم حاصل ہے پھر تم کیوں نہیں سمجھتے ۔

نَحُنُ خَلَقَيْكُمْ مَ نَهِ بِيهُ كِياتُهِ بِي فَكُوْ سِوكِول لِإِنْصُدِي قُونَ مَ تَعَدِيقَ مُعِي كرتِ أَفَدَءَئِنَهُ بَعَلاتم ويجمونو مَا تَعْنُونَ جوتم والته بو ا عَانَتُهُ كَمَا ثُمَ الْخَنْكُةُونَدُ ثَمَ اسه بيدا كرت مو أَهُمْ يا الْحَنْ بِم الْخَالِقُونَ بيدا كرنوال الْحَنْ بم بِيَنْبَكُهُ تَهارے درميان الْمَوْتَ موت | وَمَانَعُنْ اور نيس بم إبِهَنْبُوْقِيْنَ اس ے عاجز | عَلَىٰ بر انَ نَبكِلَ كه بم بدل دي اَهْ تَالكُوْ تَمْ جِيهِ ۚ وَ اور ا نُنْئِئَكُ فَهِ بَمْ بِيدا كُروين منهمين ۚ فِي مِن مَاجِو ۚ لِانْعَالْمُونَ تَمْ نَهِينَ جَانَ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مَا جَانَ عِلَيْ مِنْ عَلَيْ النَّهُ أَوَّا الْأُولِي بِيهِ اَسْ مِهِ إِنَّ مِهِ أَنَّ مِنْ أَوْ يُولِ الْأَيْلُ كُرُونَ مَ عُورَ مِي كَرِي

بھی خدا کے سواکسی اور کے اختیار میں ہے کہ بچے لڑکی ہویا لڑکا؟ خوبصورت ہو یا بدصورت؟ کالا ہو یا گوراہو؟ طاقتورہو یا کمرور۔ تشجيح سالم هويا ناقص هو؟ اندها \_ببرا \_ لولا \_ لَنْكُرُ اهوياً تمام اعضا كالحجح سالم؟ كيا خدا كے سواكوئي اور بيا طے كرتا ہے؟ مشرك يا وبريدان سوالات كاكوئي معقول جواب بيس ويسكتا ان سب سوالوں کامعقول جواب ایک ہی ہے اور وہ بیر کہ بیرانسان ہر لحاظ سے بورا کا بورا خدا ہی کا بنایا اور پیدا کیا ہوا ہے۔ توجب سے حقیقت سامنے آگئی کہ بیانسان خدا ہی کا بنایا اور پیدا کیا ہوا ہے تو پھراس انسان کوکیاحق پہنچتا ہے کہ بیاسینے خالق کوچھوڑ کرکسی دوسرے کی یرستش کرے اوراسکی بندگی بجالائے ۔ کیا خدا کے وجود اوراسکی و تو حیداوراس کے معبود ہونے کیلئے بیدلیل فیصلہ کن نہیں۔ پھرتمام انسان اس دنیا میں شب وروز اینے ہی جیسے انسانوں

تفسير وتشريح ان آيات ميں منكرين سے خطاب فرمايا إسب پھھاكي خدا كے سواكوئى دوسرا كرسكتا ہے؟ پھركيا يہ فيصله كرنا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس بات کوتم بھی تسلیم کرتے ہو کہ الله تعالى نے تم كواول بار پيدا كيا ہے تو پھراس بات كو كيون نہيں مانتے کہ جیسے اس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کردے گا ۔آ گے ان منکرین کواپنی پیدائش یا دولا کرایک سوال کیا جاتا ہے کەرخم مادر میں نطفہ ہے انسان کون بنا تا ہے؟ کیا اس قطرہ نا چیز کو جیتا جا گناانسان بنا کرپیدا کرنا ایک خدا کے سواکسی اور کا بھی کام ہے؟ اور کیا کسی اور کا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی دخل ہے؟ کیا بدکام ماں باپ خود کرتے ہیں؟ یا کوئی تحکیم ڈاکٹر اور دیوی دیوتا کرتا ہے؟ کیا میکسی مرد یاعورت یا دنیا کی کسی طاقت کے اختیار میں ہے کہ اس نطفہ ناچیز ہے حمل قرار یائے اور پھر مال کے پیٹ میں درجہ بدرجہ تخلیق ویرورش ہواور جیتا جا گما بجہ ہے۔ اس کے اندر مختلف وہنی اور جسمانی قوتوں کا تناسب ہو؟ کیا ہیہ

کی پیدائش کار منظرد مکھر ہے ہیں۔جوخدا آج نمیست ہے ہست اورعدم سے وجود میں لا کر اور انسان بنا کر پیدا کر رہا ہے کیا وہ آئندہ اینے ہی پیدا کئے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدانہ کرسکے گا؟ پھرآ گے بتلایا جاتا ہے کہ خدا ہی نے تمہارے درمیان میں موت کو معین وقت پرتھیرار کھا ہے۔ یعنی پیرخدا ہی کے اختیار میں ہے اوروہی سے طے کرتا ہے کہ س کو مال کے پیٹ بی میں مرجانا ہے اور کسے مال کے پیٹ سے پیدا ہوکر مرجانا ہے۔اور کے کس عمر تک بچین ۔ یا جوانی یا بڑھا ہے کو بہنچ کرمرنا ہے۔جس کی موت کا جودفت اس ایک خدانے مقدر کردیا ہے اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت اے مارکرختم نہیں کرسکتی اوراس کے بعد ایک لمحہ کے لئے بھی زندہ نہیں رکھ سکتی پھر نہ کوئی موت کے وقت کو جان سکا ہے ۔ ندآئی ہوئی موت کوروک سکا ہے ندید معلوم کرسکا ہے کہس کی موت کس ذریعہ ہے کس مقام پر کس طرح واقع ہونے والی ہے۔ توجس طرح انسان كوبنايا اور پيدا كرنا ايك خدائ ذوالجلال كا کام ہے ای طرح اس انسان کو ایک خاص وقت تک ونیا میں باتی ر کھنا رہے اس خدائے ذوالجلال کا کام ہے۔ تو سحویا انسان کی تخلیق اس کی بقااوراس کی فنامیسب خداتعالی ہی کافعل ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ پیھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ اس سے عاجز نہیں ہے کہا ہے منکرین و مکذبین تبہاری جگہتم جیسے اور آ دمی پیدا

فرماد ہے اور تم کوالی صورت میں بنا دے کہ جس کوتم جانتے بھی

نہیں مثلاً انسان سے جانور کی صورت میں مسخ کر دے جس کا گان بھی نہ ہو۔ اخیر میں تنبیہ کے طور پر فر مایا گیا کہ اے انسانوتم جانے ہوا ور اب بتانے سے بھی تمہیں معلوم ہو گیا کہ خدا ہی نے تہہیں پہلی بار پیدا کیا اب اس سے تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ جیسے خدا نے پہلی بار بنایا ایسے ہی دوبارہ بھی بناسکتا ہے۔ پھرکوئی وجہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یعنی قیامت و آخرت پر وجہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یعنی قیامت و آخرت پر تعجب ہویا اس کا انکار کیا جائے ۔ غرض یہ کہ اللہ کواس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بہچانو اور یقین کروکہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کتے جاؤگے اور جزاومزا قیامت میں دیئے جاؤگے۔

اب بیہاں قرآنی فصاحت و بلاغت اور دلائل کی خوبی قابل غور ہے کہ چندالفاظ میں حق تعالی نے اس غفلت شعار انسان کو جس کی ظاہر بین نظریں سلسلہ اسباب میں الجھ کررہ جاتی ہیں یہ سمجھایا کہ اس عالم کا نئات میں اے انسان خود تیرا وجود یا جو بچھ موجود ہے یا وجود میں آ رہا ہے یا آئندہ آنے والا ہے یہ سب در حقیقت حق تعالی جل شانہ ہی کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے کرشے ہیں۔ یہاں غافل انسان کوخود انسان کی اپنی پیدائش جس کو کہ وہ روز مرہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے یا دولا کرحق تعالیٰ کی قدرت اور تو حید پرایمان لانے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ اور تو حید پرایمان لانے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ اور تو حید پرایمان لانے کی طرف رہنمائی فرمائی گئی۔ ایکھی مزید دلائل تو حید و آخرت اگلی آیات میں پیش کئے گئے گئے۔

ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل وکرم ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا پھرا بی ذات کی معرفت عطا فرما کی اور ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ اے اللہ بے شک ہماری حیاۃ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ہم کومر کر پھر دوبارہ زندہ ہونا اور پپ کے سامنے کھڑ اہونا ہے۔ اور ہم کومر کر پھر دوبارہ زندہ ہونا اور پپ کے سامنے کھڑ اہونا ہے۔ اے اللہ اب بھی آپ ہی وظیری فرما کیں اور آخرت کی کامیا بی وکامرانی اور سرخروئی نصیب فرما کیں۔ والنے کہ دُکے کی کامیا بی وکامرانی اور سرخروئی نصیب فرما کیں۔ والنے کہ دُکے کی کامیا بی وکامرانی اور سرخروئی نصیب فرما کیں۔ والنے کہ دُکے کی کامیا بی وکامرانی اور سرخروئی نصیب فرما کیں۔ والنے کہ دُکے گئا این الحکم کہ کیا ہے دکتے النا کے کہ کیا ہے۔

#### اَفْرَءِي تَعْمِقًا لَيُحْوُرُونَ ﴿ عَ اَنْ تُمُوتُورُ عُونَا لَهُ اَمْ نَعَنُ الزَّارِعُونَ ۚ لَوُنَشَاءُ كِعَلَىٰ لَهُ حُطَامًا اتھا بھریہ بٹلاؤ کہتم جو کچھ(تخم وغیرہ) یوتے ہو۔اُس کوتم اُ گاتے ہویا ہم اُ گانے والے ہیں۔اگر ہم چاہیں تو اس (پیداوار) کو پھورا پُورا کردیں فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُوْنَ®إِنَّالَهُ فُرَمُوْنَ ۚ بِلْ نَعَنُ مَعْرُوْمُوْنَ®اَفَرَءِ يُثَمُّ الْهَآءِ الَّذِي پھرتم متعجب ہوکررہ جاؤگے۔ کہ(اب کے تو) ہم پرتا وان ہی پڑ گیا۔ بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے (بیغنی سارا ہی سر مایہ گیا گذرا )احچھا پھریہ تلا وُ کہ جس یانی کو تَشْرَبُونَ ۚ ءَانَٰتُهُۥ ٱنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ٱمْرَبَحُنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿ لَوْنَسَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا پیتے ہو۔ اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ اگر ہم جاہیں تو اُس کو کڑوا کر ڈالیس فَلُوْلِاتَنْكُرُوْنَ ۚ افْرَءِيتُمُ النَّارَ الَّذِي تُورُونَ ۚ ءَانْتُمُ ٱنْشَاتُهُ شَجَرَتِهَا ٓ امُرْبَحُنُ سوتم شکر کیوں نہیں کرتے۔ اچھا پھر میہ بتلاؤ جس آگ کوتم سلگاتے ہو۔ اس کے درخت کوتم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَكَاكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ ﴿ فَسَبِيْحُ بِإِسْمِ رَبِيكَ الْعَظِيْمِ ہم نے اس کو باردہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے۔ سو آپ عظیم الشان پروردگار کے نام کی کسبیج سیجیجئے ُفُرَءَيْتُهُمْ بَعِلاتُمْ دَيَجُمُونُو اللَّهُ عَلَيْ مِعْ بُوتِ ہُوا ءَائنتُهُ کیاتم الزَّارِعُونَا اس کا کاشت کرتے ہوا اُفریا اِنکونُ ہم الزّارِعُونَ کاشت کرنیوالے وَنَشَاأُ الرَّهِم عامِينَ | بَعَعَلَنْهُ البعة بم اسه كردي | حُطّامًا ريزه | فَظَلْتُهٰ بحرتم بوجاؤا تَفَكّهُونَ باتمي بناتے | اِتَا مِينَك بم لَهُغْرَهُونَ تاوان پڑجانے والے | بل بلکہ | نَعُنُ ہم | مَعْمُرُوّهُونَ محروم رہ جانیوالے | اَفَرَءَ کِہُمُ بھلاتم رکھوتو | الْهِ)ءَ بانی | الَّذِی جو تَشَرَبُونَ ثم پیتے ہو | ءَانَتُهُ کیاتم | اَنزَلْتُمُوهُ ثم نے اے اتارا | صِن ہے الْمُؤنِ باول | اَکْرِنَکُنْ یا ہم الْمُنْزِلُونَ اُتاریے والے الواک نَشَاءُ ہم جاہیں اَجْعَلْنَهُ ہم کرویں اے اُجَاجًا کڑوا اَفَلَوْ تو کیوں الانتَفَکُرُونَ تم شکرٹیں کرتے اَفَرَیْکُیڈ ہم کرویں اے اُجَاجًا کڑوا افکارُ آگ لَيَتِيٰ جِوا لَوْرُوْنَ مَمْ مُلِكَاتِيْ مِوا ءَ اَنْهُمُ كَيامُ النَّهُ أَنْهُ مَ فِي إِلَاكَ النَّبَعُونَ ال نَعَنْ ہم | جَعَلْنْهَا ہم نے بنایا اسے | تَکُ کِرَةً تُصِحت | وَمُتَالَمًا اور منفعت | لِلْمُقُوینْنُ سافروں کیلئے | فَسَیّنِنے ہیں تو یا کیزگی بیان کر إيانشعِد نام ہے۔ كى ارتباك اين رب العظيم عظمت والے

لفسیر وتشریح: گذشته آیات میں تو حیدوآخرت کی صدافت | زمین میں جج ڈالتے ہولیکن زمین کے اندراس کی پرورش کرنا پھر ہاہر

یرانسان کی پیدائش اورموت ہے استدلال فرمایا گیا تھا۔ای سلسلہ 📗 نکال کرایک لہلہاتی تھیتی بنادینا کس کا کام ہے؟منگرین ہے بیہوال میں مزید دلائل ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں اور منکرین 📗 کر کے ایک اہم حقیقت کی طرف ان کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ جس تو حیدوآ خرت کو خطاب فرما کر کہا جاتا ہے کہ رحم مادر کے اندر بچہ کو 📗 رزق برتم پلتے ہووہ بھی اللہ بی تمہارے لئے پیدا کرتا ہے۔انسان کی بنانے اور پیدا کرنے کی کیفیت تواویر کی دلیل میں تم نے س لی اب 📗 ظاہری کوشش کا دخل اس سے بڑھ کر پچھنہیں کہ وہ تھیتی کے لئے و وسری دلیل تو حیدوآ خرت کی صدافتت میں تم اپنی کھیتی میں و یکھو کہتم 📗 زمین میں جے ڈال دے آ گے زمین جس میں کھیتی بوئی جاتی ہے ہیہ

تمہاری منائی ہوئی نہیں۔اس زمین میں اگانے کی طاقت تم نے نہیں مجنش میں میں جو بیج ڈالا جا تا ہے اس میں پیصلاحیت کہ ہر جی سے ای نوع کا درخت بھونے جس کاوہ جی ہے کسی انسان کی پیدا کی ہوئی نہیں۔ پھراس جے سے بوداا گانے میں ہوا۔ روشن ۔ گرمی۔ سردى اورموى كيفيت كى جوضرورت بصوهسب قدرت كى عطا كرده ہے۔ جب بیسب اللہ کی قدرت اورای کی بروردگاری کا کرشمہ ہے اورتم اس کے پیدا کئے ہوئے رزق سے بل رہے ہوتو اس کےسوا کسی اور کی بندگی کاحق تمہیں کہاں سے پہنچتا ہے۔ پھرا یک جج جو مثل مردہ کے زمین میں ڈالا جاتا ہے اس سے زندگی کے آثار جس طرح ٹابت ہوتے ہیں اور کوٹیل چھوٹ کر یودا اگتا ہے ای طرح زمین میں وفن کئے ہوئے انسان ایک دن زندہ ہو کرز مین میں ہے نظمیں گےجیسا کہ بیقر آن خبردے رہاہے۔ پھرآ گے بتلایا جا تاہے كه يكيتى بيداكرنے كے بعداس كامحفوظ اور باقى ركھنا يہ بھى خدابى كا کام ہے۔اگر خدا جا ہے تو کوئی آفت بھیج دے جس سے ساری تھیتی ا یکدم میں تہس نہس ہو کررہ جائے پھرتم سر پکڑ کرروؤ اورآیس میں بینه کر باتیں بنانے لگو کے میاں ہمارا تو برا بھاری نقصان ہو گیا اور سب يجه كيا كراياختم بوگيااوراور بم توبالكل خالي باته ره كئے۔ آ گے تو حید کی تیسری دلیل دی جاتی ہے کہ بارش کے بانی کو دیکھو کہ بارش بھی خدا کے حکم ہے آتی ہاور بادلوں سے پانی برستا ہاور پھروہ پانی زمین کے خزانوں میں جمع ہوکرچشموں اور کنوؤں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ یانی جوتہاری زندگی کے لئے رونی سے بھی زیادہ ضروری ہے تہارا فراہم کیا ہوانہیں بلکہ یہ صی خداہی کا فراہم کیا ہواہے ۔تو تمہاری پرورش کے بیسارے انتظامات جن کے بغیرتم و نیامیں زندہ نبیں رہ سکتے بیا یک خداجی فرمارہے ہیں پھرای کارزق کھا کرادرای کا یانی فی کرتمہیں بیت کہاں ہے بہنچ گیا کہاس کے سوائسی اور کی بندگی بجا لاؤ۔ پھراگر خدا جاہے تو میٹھے پانی کو بدل کر کھاری اورکڑ وابنادے جونہ ینے کے کام آسکے۔نکھیتی کے کام آسکے۔بیخدابی کا حسان ہے کہاس نے میٹھے یائی کے خزانے تمہارے ہاتھ میں وے رکھے ہیں۔

آگے چوشی ولیل دی جاتی ہے کہ اس آمک کو دیکھوجس کوستر درخوں میں سے لے کرسفر میں سلگایا کرتے ہو۔عرب میں ایک سم کا درخت موتا تفاجب اس كى شاخون كوباجم ركز اجاتا يا ازخود مواسع ركز کھا تیں تو آگ پیدا ہوتی۔جیسا کہ سورہ پلین شریف ۲۳ ویں پارہ میں فرمايا *گيا الذي جعل لكم من الشجو الاخضر نارًا فاذً* انتم منه توقلون۔ وہ ایسا قاور مطلق ہے کہ بعض ہرے درجت سے تمبارے لئے آگ پیدا کرویتا ہے پھرتم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔منکرین سے سوال کیا جاتا ہے کہان ہرے درختوں میں آ گ کس نے رکھی ہے؟ یکسی انسان کا کام ہے یا خدا کا کام ہے؟ آ گے عبید فرمائی جاتی ہے کہ بیآ ک و کھے کردوز ن کی آ گ کو باد کرو کہ بیجی ای کا ایک حصداورادنی نموند ہادرسوچنے والے کوب بات بھی یادآ سکتی ہے كهجوخداسبردرخت سيآ ك نكالن يرقادربوه بقينامرده كودوباره زندہ کرنے بربھی قادر ہوگا۔ جنگل والوں اور مسافروں کو آگ سے بہت کام پڑتا ہے خصوصاً جاڑے کے موسم میں اور پول تو اکثر کا کام اس آ گ سے چاتا ہے کہاس آ مگ ہی کی بدولت کچی غذا کیں کھانے کے بحائے ان کو پکا کر کھایا جاتا ہے۔جس خدانے ایس مختلف اور کارآ مد چیزیں بیدا کیں۔اور محض اینے فضل واحسان سے انسانوں کوان چیزوں ے تقع اٹھانا آ سان کیا تو اس کاشکر ادا کرنا جاہتے اور براشکر عقیدہ توحید کواختیار کرنااور کفروشرک کوترک کرنا ہے۔ آخیر میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب موتاب كمات ني صلى الله عليه وسلم جس خداك اليى قدرت بالتخطيم الشان پروردگارك نام كى تبييج وتحميد كيجي اوراس كا مبارك نام لے كريداعلان كرو يجئے كدوہ ان تمام عيوب نقائص اور کمزوریوں سے یاک ہے جو بید کفارومشر کین اور منکرین ومکذبیناس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

اب یہاں تک جوتو حیدوآ خرت کی صدافت کے دلائل بیان ہوئے میہ سب عقلیہ ہے۔ آ گے قرآن کریم کی حقانیت بیان کر کے کویا دلیل نقلیہ بھی دی جاتی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلْمِينَ

کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے یا تا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔سو کیا تم 'نوگ اس کلام کو لَوْنَ رِنِي فَكُنْمُ أَتَّكُمْ ثَكُذَّ نُوْنَ ﴿ فَلَوْ لِإِ إِذَا بِلَعْنَتِ الْحُلُقُوْمَ ﴿ تے ہو۔اور ہم (اس وقت )اس (مرنے دالے ) تخص کے تم ہے بھی زیادہ نز دیک ہوتے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔تو (فی الواقع )اگر تمہارا ﴿ تَرْجِعُوٰنَهَا إِنْ كُنْ تُمْ طِي قِينَ ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَقَرَّبِيْنَ ﴿ توتم ہں زوح کو (بدن کی طرف) مجرکیوں نہیں اوٹاتے آگرتم سے ہو۔ بجر (جب تیامت دانع ہو کی تو) جو مقربین میں سے ہوگاس کیلئے توراحت ۔ فَرُونَةُ وَرَيْكَانُ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ وَامَّا إِنْ كَانَ مِنْ آصْعُبِ الْبَهِينَ وْفَكُلُو لَكُ مِنْ اور (فراغت کی) غذائمیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ اور جو مخص واتنے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس سے کہا جاوے گا کہ تیرے الْيَكِينِ وَ اَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ الصَّالِيُنَ فَ فَأَزُلُ مِنْ حَمِيْمِةٍ ین وا مان ہے کہ تو واہنے والوں میں سے ہے۔اور جو تھ جھٹلانے والوں (اور ) ممراہوں میں سے ہوگا۔تو کھو لتے ہو لِيَةُ بَحِدِيْمِ وَإِنَّ هٰذَالَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ ۚ فَسَبِيءُ بِاسْمِرِرَتِكَ الْعَظِيٰمِ ۗ اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بیشک میہ (جو کچھ ندکور ہوا) تحقیقی بیٹنی بات ہے۔ سواینے ( اُس)عظیم الشان پروردگار کے نام کی سیج سیجئے۔ وَلَاَ الْقِيلِيهِ مُومِنَ مَهُ كَا اللَّهِ وَهِ مُرْتِ كَي النُّهُ وَهِ سَارِ لِهِ أَكُونَ مَ جَالُونُورَ مُو عَظِلْيَرْ بِرَى إِنَّهُ مِنْكَ بِهِ الْقُوْانُ كَوِيْمٌ تَرَآنَ ہِ كُراى قدر إِنْ مِن كِتَبِ ايك كتاب المكنونِ بوشيده الايكتُ اسے ماتھ تين لگاتے اِلَّا سوائے الْمُطَقَدُّرُونَ بِاك لوگ | تَكْوِيْكُ اتارا ہوا | فِنْ ہے | رَبِّ رب | الْعَلَمِيْنَ تمام جہانوں | اَفَيَهْ ذَا او کیا اس | الْعَدِيْثِ بات نُنتُهُ تُمَا مُدُهِبُنُونَ سُستَى كرنيوالے(مُنكر) وَتَجَمُعُ لُونَ اورتم بناتے ہو | رِنْرِقَكُمْ ابنا رزق(وظیفہ) | أَنْكُمْ النَّامِ كَمُمَّا لَنْكُمْ بُونَ جَمُلاتے ہو فَلُوْلًا كِمْ كِينَ نَبِينَ ۚ إِذَا جِبِ ۗ بِكُغَتِ مَنْ فِينَ ہِ ۗ الْحُلُقُوْمَ طَلَى ﴾ وَأَنْتُهُ اورتم الحِينَبِذِ اس وقت التَخُطُووْنَ تَكَتَّمَ مُو وَنَعَنُ اور بم اَقُوبُ زیادہ قریب | اِلیُند اس کے | مِنْکُفه تم ہے | وَلَکِنَ اور لیکن | لَاتَبْضِرُونَ تم نہیں دیکھتے | فکو لا تو کیوں نہیں | اِن کُنْ تُحَدُّ اَّا

غَيْرُ مَدِينِيْنَ كَى كَ قَبِينِ آنيوا لے (خود مخار) تَرْجِعُونَهَا ثَمَ اللهِ اله

عالم کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اپنی قدرت سے بیطا ہری نظام قائم فرمایا۔ وہی یاک خدا ہے جس نے روحانی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد آ فتاب قر آ ن کو جیکایا اور اپنی مخلوق کو اندهیرے میں نہیں چھوڑا۔ آج تک بیرآ فتاب برابر چیک رہا ہے کسی کی مجال ہے جواس کو بدل سکے یااس کوغائب کردے۔ الغرض آ ہے اسی صدافت قرآن کے سلسلہ میں منکرین و مکذبین کوخطاب فر ما کرکہا جاتا ہے کہ کیا بیا لیبی دولت ہے جس ہے منتفع ہونے میں تم ستی اور کا ہلی کرواور اپنا حصہ اتنا ہی سمجھو کہاس کواوراس کے بتلائے ہوئے حقائق کو حجثلاتے رہوجیسے بارش کود کی کر کہد دیا کرتے ہو کہ فلاں ستار ہ فلاں برج میں آ گیا تھااس سے بارش ہوگئے۔ گویا خدا ہے کوئی مطلب ہی نہیں۔اس طرح اس باران رحمت کی قدر نه کرنا جوقر آن کی صورت میں نازل ہوئی ہےاور رہے کہہ دینا کہوہ اللہ کی اتاری ہوئی نہیں سخت بدبختی اورحر مان تصیبی ہے۔ کیااس نعت کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ تم اینے بے خوفی اور بے فکری سے اللہ کی باتیں جھٹلاتے ہو گویاتم کسی دوسرے کے حکم اور اختیار ہی میں منہیں۔ یا مجھی مرنا اور خدا کے ہاں جانا ہی نہیں۔ آ گے انہی منکرین ومکذبین سے یو چھا جا تا ہے کہا چھا جس وقت تمہارے مسمسی عزیز اورمحبوب کی جان نکلنے والی ہو۔سانس حلق میں اٹک

تفسير وتشريح : ان آيات مين كلام كويرزور بنانے كے لئے پہلے ستاروں کے جھینے کی شم کھائی جاتی ہے اور پھرشم کے بعد تا کیدا فرمایا جاتا ہے کہ یہ بڑی مرم اور بلند پایہ کتاب ہے جولوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے اور وہ لوح محفوظ ایسی کہاس کو بجزیاک فرشتوں کے کوئی شیطان وغیرہ ہاتھ نہیں لگانے یا تا۔ جس كوكهرب العلمين نے عالم كى مدايت وتربيت كے لئے نازل فرمایا ہے یعنی بیکوئی جادونہیں۔ نه کاہنوں کی بےسرویا باتیں ہیں۔نہشاعرانہ تک بندی ہے جیسا کہ کفارالزام لگاتے تھے بلکہ برسی مقدس ومعزز کتاب ہے جوتمام جہانوں کے بالنے والے نے نازل فرمائی ہے یہاں جوستاروں کے غروب ہونے اور چھینے کی شم کھائی ہے تو حضرت علامہ شبیراحمرعثانی نے لکھاہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بیہ جوستاروں کا نہایت محکم اور عجیب وغریب نظام قائم ہے اور بیستارے ایک اٹل قانون کے ماتحت اینے روزانہ غروب سے اس کی عظمت و وحدانیت اور تضرف واقتذار كاعظيم الشان مظاهره كرتے ہيں اور زبان حال سے شہادت دیتے ہیں کہ جس اعلیٰ اور برتر ہستی کے ہاتھ میں جاری باگ ہے وہی اکیلا اس کا تنات کے ذرہ ذرہ کا مالک و خالق ہے اور کیا ایک عاقل اس عظیم الشان نظام فلکی پر نظر ڈ ال کر ا تنانهیں سمجھ سکتا کہ ایک دوسرا باطنی نظام سٹسی بھی اس پرور دگار

الاعلىٰ كانزول مواتوآب نے فرمایا كماس كوايي تحدوميس ركھو تعنی اس کی هیل میں سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہا کرو۔ (معارف الحديث جلدسوم)

خلاصدىدكاس خاتمدىكدكوع ميس كى باتيس ابت كى كئيس : اول بير كه قرآن الله تعالى رب العزت كاكلام ہے اس ميں تحسى شيطان وجن وغيره كاكوئي تصرف نهيس ہوسكتا۔اور جو پچھ اس میں بتلایا گیاہے وہ یقینی ہے اور بالکل حق ہے۔

ووسری بات جوقر آنی مسائل میں خاص اہمیت رکھتی ہےوہ یہ ہے کہ قیامت کا آنا اورسب مردوں کا زندہ ہونا اور اللہ جل شانہ کے سامنے حساب کے لئے پیش ہونا اور حساب کے بعد جزاوسزا ہونا نقینی ہے اس میں کسی شک وشبہ کی تنجائش نہیں۔

تیسرے بیہ کہ جزاوسزا کے نتیجہ میں کل مخلوق کا تمین گروہوں میں تقسیم ہو جاتا لا زمی ہے اگر میخص مقربین یعنی سابقین کے گروہ میں ہے ہے تو راحت ہی راحت آ رام ہی آ رام ۔عزت بی عزت ہے۔ اور اگر اصحاب الیمین لیعنی عام مومنین صالحین میں ہے ہے تو بھی جنت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز ہوگا اور اگر تیسرے گروہ لینی اصحاب الشمال میں سے ہے تو جہنم کی آگ اور کھو لتے ہوئے یانی سے سابقہ اس کو پڑنا ہے۔

چوتھے یہ کہ قیامت اور آخرت کے حساب کتاب اور جزا سزاء ہے انکار کو یا منکرین کی طرف ہے اس بات کا دعویٰ ہے کہ ان کی جان اور روح خودان کے قبضہ میں ہے۔ تو ان کے اس خیال باطل کی تروید میں ایک قریب الرگ انسان کی مثال ہے بتلایا گیا کہ جب مرنے والے کی روح حلق میں پہنچی ہے اور تم سب یعنی مرنے والے کے اعزا وا قارب دوست احباب سب یہ جا ہے ہیں کہاس کی روح نہ نکلے اور پیزندہ رہے مگراس وقت سب کواینی عاجزی اور بیجارگی کا احساس ہوتا ہے اور کوئی اس

15 } جائے۔موت کی تختیاں گزررہی ہوں اورتم پاس بیٹھے اس کی ببسی اور بے کسی کا تماشہ دیکھتے ہواور دوسری طرف خدایا اس کے فرشتے تم سے زیادہ سے زیادہ اس کے نزد یک ہیں جو تہیں نظرنہیں آتے۔اگرتم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کواپنی طرف نہیں پھیر لیتے اور کیوں باول ناخواستہ اینے سے جدا ہونے ویتے ہو؟ ونیا کی طرف واپس لا كراسے آنے والى سزاسے كيول نبيس بياليتى ؟ اے منکرین اگرتم اینے دعوے میں سیچے ہوتو ایسا کر کے دکھا وکٹیکن یا د ر کھوتم ایک منٹ کے لئے نہیں روک سکتے۔اس کوایے ٹھکانے پر بہنچنا ضروری ہے۔ اگر وہ مردہ مقربین میں ہے ، وگا تو اعلیٰ درجہ کی جسمانی وروحانی راحت وعیش و آرام کے سامانوں میں پہنچ جائے گا اور اصحاب میمین میں ہے ہوا تب بھی کچھ کھٹکانہیں اس کے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے اور اگر وہ حجٹلانے اور ممراہ رہنے والول میں ہے ہوا تو اس کا انجام میہ ہوگا کہ جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے یانی ہے اس کوسابقہ پڑے گا۔ اور اے منکرین ومکذبین الحیمی طرح سمجھ لوکہ تمہاری تکذیب سے سیجھ نبیں ہوتا۔ جو کچھاس سورة میں یااس قرآن میں مونین ومجرمین کی خبردی گئی ہے وہ بالکل یقینی ہے اور اس طرح ہو کرر ہیگا۔ تو خوائخو اہ شبہ کر کے اینے نفس کودھوکہ مت دو بلکہ آنے والے وقت کی تیاری کرو۔اوراللہ کی تسبیح وتحمید میں مشغول ہوجاؤ کہ وہاں کی میں بڑی تیاری ہے۔ احادیث میں روایت ہے کہ قرآن مجید کی آیت فسیح باسم ربک العظیم جب تازل ہوئی یعنی اینے ربعظیم کے نام کی تسبیح سیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس کو اپنے ركوع ميں ركھوليخي آيت كے تھم كى تھيل ميں سبحان ربى العظيم

نمازيس ركوع مين كها كرو پهر جب آيت سبح اسم ربك

مرنے والے کی جان بچانہیں سکتا اور جس لیحداللہ تعالیٰ اس کی روح نکالنا طے فرما کیے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو اگر منكرين سيجهظ بي كمرنے كے بعد قيامت ميں ان كودوبارہ زندہ نبیس کیا جا سکتا اور وہ اٹنے بہا در ہیں کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ اور سزاے باہرر ہیں گے توانی قدرت اور توت کا امتحان ای مرنے والے انسان کے ساتھ کر دیکھو کہ اس مرنے والے کی روح کو نکلنے سے بیالو یا روح نکلنے کے بعداس مردے میں لوٹا دواور جبتم اس سے عاجز ہواور پہبیں کر سکتے تو پھراپنے آپ کوخدا تعالیٰ کی گرفت سے باہر سمجھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہے انکار کرنا کس قدرجہل اور بے عقلی کی علامت ہے۔۔ اب اس قدر واضح اوراثل ولائل قرآنی کے سامنے بھی کوئی | جائے توموت آسان ہوجاتی ہے۔ اینے جہل وتعصب وعنا دو بے عقلی پراصرار کرتا ہے اور کفروشرک کی دلدل میں پھنسا رہنا جا ہتا ہے تو رہے اور عذاب جہنم کے لئے اپنے کو تیار رکھے۔ سمجھانے بجھانے کا جوحق تھا وہ خداوند

تحریم نے بطریق احسن پورا فرمادیا۔ سورة الواقعه كےخواص

 ۱- حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرای ہے جوآ دی ہر رات کوسورة الواقعه پڑھےاہے بھی فاقہ نہیں ہوگا اور جو ہرضبح کو سورة الواقعه يزهےاہےفقر وتشكدت كاانديشنبيں رہےگا۔

۲- اگر کسی میت بر سورة واقعه بردهی جائے تو اس برآ سانی ہوجاتی ہے۔

 ۳- اگرمریض بے چین ہوتو اس پرسورۃ واقعہ پڑھنے سے ا اےراحت پہنچتی ہے۔

س- جسے سکرات گی ہوئی ہواس پر اگر سورۃ الواقعہ پڑھی

۵- جوآ دمی صبح شام باوضو موكرسورة واقعه برد صن كامعمول ر کھے وہ بھوکا پیاسا نہ رہے گا اور نہ اسے کوئی بختی وخطرہ چیش آئے گان غربت ستائے گی۔ (الدر دالنظیم)

#### وعا ليجيح

حق تعالیٰ ہم کو قیامت و آخرت پریقین صادق اور ایمان کامل نصیب فرمائیس اور تیامت میں اینے فضل وکرم ہے ہم کواہل جنت میں شامل فرما کمیں اور آخرت کی دائگی نعتول ہے سرفراز فرمائیں۔اورجہنم کےعذاب اور قیامت کی ذائت اور رسوائیوں ہے ہم کواین پناہ میں رکھیں۔

اے الله این ذکر فکر کی توفیق وائمی ہم کونصیب فر مااوراس قر آن کریم پر جوآب کا نازل کیا ہوا ہے ایمان کے ساتھ اس کا اتباع کامل بھی نصیب فرما۔ یا اللہ جواس قرآن پرایمان رکھ کراس کے احکام اور اتباع ہے گریز کررہے ہیں ان کو ہدایت اور دین کی تمجھءطافر ما۔ آمین۔

والخِرُدَعُوْ يَا آنِ الْحَمَّدُ بِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# 

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جوبر امبريان تہايت رحم كرنے والاہے۔

#### سَبِّهَ يِلْهِ مَا فِي التَّمَا وِي وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ

التدكى بإكى بيان كرتے ہيں سب جو يجھ آسانوں اور زمين ميں ہيں ،اوروہ زبر دست حكمت والا ہے۔

#### سَنَّهُ يَاكِيزً كَ عَادِكُمَا عَ إِنْهِ اللَّهُ كُما جَو فِي التَّكُولِي آسانول مِن وَالْأَرْضِ اورز مِن وَهُوَ اوروه الْعَرِيْزُ عَالب الْعَكَدِيْرِ حَمَت والا

بیٹیاں تجویز کیں ۔کسی نے بیٹا۔کسی نے اس کے کارخانہ قضاوقدر میں شریک مجھ رکھے ہیں۔ کسی نے نعوذ باللہ انسان کوخدا کا ہم شکل قرار دیا۔ کسی نے انسانوں یا حیوانات کی شکل میں اس کامتشکل ہو كر ظاہر ہونا مانا يكى نے آسانوں اور زمين كے پيدا ہونے كے بعداس کے لئے تکان ثابت کیا۔ کسی نے اس کوبعض امور کی نسبت عاجز تصور کیا۔ وہ ان سب با توں سے بالکل یاک ہے اور اس کی یا کی زمین و آسان کی ہر چیز بیان کررہی ہے اس کے بعد ا بی قدرت اور کمال کے ثبوت میں جوشبیج و تقذیس کے اسباب میں چند دلائل بیان فرمائے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل فرمائی و ہو العزيز الحكيم عزيز كمعنى بي ايها زبردست اور قادراور قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طافت نہیں روک سکتی۔جس کی مزاحمت کوئی نہیں کرسکتا۔جس کی اطاعت ہرانیک کو لازمی ہےخواہ کوئی جا ہے یا نہ جا ہے جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ ہے نے نہیں سکتا۔ تکیم کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ جو پچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے۔اس کی تخلیق۔اس کی تدبیراس کی فرمانروائی۔اس کے احکام۔اس کی ہدایات سب تحكت يرمني بين اس كے كسى كام ميں ناداني كاشائية تك نبيس ـ ابھی مزیدولائل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال کے ثبوت میں الکی آیات میں ظاہر فرمائے مکئے ہیں۔ جس کابیان ان شاءالله آئنده درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمِّلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

لفسير وتشريح: سورة كي ابتدا الله تعالى كي تو حيد اور صفات کے بیان سے فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یا کی کا تنات کی ہر چیز بیان کرتی ہے خواہ قالا خواہ حالاً۔ یہاں ابتدائی آیت میں لفظ سنج بصیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنے سے ہوئے کہ اللہ کی مبیح کی ہے ہراس چیز نے جوآ سانوں اور زمین میں ہے دوسری سورتوں میں یستح بصیغه مضارع فرمایا جس میں حال ومستقبل دونول كامفهوم شامل ہے اور كہيں بصيغه امرسى فرمايا تو مطلب بیہوئے کہاس کی شبیع وتقدیس یا کی و ہزرگی کسی وفت اور کسی حال میں منقطع نہیں۔ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے۔ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ پھراس ابتدائی آیت سبح لله مافی السموات والارض مين اشاره ہے كدا ہے بني آ دم بچھتہ ہيں ير اس کی تبییج و تفتریس موقوف نہیں بلکہ کا ئنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق ویروردگار۔ ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خطاسے یاک ہے آ سانوں کے فرشتے۔ زمین کے رہنے والے انسان۔ وریا اورسمندر کے جانور \_ جنگلول اور بیابانوں کے چرند درند و پرند - نباتات ۔ جمادات فرضيكه كائنات كى هر چيز الله تعالى كي تنبيح بيان كرتي ہے۔ غرض اس ارشاد ہے کہ اس کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے خصوصا شروع سورة میں میجھی ہے کہ اے مشرکواور کا فرواتم نے جوایئے اوہام باطلہ ۔اور قیاسات فاسدہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات یاک میں عیوب تجویز کررکھے ہیں کہ کسی نے اس کے لئے (معاذ اللہ)

# لَهُ الْمُكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ بَيْ فَى وَيُمِيْتُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَكَى عَلَيْرَ هُو الْوَلُ وَالْإِخِرَ ای ک علات ہے آء نوں اور مین کی وق حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وق ہر چیز پر قادر ہے۔ وق پہلے ہے اور وق چیچ و الظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَکَيْ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَقِي وَالْرُخْسُ فَى سِتَتَة اور وق ظاہر ہے اور وق تی ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جانے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس نے آسانوں اور زین کو چروز میں پیدا کی ایکا مِن اللّه کُورِ مِنْ الْحَدُونِ مَنْ الْحَدُونِ مَنْ اللّهُ وَمُنْ الْحَدُونِ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ر البیسرے رامو ت بیر ہوں ایس ، تصام داخل کرتا ہے ، اور وہ دل کی یا توں کو جا نتا ہے۔

اَلذَاس كَلِيْ مُلُكُ بَادشَاب النّهُوْتِ آسانوں وَ الْأَرْضِ اور زيمن الْجَيْ وه زندگي ويتا ہے وَيُمِيْتُ وه موت ويتا ہے وَهُو اور وه علي كُلِّ مَنْيُ يَهِ مِنْ يَهِ مِنْ يَهِ مِنْ يَهِ مِنْ يَهِ مِنْ يَهُ مَلِ يَعْلَىٰ وَالْجِوْرُ اور آخرك وَ اور الْفَاهِرُ ظاہم وَ الْمَانِينِ اور باطن وَهُو اور وه بخلِ مَنْيُ يَهِمَ عَلَىٰ يَهُمَ عَلَىٰ يَهِمَ عَلَىٰ يَهِمَ عَلَىٰ يَهِمَ عَلَىٰ يَهِمَ عَلَىٰ يَهُمَ عَلَىٰ يَهِمَ عَلَىٰ يَهُمُونَ مَنَ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ يَعْمَ عَلَىٰ يَعْمَ عَلَىٰ يَعْمَ عَلَىٰ يَعْمَ عَلَىٰ يَعْمَ عَلَىٰ يَهِمَ عَلَىٰ يَعْمَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ يَعْمَ عَلَىٰ يَعْمَ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ ع

تفسیر وتشری اگذشته ابتدائی آیت میں بتلایا گیاتھا کہ اللہ تعالی کی پاکی زمین وآسانوں کی ہرچیز بیان کرتی ہاس کے بعدا پی توحید۔ قدرت اور کمال کے ثبوت میں جو بیج و تقدیس کے اسباب ہیں پہلی دلیل و ھو العزیز العجکیم فرمائی گئ تھی یعنی وہ زبردست قدرت اور حکمت والا ہے۔ مزید دلاکل پی قدرت و کمال کے ثبوت میں ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں جن میں بتلایا جاتا ہے کہ آسانوں وزمین میں سب جگدای کا حکم اور اختیار چلتا ہے۔ حقیقی بادشاہ جس کی ملکیت میں زمین وآ سان ہیں وہی ہے پھرخلق میں متصرف وہی ہے۔زندگی اورموت ای کے قبضہ میں ہیں۔ وہی پیدا کرتا ہے وہی فنا کرتا ہے گو اس عالم اسباب میں انسان وحیوان اور جمله موجودات کا وجود وعدم جس کو حیات وموت ہے تعبیر کیا جاتا ہے بظاہر اسباب کی طرف منسوب ہے مگر جب کوئی عقل کی گہرائی سے دیکھے گا تو ان جملہ اسباب کاسلسلہ اس کی طرف جا کرمنتہی ہوتا ہوامعلوم ہوگا اس لئے آ خرمیں یہی کہنا ہے سے گا کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے۔ پھر ہر چیز پر یوری قدرت رکھتا ہے کوئی طاقت اس کے تصرف کوروک نہیں <sup>سک</sup>ق۔ اجوجا ہتا ہے ہوجا تا ہے جونہ جا ہے ہیں ہوسکتا۔ آھے بتلایا جا تا ہے کہ جب کوئی ندتھا وہ موجود تھا اور جب کوئی ندر ہے گا وہ موجود رہے گا۔ پھر ہر چیز کا وجود وظہوراس کے وجود سے ہے عرش سے فرش تک اور ذرہ سے آفاب تک ہر چیز کی ہستی اس کی ہستی کی روش دلیل ہے لیکن ای کے ساتھ اس کی ذات اور حقائق صفات تک عقل وادراک کی رسائی نہیں اس ذات یا ک کی سی آیک صفت کاا حاط بھی کوئی نہیں كرسكتا ـ ندائي رائ اور قياس سے محصاس كى كيفيت بيان كرسكتا ہے بایں لحاظ کہد سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ باطن اور پوشیدہ کوئی نہیں ۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی حقیقت کے اعتبار سے نہایت محق ہے کہ سی عقل وخیال کی وہاں تک رسائی نہیں مگراس عالم میں اس سے زیادہ کوئی چیز ظاہر بھی نہیں کہاس کی حکمت وقدرت کے مظاہر دنیا کے ہر ہر ذرہ میں نمایاں ہیں۔ اس طرح وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے اور کھلے اور جیھیے ہوشم کے احوال کا جانبے والا ہے آ گے ا بی قدرت و کمال کے ثبوت میں بتلایا جاتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسان وزمین کو حیوروز کی مقدار میں ہیدا کیااور پھرعرش پر جو مشابه بے تخت سلطنت کے اس طرح قائم وجلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی ا شان کے لائق ہے۔اس سورہ میں اور قرآن یاک میں ۲ دوسری

سورتول میں عینی سات مواقع میں بیفر مایا گیاہے کہ اللہ تعالی نے تمام آ سانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا فرمایا اب جھودن ہے دنیا کے جیمہ دن مراد ہیں۔ یا عالم غیب کے چھدن اس میں مفسرین کا اختلاف ہے اور واضح ہوکہ عالم غیب یا عالم آخرت کا آیک دن دنیا کے ہزار سال کے برابرہے جیسا کہ سورہ جج سترھویں پارہ میں ارشادہ وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون ٥ اور آپ کے پروردگار کے باس کا ایک دن مثل ایک ہزارسال کے ہے تم لوگوں کے شار كموافق \_ ببرحال مقصودسة الام سے يه ب كه آسانوں اور زمین کو دفعتهٔ بنا کرنہیں کھڑا کرویا گیا بلکہ بتدریج پیموجودہ شکل میں مع تمام متعلقات کے مرتب ہوئے ہیں۔جیسا کہ آج تک اس دنیا میں بھی انسان وحیوان اور نباتات وغیرہ کی پیدائش کاسلسلہ تدریجی طور پر جاری ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ آسانوں وزمین یعنی کل عالم کو پیدا فرما چکا تو خلق عالم کے بعد الله تعالی عرش برجلوه فرما ہوایا عرش پرهمرا .. به جمله نم استوی علی العوش ط پرعرش پرقائم ہوا منشابہات میں ہے ہاور یہ جملنہ بھی قرآن باک میں سات جكدآيا ہے چيد جگد پہلے آچكا ہے اور ساتويں باراس سورہ صديد ميں آیا ہے جس کے حقیقی مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہیں اور اسپر ایمان ای طرح بغیرتفتیش کیفیت کے رکھنا جاہے۔اس جملہ نم استوی علی العوش کی کمل تشریخ سوره اعراف (درس نمبر ٦٢٧) جلد جہارم میں ہو پکی ہے اس لئے یہاں اس کا اعادہ نہیں کیا جا تامخضرا یہ مجھ لیا جائے کہ عرش براس کے تھمرنے کی کیفیت سمی کومعلوم نبیس وہ اس طرح ہوگا جبیہا اس کی شان کوسز اوار ہے آ کے بتلایا جاتا ہے کہ وہ سب پچھ جانتا ہے۔

(۱) جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے مثلاً بارش کا پانی اور نئج زمین کے اندر جاتا ہے اور کھیتی و درخت باہر اس سے نکلتے ہیں۔(۲) وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز اس زمین میں سے نکلتی

ہے مثلاً نباتات۔ (۳) وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیزیں آسان سے اترتی ہیں۔ مثلاً فرشتے واحکام قضاوقدر کے فیصلہ اور بارش وغیرہ۔ (۴) وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز آسان میں چڑھتی ہیں۔ مثلاً ملائکہ کاچڑھنا۔ بندوں کے اعمال کاچڑھنا۔

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ کسی وقت وہ تم سے غائب نہیں بلکہ جہال کہیں تم ہواور جس حال میں ہووہ خوب جانتا ہے اور تمام کھلے چھے اعمال کود یکھتا ہے تم کسی جگہاں سے خفی نہیں رہ سکتے۔ پھر بتلایا جاتا ہے کہاں کے فلم و سے نکل کرکوئی کہیں جانہیں سکتا۔ تمام آ سمان وزمین میں ای ایک اسکے کی حکومت ہے ورآ خرکارسب کا موں کا فیصلہ وہیں میں ای ایک اسکے کی حکومت ہے ورآ خرکارسب کا موں کا فیصلہ وہیں سے ہوگا۔ بیاس کی شان ہے کہ وہ بھی دن کو گھٹا کردات بڑی کردیتا ہے اور جھی اس کے برعکس دات کو گھٹا کردن بڑا کردیتا ہے اور جھی اس کے برعکس دات کو گھٹا کردن بڑا کردیتا ہے اور قدرت کے اساتھ علم اس کا ایسا ہے کہ وہ دلوں میں جونیتیں اور داراد سے بیدا ہوں یا خطرات ووساوی آ ویں وہ تھی اس کے علم سے با ہزییں۔

بیسورہ حدید اور جارا گے آنے والی سور تیں لیعنی سورہ حشر ۔ سورہ صف۔ سورہ جمعہ اور سورہ تغابن بیعنی بید پانچ سور تیں جن کے شروع میں لفظ سبح یا یسبح آیا ہے ان کو حدیث میں مسحات فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان مسحات میں ایک آیت الی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ علامہ ابن کیٹر نے بیہ حدیث نقل کر کے این تفییر میں لکھا ہے کہ وہ علامہ ابن کیٹر نے بیہ حدیث نقل کر کے این تفییر میں لکھا ہے کہ وہ

الفل آیت سورہ حدید کی بیہ آیت ہے ہو الاوّل والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شیء علیم جس كا اس درس میں بیان ہوا۔اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر بھی تمہارے ول میں اللہ تعالی اور دین حق کے معاملہ میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آ ہتہ سے پڑھ لیا کرویعن هو الاوّل والا خور والمظاهر والباطن وهو بكل شیء علیم اللہ تعالی میں ہمارے قلوب کوشیطانی وسماوس مے محفوظ فرما کیں۔

ان آیات میں یہ جملہ جوفر مایا گیاو ہو معکم این ماکنتم
یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس
معیت کی حقیقت اور کیفیت کس مخلوق کے اصاطم میں نہیں آ
سکتی مگر اس معیت کا وجود یقینی ہے اس کے بغیر نہ انسان کا وجود
قائم روسکتا ہے۔ نہ کوئی کام اس سے ہوسکتا ہے اس کی مشیت اور
قدرت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے جو ہر حال اور ہر جگہ میں ہر
انسان کے ساتھ ہے۔ (معارف القرآن وجلہ شمم)

الله تعالی این معیت کی جمیں ایسی معرفت عطافر مائیں کہ جوہم کس آن اور کسی حال میں الله تعالیٰ کی نافر مانی اور معصیت کی جرات نہ کر کئیں۔ اب جب گزشتہ اور ان آیات میں تو حید الہی اور الله تعالیٰ کی قدرت و کمال کو اچھی طرح ظاہر فرما دیا تو آ گے اس تو حید کے قبول کرنے کا تھم دیا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء الله اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

الله تعالى اپنی ذات وصفات کی معرفت کاملہ ہم سب کونصیب فرمائیں۔ یااللہ اپنی بے انتہا اور لا زوال قدرت کا ہم کویقین کامل نصیب فرما کہ ہم آ پ کی ہر چھوٹی بڑی نافر مانی سے بچیں اور خوف کھائیں اور شب وروزیا اللہ آ پ کے ذکر وفکر اور تبیح تقذیس میں گئے رہیں۔
یا اللہ اپنے اس ارشا دوھومعکم این ماکنتم (یعنی اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو) ہم کو ایسا ایمان اور یقین کامل نصیب فرما کہ جوکسی آن اور سی حال میں آپ کی نافر مانی کی جرات نہ کر سکیں۔ آ میں۔
سکیس۔ آمین۔
وکا خِرُدِ کُھُونَا اَنِ الْحُمَدُ لِلْلُورَةِ الْعُلَمَةِ لَيْنَ

#### الْيِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِم وَ الْفِقُوٰ إِمِمَا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيْرُ فَالَّذِيْنَ الْمُنْوَامِنَكُمْ وَ الْفَقُوْا

لَهُمْ أَجُرُّكِينِ وَمَالَكُمُ لِاتَّوْمِنُونَ بِإِللْهِ وَالرَّسُولُ بَنْ عُوْلُمْ لِتُوْمِنُوْ الرَبِّلْمُ وَقَلْ أَحَلَ

#### مِيتَاقَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مِّوْمِنِينَ<sup>©</sup>

تم سے عبدلیا تھا اگرتم کوا بمان لا تا ہو۔

الْمِنُوْ تَمَ المَانُ لَا وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ المَنُوْ وه المِانُ لاتَ اللّٰهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

خیراور تواب کامل تھا اس لئے ایمان لانے کے تھم کے بعد مال ہو اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کی تلقین فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے اس کا حقیق مالک اللہ تعالیٰ ہے تم صرف امین اور خزانجی کی حیثیت میں ہو۔ لہذا جہاں مالک حقیقی بتلائے وہاں اس کے نائب کی حیثیت میں ہو۔ لہذا جہاں اب چونکہ مال کا خرج کرنا آسان کا م بیس طبیعت کا بخل مانع آیا اب چونکہ مال کا خرج کرنا آسان کا م بیس طبیعت کا بخل مانع آیا اللہ کی تلقین وتا کی فرمائی جاتی ہے پہلے بتلایا جاتا ہے کہ دیکھویہ اللہ کی تلقین وتا کی فرمائی جاتی ہے پہلے بتلایا جاتا ہے کہ دیکھویہ مال پہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے جانشین تم ہے لیعنی اور سبب مثل مال پہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے جانشین تم ہے لیعنی تمہار اجانشین کوئی اور بنایا جائے گا یعنی تمہارے بعد کی اور ہے ہاتھ میں چلا جاوے گا یعنی تمہارے بعد کی اور کے ہاس دی ہے بیتر نہ پہلوں کے ہاس دی ۔ نہ تمہارے ہاس دے گار والی زائل اور فانی چیز کے ہاس دی۔ نہ تمہارے ہاس دے گار والی زائل اور فانی چیز کے ہاس دی۔ نہ تمہارے ہاس دے گاروں کی توالی زائل اور فانی چیز کے ہاس دی۔ کے ہاس دی۔ نہ تمہارے باس دی بیس دیں دیاس دے گارت کی توالی زائل اور فانی چیز کے ہاس دی۔ نہ تمہارے ہاس دے گاروں کی توالی زائل اور فانی چیز کے ہاس دی۔ نہ تمہارے ہاس دے گاروں کی توالی زائل اور فانی چیز

تفییر وتشری : گذشتہ آیات میں شروع سورة سے توحید باری تعالی ۔ قدرت وصفات و کمالات البید کامضمون بیان فرمایا گیا تھا اب جب توحید البی کواچی طرح ظاہر فرما دیا گیا تو اب آگیا تو اب تا ہے اور ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت اور بتلایا جا تا ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت اور کمالات معلوم ہو چے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نجات اور حیاۃ ابدی کا ذریعہ ہے اور دوسری زندگانی کی روح ہے۔ مرصرف ایمان لا تا ہی کافی نہیں بلکہ ایمان کے بعد ممل صالح کی بھی ضرورت ہے اور اعمال میں طبق خدا کے ساتھ سلوک مالی ورصد قات ۔ خیرات وغیرہ سے ان کی اعانت کرنا بروا عمدہ کمام ہے ۔ خصوصاً ابتدائے اسلام میں جبکہ اہل اسلام کے لئے کہ سروسامانی کا زمانہ تھا اور اس دور میں کفار اور اعدائے دین اور اہل دین سے خت میں جا بنا مال خرج کرنا بروی سعادت اور بردا زبر دست دین اور اہل

ست دل نگانا اور محبت كرنا احيمانبيس اوراس كواس طرح جوژ جوژ كر ركهنا كهضروري مصرف ميس بهي خرج ندكيا جاوع محض حمافت اورتم عقلی ہے کہ ضروری اور مناسب مواقع میں بھی آ دمی خرج کرنے ہے کترائے۔آ گے دوسری طرح پر انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں پیخصلت اور صفت موجود نبیں ۔ ضروری ہے کہوہ اپنے اندر پیدا کریں اور جن میں موجود ہے وہ اس پر ہمیشہ منتقیم رہیں اور ایمان واسلام کے مقتصىٰ برعمل رتھيں اور سمجھ ليس كہ جوا يمان لا كراللہ كے راستہ ميں خرج کریں گے ان کے لئے بڑاعمہ مبدلہ ملے گا اور ان کا اجرو ثواب ضائع نہ جائے گا۔ مجھی تو اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے ورنہ آ خرت میں تو ضرور ہی ملے گا۔ اس لئے اللہ کے نیک بندوں نے جو کچھ ملا الله کی راہ میں صرف کر دیا۔ ایک صحابی رضی الله تعالی عنه ہے کسی نے یو چھا کہ تمہارے گھر میں تمہارا سچھ مال واسباب وکھائی نہیں دیتا۔ کیا کرتے ہوانہوں نے کہا کہ بھائی میرا گھر نہیں ہے۔ مسافر خانہ ہے۔ چندروزمہمان ہوں مجھے جوملتا ہے اس كوايين اصل گھر ميں بھيج ديتا ہوں جس كوند كوئى چور لے سكے نہ ظالم چھین سکے۔ بیہ جواب س کرسائل پھوٹ پھوٹ کرا بی غفلت

ابھی مزیدتر نیبات اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے لئے اگلی آیات میں دی گئی ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

یااللہ آپ کا بے انتہاشکروا حسان ہے کہ آپ نے ہم کوایمان کی دولت سے نواز ااور ہم کواپنا اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنایا۔

ا الله جومال دولت آپ نے ہم کود نیامیں عطافر مایا ہے اس کواپٹی مرضیات میں خرج کرنے کی تو فیق عطافر ما۔
اے اللہ اس تمام مال کے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے قیقی مالک آپ ہی ہیں آپ اپنے تھم کے موافق اس مال
کواپنے راستہ میں اپٹی رضا وخوشنو دی حاصل کرنے کے لئے خرچ کرنا ہمارے لئے آسان فر مادیں۔ اور جو
کی توفیق ہے آپ کے راستہ میں خرچ ہوجائے اسے اپٹی رحمت سے قبول فر مالیجئے اور ہمارے لئے
باعث اجرو تو اب آخرت بناو بیجئے۔ آمین۔

وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# ذِي يُنزَلُ عَلَى عَبْدِهَ أَيْتٍ بَيِّنَتٍ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ الظَّلَمْتِ إِلَى النَّوْرُ وَإِنَّ اللَّه

وہ ایسا ہے کہ اینے بندہ پر صاف صاف آیتیں بھیجا ہے تا کہ وہ تم کو تاریکیوں سے روشن کی طرف لاوے، اور بے شک اللہ تعالی

ُمْ لَرَّوُونٌ رَّحِيْتُونُ وَمَالَكُمُ الرَّنُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَ بِنْهِ مِنْزَاتُ النَّمُوتِ وَالْأَرْضُ

ے حال پر بڑا شفیق مہرمان ہے۔اورتمہارے لئے اس کا کون سبب ہے کہتم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالا تکہ سب آسان اور زمین اللہ ہی کارہ جادے گا

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مِنْ أَنْفُقُ مِنْ قَبْلِ الْفُتْبِ وَقَالَكُ أُولَلِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ انْفَقُوا

جو لوگ فتح کمہ سے پہلے خرچ کر پچکے اور لڑ بچکے برابر نہیں وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا

مِنْ يَعْدُ وَقَالَكُوا وَكُلَّا وَعُدَالِلَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

اورلڑ سے اور اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ سب ہے کررکھا ہے اور اللہ تعالی کوتہار ہے سب اعمال کی بوری خبر ہے۔

هُوَ الَّذِي وَى بِهِ إِينَيْنَ مَازَلَ فرماتا بِ عَلَى رِ عَبْدِهِ النابنده إليت بَيَنْتِ واضح آيات إلينظر بَبَيْنَ مَا كدوه تهمين تكالے المِنَ سے الْظَالَمَاتِ الدَّمِرُونِ ﴾ إلى النَّوْرِ روشن كي طرف الدَّلُ اور بيشك اللهُ الله البُّدُ تم برا الرَّمُوفُ شفقت ترنيوالا اليَّحِينُظِ نهايت مهرمان وَمَالَكُنُو اوركيا(ہو كيا ہے) تہميں | أَزَّ تُنفِقُوا تم خرج نہيں كرنے | فِي سَبِينِلِ راسته مِن اللهِ الله | وَبِنْهِ اور الله كيلئے | جِذْراتُ ميراث النَّهُونِ آسانوں وَ الأَرْضِ اورز مِن الكينيَّةِ في برابرنبين مِنكُونَ تم مِن عَنْ اَنْفَقَ جس فرج كيا مِنْ قَبْلِ پہلے الفَيْمِ فَعَ وَقَائَلُ اور قال لُولِيَّكَ يَالُوكُ الْفَظَّمُ بِنْ عَا دُرُجَةً ورجيش مِنْ عَا الَّذِينَ الْفَقُوا جنبول فِي رَيا مِنْ بَعَد بعد مِن أَوَيَاتُكُوا اور انبول فِي قال كيا و كُلَّ اور برايك و عَدَى وعده كيا اللهُ الله في النُّه الله في اليُّعا و اللهُ اورالله إنها تَعْمَلُونَ اس بع

تفسیر وتشری کے انگذشتہ آیات میں تو حید کے دلائل اور اللہ تعالی | بیزاہوا چھوڑ کر ہلاک ہونے دیتا مکرنہیں اللہ تعالیٰ رؤف ہے اور ساتھ ہی ادراس کے دسول برائمان لانے کا۔

> آ گےان آیات میں بھی انہی دویا توں کے متعلق مزید مضمون ہے۔ یعنی افتداوراس کے رسول برایمان لا نااور اللہ کے دیئے ہوئے مال نے الله كراستمن خرج كرنار جنانيان آيات من بتلاياجا تاب كرالله نے اینارسول بھیج کراور قرآن اتار کرصدافت وہدایت کے نشان دیئے تا کہان کے ذریعہ ہے انسانوں کو کفروجہل کی اندھیریوں ہے نکال کر ایمان اور عمل کے اجالے میں لے آئے۔ بیدانٹد تعالیٰ کی انسانوں پر بہت بری شفقت اور مبر بانی ہے۔ اگر وہ خی کرتا توانبی اندھیر یوں میں

کی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کردوباتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک تواللہ 📗 رحیم ہے بیاس کا سلوک اور کرم ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لئے کتاب ا تارى ادر رسول بھيجا۔اس طرح ايمان كى رغبت دلاكر پھرانفاق في سبيل الله یعنی الله کے راستہ میں مال خرج کرنے کی رغبت دلائی جاتی ہےاور بتلایا جاتا ہے کہ بیسب آسان وزمین اخیر میں اللہ ہی کارہ جادےگا [ (جب سب فناہوکر حتم ہو جاویں گے )اور وہی رہ جاوے گاپس جب سب مال ایک روز حجموز نا ہے تو خوشی ہے کیوں اللہ کے راستہ میں نہ خرج کیا جائے۔اس کے مال میں سے اس کے حکم کے موافق خرج كنا بهاري كيول معلوم بو؟ جب سب مال أيك روز جهور ناب توخوش ے کیوں نہ دیا جائے کہ تواب بھی ہو۔اگر خوثی اوراختیار سے مال تم

الله کے راستہ میں نہ دو کے تو بے اختیار اس کے پاس مینیے گا بندگی کا اقتضاتویہ ہے کہ خوش ولی سے پیش کرے اوراس کی راہ میں خرج کرتے ہوئے فقر وافلاس سے نیڈر ہے کیونگ اللہ تو زمین وہ سان کے خزانوں کا ما لک ہے۔ کیاس کے راستہ میں خوش دلی ہے خرچ کرنے والا بھوکا رے گا؟ اب آ گے اللہ کے داستہ میں خرج کرنے کے مراتب بیان فرمائے جاتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ اگر چہ ہر حال ہیں بہتر ہے مربعض اوقات که جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں فتح مکہ ہونے سے سلے فقرائے اسلام پر بردی تنکدتی اور تخی کا دور تھا اس لئے اس وقت کا مال الله كراسته من خرج كرنا باعث زياده اجروثواب تها يون توالله ك راستہ میں کسی وقت بھی خرچ کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ احجما ہے۔ خداس کا بہترین بدلہ دنیاوآ خرت میں دے گالیکن جن خوش قسمت ہستیوں نے ''فتح مکہ' ہے پہلے اپنا مال خرج کیا اور جہاد کیا وہ بڑے درجے حاصل کرنے والے تنصہ بعدوانے مسلمان ان کے درجہ کوئیں چینج سکتے کیونکہ وہ وہ وقت تھا کہ حق کے ماننے والے اور اس براڑنے والے اقل قلیل سے اور دنیائے عرب کا فروں اور باطل پرستوں سے تجری ہوئی تھی۔اس وقت اسلام کوجانی و مالی قریانیوں کی ضرورت زیادہ تقى اورمجابدين كو بظاهرا اس وفت مال غنيمت وغيره كي تو قعات بهي كم تھیں۔ایسے حالات میں ایمان لا نا اور خدا کے راستہ میں جان و مال لٹا دينا بزے اولوالعزم اور بہاڑ ہے زیادہ ثابت قدم انسانوں کا کام تھا فتح مكهك بعدتو اسلام كوكھلا غلبه ملااورمسلمانوں كى تعدادىھى بہت زيادہ ہو گئی اور فتو حات کی وسعت ہوئی۔ساتھ ہی مال بھی نظر آنے لگا۔ابتدا کا دیا ہوا مال اور نگائی ہوئی جان بعد میں جان و مال نگانے ہے بردھ کر تقی کوجس نے بعد میں بھی ایسا کیا تواب اور نیک وعدہ اس کے لئے مجى ہے۔آ مے بتلایا گیا كەللدكوسب خبرے كەس كامل كس درجه كا ہے اور اس میں اخلاص کا وزن کتنا ہے۔اینے ای علم کے موافق اللہ تعالى معامله فرمائے گا۔

ان آیات کے تحت حضرت مفتی محم شفیع صاحب نور الله مرقده

نے اپنی تفسیر میں لکھاہے کہ زیا

"أيات مذكوره مين حق تعالى في صحابه كرامٌ كه دو طبقي قرار دي ہیں۔ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام لا کراسلامی خدمات میں حصہ لیا۔ دومرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد بیکام کیا۔ پہلے حضرات کامقام بنسبت دوسرے کے اللہ تعالی کے نزد کے بلندہونے کا علان بہال فرمایا گیا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جوایمان لائے ان کے سامنے مسلمانوں کی قلب اور ضعف اور اس کی وجہ ہے مشرکیین کی ایذاؤں کاسلسلہ تھانحصوصاً ابتدائے اسلام کے دفت اسلام اورایمان کا اظہار کرناایی جان کی بازی لگانے اور اینے گھریار کو ہلاکت کے لئے پیش کردینے کے مرادف تھا۔ بیظ اہر ہے کہ ان حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کوخطرہ میں ڈالا اور پھررسول اللہ صلی التَّدعليه وسلَّم كي نصرت اور دين كي خدمت مين اين جان ومال كولگاياان کی قوت ایمان اور اخلاص عمل کو دوسرے نہیں پہنچ کتے۔ رفتہ رفتہ حالات بدلتے مسئے مسلمانوں کوقوت حاصل ہوتی سی بہاں تک ك مكه مرمد فتح موكر بورے عرب براسلام كى حكومت قائم موكى اس وتت جيها كرقرآن كريم من تدكور بيد خعلون في دين الله افواجا یعنی نوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے اس کا ظہور ہوا کیونکہ بہت سےلوگ اسلام کی حقانیت برتو یقین رکھتے تھے مگراینے ضعف اورمخاً فین اسلام کی قوت و شوکت اوران کی ایذاوں کے خوف ے اسلام اور ایمان کا ظہار کرتے ہوئے محکتے تھے۔ان کی راہ سے ب رکاوٹ دور ہوگئی تو فوج درفوج ہوکراسلام میں داخل ہو گئے۔قرآن كريم كارشاد وكلاً وعدالله الحسني (اورالله تعالى في وعده كيا ہے خوبی اور بھلائی کا (لیعنی تواب آخرت کا) سب سے ان کا بھی اكرام واحترام كيا باوران ك ليح بهى مغفرت ورحمت كاوعده دياب کیکن میہ بنظا دیا کہ ان لوگوں کا درجہ اور مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سكتاجن اولين سابقين في اينى مست اوراولوالعزى اورقوت ايمان ك سبب مخالفول ادرايذاول كيخوف وخطري بالاتر موكراسلام كااعلان كيا اورآ را وقت من اسلام ككام آئے \_\_\_ اگرچه صحابه كرام

میں باہمی درجات کا تفاضل یہاں ذکر کیا گیا ہے کیکن آخر میں فرمایا وكلا وعدالله الحسني لعنى باوجود بالهمى فرق مراتب كالتدتعالى نے حسنی یعنی جنت اور مغفرت کا وعدہ سب ہی کے حق میں کر لیا ہے۔ یہ وعدہ صحابہ کرام کے ان دونوں طبقوں کے لئے ہے جنہوں نے فتح مكدس يهلي ما بعد ميس الله كى راه ميس خرج كيا اور خالفين اسلام كامقابله کیا۔اس میں تقریباً صحابہ کرام کی بوری جماعت شامل ہوجاتی ہے۔ بهرصرف ان حضرات کی خطاور کی مغفرت کاعام اعلان ہی نہیں فرمایا بلكه رضى التعظم ورضوا عنه فرما كرايني رضاكي بهي سندو يول اس کے سحابہ کرام کے آپس میں جواختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کی وجہ سے ان میں سے سی کو برا کہنا یاطعن تشنیع کرنا قطعا حرام اور رسول التدسكي التدعلية وسلم كارشاد كمطابق موجب لعنت اورايي ايمان كوخطره ميس ڈالنا ہے۔ آج كل تاريخ كى جھوٹى سچى قوى ضعيف روایات کی بنایر جوبعض لوگوں نے بعض حضرات صحابہ کومورد طعن والزام بنایا ہے۔اول تو اس کی بنیاد جوتار یخی روایات پر ہےوہ بنیاد ہی متزلزل ہے اور اگر کسی ورجہ میں ان روایات کو قابل التفات مان بھی لیا جائے تو قرآن و حدیث کے کھلے ہوئے ارشادات کے خلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی صحابہ کرام کے بارہ میں پوری است کا اجماعی عقیدہ بیے کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم ۔ان سے محبت رکھنا۔ان کی مدح وثنا كرنا واجب ہے اور ان حضرات كے آپس ميں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کے معاملہ میں سکونت کرنا کسی کوموردالزام ندبنانالازم بوعقا كداسلاميكي تمام كتابون ميس اس اجماعي عقيده ك تصريحات موجودين . (معارف القرآن جلد مشم باختصار) ليحقيق اورتفصيل حضرت مفتى أعظهم يا كستان رحمته الله عليه کے الفاظ میں اس کے نقل کی گئی کہ اس پرفنتن دور میں ایک عظیم فتنديهمي پيدا كيا كيا اور كهيلايا كيا كهتمام صحابه كرام كے عاول وثقة ہونے پر پوری امت کے اجماعی عقیدہ کوزخمی کیا گیا اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے ارشادات کو بھلادیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو

میرے عابہ کے معاملہ میں میرے بعدان کوعی وشنیع کانشانہ مت بناؤ کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھان سے بغض رکھا اور جس نے اس کوایڈ اپنچائی اس نے مجھے ایڈ اپنچائی اور جواللہ کوایڈ اء اور جس نے مجھے ایڈ اوی اس نے اللہ کوایڈ ایپنچائی اور جواللہ کوایڈ اء پنچائی اور جواللہ کوایڈ اء پنچائی اور جواللہ کوایڈ اء پنچائی کا قصد کر نے قو قریب ہے کہ اللہ اس کوعذ اب میں بکڑ لے کو سے کا قصد کر نے قو قریب ہے کہ اللہ اس کوعذ اب میں بکڑ لے اور سے بخاری شریف کی ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ میرے سخابہ کو اور سے بخاری شریف کی ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ میرے سخابہ کو کی ایک صدیب کے بائر کوئی سے مخص اللہ کی راہ میں احد بہاڑ کے برابر ہوئی نہیں (یعنی صحابہ کے ) خرج کے ہوئے کے ایک مدجو کے برابر ہوئی نہیں روسکا اور نہ نصف مد کے برابر (مدعرب کا ایک پیانہ ہے جس میں اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ تعالیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ تعالیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام میں عیب چینی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عیب چینی اور ی عظمت و عیب فرما کیں اور ی عظمت و عیب فرما کیں اور ی عظمت و عیب چینی اللہ علیہ و کرام میں عیب چینی اللہ علیہ و کیا کہ کو علیہ کے کہ کو علیہ کے کہ کو علیہ کی کو علیہ کی اور یک عظمت و عیب فرما کیں اور یک عظمت و عیب خرما کیں اور یک عظمت و عیب خرما کیں اور یک عظمت و علیہ کی اور یک عظمت و عیب خرما کی میں اور یک عظمت و علیہ کی کو علیہ کی کو علیہ کے کہ کو علیہ کی کو علیہ کی کے کہ کی کو علیہ کی کی کو علیہ کی کو عل

الله تعالیٰ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام کی پوری

پوری عظمت و محبت ہم کو نصیب فرما کیں اور صحابہ کرام میں عیب چینی
اور تنقیص و تنقید کے ایمان سوز فقتہ ہے ہم کو حفوظ فرما کیں آمین ۔

الغرض الله کے راستہ میں جان و مال خرج کرنے والوں کی
یہاں مدح فرمائی گئی اور ابھی یہی سلسلہ مضمون اگلی آیات میں
جاری ہے اور الله کے راستہ میں مالی خرج کرنے کی مزید تغیب
ولائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء الله آ کندہ درس میں ہوگا۔
ولائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء الله آ کندہ درس میں ہوگا۔

حَق تعالَىٰ كابِ انتها شكر واحسان ہے كہ جس نے اپ فضل وكرم سے ہم كوقر آن ياك كى دولت عطا فرمائى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كا أمتى ہونا نصيب فرمايا۔ الله تعالى ہميں ان نعمتوں كى قدر دانى اور الكى صحح گذارى كى تو فيق عطا فرما ئيں۔ كى قدر دانى اور الكى صحح گذارى كى تو فيق عطا فرما ئيں۔ وَاجْدُدَ عُونَا أَنِ الْحُمَدُ يُنْلُودَ بِ الْعَلَمِ بِيْنَ

# صَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَكُنَّ اَجُرُّلِرِينَمْ يَوْمُرَّرِي كُوَنُ فَعَى عِبِوَاللهُ تَعَالَى كُونِ مِعْرِمَ لَهُ عَرْضَا تَعَالَى اس كُواس فَعَى لِيَعِيرُ هَا تَا جَلَا جَا وَرَاس كَيْعَ اجْرِينَدِيهُ عِبِدِنِ اللهُ وَعُرِينَ اللهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَعُرْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُرْمِينَ اللّهُ وَعُرْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عُلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

سلمان مَر دوں ادر مسلمان عورتوں کودیکھیں سے کہ ان کا نوران کے آ گے ادران کی دائی طرف دوڑتا ہوگا آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیجے ہے

# تَجُرِيُ مِنْ تَخِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا دُلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴿

نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشدر ہیں کے، بدبر ی کامیابی ہے۔

صَنْ ذَا الّذِي كُون ہے جو اَنْ قَرِضُ اللّٰهُ قَرْضَ دے الله كُو قَرُضًا حَسَنًا قَرْضَ حَنا فَيُضْعِفَهُ فَهُر وو اس كا دو چند دے الله الله وَ اللّٰهُ وَنِيْنَ مُون مردول وَاللّٰهُ وَمِنْتِ اور مون عورتوں وَ اللّٰهُ وَمِنْتِ اور مون عورتوں اللّٰهُ وَمِنْتُ الله وَ اللّٰهُ وَمِنْتُ اللّٰهُ وَمُرَاتِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالل

تواس کی عیادت کرتا گویا میری عیادت کرتا داد میرابنده تیرے پاس بھوکا کھا تا کھا تا گھا تا گھا تا گھا تا کھا تا کہ حکمین پراس کے الطاف کی جی ہوتی ہاورای طرح ہر در دمند پر ۔ تو یہاں تک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کس قدر بلیغ تا کید فرمائی گئی ۔ اول یہ کہ سکین کو دینا کو یااللہ کو قرض دینا ہے ۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اے دگنا کردیتے ہیں ۔ سوم یہ کہ اللہ کو قرض دینا ہے ۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اے دگنا کردیتے ہیں ۔ اب چونکہ آخرت میں اجر دو واب کا ذکر آ گیا اس لئے آ گے جلایا جاتا ہے کہ آخرت میں مونین صالحین کا کیا حال ہوگا اور جس اجر دو واب کا دعدہ کیا جا رہا ہے اس کے ایفاء کا کونسا وقت ہوگا۔ چنا نچے بتلا یا جاتا ہے کہ یہ اس اور ایما ندار مردوں اور عورتوں کے آگے نیا یا جاتا ہے کہ یہ اس اور ایما ندار مردوں اور عورتوں کے آگے نیا یا جاتا ہے کہ یہ اس اور ایما ندار مردوں اور عورتوں کے آگے نیا یہ جاتا ہے کہ یہ اس اور ایما نواس کے ایماں مونین ومومنات کے دن ہوگا ؟ تو جہور مفسرین اس کے قائل ہیں کہ یہ نور دوڑ نے کا قصہ بل آگے نور دوڑ نے کا قصہ بل آگے نور دوڑ نے کا قصہ بل مراط کا واقعہ ہے جو جنم کے اوپر قائم ہوگی اور جس پر سے گزر کر جنت میں صراط کا واقعہ ہے جو جنم کے اوپر قائم ہوگی اور جس پر سے گزر کر جنت میں صراط کا واقعہ ہے جو جنم کے اوپر قائم ہوگی اور جس پر سے گزر کر جنت میں صراط کا واقعہ ہے جو جنم کے اوپر قائم ہوگی اور جس پر سے گزر کر جنت میں صراط کا واقعہ ہے جو جنم کے اوپر قائم ہوگی اور جس پر سے گزر کر جنت میں

سفسیر وتشری این آیات میں ایک اور طریقہ سے اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کی ترغیب ولائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو پوغی تم اللہ کے راستہ میں خرج کرتے ہووہ کو یا اللہ کو قرض دیے ہوجو برداغی اور دگنا کر کے واپس کرنے والا ہے پھراس کا اجروثو اب بھی عطا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ حق تعالیٰ کو کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں۔ معاذ اللہ نہ وہ مختاج ہے۔ نہ اس کو قرض لینے کی ضرورت حاجت نہیں۔ معاذ اللہ نہ وہ مختاج ہے۔ نہ اس کو قرض لینے کی ضرورت ہے اور حق تعالیٰ کو قرض دے ہی کون سکتا ہے۔ لیکن بیاس کی کر بھی اور حتی ہے کہ جوکوئی اس کے راستہ میں اس کی خوشنودی کے لئے مال خرج کرتا ہے یا کسی حاجت نہ کو اللہ کو ترض کے الی خرج کرتا ہے یا کسی حاجت نہ کو اللہ کو قرض دیا ایٹی صفائت دیج ہیں کہ میال خرج کرنے والے نے کو یا اللہ کو قرض دیا لیکن مارس کا اجراس قد رقطعی اور بیتی ہے کہ کو یا وہ اللہ پر قرض ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔ قیا مت میں اللہ تو نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔ قیا مت میں اللہ تو نہ کے کھا تا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ النبی تو الن میں بھو کا تھا تو نے جھے کھا تا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ النبی تو الن بند سے یا کہ تھا۔ باری تعالیٰ فرماویں سے تیرے یاس میر ابندہ بیار تھا باتوں سے یاک تھا۔ باری تعالیٰ فرماویں سے تیرے یاس میر ابندہ بیار تھا

پنچناہوگا۔ بل صراط اور اس کے اوپر سے گزرنے کے واقعہ کو حضرت شاہ رفع الدین صاحب محدث ومفسر دہلویؓ نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنی کتاب قیامت نامہ میں اس طرح لکھا ہے۔

"قبل اس کے کہ میدان حشرے بل صراط برگزرنے کا تھم ہوتمام میدان محشر میں اندھیرا حیما جائے گا پس ہرامت کواینے اپنے پینمبر کے ساتھ جلنے کا حکم ہوگا۔اہل ایمان کونور کی دو دومشعلیں عنایت ہول گی۔ ایک آھے جلے گی دوسری دائیں جانب اور جوان سے کمتر ہوں سے ان کوایک ایک مشعل دی جائے گی اور جوان سے کمتر ہوں مے ان کے صرف یا وَل کے انگو تھے کے باس خفیف روشنی ہوگی ۔ اور جوان ہے بھی سکئے گزرے ہوں سےان کوشمناتے ہوئے جراغ کر اطرب روشنی دی جائے گی جو بھی بچھے گی اور بھی روشن ہوگی۔ اور جو سنافق ہوں سے وہ ذاتی نورے بالکل خالی ہوں گے۔ بلکہ دوسروں کے نور کی مدوسے چلیں گے یہاں تک کہ جس وقت بیسب لوگ دوزخ کے کنارے کے قریب جا پہنچیں گےتو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر مل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھارے زیادہ تیز ہے۔ تھم ہوگا کہاس یرے ہوکر جنت میں چلو۔ وہ بل صراط ۱۵ ہزارسال کی مسافت میں ےجن میں ہے ہزار سال تو اوپر چڑھنے کے اور ۵ ہزار حمال چے میں حلنے کے اور ۵ ہزارسال اتر نے کے ہیں۔انغرض جب میدان حشر سے بل سراط پر بہنچیں مے تو آ واز ہوگی کہا ہے لوگوا پنی آئکھوں کو بند کرلو تا کہ فاطمہ بنت محرصلی اللہ علیہ وسلم میں سے گزر جا کمیں۔اس کے بعد

بعض لوگ تو بجل کی چیک کی طرح ۔ بعض ہوا' بعض مھوڑ ہے۔ بعض اونٹ' بعض معمولی رفتار کی مانندیل صراط سے گز رجا کمیں سمے ۔ بعض لوگ نہایت محنت ومشقت کے ساتھ مل پرچلیں گے۔اس وقت دوزخ میں ہے بوے بوے انکس تکلیں سے جوان میں سے بعض کوتو جھوز دیں سے ۔ بعض کو پچھے کھی انیس سے اور بعض کو تھینچ کر دوز خ میں ڈال دیں سے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلًا نماز۔ روزہ۔ ورود۔ وظا کف وغیرہ لوگوں کے دیکھیر ہوں ہے۔ اور خیرات آگ کے اور ان کے درمیان حائل ہوجائے گی۔قربانی سواری کا کام دیے گی اوراس مقام کے ہول کی میدے سے کسی کی آ واز تک ند نکلے گی ۔ گرینغیبرایی امتوں کے حق میں رب سلم سلم کہیں ہے۔ وہ مسلمان جو بحلی وہوا کی رفتار کے موافق بل صراہ برے گزریں گے وہ بل کوعبور کر ہے کہیں سے کہ ہم نے تو سناتھا کہ راستہ میں دوزخ آئے گی لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں اور وہ لوگ جوسلامتی کے ساتھ گزریں گے وہ بھی ملی صراط ہے اتر کرمیدان میں ان سے جاملیں مے دنیا میں جوایک دوسرے سے شکایت رکھتے تھے دہ سب ایک ہو جائیں مے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اینے وست مبارک ہے جنت کا تفل کھول کرلوگوں کو داخل فرما کیں سے''۔ الغرض يبال تو ابل ايمان كا ذكر بهوا اب آ مح منافقين كا كه جو حقیقی ایمان ہے محروم ہول گے ان کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کو بل صراط پر جانے میں کیا گز رہے گی جس کا بیان ان شاءالٹداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

الله تعالی نے بیجان اور مال ہم کو دنیا میں جوعطا فر مایا ہے اس کواپنے راستہ میں لگانے اور خرج کرنے کی توفیق عطا فر ما کیں۔ یا الله آپ کے راستہ میں آپ ہی کی توفیق سے ہم سے جو جان و مال لگ جائے اس کوابنی رحمت سے قبول فر ما کر ہمارے لئے باعث اجر آخرت بناد ہے۔

یا الله بل صراط پر سے گزر نے کے لئے ہم کو بھی نورعطا فر ماسینے اور بل صراط سے با سانی گزار کراپئی جنت میں داخلہ نعیں سے فر مائے۔ آمین والخور کے نوائی النے مگر کے اللہ کو النے کہ اللہ کا النے کہ کو بیٹ النے کہ بیٹ النے کہ بیٹ کا در النے کہ کو بیٹ النے کہ بیٹ النے کہ کو بیٹ النے کہ کو بیٹ النے کو بیٹ النے کہ بیٹ کے بیٹ میں داخلہ بیٹ کو بیٹ میں داخلہ بیٹ کی بیٹ کو بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کر بیٹ کے بیٹ کو بیٹ کو

# 

ادروہ بُرامُحکا ناہے۔

لغض وعنادتو ایسے منافق مردہوں یاعور تیں ان کوبھی بل صراط رہے گذرنے کا تھم ہوگا اس وفت ایمان والوں کے پاس تواہیے اعمال اور ایمان کی برکت ہے روشنی ساتھ ہوگی جبیبا کہ گذشتہ آیات میں بیان فرمایا گیااوروہ اس سخت اندھیرے میں اینے نور کی روشنی میں بل صراط ے گذرنا شروع ہوجا کیں گے تو اس وقت سیمنافقین بھی جن کے ساتھا بی کوئی روشن نہ ہوگی مسلمانوں کے ساتھان کی روشن میں پیھیے چلنا جاہیں گے لیکن موس تو جلد آ کے بردھ جائیں گے اس لئے اُن کی روشی منافقین ہے دور ہوتی جائے گی تب وہ مسلمانوں ہے تھہرنے کو کہیں گےاور پکاریں گے کہ میاں ذرائھہرو۔ ہم کواندھیرے ہیں چھے چھوڑ کرمت جاؤ۔تھوڑ اا تنظار کرو کہ ہم بھی تم سے ل جا تیں اور تمهاری روشن سے استفادہ کریں۔آخرہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی رجتے تھے اور جمارا شار بھی بظاہر مسلمانوں میں ہوتا تھا۔اب اس مصیبت کے وقت ہم کو اندھیرے میں پڑے چھوڑ کر کہال جاتے مو \_ کیارفافت کاحل میں ہے توان کوجواب دیاجائے گا کہ چیچے لوث كرروشى تلاش كرو\_ا كرف سكيقووبال سے ليآؤ و ينجھے سے وہ جگه مرادے جہال بل صراط پر چڑ ہے ہے پہلے نورتقسیم کیا گیا تھا۔ بین کر منافق مرد اور عورتیں ہیجھے ہنیں گے استنے میں ایک دیوار دونوں فریق کے درمیان حائل ہوجائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا اور اس د بوار کی کیفیت میہ ہوگی کہاس کے ندرونی جانب تو رحمت ہوگی اليعني مؤمنين كي طرف والي جانب ميں اور بيروني جانب كي طرف يعني منافقين كي طرف يخت عذاب موكا غرض جب ان منافقين مي اور اہل ایمان میں دیوار حائل ہو جائے گی اور میخود تاریکی میں رہ جاویں ا گےاور جب بیمنافقین مسلمانوں کو پیکاریں سے اور دنیا میں اپنا ساتھ مونایاددلائیں گے توان منافقین کوجواب دیا جائے گاوہ مسلمان کہیں ا کے کہ بے شک دنیا میں بظاہرتم ہمارے ساتھ متصاور زبان سے دعویٰ اسلام كاكرت تصليكن اندروني حال يقفا كالذات اورشهوات ميس يرا كرتم في نفاق كاراستداختياركيا اورايي نفس كودهوكدد يكر بلاكت میں ڈالا۔ پھرتو بہند کی بلکہ راہ دیکھتے رہے کہ کب اسلام اور مسلمانوں

پرکوئی افتاد پڑتی ہے اور دین کے تعلق شکوک اور شبہات کی دلدل میں کھنے رہے۔ یہی دھوکہ رہا کہ آگے ان منافقائہ چالوں کا پجھ خمیاز ہ بھکتنا نہیں بلکہ یہ خیالات اور امیدیں پکالیس کہ چندروز میں اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ختم ہو جائے گا آخر ہم ہی غالب ہوں گے۔ رہا آخرت کا قصہ سودہاں بھی کسی نہ کسی طرح چھوٹ ہی جا ہیں گے۔ انہی خیالات میں مست تھے کہ اللہ کا حکم آپہنچا اور موت نے آ دبایا اور اس بڑے دغا باز شیطان نے تم کو دھوکہ میں رکھ کر ایسا بر کایا کہ اب تمہارے لئے چھڑا رے کی بہیل نہ رہی۔ اس لئے آج ہماری روشی تمہارے کے جھڑا سکو گے۔ کم افروں کا اور تہ ہماری روشی کا فروں کا اور تہ ہماری روشی کی اور نہ تم کے وہ کے دیا کہ ان جاور وہ واقعی براٹھ کا نہ جہنم ہے اور وہ واقعی براٹھ کانہ کی طرف سے ہوگا۔

میدان حشر میں بل صراط پارکرنے کے معاطع میں جس نور
کاذکر یہاں اورگذشتہ آیات میں ہوااس میں کفاروشرکین کاذکر

نہیں فرمایا گیا کیونکہ ان میں کفروشرک کی وجہ نے نورکا کوئی احتمال

ہوا کہ بل صراط کے ذریعہ جہنم کو پارکرتا بیصرف مونیمن کے

ہوا کہ بل صراط کے ذریعہ جہنم کو پارکرتا بیصرف مونیمن کے

کو درواز وں کے راستہ جہنم میں پہنچا دیے جا کیں گے اورمونیمن

گزویاں کے راستہ جہنم میں پہنچا دیے جا کیں گے اورمونیمن

گزادگاریں گے ۔ چو استہ جہنم میں پہنچا دیے جا کیں گے اورمونیمن

گزادگار سلم جن کے لئے ان کے بداعمالی کی سرائم کی چو وقت

گزادگار ہو جا کی اللہ تعالی اس و سلامتی کے ساتھ تیز

جو ابتداء حشر میں مونیمن کے ساتھ ہوں می گر جب مونیمن بل

جو ابتداء حشر میں مونیمن کے ساتھ ہوں می گر جب مونیمن بل

مراط پر چڑھ جا کیں مونیمن کے ساتھ ہوں می گر جب مونیمن بل

صراط پر چڑھ جا کیں مونیمن کے ساتھ ہوں می گر جب مونیمن بل

مومنین ہے فریاد کریں گے مگریل صراط کے سرے پرایک دیوار قائم کر دی جائے گی اور اس اثناء میں آگ کے شعلے ان کو کھیر کر جہنم کےسب سے نیچے کے درجہ میں پہنچادیں گے(العیاذ باللہ) ان آیات کے تحت حضرت علامہ قاضی محمد ثناء الله یانی ہی رحمته الله عليه ايني تنسير مظهري مين لكصفيح بين كه اصل منافقين جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے ان کوتو شروع ہی ے کفار کی طرح کوئی نورنہ ملے گا (جن کے متعلق سورہ تو بدسویں ياره ميں رسول التدصلي الله عليه وسلم كونلقين فر مائي گئي تھي و لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم کفروا بالله ورسوله و ما تو و هم فاسقون ان *یشکو*کی *مر* جائے تو آپ بھی اس کے جنازہ پرنماز نہ پڑھیں اور نہاس کی قبر یر کھڑے ہوں۔ انہوں نے القداوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور فسق کی حالت میں مرے ہیں۔ مگروہ منافقین جواس امت میں بعدرسول التد سلی التد علیہ وسلم کے ہوں کے جن کومنافقین کا نام تواس لئے نبیس دیا جا سکے گا کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برختم ہو چکا اور سی کے بارہ میں بغیر وحی قطعی کے پیچکم نہیں

الگایا جاسکتا کہ وہ دل ہے مومن نہیں صرف زبان کا ظاہری اقرار ہے اس لئے امت میں اب کی کویہ حق نہیں کہ کمی کوظعی منافق مفہرائے کیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں ایمان ہے منافق میں کے دل میں نہیں تو ان میں ہے جولوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں منافق میں کوظاہر میں ان کی منافقت نہیں کھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ شروع میں ان کو ہمی کچھنور دے دیا جائے گا مگر بعد میں سلب کرلیا جائے گا۔ اس شم کے منافقین امت کے وہ لوگ میں جوقر آن وحدیث میں تحریف کر کے ان کے معانی کو بگاڑتے ہیں جوقر آن وحدیث میں تحریف کر کے ان کے معانی کو بگاڑتے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے اور منافقین کی خصلتوں سے ہمارے تعالیٰ ہر طرح کے نفاق سے آ مین ۔

الغرض پہلے گذشتہ آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہوا تھا۔
یہاں ان آیات میں منافقین کا ذکر ہوا۔ اب آ گے ان مسلمانوں
کا ذکر کیا جاتا ہے جو طاعات ضروریہ میں نہیں لگتے اور باوجود
اسلام کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کونصیحت فرمائی جاتی
ہے جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالتيجئ

التد تعالیٰ ہمیں حقیقی اسلام اور سچا ایمان نصیب فرماویں۔اور ہر طرح کی منافقانہ خصلت و عادت سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں اور شیطان کے دھوکہ ہے ہمیں بچاویں۔

یا اللہ جمیں آخرت کی فکراس دنیا میں نصیب فر مااور وہاں کا سامان آج اس زندگی میں جمع کرنے کی توفیق عطافر ما۔ یا اللہ مونین مخلصین کے ساتھ جمارا حشر ونشر فر مائے اور ان کے ساتھ جمیں اپنی جنت کی نعمتیں عطافر مائے اور ہرطرح کے عذاب آخرت سے محفوظ رکھے۔ آمین ۔ وَالْحِدُدُ عُوْنَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْوَرْتِ الْعُلَمِينَ

# ٱڮؘڂ؞ڮٳڹؚٳڷۮؘڹۣؽٵؗڡٮؙؙٷٛٳٵؙؽؙڠۘۼٛڞػڠؙڵۏؠ۠ۿؙڂڔڶۮؚڴڔٳٮڷڍۅٵؙڹڒڶڡؚڹٵڬٷۨٷۘڒؽڲۏٮؙۏؙ

نیاایمان والوں کیلئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہان کے ول خدا کی تھیجت کے سامنے اور جودین حق نازل ہواہے اس کے سامنے جھک جاویں ،اور اُن لوگوں کی طرح

كَالَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَتِيْرُ مِنْ فَي فَوْنَ

نہ ہوجادیں جن کوان ہے قبل کتاب ملی تھی پھر اُن پر ایک زمانہ دراز گذر گیا پھران کے دل بخت ہو گئے، اور بہت ہے آ دی ان میں کافر ہیں.

اِعْلَمُوْآ اَنَّ اللهُ يُحْيِى الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا ْقَلْ بَيِّنَا لَكُمُّ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ®

ہے بات جان لوکہ اللہ تعالیٰ زمین کواس کے خشک ہوئے میچھے زندہ کردیتا ہے، ہم نے تم سے نظائر بیان کردیئے ہیں تا کہم مجھو۔

اكنه يان كيازوك (وقت) ميس آيا للكن ين المنوا أن لوكول كيك جوايمان لائ (مون) أن كم تخشك جمك جاكي فلوبه في ان كول لِنِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ كَا يَا كَلِيُّ اور جو نازل ہوا | مِنَ ہے | النَّيِّقَ مِنْ | وَلَا يَكُونُنُوا اور وہ نہ ہوجا كم | كَالْكِرْنِينَ ان لوكوں كى طرح أَوْتُوا الْكِنَابَ جنهين كتاب دى كني مِنْ قَبُلُ اس يقبل فَهَالَ لودراز هوكن عَبَيْهُمُ ان ير الْأَمَدُ مدت فَقَدَتْ بمرسخت موسي فَلُوبْهُمْ ان يرا الْأَمَدُ مدت فَقَدَتْ بمرسخت موسي فَلُوبْهُمْ ان يحول وكَيَّوْبِهِ اوراكثر مِنْهُمْ إن مِن سے فَیمِقُونَ (جمع)فاس (نافرمان) ایفکیواتم جان او آنَ اللهٔ كدالله لیمنی زنده كرتا ہے الأرضَ زمین بَعْدَ مُوْتِهَا اس كمرنے كے بعد فَكُبيِّنَا تحقيق بم نے بيان كردى لكھ تهارے لئے الكيتِ نشانياں لَعَلَكُ فَي تاكم تعلق فَوْنَ مجمو

> اب تك وه وفت نبيل آيا كه ذكر خدا ' وعظ ونفيحت ' آيات قرآني ' اور احاویث نبوی سن کران کے دل موم ہوجا ئیں وین کی باتیں سنیں احکام بجالائیں اور ممنوعات ہے پر ہیز کریں ۔ بیعنی مسلمان کوول ہے عزم کر لین جائے۔ کہ طاعات ضرور بیکا بابند ہواور معاصی کوترک کردے اللہ کے سامنے عاجزی سے جھے اور دین حق کی سچی باتوں کو دل سے مانے۔ آ گے نصیحت فرمائی جاتی ہے کہ اےمسلمانو! تم کو ان پہلے لوگوں لیعنی يبودونصاري كى طرح نه مونا جابيئ كهجن ك ياس الله كرسول كماب کے کرآئے اور ان کوا مجھی المجھی ہا تیں تعلیم کیس کیکن انہوں نے کتاب التدكوبدل دياتهوز تقوز ممول يراس فروخت كرديا بدكتاب الله کوپس پشت ڈال کررائے اور قیاس کے پیچھے پڑ گئے اور از خود ایجاد کردہ اقوال کو ماننے لگے۔اینے علما کی بےسند باتیں وین میں داخل کردیں تو بھران بدا عمالیوں کی سزامیں خدانے ایکے دل سخت کر دیئے۔کوئی وعظ و تفیحت ان پر اثر نہیں کرتا۔ کوئی وعدہ و وعیدان کے دل خدا کی طرف رجوع نبیں کرتے بلکہ ان میں کے اکثر وبیشتر فاسق اور کھلے بدکارین

تفسیر وتشریخ: آیات میں بتلایاجا تا ہے کہ کیا مومنوں کے لئے | شکئے ۔اےمسلمانو دیکھوتم ایسانہ کرنا۔معصیت احیانا ہوجائے تو جلدی توبه کرلینا جائے کیونکہ بعض اوقات توبہ میں در کرنے سے پھرتوبہ کی تو نیق نہیں رہتی اور بعض وقت کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آ کے مزید نصیحت کی جاتی ہے کہ اگرتم لوگوں کے دلوں میں معاصی سے کوئی خرابی کم و پیش پیدا ہوگئی ہوتو ہے وہم دل میں نہ لاؤ کہاب تو بہے کیااصلاح ہوگی بلکہ بیایقین کرلو کہ اللہ تعالیٰ کی الیبی شان ہے کہ جس طرح وہ مردوز مین کو ودباره تروتازه اورجاندار کرویتا ہے۔ ای طرح توب کرنے پراپی رحت ے قلب مردہ کوزندہ اور درست کردیتا ہے پس مسلمان کیلئے مایوی کی کوئی وجهنبين تحي تؤبه كرلة والثدتعالي بهمراسكة قلب مين روح حياة بهونك دےگابس شرط یہی ہے کہ ہو بچی تو ہہ۔

اب ان آیات میں کئی باتیں قابل غور ہیں:۔

(١) معلوم مواكرايمان وه التدتعالي كومطلوب بجوكامل مويعني اس میں اقرار کے ساتھ تصدیق بھی ہواوراعمال صالح بھی ہوں۔اور جو بشارات آخرت قرآن وحدیث میں دی گئی ہیں وہ مونین کاملین ہی کے لئے دی گئی ہیں۔ (۲) ایمان ناقص رکھنے والے مونین کو

ا مدایت اور تصیحت کی جار ہی ہے اور ترغیب دی جار ہی ہے کہ ترک معاصی اور طاعت ضرور ہیرکی یا بندی کا عزم دل ہے کرلیں اوراس توبهاور رجوع میں جلدی کریں ورنه بعض اوقات رفتہ رفتہ تو نیق ہی جاتی رہتی ہےاوربعض حالات میں العیاذ باللہ نوبت کفر تک چینچی ہے۔ (۳) بہودونصاری کا اتباع ندہوکہ ان میں بے دی اور کفراین آسانی کتاب کی مدایات سے خفلت اور معاصی کے انہاک ہی کی وجہ ہے آیا۔ (۴) غفلت پر قائم رہنے ہے دل بخت ہو جاتا ہے کہ پھر تقبیحت اثرنبیں کرتی اور پھرنو بت گفرتک پہنچے سکتی ہے۔(۵) کثر ت معاصی ہے قلوب مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر خیروشر۔ نیکی و بدی۔ ہدایت وصلالت کے حس باقی نہیں رہتی۔ (۲) مسلمان کے لئے تو بیکا دروازه کھلا ہواہے سچی توبہ کرنے میں مومن کودیر یند کرنی جائے۔توب میں نال مٹول اور غفلت میں بڑار ہنامسلمان کے لئے ہر گز مناسب سبیں۔(۷) سجی توبہ سے قلب درست اور پھرزندہ ہوجا تا ہے۔ اب غور شیجئے کہ کیسے دلکش عنوان سے حق تعالی نصیحت فرما رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ندمعلوم غفلت کی کیسی کائی ہارے دلوں برجمی ہوئی ہے۔ کہ بہت ہے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے متعلق ہم اکثر قرآن وحدیث کے احکام سنتے رہتے ہیں اور علائے کرام بھی ان سے آگاہ کرتے رہتے ہیں گرہم ان گنا ہوں کوچھوڑنے اورترک کرنے پرآ مادہ نبیس ہوتے اوران ہے تو بہ کرنے میں غفلت اور لاپروائی ہے کام لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے غفلت زوہ ولوں پرِاللّٰداوراس کے رسول صلی اللّٰد

علیہ وسلم کی تھیمتوں کا اثر نہ ہوتو غریب علماء تو کس شار میں ہیں ۔
ان کے وعظ وتھیمت سے ہم گنا ہوں سے کنارہ کش ہوجا کیں ہے
ہر حال اس تنبیہ کا ماحسل جوان آیات میں فرمایا گیا یہی ہے
کہ مونین کو کمل اطاعت اور عمل صالح کے لئے مستعدر ہنا چا ہے۔
اب ان آیات میں ارشاد خدا وندی کے جواب میں کہ کیا ایمان والوں
کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی تھیمت کے
سامنے جھک جا کیں۔ ہم دل سے اقر ارکریں کہ اے خدا وند قد وی
ہم نے آپ کی تھیمت ن کی اور ہمارے دل آپ کی تھیمت کے
سامنے جھک میں اب کی اور ہمارے دل آپ کی تھیمت کے
سامنے جھک میں اب کی صعادت اور تو فیق عطافر ما کیں۔
اور دین پر منتقیم رہنے کی سعادت اور تو فیق عطافر ما کیں۔

الغرض شروع سورة میں تو حید اور کمالات وصفات الہید بیان کرنے کے بعد دوباتوں کا حکم دیا گیا تھا ایک تو اللہ اوراس کے رسول پرایمان لانے کا اور دوسر ۔۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بینی اللہ کے رستہ میں مال خرچ کرنے کا۔ اورا ہے ہی مونین کو آخرت میں نور اور وشی حاصل ہونے اور جنت ملنے کی بشارت دی گئی تھی اوران دونوں امور کی کئی طرح سے ترغیب دی گئی ہی ۔ان میں جو کی اور نقص ہوسکتا تھا اس کی خرابی بھی منافقین اور غافل مسلمین کی حالت بیان کر کے تھا اس کی خرابی می منافقین اور غافل مسلمین کی حالت بیان کر کے ترغیب ونصیحت کی گئی۔ اور تحکیل ایمان کی ہدایت فرمائی گئی۔ اب ترغیب ونصیحت کی گئی۔ اور تحکیل ایمان کی ہدایت فرمائی گئی۔ اب قضیل اللہ کی ترانی دو امور یعنی کمال ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور انفاق فی سبیل اللہ کی ان شاء اللہ اللہ اللہ کی منافقی آیات میں آئی مندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجيحئ

یا القد بهاریت قلوب کوغفلت و قساوت سے محفوظ فر مایئے اور بھارے ئر دہ قلوب کواپنے نور مدایت سے زندہ رکھیئے۔ یا الند گذشتہ میں جو ہم سے تقصیرات سرز دہو چکی ہیں ان پرندامت اور تو بہ کی تو فیق عطا فر ماکر بھاری تو بہ کوقیول فر مالیجئے۔ اور آئندہ ہرچھوٹی بڑی نا فر مانی سے کامل طور پر بیچنے کاعزم نصیب فر مائے۔

یااللہ ہرطرح کے طاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔اورہمیں ایمان کامل اوراسلام صادق کے ساتھ اس جہان ہے کوج کرنا نصیب فرمائے۔وَ الْخِرُدَعُو مَا اَنِ الْحَدَّدُ لِلْهِ رَتِ الْعَلَمِينَ

# إِنَّ الْمُصَّدِقِيْنَ وَالْمُصِّدِقْتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجْرُكُرِ يُعُر

بالشبصدقه وین والے مردادر معدقه دینے والی عورتیں اور بیالغد کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ووصد قدان کیلئے بڑھادیا جادے گا اوران کیلئے اجر پہندیدہ ہے۔

## وَ الَّذِينَ الْمُنُوارِ اللَّهِ وَ رُسُلِهَ أُولِيكَ هُمُ الصِّيِّ الْقُونَ وَالتَّهُكُ الْمُعِنْدُ رَبِعِيمُ الْهُمُ

اور جو اوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کیلئے

## اَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُوا رِالْيَنَا أُولِيكَ اَصْعَبُ الْبَعِيدِةِ

ان کا اجراوران کا نور ہوگا اور جولوگ کا فر ہوئے اور ہمازآ یتول کو جمٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔

اِنَ بِيَكَ الْهُ صَدَّةِ النِّنَ فِيرات كُرنَ والح مرد والهُ صَدَّفَ اور فِيرات كُرنَ والى عُورَثِيل وَافَقُوا اللَّهُ اور اللهِ وَالْمُعُولُ واللهِ واللهُ واللهِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهِ واللهِ واللهُ والله

تفسیر وتشری ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ اہل ایمان
میں سے صدقد دینے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ حقیقت
میں اللہ جل شانہ کو قرض دیتے ہیں اس لئے کہ یہ بھی قرض کی
طرح ہے کہ صدقہ دینے والوں کو واپس ملتا ہے اور یہ بہت زیادہ
معاد ضداور بدلہ لے کرایسے وقت میں واپس ہوگا جو وقت صدقہ
کرنے والے کی سخت حاجت اور سخت ضرورت اور سخت مجبوری کا
ہوگا۔ دنیاوی ضرورت کا وقت آرہا ہے۔ اولا دکی شادی کرنی ہے یا
فلال سفر اختیار کرنا ہے۔ اس کے لئے ہر وقت فکر میں لگار ہتا ہے
فلال سفر اختیار کرنا ہے۔ اس کے لئے ہر وقت فکر میں لگار ہتا ہے
نہ ہو۔ آخرت کا وقت تو ایسی سخت حاجت اور ضرورت کے وقت دقت
نہ ہو۔ آخرت کا وقت تو ایسی سخت حاجت اور ضرورت کے وقت دقت
نہ ہو۔ آخرت کا وقت تو ایسی سخت حاجت اور ضرورت کا ہے کہ
نہ کھیک ما تگی جاستی ہے ایسے اہم اور شخص وقت کے واسطے تو جتنا
نہ کھیک ما تگی جاسکتی ہے ایسے اہم اور شخص وقت کے واسطے تو جتنا
نہ کھیک ما تگی جاسکتی ہے ایسے اہم اور شخص وقت کے واسطے تو جتنا
نہ کھیک ما تگی جاسکتی ہے ایسے اہم اور شخص وقت کے واسطے تو جتنا

کے نماز میں ہر جوڑ کوالٹد کی عباوت میں حرکت کرنا پڑتی ہے۔ایک صدیث میں ہے کہ روزانہ جب آ فاب طلوع ہوتا ہے تو آ دمی پر ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کردویہ بھی صدقہ ہے کسی شخص کی سواری برسوار ہونے میں مدد کردویہ بھی صدقہ ہے۔اس کا سامان اٹھا کر دبیدویہ بھی صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ بعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ ہروہ قدم جو نماز کے لئے چلے صدقہ ہے کسی کوراستہ بتا دو رہیجی صدقہ ہے راستہ سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو بی بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ آ دمی کے ہر جوڑ کے بدلہ میں اس پر صدقہ ضروری ہے۔ ہر نماز صدقہ ہے ہر روزہ صدقہ ہے۔ مج صدقہ ہے۔ سیان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ الحمد للہ کہنا صدقہ ہے۔ الله اكبركهنا صدقه ب-ايك اورحديث مين ب كه جوكوني راسته میں ال جائے اس کوسلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا تھم کرنا صدقہ ہے۔ برائی ہے منع کرناصد قد ہے اور بھی اس قتم کی متعددروایات وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بھلائی ۔ ہر نیکی ۔ ہر احسان صدقه ببشرطيكه الله ك واسط موليعني مقصداس بهلائي اور نیکی کے عمل سے اللہ یاک کوخوش اور راضی کرنامقصود ہو۔ تو يهال مصدقين اورمصدقات يعنى صدقه دينے والے مرداور صدقه دے والی عورتوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کوخوش کرنے اور خدا کی مرضی کی جنتجو میں جولوگ ایسے حلال مال نیک نیتی سے راہ خدامیں صدقہ ویتے ہیں ان کے بدلہ بہت کچھ بڑھاجڑھا کرخدا تعالی انبیں عطا فرمائے گا۔ آگے ایمان کامل کی فضیلت میں

بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ اللہ پر اوراس کے رسولوں پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں جس کا مطلوب ہونا اوپر ظاہر کیا جاچکا ہے تو ایسے ہی لوگ اینے رب کے نز دیک صدیق اور شہید ہیں یعنی بیمراتب کمال۔ایمان کامل ہی کی بدولت نصیب ہوتے ہیں۔آخرت میں ان سیے ایمانداروں کو اینے اپنے عمل اور درجہ ایمان کے موافق اجرَ وثواب اورنور عطا ہوگا۔ یہاں آیت میں لفظ صدیق اس معنیٰ میں ہے جس معنیٰ میں اردو میں ''ولی'' بولتے ہیں لفظی معنی صدیق کے اس مخص کے ہیں جو بری کثرت سے صدق سے کام لیتا ہو یا جواپنی زبان سے ۔قلب سے عمل سے سب ے تقدیق کرتا ہو۔شہدا۔شہید کی جمع یہاں لغوی معنیٰ میں استعال ہوا ہے بعن حق کے گواہ۔ باقی اگر شہید سے یہاں مراد اصطلاحي شهيديا قنتل في سبيل الله بهوجيسا كه بعض ا كابرمفسرين كا قول ہےتو پھر بیمعنیٰ کئے جائیں گے کہمومن کامل اپنی جان اور مال دونوں کو اپنی جگہ براللہ کی راہ میں وقف اور خدمت وین کے نذركراى ديتا ہے رہايہ كماس كے بعد بھى جان كئى يار بى توبيتواس کے اختیار کی چیز نہیں۔ آ گے ان کامل الایمان لوگوں کے مقابلہ اورضد میں کفروا نکار و تکذیب کرنے والوں کا حال بتلایا جاتا ہے که پیلوگ اصحاب انحیم یعنی جہنمی اور دوزخی ہیں۔

اب آخرت کے نواب و عقاب کے ذکر کے بعد آگے آخرت کا واجب الاہتمام اور باقی ہونا اور دنیا کہ جو مانع ہوتی ہے اہتمام آخرت سے اس کا نا قابل التفات اور فانی ہونا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ الگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجحج

الله تعالی ہم کوبھی اپنے مصدقین بندوں میں شامل فرما ویں اوراس زندگی میں صدقہ۔ بھلائی۔ نیکی اور احسان کرنے کی تو فیق عطا فرما کیں اور جوصدقہ اور نیکی و بھلائی الله کی تو فیق سے ہوجائے اس کواپنے کرم سے قبول فرمالیں آمین۔ وَ الْحِرُدَعُوٰ نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْاوِرَةِ الْعَلْمِدِيْنَ

#### إِعْلَمُواْ أَنَّهُا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَّ وَرِيْنَةٌ ۚ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتَكَا وَالْأُوْلَادِ لَهُ مَصْلِ غَيْثٍ أَعْجِبُ الْكُفَّارُنْبَاتُهُ تُمَّ يَحِيْءُ فَتُرْبَهُ مُضْفَرًا جیسے مینہ ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاری کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خشک ہوجاتی ہے سو اس کوتو زرد دیکتا ہے پھر وہ پھُورا پھُورا ہوجاتی ہے، وَ فِي الْاَخِرَةِ عَنَ ابْ شَدِيْدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ يِضُوانٌ وَ مَا الْحَيْوةُ الدُّنيا الاَمتاعُ ور آخرت میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف ہے مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیوی زندگانی محض دھوکہ کا اسباب ہے الغُرُورِ سَابِقُوْ اللَّي مَغُفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ أُعَدَّتْ ا بنے پروروگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور الیل جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اور زمین کے وسعت کی برابر ہے يِنِينَ أَمَنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ۞ ہ ان کو کوں کے واسطے تیاری گئی ہے جواللہ اور اس کے رسولوں پرایمان رکھتے ہیں سیاللہ کا فضل ہے وہ اپنافضل جس کو جا ہیں عنایت کریں ،اوراللہ بڑے فضل والا۔ اِعْلَمُوْا تَمْ جان لو ] أَنَيَّا اس محسوانين ] الْعيلوةُ الرَّنْيَا دنيا كا زندگي لَعِبُ تحميل | وَلَهْوٌ اور كود | وَ زِيْنَهُ اور زينت | وَ تَفَاَخُرُ اور فَخْرَكُمْ بَيْنَكُمْهُ بِاہِم ۚ وَتَكَاثُو ۚ اور كَثَرَت كَى خواہش ۚ فِي الْأَهُوالِ مالوں مِن ۚ وَالْأَوْلَادِ اولاد ۚ كُمَتَكِ غَيْبُ بارش كَى طرح ۗ أَغْجُبُ بَعَلَى كُلَّ النُفَيَارُ كاشتكار البَيَاتُة أَسَى بيداوار النَّهَ يَحَدِيْنِهُ كِمروه زور كَرْنَ ہِ الْكَفَارُ مُوتُواس كود يكتا ہے المضفَرُّ زرد النُّحَدُ كُمر النَّوْنُ وہ موجاتی ہے خَطَانًا بُورا أَوْ فِى الْاخِرَةِ اورآخرت مِن عَلَاكِ شَدِيلٌ خت عذاب أَوْمَغُفِرَةُ أورمنفرت أَمِنَ سه اللهو الله أَو يضُوانُ اوررضا مندى وَ مَا اورنبين [الحَيُوةُ الدُّنيَا ونياك زندك | إلَا محر مرف | مَتَاعُ الْغُرُودِ وهوك كاسامان | سَأبِقُوا تم وورُو | إلى طرف | مَغْفِرُةِ مغفرت مِنْ زَنِيكُفر اپنے رب كى طرف سے | وَجَنَاتِ اور جنت | عَرْضُها أَكَى جِوزانَ (وسعت) | كَعَرْضِ السَّهَاءَ جبي آسان كى جوزائيوسعت وَ الْأَرْضِ اور زمین | أَعِذَتْ وه تیاری کئ | لِلَدِی بُن ان لوگوں کیلئے جو | اُمَنَوْ ایمان لائے | پایڈو اللہ پر | وَ رَسْلِه اور اس سے رسولوں | فَالِكَ مِه ا فَصَّلُ إِللَّهِ اللَّهُ كَانِينِهِ وه اسكوديما إِ مَنْ يَنَيَّ عِيهِ وه جائه والله الله العَظِيلِ فضل والا

تفسیر و تشریخ:ان آیات میں دنیا اور اس کی زندگی کا 📗 دنیا کی مثال اس کھیتی کی ہے جو پہلے سرسبز ہوتی ہے۔ پھرزرد کی زندگی دائمی اوراہدی ہےاوراس کے لئے سعی وکوشش کرنی عائے۔ چنانجدان آیات میں یمی بتلایا جاتا ہے کہ دنیا کی ا زندگی کی حقیقت س لو۔ کھیل کود۔ تماشا۔ بناؤ سنگھار۔ آپس

نقشہ پیش کر کے آخرت کے مقابلہ میں اس دنیا کی ہے ثباتی اور 📗 یہ جاتی ہے اور آخر کار کاٹ کرچورا چورا ہو جاتی ہے تو دنیا کی نا یا ئیداری کوظا ہر فر مایا گیا اور سمجھا یا گیا کہ دنیا کی زندگی محض 📗 زندگی بھی ایسی ہی نایا ئیدار ہے اور اس کے مقابلہ میں آخرت چندروزی بہاراورایک متاع غرور ہے۔ یہاں کا تھیل کودیہاں کی آ رائش و زیبائش۔ بیباں کی برائیوں پر فخز بیباں کے مال و دولت کے کثرت کی فکریہ سب سیجھ فائی اور نایا ئیدارہے۔اس

میں ایک دوسرے برفوقیت جمّانا۔ ہرایک کااس کوشش میں گلے ر ہنا کہ کس طرح میرے یاس سب ہے زیادہ مال و دولت جمع ہو جائے اوراولا دی بھی کٹر ت ہوتا کہ میں اوروں سے ہربات میں زیادہ رہوں بعنی اہل د نیا عمر کے ہر دور میں ہنمی کے الث بھیر میں رہتے ہیں۔ بھین کا زمانہ کھیل کود کی نظر ہو جاتا ہے جوانی آئی تو حسن وعشق کے جھیلے میں بڑ گئے یا تجارت و ملازمت وغیرہ زرکشی کے پیشوں میں لگ گئے۔ بڑھایا آیا تو مال واولا دکی فکر کہ میرے پیچھے گھر بنار ہے اور اولا دہ سودگی ہے بسرکرے۔بس بیراہل ونیا کی زندگی کی کا ئنات ہےاب آ پ اس قرآنی بیان کوساہنے رکھئے اور دنیا داروں کی زندگی کو دیکھیے کیجئے خواہ وہ بہود ونصار کی ہوں۔ یا روی وامر کمی ہوں۔ یا چینی و جایانی ہوں۔ان ساری آخرت فراموش دنیا پرست قوموں اور حکومتوں کا مقصد زندگی سوائے لہولعب وزینت تفاخر اور تکاثر فی المال دالا ولا دیے سوا اور کیا ہے؟ مگر آئے بتلا یا جاتا ہے کہ بیہ سب ٹھاٹھ سامان فانی زوال پذیرین جیسے کھیتی کی رونق اور بہار چندروزه موتی ہے۔ پھرزرد پر جاتی ہے اور آدمی اور جانوراس کو روند کر چورا چورا کر دیتے ہیں۔اس کی شادانی اور خوبصورتی کا نام ونشان نہیں رہتا۔ یہی حال دنیا کی زندگانی اوراس کے ساز و سامان کاسمجھو کہ وہ فی الحقیقت ایک دغا کی ہونجی اور دھو کے کی ثثی ہے۔ آ دمی اس کی عارضی بہار ہے فریب کھا کرا پناانجام تناہ کر لیتا ہے حالا نکہ موت کے بعد یہ چیزیں کام آنے والی نہیں وہاں سیجھاور ہی کام آئے گالیعنی ایمان اور عمل صالح ۔ جو مخض دنیا ہے یہ کما کر لے گیا۔ مجھو بیڑا یار ہے۔ آخرت میں اس کے لئے خدائے ذوالجلال کی خوشنودی و رضا مندی ہے اور جو دولت ایمان ہے تبی دست رہا اور کفروعصیان کا بوجھ لے کر پہنچا اس کے لئے سخت عذاب ہےاورجس نے ایمان کے باوجوداعمال

صالحہ میں کوتا ہی کی اور گنا ہوں میں جری رہا تو اس کے لئے جلدیا ہدیر۔چھوٹی یا موٹی سز ااٹھا کر معافی ہے پھر آ گے تھم ہوتا ہے کہ موت سے پہلے زندگی میں وہ سامان کرلوجس سے آخرت میں کوتا ہیاں معاف ہوں۔اللّٰہ کی مغفرت نصیب ہواور جنت کی لاز وال نعمتیں حاصل ہوں۔

يهال جو سابقوآ الى مغفرة من ربكم فرمايا يعني مسابقت کرواینے رب کی مغفرت کی طرف بے تو مسابقت کرنے ہے بیمراد بھی ہوسکتی ہے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔صحت و تندرستی کا کیچھ بھروسہ ہیں ۔ نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو کہیں ایبانہ ہو کہ کوئی بیاری یا عذر آ کر تمہیں کسی کام کے لائق ند چھوڑے۔ یا موت ہی آ جائے تو حاصل مسابقت کا یہی ہوا کہ کمزوری ' بیاری وغیرہ آنے سے پہلے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کروجو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں ۔ اور مسابقت معنیٰ میر بھی ہوسکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آھے بر ہے کی کوشش کروجیسا کہ حضرت علیؓ نے اپنی نصائح میں فر مایا کہتم مسجد میں سب سے بہلے جانے والے اور سب سے اخیر میں نکلنے والے بنوحصرت عبداللہ بن مسعود یے فرمایا کہ جہاو کی صفوف میں ہے پہلی صف میں رہنے کے لئے بردھو۔ اور حضرت انسؓ نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی كوشش كرو\_ (معارف القرآن)

آ گے جنت کی وسعت کا حال بتلایا جا تا ہے کہ آسان اور زمین دونوں کو اگر ملاکر رکھا جائے تو اس کے برابر جنت کا عرض ہوگا۔ سورہ آل عمران چو تھے پارہ ہیں بھی جنت کی وسعت کے مضمون کی یہ آیت آپکی ہے۔ وساد عو آ الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السمون ت والارض اعدت

للمتقین ٥ لینی اینے برورد گار کی شخشش اور جنت کی طرف دوڑ واور وہ جنت الیمی وسیع ہے جیسے سب آ سان اور زبین اور وہ تیار کی گئی ہے متقین بعنی خدا سے ڈرنے والوں کے لئے اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ساتوں آسان اور زمین کی وسعت کوایک عبكہ جمع كيا جائے تو وہ جنت كا عرض يعنى چوڑائى ہوگى اور جب ا تناعرض ہوگا تو طول کتنا ہوگا؟ بہاللہ تعالیٰ ہی جانے ۔ایسی وسیعے جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جواللہ پر اور اس کے ایمان وثمل صالح حصول جنت کے اسباب ہیں لیکن حقیقت میں جنت ملتی ہے اللہ کے فضل سے ۔اس کافضل نہ ہوتو سز اسے چھوٹنا ہی مشکل ہے جنت ملنے کا تو کیا ذکر۔ کویا اس میں بیاشارہ ہے کہایئے اعمال برکوئی نازاں اورمغرور نہ ہواور اپنے اعمال پر التحقاق جنت كامدى ندمور بزرگان دين في كلها بكرانسان

کے عمر بھر کے اعمال تو ان نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتے جود نیامیں اس کومل چکی ہیں تو ہمارے بیراعمال جنت کی دائمی ابدی اور لاز وال نعمتوں کی قیمت کیابن سکتے ہیں۔ جنت میں جوبھی وافل موگاوہ اللہ کے فضل واحسان ہی ہے داخل ہوگا۔

اب يهان غور سيجيئ الله تعالى تو فرماوي كهتم اين پروردگاركى جنت کی طرف دوڑ ولعنی اس سے حصول کی حدورجہ کوشش کرو۔

اب دنیا کی دوحالتیں ہیں ایک مسرت اورایک مفنرت اور پیر ر سولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آ گے بیجھی بتلا دیا کہ بے شک 📗 دونوں حالتیں مختلف صورتوں سے حصول آخرت میں مانع اور ر کاوٹ بنتی ہیں۔ یہاں ان آیات میں مسرت یعنی لہو ونعب ' زینت وتفاخر و تکاثر کا ذکر فر مایا گیا۔ آ محےمصیبت ومصرت کا ذكر ہے كماس كومھى تقدير الهي سمجھ كر مانع آخرت نه بنانا جائے جس کا ذکراگلی آیات میں فرمایا گیاہے جس کابیان انشاء اللہ اگل ا آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا سيحجئ

الندتعالي جميں دين کي سيح سمجھ اور فہم عطا فرمائيں اور جس دنيا کی قرآن اور حديث نے ندمت فرمائی ہاس دنیا ہے اللہ تعالی ہمیں بھائیں۔اس دنیوی زندگی میں یا اللہ ہمیں ان عقائداوراعمال کی توفیق عطا فرماد تیجئے کہ جوآ خرت میں آپ کی مغفرت اور رضا مندی ہمیں نصیب ہواور آپ کی رضائے مقام جنت میں ہمارادائی اور ابدی ٹھکانہ ہوجائے۔ اے اللہ اے مولائے کریم آپ اینے فضل عظیم کو ہمارے لئے مقدر فرما دیں اور دنیا اور آ خرت دونوں جہاں میں آ بے کافضل عظیم ہمارے شامل حال ہواوراس فانی دنیا میں باقی اوردائی آخرت سنوارنے اور بنانے کی توفیق ہم کونصیب ہوجائے۔آمین۔ وَاخِرُدَعُوْ يَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

#### 

تو الله تعالى بے نياز ہيں سزا دار حمد ہيں۔

یہ صیبت تم پریاز مین برآنے ہے پہلے اللہ کے دفتر قضا وقدر میں اُسی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ سلم شریف کی ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کی تخلیق سے پچاس ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی بجھ کی جائے کہ اس آیت میں اور حدیث شریف میں جواللہ تعالیٰ کے تقدیر لکھنے کا ذکر فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہنہیں کہ جس طرح ہم انسان ہاتھ میں قلم لے کرکا غذیا مختی پر پچھ کھے لیتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نقال کرنا اللہ تعالیٰ کی شان اقدی سے نا واقعی ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے افعال وصفات کی حقیقت اور کیفیت کے اور اک سے ہم مجور آنہیں الفاظ ہے اللہ کوئی نان یا تھ ہم مجور آنہیں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کے افعال وصفات کی تعبیر کرتے ہیں جو دراصل ہمارے افعال وصفات کی تعبیر کرتے ہیں جو دراصل ہمارے افعال وصفات کے لئے وضع کئے ہیں ور نہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے افعال وصفات کے لئے وضع کئے ہیں ور نہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے افعال وصفات کے لئے وضع کئے ہیں ور نہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے افعال وصفات کے لئے وضع کئے ہیں ور نہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے افعال وصفات

واقعات وحوادث كوبل از وتوع كتاب يعني لوح محفوظ مين درج كردينا اس کے لئے کیامشکل ہے آگے بتلایا جاتا ہے کہاس حقیقت پراس كَ مطلع كرديا كم خوب الحجيمى طرح سجه لوكيه جو بھلائى تمبارے كئے مقدرہے ضرور پہنچ کررہے گی اور جومقد رئبیں وہ بھی ہاتھ نہیں آسکتی۔جو کیجھالند تعالیٰ کے علم قدیم میں تھبر چکا ہے دیسا ہی ہوکررہے گالہذا جو فاكده كى چيز باتھ ند سكاس برحملين اور مضطرب موكر بريشان نه مواورجو قسمت سے ہاتھ لگ جائے اس پر اکر واور اتر اؤنہیں بلکہ مصیبت اور نا کامی کے وقت صبر وسلیم اور راحت وکامیانی کے وقت شکر اور تحمیدے کام ہو۔ یہاں آیت میں کسی چیز کے جاتے رہنے پر جور نج نہ کرنے کا تحکم ہے تواس سے طبعی رنج مراد نبیس بلکہ وہ رنج عجم مراد ہے کہ جوحد ہے زیادہ ہوجوطاعات البیہ میں حائل ہوجائے اور بھتغال آخرت سے مانع ہوجائے۔ای طرح اگراللہ تعالیٰ کسی کوکوئی نعمت یا مال و دولت عطا فر ماوے تواس براین برائی مارنا اور اترانا کہ میں برا مالدار ہوں۔ بیسہ والا موں یہ نہ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسافخص بسندنہیں جو اپنے مال و دولت پراترا تا ہواورلوگوں کے سامنے اپنی برائیاں مارتا ہو۔ ایسے ہی متكبر مالدار ہوتے ہیں جوخود بھی بخیل اور تنجوس ہوتے ہیں اور دوسروں ے بھی کہتے رہتے ہیں کہ بیسہ لٹانے کی چیز نہیں۔اے جوز کرجمع كركے ركھو۔ آگے ارشاد ہے كہ ہم نے تو تھم دے دیا كہ ببيہ مال و وولت ہو۔ تو اللہ کی راہ میں جیسے اس نے بتایا خرج کرو۔اب اگر کوئی جارے حم سے مند موڑے گا تو اپناہی نقصان کرے گا۔ اللہ کوتو کسی چیز کی حاجت نبیس وہ تو بے نیاز اور بے پروا ذات ہے اور تمام خوبیال علی وجدالکمال اس کی وات میں جمع ہیں۔ تمہارے کسی تعل ہے اس کی کسی خونی میں اضافہ بیں ہوتا جو کھے نقصان ہے تمہاراا پنا ہے۔خرچ کرو کے فائدہ اٹھا دَکے نہ کرو کے گھائے میں رہو کے نقصان اٹھا دَ ہے۔ اب يهان تك دنيا كاغيرمهتم بالشان مونا اورآ خرت كامهتم بالشان ہونا ارشاد فرمایا گیا ۔آ گئے اسی آخرت کی در سکتی اور اصلاح کے متعلق ابنیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجنا ظاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُ دَعُوْنَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

کی حقیقت اور کیفیت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہاس کی عالی ذات اور ہاری مجبور ذات میں فرق ہے۔ بہر حال بیانلد تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں جس کتاب تقدیر کا ذکر کیا گیا ہے اس کی حقیقت اورنوعیت کیا ہے۔علاوہ ازیں ریمجی واقعہ ہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کے طے کر دینے اور معین ومقرر کر دینے کو بھی کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے چنانچے قرآن مجید میں ای معنیٰ کے اعتبار سے روزہ کی فرضیت کو كتب عليكم الصيام سے اور قصاص كے تكم كوكتب عليكم القصاص سے تعبير كيا كيا ہے ۔ پس يہاں بھى اگر كمابت سے يہى مرا دہوتو مطلب صدیث شریف کابیہ موگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی پیدائش سے بچاس ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں معین کیس اور جو پچھ ہونا ہے اس کومقرر فرمایا۔ مسئلہ قضاء و قدر لیعنی تفتریر پر ایمان لانا بھی ضروریات دین اورشرط ایمان میں ہے ہے مگر قضا وقدر کا مسئلہ بلاشبہ مشكل اور نازك مسئله بلهذامومن كوجانية كداكر بيمسئلداس كي سمجه میں نہ آئے تو بحث اور جمت نہ کرے بلکداہے ول و ماغ کواس بر مطمئن كرك كدالله كے صادق ومصدوق رسول صلى الله عليه وسلم في اس مسئلہ کوجس طرح بیان کیاہے ہم اس برایمان لائے۔تقدیر کامسئلہ تواللہ تعالی کی صفات ہے تعلق رکھتا ہے اس کئے اس کو نازک اور مشکل ہونا بی جائے۔ جارا حال تو بہ ہے کہ اس ونیا کے بہت سے معاملات اور بہت سے رازوں کو ہم میں سے بہت سے بین سمجھ سکتے ہیں جب اللہ كے سے پیٹمبرنے ایک حقیقت بیان فرمادي توجن لوگوں كى سمجھ ميں نہ آئے ان کے لئے بھی ایمان لانے کے بعد سی طریق کاریمی ہے کہوہ اس کے بارہ میں کوئی بحث اور کٹ حجتی نہ کریں بلک اپنی عقل و ذہن کی نارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے اس برایمان لائیں۔مسلد تقدیر کی اہمیت کی بنایر بہال بیضروری باتیں عرض کردی گئی ہیں۔انغرض بہال فرمایا گیا کہ کوئی مصیبت ندونیا میں آئی ہے اور ندخاص انسانوں کی جانوں میں مگر وہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں کھی ہوئی ہیں اُس كے موافق دنیا میں ظہور ہوكرر ہے گا۔ ایك ذرة و بحركم وہش يا پس و پيش نہیں ہوسکتا۔اورایسا کرنا کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے مشکل بات نہیں کیونکہ الله تعالی کو ہر چیز کاعلم ذاتی ہے اس کئے اسے علم محیط کے موافق تمام

### لَقُكْ أَرْسَلْنَا رَسُلُنَا بِالْبِيَيِنْتِ وَ أَنْزَلْنَامَعُهُ الْكِنْبُ وَالْبِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِيدُ

ہم نے اپنے پیٹیبروں کو تھلے تھلے احکام وے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کو نازل کیا تا کہ نوگ اعتدال پر قائم رہیں، الْحَدِيْدِيَاسُ شَدِيْدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْضُرُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

اورہم نے او ہے کو پیدا کیا جس شرید ہیں۔ ہے اور لوگول کے اور مجی طرح طرح کے فائدے جی اور تا کہ اللہ تعانی جان کے کہ بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولول کی کون مدوکر تا ہے،

#### إِنَّ اللَّهُ قُويٌّ عَزِيْزٌ ﴿

الثدتعالى توى اورز بروست

لَقُدُ الْسَلْمَا تَحْقِقَ مِم في بيجا لَيْسَلَمَا أَبِ مُسلِما لِيالْبَيْنَةِ واضَّ ولائل كي ساته وكنز لنا أور مم في اتاري المعَهم ان كي ساته الكِنتُ كتاب وَالْمِيزُانَ اورميزانِ (عدل) لِيقُوْمَ النَّاسُ تاكه لوك قائم ربين بالقِنطِ انساف برا و اور النّزان أم في اتارا الْحَدِيدُ لوبا فِیْراس میں | بَاسٌ شَدِیٰڈ لڑائی(خطرہ) بخت | وَمَنَافِعُ اور منافع | لِلنَّاسِ لوگوں کیلئے | وَلِیعَلْمَۃ اور تاکہ معلوم کرے | اللّٰهُ الله 

تفسیر وتشریخ:اس آیت میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کم تھیں تو ضرورت پڑے گی کہ ان کی گوشالی کی جائے اور طالم اور مستمجرومعاندين برالثداوررسول كحاحكام وقاراورا فتذارقائم ركها جائے۔ اس وقت شمشیر کے قبضہ پر ہاتھ ڈالنا اور خالص دینی جہادیس ای لوہے سے کام لینا ہوگا۔ عموماً تمام آلات جنگ و حرب میں لو ہا استعال ہوتا ہے۔ تلوار۔ بندوق ۔ نیز و۔ تیر گرز ۔ توپ ۔ زرہ وغیرہ تمام آلات جس ہے سرکشوں کی گردن تو ڑی جاتی ہے لوہے کے ہوتے ہیں۔ کلام کا معابیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ كتاب نازل كى جس مين انصاف اورعدل كو بالخصوص قائم ركض كالحكم ديا اس كتاب كى مدايات كوعملا نافذ كرف اور فى الواقع عدل کو قائم رکھنے میں اگر ضرورت ہوتو مزاحمت کرنے والوں کا زور توڑا جائے اور آسانی مدایات کو درہم برہم کرنے والوں کو حنبیه وسزا دی جا سکے تو یااس میں جہاد کی ضرورت اور ترغیب کی طرف اشارہ ہے۔جس میں لوہے کا استعمال لا زمی ہے یہاں حدید یعنی لوہے کو پیدا کرنے کی دو حکمتیں آیت میں بیان فرمائی

نے انسانوں کے آخرت کے نفع کے لئے ہدایت کا بورا بورا سامان اور بندو بست كر ديا ہے چنانجد دنيا ميں اس نے اينے رسولوں کو بھیجا۔ آنہیں کتاب دی تا کہ لوگ عقا کداورا خلاق اور اعمال میں سید ھےانصاف کی راہ چلیں۔افراط وتفریط کے راستہ پر قدم نہ ڈالیں اور اس کتاب میں بالخصوص انصاف کرنے کے تحكم كونازل كياتا كهلوك اخلاق اورمعاملات ميس افراط وتفريط كو حچوژ کراعتدال کی راه پر قائم رہیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بوری رعایت کریں اور اس میں ساری شریعت آگئی آگے بتلایا جاتا ہے کہ انٹد تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا جس میں بڑا زور ہے اور او كوں كے لئے منافع ہيں۔ اب يہاں انبياء عيبم السلام کی بعثت کے ذکر کے ساتھ معابیہ فرمانا کہ ہم نے لومانازل کیا جس میں بڑاز وراورلوگوں کے لئے منافع ہیں اس امر کی طرف اشاره كرتاب كه جوآ ساني كتاب اوراس كي تعليمات و مدايات ے راہ راست پرندآئیں اور عدل وانصاف کو ونیا میں قائم ند 🧯 سنیں۔ایک توبیہ کہ مخالفین براس کا رعب پڑتا ہے اور سرکشوں کو اس کے ذریعہ احکام الہیہ اور عدل وانصاف کے احکام کا پابند بنایا جاسکتا ہے۔ دوسرے سے کہ اس میں لوگوں کے حق تعالیٰ نے بہت سے منافع رکھے ہیں کہ جس قدرصنعتیں اور ایجادات و مصنوعات دنیا میں ہوئی یا ہورہی ہیں ان سب میں لوہے کی ضرورت ہے او ہے کے بغیر کوئی صنعت نہیں چل سکتی ۔اب آ گے لوہے کے استعمال یعنی تیر۔ تلوار تفنگ ۔ توب کو جہاد میں کام لانے اور طاقت سے کام لینے کی حکست کو بیان فرمایا جاتا ہے کہ ' جہادیکھاس وجہ ہے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے اور اس کو مد د کی ضرورت ہے ہے اور ہر اللہ تعالیٰ تو قوی زبر دست ہے اور ہر وقت یہ قدرت رکھتا ہے کہ جب جاہے ایک اشارہ سے تمام کا فروں اور اعدائے وین کومغلوب کر دے اور اپنے رسولوں کو ان پر غلبہ اور تسلط عطا فر ما دے جہاد کی تعلیم و ترغیب اس لئے نہیں دی گئی کہ اللہ کچھتم ہاری امداد واعانت کامتاج ہے بلکہ اس میں بندوں کی وفا داری کا امتحان مقصود ہے بیکھل جائے اور علانبيظا ہر ہوجائے كہكون سے خدا كے وفا دار بندے ہن جوخدا کو بن دیکھے خدا کی محبت میں اور خدا کے دین کی محبت میں۔ اورآ خرت کے غائبانہ اجروثواب پریقین کر کےاس کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور عدائے دین سے جنگ و جہاد کرتے ہیں اور جوخدا کی خاطر دنیا میں حق کو غالب کرنے کے لئے جان مال کی بازی لگا دیتے ہیں دراصل اس جہاد میں بندوں کی وفا داری کا امتحان مقصود ہے تا کہ جو بندے اس میں کامیاب ہوں ان کواعلیٰ مقامات پر پہنچایا جائے۔

اس آیت ہے بھی اور قرآن کریم کی متعدد دوسری آیات اور کمشرت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے معلوم ہوا کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المجھاد میا ض الی یوم

المقيامة يعني جهاد جاري ربع كا قيامت تك رتو قرآن وسنت كي بے شارنصوص اور اجماع امت جہاد کی فرضیت کا اعلان کر نے ہیں۔اور سیجے مسلم کی ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے جوحضرت ابو ہر بریڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی انٹیدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ' جو مخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے بھی جہاد کیا اور نہائیے جی میں اس کی تجویزیں سوچیں اور نه تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مرا" \_ بعنی ایسی زندگی جس میں وعوے ایمان کے باوجود نہ بھی راہ خدا میں جہاد کی نوبت آئے اور نہ دل میں اس کا شوق اور اس کی تمنا ہوتو یہ منافقوں کی زندگی ہے اور جوای حال میں اس دنیا ہے جائے گا تو وہ نفاق کی ایک صفت کے ساتھ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کے دل میں ہمیشہ جہاد کاعزم اور تمنا ہونی جا ہے ۔ مگر افسوس صدافسوس كداب جيسيتمام اركان اسلاميدا ورفرائض ديديه کی حقیقت اور روح عنقا ہے۔ اگر تھوڑا بہت کچھ باقی ہے تو صرف ظاہری شکل اور ظاہری رسم باقی ہے اور وہ بھی غنیمت ہے کیونکہا گریمی تنزل جلتا رہا تو خوف ہے کہ خدانخواستہ پیظا ہری شعائر اوررسوم اسلاميه بهي عنقانه هوجائيس - آج تمام عالم ميس مسلمانوں کے ساتھ کفار ومشرکیین اور یہود ونصاری کا جومعاملہ ہور ہاہےاس کاسبب اگرغور کیا جائے تو درحقیقت عام اہل اسلام کا حقیقی جذبہ جہا د سے دلوں کا خالی ہوجا ناہے۔ جہا دیے حکم سے خداوندقدوس كامقصود بى بيے كەللاكادىن اسلام دنيايس حاكم بن کررہے اور اہل اسلام عزبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور امن وعافیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی عبادت ادراطاعت کرسکیں۔ کا فروں ہے کوئی خطرہ نہ رہے کہ ان کے دین میں خلل انداز ہو سكيل \_ (سيرة المصطف حصددم)

اب یہاں میہ جھی سمجھ لیکئے کہ اصطلاح شریعت میں جہادکس چیز کانام ہے اور کیااس کی تعریف ہے؟ علمائے اسلام نے لکھا ہے کہانی طاقت اور توت کو مال دولت کے لئے نہیں عصبیت اور

قومیت اور وطنیت اورا ظهار مرادنگی وشجاعت اورتوسیع سلطنت و مملکت کے لئے نہیں بلکہ حض اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے اپنی طافت کو یانی کی طرح بها دینا اس کواصطلاح شریعت میں جہاد كہتے ہیں۔اعلاء کلمت اللہ بعنی اللہ کا بول بالا کرنا آگر مقصود نہ ہو بلکہ فقظ مال وزرمطلوب مو۔ باقطع نظرحت و باطل سے وطن اور قوم کی حمايت مقصود ہويا اپني بہا دري اور شجاعت کا اظہار منظور ہوتو الله جل اوراس كے رسول عليه الصلوٰ ة والسلام كے نز ديك وہ جہا ونہيں بلکہ ایک قتم کی جنگ ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیسوال کیا گیا کہانسان بھی اظہار شجاعت کے لئے جنگ کرتا ہے اور بھی قومی غیرت وحمیت کی بنا پر اور بھی دنیاوی نام ونمود اور شهرت کے لئے۔ان میں ہے کون ہی جنگ جہاد فی سبیل اللہ کامصداق ہے۔ تو حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا۔'' جو محض فقط اس لئے لڑے اور جنگ کرے تا کہ اللہ ہی کا بول بالا رہے بس وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے''۔ تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے وفا داروں کا خدا

تعالیٰ کے باغیوں سے محض خدا کا باغی ہونے کی وجہ سے لڑنا اور اس کی راہ میں اتنہائی جانبازی اورسر فروشی گانام جہاد ہے بشرطیکہ وہ جانبازی اورسر فروشی محض اس لئے ہو کہ اللہ کا بول بالا ہو۔اس کے احکام بےحرمتی ہے محفوظ ہو جائیں اور دنیا کاکسی قشم کا نفع مقصود نه مواليي جانبازي اورسر فروشي كوشر بعت اسلام ميس جهاد کہتے ہیں۔ چونکہ بنی نوع انسان کی طبائع بیساں نہیں تو کسی کے لئے خدا وندقد وس نے كتاب اتارى اور انبياء كومبعوث فرمايا اور سنت ہے کے لیے لو ہاا تارا۔خداوند ذوالجلال کی پیقدیم سنت ہے کہ وهایخلصین کو جهاد کاحکم دیتار با تا کهمفسدین اورفتنه پروازوں کے شرادر فساد کو دفع فرمائے ۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام حقیق کے ساته جهاد في سبيل الله كاجذبه صادقه عطا فرما ئيس اوراي جذبه کے ہواتھ اس جہان ہے کوچ کرنا نصیب فرما کیں۔ آمین۔ اب ان آیات میں عام انبیاء ورسل کا اجمالی ذکرتھا۔اس کے بعد بعض خاص پیغمبروں کا ذکر فرمایا جاتا ہے جس کا بیان انشاءالله اللي آبات مين آئنده درس مين موگا۔

#### دعا شيجئے

اللّٰد تبارک و تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے ہم کو رسول اللّٰد علیہ وسلم کامتی ہونا نصیب فر مایا ۔ اور قرآن کریم جیسی کتاب عطافر مائی ۔

اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کی ہدایات پر چلنے کی تو فیق عطافر مائی اور ہر حال میں ہم کوانصاف وق پر قائم رکھیں۔
یا اللہ اپنے وین قل کی ہم کو بھی کسی درجہ میں خدمت کی تو فیق عطافر ما وے۔ اور اپنے فضل سے ہمارے وین و دنیا کے تمام معاملات کو درست وراست فر مادے۔ یا اللہ مفسد کفار ومشرکییں کے ساتھ ہم کو اسلام کا بول بالا کرنے کیلئے جہاد کی تو فیق عطافر ما اور اپنی تا ئیدا ور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔

والخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَّدُ يِنْوِرَتِ الْعُلْمِينَ

#### وَلَقُانَ انْسَلْنَانُوْمًا قَالِبُرْهِيْمُ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَبَ فَيَنَّهُمْ تُحْمَتُمْ وَكُتِيْرٌ

اورہم نے نوخ اورابراہیم کو پیغیبر بنا کربھیجااورہم نے ان کی اولا دہیں پیغیبری ادر کیاب جاری رکھی سوان لوگوں میں بعضے تو ہدایت ی<u>ا</u> فتہ ہو۔

ان میں نافرمان تھے۔ پھران کے بعداور رسولوں کو بیکے بعد دمیرے بھیجے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل دی،

#### وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُودُ رَافَاةً وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَةَ اِلْتُكَعُوهَا مَا كُتُبُنْهِ

اورجن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور ترحم پیدا کیا ،اورانہوں نے رہبا نیت کوخودا یجاد کرلیا ہم نے اُن براس کو واجب نہ کیا تھا

# عَلَيْهِمُ اِلَّا ابْتِعَآءَ رِضُوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَّيُنَا الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْهُمُ ٱجُرْهُمْ

لیکن انہوں نے حق تعالی کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا سوانہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی ہوان میں سے جولوگ ایمان لائے ہم نے ان کوان کا اجردیاء

#### وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلِي قُونَ

اورزی<u>ا</u> دوان میں نافرمان ہیں۔

وَلَقَلَ أَرْسَلْنَا اور تحقيق بم نے بھیجا نَوْسًا نور اور البُوهِ بیعکہ ابراہیم وجھکٹ اور ہم نے رکمی فِی ذُرِیَتَرِهِ بِما ان کی اولاد میں النَّبُوَّةَ نبوت وُ الْكِيتُ اور كتاب اللَّهِ مَهُمْ سوان مِن سے بِحم اللُّمُ عَنْ يَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ أَورا كُثّر اللّه الله عَنْهُمُ ان مِن سے اللَّهِ عَلَيْ اللّه اللَّهُ عَيْمِي السَّاعِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا سَكُمْ عَيْمِي لاسَّا عَلَى إِنَّ إِهِمْ الْحَالَةُ مِن كَنَانات بِي إِرْسُلِنا النهِ رسول و قَفَيْنا اور بم الح يجهلاك إيوينكي مين البن مَرْيَمُ ابن مريم والينا اور بم فاسعادى لِإِنْجِيْلَ الجِيلُ وَجَعَلْنَا أورهم نے وَال دی إِنْ قُلُوبِ دلوں مِن الَّذِينَ وولوگ جنبوں نے الْبَعُودُ اس پردی کی اِرْافیۃُ نری اورخت وَرَهْبَانِینَاتَ اور ترک دنیا "البُتک محوُها جو انہوں نے خود تکالی المناکسَتُهُ اللهم نے وہ واجب نہیں کی عَلَیْهِمْرِ ان پر الآ محمر البیّغاَء عامنا رِضْوَانِ اللَّهِ اللَّذَى رَضًا فَهَا تُونِه [ رَعُوْهَا اس كونا | حَقَّ دِعَايَتِها اس كونا ہے كافق | فَانْيَنَنَا تُوجم نے دیا الَّذِیْنَ الْمُوْا اللَّاوَلُول كوجوا يمان لات مِنْهُ أَن مِن عَ إِنْجُرُفُهُ إِن كَاجِرا وَكُيُّنيرٌ أوراكم مِنْهُمُ إِن مِن عِيهِ فَيعَفُونَ مَا فرمان

تفسیر وتشریح: ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی | اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسل سے تھے۔اور تنتيلي عليها السلام اور مجهه صاحب كتاب نديته جيسے موسى عليه السلام کے بعد تابع تورات بہت سے پیفیر آئے۔ تو جن جن لوگوں کے ماس می پینمبرآئے ان لوگوں میں سے بعضے تو مدایت یافتہ ہوے کہانہوں نے پیٹمبروں کی مدایت کوقبول کیااور بہت سے ان میں سے نا فرمان ٹابت ہوئے کہ جنہوں نے اینے

نے ای اصلاح آخرت خلق کے لئے نوح علیہ السلام اور ابراہیم 📗 ان پیغمبروں میں پیچھتو صاحب کتاب تھے جیسے حضرت موکیٰ اور عليه السلام كو پيغيمبر بنا كر دنيا ميں بھيجا تھا۔ اور بيه دونوں پيعمبراس شان کے تھے کہ دنیا میں پیٹمبری اور کتاب آ سائی جاری رکھنے کے لئے ان ہی دو پیٹمبروں کی نسلوں کو چن لیا گیا کہان کے بعد ہددولت پیغمبری ان کی سل سے باہر نہ جائے۔ چنانجہ دنیا میں جو ر سول بھی اللّٰہ کی کتاب لے کرآئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی

ا پیغمبروں کی تکمذیب کی اور ان کا کہنا نہ مانا اور ان کی مدایات وتعلیمات کوقبول نہ کیا۔ اور پچھلے رسول اینے پہلے رسولوں کے القش قدم بريتھ يعني اصولي حيثيت ہے سب کي تعليم! <u>ي</u> تھي حتيٰ کہ آخر میں انبیائے بی اسرائیل کے خاتم حضرت نیسی علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا گیا تو حضرت عیسی علیہ السلام کے متبعین جو واقعی ان کے طریقہ پر چلنے والے تنصان کے دلوں میں اللہ نے نری رکھی تھی۔ ووخلق خدا کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہر ہائی ہے پین آتے تھے۔ آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین نے یے دین با دشاہوں ہے تنگ ہو کر اور دنیا کے مخمصوں ہے کھبرا کرایک بدعت رہبانیت کی نکالی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیردؤں میں ہے کیجھ تارک الدنیا ہو جاتے اور دینوی زندگی سے بھاگ کرجنگلول اور پہاڑوں میں رہ کرعبادت اور خت محامدے کرتے۔ ندایسے لوگ شادی بیاہ کرتے۔ ندعمہ ہ لباس بینتے۔ نه عمرہ کھانا کھاتے۔ایسے لوگوں کا نام راہب ہوتا تھا۔ توان کے متعلق بتلایا جا تا ہے کہاس رہیا نبیت کا تھم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا۔ گرنیت ان کی بہی تھی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں ۔ یعنی رہبانیت اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی ند تھی بلکہ انہوں نے از خود اینے اوپر بیفرض کر لیا تھا اللہ کی خوشنودی کی طلب میں گر پھراس کو بوری طرح نباہ نہ سکے۔ آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے مبعوث ہونے ہے پہلے عیسائی راہبوں میں بہت ہی بری با تیں شرمناک پیدا ہوگئی تھیں جن کا ذکر مورخین نے بہت کچھ کیا ہے قرآن کریم نے اپنے اخلاق كريمانه يان كاصراحتذ ذكركرنا مناسب نه جانا \_ اوراشارة فرمایا فسمه رعبوها حق رعایتها سوانهوں نے اس کی بوری رعایت نه کی \_ یعنے جن یابندیوں کواینے نز دیک اللہ کی خوشنو دی كاذر لية تمجه كرخودايينا ويرعا ئدكر بينضي يتصان كاحق ادانه كيااور وہ حرکتیں کیس کہ جن سے اللّٰہ کی خوشنودی کے بچائے اس کا غصہ

اور غضب مول لے بیٹھے۔ اس کئے شریعت اسلامیہ نے اعتدال فطری سے متجاوز رہانیت کی اجازت نہیں دی کیونکہ یہ غیر فطری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے لا رہبا نینہ فسی الا مسلام اسلام میں کوئی رہبا نینہ فسی الا مسلام اسلام میں کوئی رہبا نیت نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی رہبا نیت جہاد فی سبیل اللہ ہو کر اللہ کے دستہ میں نکاتا ہے۔ کے دستہ میں نکاتا ہے۔

بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اور مجھی ناغہ نہ کروں گا۔

تیسرےنے کہا کہ میں بھی شادی نہ کروں گا اورعورت ۔ ہے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ان کی بیہ باتیں سنیں تو فرمایا خدا کی شم میں تم سے زیادہ الندسے ڈرتا اور اس سے تقوی کرتا ہوں۔ مگر میرا طریقہ بیہ کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ را توں کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں اپس جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی سے نکاح بھی کرتا ہوں اپس جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی فاضے میں کرتا ہوں اپس جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی واسط نہیں ابوداؤو میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ واسط نہیں ابوداؤو میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' آپنے او پر بختی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بختی کر رہے۔ ایک گروہ نے بھی تشد داختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی بھر اسے سخت بھڑا۔ و کیو لو وہ ان کے بقایا را بہ خانوں اور کئیسوں میں موجود ہیں' ۔ الغرض نصر انیوں کی برعت رہا نیت کنیوں میں موجود ہیں' ۔ الغرض نصر انیوں کی برعت رہا نیت کا ذکر فرمایا گیا کہ جوان کی شریعت میں تو نہتی لیکن انہوں نے کا ذکر فرمایا گیا کہ جوان کی شریعت میں تو نہتی لیکن انہوں نے

دو ہری خرابی آئی۔ ایک اپنی طرف ہے نی بات وین خدا میں ایجاد کرنے کی۔ دوسر ہے اس بربھی قائم ندرہنے کی ۔ یہاں نھرانیوں کا دین میں نئی بات یعنی بدعت رہیا نبیت ایجاد کرنے کو جو ذکر فر مایا گیا۔تو میں مجھ لیا جائے کہ بدعت اسلام شریعت میں بھی نہایت ایجاد کرنے کو جو ذکر فرمایا گیا۔تو بیہ مجھ لیا جائے کہ بدعت اسلامی شریعت میں بھی نہایت درجہ مذموم اورممنوع مجھی گئی ہے۔ جوامر کہ شریعت کی کسی دلیل بعنی قرآن ۔ حدیث۔ ا جماع۔ قیاس سے ثابت نہ ہواوراس کودین میں داخل کیا جائے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں ایسے امر کو بدعت کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا گیاہ سے کیونکہ جو تفس ایسا کام کرتا ہے وہ کو یاحق تعالی کا ایمان ندلائے۔ مقابلہ کرتا ہے اس کئے کہ شریعت حق تعالی کی بھیجی ہوئی ہے اس میں کی بیشی کا کسی کوحق حاصل نہیں پس جس نے اس شریعت میں کسی الیمی بات کوشامل کیا جواس دین سے خارج ہے تو اس نے اس شریعت الہید کونا کافی سمجھا پھراور یا تنیں جو داخل کیں تو

خودا بی طرف سے اسے ایجاد کرلیا تھا تھریدا ہے بھی نبھانہ سکے | ایک نئی شریعت خود کھڑی یہ دوسرا جرم ہوا۔ پھر چونکہ برعت اورجیہا جاہئے تھا اس طرح اس پر جم نہ سکے پس ان کے لئے کے عبادت کارنگ لئے ہوئے ہوتی ہے یعنی بدعت کا مرتکب اس کو عبادت مجھتا ہےاور ذریعہ قرب خداوندی خیال کرتا ہے اس لئے اليسطخف كوتوبه بهى نعيب نبيس هوتى كيونكه توبه تو كنهكار كياكرتا ہے اور بدعتی اینے کو گناہ گارنہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے کوتا بعدار سمجھتا ہے تو پھروہ تو یہ کیوں کرے۔حق تعالی ہرچھوٹی بڑی بدءت ہے هم کو بیاویں اور سیدھی راہ دکھاویں اور اس پر استقامت عطا فرما کیں۔ اخیر میں بتلایا گیا کہ ان اہل کتاب نصاری میں سے جورسول التدصلي التدعليه وسلم كي معاصر يتضاور جوحسورصلي التله علیہ وسلم پرایمان نے آئے تی تعالی نے ان کو اجر عطا فرمایا مگر ایسے نصاریٰ کم بی بتھے اور زیادہ ان میں نا فرمان ہیں کہ آپ پر

یباں تک تو اہل کتاب عیسائیوں میں سے آپ ہرا ہمان لانے والوں اور ایمان نہلانے والوں کوخبر دی گئی تھی آھے ایمان لانے کاصریح امرفر مایا جا تا ہے جس کابیان ان شاءاللہ آگی خاتمہ کی آیات میں ہوگا۔

#### وعا سيجحئ

الثدتعاني بهم كواييخ رسول ياك عليه الصلؤة والسلام كافرما نبردار اورتتبع بنا كرزنده رهيس اورآ ہے کی ہرجھوئی بڑی نا فر مائی ہے بچاویں۔ الله تعالیٰ ہم کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی تجی محبت اور سچی محبت کے ساتھ سچی عظمت اوراس کے ساتھ سیا اتباع بھی نصیب فرماویں اور ظاہر میں اور باطن میں ہم کوشر بیت مطہرہ کی یا بندی تصیب فرماویں۔ الله تعالیٰ اس برفتن زمانه میں ہرچھوٹی بڑی بدعت ہے ہم کو بیجا کیں ۔ اور سیدھی راہ بدایت پرہم کومتنقیم رکھیں۔آمین۔ وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْمُورَةِ الْعَلَمِينَ

# يَايَّهُ الْذِيْنَ امَنُوااتَقُو الله وَ امِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كِفْكَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِه وَيَجْعَلُ

ے ایمان رکھنے والو تم اللہ سے ڈرو اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دو جھے وے گا اور تم کو ایسا نور

# لَكُمْ نُوْرًا تَمَنُّوْنَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ۚ لِعَلَّا يَعُلَمَ اَهُلُ الكِنْبِ الّ

عنایت کرے گا کہتم اس کو لئے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے اورتم کو بخش دے گا، اور القد غفور دحیم ہے۔ تا کہ اہل کماب کو یہ بات معلوم ہوجادے کہ

يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَانَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِينُ وَمَنْ يَشَاءُ \*

ان لوگول کو اللہ کے فضل کے کسی جزو پر بھی وسترس نہیں اور بیہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے ویدے،

#### وَاللَّهُ ذُوالْفَضَلِ الْعَظِيْرِ ۗ

اورالتدبرُ ہے فضل والا ہے۔

يَنْهُا اللهِ اللهُ اللهِ الل

المحال تو اہل کتاب نصاری کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بشارت تو یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰتم کو دو ہرا اجرو تو اب عنایت فرمائے گا۔ دوسری بشارت یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰتم کو ایسا نور عنایت کرے گا کہ جو ہر حال میں تمہارار فیق رہے گا دنیا میں ہمی اور تخرت میں بھی اور تنہیں رہی کا دنیا میں ہمی اور تنہیں ہی کہ اللہ تعالیٰتہ کرے گا کہ فور رہیم ہواں ہے تنہیں کہ کواس لئے تنہیں دے گا کہ وکا کہ وکا تاکہ قیامت میں جس وقت ان عطایا کا ظہور مواس وقت ان عطایا کا ظہور مواس وقت ان عطایا کا ظہور میں ہواس وقت ان اہل کتاب کو جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ان کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ عدم ایمان محمدی کی حالت میں فضل خداوندی سے ذرا بھی مستفید نہوں ایمان محمدی کی حالت میں فضل خداوندی سے ذرا بھی مستفید نہوں گئی کے ۔ یہ اہل کتاب کے اس زعم باطل کی تر دید میں ہوسکیں گے۔ یہ اہل کتاب کے اس زعم باطل کی تر دید میں ہوسکیں گے۔ یہ اہل کتاب کے اس زعم باطل کی تر دید میں

تفسیر وتشری ان آیات میں عینی علیہ السلام برایمان رکھنے والوں کوعام خطاب فرمایا جاتا ہے اور تھم دیا جاتا ہے کہ اے عینی علیہ السلام کے مبعین اور آپ برایمان رکھنے والو ائم لوگ عینی علیہ السلام کو بچا نبی مان چکے ہواب اللہ سے ڈرو نفسانیت اور تعصب کو چھوڑ واور اس کے آخری رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا وَاور آپ کوالٹہ کارسول مانو تا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دو ہرا تو اب دے۔ ایک عینی علیہ السلام برایمان لا نے کی وجہ سے اور ووسرا محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ۔ اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے پر ایمان لا نے کی وجہ سے ۔ اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے پر ایمان لا نے کی وجہ سے ۔ اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے پر ایمان لا نے کی وجہ سے ۔ اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے پر ایمان لا نے کی وجہ سے ۔ اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے پر احسورہ وجہ ہو چکی ہے جہاں فرمایا گیا تھا او لنگ یو تو ن احسام میں بھی ہو چکی ہے جہاں فرمایا گیا تھا او لنگ یو تو ن احسام میں بھی ہو چکی ہے جہاں فرمایا گیا تھا او لنگ یو تو ن احسام میں بھی ہو چکی ہے جہاں فرمایا گیا تھا او لنگ یو تو ن احسام میں بھی ہو چکی ہے جہاں فرمایا گیا تھا او لنگ یو تو ن احسام میں بھی ہو چکی ہے جہاں فرمایا گیا تھا او لنگ یو تو ن احسام میں بھی ہو چکی ہے جہاں فرمایا گیا تھا او لنگ یو تو ن احسام میں بھی ہو چکی ہے جہاں فرمایا گیا تھا او کو وہرا تو اب

1 ارشاد فر ما یا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم موکی اور عیسیٰ کا دامن کی کرے ہوئے ہیں ہمیں کیا غم واندیشہ ہے۔ انہیں جتلا یا گیا کہ اب خاتم الا نہیاء کی بعثت کے بعد محض انہیاء قدیم حضرت موکی وحضرت عیسیٰ علیماالسلام پرایمان ظاہر کرنا اور جتلا نا انہیں مومن رہنے کے لئے کافی نہیں اس لئے قیامت میں وہ اللہ کے نضل سے محروم رہیں گے اور جو اہل کتاب میں سے خاتم الا نہیاء پرایمان لائے ان پریہ نضل ہوا کہ ان کو دو گنا اجر ملا۔ گذشتہ خطا وُں کی معافی اور نورایمان مرحمت ہوا اور جو ایمان نہا نے وہ ان انعامات سے محروم رہے۔

يهال ابل كتاب يعني نصاري ومجهايا كيا كهوه اپني موجوده حالت میں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے اور رسول النُدصلَى النُّه عليه وسلم يرتبين تو اس حالت ميس وه النُّه كسكسي فضل کے آخرت میں مستحق نہیں جب تک کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم خاتم الانبياء پرايمان نهلة تمي راب ويكفئه كهضد \_ تعصب \_عناد\_بث دهرمی کا تو دنیا میں کوئی علاج نبیس باقی کسی کلام یاکسی بات کومعقول طریقه ہے مجھانے اور بتلانے کے دوہی طریقے مسلم ہیں یااس بات کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے اور یا تعلى يعنى كمانى ولاكل عداب يهال خاتم الابنياء محدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کے لئے جوعیسی علیہ السلام کے تتبعین یعنی نصاریٰ ہے کہا گیا تو نفلی یعنی کتابی دلائل ہے قطع نظر كرك الرعظى دلائل سے مجھا جائے جس كا آج كل ونيا بيس بردا زور ہےتو بھی خاتم الانبیاء محمدرسول الندصلی الله علیه وسلم کی نبوت و رسالت کا انکارکسی صاحب فہم وعقل ہے ممکن نہیں۔ اگر آج آپ سی عیسائی یا یہودی اہل کتاب سے دریافت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مویٰ علیہ السلام یا دوسرے انہیاء جن کو یہودونصاری بھی اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں ان کے نبی ہونے کی کیا عقلی دلیل ہے۔ تو ایک عیسائی یا یہودی جن عقلی ولائل سے

حضرت عيسى عليه السلام ياحضرت موئ عليه السلام كوالله كالبغمبراور نبی ہونا ثابت کرے گا انہی دلائل سے خاتم الا نبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوجھی اللہ کا نبی خابت کیا جا سکتا ہے۔مثلا ایک عیسانی حضرت عیسی علیه السلام کوالله کارسول مانے کے لئے دلیل دے گا کہ ان سے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے۔اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ خاتم الا نبراء جناب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم کے جومعجزات بروایات صححہ ثابت ہیں ان کی تعداد ہرنبی ً کی تعداد سے زیادہ اور ان کی شان بھی اعلیٰ ہے۔ اگر ایک عیسائی حضرت عیسی علیه السلام کی نبوت کے ثبوت میں ان پر اللہ کی وحی کا ہ نا اور انجیل کا ان پر نازل ہونا بیان کرے تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ محمد رسول النّد صلّی النّدعلیہ وسلم پر بھی وحی کا آنا اور قرآن کا نازل ہونا ثابت ہے اور قرآن نے جو دعوے کئے یا پیشین گوئیاں کی ان کا صادق ہونا آج تک ثابت ہوا۔ اگر ایک عیسائی عیسی علیه السلام کی نبوت کے ثبوت میں آپ کی یا کیزہ زندگی ۔اعلیٰ اخلاق ۔ بلند کردارصدافت وامانت کو پیش کر ہے تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق ومحاس \_ صفات ومحامد \_آب كى سچانى اور ديانت نبوت سے پہلے ہی اتنی مشہور تھی کہ نبوت سے پہلے ہی لوگوں نے "امین" کالقب آپ کودے رکھاتھا۔ دشمنان اسلام نے بھی نبی کریم صلی الله عليه وسلم كاخلاق وكراوارا ورحضوري باكيزه اورمطبرزندكى ك مدح وستائش کی ہے۔منصف مزاج غیرمسلم موزجین اور مصنفین نے بھی کی ہے۔اگرایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت میں آپ کی دین تعلیم وتبلیغ اور امت کی تربیت کو پیش كرے تواس كے جواب ميں كہا جاسكتا ہے كەحضورصلى الله عليه وسلم نے تو اپنی امت کوالی شریعت کی تعلیم دی کہ جو قیامت تک کے لئے کافی وشافی ہے اورجس میں کسی ترمیم وسمنین کی احتیاج

ویتے۔ ہاں آپ نے اطلاع دی تو بیدی که آئندہ میری امت میں اسخت جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں ہرایک اپنے متعلق گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں سب نبیوں کے آخر میں آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نبیس ۔ (رواہ مسلم)

الغرض انبیاء کرام کاسلسلہ جوحضرت آدم علیہ السلام سے شروع موتا ہے اس سلسلہ بوت کی انتہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ اس لیے تبعین عیسیٰ علیہ السلام کو نجات آخرت حاصل کرنے کے لئے یہاں خاتمہ سورة پر اللہ ہے ڈرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تھم دیا جا تا ہے اور اس پر بشارت سائی جاتی ہے۔ اور اس پر سورة کوختم فر مایا گیا ہے۔ سائی جاتی ہے۔ اور اس پر سورة کوختم فر مایا گیا ہے۔ اور اس پر سورة حدید کا بیان پورا ہوگیا۔

#### سورة الحديد كےخواص

اسده حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها كافر مان بها معظم سورة حديدى چهآ يات ميں ہے۔

اسساگر جنگ ميں جانے والاسورة الحد بدلكھ كراپ پاس محق والسورة الحد بدلكھ كراپ پاس محق والسورة الحد بديكھ كا۔

محق واسے وشمن كاكوئى ہتھيا رنقصان نہ پہنچائے گا۔

ماسد جسے بخار ہواس پرسورة الحد بد پڑھى جائے۔

ماسد جسے ورم ہواس پرسورة الحد بد پڑھ كردم كيا جائے۔

ماسد جسے ورم ہواس پرسورة الحد بد پڑھ كردم كيا جائے۔

نہیں۔آپ کی تعلیم و تربیت اور فیض صحبت سے قلیل مدت ہیں ہی
کایا بلیٹ گئی اور صحابہ کرام کے اخلاق و کردار انتہائی پستی کی حالت
سے ایسے اعلیٰ ہو گئے کہ جس کوغیر مسلم محققین وفضلا بھی تسلیم کرتے
ہیں ادر اسے ایک حیرت انگیز واقعہ بلکہ حضور کا معجز ہ سمجھتے ہیں۔
الغرض انبیائے سابقین علیم مالسلام کی نبوت کو ٹابت کرنے کے
لئے اہل کتاب جوعقلی دلیل بھی پیش کرے گا انہی ولائل سے
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹابت کیا جا سکتا ہے پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الا نبیاء والرسل پر ایمان نہ لانے اور
آب کو اللہ کارسول نہ مانے کی کیا وجہ؟

اوراگرآپ کتابی دلائل کی طرف آئیں تو قرآن مجید۔انجیل ۔ تورات ۔ زبورجس کا بھی مطالعہ سیجئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی تقیدیق کی ہے اور اپنی امت کو ان پر ایکان لانے والے نبی کی پیشین گوئی اور اپنی امت کو ان پر ایکان لانے کا تھم دیا۔ ہمارے نبی کریم خاتم الا نبیاء سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیشتر ابنیائے کرام کی تقید بیق فرمائی کیکن اپنے وسلم نبی کی پیشین گوئی نبیس فرمائی جس کی وجہ ظاہر ہے کہ آخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ تھا۔اگر کوئی نبی آنے والا نہ تھا۔اگر کوئی نبی آنے والا نہ تھا۔اگر کوئی نبی آنے والا بوتا تو آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ تھا۔اگر کوئی نبی آنے والا نہ تھا۔اگر کوئی نبی آنے والا بوتا تو آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ضرور اس کی آمہ سے آگاہ فرمائے اور اس پر ایمان لانے کا تھم

#### وعالتيجئ

حن تعالیٰ کا بیضل عظیم ہے کہ جوہم کورسول اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے اور تمام اینے پیغیبروں پر ایمان رکھنے کا شرف عطافر مایا۔

الله تعالیٰ ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی ہونا نصیب فرما ئیں۔ اور آپ کی محبت وعظمت کے ساتھ آپ کا اتباع بھی نصیب فرما ئیں۔ اور قیامت میں اپنافضل عظیم ہمارے لئے مقدر فرما کیں اور اپنی شان عفور رحیمی ہے ہماری مغفرت فرما ئیں اور ہم پررحمت فرما ئیں۔ آمین۔ والْجِدُدِدَعُونَا آنِ الْحَدَدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ



#### حِر اللهِ الرّحمن الرّحِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا مہر بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

#### فَلُ سَكِمَ عَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِنَّ إِنَّ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ بَيْبَ

بے شک اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سُن کی جوآپ ہے اپنے شو ہر کے معاملہ میں جھکڑتی تھی اوراللہ تعالی ہے شکایت کرتی تھی ،اوراللہ تعالی تم وونو ں

#### تَعَافُرُكُما وْإِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ٥

كى تفتكوشن ريافها،الله تعالى سب كجه سننے والاسب يجهد يكھنے والا ہے۔

فَكُ سَكِيمَ يَقِينَا مَن لَا اللَّهُ الله قُولَ بات اللَّتِي ووعورت جو أَنجَالِدُلُكَ آب سے بحث كرتى تقى فِي زُوجِهَا ابنے خاوند كے بارو بس وَتَشْتَكِنَى أُور شَكَامِتَ كُرَقَ تَقِي ۚ إِنِّي طَرِفَ لِيكَ اللَّهِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ أُور الله ۚ لِيَسْهَمُ سَتَمَا تَمَا أَنْكَ أُورُكُ مَا تَمَ وَوُولِ كَ تَصْلُو ۚ إِنَّ اللَّهُ مِثْنَكَ اللَّهِ

تفسیر وتشریکے: سورۃ کی ابتدائی آیات کے شان نزول کے 📗 پھروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور فریاد کرنے لگیں کہ یااللہ میں آیات اس سورة کی نازل ہوئیں اور'' ظہار'' کا تھم ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد کا بارگاہ الٰہی میں قبول ہونا اور فورا ہی وہاں ہے ان کی فریا دری کے لئے فرمان مبارك نازل ہوجانا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے حضرت حولہ کوصحابه کرام میں ایک خاص قدرومنزلت حاصل ہوگئی۔ امیر المومنين حضرت عمر كي خلافت كے زمانہ ميں ايك واقعه لكھا ہے كه ایک مرتبہ حضرت عمر می کھے اصحاب کے ساتھ کہیں جارہے تھے۔ راستہ میں ایک عورت ملیں۔ انہوں نے آواز دے کر آپ کو تشہر الیا۔اور حضرت عمر مخور انتظہر گئے اور ان کے باس جا کر توجہ اور

متعلق ککھا ہے کہ بیآ یات حضرت حولہ بنت نثلبہ کے متعلق نازل 🚶 اینی تنہائی اورمصیبت کی فریا دہجھ سے کرتی ہوں۔ان بچوں کواگر ہوئی ہیں جن کے شوہر حصرت اوس بن صامت اِنصاریؓ نے عصہ 📗 اینے یاس رکھوں تو بھو کے مریں گےاور شوہر کے یاس جھوڑ دوں میں ایک بارا بی بی حولہ کو یوں کہ دیا انت علی تظھر امی یعنی تو 📗 تو یونہی سمیری کی حالت میں ضائع ہو جا کمیں تھے۔اے اللہ تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری مال کی پشت اور چونکہ جاہلیت | اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کوحل کر۔ اس پریہ ابتدائی میں ان الفاظ ہے جیشکی کی علیجد گی طلاق ہے بڑھ کر مجھی جاتی تھی تو حضرت حولہ اس بارہ میں حکم دریافت کرنے کے لئے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اورسب ماجرا كبدسايا حضورصلى الله عليه وسلم نے اس بناير كدامهى تك اس قول مشہور کےخلاف وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس قول کو قابل عمل خیال كركے فرما ديا كەميرى رائے ميں تم حرام ہو كئيں۔ وہ بيان كر واویلا کرنے لگیں کہ پھرمیرا اور میرے بچوں کا کیسے گذر ہو گا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حولہ نے کہا کہ میرے شوہرنے طلاق کوتو کہانہیں پھرطلاق کیسے ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ

ادب سے سرجھکائے ان کی باتیں سننے گئے۔ جب دہ اپنی باتیں پوری کرچکیں اور خودلوٹ گئیں تب امیر الموشین حضرت عرجھی واپس ہوئے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ امیر الموشین آپ ایک بڑھیا کے کہنے سے رک گئے اور اسنے آدمیوں کو آپ کی وجہ سے اب تک رکنا پڑا۔ آپ نے فرمایا آدمیوں کو آپ کی وجہ سے اب تک رکنا پڑا۔ آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون تھیں؟ انہوں نے کہا کہ بیں فرمایا کہ یہ وہ عورت ہیں کہ جن کی شکایت اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسان پرسیٰ۔ یہ حضرت حولہ بنت تغلبہ ہیں۔ خدا کی شم اگر بیرات تک مجھے کھڑا رکھیں تو میں کھڑا رہتا ہی نماز وں کے اوقات پرنماز ادا کر لیتا اور میں ان کی خدمت سے نہ ٹلتا۔ اللہ اکبر! تو اس آیت میں حضرت عولہ ہے نہ ٹلتا۔ اللہ اکبر! تو اس آیت میں حضرت عولہ ہے واقعہ کی طرف اشارہ سے اور بتلایا جا تا ہے کہا ہے نہی صلی حولہ کے واقعہ کی طرف اشارہ سے اور بتلایا جا تا ہے کہا ہے نہی صلی

الله عليه وسلم بے شک الله تعالیٰ نے اس عورت کی بات من کی جو آپ سے اپنے شو ہر کے معاملہ میں جھاڑتی تھی مثلاً بیہ ہی تھی کہ شو ہر نے طلاق کا صیغہ تو ذکر کیا نہیں پھر حرمت کیسے ہوگئی اور بھی الله کے آگے رونے اور فریاد کرنے گئی اور اپ عورت کی الله تعالیٰ سے شکایت کرتی تو الله تعالیٰ آپ کی اور اس عورت کی گفتگو میں رہا تھا اور الله تعالیٰ تو سب ہی پھے سنتا اور دیکھتا ہے جو گفتگو آپ کے اور اس عورت کے درمیان ہوئی وہ کیوں نہ سنتا ہے شک وہ مصیبت زوہ عورت کی فریاد کو پہنچا اور ہمیشہ کے لئے اس قتم کے وہ مصیبت زوہ عورت کی فریاد کو پہنچا اور ہمیشہ کے لئے اس قتم کے حوادث سے عہدہ برآ ہونے کاراستہ بتادیا۔

اب آ گے تھم ہے ظہار کا جس ہے حضرت حولہ کی دادری فر مائی سنی جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيجئے

اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سفنے والے آقا! اور اے رنج وغم کے دور فرمانے والے مالک! تیرے ہی کرم ورحم کا ہم گناہ گاروں کو بھی آسرا ہے آپ ہی ہماری فریادری فرمانے والے ہیں۔
آپ ہی ہماری فریادری فرمانے والے ہیں۔
اے اللہ ہماری ہرچھوٹی بردی۔ دینی و دنیادی مشکل کوآسان فرما اور ہمارے تمام معاملات کواپنی رحمت سے درست وراست فرما۔
یا اللہ ہم کواپنی ہرمشکل میں اپنی ہی طرف رجوع ہونے کی تو فیق عطافر ما۔ آبین۔
والمخدود کے فونی النے کو کہا گیا گیا گیا گیا اللہ ہی کی الفیلیدین

لَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْرِ مِنْ يِّسَابِهِ مْ مَاهُنَّ أُمَّهُ يَعِمْ ۚ إِنْ أُمَّهُ مُهُمْ إِلَا الْإِ میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں۔ وہ اُن کی مائیں تہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے اُن بَغُيْمُ وَ إِنَّهُ مُ لِيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ وَالَّذِينَ ، اور وہ لوگ بلاشبہ ایک نامعقول اور حجموث بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کردینے والے بخش دینے والے ہیں۔ اور جو لوگر ظِهِرُونَ مِنْ يِّسَأَمِهِ مِنْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَعُرِيْرُ رَقَبَ تِهِمِنْ قَبْلِ أَنْ ا پنی بیو بوں سے ظہار کرتے ہیں پھراپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا جاہتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام یالونڈی کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں سَّا ﴿ ذَٰ لِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَكُنْ لَيْمْ بِجِدٌ فَصِيَاهُم باہم اختلاط کریں اس ہےتم کونصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوتمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ پھرجس کومیسر نہ ہوتو اس کے ذمہ پیا۔ ريين مُتَنَابِعَيْن مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَهَالِهَا وَفَهَنُ لَهُ بِينَتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِّنُ مِنْكُنْنَا وَ وہ میہنے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں، پھر جس سے بیٹھی نہ ہوعیس تو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، . لِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُـ كُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ ٱلِيُمُونِ وہ تھم اس کئے ہے تاکہ اللہ اور اور رسول پر ایمان لے آئ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کیلئے سخت دردناک عذاب ہوگا نَذِیْنَ جُولُوگ کیظھٹو وْنَ فِہار کرتے ہیں کے مِنْکُٹر تم میں ہے کیٹ بِنْسَائِھے نہ ابن ہویوں ہے کا هُنَّ وونیس اُفَکَھٰیتھے ہُون کی مائیں نَ نَهِينَ أَمْتُهُمُ هُمُ أَنِ كَا مُلِيلًا مُرْصِرِفًا النِّنِ ووقورتن أو كَدْنَهُ هُمِ جنهوں نے جنا ہے نہیں او اِنْکُونُمُ اور بینک دو الْیَفُونُونُ البتہ کہتے ہیں سَنَكُوا نامعقول الصَّ الْقَوْلِ بات ہے | وَزُورًا اور جموت | وَإِنَّ اور بيتِك | اللَّهُ الله | لَعَفُولٌ البته معان كرنيوالا | عَفُولٌ بَخْتُ والا | وَالْدِيانِ اور جولوگ يُظْهِرُونَ البهاركرة بي إمِنْ يِنْسَأَ بِيهِ هُمِ ابني يويون سے انتُر بحر ايكُودُونَ وورجوع كريس إيما قَالُواس سے جوانبوں نے كها (قول) فَنَعُونِيرُ لَوْ آزاد كُرنا لازم ہے | رُقَبُنَةِ أيك غلام | مِنْ قَبُلِ اس سے لل | أَنْ يَتَكُمَا لِمَا كه ايكدوسرے كو ہاتھ لكا كميں | وُلِيكُوْ ب لَوْنَ سَهِينِ نفيحت كَي جاتى ہے اس ہے لى اللهُ اور الله ] بما تعكم كُونَ اس ہے جوتم كرتے ہو الحيدين باخر ہے افكن توجوكو كى َهُ يَجِدُ نهائِ الْعَصِيدُ أَمُّر توروزے اللَّهُ مُرين وومينے المُتَنَالِعَيْنِ لكا تار المِن قَبْلِ اس فيل أن يَنتَهَالَهُ أَسَا كرووا يكدوسرے وہاتھ لكا أم فَعَنْ بِهر بس النَّهِ بِيَنْتَطِعُ الصِمقدورند بو | فَإَطْعَاهُم تو كمانا كلائے | سِيتَانِيَ ساتھ | مِنْكِلْنَا ساكين كو | ذَٰلِكَ بير التَّوُ مِنْوُ السِلَّے كرتم ايمان ركھو بِباللَّهِ اللَّهِ إِ وَرَسُولِهِ الراسكارسول | وَيَعْلَكَ اوريه | حُسلُ وْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَدِيل | وَ اور | لِلْكَافِيرِينَ نهائ والوس كيلية | عَدَابُ }لِيبَعُ وردناك عذاب تفسیر وتشریخ:ان آیات میں ہٹلایا جا تا ہے کہتم میں ہے جوظہار کر ہیٹھتے ہیں یعنی مثلاً بیوی کو یوں کہددیا کہتو میری ماں کےمثل ہے تو اس کہنے سے بیوی واقعی ماں تو نہیں بن جاتی کہ تحض اسنے لفظ پر ہمیشہ کے لئے حقیقی ماں کی طرح حرام ہو جائے۔ ماں تو دراصل وہ

ہے کہ جس نے اولا دکو جناہے۔تو بیوی جس نے اس کو جنائبیں وہ كيونكر مال بن على ہے۔ مال آدمی جب اپنى بدتميزى سے ايك حبونی نامعقول اور بیبوده بات کهدد ہے تو اس کا بدلہ بیہ ہے کہ کفارہ وے تب بیوی کے پاس جائے برعورت اسی کی رہی محض ظہار سے طلاق نہیں پڑ گئے۔ آھے بتلایا گیا کہ جاہلیت میں جوالی حرکت کر چےوہ معاف ہاب ہدایت آ چینے کے بعداییامت کرو۔ اگر غلطی ے کرگذرے تو تو بہ کر کے اللہ ہے معاف کرا وَاورغورت کے پاس جانے سے پہلے کفارہ ادا کرو۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا با تدی کا آزاد کرناقبل اس کے کہ میاں بیوی اختلاط کریں۔آگے بتلایا گیا کہ یہ کفارہ کی مشروعیت تمہاری حنبیہ ونصیحت کے لئے ہے کہ پھرالیی غلطی نه کرواور دوسرے بھی باز آئیں۔اور پیجھی سمجھلو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کے مناسب احکام بھیجنا ہے اور خبرر کھتا ہے کہم کس حد تک ان برعمل کرتے ہو۔ آگے کفارہ کی مزید تشریح فرمائی جاتی ہے کہ اگر کسی کوغلام لونڈی آزاد کرنے لئے میسر ندہونو اس کے ذمہ لگاتار ہے در بے دوم ہینہ کے روزہ ہیں۔ پھرجس سے یہ بھی نہ ہوسکے لینی نه غلام آ زاد کرنے کامقدور ہو۔اورروز ہر کھنے سے بھی مجبور ہوتو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

فقہا۔ نہ کتب فقہ میں ان کفاروں کی مزید تفصیلات اور قیود و صدود بیان کی ہیں۔ مثلاً کھانا کھلانے کے قائم مقام ریجی ہوسکتا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو فی کس ایک صدقہ فطر کی مقدار گندم یا اُس کی قیمت دے دے فطرہ کی مقدار ہمارے وزن کے اعتبارے آ دھی جھٹا تک اوپر پونے دوسیر گندم ہیں بعنی احتیاطاً پورے دوسیر گندم فی کس ۱۹ مسکینوں کودے دے یا اسٹے گندم کی قیمت بھی دی جاسکتی ہیں۔ اخیر میں ہدایت فرمائی ہے کہ جاہلیت کی با تیس چھوڑ کر اللہ و رسول کے احکام پرچلو جوموں کائل کی شمان ہے۔ مونین کا یکام نہیں رسول کے احکام پرچلو جوموں کائل کی شمان ہے۔ مونین کا یکام نہیں کہ وحدود اللہ کی مقررہ کر دہ اور با ندھی ہوئی حدود سے تجاوز کریں۔ باقی کافر جوحدود اللہ کی پروائیس کرتے اور اپنی رائے اور خواہش پرچلتے ہیں تو جوحدود اللہ کی پروائیس کرتے اور اپنی رائے اور خواہش پرچلتے ہیں تو

ہے کہام المونین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی الله عليه وسلم كے چېره مبارك كارنگ متغير موگيا ہے جيسا كەنزول وحى کی حالت میں ہوتا تھا تو حضرت عائشٹے ان صحابیہ ہے کہا کہ دوربهث كربيثهوبه بيددور كهسك كربيثة كنئين ادهروجي نازل بهونا شروع ہوئی۔ جب وحی نازل ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت كہال ہے؟ حضرت عائشه صدیقہ نے انہیں آ واز دے كر بلایا آب نے فرمایا کہ جا واسینے خاوند کو لے آؤ۔ بیدوڑتی ہوئی کئیں اور ا پینے شو ہرکو بلالا نیں۔ آپ نے اعوذ وہم الله پڑھ کراس سورة کی بد آیات سنائیں اور فرمایا کہ کیاتم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا كنبيس كيمرآب في ماياكه لكاتار دومهينه كروزه ركه سكت مو؟ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اگر دو تین دفعہ دن میں نہ کھاؤں تو بینائی بالكل جاتى رہتى ہے۔ فرمایا كيا ٢٠ مسكينوں كو كھانا دے سكتے ہو؟ انہوں نے کہا کہیں الیکن آب میری امداد فرمائیں تو اور بات ہے۔ ين حضور صلى الله عليه وسلم في ان كى اعانت فرمائى اوران كو يجه غله عطا فرمایا اور پیچھ دوسرے صحابہ نے جمع کردیا اس طرح ۲۰ مسکینوں کو فطرے کی مقداردے کر کفارہ ادام وگیا۔الغرض الله تعالی نے جاہلیت ک ہن رسم طلاق کو ہٹا کراہے شرعی ظہار مقرر فرمایا۔

خلاصہ بیرکہ بہاں ظہار کے شرکی احکام بیان کئے گئے ہیں اوراس کے ساتھ متنبہ فرمایا گیا ہے۔ اوراس کے ساتھ متنبہ فرمایا گیا ہے کہ اسلام کے بعد بھی جاہیت کے طریقوں پرقائم رہنااوراللہ کی مقرر کی ہوئی حدول کوتو ڑنا بیا بیان کے منافی حرکت ہے۔ آگے اللہ ورسول کے عام احکامات کی مخالفت کرنے والوں کوتنبیہ وہدایت فرمائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگل آیات بیس آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئة

یا اللہ ان کے اصلاح کی صور تین ظاہر فرما دے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے کی توفیق ہم کونصیب فرمادے۔ آمین۔ وَاخِرُدَعُونَا اَنِ الْحَدِّدُ يِلْنُورَتِ الْعَلْمِينَ

#### إِنَّ الْكَانِينَ يُحَاٰذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَا كَبِنُوا كَمَا كَيْتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ وَقَدْ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ذکیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذکیل ہوئے اور ہم نے تھلے تھلے ٱنْزَلْنَا الْيَتِ بَيِّنْتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَنَاكُ مُّهِينٌ ۚ يُوْمَ يَبُعَثُمُ اللَّهُ جَمِيْعً احکام نازل کئے ہیں، اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا نَيُنَتِئُهُ مُربِمَا عَمِلُوْا ﴿ أَحُصِبُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكِّي عِسْهَيْلٌ ﴿ پھر ان کا سب کیا ہوا اُن کو بتلا دے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کررکھا ہے اور بدلوگ اس کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے ٱلَيْرَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَجْوَى ثَلْثَة کیا آپ نے اس پرنظر نہیں قرمائی کداللہ تعالی سب بچھ جانتا ہے جوآ سانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے، کوئی سر کوشی تین آ دمیوں کی ایسی نہیں ہوتی الْأَهُورَابِعُهُمْ وَلَاحُمْسَةِ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَا آدُنَّى مِنْ ذَلِكَ وَلَا ٱكْثَرُ ں میں چوتھا وہ نہ ہو اور نہ پانچ کی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوا 'ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَبِلُوْا يَوْمَ الْقَبْمَةِ ۚ إِنَّ ر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگ کہیں بھی ہوں، پھر ان کو قیامت کے روز ان کے کئے ہوئے کام بتلادے گا، بے شکہ اللهَ بِكُلِّ ثَنِي عَلِيْهُ ٥

اللدتعالی کو ہربات کی پوری خبرہے۔

تفسير وتشريح: ان آيات مين بتلايا جاتا ہے كدالله كي مقرر کی ہوئی حدود کی یا بندی سیجھ ظہار ہی کے لئے مخصوص نہیں بلکہ کوئی حکم بھی ہواس میں اللہ اور رسول کی خلاف ورزی احیمی بات خبیں۔ ایسے لوگ یعنی حدود اللہ کی بروا نہ کرنے والے یا اپنی رائے وخواہش سے حدیں مقرر کرنے والے پہلے زمانہ میں بھی ذلیل وخوار ہوئے ہیں۔اللہ کی روش اورصاف صاف آپتیں سن لینے کے بعدا نکار پر جے رہنا اور خدائی احکام کی عزت واحتر ام نەكرنااپنے كوذلت كےعذاب ميں پھنسانا ہے۔

يهال آيت ميں جو بيفر مايا ان الذين يحا وون الله ورسوله کہتو الیعنی جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں بیدذلیل وخوار ہول مے تو بعض مفسرین نے اس آیت کو وسیع مفہوم میں لیا ہے اور لکھا ہے کہ مسلمان بادشاہ یا حاکم کہ جو بھی شریعت اسلامی سے الگ ہوکر قانون نکالے وہ سب اس وعید کہتو ا میں داخل ہیں ۔ یعنی ذلیل وخوار ہوں سے ۔اوربعض مفسرین نے اس آیت کے تحت کفار مکہ اور مشرکین ویہودعرب مراد لئے ہیں کہ جن کے حقیر و ذکیل ہونے کی پیشین گوئی جلد ہی پوری ہوکر ربی۔الغرض بہاں صاف فرمایا گیا کہ جولوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذکیل ہوں گےاور پیذلت کی سزاتو دنیامیں ہوگی رہا کا فروں کوتوان کو آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہوگا۔ آ گےاس عذات کا وقت بتلایا جاتا ہے کہ بیاس روز ہوگا جس روز كەاللەتغالى ان سب كودوبارە زندە كركا تھادے گااور جوجوكام جس نے ونیامیں کئے تھے ان سب کا تقیجہ سامنے آجائے گا اور کوئی ایک عمل بھی غائب نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارازندگی كاريكار دمحفوظ كرركها بي كوان لوكون كوليعنى مخالفت كرنے والوں کواپنی زندگی کے بہت ہے کام یا دہمی ندرہے ہوں گے یاان کی طرف توجہ نہ رہی ہوگی لیکن اللہ کے ہاں وہ سب ایک ایک کر کے مجفوظ ہیں۔وہ سارا دفتر اس دن کھول کرسامنے رکھ دیا جائے گا۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ صرف ان کے اعمال ہی پر کیامنحصر ہے۔

اللہ کے علم میں تو آسان و زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے۔کوئی تحلس کوئی سر کوشی کوئی خفیہ ہے خفیہ مشورہ نہیں ہوتا جہاں اللہ این علم محیط کے ساتھ موجود نہ ہومثلاً جہاں تین آ دمی حصیب کر مشوره كرتے ہوں تو وہ بينه مجھيں كدوماں كوئى چوتھانہيں من رہا۔ اور بانچ کی سمیٹی بید خیال نہ کرے کہ کوئی چھٹا سننے والانہیں۔تو خوب مجھ لو کہ تنین ہوں یا بانچ یا اس سے کم زیادہ اور پھر کہیں ہوں۔ سی حالت میں ہوں۔ اللہ تعالی ہر جگہ ایے علم محیط کے ساتھ وہاں موجود ہے کسی وقت ان سے جدانہیں۔ پھران سب کو ان کے کئے ہوئے کام قیامت میں بتلا دیئے جائمیں گے۔ بے شک الله تعالی کو ہر بات کی بوری خبر ہے۔ یہاں الله تعالی کی جس معیت کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ اللہ جل شانہ کے کیم وجبیر۔ سمیج وبصیر ہونے کے لحاظ سے ہے اور اس ارشاد سے دراصل بیاحساس ولانا مقصودے كەكوئى خواە كىسے بى محفوظ مقام پرخفيه مشور وكرے تواس كى بات دنیا بھرسے جھے عتی ہے مراللہ تعالیٰ سے ہیں جھے عتی۔ الغرض چونکه بیبال سرگوشیون اور خفیه باتون کا در آگیا که آ دمیوں کی کوئی سرگوشی اور خفیه مشورہ ایسانہیں ہوتا کہ جہاں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہ ہواس کئے آھے منافقین کی سرگوشیوں اور خفیہ مشورول يرجووه اسلام اورمسلمانول كي خلاف كرتے يتھان كو تنبيه کی جاتی ہے اور مسلمانوں کوسلی دی گئی کد منافقین کی بیر کوشیاں تمہارا مير يهين بكار عتين جس كابيان ان شاءالله اللي آيات ميس موكا

وعالتيجئ

التدنعالي جم كوا پنامطيع وفر ما نبردار بنده بنا كرزنده رهيس اور اسی برموت نصیب فر ما نمیں۔ یا اللہ ہمارے حکام اور امرا کے بھی بدول میں ڈال وے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت و نیامیں بھی ذلت لاتی ہے اور آخرت میں توبازیرس ہونی ہی ہے تا کہ وہ خلاف شرع قوانین کوختم کریں۔ یا اللہ ہم کو جملہ قرآنی واسلامی احکام پر چلنا نصیب فر مااور ہرطرح کی جھوٹی بردی نافر مانی سے بیچنے کی توقیق عطافرما-آمين-وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُرُ لِنُورَتِ الْعَلَمِينَ

#### 

# بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ®

اورمسلمانوں كوالله بى يرتوكل كرنا جا يہنے -

اَنُوْتُو کَامِ عَنْهِ وَهُ اِللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ الل

جواب دياكيا حسبهم جهنم لعنى جلدى نكروايا كافى عذاب جنمكا

#### فَلْيَتُوكِكُلُ تُوجِروسُ رَبَاعِ إِنْ الْمُؤْمِنُونَ مُون (جَع )

تفسير وتشريح الذشتة يات من بيذكر مواتها كدالله تعالى كمام آئے گا کہ جس کے سامنے دوسرے عذاب کی ضرورت ندرے گی۔ احاديث مين يبود كم تعلق آياب كه حضور صلى الله عليه وسلم كى عادت تقى كه میں زمین وآ سان کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہے۔کوئی مجلس۔کوئی میٹنگ۔کوئی ﴿ جب كوئى يهودى السام عليم كهناتو آب صرف وعليك فرمادية اوراس طرح خفیدسر کوشی اورکوئی مشوره کو کتنے ہی راز میں کیا جائے مگر اللہ تعالی ایے محیط السام علیم کی بددعاء انہی پرالٹ کر ہڑتی۔اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت کی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو مقصد سے جتلا ناتھا کہ بیہ باطل سر کوشی کرنے والے اور حیوب کر اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے جاتی ہے کہ سے مسلمانوں کومنافقین کی خوے بچنا جائے اور ان کو بھی ان منافقین کی محرکت نه کرنا جاہے۔مسلمانوں کے مشورہ اورسر کوشیاں طلم ان کوخداے ڈرنا جا ہے اس لئے کہ خدا کوان کی سب باتوں کی خبر ہے اور وه ان كوسز ادے گا۔ اس سلسلہ میں بعض جزئیات دوا تعات كا ذكر فرمایا جاتا وعدوان۔ اور الله ورسول کی نافر مانی کے لئے نہیں بلکہ نیکی و تفویٰ۔ اور معقول باتوں کی اشاعت کے لئے ہونی جائیس تواہل ایمان کو ہدایت کی ہے جن کومفسرین نے ان آیات کے اسباب نزول میں ذکر کیا ہے۔ جاتی ہے کہم بھی ان منافقین کی سی حرکتیں نید کرنا۔ جب بھی خفیہ باتیں کرو منافقین مدینه جوعمو مایبودی تنفی مگر بظاهرمسلمانوں کا بردهتا ہوااثر دیکھے کر تووه كناه \_ بادي اور نافر ماني كي بيس بلكه نيكي \_ بهلائي \_ تقوي اوراحسان مسلمان بن محمَّے تھے۔ بدآ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلّم کی مجلس میں بیٹھ کر کی باتنس ہونی جائیس اور دیکھو ہروقت اللہ سے ڈرتے رہواور بادر کھوکہ تم سر کوشیال کرتے۔ کا نا پھوی کر کے مجلس والوں کا غداق اڑاتے۔ ان برعیب كرتے ايك دوسرے كے كان ميں اس طرح بات كہتا اور آ تكھوں ہے سب کوایک دن الله کے درباریس جمع ہوتا ہے ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے اس اشاره كرتا جس سيمخلص مسلمانوں كو تكليف ہوتی۔اس بران آيات كا ے کسی کا ظاہروباطن پوشیدہ ہیں۔ لہذااس سے ڈرکرنیکی اور بربیز گاری کی بزول ہواجن میں بتلایا جاتا ہے کہاہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آت بے ان بات چیت کرو۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ مید کانا پھوی اور سر کوشی شیطانی لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کوسر کوشی ہے منع کردیا گیا تھا مگروہ پھر بھی دہی کام حرکت ہے اور بیکا نا پھوی منافقین کی اس غرض ہے تھی کہ سلمان رنجیدہ كرتے ہيں جس سے ان كونع كيا كيا تعااور سركوشي بھى اليي كرتے ہيں جس اور دلکیر ہوں اور تھبرا جائیں کہ نہ معلوم جاری نسبت بیلوگ کیامنصوب میں گناہ زیادتی اور رسول کی نافر مانی کی باتیں ہوں۔ تو ایک ستاخی اور سوچ رہے ہوں گے۔ بیکام شیطان ان سے کرار ہاتھا مگرمسلمانوں کو یا در کھنا جائے کہ شیطان ان کا کچھنہیں بگا ڈسکتا۔اس کے قبضہ میں کیا شرارت ان منافقین کی به بیان ہوئی۔ودسری شرارت ان منافقین کی جوعمو مآ يبود تنفي ميمى كدجب حضور ملى الله عليه وسلم كي خدمت ميس آت توبراه ے؟ تقع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔اس کا حکم نہ ہوتو کیتے ہی مشوره كركيس اورمنصوب كانته ليستمهارا بال بركاينه هو گالبنداتم كوممكين و شرارت بجائے السلام علیم کے وئی زبان ہے السام علیم کہتے۔اس کے ولگير ہونے كى بجائے اين الله يرجروسدر كھنا جائے۔ تو يمال آيت متعلق آیت میں بتلایا جاتا ہے کہاہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو آپ کو میں سر کوشی لیعنی کا نا بھوی کوشیطانی حرکت بتلایا کمیا ہے ای لئے حدیث دوسرك البياء كساته بيدعا نبس دى بين جيس سلام على المرسلين اورسلام على میں ممانعت آئی ہے کہ مجلس میں ایک آ دی کو چھوٹر کر دو محص آپس میں عباده الذين اصطف اورمومنين كى زبانوس كبلوايا السلام عليك اعصالنبي کانا پھوی کرنے لکیں کیونکہ اس سے وہ تیسر المحض مملین ہوگا اور فکر مند ہو ورحمت الله وبركات مربعض يبودى جبآب كياس آت توبجائ السلام گا کہ یہ شاید میرے ہی متعلق میری کسی حرکت پر کانا پھوی کررہے علیکم کے دبی زبان سے السام علیک کہتے جوالیک بددعا ہے جس کے معنیٰ میں ۔تواس کی ممانعت فر مائی گئی ہے۔ ہوئے۔ (نعوذ باللہ) مہیں موت آئے ۔ محویا اللہ نے جوسلامتی کی دعا اب آ گے اہل ایمان کو مجلسی تہذیب کے پچھآ داب بتلائے آ یے کودی تھی بیاس کےخلاف بددعا دیتے تھے۔ پھرآ پس میں کہتے کہ آگر سیجے ہیں اور بعض معاشرتی عیوب کے دور کرنے کی مدایات دی یہ واقعی رسول ہیں تو اس کہنے ہے ہم پر فور أعذاب کیوں نہیں آتا۔اس کا

میں جس کابیان ان شاء اللہ اکلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### يَأْيُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ آ إِذَا قِبْلَ لَكُوْ تَفْسَحُوْ اللهِ الْمُجْطِسِ فَأَفْسَعُوْ اللهُ اللهُ اللهُ ع ايمان والوجب تم ع كها جاوے كه مجلس من جَه كھول دو تو تم جَه كھول ديا كرد الله تعالى كو كھل جَه دے كا،

# لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوامِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ

اور جب یہ کہا جادے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرد اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے

# اُوْتُواالْعِلْمُ دِرَجْتٍ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيرٌ ۞

جن کوعلم عطا ہوا ہے در ہے بلند کرد ہے گا ، اور اللہ تعالیٰ کوسب ایمال کی بوری خبر ہے۔

يَالَهُا اللهِ اللهِ اللهُ ال

قریب جگہ لی۔اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔انہیں تو اپنی جگہ سے
کھڑا کر دیا گیا اور دہر ہے آنے والوں کوان کی جگہ دلوادی۔ بیر کیا
عدل وانصاف ہے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تا کہ
کھڑے ہونے والوں کے دل میلے نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر
مخر مائے جو اپنے بھائی کے لئے مجلس میں جگہ کھول دے۔ اس
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہی صحابہ نے فوراً خود بخو دائی جگہ
ہوئی اور اہل ایمان کو بچھ مجلس کے آ داب تعلیم فرمائے گئے۔ بعض
مفسرین نے اس آیت کے حکم کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مفسرین نے اس آیت کے حکم کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جوار کھا ہے کہ مسلمانوں کی مجالس کے لئے بیدایک عام ہدایت
ہوئی اور اکھا ہے کہ مسلمانوں کی مجالس کے لئے بیدایک عام ہدایت
ہوئی اور اکھا ہے کہ مسلمانوں کی مجالس کے لئے بیدایک عام ہدایت
ہوئوں اور بعد میں مزید
ہے داکر کسی مجلس میں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہئے کہ دہ خود
ہے والوں کو جگہ دیں اور حتی الا مکان پچھ سکڑ اور سمث کران

تفسیر وتشری الدعلیہ و کم مجد کے چھر کے نیج تشریف کا کیت بارحضور صلی الدعلیہ و کم مجد کے چھر کے نیج تشریف رکھتے تھے۔ مجلس میں مجع زیادہ تھا اور جگہ تنگ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ و کم مجد کے جھر الدافسار بدر کی لڑائی میں علیہ و کم کی عادت مبارکتھی کہ جومہا جراور انصار بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھے آپ ان کی بڑی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ اس دن انفاق سے چند بدری صحابہ ذراویر ہے مجلس میں آپ اور بیضنے کی کوئی جگہ نیلی۔ وہ حضرات اس امید پر کھڑ ہے کہ ذرا مجلس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کمیں کین اہل مجلس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کمیں کین اہل مجلس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کمیں کین اہل مجلس میں کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کہ بدری صحابہ کے لئے جگہ ہوجاتی ۔ آخضرت کواشنے کے لئے فرمادیا اور ان کی جگہ بدری صحابہ کے لئے میں کا کر بعض اہل مجلس کو اضف کے لئے فرمادیا اور ان کی جگہ بدری صحابہ کے لئے میں کرنے کہ بیکون تی منافقین کے ہاتھ آگے۔ اپنے تھا ان کو پھی گرال گزرا اور منافقین کے ہاتھ آگے۔ اپنے نبی کے منافقین کے ہاتھ آگے۔ اپنے نبی کے منافقین کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے انصاف کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے انصاف کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے انصاف کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے انصاف کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے انصاف کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے انصاف کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے انصاف کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے انصاف کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے دور کا سے نبی کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے دور کی بات ہے کہ جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کی جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کی جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کی جولوگ شوق سے پہلے آگے۔ اپنے نبی کے دور کی کی کور کے کور کے کور کی کور کے کی کور کے کہ کور کے کو

کے لئے کشادگی پیدا کریں۔ پی تھم تو آیت میں پہلے سے بیٹے ہوئے اوگوں کو دیا گیا اور بعد میں آنے والوں کورسول اللہ علیہ وسلم نے صدیث میں بید ہوایت فرمائی کہ کوئی شخص کسی کواٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹے بلکہ تم لوگ خوددوسروں کے لئے جگہ کشادہ کردو۔ایک دوسری صدیث میں ارشاد ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لئے بیہ حلال نہیں ہے کہ دو آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر تھس جائے۔اس میں ہدایت آنے والوں کے لئے ہے کہ وہ زبردی مجلس کے اندر نہ تھسیں اور کسی کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔حضرت علامہ شبیرا جمع عالی نے وں کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔حضرت علامہ شبیرا جمع عالی نے وں کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔حضرت علامہ شبیرا جمع عالی نے وں اس آ یت کے تحت لکھا ہے کہ اب بھی اس قسم کی انظامی چیز وں میں صدر مجلس کے احکام کی اطاعت کرنا جا ہے۔ اسلام اہتری اور بدظمی نہیں سکھلاتا بہاور عب عام مجالس میں بی تھم ہے تو میدان جہا داورصفوف نماز اور صفوف جگ میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی صفوں کی درتی کے وقت ہمارے مونڈ ھے خود پکڑ پکڑ کرٹھیک مفاک کرتے اور زبانی بھی فرماتے جاتے۔سید ھے رہو اور

میر سے تر چھے نہ کھڑے ہوا کرو۔ دانائی اور عقلمندی والے مجھے سے بالکل قریب رہیں بھر درجہ بدرجہ۔

الغرض آیت میں ایک ہدایت تو ایمان والوں کو خاطب کر کے یہ دی گئی کہ جب رسول الشملی الشعلیہ وسلم یا اولی الامر یا واجب الاطاعت لوگوں میں ہے کوئی کے کہ جلس میں جگہ کھول دوجس میں آنے والے آنے والے کو بھی جگہ لل جائے تو تم جگہ کھول دیا کرواور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ جب کی ضرورت سے یہ کہا جاوے کہ جلس سے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ آئے بتلایا گیا کہ سچا ایمان اور سچے علم انسان کوادب و تہذیب سکھلاتا اور متواضع بناتا ہے اہل علم واہل ایمان جس قدر کمالات و مراتب میں ترقی کرتے ہیں ای قدر جھکتے اور اپنے کو ناچر جبھتے جاتے ہیں اس لئے الشد تعالی ان کے درجہ اور زیادہ بلند کرتا ہے یہ متکبریا جاہل اس کے درجہ اور زیادہ بلند کرتا ہے یہ متکبریا جاہل میں اور این کو ایمان سے کیوں اٹھا دیا اور وہاں کیوں بھا دیا۔ یا مجلس سے اٹھ جانے کو کیوں کہا؟ اس میں منافقین کے طرز عمل اور ان کے طعن کا جواب بھی ہوگیا۔

میں منافقین کے طرز عمل اور ان کے طعن کا جواب بھی ہوگیا۔

میں منافقین کے طرز عمل اور ان کے طعن کا جواب بھی ہوگیا۔

میں منافقین کے طرز عمل اور ان کے طعن کا جواب بھی ہوگیا۔

میں منافقین کے طرز عمل اور ان کے طعن کا جواب بھی ہوگیا۔

میں منافقین کے طرز عمل اور ان کے طعن کا جواب بھی ہوگیا۔

آگے ایمان والوں کو خطاب کر کے بعض دوسرے احکام ویکے جارہے ہیں جن کا بیان والوں کو خطاب کر کے بعض دوسرے احکام ویکے جارہے ہیں جن کا بیان ان شاء الشاگی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا سیجئے: اللہ تعالیٰ ہم کواپے رسول پاک علیہ الصلوٰ ۃ وانسٹیم کا پورا پورا قبیع اور فر ما نبر دار بنا کر زندہ وکھیں۔ اور آپ کے ہر چھوٹے بڑے تھم کی دل و جان ہے اطاعت کرنے کا جذبہ عطافر ما کیں۔ یا اللہ دین کی صیح فہم اور دین کاعلم ہم کوعطافر ما اور منافقانہ خصلتوں ہے ہمارے قلوب کو پاک فرما۔ اور جو منافقین اور اعدائے دین اس وقت بھی اسلام وشمنی میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ انکی شرار توں ہے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شریعت اسلامیہ نے جو ہر معاملہ مین ہم کوظم اور انتظام کی تعلیم دی ہے اس ہے ہم اب بے بہرہ ہوتے جارہے ہیں اس وجہ ہمارے معاملات میں بذظمی اور ابتری نے جگہ لے کی تعلیم دی ہے اس ہے ہم اب بے بہرہ ہوتے جارہے ہیں اس وجہ ہمارے معاملات میں بذظمی اور ابتری نے جگہ لے لی ہے یاللہ ہماری وین و نیا کی صلاح وفلاح کیلئے جو تعلیمات و آ داب زندگی شریعت مطہرہ نے تعلیم فرمائے ہیں ہمیں ان کا کہ حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطافر ما۔ یاللہ یہود ونصار کی کے اور مغربیت کے جو اطوار ہم میں گھنے آرہے ہیں ان سے ہمیں کراہت اور نفرت عطافر ما۔ آ بین و اُخِدُ دَعُو کَا اَنِ الْحَدُدُ يُلْمُورَتِ الْعَلَمُونِ نَا اَنِ الْحَدُدُ يُلْمُورَتِ الْعَلَمُونَ نَا اَنِ الْحَدُدُ وَ اَنَ اَنِ الْحَدُدُ وَ اَلْمَ اِمَانَ نَا اَنْعَالَہُ مِن اَنْتُ اِسْدَانَ مِن وَ اُخِدُدُ دَعُو کَا اَنِ الْحَدُدُ وَ اِلْمَانَ الْعَلَمُونَ نَا اَنِ الْحَدُدُ وَ اَنْ اَنِ الْحَدُدُ وَ الْمَانَ مِن وَ اُخِدُدُ دَعُونَا اَنَ اِنْدَانَہُ مِن وَ اَنْ اَنْ الْحَدُدُ وَ اِلْدِیْ اِنْدُ اِنْدِیْ اُلْدِیْرِ اِنْدُیْدُ وَ اَنْ اِنْدُورُ اِنْ اِنْدِیْرِ اِنْدُ وَانِ اِنْدُورُ وَ اِنْدُورُ وَ اِنْدُورُ وَ اِنْدُورُ وَ اِنْدُورُ وَ اِنْدُورُ وَ وَ اِنْ وَ اِنْدُورُ وَ وَ اِنْدُورُ وَ وَانْدُورُ وَ وَ وَانْدُورُ وَ وَ اِنْدُورُ وَ وَانْدُورُ وَ وَانْدُورُ وَ وَانْدُورُ وَ وَانْدُورُ وَ وَانْدُورُ وَ وَانْدُورُ وَانَ اِنْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورُ وَانْدُورُ و

#### 

ہ تم نماز کے پابند رہو اور زکوۃ دیا کرواور اللہ اور رسول کا کہنا مانا کرو، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال ک

#### پِمَاتَعُمُلُوٰنَ۞

پوری خرہے۔

اَلَيْهُ اَلَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ے کان میں کرتے کہ لوگوں میں اپنی بڑائی جتا کیں۔ دیکھا دیمی بعض مسلمانوں میں سے غیرمہم باتوں میں سرگڑی کر کے اتناوفت لے لیتے تھے کہ دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملتا تھا۔ یا کسی وقت آپ خلوت چاہتے تو اس میں بھی تھی ہوتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مروت اور اپنے اخلاق کر بمانہ کے سبب کسی کومنع نہ فرماتے آگر چہ آپ کو تکلیف ہی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کی بندش یوں فرمائی کہ جولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ یاراز کی باتیں کرنے آئیں۔ وہ فقرااور مساکیوں کے لئے صدقہ بھی

تفسیر وتشری منافقین مدینه جوعمواً یهودی تصفیمانون اور اسلام کابره ستا ہواز وراور شوکت و کھے کر بظاہر مسلمان ہوگئے تھے کین اسلام کابره ستا ہواز وراور شوکت و کھے کر بظاہر مسلمان ہوگئے تھے کین ول سے انہوں نے اسلام کو تبول نہ کیا تھا اس لئے در پر دہ رسول النہ سلی النہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ انہی منافقین کی شرارتوں کے واقعات گزشتہ سے بیان ، وتے جلے آ انہی منافقین کی شرارتوں کے واقعات گزشتہ سے بیان ، وتے جلے آ اور این منافقین کے ایک امریہ بھی تھا کہ منافقین وقت رسول النہ علیہ وسلم سے سرگوش کے لئے آ جایا وقت سے وقت رسول النہ علیہ وسلم سے سرگوش کے لئے آ جایا کرتے تھے۔ منافقین سے فائدہ با تیں آئے ضرب صلی النہ علیہ وسلم کے سے مرکوش کے لئے آ جایا کرتے تھے۔ منافقین سے فائدہ با تیں آئے ضرب صلی النہ علیہ وسلم

الميجهلانين - چنانچهان آیات میں حکم ہوا کہ جوصاحب مقدرت حضور صلی الله علیه وسلم سے سر گوشی کرتا جاہے وہ اس سے پہلے بچھے خیرات کر کے آیا کرے۔تواں صدقہ کے حکم میں کئی مسلحتیں اور فائدے ہتھے۔ اوّل توبه كهاس مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي عظمت كالظهار ہے۔ دوسرے مید کشفسین اور غیر مخلصین کا امتحان ہوجائے۔ تیسرے غربا اور فقرا کو فائدہ پہنجانا چوتھے صدقہ کرنے والے کے نفس کا تزکیہ اور یانچویں سب سے بڑھ کرمصلحت سر کوشیوں کا انسداد تھا۔ ہاں جس کے یاس خیرات وصدقہ کرنے کو پچھ بھی نہ ہواس سے بی قید معاف ہے۔ جب بیتکم اترا تو منافقین نے مارے بخل و تنجوی کے وہ عادت وجهور وى اورمسلمان بهى سمجه كئ كدرسول التصلى الله عليه وسلم يسازياده سركوشيان كرنا الله تعالى كويسندنبين اسى لئے بي قيد صدقه كرنے كى لگائى کئی ہے چنانچہ اس لطیف تدبیر کے ساتھ سرگوشی بہت کم ہوگئی۔ روایات میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے مکم آیا تو حضور صلی الله عليه وسلم في محص يو جها كتنا صدقه مقرر كيا جائي كيا أيك دینار؟ میں نے عرض کیا کہ بیلوگ کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا نصف وینار؟ میں نے عرض کیا کہ نوگ اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔فر مایا پھرکتنا؟ میں نے عرض کیا ایک جو برابرہوتا۔ آپ نے فرمایاتم تو بڑے ہی زاہر ہولیعنی تم نے اتنی کم مقدار کا مشورہ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پس میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت بر تخفیف کردی۔اس صدقہ کے حکم کے بعددوسراحکم بعدمیں نازل ہوگیا جس نے صدقہ کے وجوب کومنسوخ کردیا چنانچہ آ سے ارشاد ہوتا ہے كصدقه كاحكم دي ع جومقصد تها حاصل مو كيااب بيوقي حكم الماليا كيا اوراس كا وجوب منسوخ بويكياليكن اب جايئ كدان احكام كى اطاعت میں ہمہ تن لگے رہو جو بھی منسوخ ہونے والے نہیں مثلاً مقرره نمازی با قاعده ادا كرتے رمو\_زكوة دينے رمو\_اوراللدكي اور اس کے رسول کی اطاعت وفر مانبرداری بر کمر با ندھ لواور خوب مجھ لوکہ الله تعالی کوتمهارے سارے کامول کی خبرہے۔ اب يهال الل ايمان كوتين باتول كاتهم ديا كيا أيك فاقيموا الصلوة.

ودسر واتواالز كوة اورتيسر واطيعو االله ورسوله يعنى نمازكة تائم

كرف كارزكوة كاداكرف كااوراللداوراس كرسول صلى الله عليه والمكمى اطاعت وفرمانبرداري كالإب بيتنيول چيزين جس ميستمام ايمان واسلام كا خلاصة وسياعمل تعلق ركفتي بي اورعمل كے لئے يمليعكم كي ضرورت ب ا گرفمل کا مجیج علم نه د گاتو وهمل خاطرخواه طریقه پزیس بوسکتا مشلاً اگرنماز کے متعلق محیم علم نه موگا که کیااس کے فرائض ہیں۔کیاواجبات ہیں۔کیاسنن و مستحبات بیں۔کیا ظاہری آ داب اور کیا باطنی آ داب بیں تو وہ خاطر خواہ نماز كيسے اداكرسكتا ب\_الغرض برهمل سے يملے اس محتعلق ضروري علم حاصل مونالازم ہے۔اب یہاں جائی عبادات میں سب سے ہم عبادت نماز کا ذکر فرمايا كيا\_اور مالى عبادات من نهايت اجم زكوة اداكرن كوفرمايا كيا اورون رات کے مہا گھنٹوں میں ہروقت اور برآن کے مل میں اللہ اوراس کے رسول كى اطاعت كالتم ديا كيا\_اب ٢٨٠ كهنشه دن رات مين الله رسول كى اطاعت جب ہی ہو سکے گی جبکہ ہر ممل کے دنت الله اور رسول کے علم کاعلم ہو۔ پس معلوم بوا كمسلمان بغاورمومن بون كالمم يبلي بونا جائے اوراس کے بعد مل ۔ بیتو قرآنی تھم ہالتد جل شانہ کا اب اس تھم کی نسل کے لئے ہم اپنی حالت برغور کریں اور اپنے علم عمل کوان متیوں امور کے متعلق ذراجائج لين ليعني اقيمو الصلوة اوراتو الزكوة كم يحتعلق اور ١٩٣٠ كهنشك زندهی میں اطبعواالله واطبعواالرسول کے متعلق اور اس ۱۲۲ محنشہ کی زندگی میں آپ كتمام امورزندگي آ گئے خواہ تجارت ہو۔خواہ صنعت وحرفت ہو۔خواہ لين دين مور خواه كهانا بينامو خواه سونا جا كنار آرام كرمنامو خوال فرح مور ببرحال أكرآب كويآ يهااللين المنوا كلقب يكاراجانا منظور بتواهم تھنٹہ کی دن راٹ کی زندگی کے ہرآن اور ہرساعت میں اللہ کی اطاعت اور اس سے رسول ملی اللہ علیہ وہلم کی اطاعت کرتا ہوگی ورنہ اس کے خلاف کرنے بريهريآيهااللين امنوا كخلاف اوركونى لقب اسي لت تجويز كرتابوكا اب فيصله برايك كوكرنا ب كه وه اسين لئ كيالقب يستدكرنا ب الله تعالى بم كو وآيهااللين امنوا بى كالقب كويسدكرف اوراس كمطابق عمل كرف اور عمل سے پہلے ضروری علم حاصل کرنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ اب اس کے بعد منافقین کو جو سیج ول سے اسلام ہیں لائے تضے اور در بردہ مخالفین اسلام یعنی یہود سے ملے ہوئے تھے ان کو وعيدسنائي جاتى ہے اوراس منافقت كا انجام بتلايا جاتا ہے جس كا بيان ان شاء الله اللي آيات مين آئنده ورس مين موگا-

# ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے شخت عذاب مہیا کررکھا ہے، بے شک وہ بُر. الشَّيْطِنُ فَأَنْسُلُهُ مُرْذِكُرَ اللَّهِ أُولَٰلِكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ ٱلاَّ إِنَّ حِزْبُ الشَّيْ تسلط کرلیا ہے سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے لوگ شیطان کا گردہ ہے، خوب سن لو کہ ہے شیطان کا گ هُمُّرالُغْسِرُ وْنَ®

ضرور بربا وہونے والا ہے۔

نسآء یانچویں یارہ میں ارشاد ہوا ہے ان المنافقین فی المدرك الاسفل من النار \_ يقيناً منافقين ووزخ كرب ے نیلے طبقہ میں ہوں محے رکھا ہے کہ جہنم کے سات طبقہ ہیں اول طبقہ گناہ گارمسلمانوں اوران کفار کے لئے جو باوجود تثرک پینمبروں کی حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ دیگر طبقات مشرکین ۔ آتش برست و هريئ بهود \_ نصاري اور منافقين کے لئے مقرر ہیں۔ الغرض مناقوں کے لئے جہنم کا سب سے نیجا طبقه مقرر ہے جس میں سب طبقوں ہے زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ یہ ہے سر انفاق کی کیونکہ نفاق سے بدتر کام کونسا ہوگا۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیمنافقین جھوٹی قشمیں کھا کرمسلمانوں کے ہاتھوں ے اپنے جان و مال کو بچاتے ہیں اور اپنے کومسلمان ظاہر کر کے ووی کے پیراید میں دوسروں کواللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں سویا در ہے کہ بیلوگ اس طرح س*چھ عز*ت نہیں یا سکتے بلکہ سخت ۔ ذلت کےعذاب میں گرفتار ہوکرر ہیں گےاور جب سزا کا وفت آئے گا اللہ کے ہاتھ ہے کوئی نہ بچا سکے گانہ مال کام آئے گانہ اولا دجن کی حفاظت کے لئے جھوٹی قشمیں کھاتے پھرتے ہیں۔ آ ھےان کے نفاق کی سز اکوصراحت وتعین کے ساتھ فر مادیا کہ بیہ الوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کورہنے والے کہ بھی بھی وہاں ہے چھٹکارا نصیب نہ ہو گا۔ اور پھران منافقین کی یہاں ونیا میں بڑی ہوئی جھوٹی قشمیں کھانے کی عادت آخرت میں بھی نہ جائے گی۔ جس طرح آج مسلمانوں کے سامنے مجھوٹ بول کرنج جاتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں

تفسیر وتشری کی شنه ایک رکوع میں برابر منافقین ہے متعلق بعض واقعات بتائے گئے کہ بیکس طرح باہم مسلمانوں كخلاف سر كوشيال كيا كرتے تھے۔ آ محے منافقين كا انجام جو آ خرت میں منافقت کی وجہ ہے ہوگا وہ سنایا جاتا ہے اور ان کو شیطان کا گروہ قرار دیا جاتا ہے چنانچیان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہان منافقین نے ایسے لوگوں ہے دوئی اورمیل جول کررکھا ہےجن پراللہ نے اپناغضب نازل کیا ہے مراداس سے مدینے کے بہودی ہیں۔منافقین چونکہ پہلے بہودی تھاس لئے ان کی دوی بھی بہود ہے تھی کیونکہ بیدل سے تو ایمان لائے نہ تھے محض ظاہر میں یالیسی کے ماتحت مسلمان بن گئے تھے۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بیرمنافق نہ بوری طرح مسلمانوں میں شامل ہیں كيونكه ول سے كافر بيں اور نه يوري طرح يہود ميں شامل بيں كيونكه بظاهراين كومسلمان كهتيه بين يعنى مخلصا نهاور سياتعلق ان منافقین کا نداہل ایمان سے ہے اور ندیہود سے انہوں نے دونوں طرف رشتہ محض اپنی اغراض کے لئے جوڑ رکھا ہے۔آ گے ان منافقین کے متعلق مزید بتلایا جاتا ہے کہ بیمسلمانوں کے آ مے جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سے ایماندار بیں اور محمصلی الله علیه وسلم کواپنا پیشوا اور ہادی مانتے ہیں اور اسلام اورابل اسلام کے ہم وفادار ہیں اور پھرستم میر کہ بے خبری اور غفلت سے ایس فتمیں نہیں کھاتے بلکہ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں آھےان کو وعیدسنائی جاتی ہے کہ الله تعالی نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ

اور بڑی اچھی چال چل رہے ہیں اللہ کے سامنے بھی جھوٹی فتمیں کھانے کو تیار ہوجاویں گے کہ پروردگار ہم تواہے نہ تھے تو خوب سن لو کہ بید منافقین بڑے ہی جھوٹے ہیں کہ جو خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہ چوکیں گے اور بیجتنی حرکات منافقین کی اوپر نہ کور ہوئیں وجاس کی بیہ ہے کہ ان پر شیطان نے پورا تسلط کرلیا ہے اور شیطان جس پر پوری طرح قابو کر لے اس کا دل د ماغ اس طرح منے ہوجاتا ہے اور اسے کچھ یا ذہیں رہتا کہ خدا بھی کوئی ہے۔ واقعی بیلوگ یعنی منافقین شیطان کا گروہ ہے اور بیجھ کو کہ شیطان کا گروہ خو مضرور پر باوہونے والا ہے۔ شیطانی اکثر کا انجام بھینا خراب ہے نہ د نیا میں ان کے منصوبی آخری کا میابی کا منہ د کھے سکتے ہیں۔ نہ آخرت میں عذاب شد یہ سے نہونیا ہیں۔ نہ آخرت میں عذاب شد یہ سے نہونیا ہیں۔ نہ آخرت میں عذاب شد یہ سے نہونیا ہیں۔ نہ آخرت میں عذاب شد یہ سے نہات پانے کی کوئی سبیل ہے۔

. یہاں ان آیات میں منافقین کی جن کوشیطانی گروہ قرار دیا گیا چندمخصوص خصلتیں اور عاد تیں ظاہر فر مائی گئی ہیں۔

اوّل یہ کہ منافقین کی دوسی اللہ کے دشمنوں اور مغضوب بندوں اور بیرینوں سے بھی رہتی ہے۔

دوسرے بید کہ منافقین تشمیں بہت کھاتے ہیں حتی کہ جھوٹ بات بربھی تشمیں کھالیتے ہیں۔

تیسرے مید کہ وہ حقیقی دین سے اور خدائی احکام سے دوسروں کوروکتے اور بہکاتے رہتے ہیں۔

خلاصہ مید کہ منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلادیا کہ میدلوگ خواہ کتنی ہی تشمیس کھا کھا کرا ہے مسلمان ہونے کا یقین دلائیں کیکن در حقیقت میہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اورانجام کارتباہ و ہرباد ہوکرر ہیں گے۔

اب آھے۔ سورۃ کے خاتمہ پران منافقین کے مقابلہ میں ہے۔ اہل ایمان کی صفات اور شناخت بتائی گئی اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی خاتمہ کی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا سيجئ

اللہ تعالیٰ ہمیں اہل باطل کی دوتی ہے بچائیں اور بے دینوں کی رفاقت ہے علیحہ ہ رکھیں اور ہم کو اہل اسلام اور اہل ایمان ہے تچی دوتی و محبت نصیب فرمائیں۔
یا اللہ ہمیں شیطانی گروہ ہے علیحہ ہ رکھئے۔ اور ان میں شامل ہونے ہے بچائے۔
یا اللہ نفاق کی خصلتوں اور عادتوں سے ہمارے قلوب کو پاک رکھئے اور منافق قتم کے یا اللہ نفاق کی شرارتوں ہے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما ہے۔ آمین۔
و الحرد کھؤ کا آن الحمد کی للے رکتے العلیدین

# اِنَّ الْذِیْنَ یُحَادُونَ الله وَرسُولَدَ اُولِیِكَ فِی الْاذَلِینَ ﴿کُتُبُ اللهُ لَاَغَلِبُنَ اَنَا اللهُ لَا غَلِبُنَ اَنَا اللهُ لَا غَلِبُنَ اَنَا اللهُ اللهُ لَا غَلِبُنَ اَنَا اللهُ اللهُ لَا غَلِبُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا عَلَمُ وَی ہے کہ من و رئس لِی اِن الله وَلِی عَزِیزٌ ﴿ لَا تَجِدُ قُومًا يُومُ اِللهِ وَاللهِ وَالْمُورِ اللهِ اِن الله وَاللهِ وَلَا عَدِولُ الله لِهِ الله وَاللهِ وَلَا عَدِولُ الله لِهُ وَلَا عَدِي اللهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَدِولُ الله لِهُ وَلَا عَدِي اللهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَيْ وَاللّهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا فَلَا كُولُولُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

آپ ان کو نہ دیکھیں سے کہ وہ ایسے فخصول سے دوئی رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف میں گویا وہ اُن کے باپ یا بینے یا بھائی سرد سر درمیرو در جو سے اسم سرسر فروج ہوں در برا سرسرسرم ہوں در وہ وہ در وہ وہ د

ٲۅ۫ۘٛۘۼۺؽ۬ڔڷۿؙؙؙڞڗؙٲۅڷؠٟڬػۜؾڹڣٛۊؙڶۅٛڽۼۣڝؙٳڵۣؽٵڹۅٲؾۘڽۿۺڔڔؙۅٛڿۣۺڹۿٷؽۮڿڶۿۺ

یا کنیہ بی کوں نہ ہو، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کردیا ہے اور ان کواپنے باغوں میں داخل حکمت تنجیر می میں تکھیتھ کا الک تھے کہ الکے تعلیما کی فیصا کرخی اللہ عمر ہوئے کا کرخی اعمالہ کے کہ میں کا عملہ

کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے،

اُولِيِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَّ إِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

بیلوگ الله کا کروہ ہے خوب سن لوکہ اللہ ہی کا کروہ فلاح پانے والا ہے۔

اِنَ بِنَكُ النّهُ الْمُونِينَ جَوْلُولُ المُعَلَمُ الله كَالله كَرَتَ مِينَ اللهُ كَا اورا عَلَى اللهُ الْوَلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْنُ اللهُ ال

آ خرت پریقین کرلیا ناممکن ہے کہ وہ دشمنان خدا ہے ولی محبت ر کھیں اگر چہ رشتہ ناطہ میں وہ ان کے باپ بینے بھائی اور کنبہ برا دری ہی والے کیوں نہ ہوں۔ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پختہ ایمان جمادیا ہے اور پھر کی لکیر کی طرح ثبت کر دیا ہاوران کے قلوب کواسیے قیض سے قوت دے کر قوی بنادیا ہے اوران کو جنت کے ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا کہ جن کے <u>نیجے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور</u> جہاں ہے بھی نہ نکا لے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور بیہ خدا سے خوش ہوں گے ۔ایسے یکے اور سیجے ایمان والے اوگ اللہ کے گروہ میں شامل ہوں گے اور یہی کامیاب گروہ ہے۔ ان آیات کے محمد اق اور ان ندکورہ صفات کے حامل حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم منتصان کی شان یبی تھی که الله ورسول کے معاملہ میں انہوں نے کسی چیز اور کسی شخص کی بروا نہیں کی روایات میں آتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ا وسلم نے جنگ بدر کے کفار قید یوں کی نسبت صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو حضرت ابو بمرصد بق نے فرمایا کدان سے فدید لے لیا جائے تا کہ مسلمانوں کی مالی مشکلات دور ہو جائیں اور مشرکوں ہے جہاد کرنے کے لئے آلات حرب جمع کرلیں اور یہ چھوڑ ویئے جائیں کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی ان کے ول اسلام کی طرف پھیر دے اور پھریہ ہمارے مدد گار اور معین ٹابت ہوں کیکن حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے اس کےخلاف پیش کی اور عرض کیایا رسول الله ( صلی الله علیه وسلم ) جس مسلمان کا جورشته دارمشرک ہے اس کے حوالہ کر دیا جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ وہ اسے قبل کر دے۔ہم اللہ تعالیٰ کو دکھانا جا ہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان مشرکوں کی کوئی محبت نہیں ۔ مجھے میرا فلاں رشتہ دار سونپ دیجئے۔اورحضرت علی کےحوالہ فقیل کو کر دیجئے اور فلا ں صحانی کوفلال کا فردے دیجئے ۔ مگر رحمت للعالمین صلی التدعلیہ وسلم نے حضرت ابو بمرصد ہوٹا کی رائے بہند فرمائی۔ای جنگ بدر

میں حضرت مصعب بن عمیر کے حقیقی بھائی ابوعزیز بن عمیر کوایک انصاری پکڑ کر ہاندھ رہے تھے۔حضرت مصعب نے جود یکھا تو یکار کر کہا کہ ذرامضیوط باندھنا۔اس کی ماں بڑی مالدار ہےاس کی رہائی کے لئے وہ مہیں بہت سافدیددے گی۔ابوعزیز قیدی نے کہا کہ تم بھائی ہوکر بدبات کہدرہے ہو؟ حضرت مصعب نے جواب دیا۔اس ونت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ بیانصاری میرا بھائی ہے جو تہمیں گرفتار کئے ہوئے ہے۔ جنگ احد میں حضرت ابو بكرصدين اين اين جيع عبدالرحمن كے مقابلہ ميں نكلنے كے لئے تیار ہو گئے۔حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کونٹل کیا۔حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قبل کیا۔حضرت علی حضرت حمز ہ اور حضرت عبیدہ ہیں حارث نے ا ہے اپنے اقارب عتبہ۔شیبہ اور ولید بن عتبہ کومل کیا۔ رئیس المنافقين عبداللدين اني كے بينے عبدالله في جو خلص مسلمان تھے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر آپ تھم دیں تو اپنے باپ کا سرکاٹ كرخدمت ميں حاضر كرول۔ آپ نے منع فر مايا و باالغرض صحابہ كرام نے برموقع يرايين مشرك اقربائے دل كھول كر جنگ كى اور ہرموقع پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاۃ طبیبہ میں بھی اور بعد میں بھی دین برایسے ہی ثابت قدم رہے جیسا کہان آیات میں فرمایا گیا۔ به جمله صفات اور خوبیاں جوان آیات میں بیان فرمائی محمنين حضرات صحابة ونصيب موتيي \_ يبهال آيت مين رضي التُعتبم جوفر مایا توای کئے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے اور لکھنے کا دستورابل سنت والجماعت میں قدیم ہے ہوگیا۔ جواب بھی جاری ہے اور انشاء اللہ رہتی و نیا تک جاری رہے گا۔ سورة المحا دلته كيخواص

ا-مریض اگر بے چین ہوتواس کے پاس سورۃ المجاولہ پڑھنے سے استسکین ملے گی اور سوجائے گا اگر تکلیف ودرد ہے تو جا تار ہے گا۔ ۲۔۔۔۔۔ جو آ دمی دن رات کو سورۃ المجادلہ پڑھے تو وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ (الدررانظیم)

# سُونَ الْحِسْسُ مُلِيتُ مُّ وَهِي الْمِعْ وَيُعْشِرُ لَا يَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ وَعَلَيْكُ

#### بِسُـــجِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ يُمِرِهِ

شرع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا مبر بان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

#### سَبِّكَ لِلْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ هُوَ الَّذِي مَ آخُرَجَ الَّذِينَ

مندكى پاكى بيان كرتے ہيں سب جو بچھ كه آسانوں اور زمين ميں ہيں، اور وہ زبردست حكمت والا ہے۔ وہى ہے جس نے كفار الل كتاب كو

#### كَفَرُوْا مِنْ اَهُلِ الْحِيتَٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْعَشْرِ مَا ظَنَنْ تُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا

ان کے محمروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کرکے نکال دیا ہمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ تکلیں کے

# وَظُنُواانَهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونَهُ مُرضَ اللهِ فَأَتُنهُ مُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا

اور انہوں نے یہ گمان کررکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ ہے بچالیں کے سو ان پر خدا الی جگہ سے پہنچا کہ اُن کو خیال بھی نہ تھا،

# وَقَلَافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُغُرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَآيُدِي الْمُؤْمِنِينَ

اور اُن کے دلول میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اُجاڑ رہے تھے

#### فَاعْتَكِرُوْا يَالُولِي الْأَبْصَالِ ا

سواے دانش مند د! عبرت حاصل کرو۔

سَبِّهَ بِا يَرْ یَ بِان کرتا ہے اِللّٰهِ اللّٰہ کَ وَی السّلُونِ آ انوں مِن اللّٰهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِل

''غسیر وتشری اس سورة کی دوسری آیت میں حشر کالفظ استعال ہوا ہے۔حشر کے نفظی معنی ہیں لوگوں کوا کھا کرنا۔ان کو گھیرنا۔ اس میں یہود کے اکٹھا کرنے اوران کو گھیرنے اور گھروں سے نکالنے کا ذکر ہے۔اس لئے اس سورۃ کاعلامتی نام سورہ حشر ہے۔حضرت عبدالندین عباس اس سورۃ کا نام سورہ بی نضیر کہا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ پوری سورۃ غزوہ بی نضیر ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

بی نفیر جو یہود کا ایک بردا قبیلہ تھا اور جو مدینہ ہے مشرق کی طرف قریب دو میل کے فاصلہ بر آباد تھا اور برسی برسی جا ئدادوں \_ باغات أورسرسنر زمینوں اورمضبوط قلعوں کا مالک تھا ۔ ہجرت کے چو تھے سال ان پرمسلمانوں نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت حملہ کیا جو غزوہ بی نضیر سے نام سے مشہور ہے۔اس لئے اس سورة كے مضامين كو مجھنے كے لئے غزوہ بى نضير کے متعلق معلوم ہونا ضروری ہے جس کامختصرا حال اس طرح ہے کہ مدینہ ہے مشرقی جانب پرایک قبیلہ یہود آبادتھا جس کو' بنی نضير' كہتے تھے۔ بيلوگ بڑے جھتے والے اور سر مابيد دار تھے اور الييغ مضبوط قلعول بران كوبرانا زقفا يحضور صلى الله عليه وسلم جب ججرت فرما كرمدينة تشريف لائے توشروع ميں يہود سے معامدہ صلح ہوگیا۔ منجملہ ان کے بیقبیلہ بنی نضیر بھی تھا اور ان سے بھی صلح کا معاہدہ تھا۔معاہدہ کے کچھ ہی عرصہ بعد پیقبیلہ بی نضیر مکہ کے کافروں سے نامہ و پیام کرنے لگاحتیٰ کہان کے ایک برے سردار کعب بن اشرف نے جالیس سواروں کے ساتھ مکہ بینچ کرخانہ کعبہ کے سامنے سلمانوں کے خلاف قریش سے عہدو پیان با ندھا۔اور بی نفیری طرف سے بدعہدی کاسلسلہ شروع ہونے لگا۔

ایک بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک خونبہا کے سلسلہ میں ان کی بستی میں تشریف لے گئے اور ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ بنونھیں نے بظاہر خندہ بیٹانی سے ملاقات کی اورخونبہا میں شرکت کا وعدہ کیا لیکن اندرونی طور پرخفیہ بیہ مشورہ کیا کہ ایک مخص جھت پر چڑھ کر ادبر سے ایک بھاری پھر گراد ب تاکہ آ ب کا کام تمام ہو جائے چنانچہ پچھ دیر نہ گزری کہ جبرئیل امین وحی لے کرنازل ہوئے اورآ پوان کے مشورہ سے مطلع کر دیا۔ آ پ فورا ہی وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لیے آئے اور بنو نفسیر کو کہلا بھیجا کہ تم نے نقش عہد کیا ہے۔ وس روزکی تم کو مہلت نفسیر کو کہلا بھیجا کہ تم نے ندراندر جہاں چا ہو چلے جاؤ ورنہ جو خص اس سے اس مدت کے اندراندر جہاں چا ہو چلے جاؤ ورنہ جو خص اس مدت کے بعد نظر آئے گائی کی گردن ماری جاوے گی۔عبداللہ

بن ابی رئیس المنافقین نے ان سے کہلا بھیجا کہتم اپنی ستی ہے کہیں مت جاؤ۔میرے ساتھ دو ہزار آ دمیوں کی جمعیت ہے وہ ا بی جان دے دیں گے اور تم پرآ کی ندآ نے دیں گے۔ کچھاور بھی اعدائے اسلام نے بولضیر کی مدد کا وعدہ کیا چنانچہ وہ لوگ ان کے كہنے ميں آ مسئے اور حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں كہلا بھيجا ك بم كبين نبيل جاتے -جوآب سے بوسكے كر ليجئے - آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور بونضیر کی متعدد غدار بول اورعیار بول کی وجدے آپ نے ان پرحملہ کا حکم دیا۔ آ پ صحابہ کے ساتھ ہلے۔ وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور منافقین منہ جھیا کر بیٹھرے آپ نے ان کا محاصرہ کرلیا اور ان کے باغات کا شنے اور جلانے کا حکم دے دیا وہ مرعوب اور خوف زوہ ہو گئے۔ عام لزائی کی نوبت ندآئی۔انہوں نے آخر گھبرا کرصلح کی التجاکی اور امن کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا دس دن کی مہلت ہے۔ مدینہ خالی کر دو۔ اہل وعیال بچوں اورعورتوں کو جہاں جا ہو لے جاؤ اور جتنا اسباب وسامان اونٹ اورسواریوں پر ساتھ لیجا سکولے جاؤسوائے ہتھیاروں کے فرض کہ بی نضیر سے یہود کچھ شام کی حی تیبر کونکل سکتے اور مال کی حرص وظمع میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اکھاڑ کرلے سمے اس غزوہ میں بی تضیر میں سے صرف دو محض مسلمان ہوئے ان کے مال واسباب سے تسجح تعرض نبيس كيا گيااوروه اينے گھروں ميں اپني املاک پر قابض رہے۔ باتی مکان۔ زمین باغات وغیرہ پرمسلمان قابض ہوگئے۔ رسول التصلی التدعلیہ وسلم نے ان کے مال اسباب جائیدا در مین وغيره كومهاجرين يرتقسيم فرماياتا كدانصار مديند يندان كابوجه ملكا ہواگر چہانصاراینے اخلاص اورایثار کی بنا پرمہاجرین کو بارنہیں بلكه آئكھوں كى مُصندُك اور دل كى بہار مجھتے تھے۔

یہ قصہ بدر کے بعد رہیج الاول میں ہوا پھر حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ان جلاوطن یہود کو ملک شام کی طرف نکال دیا۔ یہود کی بید دونوں جلا وطنی حشر اول اور حشر ثانی کہلاتی ہیں۔اس

سورة میں انہی واقعات کابیان ہے

سورۃ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی پاکی کے ذکر سے فرمائی گئی اور بتلایا گیا کہ آ سانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں سب خواہ قالاً خواہ حالاً اپنی اپنی زبان اور اپنے اپنے طریقہ پراللہ کی پاک میان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے چنا نچہ اس کے زبردست غلب اور حکمت کے آ عار میں سے ایک واقعہ میہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا۔

آ کے فرمایا کہ اہل بصیرت کے لئے اس واقعہ میں بروی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ نفر وظلم وشرارت اور بدعہدی کا انجام کیسا ہوتا ہے اور یہ کہ تفن ظاہری اسباب پر تکیہ کر

کاللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہوجا ناعقلند کا کام ہیں۔
یہاں آخری جملہ میں حق تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔
فاعتبروا یا اولی الاہصار ۔ یعنی کفار اہل کتاب یہود مدینہ
کی اس اور علاوطنی کوخیال کرواور عبرت حاصل کرو۔
خدارا سلمان بھی اپنی حالت پرغور کریں۔ اور اپنے ماضی پر
نظر ڈال کرا ہے موجودہ حال پرعبرت حاصل کریں۔
انغرض یہاں بتلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا
انغرض یہاں بتلایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا
انجام ونیا میں بھی برا ہوتا ہے اور پھر آخرت کی جو بر بادی آنے
والی ہے اس کواگلی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان

#### دعا شيجئے

شاءاللدة كنده درس ميس بوگا\_

الله تعالی ہم کو جواسلام اور ایمان کی دولت عطافر مائی ہے تو اس کی قدر دانی کی تو فیق بھی عطافر مائیں اور ہم کو اسلام پر سچی استقامت نصیب فرمائیں اور اعدائے دین پر فتح ونصرت عطافر مائیں روئے زمین پر جہاں جہاں اہل اسلام کا مقابلہ اہل باطل سے ہور ہا ہے۔ یا الله دشمنان دین کے دلوں میں رعب اور خوف ڈ الدے اور مسلمانوں کی غیب سے امداد کی صور تیں ظاہر فرمادے۔

یااللہ جمیں اپنی بدحالی ہی و کی کرعبرت ونصیحت حاصل کرنے کی تو فیق نصیب ہوجائے اور ہم اپنا بھولا ہواسبق اَطِیْعُو الله اور اَطِیْعُو اللوَّسُول پھر یا دکرلیں۔اور آپ کے فرمانبردار بندے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا دار امتی بن جائیں اور ہر طرح کی جھوٹی بڑی نافر مانی سے بچ جائیں۔

یا الله اس امت مسلمه پر نبی الرحمة صلّی الله علیه وسلم کے طفیل ہے اپنے کرم ورحم کی نظر فرماد ہے اورا بنی ہدایت کے دروازے ان پر کھول دے۔

یااللہ آب مقلب القلوب ہیں۔ ہمارے دلوں کوراستی کی طرف مائل کردے اور پھر صدافت۔ دیانت اورامانت کی راہ پر چلنا نصیب فرمادے۔ آمین و الخِرُدَعُونَا اَنِ الْحَدَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

# وَلُوْلًا أَنْ كُنْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءَ لَعَنَّى مُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ مُرفِي الْأَخِرَةِ

اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلاوطن ہونا نہ لکھ چکتا تو ان کو دنیا ہی میں سزا دیتا، اور ان کیلئے آخرت میں سمیس ہے ۔ مین میں کا اس سمیموجہ سے کہا کہ سمیس توجہ کس یہ سر سرچ و سرآ گھٹا اس سراسی ا

عَنَابُ التَّارِ وَلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَأَقُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ " وَصَنْ يُشَاقِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ

دوزخ کا عذاب ہے۔ بیاس سبب سے ہے کہان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو مخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی

شَدِيْدُ الْعِقَابِ® مَا قَطَعْتُمْ مِّنَ لِيْنَةٍ أَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَايِمَةً عَلَى أَصُولِهَا

سخت سزا دینے والا ہے۔ جو مجوروں کے درخت تم نے کاف ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سوخدا ہی کے تھم کے موافق میں

فَبِاذُنِ اللهِ وَلِيُغُرِّى الْفسِقِيْنَ ﴿ وَمَا آفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُ مُ فَكَا آوْجَفْتُمْ

اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرنے۔ اور جو پچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوا ویا سوتم نے اس پر

عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلارِتَابٍ وَلَانَ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى

نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ کیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر جاہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو

# ڰؙڸڷۺؘؽ؞ؚۊؘڔؿ<u>ٷ</u>

ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔

تفسیر وتشریکی انہی بی تفسیر کے یہود کے متعلق ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کی قسمت میں اللہ تعالی نے جلاوطنی کی سر الکھی تھی۔ سیا بات نہ ہوتی تو کوئی دوسری سزاد نیامیں دی جاتی قتل وغیرہ۔غرض سزاسے بی نہیں سکتے تھے۔ بیضدا کی حکمت ہے کہ تن کی بجائے محض جلاوطنی پراکتفا کیا گیا لیکن پیخفیف صرف دنیوی سزامیں ہے۔ آخرت کی اہدی سزاکسی طرح ان کا فروں سے کی نہیں سکتی اور بیر نہم کی آگ میں جھو نکے جا کیں گے اور بیر زاان

کو دنیا و آخرت میں ای لئے ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔اور مخالفوں کو الیبی ہی سخت سزاملتی ہے آھے بہود کے ایک طعن کا جواب ہے کہ جو درختوں کے کاشنے اور جلانے کے باب میں انہوں ن كيا تقار جب بونضير قلعه بند مو سئ تقع تو أتخضرت صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان غداروں اور میاروں کے درخت کائے جا میں اور باغ اجاڑے جائیں تا کہاس کے درد سے قلعوں سے باہر نگلنے اورازنے برمجبور موں اور تھلی موئی جنگ کے وقت در ختوں کی رکاوٹ باتی نہ رہے۔اس پر پچھ درخت کائے گئے اور پچھ چھوڑ دیئے مگئے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئیں گے تو یہود نے طعن کرنا شروع کیا کہ خودتو فساد ے منع کرتے ہیں اور کیا بیدر ختوں کا کا شااور جلاتا فساونہیں؟ اس کا جواب ویا گیا کہ بیسب بچھالندجل شانہ کے تھم سے ہے۔ تھم الہی کی تعمیل کوفساد نبیں کہدسکتے کیونکہوہ گہری حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔آگے ارشاد ہوتا ہے کہ بیتھم اللہ تعالی نے اس وجہ سے دیا تا کہ مسلم انوں کوعزت دے اور کا فروں کو ذکیل کرے۔ چنانچہ جو درخت چھوڑ دیئے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کی ایک کامیا بی اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ بیمسلمان اس کو برتیں کے اور نفع اٹھا کیں گے اور جو کانے یا جلائے گئے اس میں مسلمانوں كى دوسرى كامياني يعنى ظهورا تارغلبه اور كفار كوغيظ وغضب مين والناب كه مسلمان جاری چیزوں میں کیسے تصرفات کررہے ہیں لہذا دونوں امر جائز اور حكمت يرمشمل بير-آ ميمسلمانون كوخطاب فرمايا جاتا ہے كه جو يجھ الله نے اپنے رسول کوان يہود بى نضير سے دلواديا اس ميس تم كوكوكى خاص مشقت جنگ كرنے اور سفر كرنے كى نہيں يدى اس لئے اس ميں تمهارا استحقاق تقسيم وتمليك كأنبيس جسطرح كمال غنيمت ميس موتاب كداس ميس جارحمه فشكر كوتفسيم كئے جاتے ہيں اور يانچوال حصد الله تعالى أوراس كے رسول کیلے ہوتا ہے اور یمی فرق ہے مال غنیمت کا جو کفارے جنگ کے بعد حاصل موتا ہواد فئے کا جو بغیر جنگ کے ہاتھ آتا ہے جیسا کہ یہود بنی نضیر ہے مال حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ محض رعب سے اپنے رسول کو کفار برمسلط فرما دیا اور آنہیں مغلوب کر دیا اس لئے اے مسلمانواس مال میں تہارا کوئی حی نہیں مثل مال ننیمت سے بلکداس میں مالکانہ تصرف کرنا رسول النّه صلى الله عيه وسلم كي رائع پر ہے۔ اور الله تعالیٰ كو ہر چیز ہر پوري

قدرت ہے پس وہ جس طرح جاہے دشمنوں کومغلوب کرے اور جس طرح حاہے اپنے رسول کو اختیار اور تصرف دے۔

چنانچہ جبیبا کہ گذشتہ درس میں بتلایا گیا تھا ہے مال وزمین اور جائیداد وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی رضا مندی سے مہاجرین مکہ پرتقسیم فرمادیا۔

اب بول توسارا ہی قرآن اور ذخیرہ صدیث شریف اس بات سے ير ہے كمالنداوراس كرسول عليه الصلوة والسلام كى مخالفت وين وونيا دونول کو تباہ کرنے والی ہے یہاں ان آیات میں یہود مدینہ کو جوجلا وطنی کی دنیامیں سزادی گئی اور ساتھ ہی آخرت میں عذاب نار کی وعید سنائی كئ يتواس كى وجه بتا إلى كن د ذلك بانهم شآقو الله ورسوله يعنى بیاس سب سے ہے کہ انہوں نے بعنی یہود نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔اب کوئی سیجھنے سکتے کہ بیصرف بہود ہے بہبودہی كساته الله تعالى كامعامله تقااور دوسر مخالفت كرتے رہيں تو أنبيس كوئى دنيايا دين مين نقصان نه مينج گا تواس خام خيالي كوجھي دفع كرديا سیا۔اور میہودکی سزاکی وجہ بیان کرے آ کے عام قانون بیان فرما وياومن يشآق الله فان الله شديد العقاب اور جو مخص بحى الله كَى مخالفت كرتا بيتو الله تعالى يخت سزادينے والا ہے۔ابسوال يه ہے كهاس وقت ملك ميں اور قوم ميں جواللدا وررسول كى مخالفت عام وبا کی طرح پیلتی جارہی ہے تو اس کا انجام ملک اور قوم کیلئے دریا سور آخر کیا ہونا ہے؟ اس کاجواب مرحض جس میں ادنی عقل و فہم بھی باتی ہے تو خودسوچ لے اور اگر اللہ درسول کی مخالفت کے وبال میں عقل ہی مسنح ہو گئی اور نیک و بدکی تمیز ہی اٹھ گئی تو بیتو اور بھی زیادہ خطرناك بات ب الله تعالى بى النافضل وكرم فرماتيس ـ

الغرض قبیلہ بن نضیر جلاوطن کئے جانے پراس کے اموال وزمین و جائیداد وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور تصرف کے موافق مسلمانوں میں تقنیم کر دیئے گئے۔ اسی سلسلہ میں دوسرے کا فروں سے حاصل ہونے والے مال کے احکام آگے بیان فرمائے جاتے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

# مَا أَفَاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ آهُلِ الْقُرى فَيلُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَالَمَٰى

جو کھ اللہ تعالی این رسول کو دوسری بستیوں کے لوگوں سے دلوا دے وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور قرابت واروں کا اور تیموں کا

#### وَالْمُلْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنُ لَا يَكُونَ دُولَةً كِنْ الْاَغْنِيَاءِمِنْكُمْ وْمَآ

اور سافرول کا، تاکہ وہ تمہارے توجمرول کے قبضہ شی نہ ہمجاوے اور رسول تم کو

#### الله الرسول فَنْ وَهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ وَالتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

جو کچھ دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے تم کو روک دیں تم رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی

#### شَدِيْدُ الْعِقَابِ 6

بخت *مز*ادینے والا ہے۔

عقر الرائر الماس شدہ بال غنیمت کا 4/5 حصرتو غازیوں اور اسطان میں ہوں اور 1/5 اللہ کی نذر ہوگا جس کو آج کی اسطان میں ہوں ہوں جھنے کہ بید حصداسلامی اسٹیٹ کا ہوگا اور بیت المال یعنی مسلمانور کے خزانہ میں ہم ہوگا جس کے مصارف بھی بنالور نے گئے تھے۔اور جو مال ایل حرب سے بلاقال حاصل ہواں کو شرقی اصطلاع میں فکی کہا جاتا ہے جیسا کہ بی نضیر کے یہود سے کو شرقی اصطلاع میں فکی کہا جاتا ہے جیسا کہ بی نضیر کے یہود سے اموال حاصل ہو سے تو بی کر یم صلی اللہ علیہ بنام کے جہد مبارک میں اموال حاصل ہو سے تو بی کر یم صلی اللہ علیہ بنام کے جانوں وقصرف میں اموال فکی عالی حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوں کو فضیر دفتی " کی طرح ہوں سے اور مشل مال غنیمت کے تقسیم نہوں گے۔ کی طرح ہوں سے اور مشل مال غنیمت کے تقسیم نہوں گے۔ کی طرح ہوں سے اور مشل مال غنیمت کے تقسیم نہوں گے۔ اسان آیات میں پہلے اموال فکی لیعنی جو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار وقصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار وقصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار وقصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار وقصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار وقصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا اللہ علیہ وسلم کے اختیار وقصرف میں ہوگا اس کے متعلق عام ضابط بتلایا

کفسیر وتشری کخشتہ آیات میں اہل سلام کو خطاب اسلام کو خطاب اسلام درمایا گیا تھا کہ اس غزوہ ہی نظیر میں آم کو کوئی عارب مشقت نہیں پڑی۔ نہ سفری نہ جنّگ وقال کی۔ کیونکہ کی نظیر مرتوب ہو گئے مستی مہیدہ ہے دومیل پڑھی اور چونکہ یہود بی نظیر مرتوب ہو گئے میں ستے اس لئے انہوں نے بغیر جنگ کے اور بغیر مقابلہ کے مغلوب ہوناتسلیم کرلیا اور مدینہ سے جلاوطن ہو گئے ۔ تو چونکہ اس فتح میں اللہ نے اپنی قدرت سے یہود بی نظیم کے اموال و املاک و باغات وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوائے اس لئے ضم ہوا باغات وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوائے اس لئے ضم ہوا اس پر محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالکا نہ اختیار وتصرف ہو گا۔ وسویں پارہ کی ابتدا سورہ انفال میں مال غیمت جو کفار سے گا۔ وسویں پارہ کی ابتدا سورہ انفال میں مال غیمت جو کفار سے جنگ میں مسلم انوں کے ہاتھ گئے اس کے احکام بیان ہوئے جنگ میں مسلم انوں کے ہاتھ گئے اس کے احکام بیان ہوئے

جاتا ہے کہ وہ اللہ ورسول کاحق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دارون تیمون غریوں اور مسافروں کاحق ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ بيمصارف السلئ بتلائ كمهيشة يتيمون مختاجون بيكسون اورعام مسلمانوں کی خبر کیری ہوتی رہے۔اور عام اسلامی ضرور یات سرانجام یا سكيس اور بيداموال محض دولت مندون كي الث يجير ميس پر كران كي مخصوص جا كيربن كرندره جائيس جن سے سرمايددار مزے لوثيس اور غريب فاقول مريل احكام الهيه اور قوانين رباني كي خبر آج عام مسلمانوں کوتو ہے جبیں اور نہ وہ قرآن وحدیث کے احکام اور اس کے مطابق طرز زندگی گزارنے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں اس لئے كہيں سوشلزم كانعره لگ رہا ہے۔ كہيں كموزم كاخير مقدم جورہا ہے۔ قرآن صدیث نے مال دولت کے مصارف جس طرح بتلائے ہیں اس ہے بڑھ کر کہیں انسانی تجاویز اور انسانی قوانین ہو سکتے ہیں مگر جب ہمقرآن وحدیث کوئی نظرانداز کردیں اوراس کے قوانین اپنانے کو تیار نہ ہوں تو لامحالہ کا فروں اور مشرکوں کے بنائے ہوئے قوانین کے چکر میں پھنسیں کے اور جواس کے نتائج فساد در فساد کے رونما ہوں كده بحكت رب بين اور بحكتين محانا لله وانا اليه واجعون اویراموال فئی کےمصارف ہتلا کرآ گے ان احکام کو بخوشی قبول کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے اور اہل ایمان سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ مال جائیداد وغیرہ جس *طرح پیقبرصلی* اللہ علیہ وسلم الله کے حکم ہے تقلیم کریں اسے بخوشی ورغبت قبول کرو۔ جو

ملے کے اور اس سے روکا جائے رک جاؤ اور اس طرح رسول علیہ الصلو ۃ والسلام کے ہتلائے ہوئے تمام احکام اور اوامر ونو ای کی پابندی رکھو۔ آ گے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھورسول کی نافر مانی اللہ کی نافر مانی کی صورت کی نافر مانی کی صورت کی نافر مانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی سخت عذاب مسلط نہ کرد سے کیونکہ وہ مشدید العقاب بھی ہے یعنی سخت سزاد ہے والا ہے۔

یہاں آ بت میں و مآ اتکم الرسول فحدوہ و ما نہاکم عند فانتھو اجوفر مایا لینی (اوررسول جو پچونم کودیا کریں وہ لے لیا کرو اورجس چیز ہے تم کوروک دیں رک جایا کرو) تو اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں تھم کے الفاظ عام ہیں اس لئے بیصرف اموال فئی کی تقتیم تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس کا منشایہ ہے کہ تمام معاملات میں اہل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ۔ اور یہی بات خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ۔ اور یہی بات خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ۔ اور یہی بات خودرسول اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریں اور جس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریں اور جس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تہمہیں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تہمہیں بات کا تھم دوں تو جہاں تک ممکن ہواس پر عمل کرواور جس بات کا تھم دوں تو جہاں تک ممکن ہواس پر عمل کرواور جس بات کا تھی دوں اس سے اجتناب کرو۔

ابھی اس مال فئی کی تقتیم اور مصرف کے بارہ میں مزید ہدایت اگلی آیات میں دی گئی ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

الله تعالى جمیں اور تمام امت مسلمہ کو اپنے رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری بوری اطاعت وفر مانیرواری نصیب فرمائیں۔ وفر مانیں۔ اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی تا فرمانی سے ہم کو بچائیں۔
یا اللہ! ہمیں ہدایت فرمادے کہ ہم اس قرآنی تھم کے دل وجان سے پابند ہوجائیں تا کہ ہمار سے سب یا اللہ! ہمیں ہدایت وراست ہوجائیں۔ آمین وَاخِدُ دُعُوٰنَا اَنِ الْحَدُدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَنَ

#### لْفُقْرَاءِ الْمُهجِرِيْنَ الَّـنِيْنَ أَخْرِجُوْا صُنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جو اپنے کھرول سے اور اپنے مالول سنے عبدا کردیئے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل فَضُلَاضِ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ \* أُولَلِكَ هُـ اور رضا مندی کے طالب میں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بدو کرتے ہیں، یکی لوگ وَالْكَانِينَ تَبُوِّؤُ الدَّادَ وَالْاِنْمَانَ مِنْ قَالِهِ مِنْ يُعِبُّونَ مَنْ هَأَجَرَ الَّيْهِ مُ وَلَا يُجِدُونَ اوران لوگوں کا جو دارالاسلام میں اورا یمان سے بل قرار پکڑے ہوئے ہیں جوان کے پاس ہجرت کرکے آتا ہے اس سے بیلوگ محبت کرتے ہیر فِي صُدُودِهِ مُ حَاجَةً مِّيَّا الْوَتُوا وَيُؤْثِرُ وْنَ عَلَى اَنْفُيهِ مِرْ وَلَوْكَا اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے ولوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان ب فاقد ہی ہو، اور جو مخص اپنی طبیعت کے بُٹل ہے محفوظ رکھا جاوے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کا جو اُن کے بعد آئے بَعَيْ هِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْهِ جو وُعا کرتے ہیں کہ اے جارے پروروگار ہم کو بخش دے اور جارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لاچکے ہیں او ہارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔ لْفَقَرَّاءَ عَاجِن كِيَّ الْمُهْجِرِيْنَ مهاجرون اللَّهِ مِنَ أُخْرِجُوْا وه جونكاكِيًّا مِنْ دِياْدِهِهُ أَيْ كُرون - وأَهُوَالِهِهُ اوراين الون ﴾ فَضَدًا لَا نَقُلُ إِمِنَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنَّا أوررضا وَ بِيَضَّرُونَ أوروه مدرَرتَ بن اللهُ الله و رَسُولَ لا أوراسكار سول مُر وه الصِّي قُونَ عِيمَ أَوْ الَّذِينَ اور جو لوك یُعِبُونَ وہ محیت کرتے ہیں | مَنْ جس | هَاجُو اَجرت کی | اِلْیَهِ اُہُ اِنَّٰ عَرف میں احسُدُ وُرِهِیهُ اینے سینوں (ولوں) کے اَجَدُۃُ کوئی عاجت اِصِیّا اس کی اَوْتُ ادیا کیا اَنہیں اَوَ نیوْتِرُوْنَ اور وہ اختیار کرتے ہیں ٱنْفُسِهِ عَمِرَ ابْنِ جِانُوں ۚ وَكَوْ كَالَ ادرخواہ مِو الْجِينِهِ أَنْهِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ أَن أَدر بور بس أَيُونَ بِجايا اللَّهُ عَلَى الْفُيسِةِ ابْنِ ذات ىَ اللَّهِ لَهُ مَا لِوَكُمْ اللَّهُ فِيكُونَ فلاحَ مِانْعَاكُ أَوَ الَّذِينَ اورجولوكُ إِجَاءٌ فَو وه آئے الصَّابِعَةِ الطَّابِعِد الطَّابِعِد الطَّابِعِد اللَّهِ فَالْونَ وه كُهُمَّ جِن | الحُيفِز لِنَا جميں بخشدے | وُرلِيخُوانِنَا اور ہارے بھائيوں كو | الَّذِيْنَ وہ جنہوں نے | سَبَقُوْنَا ہم ہے سبقت كى بِالْإِينِهِ أَنِ ايمان مِن | وَ لَا تَجَعُلُ اور نه موتے وے | فِي قُلُوْ بِنَا هارے ولوں مِن | غِلًا كُونَى كينه | لِللَّذِينِيَ النالوكوں كيلئے جو | اُمنَوْا وہ ايمان لائے ے رب اِنگُکُ مِشِکُ تُو اِرَدُونِ شَفَقت کر نیوالا اِ رَجِیْتُر رَم کر نیوالا

بعد فقرائے انسار کو بھی اس مال فئے کاحق وار قرار دیا گیا۔ انصار ہے مراد وہ ساکٹان مدینہ ہیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل مدینہ میں رہتے تھے اور ایمان کے آئے تھے۔ پھران حضرات انصارصحابہ کی مدح فرمائی گئی اوران کی نصیلت ٔ شرافت اور بزرگی کا اظهار فر مایا گیا۔ان کی کشاده دلی۔ نیک نفسی۔ایثاروسخاوت کا ذکر فر مایا گیا کہ انہوں نے مہاجرین کی آمدے پہلے ہی مدیند میں بودوباش رکھی اور ایمان کودل میں جگہ دی اور اسلام پرمتنقیم رہے۔ بیانصار محبت کے ساتھ مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اینے اموال میں ان کو برابر کا شریک بنانے کے لئے تیار ہیں اور جو بھی راہ خدامیں ہجرت کر کے ان کے یاس مینچے بداے اپنے ول میں حکہ دیتے ہیں۔ادرا پنا جان و مال ان پر نثار کرنے میں اپنا فخر ا جانتے ہیں اورمہأ جرین کوالٹد تعالیٰ جوفضل وشرف عطا فر مائے یا اموال فئے میں ہے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھ عنایت فرمائیں اسے دکچے کران انصار کے دل تنگ نہیں ہوتے۔ نہ حسد کرتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں اور ہراچھی چیز میں ان کوا بی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں۔خود سختیاں اور فاقد اٹھا کربھی اگر مہاجر بھائی کو بھلائی پہنچا عمیں تو دریغے نہیں کرتے۔ بیا یاربری اولوالعزمی کی بات ہے۔ ہرایک کونصیب نبیس کہ آپ بھوکا رہے اور اینے بھائی کو کھلائے۔حضرات انصار کے اس ایٹار کا کیا ٹھکا نا ہے کہ انصار نے مہاجرین کوایئے گھر اور مال بانٹ دیئے تھے جس کے یاس ایک مکان یا باغ تھا تو آ دھا اینے مہاجر بھائی کودے دیا تھا۔ دو کپڑے تھے تو ایک مہاجر کودے دیا تھااوراسی طرح سب چیزوں میں کیا تھا۔ یہاں انصارٌ کی مدح مِن جوبية فرمايا كياويؤ ثرون علىٰ انفسهم ولو كان بهم حصاصة ط(اوراني ذات ہے دوسروں کورجے دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو) تو اس کے شان نزول کے متعلق ایک روایت پہ ہے جس کوامام بخاریؓ نے حضرت ابو ہر برہؓ

تفسير وتشريح:ان آيات مين بھي مال فئے كے مزيد مستحقین کا ذکر فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس مال فئے میں ان جاں نثاروں اور سے مسلمانوں کا بھی حق ہے جنہوں نے محض اللہ کی خوشنو دی اور رسول کی محبت واطاعت میں دین کے لئے اپنے گھر بار اور مال دولت سب کوخیر باد کہا اور بالکل فالی ہاتھ ہو کروطن سے نکل آئے تا کہ اللہ اوررسول کے کاموں میں آ زادانہ مدد کر عیس۔ یہاں فقرائے مہاجرین سے مراد وہ حضرات سحابہ ہیں جواس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقوں ہے محض اس بنا پراپنا وطن اور گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ دین کی خاطر دارالاسلام مدینه منوره آگئے تھے۔ بنی نضیر کے اموال واملاک حاصل ہونے ہے تبل ان فقرائے مہاجرین کے لئے گز ربسر کا کوئی مستقل ذر بعید ندتھا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مدیند منوره میں ایک مهاجر اور ایک انصار کا آپس میں بھائی جارہ كراديا تفاراور برانصاراي مهاجر بهائي كاخرج برداشت كرتا تھا تو اس مال فئے میں عام مساکین ۔ بتای اور مسافروں کے علاوہ فقرائے مہاجرین کا حق بھی بتلایا گیا۔ ساتھ ہی ان حضرات کی تعریف بھی کی گئی کہ پیغریب مہاجروہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کوراضی کرنے کے لئے اپنی قوم کونا راض کرلیا یہاں تک كهانبيس ابناوطن عزيز اوراسيخ بإتعول كالكمايا موامال سب حيموز چھاڑ کر ہجرت کرنی پڑی ۔اللہ کے دین کی اوراس کے رسول کی مدویس برابرمشغول بیں۔خدا کے فضل وخوشنودی سے متلاثی میں ۔ ان حضرات مہاجر صحابہ کے متعلق فر مایا گیاا**و لنک هم** الصدقون يمى لوك قول وعمل ك سيح بين \_ يعنى كلمه اسلام یر ہ کر جوعبد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے با ندھا تھا اس میں بالکل سیح اور پورے انزے۔ اس ارشاد خداوندی اولئك هم الصدقون في تمام صحابه مهاجرين رضى التُعنهم کے صادق ہونے کا عام اعلان فرما دیا۔فقرائے مہاجرین کے

التمبیں بہیں۔ جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لئے دعا کیں ما تکتے رہو گےتم کوہمی اجرماتار ہے گا۔انصار صحابہؓ کے ایثار کے واقعات ہے سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ توحق تعالیٰ نے ان انصار صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا که بڑے کا میاب اور با مراد ہیں وہ لوگ جن کواللہ تعالی کی تو فیق و دینگیری نے ان کے دل کولا کی اور حرص و بخل سے محفوظ رکھا۔ لا کچی اور بخیل آ دمی اینے بھائیوں کے لئے کہاں ایٹارکرسکتا ہے۔الغرض مال فئی میں سے فقرائے انصار کا بھی حق تھہرا۔ بی نضیر کے چھوڑ ہے ہوئے مال میں سے رسول التُصلِّي التُدعليه وسلم نے انصار کی رضا مندی سے مہاجرین ہی میں تقسیم کئے اور انصار میں سے صرف حضرت ابودوجانیا۔ حضرت مهل بن حنيف كوبهى حصدويا كيا-آ كفر مايا جاتا ہے كه اس مال فئی میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جوان مہاجرین وانصار کے بعد عالم وجود میں آئے یاان کے بعد صلقہ اسلام میں آئے یا مہاجرین سابقین کے بعد ہجرت کر کے آئے یا آ ویں گے اور وہ سابقین کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اور کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں ہیراور بغض وعنا دنہیں رکھتے۔امام ما لک نے تیہیں سے فر مایا ہے کہ جو مخص حضرات صحابہ ہے بغض رکھے اور ان کی بد کوئی کرے اس کے لئے مال فئی میں سے کوئی حصہ ہیں۔تو یہاں تک جواحکام ارشاد ہوئے ان میں بیہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ مال فئی میں اللہ اور رسول اور اقریائے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اوريتائ ومساكين اورمسافروں اورمهاجرين و انصاراور قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کے حقوق ہیں۔ یہاں اہل ایمان کی جود عانقل فر مائی گئی کہ وہ اپنی وعامیں حَقُّ تَعَالَیٰ ہے بہوض کرتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلاللذين المنوالين اے جارے پروردگار جارے ولول میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے تو کسی مسلمان ہے دل میں کسی مسلمان کی طرف ہے کینہ نہ ہونا بیاتنی

سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ان کومہمان بنایا۔ آپ نے کسی کوایے گھر بھیجا کہ یوچھو کھانے کو کچھ موجود ہے؟ از واج مطہرات ؓ نے عرض کیا کہ بجزیانی کے ہمارے یاس کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ پھرآ پ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کرفر مایا کہ کون ہے جوان کومہمان بنائے۔ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مہمان بنا تا ہوں پھران کو وہ .....اینے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ کے مہمان کی خاطر کر۔ بیوی نے عرض کیا کہ لڑکوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز ہمارے ہاں نہیں۔ صحابی نے فر مایا کہ بچوں کو بہلا کرسلا دواور جب وہ سوجاویں تو کھانا لے کرمہمان کے ساتھ بیٹھ جاویں گے اورتم جراغ کو ورست کرنے کے بہانہ ہے اٹھ کراہے بجھا وینا چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اندھیرے میں مہمان کو بھی معلوم ہوا کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھانا کھارہے ہیں مگراس صحابی نے پچھ نہ کھایا کہ کھانا تھوڑا تھا مبمان نے کھانا کھالیا اور ان دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزاری مبح کوآ تخضرت صلی الله عليه وسلم كے پاس آ ئے تو حضورصلی الله عليه وسلم نے فرمايا کہ تہاری رات کی بات سے خدا تعالیٰ نہایت خوش ہوا اور بیہ آيت يؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة نازل ہوئی۔منداحمہ میں روایت ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبه رسول التُدصلي التُدعليه وسلم عي عرض كيا جم نے تو و نيا ميں ان انصار جیسے لوگ نہیں دیکھے۔تھوڑ ہے میں تھوڑ ااور بہت میں بہت برابرہمیں دے رہے ہیں مدتوں ہے ہماراکل خرج اٹھا رہے ہیں بلکہ ناز برداریاں کررہے ہیں اور بھی چیرہ برشکن بھی تہیں بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ دیتے ہیں اوراحسان ہیں رکھتے۔ کام کاج خود کریں اور کمائی ہمیں ویں۔ بارسول التدصلي الله عليه وسلم جميس تو ورسي كمهيس جاري اعمال کا سارا کا سارا اجرانبی کونہ ل جائے۔ آپ نے فرمایا

بری خوبی اورسعادت کی علامت ہے کہ علامہ این کثیر نے متد احمر کی ایک حدیث حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبه بم رسول النصلي الله عليه وسلم كے ساتھ بيٹھے ہوئے تھے كه آپ نے فرمایا کہ دیکھواہمی تمہارے سامنے ایک مخص آنے والا ہے جوامل جنت میں سے ہے تھوڑی دیر میں ایک انصاری ا ا پنائیں ہاتھ میں اپنی جو تیاں گئے ہوئے تازہ وضوکر کے آ رے تھے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات فیک رہے تھے۔ دوسرے دن بھی اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہی فرمایا اور وہی انصاری اس طرح آئے۔تیسرے دن بھی یہی ہوا اور وہی انصاری آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم مجلس سے اٹھ مستے تو حصرت عبداللہ بن عمر و بن العاص " و میصتے بھالتے رہے اور یہ بھی ان کے چیچے ہو لئے (اس غرض سے کہ ان کے اہل جنت ہونے کا رازمعلوم کریں) اور ان انصاری سے کہا کہ میں نے کسی جھڑے میں قتم کھالی ہے کہ میں تمن روز تک اینے گھر نہ جاؤں گا ۔ اگرآ پ مہر ہانی فر ما کر ا جازت دے ویں تو میں ریتین دن آپ کے ہاں گز ار دوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے بہتین را تیں ان کے گھران کے ساتھ گزاریں تو ویکھا کہ را ہے کو وہ تبجد کی کمبی نماز بھی نہیں پڑھتے ۔صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آ کھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بردائی اپنے بستریر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کے مجمع کی نماز کے لئے اٹھیں۔ ہاں بیضروری بات بھی کہ اس بور ےعرصہ میں میں نے ان کی زبان ہے بج کلمہ خیر کے کوئی کلم نہیں سا۔ جب تین را تیں گزر تمکیں تو مجھے ان کاعمل بہت ملکا سامعلوم ہونے لگا تو اب میں نے اپنا راز ان بر کھول و یا کہ حضرت وراصل نہ میں نے تاراضکی کے باعث گفر چھوڑا تھا بلکہ واقعہ بیہ ہوا کہ تین روز تک آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تھا کہ ابھی ایک جنتی مخص آ رہا ہے اور تینوں مرتبہ آپ بی آئے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی

خدمت میں رہ کر دیکھوں تو سہی کہ آپ ایسی کون سی عبارتیں كرت بي جوجيت جي بهزبان رسول الله صلى الله عليه وسلم آب کے جنتی ہونے کی خبرہم تک پہنچ گئی چنانچہ میں نے یہ بہانا کیا اور تین رات تک آپ کی خدمت میں رہا کہ آپ کے اعمال د کی کرمیں بھی ویسے ہی شروع کردوں لیکن میں نے تو آپ کو ندتو کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ ندعبادت ہی میں اوروں سے زیادہ بردھا ہوا دیکھا۔اب جارہا ہوں لیکن زبانی ایک سوال ہے کہ آ ہے ہی بتلا ہے کہ آخر وہ کونساعمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بس تم میرے اعمال کو دیکھے جکے ان کے سوا اور كوئى خاص يوشيده مل تو بيس - چنانچدمين ان سے رخصت ہوکر چلا۔تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جو انہوں نے مجھے آ واز دی اور فرمایا ہاں میراایک عمل سنتے جاؤوہ بیر کے میرے دل میں بھی مسیمسلمان کی طرف ہے کینہ۔حسد ی<mark>ا</mark> بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا۔ میں بھی مسلمان کا بدخواہ نہیں بنا۔حضرت عبداللہ نے بین کر فر مایا کہ بس یہی وہ صفت ہے کہ جس نے آپ کواس ورجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ اعلیٰ صفت ہے جو ہرایک کے بس کی مہیں''۔ (ابن کثیرٌ) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کینداور حسد ہے دل کا یاک ہونا پیکتنی بڑی نیکی اور سعاوت ہے اور جنتی ہونے کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی مسلمانوں کی طرف ہے کینہ وحسد سے یاک رھیں۔

الغرض ذکر غزوہ بنی نضیر کا ہور ہاتھا اور ای سلسلہ میں فئی یعنی اموال بنی نضیر کے احکام اور مصرف بتلائے سے۔ اب آ گے منافقین نے جوطرز عمل اس غزوہ بنی نضیر میں ظاہر کیا اس کا بیان انگل آیات میں فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ ورس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُوْنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْلِورَتِ الْعَلْمِينَ

#### ٱكَمْرِتُكُ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ لَيِنْ لیا آپ نے ان منافقین کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے بھائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں کہتے ہیں کہ واللہ اگر جُتُمْ لَكُذْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ آحَدًا أَيَّدًا "وَإِنْ قُوْتِكَتُمْ لَلَنْصُرَتِكُمُ ے جاویں گےاور تمہارے معاملہ میں ہم بھی کسی کا کہنا نہ ما نمیں گے، اورا گرتم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں ۔ وَاللَّهُ يَشْهَلُ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُوْنَ@لَإِنْ أُخْرِجُوْالَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَبِنْ قُوْتِلُوْا اور الله گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ واللہ اگر اہل کتاب نکالے گئے تو بیان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر اُن سے لڑا کی ہوئی تو بیان کی \ينُصْرُونَهُمْ وَلَبِنَ نُصَرُوهُمْ لِيُولَنَّ الْأَدْبَارَتُهُ لِكِينُصُرُونَ لَا نَتُمْ اَشَٰتُ رَهْبَاءً فِي مدد نہ کریں ہے، اور اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹے کھیر کر بھا گیس گے، چھر اُن کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ بے شک تم لوگوں کا خوف ٨ُورِهِمْ مُرْضَ اللهِ ذلكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا اللَّهِ فَيُ ان کے دلول میں اللہ ہے بھی زیادہ ہے، بیراس سبب ہے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ سجھتے نہیں۔ بیدلوگ سب مل کر بھی تم سے نہازیں گے مگر قُرِّى يَّعُكَمِنَةٍ اَوْمِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۖ بَالْسُهُ هُرِبِيْنَهُ هُرِينَةُ هُرِينًا لَّ تَحْسَبُهُ هُر جَمِيْعًا حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار کی آڑ میں، ان کی لڑائی آپس میں بری تیز ہے، اے مخاطب تو ان کو متفق خیال کرتا ہے ۊڰؙڵۏؠۿڂڔۺؘؾٞ۠؞ۮڸػۑٲن*ۿۜ*۠ڂۄۘٷڞؙڒڮۼڠڵۏڹؖ

حالانکدان کے قلوب غیرمتفق ہیں ، بیاس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے ہیں جوعقل نہیں رکھتے۔

> تفسير وتشريح : گذشته واقعات كي روشني مين ان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہ منافقین نے بہود بی تضیر کوخفیہ پیغام بھیجا تھا کہ گھبرا نانہیں اور اپنے کوا کیلے مت سمجھنا اگرمسلمانوں نے تم كونكالاتو بهم تمبارے ساتھ تكليل كے اور جنگ كى نوبت آئى تو ہم تہاری مدوکریں گے۔ ہارا بد بالکل اٹل اور قطعی فیصلہ ہے۔اس کےخلاف ہم تہارے معاملہ میں کسی کی بات مانے والے اور پروا کرنے والے میں ۔ اس پرحق تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ منافقین میہ باتیں دل ہے نہیں کرر ہے۔ محض مسلمانوں کے خلاف اکسانے کوالی یا تنس بنار ہے ہیں اور جو پچھز بان سے وعدہ وعید کرر ہے ہیں ہر گزاس برعمل نبیں کریں گے۔ چنانچەقر آن كى بەپپىيىن گوئى اسى طرح ثابت موئى اور جب بى نَضْيَرْ مُحصور ہو ﷺ تو ایسی نا زک صورت حال میں کوئی منافق ان کی مدد کو ندیہ بچا اور آخر کار جب نبی نضیر نکالے گئے تو یہ منافقین آ رام ہے اپنے گھروں میں چھے بیٹے رہے۔ آ کے پیشین کوئی فر مائی جاتی ہے کہ اگر بفرض محال منافقین ان کی مدد کو نکلے بھی تو جمیجہ کیا ہوگا۔ بجزاس کے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں پیٹے پھیر کر بھا گیں گے پھر بی نضیر کی مددتو کیا کر سکتے خود ان کی مدد کوبھی کوئی نہ پہنچے گا۔ آ گے اہل ایمان کو خطاب کر کے فر ما یا جاتا ہے کہ بیر منافقین اگر اللہ کی عظمت کو بچھتے اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو کفرونفاق ہی کیوں اختیار کرتے۔ ہاں مسلمانوں کی شجاعت اور دلیری اور جانبازی ہے خوف کھاتے ہیں۔ اس کئے مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہیں لا سكتے ندميدان جنگ ميں ثابت قدم ره سكتے ہيں۔ آ مے بتلايا گیاچونکدان منافقین کے دل مسلمانوں سے مرعوب اور خوفز دہ ہیں اس کئے بیہ منافقین تھلے میدان میں جنگ ہر گزنہیں لڑ سكتے \_ ہال مختان بستيوں ميں قلعه نشين ہوكر ياد يواروں اور

ورختوں کی آ ر میں حصب کرار سکتے ہیں۔ آ سے بتلایا جاتا ہے کہ بیآ پس کی لڑائی میں بڑے تیز اور بخت ہیں جیسا کہ اسلام ے پہلے''اوس''اور''خزرج'' کی جنگ میں تجربہ ہو چکا ہے تحکرمسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی ساری بہادری اور تیخی كركري موجاتي ہے توتم اے اہل ايمان ان منافقين ويبود وغیرہ کے ظاہری ا تفاق ہے دھوکہ مت کھا ؤان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ہرایک ان میں اپی غرض وخواہش کا یندہ ہے اور خیالات میں ایک دوسرے سے جدا ہے پھر حقیقی یجہتی انہیں کہاں میسر آ سکتی ہے۔ اگر عقل ہوتو سمجھیں کہ بیہ نمائش اتعاد کس کام کا۔ اتحادتو اسے کہتے ہیں جو مومنین صادقین مهاجرین وانصار میں پایا جاتا ہے کہتمام اغراض و خواہشات سے میسوہوکرسب نے اللہ کی ری کوتھام رکھا ہے اور ان سب كا مرنا جينا اس خدائے واحد كے لئے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار میں حقیقی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عقائد و نظریئے ان کے جدا جدا ہیں اور سے اور کے اہل اسلام ہی میں حقیقی اتحاد اور اتفاق ہوسکتا ہے کیونکہ ان کے اتفاق اور انتحاد کی بنیا داللہ اور رسول اور دین اسلام ہے۔اب جومسلمانوں میں آپ اگراس کے خلاف دیکھیں تو قرآئی صدافت ہر ذرہ برابر حرف نبيس آسكتا بلكه يبي سمجها جائے گا كه اتفاق اوراتحاد كي جر بنیا دیعن حقیق ایمان واسلام ہی مسلمانوں میں مفقود ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ اور رسول کے لئے جینے اور مرنے کا جذبہ عطافر مائیں۔ آمین۔ ا بھی آگلی آیات میں یہی مضمون منافقین کی ندمت کا جاری

ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

وَالْخِرُدَعُوْ نَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ

## كَمْتُكِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوا وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيُمْنَ

اُن لوگوں کی مثال ہے جو ان سے پھھ ہی پہلے ہوئے ہیں جو اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔

# كَمَثَلِ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرُ قَالَ إِنِّى بَرِي ۗ عَنْكَ

شیطان کی سی مثال ہے کہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہوجا کھر جب وہ کافر ہوجاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں

إِنَّ آخَافُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّا ٱنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدُيْنِ فِيهَا ﴿

میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سو آخری انجام دونوں کا بیہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں مجے جہاں بمیشہ رہیں کے

#### وَذَٰلِكَ جَزَوُ الظَّلِمِينَ ﴿

اورظالموں کی بیہ بی سزاہے۔

پیشتر کفارقریش جنگ بدر میں سزایا تھے ہیں تو وہی انجام بی تضیر
کا ہوا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سزا ملی اور آخرت کا عذاب
جوں کا توں الگ رہا۔ دوسری مثال منافقین کے متعلق دی گئی یعنی
منافقین کے جھوٹے وعدوں پر یہود بی نضیر کا شرارت پر آ مادہ ہونا
اور پھر منافقین کا موقع پر ان کے کام نہ آنا۔ نہ محاصرہ کے وقت مدد
پہنچانا۔ نہ جلاوطنی میں ساتھ دینا۔ تو ان منافقین کی مثال شیطان
ابلیس کی ہے جیسے شیطان اول انسان کو کفر ومعصیت پر ابھارتا
ہادر جب انسان دام اغوا میں پیش جاتا ہے اور کفر کر چکتا ہے تو
خود بھی شیطان اے ملامت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جھے
خود بھی شیطان اے ملامت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جھے
سے الگ اور تیرے کام ہے بھی بیزار۔ مجھے تو اللہ رب العالمین
سے ڈرلگتا ہے۔ ایسانی معالمہ شیطان برکا فرے کرتا ہے اور ایسا

تفسیر و تشریخ: ان آیات میں یہود بی نفیر اور منافقین کی بدھالتوں کے متعلق دو مثالیس دی جاتی ہیں۔ ایک مثال خاص بی نفیر کی اور دوسری منافقین کی۔ بی نفیر کے متعلق بہلے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کی مثال تو ان لوگوں کی ما نند ہے جوان سے بھی بتلایا جاتا ہے کہ ان کی مثال تو ان لوگوں کی ما نند ہے جوان سے بھی ہی مدت پہلے اپنے کئے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ یہود قنیقاع اور کفار قریش کی طرف ہے۔ یہود بی قنیقاع کا واقعہ کے بعد تاہ میں بیہوا کہ انہوں نے نفی عہد کر کے جنگ مسلمانوں سے کی گر اہل اسلام سے فکست ہوئی۔ اور مدینہ سے نکالے گئے اور ان کے اموال مال غنیمت کی موئی۔ اور مدینہ سے نکالے گئے اور ان کے اموال مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوئے تو جس طرح یہود بنی قنیقاع آپی غداری کا مزہ چکھ سے اور ذات کے ساتھ مدینہ سے جلا وطن ہو سے اور اس سے

تذكره دسوي ياره سوره انفال مين آيا ہے كه يملے تو ابليس تعين كفار قریش کو بڑھا وے جڑھاوے دے کر بدر میں مسلمانوں کے مقابلہ میں لے آیا اور وعدہ کیا کہ آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور میں تمہاری پشت بر ہوں مگر جب کفار کا اہل اسلام ہے مقابله موا اور دونوں فوجوں کا آ مناسامنا موا تو شیطان الٹا پھر گیا اور کفارے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں روسکتا۔ میں تم ہے

بی معاملهاس نے کفار قریش کے ساتھ جنگ بدر میں کیا تھا جس کا ایری الذمہ ہوں مجھے وہ پچھ نظر آرہا ہے جو تہہیں نظر نہیں آتا یعنی خداکے فرشتوں کے ڈرسے میرا دل بیٹھا جاتا ہے اب تھبرنے کی ہمت نہیں میں تو اللہ ہے ڈرتا ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی جہنم کا کنده بنااوراس انسان کوجھی بنایا۔

اب جب کفرو نافر مانی کا انجام سنا دیا تو اب ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے اور ان کونفیحت کی جاتی ہے جس کا بیان ان مناء الله الله اللي آيات مين آئنده درس مين موكا \_

#### دعا شيحئه

الله تعالی ہمیں ممراہ اور برواوگوں سے علیحدہ رکھیں اور شیطان کے دام فریب اور وساوس میں مھننے سے بچائیں۔

ياالله جميس ايني اوراييخ رسول ياك عليه الصلوة والسلام كى كامل فريانبر داري ظاهراً وباطناً نصيب فرمااورتا دم مرك ايمان اوراسلام يراستقامت عطا فرمااورځسن خاتمه اورانجام کی خیرخو بی نصیب فرما۔

یا الله قرآن کریم نے تو صاف صاف کھول کرشیطان تعین کے مکر وفریب سے دنیا والوں کوآ گاہ کردیا ہے مگر افسوس ہے کہ ہم دنیاوی لذات کے پیچیے پڑ کر شیطان تعین کے مروفریب میں سینے جارہے ہیں اورآپ کی اورآپ کے نبی کریم علیہ الصلو ۃ والعسلیم کی نا فرمانیوں میں مبتلا ہور ہے ہیں یاائٹدامت مسلمہ پر کرم ورحم کی نظرفر یادےاوران کو وین کی مجھاور قہم عطافر مادے۔ان کے قلوب کونور مدایت سے مزین فر مادے تا کہ بیہ حق وباطل میں تمیز کرسکیں ۔ حق کواختیار کریں۔ باطل ہے گریز کریں۔اور شیطان کے مروفریب ہے نیج کرآ ہے کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کریں۔ آمین

والخردغونا أن الحدث بله رت العلمان

#### يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظَرُ نَفُسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَيِّ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنّ ے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہواور ہر ہر محض و کھے بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللهَ خَبِيْرٌ بِمَاتَعُ مَلُوْنَ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُ مِهُ أَنْفُسَهُ مُ التٰدتعانی وتمبارے عمال کی سبخبرہے۔اورتم ان اوگوں کی طرح مت ہوجنہوں نے اللہ سے بے پروائی کی سواللہ تعالیٰ نے خودان کی جان ہے کھو بے پروابنادیا أُولَبِكَ هُمُ الْفُلِيقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِي آصْعَبُ النَّادِ وَ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ ﴿ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ لوگ نافرمان ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں هُمُرِالْهَآبِزُوْنَ ٩٤٤أَنْزَلْنَاهْذَاالْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايْنَا وَخَاشِعًا مُّتَصَرِّعًا مِنْ خَشْيَة وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اس کو دیکتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا،

اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

اوران مضامین عبیبہ کوہم نوگوں کیلئے بیان کرتے ہیں تا کہ دہ سوچیں ۔

بَاٰيَتُهَا اے الَّذِيْنَ اَمَنُوا ايمان والو النَّقَيُّوا اللَّهُ تم الله ہورو وَلْمَنْظُرْ اور جاہے کردیکھے انْفُسُ برخص مَا فَدُ مَتْ کیاس نے آ مے جمیعا لِغَيَ كُلِّ كَلِيَّ إِذَا تَقَوُّ الدِرَمَ وَرُو الذُّ اللهُ إِنَّ اللهُ مِثِكَ اللهُ أَخِيدٌ بِاخِر إِنهُ تَعْمَلُونَ اس سے جوم كرتے ہو أو كَا تَكُوْنُوا اور نہ ہو جاؤتم هُنَّهُ وه الفَيْسَقُونَ بافران (جع) لايسَنتَوي برارنبين أخلعتُ النَّالِهُ ووزخ والع أَضَعَتُ الْجُنَّةِ الرجنة والع أضعَتُ الْجُنَّاةِ جنة والع هُنُهُ وي مِن الْفَالِيزُونَ مرادكو وَيَغِيرُ واللهِ | كَوْاَنْزُكُ الرَّبِم نازل كرتے | هٰذَاليه | الْقُزانَ قرآن | عَلَى جَبَيْكِ بِهَارْ بِهِ | لُوَاَنْزُكُ الرَّبِم نازل كرتے | هٰذَاليه | الْقُزانَ قرآن | عَلَى جَبَيْكِ بِهَارْ بِهِ | لُوَاَنْزُكُ الرَّبِم نازل كرتے | هٰذَاليه | الْقُزانَ قرآن | عَلَى جَبَيْكِ بِهَارْ بِهِ | لُوَاَنْزُكُ الرَّبِم نازل كرتے | هٰذَاليه | الْقُزانَ قرآن | عَلَى جَبَيْكِ بِهَارْ بِهِ الْوَالْمِينَ فَ الشِعَا وَبِهُ وَاللَّهِ الْمُتَصَدِّعًا عَمْرَ عَهُوا مِنْ ہے خَشْبَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أوربيا الأهنتَالُ مثالِس النَّفْرِيْهَا بهم وه ميان كرتے ہيں اللَّنَّاسِ لُوكُوں كِيلِيَّ الْعَكَلَةِ فَهِ "أَكَدُوهُ البَّيَّةُ فَأَرُّونَ عُورُوْكُمُ كُرِينَ ا

تنفسیر وتشریخ:ان آیات میں ایمان اور اسلام کا دعویٰ ہےاسی طرح اللہ ہے ڈرکرتمام سیئات اور معاصی ہے بیخے کاتم ا كوهم باور مجهلوكه الله يتمهارا كوئى كام يوشيده نبيس لبذااس ے ڈر کرتقویٰ کا راستہ اختیار کرواور معاصی ہے ہر ہیز رکھو۔ تے ان احکام کی مزید تا کید کے لئے بتلایا جاتا ہے کہتم ایمان الا کران لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام ے بے بروائی کی کہ اللہ کے حقوق کو بھلا دیا۔ اس کی باد سے غفلت اور بے بروائی برتی۔ اس کے اوامر کے خلاف کیا اور

کرنے والوں کو خطاب کر کے نصیحت فرمائی جاتی ہے کہ اے ایمان دانوتم نے نافر مانوں کا انجام تو او برین لیا تو اب تم اللہ سے ڈر کر طاعات اورنیکیوں کا ذخیرہ جمع کرواورسوچو کہ کل کے لئے ۔ یعنی قیامت کے لئے کیا سامان تم نے آ گے بھیجا ہے جومرنے کے بعد دہاں چینے کرتمہارے کام آئے۔اور جس طرح اللہ سے دُركراعمال صالحه مِين كوشش كرنا اور ذخيره آخرت كوجمع كرنالازم

نواہی کا ارتکاب کیا جس کا اثریہ ہوا کہان کی عقل الیبی ماری گئی کہ خود اینے نفع حقیق کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا اور آنے والی آ فات ہے بیجاؤ کی فکر نہ کی اور نا فر مانیوں میں غرق ہو کر دائمی خسارہ اور ابدی ہلاکت میں پڑھئے۔ اور ایسے نافرمان اپنی نا فرمانی کی سز البھکتیں گے۔ تو اوپر دومتم کے نوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ جو اہل تقویٰ ہوں یعنی اللہ ہے ڈر کر طاعات و اعمال صالحہ بجالاتے ہوں اور گناہوں ومعاصی سے بیجتے ہوں اور دوسرے وہ جواللہ تعالیٰ ہے لا پروا ہوں۔ تارک احکام ہوں اور نا فرمان ہوں۔ان میں ایک اہل جنت ہیں اور دوسرے اہل نار اور به دونول فشمیں تعنی اہل جنت اور اہل نار برابر نہیں بلکہ جوابل جنت ہیں وہ کامیاب اور بامرا دلوگ ہیں اور اہل نار نا کام اور نامراد ہیں۔ تو تم کو اہل جنت میں سے ہونا جائے جس کا واحدطریقہ یمی ہے کہ قرآن کریم کی بتلائی ہوئی راہ پر چلے اور اس کی ہدایات کے سامنے سر جھا دے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ کیکن مقام حسرت اور افسوس ہے کہ آ دمی کے دل پر قر آن کااٹر کچھ نہ ہو حالا نکہ قر آن کی تا ثیراس قدرز بردست اور قوی ہے کہ اگروہ پہاڑجیسی شخت چیز اورعظیم الشان مخلوق برا تارا جاتا اوراس میں مجھ کا مادہ موجود ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور مارے خوف کے مجست كرياره بإره موجا تاراخير مين فرمايا كيا كدان مضامين عجيبه كو الله تعالی انسانوں کے تفع کے لئے بیان فرماتے ہیں تا کہ لوگ سوچیں غوروفکر کریں اوران سے فائد واٹھا ئیں۔

اب غور سیجے کس حکیماندانداز میں بیانسائے فرمائی گئی ہیں کہ ترغیب وتر ہیب کے دونوں پہلوسا منے رکھ دیئے گئے اور نفع وضرر دونوں کو ہمی کوئی اپنے انجام کی فکرنہ کرے دونوں کو سمجھا دیا گیا۔اب اس پر بھی کوئی اپنے انجام کی فکرنہ کرے اور خدا کا خوف وخشیت اپنے قلب میں نہ پیدا کرے اور تقویل کی راہ نہ اختیار کرے اور اہل جنت راہ نہ اختیار کرے اور اہل جنت میں پڑار ہے۔ اور اہل جنت میں سے نہ بنتا جا ہے بلکہ اہل نار میں شامل ہونا پہند کرے تو وہ میں سے نہ بنتا جا ہے بلکہ اہل نار میں شامل ہونا پہند کرے تو وہ

جانے اور سمجھ کے کہ اہل سعادت اور بدکار برابر کے نہ ہوں سے۔ خلاصہ بید کہ یہاں اہل اسلام کو قیامت اور آخرت کی بے فکری ہے متنبہ کر دیا گیا کہ قیامت کو پچھ دور نہ مجھو۔ وہ یوم جزاو سزالفینی اور قریب ہی آنے والا ہے۔اور قیامت ایک تو بورے عالم کی ہے جب زمین وآسان اور تمام کا ئنات سب فنا ہو جائیں گے اور ایک قیامت ہرانسان کی اپنی ہے جواس کی موت ہی کے ونت آجاتی ہے کیونکہ قبر ہی سے عالم آخرت کے آ ٹارشروع ہو جائے ہیں۔ اور اپنی موت کا وقت اور حال یقینی طور پر انسان مقررنہیں کرسکتا۔ ہرآن انسان اس خطرے سے باہرنہیں کہ شاید ا گلاون کیاا گلا گفته بھی زندگی کی حالت میں نہ آ کے۔اوراب تو ہارٹ (دل) قبل ہونے کے واقعات نے اس کوایک عام بات بنا دیا ہے تو زندگی میں دین سے غفلت اور لا پروائی جو آخرت ے غفلت و لا بروائی ہوئی مسلمان کے لئے تو مسی طرح زیبا نہیں۔اور پیقر آن جواللہ رب العزت خالق کا تنات کا کلام ہے اس ہے کسی مسلمان کا اعراض وانحراف اور اس کی نصارے سے متاثر نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اینے فطری شعور کو کھو بلیٹھا ہے اور نفس وشیطان کے جال میں پھنس گیا ہے کہ جواس کا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا۔ ارے بیقرآن تو الی عظمت والا ہے کہ پہاڑ جیسی سخت اور تقبل چیز پر بھی اگر بیانا اللہ جاتا تو پہاڑ بھی اس کی عظمت و بزرگی کے بارے دب جاتا بلکہ ریزہ ریزه ہوجا تا۔ توافسوس اور صدافسوس ہے ایسے مسلمان برکہ جن کا ول قرآن ہے متاثر نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ ہم کوآ خرت کی فکر اور قرآن کی عظمت نصیب فرما نمیں۔

الغرض يهال تو قرآن كى عظمت كاذكر موا آ مح جس خداوند قدوس كايد كلام ہاس كى عظمت ورفعت اور صفات كمال بيان فرمائے گئے ہيں جس كابيان آئندہ خاتمہ كى آيات ميں موگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

واخردعونا أن الحدد يلورت العليين

#### هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ وَأَعْلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ ﴿ هُوَ

وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رخم والا ہے وہ ایسا

# اللهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو ۚ الْمَاكِ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ

معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے پاک ہے سالم ہے امن وینے والا ہے تکہبانی کرنے والا ہے زبردست ہے

الْجِبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ مُبْلِحِنَ اللَّهِ عَمَّا يُنْفِرِكُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْمَنْمَا وَالْحُسْنَى ۗ

خرانی کا درست کرنے والا ہے بزی عظمت والا ہے، انٹرتعانی الوگول کے شرک سے پاک ہے۔ وہ معبود ہے پیدا کرنے والا ہے تعمیک بنانے والا ہے مسورت بنانے والا ہے اسکھا چھے الاتھے تام ہیں

#### يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُالْعَكِيْمُ ۗ

سب چیزیں اس کی تبیع کرتی ہیں جوآ سانوں اورز مین میں ہیں ،اورو ہی زبردست حکمت والا ہے۔

غَوَ اللهُ وه الله الكِنْ وه برا مهريان الرَّحِ بَبُحُ رَمَ كُنَة اللهُ عَيْنَ كُونَ معبود الله الكِنْ وه برا اللهُ كَنِي عليهُ الْفَيْنِ جائے والا المُهَدِّ والله الكِنْ وه برا اللهُ كَنِي وه برا مهريان الرَّحِ بَبُحُ رَمَ كُنَة اللهُ هُوَ اللهُ وه الله الكَنْ وه بر اللهُ كَنِي وه برا اللهُ كَنْ اللهُ اللهُ كَنْ اللهُ اللهُ والله والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله والله اللهُ والله والله اللهُ والله والله والله والله والله اللهُ والله و

یہ پھر ہے بھی گیا گذرا ہوا کہ جو یہ مواعظ قرآنیہ سے اثر نہیں لبتا اوراپ معبود حقیق کو نہیں پہچا نتا اوراس کے احکام کی اطاعت نہیں بجالاتا۔ اب آ گے خاتمہ سورۃ پر بتلایا جاتا ہے کہ وہ معبود حقیق کیما ہے؟ کیا اس کی صفات کمال ہیں؟ اور مقصد ان صفات کے بیان ہے یہ کہتن تعالیٰ کی عظمت قلب پرنقش ہوتا کہ انسان کو اس کے احکام کی بجا آوری آسان ہو۔ اگر چہ قر آن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا بیان ہوا ہے لیکن تمام قرآن کریم میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں صفات کمالیہ کا بیان ہوا ہے ۔ ایک سورہ بقرہ میں آبت الکری اور دوسرے اس سورہ حشرکی ہے آخری آیات۔ منداحمہ و تر فدی کی دوسرے اس سورہ حشرکی ہے آخری آیات۔ منداحمہ و تر فدی کی

تفسیر وتشری : بیسوره حشر کی آخری آیات بیل گذشته
آیات بیل ایمان والول کوخطاب کر کے نصیحت و ہدایت فرمائی
گئی تھی کہ تقوی اختیار کریں۔ طاعات اور اعمال صالحہ بجا
لائیں۔اورسیئات ومعاصی ہے بچیں اوران غافلول کی طرح نہ
ہول جواللہ تعالی کو بھول گئے اوراس سے لا پرواہو گئے۔ پھریہ
بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ ہدایات اور مفید نصائح جس قرآن کے
ذریعہ سے انسانول کوسنائے جاتے ہیں وہ ایسا باعظمت کلام ہے
کہاگراللہ تعالی اس قرآن کریم کو پہاڑ جیسی مضبوط اور عظیم چیز پر
نازل کرتے اور پہاڑ میں فہم کا مادہ رکھ وہتے تو وہ بھی خدا کے
خوف سے دب جاتا اور بھٹ جاتا گرایک عافل انسان ہے کہ
خوف سے دب جاتا اور بھٹ جاتا گرایک عافل انسان ہے کہ

عدیث میں ہے کہ جو محص میں کو تین مرتباعوذ باللہ السین العلیم من الشیط الرجیم پڑھ کرسورہ حشر کے آخری تین آیات پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لئے 20 ہزار فرشتے مقرر فرما تا ہے جو شام تک اس کے لئے 20 ہزار فرشتے مقرر فرما تا ہے جو شام تک اس کے لئے دعا خیر کرتے ہیں اور اگر اسی دن اس کا انقال ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے اور جو محص ان کی تلاوت شام کے وقت کرے وہ بھی اس تھم میں ہے۔ حضرت شیخ الا سلام علامہ شبیراحم عثمائی نے لکھا ہے کہ مومن کو جائے کہ میں وشام ان کی تلاوت ان اس کا اللہ میں اس کے وقت کرے وہ بھی اس تھی میں ہے۔ حضرت شیخ الا سلام علامہ شبیراحم عثمائی نے لکھا ہے کہ مومن کو جائے گئی ہے کہ میں ان تا تا ہے کہ مومن کو جائے گئی ہے کہ میں ان آیات کی تلاوت پر مواظمیت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان آیات کی ورد کی صبح وشام تو فیق عطافر ماویں۔ آبین۔

الغرض ان آیات میں بتایا گیا کہ وہ معبود حقیق جس کی طرف سے بیہ باعظمت قرآن تمہاری طرف بھیجا گیا اور تم کو یہ نصائے و احکام و ہدایات دی گئیں وہی ایسا معبود ہے کہ اس کے سواکوئی دوسرامعبود بننے کے لائق نہیں اور اس کے سواکسی کی یہ حیثیت اور مقام اور مرتبہ نہیں کہ اس کی بندگی و پرستش کی جائے۔اب اور مقام اور مرتبہ نہیں کہ اس کی بندگی و پرستش کی جائے۔اب آگے اس معبود حقیقی کی متعدد صفات بیان فرمائی گئی ہیں:۔

پہلی صفت بیان فرمائی گئ علم الغیب والشهادة۔ وہ جانے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا لیعنی جو پھھ مخلوقات سے پوشیدہ ہاں کوبھی وہ جانتا ہے اور جو پچھان پر ظاہر ہا اس کا بھی اس کوبھی وہ جانتا ہے اور جو پچھان پر ظاہر ہے اس کا بھی اس کو علم ہے۔ اس کے علم سے اس کا تنات میں کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں۔ ماضی یعنی گذشتہ میں جو پچھ ہو چکا۔ یا حال میں موجود ہے یا مستقبل میں جو پچھ ہوگا۔ ہر چیز اور ہر بات اس کو براہ راست معلوم ہے۔

دوسری صفت بیان فرمائی ہو الوحمان الوحیم۔ وہی بڑا مہربان اور رحم والا ہے بینی وہی ایک ہستی ہے جس کی رحمت ہے پایاں ہے۔اور تمام کا تنات پر پھیلی ہوئی ہے۔سارے جہانوں میں کوئی دوسرااس ہمہ گیراور غیر محدودر حمت کا حامل نہیں۔

تیسری صفت بیان فرمائی گئی الملک وہ بادشاہ ہے۔ یعنی
اصل بادشاہی اس کی ہے کہ سارے جہان اور پوری کا کنات پراس
کی فرما نروائی محیط ہے۔ ہر چیز کاوہ مالک ہے۔ ہر شے اس کے
تصرف اور تھم کے تالع ہے۔ جو پچھوہ کردے تو گئی اس سے پوچھنے
والانہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ اور جو فیصلہ کردی تو کوئی اس کے فیصلہ
پرنظر ثانی کرنے والانہیں وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے
جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا
ہے۔ جسے چاہتا ہے ذکیل کر دیتا ہے۔ اس کی حقیقی بادشاہی اور
عاکمیت میں کوئی اس کا شریک۔ ساجھی اور ساتھی نہیں۔

چوتھی صفت بیان فرمائی گئی القدوس وہ سب عیبوں سے
پاک ہے۔ بینی تمام بری صفات سے اس کی ذات پا کیزہ۔منزہ
اور مبراہے۔ اس کی ذات میں کوئی نقص یا عیب نہیں اور وہ ایک
ایسی پاکیزہ ترین ہستی ہے کہ تمام نقائص ۔ کمزور یوں اور عیوب
سے بالکل پاک ہے۔

پانچویں صفت فرمائی گئی السلام وہ سب عیبوں سے سالم ہے۔اس کی ذات سراسر سلامتی ہے۔اس کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ کوئی خامی۔ کوئی کمزوری کوئی آفت اس کولاحق ہویا بھی اس کے کمال پرزوال آئے۔

چھٹی صفت فرمائی گئی المعو من۔ امن دینے والا ہے۔ امن کے معنیٰ ہیں خوف سے محفوظ ہونا لیعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس خوف سے بالکل محفوظ ہونا لیعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ بھی اس پرظلم کرے گایاس کا حق مارے گایاس کا اجرضا کئے کرے گا۔ یاس کے ساتھ اپنے کئے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور اس کا امن ساری کا کنات اور اس کی ہر چیز کے لئے ہے۔

سانویں صفت فرمائی گئی المهیمن بگہبانی کرنے والا ہے۔ حفاظت کرنے والا ہے بعنی تمام مخلوقات کی نگہبانی وحفاظت

وفرماتا ہے۔

آٹھویں صفت فرمائی گئی العزیز زبردست ہے یعنی وہ الیم زبردست ہستی ہے جس کے مقابلہ میں کوئی سر نہ اٹھا سکتا ہو۔ جس کے آگےسب بے بس اور بے زورہوں۔

نویں صفت فرمائی گئی المجباد خرابی کا درست کر دینے والا ہے۔ جبر کے معنیٰ ہیں کسی شے کوطافت سے درست کرنا۔ کسی چیز کی بزوراصلاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کا متات کانظم بزور درست رکھنے والا ہے۔

وسویں صفت بیان فرمائی گئی المت کبر بڑی عظمت والا ہے۔ کا مُنات کی ہر چیزاس کے مقابلہ میں حقیر ہے۔ وہی حقیقت میں بڑا ہے اور بڑائی فی الواقع اس کے لئے ہے۔

گیار تقویں صفت فرمائی سبیخن اللّه عما بیشو کون۔ وہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے نیمی اس کی شان عظمت ۔ ربو ہیت رحکومت وقد رت صفات میں جو بھی کسی مخلوق کواس کا شریک وساجھی قرار دے رہے ہیں وہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللّه تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی معنیٰ میں بھی کوئی اس کا شریک ہو۔ اس کی ذات ۔ صفات اورا عمال میں کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔ بارھویں صفت فرمائی گئی ہو اللّه المخالق وہ پیدا کرنے والا بارھویں صفت فرمائی گئی ہو اللّه المخالق وہ پیدا کرنے والا

بارھویں صفت فرمانی نئی ہواللہ المختالق وہ پیدا کرنے والا ہے۔ بیعن پوری دنیا اور دنیا کی ہر ہر چیز خود بخو دوجو دیس نہیں آگئی اور ندا تفاقاً پیدا ہوگئ ہے بلکہ اللہ تعالی ہی تمام اشیاء کوعدم سے وجو دمیں لایا ہے۔

تیرهویں صفت فرمائی گئی البادی ۔ ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے۔ بعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بنا تا ہے۔

چودھویں صفت فرمائی المصور صورت شکل بنانے والا ہے۔ نطفہ پرانسان کی تضویر سیجے دی۔ ہرجنس۔ ہرنوع۔ ہرفردکی صورت لاجواب بنائی۔

پندرهویں صفت فرمائی گئی له الا سمآء الحسنی اس کے اس کے استھے اس میں اور کمالات پر استھے اس کے درجہ کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہیں۔

سولهوی صفت بیان فرمائی گی یسبح له ما فی السموت

والارض سب چیزی ای کتبیج و تقدیس کرتی بین حالایا قالا جو

آسانوں اورزمین میں بیں یعنی زبان قال یازبان حال سے بیبیان

کردہی بیں کدان کا خالق برعیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔

سترهویں صفت فرمائی و هو العزیز المحکیم و بی زبر

دست حکمت والا ہے ۔ اور سورة کواسی جملہ برختم فرمایا گیا ۔ جس

سیمقصود بید جملا تا ہے کہ جومعبود ایسی صفات کمالیہ کا مالک ہواور

جوابیا باعظمت ہواس کے احکام کی بجا آ وری ضروری اور نہایت

ضروری ہے اور اس کے احکام سے عفلت ولا پروائی اور ان سے

ضروری ہے اور اس کے احکام سے غفلت ولا پروائی اور ان سے

انحراف اور ان کی نافر مانی کیساشد بید جرم ہے۔

الحمد للدكه اس درس برسوره حشر كابيان بورا هو گيا جس ميس ا ركوع شفے \_ آئنده بتو فيق اللي جرركوع كا خلاصه عرض كيا جائے گا۔انشاء اللہ تعالیٰ \_

سورة الحشر

ا.....جوآ دمی سورة الحشر پڑھےاسے دنیا وآخرت کا امن حاصل ہوگا۔

۲....سورة فاتحهٔ سورة حشر کی آخری جارآ یات اورقل هوالله احد تمین مرتبهٔ معو ذخمین تمین مرتبه لکھے پھر بیہ لکھے

اللهم رب الناس اله الناس اذهب الباس واشف حامل كتابى هذا شفاء لا يغادر ه سقم بحولك وقوتك و قدرتك انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد و على اله و صحبه وسلم بيرس بيرس لكه كرم يض كو يهنا كي تو وه الله تعالى كى

و قدرست ہے تندرست ہوجائے گا۔

سسسحفرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنه حضور الرم الله تعالی کرتے ہیں کہ آپ تالی تھا ہو آپ کی مسلم کے وقت میہ بڑھے ۔

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم پھرسوره حشرکی پہلی تمن آیات پڑھے

تواللہ تعالی ستر فرشتے مقرر فرماتے ہیں جواس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اگروہ آ دمی ای دن مرجائے توشہادت کی موت مرے گا۔

اور جوشام کے وقت پڑھے تواس کے لئے بھی میں انعام ہے اوراگر اسی رات کو فوت ہو جائے تو اس پر شہداء کی مہر لگائی جاتی ہے۔

الله تعالی عند کا ایک ڈھیررکھا تھا' آپ نے محسوں کیا کہ مجوری کسی کھجوروں کا ایک ڈھیررکھا تھا' آپ نے محسوں کیا کہ مجوری کسی نے چرائی ہیں جب رات ہوئی تو آپ تاک ہیں بیٹھ گئے۔ استے میں ایک آیا' آپ نے اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا نصیبین میں رہے والے جنوں میں سے ہوں' ہم اس بیت اللہ کی نیارت کے ارادہ سے آئے تھے ہم نے اپنے ساتھیوں کو آگے نیارت کے ارادہ سے آئے تھے ہم نے اپنے ساتھیوں کو آگے بھیجا تو وہ ہم سے بچھڑ گئے اور ہم تمہاری مجوریں کھاتے رہے۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگرتم سے ہوتو مجھے اپنا ہاتھ دو تو اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا۔ آپ نے اس سے فر مایا میری محبوروں سے تم نے جو کھایا وہ تمہارے لئے حلال ہے اور بھی جو حاجت ہے وہ تجھے ملے گی کیا تم مجھے وہ چیز نہیں بتاتے جس کے سبب ہم سرکش جنول سے فی سیس۔

تو اس نے سورۃ الحشر کے آخر کے کلمات لوانزلنا ہذا القرآن سے لے کرآخر سورۃ تک ہتلائے۔

مسد جوآ دی اچھی طرح وضوکر کے جار رکعت نفل پڑھے اور ہررکعت میں فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھے پھر رکوع میں سورۃ الحشر پڑھے تو جس حاجت کی وہ نیت کرے گا اس کا بورا ہونا اس کے لئے آسان ہوجائے گا۔

۲ ..... جوآ دی ذہن کا کمز وراورست ہواور بھول جاتا ہو تو وہ شیشہ کے گلاس میں سورۃ الحشر لکھے اور بارش کے پانی سے دھوکر پی لے تواس کا ذہن توی اور چست ہوجائے گا' بھولنے ک بیاری ختم ہوجائے گی۔

ے۔۔۔۔۔ اگر کسی عضو میں درد ہوتو سورۃ الحشر کے خاتمہ کی آ آیات پڑھ کردم کردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دردجا تارہےگا۔ (الدر النظیم)

#### دعا شيحئهُ

حق تعالی اپنی ذات پاک وصفات کی معرفت کا ملہ ہم سب کونصیب فر مائیں اور ہرطرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہم کو کا فل طور پر بچائیں۔ یا اللہ اپنی عیادت و بندگی کی تو فیق کا ملہ نصیب فر ما۔ اور اپنے جملہ احکام کی فر مانبر داری کے ساتھ ہم کوزندہ رکھئے اور اس پرموت نصیب فر مائے۔

یا اللہ اپنے احکام سے خفلت ولا پروائی ہم سے دور فر ما کرا پنامطیع اور فر ما نبر دار بندہ ہونے کی سعادت عطافر مائے۔اور صبح وشام ان آیات مبارکہ کے در دکی تو فیق نصیب فر مائے۔آمین ۔ وَالْحِدُ دَعُوٰ نَا اَنِ الْعُمَدُ کُیلُاوِرَتِ الْعُلَمِینَ

#### 

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برامبر بان نہايت رحم كرنے والا ہے۔

يَايَهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدْقِي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَّاءُ تُلْقُونَ النَّهِمْ بِالْمُودَةِ

اے ایمان والوتم میرے دشمنوں اور اپنے وشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ اُن سے دوئی کا اظہار کرنے لگو حالا نکہ تمہارے پاس جو وین حق آ چکا ہے

وَقَالَ كُفُرُوا مِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ بُغُرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

وہ اس کے منگر ہیں رسول کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان نے آئے ۔ سرویا رقیق

رَبِّكُوْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيْ لِي وَابْتِغَاءَ مَنْ طَالَّ نُسِرُون

ئیر بدر کر بھے ہیں۔ اگرتم میرے رستہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈ ھنے کی غرض سے نکلے ہو

اليهه مُريالْمُودَةِ وَأَنَا اَعْلَمْ مِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعُلُهُ مِنْكُمْ

تم ان سے چیکے چیکے دوتی کی باتنس کرتے ہوحالاتکہ مجھ کوسب چیزوں کاعلم ہےتم جو پچھ چھیا کرکرتے ہواورجو ظاہر کرتے ہو،اورجو مخض تم میں سے ایسا کر یگا

#### فَقَدُ ضَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ<sup>©</sup>

وہ راہ راست سے پہک گیا۔

بِنَهُا اللهِ اللهُ الل

تفسیر وتشری اس سورة میں مسلمان کے کفار کے ساتھ تعلقات سے متعلق اصولی طور پر بیہ ہدایت دی گئی کہ وہ کفار جومسلمانوں سے برسر پرکار ہیں ان سے ہرطرح پرتزک تعلقات ضروری ہے۔ لیکن جوغیر مسلم جنگ نہیں کر دہے ہیں ان سے احسان کرنے اور انصاف کرنے کا تشریح کے سلسلہ میں پہلے اس سورة کے شان نزول کے متعلق ایک واقعہ حضرت حاطب بن

تیاری کررے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جاطب سے یو چھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ واقعی خط میرا بی لکھا ہوا ہے لیکن میہ خط میں نے مخالفت اسلام کے سبب نہیں لکھااور نہیں نے کفراختیار کیا ہے نہاسلام ہے پھراہوں۔ سچی بات سے کے میرے اہل وعیال مکہ میں ہیں اور وہاں ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے کا فروں پر ایک احسان كركے بيرجا باكدو ولوگ اس كے معاوضہ ميں ميرے ابل وعيال كو سیجھ نہ کہیں اور ان ہے اچھا سلوک کریں میں نے اس سے سمجھا کہاں میں میرا کچھ فائدہ ہوجائے گا اور اسلام کوکوئی ضرر نہیں پہنچ سكتا \_ فتح ونصرت كے جو وعدے اللہ نے آپ سے كئے ہيں وہ یقیناً پورے ہوکرر ہیں گے۔کس کے روکے رک نہیں سکتے۔آپ کوتو ضرور فتح ہوگی اور میر انفع ہوجاوے گا کہ اہل مکہ اس کا احسان مان کرمیرے اہل وعیال اوراموال کی حفاظت کریں سے اوران کو ایذ ااورضرر ندیہ بیجائیں گے۔ بین کرحضرت عمر موصحت غصه آیا اور المُدر عرض كيايار سول الله مجھے اجازت ديجے كديس اس منافق كى گردن ماردوں ۔حضورصلی الله علیه دسلم نے فر مایا که بیابل بدر میں ے ہیں۔انہوں نے سے کہاہے۔ان کےمعاملہ میں خیر کے سوا کی کھے نہ کہو۔اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے گنا ہ معاف فر مادیتے ہیں اور ان کے لئے وعدہ جنت کا اعلان فرمادیا ہے۔ بین کر حضرت عمر رو دیئے اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔اس پر یہ اور آگلی آیات نازل ہوئیں اور اس سورۃ کا بڑا حصہ اس قصہ کے متعلق ہے چنانچہاس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرکے بتلایا جاتا ہے کہ نیہ کفار مکہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہار ہے بھی دشمن ہیں ان ہے دوستانہ برتا و کرنا اور دوستانہ پیغام ان کی طرف بھیجنا ایمان والوں کوزیانہیں۔تمہارے ماس جودین حِن آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں اور پیٹیبرصلی اللہ علیہ وسلم اورتم کوکیسی کیسی ایڈ ائیس دے کرترک وطن پرمجبور کیا۔ محض اس قصور پر کہتم ایک اللہ کو جو تمہاراسب کارب ہے کیوں مانتے ہو۔اس سے بڑی وشنی اور ظلم کیا ہوگا۔ تعجب ہے کہتم ایسوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے

ابی بلتعہ کا جاننا ضروری ہے۔ اکابرین مفسرین کا اس بات پر ا تفاق ہے کہ اس سور ۃ کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرکین مکہ کے نام حضرت حاطب کا ایک خط پکڑا گیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب قريش مكه نے صلح حديد بيا كامعامله تو ژويا تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فتح مکہ کا اراد و فر مایا اور خاموثی کے ساتھ فوج جمع کر کے مكه كوفتح كرلينے كاارادہ ہوااور خبروں كى بندش كر دى عن تاكه كفار مكه كواس بات كاعلم نه جوورنه وه آب كى تيار يون كاحال من كراز اكى کا سامان شروع کر دیتے۔اور بڑ کے کشت وخون کی نوبت آتی اور مکہ کو پر امن طریقہ سے فتح کرنے کے تمام فوائد ضائع ہو جاتے۔حضرت حاطب بن الى بلتعد جوكدابل بدر ميں سے بيں لعنی غزوہ بدر میں کفار مکہ ہے جنگ میں شامل ہتھے اور جو یمن کے رہنے والے تنہے وہ مکہ میں آ گئے تنہے اور پھر بجرت کر کے تنہا ہینہ منورہ آ گئے ان کے بھائی والدہ۔اوراولا داوران کے اموال ابھی سب مکہ ہی میں تھے۔حضرت حاطب نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے والے میں اور بیہ خط ایک عورت کو دے دیا کہ مکہ والوں کو پہنچا دے۔ حضور صلی الله علیه وسلم کوید بات بذر بعیه وحی معلوم موعنی آوریه بھی آپ کومعلوم ہوگیا کہ و وعورت فلال مقام تک پہنچ چکی ہے۔آپ نے حضرت علی اور چند صحابہ کو حکم دیا کہ فلاں جگہ مکہ کے راستہ میں وہ عورت ملے گی اس ہے وہ خط لے آؤ۔ پیدھنرات تیزی ہے روانہ ہوئے اوراس عورت کوٹھیک اس مقام پریالیا۔اوراس عورت ے خط مانگااس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ان حضرات نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا۔ آخر کوان حضرات نے اسعورت کے کہا کہ خط ہمارے حوالہ کر دے ور نہ ہم برہنہ کر کے تلاشی لیس محے جباس نے دیکھا کہ بیخے کی کوئی صورت نہیں تو اپنی چونی میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ ان حضرات نے خط کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا۔ خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو اطلاع وي من من تقى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تم يرج شعائي ك

ہو۔تمہارا گھر اور وطن سے نکلنا اگراللہ کی خوشنو دی اوراس کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے ہے اور خالص اس کی رضا کے واسطے تم نے سب کو دشمن بنایا ہے تو پھرا نہی دشمنوں سے دوئی گا نشفے کا کیا مطلب؟ کیا جنہیں ناراض کرکے اللہ کو راضی کیا تھا اب انہیں راضی کر کے اللہ کوناراض کرنا جا ہے ہو؟ العیاذ باللہ تعالیٰ۔

آ گے بتلایا گیا کہ آ دی کوئی کام دنیا ہے چمپا کر کرنا چاہتو کیا اس کو اللہ ہے بھی چھپا لے گا؟ دیکھو لا کھ چاہا اور کس قدر کوشش کی کہ خط کی اطلاع کسی کونہ ہو گرانٹہ نے اپنے رسول کو مطلع کر دیا اور راز قبل از وقت فاش ہو گیا۔ مسلمان ہو کر کوئی ایسا کام کرے اور یہ سمجھے کہ میں اس کے پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہوجاؤں گا تو سخت غلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔

حفرت حاطب پر بدری صحابی ہونے کے باوجود جو اتن سخت گرفت ہوئی تو اس سے طاہر ہے کہ شریعت اسلامی میں دخمن حربی ے خطور کتابت رکھنایا تعلقات دوستانہ قائم رکھنا کیساشد پدجرم ہے۔ ان آیات میں گونزول کا موقع حضرت حاطب کا واقعہ ہے کیکن تھم عام ہے اور اہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بی تعلیم دی گئی که کفرو اسلام کا جہاں مقابلہ ہو اور جہاں لوگ اہل ایمان ہے محض ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر دھمنی کر رہے ہوں تو کسی مسلمان کا کسی غرض اور کسی مصلحت ہے بھی کوئی ایسا کام کرنا جس سے اسلام کے مفاد کونقصان پہنچتا ہو ہر گزئسی مومن کے لئے روانہیں ۔ ساتھ ہی اس واقعہ سے نضائل اصحاب بدریین کا بھی علم ہوتا ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ ے مروی ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن الی بتنعه کے قصہ میں حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فر مایا تھا جیسا کہ بخاری و دیگر کتب احادیث میں روایت ہے کہ'' محقیق اللہ تعالی نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور بد کہدویا جو جا ہے کرو۔ جنت تمہارے لئے واجب ہوچکی ہے''۔

معلوم ہوا کہ اصحاب بدر کی اس عظیم الشان نیکی کے بعدان ہے کوئی ایسی تلطی نہ ہوگی کہ جوان کی اس نیکی شرکت غزوہ بدر کو محوكر سكے بلكه بينظيم الشان نيكي ہى آئندہ كى غلطى كا كفارہ بن جائے گی۔حضرت عمرؓ نے حضرت حاطب کی اس علطی کوفساد مزاج پرمحمول کرکے ان ہر نفاق کا تھم لگایا اور ان کے قتل کی ا جازت جا ہی مرحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جواب دیا کہ اع عرا حاطب كا قلب نفاق كے مرض سے بالكل ياك ہے۔ یہ نفاق نہیں بلکہ غفلت سے غلطی ہوگئی ۔روحانی مزاج اس کاصحیح ہے۔ بدر کی شرکت نے اس کو کندن بنا دیا ہے اتفاق سے بد پر ہیزی ہو گئی۔ سیح المزاج کو بھی مبھی مبھی نزلہ زکام کی شکایت پیش آ جاتی ہے جس کے لئے ایک معمولی ساجوشاندہ کافی ہے۔ آتخضرت صلى الله عليه وملم كاحضرت حاطب كوبلا كرفقط بيه وریافت فرماناها هذا یا حاطب؟ اے حاطب بہ کیا معاملہ ہے۔ان کی عارضی شکایت کے لئے یہی کافی جوشاندہ تھا۔ سنتے ہی بدیر ہیزی کا اثر ایبا دور ہوا کہ مرتے دم تک پھر بھی کوئی شکایت بی پیش ندآئی چنانچه انخضرت صلی الله علیه وسلم نے جب مقوّس شاہمصرواسکندریہ کے نام دعوت اسلام کا خطاکھوایا توانهي حضرت حاطب كوسفير بنا كربهيجابه

الغرض اسی حضرت حاطب کے داقعہ میں بیاور اگلی آیات
اس سورۃ کی تازل ہوئیں اور کفار ومشرکین سے موالات اور
دوستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت وممانعت اور دیگر احکام بیان
فرمائے گئے۔آ گے مزیدای کابیان ہے کہ بید کفارتو ویٹی دو نیوی
ہرانتہار سے مسلمانوں کے دشمن اور بدخواہ ہیں تو اعدائے وین
کے ساتھ دوئی کاتعلق کیسا جس کابیان انشاء اللہ اگلی آیات میں
آئندہ درس میں ہوگا۔

وَاخِرُدُعُوْنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

#### إِنْ يَتُقَفُّوْكُمْ يَكُونُوالكُمْ آعُدَاءً وَيَبْسُطُوَا الْيَكُمُ آيَدِيَهُمْ وَٱلْسِنَتَهُ مُرِي ران کوتم پر دسترس ہوجاوے تو اظہار عداوت کرنے لکیس اورتم پر برائی کےساتھ دست درازی اورزبان درازی کرنے لگیس اوروہ اس بات کے متمنی ہیں وَوَدُّوْالُوْتَكُفُرُوْنَ۞لَنْ تَنْفَعَكُمُ ٱرْحَافُكُمُ وَلَا اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْفِيْمَ کہ تم کافر ہوجاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور اولاد تیامت کے دن کام نہ آویں کے خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، يْنَكُورْ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۞ قَلْ كَانَتْ لَكُورُ اللَّهُ وَتُكَسِّنَةٌ فِي ٓ إِبْرَهِيمَ اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔تمہارے لئے ابراہیم میں اوران لوگوں میں جو کہ ان کے شریک حال تنے وَ الَّذِيْنَ مَعَافًا إِذْ قَالُوْ الِقَوْمِهِ مُرِانًّا ابْرَافُوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ایک عمدہ نمونہ ہے، جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کوتم اللہ کے سوا معبود سیجھتے ہو ان سے بیزار ہیں لْمُؤَكَّفُرْنَا بِكُمْ وَبُكَ ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَكَ اوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبُكَّ احَتَّى تَوْمِنُوا ، تنہارے منکر بیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کیلئے عداوت اور بغض ظاہر ہوگیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان ن<u>نہ لاؤ</u> باللهِ وَخُدُهُ إِلَّا قُولَ إِبْرِهِ يُمَرِلِ بِيهِ لِأَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ کیکن ابرامیم کی اتنی بات تواینے باپ ہے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لئے مجھ کوخدا کے آتھے کسی بات کا اختیار نہیں ، اللهِ مِنْ شَيْءً رَبِّنَا عَكَيْكَ تَوكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ اَنْبَنَا وَالِّيْكَ الْمُصِيِّرُ ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا ے ہارے پروردگار ہم آپ پر تو کل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔اے ہمارے پروردگار ہم فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كُفُرُ وَا وَاغْفِرْ لِنَا رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْرُ الْعَكَمُ کا فرون کا تختهٔ مشق نه بنااوراے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کردیجئے ، بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں ۔ إِنْ أَكُمْ اِينَّقَافُوْكُوْ وَهِمِينِ مِا مَينَ الْكُونُوُ اوه موجائين الكُوْ تمهارے أغداءً وثمن أو يَبشطونا اوروه كمولين النَّيْفُو تم برا أَيْدِيَهُمُ الجناتِه بِهَ نَتَهُ ثَمْ أُورَا بِي زبانِس | ياللُّهُ وَ مِهُ أَنَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْ أَن اللَّهُ وَ مُراكِع اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّا لَمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ | كَا مَهُ الْوَلَادُكُونَ تَهارى اولاد | يَوْهَمُ الْقِيبُ لَوْ قَيامت كه دن | يَفَنْحِيبُ وه (الله) فيعله كرد عامًا أَحَافَكُمْ تَهارب رقيعً | وَ اور يَنْنَكُمْ تهارے درميان | وَاللَّهُ اورالله | بِهَا تَعَمْلُوْنَ جُومَ كُرتِي هِو | بَصِيْلٌ وَكِمَا ہِ | فَكُ كَانَتُ بِيثِك ہِ | لَكُمْ تهارے كے مُسُوةٌ حَسَنَةٌ عِلْ (نمونه) بهترين [في مِن [برهينيم ايراميم | وَ الْهَرْيْنَ ادرجو | مَعَهُ التَصاليم [إذْ قَالْوَا جب نهول نه كها | لِقُوْمِيهِ خُر الْهَاتُومُ وَمُ إِنَّا إِنْهُ مَا وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْكُونَ مَ عَلَا إِن عَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللّ نم تمہارے وَ بَكَ أورظا برموَّي إبيَّنْكَ حارے درميان وَ اور ابيَّنْكُمُ تمهارے درميان الْعِكَ اوَ ةُ عداوت و اور الْبعَنْ حَنَاءُ بعَه

اَبُكُ ابَيْ الْكُلُ الْمُعْلِكُ اللهُ ال

تفییر وتشری : گذشته درس میں اس سورة کے شان نزول کے سلسلہ میں میہ بیان ہو چکا ہے کہ ان آیات کا تعلق حضرت ماطب بن الی بلتعہ کے واقعہ سے جنہوں نے اہل مکہ کوخفیہ طور یرایک خط لکھا تھا۔

اس سلسلہ میں آ گےان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تم ان کافروں سے بحالت موجودہ کسی بھلائی کی امیدمت رکھو۔خواہ تم ' کتنی ہی رواداری اور دوستی کا اظہار کرد سے وہ بھی مسلمان کے خیرخواہ نبیس ہو کیتے۔ باوجود انتہائی رواداری کے اگرتم پر ان کا قابوچڑھ جائے تو کسی قتم کی برائی اور دشمنی ہے گریز نہ کریں۔ زبان سے ہاتھ ہے ہرطرح ایذائیں پہنچائیں اور یہ جاہیں کہ جیسےخودصدافت سے منکر ہیں کسی طرح تم کوبھی منکر بنا ڈالیں۔ كياايسے شرمراور بدباطن اس لائق ہيں كهان كودوستانه بيغام بھيجا جائے۔ پھرحضرت حاطبؓ نے وہ خط اپنے اہل وعیال کی خاطر لکھا تھااس پر تنبیہ فر مائی گئی کہاولا داور رشتہ دار قیا مت کے دن سيجه كام نه آئيس گاللد تعالى سب كارتى رقى عمل و يكها ہے اس كموافق فيصله فرمائ كااس كے فيصله كوكوئى بيا۔ يوتا۔ بيوى بچہ۔ بھائی بہن۔عزیز وا قارب ہٹانہیں شکیس کے پھریہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک مسلمان اہل وعیال کی خاطر اللہ کو تا راض كرلے۔ بإدر كھو ہر چيز سے مقدم الله كى رضا مندى ہے وہ راضى ہوتواس کے فضل ہےسب کامٹھیک ہو جاتے ہیں کیکن وہ ناخوش ہوتو کوئی کچھکام نہآئے گا۔غرض کہ یہاں سے بیمجھایا گیا بہ کا فرتو دینی اور و نیوی ہراعتبار ہے مسلمانوں کے دشمن اور بدخواہ میں اور کا فروں اور ہے دینوں سے تعلقات بڑھانے اور دوستی

کرنے کا محرک اکثر دنیا کا نفع اور اپنے اہل وعیال کی فلاح کا خیال ہوتا ہے تو یہاں اس خیال کی جڑ کاٹ دی گئی کہ جن اہل و عیال اور عزیز وا قارب کی خاطر آج تم اللّٰہ کی تاراضگی مول لے رہے ہو۔ آخرت میں جو مستقل فیصلہ کا وقت ہوگا یہ تہمیں اللّٰہ کی عقوبت سے ذرا بھی نہ بچا سکیں گے۔

اس کی نظیر میں آ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اس بارہ میں کفارے ایسا برتا ورکھنا جائے جیسا حضرت ابراہیم عليه السلام اورآب كي عين ن كياكه اسيخ اسيخ وقت ميسب ہی نے کفارومشرکین سے علیحدگی اور بیزاری کا اعلان کیا اور اپنی بت برست قوم سے بیکہ دیا کہ ہم تم سے اور تہارے معبودوں سے کہ جن کوتم اللہ کے سوابو جتے ہو بیزار ہیں۔تم اللہ سے مشکر ہواوراس کے احكام كى يروانبيس كرتے بهم تمهار عطر يقديم عكر بيں اور ذرابرابر تههاری بروانبیس کرتے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بید تشنی اور بیر ای دفت ختم ہوسکتا ہے جب تم شرک کوچھوڑ کرای ایک آ قاو مالک کے غلام بن جاؤجس کے ہم ہیں۔غرض ابراجیم علیہ السلام اوران کے متبعین نے کفارے صاف قطع تعلق کردیا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اینے باب سے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں اللہ سے تیرے لئے استغفار کروں گااور تمہارے لئے استغفارے زیادہ مجھ کوخدا کے آگے سمی بات کا اختیار نبیس کے دعا کو قبول ہی کرالوں یا ایمان ندلانے کے باعث تم کوعذاب ہے بیالوں بہ کہد کروہ اپنی قوم اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر مکئے اور پھران کی طرف منہیں کیا اور ہجرت کرتے وقت الله تعالى يدوعاكى كداب بهارب يرورد كارجم اس أظهار عداوت مع الكفاريس آب يرتوكل كرتے بين ادرسب كوچھو ذكر آپ كى ذات بر

المروسه کیااور قوم سے ٹوٹ کرآپ کی طرف رجوع ہوئے اور خوب جائے ہیں کہ سب کو پھرآپ ہی کی طرف آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگارآپ ہمیں کفارکا ذریعہ امتحان وآ زمائش نہ بنایئے کہ وہ ہمیں جس طرح چاہیں ستا میں اور اے رب ہماری کوتا ہیوں کو معاف فرما اور تقصیرات سے درگز رکر۔ آپ بڑے نہ دست اور حکمت والے ہیں اور اس لئے آپ جو کرنا چاہیں نہ اس میں کوئی مزاحمت کرسکتا ہواور نہ اس پرکوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ الغرض بید کام تھے اور بید دعائقی حضرت ابراہیم السلام اور ان کے تبعین کی پس تم کو یہی کام کرنے جائے تھے نہ کہ ان سے دوئی کرنا۔

یہاں ان آیات سے عام تعلیم جوملتی ہوہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی ہے۔ یعنی صرف اللہ کے واسطے کی محبت اور صرف اللہ کے واسطے کی دشمی۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہی کا مرتبہ ہے جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری سے فرمایا بتلا وایمان کی کوئی وست آویز زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابوذر شنے عرض کیا۔ اللہ ورسول ہی کوزیادہ علم ہے۔ آپ نے ابوذر شایا موالات فی اللہ والحب فی اللہ والحض فی اللہ یعنی اللہ کے لئے باجم تعلق وتعاون۔ اور اللہ کے واسطے کی سے محبت اللہ کے خاص کے سے محبت اللہ کے واسطے کی سے محبت اللہ کے کے اسلے کی اللہ کے واسطے کی سے محبت اللہ کے کو اسلے کی سے محبت اللہ کے کے باجم تعلق وتعاون۔ اور اللہ کے واسطے کی سے محبت

اوراللہ ہی کے واسطے کی سے بغض وعداوت۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتا و ہوخواہ موالات ہو یا ترک موالات محبت ہو یا عداوت ۔ وہ اپنے نفس کے تقاضہ۔ یا کسی نفسانی جذبہ ہے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لئے اور اس کے حکم معاذ بن جبل کے ماتحت ہو۔ (معارف الحدیث) ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کے ایک سوال کے جواب میں کہ ایمان کا افضل اور اعلیٰ درجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا وراعلیٰ درجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا اور جنلایا کہ کامل ایمان جب نصیب ہوگا جبکہ بیہ تین ورسرے زبان کا یا دالہی میں مشغول رکھنا۔ تیسرے بندگان خدا کی الیہ خیر خوابی کہ جوابے لئے جا ہے وہی دوسروں ک کی الیہ خیروں کے لئے بھی پہند نہ کرے دوسروں کے لئے بھی پہند نہ کرے دوسروں کے لئے بھی پہند نہ کرے دوسروں کے لئے بھی پہند نہ کرے دائر تعالیٰ ہمیں بھی حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اور بغض فی اللہ اور بغض نے اللہ دی صفت محمودہ عطافر ما کیں ۔ آ مین ۔

ابھی آ مے اس حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معاملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقلید کی ترغیب مزید دی گئی ہے اور اس کے خلاف پر وعید سنائی گئی ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آب جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

الله تعالی حب فی الله اور بغض فی الله کی صفات ہم کو بھی عطافر مائیں اور اپنے دوستوں سے دوئی اور اپنے وشمنوں کی وشمنی نصیب فرمائیں۔

الله تعالى دين كے معاملہ ميں ہم كود نيا كے تعلقات ہے بے نياز ركيس۔ ياالله ہم كواور پورى امت مسلمہ كود عاابرا ہم كى مائلتے اوراس پر عمل پيرا ہونے كى تو فيق عطافر مائے۔ آمين۔ وَالْحِدُدُ عَوْنَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِ مُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمُ الْإِخِرْ وَمَنْ بے شک اُن لوگوں میں تمہارے لئے بعنی ایسے مخص کیلئے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کا اور قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتا ہو، اور جو يَتُولَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِينُ الْحِمَدُ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ روگردانی کرے گا سو اللہ تعالی بالکل ہے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہتم میں اور ان لوگوں میں جن سے عَادَبُ نُمْرِهِنُهُ مُرَمُّودًةً وَاللَّهُ قَرِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ لَا بِنَهْا تمہاری عداوت ہے ووتی کردے، اور اللہ کو بڑی قدرت ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان كَمْ يُقَاٰتِلُوۡكُمْ فِي الدِّينِ وَكَمْ يُخْرِجُوۡكُمْ مِّنْ دِيَادِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُفْيِه اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم ہے دین کے بارہ میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے مکمروں ہے نہیں نکالا، طِيْرَ ۚ إِنَّا يَنْهُ لَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاٰتَكُوْكُمْ فِي الذّ الثدنعانی انصاف کابرتا و کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔صرف ان لوگوں کے ساتھ دوئ کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کوشع کرتا ہے جوتم سے دین کے بارہ میں اڑے ہول وَٱخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْاعَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تُوَكُّوْهُمْ وَمَنْ يَتُولَهُمْ اورتم کو تمہارے تھروں ہے نکالا ہو اور تمہارے نکالنے میں مدد کی ہو اور جو مخص ایسوں ہے دوئی کرے گا فَأُولَٰلِكُ هُمُرالظِّلِمُونَ٠

سووہ اوگ گنہگار ہوں گے۔

القَدْ كَانَ تَحْتِقَ (فِيقِا) ہِ اللّهُ الله وَ الْبَوْمُ الْلَهِ وَ الْبَوْمُ اللّهِ وَاللّهِ وَ اللّهُ الله وَ مَنْ اور جوجِ اللّهِ كَانَ اللّهُ الله وَ اللّهُ الله الله وَ اللّهُ الله وَ الله و الله وَ الله و ال

تفسیر و تشریخ: او پر شروع سورۃ ہے مضمون حضرت حاطب ؓ کے کفار مکہ کو پیغام سجیجنے اور ان سے دوستی کے تعلق کو ظاہر کرنے کے متعلق بیان ہوتا چلا آ رہاہے

اس امر کی تا کیداور مزید ترغیب کے لئے ان آیات میں فرمايا جاتا ہے كەتم مسلمانوں كويا بالفاظ دىگران لوگوں كوجواللە تعالی سے ملنے اور آخرت کے قائم ہونے کے امیدوار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے متبعین کی حیال اختیار کرنی چاہئے۔ دنیا خواہتم کو کتنا ہی متعصب اور تنگدل کہتم اس راسته سے مند ندموڑ و جو دنیا کے موحد اعظم حضرت ابرا ہیم طلیل اللہ نے اپنے طرزعمل سے قائم کردیا۔منتقبل کی ابدی کامیانی اس راستہ پر چلنے سے حاصل ہوسکتی ہے اگر اس کے خلاف چلو کے اور خدا کے دشمنوں سے دوستانہ گانھو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کوئسی کی دوئتی یا دشتنی کی کیا بروا ہے۔ وہ تو بذات خودتمام کمالات اور ہرفتم کی خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کو پچھ بھی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ اب چونکہ پچھ کفار کی عداوت من کرمسلمانوں کوفکر ہوسکتی تھی ۔ پچھ رشتہ نا طہ کے قطع ے طبعاً رنج ہوسکتا تھا۔ اس لئے بطور بشارت کے آ گے پیشین گوئی فر مائی جاتی ہے کہ اللہ کی قدرت ورحمت سے پچھ بعید نہیں کہ جو آج بدترین وشمن ہیں کل انہیں مسلمان کر دے اور اس طرح تمہارے اور ان کے درمیان دوستانہ اور برا درانه تعلقات قائم ہو جائیں۔ چنانچہ فنخ کمہ میں ایسا ہی ہوا کہ ان آیات کے نازل ہونے کے سچھ ہی عرصہ بعد تقریباً سب مکہ والے فتح مکہ کے بعدمسلمان ہو گئے اور جولوگ ایک دوسرے پرتلوار اٹھا رہے تھے اب ایک دوسرے کے رقیق تعمَّكسار بن گئے ۔ تو بہاں آیت میں بیپیشین گوئی فر ما کر کہاللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہتم میں اور ان لوگوں میں جن سے تہاری عداوت ہے دوئتی کراد ہے مسلمانوں کی تسلی کردی کہ مکہ والوں کے مقابلہ میں بیترک موالات کا جہا دصرف چندروز کے لئے

ہے پھراس کی ضرورت تہیں رہے گی اس کئے تم کو جاہئے کہ بحالت موجودہ تم مضبوطی ہے ترک موالات پر قائم رہواور جس سے اس باب میں بے اعتدالی ہوگئی ہواللہ سے اپنی خطامعاف کرائے۔اللہ تعالی غفور رحیم ہیں۔اب یہاں تک تو کفار ہے دوستان تعلق کی نسبت تھم فرمایا گیا تھا کہ ان سے قطع تعلق واجب ہے آ کے کفار سے محسنانہ تعلقات کے حکم کی ''تفصیل بیان فر مائی جاتی ہے۔ مکہ میں سیجھ لوگ ایسے بھی تھے جوخودتو مسلمان نہ ہوئے تنظیمین مسلمان ہونے والوں ہے صٰداور پرخاش بھی نہیں رکھتے ہتھے۔ نہ دین کے معاملہ میں مسلمانوں ہے لڑے نہان کوستانے اور وطن سے نکالنے میں ظالموں کے مددگار بنے۔اس مشم کے کا فروں کے ساتھ بھلائی اور خوش خلقی سے پیش آنے کو اسلام نہیں رو کتا۔ جب وہ تمہارے ساتھ نرمی اور روا داری ہے پیش آتے ہیں تو انصاف کا تقاضہ بیہ ہے کہتم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواور دنیا کو د کھلا دو کہ اسلامی اخلاق کا معیار کس قدر بلند ہے۔ اسلام کی تعلیم بینہیں کہ اگر کا فروں کی ایک قوم مسلمانوں ہے برسر پیکار ہے تو تمام کا فروں کو بلاتمیزایک ہی لائھی سے ہانکنا شروع کردیں ایبا کرنا حکمت اور انصاف کے خلاف ہوگا۔ کفار کے ساتھ ان کے حالات کے فرق کے اعتبار سے معاملہ کرنے کی تفصیل سورہ ما نکہ ہ اورال عمران میں گز رچکی ہے اس لئے پھر اخیر میں فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوسی کرنے سے تم کومنع فر ماتے ہیں جوتم سے دین کے بارہ میں لڑے ہوں یالڑنے کاعزم رکھتے ہوں اورتم کوتمہارے تعمروں سے نکالا ہویعنی ہجرت برمجبور کیا ہو یا تمہارے نکالنے میں ظالموں کی مدد کی ہو۔ایسے نوگوں سے یعنی اہل حرب کفار ہے جودوسی کا برتا وُ کرے گا تو پھروہ گناہ گارہوگا۔ اب آ گے ایسی عورتوں کا تھم بیان فرمایا گیاہے جو بھرت کر کے مدینہ

آ جا كي جس كابيان ان شاء الله الكي آيات من آئنده درس ميس موكا-

# لُوْنَ لَهُنَّ وَانُوْهُمُ مَا آنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ آنْ تَنَكِيحُوهُنَ إِذَا یلئے حلال ہیں ۔اوران کا فروں نے جو کچھٹر ہے کیا ہووہ اُن کوادا کر دواورتم کوان مورتوں سے نکاح کرنے میں مجھ گناہ نہ ہوگا كُذَا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسُتَكُوا مَا أَنْفَقَتُهُمُ وَ بے تعلقا ہے کو باقی مت رکھواور جو بچھتم نے خرچ کیا ہو ، نگ لواور جو بچھان کا فروں نے خرچ کیا ہو م ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم اور حکست والا ہے۔ اور اگر تمہاری پیبیوں میں ہے ما تگ کیں، یہ اللہ کا حکم كُمْ إِلَى الْكُفَّارِفَعَاقَبُهُمْ فَاتَّوِ اللَّذِينَ ذَهَبَتْ أَذُواجُهُمْ مِينَٰكُ مَاّ کوئی بی بی کافروں میں رہ جانے سے تمہارے ہاتھ نہ آوے پھر تمہاری نوبت آوے تو جن کی بیبیاں ہاتھ سے نکل حمئیر انفقوًا واتقوا الدالدِي انتمريه مُؤمِنُونَ

جتناانہوں نے خرج کیا تھا اس کے برابرتم ان کودیدو،اورالندے کہ جس برتم ایمان رکھتے ہوؤ رہتے رہو۔

دُهَبَتْ جِالَى رَبِي الْوَاجِهُمْ اللَّى عُورَتِي المِشْلُ اس قدر مَا النَّفَةُ اجوانبول فِي حَلَى النَّا الله الرورو الكِنْ ووجس النَّهُمْ تم الله اس براهُ مُؤْمِنُونَ ايمان ركعة مو

> تفسير وتشريح: ان آيات ميں احكام بيان فرمائے محت میں کہان عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا جا ہے جو دارالحرب ے دارالاسلام میں آئیں یا دارالحرب میں مقیم رہیں۔ ۲۷ ویں ياره سوره نتح مي صلح حديبيكام فصل مذكره بيان مو چكا ہے۔اس صلح کے موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اور کفار قریش کے درمیان جوشرا نظ طے ہوئی تھیں ان میں سے ایک شرط بہ بھی تھی كه جو محض قريش كامدينه جائے گاوہ واپس كيا جائے گا اگر جہوہ مسلمان ہوکر جائے اور جو مذیبند سے مکہ آ جائے گا وہ واپس نہ کیا جائے گا۔اول اول تو مسلمان مرد مکہ سے نکل کریدینہ پہنچ جاتے تواس معاہدہ کی شرائط کے موافق کفار کے مطالبہ پر انہیں واپس کیا جاتار ہا۔ پھرمسلمان عورتوں کے مکہ ہے نکل کرمدینہ آنے کا سلسله شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ام کلثوم بنت عقبہ ہجرت كركے مدينة پنجيس تو كفار نے صلح حديبيد كے معاہدہ كاحوالہ دے کران کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا اور ام کلٹوم کے دو بھائی انہیں واپس لے جانے کے لئے مدینہ پہنچ ممئے۔اس وقت میہ سوال پیدا ہوا کہ کیاصلح حدیب ہے معاہدہ کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت حال کے متعلق بدآیات نازل فرما کریدصاف تھم دے دیا کہ اگرمسلمان عورتیں ہجرت كركي تمين اوربياطمينان كرليا جائے كدوہ ايمان اوراسلام ہی کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں تو انہیں واپس نہ کیا جائے ۔ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ام کلثوم بنت عقبہ ....کی واپسی کا مطالبہ لے کران کے جمائی رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر هوئة تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان کو واپس کرنے ہے بیہ کہہ کرا نکار فرما دیا کہ شرط

مردوں کے بارہ میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارہ میں ۔اس وقت تک قریش کے لوگ اس غلط نہی میں تنھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت مگر حضورصلی الله علیه وسلم نے جب ان کے معاہدہ کے الفاظ کی طرف توجه دلائي تو ان كوبهي خاموش موما بيرا كيونكه (حسب روایت بخاری شریف ) معاہدہ میں لفظ رجل استعال ہواتھا اور عربی زبان میں رجل مرد ہی کے لئے استعال ہوتا ہے۔معاہدہ کی اس شرط کے لحاظ ہے مسلمانوں کوحق تھا کہ جوعورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آتی خواہ وہ کسی غرض ہے آئے تو اسے واپس کرنے ہے انکار کر دیتے کیکن اسلام کوصرف مومن عورتوں کی حفاظت سے تعلق تھا۔ ہر طرح کی بھاگ کر پہنچ جانے والی عورت کے لئے مدین طیب کو پناہ گاہ بنا نامقصود نہ تھا اس لئے اللہ تعالی نے ان آیات میں تھم فرمایا کہ جوعورتیں ہجرت کر کے مدینة تیں اورایئے مومن ہونے کا اظہار کریں تو دل کا حال تو الله بى خوب جانتا ہے ليكن ظاہرى طور سے ان عورتوں كو جا ج كرليا كروكه آياوه واقعي مسلمان بين اورمحض اسلام اورايمان كي خاطر وطن جھوڑ کرآئی ہیں۔کوئی دنیاوی یا نفسانی غرض تو ہجرت کا سبب نہیں بنا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمرٌ ان کا امتحان کرتے یتھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ان ہے بیعت لیتے تھے اور مجھی حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم خود بنفس نفیس بیعت لیا کرتے تھے۔

آ گے تھم ہوا کہ زوجین میں اگر ایک مسلمان اور دوسر امشرک ہوتو اس اختلاف دین کے بعد تعلق تکاح قائم نہیں رہتا ہیں اگر کسی کا فرکی عورت مسلمان ہو کر دار الاسلام میں آجائے تو جو

مسلمان اس سے نکاح کرے اس کے ذمہ ہے کہ اس کا فرنے جتنا مبرعورت برخرج کیا تھا وہ اسے واپس کر دے ادر اب جو عورت کا مبرقراریائے وہ جدا اپنے ذمہر کھے تب نکاح میں لا سکتا ہے۔ دوسری طرف دارالاسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہتم کافرعورتوں کے تعلقات کو باتی مت رکھولینی جوتہاری بیویاں دارالکفر میں کفر کی حالت میں رہ تمکیں ان کا نکاح تم ہے زائل ہوگیا۔ آغاز اسلام میں بہت ہے ایسے مرد تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرلیا مگران کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں اور بہت سی السی عور تبی تھیں جومسلمان ہو گئیں مگران کے شوہروں نے اسلام قبول نه کیا ۔خود رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کے شوہرابوالعاص غیرمسلم تھے اور کئی سال تک غیرمسلم رہے تو ابتدائی دور میں ایسا کوئی تھمنہیں دیا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لئے اس کا کا فرشو ہراورمسلمان مرد کے لئے اس کی کافر بیوی حلال نہیں۔اس لئے ان کے درمیان از دواجی رہنتے برقر اررہے۔ ہجرت کے بعد بھی کئی سال تک ہیہ صورت حال رہی۔ صلح حدیب کے بعد جب بیآیات نازل ہوئیں تو ان کی رو ہے مسلمانوں اور کفار ومشرکین کے درمیان سابق از دواجی رشتوں کوختم کر دیااور آئندہ کے لئے ایک قطعی اور داضح قانون کا تھم فر ما دیا گیا۔ تو پہلاتھم یہاں ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارہ میں بید دیا گیا کہ وہ اینے کا فر

شوہروں کے لئے حلال نہیں رہیں ۔جنہیں وہ دارالکفر میں حچوڑ آئی ہیں۔ دوسری طرف مہاجرمسلمانوں کو حکم دیا گیا کہانی ان کافر بیویوں کو جو دارالکفر میں رہ گئی ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ان سے تعلق نکاح ختم کر دیں۔ پھر جو کا فراس عورت سے نکاح كرے اس مسلمان مها جر كاخر چ كيا ہوا مہر واپس كرے۔ جب بداحکام نازل ہوئے تو مسلمان ان احکام کے مطابق مہر کی رقم وینے کوبھی اور لینے کوبھی تیار ہو گئے کیکن کا فروں نے دینا قبول نه کیااس کے متعلق تھم ویا گیا کہ جس مسلمان کی کا فرعورت روگئی اور کا فراس مسلمان کا کیا ہوا خرچ واپس نہیں کرتے تو جس کا فر کی عورہ پیا تھا اس کے ہاں آئے اس کو جوخرج دینا تھا اس کا فر کونہ دیں بلکہ اس مسلمان کو دیں جس کا حق مارا گیا ہے ہاں اس مسلمان گاحق دے کر جونچ رہے وہ واپس کر دیں بعض علمانے لکھاہے کہ اگر کوئی مسلمان کا فرکوخرج کیا ہوا واپس نہیں کرسکتا تو بیت المال میں سے دیا جائے ۔ الله اکبرا کس قدر عدل انصاف کی تعلیم ہے لیکن اس پر کار بندوہی ہوگا جس کے دل میں الله كاۋر مواوراس يرٹھيك ٹھيك ايمان رڪھتا ہو۔

اب آ گے خاتمہ کی آیات میں مومن عورتوں کا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہے بیعت کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے اور شروع سورة
میں جو مضمون بیان فرمایا گیا تھا خاتمہ پر پھروہی یا دولایا گیا ہے
جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

اللہ تعالیٰ ہم کواور ہماری عورتوں کوسب کوسچا اور پکا اسلام اور ایمان نصیب فرمائیں اور شریعت اسلامیہ کے قوانین ک موافق ہم کواپنی زندگی گذارنے کی توفیق عطافر مائیں۔

یا اللہ آپ نے اپنی حکمت سے جواحکام ہم پرمقرر فرمائے ہیں ان کی دل وجان سے اطاعت کرنا ہم کونصیب فرمائے۔ اور ہرطرح کی چھوٹی بڑی نا فرمانی سے ہم کو بچائے۔ آمین ۔ وَ الْخِرُدَ عُوْنَا اَنِ الْحَمَّدُ بِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ

#### بِيُّ إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُثَرِّكُنَ بِأَللَّهِ شَيْئًا وَلَا يُنْرِقِنَ ، مسلمان عور تیں آ پ کے پاس آ ویں که آپ ہے بیعت کریں اس ہر کہ اللہ کے ساتھ کسی شئے کوشریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی ڒؽڒڹؽ۬ٷڵؽڨٚؾؙڶؽٲۅٛڵۮۿؙؽٙۅؘڵڒؽٳ۫ؾؽۑۣؠ۠ۼؾٵ۫ڽؾٛڡ۫ؾٙڔؽؽ؋ؠؽٚۯٲۑ۫ۮؚؽڡۣػ ور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اینے بچوں کو مملّ کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی اولاد لاویں گی جس کو اپنے ہاتھوں هِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكُ فِي مَعْرُوْفٍ فَبَالِيْمُ نَ وَ اسْتَغَفِرْ لَهَنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اور پاؤل کے درمیان بنالیویں ادرمشروع باتوں میں ووآپ کے خلاف نے کریں گی تو آپ ان کو بیعت کرلیا شیجئے اوران کیلئے اللہ ہے مغفرت طلب کیا سیجئے ، بیشک اللہ غَفُورٌ رَحِيْرٌ ﴿ يَأْيَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ خُرْقِلْ يَهِمُوا غفور رحیم ہے۔ اے ایمان والو ان لوگوں سے دوئتی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے کہ وہ ہخرت سے صِنَ الْأَخِرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّارُمِنَ أَصْعَبِ الْقُبُورِ ﴿

ا کیے نا اُمید ہو مجھے ہیں جیسا کفار جوقبروں میں نا اُمید ہوں گے۔

يَأْتِهُا النَّبِينُ ال نِهَا إِنَّا جِبِ إِنَّ أَنِّ عِيلَ آئِي الْمُؤْمِنْتُ مُونَ مُورَثِيلًا يُبُأِيغُنَكَ آبِ سے بیت کرنے کیلئے علیٰ اَنْ اس بر کہ کر ایٹٹر کن وہ شریک نہ کریں گی ایللیو اللہ کے ساتھ | شَنینًا کسی شے کو | وَ لَا یَہْرِقْنَ اور نہ وہ چوری کریں گی | وَ لَا یُزْرِینَ اور نہ زنا کریں گ وَالَا بِكَفْتُكُنَ اور ندوه قُلْ كرين كي الوَلاد أَفِي اولاد أَوْلَا بِالْبَيْنَ اور ندلا مَن كي بِهُفْتَأْنِ بهتان سے أَيَفْتَرِ بَيْنَهُ جوانبوں نے باعمامو يْنَ أَيْدِيْهِنَ ايْ باتقول كررميان و أَزْجُرِهِنَ اورائ ياول وَكَايعْضِينكُ اورندآب مافرانى كرير كا في مَعُرُدْفِ ليكامون مِن بُالِيعَهُنَّ تَوْ آبُ ان سے بیعت لے لیں ] وَ المُستَغَفِيْرِ اور معفرت اللَّمِينِ | لَهُنَّ ان کیلے | ایڈ الله اللّٰہ بینک الله | غَفُورٌ بخنے والا | رَحِیْتُهُ رَمَ مُمُعَالا يَّا يَتُهُا السَّالِينَ الْمُنُوْ اليمان والو الاَتَتُولُوْ الْمُروَى مُدكُو القَوْمَا وولوگ عَضِبَ النَّهُ الله غَضبَ مَا عَلَيْهِ خَد ان بِرا فَدْ يَجِمُوْ أَوْمِ ناامِيهِ وَهِي مِسنَ ﴾ الْخِرَةِ آخرت كَمَا جِيم إيريس النكُفارُ كافر (جع) صِنْ ١٥ أَصْعَب الْقُبُورِ قبرول والول (فرو)

تفسیر وتشریخ: گذشتہ آیات میں ایمان والوں کو خطاب کر کے 📗 اللہ علیہ وسلم فر مادیتے کہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ آپ صرف گفتگو کے ذرایعہ بیعت کرتے اور خدا کی قشم بیعت میں بھی آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ تہیں حجوا۔ یہ' آیت بیعت'' کہلائی ہے۔ اب یمال موقع کی مناسبت ہے بیعت کی حقیقت اوراس کی فضیلت کے متعلق بھی کچھ عرض کیا جاتا ہے بیعت بیتے ہے مشتق ہے جس کے معنی فروخت کرنے کے ہیںاصطلاح شریعت میں اپنی رضا درغبت کے ساتھ اسیخ جان اور مال کوخداوند ذوالجلال کے ہاتھ بمعاوضہ جنت فروخت کر وين كا نام" بيعت" بيدت وياس معامله بيعت بين انسان بالع يعن

یہ حکم بیان ہوا تھا کہ جب مسلمان عورتیں ہجرت کرکے مدینہ آئیں تو ان کاامتحان اوران کےمومن ہونے کی جانچ پڑتال کرلیا کرواور جب معلوم ہوجائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے 📗 ۔ کیجے بخاری شریف میں روایت ہے۔حضرت عا ئشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے جومسلمان عورتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آئی تھیں ان کا امتحان ای آیت مایھاالنبی ہے ہوتا تھا۔ جوعورت ان تمام ہاتوں کا اقرار کر لیتی تو اس سے رسول اللہ صلی

فروخت کرنے والا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ مشتری یعنی خرید کرنے والے ہیں جو چیز کے فروخت کی جاتی ہے وہ انسان کی اپی جان ہے اور جس قیمت اور معاوضہ پر بیخرید فروخت کی جاتی ہے وہ جنت ہے۔ تمام عقلا کے خزو یک بید بات مسلم ہے کہ بیج ہوجانے کے بعد جو چیز فروخت کی جاتی ہے وہ بائع یعنی خریدار کی ملک میں وہ بائع یعنی خریدار کی ملک میں وہ بائع یعنی خریدار کی ملک میں واضل ہو جاتی ہے اور مشتری ہی تمام تصرفات کا مالک ہو جاتا ہے۔ ای طرح مومن بیعت کر لینے کے بعد اپنفس کا مالک نہیں رہتا اس لئے مومن کو جائے کہ اب نفس میں اپنی رائے سے اور اپنی خواہش سے کوئی مقرف نہ کرے۔ مگر بیمعاملہ بیعت حق جل وعلا سے براہ راست نہیں موتا ہے۔ حضرات انبیاء میہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے وار ثین کے توسط سے ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء میہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے وار ثین کے توسط سے ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء میہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے وار ثین کے توسط سے موتا ہے۔ حضرات انبیاء میں ویل اور شوائی سے تھی اور رسول اللہ صلی مبارک پر بیعت کی اصل بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھی اور رسول اللہ صلی مبارک پر بیعت کی اصل بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ علیہ و کی اور سول اللہ صلی مبارک پر بیعت کی اصل بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی اور سول اللہ علیہ و کی اور میان میں ویل اور کیل اور کی اللہ علیہ و کی اور میان میں ویل اور کیل اور ک

ای کے بیمل بیعت سلف سے کے رخلف تک اہل اللہ اور کان بیس جاری وساری ہے۔ توبیۃ بیت جو' آ بت بیعت' کے ہزرگان بیس جاری وساری ہے۔ توبیۃ بیت جو' آ بیت بیعت' کے نام سے مشہور ہے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کوخطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عور تیں آ پ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عور تیں آ پ باس ہجرت کر کے آ ویں تو اگر وہ ان شرطوں کوقبول کرلیں تو آ ب ان کو بیعت کرلیا سیجے اب وہ شرائط بیان فرمائے جاتے ہیں۔ 1 - اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی ۔ عرب میں طرح کے نشرک عام خصے اور عور تیں اس بلا میں زیادہ مبتلا تھیں اس کے سب سے اول اس اہم شرط کو پیش کیا گیا۔

2- چوری نہ کریں گی۔ چوری اگر چہ مردوں کے لئے بھی سخت عیب اور بدنما دھبہ ہے کیکن عورت کے حق میں اور بھی زیادہ عیب ہے خصوصاً خانہ داری میں خاد ند سے چوری۔ اس کئے شرک باللہ کے بعداس کومنع کیا گیا۔

۔ نانہ کریں گی۔ زنامردوں کے لئے بھی برا کام ہے مگرمعاذ اللہ عورت کے لئے بھی برا کام ہے مگرمعاذ اللہ عورت کے لئے تو اور بھی شرمناک دھید ہے جواس کی اولا داور خاندان

ے بھی دورنہیں ہوتا۔ یہاں یہ بھی ہجھ لیاجائے کہ زناجس طرح ممنوع ہے ہے۔ کہ زناجس طرح ممنوع ہے۔ کہ وہ ہتیں جوزنا کا باعث اور سبب بنیں مثلاً غیر محرم کا گھر میں آ ناجانا۔ اس سے بضرورت باتیں کرنا۔ غیرول کے ساتھ سیروتفری میں جانا یا بخش اور شہوت انگیز قصہ کہانی یا ناولوں کا پڑھنا یا ناچ رنگ کی محفلوں میں شریک ہونا۔ لوگوں کو ایپ کہانی یا ناولوں کا پڑھنا یا ناچ رنگ کی محفلوں میں شریک ہونا۔ لوگوں کو ایپ کیڑے نے زیور کی جھلکیاں دکھلانا۔ شراب یا نشہ آ ورچیزوں کا استعمال کرنایہ ساری باتیں زنا کاری کے دروازے ہیں۔

6- مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی۔اس میں سب احکام شرعیہ آ گئے تواہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عور تیں ان جیر باتوں پر عہد کرلیں اور اس پر بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت قبول کرلیں اور ان کے پہلے گناموں پر اللہ سے مغفرت ان کے لئے طلب کریں۔اللہ تعالیٰ غفور دھیم ہے۔

آئ اگرہم غور کریں تو نہ صرف اس ملک میں بلکہ تمام عالم اسلام میں تھیہ بالاغیار والیہودو انصار کی کی بیاری وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے اوراسی کا یہ تیجہ ہے کہ ہم حقیقی اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما کیں۔ اور قرآن وسنت کے اتباع کی تو فیق مرحمت فرما کیں۔ المحمد للہ اس درس پرسورہ محمقہ کا بیان ختم ہوگیا۔ سور قالم محمقہ کا بیان ختم ہوگیا۔ سور قالم محمقہ کا بیان ختم ہوگیا۔

جس آ دمی کی تلی کی کوئی بیاری ہووہ سورۃ المتحدٰ لکھ کراس کا پانی پینے' تین دن مسلسل ایسا کرے اللہ تعالیٰ کے تھم سے صحت یاب ہوجائے گا۔ (الدر د النظیم)

#### جِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّجِ

شروع كرتا ہول القد كے نام ہے جو بروامبریان نہایت رحم كرنے والاہے۔

#### سَبَّحَ رِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَرِنْيِزُ الْعَكَمُونَ لَأَيُّهُ

ب چیزیں اللہ کی باک بیان کرتی ہیں جو پچھآ سانوں میں ہیں اور جو پچھ زمین میں ہین، اور وی زبردست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو

# أَمُنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَقُنِّعُلُوْنَ ﴿ كَبُرُ مَقُتًّا عِنْكَ اللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

الی بات کیوں کہتے ہوجو کرتے نہیں ہو۔ خدا کے نزویک ہے بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایک بات کہو جو کرو نہیں

#### إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْضُوضٌ

الله تعالیٰ تو ان لوگوں کو پہند کرتا ہے جواس کے راستہ میں اس طرح مل کرلڑتے ہیں کد گویا و ہ ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہے۔

سَبَحَ بِاكِيزِكُ بِإِن كُرَة ہِے | يِنْهُ اللّٰهُ كَا إِنَّ السَّمُوتِ آسانوں مِن ﴿ وَوَ اور جُو ۚ فِي اُكْرَفِضِ زَمِن مِن ۗ وَهُوَ اور وَهُ الْعَيزِنيزُ عالب الْعَكِينِيمُ حَمَتُ واللَّه إِنَّاتِهَا إِسَالِ الْكِذِينَ أَمَنُوا ايمان والوالِيمَ كيون [تَقُولُونَ ثم كتبره | صَاجر | لاتَفْعَلُونَ ثم كريتيس كَبُرُ بِرَى الْمَقْتُ نَاكِينديه الْمِيعِينَ اللَّهِ الله كَ زُوكِ اللَّهِ الله كَ زُوكِ اللَّهُ مِينِكَ الله نیجہ ووست رکھتا ہے الکّیائینک یُقاتِلُون جو لوگ اڑتے ہیں ایٹ سیبیلہ اس کے راست میں اصفاً صف بستہ موکر ا کا نَهُمُمْ مویا کہ وہ بَنْيَانَ أَيكِ عَارِت مَرْضُوفِلْ سيسه بِلا فَي مولَى

تسبیج کے ذکر سے شروع فرمایا گیا کہ تمام مخلوقات جو پچھآ سانوں میں 📗 ہیں کہ اللہ کوسب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت ہے جواللہ کی راہ میں الله تعالیٰ اس شخص ہے بخت ناراض اور بیزار ہوتا ہے جوزبان ہے کہے سے دعوے مت کرو بلکہ خدا کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ تو بہت کچھ مگر کرے کچھ ہیں۔ تو اہل ایمان نے کہا تھا کہ ہم کواگر معلوم ہوجائے کہ کونسا کام اللہ کوسب سے زیادہ بسند ہے تو ہم وہی اختیار کریں اس بریہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ دیکھودعوے کی بات

تفسیر وتشریح بمثل گذشته سورة کے اس سورة کو بھی اللہ کے | ہے ڈرنا جائے اور سنتجل کرکوئی دعویٰ کرنا جا ہے لوہم بتلائے دیتے ہیں یاز مین میں ہیں سب قالاً یا حالاً اللہ تبارک وتعالیٰ کی یا کی اور بڑائی 📗 اس کے دشمنوں کے مقابلہ برایک آہنی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں -اور میدان جنگ میں این کرتی ہیں اور وہی زبر دست حکمت والا ہے۔اس | اور میدان جنگ میں اس شان سے صف آ رائی کرتے ہیں کہ کویا وہ کے بعدابل ایمان کوخطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ زبان ہے ایک | سب ال کرایک مضبوط دیوار ہیں جس میں سیسہ پلا دیا گیا ہے جس بات كهدديناتوآ سان بيكين اسكانبا من الورممالا يوراكرناآ سان بيس المسرسي جكه كوئي رخنهيس يرسكتا ـ تومقصود به بتلانا بي كمحض زبان

ان آیات سے کئی اہم امورمعلوم ہوئے ایک بیکدایک سے اوریکےمومن ومسلم کے تول وعمل میں مطابقت ہونی جاہئے۔جو زبان ہے کہاہے کر کے دکھائے اورا گر کرنے کی نیت وہمت

نه ہوتو زبان ہے بھی نه نکالے۔ کہنا پچھاور کرنا پچھاس طرح لا ف زنی اور زبان سے تعلیٰ وتفاخر کی باتیں بیانسان کی ایسی بری صفات میں ہے ہے کہ جواللہ تعالیٰ کونہایت ناپسند ہے۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اگر جیسی کے دل میں عزم وارادہ بھی کسی کام کے کرنے کا ہو پھر بھی اینے نفس پر بھروسہ کر کے دعویٰ كرناكه بم فلال كام كريس ك\_بيشان عبديت كے خلاف ہے۔ اول تواس کے کہنے ہی کی کمیاضرورت ہے۔ جب موقع ملے کر گذر نا جاہے اور اگر کسی مصلحت سے کہنا بھی پڑے تو اس کو انشاء اللہ کے ساتھ مقید کردے تو پھروہ دعویٰ نہیں رہےگا۔ (معارف القرآن ۸) تيسري بات ان آيات كے تحت علاء نے ياكس ہے كدان آیات کالعلق دعوے ہے کہ جو کام آ دمی کو کرنانہیں اس کا دعویٰ کرنا الله کی ناراصنی کا سبب ہے۔رہا معاملہ دعوت وتبلیغ اور وعظ و تقییحت کا کہ جو کام آ دمی خودنہیں کرتا تو اس کی نصیحت دوسروں کو کرے وہ ان آیات کے مفہوم میں شامل نہیں۔ اس بات کے احکام دوسری آیات واحادیث میں ندکور ہیں مثلا قرآن کریم میں قرمايا اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم لعني تم لوكوں كوتو نيك كام كاحكم دية بمواورخوداييز آپ كوبهملا دية بوكه خود اس نیکی برعمل نہیں کرتے ۔ اس آیت نے وعظ ونصیحت کرنے والول کواس بات پرشرمندہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک نیک کام کی دعوت دواورخوداس برعمل نه کرو۔ تنبیہ بیر کرنا ہے کہ جب دوسروں کو نفیحت کرتے ہوتو خوداینے آپ کونفیحت کرنااس ہے مقدم ہے اورجس کام کی طرف لوگول کودعوت دیتے ہوخود بھی اس پڑمل کرو۔

لیکن بیزیں فرمایا کہ جب خود نبیس کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی جھوڑ دو۔اس ہے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کرنے کی خود ہمت وتو فیق نہیں ہےاس کی طرف دوسروں کو بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہیں ہے۔ (معارف القرآن جلد مشم)

چوتھی بات جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اہمیت میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کے نزدیک مجاہدین اسلام کی وہ صف قال بری محبوب ہے جواللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کا کلمہ باند کرنے کے لئے قائم ہواور مجاہدین کے عزم وہمت کی وجہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو کہ ان کے قدموں میں کوئی تزلزل نہ آنے پائے۔ ای وجہ سے ہر سلمان کے دل میں محبیشہ جہاد کا عزم اور تمنا ہوئی چاہئے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تحص اس حال میں مراکہ نہ تو اس نے بھی جہاد کیا اور نہ اپنے جی میں اس کی تجویزی سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مراد (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مراد (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مراد (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مراد (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مراد (العیاذ باللہ سوچیں اور تمنا کی تو وہ نفاق کی ایک صفت پر مراد (العیاذ باللہ سوچیں اللہ کا سیاجہ نہ عطافر ما کیں۔

اب آ مصحفرت موی علیه السلام کی قوم کاذ کرفر مایا جاتا ہے کہ جوزبان سے تو بہت بڑھ چڑھ کر دعوے کرتے تھے لیکن عمل کے میدان میں صفر تھے۔ جہاں کوئی موقع کام کا آیا تو بھسل گئے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

# وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ لِقَوْمِ لِمُ تُوْدُوْنِي وَقَلْ نَعْلُوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

كي طرف بلايا جاتا ہو،اوراللہ ایسے ظالم نوگوں كوہدا بہت نہيں دیا كرتا۔

وَالْذَاور جب قَالَ كَهَا مُوسَى مُونَ لِلْفَوْمِهِ الِيَ تَوْمِ الْ يَلْوَمِهِ الْحَالِقُ اللهُ الله

تفسیر وتشری ان آیات میں اس بات کی تائید میں کہ یہ خصلت اللہ تعالیٰ کونہا بت ناپسند ہے کہ زبانی دعوے تو بہت نے چوڑے کرے اور با تیں بڑھ چڑھ کر بنائے کیکن عمل اس کے مطابق نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ندمت کے ساتھ فر مایا جاتا ہے کہ زبانی دعوے تو بہت بڑھ چڑھ کر بناتے تھے کیکن جب موقع عمل اور کام کا آیا تو فورا بھسل مجھے اور 7717

نہایت تکلیف دہ با تیں کرنے گئے چنانچہان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے اپنی قوم بعنی بنی اسرائیل ہے فرمایا کہ روشن دلائل اور کھلے کھلے مجزات دیکھے کرتم دل میں یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کاسچا پیفیبر ہوں پھر شخت نازیبا اور نہایت تکلیف دہ با تیں کرکے مجھے کیوں ستاتے ہو۔ یہ معاملہ تو کسی معمولی ناصح اور خیر خواہ کے ساتھ ہیں نہ ہونا چاہئے۔ چہ جائیکہ ایک اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو۔ کیا میرے دل کو تہاری ان حرکات اور تازیبا کمات سے دکھیس پہنچتا ؟

ای طرح جب حضرت عیسی علیه انسلام مبعوث ہوئے تو آپ نے بنی اسرائیل ہے کہا کہ میں اللہ کا پیٹیبر ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں اور موی علیہ السلام کی کتاب بعنی اصل توریت کے من اللہ ہونے کی تقمد بق کرتا ہوں اور اس کے احکام واخبار پریقین رکھتا ہوں اور جو پچھ میری تعلیم ہے فی الحقیقت انہی اصول کے ماتخت ہے جوتوراۃ میں بتلائے گئے تھے۔ میں پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں اور اگلے نبی کی بشارت سناتا ہوں یوں تو دوسرے انبیاء سابقين بھي خاتم الانبياء سكى الله عليه وسلم كى تشريف آورى كامر وه برابرسناتے آئے ہیں لیکن جس صراحت ووضاحت اوراہتمام کے ساتھ حضرت سے علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسی اور سے منقول نہیں ۔شاید قرب عہد کی بنا پر بیخصوصیت حضرت عیسی علیہ السلام کے حصہ میں آئی ہو کیونکہ آپ کے بعد نبی آخر الزمال صلى الله عليه وسلم كے سواكونى دوسرانبي آنے والان فقا۔ يہ سيج ہے کہ یہود ونصاریٰ کی مجر مانہ غفلت اور معمد انہ دینتبرد نے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل توریت وانجیل وغیرہ کا کوئی سحیح نسخہ باقی نہیں جھوڑاجس ہے ہم کوٹھیک ٹھیک پینة لگ سکتا کہ انبیاء سابقین خصوصاً حضرت مسيح عليه السلام في "فاتم الانبياء" صلى الله عليه وسلم ك نبست کن الفاظ میں اور کس عنوان سے بشارت دی تھی مگر بہ بھی رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعجزة سمجهنا حياسية كه حق تعالى ن محرفین کواس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اللہ کے آخری پیغیبر کے

متعلق تمام پیشینگوئیوں کو بالکلیہ محوکر دیں کہ ان کا نشان باتی نہ رہے۔موجودہ بائبل میں بھی بیسوں مواقع میں جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے اور عقل وانصاف والوں کے لئے اس میں تاویل وا نکار کی قطعاً مخبائش نہیں۔ چنانچہ بعض علمائے اہل کتاب کو بھی اس کا اعتراف یا نیم اقرار کرنا پڑا۔علمائے اسلام نے بحمداللہ تعالی ایسی بشارات پر مستقل کتابیں کھی ہیں۔

اب یہاں ان آیات سے ایک بات بینہایت اہم معلوم موئی که کسی قوم کاایینے نبی کوستانا اور ایذا دینا خواہ وہ قولاً ہویا فعلاً اوراس سے بازندآ نااس کاوبال ایساسخت ہوتا ہے کہ پھراللہ تعالی اس قوم ہے مدایت وسعادت کے آثارا ٹھالیتا ہے۔ دیکھئے مویٰ عليه السلام كى قوم بنى اسرائيل كے متعلق جب انہوں نے حضرت موى عليه السلام كواذيت يهنجائي فرمايا كيا فلما زاغو آازاغ الله قلوبهم (پھر جب وہ لوگ لعنی بنی اسرائیل ٹیڑ ھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور میڑھا کر دیا) یعنی ان کے دلوں میں مادہ مخالفت اور اس مخالفت کی وجہ سے جوایڈ انبی کو کینچی اس کاو بال اور دنیا ہی میں اس کی سز انا فر مان قوم کو بیددی گئی کہ ان کے قلوب ٹیز ھے ہو گئے اور ہدایت سے بعد اور دوری ہوتی گئی جس کی پوری سزا آخرت میں بھگتنا ہوگی۔اور پھریہ معاملہ صرف بی اسرائیل ہی کے ساتھ اللہ تعالی کانہیں تھا بلکہ آ کے عام قانون اور عام معمول بیان فرما دیاو الله لا بهدی القوم الفاسقين اور الله تعالى كالمعمول ہے كہ وہ اليے تا فرمانوں کو ہدایت کی تو فیق نہیں دیتا۔

اب یہاں توجہ جس بات کی طرف دلائی مقصود ہے وہ یہ کہ ذرا ہم بھی اس امر کی طرف غور کرلیں کہ ہیں ہم تو (العیاذ باللہ تعالیٰ) اس کی طرف فور کرلیں کہ ہیں ہم تو (العیاذ باللہ تعالیٰ) اس کے علیہ الصلوٰ قو التسلیم کی ایڈا دہی کا باعث نہیں بن رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عام قانون و اللہ لا بھدی القوم الفاصقین کے مصداق تو نہیں تھ ہر رہے؟ اس بات کو بھے کے الفاصقین کے مصداق تو نہیں تھ ہر رہے؟ اس بات کو بھے کے مقیدہ لئے پہلے تو بیرن کیجئے کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ

ہے اور تمام اہل سنت والجماعت عرب اور عجم کے حضرات متعکمین اور محدثین اورمفسرین اور اولیاء و عارفین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے اجسام مطہرہ تغیرات ارضی ہے بالكل محفوظ ہیں اور حضرات انبیاء کرام کی بیبرزخی حیاۃ اگر چہ ہم کو محسوس مبیں ہوتی کیکن بلاشبہ بیر حیاۃ حسی اور جسمانی ہے اس لئے كدروحاني حياة توعامه مومنين بلكه ارواح كفاركوبهي حاصل بـ امام جلال الدین سیوطی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ حیاۃ انبیاء کے بارہ میں احادیث درجہ تو اتر کو پینچی ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ي حياة الني قبر مطهر مين اورتمام انبياء كرام كي حياة این این قبر میں علم قطعی اور بقینی سے معلوم ہے۔اس کئے کہ حیاۃ انبیاء دلائل سے ثابت ہے اوراحادیث متواتر واس پرشاید ہیں۔ (سیرة المصطفیٰ جلد ۴) پھرا حادیث ہے رہیجی ثابت ہے کہ اعمال امت رسول الله صلى الله عليه وسلم پرپیش کئے جاتے ہیں۔ اور آپ امت کے احوال ہے خوش یار نجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ ا حادیث سے تو بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہفتہ اولا دے اعمال اُن کے والدین کے سامنے عالم برزخ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال ہے ان کوخوشی اور برے اعمال ہے رہج ہوتا ہے۔ (ماثر حكيم الامت صفحه ٣٨٣) علائے مخفقین ومحدثین نے لکھا ہے کہ حضرت صديق اكبرٌ أور حضرت فاروق أعظم مسجد نبوي مين آواز بلند كرنے كو يخت نا پيند فرماتے تھے اور جو تحص مسجد نبوى ميں آواز بلند كرتا تواس كويه فرمات \_ " و تتحقيق توني آواز بلند كر كے رسول التُصلَى التُدعليه وسلم كوقبر مين إيذا يبنجاني "\_اورام المومنين حضرت عائشه صديقة كابيحال تهاكه أكرم بدنبوي كيمتصل مكانات ميس د بوار میں کسی کیل اور میخ تھو تکنے کی آ واز حجرہ نبوی تک پہنچی تو حضرت عا تشمد يقد فوران كے ياس بدكهلا كر هيجتيں كدرسول التصلى التدعليه وسلم كوكيل اورميخ تفو تكني كى آواز سے اذبت اور تکلیف مت پہنچاؤاور کھی ہے شارروایات ہیں کہ جن سے معلوم

ہوتا ہے کہ احوال امت سے آپ متاثر ہوتے ہیں مثل حیاة مبارکہ کے جس سے ثابت ہوا کہ جارے افعال واعمال واحوال اب بھی یا تو آپ کی خوش \_راحت اورسرور کا ذریعہ ہوتے ہیں یا العياذ بالله آپ كے ربح وغم اوراذيت كاسبب بنتے ہيں۔ابغور سیجئے کہ کفارمشر کمین اور دشمنان دین نے جو آپ کو اذبیتی اور تكليفيل حياة مبارك ميل پهنچاكيل ان كاتو كيا ذكر ـ اب يه بات کیا رونے کی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی امتی کہلا کر اور آپ کا کلمہ یر ہر آپ کو قبر مبارک میں بھی چین وسکون سے نہ آرام فرمانے دے بلکہ آپ کواپی بداعمالی اور بداحوالی سے صدمہ اور رنج بہنچا کرآپ کی اذیت کا سبب سے توایسے امتی جوایے نبی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والے ہوں تو کیا وہ اللہ تعالی کے عام قانون اورارشاد واللدلا يهدى القوم الفاسقين كمصدال ن پھریں ہے؟ جس قوم ہے کہ اللہ اور اس کارسول ہی بیزار ہوں اس کا پھرٹھکانہ کہاں؟ بہت ہی ڈرنے اور اللہ سے پناہ مانکنے کی بات ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھاور فہم عطافر مائیں۔اوراپی موجودہ بداحوالی اور بداعمالی برخون کے آنسورونے کی تو قیق عطا فرما تیں۔ اور اس امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کوفشق و فجور کی ظلمت ہےنکل کرنور ہدایت کی روشنی میں آ جانے کی سعادت و توقيق عطافر مائيس۔ آمين ۔ '

الغرض یہاں حضرت موی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ کیسے بے انصاف نا فرمان اور طالم تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی کا کہنا نہ مان کر ان کو ایڈ ا پہنچائی اور گرماہی کا شکار ہوئے۔ انہی ظالم ۔ نا فرمان اور بے انصاف لوگوں کے متعلق آگی آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ ان کی خواہش اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جہ ہیں جس کا اور ارادے اسلام کے متعلق کیا ہیں اور یہ کیا جا ہے جی جس کا بیان ان شاء اللہ آئید آئیدہ ورس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِافْواهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكَفِيُونَ ﴿ هُو

یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکو اپنے منہ ہے بچھادیں، حالا نکہ اللہ اپنے نورکو کمال تک پہنچا کرر ہے گامکو کا فرکیے ہی ناخوش ہو۔ وہ ایسا ہے

# الَّذِئَ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُرْى وَدِيْنِ الْعَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهُ وَلَوْكَرِهَ

جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا وین وے کربھیجا ہے تاکہ اس کو تمام وینوں پر غالب کردے گو

#### المُشَرِكُونَ ﴿

مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔

وَ لَوْ خُواه الْكُورُةُ الْكُورُونَ كَافِرِ نَاخُوشُ مِول الْهُوَ الَّذِي وَبَى جَس نَے الدُّسْكَ اس نے بھيجا رَسُولَدُ اپنا رسولَ إِبِالْهُدْي بدايت كيماتھ وَدِيْنِ الْحَقِّ اوردين ق إِيْنَظْهِرَةُ تاكروه است عالب كرور على الدِيْنِ وين بر الكيلة تمام وَلَوْ كَيْرة اورخواه ناخق مول المنشركون تشرك (جع)

ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہرریہ روایت تحریتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و قرمایا کہ میرے اور عیسی (علیدالسلام) کے درمیان کوئی نبی ہیں ہے۔وہ ضرورآ سان ہے اتریں گے۔جبتم ان کود یکھنا تو بہجان لینا کہ وہ میانہ قدسرخ وسفیدرنگ کے اور دوزعفرانی جا دریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے۔ان بروہ شکفتگی وتا زگی ہوگی اور پوں معلوم ہوگا کدان کےسرے یانی کے قطرے اب میکا اگر چدان پر یانی کی تمی بھی نہ ہوگی ۔وہ اسلام پرلوگوں سے جنگ کریں گے۔صلیب کو چوراچورا کرڈ الیں گے۔سور کوتل کریں گے۔ جزید کی رسم اٹھا ویں گےان کے دور میں اللہ تعالیٰ تمام مذاہب ختم کر دے گا اور صرف ایک مذہب اسلام باتی رہ جائے گا اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ وجال کوقتل کرے گا۔ جالیس سال تک وہ زمین پر زندہ ر ہیں گے اس کے بعدان کی وفات ہوگی اورمسلمان ان برنماز جنازہ ادا کریں گے (ترجمان السنة ) سیجے مسلم شریف کی متعدد احادیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جہاں دجال کا

تفسیر وتشریخ:منکرین اور اعدائے دین کے متعلق ان آیات | کہاس دین کو بقیہ تمام دینوں پرغالب کردے۔ میں بتلایاجا تاہے کہ بیکفارمشر کین توبیج ہیں کردین حق کوباطل سے مٹاویں۔ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی احمق نور آ فرآب کو منہ ے پھونک مارکر بچھانا جاہے۔توجس طرح بیمحال اور ناممکن ہے کہ کسی احمق کی چھونک ہے سورج کی روشنی بجھ جائے اس طرح رہیمی محال ہے کہالٹدکا وین ان کفار کی کوششوں سےمث جائے۔اللہ تعالی فیصله کرچکاہے کہ وہ اپنے نور لیعنی دین حق کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ ہیہ كفارمشركين برامانين تومانية ربين بيقرآني پيشينگوئي جو بحمدالله حرف بحرف سيح عابت ہوئی اس وفت فرمائی گئی جبکہ اسلام کی ابتدا ایک چراغ کی روشی کی طرح تھی جسے بجھا دینے کے لئے ہرطرف ے در کی آندھیاں چل رہی تھیں۔اورجس طرح چراغ بھونک مارکر بجعاديا جاتا بي مخالفين اورمعاندين اسلام جائة من كماس طرح اسلام کا جراغ بھی گل کرویں۔ گرقر آن میں پیشینگوئی فرمائی گئی کہ الله تعالى دين اسلام كوكمال تك پېنجا كرر هے گا كوكافر كيسے بى ناخوش ہوں اور اسی اتمام نور کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كومدايت كاسامان يعنى قرآن اورسياوين اسلام دے كر بهيجا بتا

تذکرہ فرمایا اوراس کے قتنہ فسادی بعض تفصیل بیان فرمائی ہیں وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد میں وو فرشتوں کے بازؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے تازل ہونا الار پھر د جال فرشتوں کے بازؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے تازل ہونا الار پھر د جال کافل کرتا۔ اور یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے براے دشمن شخصان سب کا موت کے گھاٹ اتار دیا جانا۔ پھر یا جوج وہ جوج وہ اوران کا فتنہ فساد د نیا میں پھیلانا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاسے یا جوج ماجوج کا ایک ہی رات میں بناہ وہلاک ہوجانا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی برکات اوراس وقت صرف تمام روئے زمین پراہل اسلام کا باتی رہنا۔ اور مرف ایک خداکی تو حید اور ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت و بندگی مرف ایک خداکی تو حید اور ایک اللہ کے سواکسی کی عبادت و بندگی کا نہ ہونا۔ یہ سب صراحت سے بیان فرمایا تمیا ہے۔

الغرض ایک زمانہ دنیا پر ایبا بھی آنے والا ہے کہ جب حق اسلام کا ایبا غلبہ ہوگا کہ تمام باطل ادبیان مغلوب ہوکر دنیا ہے مث جا کیں گے ۔ اس کے بعد جبیبا کہ قرب قیامت کی احادیث سے ٹابت ہے پھر پچھ زمانہ کے بعد جہال وغفلت بڑھے گی ۔ علم بہت کم ہوجائے گا۔ اہل ایمان دنیا ہے کوچ کر جا کیں گے اور پھر خدا تری ۔ حق شنای ۔ خوف آخرت معدوم ہو جا کے گا۔ اہل رفتہ رفتہ بڑھ جا ہے گا۔ اگل ایمان دفتہ بڑھ جا ہے گا۔ اگل ایمان دفتہ بڑھ جا کے گا۔ اگل ایمان دفتہ بڑھ جا کے گا۔ اگل دفتہ رفتہ بڑھ جا کے گا۔ اگل دفتہ بڑھ جا کے گا۔ اگل دفتہ رفتہ بڑھ جا کے گا۔ اگل دفتہ بڑھ جا کے گا کے گا

حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو مسار کر دیا جائے گا۔ جج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن کریم دلوں ۔ اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور جہالت یہاں تک بڑھے گی کہ کوئی اللہ کانام تک لینے والا نہ ہوگا اور ایسے بی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور تفخ صور ہوگا۔ اور ایسے بی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور تفخ صور ہوگا۔ موجودہ دور میں بھی جبکہ مسلمانوں کی اپنی ایمانی اور عملی قوت بہت کچھ کری ہوئی حالت میں ہے اور یہود۔نصاری ۔ مشرکین۔ بہت کچھ کری ہوئی حالت میں ہے اور یہود۔نصاری ۔ مشرکین۔ دہر ہے خرض ہرخالف ومعاند مکر وحیلہ زور و جبر ۔ طبع ولا کی کے ہر

بہت پھرن ہوں جات ہیں ہے اور یہود کھاری۔ سریار۔ دہر ہے وہ بہت پھرن ہرخالف ومعاند مکر وحیلہ زور و جرطمع ولائج کے ہر ممکن طریقہ ہے اسلام کی بیخ کئی میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے یا وجود اسلام ہے کہ پھیلا ہی جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہ ہوگا جہاں مسلمان موجود نہ ہوں۔ افریقہ کے ممالک میں اسلام جس شرعت کے ساتھ پھیل رہا ہے عیسائی مشنر یوں کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ بے دریغ روپیہ خرج کرنے کے یا وجود ۔ مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کے مشن افریقہ وغیرہ میں ناکام ہورہے ہیں۔ مقابلہ میں ان کے مشن افریقہ وغیرہ میں ناکام ہورہے ہیں۔ اللہم اعز الا سلام والمسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔

اب یہاں بیرصاف فرما ویا گیا کہ اس دین اسلام کوتمام دوسرے دینوں پرغالب کرنا تو اللّٰد کا کام ہے سیکن ایمان والوں کا فرض بھی اس سلسلہ میں پچھ ہے جواگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

الله تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل کرم ہے ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہوتا اور قرآن پاک پرایمان رکھنا اور وین اسلام کواپنا دین بنانا نصیب فرمایا۔

یااللہ ہم کواسلام سے تجی محبت عطافر ماد ہے اور اسلام کیلئے اپنی جان ومال کی قربانیاں چیش کرنے والا بناد۔ بربہ یااللہ اسلام اور مسلمانوں کوغلبہ وشوکت عطافر مااور اعدائے دین اور خالفین اسلام کو پست و ذکیل وخوار فرما۔ یااللہ بے شک آپ کا دین تو تمام دنیا میس تمام ادیان پرغالب ہوا۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمادے۔ اور دین کے خدمت گذاروں میں ہمارا شارفر مالے۔ وَالْجَوْرُدَعُونَ اَنِ الْحَدَدُ دِیْلُورَتِ الْعَلَمِینَ

## يُّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا هُلَ آدُنَّكُمْ عَلَى تِجَارُةٍ تَنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الِينِيرِ ۚ تَوْمِنُونَ ے ایمان والو کیا میں تم کو ایس سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچالے۔ تم لوگ اللہ پر بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تَجَاهِدُونَ فِي سَبِينِلِ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمْرُ وَ اَنْفُيْ كُمُرَّدُ لِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے ٳڹڰؙڹؿؙۄؙؾڬڷؠۥؙؽڛۜۼڣ۫ڷڴۄ۫ۮؙڹٛۅٛڹڴۄ۫ۅؽۮڿڷڴڿڂڷؾؚ؆ۼؚڔؽۄڹڠۼؾۄ گرتم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو ایسے یاغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گ الْأَنُهٰرُ وَصَلَّكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيْمُ ۖ وَانْخَرَى تَجُبُّونَهَا "

اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے، یہ بری کامیابی ہے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پیند کرتے ہو۔

نَصْرُ حِنَ اللَّهِ وَفَتُحُ قَرِيْكِ ﴿ وَبُشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبُشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

الله كى طرف سے مدداور جلدى فتح يالى \_اور آب مؤمنين كويشارت و \_ و يجئ \_

بَا يَنْهَا اللهَ إِنْ أَمْنُوا ايمان والو | هَلُ كيا | أَدُلُكُوْر مِنْ تهين بتلاوَن | عَلَى تِجَارُةِ تجارت بر | تُنْجِيكُوْر متهين نجات و \_ | هِنْ ؎ عَذَابِ ٱلِينِيهِ ورد ناك عذاب أَ تُؤْمِنُونَ ثم ايمان لاوَ اللَّهُ الله بر ﴿ وَ رَسُولِهِ اور اس كا رسولًا ﴿ وَ تُبِعِيكِهِ وَمَ جَهاد كرو ﴿ فِي مِين ب اللَّهِ اللَّهُ أَرَاحَتُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الول ﴾ [ وَ آنْفَيْكُوْ اور ابي جانوں ] وَالْكُوْ بِهِ الحَذِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُتُونَعُكُمُونَ ثَمَ جائعَ مِو إِيغُفُفِرُ ووبخش ويكا كُنُو تُنهين أَذُنُونِكُمُ تَهاركُناه أَوَيُدُ خِلْكُمْ اوروهُمهيں واخل كريكا أَجَمَّتِ باغات تَجُورِی جاری میں اُمِنْ تَحْیتِهَا ان کے نیچے ہے [ کا تُھُولُ نہریں اور مسلکین اور مکانات اطیبَابَۃً یا کیزہ افی میں اجتنبِ باغات اعمان ہیشہ ذَلِكَ بِهِ الْفَوْزُ كَامِمَالِ الْعَظِلْيُمُ مِنْ وَالْخُرِى اور ايكِ اور التِّحَبُّوْنَهَا ثم اے بہت عاجے ہو انصَر مرد المِن اللهِ الله سے وَ فَتَنْهُ اور فَحُ الْقَرِيبُ قريبِ وَ بَينِكِ و وَبَينِكِ ورخو مُخرى دي اللهو مينين مومنوں

تفسیر وتشریج: ان آیات میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے | اپنا کل سرمایہ تجارت میں لگا دیتے ہیں تھش اس امید پر کہ اس سے تفع حاصل ہو گا اور اس طرح اصل مال بھی گھٹنے اور تلف و یوری طرح متنقیم رہ کراللہ کے رستہ میں جان و مال سے جہاد 📗 ہونے سے نیج جائے گا پھروہ بذات خوداوراس کے اہل وعیال سینگدستی اورافلاس کی تلخیوں ہے محفوظ رہیں گئے لیکن حق تعالیٰ مومنین کو یہاں ایک اعلیٰ درجہ کی تجارت کی تعلیم وتلقین فرماتے میں اور وہ ریے کے موشین اینے جان و مال کا سرمایہ جہاد فی سبیل اللہ

سنایا جاتا ہے کہ اے ایمان والوتمہارا فرض بیہ ہے کہ ایمان پر کرو۔ ساتھ ہی جان و مال سے جہاد فی سبیل اللہ کی نضیلت ہلائی جاتی ہے کہ بیہوہ سودا گری ہے جس میں جھی خسارہ نہیں۔ دنیا میں نوگ سیکرول طرح کے بیویاراور تجارتیں کرتے ہیں اور

ا کی اعلی تجارت میں لگا ئیں گے تو آخرت کے در دناک عذاب اور تباہ کن خسارہ ہے مامون ہوجا کمیں گے۔اب اس تجارت پر مسلمان اور اہل ایمان کو کیا ملے گا وہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ بیہ تجارت دنیا کی سب تجارتوں سے بہتر ہے جس کا نفع کامل مغفرت اور دائمی اور ابدی جنت کی صورت میں ملے گا جس ہے بڑی کامیابی اور کیا ہوسکتی ہے۔ یعنی اعلیٰ ورجہ کے یا کیزہ ستھرے مکانات ان باغوں کے اندر ہوں گے جن میں مومنین کوآبا دہونا ہے۔ بیتو آخرت کی کامیابی رہی ۔آگے دنیا کی اعلیٰ اور انتہائی کامیانی کا ذکر ہے کہ اصل اور بڑی کامیانی اس تجارت کی وہی ہے جو آخرت میں ملے گی جس کے سامنے نفت اقلیم کی سلطنت بھی کوئی چیز نہیں نیکن دنیا میں بھی اہل ایمان کوایک چیز جسے وہ طبعًامحبوب رکھتے ہیں دی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ نصرمن اللّٰدوفتخ قریب (الله کی طرف سے ایک مخصوص امداد اور جلد حاصل ہونے والی فتح وظفر) اوراس کا خاص طور پرمجبوب ہونا اس لئے ہے کہ انسان طبعًا فوری ثمرہ بھی جاہتا ہے۔ اخیر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان تمام امور کی مومنین کو بشارت دے دہیجئے۔ چنانچہ جس صفائی کے ساتھ پورا ہوا وہ دنیا نے دیکھ لیا اور آج بھی مسلم قوم اگر ہے معنیٰ میں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ پر ثابت قدم ہو جائے تو یہی قرآنی وعدہ اور بیثارت اب بھی ہے۔

ایمان وانول کو خطاب کرکے تین باتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ایک ایمان باللہ کا۔ دوسرے ایمان بالرسول کا اور تیسرے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اور ان تین امور پر دین و دنیا دونوں میں کامیا بی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی آخرت میں مغفرت و جنت اور دنیا میں نصرت نیمی امداد اور تائید اللی ۔ اب پہلی بات تو یہاں یہ قابل خور ہے کہ ایمان والوں ہی سے یہاں خطاب ہوا

ہے یعنی وہ اللہ اور رسول اور قیامت و آخریت و جنت دوزخ پر ایمان رکھنے والے ہیں اورانہی سے فر مایا گیا ہے کہتم لوگ اللہ پر اوراس کے رسول پرایمان لا واوراس کے بعد کہا گیا کہ اپن جان مال ہے اللہ کے رستہ میں جہاد کرو۔ تو اس کو بوں سمجھئے کہا گر آپ ایک مسلمان سے پول کہیں کہ میاں مسلمان ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ چیج معنیٰ میں پورے پورے مسلمان بن جاؤ۔ خالی نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں۔ بلکہ کام کے مسلمان بن جاؤ\_اسی طرح حق تعالیٰ کاایمان والوں ہے فرمانا کہتم اللہ پراور اس کے رسول بر ایمان لاؤتواس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان بالله اورایمان بالرسول بوری بوری طرح دل میں رکھواور پھراللہ کے رستہ میں جان مال ہے جہاد کرو۔اس کئے ضرورت ہے کہ ایمان بالله اورایمان بالرسول کواحیمی طرح سمجھ لیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔تو ایمان باللہ جس براسلام کا دارو مدار ہے اور جو دین کی جز بنیاد ہےاورجس میں تو حید کا اقرار ہےاس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا لیعنی ریگانہ اور بیکتا سمجھنا اور یہ یقین رکھنا كەللەجل شانە كى ذات ياان كى صفات ميں ان كا جىسا نەكوئى ہے اور نہ ہوسکتا ہے اور جو صفات کمال ان میں موجود ہیں ان میں سے کوئی صفت بھی کسی دوسرے میں نہیں پائی جاسکتی اس کئے صرف أيك الله تعالى كى بستى عبادت اور بندكى ك لائق ہے۔ اس کے بعد دوسرا مطالبہ ایمان بالرسول کا ہے۔ بعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم يرايمان لاؤ- اس كے ايمان بالرسول كا مطلب مجھئے۔رسول عربی زبان میں اس مخص کو کہتے ہیں جے کوئی مخص كهيس بصبح ية رسول الله كمعنى موسئة الله تعالى كالبهيجا موا تو حضرت محمصلی الله علیه وسلم کو جب ہم رسول الله کہتے ہیں تو اس کے مطلب میہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ونیا کی ہدایت کے لئے بھیجا اور آپ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی اتر تی تھی اس لئے جواحکام وہدایات وتعلیمات آپ نے

ونیا کو بتلا کمیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خاص اور بھینی علم حاصل کر کے بتلا کمیں اس لئے وہ سب بالکل حق اور سیح ہیں جن میں کئی شرمائی ہوئی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آئی تو ہمیں اپنی عقل کی فرمائی ہوئی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آئی تو ہمیں اپنی عقل کو الزام دینا چاہئے اور اپنی عقل کی کوتا ہی کا اعتراف کرنا چاہئے اور آئی عقل کی کوتا ہی کا اعتراف کرنا چاہئے اور آئی تحصارت ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشا وکو سیح اور حق ہی ہمینا جائے ۔ ای طرح آپ کورسول اللہ مانے سے یہ خود بخو ولا زم ہو جاتا ہے کہ آپ کی ہر ہدایت اور ہر تھم کودل و جان سے مانا جائے اور تنایم کی جائے۔ اور تنایم کی اور تنایم کی جائے۔ اور تنایم کی بوری اطاعت کی جائے۔

اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد جہاد فی سیمل اللہ کا مطالبہ ہے۔ جہاد فی سیمل اللہ میں نفس کی نا جائز خواہشات اور شیطانی خیالات کا مقابلہ اور دین کے کھلے دشمن سے مقابلہ اور جنگ وقال یہ سب شامل ہیں۔ اور ایک حدیث میں زبان کے جہاد کو بھی جہاد قر ار دیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشرکین کے خلاف جہاد کروا ہے مالوں سے ۔ انبی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے اور قلم چونکہ ادائے مضمون میں جانوں سے اور اپنی زبانوں سے اور قلم چونکہ ادائے مضمون میں زبان ہی کے حکم میں ہے اس لیے علمائے امت نے قلمی دفاع زبان ہی کے حکم میں ہے اس لیے علمائے امت نے قلمی دفاع

اورمقابلہ کوبھی جہاد قرار دیا ہے۔ مال کا جہاد تو یہ ہے کہ جہاد کے کاموں میں مال صرف کیا جائے اور زبان کا جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے کراس پر آمادہ کرنا اور جہاد کے احکام بتلا نا اور اپنی گفتگواور تقریر ہے دہمن کومرعوب کرنا۔ اور جان ہے جہاد اللہ کے رستہ میں دہمن سے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دے کرشہید ہوجانا ہے اور شہید فی سبیل اللہ کا کیا مقام ہے اور کیا در جی میں رسول اللہ میاری اور مسلم کی اس صدیت ہے لگائے جس میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور کیا جائے۔ پھر میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور کیا جائے۔ پھر میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور کیا جائے۔ پھر میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور کیا جائے۔ پھر میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور کیا جائے۔ پھر میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور کیا جائے۔ کیا جائے سے میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اور کیا جائے۔ کیا جائے سے میں اللہ کی ایک میں تو قبل کیا جاؤں کیا جائے ں کیا جائے ں کیا جائے اور کیا جائے ک

الله تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں۔ اور قرآن و سنت کی تعلیمات و ہدایات کودل و جان سے اپنانے ادران پڑمل پیراہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔

اب آ گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا قصہ یا دولا کردین اسلام کی مدداور تھرت کی ترغیب اہل ایمان کو دی جاتی ہے اور اس پرسورۃ کوشم فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ الگی آ بیت میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحئة

الله تعالیٰ ہم کوبھی ایمان کے ساتھ جہاد نی سبیل الله کی بھی تو فیق وہمت عطا فرما تمیں۔اوراس کے اخروی و د نیوی ثمرات نصیب فرما تمیں۔یااللہ ہم کو آخرت کی کامیا بی کے ساتھ د نیوی کا مرانی بھی اپنی نصرت اور تا ئید سے عطا فرما۔اور جو بشارات ان آیات میں مونین کودی گئی ہیں ان کا مصداق ہم کوبھی بنادے۔ یا اللہ نفس وشیطان کی خیاشت سے ہم کو بیجا لے۔اور ہماری جان اور مال کوایئے رستہ میں کھیانے کی تو فیق مرحمت فرمادے۔

یا اللہ تقس وشیطان کی خباشت ہے ہم کو بچالے۔اور ہماری جان اور مال کواپنے رستہ میں کھپانے کی تو لیق مرحمت فر مادے یا اللہ روئے زمین پر جہاں جہاں اہل اسلام کفارومشر کیبن سے جہاد فی سبیل اللہ میں سکے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان کی تا سُدِاورنصرت قر ما۔ان کو فتح وظفر عطافر ما۔ان کے دشمنوں کومغلوب نے واراور ذکیل فر ما۔ آمین ۔ وَ الْجِدُرُدَعُونَ اَنْ الْکُهُدُرُدِنُورَتِ الْعَالَمِینَ

#### يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ أَكُوْنُوْ النَّصَارُ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَعَ لِلْحُوارِيْنَ مَن ے ایمان والو تم اللہ کے مدد گار ہو جاؤ جیہا کہ عینی بن مریم نے حواریین سے فرمایا کہ مددگار ہیں ٱنْصَادِئَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْعُوارِتُيُونَ مُخُنُ ٱنْصَارُ اللَّهِ فَالْمَـنَتُ تَطَأَيْفَاتٌ صِّنَ بَنِيَ اللہ کے واسطے میرا کون مدد گار ہوتا ہے وہ حوار بین بولے ہم اللہ کے مددگار ہیں سو بنی اسرائیل میں سے پچھ لوگ ایمان لائے اِنْكُرَاءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَايِفَةٌ فَأَيْتُكُنَا الَّذِيْنَ امَنُوْاعَلَى عَكُوِهِمْ فَأَصْبَحُوْا ور کچھ لوگ منکر رہے، س ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی سو وہ ظاهِرِيُنَ

غالب ہو گئے۔

بِيَنِيُهُ اللَّهِ مِنَ الْمُنْوَا ايمان والو | كُونُوا تم بوجاة | اَنْصَارُ اللَّهِ اللَّه كَـ مدكار | كَمَا جِيه | قَالَ كَبا بَنْ مَوْرِيَةَ مريم كا بيناحواريوں كو الشن كون | كَفْصَادِي مهرامدوگار | إِنَّى اللَّهِ اللَّه كى طرف | قَالَ كَها الْعَوَارِ بَيُونَ حواريوں | نَعَلَقْ بم النصارُ الله الله كمدنار في منت توايمان لايا طَالِفَهُ الدِرُوهِ صِنْ عاد بَسَنِي إِنْ آءِيل بَيْ الرائل و كَفَوَتْ اور تفركيا طَالِفَهُ الدُرُوهِ كَا يَكُنْ نَا تُو بِم نِهِ مَدِى الكَيْنِينَ الْمَنْنُو اليمان والے الحَلَى عَلَى قِلْهِمْ الحَجَ رشنوں پر ا فَاصْبَعُنُوا سو وہ ہو محت الخَلْهِمِرِيْنَ غالب

تفسیر وتشریکے: بیسورۃ الفف کی آخری آیت ہے۔اس 🕻 مشہور کےموافق وہ دھونی تنے اور کپڑے صاف کرنے کی وجہ ے حواری کہلاتے تھے۔ حضرت سیسی علیدالسلام نے ان کو کہا کہ کپڑے کیا دھوتے ہوآ ؤمیں تم کودل کا دھونا سکھا دوں وہ ساتھ ہولئے پھرایسے ہی سب ساتھیوں کا لقب حواری پڑ گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی مرید چونکہ عموماً وریا کے کنارے کام کرنے والے مای گیر تھے۔ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کوسب سے پہلے قبول کیا اور حضرت عیسی علیه انسلام کی جمدردی و محبت میں نہایت سر کرم مستعداور مخلص تھے۔ یہستی ہیں ہنچے اور عیسیٰ علیہ السلام کے وین کی منادی کیلئے سفر کیا اور لوگوں کی بڑی مصیبتیں اٹھا تمیں۔ ان کاطرز معاشرت درویشانه تھاکسی ہے چھے لیتے ویتے نہ تھے۔ ان کے خلوص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت بھی دی تھی کہ ان کی دعاء ہے بہار تندرست ہو جاتے۔ان حوار یوں کی كوشش اور جا نكابي كالتيجه بيه مواكه بهت سے بني اسرائيل ايمان

آیت میں اہل ایمان کوخطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہا ہے ایمان والوالله کے مددگار ہوجاؤ۔اب اللہ یاک تو بے نیاز ہےاہے کسی کی مدد کی کیا حاجت؟ تو یہاں اللہ کے مددگار ہونے سے مراداللہ کے دین کے مرد گار ہونے سے ہے بعنی وین الٰہی کے عامل اس کے پھیلانے اوراوراس کی دعوت وٹبلیغ میں سرگرم اورآ مادہ ہوجاؤ اوراس کام کے لئے کمریا ندھ کر تیار رہو۔اس بات کی تا ئیداور تا کید کے لئے حصرت عیسی علیہ السلام کے حواریوں کی مثال دی جاتی ہے کہاہے ایمان والوتم دین کے لئے ایسے ہی سرگرم اور مستعد ہو جاؤ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سرگرم اور مستعد ہو گئے تھے۔حواری کون لوگ تھے اور پہلقب ان کا کس وجہ ہے ہوااس میں علمائے مفسرین کے متعد داقوال ہیں۔حواری کے لفظی معنیٰ کیڑا دھوکراہے صاف اور اجلا کر دینے کے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے جوسب سے میلے تابع ہوئے قول لے آئے کین بہت سے مشریھی رہے اور اس عرصہ میں گھر گھر الزائی اور جنگ بھی ہوئی حضرت عیسی علیہ السلام کے مانے اور نہ مانے والوں میں۔ اور بہ حواری بھی مخالفین کے ہاتھوں سے قبل ہوئے مراز خرکار خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانے والوں کو مشروں پر غلبہ دیا۔ تو اس آیت میں امت محمہ یہ کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے خلص حواریوں جیسے ہونے کی ترغیب والاتے ہیں کہتم بھی اشاعت اسلام کے لئے ویسے ہی کوشش دل و جان سے کرواور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری بن جاؤ و جان سے کرواور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری بن جاؤ چنا نچہ اس تھم کی تھیل خدا کے فضل و تو فیق سے صحابہ کرام اور ان چنا نچہ اس تھم کی تھیل خدا کے فضل و تو فیق سے صحابہ کرام اور ان کے بعد تا بعین اور کی ہر زمین عرب کے علاوہ ایک طرف انہیں۔ یورپ اور افریقہ کے مما لک تک دوسری طرف بند۔ چین ۔ ایران ۔ ترکستان تک اسلام کا حجضد الماد کیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم الجمعین ۔ ایران ۔ ترکستان تک اسلام کا حجضد الملام کا حجضد الملائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم المجمعین ۔

مقصد ریہ کہا ہے ایمان والواسی طرح تم دین محمری کے لئے كوشش اور جہا دكر وتوتم كوبھى الله تعالىٰ غلبه عطافر مائے گا۔ اس آبت کا آخری جملہ ہے فاید نا الذین امنوا علیٰ عدو ھم فاصبحوا ظھرین سوہم نے ایمان والوں کی ان کے وشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی سووہ غالب ہو گئے ۔اس سے معلوم موا كهايمان والول كواييخ وشمنول برغلبه الله تبارك وتعالى كى <del>تا</del>سّير بی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور • • ۱۳۰ سالہ اسلامی تاریخ بھی اس بر شاہر ہے۔اور ظاہر ہے کہ تا سَدِ الٰہی اللّٰہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فر ما نبر داری اوران کوخوش کرنے اور راضی ر<u>کھنے سے ملے</u> گی یا اُللہ اوران کے رسول علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی نا فرمانی اور مخالفت ۔ اور قرآن وسنت سےغفلت اور نەصرف غفلت بلکهانحراف واعراض اور بغاوت ہے ملے گی؟ اس کو ہرادنیٰ سے ادنیٰ عقل وعلم رکھنے والامسلمان بھی جانتاہے۔اب کام تو ہم کریں اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نارافسکی اور غصہ وغضب کے تو تائیدالهی هم کوکیسے حاصل مو؟ اور جب تائیدالهی شامل حال نه ہو تو دشمنوں پرغلبہ کیسے نصیب ہو؟ بلکہ ہمارے دشمنوں کا ہم برغلبہ تو یمی ظاہر کرتا ہے کہ شاید ہم تائیدائی سے محروم ہیں۔ اور ہمارے

وتتمن ہم پرمسلط کئے گئے ہیں۔اناللہ داناالیہ راجعون عقل جیران ہے کہاں وقت کے مسلمانوں کوئس طرح بتلایااور سمجھایا جائے۔ غرض اس آخری آیت کے آخری جملہ نے جہال بیمعلوم ہوا كدوشمنول برغلبه اللدكى تائير سے حاصل ہوتا ہے اس طرح اس کے خلاف کا حال بھی قرآن وحدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے اور قرآن کریم میں تو متعدر آیات ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بندوں کی بداعمالیوں کی سزاہے کہ جود نیامیں خرابی پھیلتی ہے مثلًا سوره روم مين ارشاد ہے ظہر الفساد فی البو والبحر بما كسبت ابدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم یر جعون خطی اوتری میں یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کے سبب بلائیں تھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزهان کوچکھادے تا کہوہ اپنے ان اعمال سے باز آ جاویں۔ خلاصہ مقصود یہی ہے کہ اہل اسلام کواللہ کے دین کی مدد کرنے برالله كى تائيدومددونصرت كاوعده يداوروشمنول برغلبه كى بشارت ہے۔اور ظاہر ہے کہ ایسانہ کرنے برکسی تائیدالی کا وعدہ نہیں۔اور الله تعالیٰ کے دین کی مددیمی ہے کہ خود بھی قر آن وسنت کے احکام و ہدایات برعمل کرے اور دین محمدی کے پھیلانے اور دوسروں کو پہنچانے کی حتی الوسع کوشش وسعی کرے۔اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اورقهم عطا فرمائيس اوراس دين اسلام كي عظمت اور قدر جمارے دلوں میں عطافر مائیں۔اوراس دین پرسچائی کے ساتھ ہم کومل پیرا

الحمدللداس درس پرسورۃ الصّف کا بیان حتم ہوا۔اس کے بعد اگلی سورۃ کا بیان ان شاءاللہ شروع ہوگا۔ سورۃ الصّف کے خواص

ہونے اوراس کی خدمت کی تو قیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔

جوآ دمی سفر میں سورۃ القف کی تلاوت کامعمول رکھے تو وہ اپنے سفر کے دوران ہرسم کے خطرات دنقصانات سے محفوظ رہے گا۔
یریدون لیطفق انور اللہ بافو اھھم ..... قریب جوآ دمی ان آیات کو سفید رہشم میں ستوری زعفران اور چنیل کے پانی سے لکھ کراپنی میں کے گھیرے میں رکھے وہ جہال جائے گا اس کا احترام ہوگا 'عزت اور غلبہ حاصل ہوگا۔ (الدرد النظیم)

#### سُونَ الْجُمُعَيَّنَ مُكَنِيَّةُ وَهِي الْحَكَعَيْرَةَ الْكَاتَ وَيُفَالِّكُونِيَةِ

#### 

شروع كرتا ہون اللہ كے نام ہے جو برزام ہر بان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

#### يُسَبِّحُ يِلْهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمُلِكِ الْفُذُونِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ

ب چیزیں جو پچھآ سانوں میں ہیں اور جو پچھاز مین میں اللہ کی بیان کرتی ہیں جو کہ بادشاہ ہے پاک ہے زبروست ہے حکمت والا ہے۔

الْمُلِكِ بِالرَّى بِيان كُرَاجِ اللَّهُ السَّمُ الْمُلِكِ السَّمُواتِ آمانوں مِن وَمَا اورجو فِي الْأَرْضِ زَمِن مِن الْمُلِكِ بادِثَاوِقِقَ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

ر جارک و تعالی کی شیع کرنی جا جس کی تشیع کرنی جا بیخ جس کی تشیع کرنی جا بیخ نمین و آسان کی جر چرزی کررہ کی جا ور جو ملک ہے بیخی زمین و آسان کی جر چرزی کررہ کی جا ور جو ملک ہے بیخی زمین و آسان کی جر چو آسان کی جر چر کہ تام کا بات کی جر چرا اور تمام صفات میں کی شیع ہیں کہ اور تہا ہے گئی ہیں جو کہ تمام کی اللہ کے ساتھ موصوف ۔ پھر وہ عزیز بینی زبر دست بھی ہے معلی میں اس کے خیار کوئی جیت نہیں سکتا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پھر بید کہ وہ قلب کی اور آفیا ہے کہ کوئی ہیں ہیں کہ دور چی اور آفیا ہو کہ جا تھی ہیں ہیں کہ دور چی اور اس کی تعمیت و دانش ہوتا ہے کہ کوئی و تعریب کے ساتھ کی ہوتی چی ہیں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اور چی اور پی اور پی اور پی اور چی

اب یہاں توحید کا بیان فرما کراس کے بعد اگلی آیات میں مسئلہ نبوت ورسالت کو بیان فرمایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

وَأَخِرُ دَعُو نَا آنِ الْحَمَدُ لِلْوَرَتِ الْعَلَمِينَ

تفییر وتشریخ: سورة کی ابتدا الله تیارک و تعالیٰ کی تبیج وتقدیس کے ذکر سے فر مائی گئی کہ تمام چیزیں جوآ سانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اس خداکی پاکی بیان کرتی ہیں جو کہ تمام عالم کا بادشاہ ۔ اور تمام عیوب و نقائص سے یاک اور نہایت ز بر دست اور بڑا حکمت والا ہے۔اس تمہیدی مضمون میں مسئلہ تو حيد كابيان عجيب لطيف بيرابيه مين فرماديا گيا ـ بيفرمانا كهتمام كائنات اى كى تىنى كررى باس سےمعلوم مواكدىيكى كے منخر اور زبرتھم ہیں۔ زمین کے حالات اور آفتاب و ماہتاب اور دیگرستاروں اور سیاروں کی حالت کہدری ہے کہ کوئی طاقت ہے جس کے زیر حکم ہے سب ایک خاص نظام کے ماتحت حرکت کرنے برمجبور ہیں۔ پھر میآ فتاب اور دیگر بیسیارات جو زمین سے ہزاروں حصہ بڑے اور کروڑ وں میل دور ہیں اور اس سرعت کے ساتھ دورہ کرتے ہیں کہ منتوں میں ہزار ہامیل کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ پھر بیہ بے شار ہونے میں آپس میں ایک دوسرے سے مکرانے نہیں یاتے تو ان کی بیرحالت اپنے غالق ۔ مالک اور مد برکی تبیج ہی تو ہے۔ پھرامادیث میں آیا ہے کہ آسانوں پر ایک چیہ بھر بھی ایسی جگہنیں کہ جہاں ملا نگەخق تغالی کی شبیع وتبلیل نه کرتے ہوں اس میں اشار ہ اس طرف بھی ہے کہ بیانسان کیوں باطل معبودوں کی پرستش میں

# هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَأَوْا عَلِيَهِمْ الْبَتِهِ وَيُزَّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگول میں ان ہی میں ہے ایک پیغیبر بھیجا جو اُن کواللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو وہر در وسرو نامر میں بلا میں میں میں میں میں میں اس میں میں ایک کرنے ہیں اور ان کو پاک کرنے ہیں اور اُن کو

الْكِتْبُ وَالْحِلْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَّ شَبِينٍ "وَاخْرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحُقُوا بِهِهُ

وهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ وَلِكَ فَصَلُ اللَّهِ يُؤْرِينَ مِنْ يَثَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ا

اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بیہ خدا کا فضل ہے وہ فضل جس کو جاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

هُو الْبَنِي وَى جَن فِي الْفَالِي عِبَا فِي الْأَوْمِيْنَ الن يرُعُول عِن كَيْلُولاً الكِدرولُ عِنْهُمُ ان عِن عَيْلُوا يرُهُ كُرَاتِ عَلَيْهُمُ النّبِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

لفسیر و تشریخ: گذشته ابتدائی آیت میں مضمون تو حید ہے سورۃ کی ابتدا فرمائی گئی تھی توحید کے بعدمسئلہ نبوت ورسالت کا مضمون بیان فرمایا جا تا ہے اوران آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ اللہ تعالی مضمون بیان فرمایا جا تا ہے اوران آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ اللہ تعالی سفا میں سے یعنی ان کی قوم ہے ایک رسول یعنی محرصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیا۔ پھر آ ہی بعثت کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ آپ کورسول کس کام سے لئے بنا کر بھیجا گیا؟ اس مقاصد کیا تھے؟ آپ کورسول کس کام سے لئے بنا کر بھیجا گیا؟ اس کے جواب میں جار چیز وں کا صراحة فر فرقر مایا گیا:۔

پہلی چیز بعثت نبوی کے مقاصد میں فرمائی گئی پیتلوا علیہ م ایٹھ جواللہ کی آئیتیں پڑھ پڑھ کر ساتے ہیں بعنی تلاوت قرآن کے ذریعہ اللہ کا کلام پہنچا تا۔

دوسری غرض فرمائی گئی ویز سیهم یعنی جودلوں کو پاک کرتے ہیں عقائد باطلہ سے اور اخلاق ذمیمہ سے یعنی لوگوں کے اخلاق ۔ عادات اور معاملات کو ہر طرح کی برائیوں اور گندگیوں سے پاک فرما کران کو اعلی ورجہ کے اخلاقی فضائل سے آراستہ کرتے ہیں۔ قرما کران کو ایل ورجہ کے اخلاقی فضائل سے آراستہ کرتے ہیں۔ تیسری غرض فرمائی گئی و یعلمهم الکتاب، اور ان کو کتاب

ک تعلیم دیتے ہیں یعنی صرف آیات اللہ یہ سنانے ہی پراکتفانہیں فرماتے بلکہ ہر وقت اپنے قول وعمل سے اپنی تعلیمات اور ارشادات سے اور اپنی زندگی کے نمونہ سے لوگوں کو کتاب اللی کا منشا۔ ایں کے احکام اور اسرار ومعانی بھی سمجھاتے ہیں۔

منظا۔ اس کے احکام اور اسرار و معالی ہیں سمجھاتے ہیں۔
چوتھی چیز فرمائی و الحسکھة لیعنی حکمت اور دانائی کی باتیں
ہی آپ سکھاتے ہیں۔ اس میں تمام امور وقوا نین عدل وانساف
۔ سیاست و اخلاق و طہارت ظاہری و باطنی یعنی جملہ احکام و
مسائل شرعیہ ان کے اسرار و مصالح سب حکمت میں داخل ہیں۔
مسائل شرعیہ ان کے اسرار و مصالح سب حکمت میں داخل ہیں۔
اہل عرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے جس
مراہی میں جتلا شھاس کے متعلق مؤرضین نے بہت پچھکھا ہے
مراہی میں جتلا شھاس کے متعلق مؤرضین نے بہت پچھکھا ہے
وسلم کو اپنا پیمبر بنا کر اٹھا یا اور ایک عظیم الشان شریعت اور کامل و
مسلم کو اپنا پیمبر بنا کر اٹھا یا اور ایک عظیم الشان شریعت اور کامل و
کمل دین دے کر دینا والوں کی طرف بھیجا کہ اس فساد کی اصلاح
کریں۔ اہل دنیا کو اصل احکام اللہ یہ پہنچا ئیں۔ خدا کی مرضی اور نا

بنیں۔ اصول و فروع سب سکھا کیں۔ کوئی چھوٹی یا بڑی بات
ہدایت کی نہ چھوڑیں۔ تمام جہل و صلالت کے شک وشبہ سب دور
کر دیں اور ایسے دین پرلوگوں کوڈ ال دیں جس میں ہر بھلائی اور
بہتری موجود ہو۔ اس بلند و بالا خدمت کے لئے آپ میں اللہ
تعالیٰ نے وہ تمام ہزرگیاں اور برتریاں جع کر دیں جونہ آپ سے
تعالیٰ نے وہ تمام ہزرگیاں اور برتریاں جع کر دیں جونہ آپ سے
ہیلے کی میں تھیں اور نہ آپ کے بعد تھی میں ہوسکیں صلی اللہ علیہ
میلے کی میں تھیں اور نہ آپ کے ضرب تصلی اللہ علیہ وسلی کی رسالت اور
یہ اور پھر یہی نہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلی بلکہ دنیا بھرک
یہ ان دوسری قوموں اور نسلوں کے لئے بھی ہے جو قیامت تک آنے
والی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایسی جہالت
والی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایسی جہالت
وصلالت میں ڈ و بی ہوئی قوم میں اللہ نے ایسا عظیم الشان نبی پیدا
کیا جس کی تعلیم و ہدایت سے تمام نوع انسانی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے
رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اس کا
فضل ہے وہ جس کو چاہے عطافر مائے۔
فضل ہے وہ جس کو چاہے عطافر مائے۔

ابرسول الله صلى الله عليه وسلم كوجوفضل خاص اور برائى وبزرگ عنايت فرمائى گئى وه جملا كرمقصوديي به كهمسلمانوں كواس انعام و اكرام كى قدر بهجانى جائے اور حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى تعليم وتزكيه سے مستفيد اور منتفع ہونے ميں كوتا ہى نہ كرنا جاہئے۔
وتزكيه سے مستفيد اور منتفع ہونے ميں كوتا ہى نہ كرنا جاہئے۔
ابغور كرنے كى بات ہے كہ كوئى برى سے برى اور چھوٹى سے چھوٹى بات اليى باتى نہيں چھوڑى جس كے متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صاف اور كھلے ہوئے احكام نه بيان فرماد سے ہوں اور الله مان كے تفع ونقصان نه بتا ديے ہوں ۔ اور پھر يوسب جو محض زبانى ان كے تفع ونقصان نه بتا ديے ہوں ۔ اور پھر يوسب جو محض زبانى تعليم و تلقين نہيں بلكہ الله كے سيح رسول عليه الصلاق والسلام نے

ادرآپ کی عاشق اور فریفتہ جماعت صحابہ کرام نے ان سب کومملی جامہ پہنا کراوران بیمل کرے تجربہ بھی کرادیا۔ مگرواہ رے ہماری اليخ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى قدرواني إكيا خوب آب كى تعلیمات و مدایات کا اتباع کیا! نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ایک ایک مدایت تعلیم ونگفین اورایک ایک حرکت دسکون حفزات صحابه كرام ومحدثين عظام رضى الله تعالى عنهم الجمعين كطفيل آج كتابول ميں محفوظ ہے۔اگرايك طرف ان كوسامنے ركھا جائے اور دوسرى طرف مم اين حالات كوسامن رهيس توبلاشك وتردديبي فیصله کرنا پڑے گا کہ ہم س ظلم عظیم کے مرتکب ہورہے ہیں۔الا مان والحفيظ! جنتى مدايات واحكام كرنے كيليس سحان ميں نه صرف تغافل وتسابل بلكه انكارتك مطيط كااور جتني مدايات اورامور نه كرنے كے مول كيان ميں نه صرف تھلم كھلا ابتلا ملے كا بلكه جراًت و ب باکی بھی ہوگی۔الامان والحفظ! بدہے ہماری اس بی رحمت صلی الله علیه وسلم کی قدر دانی که جن کی تمام رات است کے درو میں روتے گذر جاتی تھی۔اور جن کی مقبول دعا وُں کی برکت ہے کہ باوجود ہرطرح کے معاصی وطغیان کے سب کے سب ہلاک نہیں ہوجاتے۔اللہ تعالی ہم کوبصیرت عطافر مائیں کہ ہم اینے نبی رحمته صلی الله علیه وسلم کے قدر دان بن کرآپ کے سیچے کیے اور وفا وارامتی بن کرزنده ربیں۔ آمین۔

اب آگے اہل اسلام کی عبرت وتصیحت کے لئے یہود کی مثال بیان فرمائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے پیغمبراورا پنی کتاب کی حق مثال بیان فرمائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے پیغمبراورا پنی کتاب کی حق شناسی میں سخت غفلت اور کوتا ہی برتی جس کا بیان انشاء اللّٰداگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيحئ

الله تبارک و تعالیٰ کا بے انتہاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل ہے ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔
یا الله ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی سچی قدراور حقیقی شکر گذاری کی توفیق عطافر ما۔
یا الله ہمارے دلوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات ونور ہدایت سے منور فرما۔اور ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات ونور ہدایت سے منور فرما۔اور ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات ونور ہدایت سے منور فرما۔اور ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات ونور ہدایت سے منور فرما۔اور ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات ونور ہدایت سے منور فرما۔اور ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات ونور ہدایت سے منور فرما۔اور ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی علیہ دور آپ کی عظمت اور آپ کا امترام طاہر او باطنا نصیب فرما۔ آمین ۔ والنہ و دکھو کیا آپ الحکم کی بلاد رکھیا

# مَثُلُ الَّذِينَ حُتِلُوا التَّوْرِبَّ نُحْرِلَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمْثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ النَّفَارَّا بِمُن مَثَلُ مَثُلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ النَّفَارَّا بِمُن مَثَلُ الْحِمَارِ وَمَعْمَ وَمِا مَا يَهِ النَّهِ وَاللَّهُ لَا يَمُونُ مِانِينَ مَا النَّالُ وَمَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُمُ الفَّوْمُ الظّلِمِينَ ۞ قُلْ يَأْيُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُمُ إِللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُمُ الفَّوْمُ الظّلِمِينَ ۞ قُلْ يَأْيُهُمُ اللَّهُ لَا يَهُمُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُمُ الْفَوْمُ الظّلِمِينَ ۞ قُلْ يَأَيْهُمُ اللَّهُ لَا يَهُمُ إِللَّهُ لَا يَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُمُ إِللَّهُ لَا يَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُمُ النَّهُ وَمُ الظّلِمِينَ ۞ قُلْ يَأْيَهُمُ اللَّهُ لَا يَهُمُ اللَّهُ الْ

ان لوگوں کی بُری حالت ہے جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آپ کہہ ویجئے کہ اے یہودیو!

هَادُوَا إِنْ زَعَمْ تُمُ إِنَّا لَهُ إِذِلِياءٌ لِلْهِ مِنْ دُونِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُونِ إِنْ كُنْ تُمْ

ر تہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیرے اللہ کے مقبول ہوتو تم موت کی تمنا کرو اگر تم ہے ہو۔ طیل قاین وکر ایک منٹون کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک میٹ ایک ایک میٹ ایک ایک عالمی میں الظالم میں ا

اور وہ بھی اس کی تمنا نہ کریں گے بیجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کی۔

قُلْ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَقِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّوْنَ إِلَى عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

آپ کہد دیجئے کہ جس موت سے تم بھا گتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی پھرتم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے کے پاس بیجائے جاؤ گ

### فَيْنَةِ مُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُوْنَ ٥

پھروہتم کوتمہارےسب سے ہوئے کام بتلا دےگا۔

تفسیر وتشری ان آیات میں عبرت کے لئے یہود کی مثال بیان فرمائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ یہود پر آسانی کتاب تو راۃ کا بوجھ رکھا گیا تھا اور وہ اس کے ذمہ دار کھبرائے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کی تعلیمات وہدایات کی کچھ پروانہ کی۔نداس کو محفوظ رکھا۔ندول میں جگہ

دی۔نہاس بڑمل کر کے اللہ کے فضل واحسان سے بہرہ ورہوئے۔ بلا شبہ بہتورا قاجس کے بیلوگ حامل بنائے گئے تھے حکمت و مدایت کا آیک ربانی خزینه تفامگر جب اس سے وہ متقع نہ ہوئے تو ان کی مثال اس گدھےجیسی ہوگئ کہ جس برعلم وحکمت کی پیجاسوں کتابیں لا درومگر اس گدھے کوسوائے بوجھ میں دہنے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔اس گدھے کواس بات ہے بچھ سرو کارنہیں کہاس کی پیٹھ پر کیالعل و جواہر لدے ہوئے ہیں اور اگر وہ گدھاای پر فخر کرنے گئے کہ دیکھومیری پینے برکیسی کیسی عمدہ اور قیمتی کتابیس لدی ہوئی بیں للبذامیس براعالم اور معزز ہوں تو بیاور زیادہ گدھا بن ہوگا۔اس مثال کو بیان فرما کرحق تعالی فرماتے ہیں کہ بری قوم ہےوہ جس کی سیمثال ہے۔اللہ تعالیٰ اس برائی سے امت مسلمہ کواپنی پناہ میں رھیں۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اللَّد تعالٰی نے تو را ۃ وغیرہ میں جو بشارت نبی آ خرالز مان کی دی تھی اور جودلاكل وبرابين آب كي رسالت برقائم كيس ان كوجهظا نا آيات الله كو حجثلانا ہے۔ایسےمعاند۔ہٹ دھرم اور بانصاف لوگول کو (اشارہ یہود کی طرف ہے)اللہ تعالیٰ ہدایت کی توقیق نہیں ویتا۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہ یہ بہود جو کتابوں سے لدے ہوئے گدھے کے مشابہ ہیں ایے جہل وحمافت کے باوجود دعوٰی بیکرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولا دہونے کے باعث ہم ہی اللہ کے دوست اور ولی اور تنہا جنت کے حقدار ہیں۔ پس دنیا سے حلے اور جنت میں مہنیے۔ یہود کے اس باطل دعوے برحق تعالی فرماتے ہیں کدا گر واقعی بیدل میں یہی یقین رکھتے ہیں اورائیے دعوے میں سیجے ہیں توانہیں دنیا کے عیش سےدل برداشتہ ہوکر جنت کے شوق اور تمنا میں مرنے کی آرز و کرنا جائے۔ جس کو یقیناً معلوم ہو جائے کہ میرااللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اور کوئی خطرہ ہیں وہ بے شک مرنے سے خوش ہوگا اور جنت کے اشتیاق میں موت کی تمنا کرے گالیکن ان جھوٹے مدعیوں کے افعال وحرکات پر نظر ڈالوتو معلوم ہوگا کہان ہے بڑھ کرموت ہے ڈرنے والا کوئی نہیں۔وہ مرنے کا نام من کر گھیرائے ہیں اور موت سے بھا گتے ہیں

اوراسلے ہیں کہ زیادہ دن زندہ رہیں تو زیادہ نیکیاں کما ئیں گے۔ نہیں

بلکہ دنیا کی حرص ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور دل میں سیجھتے ہیں کہ جو

کرتوت دنیا میں گئے ہیں یہاں سے چھو منے ہی انکی سزامیں پکڑے
جا کمیں گے۔غرض کہ ان کے اطوار وافعال سے یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ

ایک لمحہ کے لئے موت کی آرز وہیں کر سکتے بلکہ موت سے ڈرکر بھا گئے

ہیں۔ آگے بتلا یا جا تا ہے کہ موت سے ڈرکر کہاں بھاگ سکتے ہو۔ ہزار
کوشش کرو۔مضبوط قلعوں میں درواز ہے بند کر کے بیٹے رہو وہاں بھی
موت چھوڑنے والی نہیں اور موت کے بعد پھروہی اللہ کی عدالت سے ور
تم ہو۔ اس عالم الغیب وتم ہاری ہر کھلی چھپی حالت اور ہا ہے کاملم ہاں
وقت جو جو دنیا میں کیا کرتے تھے سب جہلا دیا جائے گا۔

حق تعالیٰ کا ہے انہاشکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا اور ہم کوقر آن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول اور ابنی کتاب قرآن کریم کا وفا دار اور اطاعت گذار بندہ بنا کر زندہ رخیس اور اس پرموت نصیب فرما کیں ۔ اور اس وقت ما مت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق وعظمت میں جوکوتا ہی ہور ہی ہے اور جوقر آن کریم کے احکامات سے ففلت اور اعراض برتا جارہا ہے ہمارے اس جرم عظیم کومعاف فرمادیں اور ہماری ہدایت کی صور تیں غیب سے طاہر فرمادیں۔ آمین ۔ اور ہماری ہدایت کی صور تیں غیب سے طاہر فرمادیں۔ آمین ۔ والے کرد کے فرکا آن النہ کی گذیور کت الفیلیان

# يَأْيَهُ الَّذِينَ امْنُوْ إِذَا نُوْدِي لِلصَّلْوَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز نماز کیلئے اوان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل بڑا کرواور خرید فروخت چھوڑ ویا کرو،

#### الْبِيَعُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ تَعُنْلَمُوْنَ ®

بیتمهارے مجئے زیادہ بہتر ہے اگرتم کو پچھ بجھ ہو۔

يَ يَنْ الْكَ يَنْ الْكُونِينَ الْمُنْوَا الِمَانِ وَالوَ الْوَالِينِ وَالوَ الْوَالِينِ وَالوَالِينِ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمِنْ فَعَلَوْقِ نَمَادَ كَيْكَ فِي الْمُنْعُونِ وَلَا اللّهَ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمِنْ فَعَلَوْ وَالْمَ عَلَيْهِ وَلَوْ الْمِنْ فَعَلَيْهِ وَلَوْ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

تفسیر وتشری : یبال اس آیت میں نماز جعداذان جعد۔
اذان کے بعد خرید فروخت کا ترک کر دینا اور نماز کے لئے سعی
کرنے کے احکام دیئے گئے ہیں۔ یبال موقع کی مناسبت سے
ان جملہ امور کے متعلق جو آیت میں غدکور ہیں قدر ہے تفصیلی
بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے یوم الجمعة لیعنی
جعہ کے دن کے نضائل بیان کئے جاتے ہیں۔

فضیلت یوم الجمعة : مصیح مسلم نثریف کی روایت ہے کہ نبی
کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعہ
کا دن ہے۔ اس میں حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے اور پھر
اسی دن وہ جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن جنت سے باہر
لائے گئے اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔

ایک دوسری حدیث میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کاارشافقل کیا ہے کہ تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے۔ اس دن صور پھونکا جائےگا۔ اس روز کشرت سے جمھے پر درود شریف پڑھا کرو۔ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہفتہ کا ایک دن عبادت کے لئے تخصوص کرنے اور اس کو شعار ملت قرار دینے کا رواج اہل کتاب یہود میں موجود تھا۔ یہود نے اس غرض کے لئے سبت یعنی سنیچر کا دن مقرر کیا تھا کہ اس دن اللہ تعالی نے بی اسرائیل کوفرعون کی غلامی سے نجات دی تھی۔ نصاری نے اپنی ملت کو یہود سے علیحہ ورکھنے کے لئے اپنا شعار ملت اور عبادت کا ملت کو یہود سے علیحہ ورکھنے کے لئے اپنا شعار ملت اور عبادت کا ملت کو یہود سے علیحہ ورکھنے کے لئے اپنا شعار ملت اور عبادت کا ملت کو یہود سے علیحہ ورکھنے کے لئے اپنا شعار ملت اور عبادت کا ملت کو یہود سے علیحہ ورکھنے کے لئے اپنا شعار ملت اور عبادت کا

ون اتوار کو قرار دیا۔اس خیال ہے کہ بیدون ابتدائے آفرینش کا ے یااس خیال سے جیسا کہ عیسائیوں کاعقبیدہ ہے کہ (معاذ اللہ) صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ ای روز قبر سے نکل کر آ سان کی طرف گئے تھے۔ بہرحال عیسائیوں نے اتوار کو اپن عبادت کا دن مقرر کیا۔شریعت اسلامیہ نے ان دونوں ملتوں ہے ا بنی ملت کو جدا رکھنے کے لئے جمعہ کو اجتماعی عبادت کے لئے اختیار کیا۔ احادیث کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضيت أتخضرت صلى التدعليه وسلم كوهجرت سيقبل مكه معظمه بي میں معلوم ہو گئی تھی مگر غلبہ کفر کے سبب سے اس کے ادا کرنے کا موقع ندملتا۔ بعد ہجرت کے مدینہ منورہ میں تخریف لاتے ہی آپ نے نماز جمعہ شروع کردی۔ مکہ معظمہ ہے ہجرت کرکے آپ پیر کے روز قبال بنیجے۔ حاردن وہاں قیام فرمایا۔ یا بچویں دن جمعہ کے روز وہاں سے مدیند منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں نماز جمعه كاوقت آسكيا اورآب نے يہلا جمعه ادا فرمايا ينماز جمعه شريعت اسلامیہ میں فرض عین ہے۔قرآن مجید اور احادیث متواترہ اور ا جماع امت ہے ثابت ہے اور اعظم شعائز اسلام ہے ہے۔منکر اس کا کافر ہے اور ہے عذر اس کا تارک فاسق گناہ گار ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت اور تا کید اور اس کے ترک پروعید بہت ی ا حادیث سیحہ میں آئی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے ہی ترمیم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عسل و

طہارت بقدر امکان کرے بعد اس کے اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبوکا استعال کرے اس کے بعد نماز کے لئے چلے اور جب معجد میں آئے گو اس کی جگہ ہے اٹھا کرنہ بیٹھے۔ بھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہوں۔ پڑھے جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو سکوت کرے تو گزشتہ جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ اس محض کے معاف ہوجا کیں گے۔

اب اس جمعہ کے آ داب جواحادیث میں فرمائے گئے ہیں اور جوسلف بریتنے تنہے وہ بھی مختصر اُ ملا حظہ ہوں ۔ امام غزالیؓ نے اپنی كتاب احياء العلوم ميس لكها ب كه برمسلمان كو جائة كه جمعه كا اہتمام جمعرات ہے کرے جبیبا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جمعرات کے دن بعدعصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے اور اینے بہننے کے کپڑے صاف کرر کھے اور خوشبو گھر میں نہ ہواور ممکن ہوتواتی دن لا کررکھ لے تا کہ پھر جمعہ کے دن اس کوان کا موں میں مشغول ہونا نہ بڑے۔ بزرگان سلف نے فرمایا ہے کہ سب سے زياده جمعه كافائده اس كوسط كاجواس كالمنتظرر بتنا موادراس كاامتمام جمعرات ہے کرتا ہواورسب سے زیادہ بدنصیب وہ ہے جس کو پیر بھی نہ معلوم ہو کہ جمعہ کب ہے جتی کہ مجمع کونو گوں سے یو چھے کہ آج کون دن ہے۔آ کے لکھتے ہیں کہ جامع مسجد میں بہت سورے جائے جو محص جتناسور پہائے گااس قدراس کو تو اب ملے گا۔ آ كامام غزالي لكصة بين كەسلمانون كوكيون شرمبيس آتى يېودو نصاری ہے کہ وہ اوگ اپنی عمیادت کے دن یعنی بہود سنیجر کواور نصاری اتوارکواینے عبادت خانوں اور گرجا گھروں میں کیسے سوہرے جاتے میں اور طالبان دنیا کتف ورے بازاروں میں خرید فروخت کے لئے چیچ جاتے ہیں۔پس طالبان دین کیوں پیش قدم نہیں کرتے۔ الغرض يبال اس آيت ميں اہل اسلام کو براہ راست خطاب كركيظم ديا كياكه جب جمعه كي إذان موتم ذكراللد كي طرف روڑو۔فاسعوا کے لفظی معنی دوڑنے کے بیں۔لیکن دوڑنے ہے یہاں مراد بھا گئے کے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہوتو اس کی طرف سکون ووقار کے ساتھ

چل کرآؤ۔ بھا گتے ہوئے نہ آؤ پھرجنتنی نماز بھی مل جائے اس میں شامل ہو جاؤ اور جتنی جھوٹ جائے اسے بعد میں بورا کرلو۔ تو مفسرین نے بالا تفاق یہاں فاسعو اسے مراداہتما م اورمستعدی کے لئے ہیں بعنی اذ ان کی آ واز س کر فورا مسجد پہنچنے کی فکر میں لگ جائے۔ یہال مفسرین نے ایک بات بیمی تکھی ہے کہ جس اذان کا یہاں ذکر ہے وہ وہ اذان ہے جونزول آیت کے وفت بھی یعنی جوامام کے سامنے ہوتی ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميس جمعه كى صرف أيك بى إذان ہوتی تھی اور و ہ آپ کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بمرصد ابن اور حضرت عمرٌ کے دورخلافت میں بھی اسی پر عمل ہوتارہا۔ پھرحضرت عثمان عَيُّ كے دور ميں جب آبادي بردھ كُيُّ تو آب نے پہلے ایک اذان اور دلوانی شروع کردی اور تمام صحابہ كاجماع معمقرر موئى - چنانجداب تك ملت اسلاميديس جمعه کی دواذ انمیں رائج ہیں۔اورآ بت کے اس حکم کے ماتحت کہ جب جمعہ کے روز نماز کی اذان کہی جائے تو خرید فروخت چھوڑ ویا کرو فقہائے اسلام کااس پراتفاق ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعدیع یعنی خرید فروخت اور ہرفتم کا کار بارحرام ہے۔ اور حضرت تھانو گ نے لکھا ہے کہ حرمت نہیج میں پہلی او ان کا حکم بھی مثل دوسری او ان کے ہے باتفاق فقہائے امت یہاں تیج سے مراد فقط فروخت کرنا نہیں۔ بلکہ ہروہ کام جو جمعیہ کی طرف اذان جمعہ کے بعد جانے کے اہتمام میں مخل ہو وہ سب سے کے مفہوم میں واخل ہے۔اس کئے اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا۔سونا۔سی سے بات کرنا یہاں تك كه كتاب كامطالعه كرنا وغيره سب ممنوع بين \_صرف جمعه كي تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔ بياحكام توآيت مين نماز وخطبه يمتعلق نماز جعدے يہلے کے تھے اب جب نماز جمعہ ہے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد کے احکام اگلی آیت میں ظاہر فرمائے گئے ہیں جس کا بیان ان شاء اللّٰدآ ئندہ درس میں ہوگا۔

والخردغوكاك الحكث بلورب العليين

# فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوامِنْ فَضَلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

پھر جب نماز بوری ہو چکے تو تم زمین پر چلو اور خدا کی روز ی تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو

### الله كَيْنِيًّا لَعُلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَاوْ رَجَارَةً أَوْلَهُوا إِنْفَضُّو َالِيَهَا وَتَرَكُولِكَ

تا کہتم کو فلاح ہو۔ اور وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کیلئے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو

### عَالِمًا وَلُ مَاعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ و مِنَ البِّهَ أَرُو وَ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهِ وَفِينَ ٥

کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں آپ فرکاد یجئے کہ جو چیز خدا کے پاس ہوہ ایسے مشغلہ اور تنجارت سے بدر جہا بہتر ہے اوراللہ سب سے اچھاروزی پہنچانے والا ہے۔

و الله اورالله خير بهتر النرية قين رزق دي والا

اوراس کا تواب عظیم حاصل کرنے کے لئے ہی بازار جایا کرتے سے سیحان اللہ ان حضرات کے تقوی اور ذکر کرنے بازاروں کھی ان کے لئے گویا مساجد بنا دیا تھا اور وہ دنیا کے بازاروں میں سے بھی آخرت کا سامان اور عظیم الشان نفع ڈھونڈھ لیتے سے لیکن افسوس آج ہماری غفلت کا بیہ عالم ہے کہ ہم نے مساجد کو بھی بازار بنار کھا ہے۔الا ماشا ءاللہ بہر حال می میر سام مورسے فارغ ہو کر بھی ہر حال میں کثرت ذکر کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی نظار فاطلہ میں کثرت ذکر کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی بنزار بنار کھا ہو۔ قلاد یا تعلیم تفلحون تا کہ تہارا دین دنیا کا بھلا ہو۔ تم کو دونوں جہان کی فلاح حاصل ہو۔ خاتمہ کی آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ فرما کر ہدایت و تنبیہ کی جس کا ذکر سورہ کے ابتدائی ورس میں کیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ اسمح میں اند علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ای مرتبہ اسمح میں اند کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے ساتھ اعلان کی غرض سے ڈھول و تا شہونقارہ وغیرہ بجنا تھا۔ پہلے سے شہر میں انا ج کی کئی تھی ۔ لوگ دوڑ ہے کہ اس کو

الفسير وتشريخ: اس آيت ميں فرمايا كد جب نماز جعد سے فارغ ہو چكوتو تهيں اجازت ہے كداپ كاروبار اور رزق و روزى كى تلاش ميں چلو پھروليكن اپنے كاروبار ميں لگ كرجمي اللہ كونہ بھولو بلكہ ہر حال ميں كو يا در كھو۔ تبيح وخميد ۔ استغفار۔ ذكر ملاف ہے ہر حال ميں اللہ كويا در كھو گويا دست بكار اور ول بيار كے مصدات ہے رہو۔ اس لئے سنت ہے كہ جب كوئى ول بيار كے مصدات ہے رہو۔ اس لئے سنت ہے كہ جب كوئى باز ارجائے تو يكلمہ پڑھے لااللہ الا اللہ و حدہ لا شريك له له المملك ولمه المحمد يحبى ويميت و ھو على كل الله له المملك ولمه المحمد يحبى ويميت و ھو على كل شيء قديو. حدیث شریف میں اس کے بڑے فوائد نہ كور ہيں اس کے خوص باز ارہيں داخل شيء قديو ، حدیث شریف میں اس کے بڑے فوائد نہ كور ہيں ہونے کے وقت يہ كلمہ مبارك پڑھے اس کے لئے ایک لا كھ تواب لکھے جاتے ہيں اور ایک لا كھ تاہ معاف کئے جاتے ہيں اور ایک لا كھ درجات بلند کئے جاتے ہيں اور ایک لا كھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا كھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک لا کھ درجات بلند کے جاتے ہيں اور ایک کے دو تو تو تابی کے دو تابی کے دو تابی ہوں کے دو تابی کے دو تابی کے دو تابی ہیں اور ایک کی دو تابی کے دو تابی کو دو تابی کے دو تابی کی دو تابی کے دو تابی کی دو تابی کی دو تابی کے دو

کی تھہرا نمیں ۔ چونکہ اس وفت تک خطبہ کے احکام معلوم نہ نتھے اس لئے اکثر لوگ حاضرین میں سے قافلہ کی تھہرنے کی جگہ چلے گئے ۔ صرف ۱۲ نفوس جن میں حضرات خلفائے راشدین بھی شامل تھے باتی رہ گئے۔اسی واقعہ کے متعلق میہ آخری آیت نازل ہوئی ۔ حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا کہ جو صحابہ اٹھ کر چلے گئے تھے وہ ان کی ابتدائی حالت تھی۔خطبہ کے احكام معلوم ندينه يحربعض روايت كےمطابق زمانه قحط اور بھوك کا تھا۔ پھر کبرائے صحابہ ہے اس کا صدور تہیں ہوا۔ پھر جانے والے حضرات کی بیراجتها دی غلطی تھی ۔بعض روایات احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابتدا میں خطبہ بعد نماز کے ہوا کرتا تھا جیسےاب بھی عبیرین میں ہوتا ہےتو بیہ حضرات یوں سمجھے کہنماز جواصل مقصود ہے وہ ہوہی چکی ہے خطبہ اگر ندسنا جائے تو سیجھ حرج نہیں اور خیال کیا کہ خطبہ کا تھکم عام وعظوں کی طرح ہے اس لئے اعتراض کی گنجائش ہیں۔اسی واقعہ کے متعلق آیت میں اشارہ فرما کرتا دیب و تنبیه فر مائی جاتی ہے کہ سودا گری اور دنیا کا کھیل تماشہ کیا چیز ہے۔ وہ ابدی دولت حاصل کروجواللہ کے پاس ہےاور جو پنجمبر صلی الله علیه وسلم کی صحبت اور مجالس ذکر میں ملتی ہے باقی قحط کی وجہ ہےروزی کا کھٹکا جس کی بنا پرتم اٹھ کر چلے گئے سو یا در کھو كدروزى الله ك باتحديث ب اوروه بى بهترين روزى دين والا ہے وہ طاعات ضرور ہیمیں مشغول رہنے پر بھی رزق مقدر پہنجا تا ہے جب بیآ خری آیت نازل ہوئی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ کے معاملہ میں اپنا طرزعم بدل دیا اور نماز جمعہ سے پہلے خطبددینے کامعمول بنالیااوریمی ابسنت ہے

براسیات میں اور اسے معد سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کاروبار اور اینے دوسرے رزق حاصل کرنے کے ذرائع کا

اہتمام سب کر سکتے ہیں بلکہ بزرگان دین اورسلف صالحین سے منقول ہے کہ جوشخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر + مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں۔ ہاں بعد نماز جمعہ اور کسب معاش و تجارت وغیرہ ہیں یہ تاکید ضرور فرمائی گئی ہے کہ خدا وندقد وس کے ذکر وفکر سے پھر بھی عافل نہ رہو۔ کفار کی طرح عافل ہوکر تجارت یا کسب میں ندگلو بلکہ مشغلہ تجارت اور خرید وفر وخت اور مزدوری وغیرہ کے وقت بھی اللہ کی تالا کی اللہ کی کھا ہے کہ وہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہوکر باہر آئے تو ورواز وہ سجد پر کھڑ ہے ہوکر باہر آئے تو ورواز وہ سجد پر کھڑ سے ہوکر بیدعاء کرتے :۔

" یا اللہ میں نے آپ کے تھم کی اطاعت کی اور آپ کا فرض ادا کیا اور جسیا کہ آپ نے تھم دیا ہے نماز پڑھ کر باہر جاتا ہوں۔ آپ اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرمائے اور آپ سب سے بہتر رزق ویسنے والے ہیں'۔

الحمد للدسوره جمعه كابيان ختم هوا اب آئنده درس مين سوره منافقون كابيان شروع موگا ان شاء الله تعالى \_

سورة الجمعه كے خواص

جوآ دمی سورة الجمعه کی تلاوت ہمیشه کرتا رہے وہ شیطانی

وسوسول مے محفوظ رہتا ہے۔

ذلک فضل الله ..... مکمل آیت اس آیت کوسی سیپ میں جمعہ کے دن لکھ کراپنے مال وغیرہ میں رکھ دیے تو اس میں برکت ہوگی اور اللہ کے تھم سے وہ محفوظ میں مرکلہ دلالہ میلانین میں برکت ہوگی اور اللہ کے تھم سے وہ محفوظ

ركار(الدررالنظيم)

وعات بیجئے: اللہ تعالیٰ ہمیں ہمی ہوم جمعہ اور نماز جمعہ کے حقوق بجالانے کی سعادت نصیب فرما کیں۔ اور ہم کو ظاہر آ وباطنا شریعت مطہرہ کی پابندی ہر حال میں نصیب فرما کیں۔ اور اپنے ہمہوفت ذکر وفکر کی تو فیق حسن عطافر ما کیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو درست کرنے میں ہماری امداد فرما کیں اور کوئی دنیوی مشغلہ اور تجارت ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر سے مانع نہ ہے۔ آمین۔ وَ الْجِدُدُ خُودُ نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلّٰاءِ رَبَتِ الْعَلَمِدِيْنَ

#### المُنْفِقُ الْمِنْفِقُونَ مُرَاثِينُ وَهِي الحَكْ عَيْشَكُمُ أَيْثًا وَفَيْهَا مُرْكُفَ عَلَا

#### 

شروع كرتامول اللدك نام سے جو برا امبر بان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

#### إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَتُهُ لَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُكُ

جب آپ کے پاس بیمنافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور بیتو اللہ کومعلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،

#### وَاللَّهُ يَثْهُ لُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُنِ بُؤْنَ أَ

اوراللدتعالیٰ گواہی ویتاہے کہ بیمنافقین جھوٹے ہیں۔

اِذَا جَاءَ لَا جَبَ آَجَ إِنَّ آَئِينَ الْمُنْفِقُونَ مَا فَنَ قَالُوْا وَ كَبَةٍ بِنَ النَّهُ هَا كُونِ وَيَ اللَّهُ بَعِنَ الْمُنْفِقُ اللَّهِ البتاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تفسیر وتشری اس اسورة کے پہلے ہی فقرہ میں ادا جآء ک المنفقون کے الفاظ آئے ہیں ( تعنی اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں) چونکہ اس سورة میں منافقین کے اقوال اور طرزعمل پرتبصرہ فرمایا گیا ہے اس لئے اس سورة کا نام ہی منافقون مقرر ہوا۔ میسورة مدنی ہے اور ایک خاص واقعہ اس سورة کا سبب نزول ہے

جس خاص واقعہ کے بارہ میں بیہ سورۃ نازل ہوئی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ مدینہ کے منافقین کے بارہ میں پھھتاریخی معلومات بیان کر دی جائے مکہ معظمہ سے بہرت کرنے اور مدینہ طیبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں دوشہور قبیلے آباد سے اور خزرج ۔ اور یہ دونوں قبیلہ آباد سے اور خزرج ۔ اور یہ دونوں میں مبتلا رہے آخر کو تھک کریہ دونوں قبیلہ ایک عرصہ تک آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا رہے آخر کو تھک کریہ دونوں قبیلہ اس بات پر منفق ہو بچکے تھے کہ بیابیا کسی کو بادشاہ بنا کراس کے قبیلے انہوں نے قبیلے خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی ماتحت رہیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلے خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا نیا گیا تھا اور

تان ہوتی کی رسم کی تیاریاں کررہے ہے۔ اس درمیان میں اسلام کاچرچا بھی مدینہ میں تیاریاں کر رہے ہے۔ اس درمیان میں اسلام بعض بااثر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے حتی کہ جب رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کرمہ یہ طیبہ پنچے ہیں تو اوس وخزرج کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کرمہ یہ طیبہ پنچے ہیں تو اوس وخزرج کے کشر انوں میں اسلام بھیل چکا تھا اور وہ انصار مدینہ بن چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی بے بس ساہو گیا اور اس کی تاجیوثی کھٹائی میں پڑگی اب اس کوا پنی سرداری بچانے کے لئے اس کے سواکوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہوجائے۔ چنا نچے عبداللہ بن ابی جو بعد میں اسلامی تاریخ میں رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا ہے۔ چنا نچے عبداللہ بن ابی جو بعد میں اسلامی تاریخ میں رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور دونوں شامل تھے بظاہر واضل اسلام ہوگیا حالانکہ دل ان سب کے حوالیہ میں اسلام کی دونوں شامل تھے بظاہر واضل اسلام ہوگیا حالانکہ دل ان سب کے حل رہے تھے اور خاص کرعبداللہ بن ابی کوتو اس کا بڑا تم تھا کہ رسول اللہ صلی کا نہ تاہی تھی گئی۔ جل رہے تھے اور خاص کرعبداللہ بن ابی کوتو اس کا بڑا تم تھا کہ رسول اللہ صلی کا نہ تاہم تھا کہ رسول اللہ صلی کا نہ تاہم کی کو بت ایس واقعہ کو خضر آ سنے کہ جب اس سورۃ کا نزول ہوا۔ ایک غزوہ سے والیسی کے سفر میں بھی ترش کلامی کی نو بت ایس واقعہ کو خضر آ سنے کہ جب اس سورۃ کا نزول ہوا۔ ایک غزوہ سے والیسی کے سفر میں دمسلمانوں میں بچھ ترش کلامی کی نو بت خور ہے۔ والیسی کے سفر میں دمسلمانوں میں بچھ ترش کلامی کی نو بت

آگئی۔آیک مہاجرین میں سے تھاکی انصار کے۔دونوں نے اپنی حمایت کے لئے اپنی جماعت کو یکارا قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی ليكن ييشورين كررسول التصلى الله عليه وسلم تشريف \_لي حي اورآب نے فرمایا بیہ جاہلیت کی ریکارکیسی؟ تم لوگ کہاں اور بیہ جاہلیت کی ریکار کہاں؟ اے چھوڑ وید بردی گندی چیز ہے۔اس پر دونوں طرف کے صالح لوگوں نے آگے برج کر معاملہ رفع وفع کرادیا۔ بی خبر رئیس المنافقين عبداللدبن اني كونهي بينجي جوانفاق يصملمانون سياس سفر میں ہمراہ تھا۔ تواینے یارٹی والوں سے کہنے لگا کہ اگر ہم ان مہاجرین کو اسے شہریس جگدندد سے تو ہم سے مقابلہ کیوں کرتے ہم انصار ہی ان کی خبر گیری کرتے ہوتو بیلوگ رسول کے ساتھ جمع رہتے ہیں۔ان کی خبر گیری چھوڑ دوابھی خرج سے تنگ آ کر متفرق ہوجا کیں اور سب تجمع ان کا بچھڑ جائے اور بیجھی کہا کہاس سفرسے واپس ہوکر ہم مدینہ پہنچیں تو جس کا اس شہر میں زور اور اقتدار ہے جاہے ذلیل بے قدروں کو نکال وے یعنی ہم جومعزز لوگ ہیں ان ذلیل مہاجر مسلمانوں کو نکال دیں گے ۔ایک صحابی حضرت زید بن ارقم نے میہ باتیں س لیں اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس نقل کردیں۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو بلا کر محقیق کی تو فتمیں کھا گئے کہ زید بن ارقم نے ہاری وشنی سے جھوٹ کہدویا ہے۔ لوگ حضرت زید میرآ وازے کسنے لکھے۔آپ رنجیدہ ہوکراپنی جگہ بیٹے رب يقى وەصورت حال كەجب اس سورة كانزول موا اوراللەتغالى نے منافقین کا جھوٹ بولنا ظاہر فرمایا۔ اور اس سورۃ میں منافقوں کی بابت بتلایا گیا که بیمنه برتو کہتے ہیں کہ محمد (صلی الله علیه وسلم )الله کے رسول ہیں لیکن دل میں اس کا انکار کرتے ہیں اور پیلوگ پر لے درجہ کے جھوٹے ہیں جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہان ے کام چل جائے گا اور مسلمان انہیں سچاسمجھ کران کی بات مان لیس گے۔ان کی زبان پر ایمان اور دل میں کفر ہے۔ان کا ڈیل ڈول تو

فاصد ہے مگر دل برزابودا کمزور ہے۔ یہ برز دل اور ڈریوک لوگ ہیں اور اس پرشیخیال مارتے پھرتے ہیں کہ ہمارے برابرکوئی نہیں۔ یہی منافق توجی جن کاسردار کہتا چرتا ہے کہان مہاجرین کو مالی الدادمت دو۔ ریشک آ کرخود ہی بھاگ جائیں گے اور ایک سفر میں اس نے بیہ بھی کہا کہاب کے مدینہ پہنچتے ہی ہم سارے معزز لوگ ان ذلیل اور بست مہاجرمسلمانوں کومدینہ ہے نکال باہر کریں گے۔اس کے اس قول برالله تعالى فرمايا كه بيان منافقين كاجهل محض سے كه جوبياييا كہتے ہيں بلكة عزت ذلت سب الله ك باتھ ميں ہے۔عزت والے الله-اس کے رسول اور مونین ہی ہیں۔ اخیر میں اہل ایمان کوتلقین فرمائی جاتی ہے کہ دیکھوان ہے وقو فول کی طرح تم دنیا کے مال اور اولا د بى ميں جى لگا كرمت بينھوجانا۔ايساند ہوكةم مال اوراولا دكى محبت میں پھنس کراللہ کی یا دمجھوڑ بیٹھواور جو مال اللہ نے دیا ہے رہے کرنے کے لئے نہیں دیا جاتا بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہے اس لئے حسب مقدور مال خرج کرتے رہا کرو ورندمرتے وقت بجهتانا برے گا كەخرىج كرنے اور الله كى رضا حاصل كرنے كا سارا موقع جاتار ہا۔اس وقت خرج کرنے کی تمنا پھر غیرمفید ہوگی کیونکہاللہ تعالی جب سی کی میعاد عمرختم ہونے برآ جاتی ہے تو پھر مہلت نہیں دية ـ باقى الله تمهارے كامول يے خوب واقف بے جيسا كرو كے ویسے ہی جزا کے ستحق ہو گے۔ بیہ ہے خلاصہ اس پوری سورة کا جس كي تفصيلات آئنده درسول مين انشاء الله سائے آئيل گي۔ اب اس آیت کی تشریح ملاحظه هو \_آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوخطاب کرکے ارشاد ہوتا ہے کہ بیمنافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر دل سے اعتقادر کھے ہیں۔اس پرحق تعالی فرماتے ہیں کہ بیجھوٹ کہتے ہیں کہان کودل ہے آپ کی رسالت پراعتقاد ہے۔واقع میں وہ آپ کی رسالت کے قائل نہیں محض اپنی اغراض کے پیش نظر زبان

ے با تیں بناتے ہیں اور ول ہیں تیجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہ ہیں تو جھوٹ بولنان کی امتیازی خصلت اور شعار بن چکا ہے۔
اس آیت ہے معلوم ہوا کہ منافقین کی سب سے زیادہ نمایاں خصلت جھوٹ بولنے کی عادت اور خصلت جھوٹ بولنے کی عادت اور ایمان ہیں کیسی منافات ہے ہیا کیہ صدیث سے اندازہ لگا گئے۔
حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول الشملی الشملی ہو کئی ہوسکتا ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں (یعنی مسلمان ہیں یہ مزوری ہوسکتا ہے ۔
آپ نے فرمایا ہیں ایم مسلمان بی ہوسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایم مسلمان کر دری ہوسکتا ہے کہ مرحض کیا گیا۔ کیا مسلمان بی ہوسکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا۔ کیا مسلمان بی ہوسکتی ہے۔ پھر عرض کیا اور بیان ایمان کو برداشت نہیں کرسکتا۔ (معارف الحدیث ایمان جموث کی نایا کے عادت جمع نہیں ہوسکتی اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کرسکتا۔ (معارف الحدیث افرایان جھوٹ کو برداشت نہیں کرسکتا۔ (معارف الحدیث جلد اول) مطلب حدیث شریف کا بیہ ہے کہ بخیل اور بزولی جلد اول) مطلب حدیث شریف کا بیہ ہے کہ بخیل اور بزولی

اگر چہ بری عاد تیں ہیں کین ہے دونوں انسانوں کی پچھائی فطری
کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں بھی ہے ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ
کی عادت میں اور ایمان میں ایسی منافات ہے کہ بیا لیک ساتھ
جع نہیں ہو سکتے ۔ اور کیسے جع ہو سکتے ہیں جب کہ خود قرآن کریم
میں ارشاد ہے لعنت اللہ علی الکلہ بین (پارہ ۳ رکو ۱۳) تو
معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لئے جس طرح بیضروری ہے کہ
و کا کمروشرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست سے بچے ای طرح بیہ
محی ضروری ہے کہ وہ کفر وشرک اور اعتقادی نفاق کی نجاست
سے بچے اس طرح بیہ بھی ضروری ہے کہ منافقانہ سیرت او
رمنافقانہ اعمال واخلاق کی گندگی ہے بھی اپنے کو محفوظ رکھے۔
اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اور ہمارے دلوں کو جھوٹ کی ناپا کی
اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو اور ہمارے دلوں کو جھوٹ کی ناپا کی
سے حفوظ رکھیں۔ آمین۔

ابھی آ گے انہی منافقین کے متعلق مضمون جاری ہے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا ليجيح

الله تعالیٰ ہمیں بکا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائیں اور منافقانه خصلتوں اور عاوتوں سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں۔

یااللہ استریم نے جوکلمہ آلا اللہ اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ پڑھا ہے تو ہمیں اس شہادت میں مخلص اور صادق بنا کر زندہ رکھیئے اور ای شہادت آلا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله پر دل وزبان سے قائم رہتے ہوئے موت نصیب فرما ہے۔

## اِتَّخَانُ فَا اَيْمَانَهُ مُرجِنَّةً فَصَلُواعَنَ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَأَءَ مَا كَانُو إِيعُمَلُونَ وَذلك

ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنار کھا ہے پھر بیاوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ، بے شک ان کے بیاا ممال بہت ہی بُرے ہیں۔ بیاس سب سے ہے کہ

# يِأَتُهُ مِ الْمُنُواثُمَّرِ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلِى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَائِتُهُمُ تُعِجِبُكَ

یہ لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے سوان کے دلوں پر مہر کردی گئی تو بینہیں سمجھتے۔ ادر جب آپ اُن کو دیکھیں تو ان کے قدوقامت

#### اَجْسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوْ السَّمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّكَةً مُعْسَبُونَ

آپ کوخوشما معلوم ہوں ،اور اگریہ یا تیں کرنے لگیں تو آپ ان کی بات س لیں ، گویا بیلکڑیاں ہیں جو سہارے سے لگائی ہوئی ہیں ، ہرغل پکار کو

#### كُلَّ صَيْعَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحْدَانِهُ مَرْقَاتَكُهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿

ا پنے ہی او پرخیال کرنے کگتے ہیں ، یہی لوگ وشمن ہیں آپ ان ہے ہوشیار رہنے ، خدا اُن کوغارت کرے کہاں پھرے چلے جاتے ہیں۔

ندتھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنی جان و مال عزت آبرو مخفوظ رکھنے کے لئے ان ہی قسموں کی آثر پکڑتے تھے۔

تو پہلی خصلت ان منافقین کی جھوٹ بولنے کی بتلائی گئی دوسری خصلت جھوٹی قسمیں کھانے کی بتلائی گئی۔ آگے تیسری خصلت بتلائی جاتی ہے کہ بیلوگ دوسروں کوبھی اللہ کے راستہ خصلت بتلائی جاتی ہے کہ بیلوگ دوسروں کوبھی اللہ کے راستہ عین تشنیع اور عیب جوئی کر کے دوسروں کو اسلام سے بدخن کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور لوگ ان کو بظاہر مسلمان جان کردھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس سے بردھ کراور براکام مسلمان جان کردھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس سے بردھ کراور براکام میں داور بیروائے رہے کہ ایک شخص جب تک بظاہرتو حیدو رکتے ہیں۔ اور دوسروں کوبھی روکتے ہیں۔ اور بیروائے دیدو کوبھی اللہ کے رہے کہ ایک شخص جب تک بظاہرتو حیدو

تفسیر وتشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیمنافقین جھوٹی قسمیں کھالیتے ہیں۔ جہال کوئی بات قابل گرفت ان سے مراد دہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے مراخذہ کا خوف ہواتو فورا جھوٹی قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ ان قسموں سے مراد وہ قسمیں ہمی ہو گئی ہیں جو وہ اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا یقین دلانے کے لئے قسمیں کھایا کرتے تھے اور وہ قسمیں بھی ہو گئی ہیں جو کسی منافقانہ حرکت کے پکڑے جانے پر وہ کھاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ حرکت انہوں نے نہیں کی ۔ اور وہ قسمیں بھی مراد ہو گئی ہیں جو عبداللہ بن الی نے حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لئے کھائی حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کی ان منافقین کو ذرا باک

رسالت کے ساتھ صروریات دین کا اقرار کرتا ہے خواہ جھوٹ اور فریب ہی سے کیوں نہ ہواسلام اس کے قتل کی اجازت نہیں و یتا۔ آ گے انہی منافقین کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ بیا میان کا زبانی اقرار کرے مسلمانوں میں شامل ہوئے مگر دل ہے ایمان ندلائے اور دل میں منکر ہی رہے اور مدعی ایمان ہوکر کا فروں جیسے کام کئے۔اس بےایمانی اورانتہائی دغاوفریب کااثریہ ہوا کہ ان کے دلول پر مہر لگ گئی اور ایمان وخیر اور حق وصدافت کے سرایت کرنے کی قطعا گنجائش نہیں رہی۔ جب آ دمی کا قلب اس کی بدکار بوں اور ہے ایمانیوں سے بالکل منے ہوجائے تو پھرحق و باطل اور نیک و بدے سمجھنے کی صلاحیت باتی نہیں رہتی۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ ان کے دل تومسخ ہو چکے ہیں لیکن جسم و مجھوتو بہت ڈیل ڈول کے۔ یا تیں کریں تو بہت چکنی چیڑی۔ چرب زبائی ہے کیجے دار کہخوانخواہ سننے والا ادھرمتوجہ ہو۔حضرت عبدا لقد بن عباس كى روايت بے كەعبداللدين الى برے ۋيل ۋول كا تندرست \_خوش شکل اور چرب زبان آ دمی تھا اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی۔ بیسب مدینہ کے رئیس لوگ تھے جب رسول التدصلي الله عليه وسلم كي مسجد مين آتے تو د بواروں ہے سبارا اور تکیدنگا کر بیٹھتے۔ اس پرتشبیہ دی گئی کہ بیشل اس خشک اور بریارلکڑی کے ہیں کہ جو دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی جائے جوتھن بے جان اور لا یعقل ۔ دیکھنے میں کتنی موٹی مگر ایک منٹ بھی بدون سہارے کھڑی نہیں روشتی۔ ہاں ضرورت پڑے تو جلانے کے کام آسکتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ان کے موئے اور فربہ جسم اور تن وتوش سب طاہری خول ہیں اندر سے جو ہرانسانیت سے خالی اور بے جان محص جہنم کا ایندھن بنے کے لائق ہیں۔آ گے ان منافقین کے مجرم ضمیر کی حالت بیان فر مانی گئی که بینهایت بز دل اور ڈر پوک \_ ذرا کہیں شور وغل ہوتوسہم جاتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم ہی پر کوئی بلا آئی۔ ستمین جرموں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے ہر وقت ان کے ول میں وغدغه لگار ہتا ہے کہ کہیں ہماری وغایا زیوں کا پر دہ تو جا کے نہیں ہو

گیا۔ یا ہماری حرکات کی پاداش میں کوئی افقادتو پڑنے والی ہیں۔
پھر ہتلایا گیا کہ تھلے ہوئے دشمنوں کی بنسبت سے چھپے ہوئے دشمن
زیادہ خطرناک میں لہذا ان کی جالوں سے ہوشیار رہا جائے۔
عرب کے محاورہ کے مطابق ان پرلعنت اور پھٹکار کی جاتی ہے کہ
خدا کی مار ہوان پر کہ ایمان کا اظہار کر کے سے ہا یمانی۔ اور حق و
صدافت کی روشنی آ چکنے کے بعد سے ظلمت پہندی اور ہدایت کا
چشمہ پاس ہوتے ہوئے اس سے محروم اور پیاسار ہنا۔

یہاں ان آیات میں منافقین کی ایک دوسری نمایاں خصلت جھوٹی قسمیں کھانے کی بتلائی گئے۔ اول تو بے ضرورت بات بات میں تشم کھانا ہی بہت بری عادت ہے۔ اس میں اللہ تعالی کے نام کی بڑی بہتھیں اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے تجی بات پر بھی قسم نہ کھانا چاہئے (بہشتی زیور حصہ سوم) اور جھوٹی بات پر بھی قسم نہ کھانا چاہئے (بہشتی زیور حصہ سوم) اور جھوٹی بات پر جان ہو جھر کرفتم کھانا تو گناہ کیرہ ہے جسیا کہ اصاد بٹ میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے اب قسم کھانے کے اصاد بٹ میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے اب قسم کھانے کے متعلق چند ضروری مسائل ملاحظہ ہوں۔

مسئله نمبرا۔ اگر خلطی اور دھوکہ میں جھوٹی قسم کھائی مثلاً کسی نے کہا کہ خدا کی قسم ابھی فلانا آ دمی نہیں آیا اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ یہی سمجھتا ہے کہ تجی قسم کھار ہا ہوں۔ پھر معلوم ہوا کہ اس وقت وہ آ دمی آگیا تھا تو یہ معاف ہے اس میں گناہ نہ ہوگا اور پھی کھار وہ میں گناہ نہ ہوگا اور پھی کھار وہ میں ہیں گناہ نہ ہوگا اور پھی کھار وہ میں نہیں ( بہشتی زیور جھیہ سوم )

مسکنہ برا۔ جو بات ہو چی ہے یا گزرگی ہے اس پرجھوٹی قسم کھاٹا بڑاسخت گناہ ہے مشلا کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پوچھاتو کہدیا کہ خدا کی قسم میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ یا مشلا کسی سے گلاس ٹوٹ گیااور جب پوچھا گیاتو کہددیا کہ خدا کی قسم میں نے نہیں تو ڑا۔ جان ہو جھ کر اس طرح جھوٹی قسم کھالی تو اس کے گناہ کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں۔ بس دن رات اللہ تعالیٰ ہے تو بہ استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے۔ سوائے اس کے اور پچھ نہیں ہوسکتا۔

فتم میں ماں باب ہے بھی نہ بولوں گایا ہیہ کہا کہ میں خدا کی قتم فلال کی بیہ چیز جرالا وُل گا تو ایسے گناہ کی بات برقتم کوتوڑ دینا واجب ہے۔ قشم تو ژکر کفارہ دیدے۔

مئلہ نمبر ۱-اگر کوئی ایساغریب ہے کہ نہ کیڑا دے سکتا ہے کفاره میں نہ کھانا کھلاسکتا ہے تو لگا تارتین روز ہ رکھے۔اگر کسی عذر ہے جے میں کوئی روز ہ چھوٹ گیا تو پھر سے نگا تارتین روز ہ ر کھے۔ (بہشتی زیور حصہ سوم) یہ چند ضروری مسائل ہتھے جواس ضمن میں بیان کئے گئے۔ اُللہ تعالیٰ جھوٹ سے اور جھوٹی قشم ہے ہم کو بیخے کی تو فیق عطا فرما ئیں۔ ا بھی مضمون آ گئے بھی انہیں منافقین کے متعلق جاری ہے

جس كابيان ان شاء الله اللي آيات ميس آئنده درس مي موكا \_

22 🥻 مسئله نمبر۳-اگرایسی بات پرتشم کھائی جوامجھی نہیں ہوئی بلکہ آئنده ہوگی جیسے کوئی کہے کہ خدا کی شم آج میرا بھائی آ وے گااوروہ النہیں آیا تو کفارہ وینایڑے گا اوقتم کا کفارہ بیہ ہے کہ دی مختاجوں کو دووقته کھانادے یا کیااناج دیدے اور مرحماج کوآ دھی چھٹا تک اویر بونے دوسیر گیہوں۔ احتیاطاً بورے دوسیر گیہوں دے یا دس فقیروں کو کیٹرا دے جس سے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جاوے اور اگرفقیرعورت کو کپڑا دیا تواتنا کپڑا ہونا جاہئے کہ سارا دن ڈھک جائے اور وہ غریب عورت اس کیزے سے نماز پڑھ سکے۔ مسکله نمبره - کفار ہے میں ان ہی مساکین کو کیٹر ایا کھانا دینا درست ہےجن کوز کو قادینا درست ہے۔ مسئل نمبره کسی نے گناہ کی بات برقتم کھالی مثلاً کہا کہ خدا کی

#### وعا شيحئے

الله تعالی ہمارے ظاہراور باطن کو بکسال رکھیں اور منافقانہ خصلتوں ہے ہمارے قلوب کو یاک رکھیں۔منافقین جواسوفت بھی اسلام اورا بمان کے دعوے بلند کرتے ہیں اور در بردہ دین کے دشمن ہیں۔

یا الله ان کی پوشیدہ جالوں سے اہل ایمان کومحفوظ رکھئے۔ اور ان کی منافقاندسر گرمیوں ہے اسلام اورمسلمانوں کی حفاظت فرمایئے۔ یااللہ جمیں اسلام سے سیاتعلق اور لگاؤ نصیب فرمایئے اور دل وجان سے ہم کواسلام اور ایمان کا قدر دان بناد بیجئے۔ آمین۔

والخردغونا أن الحكد للورب العلمين

#### وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُرْتَعَ الْوَايسَتَغَفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُءُوسَهُ مُ وَرَايَتُهُ مُريصَلُ وَنَ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے رسول اللہ استفقار کریں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ أكلو ديكھيں گے

#### وَهُمْ مُشْتَكَدِرُونَ سُوَاءَ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْرَكُمْ لَكُمْ لَكُونَ لَهُمُ لَنْ يَغْفِرَ

کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ان کے حق میں دونوں باتنی برابر ہیں خواہ آپ ان کیلئے استغفار نہ کریں۔الند تعالیٰ

#### اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَعْدِي الْقَوْمُ الْفْسِقِينَ ٥٠

اُن کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالی ایسے نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

کئے نکلے تھے ان ایک ہزار میں سے بھی یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن الی ۱۳۰۰ وی تو ٹر لا یا اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ۱۳۰۰ کی جمعیت سے کفار کا مقابلہ کرنا پڑا۔ تو جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور مع الخیر مہر پرتشریف لائے اور جمعہ کا دن آیا اور خطبہ کے لئے آپ مہر پرتشریف لائے تو حسب عادت یہ عبداللہ بن الی آج بھی مہر پرتشریف لائے تو حسب عادت یہ عبداللہ بن الی آج بھی محرا ہوا اور کہنا ہی چاہتا تھا کہ بعض صحابہ ادھر ادھر سے کھڑے واراس کے کپڑے پکڑ کر کہنے گئے کہ دشمن خدا بیٹھ جا۔ تو ہوگئے اور اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے گئے کہ دشمن خدا بیٹھ جا۔ تو اب یہ کہنے کا مذہبیں رکھتا۔ تو نے جو بچھ کیا وہ کسی سے تفی نہیں۔ اب تو اس کا اہل نہیں کہ زبان سے جو جی میں آئے کہ ۔ یہ اب تو اس کا اہل نہیں کہ زبان سے جو جی میں آئے کہ ۔ یہ عبداللہ بن ابی کو شخت نا گوار گزرا اور ناراض ہو کر گر د نیں پھلانگا تا ہوا مہد سے باہر چلا اور کہتا جاتا تھا کہ گویا میں کسی بری بات کے ہوا مہو طرکر نے کے ہوا موا موا موا کر نے کے درواز ہیں کہنے کے گئر اہوا تھا۔ میں تو ان کا کام اور مضبوط کر نے کے گئر اہوا تھا۔ چندانصار یوں نے اس سے مجد کے درواز ہیں لئے گئر اہوا تھا۔ چندانصار یوں نے اس سے مجد کے درواز ہیں لئے گئر اہوا تھا۔ چندانصار یوں نے اس سے مجد کے درواز ہیں لئے گئر اہوا تھا۔ چندانصار یوں نے اس سے مجد کے درواز ہیر

تفسیر وتشری : عبداللہ بن ابی اپنے قوم کا رئیس اور سردار تھا۔ اور بظا ہر مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اسلام قبول کرلیا تھا۔ اپنی خیرخوا ہی جنانے کے لئے اس کامعمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعد کے دن خطبہ کے لئے ممبر پر تشریف لاتے تو بی عبداللہ بن ابی کھڑا ہوجا تا اور کہتا لوگویہ اللہ کے رسول ہیں جوتم میں موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا اکرام کیا اور تہہیں عزت دی اب تم پر فرض ہے کہتم آپ کی مدد کرو۔ اور آپ کی عزت و تکریم کرو۔ آپ کا فرمان سنواور جوفر مائیں بجالا ؤ۔ یہ کہ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جنگ احد میں اس کا جوفر مائیں بجالا ؤ۔ یہ کہ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جنگ احد میں اس کا نفاق کھل گیا تھا یہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافر مائی نفر قاتی کر کے میں وقت پر اپنے تمین سوساتھیوں کو لے کر میدان جنگ کر مدینہ پر چڑھ آ کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کر مدینہ پر چڑھ آ کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ لے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے کر مدافعت کے مقابلہ کے لئے صرف ایک ہزار نفوس ساتھ کے کر مدافعت کے کور سے کہ کر مدافعت کے کر مدافعت کے کیا مدافعت کے کا خور مدافعت کے کور کے کہ کر مدافعت کے کر مدافعت کے کیا مدافعت کے کور کر مدافعت کے کیور کر کے کور کے کر مدافعت کے کر مدافعت کے کا خور کور کیا تھا کے کر مدافعت کے کور کر مدافعت کے کر مدافعت

اورنداس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ان لوگوں نے اللہ اوراس کے رسول سے کفر کیا ہے اور یہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے بين ' ـ تو يهال آيت سوآء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفرلهم ط لن يغفرالله لهم ط ان الله لايهدى القوم الفسقين ٥ (ان كيج تي مين دونون بالتمين برابر مين خواه آب ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں۔ائٹدتعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا) اور سورہ توبہ کی مذکورہ بالا آیات میں دو باتیں بیان کی تمکیں۔ایک بیر کہ دعائے مغفرت صرف اہل ایمان ہی سے حق میں مفید ہوسکتی ہے جس نے ایمان کے بچائے کفراختیار کیا (اور نفاق بھی کفر کی ایک بدترین شکل ہے) تواس کے لئے کسی کی وعاء مغفرت حتیٰ کہ خودرسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي بهي دعائے مغفرت كارآ مداور نفع بخش نہيں ہو يتى اوراس كوبخشانهيس جاسكتا فيضخ الاسلام حضرت علامه شبيراحم عثماثي نے اس موقع پر تکھا ہے کہ یہاں سے گناہ گاراور بداعتقاد کا فرق بھی معلوم ہو گیا۔ گناہ ایسا کون ہے کہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشوانے سے نہ بخشا جائے۔سورہ نسآء بانچویں یارہ میں ارشاد باری تعالی ہے ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جآء وك فاستغفر واالله واستغفرلهم الرسول لوجداالله توابار حيما ط (اوراگروه لوگ جس وقت اينا نقصان كر بيضة تصاس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ ہے معافی جا ہے اوررسول بھی ان کے لئے اللہ تعالی سے معافی جا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کوتو بہ کا قبول کرنے والا رحمت کرنے والا یاتے ) کیکن بداعتقاد کوحضور صلی الله علیه وسلم کاستر مرتبه استغفار کرنابھی فائدونہ دے۔اللہ تعالیٰ بداعتقادی ہے ہم کو بچا کیں۔

کہار کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں تو ان کا کام مضبوط کرنے کے كے كھڑا ہوا تھا جو چندا صحاب مجھ براجھل كرة سمئے مجھے تھسٹنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے گویا میں کسی بری بات کے کہنے کے کئے کھڑا ہوا تھا حالانکہ میری نیت بیٹھی کہ میں آپ کی باتوں کی تائید کروں۔ انہوں نے کہا کہ خیرابتم واپس چلو۔ ہم رسول الندصلي الله عليه وسلم مع عرض كريس مح آب تمهار المصلح خدا ہے بخشش جا ہیں گے اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔اس ی طرف آیت میں اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ ان منافقین کے تکبراورشرارت کی بیرکیفیت ہے کہ جبان سے کہا جاتا ہے کہ رسول الله عليه وسلم كے ياس آ واور آپ سے اينے لئے استغفار كراؤتؤوه ابناسر كيجير ليتةبين جواشاره اس امركي طرف ہوا کہ ہم کواس کی ضرورت نہیں۔اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غایت رحمت وشفقت سے ممکن ہے ان کے لئے بحالت موجودہ معافی طلب کریں محمراللد تعالی کسی صورت ہے ان کومعاف کرنے والانہیں اور ندایسے تا فرمانوں کواس کے ہاں ے ہدایت کی توفیق ملتی ہے یہی بات سورہ تو بدیس جواس سورہ کے قریب تین سال بعد نازل ہوئی اور زیادہ تا کید کے ساتھ فرما وی گئی اور وہاں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خطاب کر کے منافقین کے متعلق صاف فرما دیا گیا کہ آپ جاہے ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے وعائے مغفرت کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہ كريگااور بياس لئے كەانہوں نے اللہ اوراس كے رسول سے كفر كياب اس آيت كے بعدوين سور ہ توبيمن فرمايا كيا۔" كما كر ان میں ہے کوئی مرجائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں گئی۔اور تکبرایسی برخصلت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاوفر مایا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے واند کے برابر بھی تکبر ہوگاوہ جنت میں نہ جائے گا۔

اس لئے ہمیں بھی تمام امراض باطنی خصوصاً تکبر کے ازالہ کے لئے فکر کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی جماری مدد فر مائیں اور اپنی توفیق و ہدایت ہمارے شامل حال رکھیں اور اس مہلک مرض سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں۔ ہمارے قلوب کو پاک رکھیں۔

ہمار کے سوب و پات ریس۔ ابھی اگلی آیات میں بھی مضمون انہی منافقین کے متعلق جاری ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اور ہمارے قلوب کواس مرض سے پاک رکھیں۔ آبین۔ دوسری بات بیباں آبیت میں بیفر مائی گئی کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشا اللہ کا طریقہ نہیں کہ جواس کی ہدایت کے طالب نہ ہوں۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہو۔ بلکہ ہدایت کی طرف اسے بلایا جائے تو سر جھٹک کرغرور کے ساتھاس دعوت کور دکر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت بڑی

يهال ان آيات ميس منافقين كي خصلت تكبركي فدمت فرمائي

ہے کہ ہدایت ربانی اس کے چھے چھے پھرے اور اے راہ

دعا شيجئے

الله تعالی منافقانه خصلتوں اور عادتوں ہے ہم کو بچائیں اور ہم کو بچے اور سچا و پکا اسلام و ایمان نصیب فرمائیں ۔

اے اللہ پہلے بھی منافقین نے اسلام دشمنی برتی اور قابتلہ ماللنگی پھٹکاراورلعنت ان پر پڑی۔
اے اللہ اب بھی جو منافق اسلام دشمنی میں در پر دہ پڑے ہوئے ہیں اس اسلامی سلطنت
کوان کے شرے محفوظ فرما۔ اور ان کے ناپاک وجود سے پاکستان کو پاک فرما۔
اے اللہ تو سے اور محبّ اسلام حاکم ہم کو عطافر ما جو اس ملک میں اسلام کوفروغ دین اور اسلامی قوانین جاری کریں اور اسلامی فضا پیدا کریں۔ آئین۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْعُمُنُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

### هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَايِنَ

یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ کے پاس ہیں اُن پر پچھٹر جے مت کردیہاں تک کہ رہا پ ہی منتشر ہوجادیں گےاوراللہ ہی ہے ہیں سب خزانے

### السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَ لَكِنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞ يَقُولُوْنَ لَبِنَ تَجَعْنَا ۗ

آسانوں اور زمین کے،ولیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب

### إِلَى الْمَانِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّمِنْهَا الْإِذَالَ وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ

مدیند بین لوث کر جاویں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی

#### لكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايعُلْمُونَ

وكيكن منافقين جانة تبيس ـ

هُمُ وَى الزَّيْنَ وَهِ لُوكَ جَو يَقُولُونَ وَهُ كُتِ بِنِ الْاَتَّنِفِقُوْا مَهُ رَو عَلَى لِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللہ والوں پرخرج کررہے ہیں وہ بھی اللہ بی کراتا ہے۔اس کی توفیق نہ ہوتو نیک کام میں کوئی ایک بیسہ خرج نہ کر سکے۔ پھراسی عبداللہ بن ابی نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہم مدیندلوث کر جاویں گے توعزت والا وہاں ہے ذکت والے کو باہر نکال دے گا یعنی ان مہاجرین مسافر پر دیسیوں کو نکال باہر کر دیں گے۔اس پرخن تعالی فرماتے ہیں کہ یہ منافی نہیں جانے کہ زور دار اور عزت والاکون ہے؟ یا در کھو کہ اصلی منافی نہیں جانے کہ زور دار اور عزت والاکون ہے؟ یا در کھو کہ اصلی بدولت درجہ بدرجہ رسول کی اور ایمان والوں کی ہے یعنی تمام عزت بدولت درجہ بدرجہ رسول کی اور ایمان والوں کی ہے یعنی تمام عزت اللہ کے لئے بر بنائے رسالت اور مونین کے لئے بر بنائے ایمان۔ کے لئے بر بنائے ایمان۔ سے محروم ہی ہیں۔ رہے کھاروفساق اور منافقین تو یہ قیقی عزت سے محروم ہی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن الی کے بیغے حضرت عبداللہ جو روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن الی کے بیغے حضرت عبداللہ جو

تفسیر وتشری اس سورة کے ابتدائی درس میں سبب بزول کے سلسلہ میں یقصیل کیساتھ بتایا جا چکا ہے کہ ایک غزوہ سے مدینہ کو واپسی میں راستہ میں دو مجاہدین میں پچھنا گوار واقعہ پیش آگیا تھا۔

ان آیات میں اس عبداللہ بن ابی کے اقوال کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ ان مہا جر مسلمانوں پر جورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاں جمع ہیں ان پر پچھٹر چمت کرویہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہوجاویں گے اس پرخی تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اختی اتنائیس سجھتے کہ تمام آسان وز مین کے خزانوں کا مالک تو اللہ جمری ان کی رضا جوئی کے لئے اس کے پیمبر کی احداد سرک خروم کر کے کیا مجوکوں مار دے گا۔ اور لوگ اگر ان کی امداد بند کر لیس گے تو وہ بھی کیا اپنی دوزی کے سے کہ جو بند سے ان

يهال تك كدان كاباب عبدالله بن الي آيا توبيفر مان ليك كه خبر دار مدید میں داخل مت مورعبداللدین الی نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے كيول روك ربامي؟ بيني حضرت عبدالله في فرمايا تو مدينه مين نبيس جاسكتا جب تك كدالله ك رسول تيرے كئے اجازت ندديں۔ غزت والے آ ب ہی ہیں اور تو ذلیل ہے۔عبداللہ بن الی رک کر کفراہو گیا یہاں تک کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی عادت مبارکھی کہآپ الشکر کے آخری حصہ میں ہوتے منته . آپ کود کیو کرعبدالله بن انی نے بینے کی شکایت کی حضور سلی اللّٰدعليه وسلم نے ان سے يو حِما كداسے كيوں روك ركھاہے؟ انہوں نے کہائشم ہے خدا کی جب تک آپ کی اجازت نہ ہو یہ اندر مدینہ میں نہیں جا سکتا۔ چنانج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب حضرت عبدالله في اين باب عبدالله بن ابي كوشهر مي واخل ہونے ویااورایک روایت میں بیجی ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنے باب سے کہا کہ جب تک تواین زبان سے بین کے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم عزت والے بين اور بين ذليل تب تك تو مدينه بين جاسكنا\_يكويا جواب تفاعبدالله بن ابي كاس قول كاكه جواس في سفر میں کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کرعزت والا ذلت والے کو نکال دےگا۔ الغرض شروع سورة ہے يہاں تک منافقين كى ندمت-ان کی تقییج و توزیخ فر مائی گئی۔اباس کے بعد آ سے خاتمہ کی آیات میں مومنین مخلصین کو خطاب فر ما کر چند ہدایات دی گئی ہیں جس کا بيان ان شاء الله اللي آيات من آئنده درس من موگا۔

کے اور سیچمسلمان تنصاس مذکورہ واقعہ کے بعد دوران سفر ہی ہیں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے جو بکواس کی ہے اس کے بدلے آپ اسٹے آل کرنا جائے ہیں؟ كيونكه حضرت عمر في حضور صلى الله عليه وسلم سي كها نفاكه مجهاس كى اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن آڑا دوں تو عبداللہ بن الی كے صاحبر اوے حضرت عبداللہ نے حضور صلى الله عليه وسلم عصوص كيا كداكريون بى بتو آب اس كفل كاحكم سى اوركوندد يجيز میں خود جاتا ہوں اور ابھی اس کا سرآ ہے کے قدموں میں لا ڈالتا ہوں قتم خدا کی قبیلہ خزرج کا ایک ایک محف جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اینے باپ سے احسان وسلوک اور محبت وعزت کرنے والانبيل ليكن ميں فرمان رسول پراہنے باپ كى گردن مارنے كو تيار ہوں۔ آپ میرے باپ کے آل کا حکم مجھے دیجئے۔ اللہ اکبر! صحابہ كرام كے حب في الله اور بغض في الله كابيرعالم تفار الله تعالى ان كے طفیل میں ان کی اس ایمانی صفت کا کوئی حصہ ہم نا کاروں کو بھی عطا فرمائيس حضورصلی الله عليه وسلم نے جواب میں فرمایانہیں میں اسے فل کرنائبیں حابتا۔ ہم تو اس سے اور نرمی برتیں سے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جب تک وہ جمارے ساتھ ہے لکھا ہے كه جب حضورصلى الله عليه وسلم الشكرسميت مديند ينيج تواس منافق عبدالله بن الي كے بينے حضرت عبدالله مدينة شريف كے دروازه بر کھڑے ہو سکتے اور مکوار تھینج لی۔لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے

#### دعا يججئے

### يَأَيُّهُ الَّذِينَ امْنُوْالَاتُلُهِ كُمْ أَمُوالْكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهْ وَمَن

ے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی باد سے غافل نہ کرنے یاویں، اور جو ایبا

#### كَ هُـُمُ الْخَسِرُوْنَ ®وَ ٱنْفِيقُوْا مِنْ مَّا رَزَقُنْكُمُ مِّنْ قَبْلِ ٱنْ يَالِيُّ

ے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کراو

# اَحَكَ كُمُ الْمُونَ فَيُقُولَ رَبِّ لَوُلا آخَرُتَنِي إِلَى اَجَلِ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَقَ وَاكُنْ مِنَ

لہتم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو پھروہ کہنے گئے کہا ہے میرے پروردگار بھے کوادرتھوڑے دنوں کی مہلت کیوں ندوی ، کہمیں فیرخیرات دے لیتنااور نیک کام

#### لِحِيْنَ ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً آجَلُهَا ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً آجَلُهَا ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً آجَلُهَا ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرً اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ عَبِيلًا عَلَيْهَا لَوْلَ

نے والوں میں شامل ہوجا تا۔اورالقد تعالی کسی خص کوجبکہ اس کی میعاد آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا ،اورالقد کوتمہارے سب کا موں کی پوری خبر ہے

يَأَيُّهُا اے الَّذِيْنَ الْمُنْوَا ايمان والو | لَا تُكْفِ كُنْ شهيں غافل نه كردي | اَصْوَالْكُنْ تهارے مال | وَلَا آوَلَادُكُوْ اور نه تهاری اولاد عَنْ ﴾ إذِ هُو الله الله ياد وكمن اورجو التفعلُ كركا إذلِكَ به فأوليِّكَ هُورٌ تو وى توك وه التغيير ون خماره بان وال وَ اَنْفِقُوْ اورتم خرج كرو المِنْ سے المَارُزُقُنْكُمْ مِ نِهُمِينِ ويا امِنْ قَبْلِ ان سِقِل انْ يَازِيَ كرآ جائے الحدَّكُمُو تم مِن سے كى كو الْمُونْتُ موت الْفِيقُوْلَ تووه كِهِ الديمير مدرب الوُلا كيون نه [اَخَرْتَيْنَ تونے مجھے مہلت دی الل تک اَجَيل قَريب ايك قريب ك مت فَأَصَدَى تو من مدقد كرما مول أو اور الكُن من موما أصن الطليليين نيوكارون أوكن يُؤخِر اور بركز وممل نه وے كا اللهُ الله الله الله الله الذاجاء جب آئل أجلها الى اجل والله اخوية باخر ايماس عدو العملون تم رت مو

سیر وتشریخ: ان آیات میں اہل ایمان کوخطاب کر کے سمجھایا 📗 چیز ہے جوانسان کو یادخدا سے غافل کر دے۔اور پیرخدا کی یاد سے غفلت ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔اگر انسان کو بیہ یا در ہے اور وہ اس تصور کواینے ذہن میں قائم رکھے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے اور وہ خدا اس کے تمام اعمال وافعال ہے باخبر ہے اور ایک دن اس کے سامنے جا کراینے زندگی بھر کے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو پھروہ حتی الامكان سي مرابي اور برحملي مين مبتلانه جو كااورا كربشري كمزوري سے مجھی اس ہے کوئی غلطی یا گناہ سرز دہوجائے گا تو فورا اس کو تنب ہو کر ہوش آ جائے گا اور تو یہ ہے اس کی تلافی کی کوشش کرے گا۔ پھر منافقین نے جوبیکہاتھا کہ اپنا مال ان برمت خرج کروجورسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے متعلق ایک جواب تو گزشتہ آیات میں منافقین کودیا گیاتھا کہ بیاحتی اتنائبیں سمجھتے کہ تمام آسان وزمین کے

حاتا ہے کہ دیکھوآ دمی کے لئے بڑے خسارے اور ٹوٹے کی بات سے ہے کہ باقی کوچھوڑ کرفانی میں مشغول ہوجائے اوراعلیٰ سے ہٹ کرادنیٰ میں پھنس جائے۔ مال اور اولا دوہی احیمی ہے جواللہ کی یا داور اس کی اطاعت ہے غافل نہ کرے آگران دھندوں میں پڑ کرخدا کی یاد ہے۔ ؛ غافل ہو گیا تو آخرت بھی کھوئی اور دنیا میں بھی قلبی سکون واطمینان نصیب نہ ہوا۔ تو جولوگ دنیا ہی میں تھنسے ہوئے ہیں اور مال اور اولا د ہی کی محبت میں گرفتار ہیں اور اللہ کو بھول گئے تو وہ بڑے بخت گھائے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہاں آیت میں مال اور اولا دہی کا ذکر خاص طور پرفر مایا ہے کیونکہ انسان زیادہ تر انہی کی خاطر دین وایمان ے منہ موڑ کرنا فر مانی میں جتلا ہوتا ہے ور نہ در حقیقت مراد دنیا کی ہروہ

خزانوں کا مالک تو اللہ ہائی ہے متعلق ایک ہدایت اہل ایمان کودی
جاتی ہے کہ دیمھومال جوڑ کر اور جمع کر کے دکھنے کے لئے ہیں بلکہ یہ
نیک کاموں میں اللہ کی رضا اور خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے ہے
اور اس طرح خرج کرنے میں خود تہمارا بھلا ہے جو پچھ صدقہ خیرات
کرنا ہے جلدی کر لو ورنہ موت سر پر آپنچ گی تو پھر پچھتا و کے کہ کیوں
ہم نے خدا کے دستہ میں مال خرج نہ کیا۔ اس وقت یعنی موت کے
وقت بخیل تمنا کر یگا کہ اے میرے پروردگار چندروز اور میری موت کو
ماتوی کر دہ بچے کہ میں خوب صدقہ خیرات کر کے اور نیک وصالح بن
کر حاضر ہوں لیکن و ہاں التو آکیہا؟ جس فحف کی جس قدر عمر لکھودی گئی
ہے اور جومیعا وزندگی مقرر کر دی گئی ہے اس کے پورا ہوجانے پر ایک
لحد کی ڈھیل اور تا خیر نہیں ہو گئی۔

اخیرین و الله حبیو بعا تعملون اوراللد کوخر ہے جوتم کرتے ہوفر ماکر یہ جتما دیا کہ اللہ کو یہ بھی خبر ہے کہ اگر بالفرض تمہاری تمنا کے موافق تمہاری موت ماتوی کردی جائے اور دنیا کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے تب تم کیے عمل کرو کے وہ سب کی اندرونی استعدادوں کو جانا ہے اور سب کے طاہری وباطنی اعمال سے پوری طرح خبردار ہے ای کے موافق ہرایک سے معاملہ کرے گا۔

اس لئے تمام اہل اسلام کونھیجت کی گئی کہ موت کے آثار سامنے آئے ہے مہا میں خرج کرکے آخرت کے درجات ماصل کر سامنے آئے ہے کہا کہ کونسا کو صبح بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا کہ کونسا صد قد سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کونسا صد قد سب سے زیادہ اجروثو اب رکھتا ہے تو اس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کونسا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہے وقت اللہ کی راہ میں خرج کرنا جبکہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہے وقت اللہ کی راہ میں خرج کرنا جبکہ

انسان تندرست ہواورا پنی آئندہ ضرور یات کے پیش نظر بیخوف بھی ہوکہ مال خرچ کر ڈالا تو کہیں بعد میں خود مختاج نہ ہو جا وَل اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کواس وقت تک نہ ٹلاؤ جب تک کہ روح تہارے حلق میں آجائے اور مرنے لگوتواس وقت بھی کہوکہ اتنا مال فلاں کو دیدوا تنا فلاں کام میں خرچ کر دو یعنی انفاق فی سبیل اللہ دنیا کی زندگی میں آخری وقت تک جاری رکھو۔ پھر پچھتانے اور بیدآ رز وو تمنا کرنے کی نوبت نہ آئے گی کہ موت میں پچھتانے اور بیدآ رز وو تمنا کرنے کی نوبت نہ آئے گی کہ موت میں پچھتانے ہو رہائے اور مہلت اللہ تعالی ہاری غفلت کہ موت میں بھھتانے ہیں واغل ہو جا وار اللہ تعالی ہاری غفلت کو دور فرما کیں ۔ اور ابھی ہمیں زندگی صحت اور قوت میں اعمال کو دور فرما کیں ۔ اور ابھی ہمیں زندگی صحت اور قوت میں اعمال موالے اور این میں ۔ اور ابھی ہمیں زندگی صحت اور قوت میں اعمال موالے اور این ماکہ ویا تیں ۔

الحمد لله اس درس پرسوره منفقون کا بیان ختم ہو گیا۔اب اگل سورة کا بیان شروع ہوگا۔

سورۃ المنافقون کےخواص ا۔۔۔۔اگرکسی کوآشوب چٹم ہواس پرسوۃ المنافقون پڑھ کردم کرنے سے صحت ہوجاتی ہے۔

۲.....اگر کسی کو پھوڑے ہوں تو اس پر سورۃ المنافقون دم کرنے سے صحت ہوجاتی ہے۔

سا.....کسی شم کا در د ہواس پرسورۃ المنافقون دم کرنے ۔ سے صحت ہوجاتی ہے۔

واذار ایتھم ..... انی یؤ فکون اگریسی ظالم دشمن کا خوف ہوتو ندکورہ آیت پاک مٹی پر پڑھ کراس کے چہرے کی طرف چھڑ کے بشرطیکہ اسے معلوم نہ ہوتو وہ ظالم اینے ارادہ سے باز آجائے گا۔ (الدر د النظیم)

وعالم بیجے: اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت پر پچھتانے اور ندامت کرنے سے بچائیں اور ہمیں زندگی میں اپنی مرضیات والے اعمال کی تو فیق نصیب فرماویں۔ آمین۔ وَالْحِدُ دَعُونَا اَنِ الْحَدُدُ دِلْلُورَتِ الْعُلْمِينَ

#### 

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جو بڑامہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### يُسَيِّحُ لِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَدُنُ وَهُوعَلَى كُلِّ

سب چیزیں جو پکھ کہآسانوں میں ہیں اور جو پکھ کرز مین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اس کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ ہرشے پر

### شَىء قَرِيْرُ هُوالَّذِي خَلَقَكُمْ فَيِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْنُ

قادر ہے۔وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا سوتم میں بعضے کافر ہیں اور بعضے مومن ہیں، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

یُسَیّے ہُوہ پاکیزی بیان کرتا ہے الله اللہ کی المار فی التَسَاوٰتِ آ مانوں میں و ما اور جو فی الْاَرْضِ زمن می لکه ای کیلئے النہ الله کا الله الله کا الله الله کا کا الله کا الله کا کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ

التعب كون تم كرتي مو بكيسيرٌ ويكف والا

تک اللہ تعالیٰ چا ہے آئیں حاصل رہتے ہیں اور جب وہ چا ہے
انہیں چھین لے یا سلب کرسکتا ہے۔ پھرتمام تعریف کا ستی اللہ
تعالیٰ ہی ہے۔ دوسری جس بستی میں بھی کوئی قابل تعریف خوبی
پائی جاتی ہے قو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ پھر وہ ہر چیز
پر قادر ہے بینی اللہ کی ذات قادر مطلق ہے۔ جو پچھ کرنا چاہے کر
سکتا ہے۔ کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود کرنے یارو کئے والی
سکتا ہے۔ کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود کرنے یارو کئے والی
سنیس۔ پھراسی نے سب انسانوں کو بنایا اور پیدا کیا۔ چاہئے تو یہ
تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے اور اس منعم حقیقی کی اطاعت
کرتے مگر ہوا یہ کہ بعض مئرین بن مجئے اور بعض ایما ندار۔ ب
فیک اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں طرف جانے کی استعداد
اور توت رکھی تھی مگر اولا سب کو فطرت سیحہ پر پیدا کیا تھا پھرکوئی
اس فطرت پر قائم رہا اور کسی نے گردو پیش کے حالات سے متاثر
ہوکر اس کے خلاف راہ اضتیار کر لی۔ اسی مضمون کو ۲۱ ویں پارہ
مورہ روم میں فر ہایا گیا ہے:۔ " تو تم یکسوہ وکر اپنار خاس وین کی
طرف رکھو۔ اللہ کی وی ہوئی فطرت کا اتباع کروجس پر اللہ تعالیٰ

تفسیر وتشری اس سورة کے پہلے رکوع میں قیامت کو یوم التفاہن یعنی تغابن کا دن کہا گیا ہے۔ تغابن ہار جیت کو کہتے ہیں ۔ زندگی کی بازی کی ہار جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس مناسبت سے قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے اور اس سے سورة کا نام تغابن ماخوذ ہے۔

ارشاد ہوتا ہے کہ کا کنات کی ہر چیز ہے جان ہو یا جائدار۔
آسان میں ہو یا زمین میں اپنی حالت سے ظاہر کر رہی ہے اور
اگرزبان رصی ہے تو مند ہے بھی کہدرہی ہے کہ اللہ تعالی ہرعیب و
نقص سے پاک۔منزہ اور مبراہے۔پھریہ پوری کا کنات تنہا ای
کی سلطنت ہے اور عملاً وہ ہر آن اس پر حکومت کر رہا ہے۔ اس
حکومت اور فر ما نبروائی میں کسی دوسرے کا قطعا کوئی دخل نہیں۔
مکومت اور فر ما نبروائی میں کسی دوسرے کا قطعا کوئی دخل نہیں۔
دوسروں کو اگر عارضی طور پر یا محدود پیانہ پر کسی جگہ تصرف یا
ملکیت یا حکمرانی کے اختیارات حاصل ہیں تو وہ ان کے ذاتی
اختیارات نہیں بلکہ وہ اللہ تعالی ہی کے دیتے ہوئے ہیں۔ جب

نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پراس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہئے۔ پس سیدھا وین یہی ہے کین اکثر لوگ نہیں جانے "۔ای مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعددا حادیث میں اس طرح فر ایا ہے کہ ہرانسان سیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں خارج سے کفرو شرک اور گراہی اس پر عارض ہوئی ہے۔ اخیر میں ارشاد ہے واللہ بھا تعملون بصیر ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کود کھے رہا ہے۔ تو یہاں و کھنے کا مطلب محض دیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے یہ مفہوم بھی خود بخو دنگاتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال وافعال سے یہ مفہوم بھی خود بخو دنگاتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال وافعال بی اس بی انہی کے مطابق تم کو جز ایا سزادی جائے گی۔

یہاں آیت میں فرمایا گیا ہے خلقکم فمنکم کافرو منکم مومن۔یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا پھرتم میں بعض کافر ہو گئے بعض مومن رہے۔ تو اس جملہ کی تشریح کے سلسلہ میں حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب مفتی اعظم یا کتان نے لکھا ہے کہاں جملہ ہے معلوم ہوا کہ اول تخلیق وآ فرنیشن میں کوئی کا فر نہیں تھاریہ کا فراورمون کی تقتیم بعد میں اس کسب واختیار کے تابع ہوئی جواللہ تعالیٰ نے ہرانسان کو بخشا ہے اور اس کسب واختیار کی وجہ ہے اس برگناہ وثواب عائد ہوتا ہے۔قر آن کریم نے اس جگہ انسان کودوگروہوں میں تقشیم کیا ہے کا فرومومن \_جس ہےمعلوم ہوا کہ اولاد آ وم علیہ السلام سب ایک براوری ہے اور ونیا کے بورے انسان اس برادری کے افراد ہیں۔ اس برادری کو قطع كرنے اورايك الگ گروہ بنانے والی چيزصرف كفرہے۔ جو محض کا فرہوگیا۔اس نے انسانی برادری کارشتہ تو ڑویا۔اس طرح بوری د نیامیں انسانوں میں گروہ بندی صرف ایمان اور کفر کی بنایر ہوسکتی ہے۔رنگ اور زبان نسب و خاندان ۔وطن اور ملک میں ہے کوئی چیز ایسی نہیں جوانسانی براوری کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے۔ ا ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں بسنے گلے یا مختلف

زبانیں بولنے گئے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہوتو وہ الگ الگ گروہ نہیں ہو جاتے۔ اختلاف رنگ و زبان اور وطن و ملک کے باوجود میسب آپس میں بھائی ہی ہوتے ہیں۔کوئی سمجھ دارانسان ان کو مختلف گروہ نہیں قرار دے سکتا۔

ز مانه جاہلیت میںنسب اور قبائل کی تفریق کوقو میت اور گروہ بندی کی بنیاد بناویا گیا۔اسی طرح ملک و وطن کی بنیاد پر پچھ گروہ بندی ہونے گی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سب بنوں کو تو ژااورمومن مسلمان خواه کسی ملک اور کسی خطه کا ہو۔ کسی رنگ اورخاندان کا ہو۔کوئی زبان بولتا ہوان سب کوایک برادری قرار ویابنص قرآن کریم انعا المومنون اخوة (مونین سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں)۔ای طرح کفارسی ملک اور قوم کے ہوں وہ اسلام کی نظر میں ملت واحدہ نیعنی ایک توم ہیں۔ قرآن كريم كابه جمله فمنكم كافرو منكم مومن (تم بيس بعض كافر مو كي اوربعض مومن رب ) اس پرشام ب كدالله تعالیٰ نے کل بنی آ دم کوصرف کا فر ومومن دو گروہوں میں تقسیم فرمایا۔ اختلاف رنگ وزبان کوقر آن نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی اور انسان کے لئے بہت ہے معاشی فوائد برمشمل ہونے کی بنا پر ایک عظیم نعت تو قرار دیا ہے مگر اس کو بنی آ دم کی گروہ بندی کا ذریعہ بنانے کی ا جازت نہیں دی۔

اورا بیان و کفر کی بنا پر دو قوموں کی تقسیم بیدا بیک امراختیاری پر مبنی ہے۔ کیونکہ ایمان بھی اختیاری امر ہے اور کفر بھی اختیاری امر ہے اور کفر بھی اختیاری امر ہے۔ اگر کوئی فخض ایک قومیت جھوڑ کر دوسری میں شامل ہونا چاہتو آسانی ہے اپنے عقائد بدل کر دوسرے میں شامل ہوسکتا ہے۔ بخلاف نسب و خاندان اور رنگ وزبان اور ملک و وطن کے ہیکی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اپنا نسب بدل دے۔ یارنگ

بدل دے۔زبان اوروطن اگر جہ بدلے جاسکتے ہیں ممرز بان اور وطن کی بنیاد پر بننے والی تو میں دوسروں کوعادۃ اینے اندر جذب كرنے يرجمي آماده نبيس موتيس خواه ان كى زبان بولنے كياور ان کے وطن میں آباد ہوجائے۔ یہی وہ اسلامی برادری اورایمانی اخوت تھی جس نے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں مشرق ومغرب کے اور شال وجنوب کے اور عرب وعجم کے اور کالے اور گورے بے شار ہوتی ہیں'۔ (معارف القرآن -جلد مشمم) افراد کوایک لڑی میں برودیا تھا جس کی قوت وطاقت کا مقابلہ دنیا ی قومیں نہ کر سکیں۔ جب انہوں نے پھران بتوں کوزندہ کیا جن کورسول الله صلی الله علیه وسلم اور اسلام نے یاش یاش کر دیا تھا تو مسلمانوں کی عظیم ترین ملت واحدہ کو ملک ووطن اور زبان اور رنگ اورنسب وخاندان كے مختلف ككروں ميں اور كروہ بنديوں ميں تقتيم كرك ان كو باجم فكرا دا\_اس طرح دشمنان اسلام كى يلغارك

کئے میدان صاف ہوگیا۔جس کا نتیجہ آئکھیں آج دیکھ رہی ہی کے مشرق ومغرب کے مسلمان جوایک قوم اور ایک دل تنصاب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منحصر ہو کرایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں اوران کے مقابلہ بر کفر کی طاغوتی طاقتیں باہمی اختلاف رکھنے کے باوجودمسلمانوں کے مقابلہ میں ملت واحدہ ہی معلوم

الله تعالیٰ جمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں ۔ اور اسلام جیسی نعمت عظمٰی کی قدر دانی کی تو نیش نصیب فر ما تمیں ۔اور اینے بھولے ہوئے سبق کو پھریا دکر لینے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ الغرض سورة كى ابتدامضمون تو حيد يه الى كنى اورا بھى يمبى مضمون توحید اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان انشاء اللہ آئنده درس میں ہوگا۔

#### وعاليجحئ

الله تعالیٰ کا بے انتہاشکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے نصل سے ہم کوانسان بنا کر پیدا كيااور پھرايمان واسلام كى دونت سے نوازا۔اور اشرف الانبياء والرسلين جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا امتى ہونا نصيب فر مايا۔ يا الله بهم كواس زندگى كے آخرى سانس تک اسلام دین فطرت برقائم رکھے اوراس پر جمارا خاتمہ فرما ہے۔ یا الله اینے ذکر وفکراورا بی تنبیع وتمید کی ہم کوبھی دائی تو فیق عطافر مایئے اینے ذاکراور تنبیع خواں بندوں میں ہمارا شارفر مالیجئے۔ يا الله بي شك آب برشے برقاور بين آب اپني رحمت عيمين اپنا بھولا مواسبق ايماني پھر یا دکر لینے کی تو فیق عطا فر ما دیجئے اور امت مسلمہ کو پھرملت وا حدہ بن جانے اور آپس میں شیر وشکر ہوجانے کی تو فیق نصیب فر مادیجئے ۔ آمین ۔

والخردغونا أن الحمد بله رب العلمين

### خَلَقَ التَّمُولِي وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرُكُمْ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ف يَعْلَمُ مَا في

اس نے آسانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا سوعمدہ نقشہ بنایا اور اس کے پاس لوٹنا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے

#### السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُونِ

جوآ سانوں اورزمین میں ہیں اورسب چیزوں کو جانتا ہے جوتم پوشیدہ کرتے ہواور جوعلانیے کرتے ہو،اور اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کا جانے والا ہے۔

خَلْقَ اس نے بیدا کیا التَمُوٰتِ آمانوں وَالْاَرْضَ اور زمن بِالْحَقَ قَ عَماتِهِ وَصَوَدَكُمْ اور تَمِين صورتِم و ي فَاَحْسَنَ تو بهت انجى صُودَكُمْ التَمُوٰتِ آمانوں مِن وَالْدَوْنِ اور نِمِن صُودَكُمْ مَمِين صورتِم وي وَالْدَوْنِ اور نِمِن وَمُوْلِكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَهِ جَانَا ہِ مَا يَعْلَمُ وَهِ جَانَا ہِ وَالْدَوْنِ اور الله وَاللهُ اور الله ورائد عَلَيْهُ جَانِولُ إِنَاتِ الحَدُّ وُ وَمَا تُعْلِمُونَ اور جَمْ فَالْمِرَةِمْ وَاللّهُ اور الله عَلَيْهُ جَانِولُ إِنَّاتِ الحَدُّ وَ وَمَا تُعْلِمُونَ اور جَمْ فَالْمِرَةِمُ وَاللّهُ اور الله عَلَيْهُ جَانِولُ إِنِ الصَّالَ وَ وَمَا تُعْلِمُونَ اور جَمْ فَالْمِرَةِ مِن وَاللّهُ اور الله الله عَلَيْهُ جَانِولُ إِنَّ الصَّالُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّائِد عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تو در کنارانسان کی زیست اس دنیامین محال ہوجاتی۔ پھراس کا کنات کی پیدائش میں انسان اشرف المخلوقات ہے اس کئے آ گے فرمایا گیا کہ اس کا کنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت اور نقشہ پر ييداكيا- يبال آيت مي صورت عصرا وحض انسان كاچېره بيس بلكه اس ہے مراد انسان کی بوری جسمانی ساخت ہے اور وہ قو تیں اور صلاحیتیں بھی اس مے مفہوم میں شامل ہیں جواس دنیا میں کام کرنے کے لئے انسان کوعطا کی گئی ہیں۔تو یہاں آیت میں جوفر مایا گیا کہ اے انسانوتمہارا نقشہ خدانے بنایا اور کیسا عمدہ نقشہ بنایا کہتمہارے حلنے کے لئے مناسب ترین یاؤں دیئے۔تمہارے کام کرنے کے لئے موزوں ترین ہاتھ دیئے سکتے۔ تنہارے دیکھنے کو کیسی عجیب آ تکھیں دی تمئیں۔تمہارے سننے کو کیا خوب کان دیئے گئے۔ تہارے سو تھے کوناک دی گئی۔ پھرسو چنے سمجھنے کے لئے کیسے جواس اورآ لات ادراك وعلم ديئے سيئے۔ پھرحق تعالی خالق کا سُنات کی ہیسی حیرت انگیز صنعت ادر صورت گری ہے کہ انسانوں میں ایک ہی طرح کا چیرہ ہونے کے باوجود یعنی سب یکسال دوآ تکھیں۔ایک ناک۔ دو کان۔ ایک مند۔ ایک سرر کھتے ہیں مگر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک انسان کی صورت بالکلید دوسر انسان کی صورت سے ایک نہیں ملتی که پیجانناد شوار موجائے تو ایک فرد کی شکل وصورت کا دوسرے سب ے علیحدہ اور متاز ہونا بیت تعالیٰ ہی کی صناعی اور صورت گری ہے اور اس کی مخصوص صفت ہے۔ حق تعالی کے مشہور ۹۹ اسائے حسنہ ہیں

فسير وتشريح: گذشته آيات ميں الله نعاليٰ کي سبيج وتفتريس۔ یا کی و بزرگی کا ذکر فرما کرتمام انسانوں کو خطاب کرے فرمایا تھا کہ اللہ تعالى نے توتم كوفطرت سليمه ير پيداكيا تھا جس كا تقاضا بيتھا كمتم سب ایمان کی راہ اختیار کرتے مگراس سیح فطرت پر پیدا ہونے کے بعدتم میں ہے بعض لوگوں نے کفراختیار کیااوربعض نے ایمان کی راہ اختیار کی۔اب آ گےان آیات میں اس سلسلہ خطاب میں انسانوں کو بتلایا جاتا ہے کہ بچھتم ہی کواللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پر پیدانہیں کیا بلکہ بیکا ئنات بھی اللہ تعالٰی نے برحق پیدا کی ہے۔ یعنی بیز مین و آسان اوربيكا ئنات يونبي بلامقصدنبيس بنادي كني بلكه برچيزى تخليق ایک مقصد رکھتی ہے اور معقول حکمت رہنی ہے۔ آج سائنس کی جتنی مجھی تر قیاں ہور ہی ہیں وہ سب اس امر کی شہادت دے رہی ہیں کہ رید کا مُنات اوراس کی ہر چیزاس خالق تھیم نے کیسی مقررہ چھمت اور کیسے منظم اصول اور انل ضوابط کے ساتھ پیدا فرمائی ہے۔ آج جنتنی بھی حیرت آنگیز ایجادات جاری ہورہی ہیں وہ ہر گرممکن نہ ہوتیں اگریہ كائنات اوراس كي ہرچيز باحكمت اور بااصول طور يرايك مقرره ضابطه یر پیدانفر مائی گئی ہوتی مشلا ہوا۔ یانی۔آگ مٹی پیرچارعناصر ہیں۔ ہرایک کی ماہیت و خاصیت اور خواص قدرت نے علیحدہ نیلیحدہ رکھے ہیں۔اب اگر بینظام نہ ہوتا۔اور یانی کے خواص مجھی آگ سے ظاہر ہو جاتے۔اورمٹی کے خواص مجھی ہوا سے ظاہر ہو جاتے۔اور ہوا کے خواص بھی یانی سے ظاہر ہونے لگتے توسائنس کی ایجادات اور تال

ان میں ایک المصور بھی ہے یعنی تصویر بنانے والا۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا كرجوالله تعالى نے بہترين صورت اور نقشه پر بيدا كيا اور بہترین صلاحیتیں اور تو تنیں اس کوعطا فرمائیں۔ تو میسب کیوں اور کس کئے دی تمکیں؟ اس کا منشاا گلے فقرہ والیہ المصیر ہے ظاہر ہے کہ آخر کارای کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔اب پیظاہرہے کہ جب ايسے بامقصد اور حكيماند نظام كائنات ميں أيك انسان جيسى بہترين مخلوق پیدا کی گئی تو حکمت کا تقاضه یبی مونا جائے کہاس انسان کو دنیا میں شتر بے مہار کی طرح غیر ذمہ دار بنا کرنہ چھوڑ دیا جائے بلکہ لازما اس کی باحکمت تخلیق کا تقاضہ یہ ہے کہ ریخلوق اس ہستی کے سامنے جواب دہ ہوجس نے اپن کا کتات میں اسے سیمقام و درجہ عنایت فرمایا ہے۔تو یہاں آیت اس کے پاس اوٹنا ہاس سے مراد محض اوثنائیس بلکہ جواب دہی کے لئے لوشامراد ہے اور کس کے پاس لوشاہ اس کی کیا صفات ہیں بداگلی آیت میں بتلایا جاتا ہے بعنی جس کے پاس اے انسانوں تمہیں لوٹ کر جانا ہے وہ ایساعلیم ہے کہ آسانوں اور زمین کی ہر چیز کوجانتاہےاورتمہارے تمام اعمال وافعال کوجانتاہے جو تم بوشیده کرتے ہو یا علانے کرتے ہواور پھریمی نہیں کہ وہ ظاہری اعمال وافعال كوجانتا ہے بلكہ وہ ایساعلیم ہے كہ انسانوں كے دلوں میں جو بھیداورراز چھیے ہوئے ہیںان کو بھی جانتا ہے۔

تو خلاصہ بیک ابتدائے سورہ سے بہاں تک تمام انسانوں کو خطاب کر کے چار بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا۔
اول بیک دیکا نئات جس میں تم بستے ہو بے خدانہیں ہے بلکہ
اس کا خالق و مالک اور فر مانروا ایک ایسا قادر مطلق ہے جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت ہر چیز دے رہی ہے۔
دوسرے بیکہ بیکا نئات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے۔
بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے۔
تیسرے بیکہ انسانوں کو جس بہترین صورت اور نقشہ کے ساتھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کے باعث بیدا کیا ہے۔
ساتھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کے باعث بیدا کیک ذمہ دار اور جواب دہ مخلوق ہے۔

چوتھے یہ کہ آخر کارانسانوں کواپنے خالق کی طرف بلیث کر جانا ہے اور اس ہستی سے سابقہ پیش آنا ہے جو کا تنات کی ہر چیز

سے واقف ہے جس سے انسانوں کی کوئی بات پوشیدہ نہیں اور جو دلوں کے چھے ہوئے راز تک سے واقف ہے۔

اب يهال جوية فرمايا كيا وصور كم فاحسن صور كم (ال نے تمهاری صورت اور نقشہ بنايا مور نقشہ بنايا) تو علماء نے لکھا ہے كہ تصور كشى در حقیقت خلاق عالم كا وہ امتیازی وصف ہے كہ جوال كی ذات باك كے ساتھ مخصوص ہے۔ اس میں كوئی جن وائس اس كا سہيم وشر يک نہيں۔ اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے تصور کشی كو جوایک طرح سے خلاق عالم كی نقل اتارنا ہے اور جس میں مشابہت خلق اللہ لازم آتی ہے حلاق عالم كی نقل اتارنا ہے اور جس میں مشابہت خلق اللہ لازم آتی ہے حرام اور سخت كہيرہ گناہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ منابہت كرنا جا ہے دن ان لوگوں علیہ وہوگا جو خداوند عالم كے نقل خلق كی مشابہت كرنا جا ہے ہیں۔

بخاری وسلم کی ایک حدیث ہے جوحضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ وہ لوگ جوتصاویر بناتے ہیں قیامت کے روز عذاب دیئے جا کیں گے۔ان کو عاجز کرنے کے لئے کہاجائے گا کہ جوصورت تم نے بنائی ہاس میں جان بھی ڈالو۔ یعنی جب خالق کے ساتھ مشابہت کا دم بھرا تھا تو اس کو پورا کر کے دکھلاؤ اورا پنی بنائی ہوئی ذی روح کی تصویر میں روح بھی ڈالو۔ جس کا جواب ان مصوروں کے پاس بچھنے ہوئے کئے ہوئے کے عذاب کو بھگئیں ان مصوروں کے پاس بچھنے ہوئے کے عذاب کو بھگئیں گئے۔ (ائتھورلا کام التھورلا دھزے مقی صاحب کے ساتھورلا دھزے مقی صاحب کے اس کے ساتھورلا دھزے مقی صاحب کے اللہ کو بھگئیں گئے۔ (ائتھورلا کام التھورلا دھزے مقی صاحب)

اس کے جن حضرات کودین احکام پر چلنے کی فکر ہووہ اس تصویر کے مسئلہ میں مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب تصویر کے شرکی احکام کو ملاحظہ کرلیں جس میں شرکی مسائل کے ساتھ جس قدر شرکی ہوئیں تصاویر کے متعلق ممکن ہیں ان کو بھی ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدہ کو بہترین جزائے خیرعطافر مائیں۔ الغرض الارت اس میں قد حت تدالاً ریکھا میں الفرض الارت الدی کو اللہ مقالہ میں اللہ میں قد حت تدالاً ریکھا میں اللہ مقالہ مقالہ

الغرض ان آیات میں توحق تعالیٰ کا عام انسانوں کوخطاب تھا۔ اب آ کے ان لوگوں سے خطاب فرمایا گیا کہ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ وَالْجَوْدُ دُعُوٰ مَا اَنِ الْحَدِّدُ يِلْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

#### اكَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبُلُ فَنَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ

کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں مپنجی جنہوں نے پہلے کفر کیا چھر انہوں نے اعمال کا وبال چکھا اور ان کیلئے عذاب دروناک ہونے والا ہے۔

#### الِيُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَأَنْتُ تَأْتِيهِ مَرْسُلُهُ مَرِيالْبِيَنْتِ فَقَالُوْ آبَتُ رَيِّهُ دُوْنَا فَكُفُرُوْا

بیاس سبب سے ہے کدان لوگوں کے پاس ان کے پیغیرولائل واضحہ لے کرآئے تو ان لوگوں نے کہا کہ کمیابشریعنی آ دمی ہم کوہدایت کریں سے بغرض انہوں نے کفر کیا

#### وَتُولُوْا وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ عَنِيُّ حَمِيْكُ وَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوْا "

اور اعراض کیا اور خدائے پرواند کی اور اللہ بے نیاز ستووہ صفات ہے۔ بید کافر بید دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ ندزندہ کئے جاویں کے

# قُلْ بَلَى وَرَبِيْ لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنْبَؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُكُ

آب کہ دیجئے کہ کیوں نہیں والقد ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے، پھر جو جو پچھتم نے کیا ہےتم کوسب جتلا دیا جاویگا، اور بیاللد کو بالکل آسان ہے۔

الكُوْ يَانِيكُوْ كَيانِينَ آلَ تَبَارِ عِيْ اللَّهُ اللهُ اللهُولِلهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

بهيجا كيا تفاان كى بات مانے سے انكار كيا۔

دوسری بنیادی وجہ ان منگرین کی تباہی کی بیہ بتلائی گئی کہ انہوں نے آخرت کے عقیدہ کو بھی روکر دیا اور اپنے زعم میں بیہ سمجھ لیا کہ بس یہی و نیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں جس میں ہمیں اپنے خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہی گمرا ہی بالآخران کی تباہی کا موجب ہوئی۔

اب بہان ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے بی جہوئے رسولوں اور انبیاء کے مکرین کا قول بی نقل فرمایا گیا ہے ' فقالو آ ابشو یھدو ننا یعنی ان منکرین نے رسولوں کے متعلق یوں کہا کہ کیا بشر یعنی آ دی ہم کو ہدایت کریں سے (یعنی بشر کہیں پیغیبراور ہادی ہوسکتا ہے ) اب خوب یا در کھئے اور غور سیجئے کہ یہ کفار اور منکرین کا قول ہے ) اب خوب یا در کھئے اور غور سیجئے کہ یہ کفار اور منکرین کا قول ہے

تفسیر وتشریخ: ان آیات میں لوگوں سے جود نیا کی حقیقوں کے منکر ہیں خطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہ اے منکر انسانو کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جوتم سے پہلے اس دنیا میں رہتے تھے اور اللہ کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے جو پچھ کیا اور ان کے سامنے آیا اور اپنے بداعمالی کا خمیاز ہ بھکٹا اور ان کے کرتو ت دنیا ہی میں رنگ لائے۔

اصلی اور پوری سزاتو انہیں ابھی آخرت میں بھکتنی ہے۔جو بہت ہی دکھ دینے والا عذاب ہے تو غور دکر و کہ ان کی بیات کیوں بنی؟ اس کا جواب آ گے خود حق تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایسے منکرانسانوں کی تابی کے بنیادی اسباب دو تھے۔

ایک تو یہ کہانہوں نے جن رسولوں کوان کی ہدایت کے لئے

جوانبیاء اوررسل کی نسبت نقل فرمایا گیاہے۔ حضرت مفتی اعظم مولانا محرشفيع صاحب رحمته الله عليه نے كفار كاس قول ابشويه دوننا كم تعلق إلى تفسير معارف القرآن مي لكها المحاكم "بشريت كونبوت ورسالت کے منافی سمجھنا سمجی کفار کا خیال باطل تھا۔جس برقر آن میں جا بجارد کیا گیا ہے۔لیکن افسوس ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی بعض لوگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بشریت کے منکر پائے جاتے ہیں۔انہیں سوچنا جاہئے کہوہ کدھر جارہے ہیں؟ بشر ہونا نہ نبوت کے منافی ہے۔ ندرسالت کے بلندمقام کے منافی ہے۔ ندرسول کے نور ہونے کے منافی ہے۔ وہ نور بھی ہیں۔ بشر بھی ہیں۔ان کے نورکوچراغ اور آفاب اور ماہتاب کے نور پر قیاس کرناعلطی ہے'۔ تمام علمائے اسلام اور فقبہائے ملت جن میں صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین اورعلائے سلف وخلف سب شامل ہیں اس کی صراحت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریعی انسان ہونے کاعقبیدہ و اقرارضروریات دین میں ہے ہے۔اگر کوئی مخص آپ کے بشر ہونے کا انکارتو کیالاعلمی کا اظہار بھی کرے تب بھی وہ کافرے کہاس نے ایک ضروری اور بنیادی عقیدہ کومعلوم نہیں کیااس کئے کہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى بشريت كا قرارايك بنيادى عقيده باوروة محض اس سے بے خبر ہے اور تمام علمائے اسلام اور فقہائے ملت اس بات بر متفق بن كرسب حضرات انبيائ كرام يبهم الصلوة والسلام بشريق جس كوصاف اورصريح الفاظ مين ايني كتّابون مين وه بلاخوف تر ديير اظهاراوراعلان كرتي رب بين علامهاستاذ الحديث مولانا بدرعالم صاحب مهاجرمدني رحمته الله عليه في الني مشهور كماب ترجمان السدية میں"اسلام میں رسول کا تصور" کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے اخضاركر كفل كياجا تاب حضرت علامه لكصة بير-

" سول آیک انسان ہوتا ہے اور عام آنسانوں پراس کی برتری سیجھنے کے لئے بیکافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کا پیمبر ہے۔اس کی جانب ہے منصب اصلاح پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس کئے اس کا کمال بیہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح کے اس کئے اس کا کمال بیہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح کے

کے صرف علم کافی نہیں۔احساس کی بھی ضرورت ہے جوم نہیں کھا سکتا وہ ایک غمز دہ کی پوری تعلی بھی نہیں کرسکتا۔ جو بھوک ہے آ زاد ہے وہ ایک بھوکے کے ساتھ سیجے دلسوزی کرنا بھی نہیں جانیا۔ جو فطرت انسانی کی مزور یوں ہے آشنانہیں وہ ان مزور یوں پراغماض بھی نہیں کرسکتا ای لئے قرآن کریم نے جابجا بعثت کے ساتھ رسولوں کاانسان ہوناایک مستقل انجام قرار دیاہے چنانچیآ مخضرت صلى التدعليه وسلم كى بعثت كمتعلق چوشے ياره سوره ال عمران ميں ارشادقرابا لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم. (حقيقت مين الله تعالى في مسلمانون يراحسان كيا جبكدان مين انهى كى جنس سے ايك پينيسر كو بھيجا) يعنى اس رسول عليه الصلؤة والسلام كوانسانول مين تو بهيجابي تفامكرانسانول مين عرب\_ اور عربول میں قریش اور قریش میں ہاشی بنایا مکر ان چند ور چند خصوصیات کے باوجود پھربھی آپ ایک انسان ہی رہے اور یہی وہ عقیده تھا جوابتدا میں اولا د آ دم کو بنیادی طور پر بتا دیا گیا تھا چنانچہ آ تھویں بارہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے بینبی آدم اما یاتینکم رسل منكم يقصون عليكم ايثى فمن اتقى واصلح فلاخوف عليهم والاهم يحزنون يعنى تم في عالم ارواح بى میں کہددیا تھا کہ اے اولا وآ دم کی اگر تمہارے یاس رسول آ ویں جوتم ہی میں سے موں سے جومیرے احکام تم سے بیان کریں مےسوان کے آنے پر جوتقویٰ کی راہ اختیار کرے اور نیک رہے سوان پر آ خرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ و عملین ہول گے تو اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن باتوں کی اولا دآ دم کو بنیا دی طور پرتعلیم دی گئی تھی ان میں ایک بعثت رسول۔ دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقیدہ تھا ای عقیدہ کے مطابق دنیا میں خدا کے بہت سے رسول آء جن کی سیح تعداد خدا ہی کومعلوم ہےاس ورمیان میں دنیا کی مقرر عمر آخر جب ہونے لگی ادھررسولوں کی مقرر تعداد بھی پوری ہو گئی اس ليئ وخرى رسول خاتم الانبيا وسلى الله عليه وسلم كوبيج كراس سلسله وختم كرديا كيا-اس تمام سلسله ميس جوحفرت آدم عليه السلام عيشروع

ہوکرآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پرشتم ہوجا تا ہے کوئی رسول ایسانہ تھا جو انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں کی پوری اصلاح نہیں کر سکتے اور نسل انسانی پریدا یک بدنما داغ ہوتا کہ اشرف انحلوقات کا مصلح ومر بی سی اور نوع میں پیدا کیا جائے اس لئے خودرسول اور نوع انسانی کا شرف و کمال یہی تھا کہ رسول انسانوں میں خودرسول اور نوع انسانی کا شرف و کمال یہی تھا کہ رسول انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا۔ (ترجمان السمند، جلداول)

اب بہاں ایک ممکن غلط نہی جو ہو سکتی ہے اس کا رفع کر دینا بھی ضروری ہےوہ پیجیسا کہ حضرت علامہ بدرعالم صاحب مہاجر مدتی نے ترجمان المسنته مين تحريفر ماياب كهانبيا عليهم السلام بشرضر ورمويت بي مگراس کا مطلب سے بچھنا بھی سیجے نہیں کہوہ بالکل ایسے ہی بشر ہوتے ہیں جیسے کہ عام بشر ہوا کرتے ہیں بلکہ دہ ان سے اتنے متاز بھی ہوتے ہیں کہ اگر بیک وقت دونوں پرنظر ڈالی جائے تو یوں معلوم ہونے لگیا ہے کہ کو یا وہ علیجد وعلیجد و دوصنفول کے افراد ہیں۔ انبیا علیم السلام نفس بشربيين گوسب انسانوں كے ساتھ شريك ہوتے ہيں كيكن چربھى وہ تمام نوع بشرے متاز بھی ہوتے ہیں اور صرف اپنی سیرت میں تہیں۔ بلکہ اینے جسم اور جوارح میں بھی اور ان کے خواص میں بھی۔مثلاً آ تخضرت صلی اللّه علیه وسلم کے چشم مبارک کی امتیازی خصوصیت میں احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیشت کی جانب سے بھی اس طرح ویکھتے تھے جبیہا کہاہیے سامنے کی جانب سے یامثلاً ایک حدیث میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ جو انبیاء ہوتے ہیں ہاری صرف آ تکھیں ہی آ تکھیں سوتی ہیں ہارے دل النہیں سوتے لیعنی عام بشر پرجن حالات میں بوری غفلت طاری ہوتی ہے انبیاء کرام ان حالات میں بھی پورے، شیار رہتے ہیں یا جیسا کہ ایک حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کرسی نبی کی وفات نہیں ہوتی جب تک کہ جنت میں اس کا مقام اس کو دکھانہیں دیا جاتااور پھ سے بعدیاں کواختیار بھی دیاجاتا ہے کہوہ جوجا ہے پہند کرے بعنی خواہ اور جینا پیند کرے یا وفات کو پیند کرے بعنی انبیاء ک روح ان کی اجازت کے بعد قبض کی جاتی ہے پھر انبیا علیہم السلام کا گو

فاکی قالب وہی ہوتا ہے جو عام انسانوں کا مگر ان کا جو ہر فطرت خلقة اور پیدائش ایسایا کیزہ اور منور بنایا جاتا ہے کہ ان کی معصومیت پر فرشتوں کی معصومیت بھی رشک کرتی ہے۔ انبیا علیہم السلام بیدائش طور پرنفس مطمئتہ رکھتے ہیں جوفطرۃ ہر معصیت سے نفور اور نشہ عبودیت سے چور ہوتا ہے۔ (ماخذ ترجمان السدنہ)

اب اس بحث کے خاتمہ پر ہم وہ الفاظ قال کرتے ہیں جوحصرت مولانا محمر سرفراز خان صاحب صفدر مدخله يشخ النفسير والحديث مدرسه نصرة العلوم كوجرانواله نے اپنى تاليف" تنقيد شين من تحرير كئے بير كه بهارا ايمان اور تحقيق بيه ہے كه امام الرسل خاتم النبين حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر تھی ہیں اور نو ربھی جنس اور ذات کے لحاظ سے تو آپ بشر ہیں اور صفت و ہدایت کے اعتبار سے آپ نور میں۔آپ کی بدولت دنیائے ظلمت کوروشنی نصیب ہوئی کفروشرک کی تاریکی کا فور ہوئی اور نور ایمان وتو حید کی شعاعوں سے سطح ارضی منور ہوئی جولوگ خواہشات نفسانی کی تاریکیوں اور باہمی شقاق و خلاف کے گہرے گڑھوں میں پڑے و ھکے کھا رہے تھے آپ کی وساطت ہے وہ سلامتی کی تھلی اور روشن راہوں پر گامزن ہو گئے۔ کوئی مسلمان اس حقیقت کامنکرنبیں۔ ہاں اگر آنحصر یہ صلی اللہ عليه وسلم كوباين معنى نور تمجها كدمعاذ اللدآب كي بشريت - آدميت اور انسانیت ہی کاسرے سے انکار کر دیا جائے تو بینصوص صریحہ کے خلاف ہونے کی وجہ ہے ہم اس کے قطعاً منکر میں۔ (تقید مین) بيه احقر حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى عظمت بزرگ اور برائی کے ہارہ میں بس اس مصرع کا اعتقادر کھتا ہے ع که بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر غرضکہ ان آیات میں منکرین کوخطاب کر کے حقائق بیان کئے مسي اورمنكرين كودعوت دى جاتى بكدوه موش ميس آسمي اوراللداور اس کے رسول اور اس کی کتاب برسیح اور سیے طریقتہ ہے ایمان لا كين جس كابيان ان شاء الله الكلي آيات من آئنده ورس من موكا ..

# فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَكُونَ خَبِينٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ

سوتم الله پراوراس کے رسول پراوراس نور پرجو کہ ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤاوراللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبرر کھتا ہے۔ جس دن کوتم سب کو لیکو هیرالجسمنع خیالت بیو فرالت عنا بین موصن تیو مین رہالتہ و کیٹھک صالع گاتیکو زعت کہ سیتا تہا ہے

اس جمع ہونے کے دن میں جمع کرے گاوہ میں دن ہے نفع اور نقصان کااور جو خص اللہ پرایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دورکر دے گا

وَيُدْخِلُهُ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَفْارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدَّا وَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ، ہیں تھے یہ بزی کامیابی ہے۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكُنَّ بُوا بِالْتِنَا أُولِمِكَ أَصْعَبْ التَّارِخُلِدِيْنَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرُ فَ

اور جن لوگول نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتول کو حجنلا یا ہوگا پہلوگ دوزخی میں اس میں ہمیشہر ہیں گے اور وو وُرا ٹھ کا نا ہے۔

تفسیر وتشری ان آیات میں ان منکرین تن کو مجھایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات نہ مان کراور آخرت کا انکار کر کے گرشتہ منکرین کی طرح اپنی ہلاکت اور بتاہی کو دعوت مت دواور تمہاری خیریت ای میں ہے کہ اللہ پر۔اس کے رسول پر اور اللہ ک نورانی کتاب یعنی قرآن کریم پر سیچ دل سے ایمان لے آؤ۔ اور سیجھ لوکہ جو پچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہواللہ تعالی اس سے باخبر ہے اور تمہیں اس حقیقت کا پتہ اس روز معلوم ہوجائے گا جوسب کے اور تمہیں اس حقیقت کا پتہ اس روز معلوم ہوجائے گا جوسب کے جب کہ جمع ہونے کا دن ہے۔ مراواس سے قیامت کا دن ہے جب کہ تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کر کے میدان حشر میں اکٹھا کیا

جائے گا۔ اس دن کوئی گھائے اور نقصان میں رہے گا اور کوئی فائدہ اور نفع میں رہے گا۔ اس کوآیت میں یوم المتغابی فرمایا ہے۔ اب کون نفع میں رہے گا اور کون نقصان میں رہے گا ہے آگے بتلایا جاتا ہے کہ جس نے ونیامیں اللہ پرایمان لا کرعمل صالح کئے ہوں گے وہ فائدہ اٹھا کیں گے اور فع میں رہیں گے۔

یباں آیت میں آخرت میں نفع اور فائدہ اٹھانے کے لئے صاف دو ہاتیں فرمائی گئی ہیں۔ من یو من ماللہ ویعمل صالحاً جو دنیا میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ مل صالح یعنی نیک کام بھی کئے۔اور اللہ پر ایمان لانے ساتھ مل صالح یعنی نیک کام بھی کئے۔اور اللہ پر ایمان لانے

ے مراد محض یہ مان لیمانہیں ہے کہ اللہ موجود ہے بلکہ اس طریقہ ہے اور ان شرائط ہے ماننا اور ایمان لا نا مراو ہے جس طرح اللہ تعالی نے خود اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعہ علی ہے اس طرح اللہ پر ایمان لا نے ہے مراذ اللہ کی وصدانیت و صفات و کمالات اس کے تمام احکام وقوا نین اور اس کے رسول سنی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان ویقین لانے میں شامل ہے اس طرح عمل صالح یعنی نیک کام اختیار کیا ہو بکہ مراد وہ عمل سالح ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے انحتیار کیا ہو بلکہ مراد وہ عمل صالح ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے انون واحکام کے مطابق ہو۔ اور جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے عمل صالح بتا یا ہو۔ اور جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے عمل صالح بتا یا ہو۔ تو دنیا میں ایمان باللہ اور ساتھ سے جو تعمل صالح کا نتیجہ آخرت میں یہ ہوگا کہ ایسے محفق سے جو تعمل صالح کی برکت سے معاف کر دی جا کیں گی اور انہیں بہشت سے کے صالح کی برکت سے معاف کر دی جا کیں گی اور انہیں بہشت صالح کی برکت سے معاف کر دی جا کیں گی اور انہیں بہشت

کے باغات میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل کرویا جائے گا۔

اب ظاہر ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا اس کوساری کامیابیاں

عاصل ہوگئیں۔اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام بہی ہے۔

یہ تو ہوئے آخرت میں نفع اور فائدہ اٹھانے والے اور نقصان
اور گھائے والے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا اور
اللہ کی آیتوں کو جھوٹا ہتلایا اور اس کے رسول کی تکذیب کی ایسے
لوگوں کو جہنم میں جھو نکا جائے گا جہاں ان کو ہمیشہ رہنا پڑے گا
اور جو بہت برا ٹھکانا ہوگا۔اللہ تعالی ایپ کرم سے اس برے
تھکانہ سے اور اس کی ہوا ہے بھی ہم سب کو بچا کیں۔آمین۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے قیامت کے خسارہ اور
حسرت و ندامت سے بچالیں۔اور یوم تغابی میں ہمیں کامیا بی

الغرض بیبال تک سورۃ میں پہلے عام انسانوں سے خطاب فرمایا گیا اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کرنے والوں سے خطاب فرمایا گیا اب اس کے بعد ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو خاطب کو ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو خاطب کر کے بعض اہم مدایات دی جاتی ہیں جس کا بیان ان شاء اللہ آگی آیات میں آئندہ درس میں جوگا۔

#### وعالجيجئة

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے جم کوایمان باللہ اور ایمان باللہ اور ایمان بالقرآن کی دولت سے نوازا۔

یا اللہ جم کواس جہان سے حقوق العباد سے سبکدوش ہو کرکوچ کرنا نصیب فرما اور قیامت جویوم التَّغَابُن ہے وہاں سرخ روئی اور کامیابی وکا مرانی نصیب فرما۔

ویکوم التَّغَابُن ہے وہاں سرخ روئی اور کامیابی وکا مرانی نصیب فرما۔

ویکوم التَّغَابُن ہے وہاں سرخ روئی اور کامیابی وکا مرانی نصیب فرما۔

# مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَفْدِ قَلْبُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ

کوئی مصیبت بدون خدا کے حکم کے نہیں آتی اور جو مختص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو راہ دکھا ویتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو

#### نَكَ عِكِلْنُقُ وَأَطِيعُواللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْنَكُمْ فَإِنَّا لَكُولِنَا الْبَلْغُ

ٹوب جانتا ہے۔ اور اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور اگرتم اعراض کرو ہے تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف مینجا وینا ہے۔

#### الْمِبْيِنْ ﴿ اللَّهُ لِأَ إِلَّا هُوْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْبِتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الْمُبْدِنِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مسلمانواں کو اللہ بی پر توکل رکھنا جاہئے۔

مَا لَحَمَالَ نبيس بَيْجِي أَمِنْ مُصِيبَة كُونَ مسيت إلا حمر إيراذن الله الان عالله وكمن اورجو أيؤمن وه ايمان لاتا ب إياليه الله بر يهُد مايت دينا إلى الله الرالله المُكِل شَكَى عِبرتُ المِن الله المُكِل شَكَى عِبرتُ المَالِي اللهُ المناسل ا التَّهُوْلَ رَبُولَ كَا فَإِنْ هِرَاكُمْ لَتُوكَيْنَاتُهُمْ هِرَيْتُمُ فَيَقَمُا تُواسِطِهُ وَالنَّي وكُنُولِنا جاربولَ بِرافِي الْبَيْفُ الْمِينِينُ صاف ماف ياجُاوينا الله الله الآليانة نيس كونى معبود الله في الله وعلى الله وادر الله بها فَلْيَتُوكُي بْنَ بَعِروسه كرنا جاب المنوثوبينون ايمان وال

> تفسير وتشريح ال ركوع من خطاب ابل ايمان سے ہے اوران کو چندا ہم ہدایات دی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں بنی جاہے کہ اس سورہ کا نزول مدیند منورہ میں مسلمانوں کے مکہ ہے ہجرت کے بعد ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے لئے برسی مخل اورمصائب کاز ماندتھا۔ مکہ ہے برسوں ظلم وستم کفار کے سہنے کے بعداہل ایمان اپناوطن ۔گھر ہارسب کچھ جھوڑ مچھاڑ کر ہجرت پر مجبور کردئے گئے تھے۔ادھرمدینہ میں انصار برایباوقت آپڑا کہ ایک طرف تو سیروں مہاجرین کوسہارا دینا تھا دوسری طرف یورے عرب کے اعذائے اسلام ان کے رحمن اور دریئے آزاد ہو كُ يتهار توان آيات من ابل ايمان كرسلي دي جاتي باور بتلايا ب تا ہے کہ دنیا میں جو تکلیف ومصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم ے آئی ہے

کوئی مصیبت نازل ہونے وے یا ندہونے دے اور اللّٰد کا حکم بہر

حال کسی ندنسی مصلحت کی بنا برہوتا ہے جسے انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ ا جان سکتا ہے۔ تو مومن کو یہاں بیہ یات ذہن نشین کرانی مقصود ے کہ جب ان کواس بات کا یقین ہے کہ مصیبت اور بختی اللہ کی مشیت اوراراد و کے بغیر سنبیں پہنچتی تو مومن کو بد دل اور عملین و یریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ بہرصورت میں ما لک حقیقی ے فیصلہ پر راضی رہنا جاہئے اور صبروسہار سے برداشت کرنا عايئے اور مجھنا جاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاد قدرے مجھے یہ تکلیف سینچی ہے۔اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے۔

ا اسى بات كوايك حديث مين رسول التُصلي الشُّه عليه وسلم نيه اس طرح ارشادفر مایا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتے ہیں وہ اس کے لئے امیمای ہوتا ہے۔مصیبت بزے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے یہ تو سراسرمشیت اکہی اور حکم خدادندی برموتو ف ہے کہ کسی بر 🕛 لئے اچھا ہوتا ہے اورا گر کوئی خیر پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس ے لئے اچھا بی ہوتا ہے اور بیر بات مومن کے سوائسی اور کو

و نصیب نبین ہوتی " آ گے و اللہ به کل شنی علیم (اوراللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے ) فرما کر جتلا دیا کہ جو تکلیف و مصیبت اس نے جھیجی عین علم وحکمت سے جھیجی اور وہی جانتا ہے کہ کون تم میں ہے واقعی صبر واستیقامت اور شلیم ورضا کی راہ یر چلا اور کس کا دل کن احوال و کیفیات کا مورد بننے کے قابل ہے اسی سلسلند کلام میں آ گے ارشاد ہوتا ہے کہ ایکھے حالات ہوں یا برے حالات \_ نرمی ہو یا تختی \_ تکلیف ہویا راحت غرض ہر حالت میں اللّٰہ اور رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ اور ان کے حکم کو مانو۔ اگراییا نه کرو گے تو خودتمہارا ہی نقصان ہے۔اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے تو سب نيك و بدسمجھا كرا بنا فرض ا دا كر ديا۔ الله كو تمہاری طاعت یامعصیت ہے کوئی نفع یا نقصان نہیں ۔ پہنچ سکتا۔ خدائی کے سارے اختیارات تنہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ معبود ومستعان تنہااس کی ذات ہے۔اچھا دفت آسکتا ہے تواسی کے لانے ہے آسکتا ہے اور براوقت کل سکتا ہے تو اس سے ٹالے مُل سكتا ہے۔للبذا جو محض سیجے دل سے اللہ كوخدائے واحد مانتا ہو اس کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ اللّٰہ کی ذات عالی پر بھروسەر کھے اوریقین کرے کہ اللہ ہی کی مدد ۔ تا نیدا ورتو فیق ہے

کام بنمآ ہے اور مشکلات مصائب وخطرات سے وہی بچانے والا ہے۔ دوسر اکوئی بچانے والا ہیں۔

ایک موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چند صحابہ سے پوجھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم موسین مسلمین جیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمبارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت برصبر کرتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت برصبر کرتے ہیں۔ راحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فر مایا بخدا تم سے مومن ہو۔ الله تعالی انہی صفات کا مومن وسلم بنا کر ہمیں زندہ رکھیں اور ای پر موت نصیب فرمائیں۔ آپیں۔ آپیں۔

الحاصل ان آیات سے یہی معلوم ہوا کہ ایمان کی شان یہی ہے کہ ہرکام میں اور ہرحال میں مسلمان کا بحروسہ القد تعالیٰ پر ہو اور اسباب کو صرف اسباب ہی سمجھا ور اسباب ترک کر کے بیشے رہے کا نام تو کل نہیں۔ یہ تو تعطل ہے۔ آنحضرت صلی القد علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسباب بھی اختیار فرماتے تھے اور تد ابیر بھی عمل میں لاتے تھے اور تد ابیر بھی عمل التد تعالیٰ ہی کی ذات پر ہوتا تھا اور یہی ان آیات کی تعلیم ہے۔ التد تعالیٰ ہی کی ذات پر ہوتا تھا اور یہی ان آیات کی تعلیم ہے۔ ابھی بعض مزید ہدایات اہل ایمان کو آگی آیات میں دی گئی ہیں جن کا بیان ان شاء اللہ آئیدہ ورس میں ہوگا۔

#### وعاشيحئه

الله تعالی جم کوجھی اپنی ذات پاک پر ہر حال ہیں بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما نمیں اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری ہر حال ہیں جم کونصیب فرما نمیں۔ یااللہ آپ جم کوراحت اورخوشی عطافر ما نمیں تو جم کوشکر کی توفیق نصیب ہواور رنج فیم پہنچ تو صبراور رضا بالقصنا کی کیفیت نصیب ہو۔ مال تہمیں وہ ایمان صادق نصیب فرما سیری ہم آپ سے مہر فیصل میں اور میداد در سین اپنی ہوا رہوں میں جال میں۔

یا القدہمیں وہ ایمان صاوق نصیب فرمائے کہ ہم آپ کے ہر فیصلہ پرول وجان سے راضی ہوں اور ہر حال میں آپ کے فضل کے امیدوار ہوں۔ آمین۔ وَالْجَارُدُ عُولَا اَنِ الْعَمَدُ لِلْورَبِ الْعَلْمِينَ

#### ايَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدْوًا لَكُمْ فَالْحَذَّرُ وْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوْا ے ایمان والو تمہاری لبعضی بیبیاں اور اولاو تمہاری وشمن ہیں سو تم ان ہے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کردو وتَصْفَعُوْا وَتَغَفِّرُواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُولٌ رَحِيْمُ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَا ذُكُمْ فِتْنَاتُ وَاللَّهُ اور درگذر کر جاؤ اور بخش دوتو الله تعانی بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔تمہارے اموال اور اولا دبس تمبارے لئے ایک آ زمائش کی چیز ہے، اور الله عِنْكَهُ ٱجْرُّعَظِيْمُ ۗ فَأَتَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَٱلِحِيْعُوا وَٱلْفِقُوا خَيْرًا کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہوسکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور خرچ کیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا، إِنْفُيكُمْرُومَنْ يُونَ شُحَّ نَفْيه فَأُولَبِكَ هُمُ الْفُلِدُنَ ۖ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگرتم اللہ کو انجھی طرح قرض وو سے تو وہ اس کو تمہارے لئے يُضعِفُهُ لَكَمْرُوبَغُفِرْ لَكُمْرٌ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيْتُمْ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالثَّهَادُةِ الْعَرِنْيُرُ الْحَكِيْمُ بڑھا تا چلا جادے گا اورتمہارے گناہ بخش دے گا ، اوراللہ بڑا قدردان ہے بڑا بُر د ہار ہے۔ پیشیدہ اور طاہر کا جاننے والا ہے زبردست ہے حکمت والا ہے یاً نیف اے الَّذِینَ اَصُنْوَا ایمان والو | اِنَّ بیتک | مِنْ ہے(بعض) | اَرْوَاجِکُفْه تمہاری بیویاں |وَاوَلَادِکُنْه اور تمہاری اولاد | عَدُوًّا دَعْمَن كُنُ تهبارے كئے فَاحْذَرُ وَهُمْ بِسِ تُم ان سے بجو | وَ إِنْ اور اگر | تَعْفُوْا تَم معاف كردو | وَ تَصَفَعُوْا اورتم درگزر نه كرد | وَ اور | تَعْفُوْرُوا تَم بخش دو فَيَانَ اللَّهُ تُو بِ ثُلُ الله لَخَفُورٌ بَخْتُ والا ارْحِيْتُمْ مبريان النَّمَا اسْمُ سوانيس الْمُؤالْكُمْ تنهارے مال اوّ أَوْلِكُوكُمْ اور تمهاری اولاد فِتْنَاتُ آزاش وَاللَّهُ الدالله الِعِنْدُ ذال كيال أَجْرُ عَظِيْرٌ برااج فَاتَّقُو النَّدَيْنِ مَ دُواللَّه الماكنة حَالَتُكَمّ جال تكم عاديك يمُعُوا اورتم سنو [وَ كَطِينُعُوا اورتم اطاعت كرو [وَ اَلْفِقُوا اورتم خرج كرو [خَيْرًا بهتر الإَنفَيكُفِر تبهارے حق میں [وَ مَنَ اور جو ایوق بحالیا ممیا يَّةِ بَخْيَلِ انْفُيْمِهُ ابْنِي جَانِ الْفَاوْلِيكَ تُو بَنِي لُوكَ الْفُنْدِ وه الْلَفْلِيدِينَ فلاح بانبوالے این آگر انتقاضوا تم قرض دو کے النّدَ اللہ اَفَرْضًا قرض ا حنه اینطبیفهٔ وه اے دو چند کردیکا الکُند تمہارے لئے اور یکفیز لکُند اور وہ تمہیں بخش دیکا اواللہ اور اللہ الشکُورُ قدر شاس حَلَيْعَهُ بُرُوبِارًا عُلِيمُ الْغَيْنِيهِ جانب والا \_ يوشيده | وَالنَّهُ كَدُقُ اورطاهِ | الْعَزِنيزُ عالب | الْعَرِينِينَهُ حَمَت والا

۔ نفسیر وتشریخ :بیسورہ تغابن کی خاتمہ کی آیات ہیں اوپراہل 📗 اطاعت میں لگارے اگرمصائب ہے گھبرا کراور پریشان ہوکراس نے اللہ تعالیٰ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے روگر دانی کی تو نیک وبد مجھا کراینا فرض ادا کر چکے اس لئے مومن کو ہرحال میں اللہ کی

ایمان کی طرف مخاطب ہو کر بتلایا گیا تھا کہ دنیا میں جو تکلیف یا مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم اور مشیت ہے آتی ہے۔ ایسے 🏿 وہ خوداینا نقصان کرے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم تو سب صالات میں جو حض ایمان پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشنے ہیں اوراس کوصبرونشلیم کی توقیق عطا فرما دیتے ہیں۔لہٰذا 📗 ذات پر بھروسہ کرنا چاہئے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کیسے ہی حالات ہوں مومن کا کام بینے کدوہ اللہ اوراس کے رسول کی کمربستہ رہنا جائے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی بیوی بچوں کی

اسلام قبول کر کیکے تنظیمگرزن وفرزند کی محبت نے انہیں ہجرت سے روک دیا۔ (حالانکہ بیدوہ زمانہ تھا کہ مکہ ہے ہجرت کرنا ہرمسلمان پر فرض تھا) پھر جب اسلام خوب پھیل گیا تب بیلوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت دیکھا کہ ان سے سلے کے مہاجرین نے بہت کچھلم وین عاصل کرلیا ہے اس بران در ہے آنے والے مہاجرین کے دل میں آیا کہ اسپے بال بچوں کوسزادیں۔ اس پرید مدایت دی گئی کداب درگز رکروآ کنده کے لئے ہوشیارر ہو۔ اگران بيوي بچوں نے تمہارے ساتھ وشمنی کی ادرتم کوکوئی دینی یاد نيوی تقصان پہنچ گیا تواس کا اثریہ نہ ہونا جا ہے کہ ایمان والے انتقام کے دریے ہو جا کمیں اوران پر نامناسب مختی شروع کر دیں اور تشدد و ب رحی کا معاملہ ان سے کرنے لگیس ایسا کرنے سے دیوی نظام درہم برہم ہومائے گا۔ جہاں تک عقلا وشرعاً منجائش ہو۔ان کی حماقتوں اورکوتا ہیوں کومعاف کرواورعفوو درگز رے کام لو۔ان مکارم اخلاق پر الله تعالى تبهار يساته مبرياني كرك كايبيس علاف بدستله استدلال کیا ہے کہ اہل دعیال ہے کوئی کام خلاف شرع بھی ہوجائے توان سے بیزار ہو جانا اور ان سے بغض رکھنا یا ان کے لئے بدعا کرنا مناسب نہیں۔آ گے ایمان والول کو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مال و الادوے كر جانچتا ہے كەكون ان فانى اورزائل چيزوں ميں پينس كر آخرت کی باقی ودائم نعمتوں کوفراموش کرتا ہے اور کس نے ان سامانوں کوائی آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے اور کون وہاں کے اجرعظیم کو دنیا کے وقت فاكدون اورحظوظ برترجيح ديتا ہے۔اس لئے اے ايمان والواللہ = وْركر جهال تك موسكاس جانج وآ زمائش ميں ثابت قدم رمواورالله کی بات سنواور مانو۔ بیرتو تھم ہوا بیوی بچوں کے متعلق اور مال كے متعلق بيہ ہے كہ اس كو بھلائى كے لئے خرج كرواس لئے كہ جو دے دو گے وہ تہارے ساتھ چلے گا جس کا اجر یقیناً ملے گا اور جو چھوڑ گئے وہ تمہارے یاس سے جاتار ہا۔اس لئے مال کواللہ کے

محبت اورفکر میں بھنس کر القد کو اوراس کے احکام کو بھلا ویتا ہے۔ان تعلقات کے پیچھے نتنی ہی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور کتنی ہی بھلائیوں ہے محروم رہتا ہے۔ بیوی اور اولا دکی فرمائشیں اور رضا جوئی اے نسی وقت دم نہیں لینے دیتی۔اس چکر میں پڑ کرآ خرت ہے عافل ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ جواہل وعیال استنے بڑے دین خسارہ اور دینی نقصان کا باعث بنیں وہ حقیقتۂ اس کے دوست نہیں کہلائے جا کتے بلکہ نتیجہ کے لحاظ ہے بدترین وشمن ہیں۔ اور جس وشمن کا احساس بھی بسااوقات آ دمی توہیں ہوتا اس کے حق تعالیٰ ان آیات میں اہل ایمان کومتنب فرماتے ہیں کدان شمنوں ہے ہوشیار رہواور ایسا روبیا ختیار کرنے سے بچوجس کا متیجہ اہل وعیال کی دنیا سنوار نے کی خاطر اپنا دین ایمان برباد کرنے کے سوا کیجھ نہ ہو۔ کیکن یہاں یہ بھی متمجھ لیا جائے کہ دنیا میں ساری بیویاں اور ساری اولا داسی قماش کی مبیں ہوتی ہیں۔ بہت اللہ کی بندیاں ہیں جوایے شوہروں کے دین کی حفاظت کرتی ہیں اور نیک کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور کتنی ا ہی سعادت منداولا دے جواینے والدین کے لئے باقیات صالحات ِ بنتی ہے بھر جن مخصوص حالات میں ان آیات کا نزول ہوا ہے اس وفت بكثرت مسلمانول كوبيرهالات در پيش تھے كه ايك مردايمان لے آیا ہے تو ہوی سے نہ صرف اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ بلکہ خوداس مردکواسلام سے پھیردینے کے لئے کوشال ہوتے۔اس کئے اہل ایمان کو خطاب کر کے ان آیات میں مدلیات دی جاتی ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ بعض عور تیں اینے مردوں کواور بعض اولا داینے ماں باپ کو یا دخدااور نیک اعمال ہے روک دیتے ہیں جو درحقیقت وشمنی ہے۔اس لئے ہدایت دی گئی کدایسے بیوی بچوں سے ہوشیار رہواور اینے دین کی نگہبانی ان کی ضرور بات اور فرما کشات کے پورا کرنے پر ا مقدم رکھو۔ ایسانہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت میں پھنس کرا حکام الہی کو پس پشت ڈال دو۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض اہل مکہ

الله تعالیٰ حرص و بخل ہے محفوظ رکھے اور دل کے لا کچے ہے۔ بیاد ہے تو بیاس کی بڑی کامیانی ہے اور ایسا ہی شخص مراد کو پہنچتا ہے۔آ گے اللہ کے راستہ میں مال خرج کرنے کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں اخلاص اور نیک نمتی سے طیب مال خرچ کروتو الله اس ہے کہیں زیاوہ دے گا۔ اور تمہاری کوتا ہیوں کومعاف فرمادے گااور بات بیے ہے کہاںٹد تعالیٰ بڑا قدر دان بڑا برد بار اور تمام چھیی کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے اور نہایت زبردست اور حكمت والا بلندااس كاحكام تهميس ماننا جاميس اوراس کی مخالفت نه کرنی جاہے۔

يبال جوفرمايا كياانمآ اموالكم واولاد كم فتنة طاتو فتنك معنیٰ ابتلا اورامتحان کے ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ مال اور اولا د کے ذر بعد الله تعالى انسان كى آ زمائش كرتے رہتے ہيں كدان كى محبت میں مبتلا ہوکرا حکام وفرائض ہے ففلت کرتا ہے۔نا جائز اورحرام میں مبتلا ہوتا ہے یا محبت کوائی صدمیں رکھ کراسے فرائض دیدیہ اوراحکام

راستہ میں خرج کرنے سے تمہارا ہی بھلا ہو گا اور سمجھ لو کہ جس کو 🏿 انہہ سے نیافل نہیں ہوتا اورانٹد کے ذکر وفکر کونبیں بھلاتا ۔ تو حقیقت بیہ ہے کہ دنیامیں مال واولا دانسان کے لئے بڑا فتنداور آ زمائش ہیں۔ ا اکثر گناہوں میں خصنوصاً حرام کمائی رشوت اور ناجائز امور میں انہی ابل وعمیال کی بے جامحیت کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے ایک صدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بعض اشخاص کو لایا جائے گا تو اس کو دیکھ کر لوگ يعنى المحشر كہيں كے اكل عياله حسناته يعنى اس كى نيكيوں کواس کے عیال نے کھالیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کوایینے اہل وعیال کے حقوق دین کے تحت پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کو ہمارے لئے دین میں معاون اور مددگار بنا تمیں۔آمین۔

الحمد ہلنداس درس برسورہ تغابن کا بیان بورا ہو گیا۔اب ان شاءالتداکلی سوره کابیان شروع ہوگا۔

سورة التغابن كےخواص

اگرکسی ظالم و جابر حکمران وغیرہ کا خوف ہوتو اس کے پاس جانے ہے پہلے سورۃ التغابن پڑھ لے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ اس كيشرسے اسے كافى موجائيں كے - (الدر دالنظيم)

#### وعا ليجحئ

الله تعالیٰ ہماری بیبیوں اور اولا دوں کو ہمارے لئے دین میں معاون اور بدرگار بنائیں۔ یا انتدہم کواور ہمارے بیوی بچوں کوسب کواسلام اور ایمان کی سچی محبت تصیب فرما۔ یا اللہ جمارے مال واولا دکوایتی مرضیات کے حاصل کرنے کا فرریعہ بنایئے اور ہر حال میں ہم کو اینے احکام کا یابند رکھئے۔ مال دولت کی حرص سے ہمارے قلوب کو یاک فرمایئے اور جو کچھ ہم کو عطا کیا ہے اسے اپنے رستہ میں خرج کرنے کی توقیق عطا فرمائيئے۔آمين۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# 

شروع كرتا موں اللد كے نام سے جو برد امير بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

#### يَايَّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَ لِعِدَ تِحِنَ

ا سے پیمبرا پاوگوں سے کہد ہے کہ جب تم لوگ عورتوں کوطلاق دینے لگوتو اُن کوعد ت سے پہلے طلاق دو

يأَيُّهُ النَّبِينُ النَّبِينُ اللَّهِ إِذَا جِبِ طُلْقَتْهُمْ تُم طلاق وو المِنسَآء عورتول فَصَلَقَوْهُنَ توانس طلاق وو لِعِذَ يَعِنَ اكل عدت عوت

تفسیر وتشری اس سورة کے شان نزول کے سلسلہ میں ہے روایت کھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بی بی کوچیش کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کر ناراض ہوئے اور حضرت عبداللہ کو تھم دیا کہ چیض میں طلاق و بی ناراض ہوئے اور حضرت عبداللہ کو تھم دیا کہ چیض میں طلاق و بی ناجا کر ہے۔ رجعت کرلو۔ اس سلسلہ میں سورة کی ابتدائی آیات نازل ہو کمیں اور طلاق کا طریقہ تعلیم فرمایا گیا۔

نکاح وطلاق کی شرق حیثیت اسلام میں بردی اہمیت رکھتی ہے اسکوایک کو اسلام نے صرف ایک معاملہ اور معاہدہ ہی نہیں رکھا ہے بلکہ اس کوایک گونہ عبادت کی حیثیت بخشی ہے اور چونکہ معاملہ از دواج کی دری موقوف ہے اس لئے قرآن کریم میں ان عاکمی مسائل ومعاملات سے میں ان عاکمی مسائل ومعاملات سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولا نامح شفتی صاحب ککھتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا ہیں کہ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا ہیں۔ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا ہیں۔ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ کرے گا کہ دنیا ہیں۔ قرآن کو کم مائل میں سب ہے اہم تجارت شرکت اجارہ وغیرہ ہیں۔ قرآن کو کم مائل قرآن کریم میں شاذہ نادر ہیں۔ بخلاف ہے۔ ان کے فروع اور جزئیات کو بھی براہ راست جی تعالی نے بلکہ ان کے بیشتر فروع اور جزئیات کو بھی براہ راست جی تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ یہ مسائل قرآن کی اکثر سورتوں

میں متفرق اور سورہ نسآ ء میں پھھ زیادہ تفصیل ہے آئے ہیں۔ یہ سورۃ جوسورہ طلاق کے نام ہے موسوم ہے اس میں خصوصیت ہے طلاق وعدت وغیرہ کے احکام کاذکر ہے۔ (معارف القرآن)

یہاں خطاب یا یہا النبی کے الفاظ سے براہ راست رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے ہے گرمفسرین نے لکھا ہے کہ بی صلی الله علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر خطاب ساری امت سے ہے۔ اب خطاب فرما کر حکم عام دیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ضرورت اور مجوری سے اپنی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو چاہئے کہ زمانہ عدت لیعنی حیض سے پہلے طہریعنی پاکی کی حالت میں طلاق دے۔ حیض کی حالت میں طلاق نہ دے۔ طلاق سے متعلق بیاس سورۃ کا پہلا کی حالت میں طلاق نہ دے۔ طلاق سے متعلق بیاس سورۃ کا پہلا کی حالت میں طلاق نہ دے۔ طلاق سے معلوث رہتی ہوتا اور وہ گندگی سے ملوث رہتی ہوتا ہو ساتا ہے کہ اس نفر ت طبعی نے کسی رنجش وغیرہ کو طلاق دینے پر موسکتا ہے کہ اس نفر ت طبعی نے کسی رنجش وغیرہ کو طلاق دینے پر ابھارا دیا ہواس لئے حکم ہوا کہ طہریعنی عورت کے پاکی کے زمانہ میں طلاق دین چاہئے تا کہ اصلی مصلحت کا نقاضا معلوم ہو۔

اب بہال جویفر مایا گیاو اذا طلقتم النسآء جبتم عورتوں کو طلاق دے دو۔ شریعت اسلامیہ نے طلاق کو مجبوری کی حالت میں روا رکھا ہے اور بجرقوی سبب کے اس کی اجازت نہیں دی اور عورتوں کی سج خلق پر صبر و برواشت کی تاکید فر مائی۔ حدیث شریف میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال چیزوں میں زیادہ مبغوض اور زیادہ نا بہند یدہ چیز اللہ کے نزد یک طلاق ہے۔ مطلب یہ کہ طلاق تخت حاجت بہت بری حاجت بہت بری

بات ہے اس کئے کہ نکاح تو ہاہم الفت و محبت اور زوج وزوجہ کی راحت کے واسطے ہوتا ہے اور طلاق سے بیسب یا تیں جاتی رہتی جن تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو کلفت ہوتی ہے۔ باہم عداوت ہوتی ہے۔ نیزاس کی وجہ سے بیوی کے رشتہ وارول سے بھی عداوت ہوتی ہے اس کئے اسلام نے طلاق کو اس وقت جائز رکھا ہے جبکہ نباہ کی کوئی صورت نہ ہو۔اس وقت ایک ووسرے سے علیحد عی کے لئے طلاق میں مضا تقدیمیں۔ آیک حدیث میں ارشاد ہے کہ نکاح کرواور طلاق نہدواس کئے کہ طلاق دینے سے عرش المائے۔ (بہتی زیورحصہ جہارم)۔ قرآن وحدیث کے احکام ے ماتحت فقہانے لکھاہے کہ طلاق دینے کے جب سی ضرورت ے طلاق دی جائے تین طریقے ہیں۔ ایک بہت اچھا۔ دوسرااحھا۔ تيسرابدعت وحرام \_تشريح ان تينول طريقول كى بديه كه بهت احيها طریقہ توبیہ ہے کہ مرد بیوی کو یا کی کے زمانہ میں یعنی ایسے وقت جس میں حیض وغیرہ سے عورت یاک ہوا کیک طلاق دے مگریہ بھی شرط ہے کہ اس تمام یا کی کے زمانہ میں صحبت ندگی ہواور عدت گذرنے تک پھرکوئی طلاق نددے۔عدت گذرنے سےخودہی نکاح جاتارہےگا۔ ایک سے زیادہ طلاق دینے کی حاجت نہیں اس کئے کہ طلاق سخت مجوری میں جائز رکھی گئی ہے لہذا بقدر ضرورت کافی ہے۔ بہت س طلاقوں کی کیا حاجت ہے۔ بیتو ہوا بہت اچھا طریقہ اور دوسرے تمبر براجیماطریقه بیه ہے کہ عورت کوتین یا کی کے زمانوں میں تمین طلاق وے۔دوجیفوں کے درمیان جویا کی رہتی ہاس کوایک زمانہ یا کی کا کہتے ہیں سوہریا کی کے زمانہ میں ایک طلاق دے اور ان یا کی کے ز مانوں میں بھی صحبت نہ کرے۔اور بدعت نا جائز اور حرام طریقہ وہ ہے جوان دونو ل صورتوں کے خلاف ہومثلاً تین طلاق یکبارگی دے

دے یا جیش کی حالت میں طلاق دے۔ یا جس پاکی میں صحبت کی تھی اس میں طلاق دے تو اس تیسری قتم کی سب صورتوں میں گوطلاق تو واقع ہوجائے گی مگر آ دی گناہ گار ہوگا۔

یہاں میں ہجھ ایا جائے کہ بیتھم جودیا گیا ہے بیاس صورت میں ہے کہ عورت سے ایسا اور خلوت صحیحہ ہو چکی ہواور جس سے ایسا اتفاق نہ ہوا ہو مثلاً کسی عورت سے نکاح کرلیا مگر زخصتی کی نوبرت نہ آئی بیعنی خلوت یا صحبت نہیں کی ایسی عورت کوخواہ حیض کے زمانہ میں طلاق دے یا یا کی کے زمانہ میں ہر طرح درست ہے مگر ایک طلاق دے۔ (بہٹی زور حمہ)

چونکہ یہاں طلاق کا ذکر آگیا ہے اور طلاق کا مسئلہ جتنا اہم ہوتو کسی حنفی محقق عالم اور مفتی ہے رجوع کر کے حکم معلوم کر لیا جائے ۔ طلاق ہے متعلق بعض اہم اور ضروری مسائل کہ جائے ۔ طلاق کتنی قتم کی ہوتی ہیں۔ (۲) طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے (۳) کن الفاظ ہے طلاق پڑ جاتی ہے اور کن الفاظ سے طلاق نہیں پڑتی۔ (۴) کسی شرط پر طلاق دینے کے احکام۔

(۵) رخصتی سے پہلے طلاق ہوجانے کے احکام۔ (۲) بیوی کے پاس نہ جانے کی شم کھانے کے احکام وغیرہ وغیرہ بہشتی زیور حصہ چہارم میں یا کسی متند فقہ کی کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

الغرض طلاق ہے متعلق اس ابتدائی آیت کے حصہ میں پہلا حکم بیان ہوا۔ اس سلسلہ میں مزیدا حکام آیت کے اسکلے حصہ میں بیان کئے گئے ہیں جس کا بیان ان شاءاللّٰد آئندہ درس میں ہوگا۔

دعا کیجئے: اللہ تعالیٰ ہم کو جملہ قرآنی احکام بڑمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر مائیں اور ہم کواپی زندگی کے ہر معاملہ میں شریعت کے احکام کی پابندی نصیب ہونے طاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔

یا اللہ ہمارے ملک میں بھی شرعی توانین کے نفاذ کی صورت غیب سے ظاہر فرمادے اور غیر شرعی خصوصاً عاملی قوانین جورائج بیں ان کے ختم ہوجانے اور مث جانے کی صورت فرمادے۔ آمین۔ وَالْحِرُدُ عُوْنَا اَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

وَٱخْصُواالَّعِدَةُ ۚ وَاتَّقَوُ اللَّهَ رَبُّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُ نَّ مِنْ بُيْوَتِهِنَّ وَلا يَغْزُجْنَ إِلَّا إَن اورتم عذت کو باد رکھو اور اللہ ہے ڈرتے رہو جوتمہارا رب ہے ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ عورتیں خودتکلیں تمریاں يَاتِينَ بِفَاحِشَاةٍ مُّبَيِّنَاةً وَتِلْكَ خُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ کوئی تھلی ہے حیائی کریں تو اور بات ہے ،اور بیسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں اور جو مخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اُس نے اینے اویرظلم کیا نَفْسُهُ لَاتِكَ رِي نَعَالَ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ آمُرًا ۞ فَإِذَا بَلَغُنَ آجَالُهُ نَ فَأَمُسِكُوْهُنَّ تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالی بعد اس کے کوئی نئی بات پیدا کردے۔ پھر جب دو عورتیں اپنی عدّ ت گذرنے کے قریب پہنچ جادیں بِمَعْرُوْتٍ أَوْفَارِقَوْهْنَ بِمَعْرُوْتٍ وَأَشِّهِمُ وَأَذَوَىٰ عَدُلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُواالثَّهَا دَةَ يِنْدِدْ لِكُمْ تو ان کو قاعدہ کے موافق نکاح میں رہنے دویا تاعدے کے موافق اُن کور ہائی دواور آپس میں سے درمعتبر شخصوں کو کواہ کرلواورتم ٹھیک ٹھیک اللہ کے داسطے کواہی دو

يُوْعَظُ بِهِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبِوْمِ الْأَخِيرِةُ

اس مضمون ہے اس مخص کوضیحت کی جاتی ہے جواللہ پراور یوم قیامت پریفین رکھتا ہو،

وَآخَطُوا ورَمْ ثَارَ رَهُو الْعِدَّةَ مَدَتَ [وَالتَّقُوا اورتم ورو اللّهُ الله [رَكَانُذِ تمهارا رب الاتُخْوِجُوهُنَ ثم نه تكالو أنبيل أمِنْ ب بُيُورِيْقِنَ ان كَلَمرون | وَلَا يَخْدُخِنَ اور ندوه (خود) تُكليل [إلَا عمر أَنْ يَأْتِينَ مِيَّده ومريل إيفأجة شَاتِة بِحيالَي المبيِّينَاتِيَ تَكُلُو وَيَأْكُ اوريه حُدُودُ بنيهِ اللَّه كَيْ صود [وَصَنْ اور بو يَتَعَدَّ آتَ فَكُ كا حُدُودُ عَلَمُ اللَّه كَا صود فَقَدُ ظُكَمَ صحقيق اس نظام كيا فَفَيهُ الى جان كَ تَكَدُّدِي مُنهِين فَهِرُمِين | عَكَلَ مِنْهُ مُمَكَن بِاللهِ | يُنحَدِثُ ووبيدا كردے | بَعَفَ ذيكَ النظ بعد | أَضَرًا كُوني اور بات | فَيَأْذُا بِحر جب | بَكَعَنْ ووبيدا كردے | بعَفَ ذيكَ النظ بعد | أَضَرًا كُوني اور بات | فَيَأْذُا بِحر جب | بَكَعَنْ ووبيدا كردے | جَهَا أَيْ مِعاد الْأَمْسِيكُوْهُ فَ تَوَانَ كُورُوكَ لُوا بِمُعَرُّدُوكِ الشَّصِطريقِ سے الَّوْيا فَالِيقُوهُ فَ ثَمَ انبين عُدا كردو إِيمَعْرُوفِ الشَّصطريقِ سے وَأَشْهِهُ فَااورتُمْ مُواهُ كُرُكُ عَدْلٍ وو انصاف پند مِنْكُمْ اپنے میں ہے وَاقِیْمُوا اورتم قائم كرو(رو) النَّهَادُةَ كوای لیلنو اللہ كیلئے ذَيكُهٔ ين ب إِنْوَعَظْ بِهِ مِن كَانْسِحت كَي عِالَ بِ أَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ جوالمان ركفتا ب إِيانَانِهِ الله بر أَوَ الْبِيوَهِ الْأَخِيرِ اورآ فرت كاون

تفسیر وتشریخ: ان آیات میں طلاق کے بارہ میں مزید | سکتی ہے۔عورت کے اس مقرر ہدت گذارنے کو محدت ' کہتے ا شو ہر ہی کے گھر جس میں طلاق ملی ہےعدت گذار ہے۔اورنسی کا شوہرمر گیا تو عدت کا زمانہ حیار ۴مہینہ دس دن ہے۔ تو یہاں ا دوسراحکم بید دیا گیا که مردعورت دونوں کو جیاہئے کہ عدت کو یا د ر تھیں کہیں غفلت اور سہو کی وجہ ہے کوئی بے احتیاطی اور گڑ بڑنہ ہو جائے۔اس محم کے بعدقر مایاو اتبقوا الله دبکم اوراللہ

احکام دیئے جاتے ہیں چنانچے دوسراتھم بیدیا جاتا ہے کہ عدت کا 📗 ہیں۔اگر شوہر نے طلاق دے دی توعورت تین حیض آنے تک شار کرتے رہو۔عدت یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر طلاق وے دے یائسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے یا شوہر مرجائے تو ان سب صورتو ں میں تھوڑی مدت تک عورت کوا کیک گھر میں ۔ رہنا پڑتا ہے۔ جب تک پیدیت ختم ندہو کیکے اس وقت تک وہ عورت کہیں دوسری جگہنیں جاسکتی نیمسی اورمرد سے اپنا نکاح کر

وروجوتهارا يرورش كرنے والا بيعنى الله سے وركرا حكام شرعيه کی یا بندی رکھنی جاہئے۔اس کے بعد تبسراتھم ذکر فرمایا گیا کہ ان مطلقہ عورتوں کوایا م عدت میں ان کے رہنے کے گھروں سے نہ نکالا جائے اور عور تنی خود بھی اپنی مرضی سے نہ تکلیں۔ ہاں کوئی ا تھلی ہوئی بدکاری۔ یا چوری یا بقول بعض مفسرین زبان درازی اور ہر وقت کا رنج وتکرار کریں تو گھرے نکالنا جائز ہے۔ایسے موقع پرایک دوسرے ہے رنج پیدا ہوناطبعی بات ہے اوراس ے مزید فسادات کے اندیشے ہیں جس میں ایک دوسرے پر بلا وجظم وزیادتی بھی ہوسکتی ہاس لئے ان احکام کے استحکام کے لئے آ کے فرمایا گیا کہ بیاللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں اور ان احکام میں صدیا مسلحتیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت رکھی ہیں۔ توجس نے اللہ کے صدود سے تنجاوز کیا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ گنہگار ہوگا اور اللہ کے ہال سزا کا مستوجب تھبرے گا۔ سی کو کیا معلوم کہ ان احکام کی بابندی کے بعد حذائے تعالی کیا تھجہ دکھلاتا ہے۔ ممکن ہے کہاس طلاق رجعی کے بعد اللہ کوئی اور بات پیدا كردے اور دوبارہ ميل ملاپ كى شكل پيدا ہو جائے اس كے عدت کے اندرعورت کو گھر سے علیحدہ شکرنا ہی مصلحت ہے۔ آ کے چوتھا تھم بیان فر مایا جاتا ہے کہ طلاق رجعی میں جب عدت ختم ہونے کوآئے تو مرد کو دوباتوں میں ہے ایک کا افتیار ہے یا عدت ختم ہونے سے پہلے عورت کو دستور کے موافق رجعت كركے اپنے نكاح ميں رہنے دے اور يا عدت ختم ہونے ير معقول طریقہ ہے اس کو جدا کر دے ۔مطلب بیہ کہ رکھنا ہوتپ اورالگ كرنا ہوتب ہر حالت ميں انسانيت اور شرافت كا برتاؤ كرے۔ يه بات نه كرے كه ركھنا بھى مقصود نه ہواورخواه مخواه عدت لمباكرنے كے لئے رجعت كرلياكرے يار كھنے كى صورت میں عورت کوایڈ آپہنچا نا اورطعن وتشنیع کرنا مقصد ہو۔اس کے بعد پانچواں تھم دیا جاتا ہے کہ طلاق دے کرعدت ختم ہونے سے

يهليا أكرنكاح مين ركهنا جا بيتورجعت يردوكواه كرلياتا كدلوك تهمت بائسي غلطنهي ميس مبتلانه بهول اورآ ئنده كوئي جُفَكْرُا موتواس کے فیصلہ میں سہولت ہو۔ یعنی زبان سے کہہ دے میں نے اپنی طلاق ہے رجوع کرلیا اوراس پر دو گواہ بھی بنا لے۔ اس موقع برحضرت مفتى محمد فيع صاحب مفتى اعظم ياكتنان نے تحریر فرمایا ہے کہ آج کل دین سے بے بروائی اور اس کے احكام سے غفلت برى طرح عام ہوتى جارہى ہے جاہلوں كاتو كہنا بی کیا ہے لکھے ہڑ ھے بھی تین طلاق سے کم کو کو یا طلاق بی نہیں منجصتے ۔اوررات دن اس کا مشاہرہ ہوتا ہے کہ تین طلاقیں دینے والے بعد میں پچھتاتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح بیوی ہاتھ سے نہ جائے۔ حدیث صحیحہ میں تمین طلاق بیک وقت وييخ يررسول التصلى التدعليدوسلم كاسخت غضبناك مونالقل كيا ہے اس كئے يبك وقت تين طلاق دينا با جماع امت حرام و نا جائز ہے ..... ممرجس طرح تین طلاق بیک وقت دینے کے حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے اس طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ حرام ہونے کے باوجود کو کی صحف ایسا کر گذر ہے تو تنيون طلاق واقع موكرة منده آپس ميں نكاح جديد بھي حلال نہيں ہوگا۔ پوری امت میں بعض غیرمقلد (جوایئے کو اہل حدیث کہتے ہیں) اور اہل تشیع کے سواتمام اہل سنت والجماعت کے نداہب اربعہ اس برمتفق ہیں کہ تین طلاق بیک وفت بھی وے دی تنئیں تو تنیوں واقع ہوجائیں گی کیونکہ سی فعل کے حرام ہونے ے اس کے آٹار کا وقوع متاثر نہیں ہوا کرتا۔ جیسے کوئی کسی کو بے گناہ تل کردے تو یہ تعل حرام ہونے کے باوجود مقتول تو بہر حال مربی جائے گا۔ای طرح تین طلاق بیک وقت حرام ہونے کے باوجود تنیوں کا وقوع لا زمی امر ہے اور صرف نداہب اربعہ ہی کا نہیں بلکہاس برصحابہ کرام کا بھی اجماع حضرت فاروق اعظم ہے

ز ماندمیں منقول ومعروف ہے'۔ (معارف القرآن)

چھٹا تھم آ گے گواہوں کے لئے ہے کہ گواہی کے وقت ٹیڑھی ترجی بات نہ کریں تجی اور سیدھی بات کہنی چاہئے ۔ زمانہ جالمیت میں عرب میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا ان کو گائے ہیں جالمیت میں عرب میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا ان کو گائے ہیں جانوروں کی طرح یا نہایت مجبور اور ذکیل قیدیوں کی طرح سجھتے تھے حتی کہ جالمیت میں بعض لوگ عورت کو سووں اسود وارس ہے بعد بھی عورت کو سود وارس ہے بعد بھی عورت کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا۔ قرآن نے جا بجا ان وحشیانہ کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا۔ قرآن نے جا بجا ان وحشیانہ مظالم اور بے رحموں کے خلاف آ واز بلند کی اور نکاح وطلاق کے حقوق وحدود پر نہایت صاف روشی ڈالی اور حکیمانہ ہدایات ونصائح فرما کیس لیکن ان زرین نصیحتوں سے نفع وہی مختص اٹھا

سکتا ہے جس کو خدا پر اور یوم آخرت پر یقین ہو کیونکہ یہی یقین
انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے اوراسی ڈر سے
آدی کو بید خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ایک عورت ہمارے قبضہ
اورافتد ارمیں آگئ ہے۔ ہم سب بھی سی قہار ہستی کے قبضہ
اقتد ارمیں ہیں۔ یہی ایک خیال ہے جوآدمی کوظلم و تعدی ہے ہر
حال میں روک سکتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری پر ابھارتا
ہے۔ اس لئے اس سورۃ میں خصوصی طور پر تقویٰ یعنی خدا ہے

ڈرنے پر بہت زوردیا گیا ہے۔

اب چونکه یهاں تقوی لیعنی خوف خدا وندی کا ذکر آگیا تھا اس لئے آگے تقویٰ کی متعدد فضیلتیں ذکر فرمائی گئی ہیں جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجئ

الله تعالی ہم کو جملہ شریعت کے احکام پر چلنے کی تو فیق عطا فرما نمیں اور اپنے تمام احکام کی تقویٰ اورخوف خداوندی کے باعث ہم کو پابندی نصیب فرما نمیں۔

یا اللہ ہم کو زندگی کے ہر معاملہ میں حدود اللہ کی حفاظت کی توفیق عطا فر مانے اور تقویل ویر ہیز گاری کی دولت نصیب فر ماہیے۔

یااللہ آپ نے اپنے کلام میں صاف فرمادیا ہے کہ جو مخص احکام خداوندی سے تجاوز کر ہے گاوہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔

یا اللہ اس میں کیاشک وشبہ ہے کہ اس وقت ہم نے احکام خداوندی سے نہ صرف تجاوز بلکہ انحراف اور بعناوت تک برت رکھی ہے اور اس طرح ہم نے اپنے او پرظلم عظیم کر رکھا ہے۔

یا اللہ! ہماری آئکھیں اب وین کی طرف سے کھول و سے اور ہمیں اپنے او پرظلم کرنے کا احساس عطافر ماکر اپنی طرف رجوع ہونے کی ہدایت اور توفیق نصیب فر ما و سے اور ظاہر میں و باطن میں شریعت اسلامید کی پابندی ہرمعاملہ میں نصیب فر مادے۔ آمین۔

وَالْخِرُدَعُوْ نَا آنِ الْحَمَدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

#### ۅؖڡۧڽ۬ؾۜؿؘؿ۫ٙؾٳٮڵ*ۮ*ۣؠۼؙۼڵڶۮ<sup>ؙ</sup>ڡٛۼ۫ۯڲٲ؞ٞۊؘؽۯۯؙۊ۫ۮؙڡؚڹػؽػؙ ، الله ہے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلیے نیا ہے۔ اور اس کوالسی جگہ ہے روزی پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی ہیں ہوتا اور جو مخص اللہ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسُبُكُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ آمْرِهِ ۚ قَلْ جَعَلَ اللَّهُ لِكِلِّ شَيْءٍ قَلْرًا ﴿ وَالْجِي توکل کرے کا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کا ایک انداز مقرر کرر کھا ہے۔ اور تمہاری بیبیور ضِ مِنْ نِسَالِكُهُ إِنِ الْتَبْتُمُ فَعِدَ تُهُنَّ تُكُنَّ لَكُ أَنَّهُ هُرٍ وَ الْحِي لَمْ يَعِضُنَّ یں سے جوعور تیں حیض آنے سے ناامید ہوچک ہیں اگرتم کو شبہ ہو تو ان کی عدّ ت نین مینے ہے اور اسی طرح جن عورتوں کو حیض نہیں آیا۔ وَأُولَاتُ الْكَمْمَالِ آجَلُهُ مِنَ آنَ يَضَعُنَ حَمْلَهُ مَنْ يَتَقَوَّ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ آمْرِهِ ۔ حاملہ عورتوں کی عدّ ت اُن کے اس حمل کا پیدا ہوجا تا ہے۔ اور جو محض اللہ ہے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آ سانی کردے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے يْسْرًا ﴿ ذَلِكَ آمْرُ اللَّهِ ٱنْزَلَهَ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقَىٰ اللَّهُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيّانَتِهِ وَيُعْظِمْ لَهَ ٱجْرًا ﴿ جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو مخص اللہ تعالیٰ ہے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمناہ دور کردے گا اور اس کو بڑا اجر وے گا۔ مَنَ اور جو [یکنِّق اللّٰہ کے وُرتا ہے ایجنعک کیا وہ اس کیلئے نکال دیتا ہے [فَخْرَجٌا نجات کی راہ [و یورز ڈیڈ اور وہ اسے رزق دیتا ہے ب است كمان مين موتا و مَن اورجو إيستوكال ووجروسه كنت على الله يرا فيضُو تووه المستبينة ال كيكان ب ﴾ لَمَنهُ مِينَكَ الله إِبَالِيغُ وَيَنْجِي (بورا كرنے)والا | أَصْرِهِ ابناكام | قَدْ جَعَلْ مِنْك كرركها ہے | نَهُ الله الكِلْ شَكَى يه هر بات كيلئے | قَدْرَ ااندازو وَ انْفِ اور جو عورتیں | یَہِنْسُ ناامید ہوگئ ہوں | مِنُ ہے |الْمُولِيْضِ حِفْ امِنْ ہے | نِسَالِكُو تنهاری بیبیاں | اِنِ ارْتَبْتُو اگر منہیں شہ ہو غَعِدَ تَهُنَ تُو ان كَا عدت أَثَلُتُ ثَمَن المَنْهُمِرِ مِنْ إِذَا إِنْ اور جو النَّهِ يُعِيضُنَ أَنس حيض نهيس آيا |وُ وُلاَتُ الْأَحْمَالِ اور حمل واليان آجَكُهٰنَ أن كي مدّت أنْ يَعَمَعُنَ كه وضع هوجائين الحَمْدَةُ أن كهمل أوَمَنْ اور جو أيَتَقِي اللّهُ الله بيه وريكا أيَجْعَلْ وه كردے كا ر اس کیلے مین تغیرہ اس کے کام میں اینٹر اسانی والک یہ اکٹو اللہ اللہ کے تھم انٹو کیا اس نے یہ اتارا ہے اللیکٹو تمہاری طرف وَمَنَ اورجو البَقِيُّ اللّهَ الله عند ورب كا أيكفِّرُ وه ووركروسه كا عَنهُ أن سي اسّياتِه أكل مُرائيان ويُعضِّه اور بزاو عا كا أياناس كو أَجُورًا اجر عسير وتشريح :إوران آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہاللہ كا ڈر 📗 تجروسه رکھنا ہے لہٰذا اللہ پر بھروسه رکھو یخفن اسیاب پر تکمه مت

ہروسہ رکھنا ہے لہذا اللہ پر بھروسہ رکھو یمخش اسباب پر تکمیہ مت
کرو۔اللہ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں۔ جو کام اے کر تا
منظور ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔اسباب بھی اس کی مشیت
کے تابع ہیں۔ ہاں ہر چیز کا اس کے ہاں ایک انداز ہ ہے اس
کے موافق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے اس لئے اگر کسی چیز کے حاصل
ہونے میں دیر ہوتو متوکل کو گھبرانا نہیں جا ہے۔
توکل کی فضیلت اور برکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا

لفسیر وتشری : اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر دارین کے خزانوں کی تنجی اور تمام کا میابیوں کا ذریعہ ہے۔ اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بے قیاس و گمان روزی ملتی ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جنت ہاتھ آئی ہے۔ اجر بڑھتا ہے۔ اور ایک عجیب قلمی اطمینان وسکون نصیب ہوتا ہے جس کے اور ایک عجیب قلمی اطمینان وسکون نصیب ہوتا ہے جس کے بعد کوئی مختی تنہیں رہتی اور تمام پریشانیاں اندر ہی اندر کا فور ہو جاتی ہیں۔ نیز بتلایا گیا کہ ایک شعبہ اس تقوی کا تو کل یعنی اللہ پر جاتی ہیں۔ نیز بتلایا گیا کہ ایک شعبہ اس تقوی کا تو کل یعنی اللہ پر جاتی ہیں۔ نیز بتلایا گیا کہ ایک شعبہ اس تقوی کا تو کل یعنی اللہ پر

ے کواگرتم اللہ پرتو کل کرتے جسیا کواس کاحق ہے تو بے شک اللہ تعالی اس طرح رزق دیتا جیسے برندے جانوروں کو دیتا ہے کہ مجے کو اینے محوسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔ تو کل کے معنیٰ منہیں کہ اللہ کے پیدا کئے ہوئے اسباب و آلات کوچھوڑ دے بلکہ مرادیہ ہے کہ اسباب عادیہ اختیاریہ کوضروراختیار كري مرجروسه اوراعما واسباب بركرن كى بجائ الله تعالى وحده لا شریک له برکرے کہ جب تک اس کی مشیت ادرارادہ نہ ہوجائے کوئی کام نہیں ہوسکتا۔الغرص تقوی وتو کل کے فضائل و برکات بیان کرنے کے بعد پھراصل مضمون بعنی احکام بسلسلہ طلاق کی طرف عود فرمایا جا تا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ مطلقہ کی عدت قرآن نے جبیبا سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تمن حیض بتلائی کیکن اگر کسی عورت کو کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا یا زياده عمركي وجدسے حيض آنام وقوف ہو كيا تواس صورت ميں عدت تين ماه کی ہوگی۔اورا گرعورت حاملہ ہے والی عورت کی عدت وضع حمل تک ہے ۔خواہ ایک منٹ کے بعد ہی وضع حمل ہوجائے یا گنتی ہی طویل مدت کے بعد مواور وضع حمل خواه كالل موياناتص بشرطيكه كوئي عضوبن كيام وكوايك انگلی ہی سہی ۔ تو حاملہ کی عدت خواہ طلاق کی وجہ سے ہو یا شوہر کی موت کی وجے ہوہر حالت میں وضع حمل یعنی بچر پیدا ہونے تک ہے۔ جب بچہ بیداہوگیا توعدت ختم ہوگئی۔اس حکم کے بعد پھرتقوی کامضمون وہرایا گیا ہے تا کہ پڑھنے والا بار بارمتنبہ مواوران احکام کی تاکید بھی طاہر موچنا نجہ بتلايا كياك جوالله عدر وكالله الله الكاكام آسان كرو ما كار بهرتاكيد المثال احكام ك لئے ارشاد ب كديد جو كچھ م موايد الله نے تمبارے لئے نازل فرمایا بے لہذااللہ ہے ڈرواوراس برعمل کرواور جو محض ان معاملات میں بھی اور دوسرے امور میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس ے گناہ اس سے دور کردے گا اور اس کو اج عظیم عنایت فرمائے گا۔ ان آیات مبارکہ کے نزول کے سلسلہ میں مفسرین نے ایک روایت سے لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک محالی عوف بن ما لك الجيعيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين حاضر

ہوئے اور عرض کیا کہ میرے اڑے سالم کودشمن گرفتار کرکے لئے گئے۔اس

كى والدو بخت بريشان ب- مجيم كياكرنا جائة -رسول الله سلى الله عليه

وسلم نے فرمایا کہ میں تم کواوراڑ کے کی والدہ کوظم دیتا ہوں کہ تم کثر ت کے ساتھ لاحول ولاقوۃ الا باللہ ير ها كرواورايك روايت ميں ميجى بےكان صحابی اوران کی بیوی کو جب از کے کی مفارقت نے زیادہ بے چیس کیا تو رسول التُدصلي التُدعليدوسلم في ان كوتقوى اختيار كرف كاحتم ديا - الغرض دونوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کشرت سے کلمہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے لگے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر یہ دکھلایا کہ جن بشموں نے لڑے کوتید شرر کھا تھاوہ کسی روز فر راغافل ہوئے اور لڑ کا کسی طرح ان کی قید ہے نگل میااوران کی مجھ بمریاں ہنکا کرساتھ لے کراسینے والد کے یاس پہنچ گیااور لعض روایت میں ہے کہ ان کا ایک اونٹ لڑئے کوئل گیا اس برسوار ہو کر ومرے اونوں کوساتھ لگایا اورسب کولے کر والدے یاس پہنچ گئے۔ان ك والدية خبر كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين حاضر موے اور بیسوال بھی کیا کدیداونث بمریاں جومیر الڑکا ساتھ لے آیا ہے۔ يداد المارات المن جائز وحلال مين يانيس اس بريد آيات نازل موتين فقها نے اس صدیت سے بیمسکداشنباط میا کدوئی مسلمان کفار کی قید میں آ جائے اور وہ ان کا کچھ مال لے کرواپس ان کی تید ہے آ جائے توب مال بحکم مال غنیمت حلال ہے اور مال غنیمت کے تمام قاعدہ کے مطابق اس کا یا نجوال حصہ بیت المال کو دنیا مجھی اس کے ذمہبیں جبیبا کہ واقعہ حدیث میں اس مال میں ہے مس بعنی یا نجواں حصہ نبیں لیا گیا۔

#### ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ مِنْ وَجِيكُهُ وَلَا تُصَاّرُوُهُنَّ لِتُصَيِّقُوْا عَلَيْهِنَ ان عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دوجہاں تم رہبے ہو اور ان کو تنگ کرنے کیلئے تکلیف مت پہنچاؤ وَ إِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمُلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ تَ حَتَّى يَضَغْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْرٍ اور اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو خرج دو پھر اگر وہ عورتیں تمہارے لئے دودھ بلاویر فَانُوْهُنَ أَجُوْرَهُنَ ۗوَأَتَهِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفِ وَإِنْ تَعَاسُرْتُهْ فَسَنُرْضِعُ لَهَ أُخْرِي<sup>ق</sup> تو تم ان کو اجرت دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرد اور اگرتم باہم کش کمش کرد ہے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلادے گی۔ لِيْنَفِقُ ذُوْسَعَا يُونِ سَعَيْهِ • وَمَنْ قُلِ رَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقَ مِمَا ٓ اللَّهُ اللَّهُ \* وسعت والے کواپنی وسعت کے موافق خرج کرتا جاہئے ،اورجس کی آمدنی کم ہوتو اس کو جاہئے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّامَا النَّهَا وَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعْسُ رِكْيُسُوَّاهُ

اَسَكِنُوْهُنَّ تَمَ الْبِينِ رَهُو إِمِنْ حَدِيثُ جِهالِ اسْكَنْ تُعْرِيتُم رجع هو امين وُجُدِي نُعْر ابني استطاعت كمطابق أو لَا تُعنكَ أَذْ وَهُنَ ادرتم أَبين ضررنه يهجاؤ بِتُحَيِدَ قُدُوا كَرُمْ عَلَيْهِ فَ أَنِي الرَّرِ الرَّرِ الرَّرِ الرَّرِ عَلَيْهِ فَ الرَّرِ عَلَيْهِ فَ الر حَتَى يَضَعْنَ يبال تك كدومُنع بوجائيل حَلْمُنَ أن كِمل فَيْكَ مِحراكر ارْضَعْنَ وه دوده بلائيل الكُفْر تمهارے لئے فَانْوَهُنَ توتم أنيس دو اُجُوْرَهٰجَ ان کی اجرت و اُنْکِیرُوْ اورتم ہاہم مشور و کرلیا کرو ایکنٹ گھر آپس ایو معقول طریقے ہے و اِن اورا کر ایکا میکوتینو تم ہاہم محکلش کرو مے فَسَنَةُ خِنعَهُ تَوْ ووده بِلادے كَى إِنَا اِس كُو الْخُورَى كُونَ ووسرى إليَنفَقِتْ جائي كه فرج كرے الدُوسكاةِ وسعت والا المين سے مطابق سَعَيّة ابِي وسعت إلا مَكَنُ اورجو إلى أن تنك كرديا ثميا عَلَيْ تواس برايز فَيُنْ السّاكارزق العَلَيْ فواسة فرج كرما جاہنے إليها اس من ہے جو ليةُ اللّذ الصالله في الألبكليفُ وه تكليفُ نبيس ويتا اللهُ الله | فَفُسَّا مُسَى كو [[لاَ عمر | مهماً الله على السيم على وه جلد كريكا الله الله المعذر عشر على عبد اليسرًا آساني

غدا تعالیٰ کسی شخص کواس ہے زیادہ تکلیف نہیں ویتا جتنا اس کودیا ہے ، خدا نعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دے گا۔

تفسیر وتشریخ: ان آیات میں مطلقہ کے عدت کے زمانہ \ میں مرد ہی کی وجہ سے مقیداور محبوں رہے گی ۔امام ابو حنیفہ کے کواپنی دسعت کےموافق رہنے کا مکان عدت کے زمانہ تک کے لئے دینا واجب تھہرا اس میں تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ بعض احادیث کی بنایر حنفیہ کے ہاں مکان کے ساتھ نفقہ بھی ہر

کے نان نفقہ کا بیان فرمایا جاتا ہے چنانچہ ان آبات میں بتلایا | نز دیک خواہ طلاق رجعی عدت کے زمانہ میں مکان کے ساتھ جاتا ہے کہ مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ مطلقہ کوعدت تک رہنے 📗 مطلقہ کے لئے نفقہ بھی ضروری ہے۔الغرض یہاں مطلقہ عورتوں کے لئے مکان وے۔ اور جب مکان رہنے کے لئے ویتا | واجب ہےتو نفقہ بیعنی کھانا کیٹر ابھی اس ز مانہ کا مرد کے ذ مہ ہونا جائے کیونکہ عورت اتنے دنوں تک یعنی عدت کے معینہ زیانہ

فتم کی مطلقه کوعدت کے زمانہ کا واجب اورضر دری ہے تو شروع سورة میں تھم ہوا تھا کہ مطلقہ عورتوں کوان کے گھروں ہے نہ زکالو ۔ یہاں ای تھم کا ایجانی بہلو ذکر فر مایا گیا کہ مطلقہ عورتوں کو عدت پوری ہونے تک اپنی وسعت وقدرت کے مطابق رہنے کا مکان دولیعنی جہاںتم خو در ہتے ہواسی مکان کے کسی حصہ میں مطلقه کور ہے دو۔ بہاں فقہانے بیمسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر مطلقہ کو طلاق رجعی وی من ہے جس میں مرد کو رجعت کرنے کا حق حاصل ہے جب تو میاں ہوی میں با ہم کسی پردہ کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر طلاق بائن دی ہے یا تمین طلاق دے دی ہیں تو اب رشتہ نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ وہ عورت اب اس مرد کے لئے حرام بوگنی اس صورت میں سابق شوہر سے پردہ کرنا جا ہے ۔ اس لئے ایس مطلقہ کے لئے بردہ کے ساتھ اس مکان میں رہنے کا انظام کیا جائے۔آ گے اللہ تعالیٰ نے مطلقہ پر تنگی کر کے ضرر پہنچانے سے منع فر مایا اور تھم ویا کہ مطلقہ عورت کو تکلیف پہنچا کر اس قدر تنگ نه کرو که وه مجبور جو کرمکان ہے نکلنے پر آمادہ ہو جائے اور اگر مطلقہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک مووہ کیسی ہی طویل مدت ہواس کونفقہ دینا ہوگا۔ بیاحکام تو عدت کے متعلق بتھے پھر اگرعدت کے بعدوہ مطلقہ عورتیں جبکہ پہلے ہے بچہوالی ہوں یا بچہ ہی پیدا ہونے ہےان کی عدت ختم ہو کی ہوتو اگر مرد کی خاطر بچه کو دووه پلائے تو جو اجرت کسی دوسری انا کو دیتے وہ اس مطلقة عورت كودي جائے اورمعقول طریقہ سے دستور کے مواقق باہم مشورہ کر کے مقرر کرلیں ۔خواہ مخواہ ضداور تجروی اختیار نہ كريى \_ يورت دوده يلانے سے انكاركر ، بيمرواس كو چھوڑ کرئسی دوسری عورت سے بلوائے ۔اوراگرآپس کی ضداور تکرار سے عورت دودھ بلانے بر راضی نہ ہوتو سیجھ اس بر موتوف نہیں کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی مل جائے گ اوراگرمر دخواہ مخواہ بچہ کواس کی ماں سے دود ھے بلوا نانہیں جا ہتا تو بہر حال کوئی دوسری عورت دودھ پلانے کو آئے گی آخر اس کو

بھی کچھ دینا پڑے گا۔ پھر وہ بچہ کی ماں ہی کو کیوں ندو ہے۔ تو
جب تک شوہر کے نکاح میں ہے اس وقت تک تو بچوں کودودھ
پلانا خود ماں کے ذمہ بحکم قرآن واجب ہے لیکن جب مطلقہ کی
عدت وضع حمل سے ختم ہوگئی اور عورت آزاد ہوگئی تو اس کا نفقہ
بھی شوہر پر واجب نہ رہا۔ اب اگر بی عورت اس بچہ کو دودھ
پلائے تو اس کا تو یہاں آیت میں معاوضہ یا اجرت لینے دینے کو
جائز قرار دیا اور ساتھ ہی ہیہ ہدایت زوجین کو دی گئی کہ بچہ کو
دودھ پلانے کے معاملہ میں کسی نزاع او جھڑ ہے کی نوبت نہ
تو مر عام اجرت کے مطابق وی عام اجرت سے زیادہ ما شکے۔ اور نہ
شوہر عام اجرت کے مطابق وی عام اجرت سے انکار کرے۔ ایک
دوسرے کے ساتھ دواداری کا معاملہ کریں۔

آگے بتلایا گیا کہا ہے بچہ کی تربیت و پرورش کا خرچ باپ پر ہے \_وسعت والكواني وسعت كموافق اوركم حيثيت كواني حيثيت كے موافق خرج كرنا جائے۔ أكر كسى شخص كوزيادہ فراخى نصيب نه ہو محض نی تلی روزی اللہ نے دی ہوتو وہ اس میں سے اپنی تنجائش کے موافق خرج كرے\_الله تعالى كسى كواس كى طاقت سے زيادہ تكليف نہیں دیتے۔جب بنگی کی حالت میں اس کے علم کے موافق خرج کرو كتواللدتعالي تنكى اورخى كوفراخى اورآسانى يع بدل دےگا۔ ابغور سیجیج که به خدائی احکام میں اوران میں تس طرح ہر حالت کی رعایت فرمائی گئی ہے۔اس سے بڑھ کراسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والی قوم کی برتصیبی کیا ہوگی کہ ان خدائی احکام کے مقابلہ میں یہود ونصاری ہے دینوں کے وضع کردہ عاکلی توانین کو ا پنایا جائے اوران احکام اللہیہ کوپس پشت ڈال دیا جائے اس کئے اہل ایمان کوڈرایا گیا کے عقمندایما نداروں کوڈرتے رہنا عائے کہ ہم سے کوئی ایس بے اعتدالی نہ ہوجائے کہ خداکی پکڑ میں آ جائس جس كابيان انشاء الله الكلي آيات ميس أستده درس ميس موكا والجردغونا أتالعك دينورت العلمان

#### وكايتن مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ آمْرِ رَبِهَا وَرُسُلِهِ فَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْهَا ور بہت ی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتانی کی سوہم نے اُن کا سخت حساب کیا، اور ہم نے اُن کو عَذَايَّاتُكُرًّا ﴿ فَكَا فَتُ وَبَالَ آمُرِهَا وَكَانَ عَاقِيكَ أَمْرِهَا خُسُرًا ﴿ اعْدَالُهُ لَهُ ﴿ بزی بھاری سزا دی یقرض انہوں نے اپنے اعمال کا دبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ بی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کیلئے عَذَابًا شَدِيْدًا "فَاتَّقُوااللَّهَ يَا وَلِي الْإِلْهَابِةَ الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّّلْلْمُلْلَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا ایک شخت عذاب تیار کررکھا ہے، تو اے سمجھ دارو جو کہ ایمان لائے ہوئم خدا سے ڈرو خدا نے تمہارے پاس ایک تقیحت نامہ بھیجا۔ ذِكْرًا هُرَّيْسُوْلًا يَتَنَكُوْ اعْلَيْكُمْ ايْتِ اللَّهِ مُبَيِّنْتِ لِيُغْرِجُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الضَّلِحْتِ ایک ایسے رسول جوتم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ پڑھ کر ساتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لاویں اور اچھے ممل کریں صِّ الظَّلْمَتِ إِلَى النُّوْرِ وَمَنْ يُوَمِنْ إِللْهِ وَيَعْمَلْ صَالِعًا يُّذُخِذُ جَنْتِ تَجْرِي تاریکیوں سے نور کی طرف لے آویں، اور جو تحص اللہ پر ایمان لاوے گا اور انجھے عمل کر رگا خدا اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا إِنْهَارُخُلِدِيْنَ فِيهَا أَبِدُ اقْدُ احْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلْقَ سَبْعَ جن کے نیچے نہریں جاری ہیںان میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے، بے شک اللہ نے انگھی روزی دی۔ اللہ ایبا ہے جس نے سات مَمُوْتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثَلَهُ نَ يُتَنَزَّلُ الْآمُرُ بَيْنَهُ نَ لِيَعْلَمُوۤا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَكَ عِ قَدِيْرُ الْأَمْرُ بَيْنَهُ فَ لِيَعْلَمُوۤا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَكَ عِ قَدِيْرُ الْ آ سان پیدا کئے اور ان ہی کی طرح زمیں بھی ان سب میں احکام نازل ہوتے رہتے ہیں تا کہتم کومعلوم ہوجاوے کہ اللہ تعالی ہر شکی پر قادر ہے وَانَ اللَّهُ قُلْ أَحَاطِ بِكُلِّ شَيْءِ عِلمًا يَ اوراللدتعالی ہر چیز کوا حاط رعنمی میں لئے ہوئے ہے۔ و کائین اور کل امِن قَرْیَةِ بستیاں اعکتف انہوں نے سرکتی کی اعن سے [اَضرِ رَبَهَ این رب کے تھم اور اس کے رسولوں

الله المنظمين المنظمين المنظم المنظم

ایمان ہے آئے گا اور اس کی ذات و سفات کے متعلق عقیدہ درست کرے گا اور پھراچھے کام بھی کرے گا جن کا القداوراس کے رسول نے حکم دیا ہے تو عالم آخرت میں اس کو ایسے جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے نصیب کھل گئے اور اللہ نے انہیں بہت اچھا انعام دیا یعنی بہشت کی روزی اور حتیں۔ آگے فاتھ کی آیت میں القدتی ٹی کا واجب الاطاعت بونا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ایسا ہے کہ جس نے سات آسان پیدا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ایسا ہے کہ جس نے سات آسان پیدا کی اور اسی طرح سات زمینیں پیدا کیس۔ اور ان آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالی کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں اور بیسب زمینوں میں اللہ تعالی کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں اور بیسب اس لئے بتا ایا گیا تا کہتم کو معلوم ہو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور سے کہتی تعالی ہر چیز کو اپنے علم سے گھرے ہوئے ہو کہ اور کی گرزاس کے احاط علم سے بابر ہیں۔ پس اللہ تعالی کے احکام اور کی اطاعت کر واور اس کی نافر مانی اور خالفت سے ڈرو۔

کی اطاعت کر واور اس کی نافر مانی اور خالفت سے ڈرو۔

ابغور سیحے کہ اس سے زیادہ واضح اور صاف ہدایات اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نا فرمانی سے بیخے اور ایمان وعمل صالح افتیار کرنے کی اور کیا ہو عتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اللہ کی کتاب کی اطاعت کی ترغیب اور اس سے بڑھ کر کس طرح دی جاسمتی ہے؟ اب اس پر بھی اسلام و ایمان کا دعویٰ کرنے والے آگر جان ہو جھ کر قصد الحکام اللہ ہے انحراف اور روگر دانی کریں اور نہ صرف انحراف و روگر دانی بلکہ تحقیر واستہزا کے ساتھ پیش آئیں اور پھر ان کا حساب سخت ہواور و نیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کے حصہ میں ان کے اعمال کے و بال میں ان کو و کھنا نصیب ہوتو ان قرآنی آئیت کے مطابق و بال میں ان کو و کھنا نصیب ہوتو ان قرآنی آئیت کے مطابق

تفسيروتشريح: سابقه آيات احكام بيان فرما كران جمله احکام اللهید ونیز دوسرے احکام شرعید کی بوری یابندی کی تاکید اس طرح فرمائی جاتی ہے کہ اگرتم ان احکام کی خلاف ورزی کرو گے بیاان سے تنجاوز کرو گے بیاان کی نافر مانی کرو گے تو یا درکھو کہ <u>پہلے</u> گنٹنی ہی قومیں اور بستیاں اللہ ورسول کی نا فرمانی کی یا داش میں تباہ کی جا چکی ہیں۔ جس وفت انہوں نے احکام خدا وندی ہے تکبر برتا اور حد ہے نکل گئے تو پھر اللہ تعالی نے ان کوختی کے ساتهمه بكزليااوران كواليي آفت وسزاميس يجعنسايا جس كانهيس وجهم و گمان بھی نہ تھا۔ آخرانہوں نے اپنی بدا عمالیوں کی سز انچکھی اور عمر بحر جوسودا كيا تقااس ميں يخت خساره افھايا اور جو يونجي تھي سب کھوکررے۔اللہ کے احکام سے انحراف اوراس کے قوانین سے سرتانی کر کے مجرموں نے بیانتیجہ تناہی وخسران تو و نیامیں ویکھا اوراس کے علاوہ آخرت کا عذاب اور وہاں کی سزانجھی ان کے کئے تیار ہے تو گویا دونوں جہان میں اللہ کی نا فرمانی کا وہال نا فر مانی کرنے والوں نے و نیا میں بھی چکھا۔اور آخرت میں اور مجھکتیں گے بیہ جتلا کر عقلمندا بما نداروں کو خطاب کر کے فر مایا جاتا ہے کہ دیکھو حمہیں ڈرتے رہنا جائے کہ کہیں ہم سے کوئی نافر مانی یا کوئی ہے اعتدالی الی نہ ہو جائے کہ خدا کی بکڑ میں آ جا کیں۔ آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یاس ایک نصیحت نامه یعنی قرآن کریم بھیجااورایک ایسے رسول کے ذریعہ بھیجا کہ جواللہ کے صاف صاف احکام سناتے ہیں تا کہلوگ کفروجہل کی اندهیریوں سے نکل کرایمان اورعلم عمل کے اجا لے میں آویں۔ آ گے ایمان اور عمل صالح پر وعدہ ہے کہ جود نیا میں اللہ تعالیٰ پر

اس میں کیا تعجب ہے؟

نیز ان آیات میں اور قرآن کریم میں جہاں کہیں ایماں والوں کو بشارت ادر نعمائے آخرت اور دخول جنت کی خوشخبری دی گئی ہے وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط ضرور گئی ہوئی ہے۔اور درحقیقت ایمان کامل بغیر اعمال صالحہ کے ہوہی نہیں سکتا۔اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی تو فیق بھی ہم کوعطافر مائمیں۔

یہاں آخری آیت اللہ الذی حلق سبع سمونت و من الا رض مثلهن القدوہ ہے جس نے سات آسان پیدا کے اور آسانوں کی طرح زبین بھی سات پیدا کیں تو اس سے آئی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسان سات ہیں ایک ہی زبین بھی سات ہیں۔ اس ضع اور صورت میں ہیں ان میں کوئی مخلوق آباد ہے یا نہیں تو قر آن کریم نے اس کی کوئی خبر ہیں دی نہ ہماری کوئی دین یا دیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف ہے نہ ہم ہے قبر میں یا دیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف ہے نہ ہم ہے قبر میں یا دیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف ہے نہ ہم ہے قبر میں یا دیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف ہے نہ ہم ہے قبر میں یا دیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف ہے نہ ہم ہے قبر میں یا دیوی سات ہی میں اور بیقین کریں کہ زمینیں بھی آ سانوں کی طرح سات ہی ہیں اور سب کو اللہ تقالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے پیدا فر مایا ہے۔ حضرات سلف صالحین کا ایک صورت میں بہی طرز عمل رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم جھوڑ ا ہے تم بھی ا ہے مبہم رہنے دوجبکہ اس میں التہ تعالیٰ نے مبہم جھوڑ ا ہے تم بھی ا ہے مبہم رہنے دوجبکہ اس میں التہ تعالیٰ نے مبہم جھوڑ ا ہے تم بھی ا ہے مبہم رہنے دوجبکہ اس میں تنہار ہے گئے کوئی عملی تھی نہیں اور تمہاری کوئی دینی یا و نیوی تمہارے کے کوئی عملی تھی نہیں اور تمہاری کوئی دینی یا و نیوی تمہارے کے کوئی عملی تھی نے تہار ہے گئے کوئی عملی تھی نہیں اور تمہاری کوئی دینی یا و نیوی تمہارے کوئی دینی یا و نیوی

ضرورت اس سے متعلق نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولا ناتھ نوی فی نے لکھا ہے کہ ان سات زمینوں میں احتمال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ نظر آتی ہوں اوراس دنیا والے ان کوکوا کب بھے ہوں۔ جبیبا کہ مرتخ کی نسبت بعض کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ دریا وغیرہ ہیں۔ والقداعلم۔

الحمد للداس درس برسوره طلاق مدنی کابیان ختم ہوگیا۔ آئندہ درس بیس ان شاء اللہ اگلی سورۃ کابیان شروع ہوگا۔ درس بیس ان شاء اللہ اگلی سورۃ کابیان شروع ہوگا۔ سورۃ الطلاق کے خواص

ا ۔۔۔۔۔ اگر سورۃ الطلاق لکھ کریائی ہے دھولیا جائے اور کسی آباد گھر کے در دازے پروہ پانی حھٹرک دیا جائے تو اس گھر میں جھٹڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ طلاق وفراق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

۲....اورا گرسور ق الطلاق لکھ کر پانی سے دھولیا جائے اور وہ پانی کسی جگہ میں جھٹرک دیا جائے تو وہ جگہ بھی آ باد نہیں ہوگ ہمیشہ ویران ہی رہے گی۔

ومن قدرعليه رزقه ..... مكمل آيت

جس آ دمی پرروزی شک ہوگئ ہوتو وہ اپنے گنا ہوں سے تو بہ کر لے اور نیکی و فر مانبر داری کا پختہ ارادہ کر لے اور پھر جمعہ کی رات میں سحری کے وقت اٹھ کر سو بار استغفار پڑھے اور یہی آ بہت پڑھتا ہوا سوجائے تو اسے اس تنگی سے نگلنے کا راستہ معلوم ہوجائے گا اور رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔الدر رائفلیم

وعا بیجئے: یااللہ آپ کا بے انتہا شکروا حسان ہے کہ آپ نے ہم کوا بمان واسلام عطافر مایا۔قر آن کریم جیسی نفیحت کی کتاب عطافر مائی اوررسول اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطافر مائے۔ اے اللہ! ہمیں اپنی ہر چھوٹی بڑی نافر مانی ہے بچالیجئے اور جو گذشتہ زندگی میں ہم سے تقصیرات ہو چکی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فر ما دیجئے اور دین و نیا دونوں جہاں میں ہم کو کا میا بی و کا مرانی نصیب فر ما ہے اور ذلت وناکامی اور حسران سے بچالیجئے۔ آمین ۔ وَالْجِوُدَ دَعُولُ نَا اَنِ الْحَدُنُ وَلَا وَرَبِ الْعَلَمِ مِیْنَ

# 

شروع کرتا ہوں انتدکا تا م ہے جو پڑ امبر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### يَايَهُا النِّبِي لِمُ تُعَرِّمُ مَا احَلَ اللَّهُ لَكُ تَبْتَعَىٰ مُرْضَاتَ ازْوَاجِكُ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِينُون

ے بی جس چیز کوانقدے آپ کیلیئے حلال کیا ہے آپ اُس کو کیول حرام فر ، تے جیں۔ اپنی بیمیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ،اورامقد تعالی بخشنے والامبریان ہے۔

#### قَلْ فَرُضَ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَا نِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيمُ وَ

المندتي أي في توكول كيليخ تهاري قسمول كالكونزامقرر فرماديا بهاورالله تمهارا كارساز ب-اوروه برواجان والابري مست والاب

يائين النائين أب بي المؤتنور م كون حرام تغبرات بوا منا أحل الله بوالله بن طال كيا الله تبارب لي الله المنظور المنظور المنظور النه المنظور المنظور النه المنظور النه المنظور المنظور المنظور النه الله المنظور المنظور

ا شہد پیا ہے۔اس پر کہا گیا کہ شاید کوئی شہد کی مکھی مغافیر کے درخت ہر بینے گئی ہوگی اور اس کا عرق چوس نیا ہو گا۔ چونکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو بد بویے بڑی کراہت اور نفرت تھی۔ آپ نے بقسم فر مایا کہ مین پھر شہد نہ بیوں گا۔ نیز بیہ خیال فرما کر که زینب کواس کی اطلاع ہو گی تو خواہ مخواہ رنجیدہ و دلگیر ہوں گی اس لئے حضرت حفصہ کومنع کر دیا کہاس کی اطلاع کسی کو نه کرنا۔ گر حفرت حفصہ نے اطلاع جینے سے حفرت ناکشہ کو کر دی اور بیجھی کہد دیا کہ اور کسی ہے نہ کہنا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے مطلع فر ما دیا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو جتلایا که تم نے فلال بات کی اطلاع عائشہ کوکر دی حالا تکہ منع کر ویا گیا تھا وہ متعجب ہوکر کہنے لگیں کہ آپ ہے کس نے کہا۔حضور صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھےاطلاع دی۔اور ا بھی کئی روایات شان نزول کےسلسلہ میں روایت کی گئی ہیں۔ تبی کریم صلی القد علیه وسلم کوخطاب کرے ارشا وہوتا ہے کہ اے تبی صفی انتدعلیہ وسلم آب اس شے کوجس کو آپ کے لئے خدانے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کراس کواینے لئے کیوں حرام فرماتے ہیں

تفسير وتشريح:اس سورة كي ابتدا ہي ميں ايك واقعه كي طرف اشارہ ہے جبکہ استخصرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک حاال ' چیز کے استعمال سے شم کھا کراس چیز کواپنے او برحرام فر مالیا تھا۔ اسی مناسبت ہے اس سورۃ کا نام تحریم معین ہوا تحریم کے لفظی معنیٰ میں حرام کر دینا۔ بیسورۃ بھی مدنی ہے اور اس کے شان نزول کے سلسلہ میں متعدد روایات نقل کی گئی ہیں۔ چنانجے سب ہے مشہور روایت جوا کثرمفسرین نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ تصحیح بخاری میں حضرت عا مَشَدٌ ہے منقول ہے کہرسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ بعد نمازعصر کھڑے گھڑے ازواج مطہرات کے یاس تشریف لاتے۔ ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ہال معمول سے زیادہ تخسر ے اور شہدنوش فر مایا۔ پھڑئی روز بیمعمول رہاتو مجھ کورشک آیا۔ میں نے حفصہ سنے مشورہ کیا کہ ہم میں سےحضورصلی اللہ عليه وسلم جس كے ياس تشريف لائيں و ديوں كيے كہ كيا آپ نے مغافیرنوش فرمایا ہے۔ مغافیرایک گوند کی قتم ہے جس میں کھے بد بوہونی ہے۔ چنانچہا ایساہی ہوا۔آپ نے فر مایا میں نے تو

الروہ بھی ابی بیبیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے سلئے۔اب یا تو اس میں شہد والے ندکورہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا اور کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا اور کس واقعہ کی طرف الخاصل ہوایت بیفر مائی گئی کہ آپ ایسانہ سیجئے کہ حلال شے کو اپنے او پرحرام کرنے کا مطلب ہے ہے کہ اس چیز کوعقیدہ حلال ومباح سیجھتے ہوئے آپ کا مطلب ہے کہ اس چیز کوعقیدہ حلال ومباح سیجھتے ہوئے آپ کا مطلب ہے کہ اس چیز کوعقیدہ حال و استعمال نہ کروں گا۔ابیا کرنااگر کسی صلحت صیحہ کی بنا پر ہوتو شرعاً جائز تو ہے گرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ بعض از واج کی خوشنود کی موجب ہو۔ اس لئے حق تعالی نے متنبہ فرما دیا کہ از واج کے موجب ہو۔ اس لئے حق تعالی نے متنبہ فرما دیا کہ از واج کے موجب ہو۔ اس لئے حق تعالی نے متنبہ فرما دیا کہ از واج کے ماتھ بیشک خوش اخلاقی بر سے کی ضرورت ہے گر اس صد تک ضروری نہیں کہ ان کی وجہ سے ایک صال چیز کو اپنے او پرحرام کر کے ضروری نہیں کہ ان کی وجہ سے ایک صال چیز کو اپنے او پرحرام کر کے خلاف اولی بات بھی آپ کی معاف کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالی بوا خلاف اولی بات بھی آپ کی معاف کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالی بوا

بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کو بی خیال ہو کہ ہیں تو فتم کھا چکا ہوں پھر میں کیے اس کام کو کروں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے اپنی قسموں کوتو ڑنے کا طریقہ مقرر کردیا ہے اور وہ کفارہ کی اوا کیکی ہے پس اس طریق ہے اپنی مقرر کردیا ہے اور وہ کفارہ کی اوا کیکی ہے۔ اس مالک نے اپنی تمام و مدایات بھیج و حکمت ہے اپنی اللہ نے ایک ہے ہے کہ اگر گوئی نا مناسب بات پر قسم کھا ہیں جن میں ہے ایک ہے ہے کہ اگر گوئی نا مناسب بات پر قسم کھا ہیں جن میں ہے ایک ہے ہے کہ اگر گوئی نا مناسب بات پر قسم کھا کہ آگر گوئی نا مناسب بات پر قسم کھا کہ آگر گوئی نا مناسب بات پر قسم کھا ہے کہ تو کفارہ دے کرا پی قسم کھول سکت ہے۔ چنانچے روایات میں ہے کہ آگر کوئی اور میں ایک غلام آزاد فر مایا۔ قسم کے کفارہ کا ذکر ساتویں یارہ سورہ ماکدہ میں آچکا ہے۔

اب آئے دوسرے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضور صنی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ مطہرہ سے کوئی راز کی بات کہی تھی اور وہ انہوں نے کسی دوسری زوجہ مطہرہ سے ظاہر کر دی تھی جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاليجيح

الله تعالیٰ ہم کوظا ہر میں و باطن میں شریعت مطہرہ کی کائل پابندی نصیب فرماہ یں۔اور جملہ احکام قرآنی کی اطاعت و فرما نبرداری نصیب فرما کیں۔ اور اس میں جو کوناہی ہم سے اس وقت تک ہو چک ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان غفور الرحیمی سے معاف فرماہ یں۔ اور ہم کواپنے نبی پاک کے اسوہ حسنہ پر چلنا نصیب فرما کیں۔ یا اللہ آپ نے اپنی رصت سے ہمار سے لئے جواحکام و ہدایات دی جیں ان ہی کے اجاع میں ہماری دین دنیا کی بہتری اور صلاح وفلاح ہے۔ یا اللہ ہمیں تو فیق عطافر ما کرہم آپ کے احکام کے مطبع وفر ما نبردار بن جا کیں۔اور اس طرح آپ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کیس ۔ آمین ۔

# وَإِذَ النَّرَ النَّيِئُ إِلَى بَعْضِ أَذُو الحِبِهِ حَدِينَا فَلَمَا نَبَاتُ بِهُ وَ اَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ادر جب كَ يَنْهُ نِهُ كَا بِي بِي اللهِ عِنْ بَعْضَ أَذُو الحِبِهِ حِبِ اللهِ بِي فِي ده بِات علادی اور يَنْهُ كُواللَّ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۔ فرمانبہ واری کرنے والیاں تو بہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روز ور کھنے والیاں ہوں گی۔ یکھ بیوہ اور پچھ کنواریاں۔

تفسیر وتشری خان آیات میں گذشتہ بیان کردہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسم نے اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے ایک بات چیکے سے فرمائی (اورجیسا کہ اوپر کی روایت سے معلوم ہواوہ بات بہی تھی کہ میں اب شہدنہ ہوں گا مگر کسی

ے بیہ بات کہنائہیں) پھر جب انہوں نے وہ بات نسی دوسری زوجہ مطبرہ سے کہددی۔ اکثرمفسرین کا کہنا ہے کدمفرت حفصہ انے حضرت عائشہ ہے میہ بات کہی تھی ۔ تو چونکہ اس معاملہ میں ان از واج مطہرات کی طرف ہے کچھ ہے اعتدالی ہوئی تھی جس برحق تعالیٰ کو تنبیہ كرنامقصود تفااس كئے بيه معامله الله تعالى في التحضرت صلى الله عليه وسلم یر بذر بعیه وی ظاہر فرما دیا۔ آگے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے حسن معاشرت اور وسعت اخلاق كوظا هرفرمايا جاتا ہے كه آپ خلاف طبع كارردائيوں بريمس قندرتسالح فرماتے اوريمس طرح ازراہ عفو و كرم بعض باتوں کو ملا جاتے۔ کو یا شکایت کے موقع پر بھی آپ پوراالزام نہ دیتے تے۔ای کوآیت میں فرمایا گیا کہ پیمبرصلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کی یات کوظا بر کردیے والی زوج مطہر و کوتھوڑی ی بات تو جتلا دی معنی یہ کہ آپ نے فرمایا کئم نے ہماری میہ بات دوسری زوجہ مطہرہ سے کہددی اور تحوزی بات کوٹلاو یا لعنی آب کا کرم اس غایت تک ہے کہ اسینظم کے خلاف کرنے پر جوشکایت فرمائی تواس کھی ہوئی بات کے پورے اجزا کا اعادہ بیں فرمایا کہتم نے میری بدیات بھی کہددی اور بد بات بھی کہددی كداس من خاطبه كوشرمندگی و ندامت زیاده هو گی۔الغرض آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ مووہ بات جنلائی۔اب چونکہ اس معامله میں رشک ورقابت سے کام لیا گیا تھااس کئے حضرت حفصہ اور حضرت عائشةٌ وبراه راست خطاب فرما كر تنبيه فرمائي جاتي ہے اورارشاد ہوتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیبیو! اگرتم اللہ کے سامنے دونوں تو بہ کر لوتو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل جادہ اعتدال ہے بن کرایک طرف جھک گئے ہیں۔ تمہارے دل ضرور ماکل نتھ کہ آپ زینب سے بیخصوصیت ترک کردیں فرردارا سے رشک ورقابت کی بے اعتدالیوں ہے باز آؤاورا گرتم دونوں ہی طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں تو یا در کھوالیبی باتوں سے پیٹمبرصلی اللہ علیہ وسلم کو كيحيضررنه يهنيح كاكيونكمه اللهاورفرشة اورنيك بخت ايماندار درجه بدرجه جس کے رقیق ومددگارہوں تو اس کے خلاف مزاج کارروائیاں کرنے کا انجام ظاہر ہے کہ براہی براہے ۔ تمہاری ان کارروائیوں ہے آ ب کا

تو کوئی ضرر نہیں بلکہ تمہاراہی ضرر ہے۔ یہ خطاب تنبیہ تو شنیہ کے صیغہ میں صرف دو از واج مطہرات سے عام خطاب ہے کہ علاوہ حضرت عائشہاور دوایات اسباب نزول سے یہ بھی ظاہر ہے کہ علاوہ حضرت عائشہاور حضرت حضہ کے دوسری از واج مطہرات بھی شامل تھیں۔ اس کئے ما از واج کو خطاب ہے کہ تم یہ وسوسہ دل میں نہ لا نا کہ آخر تو مرد کو بیمیم ماز واج کو خطاب ہے کہ تم یہ وسوسہ دل میں نہ لا نا کہ آخر تو مرد کو بیبیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عور تمیں کہاں ہیں اس کیے لائے لا محالہ ہماری سب با تمیں ہی جاویں گی۔ تو یا در کھواللہ چا ہے تو ہم سے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لئے بیدا کر دے اس کے ہاں تم سے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لئے بیدا کر دے اس کے ہاں کہ سے بھی بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لئے بیدا کر دے اس کے ہاں میک کئی ہے؟ اگر پیٹی بیسیوں سے ناراض ہوکر طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلہ تم سے بھی بیبیاں عطافر مادے گا جوان صفات کی ہوں گی:۔

(۱) مسلمت یعنی ان کا ظاہر بھی اسلام ہوگا۔ (۲) عوصت یعنی ول ہے بھی ایماندار ہوں گی۔ (۳) قانتات عبادت کرنے والیاں یعنی نماز پڑھنے والیاں۔ دعائیں مانگنے والیاں۔ (۴) کائبات تو بہ کرنے والیاں یعنی ازروۓ بشریت جو خلطی ہوجائے تو اس پر ضدواصرار نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر تو بہ کرلی جائے۔ (۵) عبلات ہم می عبادت کرنے والیاں۔ اس میں صدقہ خیرات رجی فاوند کی افرات کرنے والیاں۔ اس میں صدقہ خیرات رحی وزکو قد فدمت شوہر۔ پرورش اولا دے عزت و مال کی حفاظت ۔ صلہ رحی فاوند کی اطاعت اوراس کے ساتھ ہمدردی۔ خوش فلقی ۔ نرم مزاجی وغیرہ سب شامل ہیں اور عورت کے تن میں عبادت ہیں۔ وغیرہ سب شامل ہیں اور عورت کے تن میں عبادت ہیں۔ (۲) سند جات ۔ روز ور کھنے والیاں۔

(2) ثیبت و کبکار ۱۔ بیوہ اور کنواریاں۔ غرض کربیرہ کے اعتبارے ہرطرح کال وکمل ہوں گی توجب بیسب ممکن ہوتی کم وحد کے اندر بہنا چا ہے اوران قتم کی کارروائیوں سے باز آنا چاہئے۔ شروع سورہ میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا۔ اس کے بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے اس کے بعد اگلی آیات میں تمام اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ ورس میں ہوگا۔

# يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوَا أَنْفُسَكُمْ وَآهِلِيَّكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا

اے ایمان والوا تم اپنے کو اور اپنے گھروالوں کو اس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پھر ہیں جس بے تندخو مصبوط

# مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْضُونَ اللَّهُ مَا آمَرَهُ مْرُويَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَأْيُهُا

قرشتے جیں جو خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کئی بات میں جو ان ٹونکم دیتا ہے اور جو کچھان ٹونکم دیا جاتا ہے اس کو بجالاتے ہیں۔ اے کافرہ! سرے یہ برسرمہ میں میں میں وہ میں ان کا میں ان کا میں ہو ۔ قبیل ہوں کا

الَّذِينَ لَفُهُ وَالاَتَّعَتَٰذِرْ وَاللِّيوُمَ إِنَّهَا تُغِزُّونَ مَا كُنتُمْ تَعَلُّونَ \*

آئ تم مذرمت کروہس تم کوتو ای کی سزائل رہی ہے جو پچھتم کیا کرتے تھے۔

يَنَا لَهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وہ پھر ہیں جن کی دنیا میں پرسٹش اور پوجاپائ ہوتی تھی یا گندھک

زیادہ تیز اور جلانے والی ہے۔ بعض صدیثوں میں آیا ہے کہ وہ اس دنیا

کی آگ ہے ستر حصد زیادہ تیز ہوگی۔ ایک صدیث میں ارشاد ہے۔

فر مایار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوز ن کو ہزار ہرس تک دھو نکایا یہاں

نمر مایار سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوز ن کو ہزار ہرس تک دھو نکایا یہاں

تک کہ سفید ہوگئ ۔ پھر ہزار ہرس تک اور دھو نکایا یہاں تک کہ سیاہ ہو

گئی۔ اب وہ ہالکل سیاہ تاریک ہے۔ اللہ تعالی اس نار سے ہمیں

ابنی پناہ میں رکھیں۔ آمین۔ آگے اس نار کی دوسری کیفیت بتلائی

جاتی ہے کہ اس کے داروغہ یا محافظ فرضتے ہیں جو نہایت خت دل اور

حت مزان اور تندخو ہیں اور ہزے قد آور اور طاقت والے کہ جن پرنہ

کوئی مجرم زور سے غالب آسکے نہ وہ فرشتے کسی پر رحم و مہر بانی

کریں۔ یہ فرشتے نہ تھم الی کی ظلف ورزی کرتے ہیں اور نہ اس کے ادکام بجالا نے ہیں کوئی سستی یا دیر کرتے ہیں۔ جوان کو تھم دیا

جاتا ہے اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ جوان کو تھم دیا

جاتا ہے اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرف کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے کی جاتا ہے اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرف کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرف کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرات اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ غرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرات اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ خرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرات کو اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ خرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرات کو اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ خرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرات کو اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ خرض کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے میں۔ خرات کو اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔ خرات کوفور آ بجالاتے ہیں۔ خرات کوفور آ بجالاتے ہیں۔ خرات کوفور آ بحالاتے ہیں۔ خرص کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے کی خرات کوفور آ بجالاتے ہیں۔ خرات کوفور آ بحالاتے ہیں۔ خرات کوفور آ بحالی کی کوفور آ بحالی کوفور آ

تفسیر وتشری جارای ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ خود ہی فرائض و واجبات کی عباری ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ خود ہی فرائض و واجبات کی عبل کریں اور ایسے کام نہ کریں کہ جن کے باعث جہم کی آگ میں جانا پڑے اور ساتھ ہی اپئے گھر والوں کو بھی شریعت کے موافق چلنا سکھا کیں۔ دین کی اور قرآن وسنت کی تعلیم ان کو بھی دیں۔ فرائض وواجبات کی تاکید کریں۔ یہاں آیت میں اہل کا لفظ میں بڑی آیا ہے جس کا عام ترجمہ تو گھر والے میں مگر اہل کے لفظ میں بڑی وسعت ہو اور انسان کے سارے ہی متعلقین ومتوسلین اس کے تحت آجاتے ہیں۔ بیوی۔ بیچ۔ ملازم۔ رعایا۔ شاگر د۔ مرید وغیرہ سے اہل کے تحت میں آجاتے ہیں تو احکام الی کی تعمیل خود کرنا اور ان کی تعمیل خود کرنا اور ان کی تعمیل خود کرنا اور ان کی تعمیل کو در کرنا واجب ہواور اپنے گھر الی سے سے اور یہی دوز خ کی آگ سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کا ایندھن والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کا ایندھن والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے ہے کہ جس کا ایندھن والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے ہے کہ جس کا ایندھن والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے ہے کہ جس کا ایندھن والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے ہے کہ جس کا ایندھن والوں کو بچانا ہے۔ اب وہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ جس کا ایندھن والوں کے جس مولی آگ نہیں۔ اور پھر سے یا تو عام پھر مراد ہیں یا تو

مقرر بیں اور وہ کا فرول کو دوزخ میں داخل کریں گے اور اس وقت كافرول سے كہا جائے گا كەابىتم عذر معذرت اور حيله بهاندمت بناؤ\_آج كوئى بهاند حلنه والانهيس بلكه جو يجهده نياميس كرت يتفيآج اس کی بوری بوری سزا بھگننے کا دن ہے اور اس عذاب کے دینے جانے میں تم پر کوئی ظلم وزیادتی نہیں۔ بیتمہارے ہی اعمال ہیں جو عذاب کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ بینہ مجھوکہم کوناحق عذاب دياجا تا ب- بو بوياتهااي كوكات رب بوريهان آيت من نارجهم كے ذكر كے بعد جو كفاركو خاطب بنايا كيا تواس سے ظاہر مواكب مكى اصل غرض وغایت کا فرول کی تعذیب ہے۔ای کوسورہ بقر ۃ میں اس طرح صاف فرمايا كيا فاتقو النار التي وقود ها الناس والحجارة اعدت للكفرين. پس اس آگ \_ ت دُروجس كا ایندھن آ دی اور پھر ہیں اور وہ کا فروں کے لئے تیار کی ہوئی ہے ) ية معلوم مواكه جہنم كى اصل غذا تو اہل كفروشرك ہى موں گے۔ اہل اسلام میں سے اہل فبق وعصیان عارضی طور برتا دیب اور تزکید کے لئے اس میں داخل کر دیئے جائیں سے اور ایمان واسلام کی برکت سے بعد تادیب اور گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہونے کے بعدوہاں سے نکال لئے جاویں گے۔اوردائمی طور برصرف کفارو مشرکین ہی جہنم میں پڑے رہیں گے۔

سرین بی بہ یں پر سے دیں ہے۔ اب خور سیجئے کہ حق تعالی تو کس شفقت اور رحمت سے نفیحت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوتم اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے مقابل ہم ایمان والوں کی حالت کیا ہے

؟ فرااس کا اندازہ بھی کر لیجئے۔ایمان کے بعدسب سے اوّل اور پہلّی چیز جس کا قیامت میں ایک مسلمان سے محاسبہ وگاوہ "نماز" ہے۔اگر اس میں کامیاب ہوگیا تو پھر دوسر نے فرائض اور واجبات کا حساب ہو گا۔اورا گرنماز ہی کے معاملہ میں پکڑ ہوگئ تو تکھاہے کہ وہیں جہنم کے مؤکلوں کے سیر دکر دیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ تعالی)

حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہاس بھروسہ برنہیں رہنا چاہئے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخرنکل جائیں گے۔اسنے سال یعنی دو کروڑ اٹھاس لا کھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا وہ بھی جب بى كداوركوني وجهزياده يزيدر بن كريخ كى ندمو الامان الحفيظ حضرت ابواللیث سمرقندیؓ نے قر ۃ العیون میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادنقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ كرچھوڑ دے اس كانام جہنم كے درواز ويرككھ ديا جاتا ہے اور اس کواس میں جانا ضروری ہے۔تو نماز چھوڑ کر اور اس سے غفلت برت کرایسے مسلمان نارجہنم سے بیچنے کے سامان کررہے ہیں یا معاذ اللہ معاذ اللہ اس میں جانے کے سامان کررہے ہیں۔ الله تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور نہم عطا فرمائیں۔ اور اینے كريم رب كى طرف رجوع ہونے كى توقيق نصيب فرمائيں .. اب چونکہ یہاں کفار کے لئے نارجہنم کا ذکرہ کیا تھااس لئے آ گے اس نارجہنم سے بیخے کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے جس كابيان ان شاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موگا

#### وعا شيحئهُ

الله تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں اپنے مرضیات کی تو فیق عطافر ما ئیں اور ظاہر اُو باطنا ہم کوشر بعت مطہرہ کی پابندی نصیب فر ما ئیں۔اللہ تعالیٰ ہمارے اہل وعیال و متعلقین کو بھی نیک ہدایت اور نیک سیرۃ عطافر ما ئیں۔اور ہم سب کواور ہمارے اہل کونا رجہنم سے بچائیں۔

یااللہ ہمیں ایمان واسلام اورایسے اعمال صالحہ کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما کہ جوآخرت میں ہمیں نجات اور مغفرت نصیب ہواورعذاب جہنم سے ہم کودور رکھا جائے۔ آمین۔ وَالْحِدُ دَعُوْ مَا اَنِ الْحَمَدُ لَ بِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُوٓ إلى اللهِ تَوْبُهُ تَصُوْعًا عَلَى رَبُّكُمُ اَنْ يُكُوِّرَعَنَكُمُ سَتِيَاتِكُمُ

اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کردے گا

وَيْلُ خِلَكُهُ جَنَّتٍ تُجْرِئُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ وُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ النَّوْا

اورتم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جس دن کہ اللہ تعالی نبی کو اور جومسلمان ان کے ساتھ ہیں

مَعَارُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ إِيْدِيْهِ مَرُوبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَيْمُ لِنَا نُؤْرِنَا وَاغْفِرْكِنا

ان کورسوانہ کرے گاان کا نوران کے داہنے اوران کے سامنے دوڑتا ہوگا یوں دعا کرتے ہوں گے کہا ہے ہمارے لئے ہمارے اس نورکوا خیرتک رکھیے ،

#### <u>ٳڹٙ</u>ڮۘٛۘۼڶؽڴؚڷۺؙؽؘ؞ؚؚۊٙڔؽڗؙ؞

اور جهاری مغفرت فر ماد بیجئ آپ ہرشے برقادر ہیں۔

اَنَ فَيُكُونَ اللهِ ال

بھی ادا کردے بعنی یا تو چرایا ہوا مال داپس کرے یاصاحب تی تو ہوآ الی الله تو به نصوحا توبہ ہرمسلمان پرفرض ہے۔
تو ہوآ الی الله تو به نصوحا توبہ ہرمسلمان پرفرض ہے۔
تو یہاں پہلا ہمرة توبۃ النصوح کا یفر مایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کردے گا۔ دوسرا ہمرہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کوالی جنتوں میں داخل کرے گا۔ دوسرا ہمرہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کوالی اس روز ہوگا یعنی قیامت کے دن جس دن کہ اللہ تعالیٰ نمی اللہ علیہ وسلم کواور جواہل ایمان دین کی روے آپ کے ساتھ ہیں ان کورسوااور شرمندہ نہ کرے گا۔ اس میں ترغیب ہے کہ قیامت میں نبی صلی اللہ شرمندہ نہ کرے گا۔ اس میں ترغیب ہے کہ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور آپ پرایمان لانے والوں کے سوامنکرین و مکذ بین سب رسوا و ذلیل ہوں گے۔ روشی اور نور

تفسیر وتشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے ایمان والو ابھی دنیا میں تو بہ کا وقت ہے۔ بشریت سے جوگناہ سرز دہو جائے اور جفلطی نا وانی سے کر بیٹھوتو اس سے تو بہ کرلو لیکن تو بہ ہو' تو بھ النصوح' یعنی سچی تو بہ ول میں اپنی معصیت پر کامل ندامت ہو۔ آئندہ کے لئے اس کے ترک کا مصم عزم ہو۔ پھر آگا ایس کے ترک کا مصم عزم ہو۔ پھر آگا ایس کے ترک کا مصم عزم ہو۔ بیٹو بہ کر لینے سے تمہارے گناہ تم شیجہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالی سچی تو بہ کر لینے سے تمہارے گناہ تم سے مٹادے گا۔ تو بہ سے گناہوں کا معاف ہوجانا یا ان کا مٹایا جان قر آن و حدیث سے ثابوں کا معاف ہوجانا یا ان کا مٹایا جان قر آن و حدیث سے ثابت ہے مگر سے جھ لیا جائے کہ تو بہ سے حقوق العباد سا قطنیں ہوتے۔ مثلاً سی کا مال ناحق د بالیا یا چوری حقوق العباد سا قطنیں ہوتے۔ مثلاً سی کا مال ناحق د بالیا یا چوری کرلی تو اس حالت میں تو بہ کی تھیل جب ہی ہوگی جب حق العباد

بس ایمان والوں کے پاس ہوگا جو ایمان ۔ توبداور مل صالح کی روشی
ہوگی اوران کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتی ہوئی چلے گی اور وہ
ظلماتی راہ کو طے کر کے جنت میں چلے جائیں گے ۔ یہ میدان
قیامت میں بل صراط سے پہلے ہوگا تو جب اہل ایمان بل صراط بہ
گذرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ منافقوں کی روشی چک کر بجھ گئ تو
دعا کریں گے کہ اے ہمارے رہ ہماری روشی آخرتک قائم رہے۔
بجھنے نہ یائے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے بیشک آپ ہر چیزیر یہ قاور

ہیں۔آپ کی قدرت سے کوئی چیز ہا ہزئیں۔

الله تعالی ہم کو ہدایت اور تو فیق نصیب فرما ئیں۔ اور توبہ کی طرف ہے ہماری غفلت کودور فرما ئیں۔ آبین۔

الغرض یہاں اہل ایمان کوئاطب کر کے تو بہ کا تھم اور ترغیب دی گئے۔ اب اہل ایمان کو ٹاطب کر کے تو بہ کا تھم اور ترغیب دی گئی۔ اب اہل ایمان کے ذکر کے بعد کفار ومنافقین کا ذکر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئة

الله تعالی ہم کوہمی دائی توبة النصوح کی توفیق عطافر مائیں اوراس توبہ کی برکت ہے حق تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ۔ ظاہر و ہاطن ۔ چھوٹے اور بڑے۔عمد أو سہوا تمام گنا ہوں کو معاف فرماویں اور اپنے فضل سے قیامت میں ہماری مغفرت فرما کر جنت کی دائی نعمتیں عطافر مائیں۔

یااللہ قیامت وحشر کی ذلت ورسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھنے اور اپنی رحمت ومغفرت سے ہم سب کونو از دیجئے۔

یااللّہ آپ کا وعدہ ہے کہ جوائل ایمان آپ کے نبی کرم جناب رسول اللّه علیہ وسلم کے ساتھ ہو نگے ان کو آپ میدان حشر میں رسوا نہ فر ما کیں گے اور ان کو وہ نور عطا فرما کیں گے کہ وہ سلامتی کے ساتھ آپ کی جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

یااللّہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وہ اتباع ۔ محبت اور عظمت نصیب فرما کہ میدان حشر میں ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جمند ہے کے عظمت نصیب ہوجائے اور ہم آپ کے مقام رضا یعنی جنت میں پہنچ جا کیں ۔ ہمین

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدُنُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

ے نبی کفار اور منافقین ہے بہاد سیجھے اور اُن پر محق سیجے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ نری جگہ ۔ عِيدُ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَتَكَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجِةَ امْرَاتَ لُوْطِ كَانْتَا ا تعالیٰ کافروں کیلئے نورخ کی بی بی اور لوملہ کی بی بی کا حال بیان فرماتا ہے، وہ دونوں جار ں بندول میں سے دوبندوں کے نکاح میں تھیں سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں نیک بند ادْخُلَاالنَّارُ مَهُ الدَّاخِلِيْنَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَّا لِلَّذِينَ إِمَنُوا امْرَاتَ ور مجھ کوتمام ظالم لوگوں سے تحفوظ رکھینے ۔ امریم سال بین مریم کا حال بیان کرتا ہے جنبوں نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا سوہم نے ان کے جا کے گریبان میں اپنی روح چھونک دی اورانہوں نے اپنے بروردگا۔ کے بیغاموں کی اوراس کی کتابوں کی تقسر میں کی اوروروطا عت دالول میں سے تھیں۔ نَايَتُهُ النَّبِيُّ الَّهُ إِن جَادِ كِيمَ إِن كُفَّارُ كافرون وَالْمُنْفِقِينَ الرَمَافَةُنِ إِن أَعْلَمُ الرافافِكَانَا كُمُ جَهُم [وَكِيْسُ اور نُرَى] الْمُصِدِينُ عَلِم الْحُرَبَ بيان كَي اللَّهُ الله | حَتَكَدُّ مثال إلذَّذ بين كُفَدُّ والأفراب بليم المسرائف نوج نوخ كا بيوى اِکتَ کُونِطِ اور لولم کی بیوی کافتیکا وہ وونوں تھیں انتخاب نے محمروں ہیں اعتباکہ بنو یہ بندے اون سے ایوب اور ا تنجها ﴿ وَقِيْلَ أُورَكُهَا كَمَا الذُّخُكَ الذَّارُ ثُمَّ وونول واخل موجاه عَهُمُ اللَّهُ ساتهم [الذَّاليخ وخلين واخل موجود الم أربين كي أربيني الله اً لِلْكَذِينَ الْمُنْوَامُومُوں كَلِيمَ الْمُوَاتَ فِيرْعَوْنَ فَرَعُونَ كَى يَوَى ﴿ اِذْ جَبِ ﴿ قَالْتُ مِن فَ نَهِا ﴿ رَبِّ السَّا مِرْ … مِرْ … مِ لیٰ میرے لئے بنادے | عِنْدَ لئے اپنے یاس | بیکٹاً ایک کھر | رقی بُدَنْدَ النت میں | وَانْجَابِیْ اور تجھے بچا ہے | بین ہے | فِوْعَوْلَ فرمور وَعَمَلِهِ وَ اور اسكامُلُ اور البَحِينِي بجھے بچاہے | هِنَ ہے الْقُوْمِيرِ الظُّلِيمِينَ طَالُوں کی قوم اٰ وَهُ رَبُّهُ اور مریم البنتَ حِمَرَتُ مران ان بنی الَكِتِي وه جِس نے | أَحْصَنَتُ هَاظت كي | فَوْجِهَا اِنِي شَرِيكا اِ فَتَكَفِّئَا مِن مِنْ أَنْ وَمِ نِے بَعُوكَى | فِيْدِ اسْ مِن أَنْ وَحِيدا اِنْ روح ہے وَحَمَدُ قَتُ اوراس فَصَدِ مِن كَالَمِتِ بِاتُولِ كَي رَبِهَ أَيَّارِبِ } وَكُتَبِ وواكَلَ لَابِلِ و كالنَّ الدوقي المِن بيه القَيْنَة في المُعَالِيل

تفسیر و تشریح: ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ آتخضرت صلیٰ اللہ علیہ و تشریح خطاب کر کے فرماتے ہیں کدا ہے نہی سلی اللہ علیہ و منام جولوگ و نیا میں فساد مجانا چا ہے ہیں وہ دوقتم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو تعلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم اللہ ورسول کوئیس مانتے ۔ بس ہم آزاد ہیں جو چاہیں کریں ۔ کوئی ہم سے باز پری کرنے والا نہیں تو بہلوگ امن وامان اور سلامتی اور راستی کے کھلے دہمن ہیں سیمیں تو بہلوگ امن وامان اور سلامتی اور راستی کے کھلے دہمن ہیں قلع قمع کیا جائے ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمانوں علی و شمنی پر کمر بستہ ہیں تو ایسے لوگ جن کی منافقت علائیہ ظاہر مو جائے اور ان کا قصور قانو نا خابت ہو جائے تو اس وقت ان موجائے تو اس وقت ان میں تو یہ دونوں گروہ ای کے سختی ہیں کہ ان سے جہاد کیا جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے ۔ و نیا میں تو یہ دونوں گروہ ای کے سختی ہیں کہ ان سے جہاد کیا جائے اور ان کو سخت مزا دی جائے ۔ و نیا اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ جہم ہے جو اور ان برختی کی جائے اور آخر ہے ہے۔

اب آگے کا فرول کی عبرت کے لئے اللہ تعالی نوح علیہ السام کی بیوی کا حال بیان فرماتے السام کی بیوی کا حال بیان فرماتے بین کہ نفرالیں بری چیز ہے کہ انبیاء کی بیوی کا حال بیان فرمات نہیں بی سکتا۔ حضرت نوع علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بیٹیسر بیچے مگر دونول اللہ کے کیسے خاص اور نیک بند ہے اور اللہ کے بیٹیسر بیچے مگر دونول کے گھر میں ان کی بیویاں بظاہر ان کے سانچھیں کیکن ول سے کا فرول کے شریک حال تھیں جن کا انجام یہ ہوا کہ عام دوز نیول کے ساتھ اس دونوں بیبیوں کو بھی اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ کے ساتھ اس دونوں بیبیوں کو بھی اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ بین بیٹیسروں کا رشتہ زوجیت ذرا بھی کام نہ آیا اور انہیں عذاب البی سے نہ بچاسکا۔ یہاں آیت میں ان دونوں عورتوں کا جرم یہ بتلایا گیا کہ با وجود بیٹیسروں کی بیبیاں ہونے کے ان عورتوں کا جرم یہ بتلایا

دونوں صالح بندوں کا حق ضائع کیا۔ یعنی بوجہ حضرت نوخ اور حضرت نوخ اور حضرت نوخ اور حضرت نوخ اور حضرت نوخ کی است حضرت نوظ کے نبی ہونے کے ان کا میر بھی حق تھا کہ دین میں ان کی اطاعت کی جاتی ۔ ان عور توں نے دین میں اپنے خاوندوں کی خیانت کی اوران کا ساتھ نہ دیا۔

نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان میں غرق ہوئی اور لوط علیہ السلام کی بیوی نافر مان قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ تو کا فروں اور منافقوں کی عبرت کے لئے حضرت نوح اور حضرت لوظ کی بیویوں کا ذکر مثال کے طور پر فر مایا گیا۔ آگے ان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور اہل اسلام کیلئے دو نیک عورتوں کی مثال بیان فر مائی جاتی ہے جود نیا داروں کے بنجہ اورظلم میں بتلاتھیں گراپی فر مائی جاتی ہے جود نیا داروں کے بنجہ اورظلم میں بتلاتھیں گراپی مثال بیان ایمانداری اور نیکی سے نہیں ۔ ان میں سے ایک تو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کا ذکر فر مایا جو کی ایما ندار اور ولیہ کا ملہ تھیں جبکہ ان کا شو ہر فرعون ۔ خد التحالی کا سب سے بڑا باغی تھا۔ لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھیں ۔ ان کا شرون کو اس بیوی پر غصر آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پرورش خرون کو اس بیوی پر غصر آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پرورش فرعون کو اس بیوی پر غصر آیا کہ اس نے حضرت موئی کی پرورش کی تون کو ان کے ایمان کا حال کھلا تو طرح طرح کرے کی تھیں۔ جب فرعون کو ان کے ایمان کا حال کھلا تو طرح طرح کی کی تھیں۔ جب خت او بیتیں و بیا تھا۔

حدیث حج میں نی تریم معلی الله علیہ وسلم نے ان کے کامل الا یمان ہونے کا اعلان فر مایا ہے اور حضرت مریم کے ساتھ ان کا ذکر فر مایا ہے۔ اور حضرت مریم کے ساتھ ان کا ذکر فر مایا ہے۔ الله کی بڑار ہار حمیں ہوں ان کی پاک روح بر۔ مسلمانوں کی تسلی کے لئے دوسری مثال عمران کی جئی حضرت مریم علیما السلام کی ذکر فر مائی کہ جو نہایت پاک دامن تھیں اور جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا۔ قرآن کریم نے حضرت مریم علیما السلام کے حق میں یہ شہادت اس وجہ سے دی کے ملعون یہود ان پر معاذ الله ماذ الله زناکی تہمت لگاتے تھے

حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ ہے۔اس لئے آ گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا راز ظاہر فر مایا جا تا ہے ك فرشتے ك ذريع سے حضرت مريم عليجاالسلام كاندرايك روح پھونک دی گئی جس کا بتیجہ استقر ارحمل ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر حضرت مریم کی تعریف فر مائی جاتی ہے کہانہوں نے اپنے بروردگار کے پیغاموں کی جو ان کو ملا ککہ کے ذریعہ ہے مینچے تقیدیق کی اور اللہ کی جھیجی ہوئی كتابول يعني تورة والجيل يرايمان لائميں \_ مدتو بيان تھا حضرت مريم كے عقائد كا اور اعمال كابير حال تھا كدوہ يورى فرمانبر دارتھيں اور کامل مردوں کی طرح بندگی اور طاعت پر ثابت قدم تھیں۔ ان آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ان حیار عور توں کی مثال میں بہت ہے فوائد ہیں منجملہ ان کے ایک بیہ کہ اس میں تنبيه ہےصلحا کے اہل کو کہ وہ بزرگان وین یا اولیا اللہ کی قرابت کے غرور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے سرتانی نہ کریں ورنہ بیقرابت کچھ بھی مفید نہ ہوگی۔ ووسرے بیہ کہ دین براگر کوئی تختی سے قائم رہے اور اپنا دینی

تعلق الله اوراس كے رسول سے مضبوطی سے قائم كر لے تو بد سے بدكي صحبت بھى ان كومفرت نبيل پہنچاتى ۔

تیسرے بیا کے صلحا کا بدوں کوختی کداولا د۔ بیوی۔ خاندان۔ قبیلہ کورشدو ہدایت ان کے دلوں میں زبر دسی ڈال دینا اوران کے قلوب کو بلیٹ دیناممکن نہیں۔ نبی اور پیٹیمبر کا کام رشد و ہدایت کا پیغام پہنچادینا ہے نہ کہ زبر دسی عائد کرنا۔

چوتھے بید کہ ہر بلا ومصیبت سے نجات و نیوی واخروی کے لئے حق تعالی کی طرف تضرع و رجوع کرنا سیرت صالحین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمی اس کی تو فیق عطافر مائیں۔ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمی اس کی تو فیق عطافر مائیں۔ الحمد لللہ کہ اس درس پر سورہ تحریم کا بیان جو ۲۸ ویں پارہ کی آخری سورۃ تھی ختم ہوا۔

سورة التحريم كيخواص

ا .....اگر کوئی بیمار ہوتو سور ۃ التحریم پڑھنے سے شفاء ہوگ۔ ۲ .....اگر کسی کو بے خوابی کا مرض ہوتو وہ سورۃ التحریم پڑھے اس کی بی تکلیف جاتی رہے گی۔

سسساگر کوئی مقروض ہے تو وہ سورۃ التحریم پڑھے اس کا قرضہ اتر نے کے رائے پیدا ہوجا کیں گے۔ (الدر د النظیم)

#### وعا شيجئے

الله تعالیٰ کفار ومنافقین ہے ہم کو بھی جہاد فی سبیل الله کرنے کاعزم وجذبہ عطافر مائیں۔اور ہم کودین بریختی ہے ہرحال میں قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔

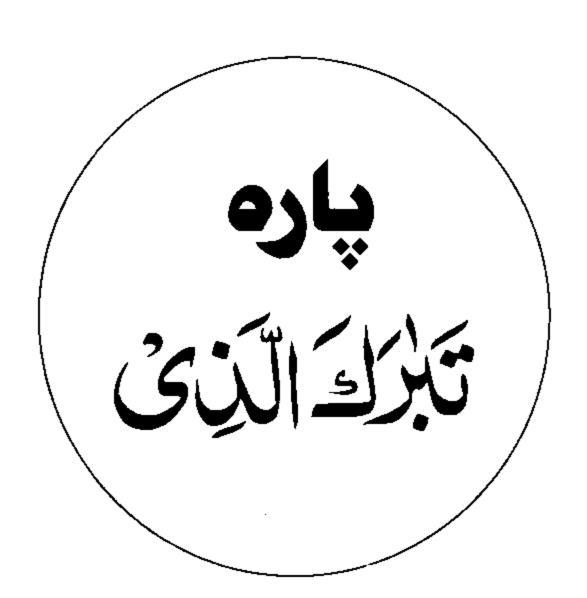

#### مُنْوَةُ الْمُالْكِ مَلِيدًا وَنُهُ كُلُونَ الْكُرِي وَالْكُونِ الْكُرِي وَالْكُونِ الْكُرِي وَالْكُونِ الْكُر

#### بِسْــــجِ اللّٰهِ الرِّحْمٰنِ الرِّحِـــيْمِ ِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو برا امبر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# تكرك الكِن ييدِهِ الْمُلْكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرُ اللَّ

وہ (خدا) بڑاعالی شان ہے جس کے قبصہ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر تاور ہے۔

#### تَكُورُك برى بركت والا الكَيْرِي ووجس بيكية اس كالته من المناك ادشاى وكفؤ اوروه على بالكي تكني يرش قرير قدرت ركفوالا

ہر وتشریح :سورۃ کی ابتداءاللہ تعالیٰ کی تو حیداور صفات باری تعالیٰ کے ذکر ہے فر مائی گئی اور ہتلایا گیا کہ سارے جہان کی بادشاہی اللہ تارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ سارا زور اور توت اس کے قصد میں ہوہ جوجا ہے کرسکتا ہے۔اس نے تم کوزندگی بخش ہاوروہی تم کوموت دے گا دراس مرنے اور جینے کا مقصد بیہ ہے کہتمہاراامتحان لیا جائے کہاس عارضی زندگی میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یقین کروں کہ سارے جہان میں حکم اللہ ہی کا چاتا ے۔ ہرطرف ای کی قدرت کاظہور ہے۔ ساتوں آسان ای نے پیدا کئے جوالیک دوسرے کے اوپر جھائے ہوئے ہیں۔ اوران میں ہر بات ایک مضبوط نظام اور قاعدے کے موافق چل رہی ہے جس میں کوئی خلل یا خلابیں ہے۔ ہرچیز کواس نے قاعدہ اور طریقہ سے بنایا ہے اور ہر چیز اپنی این مناسب جگه موجود ہاوراینا کام بورا کررہی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جتنا اس کی مخلوقات کوغورے دیکھو مے تمہاری حیرت بردھتی جائے گی۔ دیکھتے و یکھتے تم تھک جاؤ مے لیکن اس سے عجائیات ختم نہ ہوں گے۔ دیکھو تمہارے قریب کے آسان میں ستارے روثن جراغوں کی طرح روثن ہیں۔اوراللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے جوادیر چڑھ کرغیب کی ہاتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشیاطین انسانوں کوسوائے غلط اور گمراہی کی ہاتوں کے ادر کچھ بھی نہیں بتاتے۔اب جولوگ ان کی بیروی کریں مے دوان ہی کے ساتھ آخرت میں جہنم رسید ہوں گےاور جب بدمنکرین گروہ درگروہ جہنم میں داخل کئے جا کیں سے تو جہنم کا جوش وخروش و کمچے کران کے ہوش اڑ جائیں گے۔جہنم کے تگہبان فرختے ان ہے کہیں سے کہ کیا دنیا میں تمہیں اس آگ سے ڈرانے

والے نہیں آئے تھے۔اس کا جواب وہ نہایت حسرت وندامت سے دیں گے کہ ڈرانے والے آئے تو ضرور تھے مگر ہم ان کا کہنا خاطر میں نہ لائے۔ان کوجھوٹا مجھا۔اگر ہم مجھے ہے کام لیتے اوررسولوں کی بات مان کیتے تو آج جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں نہ جھو نکے جاتے۔ برخلاف ان کے اللہ سے ورنے والے بندے اس دن چین اور آرام سے ہول گے اوران كوبرااجر مطيحا كيونكه وه دنيامي اسية رب كود يجهي بغيراس يرايمان لائے اوراس سے ڈرتے رہے۔ آ کے انسان کونصیحت کی گئی کہ ہرحال میں اللّٰہ کی رحمت کے امیدوار رہواور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ التدتعالي نے اسپیے ندماننے والوں کو دنیا میں بڑی بڑی سزا کمیں دی ہیں۔ چرتمام انسانوں کوخطاب کر کے بتلایا جاتا ہے کہتم خود بی سوچو کہ ایک سخفس منہ اٹھائے ہوئے سیدھے راستہ برچل رہا ہے اور دوسرا منہ ادندھائے گرتا پڑتا ادھرادھر بھٹکتا پھر رہا ہے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ خلاہر ہے کہ ہرگز نہیں ۔اس لئے اللہ کی اورائے کے رسول کی بات مانو۔ قیامت پریقین کرو۔وہ ضرور آئے گی۔رہااس کا وفت تو وہ اللہ ہی جانتا ے کہ کب آئیگی ۔ لیکن جب آ گئی تو پھر منکروں کی خیرنہیں۔ مارے ہول کے ان کے چبرے بمز جائیں گے۔ آخر میں منکروں کو سمجھایا جاتا ہے کہتم مسلمانوں کی فکر چھوڑ واپنی فکر کرو کہ اللّٰہ کے عذاب ہے کیسے بچو مے ۔ مسلمانوں کا تو دالی دارث اللہ ہی ہے۔ وہی ان کے سارے کام بنائے گا۔تم اپنی سوچو کے تمہیں اسکے عذاب سے کون بیجائے گا۔ یہ ہے خلاصه مضامين اس بوري سورة كاجسكي تفصيلات ان شاء التدتعالي آكنده درسول میں بیان ہونگی۔

والخردغونا أن الحمد يلورب العليين

# الكن ي خلق الموت و الحيوة إليه بوكر اليكر الحكام الكن الدوه العرزيز العقورة الكن ي خلق الموت و الحيوة إليه بوكر اليكر الحكم من وضم على داده الحياب الدوه و براس المحتفظ والاب جس خلق سبع معلوت طباقاً عما تراى في خلق الترخين من تقاوت فارجع البحكر هل من تقوت فارجع البحكر هل من تقوت الموتر فلوت فل و المحكر فل خلل دوك على التركيب الموتر فلوت المحكر فل المحكم فل المحكم

اے انسانو تہارے اعمال کی جانج و استحان ہو کہ کون اس عارض زندگی میں برے کام کرتا ہے۔ کون ایجھے کام کرتا ہے اور کون ایجھے دائر ہو کے میں برے کام کرتا ہے اور کون اوامر و نوابی کا پابند ہو کرزندگی گذار نے والا ہے۔ تو تحلیق موت و حیات کی حکمت بیفر مائی گئی کہ فرما نبر دار اور نافر مان کا جدا جدا ظہور ہو جائے ۔ تو اس دنیا کی پہلی زندگی میں بہ امتحان ہوا اور آخرت کی دو سری زندگی میں اس امتحان کا کھمل تیجہ دکھلا دیا جائے گا۔ اب آئر پہلی زندگی نہ ہوتی تو عمل کون کرتا اور موت نہ آتی تو آخرت سے عافل اور بے فکر ہو کرعمل چھوڑ بیٹھے اور دو سری زندگی نہ ہوتی تو ہیلی زندگی کے بھیلے اور برے کا بدلہ کہاں ماتا۔ اب زندگی نہ ہوتی میں دوقتم کے ہیں۔ بدیا نیک۔ زندگی نہ ہوتی میں دوقتم کے ہیں۔ بدیا نیک۔ اور ان کے وقوع ہونے کے بعد اس قادر مطلق کی طرف سے دو ہی اور ان کے وقوع ہونے کے بعد اس قادر مطلق کی طرف سے دو ہی با تیں پیش آتی ہیں یا تو پوری سز او جز ایا درگذر و بخشش اس لئے آگے فرما دیا و کھو گئی گئی کے اور کا جرائے کی درت رکھتا ہے تیک کا موں کا جدا بھی دے سکتا ہے۔ ہر سے کا موں کی سز ابھی دے سکتا ہے دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور باوجود کی سز ابھی دے سکتا ہے۔ دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور باوجود کی سز ابھی دے سکتا ہے دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور باوجود کی سز ابھی دے سکتا ہے دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور باوجود

الفسير وتشري : آيت ميں جويد دوئ فرمايا گيا تھا كہ ہر چيزاى كے بضد قدرت ميں ہاور ہر شے پراى كا نصرف كامل ہاور ہر چيز پر وہ قدرت ركھتا ہے ۔ تو اس دو ے كى صدافت اور ثبوت ميں اب پچھ نشانياں اور ثبوت بيش كئے جاتے ہيں ۔ اس كى قدرت اور سفات كالمه كى بچھ نشانياں تو خودانمانوں ميں موجود ہيں ۔ يعني موت و حيات كى بيدائش ۔ پچھ آ مانوں ميں موجود ہيں ۔ پچھ زمين ميں موجود ہيں ۔ پچھ زمين ميں موجود ہيں ۔ پچھ زمين ميں ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ اللہ تعالى ايسا قدرت والا ہے كہ جس ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ اللہ تعالى ايسا قدرت والا ہے كہ جس نے موت اور زندگى كو بيدا كيا يعنى مرنے اور جينے كا سلسلماى نے قائم كيا ۔ ہم پہلے پچھ نہ تھا ہے موت ہى مجھا جائے پھر پيدا كيا اور زندگى دى اس كے بعد پھر موت ہے اور پھراس موت كے بعد آخرت نہ كى زندگى ہے ۔ تو يبال پہلی نشانی قدرت اللی كی يہ بتلائی گئى كہ اى كى زندگى ہے ۔ تو يبال پہلی نشانی قدرت اللی كی يہ بتلائی گئى كہ اى سسمد كى اندگى ہے اس سلم قائم كيا ۔ اب بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ ان خوات كے بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ ان خوات کے بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ ان خوات کی سارا سلم نہ ان کے ہے کہ سموت وحيات كا سارا سلم نہ اس لئے قائم كيا گيا ہى کہ سموت کے بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ اس کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ کے کہ بيہ موت وحيات كا سارا سلم نہ کے کہ بيہ کہ کے کہ بيہ کہ کے کہ کے

عزیز لعنی زبروست غالب اور قادر ہونے کے وہ غفور بھی ہے لیعنی معاف کرنے والا عیب و هانکنے والا اور درگذر کرنے والا بھی ے۔اگر بندےاس کی طرف رجوع کریں اور تحی توبہ کریں ۔ تو معاف کرنے اور بخشنے والا بھی ہے۔ آ گے آسان کا استحکام بیان فر مایا جاتا ہے کہ اے ویکھنے والے تو او پر نظر اٹھا کر آسان کی طرف و مکھ اً مبیں کوئی عیب نوٹ پھوٹ او پنج نیج یا دراڑ وش**گا**ف دکھائی دیتا ہے؟ قدرت کے نظام اور کار گیری میں کوئی کی اور عیب نہیں یائے گا بلکہ تو د کھے گا کہ دہ صاف ہموارمتصل اور مربوط ہے اور باوجودا تناطویل ز مانہ گذر جانے کے آج تک کوئی فرق نہیں آیا اور ممکن ہے کہ ایک آ دھ مرتبدد کیھنے میں نگاہ خطا کر جائے اس لئے اے مخاطب! کوشش کر بار بار د مکیه که نهیں کوئی رخنه تو دکھائی نہیں دیتا؟ خوب غور وفکر ہن ۔ انظر ثانی کر کہ قدرت کے نظام اور کار گیری میں کہیں انگی رکھنے کی جگہ تونہیں؟ یا در کھ تیری نگاہ تھک جائے گی اور نا کام ہوکر نیجی ہو جائے گالیکن خدائی صنعت میں کوئی قصوراورعیب نه نکال سکے گی۔ یبان انسان کی آ زمائش اور حسن عمل میں موت کا پہلے ذکر فرمایا گیا اور حیات کا بعد میں ۔اس ہے معلوم ہوا کہ انسان کی آ ز مائش حسن عمل میں بنسبت حیات کے موت میں زیادہ ہے۔اوروہ اس طرح کہ جس انسان کوموت کی فکر ہوگی اوراینی موت کاانتحضارر کھے گاوہ الجھے انمال کی بابندی زیادہ سے زیادہ کر سکے گا اور موت سے جتنی غفلت ہوگی

ا آتی ہی اصلاح عمل اورحس عمل ہے نے قکری ہوگی۔ای لئے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ موت وعظ ونصیحت کے لئے کافی ہے بعنی موت انسان کو دنیا ہے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت وشوق دلانے کے لئے کافی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی موت کو ہمہ وفت پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں لِيَهِ لُوَكُورَا يَكُمُ الْحُسَرِ. عَلَا مِن بِي بِعِي قابل غور ہے كہ انسان كى اس آزمائش میں جواس کی موت وحیات سے وابستہ ہے تق تعالی نے میفرمایا کہ ہم میدد مکھنا جائے ہیں کہم میں ہے س کامل احجما ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ س کاعمل زیادہ ہے۔ اس معلوم ہوا کہ القد تعالی کے نز دیک کسی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ نبیس بلکه عمل کا احصاصح ح اورمقبول ہونامعتبر ہے۔ای لئے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا جس میں بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال ہے بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالی اخلاص نیت کے ساتھ اپنی محبت ورضائے لئے ہم کو ہر نیک عمل کرنے کی تو فیق نصیب فر مائیں۔ الغرض الله تعالیٰ کے وجود اسکی قدرت اور صفات کا ملہ اور حکمت بالغہ کے ثبوت میں ان آبات میں دو دلیلیں پیش کی تحکیں ایک تو موت و حیات کی پیدائش دوسرے آسانوں کی تخلیق۔آ کے قدرت الہیہ کی ایک تیسری دلیل بیان فرمائی گئی ہے جس كابيان ان شاءالله اللي آيات ميں ہوگا۔

#### وعالتيجئے

یاالقدآپ نے ہم کوجوزندگی عطافر مائی ہے اس کواپی مرضیات کے موافق گذارنے کی توفیق عطافر ما کیں۔اورجواس زندگی کا مقصد ہے اس کو پورا کر کے اس جہان سے جانا نصیب فرما کیں۔ یاالقدہم کواپی زندگی میں اپنی موت کو یا در کھنے کی توفیق نصیب ہو۔

یاالندا پی شان غفاری کامعامله جمار ہے ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرمائے۔ جماری کوتا ہیوں اور تقصیرات سے در گذر فرمائے۔ اور جمیں اپنی ہی طرف رجوع اور سجی تو ہاورا بیان واسلام کی موت نصیب فرمائے آمین۔

والخرر دغونا أي الحكار بنورك العلمين

# وَلَقَدُ زَيْنَا التَّمَاءُ الدُّنْيَا مِصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِّلسَّيْطِيْنِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ

اور ہم نے قریب کے آسانوں کو چراغوں ہے آ راستہ کرر کھا ہے اور ان کوشیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے اور ہم نے ان (شیاطین ) کیلئے

#### عَذَابَ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُ وَا بِرَيِّهِ مَرعَنَ ابْ جَهَنَّمُ وَبِأَسَ الْمُصِيرُ ا

دوزخ کاعذاب تیار کرر کھا ہے اور جولوگ اپنے رب کا اٹکار کرتے ہیں اُن کے لئے دوزخ کاعذاب ہے۔ اور دہ ہُر کی جگہ ہے۔

وَلُقَنُ زَيْنَا اوريقينا بم نے آرات كيا التَّكَامُ الكُّنْيَا آمان ويا يمصَّلِينَ جَانُوں ہے وَجَعَلْنَهَا اور بم نے اے بنایا رجُومًا مارنے كا آلہ لِلْفَيْ طِيْنِ شيطانوں كيلے وَاعْتَدُنَا اور بم نے تياركيا لَهُمُ ان كيلے عَنَ ابَ السَّعِيْرِ وَكُنْ آك (جبم) كا عذاب وَلِلَّذِيْنَ اور ان توكوں كيلے كَفَرُّ وَاجنہوں نے تفركيا يوتيھے فرب كی طرف ہے عَنَ ابْ جَهَنَّمَ جَبْم كا عذاب وَيِثْسُ اور رُن اللَّهِ عَيْرُ لوئے كى جگه كُفَرُّ وَاجنہوں نے تفركيا يوتيھے فرب كی طرف ہے عَنَ ابْ جَهَنَّمَ جَبْم كا عذاب وَيِثْسُ اور رُن اللَّهِ عَيْرُ لوئے كى جگه

ز مین سورج کے مقابلہ میں بہت چھوٹا ہے۔ ماہرین فلکیات و ہیئت کہتے بین کہ''اگرہم بیہیں کدان کی تعداداتی ہے جینے روئے زمین پر ریت کے ذرات یا دنیا تھر کے سمندروں میں یائی کے قطرات تو یہ مبالغہ نہ ہوگا''۔ قدیم ماہرین فلکیات و ہیئت میں ہے تو بہت ہے سمحققین نے تمام عمر کی کاوشوں کے بعد کھلےلفظوں میں پیاقرار کیا ہی تها كهان معاملات ميں جو يحيفور وتحقيق كي تي اور لكها حميا و وسب خميني قیاس آرائی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور بیمیدان اتناوسیے ہے کہ جارے قیاس اور وہم و گمان کی بھی رسائی اس کی انتہا تک نہیں ہو سکتی۔تو یہاں آیت میں القد تعالیٰ اینے کمال فقدرت کے اثبات میں فرماتے ہیں کہ اس آسانی دنیا کو ہم نے ان قدرتی چراغول یعنی ستاروں اور سیاروں ہے ہارونق بنا رکھا ہے۔ پھران ستاروں کا ایک فائدہ اورغرض آ کے بیان فر مایا گیا کہان ہے شیطانوں کو ماراجا تاہے یعنی ان ستاروں میں ہے آگ 🗟 شعلہ ان شیاطین برگرتے ہیں کہ جوآ سان میں ملائکہ کی باتیں چوری ہے سننا جائے ہیں۔اور غیب کی یا تیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔توان شیاطین کی و نیامیں ایک رسوائی اورعذاب پیهوا که جب پیملائکه کی با تیس چوری چھیے آسان میں سننا جائتے ہیں تو آگ کے کو لے اور مجسم شعلے ان ستاروں سے ثوث کران شیاطین برگرتے ہیں۔ یہ تو ہواد نیا کاعذاب اور آخرت میں بھی ان کے لئے جلانے اور چھلسانے والا عذاب لیعنی تارجہنم تیار اور موجود لفسير وتشريح: اب ان آيات مين تيسري نشاني بيان فرمائي جا تی ہےاور بتلایا جاتا ہے کہ آسان دنیا لیعنی سب سے نجلا آسان جوز مین ے بنسبت دوسرے آسانوں کے قریب ہاس کواللد تعالیے نے ان قدرتی چراغوں یعنی ستاروں ہے ہارونق بنارکھا ہے۔ چنانچے رات کے وقت ستاروں کی جھمگاہٹ ہے کیسی رونق اور شاندار معلوم ہوتی ہے کویا یہ قدرتی جراغ ہیں جن سے دنیا کے بہت سے منافع وابستہ ہیں۔ تو ان بے شارستاروں کا آسان برمثل فندیلوں کے روشن ہونا ہے بھی ایک توی دلیل آ ٹار قدرت اور حکمت الہید کی ہے۔ اہل ہیئت یعنی ماہر ا فلکیات سائنس دانوں نے تابت کیا ہے کہ آسان کے تاری دومتم کے جیں ایک تو وہ جوایک جگہ قائم میں اور حرکت نہیں کرتے ان کو ا ثوابت کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو حرکت کرتے ہوئے گردش میں ر بتے ہیں ان کو سیارات کہتے ہیں ۔ اندھیری رات میں جب ہم آسان کی طرف و کھتے ہیں تو ہمیں بے شار جیکتے ہوئے ستارے اور سارے نظرآتے ہیں اوران میں ہے کچھ چھوٹے نظرآتے ہیں پچھ بڑے ۔ بیضروری نہیں کہ جوہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں وہ در حقیقت چھوٹے ہی ہوں کیونکہان کی خلاہری چھوٹائی اور بردائی کا دار دیدارتوان کے فاصلہ برے۔ اور جن کا فاصلہ بہت ہی زیادہ ہے وہ ہمیں نظر بھی خبیں آتے تو جتنا فاصلہ زیادہ ہو**گ**ا آتنا ہی وہ حچھوٹے نظر ہ<sup>ہے</sup> کیں سے مووہ فی نفسہ اس کرہ زمین سے لاکھوں اور ہزاروں گنا بڑے ہیں ہمارا کرہ

ہے۔ اب پونگہ یباں کلام میں شیاطین کے عذاب کا ذکر آگیا تھااس لئے اس ہے متعمل عام کا فروں کے عذاب کا ذکر فرمایا جاتا ہے کیونکہ شیاطین بھی کا فروں کے گروہ میں شامل ہیں اور بتلا یا جاتا ہے کہ جو بھی دنیا میں اللہ کی تو حید کا قر ارنہیں کرتے بلکہ اس کے اٹکار پر تلے ہوئے ہیں وہ من رکھیں کہ ان کے لئے بھی وہی نارجہنم ہے اور ان کا ٹھکا نا بھی وہی دوز نے ہے جو شیاطین کے لئے ہے اور وہ جہنم براٹھ کا نہ ہے۔ کہ وہاں عذاب ہی عذاب ہے۔ چنا نچ آگ کی سوزش ۔ زمہر میر کی سردی۔ سانب اور بچھوؤں کا کا نمنا۔ زنجیرا ورطوتوں کا پہننا۔ زقوم اور زخموں کی سانب اور بچھوؤں کا کا نمنا۔ زنجیرا ورطوتوں کا پہننا۔ زقوم اور زخموں کی سانب اور بچھوؤں کا کا نمنا۔ زنجیرا ورطوتوں کا پہننا۔ زقوم اور زخموں کی

پیپ کا گھنا تا اور کھولتا ہوا گرم پانی پینا وغیرہ وغیرہ جس کی قدر تے تفصیل متعدد جگہ قرآن پاک میں بتلائی ہے (العیاذ بالقد تعالی )۔ مولائے کرم سے محفوظ و مامون فرما کیں۔ آمین فرما کیں۔ آمین

اب جس جہنم میں بیمنکرین ڈالے جائیں گے آگے اس کی بھی کیفیت بیان کی گئی ہے اور جہنم کے نگران اور محافظ فرشتوں سے ان کفار کی جو گفتگو ہوگی اس کوظا ہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحيّ:

# إِذَآ ٱلْقُوْافِيْهَاسَمِعُوالْهَاشَهِيْقًاوُهِي تَغُوْرُ۞ تَكَادُتَكَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۚ كُلَّمَآ ٱلْقِي

جب باقت اس میں ڈائے جائمیں کے تواس کی بڑے نے در کی آواز سنیں مے اورو واس طرح جوث مارتی ہوگی۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ فصیرے مارے بھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی کروہ ڈانا جاوے گا

# فِيْهَا فَوْجُ سَأَلَهُ مُخَزَّنَهُ ۗ آلَمُ يَأْتِكُمْ نَذِيْرُ ۚ قَالُوا بَلِّي قَلْ جَآءَنَا نَذِيْرُ ۗ قَالُوا بَلَّي قَلْ جَآءَنَا نَذِيْرُ ۗ قَالُوا بَلَّي قَلْ جَآءَنَا نَذِيْرُ ۗ قَالْدُنا

تواسكے نافظان لوگوں سے پوچیس مے كہ كيا تمبارے پاس كوئى ورائے والا ( پنيبر ) نبيس آيا تھا۔ ووكبيں كے كرواتي جارے پاس ورانيوالا ( پنيبر ) آيا تھا۔ سوہم نے (اسكو ) حجتلا ديا

#### وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ عَلَا إِنْ اَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلِّلِ كَبِيْنِ وَقَالُوا لَوْكُنَّا أَسْمَعُ

اور کبہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل تہیں کیا۔ تم بری غلطی میں بڑے ہو۔ اور کہیں گے کہ بم اگر سنتے

# ٱۅ۫ڹۘڬقِلُ مَاكُنًا فِي ٱصُعٰبِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَفُوْ إِبِذَنِيْرِمُ فَكُمْ قَا لِإِصَالِ السَّعِيْرِ فَ

اِ سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔غرض اپنے جرم کا اقرار کریں کے سو اہلِ دوزخ پر لعنت ہے۔ اِذَا اُلْقَاذِ اجب دوزالے جائیں کے فیٹھکا اس میں اسمجھٹوا دوسنیں کے لکھا دہاں الشھینقا چینا جلانا وکھی اوروہ ایکفور جوش مارری ہوگ

تَکَادُنَیکَیْزُ قریب ہے کہ بیت پڑے این الْغَیْظِ غضب ہے اکلیکا جب بھی الْقِی فِیلِھکا ڈالا جائےگا اس میں افوج کوئی ٹروہ ا

ساکھنے وہ ان سے پوچیس مے اخرکتہ کا اسکے داروغہ الکھریائی کم کیا تنہارے پاس انڈیٹر کوئی ڈرانے والا قالواوہ کہیں ہے

بلی باں | قَدْ جَاءَنَا ضرور آیا ہارے ہاں | نَدِیْرُ ڈرانے والا | فَکَدَیْنَا سوہم نے جنالایا | وَقُلْنَا اور ہم نے کہا | حَانَوْلَ نہیں نازل کی انڈ اللہ | مِنْ شَکیْءِ بھی اِنْ اَنْ نَنْتُمْ نہیں تم اِللّا تمر (سرف) | فِیْ صَالِ عَمرای مِن اللّهِ بُری | وَقَالُوْا اور وہ کہیں مے اللّهِ الرّ

من سرار من المراجع بنام المراجع المرا

بِذَنْ إِيهُ السِيعُ مُنامِول كَا فَعَنْمُ عَلَيْ أَوْدُور ي (لعنت) الإَضْعُبِ السَّيِّعِيْرِ ووز فيول كے لئے

میرے عزیز و دوستو۔ اور بھائیوالقد تعالیے کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے نصل وکرم ہے ہم کو دنیا میں اسلام وایمان سے نوازا اور کفر وشرک ہے بچایا اور اس طرح اس خطاب فیڈھگا لیکھٹے التکھیڈ کو قیامت میں سننے ہے بچالیا۔ مگراس موقع پر بخاری ومسلم کی ایک صحیح حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن جب بخاری ومسلم کی ایک صحیح حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کور ہے سیراب کرنے کے ابتدائی انظامات میں مصروف اور اپنی امت کے لیے ابتدائی انظامات میں مصروف اور اپنی امت کے لیے کہنے ابتدائی انظامات میں مصروف اور اپنی امت کے لیے کہنے کے ابتدائی انتظام ہوں کے قواس دفت کے لیے گوگوں کو آپ تک پہنچنے میں دوک دیا جائے گا اور حوض کور کی سیرانی ہے محروم کرکے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا اور حوض کور کی سیرانی ہے محروم کرکے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا اور حوض کور کی سیرانی ہے محروم کرکے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا اور حوض کور کی سیرانی ہے محروم کرکے

لفسير وتشری الدی است مي شياطين كاذكرآ يا تھا كه آخرت ميں ان كے لئے عذاب جہنم تيار ہادرانى كے ساتھ دہ سب انسان بھى جواللہ كى توحيد سے انكاركريں ہے دہ بھی جہنم ميں داخل كئے جائيں گے ۔ اب چونكہ جہنم كاذكر آ گيا تھا اس لئے آ ہے ہے ہاس كى كيفيت بيان فرمائى جاتى ہے ادران آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ جب يہ كفارگر دہ درگر دہ بناكر جہنم ميں داخل كرنے كے لئے اس كے سامنے لائے جائيں گو جہنم ہوئى سيال جہنم كے اندر سے نہايت بخت زور داراور ڈراؤنى آوازين نكلتى ہوئى سين جہنم ہوگى كہ گويا غيض وغضب ميں آپ كے اوراس قدر جوش وخروش ميں جہنم ہوگى كہ گويا غيض وغضب ميں آپ سے باہر ہوا جا ہتی ہے كو مقريب بھے برے کے العیا ذباللہ

جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔اس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ ہے ور سے اللہ! بدلوگ تو میر ہے امتی ہیں۔اور مجھ سے تعلق رکھنے دائے ہیں۔اس پرحق تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سطے گا کہ ہیں تو بے شک بدآ ب کے امتی ہیں۔لیکن آپ کوان کے کرتو تول کی خبر نہیں۔ بدلوگ دین ہیں طرح کی بدعات نکا لیتے رہے ہیں۔ دین میں تبدیلیاں کرتے رہے طرح کی بدعات نکا لیتے رہے ہیں۔ دین میں تبدیلیاں کرتے رہے ہیں۔اس کے حوض کوڑ سے ان کو یانی نہیں ملے گا۔

اس میں این طرف ہے کوئی ایجا داور ردو بدل کرنے اور بدعات ہے دین کوملوث کرنے کی ہرگز جراکت نہ کرنی جاہئے اور اگر ایسی حرکات ہو چک میں تواس سے تائب ہوجانا جائے۔ورند آج جودین میں نئ نئ باتیں ادر طرح طرح کی بدعات نکال کرحفتورصلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے اور ہتلائے ہوئے وین میں پیوندکاری اور کاٹ جھانٹ کر رہے ہیں اور حقیقی اسلام کو ماڈرن اسلام میں تبدیل کرنے کے دریے اور کوشاں ہیں ان کواس مدیث شریف میں سحقا سحقا لمن غیر بعدی کے الفاظ ہوش کے کانوں سے من لیتا جا ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد گرامی ہے۔ یعن" دوری ہو دوری ہوان کے لئے جنہوں نے میرے بعددين كوبدل ۋالا ''اوردين مين نى باتنى نكاليس\_الا مان والحفيظ\_ الله تعالیٰ ہمیں اینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی سجی محبت عظمت اطاعت اور خدمت نصیب فرما کیں ۔اور چھوٹی بڑی ہدعت ہے بیچنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ الغرض يهال ان آيات مين تو انجام بيان ہوااس شقى گروہ كا جو ونیا میں اللہ تعالٰی کے ساتھ کفروالحاد کا برتاؤر کھے گا۔ آھے ان کے مقابلہ میں ان اہل سعادت کو بشارت اورخوش خبری دی گئی ہے جود نیا میں بغیر دیکھے ہوئے اسے رب برایمان لائے اوراس سے ڈرتے رہے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيجئ

حق تعالیٰ ہم کودین کی حقیق مجھءطافر مائیں اوراس دنیا کی زندگی میں ہم کواپنا تابعدار بندہ بنا کراوراسلام کاوفادارر کھکرزندہ رکھیں۔ یاالنّدآ باسپنے کرم درخم سے ہم کوعذاب جہنم سے دورر کھئے اورآ خرت کی ندامت وشرمندگی ہے بچالیجئے۔ یاالنّد!اس دنیامیں ہم کودین وآخرت کافکراوراس کی سوچ و بجھءطافر مااورآ خرت میں ہماراحشر دنشراپنے اطاعت گذار بندوں میں فرما۔ و الْجِدُدُ دُعُونَا کَنِ الْعَالَمِينَانَ

# إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرُّكِبِيْرٌ ۗ وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ إَواجُهَرُوا

بینک جو لوگ اینے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اُن کیلئے مغفرت اور اجرِ عظیم ہے اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پُکار کر کہو

بِهُ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمٌ رَبِنَ اتِ الصُّلُورِ ۗ الكِيعُلُمُ مِنْ خَلَقَ ۗ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فَهُو الَّذِي

وہ دنوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین پُورا باخبر ہے وہ ایسا ہے جس نے

جعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِي مَنَالِهِا وَكُلُوا مِنْ يِرْزَقِهُ وَ النَّهِ النَّشُورُ ﴿ وَالْيَا عَامَنْتُمُ

تمہارے لئے زمین کو منحر کردیا سوتم اس کے راستوں میں چلو (مجرو) اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ (پیؤ) اور اس کے پاس دوبارہ زندہ ہوکر جاتا ہے۔ کیاتم لوگ

مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَمُوْرُ ﴿ آمْ آمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّهَاءَ أَن

ں سے بیٹوف ہو گئے ہوجو کہ آسان میں ہے کہ وہم کوزین میں دھنسادے۔ پھروہ زمین تھرتھرا( کرائٹ بلت ہو) نے تھے۔ یاتم لوگ اس سے بیٹوف ہو تھے ہوجو آسان میں (بھی اپناتھم وتصرف دکھتا) ہے۔ میں میں میں میں میں میں ہے کہ وہم کوزین میں دھنسادے۔ پھروہ زمین تھرتھرا( کرائٹ بلت ہو) نے تھے۔ یاتم لوگ اس سے بیٹوف ہو تھے ہوجو آسان میں (بھی اپناتھم وتصرف دکھتا) ہے۔

الله الله عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ وَلَقَ لَ كُنَّ بَالَّذِيْنَ مِنْ فَبُلِمَ

کہ دہتم پرایک ہوائے ٹند بھیج دےسوعنقریب(مرتے ہی)تم کومعلوم ہوجادے گا کہ میراڈرانا(عذاب ہے) کیسا(سیح ) تھا۔اوران ہے پہلے جولوگ ہوگذرے ہیں

#### فَكِيفَ كَانَ نَكِيْرِ®

اُنہوں نے (دین حق کو) حجنلا یا تھاسو( دیکھلواُن پر ) میراعذاب کیسا (واقع ) ہوا

جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کوان آئکھوں سے دیکھانہیں مگراس کی ذات براوراس کی صفات پر پورایقین رکھتے ہیں اوراس کی عظمت وجلال کے تصور سے لرزتے اور اس کے عذاب کا خیال کرکے کا نیتے ہیں اور لرزال وترسال رہتے ہیں تو ایسے مؤمنین کے لئے آخرت میں دو چیزوں کا وعدہ فرمایا جاتا ہے۔ ایک مغفرت لیعنی دنیا میں ان ہے جو كوتا هيال اور تقصيرات سرز د هو أي هول كي ان كوآخرت مين معاف كر ديا جائے گا اوران کے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔اور دوسرے اَجُو ؓ سَجَبِیرؓ لیعنی ان کو اللہ سے ڈرنے اور اعمال صالحہ بجا لانے بر ز بردست تواب اور بہترین اجرعنایت فرمایا جائے گا یعنی جنت کے باغات میں ہمیشہ کے لئے داخل کر دیا جائے گا جہاں ہرطرح کے انعامات ان پردائما اورابدا ہوئے رہیں گے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہ گوتم الله کی ذات عالی کوئیس دیکھتے مگروہ تم کو ہرحال میں دیکھر ہاہے اور تمہاری ہر کھلی چھپی بات ۔خلوت میں ہو یا جلوت میں تنہائی میں ہو یا مجمع میں سب کو جانتا ہے بلکہ تمہارے ولوں میں اور سینوں میں جو خیالات گذرتے ہیںان تک کی بھی وہ خبرر کھتا ہے۔غرض وہتم سے غائب ہے پر تم اس سے عائب نہیں وہ تمہارے دلول کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔اور کیوں نہوا تف ہو بھلاجس نے تم کو پیدا کیا اور جو تمہارا خالق و مخار ہے تو یہ ناممکن ہے کہ جو خالق ہووہ عالم نہ ہو۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جس نے تم کو بنایا اور پیدا کیا وہی تمہارے اندرونی اور بیرونی حال ہے واقف نہ ہو۔ وہ تو لطیف اور خبیر ہے لیعنی بہت باریک بین ہے اور بڑا خبر دار ہے۔اس لئے کوئی چیز اور کوئی بات اور کوئی حال اس سے مخفی اور بوشیده نبیس ره سکتااس لئے علی الا علان تو در کنارتم کوئی بات چھیا کر بھی اس کےخلاف نہ کہواور کہنا تو در کناراس کواینے دل میں بھی نہ رکھو۔ آ گے الله تعالى اين بعض نعمتول كاذكر فرمات بين كه ديكهوالله تعالى بى ايسامنعم حقیقی ہے کہ جس نے زمین کوتمہارے لئے مسخر کر دیاہے کہ جو جا ہے اس میں تصرفات کرو تہارے لئے زمین کواپیا بناویا کہم آسانی کے ساتھ اس میں چل پھر سکتے ہو۔ پھرفتم شم کے فائدے اس میں تمہارے لئے ر کھ دیئے ہیں۔ پھل بھلار۔ غلہ۔میوہ۔اناج سب اس زمین سے نکل رہا

سے ۔طرح طرح کے تمہارے روزی کے سامان اسی زمین ہے بیدا ہو رہے ہیں۔ تیعتیں تم کودیں تا کہتم ان نعمتوں کو کھا دہیو مگرا تنایا در کھو کہ دنیا میں چلنا' پھرنا' کھاتا بینامقصود بالذات نہیں بلکہ یہ چندروز ومنزل ہے۔ پنجینااورجمع ہوناسب کواس کے پاس ہے۔ تو دنیااوراس کی تعمقوں براییا فريفته نههونا حيابئ كهمنزل مقصودي كوبهول جا واور كفروشرك بدكاري اور گفس وشہوت برستی میں بیڑ جاؤ۔اس کے بعد دنیا اوراس کے لذا کذیجے ۔ متوالوں اور خدا کی زمین بررہ کراس ہے بغاوت کرنے والوں کوآگا، کیا جاتا ہے کہا ہے نیز! زمین بے شک تمہارے لئے منخر کروی گئ مگریاد رے کہاس برحکومت اسی آسان والے کی ہے۔وہ اگر جیاہے تو تم کوز مین میں دھنسا دے اور زمین زلزہ ہے لرزنے ملکے اور بھٹ جائے اورتم اس كاندراترت يطيحاؤللبذاآدمي كوبينه جاسخ كداس مالك مختار سے نڈر ہوکرشرارتیں کرنے گےاوراس کے ڈھیل دینے پرمغرور ہوجائے۔ پھروہ اس پر بھی قادر ہے کہتم پر ایک سخت آندھی بھیجے دے یا پھروں کا مینہ برسادے ۔ پھرتم کیا کرو گے۔ساری دوڑ دھوپ رکھی رہ جائے گی۔ الغرض أكراللد تعالى تم سے ناراض ہو گيا تو پھر تمہاري خير نہيں ہم پر دنيا ہي میں عذاب آسکتا ہے ورنہ آخرت میں تو سزامل کر ہی رہے گی اور ان باتوں کا یقین کروورنہ وہ وفت قریب ہے جب بیہ باتیں جن ہے تہیں ڈرایا جارہا ہے تہارے سامنے آجائیں گی اور پھرتم کیجھ نہ کرسکو گے۔اس کے بعد گذشتہ واقعات سے عبرت ولائی جاتی ہے کہان کفار مکہ سے پہلے بھی لوگ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا کہہ جیکے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ دہ انکاروتکڈیب کر کے تباہ ہو گئے توان کفار مکہ کوان گذشتہ لوگوں کے حال ہے سبق لیناجا ہے کہ انہوں نے دین حق کوجھٹلایا تھاسوان پر کیساعذاب ہوا۔ الله تعالى اينا وه خوف وخشيت جو وه اييخ مقبولين اور خاص بندول کوعطا فرمایا کرتے ہیں ہم کوبھی وہ عطا فرمائیں کہ جو ہماری سعاوت اور نیک بختی اورخوش انجامی کاسبب بن جائے ۔ آمین ۔ ابھی آ گے مزید قدرت الہید کا بیان اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جوا كماطرح توحيد كي دلائل بين بيس السان ان شاءالله آئنده ورس میں ہوگا۔

# ٱۅؙڬۄ۫ۑڒۅٛٳٳڶٙٳڶڟؘؠٚڕٷؘڤٙؠؙٚ؞ٛڝۧڡٚؾۊۜؽڤؠۻ۫<sup>ڎ</sup>ؽٳؠؙڛڴۿؙؾٳڷٳٳڶڗڂ؈۠ٳؖ؞ؠؚڴؚڗۺٛؽ<sup>ٙ</sup>۫ٵڝؽڗ<sup>ۣ</sup>

# اَمَّن هٰذَالَّذِي هُوجُنْكُ لَكُهُ بِينْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرِّحْمِنِّ إِنِ الْكَفِرُ وَنَ الَّا فِي غُرُونٍ

ہاں رحمن کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر تمہاری حفاظت کریتے۔ کافر تو نرے وھوکے میں ہیں ٳڡؖؽۿڒٳڷٳ۫ڹؽؠۯڗؙۊڰؙؽٳڶٲڡؙڝڮڔۯ۬ۊ؇ۧڹڵڷڿٛۏٳڣؽ۫ڠؾؙۊۊٮؙٛڡؙؙۏ۫ڔ۞ٲڡؘٚ؈ٛؾڡؿؽڰؽؾٵ

ہاں( بیکھی بتاا ؤ کہ ) وہ کون ہے جوتم کوروزی پہنچا دے آٹر اللہ تعالی اپنی روزی بند کرلے بلکہ بیلوٹ سرکشی اورنفرے (عمن الحق) پر جم رہے ہیں۔سوکیا جوشن منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو

#### عَلَى وَجَهِمَ آهُلَى اَمِّنَ يُمُشِينَ سُويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّنتَقِيْمِ"

وه منزل مقصود برزیاده پینجنے والا ہوگایا وہ مخف جوسید ھاا یک ہموارسڑ ک پر چلا جار ہاہو۔

اوُكُوْ يَرُوْا كِيانِين ويكما انبول في الطّيَو برندول كو فَوَقَهُمْ اللها اوبر الصّفَاتِ بريميلاء ويَقَيْحُننَ اورسَيَوت الدَيْمَةُ عَلَيْ تَعِيلُ تَعَامِ مَكَا انبيل سوا الدَخْمُ قُنْ رَمَن (الله) | إِنَّهُ بِيتَكَ وه | بِكُلِّ مُنْتَى تَهُمُ بِرِشْے كو | بَصِيرٌ و يكھنے والا | أَمَنْ هِلَ أَبَعُلَا كُون ہے وہ | الَّذِي جو | هُو وہ | جُنالٌ الشكر تهارا کینچهٔرُکٹی وومددکرے تمہاری احین ہے کہ فوتِ الزعمین زمن (اللہ) کے سوالیات نہیں الکیفر فون کافر (جمع) ایک تکر این غرفولہ وہو کے میں ُفَتَنَ هٰذَا بَعَلاَ كُونَ ہِ | الَّذِیٰ یُزِزُقُکُورُ وہ جورزق و ہے مہیں | اِنْ اگر | اَفْسَانَی وہ روک لے | رِزْقَ<sup>ی</sup> اپنارزق | بِکْ لَجُوا بلکہ ہے (وَ صیف ہے) ہوئے بْی عَنُو سَرَشی وَنَفُوْرِ اور بِعائے مِس اِفَکَنْ پس کیاجو ایکوشنی وہ چاتاہے انکیک "کرنا ہوا اعلیٰ وَجَجِیدہ اپنے مندے کل اُکھاں می زیادہ ہدایت یافت اَ هَنَ ياوه جو إِيهَيْتِي جِهَا بِ السَّويُّ برابر (سيدها) عَلَى بِ احِبَرَاطٍ مُسْتَقِيْهِ سيدهاراسة

تقسیر وتشریکے:اس سورۃ کی ابتداءتو حید کے مضمون ہے فرمائی 📗 ہو چکا ہے وہ جتلا یا گیا تھا۔اب آ گےان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ ز بین وآسان میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا تصرف چلتا ہی ہے۔ان کی درمیانی فضامیں بھی وہی حکمران ہےاورا بنی قندرت کا ملہ کا تصرف زمین وآسان کے درمیان فضامیں اس طرح ظاہر فرما تاہے کہ خداک قدرت یبال بھی دیکھوکہ برندے زمین وآسان کے درمیان بھی بر کھول کر اور بھی باز وسمینے ہوئے کس طرح اڑتے رہتے ہیں ۔اور باوجودجسم تقبل کے اور زمین کی کشش کے پیچنہیں گرتے ۔ تو وہ کس کی قدرت ہے اور کس کا ہاتھ ہے کہ جس نے ان پرندوں کو فضامیں تھام رکھا ہے؟ بیاس رخمن ہی کی ذات ہے کہاس نے اپنی رحمت و تحكمت ہے ان پرندوں كى ساخت اليم بنائى اوراس ميں وہ قوت ركھى

عَنَىٰ تَعَى اورابِ آھے زمین وآسان کے درمیان فضامیں قدرت خدا وندى كى نشانى كاذ كرفر ماياجا تاب جس سے الله تعالى كى مستى اس كى قد رت اورصفات کا ملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ گذشتہ آیات میں منکرین کو پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بعض انعامات یا دولائے مجئے تھے کہ مس طرح اللہ نے زمین کوتمہارے لئے مسخر کر دیا اور طرح طرح سے روزی کے سامان اس زمین سے بیدافر مائے۔ بھرانی شان قبراورانقام کو یا دولا كر ذرايا كميا تها كهوه اس يربهي قادر ب كه أكر جيا ب توتم كوز مين ميس دھنسادے یاتم پرکوئی سخت ہوا کا طوفان بھیج دے یا ادیر سے پھروں کا بینہ برسادے بھرعبرت کے لئے گذشتہ منکرین کے ساتھ جومعاملہ

جس سے وہ بے تکلف ہوا میں گھنٹوں تھیر سکیس اوراڑ تے رہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پرندوں کی مثال بیان کرنے میں شایداس طرف بھی اشارہ ہو کہ جبیرا اوپر بیان ہوا اللہ تعالیے آسان سے عذاب بھیجنے ہر قادر ہے اور منکرین و مکذبین اینے کفروشرارت ے اس کے مستحق بھی ہیں لیکن جس طرح رحمن کی رحمت نے یرندوں کو ہوا میں روک رکھا ہے۔عذاب بھی اس کی رحمت سے رکا ہوا ہے تو یرندوں کی قوت برواز۔ان کا ہوائی موجوں کو چیرتے ہوئے اڑنا اور اتنی بلندیوں پر اینے جسم کا توازن قائم رکھنا۔ یہ حیرت آنکیز مشاہدات ہیں جن سے ہرانسان حق تعالیٰ کی قدرت وصناعی کامشاہدہ کرسکتاہے۔تو پھروہ خدا کو کیوں نہیں مانتا؟ کیوں اس کی قدرت کا محر ہوتا ہے؟ کیوں اس کی اطاعت اور فرما نبرداری اختیار کرنے میں عار کرتا ہے؟ کیوں اس کے رسول کا منکر ہوتا ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ بیمنکرسخت وحوکے میں بڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باطل معبودوں اور فرضی دیوتا وُں کی فوج ان کواللہ کے عذاب ۔اس کی گرفت اور آنے والی آ فت ہے بیجا لے گی تو خوب من لو اور سمجھ لو کہ خدائے رخمن سے الگ ہوکرکوئی مدد کو نہ بہنچے گا۔ دفع مصرت پر بجز خدائے رحمٰن کے کوئی قا در نہیں اور اس طرح نفع پہنچانے پر بھی بجرہ غدائے رخمن کے کوئی قادر نہیں۔ مثالاً بتلایا جاتا ہے کہ اللہ اگر رزق وروزی کے سامان بند کردے تو کس کی طاقت ہے کہ جوتم پر روزی کا وروازہ کھول دے۔اسباب رزق مثلاً بارش کا برسنا' ہوا چلنا۔سورج کی گری ٔ جاند کی سہانی شمنڈک ۔اگر ایک بھی سبب ان اسباب میں سے بند ہو جائے تو ان منکروں کے بت اور معبود ان کی فریاد رسی نہیں کر سکتے اوران کی مصیبت میں کا منہیں آسکتے ۔ آ سے بتلایا جاتا ے کہ دل میں بیمنکرین بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے الگ ہو کرنہ کوئی نقصان کوروک سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے گرمحض شرارت اور سر

کشی ہے کہ تو حید واسلام کی طرف آتے ہوئے بدکتے ہیں۔ آخر میں ایک موحداور ایک مشرک کے فرق کو ایک مثال سے سجھایا جاتا ہے کہ منزل مقصود تک ظاہری کا میابی کی راہ طے کر کے وہی پہنچ سکتا ہے کہ جوسید سے راستہ پرسید ھا مندا تھائے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہواور جو او ند سے مند کے بل نا ہموار اور نمیز سے راستہ پر چلے وہ کیسے کا میابی کا مند و کیسے گا اور اس کے منزل مقصود تک جانج نے کی کیا تو تع ہوئتی ہے اور دونوں کو برابرکو کی نہیں ہے گا۔ تو اس مثال سے میہ مجھایا گیا کہ جو کوئی آسانی قانون اور انبیاء بیلیم اسلام کے راستہ پرسید ھا اور صاف چلا جاتا ہے وہ مومن ہے اور النام می راستہ پرسید ھا اور صاف چلا جاتا ہے وہ مومن ہے اور والنفس وشہوت اور جہالت اور رسم آبائی کے راستہ پر چلا ہے جو بڑا والنفس وشہوت اور جہالت اور رسم آبائی کے راستہ پر چلا ہے جو بڑا فاردار اور خطرناک راستہ ہے جس جس جس جس جن بڑے کر ہے فاردار اور خطرناک راستہ ہے جس جس جس جس جن بڑے کر ہے گا ور میکا اور میں اور میڈوت اور بہالت اور رسم آبائی کے راستہ پر چلا ہے جو بڑا اور غار بیں اور یوٹھوکر کھا کرکسی گڑھے یا غاری س گر کر ہلاک ہوگا اور منزل مقصود تک ہرگر نہ بہنچ سے گا۔

سجان الله! منكرين كے لئے يہاں تك كيے واضح ولائل حق تعالىٰ كے وجوداورتو حيداور بے نظير علم وقد رت كے بيان فرمائ كا اور كيے بر حكمت طريقہ سے ان كوراہ حق سمجھائى گئى ليكن اگر وہ اس پر بھی راہ پر ندا تميں اورا پنی كج فنبی ہے اصل مطلب كونه محميس تو آئے تخضرت صلى الله عليه وسلم كو تلقين فرما يا جاتا ہے كہ آپ ووسرى طرح دوسرے دلائل ہے ان كوسمجھا كيں ۔ اور كيا سورت كے خاتمہ پر كفار و فجار منكرين اور بدعمل لوگول كو عذاب الله عند ورس عن انشاء عذاب اللي سے ورايا عميا ہے جس كا بيان الكي آيات ميں انشاء الله آئندہ درس ميں ہوگا۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعُمُدُ لِلْهِرَبِ الْعُلْمِينَ

#### قُلْهُوالَّذِيْ ٱنْثَالَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ التَّهُ وَالْأَبْصَارُ وَالْآفِكَةُ قَلِيْلًا مَا تَشْكُرُ وَنَ ﴿ آپ ( اُن ہے ) کیئے کہ دہی (ابیا قادر ومنعم) ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔اورتم کوکان اور آنکھیں اور دِل دیئے۔( مگر )تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْءِ تَحْتَكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَنُ ( آپ ) کہیئے کہ وہی ہے جس نے تم کوروئے زمین پر پھیلا یا اورتم اُس کے پاس اسٹھے کئے جاؤ کے اور بدلوگ تو بد کہتے ہیں کہ بدوعدہ کب بورا ہوگا كِ كُنْتُمُ صِلِقِينٌ قُلْ إِنْمَا الْعِلْمُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَانَذِيْرٌ مُّبِينٌ فَكَتَا رَاؤَهُ زُلْفَةً سے ہو( توبتلاؤ) آپ کہد جیئے کہ ینکم تو خدای کو ہےاور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جباس (عذاب موغو و ) کو باس آتا ہوا دیکھیں سے يِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقِيْلَ هِنَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۞قُلْ ٱرَءَيْتُمُ تو کافروں کے منہ مجرز جاویں گے اور (اُن ہے) کہا جاوے گا یہی ہے جس کو تم ہانگا کرتے تھے۔ آپ <u>کہئے</u> کہ تم یہ بتلاؤ إِنْ أَهْلَكُنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا "فَكُنْ يَجِيرُ الْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيَعِيهِ کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کروے یا ہم پر رحمت فرماوے تو کافروں کو عذاب وردناک سے کون بچا لے گا۔ قُلْهُ وَالرَّحْمٰنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ وَكُلِّنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُبِينَ آپ(اُن سے میبھی) کمیئے کہ وہ بڑامہر بان ہے ہم اس پرائیان لاے اور ہم اس پرتو کل کرتے ہیں۔سوعقریبتم کومعلوم ہوجائے گا کہ صرح عمراہی میں کون ہے قُلْ أَرْءَ يُتَّمْرُ إِنْ أَصْبَحَ مَآوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِنَكُمْ بِمَاءِ مَّعِيْنِ اللَّهِ آب (بیمی) کہد ہے کہ جھابیہ تنا وکدا گرتمہارایانی (جوکنووں میں ہے) نیچ کو اُٹر کرغائب ہوجائے۔ سووہ کون ہے جوتمہارے یاس موت کایانی لےآئے قُلْ هُوَ نرمادیں الَّذِی آنٹے آگئر وہ جس نے پیدا کیا تہیں او جنگل اور اس نے بنائے الگئر تہارے لئے النّہٰء کان والاَبْصَارُ اور آئٹسیں ںُ ةَ اور دل(جنع) قَلْيُلاً بهت كم [ميّا تَشْكُرُ وْنَ جومَ شكر كرتے ہو | قُلْ فرماديں | هُوَ وہی الّانِ نی ذَرَا كُفر وہ جس نے پھيلايا حمہيں [َاذَخِص زمین میں | وَ اِلَیْ او اورای کی طرف | تَعْفَیمُووْنَ تَمَ اثْمَائَ جادَ کے | وَ یَکُوْلُوْنَ اوروہ کہتے ہیں | مَتَیْ سَم یکن صاف صاف | فَلَیّاً کِر جب | رَاوَهُ وه أے ریکسیں کے | زُلْفَیَّةُ نزدیک آتا | بِسَیْنَتْ وَجُوْهُ نُر ہے(ساہ) ہوجا کیں گے چبرے الَّذِينَ ان لوكوں كے جو ا كَفَرُ وَانهوں نے تفركيا وَقِيلُ اور كہا جائے گا هذَا به الكَّذِي وہ جو ا كُنْاتُه تم تھے اينه اس كو انتَّدَ عُوْنَ تم ما تَكَة بُ فرمادیں | اَرَءُنِ تُمَمَّ کیاتم نے دیکھا( بھلا دیکھو) | اِنْ اگر | اَهْلُکَائِنی اللّاہ مجھے ہلاک کردے اللہ | وَهَنْ اور جو | مَعِیَ میرے ساتھ رُحِهَنَاْ یاوہ رحم فرمائے ہم پر افکون کو کون کی ٹیمینیڈ ہناہ دے کا الٹکٹیوٹین کا فروں احین ہے اعذاب اکیلیجہ وردناک عذاب اقتل فرمادیں ی وہی رحمن | اُمَدُنَا ہم ایمان لائے | پہلواس پر | وَعَلَیْاءِ اور اس پر | تَوَکَّلُنا ہم نے بھروسہ کیا | فَسَتَعُلْمُونَ سوتم جند جان لو

مَنْ هَوَ كُونَ وه؟ فِي عِمَ صَلَى مُبِينَ كُلَى مُراى قُلُ فرادي الدَّيَةُ كَيَا ثَمَ فَي وَيَعَا (بَعَلَا دَيَهُو) إِنْ اَصْبَهُ الرَّهُوجاتَ مَنْ هُوَ كُونَ وَهُ كُونَ الْمُؤَوِّلُ عَنُورًا فِهَنْ تُوكُون؟ إِنَا يَتَنَكُمْ لِهُ آيُكُاتُهَارِكِ إِلَى إِنَا يَعَالِمُ وَالَ إِنَّى الْمُؤَوِّلُ اللَّهُ عَنُورًا فِهُنْ تُوكُون؟ إِنَا يَتَنَكُمْ لِهَ آيُكُاتُهَارِكِ إِلَى إِنَا يَهَا عَنُورًا فِهُنَ تُوكُون؟ إِنَا يَتَنَكُمْ لِهُ آيُكُاتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کہتے کہ میں قیامت کانعین بھی نہیں کرسکتا۔ اس کاعلم مجھے نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اے تو صرف علام الغیوب جانتا ہے۔ ہاں مجھے ا تنا كہا گيا ہے كدوہ وقت آئے گا ضرور اور جو چيز يقيناً آنے والى سے اس ہے آگاہ کر دینا اور اس دن کی ہولنا کیوں ہے مطلع کر دینا اور خوفناک مستقبل سے ڈراد بنامیم افرض تھا جے میں ادا کر چکا۔ آگ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اس وقت تو بیہ کفار منکرین قیامت قائم ہونے کی جلدی محارہ میں کیکن جس وقت وہ دعدہ قریب آئے گا اور بداینی آئکھوں ہے دیکھ لیس کے اورمعلوم کر لیس سے کہ اب قیامت آ گئی تو ہزے ہزے سرکشوں کے منہ بگڑ جا کمیں مے اور چبرہ یہ ہوائیاں اڑنے لگیں گی اور قیامت کی بولنا کیاں انہیں بدحواس کے ہوئے ہوں گی اسوقت اس ہے بطور زجروتو بیخ کے اور بطور ذلیل کرنے کے کہا جائے گا کہ یہی ہےوہ وقت جس کی تم جلدی کررہے تقے اور جس کے جلدی لانے کا دنیا میں تقاضا کرتے تھے۔ آ کے پھر حق تعالی فرماتے ہیں کہائے نبی صلی الله علیہ وسلم یہ کفار ومنکرین جوخدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کررہے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ بیتو حیدے والی مسلمان کہیں جلد مرمرا کران کا قصہ ختم ہو جائے (العیاذ بالقد)۔ ابل باطل ہمیشداہل حق کے لئے میں منتظر ہے ہیں اور چرسو چے ہیں کہ یہ مریں تو قصدختم ہو۔ کفار مکہ بھی یہی تمنا کرتے تھے کہ معاذ اللدرسول النَّه صلى الله عليه وسلم أورآب كے ساتھي مرمرا كرختم ہوں تو قصه ياك ہو۔حق تعالیٰ اس کا جواب آ تخضرت صلیٰ التدعلیہ وسلم کو تلقین فر ماتے بیں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان کفار سے کہدو یجئے کہ فرض کرو تہارے زعم کےموافق میں اور میرے ساتھی و نیا میں سب ہلاک کر ويئيجا كبيل يابهار عقيده كموافق مجه كواورمير بساتهيون كوالله تعالے اپنی رحمت سے کامیاب و بامراد کرے۔ ان دونو ل صورتو ل میں سے جوصورۃ بھی ہو مرتم کواس سے کیا قائدہ ہے؟ ہماراانجام دنیا میں جو پھے ہو بہر حال آخرت میں بہتری ہے کہ ہم دین حق ایمان اور

تفسير وتشريح: بياس سورت كي آخري آيات بين -ان آيات میں بتلایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب مزیدان کے آگے دلائل پیش کریں اوران ہے کہیں کہنا دانو وہ خداجس کی تو حید مانے۔ جس کی اطاعت اورجس کا دین حق قبول کرنے کا تمہیں تھم دیا جاتا ہے وہ وہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ نیست سے ہست میں لایا۔ پھر شہیں <u>سننے کے لئے کان ۔ ویکھنے کے لئے آ</u>ئکھیں اور بی<u>چھنے کے لئے</u> ول یعنی عقل ' ہوش وحواس تم کو دیئے تا کہتم اللہ کو پیجیان کراس کا حق مانتے اوراللہ کی دی ہوئی قو توں کوٹھ یک مصرف میں لگاتے اوراس کی اطاعت وفر مانبرداری میں خرج کرتے مگر ایسے شکر گزاراور احسان مانے والے بندے بہت ہی کم ہیں۔اے نبی صلی الله علیہ وسلم آپ ان منكرين ہے كہتے كدوہ خداجس برايمان لاتے كے لئے تهميں كہا جاتا ہے وہ وہ بی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیا۔ کوئی ملک اور چیهابیانهیں کہ جہاں اولا وآ دم نہ ہو۔ پھرتمہاری زبانیں جدا گاند تمبارے رنگ روپ جدا گاند تمباری شکلول صورتوں میں اختلاف پھراس براگندگی اور پھیلا دینے کے بعد ایک وقت وہ بھی آئے گا کہتم سب کوجس نے پھیلایا ہے وہی سمیٹ کراینے یاس جمع كرالے كاتاكه بركوئي اينے اپنے كئے كے وض يائے تو كويا ابتداء بھي ای ہے ہوئی اورانہا بھی ای پر ہوگی جہاں ہے آئے تھے وہیں سب کو جانا ہے تو جاہئے تو یہ تھا کہ اس ذات پاک ہے ایک وم بھر غافل نہ ہوتے اور ہمہوفت اس کی فکرر کھتے کہ مالک کے سامنے خالی ماتھ نہ جائمی مگرید کفارومنکرین تو مرکر دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں۔ وه اس دوسری زندگی کومحال اور ناممکن شیخصته میں اور اعتراضاً کہتے ہیں كه احيها كيمروه وقت كب آئے گا جس كى جميں خبر ديتے ہو؟ ہم كب اکٹھا کئے جائیں گےاور قیامت کب آئے گی؟ اگرتم سے ہوتواس دن کاتعین کرو۔اس برحق تعالیٰ اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ا كداب ني صلى الله عليه وسلم آب انهيس اس كا جواب و ي و يجح اور

اسلام کے داعی ہیں اور کوشاں ہیں نیکن اے منکرین تم اپنی فکر کرو کہاس کفروسرکشی پر جو در د تاک عذاب آتا یقینی ہے تم کواس ہے کون بچائے گا۔ جہاری موت اور جمارا نقصان جائے ہے تمہارا چھ کارا تو نہیں ہو سَلَنَا؟ تهباري نجات كي صورت تو ينهيس؟ تم جارا خيال چيوز كرا بي بخشش اورنجات کی صورت الماش کر دا درا بی فکر کرو کیونکه کا فرکسی طرح بھی خدائی عذاب ہے نہیں جھوٹ سکتا۔ پھر آ گے فر مایا کہا ہے نبی صلی القدعليه وسلم آب الن منكرين سے كهدد يجئے كهم رب العالمين -رمن ورحيم برايمان لا يحكے اورا ييئے تمام امور ميں جارا بھروسداورتو كل اي ک ذات یاک پر ہے۔ اور جب ہمارازیمان اس پر ہے تو ایمان کی بدوات نجات يقين إاور جب مم سحج معنول مي اى بر بعروسدر كهت ہیں تو مقاصد میں کامیا بی بیتین ہے لیکن تم میں تو دونوں چیزیں نہیں۔نہ ایمان۔ نہ تو کل۔ مجرتم عذاب اللی سے کیسے بے فکر ہو؟ تم عنقریب جان لو گے کید نیااورآ خرت میں فلاح و بہبود کسے ملتی ہےاور نقصان و خسران میں کون پڑتا ہے؟ رب کی رحمت کس پر ہے؟ اور خدا کاغضب کس پر ہے؟ ہدایت برکون ہے؟ اور گمراہی میرکون ہے؟ اخیر میں ارشاد ہوتا ہے کدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منکرین ہے کہدو ہیجئے کہ زندگی اور بلاکت کے اسباب سب ای اللہ کے قبضہ میر، بیں۔ ایک یانی ہی کو لے لوجس ہے انسانوں کی زندگی قائم ہے۔ اگر فرض کرو کہ چشموں' کنوؤل' دریاؤں وغیرہ کا یانی خشک ہو کر زمین کے اندراتر جائے جیسا کہ اکثر موسم گر مامیں پیش آ جاتا ہے تو کس کی قدرت ہے كمولى كاطرح صاف شفاف يانى اس قدر كثير تعداد ميس مهيا كروے جوتمهاري زندگي اور بقائے لئے كافي ہو۔

گویا اس سورت کے خاتمہ کی آیت میں تمام انسانوں کو متنبہ کیا جا تا ہے کہ تم جو کنواں کھود کر پینے کا پانی اور کھیتی وغیرہ سینچنے کے لئے پانی وافر مقدار میں حاصل کرتے ہوتو یہ بیجی حق تعالی ہی کا عطیہ ہے اور غور کرو کہ چند فٹ یا چندگز زمین کھود کر با سانی پانی کس طرح ال جا تا ہے۔ وواس طرح کہ التد تعالی ہی آ سان سے بارش نازل فرماتے ہیں اور مینہ برستا ہے بھر روئے زمین کے بعض حصوں بریعنی بلند اور اونے پہاڑوں پروہ پانی برف کی شکل میں جما کر اسطرح اسٹور کر دیا

جاتا ہے کہ ندوہ سڑے نہ گلے اور نہ خراب وگندہ ہوسکے۔ پھراس برف
کوآ ہستہ آ ہستہ پھلا کر پہاڑوں کی رکوں میں سے گزار کرز مین کے
اندر پہنچا دیا اور بغیر کسی پائپ لائن کے پوری زمین میں اس کا ایسا جال
پھیلا دیا کہ جہاں چاہوز مین کھود کر صاف شفاف پائی نکال لو۔ تو
یہاں جنلا یا یہ گیا کہ اے انسانو! تم جو پائی بآسانی کنوؤں سے نکال کر
پی رہے ہوا گروہ پانی زمین کی گہرائی میں انتر جائے اور زمین کی اتنی
پی رہے ہوا گروہ پانی زمین کی گہرائی میں انتر جائے اور زمین کی اتنی
پی سطح پر چلا جائے کہ جہال تک انسان کی رسائی ممکن نہ ہوتو وہ کون کی
طافت ہے کہ پھراس جاری یانی کو صاصل کر سکے۔

> أَللهُ يَأْتِينَا بِهِ وَهُوَ رَبُّ الْعَلَمِينَ يعنى الله تعالى بإنى لاوے كا اوروه رب العالمين ب

سورۃ الملک کے خواص ۱-حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرا می ہے کہ قرآن کریم میں تمیں آیات کی ایک سورۃ ہے جوآ دمی کی شفاعت کرتی رہے گی ۔ حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ سورۃ تبارک الذی (سورۃ الملک) ہے۔

۲- جس کی آنکھوں میں آشوب ہواس پرتین دن مسلسل اس سور ق کویڑ ھاجائے تواہے صحت ہوجائے گی۔

#### يَّوُّ الْقَلِيَةِ الْمُعَالِّينِ مِنْ مِنْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِي فَيَ مُنْ الْمُعَالِيَّةِ فَيَ اللّهِ

شردع كرتا ہوں القدمے نام سے جو ہر امبر یا ن نہایت رحم كرنے والا ہے۔

#### ن والقلم ومايسطرون ماانت بنغمة ريك عَبْنُونِ الله

ن مِنْم ہے تھم کی اوران (فرشتوں) کے لکھنے کی (جو کہ کا تب اٹلال میں) کہ آپ اپنے رب کے فعنل ہے مجنون نہیں ہیں۔

#### تَ وَالْفَكْيَةِ انْتُمْ عِلْمُكَا وَعَا اورج يَسْطُو وَنَ وولَكُمْ مِنْ إِنْنَ نَبِينَ إِلَّا يِنْغُمَا فَانعت (فَضَل) على أَيْكَ ابنار بالمِحَنُونِ مِحْون

جابر بن عبداللہ انصاری کی مشہور دوایت ہے کہ میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں جمھے کوخرد ہے کہ کسب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کوئی چیز پیدا یک آ ب نے فر مایا اے جابر۔ اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نی کا نورا نے نور سے بیدا کیا۔ بھر وہ نور قدرت البیہ سے جبال اللہ تعالی کومنظور ہوا سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ فلم اور نہ بہشت تھی نہ دوز خ اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسان تھا اور نہ نہ تی تھا اور نہ جن تھا نہ انسان تھا۔ بھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کئے۔ اور ایک تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کئے۔ اور ایک حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسر سے سے لوح اور تیسر سے سے عرش حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسر سے سے لوح اور تیسر سے سے عرش حدیث ہوتا ہو ایک نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب) اس حدیث کو نقل کر کے حضر سے تھا نوگ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے نور محمد کی کا اول الخلق ہوتا ہا ولیت تھی تھیے ثابت ہوا۔ کوئکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا تھم آ یا ہے ان اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا تھم آ یا ہے ان اشیاء کا نور محمد کی متا خرہوتا اس حدیث میں منصوص ہے۔

مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر عدوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا آسان اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ وی تھیں تو یہاں پہلی مشم قلم کی کھائی گئی جس سے تمام طلق کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔

دوسرى قتم فرمائي كن وعيا يستطرون يعنى اس چيزى قتم جس كو

تفسیر وتشریح: سورت کی ابتداء حرف ن ہے فرمائی گئی جو حروف مقطعات میں ہے ہے۔حروف مقطعات کے متعلق مہلے تشريح ہو چکی ہے كمان كے حقيق معنی اللہ تعالیٰ ہی كومعلوم ہیں يااللہ تعانی کے بتلائے ہے رسول الٹھ ملی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوگا۔ان براس طرح اعتقاد رکھنا جا ہے۔امت کوان کی شخفیق میں پڑنے سے روک دیا گیا ہے۔اس کے بعد قسمیہ کلام سے ابتدا فر مائی گئی کہ قسم ہے قلم کی جس سے اوح محفوظ کی تر ریکھی گئی ہے اور قتم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو کہ کا تب اعمال ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو فتسیس کھائی ہیں اس کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرآن یاک میں حق تعالی نے متعدد جگہ قتمیں کھائی میں جس میں زیادہ تر حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اور صرف سات مقام پرایی ذات کی قسم کھائی ہے۔ قتم تاکیدے لئے ہوتی ہوتو حق تعالی نے بیقسیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر ججت بوری ہوجائے اوراللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کیا جا سکے۔ یہاں دومشمیں کھائی گئیں ایک تو قلم کی۔اس قلم سے مرادمفسرین نے وہ نور کا قلم لیا ہے جس ہے تمام خلق کی تقدیریں اوج محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول النُدصلي النُدعليه وسلم كا ارشاد ہے كەسپ ہے اول النّد تعالیٰ نے مخلوق میں قلم کو بیدا کیا اور اس سے فر مایا کہ لکھ قلم نے عرض کیا کہ کیالکھوں۔ارشادفر مایا تقدیر کولکھ چنانچہ قلم نے ہروہ چیز لکھ دی جو گزرگئی اور آئندہ مبھی بھی ہونے والی ہے۔ باقی نور محمری کا اول الخلق ہونا بھی اپنی جگہ درست اور سیجے ہے اور جس کے متعلق حضرت وہ لکھتے ہیں۔اکٹرمفسرین نے یہاں اعمال نامے لکھنے والے فرشتے مراد لئے میں۔ تو یہاں دوقتمیں کھا کرفر مایا گیا۔ میآ اکنت پینغمید رَبِكَ يَحَجُنُونِ المعنى الله عليه وسلم آب المين رب كفل س دیوانے نبیں ہیں جیسا کہ آپ کی قوم کے جامل منکرین کہتے ہیں۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے آپ کی دانانی عقمندی فراست و مانت اورامانت کے نهصرف قریش بلکه اطراف وجوانب کےلوگ بھی قائل تنے۔ جب حضورصلی اللہ علیہ وسنم نے رسالت کا دعویٰ فر مایا اور مکہ کے نوگوں سے کہا کہ میں اللّٰہ کا رسول ہوں اور مجھے تھم ہوا ہے کہ میں حمہیں بتادوں کداللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بد بت جنہیں تم بو جنے ہو یہ پھر کی بے جان مورتیاں ہیں۔ بیسب اور ان کے پجاری جہنم میں جھونک دیتے جائیں گے اور اگرتم نے میرا کہانہ مانا تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ کفار مکہ جوانی برانی رسموں پر جمے ہوئے تھے ان کےخلاف بینی بالتمس س كركوئي كہتا كە بىيھے بھائے قوم كى مخالفت مول بى \_اورايس حالت میں کہ نہ آپ مالدار ہیں نہ مال دار سائقی ہیں سب نوگوں کی مخالفت مول لے کراپیا وعویٰ کرنا میدد یواند ہی کا کام ہے۔ کوئی کہتا معاذ الله آب برشيطان كااثر بجويك بيك تمام قوم سے الگ مو کرایسی یا تیں کرنے کے ہیں جن کوکوئی نہیں مان سکتا۔ حق تعالی

نے ان منکرین کے خیال باطل کی تر وید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فر مادی کہجس پراللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے فضل وانعام ہوں جن کو ہرآ تکھ والا مشاہرہ کررہا ہے مثلاً اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور حکمت اور دانائی کی باتمی اے بلند اور یا کیزه اخلاق و اطوار انہیں د بوانہ کہنا خوداین و بوائلی کی دلیل ہے یہاں پہلی آ بت میں قلم اور فرشتوں کے لکھنے کی جوفتم کھا کریے فرمایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس فتم میں اور جواب فتم میں مناسبت بیہ کہ قلم کے ذریعہ ہے تحریاتھی جاتی ہے تو آپ کے ذکر خیراور آپ کے یے مثال کارنا موں اور علوم ومعارف کوتحریریں ہمیشہ کے لئے روش رکھیں گی اور آپ کو د بوانہ بتلانے والوں کا وجودصفی ہستی ہے حرف غلط کی طرح مٹ کرر ہے گا اور ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا آب کی حکمت اور دانائی کی معترف ہوگی اور آپ کے کامل ترین انسان ہونے کے عقیدے کوشلیم کرے گی۔ مجلا خداوند قد دس جس کی فضیلت اور برتری کوازل میں اینے قلم نور سے لوح محفوظ کی مختی برنقش کر چکاکس کی طاقت ہے کہ اس کے ایک شوشے کومٹا سکے آپ کومجنون کہنے والاخود ہر لے در ہے کا مجنون یا جاہل ہے۔ آپ کی رسالت کی صدافت وعظمت کا بیان انجی آگلی آیات میں جاری ہے۔جس کا بیان ان شاء اللہ آئسدہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجح

حق تعالیٰ کا بہ ہے انتہافضل واحسان ہے کہ جس نے ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا پکا امتی ہونے کے حق کوا داکرنے کی توفیق عطا فر ما کمیں اور آپ کی تچی محبت وعظمت ہم کونصیب فر ما کمیں اور محبت وعظمت کے ساتھ آپ کا اتباع بھی نصیب فر ما کمیں۔ ظاہرا و باطرنا۔ آمین۔ والْحِدُرُدُ تَعُونَ الْنِ الْحُکَدُدُ لِلْاوِدَتِ الْعَلَمِينَ

#### وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَ مُمُنُونٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيْمٍ ﴿ فَكَتُبْضِرُ وَيُبْضِرُ وَنَ

اور بے شک آپ کیلئے ایسااجر ہے جو ختم ہونے والانہیں اور بے شک آپ اخلاق (حسنہ ) کے اعلیٰ پیاند پر ہیں۔ سوعنقریب آپ بھی دیکھ نیس کے اور بیلوگ بھی دیکھ نیس کے۔

## بِ يَكُمُ الْمُفْتُونُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَمْ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهُ ۖ وَهُوَاعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ "

کتم میں کس کوجنون تھا۔ آپ کاپر وردگاراس کوبھی خوب جانتا ہے جواُس کی راہ ہے بھٹکا ہوا ہے۔اور وہ راہ ( راست ) پر چلنے والوں کوبھی خوب جانتا ہے۔

وَإِنَّ إِنَّ اللهُ اور بِينَدَ آبِ كَلِيمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَيْرُ فَمَنُوْنِ خَمْ نه ون والله وَ إِنَّكُ اور بِينَدَ آبِ العَلَى يقينا بِ خَلَق خَلَ عَلِيمِ عَظيم فَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَظيم فَلَيْ اللهُ ال

اور مکارم اخلاق قریب قریب من چکے تھے۔ان کے من جائے

کے بعد آپ ہی ان کے مروج و معلم ہیں تو جب تک دنیا میں یہ باتیں
جاری رہیں گی آپ کو بھی برابر اجر ملتا رہے گا۔ حضرت عبد اللہ بن
عباس ہے منقول ہے کہ ہر نبی کو اس کی امت کے ایمان والوں کے
نیک عملوں کا اثواب ملتا ہے۔ اس واسطے کہ امتی جو نیک کام بھی کرتا
ہے وہ اس نبی کی دلائت اور ارشاد ہے کرتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہے اللہ ال علی المحیو کفاعلہ یعنی نیک بات
بنلائے والے کا تواب مثل اس کے کرنے والے کے ہوتا ہے۔
بنال موقع کی مناسبت سے چند روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق بطور نمونہ بیان کی جاتی ہیں:۔
مخلق کے متعلق بطور نمونہ بیان کی جاتی ہیں:۔
در حد یہ ان مقل بطور نمونہ بیان کی جاتی ہیں:۔

ارحضرت الس فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول الشمالی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اس تمام عرصہ میں آپ نے بینہیں فرمایا کے بیدکا مہم نے کیوں نہ کیا اور بیدکام کیوں کیا ۔ صنی القد علیہ وسلم ۔ کا ۔ حضرت عاکشہ صدیقہ ٹے فرمایارسول الشمالی القد علیہ وسلم نے جہاو فی سبیل القد کے بغیر بھی اپنے ہاتھ ہے کسی کوکوئی چیز نہیں ماری ۔ نہ کسی خادم کو مارانہ مورت کو ۔ اور نہ کسی حق تلفی کرنے والے ہے انتقام لیتے ہے۔ ہاں اگر کوئی حدود الشداور ضوابط البید کی خلاف ورزی کرتا تھا تواس کو الشد کے واسطے حضور مزاد ہے تھے ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔

تفسير وتشريح الذشة آيت مين فرمايا كهاي ني صلى الله عليه وسلم خدا کے فضل ہے آپ و بوانہ یا مجنون نہیں ہیں جیسا کہ بیہ کفار مکہ کہتے ہیں بلکہ آپ نبی برحق ہیں ۔اسی سلسلہ میں تبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی تسلی اور آپ کی رسالت کی صدافت وعظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اور کفار مکہ کی اس تہمت جنون کی مکمل اور پر زور تر وید کے لئے ۔ ان آیات میں فرمایا جا تا ہے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ۔ جاہلانہ تول سے ممکین نہ ہوں۔ان کے دیوانہ کہنے ہے آپ کا اجر بڑھتا ہے۔ان کی ہاتیں برداشت کرنے اوراحکام رسالت پہنچانے كاآب كے لئے برااجر۔ اور ثواب بے ياياں ہے۔ پھر جوفيض بن نوع انسان کوآپ کی ذات ہے چینچنے والا ہے اس کا بے انتہا اجرو الواب آپ کویقینا ملتے والا ہے۔ پھرجس کا مرتبہ القد تعالی کے ہاں اتنا بزاہواس کو چنداحمقوں کے دیوانہ کہنے کی کیا پرواہونی جا ہے ۔ پھر اس ارشادے إِنَّ لَكَ لَاجُواْعَيْرُ مَنْنُوْنِ كُرَّ بِكَ يَعَيد انتہاا جر ہے کفار کے آپ پر دیوانہ ہونے کی تہمت کی بھی مزید تر دید اس طرح ہو گئی کہ دیوانہ کی کوئی یات قابل مدح اورسبب اجز نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کوئی کام عقل و ہوش سے نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے آپ کواجر ہے ان تمام مساعتی جمیلہ کا اور اجر بھی کیسا غذیر مُمُنَّوٰنِ لعنی بے انتہا جو مجھی منقطع نہ ہو۔اس کئے کہ دنیا میں تو حید خدا پرت

الغرض خداوند قدوس نے آپ کی سرشت اور جبلت ہی میں پسندیدہ اخلاق بهترين تصلتين ورياكيزه عادتين ركهي في ايِّكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيبِهِ فرما كرية ظاهر فرماديا كهجس مخض كاخلق اس قدرعظيم اوراتنا بلندموجوعقل کے کامل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھراس کی طرف دیوائلی کی نسبت كرناسراسرهما فتت اورجهل نهيس تواور كمياہے۔

کفار کے اس طعن اور تہمت کا جواب دے کرآھے آنخضرت صلی کی کہنچے ہوئے ہیں۔ الله عليه وسلم كوخطاب موتاب كه آب ان كى بكواس كاغم ند يجيئه عنقریب آپ بھی دیکھے لیں مے اور بیلوگ بھی دیکھے لیں مے کہ دونوں

احادیث اورسیرة کی کتابیں تو آپ کے اخلاق حمیدہ سے بر ہیں۔ اسیس سے کون ہوشیار اور عقل والا تھا اور کس کی عقل ماری گئی تھی اور چونکہ آپ کے بروردگارکو پوراعلم ہے اور وہ بخونی واقف ہے کہ کون اس کے راستہ ہے بہکا ہوا ہے یعنی حقیقت میں کا فرہی دیوانے ہیں جوراہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور راہ حق سے بھٹک جاتا دیوائلی ک نشانی ہے۔اوراللہ تعالیٰ ان ہے بھی خوب دانف ہے جو کمال عقل کی وجہ سے کامیاب ہیں۔اور ہدایت کے راستہ پر ہونے کی وجہ سے اللہ

ای سلسله میں ابھی آ گئے کفار کی ندمت کامضمون بیان فر مایا گیا ا ہے۔جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيحئ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے كريمانه اخلاق كا كوئى عكس اور ذرہ بهم كوبھى حق تعاليے نصیب فرمائیں۔اورآپ کی ظاہراو باطنا انتاع کا جذبہاورشوق عطا فرمائیں۔ یا اللہ! اپنی ہدایت کے راستہ برہم کو قائم رکھئے اور ہرطرح کی بھی وگمراہی ہے ہماری حفاظت فرمائے۔

یا الله! کفارومشرکین ہمیشہ ہے اسلام اورمسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اوراب بھی دشمن ہے ہوئے ہیں۔

یا الله!ان دشمنان دین کوآپ ہی مجھ لیں۔اپی شان قباری سےان کی قوتوں کو یاش یاش فرمادیں۔

یا الله! ان ظالم و دشمنان دین نے اہل اسلام کوجواذیت اور جان و مال کی تکالیف پہنچائی ہیں یا پہنچارہے ہیں اس کا انقام آپ لے لیں۔ آمین۔

وَاجْرُ دُعُوْنَا كَنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

# فَلَاتُطِعِ الْمُكَذِيِنَ ﴿ وَدُّوْالُو تُنْهُونُ فَيُنْهِنُونَ ﴿ وَلَاتُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيْنٍ ﴿

ا تو آپ ان محمد بیب کرتے والوں کا کہنانہ مانیئے بیلوگ بیرچاہیج ہیں کہ آپ ڈیصلے ہو جا کیں آؤ بیلوگ بھی ڈیسٹے ہو ہو اس کے اور آپ کسی ایسے مخص کا کہانہ مانیں جو بہت تشمیس کھائے والا ہو۔

# هَمَانِهُ مَنْ عَبِهِ مِنْ مِنْ عَنَاءِ لِلْحَيْرِمُعْتَ إِنْ يَعِمْ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمِ أَنْ كَانَ

بِ وقعت ہو طعنے دینے والا ہو۔ چغلیاں نگا تا پھرتا ہونیک کام ہے رو کئے وان ہو میڈ (اعتدال) ہے گذر نے والا ہو گنا ہول کا کرنیوالا ہواور سخت مزان ہو ان ( سب ) کے عناوہ ولدالز ۃ ( مجمی ) ہو

#### ذَا مَا إِلَ وَبَنِينَ \* إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ نَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ سَنَسِمُ لَا عَلَى الْخُرْطُوْمِ

کہیں نکاح کرادیں۔ اگر دولت مقصود ہوتو ہم مال و دولت جمع کر
دیں۔ اگر سر داری مقصود ہوتو ہم آپ کو سر دار بنالیں۔ آپ نے
فرمایا کہ مجھے ان باتوں میں ہے کوئی بات مطلوب نہیں مجھے تو صر ف
تہباری ہملائی مقصود ہے کہ تم بلاکت میں نہ پڑو۔ اس پر ان
کفار سر داروں نے کہا کہ اچھا آپ اپنی عبادت کیا کریں مگر ہمارے
بٹوں کی ندمت اوران کی پرسش ہے منع نہ کریں تو ہم بھی آپ پرطعن
وقشیع نہ کریں گے۔ تو ممکن تھا کہ ایک مصلح اعظم کے دل میں جو خلق
عظیم پر پیدا کیا ہمونیک نیتی ہے یہ خیال آجائے کہ تھوڑی تی ٹری
افقیار کرنے اور ڈھیل دینے ہے کام بنرآ ہو تی کہ تھوڑی تی ٹری
افقیار کرنے میں کیا مضا گفہ ہے۔ اس پرحق تعالے نے ان آیات
افتیار کرنے میں کیا مضا گفہ ہے۔ اس پرحق تعالے نے ان آیات
میں آخضرت سلی اندعلیہ وسلم کو متنب فرمادیا کہ آپ ان مگذ ہین کا کبت
نہ مانے ۔ ان کی غرض محض آپ کوڈ ھیلا کرنا ہے اور آپ کے بعثت کی
اصل غرض اس صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے آپ ہرطر ف
میں قطع نظر کر کے اپنا فرض یورا کرتے رہے۔ خلاء نے تکھا ہے کہ ان

الفسير وتشری آنخصرت صلی الله عليه وسلم کوخطاب فر ما کران آيت ميں بتا يا جاتا ہے کرراہ پرآنے والے يائے آنے والے سب الله کے معم محيط ميں طے شدہ ہيں لہذا وعوت حق و بلغ و ين کے معاملہ ميں آپ کوکسی رورعایت کی ضرورت نہيں۔ جس کوراہ پرآنا ہوگا وہ آ جائے گا اور جو محروم از لی ہے وہ کسی نری مروت اور پاس و لحاظ ہے بھی مانے والانہيں۔ کفار مکہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم ہے کہتے تھے کہ آپ بت پرتی کی نسبت اپنا سخت روبية کرک کرديں اور اخرار معبودوں کی برائی اور تر و يدند کريں تو ہم بھی آپ کی مخالفت کرنا چھوڑ ویں گروی سے اور آپ کے مسلک اور مشرب ہے معترض ند ہوں گے۔ مسلک اور مشرب ہے معترض ند ہوں گے۔ مشمرین نے لکھ ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل وغیرہ کے یے جند سروار ورئیس آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض من کرنا تھی کوئیس آخضرت سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے سے کہ و نیا کی میش وعشرت میں ہو کہ و نیا کی میش وعشرت میں آپ کی می غرض ہے کہ و نیا کی میش وعشرت میں ہو آپ کی می خرص ہے کہ و نیا کی میش وعشرت میں ہو آپ کی می خوش ہے کہ و نیا کی میش وعشرت میں ہو آپ کی می خوش ہے کہ و نیا کی میش وعشرت میں آپ کی می خوش ہے کہ و نیا کی میش وعشرت میں ہو آپ کی می خوش ہے کہ و نیا کی میٹ و خرا ہے۔ آگر عورتوں سے رغبت ہے تو آپ کی سے حقو ان ہی کے دو تا کھی کنواری لڑکیاں آ ہے کے لئے ماضر کریں اور آپ جس سے میں و تا ہو کھی کنواری لڑکیاں آ ہے کے لئے ماضر کریں اور آپ جس سے ان ان کے لئے ماضر کریں اور آپ جس سے ان میکھی کنواری لڑکیاں آ ہے کے لئے ماضر کریں اور آپ جس سے انسان کیا کہ کوپیر کی کرد کیں اور آپ جس سے انسان کیا کیا کہ کوپیر کیا کہ کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا کیا گھی کیا کہ کوپیر کیا گھی کیا کہ کوپیر کیا کہ کوپیر کیا گھی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا کہ کوپیر کیا گھی کیا گھی کوپیر کیا گھی کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کوپیر کی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کیا گھی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کوپیر کی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کیا گھی کی کوپیر کی کوپیر

آیات سے معلوم ہوا کہ دین کے معاملہ میں الی نرمی کہ جس ہے۔ مداہست ہوممنوع ہے۔اس کے کفار و فجار سے بیسودا کر لینا کہ ہم تتهميل بچهنهيس كهتےتم جميل بچھ نه كهويه مدامنت في الدين اور حرام ہے بعنی بلاکسی اضطرارا ورمجبوری کے ایسا معاہرہ جائز نہیں۔ تو پہلے ان کفارروسائے مکہ کی بات سننے اور ماننے سے عمومی مخالفت فر ما لی گئی۔ منگران سب کفارسردارول میں ولید بن مغیرہ بر*و*ابد ذات تھااوراس کی بدذاتی بیتی که بات بات برجموثی قتمیں کھانے والاتھا۔ طعنہ دینے والا تھا اور چغلخوری کرتا تھا۔ نیک کاموں سے رو کنے والا بدمزاج 'سرکش ولدالزنا یعنی حرام زاده بھی تھا۔ مال اوراولا د کااس کو بروا تھمنیڈ تھا اورا پنی امارت اور ریاست کے نشہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوراہل ایمان کوحقیر سمجھتا تھا اور اپنی حکومت کی کوشش کرتا تھا کہ میرا کہنا مانیں۔اس لئے بالحضوص اس کا کہنا مانے سے آبخضرت صلی الله عليه وسلم كومما نعت فرمائي گئي \_اورفر مايا گيا كهايك هخص اگر ديناييس مال و دولت اور اولا د کی کثرت رکھتا ہے اور بظاہر بڑا خوش قسمت معلوم ہوتا ہے تومحض اتنی بات سے اس لائق نہیں ہو جاتا کہ اس کی بات مانی جائے جبکہ اس کی پیرعاوت ہو کہ جب اللہ کی آئیتیں اسے یڑھ کر سنا کی جاتی ہوں تو بجائے اپنے اخلاق درست کرنے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے وہ منکر کہتا ہے کہ بیسب بےسند ہاتیں ہیں جوا گلے لوگوں سے منقول چلی آتی ہیں تو ایسے ناشکر ہے کئے و تیا ہی بیں الیں سزادی جائے گی کہ جواس کے کبروغرورکومٹا دے اور وه مزا فرمائي گئي سكنيسهُ المنظَى الْخُرْطُوْمِيهِ يعني ہم عنقريب اس كي ناک پر جو بڑی اور بے ڈول ہونے کے سبب ہاتھی کی سونڈ جیسی ہے داغ اورنشان لگادیں گے۔ میاک پرداغ لگانے کی تشریح مفسرین

نے دوطرح کی ہے ایک تو یہ کہ قیامت میں اس کے چہرہ اور ناک پراس کے کفر کی وجہ سے کوئی علامت ذلت اور پہچان کی لگا دی جائے گی جس سے وہ خوب رسوا ہو۔ دوسری تشریح ناک پر داغ لگانے کی میر کی ہے کہ دنیا میں ایسا ہی ہوا۔ بدر کی لڑائی میں کسی انصاری کی تلوار ہے اس کی ناک پر زخم لگا۔ مکہ میں بھاگ کر آیا اور بہت کچھاس زخم کی دواکی مگروہ اچھانہ ہوا۔ اس مض میں سخت تکلیف اٹھا کرواصل ہے جہنم ہوا۔

آ گے ان کفار کو جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے اور خدا کی ایک نعمت بعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ناشکری کررہے تھے ان کی عبرت کے لئے ایک قصہ باغ والوں کا اگلی آبات میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيحئه

الله تبارک و تعالی نے ہم کو جونعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے امتی ہونے کی عطافر مائی ہے تو اس نعت عظمیٰ ک قدر دانی اور شکر گذاری کی تو فیق بھی عطافر مائیں۔ اور ہم کواپنے رسول پاک کی تجی محبت وعظمت کے ساتھ آپ کا اتباع کامل بھی نصیب فرمائیں۔ وَالْجَوْدَ دُعُونًا إِنِ الْحَدُدُ لِلْلَوْدَتِ الْعَلْمِينَ

#### إِنَّا بِلُونَهُ مُركَمَا بِكُونَا أَصْعِبَ الْجِنَّةِ ۚ إِذْ أَقْسَمُوْ الْيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَا نے اُن کی آن مائش کررتھی ہے جبیہا ہم نے باغے والوں کی آز مائش کی تھی جب کہان لوگوں نے تشم کھائی تھی کہاس( باغ ) کا کھیل ضرور میچ چل کرتو زلینگئے۔اورانہوں لْتَثُنُّوْنَ®فَطَأَفَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّنْ رَتِكَ وَهُمْ زَآبِهُوْنَ®فَأَصْبَعَتْ كَالصَّرِيْمِ فُ ان شاءانٹد بھی نہیں کہا۔سواس باغ پرآ پ کے رب کی طرف ہے ایک چھرنے والا چھر گیا۔اور وہ سورے تھے۔چھرمبیح کووہ باغ ایسارہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت فَتَنَادُوا مُصْبِعِينَ ﴿ إِنَ اغُدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ لَنْ ثُمْ صَالِمِينَ ﴿ وَانْطَلَقُوا وَهُمْ سومنج کے وقت ایک دوسرے کو ریکارنے گئے کہاہے: کھیت پرسورے جلوا گرتم کو پھل تو ژنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں جیکے جیکے ہاتیں کزتے ہطے يتَخَافَتُونَ ﴿ إِنْ لَا يَكُ خُلَتُهَا الْيُومَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿ وَعَكُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿ آج تم تک کوئی مختاج نہ آنے بائے۔ اور اپنے کو اس کے نہ وینے پر قادر سمجھ کر چلے فَكَتَارَاوُهَا قَالُوْآ اِنَا لَصَالَوُنَ ﴿ بَلْ نَحُنُ مَحَدُرُوْمُونَ ﴿ قَالَ اوْسَطُهُ مِ اَلَهُ إَقُلْ لَكُمْ باغ کودیکھا تو کہنے گئے کہ ہم میٹک راستہول گئے بلکہ ہماری قسمت بھوٹ تی ۔ان میں جو کسی قدراحچھا آ دمی تھاوہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کوئہا نہ تھا لُوْلَا تَسَبِّحُوْنَ@قَالُوُاسُبُطِنَ رَبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظِلِمِينَ۞فَاقَبُلَ بَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اب تشبیج کیوں نہیں کرتے۔ سب کہنے گلے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے۔ بیشک ہم قصور وار میں پھر ایک ووسرے کو مخاطب بنا کر باہم ٧ۅَمُونَ ﴿ قَالُو لِهُ نُكِنَأَ إِنَّا كُتَاطِعِينَ ﴿ عَلَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِرِكَ الْحَيْرًا مِّ الزام دینے لگے۔ کہنے لگے بیٹک ہم حدے گذرنے والے تھے۔شاید ہمارا پروردگارہم کواس سے اچھاباغ اس کے بدلہ میں دے دے ہم اپنے ر، رَتِبَا رَاغِنُونَ ﴿ كَانُولُكَ الْحَدَ اكْ وَلَعَنَ ابُ الْآخِرَةِ ٱلْكِرُّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ظرف رجوع ہوتے ہیں ۔اس طرح عذاب ہوا کرتا ہے۔اورآ خرت کاعذاب اس ہے بھی بڑھ کر ہے کیا خوب ہوتا کہ بیلوگ جان لیتے إِنَّا بِكُونَهُ فَي جَنَّكَ مِ نِهِ آزِماءُ أَنْيِلِ لَكِمَا جِيمِ إِبْكُونَا مِم نِهِ آزِماءِ الْحَنْيَةِ باغ والول كو الذَّ أَفْسَمُوا جب انهول في النَّا بَكُونَا مِم في آزماءِ الْحَنْيَةِ باغ والول كو الذَّ أَفْسَمُوا جب انهول في مُعالَى برِهُنَهَا ہمضرورتو ژلیں گے اس کا کھل کمضیع بیٹ صبح ہوتے او کا دیسکٹٹنون اورانسوں نے استثناء نہ کہا(ان شاءاللہ نہ کہا) وَطَاکَ بس کھر گیا ان پر کہ کا بنٹ ایک پھرنے والا عذاب کوٹ رَبِّكَ تیرے رب ہے اور ہوا فَالِيمُونَ سوئے ہوئے تھے افاضبَعَتْ تو وہ صح كورہ كيا كالضَرِيْجِ جيك لا ہوا كھيت | فَتَنَادُوْا تو وہ ا يَمدوسرے كو يكارنے لگے | مُصْبِحِيْنَ صِح ہوتے | آنِ اغْدُوْا كەشج سورے چلو | على پر حَرْشِكُنْ البيِّهُ لَمِيتًا إِنْ كُنْتُنَهُ الْرَمْ مِو صَالِمِينَ كَاتُ والے فَالْطَكَفُوْا بَعْروه چلے وَهُنْدِ اوروه البَيِّعَ افْتُوْنَ آپس مِن چيکے چيکے کہتے تھے اَنَ كَهُ الْاِينَ خُلَنَهَا وَمِالَ وَاقِلَ مَهُ مُولَ فِي الْبِيوَهُمُ آجَ الْبِيوَهُمُ آجَ عَلَيْكُهُمْ ثَم برا مِنسَكِينٌ كُونَى مُستَمِينَ ا وَغَدَوْ اور وه صبح سويرے عليه کلی حکزچہ بخیل پر | قالدِ رِنینَ وہ قادِر ہیں | فلکٹا بھر جب | راکؤھاانہوں نے اسے دیکھا | فالواوہ بولے | اِنَّا لَحَمَّ اَلَوْنَ مِثَكَ بم راہ بھول گئے ہیں

بِلْ نَحْنُ بِلَدِيم هَدُوْهُوْنَ مُحرِهِم بُوسِ بِي قَالَ كِها اَوْسَطُهُوْ الْحَ بَبَرِين اوسِط الْمُواقِّلُ كِيا مِن فِيْسِ كِها قَالَ الْمُؤْمُونَ لِكَ الْمُؤْمُونَ مُحرِهِم بُوسِ فَي بِيلَ كَالُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آ ز مائش منظورے کے دیکھیں پنعتوں کے شکر میں ایمان لاتے ہیں اورالٹداور اس کے دسول کی اطاعت اختیار کرتے ہیں یا ناشکری ادر بے قدری کر کے کفرو انکارکرتے ہیں۔اور بیآ زمائش ایسی ہی ہے۔جبیبا کیان کفار مکہ سے پہلے اللہ ا تعلیے نے باغ والول کی آ زمائش کی تھی۔اب بیہ باغ والے کون تھے؟ کس زمانہ میں تھے؟ اوران کی کیا آ زمائش تھی؟اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ پیقصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا سے اور ملک یمن میں شہر صنعا کے قريب بيه باغ واقع قفاجس كاما لك أيك برزابا خد أفخفس تفار باغ كي آمدني ميس سے فقر ااور مساکین کے جسے مقرد کرر کھے تھاور ہاغ کی پیداواراور پھل اور میووں میں بھی حصے مقرر تھے اور باغ کے اندر جو کھیتی ہوتی تھی اس میں ہے بھی فقراء ومساکین کے خیرات کے لئے جصے تھے۔ جب اس مردخدا کا انتقال ہوگیا تواس کے مٹے اس ماغ کے دارث ہوئے اوران کی نیت میں فرق آ گیا اور کہنے لگے کہ ہم عیالدار ہیں اگر باپ کی طرح فقراءاورمساکین پر لنائس كيومارا كي يورايز علاجس قدرباب خيرخيرات كروينا تفاأكريه سب گھر میں آ ویے تو کس قدر فراغت ہو۔الغرض بیسب شیطانی وساوس ان کے دلول میں تھس آئے اور تبحویز بیقرار یائی کھیج سوریے ہی تڑکے میں اٹھ کر یاغ چلواورساری بیداواراور پھل تو ژکرگھر میں لے آو فقیرسکین جا کیں گے توومان يجهضه يائنس محيادرايني اس تدبير يرايساليقين حيمايا كهلفظ انشاءالله بهمي نه کہا۔ مگران بھائیوں میں ایک بھائی خدا ترس بھی تھااس نے منع کیا کہ ایسانہ کرو۔فقراومساکین کولٹد دینے سے خیرو برکت ہوتی ہےاوران کی دعاؤں کے شکر نگہبانی کیا کرتے ہیں۔خداتعالی این مخلوق بررحم کرنے سے مہر بان ہوتا ہے۔اینے خدائے یاک کونہ بھولوانی تدابیر برناز نہ کرو۔ وہی تدابیر کو ورست کردیتا ہے اور وہی بگاڑ ویتا ہے مگر بقول آج کل کے عقلمندوں اور ترقی یا فنوں کے اس ملانے کی بات نہ تی اور بڑے سے سویر سے اٹھ کر چلے۔ادھرخدا کی طرف سے دات ہی میں ان کی نیت بدلنے سے اس تیاد باغ برآ فت آگئی

تقسيسر وتشريح: مكه كے روساءاور سرداروں كااوران ميں خصوصاوليد بن مغیرہ کاذکر مذمت کے ساتھ فرمایا گیا تھا کہ جوابی دولت وثروت اور سامان عیش پرمغروراورنازال تنصاوراینی سرداری اور دولت بر گھمند کرے پیغمبرعلیہ الصلوة والسلام ہے سرکشی کرتے تھے اور فقرائے اسلام ہے ہے رحمی برتے تصاوراسلام وایمان کی ناشکری اور بے قدری کر کے کفر وا نکار کرتے تھے تو ان مغروراورسرکش اہل مکہ کوسنا یا جا تا ہے کہ میدمال ودولت کی کثریت نازاں ومغرور ہونے اوراس پراترانے کی چیز نہیں بلکہ میتو دنیا میں انسان کی آ زمائش اور امتخان کا ایک ذرایعہ ہے کہ کون ان کی وجہ سے غفلت اور ممراہی اور سرشی میں مبتلا ہوتا ہے اور کون ان نعمتوں کی صحیح قدر دانی اور سیجی شکر گذاری بحالا کرایمان یر قائم رہتا ہے تو اہل مکہ کومتنبہ فرمایا جا تا ہے کہ وہ اپنی اس سرداری اور مال و دولت يرمغرورنه مول بيتوالله كى طرف سے ان كى ايك جائے ہے جيسے مہلے لوگول کی بھی ایسی جانے وآ ز مائش ہو بھی ہے۔اس سلسلہ میں عبرت وتقییحت کے لئے اصحاب الجنتہ یعنی باغ والوں کا ایک قصہ ذکر فرمایا جاتا ہے۔اہل مکہ اس قصه کو بخونی جانتے تھے اس لئے کہ یہ باغ کا قصہ جیبا کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے۔ ملک یمن میں واقع ہوا تھا اور اہل مکہ تجارت کے سلسلہ میں یمن آتے جاتے رہتے تھے۔ کفار مکہ گومشرک تھے مگر دہرئے نہ تھے۔خداکی ذات کواوراس کی قدرت اوراس کے خالق ورازق ہونے کو مانتے تھے مگراہے خیال فاسد میں شرک میں گرفتار تھے اور خدائی امور میں اینے دیوی دیوتا وُں کو شریک سمجھتے تھے ۔ اور وہ اس کوشلیم بھی کرتے تھے کہ مال و دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرنااح چھا کھل لاتا ہے اور بخل و تنجوی برے نتائج دکھا تاہے۔ عرب میں حاتم طائی جوایام جاہلیت کے زمانہ میں تقااس کی سخاوت آج تک مشہوراورضرب المثل ہے۔ تو ان آیات میں بتلایا جا تا ہے کہ اللہ تعالیے نے ان روسائے مکہ کوجو مال و دولت یا سامان عیش دے رکھا ہے اور جس سربیم غمرور ہوكركفروشرك برجمے ہوئے ہيں تواس مال ودولت ہے اللہ تعالے كوان كى

۔ رات کو بگولا اٹھا آ گ تگی جس نے سب کھیت اور باغ کوجلا کر بر باد کرویا۔ جب بیسج سورے باغ کے قریب بہنچ توجھلسا اور جلا ہوا و کیھتے ہیں۔ مہلے مستحجے کہ یہ ہمارا باغ نہیں ہے ہم راہ بھول کرکسی اور کے اس بریا و باغ برآنگلے ہیں۔ ہمارا باغ تو سرسبر وشاداب اور پھلوں سے بھر یور تیار تھا۔ لیعنی اس کی حیثیت الیی بگر گئی تھی کہ ایکا میک بہجان بھی نہ سکے مگر جب خوب غور ہے د يکھانو معلوم ہوا كه جارائى باغ باس برآسانی مصيبت آيزى اور جارى تو قسمت ہی چھوٹ گئی۔اب ملکے باہم کڑھنے اور ایک دوسرےکو برا بھلا کہنے سكك كة وفي بيصلاح دى تھى۔ دوسرا كہنے لگا كة وفي بى تو كہا تھا۔اس پراس خداترس بھائی نے انہیں متنبہ کیا کہ کیوں جی میں نے نبیں کہاتھا کہ خدا کومت بھولو۔ پیسبای کا نعام مجھواورفقراد تحاجول کی خدمت سے دریغ مت کرو۔ جب اس بھائی نے انہیں پہلی کہی ہوئی باتیں یا دولائیں تواین تقصیر کا اعتراف کر کے سب ٹل کر کہنے لگے کہ واقعی ہماری سب کی زیادتی تھی کہ جوہم نے فقیروں ادرمختا جوں کاحق مارنا حامااور حرص اور طمع میں آ کراصل بھی کھو بیٹھے۔ یہ جو کچھ خرائی آئی اس میں ہم بی قصور وار ہیں۔ گرخیر ہم اب بھی اپنے رب سے ناامیڈ بیں کیا عجب ہے کہ دہ اپنی رحمت سے پہلے باغ سے بہتر باغ ہم کوعطا كردے۔ بيقصہ بيان فرماكرآ گے اس قصد کی غرض کواہل مکہ کے لئے ظاہر كيا گیا کہ بیتو دنیا کے عذاب کا ایک جھوٹا سانمونہ تھا جسے کوئی ٹال نہ سکا بھلا آ خرت کی اس بردی آفت کوکون ٹال سکتاہے۔کیا خوب ہوتا کہ بیلوگ اس بات كومجھ ليتے اورايمان لےآتے۔

ان آیات کریمہ اوراس قصد کے نیا تیں بطور نفیحت معلوم ہوئیں:۔
ایک بید کہ جواال غفلت اپنی تدبیروں پرنازاں ہیں اوراہل حقوق کی حق تلفی ہیں گئے رہتے ہیں وہ آخر خود ہی خسارہ اور نقصان ہیں پڑتے ہیں۔ایک صدیث ہیں حضور تسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو گناہوں سے بچو۔ گناہوں کی شامت کی جہ سے انسان اس روزی ہے بھی محروم کر دیاجا تا ہے جواس کے لئے تیار کردی گئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی کہ یہ لوگ بسب این گناہ کے اپنے پہلے اوراس کی پیداوار سے محروم ہوگئے۔
بسب این گناہ کے اپنے باغ کے پھل اوراس کی پیداوار سے محروم ہوگئے۔
برجو برابر آتی رہتی ہیں مثلاً بھی گرم اور جیز لونے سیرہ وزار کو جھلسا دیا۔ بھی تند ہیں۔ بھی تند ہیں۔ بھی تا کہ کہیں آسان سے اولے برسے تو بیتیاں تک باقی ندر ہیں۔ بھی ٹائی دل کے کہیں آسان سے اولے برسے تو بیتیاں تک باقی ندر ہیں۔ بھی ٹائی دل کے نام کی دیا۔ بھی سیلاب اور طوفائوں نے آکر باغات اور کھیتوں کا صفایا کر دیا۔ بھی سیلاب اور طوفائوں نے آکر باغات اور کھیتوں کا صفایا کر دیا۔ بھی سیلاب اور طوفائوں نے

کھڑی فصلیں برباد کردیں۔ بیسب دنیوی عذاب کے نمونے ہیں جورہ کی نافر مانیوں اور خلاف تھم مل کرنے کی بدولت آتے ہیں۔

تیسرے بہ کہ اگر مصیبت آ بڑنے کے بعد بھی آ دی بجھ جائے اور تو بہ و
استغفارے اپنی خلطی کا تدارک کرے اور خلطیوں سے ندول سے تا ئب ہوج نے
اور اللہ ہے اس کے نفتل کی امیدر کھے اور ہر مصیبت کے وقت اللہ ہی کی طرف
رجوع کرے تواس مصیبت یا تلف شدہ چیز کا بدل اللہ تعالیے عطافر ما ویتا ہے۔
ای لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مومن پر کوئی مصیبت آئے تو انا لله
و انا الله و اجعون کہنا جا ہے تا کہ و نیا اور آخرت میں اس کا بدلہ طے۔

چوتے ہے معلوم ہوا کہ جوآ دمی کی غلط کام اور گناہ سے لوگوں کو نفیجت کر ہے اور رو کے گرلوگ اس کی بات نہ ما نیں اور اس گناہ سے نہ رکیس پھراگر وہ نفیجت کرنے والا خود پھی ان غلط کام کرنے والوں کے ساتھ لگار ہے اور گناہ میں شریک رہے ۔ توبی بھی انہیں گناہ اور غلط کام کرنے والوں کے حتم میں ہوتا ہے اس کو چاہئے کہ دوسر بے لوگ اگر گناہ سے نہ رکیس تو خودا پے آپ کو وہ نفیجت کرنے والا گناہ سے بچائے اور دوسروں سے علیحہ ہ رہے۔ جیسے اس باغ والے واقعہ میں ہوتا ہے اس کو وہ نفیجت کرنے والا گناہ سے فو درمیانہ بھائی جس نے اپنے دوسرے بھائیوں کو نفیجت کی تھی کہ غربا اور مساکیوں کو نہ دوسرے کی تھی کہ خربا اور مساکیوں کو نہ جھی ان کے ساتھ ہولیا جس نے نفیجت کی تھی اور چیر ہے اس بھی کی فراب نیت مت کرو۔ گر جب دوسر سے اور چیج بات کہی تھی۔ تو آگر چہ سے بھائی دوسروں سے بہتر تھا گر بہر صال اور آنہیں کی غلط رائے پر عمل اور تی ساتھ ہولیا اور آنہیں کی غلط رائے پر عمل اسے دوسر سے بھائیوں کے ساتھ ہولیا اور آنہیں کی غلط رائے پر عمل اسے کے لئے تیار ہوگیا تھا اس لئے نتیجہ اس کو بھی بھگتنا پڑا اور تمام باغ جس میں اس ناصح کا بھی حصہ تھا سب بریا دہوگیا۔

## مُتَّقِيْنَ عِنْكَ رَيِّهِمْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ أَفَنَجُعُكُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿

کے رب کے نزدیک آسائش کی جنتیں ہیں۔ نیاہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کردیں گ

تم کو ساہواتم کیسافیصلہ کرتے ہو۔ کیا تمہارے ماس کوئی (آسانی) کتاب ہے جس میں پڑھتے ہوکہ اس میں تمہارے لئے ووچیز (لکھی)ہوجوتم پسند کرتے ہو

ۑۘڎؙڸڬڒؘۼؽٞۄؙٛٛٵٞڡ۫ڒڷۿؙۄ۫ۺؙڒڰٲء۠ \* فَلَيَاتُوؙٳۑۺؙڒڮٙٳٚؠۿؚ؞ٝٳڹٙڰٲڹٛۅؙٳڝڋۊؽڹ۞

اس کا کون ذمہ دار ہے۔ کیاان کے تھہرائے ہوئے کچھشر بیک ہیں۔ سوان کو چاہیئے کہ بداینے ان شریکوں کو پیش کریں اگر بدسیجے ہیں۔

اِنَّ بِيَنَ اللَّمُتَّقِينَ رِيرِكُارُوں كِلِيَّ اِعِنْدُ رَيِّهِ هُ ان كرب كياس جَنْتِ النَّهِ يَعِ نعتوں كيانات أَفَعَنْ توكيا بم كردي كي شنبلیدین مسلمانوں کالمبغور مینی مجرموں کی طرح اوا کگفہ کیا ہوا تہیں گیفت کیسا تفکیکوئ تم فیصلہ کرتے ہو افذ لگفہ کیا تمہارے ہاس كِنَتُ كُونَ كَابِ إِفِينُواس مِن ] تَكَوْمُنُونَ تم برحة مو إنّ بينك الكُورُ تهارے لئے افنياد اس مِن الما تَفَكَرُونَ البعد جوتم بهند كرتے مو خُرْلُکُھٰ کیاتہارے لئے اُینکانٌ کوئی پختہ مہد اعکینٹا ہم پر(ہارے نئے ) بالِغکہؓ تنفیخے والا الل تک ایونیم الْقِیلْ کماؤ تیامت کے دن الن بیٹک كُنه تهارك لئے الباتہ و اتَّعَكُمُونَ تم فيصله كرتے ہو استفائم توان ہے ہوچہ النَّهُ منز ان مِن ہے ون اربانیا لك س6 النَّائية مناس (ومدار) أَمْرَلَهُمْ يَانَ كَمَا أَمْرُكَاءُ شُرِيكِ (جَنَّ) فَلَيَانُوْاتُو فِائِي كَدُوولا مِن إِنشُرَكَا أِنْفِيهُم البِّهُ شريكِ [ان أكر كانواوه جي الصدقيق عي

لفسيبر وتشريح : گذشته آيات ميں اہل مکه کی عبرت ونصیحت 🏿 مليں گے تو کفاروغير وغرور وتکبر ہے کہتے که اگر قيامت وآخرت ے دن مسلمان پرعنایت وہخشش ہوگی تو ہم پران ہے بڑھ کراور بہترعنایت ہوگی اور ہم کوان ہے بھی بڑھ کر در جےملیں گے کیونکہ ہمیں ان ہے دنیا میں بڑھ کر درجہ حاصل ہے۔ پھرآ سے چل کر کیوں نه حاصل ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ہم کوئیش وسرداری میں رکھا گیا ہے تو آخرت میں بھی ایہا ہی ہوگا۔ کفار کے اس خیال کی تر دید فرمائی جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ القداینے فرمانبر داروں اور نا فرمانوں کو برا بر کرد ہے گا۔اگراہیا ہوتو پیمطلب ہوگا کہایک و فا دار غلام جو ہمیشہ اینے آتا کی حکم برداری کے لئے تیار رہتا ہے وہ اور ا کیک جرائم پیشه باغی دونوں کا انجام یکساں ہو جائے۔ بلکہ مجرم باغی و فا دار دں ہے بھی احجار ہے۔ بیتو وہ بات ہے کہجس کوعقل سلیم اور

کے لئے اسحاب الجنته یعنی باغ والوں کا قصہ ذکر فر مایا گیا تھا آ گے اس کے مقابلہ میں آخرت کے باغ کا ذکرفر مایا جاتا ہے کید نیا کے یاغ و بہارکوکیا لئے پھرتے ہو۔ جنت کے ماغات ان ہے کہیں بہتر ہیں جن میں ہرفتم کی نعتیں جمع ہیں ۔ پھروہ نعتیں نہ بھی فنا ہوں گی۔ نہ گھنیں گی۔ نہ ختم ہوں گی۔ نہان میں کوئی خرابی نقصان اور زوال مجھی واقع ہوگا۔تو یہ جنت کے باغات جواللہ تعالیے کے باش ہیں ا اور جن میں مرطرح کی دائمی اور ابدی تعتیں ہیں۔ وہ مثق پر ہیز گار الله ہے ڈرنے والے بندوں تعنی مؤمنین کے لئے ہیں۔ آ سکے کفار کمہ کے ایک خیال کی تر دید فرمائی جاتی ہے ۔ کفار مکہ جب اہل ایمان ہے یہ سنتے کہ ہم کواللہ کے ہاں آخرت میں بڑے درجے

نظرت سیحہ بھی تسلیم نہیں کرتی ۔ یہ بات کہ فرما نبر دار اور نا فرمان دونوں برابر کر دیئے جا 'میں طاہر ہے عقل وفطرت کے خلاف ہے۔ اب دنیا میں تو یہ ہر محض دیکھ سکتا ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا كەدنيامىن توغموماً فساق \_ فجار \_ ظالم \_ چور \_ ڈ ا كو \_ بد كار \_ رشوت خوار۔ مزے اڑاتے پھرتے ہیں اور نیک' شریف ٔ حیا دار' غیر تمند اکثرنا کام نظراً تے ہیں۔اباگرا کے بھی کوئی وفت ایبانہ آئے کہ جس میں حق و ناحق کا سیح انصاف ہو۔ نیک کونیکی کرنے کا احجما بدلہ لے اور بدکو برائی کی سزا لے تو پھرعدل وانصاف کے کوئی معنیٰ ہی ہاتی نہیں رہتے اور جولوگ خدا کی ذات عالی کے وجود کے قائل ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گئے کہ خدا تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا ۔ تو قرآن كريم نے اَفَعَعُكُ الْمُنْسِلِمِينَ كَالْمُعْوْمِينَ فرما كريعِيٰ كيا الله تعالیٰ فرما نبر داروں کو نا فرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ لعنی ایسا هرگز نه هوگا \_اگراییا هوا تو فر ما نبر دارو ب اور نا فر ما نو ب میں کیا فرق و امتیاز بتیجہ کے لحاظ ہے رہ جاوے گا جس ہے فرما نبرداروں کی افضلیت اور برتزی ثابت ہو۔اس لئے ایسا کوئی وفت آنا ضروری ہوا کہ جہال سب کا حساب ہوا ورانصاف ہی انصاف ہواور نیک و بد کا کھل کرا متیاز خاہر ہو۔اور قیامت وآخرت کی پیعقلی دلیل ہے کہ جهاں جزاوسزا عقلاً ضروری ہوا ورنہ تو پھر دنیا میں کوئی برا کام برا نہیں اور کوئی جرم جرم نہیں پھر خدائی عدل وانصاف کے کوئی معنی نہیں رہے۔ آگے مشرکین جو بد دعویٰ کرتے ہے ان کو خطاب كركے كہا جاتا ہے كہ عقلى وليل سے تو تمہاري سد بات خلاف عقل ے۔ پھر کیا کوئی نفتی تعنی کتابی دلیل تمہارے یاس اینے اس قول کی تائید میں موجود ہے کہ سلم اور مجرم ۔فر ما نبر دار اور نا فر مان دونوں برابر کردیئے جا کیں گے؟ کیاتم کسی معتبر کتاب میں پیمضمون پڑھتے ہو کہ جوتم اینے لئے بیند کرلو سے آھے چل کر وہی تم کو سطے گا اور تمہاری من مانی خواہشات یوری کی جائیں گی۔ یا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے کوئی متم کھالی ہے اور عہد و پیان کرلیا ہے کہم

جو کچھا ہینے ول سے من گھڑت تھبرا لو گے وہی دیا جائے اور جس طرح آج عیش وسرداری میں ہو قیامت تک ای حال میں رکھے جاؤگے؟ جو خص ان مشرکین میں ہے ایبادعوٰ می کرے اور اس کے ٹابت کرنے کی ذمہ داری اینے اوپر لے تو اے مشرکین لاؤا ہے سامنے پیش کرو ۔معلوم تو ہو کہ وہ کون سی دلیل سے اور کہاں ہے الی بات کہتا ہے۔ آ سے بتایا جاتا ہے کہ جبعظی یانفٹی کوئی دلیل ان مشرکین کے باس اینے قول کی تائید و خبوت میں نہیں۔محض جھوٹے اور وہمی و یوی و یوہاؤں کے بل بوتے پر یہ دعویٰ کئے جا رے ہیں کہوہ ہم کو بوں کردیں ہے۔ اور یوں مرتبے داا دیں گے اور بوں ہاری سفارش کریں مے کیونکہ وہ خدائی کے شریک اور حصہ دار ہیں تو اس دعوے میں ان کا سیا ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب وہ ان شرکاء کوخدا کے مقابلہ پر بلا لائیں اور اپنی من مانی کارروائی کرا دیں۔لیکن یا درہے کہ وہ معبود عابدوں سے زیادہ عاجز اور بے بس ہیں ۔اےمشرکین! وہتمہاری کیا مدد کریں گے وہ تو خوداین مدد بھی نہیں کر سکتے ۔غرض جب بیہ بات کہ فر ما نبر دار اور نا فر مان دونوں تیامت میں برابر ہوجائیں گے نہی آسانی کتاب میں موجود ہے نہ علاوہ کتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وعد ہ ہے اور نہ کوئی صحص یا اس کا باطل معبوداس کی ذیمه داری نے سکتا ہے تو پھریہ شرکیین کس بنا ہر وعویٰ کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اللہ کے بال بزے درجات ملیں گے تو ہم کو بھی ان سے بڑھ کر بڑے درجات ملیں سے ۔مطلب بیہ کہان مشرکین کا بیقول محض باطل اورخلاف عقل و نقل ہے۔اوراییا ہرگز نہ ہوگا کہ ایک فر مانپر دارا درایک نا فر مان برابر کروئے جائیں۔

اوران کی آنکھیں دہشت وشرمندگی سے نیجی ہوجا کیں گی جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا عمیا ہے ۔ جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

والجردغوناك الحدد بلورت العلمين

# يَوْمَرُيُكُشَعَنُ عَنْ سَاقٍ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى التُّبُودِ فَكَلَّ بَسُتَطِيْغُونَ ﴿ خَاشِعَةَ أَبْصَارُهُمُ س دن کہ ساق کی جنگی فر مائی جائے گی اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بُلا یا جائے گا۔ سویہ ( کافر ) لوگ سجدہ نہ کرسکیس گے۔ ان کی آئمھیں جنگی ہوں گ تَرْهَقُهُ مْ ذِلَّةٌ وَقُلْ كَانُوا يُلْ عَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ ﴿ فَكُرْ زِنْ وَمَن نیز اُن پر ذلت چھائی ہوگی اور یہ لوگ سجدہ کی طرف بلائے جایا کرتے تھے اور وہ سیج سالم تھے تو مجھ کو اور جو اس يُّكِ ذِبُ بِطِنَ الْهُرِيْتِ سَنَسْتَدْرِجُهُ مُرَمِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَأُمْلِي لَهُ مُرْ

کلام کو جھتا ہتے ہیں اُن کورینے دیجئے ۔ہم ان کو بتدریج ( جہنم کی طرف ) لئے جارہے ہیں اس طور پر کداُن کوخبر بھی نہیں ۔اوران کومہلت دیتا ہوں

إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ اَمْرَتَسْعُلُهُ مُراَجُرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمِ مُّنَّقَلُونَ ۚ اَمْ عِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ

ہیٹک میری تدبیر بزی مضبوط ہے کیا آپ ان ہے پچھ معاوضہ ما نگتے ہیں کہ وہ اس تاوان ہے دبے جاتے ہیں۔ یا ان کے پاس غیب ( کاعلم ہے )

کہ بہ(امکو)لکھ لیا کرتے ہیں۔

یکوٹھر جس دن | ٹیکنشکٹ کھول دیا جائے گا | عُنْ ہے | سَاقِ پنڈلی | وَیْدْعَوْنَ اور وہ بلائے جائیں گے | اِلَى النَّجْوْدِ مجدول کیلئے ﴿ يَهُنتَ طِينُهُ فِنَ تُوهِ وَمُدَرَسَكِينِ مِنْ ﴿ خَالَٰهِ عَنَا مُعَلَىٰ الْمُعْمَارُهُ مُولَى المُعْلَقُ أور محقيق ا يُذَعُونَ بلائے جاتے ہيں | إِلَى السَّاجُوفِهِ سجدوں كيلئے | وَهُنهُ جَبُدُ وَهُ السَّالْمُونَ (صحيح) سالم (جن ) | فَذَرْنِ بن جھے چھوڑ دوتم ن نُے ہے آب اور وہ جو مجتلاتا ہے | پھلڈاالیک پیٹ اس بات کو | سَنَسْتَدُ یِجْھُند جلدہم انہیں آ ہتے آ ہت کھینچیں ہے | مین حیث اس طرح یعَنکہُوْنَ وہ جانتے نہ ہوں مے | وَ اُمْرِلْی اور مِیں وَهمِل ویتا ہوں | کَھُنے ان کو | اِنَّ مِیٹَکُ الْمُیْدِیٰ میریٰ خفیہ تدبیر | مَیتِیْنٌ بڑی توی عُکُھُنٹو کیا آپ مانگتے ہیں ان ہے | انجراً کوئی اجر | فَهُمُ کہ وہ | مِنْ ہے | صَغْرَهِ تاوان | مُنْقَلُوْنَ بوجمل (دبے جاتے) ہیں [اَهُمْ يَا عِنْدَهُمُّهُ ان كَ بِاسَ الْغَيْبُ (عَلَمَ)غيب أَفَهُمْ كُمُوهُ كَيْنُونَ لَكُم لِيسَ بِس

الفسير وتشريح:ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ قيامت ميں استحققين علائے مفسرين كا قول ہے كہ صفات بارى تعالىٰ ميں ہے يہ کوئی مخصوص صفت ہے جس کی ججلی اس وقت ہوگی اوراس کوکسی خاص قدم یعنی بیر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہ سب کلمات متشابہات کہلاتے ہیں اوران کی متعد د تو جیہات اور تاویلات ہوسکتی ہیں۔ان ۔ برای طرح بلا کیف ایمان رکھنا جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ۔اس کا

ان کےافتر ااور خیالی ڈھکوسلہ کی حقیقت کھلے گی کہ جب میدان حشر میں مومن و کا فرخلص ومنافق صاف طور پرکھل جائیں سے اور ہرایک 📗 مناسبت ہے'' ساق'' ہے تعبیر فر مایا عمیا ہے ۔قرآن کریم میں حق کی اندرونی حالت حسی اور ظاہری طور پر مشاہدہ ہو جائے گی اور 🚶 تعالیٰ کے لئے پدیعنی ہاتھ اور وجہ بعنی چبرہ اور صدیث میں رجل اور قیامت میں بیداس وقت ہوگا جبکہ'' ساق'' کی بجلی فر مائی جائے گی۔ يهان آيت من فرمايا گياہے: ديوُهُرَيْكُنتُكُ عَنْ سَأَقِ لِعِيْ جِس دن کھول دی جائے گی ساق۔'' ساق'' کے گفظی معنیٰ ہیں بنڈ لی کے۔

وجود ۔اس کی حیات ۔اس کے سمع اور بھر یعنی سننے اور د کھنے کی صفات برایمان رکھتے ہیں بغیراس کی حقیقت کو جانے اور سمجھے ہوئے ۔ پھرمحاورہ عرب میں کشف ساق سے مراد کسی عظیم الشان اور دشوار امرے ہوتی ہے۔ادراکٹر ائم تفسیر بلکہ صحابہ اور تابعین ہے بہی معنی مراد ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اس کشف ساق ( یعنی پنڈلی کھل جانے ) سے مراد ہے کہوہ ون تکلیف و کھ درد اورشدت کا دن ہوگا۔ بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدریؓ ہے یہ حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللّف ملی اللّٰہ علیہ وسلم سے سنا۔ آب فرماتے ہے کہ ہمارا پروردگارا بنی بیڈلی کھولے گالیس ہرمومن مرد اور ہرمومنہ عورت مجدہ میں گر پڑے گی کیکن دنیا میں جولوگ وکھانے یا سنانے بیٹی منافقانہ بجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا کیا ہیں گےلیکنان کی کمرتختہ کی طرح ہو جائے گی یعنی وہ سجدہ نہ کرسکیں سے ۔ الحاصل قیامت میں حق تعالیے کی اس جلی ساق کی ایک به تا خیر طبعی ہوگی کہ تمام انسان یعنی کا فرومومن سب ہی سجدہ کرنا جا ہیں سے کیکن مومن تو اس وقت اس بر با آ سانی قادر ہو جا کیں سے اور سجدہ میں ہلنے جائیں گے کیکن کا فر دمنافق باوجود سجدہ کے ارادہ اس پر قادر نہ ہوں گے۔ اور اس وقت ندامت اور شرمندگی کے مارے آئکھیں او پر ندا ٹھ سکیں گی اور نہایت ذلیل ویست ہو جا کیں گے کیونکہ دنیا میں بڑے سرکش کبروغرور والے تھے۔ ونیا میں صحت وسلامتی کی حالت میں جب انہیں مجدہ کا حکم دیا گیا تھااور باختیارخود مجدہ کر سکتے نتھے ۔ مگر و ہاں بھی اخلاص ہے اللہ تعالیے کو بحدہ نہ کیا جس کی سر ابدلی اوراس کا اثریہ ہوا کہ اب اگر مجدہ کرنا جا ہیں بھی تو نہیں کر کتے۔ يهال آيت من كفار كے لئے خاشعة أبضاره فر مايا كيا يعن ان کی آئکھیں جھکی ہوں گی شرمندگی و ذلت کے باعث ۔قرآن کریم میں بھی ذکر نگاہوں کے او پر اٹھے رہنے کا بھی آیا ہے ۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی معارضہ نہیں کیونکہ حشر میں شدید ہولنا کی کے مختلف احوال پیدا ہوں مے اور انہی کے لحاظ سے کفار ومشرکیین کے تاثر ات

بھی بدلتے رہیں گے۔ بمجی غلبہ انتہائی ندامت وشرمندگی کا ہوگا اس وقت نظریں نیجی ہوجا کمیں گی ۔ بھی غلبہ جیرت اوراستعجاب کا ہو گا اس وقت نظریں او پر کوانھ جا کمیں گی ۔ الغرض قیامت میں خداوند تعالی کی جیلی ساق دیکھ کرمومن تو سب سجدہ میں گر جا <sup>ک</sup>میں گے اور کفارومنافق سجدہ نہ کرسکیس گے ۔ کمرتختہ ہو جائے گی اور بچائے سجدہ کے پیٹھ کے بل حیت گریزیں مے ۔ گویا جیسے دنیا میں ان کی حالت مومنوں کے خلاف تھی وہاں قیامت میں بھی خلاف ہی رہے گی۔ آھے آنخضرت صلی النّٰدعلیه وسلم کوخطا ب فر ما کرارشادفر مایا کهان کفارکوعذاب جو تا تو لیمینی ہے کیکن چند ہے عذاب کے تو قف سے آب ان کی ہا تو *ں پر ر*ئے۔ نہ کیجئے اوران کا معاملہ اللہ تعالیے کے سیر دیجئے ۔ وہ خودان سے نبت کے گا اور اس طرح بتدریج آہتہ آہتہ جہنم کی طرف لے جائے گا اس طرح کمان کوینة بھی نہ جیلے گا۔ نیکن اندر ہی اندران کی جڑیں بُنتی چکی جا کمیں گی اس کی خفیہ اورلطیف تد ابیرایسی ہیں جس کو بدلوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بھلا اس کا تو ڑتو کیا کر سکتے ہیں۔اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انکار نبوت برتعجب ہے کہ بیاوگ اس طرح تا ہی کی طرف عطے جارے ہیں لیکن آپ کی باتیں نہیں مائے۔آپ ان سے کوئی مالی یا جاہی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے کہ جس کے بوجھ میں بدد بے جارہے ہوں اور اس لئے آپ کی اطاعت سے نفرت ہو۔ یا ان کے یاس غیب کی خبریں آتی ہیں اور اسے وہ لکھ لیتے ہیں اس لئے آب کے اتباع کی ضرورت نہیں سمجھتے ۔اگریہ بات بھی نہیں تو بہلوگ صرف اپنی جہالت عنا داور ہت دھری کے باعث آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔جس برآ پے مبرکریں۔

اب ان كفار كى تكذيب نبوت ئے رسول القصلى القد عليه وسلم كوجو د كھاورر نج ہوتا تھا آ مے اس پرآپ كى مزيد تسلى فرمائى جاتى ہے اوراسى پر سورت كوختم فرمايا جاتا ہے جس كا بيان ان شاء الله اگلى خاتمه كى آيات ميں آئندہ درس ميں ہوگا۔

والخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُنُ لِلْمُورَةِ الْعَلَمِينَ

#### فَاصِيرْ لِعُكْمِدِ رَبِيكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْعُوتِ أِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومُ وَلَوْلَا لَا أَنْ آب ہے، ب کی جویز پرمبرے بینے رہنے اور (عمدل میں) مجھل والے پنبریؤس کی طرح نہ ہوجائے جَبَد وُس نے زما کی اور وہ م سے کف رہے تھے۔آ

تَكَارَكَة نِعْمَةٌ صِنْ تَرْبِهِ لَنَبِ نَبِهِ لَنِبُ نَالِعُرَاءِ وَهُوَ مَنْ مُوْمٌ ﴿ فَاجْتَبُهُ رَبُهُ فَجُعَلَ مِنَ

خداوندی احسان ان کی دینگیر**ی ن**ه کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ پھر اُن کے رب نے اُن کواور برگزیدہ کرلیا اور ان کو صالحین

الصَّلِعِينَ ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالَّيُزُلِقُونَكَ بِأَبْصَادِهِمُ لِمَاسَمِعُوا الذِّكْر

میں سے کردیااور یہ کافر جب قرآن سفتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے بھسلا کر گرا دیں گے

ۅۘيَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَهُجُنُوْنُ۞وَمَاهُوَ اِلَاذِلُوُّ لِلْعَلَمِيْنَ ﴿

اور کہتے ہیں کہ بیر محفون ہے۔ حالانکہ بیتمام جہان کے واسطے نفیحت ہے۔

فَاحْدِيْرُ يُن آ بِ مُرِكِن العَلَيْمِ عَم كِيكِ النَّا اللهِ وَكَانَكُن اور نه بول آ بَ كَصَاحِب الْعُوْتِ مِحْلَ واللهِ الكَارِيُن كَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تفسیر و تشریح نیه سوده ن کی آخری آیات جی - آخضرت صلی الندعلیه و اس آیات میں خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہا ہے بی صلی الندعلیه وسلم آپ جبرو قل ہے کام لیتے رہے اوران کی ایڈ ارسانیوں سے ہراسال نہ ہوں اوراللہ نے فی الحال جوان کو قصیل و رہ کھی ہاس فیصلہ خداوندی پر صبر رکھیں اور بے صبری اور عجلت پسندی ہے چھل کے بیٹ میں جانے والے پیغیر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوجائے کہ جس طرح وہ منکرین و مکذبین سے تنگدل ہوئے اور بدول اور طول کے خاطر ہوکر بلا اجازت خداوندی قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ خاطر ہوکر بلا اجازت خداوندی قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پہلے سورہ یونس گیار ہویں پارہ اور سورہ انبیاء سر ھویں پارہ اور والصفحت تعیبویں پارہ میں بیان ہو چکا ہے مختصرات یونس علیہ السلام کا واقعہ تابت قرآنی کی روشنی میں اس طرح

ا ہونے کایقین ہونے لگا تواہیے عقیدہ کےموافق وہ کہنے لگے:۔ ایسامعنوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی نلام اینے آقاہے بھا گا ہوا میفا ہے جب تک اس کوشتی ہے جدا نہ کیا جائے گائشتی کا کنارے لكنامشكل ب\_ وحضرت يونس عليه السلام في جب بيسنا تو آپ كو -نىبە بوا كەلىنەتغانى كومىرا نىنوا <u>سە</u>وحى كالانتظار كئے بغيراس طرح چلا آنا ایند نہیں آیا اور بیرمیری آزمائش کے آثار میں بیسوچ کر آپ نے اہل کشتی سے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں کہ جوایے آتا سے بھا گا ہوا ہے۔ مجھ کوئشتی ہے باہر پھینک دو ۔ مگر ملاح جوآ پ کی یا کہازی ے متاثر تھے انہوں نے ایسا کرنے ہے انکار کردیا۔ پھر یہ طے ہوا کے قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ تین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام برقرعہ نکلا۔ تب مجبور ہوکر انہوں نے پونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا خود پونس علیہ السلام دریا میں کودیگئے۔ای وقت خدائے تعالی کے حکم سےان کوایک مچھلی نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جب مجھلی کے پیٹ میں زندہ پہنچ گئے تو درگاه النبی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی النبی کا انتظار کئے بغیراوراللہ تعالے سے اجازت لئے بغیرقوم سے تا راض ہوکر نیزوا سے نکل آئے اور عفوتنقیر کے لئے اس طرح دعا موہوئے:۔ كَ إِلَّهُ إِلَّا أَنْكُ سُبُعُنُكُ أَلِيُّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ.

"الى تيرے سواكوئى معبود نيس اتوبى يكتا ہے ميں تيرى پاكى بيان كرتا بول الباشد ميں اسپين نفس پرخود بى ظلم كرنے والا بول "۔

اللہ تق فى نے يونس عليہ السلام كى درد بھرى معذرت كوسنا اور قبول فرمايا چنا نچه بچھلى كوتكم بواكدوہ دريا كے كنار ہے جاكر يوس كواگل دے۔ چنا نچه بچھلى نے يونس كوساصل پراگل ديا۔ اس وقت آپ نہايت كمزور اور نا توان بو گئے تھے۔ اللہ تعالى نے آپ كے لئے ايك بيل دار درخت اگا ديا كہ جس كے سابيہ ميں آپ رہ سكيس۔ اور بذر يجدوجى كا اللہ تعالى من اب رہ سكيس۔ اور بذر يجدوجى كا اللہ تعالى نے تي درميان فرمايا كرة ہي جووجى كا انظار كئے بغير قوم كو بددعاد ہے كران كے درميان سے نكل آپ جووجى كا انظار كئے بغير قوم كو بددعاد ہے كران كے درميان عن منان كے شاياں نہ تھا كہ قوم كے حق ميں عذاب كی بددعا كر كے اور ان سے نفرت كر كے جدا ہو جانے ميں جلت عذاب كی بددعا كر كے اور ان سے نفرت كر كے جدا ہو جانے ميں جلت

پیندی سے کام لے اور وحی الٰہی کا بھی انتظار نہ کرے۔ اجمر ب<sup>ر</sup> یہ ب السلام کے ساتھ تو بیہ معاملہ ہواادھراال نینوانے پیس کے ستی جھوڑ : ب يرآب كى بددعا كآ ثارمحسوس كفاوران كويقين بوسياك وونه ورحد کے سیچ پیغمبر تھے اور اب ہماری بلاکت یقیمی سے تب بی تو یونس علیہ السلام ہم ہے جدا ہو گئے بیسوچ کرتمام اہل نینوا کے دل خوف و دہشت ے کا نب اٹھے اور حضرت بونس علیہ السلام کو تلاش کرنے گئے ساتھ ہی سب آبادی ہے باہرنکل کرمیدان میں آئے اور خدائے تعالی کی درگاہ میں تو بدواستغفار کرنے لگے اور گریدوزاری کے ساتھ متفقد آوازے یہ اقراركرتے رہے كەپروردگار يۈسى عنيدالسلام تيراجو پيغام جمارے پاس كرآئے تھے ہم اس كى تقديق كرتے اوراس پرايمان الاتے بير آخراللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فر مائی اوران کو دولت ایمان ہے نوازا اوران کوعذاب ہے محفوظ کر دیا۔ادھریونٹ کو دویارہ حکم ہوا کہ نمینوا جائیں اورقوم میں رہ کران کی رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ پونٹ نے اس تھم کا المثال كيا اور نينوامين واليس تشريف لائے قوم نے جب آب كود يكھا تو بے حدمسرت وخوشی کا اظہار کیا اور آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔

حضرت بونس علیہ السلام کے انہی واقعات کی طرف ان آیات میں اشارہ فر مایا گیا ہے کہ جب بونس علیہ السلام قوم کی طرف سے عصد میں جمرے ہوئے تنے عذاب کی بدرعا بلکہ پیشین گوئی کر کے سب وجھوڈ کر چلے گئے تو وہ فم سے گھٹ رہے تھے اور بیٹم مجموعہ تھا کئی غموں کا ایک تو م کے ایمان ندلانے کا چر بلا اجازت خداوندی شہر چھوڈ کر چلے آنے کا۔ کیا بیان ندلانے کا چر بلا اجازت خداوندی شہر چھوڈ کر چلے آنے کا۔ پیرمچھل کے پیٹ میں مجبوں رہنے کا۔ اس وقت اللہ کو پکارااور دعا کی اس پرانڈر تعالی کا فضل ہوا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ آ سے بتلا یا گیا کہ اگر قبول تو بہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا مزید فضل واحسان دیکھیری ندکر تا تو ای ویشیل میدان میں جہاں مچھلی کے پیٹ سے نکال کرڈ الے گئے تھے الزام کھائے ہوئے پڑے دہے اور وہ کمالات باقی ندر ہے دیئے جاتے الزام کھائے ہوئے پڑے دیئے ور وہ کمالات باقی ندر ہے دیئے جاتے

جوالتد تعالی کی مبر بانی ہے اس اہتلا کے وقت بھی باتی رہے۔ اور پھر التد
تعالی نے اور زیادہ ان کا رتبہ بڑھایا اور ان کو اور زیادہ برگزیدہ کرلیا اور
اعلی درجہ کے صالحین میں داخل رکھا تو یہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا
اختضرت صلی الندعلیہ وسلم کوسنا کر تلقین فر بائی گئی کہ آپ اپنی رائے ہے
کفار کے عذاب کے بارہ میں مجلت ندکریں بلکہ اللہ تعالی برتو کل سیجئے
اور اس کی تجویز پر مطمئن رہنے ۔ خاتمہ پر پھر کفار کے اس قول کا بطلان
فر بایا گیا جس کا شروع صورت میں بطلان تھا کہ جب یہ کفار آپ سے
قر آن سنتے ہیں تو غیظ وغضب سے بھر جاتے ہیں اور شدت عداوت
کے ۔ یہ ایک محاورہ ہے جیسے ایما رہے بال کہتے ہیں کہ فلال خفص اس
کے ۔ یہ ایک محاورہ ہے جیسے ایما ہارے بال کہتے ہیں کہ فلال خفص اس
کے ۔ یہ ایک محاورہ سے جیسے اور اس مطلب یہ کہ شدت عداوت سے آپ
کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عدادت سے کہتے ہیں کہ نعوذ
کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اسی عدادت سے کہتے ہیں کہ نعوذ
باللہ آپ مجنون ہیں طالا تکہ یہ قرآن جس کو آپ سنا ہے ہیں وہ تمام عالم
کے لئے اعلیٰ ترین بندو نصبحت کا ذخیرہ ہے۔ اس سے نبی نوع انسان کی
اصلاح اور دنیا کی کا یا بلٹ ہوگی۔

''اس سورت کی خاتمہ کی آخری دوآیات بیہ ہیں۔

تفییحت ہے۔ تو ان آیات ہے متعلق بعض مفسرین نے ایک خاص واقعنقل کیا ہے کہ انسان کی نظر بدلگ جاتا اور اس ہے کسی کونقصان یا یماری پہنچ جانا اس کا ثبوت احادیث صححہ سے ملتا ہے چنانچہ مکہ میں اليك هخص اس معامله ميس بز امشهور قفاا وراس كي نظركسي جانوريا اونث وغيره كولگ جاتى تو وه بهار ہوكرمر جاتا \_ كفار مكه كورسول الله صلى الله علیہ وسلم سے عداوت تو تقی ہی اور ہرطرح ہے آپ کوایذ ااور تکلیف پہنچانے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے چنانچدان کو بیسوجھی کہاس شخص ے رسول النَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كونظر بدلَّكُوا وَ اور اس غرض ہے اس كو بلا کر لائے اور اس نے اپنی نظر بدلگانے کی پوری کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فر مائی اور اس کی نظرید کا کوئی اثر آپ پر ندہوا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں بیآیات نازل ہوئیں اوران میں اس نگاہ بدلگانے کو بیان فر مایا گیا ہے حضرت امام حسن بھریؓ ہے منقول ہے کہ جس شخص کونظر بدکسی انسان کی لگ گئی ہواس پر بیہ آیات پڑھ کر دم کر وینا نظر بد کے اثر کوزائل کر دیتا ہے۔ الحمد للدسور وقلم كابيان اس درس برجهتم محوكيا -اس كے بعد ان شاء 

#### سورةان كےخواص

ا- ظالموں کے گھر وہران کرنے ہوں اوران کے حالات خراب کرنے ہوں تو سورة ن لکھ کران کے گھروں میں چھپا دو۔ و ان یکاد الذین کفرو ..... آخیر سورة تک جس آ دی کو بدنظری کا خطرہ ہو یا حاسدوں کے حسد کا ڈر ہوتو وہ ایک کاغذ پر پہلے ۲۵ مرتبہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کھے پھر ایک دفعہ فدکورہ آیات لکھ کرا ہے ہاس رکھ تو حسد اور نظر بدے محفوظ رہے گا۔ فدکورہ آیات لکھ کرا ہے ہاس رکھ تو حسد اور نظر بدے محفوظ رہے گا۔

دعا سیجے: حق تعالی ہم کو دنیا میں تقوی و پر ہیزگاری اختیار کرنے کی تو نیق عطافر مائیں اور آخرت میں ہم کواپنے متقی بندوں سے لئے تیار کر رکھی ہیں وہ ہم کو بھی نصیب متقی بندوں سے لئے تیار کر رکھی ہیں وہ ہم کو بھی نصیب فرمائیں۔ وَ الْخِدُرُدَعُوْ مَا کُنِ الْحَدُدُ لِنَاوِرَتِ الْعَلَمِينَ

## الله الرَّحِيْدِ وَهُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام سے جو برا امبر بان نہا يت رحم كرنے والا ہے۔

#### ٱلْحَاقَةُ أَمَا الْحَاقَةُ وَمَا أَدُرُهِ مَا الْحَاقَةُ ١٤٥٤ كَذَبُ مُودُوعُ وَعَادٌ يَالْقَارِعَةِ فَأَمّا

وہ ہو نیوالی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز اور آپ کو پچھ خبر ہے کہ کیسی پچھ ہے وہ ہونے والی چیز شمود اور عاونے اس کھڑ کھٹر انے والی چیز (یعنی قیامت) کی تکذیب کی

# تَمُوْدُ فَأَهْلِكُوْ الْطَاغِيَةِ ﴿ وَامَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوْ الِدِيْجِ صَرَّصَرٍ عَالِيَةٍ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِ مَ

سو خمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کردیئے گئے۔ اور عاد جو تھے سو وہ ایک تیز وتند ہوا ہے بلاک کئے گئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر

# سَبْعَ لِيَالِ وَتُمْنِيكَ آيَامِ خُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَهُ مُ الْعَارُ نَخْلِ

سات رات اورآ ٹھ دن متواتر مسلط کردیا تھاسو(اے مخاطب اگر) تو (اس دفت دہاں موبود ہوتا) تو اس قوم کواس طرح بھرا ہواد کھتا کہ کویا وہ بھر ی ہوئی تھجوروں کے

#### خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلُ تَرَى لَهُ مُ مِنْ بَاقِيةٍ ٥

نے (پڑے) ہیں سو کیا تھے کوان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے۔

اَنُهَا اَنُهُ اَنَّهُ اَوْرِ عَلَا اللَّهُ اَلَّا اَلْهُ اَقَادُ كَا جَ تِيامت؟ وَمَا اور كِيا الرَّرِينَ مِ سَجِهِ مَا اَلْهَ اَنَّهُ كِيا جِ تِيامت؟ وَمَا اور كِيا اللَّهُ الْفَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کی شدت اور ہولنا کی کو پوری طرح ادراک نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد قوم شمود و عاد کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آنے والی گفڑی یعنی قیامت کو جھٹلایا تھا جو تمام زمین وآسان۔ چاند۔ سورج اور ستارے اور بہاڑوں و انسانوں کو کوٹ کر رکھ دے گی اس نکذیب کی بدولت دونوں قو موں کا انجام دنیا ہی میں کیا ہوا؟ شمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا اور عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ عاد و شمود کی ہلاکت کے قصے اہل عرب میں است مشہور تھے جس کا کوئی عرب انکارنہیں کرسکتا ہے۔ دونوں قومیں ایک مشہور تھے جس کا کوئی عرب انکارنہیں کرسکتا ہے۔ دونوں قومیں ایک جرم میں شریک تھیں اور چند ان کے انبیاء نے سمجھایا جب وہ کسی جرم میں شریک تھیں اور چند ان کے انبیاء نے سمجھایا جب وہ کسی

تفسیر وتشری : سورت کی ابتدا قیامت کے ذکر ہے فرمائی جاتی ہے۔ قیامت چونکہ حق ہا اورام واقع ہے اوراس کے وقوع میں کوئی شک نہیں اس لئے اس کوحا قہ کہا گیا اور بتلایا گیا کہ قیامت کی گھڑی جس کا آنا ازل ہے علم الہی میں ثابت اور مقرر ہو چکا ہے۔ جانتے ہووہ گھڑی کیا چیز ہے؟ اور کس قتم کے احوال و کیفیات ہے۔ جانتے ہووہ گھڑی کیا چیز ہے؟ اور کس قتم کے احوال و کیفیات اپنے اندر رکھتی ہے؟ یہاں جو یہ جملہ استفہامیہ لایا گیا تو یہ قیامت کی ہولنا کی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی قیامت بڑی ہولناک چیز ہے اور اس کی حقیقت تم کو معلوم نہیں۔ اور کوئی بھی اس ونیا میں اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکنا۔ کوئی کتنا ہی سوے اور فکر کر ہے اس دنیا

طرح نه مانے تو انتقام النی کا وقت آھیا۔ شمود کا واقعہ عاد کی یہ نسبت قرین زمانه کا تھااور قریب زمانه کی بات زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہےاس کئے پہلے ثمود کا ذکر فر مایا گیا۔ گذشتہ سورتوں میں ان دونوں قو موں ک بلاکت کے تفصیلی واقعات متعدد جگہ بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں ا جمالاً ذکرفر مایا گیا کہ ثمود نے قیامت کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے ہے انکار کیا اس لئے تناہ کر دیئے گئے ایک سخت زلزلہ ہے جوایک نہایت ہی سخت آ واز کے ساتھ آیا سب نہ و بالا کر دیئے ے ۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام نے ایک اتنی بلند چیخ ماری کہ سب مرکررہ محیج اورسینوں کے اندر دل وجگر یارہ یارہ ہو گئے۔ بیتو تکذیب قیامت کی وجہ سے انجام ہوا دنیامیں تو م شمود کا۔ اور ان سے پہلے جوتو م عاد گذری تھی وہ اس تکذیب کی بدولت ایک بہت ہی تندو تیز ہوا ہے ہلاک ہو نے اور وہ ہوا اس قدرتندو تيزنقي كهجس يركس مخلوق كالقابونه جلتا تعاحتي كهفر شيته جوبوا ے انتظام برمسلط ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی نکل جاتی تھی۔ بہوا ان برسات رات آٹھ دن ہے در ہے مسلط رہی جس نے نہ کوئی درخت جپوڑا نہ مکان اور وہ قوم جو دعویٰ کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ طانت ورکون ہے وہ ہوا کا مقابلہ بھی نہ کر سکے ۔ اورا سے قد وقامت اورقوت و طاقت والے گرانڈیل بہلوان ہوا کے تھیٹروں ہے اس طرح بچیاڑ کھا کرگرے اور مرے کہ جیسے تھجور کے بزے بڑے درخت کئے پڑے ہوں۔ آھے بتلایا جاتا ہے کہا ہے خاطب کیا کوئی ان میں کا باقی اب دکھائی دیتا ہے بیعنی ان قوموں کا چیج بھی باتی ندر ہا اوراس طرح صغیبستی ہے نیست و نابود کر دی گئیں۔

اب یبال ذکراورانجام قیامت اورآخرت کی تکذیب کرنے والی اقوام کابیان ہوا۔ جس سے قیامت پرایمان رکھنے والوں کو بھی متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جن حقیقتوں کو ماننے۔ قبول کرنے اوران پرایمان لانے کی پرزوردعوت دیتا ہے اوران کو دنیوی زندگی کی بنیا و بنانے پر پوری شدت کے ساتھ اصرار کرتا کو دنیوی زندگی کی بنیا و بنانے پر پوری شدت کے ساتھ اصرار کرتا

ہے۔اورجن کی بار باریا و و ہائی کرا تا ہے ان میں تو حید ورسالت کے بعد آخرت و قیامت ہی کا مسئلہ ہے ۔ یہ عالم ونیا دارالعمل ہے۔اوریہاں کی زندگی کے بعد دوسرا عالم دارالجزاء ہےجس کا سلسلہ موت کے بعد ہی ہے شروع ہوجاتا ہے۔ اور جنت یاجہنم میں پہنچ جانے تک ابدا لآباد کی سریدی اور ابدی زندگی برختم ہو جاتا ہے ۔ اور قیامت دآ خرت کا عقیدہ ہی انسان کو د نیوی زندگی میں صراطمتنقیم برقائم رکھسکتا ہے۔اس عقیدہ سے جتنی و نیوی زندگی میں غفلت ہوگی اتنا ہی آخرت و قیامت کے استحضار میں کمی ہوگی۔ جس کے نتیجہ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیوں اور گنا ہوں پر جری اور بے پاک ہوگا۔اورخوف خدا ہے دل خالی ہوگا۔اس لئے ہم کوبھی قیامت و آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ اس پر یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔اس لئے قرآن کریم کی ابتداء ہی میں سورہ بقرہ میں جہاں متقین مومنین کی صفات بیان کی تنی ہیں و مان آخرت كے متعلق وَ بِالْآخِدَةِ هُمْ يُوفِيْنُونَ : فرمايا حميا ہے يعني ینبیں فرمایا که آخرت برایمان رکھتے ہیں بلکہ پیفر مایا که آخرت بر یقین رکھتے ہیں جس نے معلوم ہوا کہ ایمان ویقین دوعلیجد وعلیجد ہ چیزیں ہیں۔ ایمان کا مقابل تو تکذیب وانکار ہے۔ اوریقین کا مقابل شک وتر ود ہے۔الغرض یہاں قیامت وآخرت کی تکذیب وا تکار کرنے والی اقوام کا بیان ہوا جس ہے ہمارے دلول میں بھی خوف خدا پیدا ہونا جا ہے تا کہ آخرت کا یفین متحضر کر کے ہم اپنی بدا عمالیوں سے بازر ہیں اور تفوی وطہارت اور آخرت کوسنوار نے والی زندگی اختیار کریں۔ اللہ یاک جارے ولوں سے آخرت و قیامت کی غفلت کو دور فر ما کمیں اور ہمہ وقت آخرت کو متحضر رکھنے کی تو فیق نصیب فر ما ئیں ۔اب آ سے بعض دوسری اقوام کا ذکر فر مایا سی ہے۔ کہ اس عقیدہ آخرت دقیامت کی تکذیب کی بدولت ان کا د نیا ہی میں کیا انجام ہوا جس کو آگئی آبات میں طاہر قرمایا حمیا ہے۔ جس کا بیان ان شاءالله آئنده درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْعَهَدُ بِنْهُورَتِ الْعَلَمِينَ

# وکیآ بی فرعون کومن قبل و المؤنقیک بالخاطئة فعصوار سول رتیه نه فاخته فاخته الدرون کارون کرد و کارون کا

جس روزتم چیش کئے جاؤ گئے تہاری کوئی بات اللہ تعالیٰ ہے پوشیدہ نہ ہوگی۔

۔ تقسیر وتشری کے: گذشتہ آیات میں عادوخمود کا حال بیان فر مایا گیا تھا۔ای سلسلہ میں اب آ گےان آیات میں ہلایا جا تا ہے کہ عادوخمود کے بعد فرعون بہت بڑھ چڑھ کر ہا تمیں کرتا ہوا آیا اور اس سے پہلے اور کئی تو میں انکارو تکذیب کا گناہ وجرم سمینتی ہوئی آئیں مثلاً قوم نوخ اور قوم ضعیب اور قوم لوظ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں'ان سھول نے قیامت وآخرت کا انکار کر کے اپنے بینج برکی نافر مانی کی تھی اور خدا 27 🕻 کے حکم کوٹھکرا یا اور خدا ہے مقابلے یا ندھے آخران سب کوخدا نے بڑی خت پکڑ سے پکڑا اور پھرکسی کی پہچھ بھی پیش نہ چلی۔اس کے بعدحق تعالیٰ تمام انسانوں پراینا ایک احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو جب نوح عليه السلام كے زیانہ میں یانی كا طوفان آیا تو بظاہراسیاب تم انسانوں میں ہے کوئی بھی ندنج سکتا تھا۔ یہ ہماری ہی قدرت و حكمت اورانعام واحسان تقا كدسب منكرول كوغرق كريے نوح عليه السلام کومع ان کے ساتھیوں کے بیجا لیا۔ بھلا ایسے ہولنا ک اور خطر ناک طوفان میں ایک کشتی کے سلامت رہنے کی کیا تو قع ہوسکتی تھی کیکن ہم نے اپنی قبررت و حکمت کا کرشمہ دکھلایا تا کہلوگ رہتی دنیا تك اس واقعدكويا در تهيس اورجوكان كوئي معقول بات من كرسجهة اور محفوظ رکھتے ہیں وہ مجھی نہ بھولیں کہ اللّٰہ کا ہم پر ایک زیانہ میں بیہ احسان ہوا ہے اور مجھیں کہ جس طرح و نیا کے ہنگاموں میں فرما نبرداروں کو نا فر مانوں اور مجرموں سے علیحد و رکھا جاتا ہے۔ یمی حال قیامت کے ہولنا ک حاوثہ میں ہوگا۔

کفارمکهاورد دسرے منکرین ومکذبین کو پہلے تو گذشتہ قوموں کا حال جو دنیا میں ہوا قیامت پریقین ندر کھنے کی وجہ سے وہ سنایا گیا۔اب اس کے بعد آخرت كا حال سنايا جاتا ب كدايك وقت اليها آئے كا كرصور ميں أيك محوقك مارى جائے گی جس سے کہ زمین میں زلزلہ آئے گااور بہاڑر یز دریز ہ ہوجا تیں گے۔ بس يبي وقت ہے قيامت كے شروع ہونے كاس وقت آسان محمث جائے گا۔ آج جوآ سان اس قدر مضبوط اور محکم ہے کہ لاکھوں برس گذرنے پر بھی کمہیں ذراسا شكاف نبيس برااس روزيهث كرنكز ي كرت حرات الرجس وتت درمیان سے بھنناشروع ہوگا تو فرشتے اس کے کناروں پر جلے جا کمیں گے۔ اس کے بعد جب کہ تمام چیزیں فنا ہوجا ئیں گی الا ماها ءاللہ ۔ تو پھر دوسری بار صور پھونکا جائے گا جس کی کیفیت ۲۴ ویں پارہ سورہ زمر میں بیان ہوئی کہتمام چیزیں دوبارہ بیدا ہول گی مردے زندہ ہول سے۔عدالت کے لئے تخت رب اعلمین لا کررکھا جائے گا جس کوآٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں **گے۔**حدیث میں آیاہے کے عرش کوا تھانے والے ملا تک اب توجار ہیں۔ قیامت کے دن ان کی مدد کے لئے القد تعالی جارفر شے اور مقرر فرمائیں سے۔

باقی عرش رحمن کے متعلق کدوہ کیا چیز ہے؟ اوراس کی حقیقت کیا ہے؟ اس كى شكل وصورت كيسى ہے؟ فرشتوں كا اس كوا تھائے ركھناكس سورت ہے ہے؟ بیسب وہ امور نہیں کہ نہ عقل انسانی ان کا اعاطہ کرسکتی

ہے۔ ندان مباحث میں غور وفکر کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت ہے۔حضرات صحابہ کرامؓ تابعین ۔ تبع تابعین اورسلف صالحین کا مسلک ان جیسے تمام معاملات میں یہی رہا ہے کداس پر ایمان لایا جائے کداس ہے جو پچھاللہ جل شانہ کی مراد ہے وہ حق ہے اور اس کی حقیقت ہم کونا معلوم ہے (معارف القرآن جلد مشم ) آھے تمام انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے کہاس دن تم سب الند تعالیٰ کی عدالت میں حاضر کئے جاؤ کے اور کسی کی کوئی نیکی بابدی مخفی ندرہے گی اورسب نیکی و بدی آنکھوں کے سائے آجائے گی اور تہارا کوئی جبیداس روز اللہ سے جھپ نہ سکے گا۔ يهال ان آيات ميں جارے لئے قابل غور ساتے ہے ۔

فَعَصُوْ رَمُولَ رَبِّهِ خَ فَأَخَذَهُمْ إَخْذَةً رَّابِيَةً سُوانَهُول نَے لَعِن مرشته نافر مان تومول نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالی نے ان کو بہت سخت بکڑا۔اب بدتو ہماری انتہائی خوش نصیبی تھی کہم کو اللہ تعالیٰ منظم کو اللہ تعالیٰ منظم کو اللہ تعالیٰ منے خاتم الانبیاء۔رحمة للعلمین ۔اشرف الانبیاء والمرسلین ۔ عليه الصلوة والتسليم كي امت مين بيدا فرمايا اورآب كالمتي بونا نصيب فرمایا جس کے لئے بعض انبیاء تک نے بھی تمنا کی تھی مگراس بنصیبی کا کیا کہنا کہ باوجوداس شرف وعزت کے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مسی امتی نے کہنا نہ مانا اور جان بوجھ کر دیدہ و دانستہ آپ کی نا فرمانی کر كربسة رہا۔ توكيا كذشته نافر مان قوموں كے خلاف اللہ تعالی آج كے ایسے امتی کونظرا نداز فر ما تعیں سے اوراس کی بکڑنہ فر ما تعیں سے؟ ارے بیہ تھی نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کاطفیل ہے کہ جوآج اس امت کے تا فرمان بن کربھی روئے زمین برموجود ہیں۔ اور گذشتہ نا فرمان امتوں کی طرح صفح ہستی ہے مٹانہیں دیئے جاتے۔ ورنہوہ کونسا عمناه ہے کہ جوآج اس امت کے افراد سے سرز دنبیں ہور ہاالعیاذ باللہ تعالى رمنداحد ميں حديث ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات میں کہ قیامت کے دن لوگ تین مرتبہ خدائے قدوس کے سامنے پیش کئے جا کمیں سے پہلی اور دوسری بارتو عذر ومعذرت اور جھکڑا نمٹا کرتے ر میں مے کیکن تیسری پیشی جوآخری ہوگی اس ونت نامہ اعمال اڑائے جا کیں ہے کسی کے داہتے ہاتھ میں آئے گلاور کسی کے با کمیں ہاتھ میں۔ چنانچہ آ کے اس کا بیان ہے کہ جن خوش نصیب لوگوں کو ان کے اعمالنا موابخ ماته ميس مليس معان كاكيا احوال موكاجس كابيان ان شاءالله اللي آيات ميس آئنده درس ميس موكار

# فَامَّامَنَ أُورِيَكِتُهُ بِيمِينِهُ فَيَقُولُ هَا وَمُراقُرُ وَاكِتْبِيهُ فَالِّي ظَنَنْ أَنِي

پھر جس مخفس کا نامیۂ عمل اس کے واہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش سے کئے گا کہ لومیرا نامیۂ اعمال پڑھاو۔ میرا اعتقادتھا کہ جھے کومیرا

مُلْقٍ حِسَالِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَتِرَ رَاضِيَةٍ ﴿ فِي جَنَّتِمَ عَالِيَةٍ ۚ قُطُوفُهَا دَانِيهُ ۗ

حساب چیش آنے والا ہے غرض وہ مختص پہندیدہ نیش یعنی بہشت بریں میں ہوگا۔ جس کے میوے جھکے ہوں گے

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِينًا لِمَا آسَكُفُ تُمْرِقِ الْكَيَامِر الْحَالِيةِ،

کھا وَاور پیومزے کے ساتھ ان اعمال کے صِلہ میں جوتم نے گذشتہ ایام میں کئے ہیں۔

مومنوں کے گناہوں کا معاملہ پردہ ہیں پردہ میں فتم فرمادیں گے اور اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمالنا سرآ ہے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ہے دوانت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ والے اپنے بند ہے کواپی رحمت ہے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور رحمت ہے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص پردہ ڈالے گا اور پردہ میں کرلے گا پھر اس سے بوجھے گا کیا تو پہرات ہے بلات کاہ رفوق نے بیا گناہ کیا تا ہے جو جھے گا کیا تو کہے تھے ؟ وہ عرض کرے گا ۔ بال اے پروردگار جھے یاد ہے۔ یہاں کہ تیے تھے ؟ وہ عرض کرے گا ۔ بال اے پروردگار جھے یاد ہے۔ یہاں کہ اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کا اس ہے اقر ادر کرالیس کے اور وہ بندہ اپنے دل میں خیال کرے گا کہ میں تو بلاک ہوا۔ یعنی اس کو خیال ہو گا کہ جب اسے میرے گناہ بیں تو اب میں کیسے چھٹکارا پا سکوں گا ۔ پھر اللہ تعالی فرما نمیں گے ۔ میں نے دنیا میں تیے جھٹکارا پا سکوں گا ۔ پھر اللہ تعالی فرما نمیں گے ۔ میں نے دنیا میں تیے تیے ان گناہوں کو چھپایا تھا اور آئے میں ان کو بخشا ہوں اور معانی ویتا ہوں ۔ پھراس کا نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے حوالے کر : یا جائے گا یعنی مومنوں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ بی پردہ میں جائے گا یعنی مومنوں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ بی پردہ میں جائے گا یعنی مومنوں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ بی پردہ میں جو میں پردہ میں جائے گا یعنی مومنوں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ بی پردہ میں جائے گا یعنی مومنوں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ بی پردہ میں جو میں ہوں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ بی پردہ میں جو میں کو میں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ بی پردہ میں ہوں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ بی پردہ ہیں پردہ میں ہوں کی میں کے کو سے کردہ میں ہور کی کو میں کو میں کے گناہوں کا معاملہ اللہ تعالی پردہ ہی پردہ میں ہوں کی کو دی پردہ میں ہوں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی ک

' ختم فرما دیں محے اوراہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں سے بھرا ہوا اس کا اعمال نامه آیئے گا۔ سبحان الله یحق تعالیٰ ایپنے مومن بندوں ے ساتھ کیسا کرم اور یردہ بوشی کا معاملہ فرما کیں گے! آگے بتلایا جاتا ہے کہ بیددا ہے ہاتھ میں اعمالنامہ ملنے والا قیامت میں کیے گا کے بیں نے تو دبیا میں خیال کر رکھا تھا کہ ایک دن ضرور میرا حساب کتاب ہوگا۔اس خیال ہے میں ڈرتار ہااورا پیےنفس کا محاسبہ کرتا ر ہا۔ آج اس کا دل خوش کن نتیجہ دیکھے ریا ہوں کہ خدا کے فضل ہے میرا حساب بالکل صاف ہے۔ایسے مخص کی جزاارشا دفر مائی جاتی ہے کہ اس شخص کوراحت وآ رام کی زندگی اس کی مرضی کےموافق ملے گی۔ ود بلندو بالا بہشت میں رے گا جس کے او نیج محلات ہوں گے۔جس کی حوریں قبول صورت اور نیک سیرت ہوں گی۔ جہاں نعتوں کے بھر پورخزانے ہوں سے اور میتمام نعتیں نے تم ہونے والی نہ كم ہونے والى ند ملخے والى ہوں كى \_ اور منجمله دوسرى نعمتوں كے ا مک نعمت مدہوگی کہ جنت کے درخت یا دجو دنہایت بلند و بزرگ اور سایہ دار ہونے کے اس قدر باشعور ہوں ملے کہ جس وفت کو کی جنتی سمی میوه یا کھل کورغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قدر ننچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ڑیا ور کھڑے ' بیٹھے' لینے جس حال میں خواہش ہوگی نہایت سہولت ہے حاصل ہو جا کیں گے۔ اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے

الله کے واسطے اینے نفس کی ہے جا خواہشوں کو روکا تھا اور بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیفیں اٹھا ئی تھیں ۔ اب اس جنت میں کوئی روک ا تُوك نبيس \_ جتناول جا ہے خوب کھا ؤپیو۔ ند کمی کا ڈر 'ندز وال کا کھنگا' نه بهاری اورنقصان کا اندیشهٔ نه بدمضمی اور گرانی شکم کا خوف مسلم شریف کی حدیث حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں کھا ٹیں مے بھی اور پیش عے بھی کیکن ندتو انہیں تھوک آئے گا۔ اور نہ پیشاب یا خانہ ہوگا۔ نہ ان کی ناک ہے ریزش آئے گی ۔ بعض صحابہ نے عرض کیا تو کھانے كاكيا موكا؟ يعني جب بيشاب ياخانه بكههمي نه موكاتو جو بكه كهايا ا جائے گا اس کا فضلہ آخر کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا: ۔ کہ ڈ کار اور بسیندیعنی غذا وَل کا فضله خوشبو دار دْ کاروں اورمعطریسینه ہے۔نگل حایا کر ہےگا۔اور ان اہل جنت کی زبانوں پراللہ تعالیٰ کی حمہ وشہیج اس طرح جاری ہوگی جس طرح تمہارا سانس جاری رہتا ہے۔ بیتو انجام قیامت پر ایمان رکھنے والوں کا بیان ہوا جن کے وابنے ہاتھ میں نامد اعمال دیا جائے گا۔ اب آگے قیامت کے منکرین جن کوان کے اعمال نامہ چھیے سے اور بائمیں ہاتھ میں دیئے جائیں مے ان کا احوال بیان فرمایا حمیا ہے کہ وہ اعمال نامہ دیکھ کر کیا تهبیں گےاور کیاان کے ساتھ معاملہ ہوگا جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا سيجيح

حق تعالیٰ ہمارے اعمال تا ہے ہمارے واسنے باتھوں میں ویا جاتا مقدر فرما کیں۔ مولائے کریم ہمارا حساب کتاب آسان فرما کیں۔ اور ہمارے گناہوں اور عبوب کی پردہ ہوتی فرما کیں۔ اور اپنی مغفرت ورحمت سے نوازیں اور بہشت بریں میں ہمارا وا خلدعطا فرما کیں اور وہاں کی لازوال اور ابدئی نعمتوں سے سرفراز فرما کیں۔ یااللہ! آج اس و نیا میں ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما و بیجئے کہ جوآب کی رضا والے ہوں اور جن کے صلہ میں آپ اپنے کرم سے ہماری نجات و مغفرت فرما کیں اور ہمیں اپنی وائی اور ابدی جنتوں میں واضلہ نصیب فرماویں۔ آمین۔ وائی وراجہ کی جوآب کی بھی واضلہ نصیب فرماویں۔ آمین۔ وائی وراجہ کی بھی این ایک اور ابدی جنتوں میں واضلہ نصیب فرماویں۔ آمین۔ وائی وراجہ کی این این ایک ایک ایک ایک ایک اور ابدی جنتوں میں واضلہ نصیب فرماویں۔ آمین۔

#### وَامَّاٰصُ اُوْتِيَ كِتْبُ بِشِهَالِهِ ۚ فَيَقُولَ يْكَيْتَنِيْ لَمْرَاوْتَ كِتْبِيَّهُ ﴿ وَلَمْرَادُرِ مَا اور جس کا نامۂ انتمال اس کے بائمیں ہاتھ میں دیا جائے گا سووہ کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کومیرا نامۂ اعمال ہی ندملنا۔ اور مجھ کو پیفجر ہی نہ ہوتی

حِسَابِيهُ ۚ يٰلِيَتِهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿ مَا اَغُنَى عَنِّي مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطِينِهُ ﴿

کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کرچکتی میرا مال میرے پچھ کام نہ آیا۔ میرا جاہ (بھی) مجھ سے گیا گزرا

مُ بُورُدُ بِهِ يَدُورُ ۗ ثُمُّرِ الْبِي دِيرَ صَلَّوْهُ الْأَثْمَرِ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُونُهُ ﴿

س محض کو پکڑلو اور اس کو طوق پہنا دو۔ پھر دوزخ میں اس کو داخل کردو پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیائش ستر گز ہے اس کو جکز دو۔

إِنَّ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَدُ الْيَوْمَ

یے خفص خدائے بزرگ پر ہیمان ندر کھتا تھا۔اورخودتو بھسی کو کیا دیتا اوروں کو ( بھی ) غریب آ **دی** کھلانے کی ترغیب ندویتا تھا۔سوآج اس شخص کا

هُفُنَاحَمِينُةٌ ﴿ وَلَا طَعَامُ اللَّا مِنْ غِسْلِيْنِ ﴿ لَا يَأْكُلُهَ الْخَاطِئُونَ ﴿

نہ کوئی دوستدار ہے۔اور نہاس کوکوئی کھانے کی چیزنصیب ہے بجز زخموں کے دھوون کے۔جس کو بجز بزے گنہگاروں کے کوئی نہ کھاوے گا۔

وَ الْمَا أُورِرِهِ الصَّنْ جورِجِس أَوْ بِيَّ كِيتُهُ وَاسْ كَا عَالمَا مِدِيا عَمِيا | بِيشِهَا إِله اس كه بائين باتحد مِن الْفِيقُولُ تووه كَهِمًا | يُلْبَعَنِيْ السه كاش لَهُ أَوْلَتَ مُصِندًا بِإِمامًا كَيْتِيبَ مِراامُمالناهـ | وَحَرَ أَدْرِ اورش نهاناً | صَاْحِتُهُ بِي بِهِ الساب؟ | يُلْذِنَهُ السكاش | وَهُو أَدْرِ اورش نهاناً | صَاْحِتُهُ بِي بِهِ الساب؟ | يُلْذِنَهُ السكاش | وَهُو أَدْرِ اورش نهاناً | صَاْحِتُهُ بِي السّاب؟ | يُلْذِنَهُ السكاش | وَهُو أَدْرِ اورش نهاناً | الْقَ صَيَةَ تصر جِمَا وینے والی اللّه اَ اَغْمَیٰ کام نه آیا عَرْتی میرے اللّه اللّه میرامال الفَاك جاتی دای الحَدِیْن مجھ ہے السُلْطینیکه میری باوشای خَذُوهُ ثَمَ إِنَ وَكِرُوا فَكُفَيْوَهُ بِسِ الصِفوق بِبِهَا وَالْتُعَدِيمُ الْمُجِينِيمُ جَنِمُ حَكَذُوهُ الصوالدو أَثُوهُ بِعِر فِي سِلْسِلَةَ أَيْسِ الْجِيرِيمُ وَزَعْهَا حَكَى يَأْشُ سَبَعُونَ سَرَ إِذِرَاعًا باته ۚ فَالْسَلَكُونُ بِسِ ثَمَ اسَ مُوجَلَزُ وَوَ إِنَّ مِينَكَ وَهِ أَكَانَ لَأ يُؤْمِنَ ايمان مَيْسِ لاتا تَمَا إِباللَّهِ اللَّهُ بِهِ الْعَظِيلِيدِ بزرك وبرز وَ اور إِذَا يَعْضُ وورغبت نبولانا تَعَالَى بِهِ إِطْعَامِهِ مَعَامًا الْمُسَلِّدُينِ مَانَ أَفَلَيْسَ لَهُ بستيس الراكا اليوَهُ أَنَ العَهَامَ عَلَى بِهِ السَّامِ عَلَى بِهِ السَّامِ المُعْتَالِينِ اللَّهِ عَلَى ووست اً وَكَا طَعَافُ اورنه كَعانا اللّه محربوا مِن سے اغسالین ہیں الایا کُلّٰہ اسے نه كھائے كا إلَّا سوا الني خِنْ نَ خطا كاروں ا

تفسیر وتشریکی: قیامت میں اعمالنامہ جس کے بائیں ہاتھ میں 📗 اور مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوا ہوتا اور مجھے اٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ پیخف ای طرح حسرت وافسوں کے ساتھ پریشان ویشیمان ہو گا کہ بارگاہ الٰہی ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہا ہے پکڑو۔طوق گلے میں ۔ ڈالواورجہنم کی دہکتی ہوئی آ گ میں جھونک دوادراس زنجیر میں جس کا ا طول ستر گز ہےا ہے جکڑ دوتا کہ بل جل نہ سکے اور بے بس ہو کریڑا رے اور جلا کرے۔ القد تیارک و تعالی ان سب آزار جہنم ہے جم سب کوائی پناو میں رکھیں ۔ آمین ۔ علامہ ابن کثیر منے یہاں روایات عل ک

دیا جائے گاوہ جوعلامت ہوگی مجرم ہونے کی ۔ایسے ہی لوگوں کا حال ان آیات میں بیان فر مایا گیا ہے اور بتایا جا تاہے کہ جس کا اعمال نامہ یا کمیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سمجھ لے گا کہ میری کم بختی آئی اور نہایت حسرت وافسوس ہے کہے گا کہ کاش میرے ہاتھ میں اعمالنامہ نہ دیا جاتا۔ اور کاش کہ مجھےا ہے حساب کتاب کی خبر ہی نہ ہوتی ۔ کاش کہ و ہی موت جو مجھے دنیا میں آئی تھی میرا قصہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتی ا بیں کے اللہ تعالی نے اس فرمان کو سنتے ہی کہ اسے بکڑوستر ہزار فرشتے س کی طرف پئیس کے جن میں سے ایک فرشتہ کوبھی اس طرح اللہ تھلم رے تو ایک چھوڑ ستر ستر ۵۰ ہزار لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں بھینک دے۔(العیافہ باللہ) تو فرشتے اس کی طرف غصہ سے دوڑیں مے جن میں کا ہرا یک سبقت کر کے جاہے گا کہ میں اسے طوق پہنا ؤں اور زنجیر میں جکڑ دن اور جہنم کی آگ میں غوطہ دوں ۔ یہاں آیت میں جو پیفر مایا گیا ہے کہ اس کوستر • بماگز کی زنجیر میں جکڑ دوتو اس ہے دنیا کا گز جو ١٣٦ تي يا تين فت كا بوتا ہے وہ مرادنہيں بلكه آخرت كا گز جوفرشتوں کے عرف میں رائج اورمشہور ہے وہ مراد ہے جس کی لمبائی چوڑ ائی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔ بعض علماء نے کھائے کہ و کر سے تعداد مقصود نہیں۔ بلکہ کثرت طول مراد ہے۔روایات میں آیا ہے کہ بیزنجیراس کے جسم میں برودی جائے گی۔ یا خانہ کے راستہ سے ڈالی جائے گی اور مند کے راستہ سے نکالی جائے گی اوراس طرح آگ میں بھونا جائے گا جیے سے میں کہاب (العیاذ باللہ تعالیٰ) آمے ان جہنیوں کا اصل جرم بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے سبب وہ ان مصائب میں گرفتار ہوئے اور وہ یہ کہ انہوں نے دنیا میں رہ کرنہ اللہ کو جانا اور نہ بندوں کے حقوق یجائے۔خدا کاحق تو مخلوق پر بہ ہے کہاس کی تو حید کو مانیں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اس کی اطاعت وفر مانبر داری بجالا کیں اور بندول کا آپس میں ایک دوسرے پرحق یہ ہے کہ ایک دوسرے ہے احسان وسلوک ہے پیش آئمیں۔ بھلے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کوامداد پہنچائے۔ توایک جرم تواس جہنمی کا یہ تھا کہ اس خدائے بزرگ و برتر پرجس طرح ایمان لا ناچا ہے تھااس طرح ایمان ندلایا۔ تو حید دایمان کی روشنی نصیب نه ہوئی۔ نه خدا کی اطاعت وعبادت کی' دوسرا جرم ندمخلوق خدا کے حق ادا کر کے اسے نفع پہنچایا کسی غریب مسکین کی خدمت خودتو کیا کرتا دوسروں کوبھی اس کی صلاح وترغیب نہ دی۔خلاصہ بیکہ دنیا میں اللہ کے حق اور بندوں کے حق دونوں کو مجمولا ہوا تھا اور دونوں لیعنی حقوق اللہ وحقوق العباد کا تارک ومنکر تھا۔ آ کے ، بتایاجا تا ہے کہ جب اس نے دنیا میں اللہ کو دوست نہ بنایا تو آج اس کا دوست کون بن سکتا ہے جو حمایت کر کے عذاب سے بیجائے یا کوئی تسلی

کی بات کرے یا سفارش کر کے عذاب میں کی اور تخفیف کرائے۔ اگر و نیا میں اللہ بزرگ و برتر کو ما نتا تو آج وہ اس بررم فرما تا اور اگر دنیا میں اس نے کسی مختاج کو کھانا کھلا یا بلا یا ہوتا تو آج مسلین سے کھانے کو پہوئیس بجر مسلین سے مسلین جہنم کا کئی معنی مفسرین نے لکھے جیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ مسلین جہنم کا ایک درخت ہے اور ممکن ہے اس کا دوسرانا م زقوم ہو۔ ایک معنی یہ لئے بین کہ جہنے ہوں کے زخم سے جو بیپ واہو بہے گا وہ مسلین ہے۔ بہر صال ان کا فرون و مجرموں کو جہنم میں غذا ملے گی تو وہ بھی آئی نفرت آئیز میں اور گندی کہ جس کو بجر براے گنا ہے گاروں کے وئی نہ کھا وے گا۔

یہاں ان آیات میں اہل جہنم کے جو دو جرم بتائے گئے لاکئے وہ ن بالنے العظام اور کا انعاض علی طعافہ البند کیا کہ کا کہ کے وہ ن بالنے العظام اور کا انعاض علی طعافہ البند کیا اور کا انعاض علی طعافہ البند کی تعلق خدائے برزگ پرایمان ندر کھتا تھا اور مسکین یعنی غریب آ دی میں ہے آخضرت ابودردا الفدراور مجبوب صحابی میں ہے آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ ابودردا اللہ علیہ وہ کم نے ان کے حق میں فرمایا کہ ابودردا اللہ علیہ وہ کم میری امت کا حکیم ہے۔ تو حضرت ابودردا اللہ علیہ کہ آب ابی بی میری امت کا حکیم ہے۔ تو حضرت ابودردا اللہ علی کروتا کہ غرباء مساکین کے میں کہا کہ اس کہ کہا کہ تو ایس کے کہا کہ میں اسلے کہ کھانے میں لذت نہیں رہتی ہو آب نے کہا کہ تم فائدہ ہے اس واسطے کہ کھانے میں لذت نہیں رہتی ہو آب کے کہا کہ تم کا فردل کوآ گ کی زنجیروں میں جکڑ کے عذاب کیا جائے گا تو اللہ تعالی کا فردل کوآ گ کی زنجیروں میں جکڑ کے عذاب کیا جائے گا تو اللہ تعالی کے خضل دکرم سے ایمان لانے کے سبب سے ہم نے آ دھی اس زنجیر کو سبب سے ہم نے آ دھی اس زنجیر کو سبب سے ہم نے آ دھی اس زنجیر کو سبب سے ہم نے آ دھی اس زنجیر کو سبب سے اپنے سے دور کئے دیتے ہیں۔

الغرض اوپر جو پچھاصول قیامت حساب کتاب جزاوسزا جنت وجہم عذاب و تواب قرآن کریم نے بتلایا آگے اس کی صدافت اور قرآن کی حقانیت ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ تا کہ اس کے یقین کرنے میں کسی کوشک و شہدند ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔ فراخ و کھو کا اُن الحکم کُریلیورکٹ المعلمی بین

#### 

یفینی بات ہے سوا بے عظیم الشان پر وردگار کے نام کی سیجے ۔

لَعَقَ الْبَقِيْنِ فَسَيِّتِهُ بِالسِّحِرَةِكَ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَظِيْمُ

فَذَ أَفْيِدُ بِنَ مِنْ مُ كَانَا مِن الْبَنْ عِبْرُونَ الرَى وَمُ وَ كُعِنْ بِو وَ مَا اور وَ الْ اَنْ اِللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

تفسیر وتشرت ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ جو پھے قیامت میں جزاو مزااور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان ہوا یہ کوئی شاعری نہیں۔ نہ کا ہنوں کی انگل پچو ہا نئیں ہیں' بلکہ بیقر آن ہے۔اللہ کا کلام ہے جس کوایک بزرگ فرشند لے کرایک بزرگ پیغبر پر انزا۔ جو آسان سے لایا وہ اور جس نے زمین والوں کو پہنچایا دونوں رسول کریم ہیں۔ایک کوئم دیکھتے ہوایک کوئییں دیکھتے اور کلام کو پر زور بنانے کے لئے حق تعالے نے بیسم کھا کرفر مایا کہ س فتم کھا تا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کوتم دیکھتے ہواوران چیزوں کی بھی جن َ وتم نہیں و کیھتے یعنی تمام محلوق کی شم ہے کہ بیقر آن اللہ کا کلام ے۔ ملاء نے لکھا ہے کہ اس متم کو یہال مضمون سے ایک خاص مناسبت ہے کہ قرآن کریم کے لانے والے یعنی حضرت جبرئیل نظرنہ آتے تھے اورجن برقر آن آتا تفايعنى محمد الرسول التُدصلي التُدعليه وسلم وونظر آت تضے۔ کفار مکہ قرآن کریم کی زبان اوراس کی فصاحت ویلاغت ۔ اوراس کے مضامین پرمتعجب ہوکر مبھی ہی تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یرالزام لگاتے کے معاذ اللہ بیشاعر ہیں اور بھی واقعات گذشتہ اور آئندہ كى خبرين سن كركيت كه معاذ الله آب كابن بين ما بن عرب مين وه لوگ تھے جو جنات وشیاطین ہے تعلق یا مناسبت رکھتے تھے۔اوروہ ان لوگوں کوغیب کی بعض جزئی با تیس اورآ سندہ کی خبریں بتاتے ہتھے۔تو کفار کے ان الزامات کی تر دید میں فر مایا حمیا کہ بیقر آن کسی شاعر کا کلام نہیں۔ بھلاشاعری کوقر آن ہے کیانسبت۔شاعروں کا کلام اکثر ہے اصل ہوتا ہاوراس کے اکثر مضامین محض فرضی اور دہمی اور خیالی ہوتے ہیں جبکہ قرآن كريم ميس تمام ترجقائق ثابته اوراصول محكمه كقطعي دليلول اوريقيني حجتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر بیسی کا ہن کا بھی کلام نہیں۔ کا ہنوں کے کلام بے کا راور بے فائدہ ہوتے ہیں اور اس کلام ربانی میں ا یک حرف یا ایک شوشہ بھی ہے کارو بے فائدہ نہیں۔ پھر کا ہنوں کی باتیں چندمبهم جزئی اور معمولی خبرول پر مشتل ہوتی ہیں بخلاف قرآن کریم کے جو علوم حقائق برمطلع كرتا ہے۔ دين وشريعت كے اصول وقوانين اور معاش ومعاد کے دستور وآئین بتا تا ہے اور فرشتوں اور آسانوں پر چھپے ہوئے بھیدوں برآگاہی دیتاہے اور گذشتہ وآئندہ کے واقعات کو تحقیق كے ساتھ بيان كرتا ہے كيونكديدرب العالمين كا نازل كيا ہوا ہے اى کئے سارے جہان کی تربیت کے اعلیٰ اور محکم ترین اصول اس میں بیان ہوئے ہیں۔حضرت عمر بن خطاب این اسلام لانے سے پہلے کا ا پناایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے باس کیا دیکھا کہ آپ مبحد حرام میں پہنچ محتے ہیں۔ میں بھی گیاا درآپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔آپ نے سورہ حاقہ بر حناشروع کی جسے من کر جھے اس کی بیاری

انشست الفاظ اور بندش مضامين اور فصاحت وبلاغت يرتعجب آنے لگا آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ پیخض شاعر ہے۔ابھی میں ای خیال میں تھا کہآ یہ نے بیآ یتیں تلاوت کیس إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُّولِ كَرِنْمِرَا ۚ وَمَاهُو يِقُولِ شَاعِدِ قَلِيْلًا مَا تُوْمِنُونَ ا لعني بيقرآن كلام با كيك معزز فرشته كالايا موااور بيرسي شاعر كا كلام نبيس ہےتم بہت کم ایمان لاتے ہوتو میں نے بین کرخیال کیاا حیما شاعر نہیں کائن تو ضرور ہیں۔ اس پر آپ کی تلاوت میں یہ آیت آئی وَلَا بِقُوْلِ كَاهِنَ قَلِيْلًا مَا تَكَلَّوُونَ كَم يَكِي كَامِن كَا كَلَامُ بِيس ہے مبہت كم بجھتے ہو۔آپ براھتے چلے گئے۔ يبال تك كد بورى سورت ختم کی ۔حضرت عمر خرماتے ہیں کہ یہ پہلاموقع تھا کہ میرے دل میں اسلام گھر كر گيااوررو نَكْتُ رو نَكْتُ مِين اسلام كي سچائي ساگني ـ توبيدواقعه جمي منجملدان اسباب كے جوحفرت عمر كاسلام لانے كا باعث ہوئے ايك خاص سبب ہے۔آ کے کفار کے اس الزام کی تر دید میں کہ بیکلام معاذ اللہ خودرسول التصلى الله عليه وسلم في الني طرف عد كمر ليا بفرمان بارى تعالی ہوتا ہے کہ اگریہ پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہبہ بچھ جھوٹی باتیں لگا دية مثلاً جو بهارا كلام ندبوتا اس كو بهارا كلام كهته يا جهونا وعوى نبوت كا كرتے تو يقينا ہم انہيں سزاديت اوران كى زندگى كى رگ دل كات ديت اور کوئی جمارے اور ان کے درمیان بھی ندآ سکتا تھا کہ سزاہے بچالے۔ تو مطلب بيهوا كدجب اييانهين مواتؤ حضور رسالت مآب صلى الله عليه وسلم سيج ياكبازرشدو مدايت والي بين اى لئة الله تعالى قررروست تبليغي فریضه آپ کوسونپ رکھا ہے اور آپ کے صدق کی بہت می نثانیاں آپ کو عطا كركمي بين \_اخيريس فرمايا كميا كه خدا \_ ذرف والااس كلام كوس سرتفیحت حاصل کریں ہے اور جن کے دل میں ڈر ہی نہیں وہ جھٹلا کیں مے کیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہی کلام اور منکرین کا پیچھٹلا ناان کے کئے سخت حسرت ویشیمانی کا موجب ہوگا۔اس ونت پچھتا کیں گے کہ افسوس ہم نے کیوں اس سیے کلام کو جھٹلایا تھا جوآج بیآ فت دیجھنی بڑی تو حقیقت یہ ہے کہ بیدکلام توالی چیز ہے۔جس پریفین ہے بھی بڑھ کر یقین رکھا جائے کیونکہ اس کے مضامین سرتا یا صدق اور ہرطرح کے شک

وشبہ سے بالاتر بیں۔سورت کے خاتمہ پررسول الله صلی الله علیہ دسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ جب الله تعالیٰ نے آپ کوالیں بڑی دولت دی ہے تو آپ کوالیں بڑی دولت دی ہے تو آپ ایٹ خطیم الشان بروردگار کے نام کی تبیع وخمید سیجئے۔

حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر "سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت: فَکِیْنَ بُسْنِهِ رَبِیْ لَعَیْنِ از لَی ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وکا گھید کی آیت کے فکی اس کا کہا کہ اس کو این درکوع میں رکھولیعنی اس کم کی تعمیل میں سبحان رہی العظیم رکوع میں کہا کروپھر جب آیت سبح اسم ربک الا علی کا نزول ہواتو آپ نے فرمایا کہاس کو این تجدہ میں رکھولیمن اس کی تیل میں جدہ میں سبحان رہی الاعلیٰ کہا کرو۔ رکھولیمن اس کی تیل میں جدہ میں سبحان رہی الاعلیٰ کہا کرو۔ اب غور سیجے کہ بہال قیمیہ کھام کیساتھ می تعالیٰ فرمار ہے ہیں۔ انٹریک قیمن رکب العلیٰ کی طرف نیزین قیمن رکب العلین کی طرف نیزیک قیمن رکب العلین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ گویا اس کے بندونصائے اوامرونوا بی بڑا وہزا عذاب سے بھیجا ہوا ہے۔ گویا اس کے بندونصائے اوامرونوا بی بڑا وہزا عذاب

ہونا ہے تو متقین کے عقائد واعمال اختیار کرنا ہوں گے۔ ادرسارا قرآن عقائد واعمال ہی کی درتی ورہنمائی کے لئے ہے۔ پس جورب العالمین کی چقی چاہت اور محبت چاہتا ہواس کورب العالمین کے کلام قرآن کریم پر حقیق طور سے ایمان لاکراس کا سچا وفا دار۔ اس کے احکام پر عامل اور اس کے فوائی سے بازر ہے والا اور اس کی تعلیمات و ہدایات کو پحسلانے اور رائی کو ای اور اس کے مرد میں کرنے والا بنتا ہوگا اور اس طرح اور صرف اس طرح متقین کے گروہ میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک اینے نصل و کرم سے ہمارے حق میں متقین کے گروہ میں متامل ہونا مقدر فرما کیں۔

الحمد لله که اس درس پرسوره الحاقة کابیان پورا ہو گیا۔اگلی سورت کا بیان ان شاء الله آئندہ درس میں شروع ہوگا۔

#### سورة الحاقيه

ا- اگرکسی خاتون کاحمل ساقط ہوجاتا ہوتو حمل کے دوران سورة الحاقہ لکھ کراس کو پہنائی جائے اس کاحمل محفوظ رہےگا۔ ۲- بچہ کی پیدائش ہوتے ہی اسے بسورة الحاقہ سے دم کیا ہوایانی بلادیا جائے تو وہ بچہ بہت ذہین ہوگا اور بچوں کو پہنچنے والی ہر تکلیف و بیاری سے محفوظ رہےگا۔

۳-اگر بچہ کے بارے میں حشرات الارض کے تکلیف پہنچانے کا خطرہ ہوتو زینون کے تیل پرسورۃ الحاقہ پڑھ کراس تیل سے بچہ کی مائش کی جائے اللہ کے فضل سے کوئی کیڑا مکوڑہ وغیرہ بچہ کے یاس نہیں آئے گا۔

۳- بچہ کے جسم میں درد کی شکایت ہوتو زینون کے تیل پرسورة الحاقہ پڑھ کراس تیل ہے بچہ کے جسم کی مالش کی جائے۔

وعاً سيحيئ: يالله! آپ كاب انتهاشكروا حسان ہے كہ آپ نے اپنے نفغل دكرم ہے ہم كوية رآن عطافر مايا۔ اوراس برہم كوايمان كى توفيق كى توفيق نے الله الله يحيّ اوراس كے حقوق كى اوائيكى كى توفيق مرحمت فرمائے۔ يا الله! اس سرچشمہ ہدایت ہے ہم كونفيحت حاصل كرنے والا بناد يجيّ اوراس كے حقوق كى اوائيكى كى توفيق مرحمت فرمائے۔ يا الله! قرآن پاك كى عزت وعظمت كى طرف ہے ہمارى آئلميس كھول و سے اوراس كا تميع بن كرزنده ربئا نفيب فرما و سے ۔ اوراس كے احكام كى خلاف ورزى ونا فرمانى سے ملى طور پر بچاہے۔ آئين ۔ وَ الْجَدُّدُ دُعُونَ كَا أَنِ الْحَدُّدُ لِيَلْدِرَتِ الْعَلْمِدِيْنَ

# مِنَوَ الْمُعَلِّحِ مِلِيَّةِ مِنْ هِي أَنْ يُعَلِّمُ الْمُعَلِّيِّ مِنْ الْمُعَلِّيِّ مِنْ الْمُعَلِّيِّ وَلَيْ

#### بِسُـــجِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِــيَةِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام سے جو بڑا مہر مان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

#### سَأَلَ سَأَيِكَ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ أَلِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ أَمِنَ اللّهِ ذِي الْمُعَارِجِ ﴿

ایک درخواست کرنے والا اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کا فرول پرواقع ہو نیوالا ہے جس کا کوئی دفع کرنے والانہیں۔اور جواللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ میز هیوں (یعنی آسانوں کا)

# تَعْرُجُ الْمَلْمِكَةُ وَالرُّوْمُ الْيُحِرِفُ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَاةِ ﴿

ما لک ہے۔ (جن سیر حیول سے ) فرشتے اور روحیں اسکے پاس چڑھ کر جاتی ہیں۔ (اور وہ عذاب)ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار ( دنیا کے ) پیچاس ہزار سال کی (برابر ) ہے۔

#### <u>ڮٵڞؠڔؙڞڹٛڔؖٵڿؠؽٳؖ</u>ڒۿ

سوآپ صبر سیجئے اور صبر بھی ایساجس میں شکایت کا نام ندہو۔

اورائل ایمان کی روعی عالم بالا میں چڑھ کرجاتی ہیں اور وہ عذاب ایسے ون
میں واقع ہوگا جس کی مقدار و نیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ مراو
قیامت کاون ہے۔ قیامت کے دن کی اتی طویل مدت و نیا کے مقدار کے
حساب ہے کافروں ہی کو معلوم ہوگی۔ رہائل ایمان جن کی شان میں بار
بار لا خوف کی عکم نی کے خوف کی مقدار کے بار کا حقوق کی اس میں وی
بار لا خوف کی عکم نی کے خوف کی مقدار کے اس میں وی
میں عرص کی اس مقر کے احادیث یوم حشران کے لئے بالکل ہکا بھلکا ہو
جائے گا۔ ایک صحیح حدیث میں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ
میں عرص کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مید دن تو بہت براہ ہوگا۔ آئی
میں عرص کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مید دن تو بہت براہ ہوگا۔ آئی
مدت خوف اور بے چینی اور بے قراری میں گزار نا اور بغیر محمکانے کے رہنا
ہما ہہ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تشم اس ذات کی
جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ ایما ندار آ دمی کو وہ دن ایسا چھوٹا معلوم ہوگا
جسکی ویہ میں ایک فرض نماز کی اوا میگی و نیا میں کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریہ گ

الفسير و تشری کفار مکه کو جب قرآنی آيات سائی جانیں اور قیامت کے عذاب تنا قوہ ازراہ مسخراور طنز کہتے کہ عذاب تنا کوہ ازراہ مسخراور طنز کہتے کہ عذاب تنا کہ وہ اور بن حارث جو مکہ کا ایک کافر تھا اس نے ہی سوال کیا تھا۔ جس کو یہاں آیت بیس سائل کہا گیا ہے اس کا نام ہیں لیا کہونکہ قرآن کریم کی عادت نہیں کہ عبوب اور برائی بیان کرنے ہیں کی کونکہ قرآن کریم کی عادت نہیں کہ عبوب اور برائی بیان کرنے ہیں کسی کا نام لیا جائے اور اس میں حکمت و مسلحت یہ ہے کہ نام لینے میں ایک مخص کا تعین ہوجا تا اور اب تعیم ہے کہ جو بھی اپنی حماقت ہے ایک بات کا خواستگار مودہ اس آیت کا مصداق سمجھا جائے گا۔ تو اس کا فرنظر بن بات کا خواستگار مودہ اس آیت کا مصداق سمجھا جائے گا۔ تو اس کا فرنظر بن حادث نے اپنی انتہائی حماقت یا شوخ چشمی سے مطالبہ کیا کہ جس عذاب کا حادث نے اپنی جمافت یا شوخ چشمی سے مطالبہ کیا کہ جس عذاب کا وعدہ ہے وہ جلد کیوں نہیں آتا۔ اس پر فرمایا گیا کہ یہ مشکرین عذاب ما شکنے دالے ایک ایس آف من ما تگ رہے ہیں جو بالیقین ان پر بڑنے والی ہے۔ دالے ایک ایس آف ما تک رہے ہیں جو بالیقین ان پر بڑنے والی کے دالے ایک ایس آتا ہے اور اس کا ما وہ کہ سرخیوں سے فرشتے کسی کے تا ہے اور دو کے دک نہیں سکتی۔ وہ عذاب اللہ تعالی کی طرف سے موگا جو کہ سرخیوں کا نیس کی آسانوں کاما لک ہے۔ جن سرخیوں سے فرشتے ہوگا جو کہ سرخیوں کا بینی آسانوں کاما لک ہے۔ جن سرخیوں سے فرشتے ہوگا جو کہ سرخیوں کا بینی آسانوں کاما لک ہے۔ جن سرخیوں سے فرشتے

سے بیصدیث روایت کی گئی ہے کہوہ دن مونین کے لئے اتنا ملکا ہوگا جتنا وقت ظہر اورعصر کے درمیان ہوتا ہے تو ان روایات حدیث سے معلوم ہوا كة جس دن كاطول كفاركو بجياس ہزارسال كامعلوم ہوگامونين كے لئے كتنامخضر موكابه جنانجيشخ الاسلام حضرت علامة شبيراحمه عثماني رحمته الله عليه اين فوائد تفسيريد ميل لكهة بيل كه پچاس بزار برس كاون جوقيامت كاب وہ پہلی مرتبہ صور پھو تکنے کے وقت سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور جہنیوں کے جہنم میں قرار پکڑنے تک بچاس ہزارسال کی مدت ہوگی لیکن حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے موافق ايما ندار آ دى كواتنا لسباز ماندايسا حجوثا معلوم ہو گاجتنى دىريىس ايك نماز فرض ادا كرلينا .. آ مح آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخطاب فرمايا جاتا ہے کہ جب ان کفار برعذاب کا آتا ثابت ہے تو آپ ان کی مخالفت بر اوران کے عذاب کے ما تکنے کی جلدی پر جسے وہ اپنے نزد یک نہ آنے والا جائة بير-آب صبر وسهاركرير-اورصبر بهي ايساكه جس مين رنجيدگى ول كى تحبرابث نه يائى جائے تعنى ان كى تكذيب ومخالفيت ے آ پالیے تنگ نہ ہوں کہ شکایت زبان پر آ جائے بلکہ یہ مجھ کر خل سیجئے کہ بالآ خران کوسز اہونے والی ہے۔

ابغور کیجے کہ حدیث شریف کی بشارت کے موافق جودن اور زمانہ کہ کفار کیلئے شدت تکلیف اور ہے جیتی ہے بچاس ہزار سال کا معلوم ہوگا وہ مونین کے لئے اللہ تعالی اپنی رحمت سے کتنا ہلکا بچلکا بنا دینگے کہ جسطر ح میں صراط کہ جودوز خ کے اوپر ہے کہ جوبال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار

ے نیز اورجس برگز رکر جنت میں جانا ہو گاتو بیہ بل صراط پندرہ ہزار سال کی مسافت میں ہے جن میں یائج ہزار سال تو او پر چڑھنے کے ہیں اور یا پنچ ہزارسال چ میں چلنے کے اور یا پنچ ہزارسال اترنے کے ہیں۔ مگراس بندره ہزارسال کی مل صراط کی مسافت کوبعض مونین کاملین تو بجل کی جبک کی طرح ۔ بعض ان ہے کم درجہ کے مؤمنین ہوا کی طرح ۔ اوران ہے بھی کم ورجه کے موسین محدورے کی رفتار کی طرح۔ اور بعض ان سے بھی کم درجہ کے مونین اونٹ کی رفتار کی طرح ۔اوربعض معمولی رفتار کے ساتھ ملی صراط ے گزر جائیں ہے اور بعض نہایت محنت ومشقت کے ساتھ مل برچلیں مے اور بعض اس بل صراط کو یار کرتے ہوئے دوزخ میں جا گریں گے۔ تو حقیقت میں جننا توی خالص اور پخته ایمان کسی کا ہوگا اسی قدر عالم برزخ میں موت کے بعد۔ اور پھر عالم آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد راحت چین سکون نصیب ہوگا۔اور جبیبا ایمان کمزور ناقص اور خراب ہوگا ای قدرعالم برزخ میں اور عالم آخرت میں شدائد سامنے آئیں گے۔اللہ تعالی این فضل و کرم ہے ہم کوایمان صادق واسلام کامل اس دنیا میں عطا فرمائیں تا کہاس جہان ہے کوچ کرتے ہی جمیں چین وسکون۔ راحت و آرام ہی نصیب ہو۔اورآ خرت کی تمام منزلیں جنت کے پہنچنے تک ہمارے لئے آسان اور ہلکی پھلکی ہوں۔

اب آمے اس قیامت کے دن کا یکھا حوال بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ کیسا شخت دن ہوگا اور مجرم اس روز کیا تمنا کرے گا۔ جس کا بیان ان شاءاللّٰدا گلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحيّ:

حق تعالی ہمارے لئے یوم قیامت کوآ سان اور ہلکا پھلکا بنادیں اور وہاں کی ذلت ورسوائیوں ہے اپنی پناہ میں رکھیں۔اور وہاں کی تختیوں اور عذا بوں سے اور اپنی ناراضگی ہے ہم کو بچالیں۔ یااللہ! آپ ہم سے اس دنیا میں بھی راضی رہیں اور آخرت میں بھی آپ کی رضا ہم کونصیب ہو۔ آمین۔ و اُخِدُ دُعُوٰ کَا آنِ الْحَدُدُ یَا اَنْ الْحَدُدُ یَا آنِ الْحَدُدُ یَا اَنْ الْحَدُدُ یَا اَنْ الْحَدِیْنَ

# اِنْهُمْ يَرُونَهُ بِعِيْنًا فَ قَرَرْ مِهُ قَرِيْبًا قَيْ يَوْمَتَكُونَ السّمَاءُ كَالْمُهُلِ وَتَكُونَ الْجِبَالُ يوگ أس دن كو يورد كير ب بين اور بم اس كور ب د كير به بين جمن دن كه آبان بيل كالجه في كالمهور هم لو يفتي أون كور ن كالعِهْنِ فَ وكريسَكُ حَمِيْعُ حَمِيمًا فَي يَبْكُرُ وَ نَهُمْ يُودُ الْمُجْرِمُ لُو يَفْتَدِى مِنْ وَ بِهِ بي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ بي يُورُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### قَالِدَامَتُ الْعَيْرُمَنُوْعًا ﴿

اور جب اس کوفارغ البالي موتى ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔

تفسیر وتشریخ:ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ کافرائے خیال میں قیامت کے آنے کو بعیداز امکان اور بعیداز عقل سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم بوجدائے ملے ہیں کہتم بوجدائے ملم کے اس کے وقوع کو اس قدر کہتے ہیں کہ ہم بوجدائے علم کے اس کے وقوع کو اس قدر قریب دیکھ دہے ہیں کہ کو یا آئی رکھی ہے آگے بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت بیرحال ہوگا کہ بیر آسان ایسا ہوجائے گا جسے تیل کی تجھٹ بعن آسان سیاہ ہوجاویں گے۔ چونکہ بہاڑوں جسے تیل کی تجھٹ بعن آسان سیاہ ہوجاویں گے۔ چونکہ بہاڑوں

کے رئیس مختلف ہیں جب ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑیں گے تو ایسا مسته ہو گا کیدنکھین اون ہوا میں از رہی ہے بیاتو کیلی مرتبہ کےصور پھو نکٹے یر حال ہوگا۔ پھر جب دومری بارصور پھوٹکا جائے گا اور سب از سانو زندہ اور پیدا کئے جائیں گے تو دوست اینے گہرے دوست کوئی تہیں ہو چھے گا۔ ایک دوسرے کو دیکھیں سے اور سب انظروں کے سامنے ہوں گے تگرا بنی مصیبت میں ایسامشغول ہوگا کہ ۰۰ سے کو یو چھونہ سکے گا۔ اور یہ بات مجرموں لیعنی کفار ومشرکین ۔۔۔ ساتھ یخسوس ہوگ ۔ رہے مومن وہ تو اپنے دوستوں کی خبر گیری امرار سے مدان کے لئے شفاعت بھی کرینگے جیسا کہ بکثرت ا ، دیث بیشات کرتی میں۔اور مجرموں کا ایک دوسرے کو یو چھٹا تو درئندراس روز تو ہر نجرم یعنی مشرک و کافراس بات کی تمنا اور آرزو کرے گا کہاس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپنی اولا داور بیری اور بھائی اور کنبہ قبیلہ بلکہ ساری دنیا کو بدلہ میں دے کراین جان بلذاب ہے بچائے مگر میمئن نہ ہوگا اورا سے عنداب سے نجات نہ ملے گی اور وہ آگ کے تیز شعلوں میں بھینکا جائے گا جوجلا کر کھال تک ا تارد ہے گی اوراس روز جہنم کی بید کیفیت ہوگی کدوہ خود آ واز دے کراس شخص کو باہ و ہے گی جس نے و نیامیں حق کی طرف سے مندموڑ رکھا تھا اوراط عت وتمل صالح ہے ہے رخی کی تھی اور دوسروں کا حق مار مارکر براہ حر<sup>ی</sup>ں مال کے جمع کرنے اور سمیننے میں لگار بہتا تھا۔اور وہ سب جہنم کی طرف تھنچے چلے آ ویں گئے۔ بعض آ ٹار میں ہے کہ جہنم اول زبان قال سے بیارے گی کہ او کا فر۔ اومن فق۔ او مال سمیٹ کرر کھنے والے ادهرآ لوگ ادهرادهر بها كيس سي كيكن أيك بهت كبي كردن فكالى جو کفارکوچن چن کراس طرح اٹھا لے گی جیسے جانور زمین ہے دانداٹھا لیتا ہے۔(العیاذ باللہ تعالٰی) آخر میں اس کا فرانسان کی سرشت بتلا ئی حاتی ہے کہ جب اس کو تکلیف پینچی ہے تو سخت گھبرا جانے اور ہائے واویلا کرنے والا ہوجاتا ہے کہ اس وقت جو پھھاس سے مانگوسب بچھ دیے کو تیار ہوتا ہے اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو بخل کرنے الگتاہے کہ کسی کوکوزی نہ وے جبیبا کہ مجرم مذکور کی حالت ہے معلوم ہو

. چکا که وه دیما میں مس کو تجھ<sub>ا</sub>دینا بینندینه کرتا تھا اور آخرت میں عذاب

و کھ کرسب کچھ دینے کوتیار ہوجائے گا۔

اب یہال منگرین قیامت یعنی کفار دمشر کین کی بعض صفات بنائی گئی ہیں جو عذاب جہنم میں گرفتار ہوں گے اور جن کو جہنم خود بناوے گی اور چن چن کرانے اندر تھینج لے گ کفار ومنکرین کی وہ صفات بدید بنائی گئی ہیں۔ مین آذبکہ و توکی کو کہ جمع فی آؤ بنی صفات بدید بنائی گئی ہیں۔ مین آذبکہ و توکی کو کہ جمع فی آؤ بنی (یعنی دنیا میں جس نے حق سے پہنے پھیری ہوگی اوراطاعت خداوندی سے جرخی کی ہوگی اور دوسروں کاحق مار مار کر براہ حرص مال جمع کیا ہوگا کی براس کو اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا)

تو معلوم ہوا کہ بیصفات موجب عذاب جہنم ہیں۔اب یہ کتنے افسوس اورشرم کی بات ہے کہ اگر بیصفات منکرین کی کسی مسلمان میں یائی جائیں۔العیاذ باللہ تعالیٰ

یہاں جس مال کے جمع کرنے اور روک کرر کھنے کی ندمت بیان فرمائی گئی ہے اس سے مراد وہ مال ہے کہ جو خلاف شرع ناجائز طریقوں سے جمع کیا جائے اور رو کئے سے مرادیہ ہے کہ مال پرعائد ہونے والے حقوق وفرائض اور واجبات اوا نہ کرے۔ اب آپ ہی فیصلہ سیجے کہ آج ان صفات بد میں کتنے مسلمان کیے جانے والے افراد گرفتار ہیں۔ اور پھر غضب بالائے غضب یہ کہ نہایت بے فکری سے بقول کسی شاعر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ

اب تو آرام ہے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جائے انا نلہ وانآ الیہ راجعون۔

الله تعالی ان صفات بر ہے ہم کواور جمله مسلمانوں کو بیخے کی تو فیق عطا فرما کیں۔ اور مؤمنین 'مخلصین ' کاملین کی صفات اختیار کرنے کی تو فیق نصیب فرما کمیں ۔ آمین ۔

الغرض بيق كيفيت اور حالات ہول كيم مكرين قيامت يعنى كفارو مشركين كے قيامت كے دن ليكن مؤمنين ان احوال ہے مشكیٰ ہوں سے جن كو جنت كے باغات ميں اكرام وعزت كے ساتھ داخل كيا جاوے گا۔ مگروہ مؤمنين كيے ہيں اوران كى كياصفات جن بيا گلى آيات ميں ظاہر فرمايا كيا ہے۔ جس كابيان ان شاء القد آئندہ درس ميں ہوگا۔ وَ الْحَدُّدُ مُنْ عُولَ أَنَ الْحَدُدُ لِلْهُورَةِ الْعَلَمِينَ

#### ٳڒٵۿؘڝڵؽڹۜ؋ٳڷڹۣؽؘٷۿؠٛ؏ڶىڝڵڒؾؚڡؚڂڔۮٳؠؚۿۏؽؙۜ<sup>ۿ</sup>ۅٳڷڹؽؽۏؿؘٵؘڡٚۅٳٳ وہ نمازی (لیعنی مومن) جو اپنی نماز پر برابر توجہ رکھتے ہیں اورجن ؠڮۯۅٛڡڒؖٷڵڵڔ۬ؽؙڽؽڝڗڠؙۅٛڹؠۅٛڡؚڔاڶڍؽڹؖٷۜۅاڵڋؚؽؽۿۿ سب کا حق ہے۔ اور جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے مُرِتُّمُشُفِقُونُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِيهِ مُرِغَيْرُمُأُمُونِ ﴿ وَلِيَهِ مُرِغَيْرُمُأُمُونِ ﴿ وَلَأَذِينَ یے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حُفِظُوْنَ ۗ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ ا ٹی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والے ہیں کیکن اٹی ہویوں سے یا اپی نونڈیوں سے کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں لْوُمِيْنَ ۚ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِياكَ هُــُمُ الْعَدُونَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُـمْرِ علاوہ طلبگار ہو ایسے لوگ حدِ (شرع) سے نکلنے والے ہیں اور جو اپی مُروَعَهُ بِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ مِنِتُهُ لَا يَهِمُ قَالِمٍ امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور جو اپنی عَلَى صَلَارَهُمْ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولِيكَ فِي جَنْتِ مُكَرِّمُونَ ﴿ إِلَا سوائے الْمُصَلِّيْنَ نمازيوں الْدَيْنَ وہ جو اللّٰهُ بن وہ جو اللّٰهِ بن اللّٰهِ على برا صَلَائِقِ خر ابن نماز | دَائِهُوْنَ بميشه(بابندی) نمرتے ہیں | وَاللَّهُ بْنَ اوروہ جو فِیٰ اَمْوَالِیهِمْ ان کے مالوں میں کی تی حق مُعَدُومُر ایک معلوم (مقرر) لیلتیآبِل ماتلنے والے کو اُلْمیکٹر وُمِر اور محروم (نہ ماتلنے والے) خر اکے رب کا عذاب | غیر مکامُونِ نذر ہونے کی بات نہیں | وَ لَدِینَ اور وہ جو هُنْهُ وه الْفُدُوْجِهِنَهُ ابْنِ شرمُنامُول کی الحفظُونَ هافلت کرنوالے | اِلْآسوائے اعلیٰ اَزْ وَاجِهِتْمَ ابْن بيويوں ہے | اَوْ يا | مَاجو للَّكَتْ أَيْمَانُهُ فُو اَكُنِي باتھ كى مِلْك باندياں | فَأَنْهُمْ بِس وہ بينك | غَيْرُ مَلْوُمِيْنَ كوئى ملامت نبين | فَكُنِ الْبَتَعَى مجرجو جى جا ہے وَرَآءَ ذَلِكَ اس كَسُوا فَأُولَيْكَ تَوْوَى لُوكَ هِسُهُمْ وَهَ الْعَدُونَ صَبَّ بِرَصْهُ وَالْحَ أَن الروه جو وَعَهُ يهِ هِمْ أُورَاجِ عَهِدَ كُلِّعُونَ رعايت (حفاظت) كرنيوالے أو الَّذِينَ أوروه جو الْهُنْدِ بِشَهُ لَ يَهِهُ وَوا بِي كُوابِيون بِرا قَالْمِ بِهُونَ قائم رہنوالے

یکین اوروہ جو اہم وہ اعلیٰصلا بہتم این نمازی ایکی فیظی ک حفاظت کرنیوائے اولیات میں ایک جنٹیت باعات میں ایک کرم ومعزا

تفسیر وتشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بحر مین قیامت کے گروہ ہے وہ لوگ علیحہ ہ اور مشتقی ہوں گے کہ جو و نیا میں نمازی بیں ہیں۔ مگر کیسے نمازی اجھی بھار جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے والے انہیں ہیں۔ مگر کیسے نمازی افرایا جو جمیشہ اپنی نمازوں میں گے ہوئے ہیں یعنی اپنی نمازیں برابرادا کرتے رہے نمازوں میں گے ہوئے ہیں یعنی اپنی نمازی برابرادا کرتے رہے ہیں بھی ترک نہیں کرتے ۔ یہاں حق تعالی نے اہل جنت کی صفات میں بھی ترک نہیں کرتے ۔ یہاں حق تعالی نے اہل جنت کی صفات میں سے سب سے اول اور پہنی صفت نمازی ہونے کی بیان فرمائی ۔ اس سے معدم ہوا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر مہتم بالثان عبادت ہے۔

اہل جنت کی یہ پہلی صفت ارشاد ہوئی۔ آ ہے دوسری صفت ارش دے کے جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کاحق ہے۔ يبارآيت مين اموالهم جمع كاصيغة فرماياس معلوم بواكدسب تشم کے مالوں میں صدقات واجبہاور خیر خیرات میں ۔خواہ وہ مال نفذی یا سونے جاندی کی شکل میں ہو۔ یا زراعت اور کھیتی باڑی کی شکل میں ہو۔ یا تجارت اور سودا گری کی صورت میں ہو۔ پھریہ نہیں كمبحى ديالبحى ندويا \_ ياجس قدر جابا ديا اور جتنا ندجا باندويا - نبيس بلکہ حق معلوم فر مایا یعنی و وحق جوشر عالمعین ہے جیسے زکو ق ۔ صدقہ فطر اور دوسرے نفقات واجبہ پھر بیچق مال میں کن لوگوں کا ہے اس ك النَّ فِر ما لِلنَّ بِيلِ وَ الْمَحَوْقِمِ كاحن بدسائل يعن سوال كرنے والے كے واسطے جس كوكه شريعت كى طرف سے سوال كرنے اورائے حل کامطال کرنے کی اجازت ہوجیے بیوی بے الونڈی غلام رشته دار' قرض خواه' مسافر'مهمان وغيره كهان سب كواينے اپنے حق كا مطالبہ پہنچتا ہے۔ دوسرے محروم ۔محروم کے معنی میں علاء کے کئی تول ہیں ایک تو وہ لوگ جوحق ما تکنے ہے محروم ہیں اور شریعت کی راہ ہے ان کومطالبہ درست نہیں۔ جیسے غریب مسکین میتیم محتاج بعض نے کہا کہ محروم و وقتاح اور مصیبت زوہ ہے جوایئے گھر میں ہیٹھا ہواور کسی ے اپنی حاجت کا اظہار ندکر تا ہو۔

. تیسری صفت بیہ بتلائی گئی کہ جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے

ہیں یعنی یوم جزا پریقین رکھتے ہیں۔اس میں تمام نیکیوں کےحصول اورتمام برائیوں ہے بیچنے کے لئے اشارہ ہے اس لئے کہ جو مخص جزا کے دن کا معتقد ہوگا وہ نیکیاں دل کھول کر کرے گااس یقینی امید پر کہ اس کا بدلہ ملے گا اور ہرطرح کے ظلم وزیادتی اور ناحق شناس سے بیچے گااس خیال ہے کہاس پر پکڑ ہوگی ۔ آ گے چوتشی صفت بتلائی گئی کہ جو ا ہے ہرورد گار کے عذاب ہے ڈرنے والے ہیں یعنی ان کو بیخوف لگا ر ہتا ہے کہ آخرت تو آخرت و نیامیں بھی برے کاموں کی سزامل جاتی ے اس لئے ان کوعذاب البی ہے ڈرلگار بتا ہے کہ نہ معلوم کب اور سس وقت نازل ہو جائے ۔ چوشی صفت بیان فرما کر بطور جملہ معترضہ کے ارشاد ہوتا ہے کہ داقعی اللہ کا عذاب ایس چیز نہیں کہ بندہ اس کی طرف ہے مامون اور بے فکر ہوکر بیندر ہے۔ آ گے یانچویں صفت بیان کی گئی کہ جوانی شرمگا ہوں کوحرام کاری سے رو کتے ہیں۔ جہاں خدا کی اجازت نہیں اس جگہ ہے بچاتے ہیں۔ ہاں اپنی بیو یوں اورا بی ملکیت کی شرعی لونڈ یوں سے اپنی خواہش بوری کرتے ہیں۔ سو اس پران کوکوئی ملامت اور الزام نہیں نیکن جو مخص ان کے علاوہ ادر جگہ یا اور طرح شہوت رانی کا طلب گار ہوگا اور قضائے شہوت کے کئے کوئی اور راستہ ڈھونڈ ھے تو وہ حداعتدال اور حد جواز ہے باہر قدم نكاليًا ہے اور وہ يقينا حدود خداوندي ہے تجاوز كرنے والا ہے۔ اب چونکه شرعی باندیوں اورلونڈیوں کا وجود قریب قریب ساری دنیا میں کہیں نہیں جو کہ بوقت نزول قرآن موجود تھااس لئے جنسی خواہش صرف اپنی متکوحہ بیوی سے بوری کی جا علی ہے اور سبطریقے ممنوع ہیں ۔ آ سے چھٹی صفت ارشاد فر مائی گئی کہ جوا بنی امانتوں اور ا بين عهد كاخيال ركھنے والے ہيں۔ امانت كى دولتميں ہيں ايك وہ جوحق تعالیٰ کے حق کے ساتھ متعلق ہیں ۔ مثلاً انسان کوعطا کر دوتوی اوراموال الله تعالیے کی امانت ہیں۔ان کو بے جااور اللہ کی مرضی کے خلاف استعال نه مرناح ہے۔ دوسری قشم امانت کی وہ ہے جو بندو ۔ ا کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے مثلا ملاء کے پاس ملم امانت ہے کہ اس کو نہ چھیا تمیں ۔ حاکموں کے ذمہانصاف کرنا پیرعیت کی امانت ہے۔ ا

ای طرح آقا کی امانت خادم اور نوکر کے ذمہ ہے۔ ایک ہمسایہ کی اسے کہ شرائط وارکان کی بجا آوری ۔ مفسدات اور مکروہات سے ایک وہ قت بھی نماز کو جان ہو جھ کرنہ چھوڑے ۔ محافظت ہے امانت دوسر سے ہمسایہ کے ذمہ ہے۔ ای طرح عہد ہورق اور مجداور قول آ ارجو ایک وہ تول وہ تول ہو تھا کہ اور خشوع وخضوع سے ادا کرنا ۔ تو ایک وہ تول وہ تول کے ساتھ کیا ہو۔

آ کے ساتویں صفت بیان فرمائی گئی کہ جواین گواہیوں وٹھیک تھیک ادا کرتے ہیں یعنی ضرورت پڑے تو بلا کم و کاست اربلارو رعایت سچی اور واقعی گواہی دیتے ہیں۔حق پوشی نہیں کر۔ 🗓 جا ہے اس تجی گواہی دینے میں دوئی جاتی ہو۔ جا ہے قرابت کے مجھوٹنے کا ڈر ہو ۔ جا ہے مخالف اور وشمن کو نفع پہنچتا ہو۔ حوابی کا چھیانا شریعت میں گناہ کبیرہ ہے اوراس کی تی صورتیں ہیں ایک پیر کہ جان بوجھ کر گواہی دینے سے انکار کرے۔ یاکسی حیلے بہانے سے ٹالے ۔ یا جھوٹی گواہی دے۔ اخیر میں آٹھویں صفت فرمائی ہے کہ جو ا بنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ۔ لیعنی نمازوں کے اوقات ۔اس کے شرا نط وار کان وآ داب کی خبرر کھتے ہیں اوراس کے ثواب کو ضائع ہونے ہے بچاتے ہیں۔ یہاں پیہ بات خاص توجہ کے لائق ہے کہ ان اہل جنت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے شروع وصف بھی نماز کی ادائیگی کا بیان کیا۔ اورختم بھی اس پر کیا۔ اور یہ تکرار نہیں ہے ۔شروع میں مداومت نماز کی صفت بیان فر مائی گئی تتمی ۔اخیر میں محافظت نماز کی صفت فر مائی گئی اوران دونوں میں فرق ہے۔ مداومت تو رہے کہ یانچوں وقت کی نماز ہمیشہ ادا کرتا

رہے۔ایک وقت بھی نماز کو جان ہو جھ کرنہ چھوڑے۔ محافظت سے
ہے کہ شرائط وارکان کی بجا آوری۔ مفیدات اور مکروہات سے
نیخ کا اہتمام کرنا۔ حضور قلب اور خشوع وخضوع سے ادا کرنا۔ تو
جنتیوں کی بیآ ٹھ صفتیں ہو کی جن کونماز سے شروع اور نماز ہی پرختم
کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز امر دین میں عظیم الثان کام ہے
اور سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی چیز بھی ہے۔ تو بیآ ٹھ
صفات کا بیان فرما کر بتلایا گیا اُولیک فی جہنت ہے کہ کو مون ایسے
لوگ بیشتوں میں عزت سے واخل ہوں کے یعنی مرنے کے بعد
دوسرے جہان میں عزت واکرام کے ساتھ جنت کی دائی اور ابدی
نعتوں سے سرفراز ہوں گے۔
نعتوں سے سرفراز ہوں گے۔

اللهم اجعلنا منهم اب يہاں ان آيات بيس آئھ صفات بيان فرما كر بتلايا گيا كرايي صفات والے لوگ جنت ميں عرفت كے ساتھ واخل كئے جائيں گے اور جنت كی نعتوں سے سر فراز ہوں گے ۔ اس سے اس بات كی ضد بھی بچھی جاسمتی ہے اور جوان صفات كو دنيا ميں اختيار نہيں كريں گے وہ جنت كی نعتوں سے محروم رہيں گے۔ دنيا ميں اختيار نہيں كريں گے وہ جنت كی نعتوں سے محروم رہيں گے۔ اللہ تعالی ہونے كی توفیق اللہ تعالی ہونے كی توفیق كاملہ عطا فرما ئيں۔ اب بيموجبات سعاوت و شقاوت بيان ہو جائے ہی كوئ يہ جائے ہے بعد بھی كفار مكہ اپنی حماقت و جہائت سے اپنے ہی كوئ پر عالی ہوئے ہی كوئ پر بیان ان شاء اللہ آئندہ ورس بیں ہوگا۔

#### وعالشيجئ

حق تعالی اپ نصل وکرم ہے ہم کواپنی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کی توفیق عطافر ما کیں۔ اور جو مال ہم کو دنیا میں عطافر مایا ہے اس میں ہے حقوق النداور حقوق العبادادا کرنے کی توفیق نصیب فرما کیں۔
یا اللہ ہم کو قیامت کے دن کا ایسا یقین نصیب فرما ہے کہ جوہم اس ہے کی آن غافل نہ ہوں یا اللہ ہم کو قیامت میں اہل جنت یا اللہ! ہمیں شریعت مطہرہ کی پابندی ظاہراً و باطنا نصیب فرما ہے اور اپنے نصل ہے ہم کو قیامت میں اہل جنت کے گروہ میں داخل فرما ہے اور جنت کی ابدی تعموں سے سرفراز فرما ہے۔ آمین۔
کے گروہ میں داخل فرما ہے اور جنت کی ابدی تعموں سے سرفراز فرما ہے۔ آمین۔

و النجر کہ تھو کیا آن الحمد کی لئے رہ العلم ہیں

# فَهُ آلِ اللَّذِينَ كَفُرُ وَاقِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ النَّهَ الْيَمِ الْيَعَ الْيَعَ الْيَمِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

كُلُّ امْرِئً مِنْهُ مْ أَنْ يُكْ خَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ فَ كَلَّا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿ فَلاَ

برفض اس کی ہوں رکھتا ہے کہ وہ آسائش کی جنت میں وافل کرایا جاوے گایہ برگز نہ ہوگا۔ ہم نے ان کوایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی ان کو بھی خبر ہے۔ پھر میں افٹیسٹھ بوریت السنٹور قب و السمخور براتنا کہ تاریخ و ک نے علی ان نبیل کے پیرا ہے تھے کہ و کے میا

تشم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربول کے مالک کی کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ کہ اُن کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہم

نَحْنُ بِمُسْبُوْ قِيْنَ۞ فَنَارُهُمْ يَخُوْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوْعَلُونَ ﴿

عاجز نہیں ہیں۔تو آپ ان کوای شغل اور تفریح میں رہنے دیجئے یہاں تک کہ اُن کواپنے اس دن سے سابقہ واقع ہوجہ کا اُن سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

يؤُمُر بَكُوْرُجُونَ مِنَ الْكَجْدَاثِ سِراعًا كَالَّهُ مُر إِلَى نُصْبِ يُّوُوفِفُونَ عَاشِعَةً

جس ون یہ قبروں سے بھل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی پرسنش گاہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں

اَبْصَارُهُ مُرْتَرُهُ قُومُ ذِلَّةً خُلِكَ الْيُومُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ الْمُعَالِمُ المُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ الْمُعَالَّمُ المُعَالَّمُ المُعَالَّمُ المُعَالَّمُ المُعَالَمُ المُعْلَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَلِمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَلِمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُ

ینچے کو جھکی ہوں گی اُن پر ذِ تستہ جھائی ہوگی۔ بیہ ہان کا وہ دن جس کاان سے وعدہ 'بیاجا تا تھا۔

فَكُالِ تو كَيا بُوا الَّكِ بِيْنَ كَفُرُ وَاجُولُوں نَ كَفُرُ كُوا كُولُ آ يَكُ كُمْ يَكُ مَنِ الْمَعْ يَعِنَ وَاكُولُ آ يَكُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

۔ تفسیر وتشریخ نیسورہ معارج کی خاتمہ کی آیات ہیں ان آیات کے شان نزول کے سلسلہ میں بعض مفسرین نے بیدوایت نقل کی ہے کہ کفار مکہ جب قرآنی آیات میں جنت کی عظیم الشان نعمتوں اوراہل جنت کے اعز از واکرام کو سنتے تو ہنسی اور تمسنحرکے طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو ہوکر آتے اور اردگر و بیٹھ کرتمسنحرکی راہ سے کہتے کہ اگر بیتمہارا قول سجے ہے کہ قیامت کا ہونا ضرور ہے اور دار

2 🥻 آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی تو ان غریب اور کم حیثیت اور ا ہے مابیلو کول ہے جنہوں نے تمہاری تابعداری اختیار کی ہے ہم ان نعتوں کے زیادہ مستحق ہوں مے ۔اس داسطے کہ ہم دنیا میں ان ہے عزت وشوکت میں زیادہ ہیں۔ جب دنیا میں ہم کوعزت بڑائی اور طرح طرح کنعتیں ملی ہیں اور مال ور تنبدا درسر داری وریاست ہم کو ملی ہے تو بیددلیل ہے اس بات کی آخرت میں بھی ہم کو بردائی اور سرداری ملے کی اور بیتمہار ہے تا بعدارلوگ جو کہغریب ومختاج ہیں اور غلام اور کم حیثیت ہیں وہ ہرگز ان نعمتوں کے لائق نہیں ۔ کا فروں کے ان خیالات باطلہ کے رومیں بیآیات نازل ہوئیں جن میں بتلایا جاتا ہے کہ آخرت کی سعاوت وشقاوت کے اسباب جہنم کے آزار اور جنت کی نعمتوں کا جال ان کومعلوم ہو چکالیکن اس کےمعلوم ہو جانے کے بعد بھی پھران کا فروں کو کیا ہوا کہ ان مضامین کی تکذیب کے لئے آپ کے پاس جمع ہو ہو کرآتے ہیں بعنی جائے تو یہ تھا کہ ان مضامین کی تصدیق کرتے لیکن بدلوگ متفق ہو ہو کرآپ کے یاس اس غرض ہے آتے ہیں کہان مضامین کی تکذیب اور ان کے ساتھ استہزا کریں اور پھراس کے باوجود بھی بیامیدر کھتے ہیں کہوہ جنت کے باغوں میں داخل کئے جائمیں سے؟ ہرگزنہیں۔اس خداوند عادل تھیم کے ہاں ایسااند حیرنہیں ہوسکتا۔ بیانسان جومنی کے قطرہ نا یا ک اور گندی اور گھناؤنی چیز سے پیدا ہوا ہے وہ کہاں لائق ہے بہشت کے جب تک کدا یمان کی بدولت یاک صاف اور مرم ومعظم نہ ہو۔اس کی تائید میں حضرت حسن بھری کا قول ہے۔فر ماتے ہیں سے ہے انسان گندہ ہے جب تک ایمان اور عمل صالح سے نورانیت اوریا کیزگی حاصل نہ کر لے محض مال و دولت اور دنیا کی حشمت و شوکت کی وجہ سے اس عالم قدس تک نہیں پہنچ سکتا ۔ وہ یاک جگہ نا یا کوں کے قابل نہیں۔ پھر کفار مکہ حشر ونشر کے منکر تنصاس کئے ان کوسنایا جاتا ہے کہ مشارق ومغارب کے دب کی مشم ۔مشارق مشرق کی جمع ہے یعنی آفتاب نکلنے کی جگہ اور مغارب مغرب کی جمع ہے یعنی آ فمّاٰبغروب ہونے کی جگہ۔آ فمّاب کےطلوع اورغروب کی جگہ ہر

روز بدلتی رہتی ہے اس کئے مشارق و مغارب کیے جاتے ہیں تو رَبِ الْمُثَايِرِ قِي وَالْمُغَيِّرِ بِي لِعِنِي ابني ذات كُنتم كَعَا كُرْفِرِ ما يا جا تا ہے کہ اللہ تعالیے اس برقادر ہے کہ ان کھار ہے بہتر لوگ پیدا کروے۔ اورخدا جبان کی جگدان سے بہتر لاسکتا ہے تو خودان کودوبارہ کیوں نہیں پیدا کرسکتا۔ کیا پیضدائے قابو سے نکل کرکہیں با ہرجا سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مشارق ومغارب کی قتم شایداس نئے کھائی کہ خدا ہر روز مشرق ومغرب کو بدلتا رہتا ہے تو اس کو ان کا فرول کا بدل دینا کیامشکل ہے۔ آھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کامضمون فر مایا جاتا ہے کہ آپ ان سرکشوں اور غفلت میں یڑے رہنے والے بدمستوں کے حق میں زیادہ فکروٹر ودنہ سیجیجئے ان کو تھوڑے دنوں کی ڈھیل ہے پھر سزاملنی یقینی ہے اور اس دن ہے سامنا ہونالازمی ہے جس کا ان ہے وعدہ کیا جاتا ہے۔اس دن بینی قیامت میں بیا بی قبروں سے زندہ ہو کرتخت رب انعلمین کی طرف ا بسے دوڑتے ہے آئیں سے کہ جس طرح دنیا میں اپنے بتوں اور خیالی معبودوں کی طرف دوڑتے ہیں اوراس روز آئکھیں شرمندگی کے مار ہے نیچے ہوں گی اور مونہوں پر لعنت کی سیابی چڑھی ہوئی ہو کی اور ان سے کہا جائے گا بھی وہ دن ہے جس کا تم سے دنیا میں وعده کیاجا تا تھااورتم انکارکرتے تھے۔

الحمد للدكه سوره معارج كابيان فتم هوكميا -اب انشاء الله اللي سورة کابیان شروع ہوگا۔

#### سورة المعارج

جوآ دمی کثرت سے احتلام ہوجانے اور برے خواب و خیالات آنے کا مریض ہوتو وہ رات کوسونے سے پہلے سورة المعارج پڑھ لے تو وہ اس مرض ہے محفوظ ہوجائے گا۔

وَاخِرُ دَعُوٰ يَا أَنِ الْحَبْدُ بِلَاهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### ليُوْفِي تِكِيدَ وَعُنِيا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَعُنِينَ الرَّجِيدِيمِ وَعُنِينَ الرَّجِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہڑا مہریان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

### اِتُأَ ٱرْسَلْنَا نُوْعًا إِلَى قَوْمِهَ آنَ ٱنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ

بم نے نوح کو ان کی قوم کے باس بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤقبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آوے

### ٱلِيُمُوٰقَالَ يَٰقَوُمِ لِنِّ لَكُمُ نَذِيْرُهُمُّ بِيَنُ ۚ آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَ ٱطِيعُونَ ۗ

انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لئے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کہتم اللہ کی عبادت کرد اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔

### يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوٰ بِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ إِلَى آجِلِ مُسَمَّى إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ

تو وہ تہارے گناہ معاف کردے گا اور تم کو وفت مقرر تک مہلت دے گا، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاوے گا تو لیے گانہیں

### **ڵٷڴڹٛؾؙۄٝڗڠڵؠؠؙٚۏؽ**۞

کیاخوب ہوتااگرتم سجھتے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا مِينَكَ بِمِ نَهِ عِبِهِمَا نُوْسًا نُونًا لِلْ قَوْمِيهِ الكَ تُومَ كَا لِمِنْ أَنْ أَنْذِرْ كَهُ رَاوً فَوْمَكَ الْمَاتُومَ كَا مِنْ قَبُلِ السَّاسِ عَبْلِ اَنْ يَالِيَهَا أَمْ كُواَن بِرَائَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُناب قال اس نه كها ليقوفر ال ميرى قوم اللَّيْ بينك مِن الكُّف تهارك ليّ نَذِيْرُهُ عَبِينٌ صاف صاف ذرائے والا أن كه العبُدُ واللهُ تم الله ي عبادت كرو | وَالتَّقُوهُ ادراس سے ذرو | وَأَجَلِيعُونِ ادر ميري اطاعت كرو يغفيز ووبنش دع كالكفر تهبيرا مين ذنويكه تهاركاه ويفخيزكند اورتهبين مهلت ويكا إلى تك أَجَلِ فُسَعَتَى وتت مقرر إنّ بيتك أَجَلَ اللَّهِ الله كا مقرركرده وقت | إِذَاجَاءَ جب آجائے كا | لَا يُؤخَّرُ موفر نه ہوگا اللّٰهِ الله كا نبيل | كَوْ كاش | كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ثم جانے |

> یملے بھی مختلف سورتوں میں آچکا ہے اور آپ کے اور حضرت آ دم علیہ السلام کے درمیان ۱۲۰۰ برس کا فاصلہ مؤرخین نے لکھا ہے۔حضرت آ دم ملیدالسلام کے بعد نبی تو ہوئے مگر پہلے نبی جن کورسالت ہے۔ ایتوں کی پرستش ان کا شعار ہو گیا تھا۔ نوازا ً بیاحفرت نوح علیه السلام بی تھے۔

> > نبی اور رسول میں فرق بہی ہے کہ نبی ہرصاحب دحی کو کہتے ہیں۔ کیکن رسول کے لئے صاحب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت ہونا تھی ضروری ہے ۔ چنانچہ انبیاء اولوالعزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہے شروع ہوا اور دحی النبی ہے سرتانی کرنے

لقسیر وَتَشْرِیجُ: حضرت نوح علیهالسلام کا ذکر قرآن یاک ہے 📗 والوں برجھی اول عذاب حضرت نوح علیہالسلام کےوقت ہے شروع ہوا۔حصرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی تو حید ا ورخیج نہ ہی روشن ہے نا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ

الله تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كوان كى قوم كى طرف اينا رسول بنا کر بھیجا اور تھکم دیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے اپی قوم کو ہوشیار کر دو۔ اگر وہ تو یہ کرلیں سے ۔اور کفروشرک کا راستہ چھوڑ دیں ہے اور خدا کی طرف جھکنے لگیں گے اور عیادت کا راستہ اختیار کرلیں معاف مو الله تعالى كے حقوق تلف كئے ميں وہ معاف مو

جائیں کے اور کفروشرارت پر جوعذاب آنامقصود ہے ایمان لانے کی صورت میں وہ ندآئے گا۔ چنانچ نوح علیہ السلام نے بید خدائی پیغام ابنی قوم کو پہنچا دیا اور صاف صاف کہد دیا کہ دیکھو میں کھلے لفظوں میں تہمیں آگاہ کئے ویتا ہوں کہ خدا کی عبادت۔ اس کا ڈراور میری ملط عت لازی چیزیں ہیں۔ میں جو پچھ کہوں بجالا ڈاور جس بات اطاعت لازی چیزیں ہیں۔ میں جو پچھ کہوں بجالا ڈاور جس بات ہے منع گروں اس سے رک جاؤ۔ میری رسالت کی تصدیق کرو۔ خدائے تعالی تبہاری خطا دک سے درگذر فرمائے گا اور ایمان ندلانے خدائے تعالی تبہاری خطا دک سے درگذر فرمائے گا اور ایمان ندلانے کی صورت میں عذاب کا جووعدہ ہے آگروہ سر پرآ کھڑا ہوا تو کسی کے کی صورت میں عذاب کا جووعدہ ہے آگروہ سر پرآ کھڑا ہوا تو کسی کے عبیر سے تھی ہوئے گی۔ آگر تم کو بجھ نا ہوتی ہوئے گا۔ ندایک منٹ کی ڈھیل دی جائے گی۔ آگر تم کو بجھ اور میں بی ہوئے اور میل کرو

اب تمام انبیاء کرام مینیم السلام کی اصولی تغلیمات ایک ہی رہی ہیں ان میں ہے جونوح علیہ ان میں ہے جونوح علیہ

السلام نے قوم كوفر مائى۔ يعنى آن اغبار والله والقود و آفطيعون الله والله و القود و آفطيعون الله والله و الله كا عبادت كرواور اس سے ڈرواور ميرا كہنا مانو۔ يبي تعليم ممارے آقاني الرحمة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم نے فر مائى تو كويا اس طرح خلاصه تمام تعليمات و بدايات دين حق كا بس يبي موا و الحراج فلاصه تمام تعليمات و بدايات دين حق كا بس يبي موا و الحراج فلاصه تمام تعليمات و بدايات دين حق كا بس يبي موا

الله تعالی ہمیں بھی اس کی تو فیق کا ملہ عطافر مائیں۔اور اپنی اور
اسپے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت نصیب فرمائیں۔ آمین۔
اب حضرت نوح علیہ السلام ایک مدت دراز تک اپن قوم کو سمجھاتے رہے کی از نہ ہوا اور آپ کی بات مان کر سہوں آخر جب آپ سمجھاتے تھک سے اور قوم پر سمجھانے کا قوم کو کی اگر نہ دی آخر جب آپ سمجھاتے تھک سے اور قوم پر سمجھانے کا کوئی اگر نہ دیکھانو بارگاہ النی میں نوح علیہ السلام نے دعاء کی۔

وہ دعا کیاتھی ہے آگلی آیات میں بیان فرمایا میا ہے۔جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا سيجئ

الله تعالى جم كودين كى مجمد عطا فرما كيس اورجم كواپنے رسول پاك عليه الصلوٰ قو وانسليم كالمطبع و تابعدارامتى بنا كرزنده ركھيں۔

الله تعالی ہم کواپناوہ ڈراورخوف عطافر مائیں کہ جوہم ہرجھوٹی بڑی تافر مانی ہے رک جائیں اور گذشتہ تقصیرات پرہم کوندامت وتو یہ کی تو نیق عطافر مائیں اور ہماری خطاؤں و گناہوں کواپنی رحمت ہے معاف فرمائیں۔

### قَالَ رَبِّ إِنِّىٰ دَعُوْتُ قَوْمِي لَيُلَا وَيُحَارًا ۚ فَلَمْ يَزِدُهُمْ رَدُعَاءِي إِلَا فِرَارًا ۞ وَإِنِي كُلَّ

نوح نے دعا کی کہا۔ یے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کورات کو بھی اور دن کو بھی بلایا۔ سومیرے بلانے پراور زیادہ بھا گئے رہے۔ اور میں نے جب

### دَعُوْتُهُ أَلِتَغُفِرُ لَهُمْ جَعَلُوْاً أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواثِيَابَهُمْ وَاصَرُّوا

ان کو بلایا تا کہ آپ ان کو بخش ویں تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے کپڑے کییٹ لئے اور اصرار کیا

ۘۅٳڛؾۘڬؠڒۅٳٳڛؾۣڬؠٳۯٳ۞ۧؿؙۼڔٳڹ۬ۮۼۏؾ۠ۿڿڿٟڝٵۯٳ۞ؿ۠ۼڔٳڣٚٳۼڶڹؾ۠ڮڰڣڔۅٳڛ*ۯ*ڽؾ

ور غایت درجہ کا تنگبر کیا۔ پھر میں نے ان کو باواز بلند بلایا۔ پھر میں نے ان کو علانبے بھی سمجھایا اور ان کو

لَهُ ثِمْ السِّرَارًا اللَّهِ فَقُلْتُ السَّغُفِرُ وَارْبَكُنَّرُ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا لِللَّهُ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ

لکل نفیہ بھی سمجھایا۔ اور میں نے کہا کہتم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کثرت سے تم پر ہارش جیسجے گا.

تِدُرَارًا " وَيُمْدِذُكُمْ بِأَمُوالَ وَبَنِيْنَ وَيَجِعُلَ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْهُرًا

اورتمہارے مال اوراولا ومیں ترتی دیے گااورتمہارے لئے باغ نگادے گااورتمہارے لئے نہریں بہادے گا۔

قَالَ آرا سَاكِها كَتِ اسمير سرب إنِّ دَعَوَتُ بينك مِن سَاليا قَوْمِي ابْي تُومُ والدُّلُارات إو نَهارًا اورون فَكُف يرَدُهُ مَر توان مِن زياده مندكيا دُعَآمِیْ میرابلانہ [الِا فِوَارًا بِعائنے کے سوا وَانِیْ اور بینک میں اکٹا جب بھی دعوتہ کم میں نے ان کو بلایا اینتخفیر تا کہ تو بخش دے الکھنے انہیں جعَلُوْ، انہوں نے رے میں | اَحَمَایِعَهُ ہُمَ اپنی الکایاں | فِیٰ اَذَائِھِہُمُ اپنے کانوں میں | وَ اور | الْمنتَغْشَنُو انہوں نے لپیٹ کے بِهُمُ اليَّهُ كِيرِكِ أَوْ أَوْرَازُ مُنْ وَأُورًا مُسْتَكُبُرُ وَانْبُولَ مِنْ تَكْبِرُكِما الْمُسْتِكُبُلاً الرَاتِكِبر أَنْهُمُ عِيرًا إِنِّي دَعَوْتُهُمُ مِينَكُ مِن فِي المانين جَازًا بَاواز بلند النَّهَ بِهِر الْإِنَّا لَعُلَنْتُ مِثِكَ مِن نَے اعلانیہ مجمایا النَّهُ فر انہیں او اَسْرُرُتُ اور مِن نے پوشیدہ مجمایا انکٹنے انہیں ایک وَارَّا چمیا کر نَقَتُلْتُ پُسِ مِن نَهُ كِهَا السَّتَغُفِرُوْا تَم بَخْشُ ما نُكُوا رَبَيْنُهُ ابنارب إِنَّهُ مِثِكُ وه كَأْنَ غَفَارًا وه بجرُا بخشے والا أير سبل وه بيجے گا السّه مائے ، آسان مل بارش وَيْمَانِ ذَكَّهُ اور مدود يكاتمهين ﴿ يَا هُوَ الْ مالون كيهاته ﴿ وَبَنِينَ اور بينِ وَ يَجْعَلُ اوروو بنائيكا الكُّورُ تمهارے لئے جَنَّتِ إِمَّاتِ وَيَجْعَلْ اوردومنانِكا لَّكُنْ تَمِيارِ عَلِيَّا أَنْفُوا الهِرِينِ

طرف ہےشفقت اور ہمدردی کا اظہار ہوا ان کی جانب ہےنفرت اور یزاری بی بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ میں نے ان سے کہا کہ آؤرب کی ا بات سنو تا که رب بھی تمہارے قصور بخش دے کیکن انہوں نے میرے ان الفاظ کا سننا بھی گوارا نہ کیا۔اینی انگلیاں کا نوں میں ڈال لیں کہ میری بات سننے میں ندآ و ہےاوراسی پربس ندکیا بلکدایے او پر کپڑا ذال

تفسیر وتشری ان آیات میں بتلایا جاتا ہے حصرت نوح علیہ | کی طرف بلاتار ہاوہ ای خی ہے جھے بھا گئے رہے۔ جس قدرمیری السلام نے بطور شکایت کے بارگاہ النبی میں عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے تیرے تھم کی پوری طرح سرگرمی سے قبیل کی اور میں نے ا ا نی طرف ہے دعوت وتبلیغ میں کوئی د قیقدا ٹھانہیں رکھا۔ نہ دن کو دن مستمجها ندرات کورات بلکه دهن باندهم هر وقت انہیں راہ راست کی ﴿ وعوت دیتار ہاکیئن اے کیا کروں کہ جس دنسوزی ہے میں انہیں نیکی ا

لیامنہ چھیا لئے کہ میری صورت بھی نہ دیکھیں۔اینے کفروشرک برضد کے ساتھ اڑ گئے اور انتاع حق سے نہ صرف اٹکار کر دیا بلکہ اے حقیر جان کر تکبرے پیٹے پھیرلی۔اس پر بھی میں نے بس نہ کیا ان کے مجمعول بين خطاب كيااورمجلسول مين جاكر سمجها يااور بسااو قات ايك ا يك كو چيكے چيكے بھى سمجھايا۔غرض كەتمام جتن كرلئے اورنفيحت كاكوئي عنوان اورکوئی رنگ نہیں چھوڑا کہ کسی طرح بیراہ راست پر آ جا کیں۔ پھر میں نے ان سے بیمھی کہا کہ باوجود سینکٹروں برس مجھانے کے اب تھی اگرمیری بات مان کراہینے مالک اور خالق رب کی طرف جھکو گے اوراس سے اپنی خطا کمیں معاف کراؤ کے تو وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ پچھلے سب قصور بکدم معاف فرما دے گا۔ پھر میں نے ان ہے ہیجھی کہہ کر د کیولیا که علاوه نفع اخروی کے تنہیں خدا سے استغفار کر لینے ہر دنیوی فوائد بھی حاصل ہوں ہے اور ایمان واستغفار کی برکت ہے قبط وخشک سالی (جس میں وہ برسوں ہے مبتلا تھے) دور ہوجائے گی اور اللہ تعالیٰ تم برخوب موسلا دهار بارش برسائے گا جس سے کھیت اور باغ خوب سیراب ہوں گے۔غلہ پھل اورمیوہ کی افراط ہوگی 🗝 وابش وغیرہ فربہ ہوجا کیں گے۔ان کا دورہ بڑھ جانے گااورعورتیں جو کفرومعصیت کی شامت سے بانجھ ہورہی ہیں بے جننے گیس گی۔ آخرت کے ساتھ دنیا کے عیش و بہار ہے بھی وافر حصہ دیا جائے گا۔غرض کہان کورغبت بھی دلائی اورخوف بھی ولا یا مگریکسی طرح راه راست پرندآئے۔

ایک کا مطلب جدا جدا تھا۔آپ نے فرمایا کہ بید میں نے پچھاپنی طرف سے نہیں کہا بلکے حق تعالی نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ان جاروں آفتوں کا دفعیہ استغفار ہے اور پھرسورہ نوح کی ان آیات کوآپ نے پڑھا۔امام اعظم ابوحنیفہ ان آیات کی دلیل سے فرماتے ہیں کہاستہ قاحقیقت میں دعاءاوراستغفار کرتا ہے۔نماز اور خطبهاوراس کے دوسر بلواز مات اگر ہوں تو بہتر ہے اور نہیں تو سکھھ حرج نہیں \_اصل مقصوداس میں دیا ءادراستغفار ہے بھی حاصل ہوتا ہے۔علماء نے لکھا ہے کہ اب بھی استغفار کی بیر خاصیت ہے کہ جو کو کی سچے دل سے اور جمز و نیاز سے اپنے رب سے معافی مانگتا رہے اور استنفاركرتار بيتواس كے مال واولا دين بركت ہوگى قحط سالى رفع ہوگی ۔ زمین کی پیداوار اور زیادہ ہوگی ۔ احادیث صحیحہ میں استغفار کے بہت ہے فوا کد بیان ہوئے ہیں ۔اہام احمہ۔ابوداؤداورابن ملجہ نے بروایت حضرت این عباس نقل فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم في فرمايا كه جو حض استغفار كا التزام كرے كاحق تعالى اس کے لئے ہرتنگی دمصیبت سے فراخی وراحت اور ہرغم سے نجات عطا فرمائمیں گے اور بے گمان روزی عطا فرمائمیں سے ۔ تمریبال بی بھی مجهلياجائ كمالماع كرام فرمات بين صرف زبان سے استغفرالله کہنا کافی نہیں بلکہ گناہوں ہے باز آوے اور دل و زبان کو پاک ر کھےاور بجز و نیاز اور خلوص دل ہےاستغفار کرے (تفسیر حقانی ) اللہ لتعالیٰ ہمیں بھی سجی استغفار کی تو فیق عطافر ما سمیں۔

غرض کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعا اور فریاد ہیں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی اوران کوانے گاہوں پر استعقار کرنے کی وینی اور دنیوی فضیلتیں ہلا کمیں اور سمجھا کیں گرانہوں نے میری کوئی بات مان کرنہ دی۔ ابھی نوح علیہ السلام کی دعاء وفریا واگلی آیات میں بھی جاری ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔
جس کا بیان ان شاء اللہ آئن الحد درس میں ہوگا۔
وَ الْحِدُودَ عُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

### 

## كَثِيْرًا هُ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِينَ الْأَضَلَا ®

مبتوں کو تمراہ کردیااوران ظالموں کی تمراہی اور بڑھاد <u>یک</u>ئے۔

مَا لَكُونَ كَا مَنْ الْمَالِيَ اللهِ اللهُ كَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

کہنا مانا جن کے مال واولا و میں کوئی خو بی اور بہتری نہیں کہ وہ اس سبب سے دین سے محروم رہے اور اور وں کو بھی محروم رکھا اور اس قوم نے ایسے لوگوں کا ابتاع کیا جنہوں نے حق کے مٹانے میں بوی بری تدبیریں کیں اورجنہوں نے اپنے تابعین سے یہی کہا اور ان کو یہی مسمجھایا کہ میری بات ہرگز نہ ماننا اور اپنے بنوں کوجن کوتم یو جنے رہے ہو برگز نہ چھوڑ تا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وعوت حق اور تبلیغ دین کا کام مسلسل ۹۵۰ سال تک قوم میں کیا اور پیغام حق پہنچا یا اور عذاب اللی ہے خوف دلا یالیکن آپ کی قوم آپ کو حمثلاتی رہی اور آپ کا کہنانہ مانا بیہاں تک کہ نوگوں کی کئی پشتس گذر تحکیس۔ جو محض اس قوم میں مرنے کے قریب ہوتا تو وہ اپنی اولا دکو تاكيداور تنبيه كرجاتا كه خبرداراس فخص بعني حضرت نوح عليه السلام سے بیےر ہنااور ہرگزاس کی بات مت سننااوراپنے باپ دادول کے طریقه کومت چھوڑ نااس واسطے کہ بیہ بوڑ ھادیوا ندہو گیا ہے (معاذ اللہ امعاذ الله!) وابى تبابى باتنس كها كرتا ہے۔ بهارى عمر ين كذر كنيس كه ہم کوجھوٹے وعدوں سے ڈرایا عمیا اور آج تک تو کوئی عذاب وزاب آیانہیں۔ غرض کہ اس قدرآ پ کی ذلت وحقارت کے در بے رہے ك چيونے چيونے بچول كوآپ كے بيچيانگا دياكرتے تاكہ بنى اور مسخری آپ کی کریں اور آپ کو پھر ماریں اور جب حضرت نوح علیہ السلام عذاب خداوندی سے زیادہ ڈراتے اورخوف ولاتے تو وہ بد بخت آپ کواس قدر مارتے کہ آپ کے بدن اور چرہ سےخون سنے کتا کیکن حضرت نوح علیہ السلام کوحق تعالیٰ نے اس قدر حکم اور برد باری عطا کی تھی کہ باوجوداس ظلم وتعدی کے آپ ان کی خیرخواہانہ نفيحت مين كوئى كسرنه إنهار كهتة الغرض حضرت نوح عليه السلام توقوم کوشرک و بت برستی ہے منع کرتے ادراس کے جواب میں قوم کے برے اپنے لوگوں سے کہتے کہ خبر دارا پنے معبودوں کواس مخص کے

تفسير وتشريح: ان آيات مين بمي نوح عليه السلام كا دعائيه مضمون جاری ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ آپ نے بطور فریا دے حق تعالی ہے یہ بھی عرض کیا کہ بارالہا میں نے اپنی قوم کو یوں بھی سمجھایا کہ آخر مہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت اور بڑائی کے قائل نہیں ہوتے اوراس کے آھے جھک کر دنیا اور آخرت کی نعتیں نہیں لیتے۔ حمہیں ای نے تو پیدا کیا ہے اور کن کن حالات اور کس کس لوث چھیر کے ساتھ پیدا کیا۔ پہلے نایا ک قطرہ لیعنی نطفہ۔ پھر جما ہوا خون۔ پھر م کوشت کالوتھڑا۔ پھرا درصورت اور پھرا درجالت ۔ پھر میں نے ان کو یوں بھی سمجھایا کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت اور حکمت ے سات آسان اور تلے پیدا کئے مجر جاند وسورج کو پیدا کیا۔ دونوں کی جبک دمک اور روشنی اور ا جالا الگ الگ بنایا که دن رات کی تمیز ہوجاتی ہے۔ پھران کومیں نے بیمی ہلایا کہ اللہ تعالی نے تم کو زمین سے پیدا کیا لعنی انسانوں کے باپ حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور پھر مرنے کے بعدتم کواسی زمین میں لے جاتا ہے اور پھر قیامت میں ای زمین ہے تم کوزندہ کر کے باہر لے آئے گا۔ پھر میں نے ان کو بیجمی ہلایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے زمین کومثل فرش کے بنایا کہاس پر لیٹتے۔ بیٹھتے چلتے پھرتے رہتے سہتے ہو۔ ادھرے ادھرآتے جاتے ہو۔ زمین کے کشادہ راستوں پر چلتے پھرتے ہو غرض کہ میں نے قدرت خداوندی کے نمونہ بھی اپنی قوم کے سامنے ر کھے اور تو حید کی دعوت دی کہ اس عالیشان قدرت کے رکھنے والے کی طاعت و بندگی اختیار کرواورمسرف اسی کی عباوت کرواوراس جیبا اس کا شریک اس کا ساجعی اوراس کامثیل کسی کونہ جانو۔ تمرانہوں نے میری کوئی بات مان کرنددی - پھرنوح علیہ السلام نے بہ بھی عرض کیا کہا ہے میرے پروردگاران لوگوں نے میرا کبنا تو نہ مانا جوان کے لئے سراسر نفع بخش تھا اور اپنے رئیسوں ۔سرداروں اور مالداروں کا

کہنے سے نہ چھوڑ نا اور خصوصاً اپنے ان پانچ بڑے معبود وں کو لیعنی و د ۔ سواع ۔ بیغوث ۔ بیعوق اور نسر کوتو ہر گز نہ چھوڑ نا اور ان کی پرستش و بندگی بھی ترک نہ کرنا۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح میں ان نامول کے وہرزگ اولیاءاللہ مقے۔ جب ان صالحین کا انقال ہوگیا جن کے نام ود ۔ سواع ۔ یغوث ۔ یعوق اور نسر سے لوگوں نے ان کی تصاویر بنالیس تا کہ ان کے احوال اور عبادات وغیرہ کی یا د تازہ رہ ۔ کچھ مدت کے بعدان کے جسے تیار کر لئے گئے حتی کہ کچھ دنوں بعد ان کی پرسش ہونے گئی اور یہ بت ان ہی بزرگوں کے نام سے موسوم کئے گئے ۔ میچ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو آخر میں کفار عرب نے لیا۔ کوئی قبیلہ یغوث کوئی قبیلہ یعوث کا بیجاری تھا اور کوئی قبیلہ یغوث کی پوجا کرتا تھا۔ کوئی قبیلہ یعوق کا بیجاری تھا اور کوئی نسر بت کا مائے والا تھا۔ حضرت ابن عباس ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ طوفان میں دالا تھا۔ حضرت ابن عباس ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ طوفان میں دالا تھا۔ حضرت ابن عباس ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ طوفان میں میر تیاں ڈوب گئی تھیں ماتوں تک مشرکین عرب کوان کی پرستش پرلگادیا۔

الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں یہ بھی عرض کیا
کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ میری بات تو مانے نہیں اور اپنے
رکیسوں اور سرداروں کی بات سنتے اور مانے ہیں جو اپنے مال پر
مغروراور کثر ت اولا د پر نازاں ہیں اور وہ مال واولاد ان کی تابی کا
باعث بے ہوئے ہیں اور جنہوں نے وین حق کے مثانے میں بردی
تہ ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے تابعین کو یہی سمجھایا کہتم اپنے
تہ ہودوں کی پوجا ہرگز مت چھوڑ نا اور بالخصوص اپنے بڑے پانچ
معبودوں کی پرستش ہرگز نہ ترک کرنا۔اوران سرداروں نے بہکا بہکا
معبودوں کی پرستش ہرگز نہ ترک کرنا۔اوران سرداروں نے بہکا بہکا

مایوس ہوگیا ہوں اس لئے وعاء کرتا ہوں کہان ظالموں کی گمراہی کواور بڑھاد بیجئے تا کہان کا پیانہ شقاوت لبریز ہوکر بیعذاب البی کےمورد بنیں اور مستحق بلاکت ہو جاویں۔مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیہ بددعا ان کی بدایت سے مایوں ہوکر کی خواہ مایوی صد ہاسال کے تجربہ کی بنا پر ہو یاحق تعالی کا بدارشادین جکے ہول سے جو سورہ ہو د بارھویں یارہ میں ذکر فرمایا گیا أَوْجِيَ إِلَى نُوْسِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ الْمَنَ فَكُلَ تَبُنَّدِيسَ عِمَاكَانُو المُفْعَلُونَ (اورنوح ك باس وح جيمي منی کہ تہاری قوم میں سے اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا بجزان کے جواب تک ایمان لا پیکے ) توالی مایوی کی حالت میں بدول ہو کر الی بدوعا کرنا مستجد نہیں ۔اس طرح حضرت موی علیہ السلام نے قوم فرعون کے لئے بد دعا فر مائی تھی جبیبا کہ گیار ھویں یارہ سورہ پونس مِن بَلايا كَيا رَبِّنَا اطْمِسْ عَلَى امْوَالِهِ فَرُوَاشْدُدْ عَلَى قُلْوْيِهِمْ فَلَايُؤُمِنُوْا حَتَى يَرُوُا الْعَكَ ابَ الْأَلِيمَ (اے مارے بردره گار ا نکے مالوں کونیست نا بود کر دے اور ان کے دلوں کواور زیادہ سخت کر دے سوبیا بمان نہلا کیں یہاں تک کہ عذاب در دناک کود کھے لیں ) حضرت نوح عليه السلام كابيان بيدعا كرناو لا تزد الظلمين الا صللا (اور ان طالمول کی مراہی اور بردھا دیجئے) اس سے مقصود مراہی کی زیادتی نہیں بلکہ استحقاق ہلاکت کی وعاء ہے کہ انکا کفروشرک بڑھ کران کیلئے موحب ہلا کت اور عذاب الیم ہو جاوے۔ اب آھے اس توم کا جوانجام ہوا وہ بیان فر ما کر حضرت نوح علیہ السلام کی بقیہ فریا داور دعا کامضمون بیان کیا حمیا ہے جسکا بیان ان شاءاللہ الكى خاتمه كى آيات مين آئنده درس مين ہوگا۔ وَاجْرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### مِمَّا خَطِيۡطُتِهِمْ أُغۡرِقُواْ فَادۡخِلُوا نَارًا اللَّهُ فَكُمۡ يَجِدُوا لَهُمۡ مِّنْ دُوۡنِ اللَّهِ اَنْصَارًا

اپنے ان ہی گناہوں کے سبب وہ غرق کئے گئے پھر آگ میں وافل کئے ملئے اور خدا کے سوا ان کو پچھے حمایتی بھی میسر نہ ہوئے۔

### وَقَالَ نُوْحُ رَّبِ لَاتَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ

اورنوح نے نہا کہا ہے میرے پروردگار کافروں میں سے زمین پرایک باشندہ بھی مت جھوڑ۔ اگرآپ ان کوڑوئے زمین پررہنے دیں محیق بدلوگ آپ کے بندوں کو

### يُضِلُّوْاعِبَادَكَ وَلايلِدُوَ اللَّافَاجِرَّاكَقَارًا ۞رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَ

کمراہ کریں گے اور ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اے میرے رب مجھ کو اور میرے مال باپ کو

### لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلا تَزِدِ الظَّلِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا ا

اور جومومن ہونے کی حالت میں میرے تھر میں داخل ہیں ان کواورتمام مسلمانوں مردوں اورمسلمان عورتوں کو بخش دیجئے اوران ظالموں کی ہلا کت اور برد حداد ہجئے۔

مِنَابِبِ الْخَلِیْ الله وَ الله و الله و

روح عالم دنیا ہے برزخ جس کوعالم قبر بھی کہتے ہیں چلی جاتی ہے
اور وہاں اس کونیک و بدا عمال کا بدلہ ملتا ہے۔اس آیت سے عالم
برزخ یعنی عالم قبر کا عذاب ثابت ہے۔ اہل سنت و الجماعت کا
عقیدہ ہے کہ حشر ہے پہلے بھی مومن و کا فرکوتو اب وعذاب اس کے
اعمال وایمان کے باعث ملتا ہے اس لئے کہ مرنے ہے روح نہیں
مرجاتی بلکہ ایک دوہرے عالم یعنی عالم برزخ یا عالم قبر میں چلی
جاتی ہے اور وہاں اس کونیک و بدکا بدلہ ملتا ہے۔

ہمارے علمانے لکھا ہے کہ بیآ بت بھی عذاب قبرہ وجود برزخ میں ایک صرح دلیل ہے اوراحادیث سے توعذاب قبرکا جوت کرت سے ملا ہے۔ بخاری وسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہواور عذاب قبر سے اللہ کی بناہ نہ مائی ہو قبر میں فرضتوں کا سوال کرنا اور سیح جو ابات دیے رہے بر جنت کا فرش ہونا اور جنت کا لباس ملنا اور جنت کی خوشبود دار ہوا کیں آنا

اور جنت کے نظارے دیکھنا۔اور سیح جوابات نددینے پر دوزخ کا فرش اور دوزخ کا لرش اور دوزخ کا گری اور لیٹیس اور جھلسانے والی ہوا کیں آیا دوزخ کا لرباس اور دوزخ کی گری اور لیٹیس اور جھلسانے والی ہوا کیں آیا متعدد احادیث میں وار دہوں کا مسلط ہونا اور ان کا کا ٹنا اور ڈسنا متعدد احادیث میں ارشاد ہے۔حضرت عثان غی جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی کسی نے پوچھا حضرت آپ جنت دوزخ کے ذکر کے وقت تو نہیں روتے اور اس پر روتے ہیں۔فر مایا رسول دوزخ کے ذکر کے وقت تو نہیں روتے اور اس پر روتے ہیں۔فر مایا رسول الشات کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ قبر آخرت کی بہلی منزل ہے آگر اس سے تجات یالی تو بعد والی منزلیں اس سے آسان ہیں اور اس سے نبات نبطی تو بعد کی منزلیں اس سے تعدی من ایک تو بعد کی منزلیں اس سے تعدی من کی اور اس سے نبات نبطی تو بعد کی منزلیں اس سے تعدی من کی اور اس سے نبات نبطی تو بعد کی منزلیں اس سے تعدی ہوں گی۔

الغرض يبال آيت من فأدنجافي الأراس ثابت موتاب كرقوم نوح عالم برزخ میں عذاب قبر میں مبتلا کردی می آ کے ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس قوم نے اینے واسطے اپنے ان معبودوں کوجن کو بوچتے تھے اس امید ے کہ وقت بڑنے برکام آئیں مے اور مصیبت میں مدد کریں سے کوئی بھی ان کا حمای نه موارندود نے ان سے محبت کی ۔ند مواع نے ان کو بیایا۔ند یغوث ان کی فریاد کو پہنچا۔ نہ یعوق نے حمایت کی نہ نسر نے ان کو پیچے قوت دی کہ دنیا کے عذاب سے لیعنی طوفان میں غرق ہونے سے ان کو بیجاتے یا برزخ کے عذاب کوان سے دفع کرتے ۔الغرض جب طوفان کے بانی کی زيادتى موكى اورحضرت نوح عليه السلام مع اسيخ مبعين ك يستنى ميس سوار مولئے اور کافر ڈو بے گئے تو حصرت نوح علیہ السلام نے بعض کافروں کو دیکھا کہ بہاڑی چوٹیوں پراوراونے مکانوں پر بھاگ کر جا بیٹے ہیں اور بعضول نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے طوفان کا حال سنا تھا تو اس خوف سے شیشہ کے مکانات پہاڑوں پراحتیاط کے واسطے بنالئے تھے اور کی مہینوں کا کھانا یانی بھی اس میں رکھ لیا تھا تو طوفان آنے بران مکانوں مس بخوف موكر جابيت تق حضرت نوح عليه السلام في بيرمال وكي كرانديشه كيا كه ايساند بوكه بعض كافراس عذاب سے اس حكمت سے في جاویں اور پھران کافروں کا تخم اس جہاں میں باتی رہے۔ یہ خیال کر کے آب چردرگاه البی میں وست بدعا ہوئے کا ےخدایا اب توان کا فرون میں سے ایک کو بھی زمین ہر جاتا چران نے چھوڑ۔ان میں کوئی اس لائق ہیں کہ باتی رکھا جائے۔ جو کوئی زندہ رہ گا میرا تجربہ بیہ کہتا ہے کہاس سے بحيا ـ وهيشم منكرح اور ناشكر عنى بيدا مول سم اور جب تك ان میں سے کوئی موجودرہے گا خودتو راہ راست بر کیا آتا دوسروں کو بھی ممراہ كرے كا اور ان سے جو تسل بھى تھيلے گى وہ بھى اتنى جيسے بدكار كافر ہول

مع خرض ہر طرح سے بیلوگ ہلاکی اور تباہی کے سرا دار ہیں۔ چر یہی ہوا بھی کہ سارے کے سارے کا فرغر قاب کر دیئے گئے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو باپ سے الگ تھا وہ بھی نہ نج سکا کیونکہ دہ پانی کا طوفان نہ تھا بلکہ عذاب التی اور غضب خداوندی تھا۔ اب جب نوح علیہ السلام نے تہرائی کے شعلہ بلندہ وتے دیجے تواس کی شان جب نوح علیہ السلام نے تہرائی کے شعلہ بلندہ وتے دیجے تواس کی شان کبریائی اور بھی کا ور بھی کا ایمان مجس ہو تا ہے بھی اور بھی کال ایمان بھی ہو تا ہے تھے بخش دے اور میرے مرتبہ کے موانق مجھ سے جو تھے مرہوئی ہوا پنے موانی محصے جو تھے مرہوئی ہوا پنے فضل سے معاف سیجھے اور میرے مرتبہ کے موانق مجھ سے جو تھے مرہوئی ہوا پنے فضل سے معاف سیجھے اور میرے والدین اور جو میری کشتی یا میرے تھریا موری مرتبہ کے موانی محصے دی قطان سے در گذر فرما کے میری مسجد میں مومن ہوکر آ کے ان سب کی خطاؤں سے در گذر فرما کے میری مسجد میں مومن ہوکر آ کے ان سب کی خطاؤں سے در گذر فرما کے فرماد ہوئی مران ظالموں کو قو ہلاک ہی کر ڈال ۔ یہ بد بخت نہ بچیں۔

اس دعاء سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والداور والدہ مومن تھے چنانچ لکھا ہے کہ جھزت نوح علیہ السلام کے آباء واجداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی کافر نہ تھا سب مؤمن اور موحد تھے اور آپ کی والدہ بھی مومنہ تھیں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعاء مغفرت میں بڑی خوشخبری ہے تمام ایما نداروں کے واسطے جو قیامت تک ہوتے جاویں گے اس واسطے کہ کافروں کے تی میں جو بددعا آپ نے کہ تھی وہ ورگاہ البی میں مقبول ہوئی اور اس کی قبولیت کے آثار جبی ظاہر ہوئے تو ایما نداروں کے تی میں موری میں معفرت کی دعا جو آپ نے کی وہ بھی بلائے ہوئے۔ تو ایما نداروں کے تی میں مخفرت کی دعا جو آپ نے کی وہ بھی بلاشہ مقبول ہوئی ہوگی کیون مومن مومن مون ہوگی کیون مومن مومن مومن مومن ہوگیا۔

ا - جوآ دمی سورة نوح کی تلاوت کواینامعمول بنا لے تو دہ مرنے سے پہلے جنت میں اپناٹھ کا ندخر وردیکھےگا۔
۲-کس آ دمی کوسخت حاجت در پیش ہوتو وہ اپنی حاجت روائی کی نیت سے سورة نوح پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی حاجت پوری ہوجائے گی۔ ۳-اگر کسی کوکسی ظالم کا سامنا ہوتو سورة نوح پڑھ لے نام کی شرے محفوظ رہیگا۔

وَالْجِرُدِعُوْنَا أَنِ الْعُمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلْمِينَ

سورة نوح

### سَوَّالِحِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِيْدِ فَيْ مِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلْمِ لِمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْ

شروع كرتا مول الله كے نام ہے جو برا امبر بان نہا بہت رحم كرنے والا ہے۔

### قُلْ أُوْرِى إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُضِ الْجِينَ فَقَالُوۤ آلِتَاسَبِعْنَا قُرْانًا عَجِبًا ﴿ يَقُدِي ٓ إِلَى

آپ کینے کرمیرے پاس باب کی وی آئی ہے کہ جناب میں سے ایک جماعت نے قرآن شنا پھر (اپنی قوم میں واپس جاکر) انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بھیب قرآن شنا ہے۔جوراہ راست

### الرُّشِّدِ فَامْتَارِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَتِيَا آحَدًا فَ

بتلاتا ہے سوہم تواس پرایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کی کوشریک نہ بنائم سگے۔

قُلْ آپُ فرمادیں اُوجِی بھے وی ک کی اِلنَّ میری طرف اِنکهٔ استھکھ کر آے سنا نقل ایک جماعت میں البین جماعت ہے ا فکا اُنوا تو انہوں نے کہا اِنکا سَیفنا بینک ہم نے سنا قُرْانگا قرآن عَجبًا ایک جمیب یھی وہ رہنمائی کرتا ہے اِلی الرَّشْدِ ہوایت کی طرف اُنکا تو ہم ایمان لائے رہائی رہائی اور اِلنَّ نُشْدِ الْاَ بِرَیْنَا ہم ہر کُرشریک نیٹیم ائیں مے اپنے رب کے ساتھ اُنکٹا اس کو اور اُن نُشْدِ الْاَ بِرَیْنَا ہم ہر کُرشریک نیٹیم ائیں مے اپنے رب کے ساتھ اُنکٹا اس کو اور اُن نُشْدِ الْاَ بِرَیْنَا ہم ہر کُرشریک نیٹیم ائیں مے اپنے رب کے ساتھ اُنکٹا اس کو اور اُن نُشْدِ الْاَ بِرَیْنَا ہم ہر کُرشریک نیٹیم ائیں مے اپنے رب کے ساتھ اُنکٹا کس کو

> تفسیر وتشری ج: جن ' جس کے لغت میں معنی پوشیدہ کے ہیں یہ بھی اور مخلوقات کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل مخلوق ہیں۔ان کی پیدائش آگ ہے ہوئی ہے جبیا کہ اوّل انسان حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش مٹی ہے ہوئی لیکن ان جنات کی مخلیق کی تفصیلی کیفیت ہے ہم کوآ گاہی نہیں ہے بہرحال دنیا میں حضرت آ دم کی آ مہ اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات موجود تھے۔ انسانوں کی طرح اب بیمی احکام شرعیہ کے مکلف ہیں۔ چونکہ عام طور سے بیہ انسانوں کی نظروں ہے غائب رہتے ہیں اس لئے اکثرفلسفیوں اور تیچر یوں اور دہر یوں نے ان کے وجود کا اٹکار کیا حالا نکہ عقلاً بھی کوئی وجدا نکار کی نہیں سوائے اس کے کدوہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور عام طور سے ہرکسی کو د کھائی نہیں دیتے کیکن کسی چیز کا ہم کونظر نہ آنا یااس کی کیفیت کا ہمیں معلوم نہ ہوتا۔اس کے نہ ہونے کی دلیل کپ ے \_ تمام ارباب مداہب کے نزد کی جوسی آسانی مذہب کے قائل ہیں'' جنات'' کا وجودمسلم ہے۔اور قرآن کریم واحادیث متواتر ہ کے نصوص جب مراحت کے ساتھ'' جنات'' کے وجود کو ثابت کررہے میں اور بہت ی حدیثوں میں جن کو دیکھنے کا ذکر بھی ہے تو پھر کسی مسلمان کوان کا وجود مانے ہے اٹکار کرنا ہرگز زیمانہیں فیصوصاً جبکہ

ہرز ماند میں بکٹر ت ایسے سے لوگ بھی ہوئے ہیں جو بیان کرتے ہیں

کہ ہم نے جنات کو مختلف صورتوں میں ویکھا ہے ایک صورت میں

ان کے وجود سے وہی مخص انکار کرے گا جود بیرہ و وانستہ ہٹ دھری پر

اثر آئے۔ قادیا نیوں نے قرآن میں جہاں جہاں '' جن'' کا ذکر

ہے۔اس سے انسان ہی مراد لئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جگہ جگہ مراہ کن اور مضحکہ خیز تا ویلات کرنی پڑیں۔

الغرض انسانوں کی طرح جنات میں بھی پیدائش اور موت اور فرکر ومؤنث اور نیک و بد۔ اور کا فرومسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن و انس سب کے لئے تھی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے کسی نبی کی بعثت جن وانس وونوں کے لئے نہیں ہوئی۔ بعثت جن وانس وونوں کے لئے نہیں ہوئی۔

چنانچ جنات کی ایک جماعت حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بھیجی گئی جب وہ ایک جگہ جمع ہو سکتے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا جھے تھم دیا سمیا ہے کہ آج رات کو جنات کو قرآن سناؤں ہم میں سے کون میر ہے ساتھ چلے گا۔سب نے من کرسر جھکا لیا۔ رسول الله علیہ وسلم نے پھر ساتھ نے جانے کر خواہش کی تو حضرت عبد الله علیہ وسلم نے پھر ساتھ نے جانے کی خواہش کی تو حضرت عبد الله عند مسعود شماتھ ہوئے۔ حضرت عبد

اللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میر سے سوااور کوئی ساتھ نہیں گیا۔ ہم چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھائی میں داخل ہو مجے اور میر سے گرداگر دہاتھ سے ایک کیر بعنی حصار کر کے تھم دیا کہ اس کے اندر جیٹے رہنا۔ جب تک میں نہ بلاؤں با ہر نہ لگانا۔ یہ تھم وے کر اندر جیٹے رہنا۔ جب تک میں نہ بلاؤں با ہر نہ لگانا۔ یہ تھم وے کر آپ چلا ہے اور کھڑ ہے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا حضرت عبد اللہ بن مسعود تر ماتے ہیں میں نے دیکھا کہ گدھوں کی طرح کچھ اللہ بن مسعود تر ماتھ ازتے ہیں میں نے دیکھا کہ گدھوں کی طرح کچھ بہت جانور تیزی کے ساتھ ارتے آ رہے ہیں۔ ای کے ساتھ مجھے بہت حانور تیزی کے ساتھ اللہ میں نائی دیا۔

جھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فکر ہوئی پھر بکثرت پر چھائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چھائیئں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آڑ ہوئی کہ آپ کی آ واز بھی جھے سنائی نہویتی متحق ۔ پھے دریہ کے بعد باول کے نکڑوں کی طرح مکڑیاں بنا کر جانا شروع ہوگئے اور فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوکر میر سے پاس تشریف لے آئے اور فر مایا کیا تم سو گئے ۔ میں نے میر کے باس تشریف لے آئے اور فر مایا کیا تم سو گئے ۔ میں نے وگوں کو مدد کے لئے پکاروں محمر فائفی کھنکھنا کر میں نے آپ کو یہ لوگوں کو مدد کے لئے پکاروں محمر فائفی کھنکھنا کر میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ بیٹھ جاؤ تو جھے پچھ اطمینان ہوا اور فر مایا اگر تم حصار فرماتے سنا کہ بیٹھ جاؤ تو جھے پچھ اطمینان ہوا اور فر مایا اگر تم حصار

ے باہرنگل آتے تو ڈرتھا کہ ان میں ہے کوئی تم پر جھیٹا مار دیتا۔ اور بھی روایات ہیں کہ جنات کی جماعت رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوقر آن پڑھ کر سنایا اور امرونہی فرمایا۔

سورة کی ابتدا آنخفرت سلی الله علیه وسلم کوخطاب سے ہوتی ہے کہ اسے بی سلی الله علیه وسلم آپ لوگوں سے کہد دیجئے کہ ججھے وقی سے بتایا گیا کہ جنات بیں سے ایک جماعت نے قرآن سنا اور اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بجیب غریب کلام سنا ہے جومعرفت ربانی اور شد وفلاح کی طرف رہبری کرتا ہے اور طالب خبر کا ہا تھ پکڑ کرنیکی اور تقویٰ کی منزل پر پہنچا و بتا ہے اس لئے ہم سفتے ہی بلا تو تف اس پر یقین لائے اور ہم کو پچھ شک وشہ باتی نہیں رہا کہ ایسا کلام الله کے سواکسی کا نہیں ہوسکتا۔ اب ہم اس کی تعلیم و ہدایت کے موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک نہیں تھر ہو ہدایت کے موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو الله کا شریک نہیں تھرا کیں سے۔

اب آ گے مزید مضمون جوان ایمان لانے والے جنات نے اپنی قوم میں جا کر بیان کیانقل فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحيّه:

التد تعالیٰ کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جوہم کو اپنے کام پاک پر ایمان رکھنے والا بنایا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر استقامت اور مضبوطی نصیب فرما کیں اور ایمان کے ساتھ اس کلام پاک کاعلم اور اس پڑھل اور اتباع بھی نصیب فرما کیں اور اس کے ذریعیدرشد و ہدایت پر بھی خود چلتا اور دوسروں کو بھی چلا تا نصیب فرما کیں۔ یا اللہ ہم ایسے انسانوں کی بدحالی پر کس سے فریا وکر بی سوائے آپ کی ذات عالی ہے۔ یا اللہ اپنا آپ کی آپ تی عظمت و کی بدحالی پر کس سے فریا وکر بی سوائے آپ کی ذات عالی ہے۔ یا اللہ اپنا آپ کی دولت سے سرفراز ہوکر محبت ہارے دون میں اتار دے تاکہ ہم اس کے عاشق ہوکر زندہ رہیں اور اس کے اتباع کی دولت سے سرفراز ہوکر دین و دنیا کی کامرانی وکامیا بی مجرحاصل کریں۔ آپین

والخرر كفوتا أن الحكث لله ركب العلمين

### وَانَّهُ تَعْلَى جَدُرَتِنَا مَا اتَّخَنَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدَّا فَ وَانَّذِكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى

اور (انہوں نے میکھی بیان کیا کہ) ہمارے بروردگار کی بری شان ہے اُس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نداولا د۔اور ہم میں جواحمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں

الله يسططًا و الناظنا أن لَن تَقُول الدنس والجي على الله كَذِيَّا قَوْ آنَه كَانَ رِجَالٌ

سے بڑی ہوئی باتیں کئے تصاور ہمارا پی خیال تھا کہ انسان اور جنات کھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہیں کے اور بہت نوگ ومیوں میں ایسے تھے

مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالِ مِّنَ الْحِنِّ فَزَادُوْهُ مُرِدَهُقًا قُوَّاتُهُمْ ظُنُّواكُ اطْلَنْتُمْ

کہوہ جنات میں سے بعضے لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے سوان آ دمیوں نے جنات کی بدد ماغی اور بڑھادی۔ اور جیساتم نے خیال کرد کھا تھا ویساہی

آن لَنْ يَبْعَثُ اللهُ أَحَدًا قُوْ إِنَّالَهُ مِنَا التَهَاءِ فَوَجَدَ فِهَا مُلِئَثُ حَرَسًا شَدِيْرًا وَشُهُبًا ف

آ دمیوں نے بھی خیال کررکھاتھا کے اللہ تعالی کسی کودوبارہ زندہ نہ کرےگا۔اورہم نے آسان کی تلاشی لینا چاہاسوہم نے اس کو بخت پہروں اور شعلوں سے بعرا ہوا پایا

وَ اَتَا كُتَا نَفْعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَهَنْ يَسْتَمِعِ الْأِن يَجِدُ لَدُشِهَا بِالصَّدَانَ وَاتَا

(اوراس كے بل) ہم آسان (كی خبر یں سننے ) كے موقعوں میں (خبر ) سننے كيلئے جا بينجا كرتے تصوحوكوئى اب سنناچا ہتا ہے لئے ایک تیار شعلہ پا تا ہے

### لَانَدُدِئَ ٱشَرُّارِيْدَيِمَنْ فِي الْكَرْضِ امْرُ أَرَادَ بِهِ مُرَرَّبُّهُ مُرَ رَشَّكُ انَّ

اور ہم نہیں جانتے کہ(ان جدید پیغیرصلی انڈیطیہ وسلم کےمبعوث فرمانے سے )زمین دانوں کوکوئی تکلیف کانچا نامقصود ہے یا اُن کے رب نے ان کوہدا ہے کرنے کا قعید فرمایا ہے۔

وَانَدُ اور بِرَكَ اِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تقسیر و تشری ان آیات میں بتلایاجا تا ہے کہ ان ایمان لے آنے والے جنات نے اپن قوم سے پیجی کہا کہ ہمارے پروردگاری بردی شان ہے۔ اس کی عظمت و بزرگ انتہا ورجہ کی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہ ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ نہ اس کے کوئی بیوی ہے نہ اولا واور بیسب با تیں ہمارے احمقوں نے گھڑی جیں۔ یعنی ان ایمان لانے والے جنات نے اپنے اعتقادات سابقہ کی جوئی سنائی باتوں پرجنی تصاس کی نغویت بیان کی کہ جن کوہم پہلے

عقلمنداوردانا سمجھ کران کی ہاتوں پر یقین کرتے تھے اور جو پچھدہ حق سجانہ کی نسبت زن وفرزند ہونے کی روایت کرتے سے اور ہم اس کو برحق حانة تصاب معلوم مواكه وه احتى اور نادان خداتعالي يرجهوث بولت تصاور غلط باتیں بنایا کرتے تھے اور ہم نے ان کی باتوں کو کسی دلیل و بربان سے برح نہیں مجھ رکھا تھا بلکہ محض تقلید باطل سے بیغلط خیال قائم كرليا قفااورهم كويبليه بيه خيال قفا كهاس فندر كثيرالتعداد جن وانس ل كر جن میں بڑے بڑے عاقل ودانا بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت جھوٹی بات کہنے کی جرأت نہ کریں سے۔اب قرآن کن کرمعلوم ہوا کہ بہت ہے جن وانس الله تعالى كى بابت جمونى باتيس بناتے ہيں اورايني عاقبت برباد کر کے اور ول کی عقبی بھی تیاہ کررہے ہیں پھران ایمان لے آنے والے جنات نے اپنی قوم ہے رہ بھی کہا کہ ہم رہ بھی دیکھ دے ہیں کہ بہت ہے انسان جنات کواینا محافظ اور مددگار مان کیتے ہیں۔ متیجہ سے ہوتا ہے کہ ان جنات کا دماغ اور بھی مگر جاتا ہے کہ اوہ وہم استے بڑے ہیں کہ انسان ہماری پناہ میں آنا جاہتے ہیں۔ یہاں عربوں کی ایام جالمیت کی اس عالت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جنات سے غیب کی خبریں یو حصے ۔ان کے نام کی نذر و نیاز کرتے۔ چڑھاوے چڑھاتے اور جب سی قافلہ کا گزریاراو سی خوفناک جنگل یاوادی میں ہوتا تو کہتے کہاس حلقہ کے جنول کا جوسردار ہے ہم اس کی بناہ میں آتے ہیں تا کہ وہ اپنے ماتحت جنوں ہے ہاری حفاظت کرے۔ جنات نے جب سید کھا کہ انسان بھی ہاری بناہ لیتے ہیں تو ان کی سرکشی اور بردھ می ۔ لکھا ہے کہ پہلے جنات انسانوں سے ڈراکرتے تھے اورجس جنگل بیابان میں انسان پہنچ حاتا تھا تو وہاں سے جنات بھا گ کھڑے ہوتے <u>متھ</u>لیکن جب سے اہل شرک نے خودان ہے بناہ مانگنی شروع کی اور کہنے گئے کہاس وادی کے سردار مجن کی ہم بناہ میں آتے ہیں اس سے کہ میں یا ہماری اولا دومال کوخرر پنجے تواب جنات نے سمجھا کہ بیتو خودہم سے ڈرتے ہیں توان کی جرائت بڑھ تی اورانہوں نے انسانوں کو طرح طرح سے ڈرانا۔ستانااور چھیٹر نا شروع کر دیااور طغیانی وسرکشی میں اور بڑھ مسے ۔اسی امر کی طرف ان مسلمان جنات نے اپنی تفتیکو میں جودہ اپنی قوم سے کرر ہے تھے اشارہ . کیا کہ بہت ہے مشرک انسانوں نے جنات کی مدداوران کی بناہ ما تگ کر ان جنات کی بدد ماغی اورسرکشی اور بردهادی اور کفروعناد مراورزیاده مصر بو مجئے۔ یہاں تک توان مسلمان جنات نے تو حید کے متعکق اپنی قوم میں مضمون بیان کیا آ مے بعث بعد الموت یعنی مرکر دوبارہ زندہ ہونے کے

متعلق کہا کہ اے قوم جنات جیساتہارا خیال ہے بہت سے انسانوں کا بھی بہی خیال ہے کہ مرنے کے بعداللہ تعالی دو ہارہ زندہ کر کے ہرگز نہ اٹھائے گا۔اس کئے جو کچھ ہے بس یبی دنیا کی زندگی ہے آ گے پچھیس۔ کیکن اب قرآن سے معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کو بتانا ہے کہم سب موت کے بعددوبارہ اٹھائے جاؤ کے اور دنیا کی زندگی کارتی رقی کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعدان مسلمان جنات نے رسالت کے متعلق مضمون بیان کیا اورقوم سے کہا کہ ہم نے اڑ کرآ سان کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ آج کل بہت جنلی پہرے لگے ہوئے ہیں جوسی کوغیب کی خبر سنے ہیں دیے اور جوابیاارادہ کرتا ہے تو اس برآگ کے انگارے برستے ہیں۔اس سے پیشتر اتن سختی اور روک ٹوک نہ تھی۔جن اور شیاطین آسان کے قریب گھات میں بیٹھ کرادھر کی کچھ خبریں من آیا کرتے تھے مگراب اس قدر سخت ناکہ بندی اور انظام ہے کہ جو سننے کا ارادہ کرے تو فورا شہاب ٹاقب کے آتشین کولے ہے اس کا تعاقب کیا جاتا ہے اور بدجدید انتظامات اورنا كه بنديال خداجانے كس غرض معظم ميں آئى ہيں۔ يوتو ہم مجھ بیکے کہ قرآن کریم کا نزول اور پینمبرعر بی کی بعثت اس کا سبب ہوا کیکن متیجہ کیا ہونے والا ہےاس کے متعلق ہم پر کھیبیں کہہ سکتے۔اس کاعلم اس علام الغیوب ہی کو ہے کہ آیاز مین والے قر آن کو مان کرراہ پر آ تمیں شے اور اللہ تعالی ان پر الطاف خصوصی مبذول فر مائے گایا ہے ارادہ تھبر چکا ہے کہ لوگ قرآنی بدایات سے اعراض کرنے کی یا داش میں نتاہ و ہریا و کئے جا تھیں اس کا ہم کوعلم نہیں۔ یہاں ان مسلمان جنات کا بتیجہ کی لاعلمی ظاہر کرنے سے پیاطا ہر کرنا بھی شاید مقصود ہوکہ بعض لوگ جو جنات کی طرف غیب دانی کومنسوب کر تے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہم کوخبر نہیں کہان جدید پیغیبر کے مبعوث فرمانے سے اللہ تعالیٰ کوز مین والوں کے ساتھ کیا معاملہ مقصود ہے؟ معلوم نہیں کہ اس قرآن کو رسول ہے من کر سارے لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی رحمت و ہدایت کے مستحق ہوتے ہیں یا اس کا ا نکار اور مخالفت کر کے عذاب سمنیں سے ۔مسلمان جنات کے اس مضمون کے بیان کرنے میں اشار ہ قوم کواس طرف بھی ہے کہ انکارو مخالفت رسول اورقر آن میں عقوبت اورسز اہے اور ان پرایمان لے آنے اور انتاع کرنے ہے رشدو ہوایت ہے۔ ابھی ان ایمان لانے والے جنات کا خطاب قوم سے جاری ہے جس کا بیان ان شاء الله اللي آيات مِن آئنده درس مِن ہوگا۔

### وَ أَنَّا مِنَا الصَّاحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اكْتَ اطْرَآيِقَ قِدَدًا ﴿ وَانَّا ظَنَكَا آنُ لَنْ

اور ہم میں بعضے نیک ہیں اور بعضے اور طرح کے ہیں ہم مختلف طریقوں پر تھے۔ اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو

### فِعِزَاللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ وَآنَا لَيَّا سَمِعْنَا الْهُلِّي امْنَابِهِ فَمَنْ يُتُومِنْ

برانبیں سکتے اور نہ بھاگ کراس کو ہرا سکتے ہیں۔اور ہم نے جب ہدایت کی بات من لیاتو ہم نے تو اس کا <u>یقین</u> کرلیا۔ سوجو محض اپنے رب پرایمان لے آو ہے گا بِرَيِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهُقًا فَوَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ

تواس کونه کسی کی کاندیشه موگاادر نندزیادتی کا۔اورہم میں بعضة ومُسلمان (ہو مسئے ) ہیں اور بعضے ہم میں (بدستورسابق ) ہےراہ ہیں سوجو مخص مسلمان ہوگیا

### فَأُولَٰبِكَ تَحَرَّوُ ارْشَكَ ا®وَأَتَأَالُقَ اسِطُوْنَ فَكَانُو ْ الْجِهَنَّهُ حَطَيًاكُ

انہوں نے تو بھلائی کاراستہ ڈھونٹر لیا۔اور جو بےراہ ہیں وہ دوز خ کے ایندھن ہیں۔

وَ أَنَا اوريك الصِنَّا مِن ﴾ الصَّالِعُونَ نَكُوكار (مِع) وَعِنَّا اورم من الدُّونَ وَلِكَ سَ عِلاده الكَّنام في الصَّالِعُونَ نَكُوكار (مِع) وَعِنَّا اورم من الدُّونَ وَلِكَ اس علاده الكّنَام في الصَّالِيق رامِن الحِكدُ العلف وكنّا وربيك ظَنَتَا بم في كمان كيا أنْ لَنْ نَجِوَ كهم بركزن براتيس مع الله الله إلى الأرض زمن من وكن ننجوزة وربم من كوبركزنه براتيس مع هَرَبًا بِمَاكِرًا وَأَنَا الدِيدَ الْمُتَاسَعِ عَنَا جِبِهِم نِهُ فَى الْهُدْى مِايت الْمَتَالِيةِ بم إيمان لية على برائج فَهَنَ موجو أَيْنُومِنْ بُوتِيةِ البيارِ إيمان لائة فَلَا يَحَافُ تو اسے خوف نہ ہوگا | بَخْسَدًا کسی نقصان | وَلَا رَهُقًا اور نہ کسی ظلم | وَاکنًا اور بدکہ | مِشَائِم مِس ہے | الْعُسْلِمُونَ مسلمان (جع) وَمِنَا اورہم میں ہے الْقَاسِطُونَ سَنِهَار الْفَكَ اَسْلَقَ بِس جواسلام لایا فَاوَلَیْكَ تووی میں تَعَدَّوْا انہوں نے تصدی النَّدَا ہمانی والنَّا اور ہے الْقَالِيطُوْنَ مَنهُار (جَعَ) فَكَانُوا توده بوئ إِيْهَكُمُ جَبْمُ كَا حَطَبًا ايد من

کی جگہ جیب کر۔ ندادھرادھر بھاگ کر۔ ندہوا میں اڑ کر۔ کو جنات نہایت توی اورز بردست ہیں مگر خدا تعالیٰ کے آگے پچھ حقیقت اور زور منہیں رکھتے ۔صرف آ سانی راز ہی بند کرنے پر دیکھے لیا کہ کسی کی تدہیر ا اورزور کارگرنه ہوا۔اوپر کے جتے ہیں تو انگارے برہتے ہیں پھرا کرہم نے آسانی بدایات کے خلاف کیااوراللہ کا قہر نازل ہواتو ہم کہیں نگل کر نہ بھا گے بکیس سے ۔نہ بناہ گزین ہو تکیس سے ۔اس لئے اس قرآن اور نبي آخرالز مان كا ما نناضر دري بهواا دراب اے قومتم مانو يانه مانونيكن ہم نے جب ہدایت بعنی قرآن س لیا تو ہم اس برایمان لے آئے۔ ا ہمارے لئے فخر کا موقع ہے کہ جنات میں سب سے پہلے ہم نے

تفسير وتشريح ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كمان جنات نے قوم \ اگرہم نے قرآن كونه مانا توالله كى سزاسے في نہيں كتے - ندز مين ميں ہے بیجھی کہا کہ ہمارے اندریہلے ہی نیک وبد دونوں فقم کے جنات ہیں اور مختلف طریقوں پر ہیں۔حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ جس طرح نمرمون كااختلاف آوميون مين يايا جاتا ہے ايسا ہى اختلا فات جنات بھی رکھتے ہیں جنانچے بعضےان میں یہودی ہیں بعضے نصرانی بعضے فجوى \_ بعضے مشرک \_ بعضے رافضی اور بعضے خارجی اور بعض نہایت سیجے المتقیدہ مومن ومسلم بھی ہیں۔تو ان اہل ایمان جنات نے بھی یہی کہا کہ ہم میں سے بعضے نیک ہوتے آئے ہیں اور بعضے بد \_غرض ہم لوگ مختلف طریقوں پر نتھ پھراس کا فیصلہ کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق یر۔ بجز نبوت اور وحی الٰہی کے کون کرسکتا ہے۔ ہم کوتو یقین ہو گیا ہے کہ

۔ ' قرآ ن من کر بلاتو قف قبول کیا اور ایمان لانے میں ایک منٹ کی دیر نہیں گی۔اس طرح محویا قوم کوبھی بلاتا خیرایمان لانے کی ترغیب دی اورای ترغیب کے لئے مزید میہ کہا کہ سے ایما ندار کواللہ کے ہاں کوئی کھٹکانہیں۔ نہ نقصان کا کہاس کی کوئی نیکی اور محنت یونہی رائیگاں چلی جائے نہ زیادتی کا کہ زبردی کسی دوسرے کے جرم اس کے سرتھوپ ديئے جائيں ۔غرض كه ايمان والانقصان \_ تكليف \_ ذلت اور رسوائي سب سے مامون ومحفوظ ہے۔ اسنے خطاب کے اخیر میں ان اہل ایمان جنات نے بیہ کہا کہ نزول قرآن کے بعد ہم میں دوطرح کے لوگ ہیں ایک وہ جنہوں نے اللہ کا پیغام سن کر قبول کیا اور اس کے احکام کے سامنے گرون جھکا دی۔ مہی ہیں جو تلاش حق میں کامیاب ہوئے اور نیکی کے راستہ پر پہنچ محتے دوسرا گروہ بے انصافوں کا ہے جو سمجروی اور بے انصافی کی راہ سے اپنے پروروگار کے احکام کو جھٹاؤتا اوراس کی فرمانبرداری ہے انحراف کرتا ہے اور بیدوہ ہیں جن کوجہنم کا كنده اور دوزخ كا ايندهن كهنا حائية يهال تك ان ابل ايمان جنات کا کلام نقل فرمایا گیا ہے جوانہوں نے اپنی قوم سے کہا اورجس مں تبلیغ 'ترغیب اور رہیب کے سب مہلوآ کئے۔

قرآن کریم میں بیدواقعہ سنا کر کفار مکہ کواس سے بید جملایا گیا کہ
و کیھودہ جنات جن کی تم پوجا کرتے ہواوران سے مدد ما تکتے ہواوران
سے غیب کی ہاتیں پوچھتے ہوان کا تو بیدحال کہ وہ ایک بار ہی کے قرآن
سننے پرایمان لے آئے اوراپنے عیوب کا قرار کرلیا اور کفروشرک چھوڑ
دیا اور پھراپئی قوم میں بھی جا کراسلام کی تبلیغ و تلقین کی حالا نکہ وہ جنات
نہ آئے تخصرت صلی القباعلیہ وسلم کے ہم جنس تھے۔نہ ہم وطن نہ ہم قوم نہ ہم
زبان اور نہ آپ کی پہلے صحبت اٹھائی تھی اورایک تم ہوکہ باوجودرسول
النہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جنس ہم قوم ہم وطن ہم زبان ہم صحبت ہوکر
النہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جنس ہم قوم ہم وطن ہم زبان ہم صحبت ہوکر

اس کے بعد یہاں قرآن مجید میں مینیس بتلایا گیا کہان ایماندار جنات کے اس خطاب پر ان کے اہل قوم ایمان لائے یا نہیں مگر

احادیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایمان لائے۔اور بہت ہے جنات صحالی کے ورجد کو مہنیے اور آ تخضرت صلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوکرمشرف بدایمان ہوئے ۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت ہے واقعات صحابہ کرام اور محدثین ہے جنات کے رسول النَّه صلی اللَّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرا بمان لانے کے قبل فرمائے ہیں۔ان روایت میں ایک عجیب وغریب روایت جواہلیس کے پڑیویتے کی ہے وہ یہاں ا نقل کی جاتی ہے۔حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں۔' <sup>وع</sup>قیلی اور بیہ قی اور ابونعیم نے حضرت امیر المونین عمر فاروق ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کہتے تنے کہ ایک روز ہم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک بہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک ایک بیرمرد ہاتھ میں عصالئے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سے ۔ پھرآ ب نے اس سے یو جھا کہتو کون ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میرانام ہامہ ہے میں بیم کا بیٹا ہوں اور بیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس الجیس کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الجیس کے اور تیرے ورمیان میں دوہی پشتیں ہیں۔ بتلاتو کہ تیریء کمرکتنی ہوگی اس نے عرض کیایارسول اللہ جتنی دنیا کی عمر ہاس ہے کچھھوڑی ہی سی میری عمر کم ہے اس واسطے کہ جن ونول میں قابیل نے ہابیل کو مارا تھااس وقت میں بچیرتھا کئی برس کالیکن بات سمجھتا تھااور بہاڑوں پردوڑ تا پھر تا تھااور لوگوں کا غلبہ اور کھانا جرالاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اینے خویش و اقربات بدسلوى كرنے كودسوے دالاكر تا تھا۔ آنخضرت صلى الله عليہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ تیرے بڑھا ہے کے مل تواہیے ہیں اور جوانی اور بچین کے کام ویسے۔تو بہت برامخص ہےاس نے عرض کیا کہ یا رسول الله اب مجھ کو کچھ ملامت نہ سیجئے اس واسطے کہ میں اب تو یہ کرنے كوآيا بول اور ميس في حضرت نوح عليه السلام سے ملا قات كى باور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ

2 🕻 پرتوبه کی تھی اور ایک سال ان کی مسجد میں رہا ہوں ۔ اور حصرت ہوداور حفرت ليعقوب اورحفزت بوسف عليهم السلام كي صحبتون مين رباهون اور حضرت موی علیہ السلام ہے میں نے ملا قات کی ہے اور ان سے توريت سيحى تقى ادران كاسلام حضرت عيسي عليه السلام كورېنجا يا تقاادر حضرت عيسى عليه السلام عيمى ملاقات كالقى وحضرت عيسى عليه السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کرنا تو میرا سلام ان کو پہنچا نا۔سواب اس امانت کے بار کے اوا کرنے کے واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور پیجھی میری آرز وہے کہ آپ ا بنی زبان فیض تر جمان ہے مجھ کو پچھ قرآن شریف تعلیم فرما ہیئے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سورتیں جیسے سورہ واقعہ اور سوره مرسلات اور عم يتسآء لون اور اذ الشمس كورت اور قل هوالله احد اور قل اعوذ بوب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ال كقعليم فرما كي اوربيجي آب نے اس سے

ارشاد فرمایا کہاہے ہا۔جس وفت تھھ کوکسی چیز کی احتیاج ہوتو میرے یاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑ نا۔حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے تو وفات يائي اوراس كي موت كي خبر ہم كونيين دى اب معلوم نبيس ہے كه وہ زندہ ہے يامر كيا" كتني عجيب وغريب اور عبرتناک حکایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت وشان ظاہر کرتی ہے۔شیطان کا بڑیوتا تو ایمان واسلام الکرجنتی بن گیا اور آج کتنے انبیاء کی نسل اور اولا دوں میں سے ایمان واسلام سے بے بہرہ ہو کر ا ہے کوجہنم کا ایندھن بنار ہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان واسلام پراستقامت نصیب فرمائیں۔

الغرض سورة میں بہال تک مسلمان جنات کا کلام جوانہوں نے ا پٹی قوم جنات کو خطاب کر کے کہا تھائقل فرمایا گیا۔ آ گے حق تعالیٰ این طرف سے چند تصیحت کی یا تیس ارشاد فرماتے ہیں جس کا بیان ان شاءاللداكلي آيات مين آئنده درس مين موكايه

#### وعالتيجئ

حق تعالیٰ کا بے انتہاشکروا حسان ہے کہ جس نے اسپے فضل سے ہم کواسلام اور ایمان کی وولت ہے نواز ااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔ الله تعالى جم كوايمان اوراسلام براستقامت نصيب فرمائي اوراسلام وايمان كى بركت سے وونوں جہاں میں اپنی رحمتوں سے توازیں۔ یااللدنفس وشیطان کی مرامیوں سے ہماری حفاظت فرمایئے اور انجام کی خیروخونی اور حسن خاتمہ کی دولت ہم سب کوعطا فرمایئے۔ آين - وَالْجِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

### وَآنَ لَوِاسْتَقَامُواعَلَ الطّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُ مُ مّاءً عَدَقًا أَلِنَفْتِنَهُ مُ فِيْهِ وَمَن يُغرِضُ عَن

(اور جحہ کوان مضامین کی بھی دمی ہوئی کہ ) آئر بیا( کک والے ) لوگ (سیدھے ) راستہ پر قائم ہوجائے تو ہم اُن کوفراغت کے پانی سے میر اب کرتے۔ تا کہ اکیس ان کا امتحان کریں۔

### ۮؚڵڔؚۮؾؚ؋ؽڹڶؙٛڵؙۮؙۼۮؘٳٵؙڝۼۘڐ؈ٚ

اور جو خص اہنے پروردگار کی یا و ہے روگر دانی کرے گا ،اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

وَاَنَ اور یہ کہ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الطّريفَةِ (سيدهے)رائے بر الكَفْفِنْ فَيْ توالِية بم أليس پلاتے مَا مَا يَا اللهُ عَلَى قَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

تفسير وتشريح : ان آيات ميں بتلايا جا تا ہے كه اگر جن وائس حق کی سیدھی راہ اور القد کے بہندید و دین اسلام پر جلتے تو القد تعالیٰ ان کوا بیان واطاعت کی بدوات ظاہری و باطنی بر کات ہے سیراب کر و بیتے اوراس میں بھی ان کی آ ز مائش ہوتی کے نعتوں سے بہرہ ور ہوکر شکر بجالاتے اور طاعت میں اور ترقی کرتے ہیں یا کفران نعمت کر کے اصل سر مایہ بھی کھو بیٹھتے ہیں ۔ بعض روایات میں ہے کہاس وقت که والوں کے ظلم وشرارت کی سزا میں حضورصنی اللہ علیہ وسلم کی دعاء ہے ئی سال کا قحط پڑا تھا۔لوگ خشک سالی ہے پریشان و تباہ حال ہو رے تھے اس نئے متنبہ فرمادیا کہ اً سرب لوگ ظلم وشرارت ہے بازآ کرالند کے راستہ پرچلیس جیسے اہل ایمان جنات نے طریقہ اختیار کیا تو قحط دور بواور باران رحمت ہے ملک سمر مبزوشاداب کر دیا جائے۔ اوراللَّه کی یادے منہ موز کرآ دمی کوچین نصیب نہیں ہوسکتا۔ ووتو ایسے راستہ پر چل رہا ہے جہاں پریشانی اور عذاب ہی چڑ ھا چلا آتا ہے۔ يهال آيت وَهَنْ يُغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ بَيْنَكُنَّهُ عَنَّا بِٱلْصَعَدَّا (اور جو مختص اینے ہرورد گار کی یا و ہے روگر دانی کریے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہخت عذاب میں داخل کرے گا ) میں ایک عام قانون الہی بتلا یا گیا کہ ذکر ہے رو گروائی کرنے والوں کے لئے عنزاب کولا زم قرار دیا ہے اب اس سے اس کے تقابل اور ضد کو مجھ لیا جائے لیعنی خلا ہری و باطنی جو اعراض کرنے والے نہیں ہیں لیعنی شریعت الہیہ ہر

استقامت رکھنے والے بیں ان کوحسن زندگانی عطا کیا جائے گا۔ جیسا کہ چودھویں پارہ سورہ کل میں فرمایا ۔ مَنْ عَلَىٰ حَدَیعًاٰ فِیْنَ ذَٰکَرَ اَوْ اُنْٹَی وَهُومُومُومُو فَلَنَّوْمِیکَ حَیْوةً حَیْوةً حَیْبَةً (جوممل صالح کرے گاخواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہوتو ہم اس کو حَوة طیب بعنی بالطف زندگی عطا کریں گے )۔

یہاں آیت میں عداباً صعداً یعن سخت عذاب اونے درجہ کا عذاب فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عذاب آخرت مراد عداب دنیا ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب و نیا مراد ہے۔ ہے۔ محققین علاء نے لکھا ہے کہ بظاہراس جگہ عذاب و نیا مراد ہے۔ چنانچہاس آیت کے تحت حضرت علامہ قاضی محمہ ثناء اللہ پانی پی اپنی اپنی اپنی اللہ تعلیم مظہری میں لکھتے ہیں۔ ' حضرت ابن عباس نے فرمایا مال تھوز العلیم مظہری میں لکھتے ہیں۔ ' حضرت ابن عباس نے فرمایا مال تھوز العلیم مظہری میں لکھتے ہیں۔ ' حضرت ابن عباس نے فرمایا مال تھوز المحال میں کوئی بھلائی نہیں۔ یہی زندگی محلا ہوئے ہیں خواہ وہ کتنے ہی مالدار کو تیا ہو تا ہے کہ وجود ہال صرف ہوگیا تو اس کی جگہ ان کو دوسرا مال نہیں ملے گا۔ اللہ کے متعلق اس بھگانی کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ ان کو دوسرا مال نہیں ملے گا۔ اللہ کے متعلق اس بھگانی کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں تک ہی گا۔ اللہ کے متعلق اس بھگانی کا نتیجہ ہے ہوتا ہے کہ ان کو سیری حاسل ہی کہ ان کو سیری حاسل ہی شہنا ہوں کہ ہے بات کے بعد حضرت معلیہ ہوئی ہے کہ و نیا داروں سے قناعت میں کہتا ہوں کہ ہے بات یالکل کھلی ہوئی ہے کہ و نیا داروں سے قناعت میں کہتا ہوں کہ ہے بات یالکل کھلی ہوئی ہے کہ و نیا داروں سے قناعت میں کہتا ہوں کہ ہے بات یالکل کھلی ہوئی ہے کہ و نیا داروں سے قناعت میں کہتا ہوں کہ ہے بات یالکل کھلی ہوئی ہے کہ و نیا داروں سے قناعت

جیس کی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کمائی کی دھن میں گے رہتے ہیں۔
کماتے ہیں اور مال کا چوکیدارا کرتے ہیں اور ہر وقت مال کے ضائع
ہونے کا ان کو اند بشرنگار ہتا ہے۔ با ہمی بغض وحسد کی بہی بنیاد ہے۔
وہمنوں اور حاسدوں کی کثرت ان کوچین نہیں لینے ویتی یہی عذاب
ایم اور تنگی حیات ہے وہ نہیں جانے کہ اہل اللہ کی زندگی کیسی خوشگوار
گزرتی ہے۔ ذکر الٰہی سے اطمینان قلب اور کشائش صدر کا حصول کم تھوڑ ہے پر قناعت و نیا سے استغنا۔ مخلوق پر رحم و مہر بانی ان کے تصوصی اوصاف ہوتے ہیں۔ مصائب سے بھی راضی رہتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کیونکہ ان کو کا لیف ان کی کا میں ہوتے ہیں۔ مصائب سے بھی راضی رہتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کیونکہ ان کو تکا لیف سے گنا ہوں کا کفارہ اور حسن ثواب شکر کرتے ہیں کیونکہ ان کو تکا لیف سے آنا ہوں کا کفارہ اور حسن ثواب کے حصول کی امید ہوتی ہے۔ فراختی حال اور آ سائش کا تو ذکر ہی کیا۔
اللہ جس کوچا ہتا ہے د نیا اور آ خرت کی راحت عطافر ما تا ہے۔''
قرآن باک کا بیان کر دہ سا سائی قانون و من فعہ فی فئی دئی

قرآن پاک کابیان کردہ بیآ سانی قانون وَمَنْ یُغْوِضَ عَنْ فِرْتُحِو رَبِّهِ یَسُلُکُهٔ عَذَابًا صَعَدًا (اور جَوْض این پروردگار کی یادی روگردانی کرے گاانڈ تعالی اس کو تخت عذاب میں داخل کرے گا) اگر بصیرت کی آئکھوں ہے دیکھا جائے تو اس آ بیت کی صدافت آج بھی ظاہر ہے اور قیامت تک و نیامی ظاہر رے گی اور پھر دنیا کے بعد آخرت میں بھی ایسا

ہی ہونا ہے گرجن کے دل دماغ پورپ دامریکہ کی تہذیب ہے موثر ہیں اور مغربیت کا بھوت ان میں سرایت کر گیا ہے اور ہے دین کا زنگ جن کے دلوں پر جم گیا ہے ان کوشا بداس آیت کی صدافت میں پچھتر دو ہو۔ اور ان کی منے شدہ ذہ بنیت میں ذکر اللہ ہے اعراض کا بھجہ عذاب دنیا میں گرفتار ہونا بچھ میں ندآ ئے۔لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ذکر اللہ یعنی ایمان واطاعت ہے اعراض کرے گااس کو دنیا ہی مغربی تہذیب وتمدن کے پرستار پورپ اور امریکہ کی تی تی آئے۔ ان کا جیسا تمدن اور اس کی جیسا تریوب اور امریکہ کی تی تی آئے۔ ان کا جیسا تمدن اور ان کی جیسی تہذیب اور معاشرت کے ظاہر کو و کھوکر ان کی جیسا تمدن و تہذیب اور معاشرت کے دلدادہ سے ہوئے ہیں اور تجھتے ہیں ان کا جیسا تمدن اور آرام کی زندگی ہر کررہے ہیں لیکن آگر ذرا گہری نظر سے خود پورپ اور امریکہ کے حققین اور مفکرین کی تحقیقات جوخود نظر سے خود پورپ اور امریکہ کے حققین اور مفکرین کی تحقیقات جوخود انہوں نے اپنے ملکول اور اپنی معاشرت اور تہذیب کے بارہ میں کبھی ہیں انہوں نے اپنے ملکول اور اپنی معاشرت اور تہذیب کے بارہ میں کبھی ہیں پرجھیں تو شایداس آیت کی صدافت مانے پرجبور ہوجا کمیں۔ انہوں آگر کی آگر میں ان شاء اللہ آئی ہو سے جس کا بیان آگلی آیات میں فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئی تا تعد درس میں ہوگا۔

#### وعا شيجئے

الله تعالیٰ ہم کو ہدایت کی سیدھی اسلامی راہ پر چلنا نصیب فرما نمیں اورا بمان واسلام کی برکات و شمرات سے دونوں جہاں میں نوازیں۔

یااللہ! کون ہماری حالت کو بدل سکتا ہے سوائے آپ کی ذات مقلب القلوب کے۔ یااللہ! امت مسلمہ پررحم وکرم فرماد ہے۔ ہمیں اپنااورا پنے حبیب علیہ الصلوٰ قاوالسلام کا فرما نبردار بنا لے۔ ہمیں اپنی رحمت کی جا در میں ڈھانپ لے۔ آمین۔

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدُّلُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

### وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ فَكُلَّ تَنْعُواْمَعَ اللَّهِ أَحَدًّا اللَّهِ وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُونُهُ كَادُوْا يَكُونُونَ

اه رجینے تبدی دوسب الله کاحق ہیں مواللہ تع کی سے ساتھی کسی کی عبادت مت کرو۔اور جب خدا کا خاص بندہ خدا کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو پید( کافر) لوگ اس بندہ ہ

### عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قُلْ إِنَّهَ آلَدُعُوا رَبِّنُ وَلَا أَشْرِكُ رِبَّهَ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنْ لَا آمْ لِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا

بھینر لگاہ وہ وجاتے ہیں۔آپ کہ دیجئے کہ میں تو صرف اسپے پروردگار کی عبادت کرتا ؟ ول اوراس کے ساتھ کی کوشر یک تبیس کرتا۔ آپ ( پیکھی ) کہد ہیجے کہ میں تمہارے زیسی ضرر کا

### رَشَكُ اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيدُنِي مِنَ اللَّهِ آحَكُ ذَوَ لَنْ آجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَكُدًا إِلَّا بِلَعًا

اختیار رکت بول اور ناس بھلائی کارآپ کہدو بچنے کہ (اگرخدا نواستہیں ایسا کرول تو ) جھاکوخدا ( کے نفشب ) سے کوئی نیس بچاسکتا ،اور شہیں اس کے سواکوئی پناویا سکتا ہوں لیکن خدا کی

### صِّنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَ تَعَمِّلِهِ أَنَ فِيهَا آبَكَا

طرف سے پہنچ ناوران کے پیغاموں کا دواکر تابیر میرا کام ہے، اور جولوگ انتداوراس کے رسول کا کہنائیں مانتے توبقینان لوگوں کیلئے آتش دوز ٹا ہے جس میں وہ بمیشد ہیں گے۔ معرف سے پہنچ ناوران کے پیغاموں کا دواکر تابیر ہوا کام ہے، اور جولوگ انتداوراس کے رسول کا کہنائیں مانے توبقینا

### حَتَّى إِذَا رَاوُامَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ آَضْعَفُ نَاصِرًا وَ اَقَلُّ عَدَدًا

( نیکن یک راس جہالت ہے باز شاتھ کیں گے ) یہاں تک کہ جسباس چیز کود کچولیس مے جس کاان سے دعدہ کیا جا جا ہے ہاں وقت جا ٹیں سے کیکن کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی ہما عت کم ہے۔

وَانَ اور بیک الْمُسْاعِیْ سَجِرِی اینْ الله الله کیلئے فکا کا کُونُوْ اور بندگی ندرو) مَعَ الله الله کے ساتھ الحکرا کمی کی افکا اور بیک میت کی کُرون الله الله کی الله الله کی الله الله کی کُرون الله الله کا میت کرد الله الله کا کُرون الله الله کی الله الله کی الله الله کا کُرون الله الله الله کا کُرون الله الله الله کا کُرون الله الله الله الله کا کُرون الله الله الله کا کُرون الله الله الله کا کُرون کو کُرو

اللہ تعالیٰ کی یا واور ایمان واطاعت ہے روگر دانی کرے گااس کو شخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ آھے تیسرا ارشادان آیات میں یہ ہوتا ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے سواان میں کوئی اور پکارے جانے اور عبادت کئے جانے کا مستحق تہیں۔ یباں آیت میں لفظ مساجد کے مفسرین نے کئی معنیٰ مستحق تہیں۔ یباں آیت میں لفظ مساجد کے مفسرین نے کئی معنیٰ

تفسیر وتشری : گذشتہ آیات میں جنات کے کلام کے خاتمہ پر جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وحلی کے طور پر بتلایا گیا تھا حق تعالی کا ایک ارشاہ یہ ہوا تھا کہ اگر جن وانس اس دنیا میں حق کی سیدھی راہ پر جانے تو اللہ تعالی ان کو ایمان واطاعت کی برکت سے ظاہری وہاطنی نعمتوں سے میراب کر دیتے۔ دوسراارشاہ یہ ہوا تھا کہ جو محفی

و ہاں جا کر اللہ کے سوانسی اور جستی کو پیکار ناظلم عظیم اور شرک کی بد ترین صورت ہے۔ان میں سے ہرایک معنی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ غرضکہ اللہ تعالی این بندوں کو ہدایت فرما رہے ہیں، کہ اس کی عبادت کی جگہوں کوشرک سے باک رکھیں وہاں کسی دوسرے کا نام نه پکاریں ندکسی اور کوخدا کی عبادت واطاعت میں شریک کریں۔ اس میں کفار مکہ کے لئے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مشرکین نے غانه کعبہ میں ۲۰ ۳ بت رکھ جھوڑے تھے وہ خانہ کعبہ کی حرمت کے خلاف بيكونكه مساجدتو صرف الله كى عباوت كے لئے ميں \_آ گے بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے خاص بندہ لیعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم لوگول ميں خداكى تو حيد كا اعلان كرتے ہيں يا قرآن بر ھكر جب آپ ایمان واسلام کی وعوت دیتے ہیں تو مید کفار جن کے کان دعوت حق اور توحید کی آواز سے مدتوں سے غیر مانوس ہو چکے تھے عداوت سے آپ پر ہجوم کر لیتے اور بھیٹر لگا لیتے ہیں بعنی تعجب اور عدادت سے ہر مخص آپ کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے اب حملہ كرنے لئے بھير لگا جا ہتى ہے۔آ گے مشركين كے اس تعجب اور عداوت کے متعلق جواب دینے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونگفین فر مایا جا تا ہے کہا ہے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم آ ب ان کفار ہے سمبد بہتے کہتم مخالفت کی راہ ہے بھیٹر کیوں کرتے ہو۔ کوسی بات ایس ہے جس برتمہاری خفگ ہے۔ میں کوئی بری اور نامعقول بات تو نہیں کہتا۔ صرف اینے رب کو پکارتا ہوں اور اس کا شریک کسی کونہیں سجھتا تو اس میں لڑنے جھٹرنے کی کونی بات ہے۔اورا گرتم سبل كرمجه يرجحوم كرناحيات موتويا دركهوميرا بمروسدا سيلياس خذاير بجو ہر شم کی شرکت سے پاک اور بے نیاز ہے۔آگے بتلایا جاتا ہے کہا ہے نی صلی الله علیه وسلم آب بی بھی ان کفار فالفین سے کہ دیجے کہ میرے اختیار میں نہیں کہتم کو ہدایت بخش دوں اور راہ پر لے آؤں اور نہ آؤ تو سيحه نقصان پہنچا دوں۔سب نفع نقصان اور برائی بھلائی پہنچانا اس

بیان کئے ہیں۔ایک معنیٰ تو معجد کے عباد تگاہوں کے لئے ہیں جوگر جا کنسیہ اور اہل اسلام کی مسجد سب کوشامل ہے اس صورت میں و اُنَّ الْسَلْبِعِدُ لِلْهِ كے بیمعنی ہوئے كه دنیا میں كوئی عبادت خاند الله كى عبادت كے سوا اور كے لئے نه ہونا جائے۔ (٢) بعض مفسرین نے مساجد سے مراد مجدے لئے ہیں کہ محدہ اللہ کے سوااور كے لئے نہ ہونا جائے۔ (٣) بعض نے مساجد سے مراد وہ اعضا لئے ہیں جو محدہ کے وقت زمین پرر کھے جاتے ہیں یعنی ہاتھ۔ یاؤں ۔ گھنے۔ بیشانی۔ ناک یعنی بیضدا کے دیئے ہوئے اور بنائے ہوئے اعضا ہیں ان کواس مالک اور خالق کے سواکسی دوسرے کے آ گے جھکا نا جائز نہیں۔ (۴) بعض نے بیمعنی مراد لئے ہیں کہ مساجد خاص عبادت کے لئے ہیں اور دینوی کام وہاں نہ ہونے عائميں جيسا كدايك سحح صديث مين آيا ہے كہ جوكوئي مسجد ميں كمشده چیز کو ڈھونڈنے آوے تو کہدو کہ خدا کرے نہ ملے اس لئے کہ مساجداس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔اور حدیث شریف میں آیا ے کہ مسجد میں خرید وفر وخت اور دوسرے جتنے معاملات دنیاوی ہیں کسی کونہ کرنا جا ہے حتیٰ کہ مسجد میں چلا نا۔ زور سے بولنا اور دنیا کی تفتكوبهى ندكرنا حابئ اورمسجد كوكهرنه بنانا حابيغ كدكهانا بينا يسونا سب وہیں کرے۔ ہاں معتکف اور مسافر شرعی کے لئے البتہ جائز ہے کہ وہ مسجد میں کھانی اور سوسکتا ہے۔اور ناسمجھ بچوں اور دیوانوں کو مسجد میں ندآنے دینا جاہئے اس واسطے کدنا دانی اور بےعقلی سے کہیںمسجد کونجاست ہے آلودہ نہ کریں (۵)ایک معنیٰ ومرادمساجد کے تمام مقامات کے لئے ہیں کیونگہ اس امت کے لئے تمام روئے زمین کومسجد بناد یا گیا ہے اس صورت میں سیمطلب ہوئے کہ یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لئے مسجد بنا دی گئی ہے لیکن خصوصیت سے وہ مکانات جومسجدوں کے نام سے خاص عبادت الٰہی کے لئے بنائے جاتے ہیں ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے۔

خدائے واحد کے قبضہ میں ہے اورتم کونفع نقصان پہنچانا تو کجا اپنا نقع وضرر بھی میرے قبضہ میں ہے وہر کہ الفرض میں اپنے فراکش میں تقمیر کروں تو کوئی شخص نہیں کہ جو بھی کو انتد کے ہاتھ ہے بچائے اور کوئی جگہ نہیں جہاں بھا گ کر بناہ حاصل کرسکوں۔ اللہ کی طرف ہے بیغام کا آنا اوراس کواس کے بندوں کو پہنچا دینا یہی چیز ہے جواس نے میرے اختیار میں دی اور یہی فرض ہے جس کے اوا کرنے ہے میں اس کی حایت اور بیاہ میں رہ سکتا ہوں۔ تبہارے نقع نقصان اور ہوایت و ضلالت اور خیر وشرکا مالک میں نہیں۔ ہاں بینے احکام اور بیام رسانی کا فرض خدا کی طرف ہے جھے کوئی نہیں۔ ہاں بیائے احکام اور بیام نہ پہنچاؤں تو اس کے عذا ہے۔ تھے کوئی نہیں بیجائے گا۔ آگے بتلایا جا تا ہے کہ تو حید کے معاملہ میں جواللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مانی کرے گا ور رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مانوں کے لئے بھی تھی والی اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے نافر مانوں کے لئے بھی کی والی نارجہنم ہے جس میں سے نہ وہ کھی نکل سیس گے نہ بھاگ سیس گے۔

اخیر میں ہتلایا جاتا ہے کہ یہ کفاراس وقت ان نصائح ودلائل ہے متاثر منہیں ہوتے بلکہ التا مسلمانوں کو ذلیل وحقیر سجھے ہیں اور مسلمانوں کی تھوڑی جماعت پر نظر کر کے آپی قوت وشوکت کا گھمنڈ کر کے القد کے رسول کی تو ہین اوران کے گرد جاہلا نہ ہجوم کرنے سے باز نہیں آت او رائمانداروں کو ایذا کیں ویتے ہیں تو یہ اس جہالت سے باز نہ آویں گے جب تک کہ یہ عذاب کو نہ دکھے لیس کے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا لیس کے اس وقت ان کی آئمیں کھلیں گی اوران کو معلوم ہوجائے گا کہ لیس کے اس وقت ان کی آئمیں کھلیں گی اوران کو معلوم ہوجائے گا کہ کس کے مدوگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے یعنی یہ کا فر ہی ایس ہوں گے کہ کوئی ان کے کام نہ آوے گا۔

اب کفار کو جب عذاب قیامت کی وعید سنائی جاتی تو وہ یہ کہتے بیں کہ ہم کو بیتو ہتا و کہ آخروہ قیامت کب ہوگی؟ اس کا جواب اگلی آیات میں دیا گیاہے جس کابیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئ

حق تعالی ہم کوتو حید کامل اور خالص اپنی عبادت کی تو فیق عطافر مائیں اور ہرطرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہم کو بچائیں۔''

اللّذ تعالى ہم كوا ہے مطبع اور فرما نبر دار بندول ميں شامل فرما كيں اورائي اطاعت اورا ہي رسول پاكسلى اللّه عليه وسلم كے ہر تعلم كومانے والا بنا كيں۔ اور قيامت ميں اپنے فرما نبر دار بندول كے ساتھ ہمارا حشر ونشر فرما كيں۔ ہر طرح كى بجى اور گراہى اور شرك كى باتوں سے ہمارى حفاظت فرما كيں اللّه تعالى ان مساجد كے حقوق كى اوا يكى كى ہم كوتوفيق عطا فرما كيں اور ان كا دب واحترام كے خلاف باتوں سے ہم كوبچا كيں۔ آمين۔ كادب واحترام كے خلاف باتوں سے ہم كوبچا كيں۔ آمين۔

### قُلْ إِنْ أَدْرِيْ أَقَرِنْتِ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَكًا اسْعَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

### لَى غَيْبِ ﴿ ٱحَدَّاهُ الْأَمْنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَذَيْهِ وَمِن

۔ پڑسی کومطلع نہیں کرتا۔ ہاں مگرا ہے کسی برگزیدہ پیفمبر کوتو (اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ )اس پیفمبر کے آ گےاور پیچھے محافظ فرشتے جھیج ویتا ہے، (اور پی

### خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لِيَعْلَمُ إِنْ قَدْ ٱبْلَغُوْا رِسْلَتِ رَبِّهُ ۗ وَٱحَاطَ مِمَا لَدَيْهِ مَ وَٱحْطَى كُلّ

انتظام اس کے کیا جاتا ہے ) تا کہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہوجاوے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاد ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام احوال کا

### شَيْءٍ عَلَدًا اللهُ

احاطہ کئے ہوئے ہےاوراُ س کو ہر چیز کی تنتی معلوم ہے۔

قُلْ فرادی این نیس اُدُیٹ میں جانا اکٹوٹیٹ آیا قریبہ کھا تُونٹ ڈوئٹ جو جہیں دعدہ دیاجا ہے اگر بَعْلا یا کردے کا اُکھ اس کیلے اُر فِن میرارب اَمَدُ الله ت [غلِمُ الْغَدَبُ غيب كاجانے والا | فلا ينظيه ر وومطلع نهيں كرنا | عَلَى غَدَبُ اپنے فيب بر العَدُ مس كو | إلا سوائے | مَن جس كو ارْتَظَى وو پندَرَة ہے مِنْ رَمُنُولِ رسونوں میں ہے فَائِمَا تو پینک وہ لیسُلُکُ جاءے مِن بَیْنِ یَدَیْلُو اس کے آئے ہے وَمِنْ خَلْفِہ اورا سے بیجے ہے رُصُدًا كُونظ (فرشتے) لِيكُلْكَرِ تاكده، معلوم كركے أَنْ كَه قُلُ أَبْلَغُوا انہوں نے محقق بہنجا دیئے إيسلاتِ بيغام (جمع) رَبَيْنِ آپنے رب كے و أحاظ اوراس نے احاط کیا ہوا ہے منالک نیسفہ جوان کے پاس و آخطی اوراس نے شار کرر کی ہے کُلَّ شکی مرشے عک دا سنتی میں

تفسير وتشريح: ان آيات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو 📗 ب كه پنجبرون كوايين علوم واخبار مين عصمت حاصل بوتي باوران كي معلومات بذر بعدوی میں شک وشبہ کی قطعاً منجائش نہیں ہوتی \_ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ بیانظام محافظت اس غرض سے کئے جاتے ہیں تا کہ طاہری طور پر اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے پیٹیبروں کو یا پیٹیبروں نے دوسرے بندوں کواس کے بیغامات ٹھیک ٹھیک بغیر کمی بیشی کے پہنچادیتے میں اوراس میں مسی کا خل وتصرف نہیں ہوا۔اخیر میں خاتمہ سورۃ پر بتلایا گیا کہ ہر چیزاس کی تمرانی اور قبضہ میں ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ وحی الی میں تغیرہ تبدل یا کاٹ جھانٹ کی بیٹی کر سکے اور یہ فرشتوں کے بہرہ اور چوکیاں بھی شان حکومت کے اظہار اورسلسلہ اسباب کی محافظت ے لئے بہت ی حکمتوں برمنی ہیں ورنہ جس کاعلم اور قبضہ ہر چیز برحاوی ہواس کوان چیزوں کی کوئی احتیاج نہیں اور بیتن تعالیٰ کے علم کامحیط ہوتا سيجه رسولوں اور وی کے محافظ فرشتوں کے احوال کے ساتھ مخصوص نہیں

خطاب کرے بتلایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب ان کفار سے كبدد يجئ كه قيامت كب داقع هوهي اس كاعلم مجھے نبيں \_ ميں نبيس جانتا كدوه جلدا في ب يا ديريس كيونكه قيامت كا وقت معين كرك الله تعالیٰ نے کسی کوئیس بتلایا۔ بیاللہ تعالیٰ کے غیوب میں سے ہے جواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا آھے ہتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھید کی پوری خبر کسی کونبیں ویتا ہاں رسولوں کوجس قیدران کی شان ومنصب کے لائق اور ضروری ہو بذریعہ وجی خبر دیتا ہے اور اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ وجی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی جاتی ہیں تا کہ سی طرف سے شیاطین کا گذر نہ ہواورشیاطین اس وحی میں دخل کرنے نہ یا کمیں یا وحی کو فرشتہ ہے من کراورکسی ہے نہ جا کہیں یا کسی وسوسہ وغیرہ کا القانہ کر عکیس۔ چنانچة حضور صلى الله عليه وسلم كے لئے ايسے پہرہ دارفر شتے حيار تھے يہي وجہ

بلکہ عام ہے ۔ تمام موجودات ومخلوقات کوشامل ہے اور کوئی چیز حصوتی ہویا بڑی سب کا حساب وہاں موجود ہے حتیٰ کہ دریا کے قطرے۔ ریکستان کے ذریے اور درختوں کے ہے سب کی گنتی اور شاراس کومعلوم ہے۔ ان آیات ہے بھی معلوم ہوا اور قرآن پاک کی متعدد آیات اس بات کی شاہد ہیں اور اس بات پر یوری امت محمد پیرکا اتفاق بھی ہے۔ کہ قیام قیامت کی مخصوص گھڑی کاعلم خزائن غیب میں ہے ہے اور اس کاعلم الله تعالی کے سواکسی کوئیس ۔ بیعلم الله تعالی نے ندسی مقرب فرشتے کوعطافر مایا ہے اور نہ ہی کسی برگزیدہ پیغیبرکو۔اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغدائ کی مقتصی ہے کہ قیام قیامت کاعلم ساری مخلوق ہے تخفی رکھا جائے ۔مفسرین نے بیہمی تصریح فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن عزیز ہے پہلی تمام آسانی کتابوں میں بھی علم قیامت کو بوشیدہ ہی رکھا ہے گرافسوں ہے کہ باوجود قرآنی نصوص قطعیہ و صريحه كے اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ارشادات واضحه صحيحه کے اور باوجود اجماع صحابہ کرام ۔ اقوال مجتبدین وائمہ دین ۔ وتصریحات علمائے مفسرین کے بعض مدعیان اسلام آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو " عالم الغيب" " كهه كرآب ك لئة ايك اعلى درجه ك كمال كا اعتراف بمجهة بين \_اوراسعقيده ' معلم غيب كلي ياعلم جميع ما کان و ما یکون'' کوانہوں نے بارگاہ رسالت کے تقرب خصوصی کا ذریعہ مجھا ہے ایسے ہی گرفتاران باطل عقیدہ کے متعلق ملاعلی قاری رحمة الندعليه جوائمه محدثين حنفيه مين مشهور ومعروف شخصيت بين ايني مشهور کتاب''موضوعات کبیر'' (عربی) میں ایک جگہ لکھتے ہیں جس كااردوتر جمه پيهيے: ـ

"اورب شک ان لوگوں کواس گراہی پران کے اس خیال نے مجبود کیا ہے کہ ان کا بیعقیدہ ان کے لئے کفارہ سیئات بن جائے گا اوراس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اورجس قدر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی شان بڑھا ئیں گے اس قدر آپ کا تقرب حاصل ہوگا۔ در حقیقت بیلوگ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے سب سے زیادہ نا فرمان ہیں اور آپ کی سنت کے مسب سے زیادہ نا فرمان ہیں اور آپ کی سنت کے سب سے بڑے خالف ہیں۔ ان میں نصاری کی ظاہر باہر مشابہت ہے۔

انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بڑے غلوے کام لیااور ان كى شريعت دران كى دىن كے بالكل خلاف عقيدہ قائم كر لئے " اگر جہاس میں شکے نہیں کہانٹدتعالیٰ کے بعد کمال علمی میں رسول التُصلِّي التَّدعليه وسلم كا درجه باورالتُّدتعالي نے جوعلوم ومعارف آپ ا کو عطا فرمائے وہ بحثیبت مجموعی کسی دوسرے رسول اور کسی مقرب ترین فرشتے کو بھی عطانہیں ہوئے کیکن باینہمہ کلی اور تفصیلی غیب و شہادت کاعلم خاصہ خداوندی ہے۔اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہاں الله تعالیٰ نے ایپنے پیٹمبروں کو کامل علم نبوت اور حسب ضرورت بعض تكويني أورامورغيبيكا جب جاباعكم بهيء عطافر مايا يحرجهي انبياء يبهم السلام كا علم محیط کل نہیں تھا اور وہ قرآنی اصطلاح میں عالم الغیب نہ تھے۔ چونکہ اس زمانہ کے بعض مبتدعین نے اِلاَ مَنِ ارْتَصَلَّى مِنْ رَبُّمُولِ ہے رسول التُصلي التُدعليه وسلم كے لئے علم غيب كا اور ما كان و ما يكون ا ابت كرنے كى كوشش كى ہے جو كلام اللي كى صرح تح يف ہے اس لتے یہاں مخضری تشریح اس مسئلہ کی کر دی گئی ہے ور نہ علمائے مختفتین نے اس باب میں بڑی عالمانداور فاضلانہ بحث فرمائی ہے اورسلف سے خلف تک امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ حق تعالى بى عالم الغيب والشهاره بين اورعلم غيب كلى وتفصيلي خاص حق تعالی ہی کے لئے ہے۔

سورة الجن

ا....رسول الله عليه وسلم كا ارشادگرامی ہے كہ جو آ دمی سورۃ الجن پڑھے اسے ہرا يک جن وشيطان کے بدلے ايک غلام آزاد كرنے كا ثواب ملے گا۔

۲ .....اگرکسی آ دمی کو بادشاهٔ حاکم یاافسر کاخوف ہوتو سور ة الجن پڑھے لیے وہ اس پرکوئی زیادتی ندکر سکے گا۔

ا من پڑھ سے وہ اس پریوں رہادی ند سر سے ہا۔ سیسکوئی چیز اگر رکھی ہے اور چوری وغیرہ سے مفاظت کی فکر ہے تو اس کی حفاظت کی نیت سے سورۃ جن پڑھ لیس ان شاءاللہ محفوظ رہے گی۔ والحد رئے گوئے آئی الحکید کی بلاد رئٹ الفیکیدین

### 

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو پڑ امہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

### يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۚ قُورِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا فَيْضَفَهَ آوِ انْقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا فَأَوْ زِدْ عَلَيْهِ

اے کپڑوں میں لیٹنے والے۔ رات کو کھڑے رہا کروہ مگرتھوڑی می رات یعنی نصف رات یا اس نصف سے کسی قدر کم کردو۔ یا نصف سے پہجہ بڑھا وو

### وَرَتِّلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا <sup>٥</sup>

اورقر آن کوخوب صاف صاف پڑھو۔

یَانَهُ النَّزَمِیلُ النَّرَ مِن لِنِنَهُ والدِر مِمَ) فید الیک رات میں تیام کریں ایک تر فیلیاً تموزا بیضف ای انتفا کو یا انتفا کمریس مِنْهُ اس میں سے فیلیکُ تموزا اور نِدْ یازیادہ کرلیں عَلَیْدِ اس پر۔ سے ورکیلِ اور تفہر تمبر کر پڑھیں الفُوْانَ قرآن فرزین کر تیل کے ساتھ

كري كيونكهاس كے سواآپ كا اوراس سارے جہان كايالنے والا کوئی نہیں اس لئے اپنے سب کام اس کے سپر دسیجئے ۔ اور پیہ کفار و مشركين جوباتين آپ كى نسبت كتے بين آپ ان برصبر وكل كريں۔ سورة کی ابتدارسول الٹصلی الله علیہ وسلم کو خطاب ہے فرمائی جاتی ب اور نِائِيَةً أَالْهُرَ مِيلٌ ك لقب سے مخاطب فرمايا جا تا ہے يعنى اے کپڑوں میں لیٹنے والے۔ وجہاس عنوان کے خطاب کرنے کی شان نزول کی او پر بیان کردہ روایت ہے ظاہر ہے کہ کفار کے تاحق و ب جاالزامات سے آپ رنجیدہ خاطر ہوئے اور حالت غم میں کمبل یا جاوراوڑھ کرلیٹ رہے۔ حق تعالیٰ کو بیادا ایس پیندآئی کے مزل کے لفظ سے خطاب فر مایا اور پھریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام قرار پایا۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا حمیا که آپ ان کفار ومشرکین کی با توں کا رنج وغم نه کریں بلکہ حق تعالی کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں اور اس کے لئے آپ رات کو اللہ ک عبادت میں کھڑے رہیں۔ ہاں تھوڑا سا حصہ شب کا آ رام کرلیں تو مضا نقتہیں۔ پھر قیام لیل کے مقدار کی مزیدتشری فرمائی کہ آ دھی رات یا آدهی رات سے پچھ کم یا آدهی رات سے پچھزا کد ۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ اس سورۃ کی ان ابتدائی آیات کے تھم کے تحت

تفسير وتشريح: اس سورة عے شان نزول عے سلسله میں ایک روایت به ہے کدابتدائے نبوت میں قریش مکہ نے'' دارالندوہ'' میں جمع ہو کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے موافق کوئی لقب آپ کے لئے تبویز کرنا جائے کہ سب اس بر متغق رہیں اور اس نام کو لے کر مکہ کے باہر تکلیں اور وہ نام اطراف ملک میں مشہور ہو جائے کسی نے کہا کہ آپ کا ہن ہیں۔ پھر رائے قرار یائی کہ کا بن نہیں ہیں کسی نے مجنون کہا پھراس کوبھی آپس میں غلطقر اردیا۔ پھرساحر کہااس کو بھی رد کیااور بعض کہنے گئے کہ ساحراس لئے ہیں کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں (معاذ اللہ! معاذ الله! ) آپ کو جب بی خبر کینی تو رنج ہوا اور رنج کی حالت میں کیڑا اوڑ ھاکرلیٹ سے جیسا کہ اکثرسوج وغم میں مغموم آ دمی ایسا کرلیتا ہے اس برحق تعالی نے آپ کو یا آیٹھ کا المُؤَمِّلُ سے خطاب فر مایا اور آب كي سلى فرمائي كه آب ان كفارى باتول بررنج ندكري اورظم ديا كه آب رات من اله كرالله كي ياد سيجيّ اورتقريباً آدهي رات يااس ہے کچھ کم وہیش نماز پڑھئے اور نماز میں جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ے خوب تھبر تھبر کرایک ایک حرف الگ الگ کر کے میڑھئے۔ اور اے نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے یکسوہ وکر اللہ کی طرف متوجہ رہا

آنخضرت صلی القد علیہ وسلم پراور آپ کے صحابہ کرائم پرابتدائے اسلام
میں ، خیگا نے نماز فرض ہونے سے پہلے رات کی عبادت فرض تھی اور یہ
حکم قریب ایک برس کے رہا۔ چنا نچہا حادیث میں حضرت عائشہ سے
روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے اقل میں قیام لیل فرض کر
دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک برس تک تہجہ
کی نماز بطور فرضیت کے اواکر تے رہے یہاں تک کہ ان کے بیروں
پر ورم آگیا۔ پھر ایک برس کے بعد اس سورۃ کا آخری حصہ
فُا اَفْرُ وُ اُو اُمَا لَیک تکو مِن الْقُوْرَانِ نازل ہوااس سے تخفیف کی گئی اور
امت کے لئے یہ تھم فرض نہ رہا۔ نفل رہ گیا۔ آ عے فرمایا گیا کہ اس قیام
لیل میں یعنی تہجہ کی نماز میں قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھئے یعنی تھم مرتفم ہم
کراس طرح پڑھئے کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آ جائے۔ اس
طرح پڑھئے سے قبم و تہ ہم میں مدملتی ہورول پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔
اور ذوق شوق بڑھتا ہے۔

علاء نے لکھا ہے کہ قرآن کور تیل کے ساتھ پڑھنے کا تھم غیر نماز میں بھی ہے۔ اب یہاں قدر ہے ترتیل کی تشریح بھی سمجھ لی جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی لکھتے ہیں کہ ترتیل لغت میں قوداضح اور صاف پڑھنے کو کہتے ہیں محرشریعت میں قرآن شریف کے پڑھنے میں کئی چیزوں کی رعایت کورتیل کہا جاتا ہے:۔

ا۔ اوّل حرفوں کو مجع نکالنا یعنی حروف کوا پنے مخارج اور صفات کے ساتھ اوا کرنا۔

۲۔ دوسرے وقف کی جگہ پراچھی طرح سے تھبرنا تا کے دہل ہے کلام ہے موقع نہ ہونے یائے۔

سا۔ تیسرے حرکات لیعنی زبر۔ زبر۔ پیش کوا تبیاز دینا تا کہ ایک دوسرے سے ملنے اور مشتبہ ہونے نہ یائے۔

سے چوہتھ آواز کوتھوڑا بلند کرنا تا کہ قر آن شریف کے الفاظ زبان سے کان تک پنچیں اور وہاں سے دل پراٹر کریں۔اور ذوق شوق ۔خوف وامید وغیرہ کی کیفیات پیدا کریں۔

۵۔ پانچویں اپنی آواز کو اچھا کرنا اس طور ہے کہ اس میں درد مندی یائی جائے تا کہ دل پرجلدی تا ثیر کرے۔

۲۔ چھٹے تشدید و مدکا جس جگہ پر ہیں۔ وہاں لحاظ رکھے اس واسطے کہ شدومد کی رعایت سے کلام البی میں عظمت ببیدا ہوتی ہے۔

2- ساتویں اگر قرآن شریف میں کوئی خوف کامضمون ہے تو وہاں تھوڑ اٹھہر جائے اور حق تعالی ہے پناہ طلب کرے۔ اگر کوئی مضمون کسی نعمت کا ہے تو وہاں اس چیز کو اپنے واسطے حق تعالی ہے طلب کرے۔ اگر کوئی وعایا ذکر پڑھنے کے واسطے تھم ہوتو وہاں تھہر کر مماز کم ایک مرتبہ وہ وعایا ذکر پڑھ لے۔

سیسات چیزیں ہیں جن کی رعایت کرنا ترتیل میں ضروری ہے۔ الغرض قیام کیل اور قر اُت قرآن کا تھم ان آیات میں دیا گیا اب آ گے ان احکام کی علت اوران کے بعض نوائد کو ظاہر فریایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ اگلی آیات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

و عالم سيجيج : حق تعالى جم كوبھى نماز تہجد اور رات ميں اپنے ذكر و تلاوت كى تو فيق عطا فرما كيں۔ اور قرآن پاك كى تلاوت ترتيل كے ساتھ نصيب فرما كيں قرآن پاك كاذوق شوق اوراس كاعلم اوراس پرعمل نصيب فرما كيں۔

یااللہ!ابہم ابنی اس بدحالی پر کتنا تاسف اور رنج ظاہر کریں کہ قرآن شریف کا نماز اور غیر نماز میں تو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔ مگراب تو قرآن کریم ناظر و پڑھنے پڑھانے ہی کے لالے پڑگئے ہیں۔ ترتیل جموید تعلیم تفسیر و تبلیغ قرآن سے نی نسل تو محروم ہی ہوتی جار ہی ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون و اُخِرُدَعُوٰ نَاٰ اَنِ الْحَدُدُ لِلْلُورَةِ الْعَلَمَةِ مِن

### اِنَاسَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِي اَشَدُّ وَطَأَوَا قُومُ قِيلًا قَالَ الكَا

ہم تم پرایک بھاری کلام ذالنے کو ہیں۔(مراد قرآن مجیدہے)۔ بہ شک رات کا اُٹھنا خوب مؤٹر ہے (نفس کے کچلنے میں)ادر بات خوب تھیک تکلتی ہے۔ بیشک تم کودن میں

### فِي النَّهَارِ سَبُعًا طَوِيْلًا أَوْ اذْكُرِ الْسَمَرَةِ لِكَوَ تَبَتَّلُ النَّهِ تَبْتِيْلًا أَرْبُ الْمَشْرِقِ

بہت کام رہتا ہے۔ اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کرکے اُس کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق

### وَالْمُغُرِبِ الْآلِكُ إِلَّهُ إِلَّا الْمُوفَاتِّخِذُهُ وَكِيْلًا ﴿

اورمغرب کاما لک ہے اس کے بواکوئی قابل عبادت نہیں تو اُس کواپنے کام سپر دکرد یے کیلئے قرار دیئے رہو۔

اس کے حقوق کا پوری طرح ادا کرنا سخت مشکل اور دشوار کام تھا۔
عرضکد ان تمام وجوہ کا خیال کرتے ہوئے فر بایا گیا کہ ہم آپ پرایک
ہماری کلام یعنی قرآن کریم نازل کرنے والے ہیں اس لئے آپ
انوار سے اپنے تئیں مشرف کرکے اس فیض اعظم کی قبولیت کی
انوار سے اپنے تئیں مشرف کرکے اس فیض اعظم کی قبولیت کی
استعداداپنے اندرمشخکم فرما کمیں۔آ مے قیام لیل یعنی رات کی عبادت
کے بعض فواکد بیان فرمائے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ بیشک
رات کا انھنا اور اللہ کی عبادت میں لگنا کچھ آسان کام نہیں بھاری
ریاضت اور نفس شی ہے جس سے نفس خوب روندااور کچلا جاتا ہے اور
نیدوآ رام وغیرہ خواہشات پامال کی جاتی ہیں۔ نیزاس وقت دعاءاور
وکرسید سے دل سے ادا ہوتا ہے۔ زبان اور دل موافق ہوتے ہیں جو
بات زبان سے نکلتی ہے ذہن میں خوب جتی چلی جاتی ہے کیونکہ اس
وقت ہرتم کے شوروغل اور جیخ دیکار سے کیسوہونے اورخداوند قد وس
اور لذت و اشتیات کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی
اور لذت و اشتیات کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی

الله علیه و تشری ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی
الله علیه و کلم ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں لیعنی پے در پ
پراقر آن آپ پر نازل کریں ہے جوابی قدر منزلت کے اعتبار سے
بہت ہمتی اوروزن داراورا پی کیفیات کے اعتبار سے بہت بھاری اور
گرانبار ہے ۔ احادیث میں آتا ہے کہ نزول قرآن کے دفت
آخفرت صلی الله علیه و سلم پر بہت گرانی اور خی گذرتی تھی سخت
جاڑے کے موسم میں بھی آپ پیپند پسیند ہوجاتے ہے۔ اگر نزول
وی کے وقت آپ کسی سواری پر سوار ہوتے تو سواری جھک جاتی اور
اپی گردن گرادی آور جب تک وی ختم نہ ہولیتی سواری جھک جاتی اور
اپی گردن گرادی آور جب تک وی ختم نہ ہولیتی سواری سے قدم نہ
افیایا جاتا اور حرکت نہ کر سکتی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ
افعایا جاتا اور حرکت نہ کر سکتی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ
ران مبارک میری ران پر رکھی ہوئی تھی۔ وئی کا اتنا ہو جھ پڑا کہ مجھے
دال مبارک میری ران پو جھ سے نہ پھٹ جائے ۔ غرضکہ وئی کا
نز نا خودا کہ کہیں میری ران ہو جھ سے نہ پھٹ جائے ۔غرضکہ وئی کا
نز نا خودا کہ کہیں میری ران ہو جو سے نہ پھٹ جائے ۔غرضکہ وئی کا
میں کلفتیں برداشت کرنا۔ اس ماحول ہیں قرآن کی دعوت و تبلیخ اور
میں کلفتیں برداشت کرنا۔ اس ماحول ہیں قرآن کی دعوت و تبلیخ اور

حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا جب رات کا آخری تهائی حصدره جاتا بیجاتو بهارارب نجلے آ سان برنز ول اجلال فرما تا ہے اور اشا دفر ما تا ہے کوئی ہے کہ مجھ ہے دعاء کرے اور میں قبول کروں کوئی ہے کہ مجھے سے ماکھے اور میں عطا كرول \_كوكى ہے كہ بچھ سے مغفرت كاطالب ہواور ميں اس كے كناه معاف کر دول۔ نماز شب کے فضائل میں حضرت ابوامامہ کی روایت ہے کہرسول النصلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا۔ نمازشب کا التزام كرو ـ يتم ي يملي كذر ي بوئ صالحين كاطريق بربكا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کوسا قط کرنے والا اور خطاؤں ہے رو کنے والا ہے۔ ایک ووسری روایت میں ہے کہ رسول التُدصلي الله عليه وسلم نے فرمايا سب سے زيادہ بندہ سے رب كا قرب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے۔ اگرتم سے ہوسکے کہ اس وقت اللہ کی یا دکرنے والوں میں ہے ہوجاؤتو ہوجاؤ آ مے آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كوقيام كيل كے حكم كى ايك اور علت بيان فر مائى جاتى ہے اوروہ یہ کہآ پ کودن میں بہت کا مرہتا ہے دنیوی بھی جیسے امور خاندداری اور ضروري کامول کي تحيل اور دينې جي جيسے تبليغ اور دعوت دين ياتو اگرچہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے مشاغل بھی آپ کے حق میں بالواسطه عبادت بی شخص تا مهم بلاً واسطه بروردگار کی عبادت اور مناجات کے لئے رات کا وقت مخصوص فر مایا حمیار آھے آ مخضرت صلی الندعليه وسلم كوتلقين فرمائي جاتى بهاكه علاوه رات كى عباوت كے ون میں بھی جبکہ بظاہر مخلوق ہے معاملات اور علاقے رکھنے پڑتے ہیں آپ دل سے ای پروردگار کا علاقہ سب پر غالب رکھے اور علتے بھرتے اٹھتے ہیٹھتے ہمہ وقت اس کی یاد میں مشغول رہے۔ غیراللّٰد کا كوئى تعلق ايك آن كے لئے ادھر سے توجہ كو بننے ندد سے بلكہ سب تعلق کٹ کر باطن میں ای ایک کاتعلق باقی رہ جائے۔اب اس تعلیم وملقین ہے کسی د ماغ میں وہم پیدا ہوسکتا تھا کہ ہرانسان دوسرے کے تعاون کا حماج ہے۔ تمرن کے بغیر معاشیات اور ضرور پات حیاۃ کی فراہمی کا نظام ابتر ہو جائے گا۔ پھر مخلوق سے قطع تعلق کی صورت میں نظام معاشی کیسے چلے گا اس وہم کو وقع فرمانے کے کئے آمے فرمایا

رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْآلِلْهُ اللَّهُ وَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا لِعِن سارے جہان کا مالک و حاکم اللہ ہے۔ تمام دنیا اور اس کے جمع اسباب اورسارے سلسلے سب اس کے دست قدرت میں میں وہ جس ا طرح جا بتا ہے تصرف كرتا ہے اس كے سواندكوئى حاكم اعلى ہے ند معبود برحق نداس کی اجازت اور مشیت کے بغیر کوئی تسی کو تفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے لہذاای کے سپردایے تمام معاملات کردیجئے۔ ای کواپنا کا رساز بنالیجئے۔وہی سب ہےاجھا کارساز ہےاس کی کار سازی کے بعد آپ کوکس دوسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ رَبُ الْمَثْرِقِ وَالْمَغُرِبِ كَيْقِيرِ مِن بعض علاء ني لكما بك مشرق دن كانشان باورمغرب رات كانشان كويا اشاره كرديا كهدن و رات دونول کواس مالک مشرق ومغرب کی یاد اور رضا جو کی میں لگانا حاہیے اس لئے بندگی بھی اس کی اور تو کل بھی اس پر ہونا جا ہے جب وہ وكيل وكارساز موتو دوسرول سے كث جانے اور الگ مونے كى كيابروا۔ یہاں تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالذات اور آپ کے متبعين كوطبعًا جارباتوں كي تعليم وتلقين فرمائي مني \_ ١- ايك قيام شب برائة نماز وقر أت قرآن ـ ۲- دوسرے ہروفت اور ہرحال میں اپنے رب کو یا در کھنا۔ س - تیسر ےسب علائق کوتو ژکراللدی طرف متوجدر منا۔ س-چوتھای پرتو کل کرنا کیونکہ تمام دنیا کا وہی کارساز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان احکام میں عجیب تر تبیب طبعی ملحوظ ہے اس لئے کہ شب بیدار کو ازخود ذکر میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے پھروہ دن میں بھی اس محبوب حقیق کونہیں محبولتا اور جب بدیفیت ہو جاتی ہوت خود بخو دول سے قطع تعلقات بھی ہوجاتے ہیں اور پھراس کی آنکھ میں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا کہ جس پروہ تو کل کرے یا اس کو کارساز سمجھے سوائے محبوب حقیقی کے ۔خلاصہ بیک آغاز سورة سے يہال تك مختلف مقامات سلوک کی طرف اشارہ ہے بعنی رات کی خلوت ۔ تلاوت ذکر نفئ ماسوا اور تو کل علی الله بالیکن مقامات سلوک میں سب سے اونیا درجداعداء کی جفا پرصبرر کھنے کا ہے اس لئے آ مے اس کی تعلیم دی 

### وَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُ مُ هُورًا جَمِيْلًا ٥ وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي

اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پرصبر کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہوجاؤ اور مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو نازونعمت میں

### النَّعْمَاةِ وَهُوَلُّهُمْ قَلِيْلُ إِنَّ لَدَيْنَا آنْكَالًا وَجَعِيمًا فَوْطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَا بَا النِّمَالَة

رہنے والوں کوچھوڑ دواوران لوگوں کوتھوڑے دنوں اور مہلت دے دو ہمارے بیہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے۔ اور محلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور در دنا ک عذاب ہے۔

وَ اصْدِرْ اورا آبِ مَركري عَلَيْ مَا يَقُولُونَ جوه كَتِهِ بِينَ وَ اهْجُنُوهُ هُ اورانين چوزدي هَجُنُوا كناره كن بوكر جَمِيْلًا اجهى طرح و دَرْ فِي النّع الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

لفسير وتشريح: عارفين كاملين كوجن ميں انبيائے كرام كا درجه سب سے ارقع و بلند ہوتا ہے ان کو دوامور سے واسطہ پڑتا ہے ایک وہ کہ جن كاتعلق افى دات اور اين خالق الله رب العالمين سے بـ دوسرے وہ کہ جن کا تعلق اوروں ہے ہے۔ گذشتہ آیات میں مشم اوّل کی تعلیم تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے داسطہ ہے آپ کے متبعين كوقيام كيل \_ تلاوت \_ وذكر \_ الله تعالى كي طرف دائمي توجه اورتو كل على الله كالحكم فرمايا كيا تها-اب آصي تشم دوم ك متعلق احكام ديئ جات ہیں اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ بیکفار آپ کوشاعرے کا بن ساحر ادر مجنون ومتحور وغیرہ کے لقب ہے یا د کرتے ہیں سوان کی باتوں کو صبر و استقلال سے برداشت کرتے رہے اور ان کے ظلم و زیادتی برحل اور بردباری ہے کام لیجئے مفسرین نے لکھا ہے کہ کفارومشرکین کی طرف ے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كو جوزبانی ايذا دى جاتی تھی ان كى تين فتميس تقيس \_اول بيركه آب كے معبود حقیق خداوند ذوالجلال والا كرام الله جل شانہ کے شان میں ہے ادبی اور گستاخی کی باتیں کہتے مثلا رہے کہ نعوذ بالله نعوذ بالله حق تعالى اولا در كهتا ب\_فرشة ال كى بينيال بير \_وه بهم سے قرض مانگتا ہے۔ دوفقیر ہے ہم غنی ہیں۔اوراس طرح کے کلمات کفر بكتے تھے۔ دوسری قتم کی ایذ ائیس خاص استحضرت صلی اللہ علیہ ملم کی ذات مباركه سيمتعلق تتفيس مثلأ آب كومعاذ الله معاذ الله ساحرادر شاعراور دیوانہ بتلاتے۔آپ کی جوکرتے۔اگر بھی وی آنے میں وقفہ ہوتا تو آپ كوطعنه ديناشروع كرديية اورتيسري فتهم كى ايذا جوآ تخضرت صلى الثدعليه

وسلم کودی جاتیں وہ آپ کے اہل وعیال سے متعلق تھیں۔ آپ کے عزیز و اقربا اور اصحاب کے حق میں ہے ادبی اور گستا خیال کرتے اور طعن وتشنیع دیتے کہ معاذ اللہ تم سب نے اپنا آبائی دین چھوڑ کرنے دین میں واخل موکر ہے دینی اختیار کرئی۔

تو پہلی ہدایت یہاں بیردی گئی کہ خالفین ومعاندین جو جوایذا دہ باتیں کہتے ہیں ان پرصبر سیجئے۔ دوسری ہدایت بیدی گئی کدان معاندین ے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہوجائے لیعنی ندان کی بدسلوکی کی شکایت مس كے سامنے ہو۔ ندانقام لينے كى فكر ہو۔ ند گفتگو يا مقابلہ كے وقت سنج خلقی کا اظہار ہواور باوجودان ہے جدائی اور مفارقت کے ان کی نصیحت میں کوئی کی نہ سیجئے بلکہ جس طرح بن پڑےان کی ہدایت و رہنمائی میں سعی کرتے رہنے۔ یہاں بیہ بات ذہن میں رکھئے کہ بیہورۃ کمی ہےاور مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اور آیات قبال و جہاد کا نزول بعد میں مدینہ میں ہوا۔اس لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہان آیات کا حکم آیات قال سے منسوخ ہے۔آ گے ان منکرین ومعاندین کے گرفت اور عذاب کی خبر دے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی جاتی ہے اور آپ کو تقویت دی جاتی ہے کہ بیات و صدافت کو حجثلانے والے جود نیامیس عیش وآ رام کررہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپردسیجے۔وہ خودان سے نبث کے گااوروہ آپ کی طرف سے ان کوسرا ویے کے لئے کافی ہے۔آپ رنجیدہ نہ ہوں اور ان لوگوں کوتھوڑے دن اورمہلت ویے دیجئے ۔اوّل تو ایسے گمراہ منکرین ومعاندین کو جو

اپ خداداد مال و جاد کاشکرادانہیں کرتے بلکہ اس کوالنا خدا کے مقابلہ میں صرف کرتے ہیں دنیا ہی میں سزامل جایا کرتی ہے۔ اورا گرکس مصلحت ہے دنیا ہیں میں سزامل جایا کرتی ہے۔ اورا گرکس مصلحت ہے دنیا ہیں سزانہ ہی ملی تو آخرت و قیامت میں تو ضرور ہی طلے گی اورانجام کا ریہ بخت عذابوں میں جتلا ہوں گے اور عذاب بھی کو نسے؟۔ اقال اسخت قید و بند کے یعنی ان کی گرفتاری کے لئے بیڑیاں تیار ہیں جوان کے پیرول میں مثل قید یوں کے پہنائی جا کیں گی اور زیری تیار ہیں جوان کے پیرول میں مثل قید یوں کے پہنائی جا کیں گی اور بوئی اور بھڑ کی ہوئی ارجہتم ۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہتم کی آگ دنیا کی آگ ہوئی اور بھڑ کی ہوئی تارجہتم ۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہتم کی آگ دنیا کی آگ ہوئی اور بھڑ کی ہوئی گیراس کوا یک ہزار برس دھکایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب وہ سیاد د تاریک ہزار برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب وہ سیاد د تاریک ہے (العیافیالئی یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔ اب وہ سیاد د تاریک ہے (العیافیالئی یہاں تک کہ دو سیاہ ہوگئی۔

تیسرے گئے میں جانے والے کھانے کا عذاب کہ وہ کھاناطلق میں جاکرا فک جائے گانہ اندراترے گانہ باہر نکلے گا۔ حضرت ابن عباس کے فرد کی ان کھانے سے زقوم لینی تھو ہر کا درخت مراد ہے کہ جوجہتم میں بیدا ہونے والا ایک خاردار درخت ہے جوجہتم یوں کی خوراک ہے گااوراس قدر زہر کی ساتھ اور گندی چیز ہوگی صدیث میں آتا ہے کہ اگراس کا ایک قطرہ اس دنیا میں فیک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب دنیا میں فیک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کوخراب

کرد ہے تو جس کی بد ہو۔ گندگی اور زہر ہے بن کا یہ عالم ہوتو اس پر کیا گذرے گی جس کوزقو م کھانا پڑے گا۔ (الا مان والحفظ) چو تھے اور بھی طرح کے المناک عذاب ہوں کے مثالا غساق یعنی ووسڑی ہوئی ہیں جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی انتہائی بھوک میں بطور عذا دیا جانا ہے ہم یعنی کھولتا ہوا گرم پانی پیغنے کو دیا جانا۔ ہڑے ہن ہے کہ الماروں پر چڑھا کر نیجے کھولتا ہوا گرم پانی پیغنے کو دیا جانا۔ ہڑے ہن سے بہاڑوں پر چڑھا کر نیجے میں ڈالا جانا۔ ہن چکوں میں ٹیما جانا۔ کہنی صندوتوں میں بندکر کا گھیوں کو زخم پر بھوانا۔ ہن چکوں میں بیسا جانا۔ کا نئوں کا چھونا۔ کھال کا چرانا۔ میں ڈالا جانا۔ ہن چکوں میں بیسا جانا۔ کا نئوں کے برابر جیں اور اس قدر میں سانپ ہیں جو اپنی جسامت میں اونٹوں کے برابر جیں اور اس قدر نر ہر ہے جیں کدان میں کوئی سانپ جس دورخی کوالی مرتبدڈ سے گا تو چالیس میں بچھو ہیں جوا بی جسامت میں خچروں کے ماند جیں اور وہ بھی ایسی میں بچھو ہیں جوا بی جسامت میں خچروں کے ماند جیں اور وہ بھی ایسے بی میں بچھو ہیں جوا بی جسامت میں خچروں کے ماند جیں اور وہ بھی ایسے بی میں کہاں تک وہ اس کے زہر کی تکایف پاوے گا درائی طرح دور نے سارت کی مارے گا تو جالیس میں میال تک وہ اس کے زہر کی تکایف پاوے گا۔ العیاذ ہاللہ تعالی۔ زہر ہے جیں کہاں تک وہ اس کے زہر کی تکایف پاوے گا۔ العیاذ ہاللہ تعالی۔ حوالے جیں کہاں تک وہ اس کے زہر کی تکایف پاوے گا۔ العیاذ ہاللہ تعالی۔ حوالے جیں۔

اور بیسز اان کو قیامت کے دن دی جائے گی اور وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا اس کو اگلی آیت میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللّٰد آئندہ درس ہوگا۔

#### د عالم يجيئ تعالى بم كوحق برقائم ركيس اور باطل ہے بينے كى توفيق عطافر مائيں۔

یاانتداس دنیامیں ہمیں ان اعمال کی توفیق عطافر مادیجئے جوآخرت میں ہماری نجات ومغفرت کا ذریعہ بنیں اور ہمیں ان اعمال سے بچا لیجئے جو کہ آخرت میں عذاب کا سبب بنیں ۔ یاانڈ عذاب نار سے ہم کواپنے فضل سے بچنانصیب فرما۔

یااللہ آپ نے تورجمۃ للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے واسطہ تبعین اسلام کو وشمنان وین اوراعدائے اسلام کی باتوں پر ان کے طعن و تشنیع پر اوران کی ایڈ ارسانیوں پر صبر کرنے کہ تھیں فر مائی اور صحابہ کرام خصوصاً مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم نے اس تھم کی تھیں کاحتی اوا کرکے اور صبر کرکے دکھلا دیا۔ یااللہ ایک ہم انہی حضرات کے تام لیوائی ہم اب نے کلم کوائل اسلام بھائیوں ہی کی طرف سے پہنچنے والی کسی تعلیف اور صبر تو کیا کرتے النا انتقام کے در بے ہوجاتے ہیں اور انتقام میں بھی ظلم وزیادتی ہے گریز نہیں کرتے۔ یا اللہ! صحابہ کرائم کے صبر وسہار کے طفیل میں ہمیں بھی اپنے وی بھائیوں کے ساتھ صبر وسہار کا معاملہ کرنے کی تو فیق عطافر مادے۔ اور ایک دوسرے سے درگر دکرنے کی خصلت سرحت فرماوے۔ آپین ۔ والرے داخو کہ خو کیا کی النے کی بیان کے النے کی بھی نے دیں۔ والے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو النے کہ کہ کے کہ کو کیا گئی گئی کے خصلت سرحت فرماوے۔ آپین۔ والے کو کہ کے کی ان انتخام میں کہ کے انتخام کی کو کیا گئی گئی کے خصلت سرحت فرماوے۔ آپین۔ والے کو کہ کو کیا گئی النے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کی کو کی کو کیا گئی کے کہ کہ کہ کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کیا گئی کی کو کی کو کی کو کیا گئی کے کہ کو کی کو کیوں کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کو کی کو کھی کو کیا گئی کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کی کو کھی کر کے کہ کو کھی کو کھی کے کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کر کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کہ کر کر کر کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کرنے کے کہ کو کھ

### 

وَ بِيلًا برے وہال افكيفَ تو كيے التَّقُونَ ثم بُوكے إِن كَفَرْتُنْ الرَمْ نَے كفركيا ايؤمًا اس دن ا يتجعل كردے كا اليول كرا كري الي بينيا بوزها

اسَمَا أَ أَسَانَ الْمُنْفَطِلُ بِعِنْ جَائِهُ السِّ اللَّانَ بِ وَعُدُّهُ اسَ كَاهِ عَدُه الْمُعَوْلًا بِورابُوكُر بِواللَّا إِنَّ هَٰذِهِ مِثِكَ بِهِ الذَّكِرَةُ تَقْعِمَة

ا فَعَنْ تُوجِوا شَاكِمْ عِلْ ہِ الْمَحَنَّنُ اختیار کرنے الی رُبِّہ اپنے رب کی طرف اسیبیلاً راہ

تمہارے پاس بھی ویبا ہی رسول بھیجا جیسا کہ فرعون کے پاس موی علیہ السلام کورسول بنا کر بھیجا تھا تو جب فرعون نے سرکشی کی اوراپنے رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اسے تن کے ساتھ پکڑلیا اور بری طرح بریاد کیا کہاں کو مع اس کے لاؤلشکر کے سب کو سمندر میں غرق کرکے بلاک کر دیا گیا تو کفار مکہ کو پکڑ و ہلاکت کا واقعہ سنانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرتم نے بھی اپنے رسول کی نافر مانی کی اوران کی بات نہائی تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ۔ تمہار سے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جاوے نہ مانی تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ۔ تمہار سے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جاوے گا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل مکہ سات برس کے قبط میں گرفتار ہوئے۔ بڑے برنے بڑے برخ اور پھر فقار ہوئے ۔ اور پھر فقار موئے اور پھر فقار مکہ بھیشہ کے لئے مغلوب اور ختم ہوئے اور در پروہ فرعون اور موئی کے واقعہ میں اس طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ جس طرح فرعون اور موئی کے واقعہ میں اس طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ جس طرح فرعون اور موئی کے واقعہ میں اس طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ جس طرح

تفسیر وتشری ان آیات میں طاہر فرمایا جاتا ہے اور ہلایا جاتا ہے کہ اس ندکورہ سز ااور عذاب کی تمبیداس دفت سے شروع ہوگ جب زمین اور بہاڑوں پر زلزلہ پڑا ہوگا بہاڑوں کی جڑیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور وہ لرز کر گریزیں گے اور ریزہ ریزہ ہوکراڑتے پھریں گے بعن قیامت کے دن ۔ آگے اہل مکہ کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ دیکھوہم نے تمباری طرف محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنارسول بنا کر بھیجا ہے جوتم پر قیامت کے روز گواہی دیں شے کہ لوگوں نے تبلغ دین کے بعد کیا برتا و کیا۔ کس نے کہنا مانا اور کس نے کہنا نہیں مانا۔ کفار مکہ جو بعد کیا برتا و کہا۔ کس نے کہنا مانا اور کس نے کہنا نہیں مانا۔ کفار مکہ جو ایک ترین کے بعد کیا برتا و کیا۔ کس نے کہنا مانا اور کس نے کہنا نہیں مانا۔ کفار مکہ جو ایک تورین کے باعث آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ایک تو میں بادشاہ مصر اور موٹ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم تھا اس کے بطور وعید و تنبیہ کے ان کو جنلایا گیا کہ اللہ نے معلوم تھا اس کے بطور وعید و تنبیہ کے ان کو جنلایا گیا کہ اللہ نے معلوم تھا اس کے بطور وعید و تنبیہ کے ان کو جنلایا گیا کہ اللہ نے

ا بنی اسرائیل نے موئی علیہ السلام کی اطاعت کی تو قید فرعون ہے نجات یائی شام کی سر زمین نصیب ہوئی۔ وہاں کی سرداری اور حکومت ے نسل ہوئی اسی طرح اس نبی کے **فر ما نبر داراور مطبع** کفار کے غلبہاور تسلط ہے نجات یا تمیں گے وین دنیا کے سردار اور بادشاہت کے مالک بول کے چنانچے صحابہ کرامؓ کے ساتھ بفضلہ تعالی ایہا ہی ہوا۔ ا خیر میں کفار مکہ کو پھرمتنبہ کیا جاتا ہے کہ اگرتم نے ہمارے رسول کا کہنا نہ مانا اوراس قرآن برایمان نہ لائے تو پھراللہ کے عذاب سے کینے بچو گے اورا گر بالفرض تم نبی الرحمة کے کمال حلم اور بر دیاری کے سبب دنیا کے عذاب سے نیج بھی مجھے تو اس دن کیونکر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بحوں کو بوڑ ھا کر دینے والی ہوگی یعنی قیامت کے دن تونبیں کے عکتے اور وہ ایہا ہولنا ک دن ہوگا کہ آسان میت جائے گااور یا در کھوکدانند کا وعدہ امل ہےضرور پورا ہوکرر ہے گاخواہ تم اس کو کتنای دوراور بعیداز امکان مجھو۔ بہرحال ہم نے بیقر آن سمجھانے اور یادولانے کے لئے بھیج و یا ہے جس میں محض تمہاری تھیجت اور خیر خواہی سے تم کوآ گاہ کیا جاتا ہے۔اس میں تمہاری بھلائی کی ساری بالتمن مجها دی گئی ہیں ۔ اب جواپنا فائدہ جا ہے اس نصیحت برعمل كرك ايينه رب كاتقرب اوررضا مندى حاصل كرے راسته كهلا موا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ورنہ دوسرے راستہ کا انجام جہنم اور مصیبت

حفرت عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے یہ آیت
یکومگا یک جعک الیول کائی بشینہا علاوت فرمائی اورارشاد فرمایا کہ بیہ
دن قیامت کا ہوگا اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جبکہ اللہ رب العزت
میدان حشر میں حضرت آدم کوفر مائے گا کہ اے آدم اپنی فریت میں جہنم

کاایدهن نکال او۔ یعنی جوجہ میں ڈانے جائیں گے۔ تو حضرت آدم پوچیس گے کتنے عدد میں کتے جہم کے لئے نکالوں۔ تو فرمایا جائے گابر ہزار میں سے ۹۹۹ تو بین کرسب اہل محشر گھبرا جا کیں گے کہ ہر ہزار ک تعداد میں صرف ایک آ دمی نجات پائے گاباتی جہم کا ایندهن ہوں گے۔ ایخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے مسلمانوں کی جب بیگھبرا ہٹ دیکھی تو فرمایا اے مسلمانو اجمہیں بشارت ہو۔ ہر ہزار میں کا ایک تم میں ہے ہو گااور باتی یا جوج ماجوج ہے پورے کرد یئے جا کیں گے اور دیگر امتوں کا فار باتی یا جوج ماجوج ہے پورے کرد یئے جا کیں گے اور دیگر امتوں کے کفارے۔ نیچہ جس کا الحمد للہ بیہ ہوگا کہ امت محمد بیخ تعالی کے فضل سب کی سب ہی کئی نہ کی طرح نجات پالے گی اور جہنم کا ایندھن یا جوج ماجوج اور دیگر ملتوں کے کفارے پورا کردیا جائے گا۔ اورا گرد یکھا جوج ماجوج کی انسانوں کی تعداد کے لحاظ سے امت محمد یہ کا عدد شایدا تنا ہی وضاحت آیک فئی ہزار تو اس اعتبار نے حضور آکرم سلی النہ علیہ وہلم کی یہ وضاحت آیک فظیم بیثارت ہوگی۔ فللہ المحمد حمداً کھیو آ۔

(معارف القرآن جلابھتم از حضرت مالک کاندھلوی مظلہ)

اس سورۃ کا رکوع اوّل ان آیات پرختم ہوتا ہے۔ اوراس رکوع پیس ابتدائے سورۃ بیس جوقیام لیل کا تھم دیا گیا تھا وہ ایک سال تک بیس ابتدائے سورۃ بیس جوقیام لیل کا تھم دیا گیا تھا وہ ایک سال تک تائم رہا۔ رسول الندسلی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرائے سال بحر تک رات کو قیام کرتے رہے بہال تک کہ پاؤں سوج گئے۔ سورۃ کے دوسرے رکوع کو الند تعالی نے بارہ مبینے تک آسان پر روک رکھا۔ بالآ خرالند تعالی نے رحم فرماکر قیام لیل کے تھم میں تخفیف فرمادی اور سال بحرکے بعد دوسرارکوع نازل فرمایا جس کے بعد قیام شب نقل ہو سال بحرکے بعد دوسرارکوع نازل فرمایا جس کے بعد قیام شب نقل ہو سال بحرکے بعد دوسرارکوع نازل فرمایا جس کے بعد قیام شب نقل ہو سال بحرکے بعد دوسرارکوع نازل فرمایا جس کے بعد قیام شب نقل ہو سال بحرکے بعد دوسراک کوئی قیدرہی جس کا بیان ان شاء اللہ آگلی آیات میں دوسرے رکوع کی ابتدا ہے آئندہ درس بیں ہوگا۔

وعاشيحئ

الله تبارک و تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کودین اسلام سے نواز ا۔اور ہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔ ﴿ وَالْحِدُّدَ عُولَ أَنِ الْحَدَّلُ بِلْلُورَتِ الْعَلَيْدِينَ

### كَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَذَنَّى مِنْ تُلْتِي الَّئِلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلْثَ ۗ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ کے رب کومعلوم ہے کہ آب اور آپ کے ساتھ والول میں ہے بعضاً دمی ( بھی) دونتہائی رات کے قریب اور ( بھی ) آ دھی رات اور ( بھی ) تہائی رات (نماز میں ) يَٰنِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَاٰرُّ عَلِمَ أَنْ لَنْ تَعْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ُھڑے رہے ہیں،اوررات اوردن کائوراانداز واللہ ہی کرسکتا ہے،اُس کومعلوم ہے کہتم اس کوضیط نہیں کر سکتے تو اُس نے تمہارے حال پرعنایت اَ <u>ۼٲڨٚۯٷٛٳڝٲؾۘؽؾػڔڝؚڹٲڨۯٳڹؖٛۼڸؠۘڔٲڹڛؽۘڴۏڹۨڝؚڹۘڴڿڞۯۻؠۨٷٳڿۯٷؽڿؽڔؠۨۏڹ</u> سو(اب) تم لوگ جتنا قرآن آ سانی ہے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو،اس کو (بیکھی)معلوم ہے کہ بعضے آ دمی تم میں بھار ہوں گے اور بعضے تلاش معاش کیلئے فِي الْارْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُّونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوْا ملک میں سفر کریں گے اور بعضے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے سوئم اوگوں ہے جتنا قرآن آسائی ہے پڑھا جاسکے مَا تَيْسَتَرَمِنْ أُوْ وَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُّواالزَّكُوةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا پڑھ لیا کرواور نماز (فرض) کی بابندی رکھو اور زکوۃ دیتے رہو، اور اللہ کو انجھی طرت (لیعنی اخلاص ہے) قرض دو، اور جو تَقَكِّرُمُوْ الِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوْهُ عِنْكَ اللّهِ هُوَخَيْرًا وَالْحَظَمَ اَخِرًا وَاسْتَغْفِرُوا نیک عمل آپنے لئے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا آور تواب میں بڑا یاؤ گے، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، اللهُ إِنَّ اللَّهُ غَكُفُوْرٌ رَّحِينُهُ ﴿

بے شک اللہ فقور رحیم ہے۔

اِنَ رَبَكَ بِيَنَا اَنِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### والسَّغَفِيْ وَاورتم بخشش ما كُولُ مَنْ مَا الله إِنَّ الله وَشَد الله عَلَفُولٌ بَخْتُهُ والله رَحِينَةُ فها مت رحم كرف والا

تقسير وتشريح: حبيها كه مُذشة درس مِن بتلايا عَياطَهَا كهاس سورة كا صرف يهلاركوع اوّل نازل مواجس مين قيام ليل كاوجو بي تعلم ديا گيا تھا اس کے ایک سال کے بعد ہیدووسرا رکوع نازل ہوا۔ ایک سال تک برابر صحابہ کرام رات کو قیام کرتے رہے تی کہ یاؤں پرورم آ گیا تھا۔تقریاٰایک سال بعد قیام کیل کے تھلم میں شخفیف ہوئی جس کا تھلم ان آیات میں ظاہر فر مایا گیا اور آنخضر ست صلی التدعلیہ وسلم کو خطاب کرے فر مایا جاتا ہے کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو معدم سے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس کے حکم کی بوری تعمیل کی کبھی آ دھی کبھی تہائی اور کبھی دو تہائی رات کے قریب الند کی ا عبادت میں گذاری چنانچےروایات میں ہے کہ صحابہ کرام کے یاؤں رات میں کھڑے کھڑے ہوج جاتے اور کھننے لگتے تھے بلکہ بعض سی بہتوا ہے بال ری ہے یا ندھ لیتے تھے کہ نیندآ ئے تو جھٹکا لگ کر تکلیف ہے آنکھ کھل جائے۔ پھراس زمانہ میں گھڑی اور گھنٹوں کا س مان ند تھا۔ روزانہ آ دھی ۔ تہائی اور دونہائی رات کی بوری حفاظت كرنا آسان كام ندتها - اس كے بعض صحابدرات بعرندسوتے تھے كه تهبیں نیند کی غفلت میں ایک تہائی رات بھی جا گنا نصیب نہ ہو۔اس یرآ گے فرمایا گیا کہ رات دن کا صحیح انداز د اوراس کی بوری پیائش تو اللہ تعانی ہی کومعلوم ہے۔ وہی ایک خاص انداز ہے ہی رات کودن ے گھٹا تا مجھی بڑھا تا اور مبھی وونوں کو برابر کر دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس مقدار وقت کی یا بندی میں تم کوسخت محنت لاحق ہوئی ے ۔ان وجوہ ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمت ہے معافی بھیج دی اور يبليختكم كومنسوخ فرماد بإاب جس كورات ميں جب اٹھنے كى توفيق ہو اوروہ جنتنی نماز اوراس میں جننا قرآن جاہے پڑھ لے بہال قرآن یڑھنے ہے مراد تبجد کی نماز پڑھنا ہے کہ نماز میں قر آن پڑھا جاتا ہے تو اب امت کے حق میں نہ نماز تہجد فرض ہے ۔ نہ وقت کی یا مقدار انوت کی کوئی قید ہے۔آ گے حکم سابق کے نشخ کی دوسری علت بیان فر مائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اور روزی کمانے کے لئے یاعکم دین ا

وغیرہ حاصل کرنے کے لئے ملک میں سفر کریں گے ۔ پھر بعضے وہ مرو مجابد بھی ہوں ہے جواللہ کی راہ میں جہاد کریں گےاوران حالتوں میں یا بندی تبجد کی اور او قات کی مشکل تھی اور شب بیداری کے حکم پر قمل كرنا سخت دشوار هو كا اس لئے بھى تم پر تخفیف كر دى اور اب تم كو اجازت ہے کہ نماز میں جس قدرقر آن پڑھنا آسان ہووہ پڑھ لیا کرو۔اپنی جان کو زیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ فرض نمازیں نہایت اہتمام سے پڑھتے رہواور زکو ق دیتے رہواورالند کے راستہ میں مال خرچ کرتے رہو کہانبی باتوں کی یا بندی ہے بہت کچھروحانی فوائداور ترقیات حاصل ہوسکتی ہیں۔ حضرت علامة شبيراحم عثما في نے اس موقع برلكھا ہے كداولين صحابة سے ایک سال تک بہت تا کید کے ساتھ بدریاضت شاقہ اس لئے کرائی کہ وہ آئندہ تمام امت کے ہادی ومعلم نینے والے تھے۔ضرورت تھی کہ وہ اس قدر منجھ جا کیں اور روحانیت کے رنگ میں ایسے رنگے جائیں کہ تمام دنیاان کے آئینہ میں کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظاره کر سکے اور بینفوس قدسیدساری امت کی اصلاح کا بوجھ اینے كندهون يراثها سكيس والله تعالى اعلم

میں خرچ کرنے کی ترغیب میں بتلایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اس کے احکام کےموافق اخلاص ہےخرچ کرنا کو یا اللہ کوقرض دینا ہے یا ہی معنیٰ کہ خدااس کا بدلہ نفع کے ساتھ تم کو دنیا وآخرت میں دے گا۔ کو یا وہ تمہارے اس دیئے ہوئے مال کی ضمانت کرتا ہے تا کہتم کواطمینان ہوورنہوہ ذات عالی قرض لینے سے یاک ہے اس کوکوئی حاجت نہیں ۔آ گے خاتمہ سور قریر بتلایا گیا کہ جونیکی بھی یہاں کرو گے اللہ کے ہاں اس کونہایت بہترصورت میں یا ؤکے اور بہت بڑاا جراس پر ملے گاہ مت مجھو کہ جونیکی ہم کرتے ہیں وہ یہیں ختم ہو جاتی ہے ہیں وہ سبسامان اللدك بال تم ي آ كي بينج رباب جوعين حاجت ك وقت تمہارے کام آئے گا اور بھرتمام احکام بجالا کر۔ نماز۔ زکو ۃ۔ خیرات کر کے اللہ ہے معافی مانگو کیونکہ کوئی کتنا ہی تھا ط ہواس ہے بھی کھے نہ کچے تقصیر موجاتی ہے۔ کون ہے جودعویٰ کرسکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کاحق کما حقه پوری طرح ادا کر دیا۔ تو تما م کاموں میں استغفار کرنے اور اللہ ہے گناہ معاف کرانے کے حکم کے بعد بشارت دی گئی کہ بے شک اللہ تعالیے غفور الرحیم ہے۔تمہار پے قصوروں کو معان کرنے والا اورتم پررحم فرمانے والا ہے۔ا مے فقور الرحیم تو اینے فضل سے ہماری خطا وَں اور کوتا ہیوں کوبھی معاف فر مادے۔ اس سورة كى ابتدامين قيم اليل لعني رات كوعبادت كاتهم ديا كميا

تھا تمرانسان اپنی فطری کمزور یوں کے باعث حق تعالیٰ کے شایان شان عبادت اوراس کی اطاعت کاحق بورا بوراا دانہیں کرسکتااس نئے سورة کے خاتمہ برحق تعالیٰ نے اپنے نضل وکرم سے کوتا ہیوں ہے نجات حاصل کرنے کا ایک مہل اور آ سان نسخہا ہے بندوں کوعطا فر ما د ما اوروہ نسخہ استغفار ہے اس لئے والمنتكُفْفِرُوا اللَّهُ فر ما ماجس كے ساتھ ہی غفور رحیم فر ما کرمغفرت اور رحمت کی بشارت بھی سنا دی۔ استغفار کی فضیلت متعد داحا دیث میں بھی رسول الٹیصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مائی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ عذیہ وسلم كاارشاو بكرجو تحض بياستغفار يرسط استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اسكسب كناه معاف بو جائیں گےاگر چہاس نے میدان جہادے بھا گنے کا گناہ عظیم کیا ہو۔ مگریہاں بیمی مجھ لیا جائے کہ استغفار کی حقیقت اپنی گذشتہ تقصیرات اورغلطیوں برول ہے ندامت اورشرمندگی اور آئندہ کے لئے پھرالیں غلطی نهکرنے کا پخته تصداورارا دہ اوراگراس تقصیر کا تدارک مشروع موتواس کو بجالا ہے ایسی استغفار پرمغفرت ورحمت کا دعدہ ہے۔ سورة المزمل كےخواص رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو آ دمی سور ۃ المزمل یر ھےاللہ تعالیٰ اس ہے دنیاوآ خرت کی تنگی دور کردیں گے۔

#### وعالشيجئ

### 

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو ہزامبر بان نہایت رتم کرنے والاہے۔

# يَا يَهُ الْمُكَ تُولُ فَهُمْ فَانْذِنَ ۗ وَرَبُّكَ فَكَيِّرَ وَثِيَابِكَ فَطَيِّهُ وَالتَّرْجَزَ فَالْمُجُرَّةُ وَلا

اس غرض ہے مت و د کہ ( دوسرے وقت ) زیادہ معاوضہ جا ہو۔اور (پھرانذار میں جوایذ اپیش آئے اس پر )اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجئے۔

> نفسيه وتشريح :سورة كى ابتدا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو یا یُفکا الْمَاکَ تُبَرُّ کَے خطاب سے فرمائی جاتی ہے یعنی اے کیڑا اوڑ ھے۔ والله چونکه مفترت جبرئیل علیهالسلام کوان کی اصلی صورت میں دیکھ ' کر آجھہ بنیت ہو فی گئی اوراس سے سردی معلوم ہو فی تھی اس لئے آ ہے'' کیٹر اور ھے ہوئے تھے کہ اس حالت برمخاطب کر کے فرمایا کہ اے کیز ااوژھنے والے آپ اپنی جگہ ہے اٹھئے اورمستعد ہوکرلوگوں کو وَرائِے ۔ بعنی فرشتہ کی ہیب سے آپ کو گھبرا نا اور ڈرنانہیں جاہئے۔ آب کا کام تو یہ ہے کہ سب آرام و چین چھوڑ کر دوسروں کو خدا کا خوف دلا تمیں اور نفرومعصیت کے برے انجام ہے ڈرا نمیں جو کہ منتضامنعب نبوت کا ہے۔ علماء نے بیمال ککھا ہے جیسے آپ مذہر ہتھے التعنی ذرائے والے واپے ہی آپ بشیر بھی تھے یعنی خوشخبری اور بشارت دینے والے مگر ابتدائی حالت میں بشارت کا موقع ندتھا اس لئے کہ و نیا بد کاری اور بت برس کے گرداب میں بڑی ہوئی تھی اس لئے مقدم بہی و ت تھی کاان کو بلا کت کے کاموں سے ڈرایا اور بحایا ج نے اس کے بعد اصول حسات پر قائم ہونے سے بشارت کا موقع آئے گااس کئے ابتدائے بوت میں یہاں صرف اندار یعنی ڈرانے

کا تھم دیا گیا۔اب جونکہ لوگوں کو خدا اتعالیے کی طرف ہے ڈرانا اور عذاب آخرت کی خبر دینا بغیراس کے خاطبین کے ذہمن نشین نہیں ہوتا کہ خدا وند عالم کی بزرگی وعظمت کو بیان کیا جائے اس لئے آ گے تھکم وَ رَبَّكَ فَكُذِيزِ وِيا كَمَا كَهِ السِّيخِ رَبِّ كَي بِرْ إِنَّي وَ بِرْرِكِي كَا اطْهِارِ سَجِيحَ کیونکہ رب کی بولنے اور اس کی بزرگی وعظمت بیان کرنے ہی ہے اس کا خوف دلوں میں پیداہوتا ہے تا کہ شرکوں کے دلوں سے خداکی قدرت ویکتائی سن کربتوں اور خیالی معبودوں کی وقعت کم ہواوروہ تو حید کی طرف ماکل ہوں اور یہ بھی سمجھ لیس کے کفروا نکار پر جو بلا و مصیبت ان پر آئے گی وہ ان کے فرضی معبود دفع نہ کرشمیں گے۔ الغرض عقيده بمكبيريعني التدنعالي كي تعظيم و تقتريس اوراس كي بژائي و بزرگی ہر شخص پر سب سے اوّل اازم ہے اور تمام فرائض ہے زیادہ اہم ہےاورتمام اعمال واخلاق ہے پہلے حاصل ہونی جائے۔اس کی خلاف ورزی قابل معافی ہے۔ نہ کسی سے واجب ساقط ہوسکتا ہے اس لئے یہاں اور کسی فرض کو بیان کرنے سے پہلے خداوند عالم کی عظمت و جبروت بزائی و بزرگ بیان کرنے کا تھم دیا گیا۔اب چونکہ تکبیر کا اثر طہارت کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کے بعد

و ثبابک فطھو کا تھم دیا جاتا ہے لیمن اپنے کیٹروں کو یاک رکھتے ۔ علماء کے اس کی تفصیل میں دوقول ہیں۔ میبلاقول تو یہ ہے کہ یہاں ظاہری کیٹروں کا ظاہری نجاست سے یاک رکھنے کا حکم ہے۔اور جب کیروں کو طاہری نجاسات ہے باک رکھنا مراد ہوگا اس لئے بیان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔مشرکین اینے کیزے اور بدن کو نجاست سے باکنہیں رکھتے تھاس کئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کی امت کو یا کیزگی اختیار کرنے کا تھم دیا گیا اور طاہری طبهارت و یا کی کو باطنی طبهارت و یا کی میں بردااثر ہے۔ دوسرا قول میہ ے کہ یہاں کپڑوں کے پاک رکھنے سے نفس کا برے اخلاق سے یاک رکھنا مراولیا ہے آ گے فرمایا گیا و الوجو فاہجو یعنی گندگی ہے دورر ہے۔اس کی تفسیر میں بھی مفسرین کے متعدداقوال ہیں۔ بعض نے رجز سے مراد بت لئے ہیں یعنی بتوں سے دور رہنے ان کے قریب بھی نہ جائے جیسے اب تک دورر ہے ہیں۔ اور بعض نے بیا معنی لئے ہیں کہ ایسے مقائد اور اعمال ترک کر دیجئے جوموجب عذاب ہیں ۔اوربعض نے لغوی نجاشتیں مراد لی ہیں جوآ وی کی روح کو گنده کرتی ہیں ۔غرض کہ اس آیت میں ہرطرح کی طہارت ظاہری و باطنی کی تاکید مقصود ہے آگے والا تَمْنُنُ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبَّكَ فَاصْبِو ۚ فرما كراً تخضرت صلى الله عليه وسلم كونهايت بلند بمتى اور اولوا لعزمی کی تلقین فر مائی گئی که جو کچھ آپ کسی کو دیں پاکسی پر احسان کریں ۔اس میں رویب پیسہ باعلم وہدایت اور دعوت وتبلیغ وغیرہ سب شامل ہیں اس سے بدلا یا معاوضہ نہ جا ہے۔ بعنی نہ کسی کوکوئی چیز اس نیت سے دیجئے۔ کہ وہ عوض میں زیادہ کر کے دے۔ آپ محض اپنے رب کے دسیئے ہوئے پر شاکر وصابر رہنے اور جوشدا کد دعوت وتبلیغ کے راستہ میں پیش آئمیں ان کوالقہ کے واسطےصبر وحمل سے بر داشت کریں اوراسی کے حکم کی راہ دیکھیں۔

علاء نے لکھا ہے کہ ان ابتدائی آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکھا ہے کہ ان ابتدائی آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کے واسطے سے امت کے اہل علم اور اہل فضل لوگوں کو تبلیغ وین اور دعوت اسلامی کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے

کے لئے پانچ صفات اپنا ندر پیدا کرنے کی ہدایت وتعلیم دی گئی:۔
اول اپنے قول وفعل یعنی زبان اور عمل سے ظاہر کریں کہ اللہ
تعالیٰ سب سے بزا بزرگ و برتر ہے۔ اس کے سوانہ کس سے ذرنا
اور نہ کس سے اپنی حاجت براری اور کا رسازی کی امیدر کھنا۔ نہ کس
سے نفع کی امیدور نہ نقصال کا خوف رکھنا۔

دوسرے کپڑوں کو بدن کو اور اپنے نفس اور قلب اور اخلاق کو صاف رکھنا بیعنی ظاہراور باطن دونوں کو پاکیزہ اور صاف سخرار کھنا۔ تیسرے نا پاک اور گندی باتوں اور کاموں سے دورر بیں۔ اور سب سے بڑھ کر نا پاک اور گندہ عقیدہ شرک کا ہے اس گئے سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کراس سے بچیں۔

چوتھے ہر معاملہ میں ہمت اور اولوالعزمی سے کام لیس ۔ سی پر کوئی احسان اس تو قع سے نہ کریں کہ آ گے چل کروہ ان کے ساتھ اس سے بڑھ کراحسان کر ہے بینی دوسروں کو دینی یا دنیوی فائدہ کسی اپنی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ اللّٰہ کی خوشنو دی اور رضا حاصل کرنے کے لئے پہنچا کیں۔

پانچوی اللہ کے احکام پر چلنے میں اور اس کی فرماں برداری میں اور دعوت و تبلیغ کے راستہ میں جومشقتیں اور مشکلیں چیش آئیں انہیں اللہ کے واسلے صبر و خمل ہے برداشت کریں اور حوصلہ مندی اور صبر و استقلال ہے اپنا کام برابرانجام دیتے رہیں۔

الغرض جب ان آ داب کے ساتھ دعوت دین اسلام لوگول کو پہنچا دی جائے اور پھروہ لوگ ازراہ تکبر وعنا دتو حید درسالت اور قر آن و آخرت کے منکر بنے رہیں تو پھران لوگول کو قیامت میں سخت سزادی جائے گی۔ جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہال کے عذاب کیسے سخت ہوں گے یہ آگی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ ہوں گے یہ آگی آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں بوگا۔

وَالْجِرُدُعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

# بھر جس وقت صور چیونکا جائے گا سو وہ وقت یعنی وہ ون کافرول پر ایک شخت دن ہوگا۔ جس میں ذرا آسانی نہ ہوگ

ں کیلئے مہیا کردیا۔ بھر بھی اس بات کی ہوں رکھنا ہے کہ (اس کو) اور زیاد ودوں۔ ہر گزئین ( کیونکہ )وہ داری آینوں کا مخالف ہے۔ اس کو منظریب ووز نے کے پیاڑ پرجڑ صاف کا

إِنَّهُ فَكُرَ وَقُلَّارًا فَقُتِلَكِيْفَ قَلَّارًا لَهُ تُحْرِقُتِلَكِيفَ قَلَّارَةً ثُمَّ لِطَرَكَ فَتُرَكّ

اً سمخض نے سو جا بھرایک بات تبویز کی۔سواک پرخدا کی ہار ہوکیتی بہت تبویز ل۔(اور) بھر(اکسر)اس پرخدا کی ہارہوکیتی بات تبویز کی۔پھر( حاضرین کے چیروں کو) ویکھا۔ پھرمنہ بنایا

یا د و مند بنایا۔اور پھرمند پھیسرااور تکببر کیا۔ پھر بولا کہ ہس بیجادو ہے (جواد روں ہے )منقول ہے۔ پس بیلو آ دمی کا کلام ہے۔ بیس اس کوجندی دوز خے ہیں واقل کروں گا،

فَإِذَا نَقِرَ بَهُرِجب بَهُونَكا جائِيًا فِي النَّاقُولِ صور مِن فَلَالِكَ تووه في يَوْهَبِ إِس رن ليوفر ون عَيه بَرُ براوشوار أَعَه بَي النَّكُفِيرِيْنَ كافرول بر نَيْسِيْر مَدَّ مَانَ أَذَّ فَيْ يَصِحْهِورُوهِ | وَهُنَ اورجْتِ اخَلَقَتُ مِن فِهِيدا كِيا | وَخِيْلُ الكِيا | وَجَعَلْتُ اور مِن فِردا كَيْدا عَلَيْ مُعَمَّدُ وَدُا مَالِكُمْمَ وَهُمَا اللَّامِيْمِ نَ وربيني المَنْهُودُ الماست عاضر سنة والسلة | و مُحَدَّدُ عَنْ الربيحية (مهياكيا) | لَهُ السَّلِيّا | فَهُويُلُ الْجَعُونا (سامان) | شَوَى مجر | مَيْطُمَعُ ووطع كرة ب ی آیایک کہ (اور)زیادہ دول کُلاک برگزئیں این ملک وہ کان ہے ایرلیت کا ماری آیات کا عینیڈ اعمادر کھنے والا (مخالف) اسکر فیف اب اس سے معواد نکا حَمَعُوْدًا بِرَى جِ هَالَى إِنَّهُ بِينِكُ اس نَے اللَّهُ سومِ إِو وَلَانَ أُورائِ الله الله أَلَيْل سووه مارا جائے الله عَلَي اس نے اندازه كيا تُنْهَرُ فَيْتِلَ كِبِرُوهِ مِارَاجِائِ كَيْفَ كِيما قَذَرُ اس نے اندازہ كيا انْفَر كِبر انظَرُ اس نے ديما انْفَرَعَبُسُ كِبراس نے تيوری جزها في وَبُنكرُ اور مُنه بكا زليا نَّهُ أَدْبُرُ كِمِرَ مِنْ يَنِي بِعِيرِلِي أَوَالْمُتَكَذِّرُ اورائِ تَلَبِرِكِيا فَقَالَ تُوالَ فِي كِهَا إِنْ هذَا نَبِيلِيهِ إِلِّا يَعْلُ عَادِدًا فِوْتُو أَكُولِ عَنْ كَيَاجَا ال إِنْ هِذَا نَبِينِ بِيهِ ۚ إِنَّا مُكِرِ (صرف) فَوْلَ نَبْنَهِ مِي آدي كا كلام | سَأَخْدِينُهِ عَقريب السحة الدول كا أَسَقَرَ ستر (جبنم) |

ا کیجھ دیت ہے بعد آسانی کردی جائے گی۔

احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں نفخ صور کے متعلق لکھا ہے کہ قیام قیامت کی اول علامت بیہ ہوگی کہلوگ تین جارسال تک غفلت میں بڑے رہیں گے اور دنیاوی تعتیں اموال اور شہوت رانیاں · بکثر ت ہوجا کمیں گی اور بی<sub>د</sub>د نیاصرف بد کردار دں اور خدا فراموشوں کی بڑھتی جائے گی بخلاف مؤمنین کے کہا گروہ بختی بھی دیکھیں گے تو پھر 📗 دنیارہ جائے گی کہ جمعہ کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا یعنی محرم کامہینہ مجمع

تفسير وتشريح ان آيات ميں بتلايا جاتا ہے كہ جب تيامت آئے گی اور صور پھونکا جائے گا تو وہ دن سراسر مشکلات اور شختیوں ہے بھرا ہو گا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تو حید کا ا ٹکار کیا ہوگا اور اللہ کے رسول کونہ ما تا ہوگا۔ اس دن ایسے منکرین کے لئے ذرا آ سانی اور سہولت نہ ہو گی بلکہ اس دن کی بخی وم بدم ان پر

ہوتے ہی جب کہلوگ اینے اپنے کاموں میں مشغول ہوجا تیں گے کہ نا گاہ ایک باریک کمبی آ واز لوگوں کو سنائی دے گی ۔ یہی تفخ صور ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں بیسال ہوں سے اور جیران موں کے کدید آواز کیسی ہے اور کہاں سے آتی ہے پس رفتہ رفتہ بدآواز ما نندکڑک بجلی کے سخت و بلند ہوتی جائے گی آ دمیوں میں اس کی وجہ ہے بڑی بے چینی و بے قراری پھیل جائے گی جب وہ آواز بوری بختی بر آ جائے گی تو لوگ خوف وہیت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے ز مین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈرسے لوگ گھروں کو چھوڑ کرمیدانوں میں بھا گیس گےا دروحشی جانورخا کف ہوکرلوگوں کی آبادی میں آجا کمیں گے۔زمین جا بجاشق ہو جائے گی ۔ سمندر ابل کر قرب و جوار کے مواضعات پرچڑھ جائیں گے۔ بہاڑ تکڑے کمڑے ہو کر تیز ہواؤں کے چلنے سے ریت کے موافق اڑیں گے۔ گردوغبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کے سبب جہال تیرہ و تارہو جائے گا اور وہ آ واز دم بدم شخت ہو تی جائے گی بیہاں تک کہاس کے نہایت ہولنا ک ہونے پرآسان پیٹ جائیں گے اور جاند وسورج ستارے ٹوٹ ٹوٹ کراور آپس میں ٹکراٹکرا کرریزہ ریزہ ہو جائیں گےجتی کہآ سانوں کے فرشتے بھی کیے بعد دیگرے سب فنا ہوجا ئیں گےاور بجز ذات ذوالحبلال والا کرام کے کوئی باقی نہ رہے گا ۔ تر مذی شریف کی ایک حدیث ہے۔حضرت ابوسعید خدری سے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں کیونکر خوش اور بغم ہو کررہ سکتا ہول حالانکہ واقعہ بدہ ہے کہ صور والا فرشتہ ( یعنی اسرافیل علیه انسلام ) صور کوایینے منہ میں لئے ہوئے ہے اور اینا کاناس نے لگار کھا ہے اور اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے۔وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کوصور پھو نکنے کا حکم ہوا دروہ پھونک دے لیعنی جب مجھے اس واقعہ کاعلم ہے تو میں کیسے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی ہے رہ سکتا مول محابة في عرض كيايارسول الله (صلى الله عليه وسلم) توجميس آب کا کیا تھم ہے؟ ان کا مطلب ہے تھا کہ جب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو ہمیں آپ کا کیا تھم ہے۔ ہاری رہنمائی فرمائے کہ قیامت کی

ہولنا کیوں اور ختیوں سے بیخ کے لئے ہم کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا حسب الله و نف والوکیل پرسے رہا کرو۔

الغرض بيهال وعبير سنائي گئي كه وه ون كافرون برنها بيت سخت بهوگا اوران کے لئے مطلق کوئی آ سانی اور سہولت نہ ہوگی ۔ بیاتو تھی عام وعبدتمام کفارومنکرین کے لئے آ گے کفار میں ہے بعض خاص کا ذکر ہ۔منسرین نے لکھا ہے کہ ذُرْنِیْ وَمَنْ خَلَفَتْ وَحِیْدًا اور اگلی آیات مکہ کے ایک کا فررکیس وسردار ولید بن مغیرہ کے ہارہ میں نازل ہوئی ہیں۔ولید بن مغیرہ کا فراسینے باپ کا اکلوتا بیٹا تھااور د نیوی مال وجاہ اور تروت ولیافت کے اعتبار سے عرب میں فردوا حداور یکتا سمجھا جاتا تھا۔اس کے دیں • ابیٹے تھے جواس کے یاس رہتے تھے اور بوجہ فراغت معاش کے ان کو تلاش معاش کے لئے کہیں جاتا نہ پڑتا تفا۔ وہ ایک بارآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ۔آپ نے قرآن پڑھ کرسنایا جس ہے وہ کسی قدرمتا ٹر ہوا تگر ابوجہل نے اس کوورغلا یا اور قریش میں چرجا ہونے لگا کہ اگر ولیدمسلمان ہو عمیا نو بڑی خرابی ہوگی ۔غرض سب بڑع ہوئے اور آ پ کے بارہ <del>می</del>ں عُنْقَلُومِونَی کے سی نے کہا شاعر ہیں۔ کسی نے کا ہن بتلایا۔ ولید نے کہا میں شعروشاعری میں خود بڑا ماہر ہوں ۔اور کا ہنوں کی باتیں بھی بہت سی ہیں۔قرآن ندشعر ہے نہ کہانیت ۔لوگوں نے کہا کہ آخر تیری کیارائے ہے کہنے لگا کہ ذراسوچ لول ۔ آخر تیوری بدل کراورمنہ بنا کر کہا کیجے نہیں مجھ کو جا دومعلوم ہوتا ہے جو جا دوگروں سے نقل ہوتا چلا آتا ہے حالانکہ پیشتر قرآن س کر کہہ چکا تھا کہ بیسحر بھی نہیں اور مجنونان کلام بھی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے مگر محض برا دری کوخوش کرنے کے لئے اب بیہ بات بنا دی۔اس کا فرولید بن مغیرہ جس کے بارے میں ہتلایا گیا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا توبیۃ نہا تھا۔ایے ساتھ دھن دولت بال اولا دیکھ نہ لا یا تھا۔اللہ ہی نے اسے مال ودولت حکومت سرداری ۔اولا دعزت سب کچھعطا کیا۔ ہمہ دفتت یاس رہنے والے

🥻 دیں ہے والے یہ تجارتی کاروبار اور دوسرے کام کاج کے لئے نوکر عياكر ديني نؤحيات بيقها كهاس مال ودولت آس اولا د كاشكر بجالا تا اورالله برایمان لے آتا تا مگرالٹامیراللہ کی آیتیں اور کلام من کران کامنکر موااورمخالفت ی<sub>ا</sub> کمر بانده یی راور کفروشرک برجها ربااور زیاده مال ووست جمع کرنے کی غرض میں منہمک ریا۔ اس کا فرولید بن مغیرہ کے سائٹ آئر رسول کریم صلی القد علیہ وسلم بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمات تو کہنا کہ اگر میخص اینے بیان میں سیاہے تو یقین ہے کہ وہاں ک نعمتیں ہمی مجھے ہی ملیں گی۔اس برآیت میں فر مایا گیا کہ باوجوداس قدر ناشکری اورحق نا شنای کے پیجھی امیداورتو قع رکھتا ہے کہاللہ ﴿ عَالَ اسْ كُودِ نِهِ وَآخِرت كَيْعَتَيْنِ اورز ما دود ہے گا۔ ہِرَّ نُرْمَيْنِ جِبِ وہ ا منعم حقیق کی آیتوں کا مخالف ہے تو اسے ہر گز حق نہیں پہنچتا کہ ایسی ا تو قع بالدھے اور خیالی یا ؤیکائے ۔ نکھا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد یے دریے اس کے مال دولت میں نقصان ہونا شروع ہوا آ خرفقیر ، وکر ذلت کے ساتھ مرگیا ۔ گرخدا کی قدرت اور اسلام کی حقانیت کا کرشمہ کے اس ولیدین مغیرہ کی اولا دبیس ہے بعد میں جار وولت ایمان ہے مشرف ہوئے یعنی ولیدین ولید خالدین ولیداور عمارہ اور ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ۔ان میں سب ہے زیادہ مشہور حضرت خالدٌ بين جنهوں نے اس قدر جہاد کیا اور کفارکواس قدر مارا كەرسول اللەصلى التدعلىيە دسلم كەشكىرى امپىرالا مرائى كامنصب ان كو ملا اورحضور حملی الله علیه وسلم نے ان کو مسیف الله کا خطاب ویا۔ اور ملک شام وعراق انہی کے ماتھوں فتح ہوا۔ آ گاس کا فرولید بن مغیرہ جس کے بارومیں بیآیات نازل ہوئی ہیں بتلایا جاتا ہے کہ بیجھوتی تو تع رکھتا ہے کہ جنت وآ خرت کی نعتیں بھی ای کوزیادہ ملیں گی تووہ سن لياور بادر كھے كه آخرت ميں اسے سخت ترين مصائب ميں گرفتار ہونا ہے اوروہ جہتم کے پہاڑیر چڑھایا اور اتارا جائے گا۔ صدیث کی ایک روایت میں ہے کے صعود دوز خ میں ایک آگ کا بہاڑ

ے جس پر کا فرستر • ۷ برس تک چڑ ھایا جائے گااور پھر وہاں ہے ً رایا جائے گااور ہمیشہ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ صعود ووز خ میں آگ کا ایک بہاڑ ہے جس برز بردی کا فرکو چڑھانے جائے گا اور اس کی سوزش کا بیرحال ہے کہ جب کا فراس پر ہاتھ رکھے گا تو رکھتے ہی جل کرجستم ہو جائے گااور پھرای وقت نیا بنے گااور پھر جلے گااور ای طرح اس کے یاؤں کا حال ہوگا کہاس برر کھتے ہی جل جائمیں کے اور پھر نئے بنیں گے اور ای تکیف اور مشقت ہے اس کو زنجيرون يخ من محية تعينويين كے پھر جب اس بهاڑ كى چونى مرينجے گاتو اس کواویر سے بنتے گراویں گے چھراس کو مار مار کراویر چڑھا کمیں گ ا در پھر گرا دیں گئے اور ای عقراب میں ابدالآ باد تک رہے گا۔ تو اس قراید بن مُغیر و کافر کے متعلق بتلایا گیا کہ اس کوجہنم کے آتیشی بہاڑ صغو دیرچ شایا جائے گا اور بیسز ااس بد بخت کواس وجہ ہے ہوگی کہ اس نے دل میں سوچ کرا یک بات تجویز کی کے قرآن جادو ہے۔ خدا غارت کرے کیسی مہمل تجویز کی ۔ پھر خدا غارت کرے اس کو کہا ٹی قوم کے جذبات کے لحاظ ہے کیسی برخل تجویز نکانی کہ کلام اللہ کوجاد و بتلا کران کوخوش کیا۔ بیولید بن مغیرہ کی اس تُفتگو کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکراو پر ہوالعنی قریش کے مجمع پر نگاہ ڈالی پھرخوب منہ بنایا کہ د کھنے والے مجھیں کہاس کوقر آن ہے بہت کراہت اورانقباض ہے \_ پھر پیٹھ پھیر لی کو یا بہت ہی قابل نفرت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ے۔حالانکہاس ہے قبل اس کی حقانیت کا اقرار کر چکا تھا اب برادری کی خوشنودی کے لئے اس ہے چرائی اور نہایت غرور و تکمبر ک انداز میں کہنے لگا کہ بس اور پچھ نہیں ہے جا دو ہے جو پہلوں ہے علّ ہوتا جلا آ ر ما ہے اور یقینا بیآ دمی کا کلام ہے جوجادو بن کر باپ کو بیٹے سے اور ووست کودوست ہے جدا کر دیتا ہے۔اس پرا سے دعمید سنائی جاتی ہے کهاس تکبراورعنا د کامزه اس کوجنبم میں ڈال کر چکھایا جائے گا۔

یبال ان آیات میں کا فرسر دار دلید بن مغیرہ پر اللہ تعالی نے جو د نیوی انعامات فرمائے تھے ان میں میہ بھی فرمایا و بَنِیْنَ شُہُوٰدُ العنی اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیئے۔اس دنیوی انعام کے متعلق حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:۔
اپنی تفسیر میں لکھا ہے:۔

وَبُنِينَ مَنْ فَوْدًا لِعِن اولا د پاس حاضر اور موجود ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جیسا اولا دکا پیدا ہوتا اور اس کا باقی رہنا اللہ تعالیٰ کے انعابات ہوا کہ جیسا اولا دکا اپنے پاس حاضر اور موجود ہوتا بھی ایک برا انعام ہے جو والدین کے لئے آنکھوں کی شخندک اور قلب کے سکون کا سب ہے برا اذر بعد ہے۔ ان کی حاضری ہے اپنی خدمت اور کارو بار میں امداد کا فائدہ مزید برآ س ہے۔ اس (تام نہاد) معکوس ترقی بار میں امداد کا فائدہ مزید برآ س ہے۔ اس (تام نہاد) معکوس ترقی نے جو بیز مانہ کرر ہا ہے صرف سونے چاندی کے سکوں بلکہ ان سکوں کے اب تو اقرار تاموں یعنی نوٹوں کا تام عیش وآرام رکھایا ہے جس کے لئے والدین بڑے فخر سے اولا دکو دوسرے ملکوں میں بھیک

ویة بین اوراس پرخوش بوتے بین کداگر چدسالہا سال بلکه عمر بھر اولا و کی صورت بھی نہ دیکھیں مگران کی بڑی تنخواہ اور آمدنی کی خبران کے کانوں تک بینچی رہاوری اس خبر کے ذریعا پی برادری میں برتری خابت کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پلوگ آرام وراحت کے مفہوم سے بھی بخبر بو گئے اورالقد تعالی کو بھلانے کا یہی تیجہ بونا چاہئے کہ وہ خود ایخ آب کو بعول جائے جیسا کر آن اسٹے آپ کو بعنی اپنی اصلی آرام وراحت کو بھی بھول جائے جیسا کر آن اسٹے آپ کو بعنی این اسٹی آرام وراحت کو بھی بھول جائے جیسا کر آن کر آن کریم نے فرمایا۔ نسٹو اللّه کی کانشہ ہے۔ ذریعی ایسا کر دیا کہ خودا پے تیکن (جنہوں نے فرمایا۔ نسٹو اللّه کی کانشہ ہے۔ ذریعی انعامات واحسانات کی کما حقہ قدر عطافر ما کیں اوران کاحق اواکر نے کی تو فیق نصیب فرما کیں۔ الغرض یہاں ولیدین مغیرہ کو وعید عذا ب آخرت کی سائی گئی کہ وہ جہنم رسید ہوگا۔ اب وہ جہنم اوراس کی سزاکا کیا حال ہوگا۔ یہ آخری آیات میں ظاہر فرمایا گیا ہے جس کا بیان ان شاء اللّه آئندہ ورس میں ہوگا۔

#### دعا شيجئے

حق تعالی قیامت کی ختیوں ہے ہم کو اپنی پناہ میں رکھیں اور وہاں کی ذلت اور رسوائیوں سے ہم کو عطافر مائے ہمیں بچالیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نصل ہے جو مال و دولت اور اہل وعیال ہم کو عطافر مائے میں اس پر ہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق نفیب فرمائیں اور کفران نعمت ہے بچائیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نصل ہے ہم کو جو ایمان اور اسلام کی دولت عطافر مائی ہے۔ اس پر استقامت نعیب کریں اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ آمین۔

وَمَا اَدُرْيِكَ مَا سَعُوْ الْ اَنْبَقِي وَلَا تَكُوْ الْ الْكُوْ وَكَا تَكُوْ الْكُنْرِ الْ عَلَيْهَا فِينْ عَلَيْهَا فِينْ عَلَيْهَا فِينْ عَلَيْهَا فِينْ عَلَيْهَا فِينْ عَلَيْهَا فَالْمَا اللّهُ وَلَا لَكُوْ الْكُوْرُونَ عَلَيْهَا فِينَاكُمُ وَالْمِينَةُ وَمَا جَعَلْنَا عِلَّا ثُمُ اللّا فِينَ كَافُوا لِيكُنْ يَقِي اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيُولُونُ اللّهُ وَيُولُولُ اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَمِعْمَى اللّهُ وَمَا عَلَالُهُ وَلَا اللّهُ وَمِعْمَى اللّهُ وَاللّهُ وَمِعْمَى اللّهُ وَمُعْمَى اللّهُ وَمُعْمَى اللّهُ وَمُعْمَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُعْمَى اللّهُ وَلَا عَلَا مُعْمَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا عُمْمَى اللّهُ وَلَا عَلَا عُلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا مُعْمَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کوئی نہیں جانتااور دوزخ ( کا حال بیان کرنا ) صرف آ دمیوں کی نصیحت کیلئے ہے۔

 ہیشہ ابدالا باد تک ہوتا رہے گا اور وہ آگ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ و کے ۔اوراس ووز خ کے انظام پر جوفرشتوں کالشکر ہوگا اس کے اسر افر شتے ہوں گے جن میں سب سے بڑے و مدوار کانام 'مالک '' ہے ۔ یہاں آیت میں جو عکیفی آئیڈ عکہ عشکر فرمایا یعنی اس پر اور شتے مقرر ہول گے تو مفسر بین نے 19 کے عدد کی حکسیں تفصیل کے اور شتے مقرر ہول گے تو مفسر بین نے 19 کے عدد کی حکسیں تفصیل کے سے کسی ہیں اور اس پر بہت کچھکام کیا ہے گراس سلسلہ میں جو حضرت حکیم الامت مولانا تھا نوگ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں تکھا ہے وہ دل کو سب سے زیادہ لگتا ہے اس لئے یہاں اسی تفصیل کونقل کیا جاتا دل کو سب سے زیادہ لگتا ہے اس لئے یہاں اسی تفصیل کونقل کیا جاتا ہے ۔ حضرت رحمہ اللہ تکھتے ہیں 19 فرشتوں کے مقرر ہونے سے ظاہر ہے کہ عذا ہی کو معلوم ہے گئین اور وں نے جو ذکر کیا ہے ان سب میں افر ہو ہے جو اللہ تعالی نے اس حقیر کے قلب ہیں القافر مایا ہے وہ یہ افر ہو تھیں۔ کہ اصل تعذیب کفار کی عقائد حقہ کی خالفت پر ہے اور عقائد قطعیہ جو کسل ہے متعلق نہیں نو 19 ہیں:۔

ا-ایمان لا نااللہ تعالیٰ پر ۲-اعتقادر کھنا کہ عالم حادث ہے۔ ۳-ایمان لا نافرشتوں پر ۲-ایمان لا نااللہ کی سب کتابوں پر ۵-ایمان لا ناتقدیر پر ۵-ایمان لا ناتقدیر پر ۵-ایمان لا ناتقدیر پر ۵-ایمان لا ناقدین کرنا ۵-ایمان لا ناقین کرنا ۹-دوزخ کایفین کرنا۔

اورعقا کدقطعیہ جوعملیات کے متعلق ہیں دس ہیں:۔ پانچ مامورات کے متعلق ہیں ان کے متعلق وجوب کا اعتقاداور پانچ منہیات کے متعلق ہیں ان کی تحریم کا اعتقاد۔

وہ پانچ مامورات جوشعائز اسلام ہیں یہ ہیں:۔

ا-تلفظ بالشها دنین ۳-اقامت صلوق ۳-ایتاءز کوق ۳ سم-صوم رمضان ۵- هج بیت الله اور پایج منهیات کے متعلق بدین:

۱-مرقه ۲-زنا ۳-قتل ۴-بهتان

۵-عصیان فی المعروف جس میں غیبت نظلم نتیموں کا مال کھانا وغیرہ سب آگیا۔

پس بیسب عقائد مل کر ۱۹ ہوئے شاید ایک ایک عقیدہ کے مقابلہ میں ایک ایک عقیدہ سب میں ایک عقیدہ سب میں ایک عقیدہ سب میں ایک عقیدہ سب سے بڑا ہے یعنی تو حید اس لئے ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب سے بڑا ہے یعنی تو حید اس لئے ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب بڑا مقرر ہوا ہو یعنی '' مالک''۔واللہ اعلم باسرارہ۔

بہرحال جب قرآن یاک میں پی خبر دی گئی کہ دوزخ پر ۱۹ فرشتے مقرر ہیں جواس کے خازن ہیں تو ہارا تو اس پرایمان ہے۔اب جب بيآيت عَلَيْهَا يُنسُعَلهُ عَشَكر نازل مولى تو ١٩ كاعدوس كر مشركين مكه هن كرنے ليك ايك كافر جوابولاشد كے لقب سے مشہور تفا اور دہ بڑا قوی تھا اس نے کہا کہ اے قریش تم اس ہے مت ڈرنا میں وس فرشتوں کوتو داہنے شانہ سے اور ہ کو بائیں شانہ سے ہٹا دوں گا۔ اورایک روایت میں ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ وہ فرشتے تو ۱۹ ہی ہیں اورتم بہت ہے ہوکیا دس وس آ دمی بھی ایک ایک کو کافی نہ ہوں گے۔ ایک پہلوان کا فربولا کہ سترہ ہے اکوتو میں اکیلا کافی ہوں دو کائم مل کرتیا یا نیجا کر لینااس پر اگلی آیت نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں جن کی قوت کا بیرحال ہے كهايك ايك فرشته كي توت كاتمام جن وانس مقابله بين كريكتي \_ توم لوط کی ساری بستی کوایک فرشتہ نے ایک باراو پراٹھا کریٹک دیا تھا۔تو الله تعالیٰ نے کا فروں کو عذاب دینے کے لئے انیس فرشتوں کی گفتی خاص حکمت سے رکھی ہے اور اس تعداد کے بیان کرنے میں منکروں کی جانچ ہے کہ کون اس تعدا د کوئن کرڈر تا ہے اور کون ہٹسی مذاق اڑا تا ہے۔آ گے بتلایا جاتا ہے کہاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ۱۹ کی تعداد کی اطلاع اس غرض ہے دی کہ اہل کتاب آپ کی نبوت اور قرآن کا یقین کرلیس کیونکہ بی تعداد ملائکہ اس تعداد کے موافق ہے جس کی صراحت توریت وانجیل میں کی گئی ہے اور اہل ایمان کے ایمان کیفیت میں اضافہ ہواس وجہ ہے بھی کہان کا اس تعداد پرایمان

بوگا اوراس لئے بھی کہ اہل کتاب اس کی تقد ہی کریں گے اور اس تقد ہی ہے مومنوں کے ایمان ویقین میں اور زیاد تی ہوگ فرضکہ اس 19 کی تعداد کے بیان سے اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کی حقیقت کا یقین بیدا ہوگا اور بیدد کی کرمونیین کا ایمان ہو ھے گا اور ان وونوں جماعتوں کوقر آن کے بیان میں کوئی شک ور دو ندر ہے گا۔ نہ مشرکیین کے استہزاء وشمنخر ہے وہ کچھ دھوکہ کھا کیں گے۔ ہاں جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے یا کھلے ہوئے منکر ہیں وہ کہیں اور کے کہ اس 19 کے شار کے بیان سے کیا غرض تھی۔ بھلا ایسی ہے تکی اور گیرموز وں بات کوکون مان سکتا ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ اس پر آگے فیرموز وں بات کوکون مان سکتا ہے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ اس پر آگے ارشاو ہوتا ہے کہ ایک بی باب یعنی جہنم پر 19 فرشتوں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک بی بات اور ایک بی باب یعنی جہنم پر 19 فرشتوں کا مقرر ہوتا اس سے بداستعداد آ دمی گمراہ ہوجا تا ہے اور سلیم الطبع راہ کا مقرر ہوتا اس سے بداستعداد آ دمی گمراہ ہوجا تا ہے اور سلیم الطبع راہ پالیتا ہے۔ جے مانتا مقصود نہ ہو وہ کام کی بات کوہنی نہ ان میں اڑ ادیتا ہے اور جس کے دل میں خوف خدا اور نور تو فیق ہواس کے ایمان و بی تھین میں ترتی ہوتی ہو ہو ہے۔ پھر آ کے بتلایا گیا کہ بیدا کی تعداد تو صرف یقین میں ترتی ہوتی ہو تے۔ پھر آ کے بتلایا گیا کہ بیدا کی تعداد تو صرف

کارکنان یا جہم کے افسران کو بتلائی گئی ہے ورنہ اللہ کے بے شار
لشکروں اور لا تعداد فرشتوں کی کشرت اس قدر ہے کہ اس کو بجز باری
تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چاہتے تو بے انتبا فرشتوں کو جہم پر
خازن بنادیتے اور اب بھی کوخازن اور افسر کی حیثیت ہے ہا،ی جی
مگر ان کے ماتحت ان کے مددگار بہت کشرت ہے ہیں چنانچے مسلم
شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جہم اس حال میں حاضر کی جاوے
شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جہم اس حال میں حاضر کی جاوے
گی کہ اس کی ستر ہزار باکیس ہوں گی ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے
گی کہ اس کی ستر ہزار باکیس ہوں گی ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے
کی کہ اس کی ستر ہزار باکیس ہوں تی ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے
کی کہ اس کی ستر ہزار باکیس ہوں گی ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے
کی کہ اس کی ستر ہزار باکیس ہوں گی ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے
کی کہ اس کی ستر ہزار باکیس ہوں گی ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے
کی کہ اس کی ستر ہزار باکیس اس مقصود ہے ہے کہ دوز خ کا
حال بیان کرنا صرف آ دمیوں کی نصیحت کے لئے ہے تا کہ وہاں کے
عذاب کو من کرڈریں اور ایمان لا کمیں۔
عذاب کو من کرڈریں اور ایمان لا کمیں۔

ابھی جہنم کی عقوبت اور اس میں گرفتار ہونے والوں کا حال اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان ان شاءاللد آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعاشيحئ

حق تعالی جہنم کے آزار ومصائب ہے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو بچائیں۔قرآن پاک نے جو غیب کی خبریں بتائی ہیں اس پرہم کوائیان کامل اور یقین صادق نصیب فرمائیں۔
اللہ تعالی ہر طرح کی ممراہی سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہدایت کے راستہ پرہم کو مستقیم رکھیں۔

اے اللہ آپ نے جو قرآن کریم ہیں جہتم و جنت کی خبریں دی ہیں وہ حق ہیں ان پرہم
ایمان رکھتے ہیں اور ہم آپ سے جنت کا سوال اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔
یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا وہ خوف وخشیت اور نور تو فیق و ہدایت عطافر ما کہ ہم نیمی امور پر
یقین کامل رکھ کرا ہے ایمان میں ترقی کرتے رہیں اور شک وشبہ کے مرض سے محفوظ رہیں۔
آمین۔ وَالْحَدُودَ عُمُو اَنَا اَنِ الْحَدُدُ بِلْدُورَتِ الْعَلْمَةِ بِیْنَ

# كُلَّا وَالْقَمُرِ ﴿ وَالَّيْكِ إِذْ اَدْبُنَّ وَالصَّابِ إِذَا اَسْفَرَهُ إِنَّهَا لَاخْدَى الْكَبْرُ فَنَن يُرَّا لِلْبَشَرِ بالتحقیق متم ہے جاندگی۔اوررات کی جب جانے لگے۔اور مبح کی جب روش ہوجائے۔کہوہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے۔جوانسان کیلئے بڑا ڈراواہے لِمَنْ شَآءِمِنْكُمْ إِنْ يَتَقَدَّمَ أَوْيِتَأَخَرُ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكْسَبُ رَهِيْنَ ۖ الْأَ أَصْعَبَ ( بین تم میں جوآ کے کی طرف) کوبز سے اس کیلئے بھی یا جو( خیرے ) پیچھے کو ہے اس کیلئے بھی۔ برخص اپنے اعمال کے بدلے میں مجوس ہوگا۔ مگر وہ واسنے والے کہ وہ میں تول میں ہول ۔

فِي جَنَّتِ ۖ يَتُكَأَّءُ لَوْنَ أَعَنِ الْمُجْرِونِينَ "مَاسَلَّكُنْرُ فِي سَقَرَ ۚ قَالُوا لَيْرِنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۗ

(اور) مجرموں(بعنی کفار) کا حال(خودان کفارہی ہے) پو چھتے ہوں گے۔کے تم کودوزخ میں کس بات نے داخل کیا۔وہ کہیں گے ہم نہ تو نماز پڑ ھاکر

ۅؙڬۄؘڹڬؙڹڟۼۣۄؙٳڵؠۣۺڮؖؽ<sup>ڹ</sup>ٞۅٞڲ۫ؾٵۼٛۏٛڞٛڡۜۼٳڵۼٳۧؠٟۻۣؽڹ؞ٞۅڴؾٵڹٛڰڋؚڹؠۏۄؚٳڶڋؽڹ<sup>ۗ</sup>

اور ندغریب کوکھانا کھلایا کرتے ہتھے۔اورمشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلہ میں رہا کرتے ہتھے۔اور قیامت کے دن کوجھٹلایا کرتے ہتھے

# حَتَّى اَتَّى اللَّهِ مِنْ ﴿ فَهَا تَنْفَعُهُ مُ شَفَاعَهُ الشَّافِعِ أَنْ ﴿

یہاں تک کہ ہم کوموت آ گئی ۔سوان کوسفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ د ہے گی ۔۔

كَلَ نهين نيس وَالْقَمَدِ تَتَم ہے جاندی وَ الْيَلِ اور رات اِذْ أَذْ ہَرَ جب وہ پینے پھیرے والصُّبْحِ اور شِح اِذْ اَسْفَرَ جب وہ روثن ہوا اِنْھَا بيتك بيه اَوْ يَتَأَخَّرُ مِا يَجِهِرَ ﴾ كُلُّ نَفْسِ برمخص إِمِنَا اسْتَح بدلے جو النَّسَكُ اس نے كمايا (اعمال) الكينَ عُروى الآكِ مَمَر الصَّعَابَ الْسِيكِينِ وابني طرف والے فی جنٹ باغات میں اینکیآڈلون وہ پوچیس سے اعنے ہے المجنوبین گنہگاروں ایمائسلگگذیر کمیا(چیز)تہمیں لے گئی فی سکفر جنم میں قَالُوا ووكبين عَلَى النَّهُ نَكُفَّ مِ مَدِينَ عِلَى إِلْهُ صَلِيْنَ مَا رَبِي عَدُوالِ وَكَوْ فَكُ اور نديج بم النَّظِيمُ المُكلات الميسَكِينَ تماجون وَكُنَ نَغُوْخِلُ اورہم تھے(بیبود وہاتوں میں)وضتے رہتے تھے المئة ساتھ النا آجنین بیبود وہاتوں میں تکے رہنے والے وکٹ نگر باورہم جمثلاتے تھے بِيَوْهِ الدِّيْنِ روز جزاد مراكو كَ عَنَى يَهَامُكُ كُو أَتَلِمَنَا مِن أَيُ الْهِيَيْنُ موت فَهَا مَنْفَعُهُمْ الرأيسُ نَعْ دُوا الدَّفَاعَةُ مِناشُ الشَّافِويِينَ مِناشُ كَمْعَالِل

تفسیر و تشریخ:ان آیات میں قتم کھا کر ہتلایا جاتا ہے کہ 📗 لئے بھی جوخیروطاعت میں آئے بڑھنا جا ہتا ہےاوراس کے لئے بھی کی چیز ہےاور چونکہاس ڈرانے کےعواقب ونتائج قیامت میں ظاہر ہوں سےاس لئے شمالیں چیزوں کی کھائی ۔ یعنی جاند کی اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی اور روثن ہوتی ہوئی مبح کی کہ یہ تینوں چیزیں خاص مناسبت واقعه قيامت بيركفتي بين به جاند كااول بزهنا كجرگفتنا يهال تک که نظروں سے غائب ہو جانا ایک نمونداور مثال ہے اس دنیا کے

قیامت و آخرت میں جو بزی بزی ہولناک اور عظیم الشان چیزیں 📗 جوشرو گناہ میں بڑار ہنا جا بتا ہے بیعنی جمیع مکلفین کے لئے ڈراوے ظاہر ہونے والی ہیں جہنم ان میں کی ایک چیز ہے۔عرب میں ایام عالمیت میں بھی قتم کو بردی اہمیت دی جاتی تھی اس لئے کہ وہ قتم کھا کر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ تو یہاں ج<u>ا</u> ند کی قتم ۔ اور رات کی قتم اور صبح کی قشم کھا کرفر مایا گیا کہ وہ جہنم بڑی بھاری چیز ہے جو ہرانسان کو خواب غفلت ہے بیدار کرنے اور خوف ولائے والی ہے اس کے

وجود \_نشو ونما اور پھر انحطاط کاحتیٰ کہ فنا کا \_اسی طرح اس عالم کو عالم آ خرت سے وہی نسبت ہے جورات کودن کے ساتھ ہوتی ہے۔اس عالم كاختم ہوجانا مشابدرات كے گزرجانے كے ہاور آخرت كا ظہور مشابہ طلوع صبح کے ہے۔آ گے اس جہنم اور اہل جہنم کے بعض احوال کا بیان ہے اور بتلا یا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کفریہ میں قیامت کے دن جکڑا بندھا ہوگا۔اوران کی بندش سے چھٹکارانہیں یا سكتا۔البتہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ اور اس كے رسول پر ايمان لائے اوراس سید معے راستہ پر ہطے۔ جواللہ نے ان کے لئے اپنے رسول کی معرفت مقرر کیا تھا وہ کسی بندش میں جکڑ ہے ہوئے نہ ہوں گے اوروہ جنت کے بالا خانوں میں چین ہے رہیں گے۔ یہاں آیت میں ان كو أَحْتِعِبَ الْيَهِينِينِ فرمايا كيا لِعِني وابتے والے مفسرين نے لكھا ہے کہان داہنے طرف والوں سے وہ گروہ مراد ہے جو قیامت میں عرش رب العالمين كے دائى طرف كھڑا ہوگا جدھر بہشت ہاوران کے نامداعمال بھی داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور بیلوگ عالم ارواح میں بوم میثاق میں حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے واپنی طرف سے نکلے تھے۔ تو یہ اصحاب نمین یعنی دائنی طرف والے آ خرت میں بندش میں تھنے ہوئے نہوں کے بلکہ جنت کے باغول میں آ زاد ہوں گے اور نہایت بے فکر اور فارغ البال ہوکر آپس میں ا یک دوسرے ہے یا فرشتوں ہے مجرموں کا حال پوچھیں گے کہ وہ کہاں گئے جونظرنہیں پڑے؟ جب انہیں معلوم ہوگا کہ مجرموں کوجہنم میں داخل کیا گیا ہے تب ریجنتی ان جہنمیوں کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کریں گے اوران ہے پوچیس کے کہتم ہاو جودعقل وہوشیاری کے اس جہنم کی آ گ میں کیسے آئرے؟ اور کس بات نے تم کواس آ فت میں پھنسایا؟ واضح رہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم باوجود ایک دوسرے سے دوراورعلیحدہ ہونے کے ایک دوسرے سے گفتگو کرسکیس کے جبکہ درمیانی حجاب وقتی طور پراٹھا دیا جائے گا جیسا آٹھویں پارہ سورہ اعراف میں ذکر فر مایا گیا ہے۔ تو اہل جنت کے اس سوال پر کہ

کس چیز نے تم کوجہنم میں پہنچایا؟۔ اہل جہنم جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر نہ تو اللہ کاحق پہیانا اور نہاس کی عباوت کی اور نہ بندوں ہی کے ساتھ احسان کیا اور ندان کی خبر لی بس این عیش و عشرت میں پڑنے رہے اور اپنے مال سے گلجھو سے اڑاتے رے۔ بھی غریبوں اورمختا جوں کی کوئی مانی خدمت نہ کی البتہ جولوگ وین حق کے جھٹلانے میں لگے رہتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ال کر شب وروزحق کےخلاف بحثیں کرتے رہے اور برصحبتوں میں رہ کر شکوک وشبہات کی ولدل میں وصنے چلے گئے اورسب سے بروی بات یہ کہ ہم کویقین ندہوا کہ قیامت اور انصاف کا دن بھی آنے والا ہے۔ ہمیشہاس بات کو جھٹلا یا کئے یہاں تک کہموت کی گھڑی سریرآ ن پیجی اور پھر آ تکھوں سے د کھے کر ان باتوں کا یقین حاصل ہوا جن کی تكذيب كياكرتے تھے۔ مكر موت كے بعد خبر دار مونا اور پچھتانا ہمارے کام نہ آیا اس لئے کیمل اور توبہ کا وقت نہ رہا۔ اہل جہنم کا پیر جواب نقل فر ما كرحق تعالى فر ماتے ہيں كدان لوگوں نے ندايي خلاصي ک فکر آپ کی نہ کہیں دوسری طرف ہے ان کوایدادواعا نت مل سکی اور ندان کوکسی کی شفاعت اور سفارش کام دیے گی اس لئے کہ شفاعت وہاں کا م دیتی ہے جہاں کل شفاعت ہوئیکن جن کا دم کفریر نکلا ہوان کے لئے شفاعت کہاں۔

اب یہاں اہل جنت جو مجرموں یعنی جہنم ہیں جانے والوں سے
پوچس کے ماسکگکٹ فی سکفر کہتم کوجہنم میں کس بات نے واخل
کیا؟ تو مجرمین اس کے جواب میں ایک بات یہ کہیں گے
نگرنگ میں المکھ لین یعنی ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے۔اب یہاں
سوال یہ ہے کہ کفارو مشرکین اوا مرشرعیہ کو مکلف ہی نہیں یعنی ایک
اسلامی حکومت میں بھی کا فرسے بینہیں کہا جائے گا کہ تو نماز پڑھ۔روزہ
رکھ۔یاز کو قادا کرتو کا فرکا نماز نہ پڑھنا کوئی قابل گرفت بات نہیں۔ ہال
کفر کے باعث اس کی گرفت ضرور ہوگی تو ہوسکتا ہے کہ جم مین میں سے
سے جواب کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے ان گناہ گارمسلمانوں کا ہوکہ جونماز
یہ جواب کہ ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے ان گناہ گارمسلمانوں کا ہوکہ جونماز

ونیا میں نہ پڑھتے تھے۔ کیونکیہ جان بوجھ کرنماز چھوڑنے پر بردی سخت وعيدي اوربهت سخت عذاب حديث مين ذكر كئ محت بين ـ

جان بوجھ کرفرض نماز جھوڑنے بربر ہے بخت عذاب کی وعیدیں ارشاد فرمانًا ثَنَّ بِي توبيعي قابل قياس ب كربيجواب لَمْ نكف مِنَ المُصَلِّينَ ان گناه گارمسلمانول ہی کا ہوجود نیامیں تارک نماز منصے انعیاذ باللہ تعالی ۔ اوراگریہ جواب کفارومشرکین ہی کاسمجھا جائے توان کے اس جواب کا کہ کرنے سے دوزخ میں داخلہ بقینی ہے۔ نمازنه پڑھنے ہے ہم جہنم میں داخل ہوئے بیہ مطلب ہوگا کہ دنیا ہیں ہم نے اسلام وایمان قبول ندکیا تھا۔ کیونکدونیا میں اسلام وایمان قبول کرنے والول کی سب سے بری اور خاص پہچان اور شناخت نماز بر صنابی ہے۔ تو ببال تنبية ان لوكول كے لئے بھى ہے كەتمازىند ير ھكراسلام كادعوى كرتے میں اور حمیت اسلامی کے لیے چوڑے وعدے کرتے ہیں۔ ·

الغرض خلاصه بيكهان آيات سے صاف معلوم ہوا كه دارآخرت

میں کام آنے والی چیزیں یمی ہیں (۱) ایمان اور اطاعت خدا اور رسول۔(۲) غم بااورابل جاجات کی ضروریات پر مال خرچ کرنا۔

ا (۳) دین کی باتوں میں شک وشبہ نہ کرنا اور معاصی وفو دحش ہے یے زار اورعلیجد و رہنا اور (س) قیامت اور جزاوسزا کا یقین صادق ا رکھنا۔ان کی مجہ سے جہنم سے نج جانا نصیب ہوگا ورندان کےخلاف

اب جب کہ قیامت کے مصائب کا حال بیان فرما دیا اور بی بھی بتلا دیا گیا کہان کفارکوکسی کی سفارش بھی کام نیآئے گی اوروہ دن بھی آنے والا بقینی ہے جس کا بہلا درواز ہموت ہےتو پھر کفار کی حالت پر تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ان کفار کو کیا ہو گیا جواس روز کے لئے کار آ مرتضیحتوں سے منہ چھیرتے ہیں اور بدک کر بھامجے ہیں جس کا ا بیان ان شاءالله اگلی آبات میں آئندہ درس میں ہوگا۔

#### دعا شيحئے

یا اللہ آب کا ہے انتہاشکرواحسان ہے کہ جوآب نے ہم کوایمان واسلام کی دولت عطا فر مائی اور کفروشرک ہے بیجایا۔

اے اللہ قیامت کے دن ہم کوایے فضل وکرم سے اسحاب یمین میں شامل فرما ہے۔ اورا بینے کرم واحسان سے جنت میں داخل فر مائے گا۔

اےاللہ ہم کواس زندگی میں ان اعمال وافعال کی تو فیق عطا فرمایئے کہ قیامت میں ا آپ کی رضا اور خوشنووی کا سبب ہوں اور ہم کوان اعمال وافعال ہے بچا لیجئے۔ جوآپ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ آمین۔

والخرد عونا أن الحمد بلورت العلمين

#### فَهُ لَهُ مُعَنِ التَّنْ كِرَةِ مُعْرِضِينَ ۚ كَانَهُ هَ خُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۚ فَرَتْ مِنْ قَسُورَةٍ ۚ تو ان کو کیا ہوا کہ اس نفیحت ( قرآنی) ہے روگردانی کرتے ہیں۔ کہ گویا وہ وحثی گلہھے ہیں۔ جو شیر ہے بھاگے جارہے ہیں۔ بَلْ يُرِيدُكُ كُلُّ الْمُرِكَّ مِنْهُ مُ إِنْ يُؤُتَى صُعُفًا مُّنَشَرَةً ﴿ كَالَا مِلْ لَا يَعَافُونَ الْخِرَةَ بلک ان میں ہر مخص سے جاہتا ہے کہ اس کو تکھلے ہوئے ( آسانی) نوشتے ویئے جا کیں۔ ہرگزنہیں بلکہ بیالوگ آخرت ( کے مذاب ) سے نہیں ؤرت \_ كُلَّ إِنَّا تَذْكِرَةً ﴿ فَهِنْ شَاءَ ذَكَرُهُ ﴿ وَمَا يَنْ كُرُونَ اِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُواَهُلُ التَّقُوى (پس میہ ) ہرگزنہیں ہوسکنا بلکے آن(ی) نقیعت کیلئے کافی ہے۔ سوجس کا بی چاہاں سے نقیعت حاصل کرے۔ اور بدوں خدائے چاہے بیلوگ نقیعت قبول نہیں کریں گے۔ وَأَهُلُ الْمُغُفِرُ وَأَمَّا

وہی ہے جس سے ڈرنا جا ہے اور وہی ہے جو گناہ معاف کرتا ہے۔

فَيَالَنَهُ قُوانِيس كياموا عَنِ سے التَّالَكِ وَ هيمت المُغوضِينَ منه بھيرتے بين كَالَهُ فَ كُويا كروه الحَمْرُ كرھے المُسْتَنَفِرَةُ بعامے موج فَرُتُ مِنْ كَامِنَ عِنْ اللَّهِ وَمُرْكِ إِبِنَ بِلَدَا يُونِدُ عِلِمَاكِ أَنْ فَرِي بِرَآدِي أَمِنْهُ فَرِ ان مِن كَا أَنْ يُتُونَى كُوهِ وَعِيمَ عِلْمُمْرِ حَنْعَفًا صحِفَياً مُمَنَثَدَةً كَلَىٰعَ مُرَكَنْهِينَ [ بَلْ بَلَكُمَ | لَا يَكُنَّا فَوْنَ وَوَنْيِن وَرت | الْآخِرَةُ آخرت | كَالْأَ مُرَكَنْهِينَ | إِنَّاهُ مِيْتُكَ بِيهِ تَذَكِرَةُ تَصِحت إِفَهَنَ شَآءً موجوعِهِ جالِج أَذَكَرَةُ السَّهُ يادِر كُلِّي أَوْمَا إِينَا كُرُونَ اور وه ياد ضركهن من الأحمر أنْ بيرا يَشَاءُ اللهُ الله عِاج الْهُوَ وَبِي أَهِمْكُ التَّقُونِي وَرِنْ كَالأَقِلَّ أَوْ آهْلُ المُعَنْفِرَةِ مغفرت كَالأَقِّ إ

تفسیر وتشریکے:ان آیات میں بطورتعب کے فرمایا جاتا ہے کہ 📗 غرورا جازت نہیں دیتا کہ ووقر آن یا پیغمبر کی باتو ل ہے مستفید ہوں ا بلکہ ہرایک ان میں سے بیہ بھی جاہتا ہے کہ خود اس برآ سان سے فرامین شاہی کےطور برکھلی ہوئی کتاب انزے یعنی ہرایک بغیر وسیلہ نبی مرسل خدائے یاک ہے ہم کلام اور مخاطب ہونے کی ہوس رکھتا ہے یا یہ کدان میں سے برایک کے باس براہ راست ایک نوشتہ خداکی المرف ہے آئے کہ جس میں محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے اتباع کا حکم و یا گیا ہو۔ روایت میں ہے کہ کفار مکہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے کہا تھا کہ آگر آپ جاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں تو خاص ہمارے نام آسان ہے ایسا نوشتہ آئے کہ بیفر مان رب العالمین کی طرف ہےفلان بن فلان کی طرف ہےاورتم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کا کہنا مانو۔اس برارشاد ہوتا ہے کہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا کیونکہ نہاس کی ضرورت اور نه ان لوگول کو اس کی لیافت اور ان کی بیبوده

ان کفارومنکرین کوکیا ہوا کہ ہیمصیبتیں سامنے ہیں کیکن کارآ مدتھیجتیں س كرنس مي سيمس نہيں ہوتے بلك سننا بھى نہيں جا ہے اور حق كى . باتوں ہےائیامند پھیرکر بدکتے اور بھا گتے ہیں جبیبا کہ دحشی گدھے۔ جنگل میں شیر کو د کھے کریا اس کی آواز سن کر بھا گئے ہیں۔ یہاں جو کفار دمنگرین کو وحشی گدھے سے تشبیہ دی گئی تو اس میں کئی امر کی رعایت ہے ۔اول تو گدھا حماقت اور بے وقو فی میںمشہور ہے پھر جنگلی گدھااور زیادہ بدکتااور بھا گتا ہے۔ پھرشیر ہے اس کا ڈرنااس صورت میں اس کا بھا گنا انتہاء درجہ کا ہوگا۔ گویا خدائی شیریعنی اللہ کے پیغمبر کی آ وازین کریہ کفارجنگلی گدھوں کی طرح بھا گتے ہیں کہ پیغمبر ۔ کی بات سننااور مانتا پیندنہیں کرتے اوراس بھا گئےاوراع اض کرنے ۔ کے سبب میں ایک سبب سے بھی سے کدان کا لیعنی کفار ومنکرین کا تکبراور

درخواسیں بھی پچھاس کے نہیں کہ ایسا کر دیا جائے تو واقعی ہے مان
جائیں ہے اور ایمان لے آئیں ہے بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ
آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے اس لئے حق کی طلب نہیں اور یہ
درخواسیں محض حیلہ اور بہانہ ہیں اگر بالفرض یہ درخواسیں پوری بھی کر
در دی جائیں تب بھی یہ لوگ اتباع نہ کریں۔ آئے نیچہ کے طور پر اس کا
دواور اس پرزجر ہے کہ جب ان کی درخواست کا بہودہ ہونا ٹابت ہو
گیا پس یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہرایک کو الگ الگ کتاب دی جائے۔
یہ کتاب قر آن کریم ہی تھیجت کو کائی ہے۔ سواس حالت میں جس کا
کی جائے قر آن سے تھیجت کو کائی ہے۔ سواس حالت میں جس کا
کر سے اور جہ نم میں جائے اور قر آن کے تھیجت کا ال اور تذکرہ ہوئے
میں اس سے شبہ نہ کیا جائے کہ بعض لوگوں کو اس سے تھیجت نہیں ہوئی
تو بات یہ ہے کہ قر آن گوئی نفسہ تذکرہ ہے لیکن بدوں خدا کے چاہ یہ
یہ لوگ یعنی مکرین تھیجت قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا چاہنا نہ
جا بہنا یہ اس کی حکمتوں پر منی ہے جن کا احاطہ کوئی بشر نہیں کر سکتا وہی ہر

مخص کی حالت ۔ استعداد اور لیافت کو کما حقد جانتا ہے اور اس کے موافق معاملہ فرما تا ہے۔ اخیر میں خاتمہ سورۃ پرارشاد ہوا کہ انسان کتنا بی گناہ کر لے لیکن پھر جب تقویٰ کی راہ چلے گااور خداہے ذرے گاتو وہ اس کے سب گناہ بخش دے گااور اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔

سورة کی ابتدا میں فرمایا عیا تھا کہ اے مدر ایعی نبی سلی الته علیہ وسلم آپ کھڑ ہے ہوں اور لوگوں کوڈرا کیں اور اخیر میں کلام کوتمام اس پر کیا گیا کہ خدا ہی سے ڈرنا چا ہے اور انجام پوری سورة کا'' تقوی'' ہے۔ جس کا پہلا مرتبہ شرک سے بچنا اور بعد اس کے اور مراتب ہیں جس کا انجام مغفرت ہے۔

#### سورة المدثر كے خواص

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جوآ دمى سورة المدرر پر مصے الله تعالى اے مكه ميں رہنے والے تمام مونين كى تعداد كے برابراجرعطافر مائيں سے۔

#### دعا شيجئ

حق تعالی نے ہم کو جوقر آن پاک کی دولت عطافر مائی ہے تو اس نعمت عظمیٰ کی حق شناسی اور فقد ردانی کی بھی تو فیق عطافر ما کیں اور ہم کوتمام قرآنی احکام کا ظاہر او باطنا اتباع نصیب فرما کیں۔ آمین۔

والخِرُدَعُونَاكِ الْحَدِّدُ لِلْمِرْتِ الْعَلَمِينَ

### يُوْلُقُمْ تَهَا لَيْنَاقُ بِسُو اللهِ الرِّحْسِ الرِّحِيمِ النَّعْوَايَةَ فِيهُمْ لَهُويُو

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جو بڑامبر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

لَا أَقْدِهُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَوَلَّا أَقْدِهُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿ أَيُحْسَبُ الْإِنْسَانَ النّ

ایں تشم کھا تا ہوں قیامت کے دن کی۔اورتشم کھا تا ہوں ایسے نفس کی جواہیے اوپر ملامت کرے کیاانسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے

بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نَّسَوِى بَنَانَهُ

ہم ضرور جمع کریں سے کیوں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہاس کی انگلیوں کی بوریوں تک درست کر دیں۔

؟ أَفْيِهُ مِن مُنَمَ كُمَا تا بُولِ الْبِقِيمَةِ قيامت كُون كَي أَفْيِهُ اور مِن تَم كَمَا تا بُول إلنَّفُ ول كي اللَّوَادَةِ البِيرَ اور مِلامت كرنيوالے ینجنٹ کیا گمان کرتا ہے کینسکائی انسان ککن تجفعہ کہ ہم ہر گرجع نہ کریں ہے کی عظامیہ اس کی بٹریاں کبلی فالد ربین کیوں نہیں ہم قادر میں عَلَى بِي أَنْ تُسَوِي كَهِم درست كرين إِمَنَانَهُ السَّكَ يُورِ فِي رَبِّ

تفسير وتشريح : سورة كى ابتداء تميكام عفرمائي جاتى ب دن کی تعنی جس کا وقوع لیٹین ہے اور جس کے صدق پر دلائل قطعیہ قائم ہیں کہتم مرنے کے بعد بقینا ایک دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اور ضرور بھلے برے کا حساب ہوگا اور جز اوسز اہوگی۔ دوسر نے نفس لوامہ ک قشم کھا کرفر مایا گیا کہ اگر آ وی کی فطرت اور اندرونی ضمیر سیجے ہوتو ۔ خودانسان کانفس و نیا ہی ہیں برائی اور تقصیر پر ملامت کرتا ہے۔اب یہاں نفس کی قشمیں اورنفس لوا مد کی تشریح ملاحظہ ہو۔نفس جس سے مراد جان یاروح انسانی ہےا یک چیز ہےاوراس کی تین حالتیں ہوتی میں جبیبا کہ قرآن یاک میں ذکر فر مایا گیا ہے اور تین حالتوں کے اعتبار ہے نفس کے تین نام ہو گئے ہیں۔ اگر نفس اللہ کی عبادت اور فرما نبرداری کی طرف یوری طرح مائل ہو کہ اللہ کی اطاعت میں اس کوخوشی حاصل ہوتی ہواورشر بیت کی پیروی میں چین دسکون محسوس کرتا ہوتو اس نفس کومطمئنہ کہتے ہیں ۔ **موی**انفس مطمئنہ نہ تنجیلات شیط**انی** ہے متزلزل ہوتا ہے نتی ریات نفسانی ہے منتشر ہوتا ہے اور بید حضرات انبیاء کرام اور اولیا ہمقبولین اورمومنین کاملین کے ساتھ مخصوص ہے۔نفس مطمئنہ کا ذکر سورہ فجر تیسویں یارہ میں اس طرح آیا ہے یائیکھیا النّفشل الْمُظْمَينَةُ ﴿ الْجِعِيْ إِلَى رَبِكِ رَاضِيكَ تَرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُبِي فِي عِبْدِي ﴿

اور دوچیزوں کی شم کھائی عنی ہے ایک تو قیامت کے دن کی۔ دوسرے تفس لوامد کی۔ بیدیم بہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے کہ قرآن یاک میں اللہ تعالی نے متعدد جگفتمیں کھائی ہیں جن میں ضرف سات مقام برایی ذات کی مشم کھائی ہے اور ہاتی جگہ این مخلو قات کی مشم تا کید کے لئے ہوتی ہے توحق تعالی نے تھمیں اس لئے کھائی ہیں کہ بندوں پر جحت یوری ہوجائے۔ نیز قرآن کا نزول عرب کی زبان میں ہواہے اور اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ جس وفت کسی امر کی تا کید کااراد ہ کرتے تو اس وقت فتم کھا کر بات کرتے۔ باتی بدالچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ حق تعالی این مخلوقات میں ہے جس چیز کی جائے تم کھا سکتے ہیں مگر کسی انسان کے لئے بیہ بات بھی درست تہیں کدوہ اللہ تعالی کے سواکسی دوسری چیز کی متم کھائے۔شریعت اسلامیہ میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ بعض جہلا کہدویا کرتے ہیں فلانے سر کی متم یا اپنی جان کی متم۔ یا ہے رزق کی متم یا اس طرح فتم کھا تا کہ مرتے وفت کلمہ نصیب نہ ہو یا ایمان پر خاتمه نه ہو۔ بیسب صورتیں قتم کھانے کی سخت ممنوع ہیں اورابیا کرنے یا کہنے ہے بڑا شدید گناہ ہوتا ہے۔

تویہاں حق تعالیٰ نے دو چیزوں کی قشم کھائی۔ایک تو قیامت کے

وُ ادْخُلِیْ جَنَیْتِیْ ﴿ لِعِنِ السِ نَفْسِ مَطْمِئتِهِ لِعِنِي الْمِمِینَانِ وَالى روح تَوْ اینے یروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش وہ تجھ سے خوش۔ پھرتو میرے بندون میں شامل ہو جااورمیری جنت میں داخل ہو جا۔ دوسری مشم کا نام نفس امارہ ہے جو پہلی مشم یعنی نفس مطمئنہ کی بالکل ضد ہے کہ جود نیا کی ناجا ئز نذات وخواہشات میں پھنس کر بدی کی طرف راغب ہو اور شریعت کی بیروی او ریابندی ہے بھا کے اورانسان کو برائی کا تھم وے۔ابیانفس سرکشوں اور مجرموں اور خود سروں و نافر مانوں فاسقوں اور کا فرون کا ہوتا ہے۔نفس امارہ کا ذکر سوره يوسف تيربهوي ياره مين فرمايا سي إنّ النَّفْسَ لَاَمَا الرَّهُ يَالنَّهُ وَ يَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن ال بتلانے والا ہے۔ تیسری متم جس کی بہاں سورہ قیامہ میں متم کھائی گئی نفس لوامه ہے کہ یہاں غفلت ہوئی اور کوئی لغزش یا گناہ صادر ہو گیا تو نفس نے فورا اینے کئے پر پچھتانا اور ملامت کرنا شروع کیا اور اپنی برائی یا کوتا ہی پرشرمندہ ہوکرتو بہ واستغفار کی طرف مائل ہو گیا۔اییا نفس مومنین صالحین کا ہوتا ہے کہ جواینے اوپر ملامت کرے بعنی نیکی اور خیر صادر ہوتو اس میں جرح کر کے اس میں عیب نکالا کرے مثلاً پیہ کے کہ میں نے کیا کیا۔اس میں بوری طرح اخلاص نہ تھا۔اس میں فلا ن خرابی ره گئی ادراس میں بیر کمی ہوگئی اورا گر کوئی معصیت قصور یا گناه سرز د ہو جائے تو اس پر نادم اور شرمسار ہو۔صو فیہ حضرات کہتے ہیں کنفس امارہ بدی کا تھم دیتا ہے لیکن انسان اگر کوشش کر کے ذکر اور فکرالٰہی میں لگ جائے اور اللہ کی طرف سے کشش اور تو فیق بھی اس کی مد دگار ہوتو اینےنفس کی برائیاں اس پرکھل جاتی ہیں اس ونت وہ خوداینے کوملامت کرتا ہے اس مرتبہ میں پہنچ کرنفس کونفس لوامہ کہا جاتا ہے کیکن جب اس کوفنا فی اللہ اور بقا باللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ماسوائے اللہ کے تعلق سے بالکل آزاد ہوجاتا ہے اور ذکر البی ہی ے اس کوچین واطمینان نصیب ہوتا ہے تو اس مرتبہ پراس کے نفس کو نفس مطمئنه کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ قیامت کے ہولناک واقعات سے

بالكل اطمينان ميں ہوگا اورنفس امارہ ہرطرح كى مختوں ميں گرفتار ہو گا۔ البتہ نفس لوامہ متوسط ہے اور زیادہ قیامت کے معاملات ہے خوف ورجاء میں ای کوتعلق ہے اس لئے قیامت کی قتم کے بعدای نفس لوامه ک فتم کھائی گئی جس میں اس طرف اشارہ فر مایا حمیا کہ اگر فطرت صحیح ہوتو خودانسان کانفس و نیا ہی میں برائی اورتقصیر پر ملامت كرتا ہے تو ان دونوں قسمول ہے جو بات كہنى ہے وہ يہى ہے كہ قیامت ضرور آئے گی اور اس دن انسان این تقصیرات برحسرت کرے گا اور بخت نادم ہوگا کیونکہ اس روز اس کی آئکھیں کھل جا کیں گی مگراس روز کی ندامت ہے کیا فائدہ۔ندامت تو اگر آج دنیا میں <sup>ا</sup> ہوتو فائدہ ہے۔آ محے منکرین تیامت بررد ہے کہ بیکا فرانسان یوں خیال کرتا ہے کہ جب ہم دنیا میں مر گئے اور پڈیوں تک کا چورہ ہو گیا اوران کے ریزہ ریزہ مٹی کے ذرات میں جالے تو آب بھلاکس طرح ہارے ذرات جمع کر کے جوڑ دیتے جا کمیں میے؟ منکرین قیامت کے اس قول کے جواب میں فر مایا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ضرور جمع کریں سے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کیں سے اور پیجع کرنا اور زندہ کر کے اٹھانا اللہ تعالیٰ کو دشوار نہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کی الکلیوں کی بور بور درست کرنے پر قادر ہیں۔تو جواس تک پر قادر ہےاس کے لئے بڈیوں کوجمع کر کے اور ان میں جان ڈال ویٹا کیا مشکل ہے۔ یہاں الگلیوں کے پوروں کی شخصیص شاید اس لئے فرمائی کہ انسان کے بدن میں سب بدن تیار ہونے کے بعد اخیر میں الکلیوں کی کھال تیارہوتی ہے۔ بیاس کی تغییر بدن کا خاتمہ ہے اور اس برانسان کی خلقت تمام ہوتی ہے تو صنعت کے لحاظ ہے بینسبتاً زیادہ باریک اور وشواركام بيتوجواس يرقادر بوگاوه آسان يربطريق اولى قادر بوگار اب آھے منکرین جوبطور انکار کے دریافت کیا کرتے تھے کہ قيامت كبة وكى إس كاجواب الكي آيات مين دياجا تا بي حس كا بيان ان شاء الله آئنده درس من موكا \_ وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَمَّلُ بِنُهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# بِلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَغُجُرَامَامَه ﴿ يَنَكُلُ إِبَّانَ يَوْمُ الْقِيلِمَاةِ ۚ فَإِذَا بَرِقَ الْبَكُرُ ۚ

بلکہ بعضا آ دمی بول جاہتا ہے کہا پی آئندہ زندگی میں بھی تسق وفجو رکر تارہے۔ بوچھتا ہے کہ قیامت کادن کب آئے گا۔ سوجس وقت آئکھیں نیرہ ہوجادیں گی

### وَحَسَفَ الْقَمَرُ ۚ وَجَمِعَ النَّهُ مِنْ وَالْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِلَا الْمَعَرُ أَكُلًا

اور جاند بے نور ہوجاوے گا۔ اور سورج اور چاند ایک حالت کے ہوجاویں گے۔ اس روز انسان کیے گا کہ اب کدهر بھا گوں۔ ہرگز نہیں

كَ وَزُرُ ۗ إِلَّى رَبِّكَ يَوْمَ بِإِ الْمُسْتَقَدُّ قُيْنَةِ وَالْإِنْسَانُ يَوْمَ بِإِيمَا قَدَمُ وَ أَخَرَهُ بَلِ

ہیں پناو کی جگہنیں۔اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانہ ہے اس روز انسان کواس کا سب اگلہ پچھوا کیا ہوا جنلا دیا جاوے گا۔ بلکدانسان

#### الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَ لَوْ ٱلْقَى مَعَاذِيْرَهُ ﴿

خودا بن عالت برخوب مطلع ہوگا۔ کوایے جیلے پیش اا وے۔

جس کی شب وروز دھمکیاں دی جاتی ہیں کب آئے گی؟ اگروہ واقعی آئے والی ہے تواس کی تاریخ مہیناہ رسند تو بتلا ہے؟ کہی ذہنیت آئ کی کل کے مادہ پرست نیچر ہوں دہر ہوں اور بو ینوں کی ہے ہونکہ یہ الہیخ کو باز پری سے دور رکھنا چاہتے ہیں اس لئے وہ ایسے عقائد کے قائل ہی نہیں ہوتے کہ جس سے ان کی لذتوں میں فرق آئے اور پابند یوں کی مشقت اٹھائی پڑے۔ تو چونکہ کفار ومنکرین کے اس سوال سے کہ قیامت کا دن کب آئے گا انکی غرض جبتو ہے حق نہیں سوال سے کہ قیامت کا دن کب آئے گا انکی غرض جبتو ہے حق نہیں بککہ مخص طنز واستہزا کی راہ سے تھااس لئے جواب میں ادھر توجہ ہی نہیں دی گئی کہ وقوع قیامت کی تاریخ وقت اور ماہ وسند کا تعین کیا جائے بلکہ جواب میں اس یوم قیامت کی کیفیت کی تصویر پیش کر دی اور اس کے بعد علامات و حالات کو بتلا یا گیا کہ قیامت اس وقت آئے گ

تفسیر و تشرق ان آیات بیل بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ قیامت کا انکارکرتے ہیں اور دوبار وزندہ ہوکر حساب کتاب ہونے کو کال جانتے ہیں اس کا سبب بینہیں کہ بیمسکلہ بہت مشکل ہاوراللہ کی قدرت کا ملہ کے دلائل و نشانات غیر واضح ہیں بلکہ بیمشکرانسان قیامت کا مشر ہوکر بیچا ہتا ہے کہ اپنی تمام زندگی ہیں ہے خوف ہوکر فتق و فجو رکرتار ہے اورلذات وشہوات میں پڑار ہے کیونکہ اگر کہیں قیامت کا اقرار کر لیا اورا عمال کے حساب کتاب کا خوف دل میں بیٹھ قیامت کا اقرار کر لیا اورا عمال کے حساب کتاب کا خوف دل میں بیٹھ گیاس سے نہوسکے گیا توفق و فجور میں اس قدر بے باکی اورڈ ھٹائی اس سے نہوسکے گیاس لئے ایسا خیال دل میں آنے ہی نہیں دیتا کہ جس سے اس کی لذت میں خلل پڑے اور اس کا عیش کر کر امو بلکہ استہزاء وطعن کی راہ لذت میں خلل پڑے اور اس کا عیش کر کر امو بلکہ استہزاء وطعن کی راہ سے سیدن وری سے سوال کرتا ہے کہ باں صاحب وہ آب کی قیامت

جب بے نظام کا کات بالکل درہم و برہم کردیا جائے گا اور حق تعالیٰ کی گلیات قہری ہے جب آئیس چندھیا نے گئیں گی اور مارے بیرت کے نگا ہیں خیرہ ہوجا کیں گی۔ سورج بھی سرے قریب آجائے گا اور انتہائی ہیبت ناک منظروں ہے آئھوں پر چکا چوند کی کیفیت طاری ہوگی اور مارے ہیبت و دہشت کے آئیسیں او پرکو چڑھ جا کیں گی اور وہ نشہ جس سے انکار قیامت کرتا تھا سب ہرن ہوجائے گا۔ یہ چا ندجو وہ نشہ جس سے انکار قیامت کرتا تھا سب ہرن ہوجائے گا۔ یہ چا ندجو بھی زائل ہوجائے گی اور وہ نوں کی اور شن ہی زائل ہوجائے گی اور دونوں چا ندوسورج بے تورہوجا کی روشی اس وقت بدحواس ہوکر اس وقت بدحواس ہوکر اس وقت بدحواس ہوکر کے گا کہ آئی کدھر بھا گوں اور کہاں پناہ لوں۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ آئی نہ بھا گئے کا موقع ہے نہ سوال کرنے کا۔ آئی کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکی ۔ نہ بھا گئے کا موقع ہے نہ سوال کرنے کا۔ آئی کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکتی ۔ نہ بناہ دے سے تہ ہورہ جس کے حق میں جو کچھ فیصلہ کرے۔ اس وقت سب اسکلے کوا ہے بھروہ جس کے حق میں جو پچھ فیصلہ کرے۔ اس وقت سب اسکلے کے بھروہ جس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرے۔ اس وقت سب اسکلے کہ وہ جس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرے۔ اس وقت سب اسکلے کے جا کیں گیا انہال نیک ہوں یا بد جبلا دیے جا کیں گے اور انسان کا اپنے بھی انہال نیک ہوں یا بد جبلا دیے جا کیں گے اور انسان کا اپنے کھولے انہال نیک ہوں یا بد جبلا دیے جا کیں گے اور انسان کا اپنے

المال سے آگاہ ہونا ہے اس جہلانے پر موقوف نہ ہوگا بلکہ انسان اپنی حالت پر بوجہ انکشاف ضروری کے خودخوب مطلع ہوگا کو کفار مشرکین حال وقت بھی بہانے چیش کریں گے۔ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن شریف بیس آیا ہے کہ کفار کہیں گے واللہ کہ کہ انگا مُشْرکین خدا کی مشم ہم مشرک نہ سے گرادل میں خود بھی جانیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں ۔ غرض انسان اپنے سب حال کوخوب جانیا ہوگا۔ اور وہ کتنے ہی جیلے بہانے بنائے جھوٹی ولیلیں وے اور بے کار عذر چیش ہی حیلے بہانے بنائے جھوٹی ولیلیں وے اور بے کار عذر چیش کرے ایک بھی قبول نہ کیا جائے گاغرض کوئی عذر معذرت انہیں کے دن کام نہ ویگا۔

شروع سورة ہے مضمون قیامت کے متعلق چل رہا ہے۔
آ گے بھی مشکرین قیامت کو مخاطب کر کے قیامت کی حقانیت بیان
فر مائی گئی ہے مگر درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے ایک تعلیم و
ہدایت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تلاوت کے متعلق دی
جاتی ہے جس کا ذکر اگلی آ بات میں فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان
شاء اللہ آ ئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئ

حق تعالی ہم کو قیامت کا لیقین کامل نصیب فرما تیں اور اس زندگی میں قیامت کے بعد والی زندگی کو بنانے اور سنوار نے کی توفیق عطا فرماویں۔ آمین۔ والی زندگی کو بنانے دُخو کا آن الحکمان بنانے رکتِ الْعَالَمِينَ

### لَا تُحَرِكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعَجُلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ ۚ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ ۚ

ے پغیرا ہے آن پراٹی زبان ندہلایا سیجئے تا کہآپ سکوجلدی لیں۔ ہمارے ذمہ ہمان کا جمع کردینا ادراس کا پڑھوادینا ۔ توجب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں آو آپ اس کے تابع ہوجایا سیجئے۔

### ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَاكَ فَهُ كُلًّا بِلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةُ ﴿

مچراس کابیان کرادیناهمارے ذمہ ہے۔اے منکرو ہرگز ایبانہیں بلکہتم دنیا سے محبت رکھتے ہوا درآ خرت کوجپوز بیٹھے ہو۔

؟ تُعَوِّكَ بِهِ لِسَالُكَ ٱبْ حَرَمت نه دِين اس (قرآن) كيماتها بي زبان كو التَغْفِلُ بِهِ كه جلد (يادكرلين) اس كو النَّ عَلَيْنَا بيشَك بم ير (هاري ذي) جَمْعُك اس كا جَنْ كرنا | وَ قُوْلُ كَا اور اس كا يرضا | فَإِذَا قَرْأَنْهُ بن جب بم ال يرضي | فَاتَبَعْ تَوْ آبَ بيروى كري | فُوْلُنَد اس ك يرض ك نُمَّرُ إِنَّ عَلَيْنَ عَرِيثَكَ بِم رِهِ الرح وَ عَ ) إِيكُ فَ السركا بيان كَلَا بِلْ بَرَكُنْ بِلَ المَكِنْ الكَ الله المُعَبِّونَ تَم محبت ركعته مو الْعَالِيمِ لَهُ علاى كواونيا) وَ كُنَّكُ رُّونَ اورتم مِهورُ ويت ہو الْاحِدَةَ ٱخرت

نفسیر و تشری ایک مضمون ضمنا بطور جمله معترضه کے الفظ یا خفیف ساجز دہمی قلب سے نکل جائے گا۔اس کی محفوظیت کے ومددارخودہم ہیں۔اس قرآن کا آپ کے سینے میں حرف بح کر دینا اور آپ کی زبان ہے پڑھوا نا اور اس کے علوم و معارف کا آپ کے اوپر کھولنا اور آپ کی زبان سے دوسروں تک پہنچانا ان سب باتوں کے ہم ذ مددار ہیں۔اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بوقت نزول وجی پڑھنا ترک کر دیا اور پیجھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے معجزات میں ہے ایک معجزہ ہے کہ آپ بوقت نزول وحی ساری وحی سنتے اوراس وقت زبان ے ایک لفظ نہ وہراتے لیکن حضرت جبرئیل کے چلے جانے کے بعد یوری وی لفظ بلفظ کامل ترتیب کے ساتھ بدوں ایک زبرز مرکی تبدیلی کے فرفر سنا دیتے ۔ تو یہاں صاف تین باتوں کی ذمہ داری حق تعالیے نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ ایک وحی کا آپ کے قلب میں جمع کردینا۔ ووسرے آپ کی زبان ہے اس کا پڑھوا وینا۔ تیسرے اس کا بیان بھی کرا دینا لیعنی تفسیر مضمون اور توشیح مطالب کرانا ان تینوں امور کی کفایت حق تعالی نے اپنے ذمہ لی اور حق تعالی نے اپنے وعدہ کوسیا كردكها يا\_قرآن كريم اگرچة تھوڑا تھوڑا ہوكر تازل ہوائيكن باتر تيب بورا قرآن کریم آپ کے سینہ میں جمع کرا دیا ای ترتیب سے جس ترتیب ہےلوح محفوظ میں تھااور جوتر تیب آج قر آن حکیم کی ہےاور

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خطاب کر کے وحی الٰہی کے متعلق بیان فرمایا جاتا ہے آپ کو تعلیم وی جاتی ہے کہ آپ فرشتے لیعن حضرت جبرئیل علیہ انسلام سے وحی کس طرح کیس ۔ شروع میں جب وحی الٰہی نازل ہوتی تھی اور حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ تنارک و تعالیٰ کی طرف ہے قرآن لاتے تھے تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس الدیشہ ہے کہ کہیں کوئی لفظ یا د کرنے سے رہ نہ جائے اور مبادا جبرتیل علیہ السلام حلي جائيس اوروحي يوري طرح محفوظ ندمو سكية بيفرشت كي تلاوت کے ساتھ ساتھ خود بھی تلاوت کرتے جاتے تھے جس کی وجہ ے بیک دفت آ بکودوکام کرنا پڑتے تھے ایک فرشتے کی تلاوت کو سننا دوسرے خود اپنی تلاوت کوادا کرنا۔ اور اس صورت میں آسیہ کو بڑی مشقت ہوتی تھی۔حق تعالیٰ کوآ پ کی بیہ تکلیف گوارا نہ ہوئی اور اس سنسله میں بیہ ہدایت نازل ہوئی ۔سورہ طہ سولہویں یارہ میں ارشاد ہوا ا وَلَا تَعْجُلُ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَفْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ اور آب قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کیجئے قبل اس کے کہ آب بروی بوری نازل ہو چے۔ای طرح ان آیات میں ہدایت دی گئی کہا ہے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم مِز ول وحی کے دفت آپ بس سکون وخاموثی کے ساتھ سِنتے ہی رہا کیجئے اور بیا ندیشہ بھی دل میں ندلا ہے کہ وحی کا کوئی

آپ پورے قرآن کریم کے حافظ تھے۔جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے بین آپ کے آخری رمضان اور میں دوبار پورا قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرئیل کو سنایا اور حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتوں میں صحابہ کرام کو سناویا حتی کہ مجد نہوی میں اندر باہر ال رکھنے کی جگہ نہیں (ابوداؤد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت ایک اچھی خاصی جماعت حفاظ قرآن کی موجود محتی جن کو پورے کا پورا قرآن شریف اپنی موجودہ تر تیب الحمد سے والناس تک حفظ تھا۔ بعد میں امت میں بھی آج تک ہزاروں لاکھوں حفاظ قرآن موجود در ہے ہیں جوایک ایک حرف اور زیر اور زیر پر حاوی حفاظ قرآن موجود رہے ہیں جوایک ایک حرف اور زیر اور زیر پر حاوی ہیں ادران شاء اللہ قرب قیامت تک یہ سلسلہ یونہی جاری رہے گا یہاں

تک کہ جب اہل ایمان اس جہان ہے کوچ کر جا کیں محقر آن کریم دلوں زبانوں اور کا غذوں ہے اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ ایک عظیم الثان انعام اور خصوص المیاز صرف اس امت مرحومہ کے لئے ہاور توجہ ایک زبروست پیش کوئی ہونے کے ایک مجزہ بھی ہاور حق تعالی نے جو صورت اپنے وعدہ کے پورا کرنے کے لئے اختیار کی وہ بھی ایک مجزہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو اس کتاب میں سرچشمہ ہدایت اور آسانی رحمت اور خزید سعادت کی حقیق قدر دانی کی توفیق عطافر ما کیں۔ آسانی رحمت اور خزید سعادت کی حقیق قدر دانی کی توفیق عطافر ما کیں۔ قیامت و آخرت کے متعلق یقین ولا یا گیا کہ قیامت و آخرت سے متعلق یقین ولا یا گیا کہ قیامت و آخرت کے متعلق یقین ولا یا گیا کہ قیامت و آخرت کے متعلق یقین ولا یا گیا کہ آیات میں گیا ہوئی ہوئی۔ کی پہھنے تھیں جزاوس اللہ اگی آیات میں کی پہھنے تعلی جاتی ہوگا۔ آیات میں کی پہھنے تعلی جاتی ہوگا۔ آیات میں کی پہھنے تعلی ہوگا۔ آیات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

#### وعالشيجئ

یااللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھیں ہمیں غفلت اورا نہاک فی الدنیا ہے بچا کررکھیں۔ آخرت کا فکر اور وہاں کی تیاری کرنے اور تو شہر جمع کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔

یا اللّٰہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ رحمت ومغفرت کا معاملہ فر مایئے گا اور اس دن کی ذلت اور رسوائیوں ہے اپنی بناہ میں رکھیئے گا۔

یااللّه میقر آن کریم جوآپ کی عظیم الشان نعمت ہم کوعطا ہوئی ہے اور جس کی حفاظت کا خود آپنے ذیر اس کی محبت وعظمت ہم کوعطا فریا۔ اس کاعلم ہم کوعطا فریا۔ اس کی تبلیغ وخدمت کا شرف عطا فریا۔ اوراس کا متبع بنا کرزندہ رکھیئے اوراس کی اتباع میں موت نصیب فریائے۔

یا انتداس دنیا میں اس طرح مشغول اور منہمک ہوجانا کہ جس ہے آخرت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مال برداری ہے غفلت ہواس کو قرآن کریم نے کفار کی خصلت بتلائی ہے۔ گرافسوس صدافسوس کہ آج امّت مسلمہ میں بھی بیمرض پیدا ہوگیا ہے۔ بالا مَاشَآءَ الله۔ آج ہم دین ہے۔ قرآن وسنت ہے ای انہاک فی الدینا کے باعث وور ہوتے جارہے ہیں جس کے نتیجہ میں خسر الدنیا والاخر ہ کے مصدات بنتے جارہے ہیں۔

یا اللہ امت مسلمہ پر کرم ورحم فر ما اور ان کی اصلاح کی صور تمیں غیب سے ظاہر فر ما اور ان کو دین کی طرف ماکل ہوجانے کی سعادت عطافر ما۔ آمین

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْوِرَةِ الْعَلَمِينَ

### وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظِرةً ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَبِدٍ بِالسِرةُ ﴿ تَظْنُ أَنْ يَّفْعَلَ

بہت سے چہر بے تواس دن بارونق ہوں گے۔اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔اور بہت سے چہرے اس روز بدرونق ہوں کے خیال کردہے ہوں گے کرا تھے ساتھ

### بِهَا فَاقِرَةً ﴿ كُلَّا إِذَا بِكُغَتِ النَّرَاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنَّ رَاقٍ ﴿ وَطُنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَعْلَتِ

مرتو زنے والا معاملہ کیا جاوے گا۔ ہرگز ایسانہیں جب جان انسلی تک پنٹی جاتی ہے۔اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑنے والا بھی ہے۔اور و پیقین کرلیتا ہے کہ یہ مفارقت کا وقت ہے۔

### البِيّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمُ بِلْ الْمُسَاقُ ﴿

اورایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لیٹ لیٹ جاتی ہے۔اس روز تیرے رب کی طرف جاتا ہوتا ہے۔

وُجُوْةٌ بہت سے چرے یوفیمنیا اس ون اناضِرَةٌ تاره (بارونق) الله رَبِّها اپ رب کی طرف اناظرةٌ ویکھتے و وُجُوْدٌ اور بہت سے چرے یوفیمینی اس ون ابالیسوۃ مجرسے انتظاف خیال کرتے ہوئے ان کہ ایفعل بھا ان سے کہاجائے گا فاقِرۃ کرتوڑنے والا کالا ہاں ہاں افراجہ اس کی اس کے بلغا کے انتخاب کا فاقِرۃ کی بنوال انتخابی میں کا انتخاب کی بنوال انتخابی بنا ہوئی میں کہا ہوئی کرنیوالا او کان اور وہ مگان کرے انکہ کہ یہ انفوراق جدائی انتخابی النکاف ایک بنول ایا النکاف اید بنول ایا النکاف اید بنول ایا کی بنول الله کان کرنے ہوئے النکاف ایک بنول ایا النکاف ایک بنول ایا کہ بنول ایا کہ بنا کے بنول النکاف ایک بنول ایا کہ بنول ایا کہ بنول ایا کہ بنول ایا کہ بنول ایک ان کے بنول ایک بنول ایک کے بنول ایک کے بنول ایک کے بنول ایک کے بنول ایک کی بنول ایک کے بنول ایک کے بنول ایک کے بنول ایک کے بنول کی بنول کے بنول کی بنول کے بنول کی بنول کے بنول کی بنول کی بنول کے بنول کی بنول کے بنول کی بنول کی بنول کے بنول کی بنول کی بنول کے بنول کی بنول کی بنول کی بنول کے بنول کے بنول کی بنول کی بنول کی بنول کی بنول کی بنول کے بنول کے بنول کی بنول کی بنول کی بنول کی بنول کی بنول کے بنول کی بنول کی بنول کی بنول کے بنول کی بنول کی بنول کے بنول کی بنول کی بنول کی بنول کی بنول کی بنول کے بنول کی بنول

رکھتا ہے۔ وہاں عالم آخرت ہیں اور طرح کی آگھیں عطا ہوں گ۔

بہت کی محیح احادیث ہیں متوائر سندوں سے جوائمہ صدیث نے اپنی

کتابوں ہیں نقل کی جیں ان سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ایمان

والے آخرت ہیں اپنے رب کے دیدار ہے مشرف ہوں گے بخاری

وسلم دغیرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ ہے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے پوچھا

یارسول اللہ کیا ہم قیامت ہیں اپنے رب کودیکھیں گے۔ آپ نے

فرمایا کیا تم آقاب کے دیکھنے ہیں جب کہ بادل نہ ہو پچھ شکہ کرتے

ہویا کوئی مانع ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ نہیں یارسول اللہ ۔ پھر فرمایا کیا

چودھویں رات کے چاند دیکھنے ہیں جب کہ کوئی تجاب اور بادل نہ ہو

کوئی مانع ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ آپ نے فرمایا

گوئی مانع ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ آپ نے فرمایا

گوئی مانع ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ آپ نے فرمایا

سلف امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ بچم اللہ اس مسئلہ ہیں صحابہ۔ تا بعین اور

سلف امت کا اتفاق اور اجماع ہے اور تمام آئم اسلام اس پر مشق ہیں

البتہ اس رویت و زیارت ہفتہ وار جمعہ کو حاصل ہوگی بعض کوروز صح اور

الفسير وتشری : گذشته آيات مين منکرين قيامت کوخطاب کر کے فرمايا گيا تھا که قيامت تو آئی ضرور ہے اورا ہے منکروتم جو يہ سمجھ رہے ہوکہ نہ قيامت ہوگی اور نہ جزا وسزا تو يہ تہاری نا دائی اور غلطی ہے اور تم جوابيا کہدر ہے ہو بيصرف اس وجہ ہے کہ تم ونيا کی محبت ميں فريفته ہو گئے ہواورای حب و نيا مين منہمک ہوکر آخرت و قيامت سے غافل ہوئے بيٹھے ہو حالا نکہ قيامت ضرور بالضرور ہوگی اور ہوگئی اور ہوگئی کواس کے اعمال مطلع کر کے ان اعمال کے مناسب جزايا سزا طع گيا در اس جزاوسزا کی ایک شکل سے ہوگی جیسا کہ ان آیات سزا طع گيا در اس جزاوسزا کی ایک شکل سے ہوگی جیسا کہ ان آیات بین بتلایا جاتا ہے کہ موسین کے چہرے اس روز تر وتازہ ہشاش بین بتلایا جاتا ہے کہ موسین کے چہرے اس روز تر وتازہ ہشاش بین بتلایا جاتا ہے کہ موسین کے چہرے اس کی وجہ ہوان کے دیجرہ روشن اور چود ہویں رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ رہے وربی رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ جبرہ روشن اور چود ہویں رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ جبرہ روشن اور چود ہویں رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے۔ قرآن کریم اور احاد ہیٹ متواترہ سے نیٹین طور پر معلوم ہو چکا ہے اور قبران ہوگا اللہ تعالی کو دیکھنا چی نوعیت جدا الل سنت والجماعت کا اس پر انقاق ہے کہ آخرت میں اللہ نعالی کا دیار ہوگا اللہ تعالی کو دیکھنا وہ کھی آخرت میں دیکھنا چی نوعیت جدا

بعض کے لئے بیہ ہروفت ہرحال میں رہے گی (مظہری)۔ یااللہ اپنے دیدار کی نعمت سے ہم کو بھی محروم نہ فر مائے گا۔ آمین ۔

ان آیات میں بتلایا میا کہاس دن یعنی آخرت میں بہت سے لوگ تو وہ ہوں گے یعنی مومنین جن کے چہرے ہشاش بیثاش ترو تازہ وخش وخرم ہو تکے اوراپے رب کے دیدارے مشرف ہورہے ہوں سے اور بہت ہے چہرے بعنی کفار ومشرکین وفساق و فجار کے چبرے پریشان اور بے رونق ہول مے اور ان کے منہ مجڑ ہے ہوئے سیاہ رنگ کے ہوں محے آخرت کی دہشت اور سخت سزاؤں کے خوف ے اور ان کو بیہ یفتین ہوگا کہ اب وہ معاملہ ہونے والا ہے اور وہ عذاب بھکتناہے جو بالکل ہی کمرتوڑ دے گااس لئے کہ آئکھوں کے سامنے جہنم جوش مارتی ہوگی اور فرشتے طوق وزنجیر لئے ہوئے اس قید خانہ میں داخل کرنے کے لئے تیار کھڑے ہوں سے اس لئے منکرین کو خطاب ہوتا ہے کہ اے منکروتم قیامت و آخرت کو ہرگز دورمت مستمجھو۔اِس سفرآ خرت کی پہلی منزل تو موت ہے جو بالکل قریب ہے۔ یبیں ہے باقی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری ٹھکانے پر پہنچو سے محویا ہرآ دمی کی موت اس کے حق میں بزی قیامت کا ایک جھوٹا سا نمونہ ہے جبکہ مریض کی روح سٹ کرہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اورسانس حلق میں رکے لگتی ہے ایسی مایوی کے وقت طبیبوں اور ڈ اکٹروں کی سیجنہیں چکتی۔ جب لوگ طاہری علاج وقد بیر سے عاجز آ جاتے ہیں تو جھاڑ پھونک اور جنتر منتر کی سوجھتی ہے اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مخص ہے کہ جھاڑ پھونک کر کے اس کومرنے سے بچالے۔ ایام جاہلیت میں عرب ٹو مکھے رجھاڑ پھونک اور جنتر منتر کے بڑے قائل تھے اس لئے یہاں آیت میں انہی کے خیال اور حال کا ذکر کیا گیا کہ قریب المرگ بیار کواس کے دارث بیانے کے لئے کسی جماڑنے والے کی تلاش میں پھرتے ہیں کوکوئی جھاڑے اور منتر ہے اس کوٹھیک کرد لے کیکن وہ یار قریب المرگ میمجھ رہا ہے کہ اب فراق ہے۔ پیارے فرزند۔ اور محبوبه بیوی اور بید کھر کہ جس کی تعمیر میں سرگرم رہا کرتا تھا۔ اور بیہ املاک و جائنداداور مال وخزانے اور ہاتھی کھوڑے اور بیاحباب اور

جانی دوست اور بیه ما درمهر بان اور شفیق باب اور بیه بهائی بهن سب آج مجھے سے چھوٹتے ہیں اور میرے کوج کا وقت آ گیا اور شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لیٹ لیٹ جاتی ہے نیزینچے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہو جانے کے بعد بنڈلیوں کا ہلاتا اورایک کودوس سے جدار کھنا سرنے والے کے اختیار میں نہیں رہتا اس کئے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر ہےا ختیار جا گرتی ہے۔ساق جس کے لفظی معنیٰ ینڈلی کے ہیں یہاں بعض علماء نے عرب محاورہ کے مطابق اس معن عنى كے لئے بي اور و الْتَعَفَّتِ السَّافَ بِالسَّاقِ کا ترجمہ بوں کیا ہے کہ' 'ملی ایک پختی دوسری پختی کے ساتھ' کیونکہ مرنے والے کواس وقت دو سختیاں پیش آتی ہیں۔ پہلی سختی تو دنیا ہے جاتا۔ مال ودولت اہل وعیال محمریار جاہ وحشم 'نوکر جا کرسب کو بڑی حسرت کے ساتھ حچھوڑ نا۔ دوسرے وہاں کی بازیرس اور کونا کوں عذاب میں مبتلا ہوتا۔ جب بیرسامان موت سب مہیا ہو حکتے ہیں اور ملائكه روح قبض كركيتي بين تو كہتے ہيں آج جھے كوتيرے رب كى طرف جانا ہے یعنی سفر آخرت کی ابتداء یہاں سے ہے کویا بندہ اب این رب کی طرف تھنچنا شروع ہوا تمرافسوں اس پر جس نے اپنی غفلت و حماقت ہے کوئی سامان سفر کا پہلے ہے درست نہ کیا۔ نہ اسنے بڑے سفر کے لئے کوئی توشہ ساتھ لیا۔

خلاصہ یہ کہ یہاں یہ سمجھایا گیا کہ جب دنیا کو چھوڑ نااور آخرت کو جانا لازی ہے تو پھر دنیا کی محبت میں منہمک ہوکر آخرت سے عافل ہونااوراس کو چھوڑ بیشمنا کس درجہ تماقت و نادانی ہے۔ قرآن کریم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے ساتھ غور دفکر کرنے والے انسانوں کو بار بار جنلا تا ہے کہ آخرت کیوں ضروری کرنے والے انسانوں کو بار بار جنلا تا ہے کہ آخرت کیوں ضروری ہے اوراس کا انکار کتنی تکمین گمراہی ہے اوراس کے کیا نتائج ہیں۔ چنانچہ آگی آیات میں و نیا میں کفر وانکار کے نتیجہ کو ظاہر فر ماکر اصل چنانچہ آگی آیات میں و نیا میں کفر وانکار کے نتیجہ کو ظاہر فر ماکر اصل مضمون لیعنی قیامت کے وقوع کا اثبات فر مایا جاتا ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئد ورس میں ہوگا۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْحَدُلُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ

#### فَلَاصَكَ قَ وَلَاصَلَىٰ ﴿ وَلَحِنَ كُنَّ بَ وَتُولِي ۚ ثُنِّيرَذَهُ بَالِلَّ اَهْلِهِ يَتُمَظِّى ۚ اَوْلَىٰ الريسَةِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْعِرْمِ لِلْهِ عَنْ الْمُعْلِمِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

تواس (یعنی منکرین قیامت) نے نیو تصدیق کی تھی اور نه نماز پڑھی تھی ۔ لیکن تکذیب کی تھی اور مندموڑ افغا۔ پھر ناز کرتا ہواا پے کھر چل دیتا تھا۔ تیری کم بختی

لَا فَأُولَ اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَ ﴿ أَيُعُسُبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَرَكُ سُرَّى ﴿ الْمُرِيكُ نُطْفَةً ۗ

بر کم بختی آنے والی ہے۔ پھر تیری کم بختی آنے والی ہے۔ کیاانسان بیرخیال کرتا ہے کہ یوں ہیمہمل چھوڑ دیا جاوے گا۔ کیا پیخض ایک قطرہ منی نہ تھا

مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ

جو نیکایا گیا تھا۔ پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوگیا۔ پھر اللہ تعالی نے بنایا پھر اعضاء درست کئے۔ پھر اس کی دونشمیس کردیں مرد

### وَالْأُنْثَىٰ ١٤ لَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيا عَلَى أَنْ يُعِي الْمَوْتَى ١٠

اورعورت کیاوہ اِس بات پرقدرت نہیں رکھتا کے مردول کوزندہ کردے۔

فَلَاَصَنَى تَالَ فَقَدِينَ فَ وَكَ صَنَى الرَبِينَ الرَبِينَ الرَبِينَ الرَبِينَ الْمِنَ الْمِنَ الْمِنَ الْمُ اللهِ الْمُوَالِينَ الْمُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ہوالنااس پر نخر کرتا ہے کہ ہم نے اس طرح حق کور دکیااور باطل پر بھے
رے تو ایسے منکر قیامت کافر کی بدحالی کا آگے بیان ہے کہ اس وقت
ایسے فض سے کہا جاوے گا کہ او بد بخت اب تیری کم بختی آئی اور اب
تیرے لئے خرابی پر خرابی اور تباہی پر تباہی ہے تجھ سے بروھ کراللہ کی نئی
مزاوں کا مستحق اور کون ہوگا۔ آگے خاتمہ سورۃ پر قیامت کے قائم
ہونے پر ایک دلیل دی جاتی ہے اس انداز سے کہ معمولی فہم کا انسان
بھی اس کو ہم جھ سکے چنا نچے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا انسان میں بھتا ہے کہ
اس کو ہوئی مہمل جھوڑ دیا جائے گا؟ اور امر و نہی کی کوئی قیداس پر نہ ہو
گی؟ یا مرے بیجھے پھر یہ اضایا نہ جائے گا؟ اور اس سے نیک و بدکا
حساب نہ لیا جائے گا؟ کیا انسان کا اس جہان بیس آنا۔ عقل وحواس پانا

کو یہ تھا کہ استے بڑے اور اہم سفر کے لئے پہلے سے سفر کا سامان ورست کرتا اور توشہ ساتھ لے جاتا گر افسوس کہ یہ اپنی غفلت اور درست کرتا اور توشہ ساتھ لے جاتا گر افسوس کہ یہ اپنی غفلت اور حمانت سے قیامت ہی کا مشکر ہے اور بجائے اس کے کہ ایمان لاتا۔ حق تعالیٰ کے کلام کو برحق مانتا۔ اللہ کے رسولوں کو سچا جانتا۔ اللہ بجائے سختے اور یقین لانے کے بیغمبروں کو جھوٹا بتلا تار ہا اور بجائے اللہ ک عباوت اور بندگی کے اور اپنے مالک کی طرف متوجہ ہونے کے ہمیشہ عباوت اور بندگی کے اور اپنے مالک کی طرف متوجہ ہونے کے ہمیشہ اور بندگی کے اور اپنے متعلقین کے پاس جاتا تھا کو یا کوئی بڑی براتا اور اکرتا ہوا اینے متعلقین کے پاس جاتا تھا کو یا کوئی بڑی بہاور کی کا کام کر کے آر ہا ہے تو بجائے اس کے تفروعصیان پرندامت بہاوری کا کام کر کے آر ہا ہے تو بجائے اس کے تفروعصیان پرندامت

طرح طرح طرح کے اسباب دیتے جانا ہیں اس لئے ہے کہ چندروز رہ کر دنیا سے غائب ہوجائے اوراس دنیا میں شتر ہے مہار ہوکر رہے؟ جائز تا جائز مزے اڑا یا کرے اور جانورون کی طرح سونے کھانے پینے کے سوا اس کو پچھ کام نہ ہو؟ ایسا ہر گزنہیں بلکہ دنیا میں اسے قدرت۔ اسباب اور عقل وفہم کا عطا کیا جانا اس بات کا مقتصیٰ ہے کہ اس کو چند نامناسب باتوں ہے منع کیا جائے۔ اور چند ضروری باتوں کا تھم دیا گیا جائے۔ اور چند ضروری باتوں کا تھم دیا گیا ان کے نہ جائے۔ اور چند کا موں سے منع کیا گیا ان کے نہ کرنے پر اور جن کا موں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے نہ کرنے پر یاز پرس اور مزا ہواور اس طرح جن کا موں سے منع کیا گیا ان کے نہ باز رہنے پر اور جن کا موں سے منع کیا گیا ان کے نہ باز رہنے پر اور جن کا موں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بالا نے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم دیا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کا تھم و یا گیا ان کے بحالانے پر انعام و ہز ا ہو جس کاموں کے کرنے کی تھی کا تھی دیا گیا ہوں کے کہ کے کہ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کے کیا گیا ہوں کے کہ کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کے کہ کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہ

ماصل یہ کدانسان مہمل نہیں مكلف بیدا کیا گیا ہے۔اس سے حساب كتاب بهى يقينى ہے اوراس برجز اوسز انھى لازمى ہے۔ پھر جو بيە تنكر انسان مرکر دوبارہ زندہ ہونے کوامر محال سمجھتا ہے تو میراس کی نادانی اور حمافت ہے۔ بیانسان این ہی ہستی پرنظراد رغور کر ہے کہ بیابتدا میں نطفہ ک شکل میں بے جان اور بے بنیاد ایک ذلیل تایاک قطرہ تھا جومرد کی بشت سے عورت کے رحم میں آیا اور پھرخون کی پھنگی اور گوشت کا لوتھڑا بنا پھراللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے مراحل پورے کرے الیی شکل وصورت دے کراور ظاہری اعضا اور باطنی قو تیں ٹھیک کرے۔ آیک نطفہ بے جان سے انسان عاقل بنا کر پیدا کیا پھر خدا کی قدرت ۔صنعت وکار گمری کہای نطفہ ہے عورت ومردوشم کے انسان پیدا کئے جن میں ے ہرایک منتم کی ظاہری و باطنی خصوصیات جدا گانہ ہیں تو کیاوہ خدا قادر مطلق جس نے ابتدا میں سب کواپنی حکمت اور قدرت سے بنایا وہ اس بات برقادر نہیں کہاہے فنا کرکے پھر دوبارہ پیدا کروے؟ ضرور قادرہے۔ الغرض يهال قيامت كااثبات اورمنكرين قيامت كاردفر مايا كيا\_ یہاں ان آیات میں ایسے انسان کے لئے جس نے کفرو تکذیب کواپنا شعار زندگی بنائے رکھا اور دنیا کے عیش وعشرت اور مال دولت میں مت رہا اور پھر ای حال پر مرگیا اس کے لئے

أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَنْهَ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى قُرمايا كيا يعنى جارمرتبه لفظ اولى استعال فرمایا گیا جوویل سے ہے جس کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں۔ تومفسرین نے لکھا ہے کہ بہاں جارمرتبدلفظ بربادی وتباہی استعال کرنے میں اشارہ ہے کہ ایسے مخص کو اولی پہلی مرجبہ مرتبے ونت تا ہی و ہر بادی سے واسط پڑے گا۔ دوسری مرتبہ پھر مرنے کے بعدعالم برزخ یاعالم قبر میں تباہی و ہربادی کا سامنا ہوگا۔ تیسری مرتبہ حشر ونشر کے وقت اپنی تباہی کا سامان دیکھے گا۔ پھر اخیر میں چوتھی مرتبه جنهم مين داخل هوكرمصيبت برمصيبت اورعذاب يربه عذاب لیعنی کامل تباہی و بر با دی کوایئے حصہ میں یائے گا۔العیاذ باللہ تعالیٰ نو یہ سزا اس محص کے لئے بتلائی گئی جس کا حال دنیا میں یہ تھا فَكُ صُكَّ فَي لِعِنْ آخرت يريفين نه لايا وَلَا صَلَّىٰ لِعِنْ ايمان الاكرنمازنديدهي \_وَلْكِنُ كَلَّبَ يَعِنْ قِرْ آن كِي آيات كوادر يَغِبرون كوسيانه جانا اور جشلا ياو تولى ليعنى الله تعالى كى طرف متوجه بونے كى بجائے بیٹھ پھیری اور مندموڑا۔ ٹھرَدُهب إلی اَهْلِ پَتَمَظی لیعن واعی حق سے منہ موڑ کر اینشتا اور اکڑتا ہوا اینے گھر کوچل دیتا تھا۔ اب بير هيشه كا فريعني خالص متكر قيامت وآخرت كي صفات مين جس كا عكس بھى كسى مسلم ومومن برند برنا جا ہے چدجا تيكدان ميں سےكسى صفت کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی این فضل و کرم سے ہم کوایمان صادق اوراسلام كامل اوريقين واثق نصيب فرمائيس \_ سورة القيامة كےخواص

ا ..... نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرامی ہے جوسورة القیامة پڑھے وہ قیامت کے دن روش چبرے کے ساتھ الشےگا۔
القیامة پڑھے وہ قیامت کے دن روش چبرے کے ساتھ الشےگا۔
القیامة پڑھے اس سے وہ گناہ ہے کرتوبہ مشکل لگتا ہوتو وہ سورۃ القیامة پڑھے اس سے وہ گناہ سے ہٹ کرتوبہ نائب ہوجائے گا۔

الحمد للداس درس پرسوره قيامه كابيان ختم موار والخِرُدعُو مَا أَنِ الْحَدِّدُ يِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

#### رُقُ لِللَّهِ وَالْمُكَانِّ وَمُعْلِجِهِ يِسْجِمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَثَلَقَ إِلَيْ فِيْمَارِيقَ شُوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عِنْهِ فِي اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَثَلَقَ إِلَيْهِ فِيْمَارِيقِ ال

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برا امہریان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

### هَلْ الْيُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهُ رِلَمْ يَكُنَّ شَيًّا مَذَكُوْرًا اِتَّا خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

بے فنک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا۔ ہم نے اس کو مخلوط نطف سے پیدا کیا

### نُّطُفَةٍ آمِشَاءٍ ﴿ تَبْتَلِيهِ فِحَكُنْ مُنِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّاهَ كَيْنَا لُا السَّبِيلُ إِمَّا شَالِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ الْمُعْلِدُ السَّبِيلُ إِمَّا شَالِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ الْمُعْلِدُ السَّبِيلُ إِمَّا شَالِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ الْمُعْلَى الْمُعْلِدُ السَّبِيلُ إِمَّا شَالِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ السَّبِيلُ إِمَّا شَالِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

اِس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں تو ہم نے اُس کو شغنا ریکھتا بنایا۔ ہم نے اس کو راستہ خلایا یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکرا ہو گیا۔

هَلُ أَنَّى يَقِينَا آيا( گزر) عَلَى الْإِنْسَكَانِ النَّانِ حِيْنُ الكِ وقت إِصَ الزَّهْرِ زباند حِلْشَرَ) لَغَرْبَكُن بَيْنَا ورندتها بَهُم مَذَانُورُ قالِ وَكَ رَنَا خَلَقُنَا أَمِيْنَكُ بِمَ نَهِ بِهِ النَّالِ الْإِنْسَكَانِ النَّانِ مِنْ نُطْفَةً عَدْ. أَمْنَتَاجِ مُلُوطُ بَنْتِلْيْهِ بَمُ السَّةَ رَاكِ فَي تَجَعُدُ وَ مَم نَهِ السَّا

الماور رم مادر میں اس پر س کس وقت کیا میا تغیرات پیدا ہوئے تھے اور وس سے سلے اے اشان تو کیا تھا؟ ۔ تیرانام ونشان بھی نہ تھا۔ جب التخفيج أسده انسان ان باتول كاللم تبير بتاتو تس اعتماد يرو هراور ماد هالو ا غالق کہتا ہے۔ اگر نیرا کوئی ہنائے والا اور پیدا کرنے والانہیں تو پھر آپ بی خود بخو و تو بندر تن کیا؟ فعل بغیر فاعل کیسے ہو گیا؟ عجرواي نطفه تو تخاجس مين نسان كي تمام فو غمر او را عضاء دو عبت اور ینیال تھے تو اب کوئی بٹلا تو وے کہ نطقہ کے کو سے جزو میں کون س قه ت اورکونساعضوه و بعت رکھام کیا تھا۔ تو جواے انسان ایسے حقیر اور تا یاک چیز سے بناہو کہ جو کپڑے بابدن پرلگ جائے تو دھویا جائے اس کو پیغرور کی با تغمی کب زیبا ہیں؟ آئے اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے اور پھیلانے کا راز بتلایا جاتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے ہیں اللدنعالي كواس كالمتخان منظور ہے تا كياس لوآ زيايا جائے كيديد نيايش کیا کرتا ہے۔ اوراپینے خالق مالک اور راز ق کو پیچا نتا ہے اور اس کی طرف متوجه ہوتا ہے یا و نیا کے لذات وشہوات نن پر فریفیتہ رہتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ونیامیں آن مائش منظور تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے اور و کیلھنے والا بھی کر دیا تا کہاس کوا حکام کا مکلف

تفسير وتشريح: ان آيات من يهله انسان كي حقيقت كو بتلايا جاتا ہے کہ بیانسان پہلے کچھ ندتھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کوجٹم دیا۔انسان مال کے پیٹ سے پیدا ہو کرونیا میں آج ہے کیکن اپی پیدائش ہے بل اس انسان برز مانہ میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے کہ جب اس كالم يحونام ونشان نه تقالعني نه بيد نياييس موجود تقار بداال دنيا میں اس کا تلذ کرہ تھا۔ پھر کتنے ہی دور طے کرنے نطف کی شکل ہیں آیا اور مر دوعورت کے مخلوط نطفہ سے اللہ نے اسے مال کے پیٹ سے پیدا کیا۔انسانوں کے جدا مجداورسب سے پہلے انسان حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کا حال تو قرآن یاک میں متعدوجگہ بیان ہو چکا ہے کہان کومٹی ہے بنایا گیا۔ یہاں عامسل انسانی کی خلفت کا ذکر ہےاوراس پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شوت اور دہریوں کے عقائد کا رو ہے اور وہ اس طرح کہ در بروہ یہاں انسان سے خطاب ہے کہتو جوز مین وآسمان کے قلالے ملاتا ہے اور خدا کا انکار كركے كہيں وہركوكہيں مادہ كوخالق كہتا ہے تو اے انسان تخھ كوعلم و شعور ہی کیا ہے؟ پہلے تو اپنی اصل تو بیان کر کہ وہ مخلوط مردوعورت کا نطفہ جورحم مادر میں آیا وہ کون کون کی غذاؤں کے کھانے سے بنا تھا۔

سننے ۔ دیکھنے اور سمجھنے کی قوتیں دی گئیں۔ جن پر تکلیف شرعی کا مدار ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی باتیں سن کرایمان لائے۔ام کلے کفار و مشرکین نے حالات من کر اور ان کی آفات من کر عبرت لے اور ان بہودہ عقائد اور افعال ہے ہیجے اور اچھے پرے میں امتیاز کرے۔ لوگوں کے غلط افسانوں ہر ہی نداڑ ارہے اور دنیا کی بے ثباتی اور روا روی کو د کھے کراینے جلنے اور ٹھاکانے کی بھی فکر کرے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اوّلاً تو اصل فطرت اور پیدائش عقل فہم سے پھر دلائل عقلیہ ونقلیہ سے نیک کی راہ سمجھائی اور برے

فرمائيً۔آمين۔

اورامرونهی کامخاطب بنا کرامتخان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ نہاں کی بھلے سب ہے آگاہ کردیا جس کامقتھی پیتھا کہ سب انسان ایک راہ پر تک ما لک کے احکام کی تعمیل میں وفا داری دکھلا تا ہے اس کئے اس کو 📗 جلتے کیکن گردو پیش کے حالات اور خارجی عوارض سے متاثر ہوکر سب ا کیک زاہ پر ندر ہے۔ بعض نے اللہ کو مانا اور اس کاحق بیجیانا اور بعض نے ا ناشکری اور ناحق شناس بر کمر با نه ها کی اور کفروشرک اختیار کیا۔ صویا انسان کے سامنے بدایت اور مراہی کے دونوں راستے واضح كروييج محت \_اب خواه انسان الله كے بتلائے ہوئے راسته كى قدر کرے اور اس پر چلے خواہ نا قدری کرے اور اس پر نہ چلے مگر ہر فرلق این جزائن لے کہند ماننے والے کے لئے کیاسز اہونی سے اور ماننے والوں کو کیا جز املنی ہے۔ یہ اگلی آیات میں بیان فرمایا گیا ہے جس كابيان ان شاءالله آئنده درس ميس موگا ..

#### وعالتيحئ

الله تعالیٰ کا بے انتہاشکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیا۔اور پھرہم کواسلام واپیان کی دولت عطافر مائی اور کفروشرک سے بیجایا۔ بإالله بميس اسلام كى سچى قدر دانى كى تو فيق عطافر مااورا \_ بينے احكام كا يورا ظاہراً و باطناً متبع بنا كر زندہ رکھئے اور ای پرموت نصیب فرمائے۔ بإالله بمیں اینے شا کراورمومن بندول میں شامل رکھتے اورانہی کےساتھ ہماراحشر ونشر

وَاخِرُ دِعْوْ يَا إِنِ الْحِيْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# إِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَلْسِلًا وَٱغْلَلًا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَيَشُرَبُوْنَ مِنْ كَأْسِ كَانَ ہم نے کافروں کیلئے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار رکھی ہے۔ جو نیک ہیں وہ ایسے جام پویں گے جس میں يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِئُوا ۗ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكَنْنَا وَيَتِمُا وَٱسْيُرا ﴿ إِنَّهُ جس کی شختی عام ہوگی۔ اور وہ لوگ خدا کی محبت سے غریب اور بیٹیم اور قیدی کو گھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لَائْرِيْكُ مِنْكُمْ جَزَّاءً وَلَاشَكُوْرًا ﴿ إِنَّانَكَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا من خدا کی رضا مندی کیلئے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہمتم سے بدلہ جا ہیں اور نہ شکر ہیے۔ ہم ایپے رب کی طرف سے ایک بخت اور شکخ دن کا اندیشہر کھتے ہیں ، قَمْطُرِيرًا ﴿ فَوَقَّاهُ مُراللَّهُ شَرَّدُ إِلَّ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُ مُرْتَضَّرَةً وَسُرُورًا ﴿

سواللّٰد تعالیٰ ان کواس دن کی تختی ہے محفوظ رکھے گا اور ان کوتا زگی اور خوشی عطافر ما دیے گا۔

اِنَا ٱعْتَدُنَا مِينَكَ بِمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ كَافْرُونَ كَيْنَا اسْلَيْسَلاَ رَجْرِينا وَٱغْلاً اورطوق وسَعِيزًا اوردَ بَقَ آك اِنَ مِينَك الْأَبْرَارُ عَيْكَ بِنَاكُ الْمُعْرِارُ عَيْكَ بِنَاكُ مِنْ الْمُعْرِينِ وَٱغْلاً اورطوق وسَعِيزًا اوردَ بَقَ آك اِن مِينَك الْأَبْرَارُ عَيْكَ بِنَاكُ مِنْ یَشْرُکُوْنَ وَمَیں کے امِنْ کَالُسِ بیالے ہے اکان مِزَاجُها آمیں آمیزش ہوگی کافُوْرًا کافوری عَیْنَا ایک چشہ یکشُرُبُ بِهَا اس سے بیتے ہیں وَ يُحَافُونَ اوروه وْرت بِيل يَوْمًا اس ون سے كان موگ التَرَّه اسى برائى المُسْتَطِيدُ عَلَيْ مِولَى الوَيْطِعِمُونَ اوروه كِعلات بيل الظعَامَر كات عَلَى حُبِتِهُ الكَ مُبت رُ إِ صِنْكِينَنَا مُنَاحٍ-مُنكِين | وُكَيْنِهُمَّا اوريتيم | وُكَيِنيهُمَّا اور قيدي | إِنَّهَا اسكِ سوانبين | نُظعِيهُ كُفر بم تهمين كلات بين لِوُجُو اللَّهِ رضائے اللّٰی کیلئے کا تُنوِیْدُ ہم نہیں جاہے کے مِنْکُف تم ہے کجزّاء کوئی جزا وَلا اللّٰکُورُ اور نه شکریہ کا اِنَّا نَفَافُ دیک ہم ورتے ہیں صِنْ رَبِينًا اللهِ رب ہے ایونا اس ون کا عَبُوسًا منه بگاڑنے والا الله عَلَمْ لِينًا الله عَلَمْ الله لله الله على الله الثَيْرَ برانَى إذْ لِكَ الْيَوْهِرِ اس دن وَ لَقَلْهُ فِي أَورانُيس عطاك النَّهُ رَقَّ تازَك وَسُرُورًا اورخش دلى

کفسیر وتشریخ:ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ دنیا میں جن 📗 تعالیٰ نے آخرت میں جہنم کے طوق اور زنجیریں اور دہکتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے کہلوہے کی زنجیروں میں باندھ کراور گلے میں لوہے کے وزنی طوق ڈال کرجہنم کی دہتی ہوئی آگ میں جھونک دیئے ا جائیں گے تر ندی شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاصُّ روایت کرتے ہیں رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا اگر سیسہ کے ایک حمول نکڑے کو جو کھویزی کے مانند ہوآ سان سے زمین ۔ نداس کی سجی فرمانبر داری کا خیال دل میں لائے ان کے لئے اللہ 🏿 کی طرف ڈالا جائے جس کا فاصلہ یا کچے سو برس کی راہ کا ہے تو وہ

لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اندھا دھند اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگ گئے اور جورسم ورواج اوراو ہام وظنوں کی زنجیروں ا میں جکڑ ہے رہےاور غیرالٹد کی اطاعت کےطوق اپنے گلوں ہے نہ نکال سکے بلکہ حق اور قائلین حق کے خلاف رشنی اور لڑائی کی آگ بمٹر کانے میں عمریں گذار دیں ۔ بہجی بھول کرانٹد کی نعتوں کو بیا د نہ کیا ایک رات گزرنے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے۔ کیکن آگراس سیسہ کے نگڑے کے اس زنجیر کے کنارہ سے چھوڑا جائے جس میں دو زنیوں کو ہا ندھا جائے گاتو چالیس برس تک لڑھکتے رہنے کے ہاوجود اس زنجیر کی انہا یا جڑ تک نہ پہنچ گا۔اس سے اس زنجیر کی لمبائی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کس قدرطویل ہوگی۔

آ مے دوسرے گروہ ابرار لیعنی اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دنیا میں اپنے منعم فقیقی کو بہجیا نا اور اس کے احکام کے موافق اپنی زندگی دنیا میں گذاری اور خالق کی عبادت و بندگی کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بھی بھلائی و ہمدروی کی ان کوآ خرت میں پیر جڑا ملے گی کہ وہ جنت کے پانی کے ایسے جام ہویں گے جس میں کا فورکی آمیزش ہوگی اور میکا فورد نیا کانبیں بلکہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جوخاص طور پر الله کے مخصوص اور مقرب بندوں کو ملے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے جنت میں جارمتم کی نہریں ہوں گ یعنی ایک شیریں اور خنک یانی کی نہریں ۔ دوسرے دودھ کی نہریں ۔ تیسر ہےنہایت فرحت افزااورخوش رنگ شراب طہور کی نہریں ۔اور چو تنصصاف وشفاف شہد کی نہریں ۔ان کے علادہ تین قتم کے چشمہ میں ایک کا نام کا فور ہے۔جس کی خاصیت خنگی ہے دوسرے کا نام ر تحبیل ہے جس کوسلسبیل بھی کہتے ہیں اس کی خاصیت گرم ہے مثل جاء وقہوہ کے۔اور تیسر ہے کا نام تسنیم ہے جونہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے ان مینوں چشموں کا یانی مقربین کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسر ہے اصحاب جنت کو بھی جوان سے کمتر ہیں ان میں سے سر بمہر گلاس مرحمت ہوں سے جو یانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑ و کی طرح ہے اس میں سے تھوڑ اتھوڑ املا کر پیا کریں گے۔ پھراس چشمہ کا فور کی جومقربین کے لئے مخصوص ہوگا یہ کیفیت ہوگی کے مقربین اہل جنت جدھراشارہ کریں سے اس طرف اس کی نالی بنے لکے گی ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس چشمہ کا فور کا اصل منبع حضور برنور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر میں ہوگا وہاں سے انبیاء اور مقربین کے محلات تک اس کی تالیاں پہنچائی جائیں گی۔والٹداعلم بالصواب۔ یہ

توجزاہوگی آخرت میں ابرار یعنی اللہ کے نیک بندوں کی۔

اب آھے ان ابرار کی چھے صلتیں اور صفات ہٹلائی جاتی ہیں کہ وہ لوگ واجہات یا جومنت مان کر واجب کر لی ہوا ہے پورا کرتے میں۔اورظا ہرے کہ جب خودا پی لازم کی ہوئی چیز کو پورا کریں کے تو الله كى لا زم كى بوئى باتول كوكيسے جيمور كتے بيں \_توابراركى پہلى صفت یہ بیان ہوئی کہ جوعباد تیں خدا کی طرف سے ان کے ذرمتھیں وہ تو بچا ى لاتے بيں بلكہ جو چيز بياہے اوپرلازم كريتے بيں يعني نذروہ بھي یوری کرتے ہیں ۔ دوسری صفت سے بیان ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر ما نیوں سے بیجتے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن کا ڈر ہے جس کی گھبرا ہٹ اور بختی عام طور پرسب کو گھیر لے گی ۔ تمرجس پر خدا کا کرم و رتم ہو وہی محفوظ رو سکے گا۔ تیسری صفت بیہ بیان فر مائی گئی کہ بیہ ابرار الله كى محبت ميں اپنا كھانا باوجودخواہش اور احتياج كے نہايت شوق او رخلوص ہے مسکینوں ۔ تیبیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں کو یا اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پر اپنی طاقت ووسعت کے مطابق خرج بھی کرتے رہتے ہیں اور پھراس حسن سلوک کا نہ تو ان لوگوں سے کوئی بدلہ جا ہے ہیں۔ اور نہ شکر بدیعنی نہ کوئی فعلی بدلہ عاجة مين ندقولى - بلكدائ زبان حال ے يد كتے ميل كدمم تمہارے ساتھ بیحسن سلوک محض لوجہ اللد یعنی صرف خدا کی رضا مندی کے لئے کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ نزیرات کس کے گھر بھیجتی تھیں ۔ پھر واپسی کے بعد قاصد ہے بوچھتی تھیں کدان گھر والوں نے کیا کہا۔ اگر قاصد کہتا کہ آپ کے کے دعا کی تقی تو ام المومنین بھی ان کو ویسی ہی دعا دیتی تھیں۔ تا کہ خیرات خالص الله واسطے باقی رہے بعنی اجر آخرت کے لئے باقی رہے۔ دنیوی کوئی اجراس سے حاصل ندہو یہاں تک کداس کے وض کلمہ دعائية بمي نديلے \_الله اكبراية تفاان حضرات كااخلاص اور وہ ابرارية مي کہتے ہیں کہ ہم اینے رب ہے ڈرتے ہیں اس دن کے عذاب سے جو نہایت سخت اور دشوار گزار ہوگا۔اس دن کے عذاب اور ہولنا کیوں سے نے کیلئے یہ ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ آیت یُوفُون بالنَّن یے لے

كرينًا نَعُانُ مِنْ دَيِنَا يُؤَمَّا عَبُوْسًا قَهُ طَوِيرًا لَكُ كَ مَعَلَقَ بَعْض مفسرین نے جنہوں نے ان کو مدنی آیات مانا ہے ان کے شان نزول کے متعلق ایک روایت بیانھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام این صاحبز اوی حضرت فاطمه زبراً کے گھر تشریف لائے تو حضرت حسنٌ اور حسينٌ كو بهار يايا تو آب نے حضرت عليٌ اور حضرت فاطمة سے فرمایا كه يجھ الله كى منت مان لوكه حسنين كوشفا ہو جائے۔ دونوں نے تین روزوں کی منت مان لی۔شافی مطلق نے حضرات سبطین کوصحت کلی عطا فرمائی۔ ایفائے نذر کی نبیت سے روز ۔۔ رکھے۔شام کے دفت کچھ قرض لے کریسے ادرروٹی ایکا کرروز ہ افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ پر ایک مشکین نے آئٹرسوال کیا کہ اے اہل بیت نبوت اللہ کے واسطے مجھ مختاج کا پہیٹ بھرو۔حضرت علی کرم اللّٰدو جہدنے فو را اینے حصہ کی رو ٹی لا حاضر کی اس پرسار ہے گھر والول نے اینے اینے حصہ کی روثی فقیر کولا کروے دی۔صرف یانی سے روز ہ کھول کر اللہ کے نام برسور ہے۔ دوسرا روز ہوا شام کوروتی لے کر بیٹے ہی تھے کہ دروازہ پر ایک یتیم نے صدا دی کہ بے مال با ہے کا بچے ہوں روٹی کھلا دو۔حضرت علیؓ نے پھرا پنا حصہاس کو جا کھلایا اور تمام گھروالوں نے روز گزشتہ کی طرح اپنا اپنا کھانا بیتیم کے حوالیہ کیا۔ پھر یانی سے روز ہ کھول کرسور ہے۔ تیسر سے دن شام کے وقت ایک قیدی آ کھڑا ہوا۔اس روز بھی گزشتہ دونوں دنوں کی طرح سب نے تمام کھانا اس اسپر کے حوالہ کیا۔اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کی مدح میں بیر آیات نازل فرمائیں بعض محدثین نے اس روایت کی صحت میں کلام کیا ہے۔والٹداعلم بالصواب۔

الغرض اوپر ابرار کے اوصاف بیان فرمائے گئے تھے اب آگے ان کی جزائے خیر کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ آخرت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس دن کے شراور برائی سے محفوظ رکھے گا اور ان پر کوئی مصیبت اور آفت اس روز ندآئے گی بلکہ ان کوفر دنت اور خوشی عطائی جائے گی اور ان کے چیرے خوشی ہے تر و تازہ اور خوش وخرم ہوں گے۔

ان آیات بیں اخلاس کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے اور اخلاص لیعنی للہیت کا مطلب ہیہ ہے کہ ہراچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس لئے اور اس نیت ہے کیا جائے۔ کہ ہمارا مولا اور پروردگارہم سے راضی ہو۔ ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضگی اور غضب ہے ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات و تعلیمات میں یہی ہتلایا ہے کہ تمام اجھے اعمال اور اخلاق کی روح اور جان یہی اخلاص نیت ہے۔

اگر بظاہرا پھے ہے ایکھے اٹمال اس سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضائے النمی نہ ہو بلکہ نام ونمود ۔ فخر وریا یا کوئی اور چذبہ ان کامحرک ہوتو اللہ کے نز دیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان پر کوئی نواب ملنے والانہیں بلکہ الٹامواخذہ اور سزا کا ڈر ہے ۔ اللہ تعانی ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں کے طفیل میں اخلاص کی دولت عطا فرمائیں ۔ آمین ۔

ابھی آ گے مزیدانعامات واحسانات اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں جو کہ ابرار کو حاصل ہوں گی اُن کو اگلی آیات میں طاہر فر مایا گیا ہے جس کا بیان ان شاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔

#### وعا شيجئے

حق تعالی اپنی قدرت کا ملہ کا یقین کامل ہم کونصیب فرما کیں اوراس زندگی میں آخرت کے سفر
کی ہمہ وفت تیاری کا فکر عطا فرما کیں۔ یا النداپنی رحمت سے ہم سے اس زندگی میں وہ کام
کرالیجے جو آخرت میں آپ کی مرضیات کے حصول کا ذریعہ بنیں اوران کا موں سے بچالیجے نے
جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنیں۔ وَالْخِوْدُ دُعُوْنَ اَنِ الْحُدُدُ بِلْدُ دُتِ الْعَالَمِ بِیْنَ

### وَجَزْنَهُمْ عِنَاصَبُرُ وَاجَنَّةً وَحَرِنُوالهِ مُتَّكِنِينَ فِيهَاعَلَى الْأَرَابِكِ لَايرُونَ فِهَاللَّمُمَّا

اوران کی پختگی کے بدلہ میں ان کو جنت اور رہیٹمی لباس دےگا۔اس حالت میں کہوہ وہاں مسہریوں پر تکمیدلگائے ہوئے موں گے۔وہاں نہیش یا نیس گے

ۊؙڵڒۯؘڰۿڔٮؙڒۣٳ؞ۅؘۮٳڹۣڮڐۜۼڷۑۿڂڟۣڵڶۿٵۅۮ۫ڷۣڵؾؙۊؙڟۅٛۏؙۿٵٛؾڹٝٳؽڷ؈ۅۑٛڟٵڡؙۼڮۿڂڔ<u>ۥ</u>

اور نہ جاڑا۔ اور میرحالت ہوگی کہ درختوں کے سائے ان پر جھکے ہول گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے۔اور ان کے باس جا ندی کے برتن

مِّنُ فِطَّهَ إِوَّاكُوابِ كَانَتْ قَوَارِنْرِأَهُ قَوَارِنُرُأُمِنْ فِظَهَ وَكَدْ وْهَاتَقُدْيُرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ

لائے جاویں گےاورآ بخورے جوشیشے کے ہوں گے وہ شیشے ج**ا ندی** کے ہون گے ۔ جن کوبھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔اوروہان ان کو

فِيْهَا كَأَسَّاكَانَ مِزَاجُهَا رَنْجِبِيْلًا عَيْنًا فِيْهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيْلُ وَيَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانُ

ایساجام بلایا جاوے گاجس میں سوٹھ کی آمیزش ہوگی بعنی ایسے جشمے ہے جووہاں ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا اوران کے پاس ایسے لڑے آمدورفت کریں گے

مَّغَلَنُ وْنَ إِذَا رَايَتُهُ مُرْحَسِبْتُهُ مُ لُؤُلُوً المَّنْتُورًا ١٠

جو ہمیشار کے ہی رہیں گے۔اے خاطب اگر توان کودیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بگھر گئے ہیں۔

وَجَزْمَهُ هُو انْهِينَ بدله ديا يَمَاصَبُرُوْ الحَيْمِ بريا جَنَةً جن وَحَرِيرًا اور رَبَثَى لباس المُتَكَرِينَ تكيه لكائه مول كے فيها اس مِن عَلَى الْأَرَابِيكِ تَخْوَل بِر | لاَيَرَ وْنَ وه نه ديكيس مع | فِنهَا اس مِن | مِثْهَنَا دهوپ | وَلاَ زَفْهُ بِنَا اور نه سروی | وَ دَانِيَةُ اور نزويک بورے ہو تگے عَكَيْهِ هُمُ ٱن رِ ۚ طِلْلُهُ ۚ الْحَصَاعَ ۗ وَذُلِّلَتُ اور نزد يَكَ كُروحِيَّا كُنَّهُ مُولَ كَ ۚ فَطُوفُهُما اسْ كَ تَجِيمُ النَّذُلِيلًا فَهِ كَا كُر ۚ وَيُطَافُ اور دور بهوكا عَلَيْهِ فَرِ ان بِهِ إِينِيَةٍ برتول كا مِنْ فِصَلَةٍ عِامَدَى كَ أَوَانِ اور آبخورك كَانَتُ مول كَ أَقُوارِنوا شخصُ كَ أَقُوارِنوا شخصُ صِنْ فِضَلَةٍ جَانِدُی کے اَکَدُوْهَا تَقَدِیْرًا انہوں نے انکااندازہ کیا ہوگا مناسب اندازہ | وَ اور | کینیقُونَ انہیں پلایا جائے گا | فِیْهَا اس مِس كَانْسًا اليا جام [كانَ ہوگ ] مِزَاجْهَا اسمَى آميزش | زَنْجِيَيْلًا سوتھ | عَيْنًا ايك چشمه | فِيهَا اس مِن | تُسَتَعَى سَلْسَيَيْلًا موسوم كيا جاتا ہے سلسيل وَيُطُونُ أُور كُرُونُ كُرِينَ كُ الْ عَلِيَٰهِا فُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُونَ بَيْشَارِ لُو عَمِ )رہنے والے الفاراَيَّةُ فَهُ جب تو انہيں ويکھے حَيِينْبِتَهُ هُمِ تُوانِينِ مَحِيمِ [لَوْلُو المُونِ ] مُنْتُوْرًا بَكُمرِ عِهِو عُـا

میں ممنوع ہونے کی وجہ ہے پر ہیز کرتے تھے تو اس صبر کے عوض میں اللہ کہ آخرت میں ان کوکیا کیاتھتیں ملیں گی چنانچہان آیات میں ہتلایا جاتا 📗 تعالیٰ ان کوآخرت میں جنت کے باغ رہنے کواور رہیمی لباس فاخرہ پہننے کو عطافرمائے گا۔روایات میں آتا ہے کدادنی جنتی کو ہر صبح وشام ستر جوڑے حربر کے جن کے رنگ مختلف ہوں گے اور نہایت نفیس اور منقش اس کے فادم اس کے سامنے لایا کریں سے تا کدان میں سے جومرغوب اور خوش معلوم ہووہ اس کو سنے اور بارینی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے پھول کی تی۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے اور خالص رکیٹمی کپڑوں ہے دنیا | اور بعض ایسے باریک اور نازک ہوں گے کہستر تہوں میں ہے بدن نظر

تفسیر وتشری کے:ان آیات میں بھی ابرار کے متعلق بیان جاری ہے ے کہ یہ ابرار دنیا کی تنگیوں اور مختبوں برصبر کر کے معاصی سے رہے رہے تصاورالله كى اطاعت يرجم رب يقصه اينى نذركو يورا كرنے اورمسكينوں ۔ تیموں اور محتاجوں کے کھلانے بلانے میں تکالیف برداشت کرتے تھے۔ ونیایں شرعی بابند یوں کوکشادہ دل سے برداشت کرتے تھے۔ بھٹے برانے وسونے کے گلاسول میں مشروب بلایا جائے گا۔ گذشتہ درس میں وَكُرِ مِوا تَفَا إِنَّ الْإِنْوَارِينَ وَيُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافَوْرًا (ابرار جنت میںایسے جام پیئن محرجس میں آمیزش کا فور کی ہوگی )۔ اور کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس کی خاصیت بحنگی اور تھنڈک ہے۔ يهال آيت ميں بتلايا گيا كهان اہل جنت كواپيا عمرہ مشروب يلايا جائے گا جس میں زنجیل کی آمیزش ہوگی اور زنجیل ایک چشمہ ہے جنت میں جس کوسلسبیل بھی کہتے ہیں جس کی خاصیت گرم ہے۔ تو یہ اختلاف یہنے والوں کی طبعی خواہش کے پیش نظر ہوگا ۔ گرم مزاج والوں کومشروب کی خنگی پیند ہوتی ہےان کواہیا مشروب مرغوب ہوگا جس میں کا فور کی آمیزش ہواور سرد مزاج والوں کو گرم مشروب پسند ہوتا ہے۔ اس کئے ان کو وہ مشروب مرغوب ہوگا جس میں رجیل کی آمیزش ہو۔ سویا ہرجنتی کی رغبت خاطر جدا جدا ہوگی ویسے ہی اس کی رغبت کا سامان ہوگا۔ اب ان مشروبات اور لذائذ اور نعمتوں کو ہروفت اہل جنت کے پاس لانے اور لے جانے کے لئے خدام ہوں مے جن کو غلمان کہا جاتا ہے۔ یہ جنت میں ایک جدا مخلوق ہے جو حسین و خوبصورت بچوں کی شکل میں ہوگی۔ بدجنت میں ہمیشدا یک عمرے رہیں گے ادرمثل بلھرے ہوئے موتیوں کے حیاروں طرف خدمت کرتے ہوئے پھریں ہے۔ غلمان جن کالڑکین ہمیشہ باتی رہے گامھی جوان یا بوزھے نہ ہوں ہے چونکہ لڑکوں میں ایک شوخی۔شرارت۔ ترت \_ پھرت \_ اور بھولا بن ہوتا ہے اس لئے عیش ونشاط کی مجلسوں میں ان کے کھلانے پائے میں کام کرنا ایک عجیب لطف دیتا ہے۔ میہ غلمان ہمہ وقت اہل جنت کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں لاتے اور لے جاتے رہیں مے اور ایسے حسین اورخوبصورت اور برنور ہوں کے کہان کو خدمت میں ادھرادھرآتے جاتے جوکوئی دیکھے تو بہ سمجھے کہ '''کویاموتی ہیں جوبگھرے ہوئے ہیں۔'کویاان کےحسن اورادھرادھر بلنے پھرنے کوبکھرے ہوئے موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ا بھی اہل جنت کے انعامات اور جنت کی نعمتوں کا مزید حال اگلی آیات میں جاری ہے جس کا بیان ان شاء العدآ تندہ درس میں ہوگا۔ وَاخِرُدَعُونَا إِن الْحَمَدُ بِتَاوِرَتِ الْعَلَمِينَ

" \_ گا۔ایک روایت میں آتا ہے کے اُٹرومان کالباس اور زیورز مین برالایا ب نے وور بن جیک دیک ہے جہان کواس قدرروش کروے کہ قاب کی روشنی اس کے سامنے ماند ہو جائے اور شصرف میہ کدائمیں ایسے قیمتی اور ا ہاں فاخرہ ملیں گے بلکہ ان کے لیٹنے جینسنے سے لئے بہشت میں طلائی بینک اور ساید دارتخت ہول کے جیسے دنیا میں بادشاہول کے تخت ہوتے ہیں جن برگدے اور ریشمین تو شکیں بچھی ہوں گی اور بیان بر تکبیرگائے بیٹے ہوا گے۔ بھر جنت کا موتم نہایت معتدل اور خوشگوار ہوگا نہ گرمی کی ''کلیف ندسردی کی \_ نه آفتاً ب کی شعاعیس نه تاریکی \_ بلکهایسی حالت ہو کی جیسے طلوع آفتاب ہے تیجھ در پیشتر ہوئی ہے۔وہاں عرش کے نور کی روشی ہوگی نہ کہ جاندوسورج کی۔اور جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے یہ ا جیانداورسورے تو جہنم میں ڈال ویئے جا کم**نگے۔ پھر**وس جنت کے درخت ا باوجود نبایت بلندو بزرگ وسیابددار بونے کے بڑے باشعور بون گے۔ جس وقت کوئی جنتی کسی میوه کورغبت کی نگاہ ہے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قدر نیجے وجھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کوتو ژالیا کر بیگا۔ در ختوں کی شاخین مع اینے بھول اور تھاوں سے جنتیوں برجھکی یزتی ہوں گی اور بھلوں کے خوشے اس طرح کھکے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے لیتے جس حالت میں جامیں سے بے تکلف ہے سکیس ئے۔ پھر جنت میں جنتیوں کے لئے قشم تشم کے میووں اور پھلوں ہی پر بس نہ ہو گی بلکہ اور بھی کھانے یہنے کا شابانہ سامان ہو گا۔ برتن اور آ بخورے اور ظروف جاندی کے ہول مے اور ایسے صاف شفاف اور جُميدار كوشف كى طرح معلوم بول عيدان كاندركى چيز بابرے س ف نظراً ہے گی۔ پھروہ آبخو رے ایک عجیب سنعت اورانداز وسے ا بنائے گئے ہوں گے ہرا یک برتن میں وقت حاجت کی رعایت ہوگی۔ جنتی کوجس قدر یینے کی خواہش ہوگی تھیک ای اندازے کے موافق بھرے ہوئے ہوں گئے کہ نہ کمی رہے اور نہ بیجے۔ بیباں جا ندی کے برتن اور آبخو روں کا ذکر ہے لیکن سونے کے برتن بھی جنت میں ہول كے جيها كەسورە زخرف ٢٥ وين ياره مين فرمايا ميا يُطاف عَلَيْهِمْ بصِيحَافِ مِنْ ذَهِب وَ أَكُواب (ال كَ ياس ونْ كَ رَكَابِيال لا فَی جا کمیں گی اور گلاس بھی۔ گویا موقع اور کل کے مناسب کہیں سونے ا کے اور نہیں جاندی کے برتن ہوں گے۔الغرض کہ جنتیوں کو جاندی

## وَإِذَا رَايَتَ تَعَرَرَايَتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَمِيرًا ﴿ عَلِيهُ مَرْشِيَابُ سُنُدُسٍ خُفَرٌ وَ إِسْتَبْرَقُ

اوراے نخاطب اگرتو اس جگہ کود کیلھے تو تجھ کو ہڑی نعمت اور ہڑی سلطنت دکھائی وے۔ان جنتیوں پر باریک ریشم کے سبز کیڑے ہوں گے اور دبیزریشم کے کیڑے

#### وَحُلُوْا اَسَاوِرُمِنَ فِضَةٍ وَسَقْعُهُمْ رَبُّهُ مُرْشَرَابًا طَهُوْرًا إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً

بھی اور ان کو جاندی کے کنگن پہنائے جاویں گئے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب چینے کو دے گا۔ یہ تمہارا صد ہے

#### وَكَانَ سَغَيْكُمْ مَثْكُورًا ﴿

ادرتمهاری کوشش مقبول ہوئی \_

وَ إِذَا رُائِكَ اور جب تو ديجے گا اَنَهُ وَإِن اِرَائِكَ تو ويجے گا فَعِن اَبِرَى نَعْت اِ وَمُلْكًا أَبِهُ يُوا اور بِرَى سلطت الحليق الحليمة في اَن كاور كى بِعثا كَ اللهُ اللهُ

تفسير وتشريح ان آيات من بتلاياجاتا ہے كديہ جو يجھ عتين جنت کی بیان ہوئمیں کچھاس برموقو ف نہیں۔ جنت کا کیا حال کہا جائے ۔ کوئی دیکھے تو معلوم ہو کہ کیسی عظیم الشان نعمت اور کتنی بھاری با دشاہت ہے جواد نیٰ ترین جنتی کونصیب ہوگی ۔ دیکھنے والا جنت میں نظر کرے گا تو ایسی عظیم الشان تعتیب اور الیسی زبر دست سلطنت اور الے شابانہ تجملات وتکلفات دیکھے گا کہ جود نیامیں بڑے ہے بڑے بإ دشاہوں کو بھی و ہاں کا لاکھواں حصہ بھی نصیب نہیں۔ روایات میں ا آتا ہے کہ مُترین مرتبہ والاجنتی وہ ہوگا جواینے باغات کو بیویوں اور خادمول کوادرا ہینے سامان عیش وعشرت کو ہزار برس اور ایک روایت میں دو ہزار برس ہے کی راومسافت ہے دیکھے گا اور اس کوانی سلطنت کی حدود کا آخری کنارہ اس طرح نظر آئے گا جس طرح قریب ترین حصه نظراً ئے گا یعنی دورونز دیک بکسال معلوم ہوگا۔ایک حدیث میں ا ے کے سب سے آخر میں جوجہتم میں سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گااس ہے جناب باری تعالی فر مائیں گے جامیں نے تجھے ا جنت میں وہ دیا جومثل دنیا کے ہے بلکہاس سے بھی دس حصدریادہ دیا۔القدا کبر! بیرحال تو ہےادنیٰ ترین جنتی کا پھراعلیٰ ترین جنتی کا کیا

درجہ ہوگا!اے کریم رب!اپنے کرم سے ہم کوہمی اپنی جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ گو ہمارے اعمال ایسے ندہوں مگر ہماراایمان ہے کہ آپ کی رحمت اعمال ہی پرموقوف نہیں۔ آمین۔

آیت وَافَا دَافِتُ فَمْ دَافِت نَعِیْما وَمُلَکا کَبِیْرا کِمان نرول کے سلسلہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت عمر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ویکھا کہ سرور کا نات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چنائی پر لینے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے تمام نشانات پڑھے ہیں جسم کی بیھالت و کی کرحضرت عمر کا ول جم آیا۔ آٹھوں سے آ نسوگر نے گئے ۔ حضورصلی و کی کرحضرت عمر کا ول جم آیا۔ آٹھوں سے آ نسوگر نے گئے ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے بوجھا کہ یکا کیک اس طرح رو نے اور رفح کرنے کی کیا وجہ ہے ۔ عرض کیا یا رسول اللہ شاہ فارس اور شاہ اور رفح کی کیا وجہ ہے ۔ عرض کیا یا رسول اللہ شاہ فارس اور شاہ روم کی طرف خیال چلا گیا تھ کہ وہ و نیاوی بادشاہ بوکر کیسی کیسی نعمتوں میں زندگی بسر کررہے ہیں اور آپ حبیب خدا اور اشرف الا نبیاء ہوکر چائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پرکوئی کیٹرا تک بھی نبیس اس کے جواب چائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پرکوئی کیٹرا تک بھی نبیس اس کے جواب جس کے خواب جس کی ایک کی فائی نعمتیں کے میں آپ نے فرمایا اے عمر ایسانم اس پرراضی نبیس کہ ان کی فائی نعمتیں میں آپ نے فرمایا اے عمر ایسانم اس پرراضی نبیس کہ ان کی فائی نعمتیں میں آپ نے فرمایا اے عمر ایسانم اس پرراضی نبیس کہ ان کی فائی نعمتیں میں آپ نے فرمایا اے عمر ایسانم اس پرراضی نبیس کہ ان کی فائی نعمتیں میں آپ نے فرمایا اے عمر ایسانم اس پرراضی نبیس کہ ان کی فائی نعمتیں میں آپ نے فرمایا اے عمر ایسانم اس پرراضی نبیس کہ دان کی فائی نعمتیں میں آپ نے فرمایا اے عمر ایسان کی فائی نعمتیں کیسان کی فائی نعمتیں کے دول کے میں اس کے عوالے میں اس کی خواب کیسان کی فائی نعمتیں کیسان کی فائی نعمتیں کے خواب کیسان کی فائی نعمتیں کیسان کیا کی فائی نامیسان کی فائی نعمتیں کیسان کی فائی نعمتیں کیسان کیسان کیسان کی فائی نعمتیں کیسان کیسان کی فائی نامیسان کیا کی فائی نعمتیں کیسان کی فائی نعمتیں کیسان کیسان کیسان کی فائی نعمتیں کیسان کیسان

و نیا بی کے لئے ہوں اور ہماری دائمی نعتیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لئے ذ خیرہ فرمائے۔اس پرالقد تعالیٰ نے بیآیت وَ اِذَارُائِتَ بَازِلْ فرما کُی یعنی اے نیسلی اللہ علیہ وسلم تم جنت کی جس جگہ نظر ڈ الوتمہیں تعتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی سلطنت نظرآ ئے گی یتم دیکھو سے کہ راحت و سرورنعت ونورے جنت کا چیہ چیمعمور ہے۔اہل جنت کی سیروتفریح کے داسطے ہوائی سواریاں اور تخت ہوں ہے جوایک ساعت میں ایک ماہ کاراستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے تیے۔ برج اور بنگلے ہوں گے جوایک ہی یا قوت یا موتی یا زمرد یا دیگر جواہرات سے زنگ برنگ ہے ہوں گے۔ جنت کی سب سے اِنْصَل و بہتر نعمت و پدار اللی ے۔ویدارالی سے شرف ہونے کی حیثیت سے اہل جنت حارتم کے ہوں گے۔ایک تو وہ جوسال بھر میں ایک مرتبہ۔ دوسرے وہ جو ہر جمعہ کو۔ ٹیسرے وہ جو دن میں دو دفعہ شرف ہوں گے چنانجہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح اور عصر کی نماز نہایت خشوع وخضوع سے پڑھنے سے اس دیدار میں بری مددملتی ہے۔ چوتھی جماعت اخص الخاص ہروفت بارگاہ النبی میں حاضرر ہیں سے ۔اللہ تبارک وتعالیٰ اینے کرم وفضل ہے اینے ویدار کی نعمت عظمیٰ ہے ہم کو بھی مشرف فرماتیں۔ آمین۔ آگے اہل جنت کی پوشاک کا حال بیان فرمایا جاتا ے کہ وہ سبر ہرے رنگ کا چمکدار ریشم ہوگا اور بیش بہا اور ٹرانقدر دبیز ریشم کا بھی ہوگا گویا جنتی کو جولیاس مرغوب ہوں ھے ای قتم سے شاہانہ ا 'باس ان کوملیں گے۔ ساتھ ہی جیاندی کے کنگن ہاتھوں میں ہوں گے - يهال آيت مين فرمايا گيا وَخْلُوْآ اَسْأُورُ مِنْ فِضَاتِهِ ۗ (اوران كو بیہائے جانیں گے جاندی کے تنگن ) اور سورہ کہف بیندرہویں بارہ میں قربایا گیایحلون فیھا من اساورمن ذہب (پہتائے جاکمیں ا گے ان کو وہاں کنگن سونے کے ) ۔ تو وراصل کنگن یا رہیمی کیڑ ہے اور ای طرح جنت کی تمام نعمتوں کی خاص کیفیت اوراصل حقیقت ہم دنیا میں تمجھ نیز یہ سکتے کیونکہ جماری محسوسات کی دنیا میں اس عالم آخرے کی کوئی بوری مثال موجود نبیس رہاہیے کہ یباں جاندی کے نتمن فرمائے اور

سورہ کہف میں سونے کے تو علما نے لکھا ہے کہ کسی کو جاندی کے میس گے اور کسی کوسونے کے مثلاً ابرار کو جاندی کے اور مقربین کوسونے کے یا مجھی جاندی کے ملیں اور مجھی سونے کے یا کسی کوایک وقت جاندی کے یہنائے جائیں دوسرے دفت سونے کے۔اب یہاں ایک سوال ہو سکتاہے کہ زیورعورتوں کے لئے زینت ہے۔مردوں کے لئے معیوب ہے پھر جنت میں کنگن پہنانے کی کیا وجہ؟ اس کے جواب میں علما کے چنداقوال ہیں۔ایک بیرکہ ہروطن کامقنصا جدا ہے۔ دنیا میں کسی امر کا عیب ہونا آخرت میں عیب ہونے کولا زمنہیں۔ دوسرے بیر کہ مشرقی ممالک میں قدیم رواج ہے کہ سروار کے ہاتھ میں جاندی یاسونے کا كر المائنكن و الاجاتاب كدجاندي سوتاس كے باتھ ميں بويابيد سرداری کی علامت سے جبیا کہ موجودہ مغربی ملکوں میں تمغہ اور میڈل۔پس اسی شم کاریکھی جنت میں ان کی سرداری و بادشاہی کا تمغہ ہوگا۔ تیسرے مید کدوراصل میرجا ندی اورسونے کا زیور جنت کی عورتوں اورخادموں کو بہنایا جائے گا مگرلفظ میں جانب تذکیر کو غلبہ دے کرند کر کے صیغے اس لئے لائے ملئے کہان کی عورتوں اور خادموں کو پہنا ناانہیں کی خوشنودی کا باعث ہے تو مویا ان کو ہی پہنایا گیا۔ چوتھے یہ کہ یہ کنار ہے ان کے ان انوار و برکات ہے جو دنیا میں انہوں نے ان متبرک ہاتھوں ہے نیک انمال کئے تھے۔ بیان کی روشنی اورنور ہوگا جو باتحديب كتكن معلوم بوكار والنداعكم بالصواب

ابراری دنیا میں ایک ایک نیک صفت آخرت میں ایک ایک نعمت بن کران کے سامنے آئے گی ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل وکرم سے جمنت کی ان وائی نعمتوں سے ہم سب کوبھی نوازیں ۔ آمین ۔ اب آگے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے حق تعالی اپنا خاص کرم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فر مایا یعنی بیقر آن کر یم بندرت تھوڑ اتھوڑ اتازل کر کے مسلی اللہ علیہ وسلم پر فر مایا یعنی بیقر آن کر یم بندرت تھوڑ اتھوڑ اتازل کر کے آپ پر بھیجا اس کو یا دولائے ہیں اور اس اکرام کی شکر گذاری کی مدایت فرمائے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آگئی آیات میں آئندہ درس میں بوگا۔ فرمائے ہیں جس کا بیان انشاء اللہ آگئی آیات میں آئندہ درس میں بوگا۔

# إِنَا نَعْنُ نَزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ تَنْزِيْلًا ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِر رَبِكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ أَمَّا أَوْكَفُورًا ﴿

ہم نے آپ پرقر آن تھوڑا تھوڑا کر کے اُٹارا ہے۔ سوآپ اپنے پروردگار کے تھم پرمستقل رہیئے اوران میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آ ہے۔

# وَاذْكُرِ اسْمَرَتِكَ بُكُرُةً وَاصِيلًا ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَاسْجُنْ لَهُ وَسَبِّعُهُ لَيُكُولُو إِنّ

اوراپ پروردگار کا منج وشام نام لیا سیجئے۔اور کی قدررات کے حصہ من بھی اس کو بجدہ کیا سیجئے اور رات کے بڑے حصہ میں اس کی تبیج کیا سیجئے۔ بیلوگ

### هَوُلاَ يُعِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُ مَ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۞ نَعَنُ خَلَقُنْهُمْ وَ شَكَدُنَا

دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کئے

# ٱسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بِكُلْنَا آمَتَا لَهُ مُرْتَبُدِيلًا ﴿ إِنَّ هٰذِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّا اللَّهُ الللّلْ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللّل

اور جب ہم چاہیں ان ہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں۔ یہ نفیحت ہے سو جو مخض جاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔

# سَبِيْلًا ﴿ وَمَا تَثَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَثَاءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيثًا فَأَيْ خِلْ مَنْ يَثَاءُ

اور بدول خدا کے چاہےتم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے۔خدا تعالیٰ بڑاعلم والا اور حکمت والا ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔

### فِي رَحْمَتِه ﴿ وَالنَّطْلِمِينَ اَعَدَلَهُمْ عَذَا بَّا الَّهِمَّا أَ

اور ظالموں کیلئے اس نے در دناک عذاب تیار کررکھا ہے۔

اِنَّا اَخْوَنُ بِيَكَ بَمِ اَنْ اِنْكَا اَمْ فَالِكَ آپِ اِلْفُرْانَ قَرَآنَ النَّوْيُلَا بَدَرَتَ اَ فَاصْوَدُ بِنَ مِهِ مِهِمَ اِنْكَ اِنْكَ اِنِهِ الْفَالَ قَرَآنَ النَّوْيُلَا بَدَرَتَ الْ فَاصُودُ بِنَ مِهِمُ اَن مِن مِن اللَّهِ الْمَاكِلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللللِّلِلْهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ

تفسیر وتشری خرآن کریم میں جو جنت کی نعمیں بیان ہوئیں اور وہاں کے عیش ونشاط اور حیات جاو دانی کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمایا اور اہل مکہ کوان آیات کا سنانا شروع کیا تو کفار مکہ جنت کی عیش وعشرت کا مضمون من کرآپس میں بیمشور ہ کرنے گئے کہ اس محض کو

آیات قرآنی کی تبلیغ کوکس چیز برمحمول کیا جوابیا سوال مجھ سے کرت ہیں ۔ا ۔ اب ابھی اس سوچ ہی میں تنھے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام یہ آ بیتیں لے کر نازل ہوئے جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ پرییقر آن بندریج تھوڑ اتھوڑ انازل کیا ہے تا کہ آپ کا دل مضبوط رہے اور لوگ بھی آ ہستہ آ ہستہ اینے نیک و بدکو سمجھ لیس اور معلوم کرئیں کہ جنت کن اعمال کی بدولت ملتی ہے۔ اور جو پچھ ہم نے جنت کی نعمتوں اور وہاں کی لذت وراحتوں کا بیان قرآن میں کیا ہے اس کی تبلیغ میں آپ کو کوئی عارمحسوس ندہو۔اس واسطے کہ آپ تو اپنے یروردگار کا کلام بیان کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے پچھنیں کہتے کہ اس کے بیان کرنے میں پچھآ پ کی طمع ان چیزوں میں مجھی جائے اور اگر یکافرآپ پراس بات کی تہمت رکھتے ہیں تو آپ اپنے پروردگارے تقم پربرابر جےربیئے اور بنتہ اور ولیدوغیرہ کفار قریش آپ کو دنیوی لا کچ دے کراور چکنی چیزی با تمیں بنا کر جائے ہیں کہ آپ کوفرض تبلیغ و دعوت سے بازر کھیں۔آپ ان میں سے برگزشی کی بات نہ مانیں كيونكه كسى كناه كارفاس يا ناشكرا كافركا كبنا ماني سے نقصان كے سوا میجه حاصل نہیں ۔آب ایسے شریر بد بختوں کی بات ہر کان نہ دھریں اورآپ پر جوحرص وطمع کی تبست رکھتے ہیں اس کو دفع کرنے کے لئے آب ایک دومرا کام کریں تا کہ اس کے سبب سے بیتہت آپ سے بالكل دور ہوجائے اوران لوگوں كويفين ہوجائے كه آپ دنيا اوراس کی لذتوں اور راحتوں کی طرف ہر گزمیل وخواہش نہیں رکھتے اوران نعتوں کا ذکر محض تبلیغ قرآن کے لئے کرتے ہیں۔ادروہ کام بہے كمبح وشام يعني ہمہ وقت اپنے رب كا نام ليا سيجئے ـ سبخرخشوں كا علاج میں ذکر خدا ہے۔ اور کسی قدر رات کے حصہ میں اس کو بجدہ کیا سیجئے کیعنی نماز پڑھا سیجئے اور شب کو تبجد کے علاوہ بہت زیادہ تبہیج و حہلیل میںمشغول رہنے ۔ کو یاان تعلیمات میں بیا شارہ بھی ہوگیا کہ

لیفن محرصلی القدعلیہ وسلم کونعمت وراحت وعیش کی لذت پیدا ہوئی ہے۔ اسی واسطے بار بارانہی جنت کی لذتوں کا ذکر کرنے ہیں اوراوگوں کو انہی لذتوں اور راحتوں کا وعدہ والا کرآیائی دین ہے پھیرتے ہیں تو آ وَا نَهِي لِذَلَوْلِ اور راحتوں كي طمع اور لا کچ دے كران كواس كام ہے ا بازرَهیں اور و نیوی لا پنج و ہے کر دعوت وتبلیغ کے کام سے روکیں ۔ بیہ مشورہ اور تدبیرآ پس میں ہے کرے دوسر داروں کو منتخب کیا ایک عتب بن ربیعه اور دوسرا و نبید بن مغیره اور وه دونو ب سر دار آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے بهت نزد یکی قرابت رکھتے ہیں اور ہمارا تمہارا گوشت یوست سب ملا ہوا ہے کسی طرح کی جدائی ہاری تمہاری نہیں ہے کیکن خدا کے واسطے ہمتم ہے ایک بات کہتے ہیں کدا گرتم کوخوبصورت عورتوں کا اور دنیا کی نعمتوں کا شوق ہو جیسے عمرہ کھانے ۔ یا کیزہ لباس ۔ حیا ندی وسونا اور كم عمراز كے خدمت كے واسطے جن كا ذكر بار باركيا كرتے ہواوران چیزوں کی طرف تمہارے ول نے رغبت کی ہوتو بے تکلف ہم سے کہہ دوكه بم يسب چيزي مبياكردي چنانج منتبه نے كہا كه ميرى ايك بيني ہے کے حسن و جمال میں اس کا ٹانی اس شہر میں نہیں وولز کی مع جہیر اور اسیاب بے شارتم کومیں دیتا ہوں اور تمبارے ساتھ اس کا تکاح کئے ویتا ہوں۔اور ولید نے کہا کہ میری مالداری کا حال تم کوخوب معلوم ے کہ مکہ ہے طاکف تک تمام ہاغات اور زراعت اور مولیق میرے ہیں۔ اس کے علاوہ موتیوں کی تجارت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ غوطه خورمير بينوكر ٻين سووه دريااورسمندر سيعمده موتي نكالتے ٻي اور میں شام ومصر کی طرف ان کو بھیجتا ہوں اور اس میں بے انتہا نفع حاصل ہوتا ہے سومیں آ دھاا نیا مال اور زرو جوا ہرتم کو دیتا ہول کیکن اس شرط ہے کہ بت بری ہے لوگوں کومنع مت کرواور ہمارے بتوں کی ندمت اور ہمارے بڑوں کی برائی ہرجگہ مت کیا کرو۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کا کلام من کرنہایت متحیر ہوئے کہان لوگوں نے

به تمام دن رات سونے اور عیش ونشاط کے لئے نہیں ہیں بلکہ دن رات کابزاحصہ یاداور ذکرالنی میں گزرنا جا ہے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب کی تصبیحت اور ہدایت قبول نہیں كرتے اس كا سبب حب دنيا ہے ۔ بيتو دنيا اور اس كے لذات و شبوات برفریفته بین -شب وروز مال وزرزن وفرزندواسباب و نیا کے جمع کرنے میں مصروف ہیں اور انہی چیزوں میں کامیا بی حاصل کرنے کی خوش نصیبی اور فوزعظیم جانتے ہیں اور دار آخرے کو چھوڑ بیٹھے میں ۔ دنیا چونکہ جلد ہاتھ آنے والی چیز ہے اس کو یہ جائے میں اور تیامت کے دن سے غفلت میں ہیں ۔اس کی کی گھر مہیں بلکہ اس کے آنے کا یقین بھی سمجھتے ہیں کہ مرکر جب گل سڑ سکتے پھر دو ہارہ کون ہم کوابیا ہی بنا کر کھڑ اکر دے گا؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ اوّل یار بھی انٹد تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور سب جوڑ و ہند درست کئے اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سلب نہیں ہوگئی وہ جب جا بیں ان کی موجودہ ہستی کوختم کر کے دو بارہ ایسی ہی ہستی بنا کر کھڑ اکر دیں۔ اخیر میں فر مایا عمیا کہ کسی پر جبروز ورنہیں۔قرآن کے ذریعی نصیحت کر دی گئی۔آ ہے ہرایک کواختیار ہے جس کا جی جا ہے اپنے رب کی خوشنو دی تک چہنچنے كارسته بنالے يمرحقيقت امريه ہے كدا انسانوتمہارا جا ہنا بھى الله کے جا ہے بدون نہیں ہوسکتا۔ جب تک خدا ہی ندجا ہے تہہیں ہدایت کی جا ہت نہ ہوگ کیونکہ بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے اوراللدتعالي عليم وحكيم ہےوہ جانتا ہے كەس كى استعداد و قابليت كس فتم کی ہے اس کے موافق اس کی مشیت کام کرتی ہے پھروہ جس کواپنی مثیت سے راہ راست برلائے اور جس کو گمرای میں بڑا چھوڑ دے عین صواب و حکمت ہے۔جن کی استعداد اچھی ہوگی ان کو نیکی پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔مستحقین ہدایت کو وہ ہدایت کی راہیں آسان کردیتا ہے اور ہدایت کے اسباب مبیا کردیتا ہے۔ اور جوا پنے آپ کومستخل صلالت بنالیتا ہے اسے وہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہے۔

الغرض وہ جے جا ہے اپنی رحمت کے سامید میں لے لے اور راہ راست پر کھڑا کر دے اور جسے جا ہے ہے راہ چننے دیتو اس کی گمراہی کو کوئی راستی و ہدایت سے بدل نہ سکے گا۔ اور اس کے عذاب گناہ گاروں۔ ظالموں اور تا انصافوں کے لئے ہی مخصوص ہے۔

اگرانسان اسی سورة مبار که کو بغوروتا مل دیجھے تو انسان کی ہدایت

کے لئے اعتقادیات سے لے کرعملیات تک کامل رہبر ہے جس میں
دارآ خرت کی ترغیب اوراس جہان کی نعمتیں بیان فرما کر کامل شوق اور
بدکاروں اورسرکشوں اور مشکروں کو وہاں کے مصائب یاد ولا کرخوف
ولا یا گیا ہے اوراصول حسنات بھی تعنیم فرمائے مجے انسان اگراپ
عقل وحواس سے کام لے اورا پی ابتداوا نتہا کوسو ہے اور راہ راست
اختیار کر بے تو وہ آخرت میں حیات جاودانی اورسلطنت عظیم کامالک
اختیار کر بے تو وہ آخرت میں حیات جاودانی اورسلطنت عظیم کامالک
مقابل رم اتواں کے اپنے عقل وحواس سے کام ندلیا اور دنیا کی لذات
وشہوات اور لہوولعب میں غرق رہا اور انبیا علیم السلام کا مخالف اور

اب مجر خودائے متعلق فیصلہ کرلے۔ نیک وبدسب کو مجھادیا گیاہے۔ الجمد لللہ کہ سورہ دھر کا بیان ختم ہوا۔ اس کے بعد انتاء اللہ اگلی سورۃ کا بیان ہوگا۔

سورة الدهركخواص

۱-رسول اكرم سلى الله عليه وسلم كاار شادگراى ہے:
جوآ دمى سورة الدهر برشصے تو الله تعالى براس كى جزا
جنت وریشم كى شكل میں دنیالا زم ہے۔
۲- برشم كى آ فات سے حفاظت كے لئے سورة الدهركوقر بانى
كے مینڈ ھے كے چڑے كئرے میں سى عالم كى قلم
دوات سے لكھ لے اوراس پرموم چڑھا وے جوآ دمى اے
دوات سے لكھ لے اوراس پرموم چڑھا وے جوآ دمى اے
اپنے پاس رکھے گادہ برشم كى آ خت ہے تحفوظ رہے گا۔

وَالْخِرُدَعُوْ نَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَيُفِي إِسْمِ اللهِ الرُّ مُن الرَّحِيمِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو ہڑا مہر بان نہايت رحم كرنے والاہے۔

# ۅٵڵ۫ؠٚڛڵؾؚۼؙۯڡٞٵٚٞٞ؋ٵڵۼڝڣؾۘ؏ڝؘڡٞٵ۫ٷٵڵؾٝؿڔؾؚڹۺؙڗۘٳ؞۫؋ٵڵڣڕڨؾؚڣۯۊٵۿ۫؋ٵڵؠڷ<u>ڡ</u>ۑؾ

وں کی جونفع ہتی نے کیلئے بھیجی جاتی ہیں۔ پھران ہواؤں کی جوتئہ ن ہے جنتی ہیں۔اوران ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ پھران ہواؤں کی جو بادلوں کو تنفرق کردیتی ہیں۔

# ۫ڿؚؚۘۘڒؙڗٵڡۜ۠ۼۮ۬ڒٵٲۏڬ۠ڹؙڒٵ۞ٳؾؠٵؿٚۏۘۼڽۏؽڵۅٳۊڠ<sup>۞</sup>

پھران ہوا وَل کی جوالقد کی یا دلیعنی تو ہے کا یا ڈرانے کا القاء کرتی ہیں۔ کہجس چیز کاتم سے دعدہ کیا جاتا ہے وہ وضر ورہونے والا ہے۔

وَ الْمُرْسِكَاتِ مِوادَل كَاتِمُ عَرْفًا وَل كَوْشِ كُرِيْعِول فَالْعُصِفْتِ بِمُرتنده تيز جِلنوال موادَل كُتِم عَصْفًا شدت ہے وَ النَّيْرُنِيِّ بإول افعا كرلانيوالي موادَل كُوتِم أَوْ نُذَرًّا يَاوْرانَ وَاللَّهُمَا مِنْكَ جِو النَّوْعَلْ وَنَ حَمِينَ وَعَدُودِ يَاجَاتَ إِلَوْ أَقِعٌ ضرور مون والا

تفسیر و تشریح: سورة کی ابتدا قسمیه کلام سے فرمائی گئی اور | میں جواب سم یعنی قیامت و آخرت سے نہایت مناسبت ہے اور وہ اس طرح اول ہوا نرم وخوشگوار چلتی ہے جس سے مخلوق کی بہت می توقعات اور منافع وابسته ہوتے ہیں پھر بعد میں وہی ہوا ایک تند ہ ندھی اور طوفانی جھکڑ کی شکل اختیار کر کے وہ خرابی اور غضب ڈ ھاتی ے کہلوگ بلبلا اٹھتے ہیں ۔ یہی مثال دنیاوآ خرت کی مجھو ۔ کتنے ہی کام ہیں جن کولوگ فی الحال مفیداور نا فع تصور کرتے ہیں اور ان پر بڑی بڑی امیدیں باندھتے ہیں لیکن وہی کام جب قیامت کے دن ا بنی اصلی اور سخت ترین صورت میں طاہر ہوں سے تو لوگ بناہ ما نگئے۔ كُلِّيسِ مِنْ الشِّيرِي مِنْ مِيهِ كَالْكُلِّي وَالنَّيْسُونِ فَيَشُوُّا اورتُم ان ہوا ؤں کی جو با دلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں جس کے بعد بارش ہونے كُنَّى ہے۔ چوتھی میں کھائی گئی فالفیر فت فرق اُ محرضم ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں جبیہا بارش کے بعد ہوتا ہے کہ ہوا ئیں یا دلوں کو میماڑ کر ادھرا دھرمتفرق کر دیتی ہیں ۔ ہوا کی عام خاصیت بیا ہے کہ اشیاء کی کیفیات مثلاً خوشبو ۔ بد بو وغیرہ کو پھیلائے۔ان کے لطیف اجزا کوجدا کرئے لے اڑے اور ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز ہے جاملائے۔غرض یہ جمع وتفریق جو ہوا کا خاصہ ہے ایک نمونہ ہے آخرت کا جہال حشرونشر کے بعد لوگ جدا کئے

يهان يائج چيزون كي منتم كها كرفر مايا كيا إنَّهَا تُوْعَلُ وْنَ لَوَ اقِعَةٌ كه جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے۔ مراد قیامت وآخرت ہے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا جاچکا ہے کوشم ہے تا کید مقصود ہوتی ہے۔ اہل عرب کا دستورتھا اور اب بھی ہے کہ جس وقت کسی امر کی تا کید کاارادہ کرتے ہیں تو اس وفت قتم کھایا کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن کا نزول اہل عرب کی زبان میں ہوا ہے اس لئے قرآن میں بھی قشمیں کھائی گئیں تا کہ اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کی کوئی فتم قرآن یاک میں رہنے نہ یائے۔ تو حق تعالے نے یہاں روز جزا کے داقع ہونے پریا نج قشمیں کھا ئیں تا کہ حدورجہ کی تا کید ثابت ہو کہ بندوں پر ججت بوری ہو جائے۔ پہلی متم یہ کھائی گئی وَ الْمُرْسِكَلِّ عُوفًا هُمْ بِإِن مُواوَل كَى جُولُفِع يَبْجَانِ كَى جَلَكُ بھیجی جاتی ہیں دوسری قتم کھائی گئی فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا بحرقتم ہے ان ہوا ؤں کی جوتندی ہے چلتی ہیں جس سے مراد آندھیاں ۔طوفان ۔ اور سخت ہوا کمیں ہیں جن ہے انقلاب عظیم پیدا ہوتے ہیں مثلاً وریا میں طوفان ہوتا ہے ۔ کشتیاں و جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ درخت جڑ ے اکھڑ جاتے ہیں۔گھر کی جھتیں اڑ جاتی ہیں۔ تو ان دونوں قسموں ح میں کے اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد الگ الگ ٹھکا نول پر پہنچا | کا مصداق ہواؤں کو تھہرایا ہے۔ بعض مفسرین نے فرشتوں کو اور بعض ائِ جائیں ہے۔ یانچویں قتم یہ کھاگئی فَالْمُلْقِيلَةِ فَذُكُوا النَّاعُذُرًّا الْوَنْذُرًّا الْوَنْذُرًّا كَالْمُرْتُمِ ان مِواوَل كَي جودل مين التدكى يادليعن توبيكا ياؤران كالقاكرتي بين يعنى بيهوا كيس اللدكي طرف متوجه ہوجانے کاسب ہوجاتی ہیں اور وہ توجہ دوطورے ہوتی ہاکے خوف سے جب کدان ہواؤں ہے آ ٹارخوف کے نمایاں ہوں اور دوسرا تو یہ ومعذرت ے کہا گر ہوا کمیں نفع بخش ہوں تب تو خدا کی نعمتوں کو باد کر کے اس کاشکر اورا بی تقصیرات ہے عذر کرتے ہیں اوراگر وہ ہوا کمیں خوفناک ہوں تو ضدا ك فضب عدد ركراي معاصى سے قور كرتے ہيں۔

یبال اس تشریح میں جمہور مفسرین کے اقوال کے مطابق الموسلت . العصفت . النشوت الفرقت الملقيت يانجول

مفسرین نے پینمبروں کواور بعض مفسرین نے مہلی جار سے ہوا کیں مراد لی ہیں اور یانچویں سے فرشتے ۔ ان یانچوں قسموں کی تشریح میں اور بھی مفسرین کے اقوال ہیں لیکن جمہورمفسرین کا قول جو بیہاں اختیار کیا گیا ہے وہ یمی ہے کہان یا تجول چیزول سے مراد ہوا کمیں ہیں۔ آ گے جو بات کدان ندکورہ یا نج قسموں کے بعد کہی جاتی ہے وہ یہ کدانے انسانو! جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جا تا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے یعنی قیامت کا آ خرت کے حساب کتاب اور جزاوسزا کاوعدہ ضرور یورا ہونے والا ہے۔ اب آگے اس قیامت کے دن کے بعض احوال اور کیفیات ظاہر فرمائي تني بين جس كابيان انشاء الله اللي آيات مين آسنده درس مين بوكا \_

### دعا سيحجئ

الله تعالیٰ ہمیں بھی قیامت وآخرت کا یقین کامل نصیب فرمائیں ۔اوراس دنیا کی زندگی میں آخرت کا سامان جع کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔

یا الله آج زندگی میں ہمیں ان اعمال کی توفیق عطافر مادیجئے کہ جوآخرت میں آپ کی رضا کا باعث ہوں اور ان اعمال سے ہمیں بچالیجئے کہ جوآب کی نارافسکی کا باعث ہوں۔

یا اللّٰد آخرت کی طرف سے غفلت ہمار ہے دلوں سے دور فریا دیجئے اور ہم کو ہمہ وقت اور ہمہ آن آخرت کا فکر نفيب فرمائے۔

باالله! نجات آخرت اورحصول جنت تومحض آپ کے فضل وکرم ہی سے نصیب ہوگی نہ کہ اعمال کے بل بوتہ ير ـ اوراعمال سالحه كي توفيق بهي ياالله آب بي كي تائيد عاصل موگ

یا اللہ! ہمیں اپنے کرم درحم سے اپنی گرفت اور عذاب سے بچالے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ دنیا میں ہماری عیوب اور خطاؤں کی ستاری فرما کران ہے در گذر فرمائیئے اور آخرت میں اپنی رضا نصیب فرما کر ہماری نجات فرمائیئے۔اوراینی دائمی جنت میں پہنچنا نصیب فرمائیئے۔ آمین۔ والخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ بِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# وَإِذَا النَّجُومُ كُطِيسَتُ وَإِذَا التَّكَاءُ فُرِجَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتَ فَوَإِذَا الرُّسُلُ أُوِّتَتَ

سوجب ستارے بینورہوجادیں محے۔اور جب آسان بھٹ جاد ہے،گا۔اور جب پہاڑاڑتے گھریں تے۔اور جب سب پیٹمبروفت معین پرجمع کئے جاویں گے

# لِاَيْ يَوْمِ الْجِلَفُ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَا آدُراكُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلِّ بُوْمَ إِن

س دن کے لئے پیمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے۔ فیصلہ کے دن کیلئے۔ اور آپ کومعلوم ہے کہ وہ فیصلہ کا دن کیسا کچھ ہے۔ اس روز

# ڵؚڶؙۿؙػۮۣٙؠؽؘ؞

حمِنلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

قَاذَا بِنَ جَبِ النَّبِيَّةِ مُرْطِيسَتْ سَارِ مِنْ عَامِي وَبِنُور بُوهِ اكِي الْوَالِهِ جِبِ النَّكَ آيَان الْفَرِيَّةِ مِنْ جَاعَ النَّالُ الرجب بِهِ الْفَكَانِيَ الْفَلِيَّةِ الْفَصْلِ الرَّالُ الرَّسُلُ اور جب رسول (جمع) الْقِلْمَةُ وقت بِرَبِّع كَ جَاكِي الْمَكِنَ بِينَ اللَّهُ الْفَصْلِ كَيَا جَافِي الْمُحَالُ اللَّهُ الْفَصْلِ فَيْ عَلَى اللَّهُ الْفَصْلِ فَيْ عَلَى اللَّهُ الْفَصْلِ فَيْ عَلَى اللَّهُ الْفَصِل فَيْ عَلَى اللَّهُ الْفَالِ الرَّالُ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالُ اللْمُلْلُ اللْمُلِلُ اللْمُلِلُ الللْمُلِلِ الللْمُ اللِي الللِّلِي الللْمُلِلُ الللْمُلِلُ الللْمُلِلْ الللْمُلِلْ الللْمُلِلُ الللْمُلِلُ الللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ اللْمُلْلُ الللْمُلِلْ الللْمُلِلْ الللْمُلِلْ الللْمُلِلِ الللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ اللللْمُلِلِي اللللْمُلِلْ اللللْمُلُلُلُ اللللْمُلُلُلُ اللللْمُلُلُ اللللْمُلُلُلُ الللْمُلِلْ الللْمُلِلْ الللْمُلِلْ الللْمُلْلُ اللْمُلِلْ الللْمُلِلْ الللْمُلْلُ الللْمُلِلْ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُلُلُ الللْمُلِلْ الللْمُلْمُ اللللْمُلِلْ الللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ اللللْمُلِلْ الللْمُلِلْمُلُولُ الللْمُلِمُ اللْمُلُولُ الللْمُلْمُلُولُ اللللْمُلُولُ اللللْمُلِلْمُلُولُ الل

سفسیر وتشری گذشته آیات میں اس سورة کی ابتدا بغرض تاکیدو یقین دہانی قسمید کلام سے فرمائی گئی تھی اور جواب قسم میں فرمایا گیا تھا کہ جس قیامت کا اے انسانو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جس دن کہ تم سب کے سب اولین و آخرین دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اورا کیے چشیل میں تم سب جمع کر دیئے جاؤ سے اور اینے اپنے کئے کا پھل پاؤ میدان میں تم سب جمع کر دیئے جاؤ سے اور اینے اپنے کئے کا پھل پاؤ گے۔ نیکی کی جزابدی کی مزاریہ وعدہ یقینا حق ہے اور وہ یوم قیامت ضرور ہوکرر ہے والا اور لازی طور یر آنے والا ہے۔

اب آگاس یوم قیامت کی کھی کھیت اور بعض حالات بیان کئے جاتے ہیں اور ان آیات ہیں بتلا یا جاتا ہے کہ جب وہ نوم قیامت ہوگا اور اول مرتبہ صور پیمونکا جائے گا تو اس کے اثر سے ستار سے بے نور ہوجاویں گے اور جیسا کہ ہوں یارہ سورہ تکویر میں فرمایا و اِذا النجنو مُرانگ کی دیت اور جب ستار ہے توٹ ٹوٹ کر گریں سے یا جیسا کہ ہو ہیں پارہ سورہ انفطار میں مترار ہے توٹ کر جمر بڑیں فرمایا گیا و اذا الکو ایک انظرت اور جب ستار ہے توٹ کر جمر بڑیں کے ۔ یہ تو قیامت کی آیک علامت تھی۔ دوسری علامت فرمائی کہ جب آسان بھٹ جائے گا اور بھٹنے کی وجہ سے ان میں شکاف اور جمرو کے نظر

آنے گیس کے دیں جو دنیا کے پہاڑوں پر گذرے گاس کا ذکر قرآن پاک
جس متعد دجگہ متعدد الفاظ میں ہوا ہے اوران سب کی مطابقت اس طور پر
ہیں متعدد دجگہ متعدد الفاظ میں ہوا ہے اوران سب کی مطابقت اس طور پر
ہے کہ اول زلزلہ عظیم کے سبب پہاڑآ پس میں نکرا کرچوراچوراہوجاویں گے ۔
پھراس چورا ہونے کے بعدرین وریز وہ وجاویں گے ۔ پھر ہوا کی شدت
سے ان کا غبار باولوں کی طرح اڑتا پھر ہے گا۔ اوراس اڑنے میں پہاڑوں
کی رنگوں کے سبب ایک رنگت سرخی نما معلوم ہوگی ۔ پھرز مین پہاڑوں
کی رنگوں کے سبب ایک رنگت سرخی نما معلوم ہوگی ۔ پھرز مین پہاڑوں
سے صاف ہوجادے گی اور زمین ہموار بغیراو پنج کے رہ جائے گی اور یہ
میں اول مرتبہ کے صور پھو تکے جانے کے بعد ہوگا یہاں تک کر سب پکھ
ناہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے تواللہ
میانی ایک نئی زمین اور نیا آسان پیدا فرما کیں سے اور تمام اولین وآخرین
میانی ایک نئی زمین اور نیا آسان پیدا فرما کیں سے یہاں بطایا جاتا ہے
میرا الزور می اور تیا ہوں جب سب پیڈمبر وقت معین پر جمع کے جاویں
ویا ڈا الزور می اور جب سب پیڈمبر وقت معین پر جمع کے جاویں
ویا گا کہ باری باری ہرایک پیڈمبرا ہے وقت مقررہ براپنی اپنی امت کے
ویا تک کہ باری باری ہرایک پیڈمبرا ہے وقت مقررہ براپنی اپنی امت کے

وسلم ارشاد فرما تمیں سے کہ جو پھھ میری امت نے کہاوہ بالکل بحااور درست ہے کیوں کہان کواس حقیقت حال کا ثبوت دنیا میں بذریعہ خبرالی جو معائنه ومشاہدے ہے کہیں توی ہے پہنچا ہے۔ تب جا کرید کا فرسا کت ہو كرملزم قرار ياكي سنے۔ان كے بعداى طرح حضرت ہوة \_حضرت صالع . حضرت ابراسيم \_حضرت شعيبٌ \_حضرت موي حضرت عيسيُّ وغيره عليهم السلام كي المتين بالرحيب مقابله ومباحثة كرك بالآخر قائل بو جائمیں گی اور ملزم قراریا ئیں گی ۔ پھر کفار عذر ومعذرت کریں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے لیکن بارگاہ ایز دی ہے جوابا ارشاد ہوگا کہتمبارا عذرقابل ساعت نہیں۔ جوسمجھانے کاحق تھاوہ ادا ہو چکائم کوہم نے مدت دراز تک فرصت دی تھی اب دنیا میں واپس جاتا نا ممكن بـاخير مين حضرت آدم كوتكم موكا كداين اولا دميس بودز خيون كا گروہ ملیحدہ کردو۔ آپ عرض کریں گے کس حساب سے؟ ارشاد باری تعالی ہوگا کہ فی بزارا یک آ دی جنت کے لئے اور ۹۹۹ دوزخ کے واسطے اس وقت میدان حشرمیں الی بل چل ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔ بخاری اور مسلم کی تسجيح حديث مين ہے كہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت آدم علیہ السلام کودوز خیول کو ملیحد ہ کرنے اور ایک ہزار میں ہے 999 دوز خ میں جانے والی صدیث بیان فرمائی تو صحابہ نے بوجھایارسول الله وه ایک جو ہزار میں ہے جنت میں جائے گا ہم میں ہے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا خوش ہوجاؤ کدایک مخص تم میں ہے ہوگا اور ہزار یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار میں سے ۹۹۹ جہنم میں جانے کی تعداد کا ذکر اور بھی مسلم کی ایک صحیح حدیث میں آیا ہے۔اس صدیث کی شرح میں بعض شارعین نے لکھا ہے کہ ان ۹۹۹ فی ہزار میں ہے بہت بڑی تعدادا یسے لوگوں کی بھی ہوگی جو اگرچەاپنى بدا مماليوں كى وجەسے اول دوزخ كے قابل ہوں صحيح كالتد تعالى کی مغفرت سے یا شافعین کی سفارش سے بعد میں وہ نجات یا جا کیں سے اورجہنم ہے نکال لئے جا کیں گے۔اےاللہ اپنے کرم ہے ہم کواس ٩٩٩ کے گروہ میں شامل ہونے سے بچا کیجئے۔ آمین۔ یہ بیان آیت وَإِذَا الرُّسُلْ أَقِيدَتُ (اور جب سب تِيغَمبروفت معين برجمع كئے جاويں عے اوراس وقت سب کا فیصلہ ہوگا) ہے متعلق تھا۔ ذکر بوم قیامت کا ہور ہا

ساتھ رب العزت کی سب سے برای پیشی میں حاضر ہوں اور اپنی اپنی امت کے متعلق شہادت پیش کریں لکھا ہے کہ میدان حشر میں کفارو مشرکین اول اینے کفروشرک سے صاف انکار کردیں سے کہ ہم نے ہرگز شرکنبیں کیا۔ پھرطرح طرح کےعذر پیش کریں گے اور پہیں گے کہ ہم احکام الی کے جانے سے بالکل بے خبر تھے۔ حق تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میں نے اپنے پیٹیبروں کواحکام دے کر بھیجا۔ ہنہوں نے میرے احکام کونہایت امانت داری کے ساتھ کہنچایا ہم نے کیول غفلت کی اور احکام کو کیوں نہیں تسلیم کیا۔ جواب میں کفارومشرکین کہیں گے نہ تو جارے یاس کوئی پیغمبرآیا اور نہ کوئی تھم پہنچا۔ پس اول نوح علیہ السلام کوان کی قوم کے سامنے چیش کیا جائے گا آپ ارشاد فرما کیں سے کہ اے جھوٹو۔ اے حق سے مند موڑنے والو۔ کیاتم کو یا ذہیں کہ میں نے تم کوساڑھے نوسو •90 برس کی مدت دارز تک طرح طرح کے واعظ سنا کرعذاب اکنی ہے ڈرایا حکام الی بہنچائے۔ کتنی محنت وکوشش کی۔علانیہ و پوشیدہ ہرطرح پر خدا کی وحدا نبیت اوراینی رسالت کے اثبات میں کس قدر کوشش و جانفشانی کی۔ کھلی دلیلوں اور معجزوں ہےان کو ثابت کیا۔ کیا تھہبیں یا ذہیں کہ فلاں مجلس میں میں نےتم ہے اس طرح کہا تھا اورتم نے ایسا جواب دیا تھا۔ اس طرح این تبلیغ اوران کے انکار ہے دیگر نقص یا دولا کیں سے مگروہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں اور ندیھی تم سے کوئی خدائی تعم سنا۔ اس برحق تعالیے کی طرف سے ارشادفر مایا جائے گا کہا ہے نوح اپن تبلیغ رسالت کے گواہ پیش کرو۔ آپ عرض کریں سے۔میرے گواہ امتیان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میں پس اس امت مسلمه کے علماء صدیقین ۔ شہداء حاضر کر دیئے جائیں سے ۔ وہ عرض کریں سے ۔ ہاں ہم ان کے گواہ ہیں بے شک آپ نے ان کورسول بنا کر تبلیغ احکام کے لئے اس توم کے یاس بھیجا تھا ۔ جاری دلیل ہیہ قرآنی ارشاد ہے وَلَقَكَ أَنْسَلْنَا نُوْمًا إِنَّ قَوْمِهِ فَلَهِثَ فِيهُمْ ٱلْفَ سَنَاتِهِ إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا امت نوح کے کافر کہیں گے کہ نہ تو تم ہارے زماند میں تھے۔ نہم نے ہاری حالت ویکھی ۔ نہ ہاری تفتگوسی ۔ پھر تمہاری شہاوت ہارے مقدمه من كيون كرقابل ساعت بوسكتا ب\_اس برحضورا كرم صلى القدعليد تھا کہ جب ستارے بے نور ہوجاویں گے اور جب آسان بھٹ جاوے گا اور جب بہاڑر یزہ ریزہ ہوکراڑتے بھریں گے اور جب سب پیغیر وقت معین پر جمع ہوجاویں کے اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا اور جن لوگول نے اپنے بیغیر کے پیغام کو بول کر کے اس کے موافق عمل کیا تھا وہ جدا ہوجاویں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے رسول کے کہنے کونہ بانا تھا اور نہ اس پر عمل کیا تھا۔ غرض کہ جو جس لائق ہے اور جس چیز کا مستحق ہے وہیا ہی معاملہ اس کے ساتھ کہا جائے گا۔

اب آ مے جیسا کرایک خطیب اپی دوران تقریمیں جوش اوراثر کے موقع پر خطیبانہ سوال کر بیٹھتا ہے اس طرح یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ جانے ہو؟ ان امورکوکس دن کے لئے اٹھار کھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد ہوتا ہے اس دن کے لئے جس میں ہر بات کا بالکل آخری اور دوٹوک فیصلہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالی جا ہے تو اس دنیا میں ہاتھوں ہاتھ ہر چیز کا فیصلہ کر دیتے لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں ہوئی کہ ایسا کیا جائے بلکہ معاملہ کو فیصلہ کے دن کے لئے ملتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس فیصلہ کے دن کے لئے ملتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس فیصلہ کے دن کے لئے ملتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس فیصلہ کے دن کے لئے ملتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس فیصلہ کے دن کے لئے ملتوی رکھا جائے اور وہ فیصلہ کا دن کیا چیز ہے؟ بس

اس سورة میں میہ جملہ وَیْلُ یَوْمَبِدِ لِلْمُ کَیْدِینَ (اس روز جملانے والوں کی بردی خرابی ہوگی) وی ۱۰ جگہ ارشاد ہوا ہے چونکہ ان منکرین قیامت کودی ۱ وجہ ہے اس روز مصیبت ویخی پیش آئے گی تو ہرایک وجہ کے اس کلام ویک یو میٹ یو اُلڈ کی کیڈیٹ نی کا اعادہ کیا میں مصیبت اور خی میہ ہوگی کہ جس چیز کی امید نہ تھی وہ یکا یک آن پنچی اور اس کے آئے سے مہوش کو دشتی ہوجاویں کے اور میہ بہلی خی ہرایک قیامت کے مشرکو قیامت آئے کے وقت الازی اور میں کے بعد مزید ہو شخیاں اور ان کے اسباب کی طرف اگلی آیات میں ختم سورة تک اشارہ ہے۔ جس کا بیان انشاء اللہ اگلی آیات میں اور آئندہ ورسوں میں ہوگا۔

### وعا سيحئ

حق تعالی ہم کو قیامت پرایمان کامل اور یفین صادق نصیب فرمائیں اوراس دن کے لئے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم ہے رسول اللہ صلیہ وسلم کے مطبع اور تنبع گروہ میں شامل فرمائیں اور نا فرمانوں کے گروہ سے علیٰجد ہ رکھیں۔اللہ تعالی قیامت کی جملہ ختیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں اور اس دن ہرچھوٹی بڑی بختی ہے ہم کو بچاہ یں۔

باالله ایوم قیامت کی تکذیب توعقید ای کفارومشرکین ہی کرتے ہیں گراب امت مسلمہ کے بعض افراد سے بھی بیجرم ثابت ہور ہاہے۔ اور قیامت و آخرت سے بالکل بے نیاز اور لا پروا ہوکران جرائم اور معاصی کے مرتکب ہورہ ہیں جن کی سزاجہنم بتلائی گئی ہے

یااللہ!عذاب آخرت سے تڈر ہوکر گنا ہوں کی دیدہ دلیری سے جراکت کرنا بیا کیکمومن کا کام تو ہے ہیں۔ یااللہ قیامت کے ذلت اور رسوائی سے ہرمسلمان کو بچالے۔ آمین۔ وَالْحِدُرُدُعُونَا اَنِ الْحَدُدُ بِلْاورَتِ الْعَلْمِينَ

# ٱلَمْرَنُهُ لِكِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ ثُمَّرَنُتُبِعُهُ مُ الْأَخِرِيْنَ ﴿ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿

کیا ہم الگلے لوگوں کو ہلاک نبیں کر چکے۔ پھر پچھلوں کو بھی انہیں کے ساتھ ساتھ کردیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایہا ہی کیا کرتے ہیں

وَيْلُ يَوْمَبِ إِللَّهُ كُذِّ بِيُنَ® اَكَمْ مَعَنُلُقَكُمُّ مِّنْ مَاءٍ مِّ هِينِ ﴿ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ

س روز حجثلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ کیا ہم نے تم کوایک بے قدر پانی سے نہیں بنایا۔ پھر ہم نے اس کوایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔

مُكِيْنِ اللَّهِ قَدَيهِ مَعُلُومٍ فَقَدَرُنَا فَيَعْمَ الْقَدِرُونَ وَيُلُّ يَوْمَبِ إِلَّهُ كُذِ بِينَ ﴿

غرض ہم نے ایک اندازہ تھہرایا۔ سو ہم کیسے اچھے اندازہ تھہرانے والے ہیں۔ اس روز حجبنلانے والوں کی بڑی خرانی ہوگی۔

الكُوْنَهُ لِكُ كَياجَم في بلاك نبيل كيا؟ | الْأَوَّلِينَ بِبلِ لوگول كو الشَّمَّرُ مُنْفِعُهُمُ مُجرجَم الحَج بيجي جلاتے بي | الْأَخِوِيْنَ بجهلول كو كَنْ يِلْكَ اس طرح النَفْعَلُ بم كرتے بي إيالْهُ بيومِينَ بحرموں كيساتھ وكيلُ فرابي يَوْمَدِيدِ اس ون الله كَنِّ بِيْنَ جبرلانے والوں كيك اَكَهُ نَخَلُقَكُمُ كَيابِم نَهُين بداكياتهين؟ مِنْ هَأَدٍ بإنْ الله عَمِينٍ حقير الْفِعَكُنَاهُ مِهم نے الصركعا فِي مِن فَوَارِهَكِ بِي الله محفوظ مجله اِنْ تَكَ إِمَعَنْ وَهِ وَتَعِدُ مَعِينَ كَا فَقَدُونَا كِم بَم نَ الدازه كيا فَيْغُمُ تَو كيما اجِها الْفَدِ دُوْنَ الدازه كرنوال أَوْنِ خرابي

يُوْ مَبِينِ اس دن إِلْمُ كَذِّينِ مَعْلانعالوں كيليِّ

تفسیر و تشریح: اس سورة میں شروع ہی ہے قیامت و | سب آدمی بیک وقت مرجائیں سے اورنسل انسانی دنیاہے بالکل نابود آخرت کا ذکر ہور ہا ہے۔ پہلے قسمیہ کلام کے ساتھ فر مایا گیا کہ قیامت جس کا وعدہ انسانون سے کیا جار ہاہے دہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھراس ہوم قیامت کے پچھاحوال بتلائے مجھے کہوہ کیسا سخت اور ہولناک دن ہوگا کہ جا تد ۔ سورج ۔ ستارے۔ زمین ۔ آ سان سب درہم برہم ہو کرختم ہو جا کیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا سب اوّلین وآخرین دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاویں گے اور میدان حشر میں جمع کئے جا کیں گے اور دنیا کے ا مُمَالَ کے مطابق جزا وسزا دیئے جائمیں سے۔اورمنکرین قیامت جِود نیا کی زندگی میں قیامت کو جمثلاتے رہے اس ون ان کی بوری مبختی آئے گی اوران کو بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔

اب منکرین قیامت کو جب عذاب جہنم کی دعیداور آخرت میں طرح طرح کے عذاب بھکتنے کے احوال سنائے جاتے تو منکرین قیامت اس پر یقین نہ لاتے اور اپنی سمج فنہی کے یاعث یوں سمجھتے کہ بھلا اتنی بڑی ونیا کب ختم ہونے والی ہے؟ بھلاکون باور کرے گا کہ

ہوجائے گی؟ یہ دوزخ اورعذاب کے ڈراوے سب فرضی باتیں معلوم ہوتی ہیں منکرین کے ان باطل خیالات کا جواب دیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ پہلے کتنے آ دمی مریکے اور کتنی قومیں اینے گناہوں کی یاداش میں تباہ و ہلاک کی جا چکی ہیں۔ پھران کے پیچھیے بھی موت وہلا کت کا بیسلسلہ برابر جاری ہے۔ جب اللہ عز وجل کی قديم عادت مجرموں كى نسبت معلوم ہو چكى توسمجھ لوكہ دور حاضر كے كفار کوہمی ان ہی اگلوں کے پیچھے جلتا کر دیا جائے گا۔ جوہستی الگ الگ ز مانوں میں بڑے بڑے مضبوط آ دمیوں کو مار عتی اور طاقتور مجرموں کو پکڑ کر ہلاک کرسکتی ہے وہ اس پر کیوں قا در نہ ہوگی کہ سب محلوق کو ایک دم میں فنا کردےاور تمام مجرموں کو بیک وقت عذاب کا مزہ چکھائے۔ اس کے بعدوہی جملہ وُنُكْ يُوْمَهُ فِي لِلْهُ كُنِّ بِينَ فرمایا یعنی دوسری وجهآ خرت میں قیامت بریختی کی بیہوگی کہ بیلوگ د نیامیں حق تعالیے کو الیها قادر نه مانتے تھے کہ جوعام نوع انسان کوایک وفت میں فنا کردے اورتمام مجرموں کو بیک وفت گرفتار کر کے سزادے۔ تو اس جواب میں

کفار قریش کے لئے اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اے کفار قریش تم جو
اپنی توت و ثروت پرغرور کرتے آسانی حکم کا مقابلہ کرتے ہوتو کیا تم نے
منہیں سنا کہ اللہ تعالی نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا جوتم سے بھی زیادہ
قوت اور شوکت میں تھے۔عاد کا حال تم کومعلوم ہے اور ان کے بعد میں
اور پچھلوں کو ہلاک کیا گیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کے قوم شمود کو ہلاک کیا گیا
اور قوم لوط کی بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ
مقابلہ کی سزا نہ بھگتو گے؟ گی ایک نفعی پیالوجو اس سرشی اور
مقابلہ کی سزا نہ بھگتو گے؟ گی ایک نفعی پیالوجو اس سرشی اور
مقابلہ کی سزا نہ بھگتو گے؟ گی ایک نفعی پیالوجو میں کے لئے
مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ) یہ بدکار مجرموں کے لئے
مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ) یہ بدکار مجرموں کے لئے
ایک اعلان ہلا کت ہے جس سے ہرعاقل کولرز ناچا ہے ۔کوئی بدکار قوم
دنیا میں بلا کت کی سزا سے نہیں بھی اور اب بھی اس کا یہ قانون برابر
جاد ہو یا بدیر۔وارین میں ہوخواہ آخرت میں۔
جلد ہو یا بدیر۔وارین میں ہوخواہ آخرت میں۔

منكرين قيامت وآخرت كازياده انكارانسان كي آخري حالت ريبني تفا كه آخرانسان مركر گل مزجا تااور ديزه ريزه بوجا تا ہے۔اس لئے اجزائے بدن منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھران كا باہم جمع كرنا اور يہلے كى طرح اس قالب میں سیروں ہزاروں برسوں کے بعد جان ڈالنا اور دنیوی زندگی کے تمام حالات افعال واقوال یا دکرانا جیسا کے قرآن کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ـ تومنكرين كان خيالات فاسده اورعقا كدياطله كي ترويد ميس انسان کواس کی ابتدائی حالت یاد ولائی جاتی ہے کیونکہ ہرانسان اپن ابتدائی حالت برتویقین رکھتا ہی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہا ہے بن آ دم کیا اللہ تعالیٰ نے تم کوذلیل \_ بے قدر اور بد بودار یانی تعنی نطفہ ہے ہیں بنایا۔اس کوتو سب مانتے ہیں اور بیسلم الثبوت بات ہے کدانسان کی پیدائش نطفہ سے ے۔ پھراللہ نے اپنی قدرت کاملہ ہے اس نطقہ کے تھبرنے کی جگہ کور م مادر یاعورت کے بچہ دان کو بنایا اور وہال کیسی حکمت بالغہ سے اس نطفہ پر مختلف حالات اور کیفیات گذرے اور نی نئ صورتیں بیدا ہوتی رہیں اوراس میں اعضاء قوی اور دیگر چیزیں نمودار ہوتی رہیں ۔ کتب طب وسائنس جدید میں پیٹ کے اندر بچہ پیدا ہوئے کے جوحالات اور کیفیات تکھی ہیں ان کے ویکھنے سے عقل دنگ اور جیران ہو جاتی ہے کہ ایک قطرہ منی سے

س طرح خداوند قدوس کی قدرت جیتا جا گتا بچه مال کے پیٹ ہے پیدا کرتی ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز محدث ومفسر دہلویؓ نے اپن تفسیر فتح العزيز ميں اس كى يہ تفصيل لكھى ہے كه سطرح پين كاندر بحية بآت جو یہاں نقل کی جاتی ہے کہ اس ہے ضدا کی قدرت کا اندازہ لگائے شاہ صاحب کھتے ہیں کہ جبرحم یاعورت کی بچدوانی منی سے برہوجاتی ہے تب اس کامنہ بند ہوجاتی ہے بھر کوئی چیز اس کے اندرنہیں جاسکتی تا کہاں منی کو فاسد نہ کر دیوے۔ پھرائس منی ہے جورحم لینٹی بچے دانی کے اندرجلد ے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو باریک جھلی کی صورت میں کردیا جاتا ہے تا کہ اس میں رگیس پیدا ہوسکیس اور ان رگوں کے ذریعہ خون کا پہنچنا آسان ہو۔ اوراس جھلی کے اندرناف سے مثانہ تک ایک بردہ دوسراای طرح کاتن دیا جاتا ہے تا کہ فضلات کو دفع کرتا رہے اور پھراس کے اندرایک بردہ اور رطوبات کی محافظت کے لئے بنایا جاتا ہے۔اورسورہ زمر ۲۳ ویں یارہ میں فِي ظُلُماتِ تَكَابِ يعني تين اندهيريون مين جوفر ماياس يعني مفسرين نے میں تنیوں پردے مراد لئے ہیں۔اور جواس منی کا خلاصہ یا جو ہر ہوتا ہے وہ بچہ دانی کے اندر کے خانوں میں چیک جاتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ جمنا شروع ہوتا ہے اور اس جمنے کے وقت میں اس مکان کی حرارت کے سبب ہے جوش بھی مارتا ہے اور اس جوش ہے کف ٹکلتا ہے اور وہ کف اس کے بیج میں تھہرتا ہے۔ وہی دل ہوتا ہے اور پیا کف منی کے رحم میں جانے کے تيسر بيدن ظاہر موتا ہے پھرچو تصروزا يك سياه نقطه اس كے او برظام موتا ہوہ دماغ ہوتا ہے پھر چھٹے روز ایک نقطہ دوسرا پیدا ہوتا ہے دائی طرف اس کف کے جس نے بچ میں قرار بکڑا ہے اور پی جگر ہوتا ہے سواس مدت تک كاكثرابك مفتد بوتاب سنطفه منى كورعوه اوركف كهتي بي بهراس مفت کے گزرجانے کے بعدرگوں کے خط تھنچے جاتے ہیں اورا کثر دسویں روزیہ امر واقع ہوتا ہے اورر مگ منی کا اس وقت سرخی پر آتا ہے ۔ غرض کہ بندرہویں دن خوب سرخ ہوجاتا ہے پھراس وقت اس کوعلقہ کہتے ہیں یعنی خون جماہوااس داسطے کہ سوائے ان تین جھلیوں کے باقی سب سرخ موجاتا ہے اور جب سے اوال ون آتا ہے تب وہ خون بستہ سخت ہونے لگتا ہے اور دماغ دونوں کا ندھوں سے جدا ہو جاتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ اعضاء كادول يراف اعضا كى صورتيس

ہے اس کوآ کے فرمایا گیا کہاس کواس رحم میں ایک وفت معین تک رکھا جس ے مراد مدت حمل ہے جو کم تر چھ مہينے اور زیادہ سے زیادہ ۲ برس اور بعض کے نزدیک ہم برس ہےاور کثیرالوتوع نو مہینے ہیں تو انسان دیکھےاور سمجھے کہ الله تعالے میسی قدرت والے ہیں کہ جب بجہ مال کے پیٹ میں کامل ہو چکا توایی قدرت کاملہ ہے اس کوکشال کشال اس تنگ و تاریک مکان ہے باہر لایا گیا تو جب بہ ثابت ہوا کہ اللہ تعلیے بڑی اور کمال قدرت والے ہیں کہایک قطرہ منی کو بتدریج بورا کر کے انسان عاقل بنادیا تو کیا ای انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے اور کیااس کے اجزائے متفرقه کوجع کرے باردیگراس میں روح پھو نکنے پر قادر نہیں؟ ضرور قادر میں \_توا\_ےمنکر قیامت وحشرونشراینی ابتدائی حالت پر انتہائی کا قیاس کیوں نہیں کرتے؟ پھرنس لئے حشر کا اٹکار کرتے ہو بلکہ یہ بھی انسانی بھیل کا تمہہ ہے کہ جس طرح اس کو مال کے پیٹ کی تنگ و تاریک کونفری سے باہرلائے ادروسیع جگہ میں رکھااس طرح بہ جہان اس دوسرے جہان کی نسبت ہے ایسا ہی تنگ و تاریک ہے جبیباً کہ ماں کا پیٹ دنیا کی یہ نسبت \_تواس جہان آخرت میں ان کم فہموں کی بڑی خرابی ہوگی جواس جہان میں اس جہان کو جھٹلاتے رہے۔ اسی لئے پھر تیسری بار فرمایا وَيْكُ يَوْمَهِ لِهِ لِلْهُ كُنِّ بِينَ لِعِن بِرَى خِرابِي مِوكَى اس دن ان قدرت الهی کے منکروں کی کہ باوجوداس کی قدرت کے آثاررات دن دیکھنے کے کہ ہمیشہ لوگ بیدا ہوتے جاتے ہیں پھر بھی متنبہ اور خبر دار نہیں ہوتے اور اس مالك الملك على الاطلاق كواين طرح اسباب وآلات كا مقيد جانتے ہیں كہ جو يوں كہتے ہیں كہ جب ہم مٹى میں ال كرريز وريز وہو جائیں گے تو پھر کس طرح زندہ کر دیئے جائیں گے ۔اس وقت ان کچر ہوج شبہات پر بچھتا کیں گےاورندامت سے ہاتھ کا ٹیس گے۔ یه توحمل مادری میں اس کی قدرت کانمونه تھا جو خاص انسان کی پیدائش ہی ہے متعلق تھا اور ان دلائل کو دلائں النفس کہتے ہیں۔اب آ کے بعض ولائل آ فاق کو بیان فرمایا جا تا ہے جن سے معلوم ہوگا کہ جو الله اليي قدرت والا ہے وہ و نيا كوفنا كركے دوسرى بار كيوں نہيں قائم كرسكتاجس كابيان انشاء الله اللي آيات ميس آئنده درس ميس بهوگا ـ وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

معودار موجاتی میں پھراس وقت اعضائے رئیسہ سے اعضاء خادمہ جمتے ہیں اورشر یا نیس یعنی رکیس جانگی پیدا ہوتی ہیں اور بیشرا ئیس رحم کی شرائیس میں چیک جاتی ہیں اور پھر ۱۵ دن گذر جانے کے بعد خون سے غذالیہ اشروع کرتا ہے اور دموی اعضاء جیسے گوشت وغیرہ پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں اور اس کے اردوہ نیعنی رگ جگر مال کے ارودہ سےمل کرخون چوسنا شروع كرتے ہيں يہاں تك كه ٢٥ روزتمام مونے كے بعداس كاتمام بدن گوشت اور پوست کی پوشش ہے تیار ہوجا تا ہے۔اس کا منہ مال کی پیپٹھ کی طرف ہوتا ہےاور دونوں متصلیاں اس کے ہاتھ کی اس کے دونوں زانو پراور دونو ں طرف دونوں یا وک اور دونوں یا وک کے درمیان میں سرکو جھاکے بينصتاب اورجس فقدرروز بردهتاجا تاب اسي فقدر بجيدان بهي كشاده موتاجاتا ا ہےادرروح طبعی اور حرارت اس کے بڑھانے میں مشغول ہوتی ہے۔ پھر نطفہ کے وتوغ ہے ۹۰ دن گذرنے کے بعد حیوانی تو تیں اس میں بیداہوتی ہیں ۔ پھر جب ۱۰۰ دن یوری ہوتے ہیں تو اس کی حیوانی قوت دماغ کو پہنچی ہے اور حرکت ارادی ضعیف می اس میں بیدا ہوتی ہے جس طرح کوئی تھیج یاضعیف کہ ملنے ڈیلنے کی توت ندر کھتا ہواور پھر ۱۱ دن کے بعدات مخص کے مانند ہوتا ہے جو پکھ جا گااور پکھ سوتا ہے بہاں تک کہ ۱۲ دن کے بعد توت حیوانی اس میں کامل ہوجاتی ہے اور جوحد بیث شریف میں آتا ہے کہ تین چلہ گذرنے کے بعد بجہ میں روح آتی ہے اور جان برتی ہے سوای حالت کی طرف اشارہ ہے کہ بعد گزرنے ۱۲۰ روز کے روح انسانی اس میں آتی ہے اس واسطے کہ حقیقت میں روح وہی ہے اور پہلے اس كاكيد حيوان تفادوسر حيوانول كى طرح اور جب اس حدية وزكرتا ہے تو حرکت اس کی بیٹ ے اویر سے معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہے مینے میں ہمیشاس کے ملنے ڈلنے کے سبب سے اس کے اعضاء یخت ہو جاتے ہیں اور پچھ قوت پکڑتے ہیں گویا کہاتنے دنوں اس سے ورزش اور محنت لیتے تھے۔ پھر بعداس کے جھلی کے تمنوں بردے بھاڑنے برقادر ہوتا ہےادراین رگوں کو مال کی رگوں سے جدا کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے پھر جا ہتا ہے کہ سی طرح میں اس تنگ مکان سے نکلوں یہاں تک کے نویں مہینے حن تعالى كي محمم عبابرا تاب فتبرك الله أحسن الخالقين الغرض انسان کی پیدائش حق تعلیا کی قدرت کاملہ کا ایک عجیب تمونہ

### ۪ الْأَرْضَ كِفَأَتُا ﴿ الْحَيَاءُ وَ أَمُوانَا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوَاسِي شَوِغْتِ ئیا ہم نے زمین کو زندوں اور تردول کی سمیٹنے والی نہیں بنایا۔ اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنا۔ لْقَيْنَكُمْ مَا أَءٌ فَرَاتًا ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِلَا لَكُنَّ إِينَ ﴿ اِنْطَلِقُوْ ٓ اِلَّى مَا كُنْتُمْ بِهِ اور ہم نے تم کو میٹھا پائی پلایا۔ اُس روز حجٹلانے والول کی بردی خرابی ہوگی۔تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو حجئلا یا کرتے تھے لِلِقُوْ اللِي ظِلِ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ أَلَاظِلِنْ وَلَا يُغْنِي صَ یّب سائبان کی طرف چنو جس کی <mark>تمن شاخیس می</mark>ں۔ جس میں نہ سابیہ ہے اور نہ گرمی سے اتَرُهِي بِشَرَهِ كَالْقَصُرِ ۚ كَانَهُ جِمْلَتُ صُفْرٌ ۚ وَيُلُ يَوْمَهِ إِلَيْكُذِ بِينَ ﴿ بچاتا ہے۔ وہ انگارے برسائے گا جیسے بڑے بڑے تحل۔ جیسے کالے کالے اونٹ۔ اُس روز حجٹلانے والوں کی بڑی خراتی ہوگی۔ اَ لَهُ نَجْعَلِ كَيابِم خَنْيِس بنايا الْأَرْضَ زمين كَفَأَنَّ سَمِينَ والى خَيَّاةً زندوں وَ أَهْوَانًا اور مُرووں وَ أَجَعَلْنَا اور بم خَريَ فِيْهَا أَنْ مِنَ ۚ رَوَالِينَ بِمَارُ (جَعَ ) الشُّوعَاتِ اولِنِي اولِنِي ۗ وَأَسْفَيْنَكُمْ اور بم نه بلايا شهير ۚ هَا أَوْنَ بَارُ فِي عِنْهَا ۚ وَلَيْلُ خُرابِي يَوْصَبِيدَ الله ون | لِلْمُنْكَانِ بِينَ حَبِمُلانِمُوالُول كَيلِيمُ | إِنْعَطَلِقُوْا تُوتَم جَلُو | إلى طرف | حَالَتُنْتُهُ بِيهِ جس كوتم شے | تَكَدَّنُ بُونَ تم حَبُلاتِ نَصَدِفُو تَمْ عِلَوا إِنْ ظِلْ سامِهِ كَا هُرِفَ وَلا أَعَلَتِ تَمِنَ أَشَعَبَ ثَانِينَ [رَخَلِيْلِ نه مجرا سامير أَوَرَ يُغُنِينَ اور نه وو بجائ صِنَ ہے اللَّهَبِ شعلہ (تَهِش) اِنْهَا هِيْك وہ ا تَزَهِیٰ تَهِيْکَق ہے اِبشَرَهِ شعلے كالْقَطَهِ محل جيسے كاكنَءَ موياكہ ا جِملكَ اونٹ(جع) حُسْفُرٌ زرد | وَكِنْلُ خرابي | يُؤْمَونِ اس دن | يِلْمُنْكَيْنِ بِينِنَ حَبْلانے دالوں كيليّے |

وینا کیول مشکل ہوگا۔ پھراللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر بہاڑ جیسی وزنی اور سخت چیز پیدا کر دی جوانی جگہ ہے ذراجبنش نہیں کھاتے اورای زمین میتے رہتے ہیں اور سہولت ہے بیٹے والے کوسیراب کرتے ہیں پس جوخدا 📗 اس حقیر زمین میں اپنی قدرت کے متضادتمونے دکھلاسکتا ہے اور موت و حیات اور بختی وٹرمی کے مناظر پیش کرتا ہے کیاوہ میدان حشر میں بختی اور نرمی اورنجات وہلا کت کے مختلف مناظر نہیں دکھا سکتا نیز جس کے قبضہ میں پیدا کرنا۔ ہلاک کرنا۔ حیات و بقا کے سامان فراہم کرنا بیسب کام ہوں اس کی قدرت کوانسانوں کے دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کر دینے میں جمثلانا کیوں کر درست و جائز ہوگا جیسا کہ بیمنکرین قیامت وآخرت خیال كرتے ہيں۔اب يہاں چوكھي مرتبه وہي جملہ ويل يومنذ للمكذبين

لفسير وتشريح: گذشته آيات مين انسان کي ايني پيدائش ادر حمل مادری کے زمانہ میں خدا کی عجیب وغریب قدرت کاظہور ہونا بیان ہوا تھا۔ اورجس سے قیامت اور حشر ونشر کا ثابت کرنامقصود تھا ہایں طرح کہ جو 📗 میں یانی کے جشمے جاری کر دیئے جوزم اور سیال ہونے کی وجہ سے برابر خداات برقادر ہے کہایک تا چیز قطرہ ہے جیتا جا گیاانسان عاقل بنادیے تو کیا دہ اس پر قادر نبیں کہ ای انسان کومرنے کے بعد وویار و زندہ کرتے ۔ کھڑا کر دے۔ یہ تو قیامت کا ثبوت دلائل انتفسی ہے تھا بعنی انسان کی خوداین پیدائش محتعلق اب آ کے ایک دوسری دلیل جس کودلاک آفاقی کہتے ہیں اس سے قیامت کا ہریا ہونا ثابت فرمایا جاتا ہے۔اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ زندہ مخلوق ای زمین پر بسر کرتی ہے اور مرد ے بھی اسی مٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔انسان کوزندگی کی ابتداءاس خاک ہے ملی اور موت کے بعد بھی بہی اس کا ٹھمکا نہ ہوا تو دوبارہ ای خاک سے اس کوا تھا تصحیح اجادیث میں آتا ہے کہ ایمان دارادر نیک کرداریعنی موسین صالحین عرش عظیم کے سابی میں کھڑے ہول سے۔ ہموجب حدیث شریف عرش کے زیر سایہ سات گروہوں کو جگہ دی جائے گی۔ ا- بادشاہ عادل ۲-نوجوان عابد س- والمخص جومض ذكرالني اورنماز كي غرض ع بميشه سجد ے دلی لگا ؤر کھے۔ ہم ۔۔ و هخص جوخلوت و تنہا کی میں شوق وخوف الٰہی کی و جہ سے گریہ زاری کرے۔ ۵- وہ دو مخص جو خلصاً لیجہ اللہ ایک دوسرے ے محبت کریں اور خلام و باطن میں بیساں ہوں۔ ۲ – وہ محض جو خیرات اس طرح چھیا کر کرے کہ سوائے خدا کے اور کسی کوخبر نہ ہو۔ ۷۔ وہ مخص جس كوزن حسينه وجميله اورصاحب ثروت بغرض فعل بدطلب كرے اوروہ محض خوف الہی کی وجہ ہے باز رہے۔بعض روایتوں میں ان کے علاوہ ت بھاور گروہوں کا بھی ذکر آیا ہے۔القد تعالی اینے کرم ہے ہم کوبھی اس دن این عرش کے سابی میں جگہ نصیب فرما کمیں۔ آمین۔ تویبال ذکرمنکرین قیامت و آخرت کا مور ہاہے کہ مید کفار فراغ حساب کتاب تک ای جہنم ہے دھویں کے احاطہ میں رہیں گے کہ جس میں نہ شنڈک ہوگی اور نہ گرمی ہے بجنا۔ آ کے اس دھویں کا پچھ حال بذکورے کہ وہ انگارے برساوے گا جیسے بڑے بڑے کل جیسے کالے کالے ادنت قاعدہ ہے کہ جب چنگاری آ اگ ہے جھڑتی ہے تو پہلے

یہاں آیت مں پہلی تشبیہ کی نقصر (جسے بزے بزے کل) بیابتدائی حالت کے اعتبارے ہے اور دوسری تثبیہ کا تھا جملت صفارا ( جیسے کا لے کا لے اونٹ ) بیانتہائی حالت کے اعتبارے ہے۔ آ کے بانچویں مرتبہ وی جملہ وَیْلُ بَوْسَهِ نِلْمُكَدِّ بِينَ فر مایا گیابینی جومنکرین قیامت سمجھتے تھے کہ قیامت آئے والی نہیں اوراگرآئی بھی تو ہم دنیا کی طرح و ماں بھی آ رام ہے رہیں گے۔ تو وہ مجھ لیں کہاس روز ان حجٹلا نے والوں کی بڑی خرا بی ہوگی ۔ ابھی آ گے اس پوم قیامت کا حال کفار ہے متعلق اگلی آیات میں ظا برفر ما یا گیاہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ والخردغوكاك العبدياء رت العلمين

بڑی ہوتی ہے پھر بہت ہے چھوٹے ٹکڑے ہوکر زمین برگرتی ہے تو

3 🅻 فرمایا گیابعنی اس روزمنکرین کی بردی کم بختی آئے گی جود نیامیں سمجھتے تھے کهایک جگهاورایک وقت میں تمام اولین وآخرین کوجمع کرنااوران کی جزا وسزاکاس قدرمختلف اورمتضاد کام سرانجام دینا کیوں کرممکن ہوگا۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جو کفارومنگرین قیامت کے دن کواور جزاور ہزاکو اور جنت وجہنم کو دنیا میں جھٹلاتے تھے ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا كه چلواس چيز كى طرف جس كوتم و نيامين جينلات يقطيعنى حساب كتاب اورا عمال د نیایر جز اوسز ااب چلواس کو د مکھانو۔ چونکہ میدان حشر میں جب سب جمع ہول گے تو آفاب سرول کے نزد یک کردیا جائے گااور آفاب کی تیش اور کری کے مارے تمام کے بدنوں سے بسینہ جاری ہوجائےگا۔انبیاء اورسلحاء کے تو صرف کمو سے تر ہوں سے۔عام موسین کے شخنے پنڈ کی سکھنے مرسینداور گردن تک حسب اعمال بسینه چژه جائے گا کفارمنداور کانوں تک بسیند می غرق بوجائیں مے جس سے ان کوسخت تکلیف ہوگی۔اور نہایت گریہ وزاری سے فریاد کریں گے کہ سردست ہم کوسایہ ملے کہ پچھاتو اس مرمی اور بسیند کی بلاسے نجات یاویں ۔ فرشتے ان کفارومشرکین سے تمہیں سے کہ چنواس سابید کی طرف جس کی تنین شاخیس نمودار ہیں وہ دور ے ساینمودار ہوگا۔ وہاں آ ویں کے تو سی کھادر ہی یاویں سے کہ دراصل نہوہ سابیہ ہے کہ جس میں شنڈک ہواور بیرونی تمیش کے دفع کرنے میں کارآ مد ہو۔وہ دراصل جہنم کا دھواں ہوگا جو کا فروں کے سائے کے لئے جہنم سے الشے گاادر جو پیت کرکئ بکڑے ہوجائے گا۔لکھا ہے کہان میں سے ہمخص کووہ دھوال تین طرف ہے گھیر لے گا۔ آیک فکڑا سر پر سائیان کی طرح مضہرے گا۔ دوسر انکرا وابنے اور تیسرابا کیں ہوجائے گا حساب سے فارغ ہونے تک وہ لوگ ای جہنم کے دھویں کے سایہ کے بنچر ہیں گے۔ای کو اع وي باره سوره واقعه من فرمايا كياب وظل من يحموم البارد و لا کویع ہ (وہ جہنم کے کالے دھویں کے سابہ میں رکھے جا کیں گے جس میں کوئی تصندک یا جسمانی اور روحانی آ رام نه مے گا۔ نہ وہ عزت کا سار ہوگا)۔ ذلیل وخواراس کی تیش میں بھنتے رہیں گے۔ يبال اس سورة بين تو ذكرنبين فرمايا كميا كهمونين صالحين كوكيساسايه اس وقت نصیب ہوگا کیونکہ یہاں تو منکرین قیامت کا ذکر ہور ہاہے مگر

# هٰذَايَوْمُ لَايَنْطِقُوْنَ ۗ وَلَايُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْنَذِرُوْنَ ۗ وَيُلِّ يَوْمَبٍدِ لِلْمُكَذِبِينَ ۗ

یہ وہ ون ہوگا جس میں لوگ نہ بول سکیس ہے۔ اور نہ ان کو اجازت ہوگی سوعذر بھی نہ کرسکیں ہے۔ اس روز حجمثلانے والوں کی بزی خرابی ہوگی۔

# هْذَا يَوْمُ الْفُصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كِينٌ فَكِيْدُونِ ﴿ وَيُكْ

ہے ہے فیصلہ کا دن ہم نے تم کو اور اگلول کو جمع کرلیا۔ سو اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلالو۔

# ؾۜۅٛڡؠٳ۫ڐؚڷؚڶؠؙػڐۣؠؽؽٙ

اس روز حبثلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

هذَا يَوْهُ الله وَ الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله والله على الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى ال

بولنا۔ کمرنا۔ حق کو چھپانا اور غلط بیانی کرنا اور عذر کرنا بھی بیان ہوا
ہولان آیوں کے مختلف مضامین کی تطبیق کس طرح ہو سکتی ہے؟
اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا کہ
قیامت کے دن مختلف مقامات میں متعدوج اسیں در پیش ہوں گی۔ سو
بعض جگہوں اور بعض مجلسوں میں کا فروں کو بات کرنے کی ممانعت
نہ ہوگی سوان جگہوں میں یہ گفتگو اور بات چیت کر سکیں گے اور بعض
خبر کے مختلوں میں ان کو بات کرنے کا حکم نہ ہوگا سود ہاں
اب بھی نہ ہلا سکیں عے ۔ تو ان مختلف آیات کے مضامین کا اختلاف
محشر کے مختلف مواقع اور وقتوں کے اختلاف کے سبب ہے۔ علامہ
ابن کیٹر نے اپنی تفسیر میں اس موقع پر تکھا ہے کہ منکر بین اور مکذ بین
وقت ہوگا جبکہ ان پر جست قائم ہو چگی ہوگی اور ظالموں پر خدا کی بات
قیامت کا نہ بول سکنا اور انہیں عذر معذرت کی اجازت نہ ہوگی۔ جست قائم
ہونے سے پہلے بیعذر ومعذرت پیش کریں گے۔ جب سب تو ز دیا
جونے سے پہلے بیعذر ومعذرت پیش کریں گے۔ جب سب تو ز دیا
جائے گا اور دلیلیں قائم ہو جائمی گی تو اب بول چال عذر ومعذرت

تفسیر وتشری جی شروع سورہ سے اثبات قیامت اور منکرین قیامت کے حقل بیان ہوا جا آ رہا ہے گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ بیم مکر بن جو آج دنیا میں قیامت کو جھٹلار ہے ہیں جب میدان حشر میں جمع کئے جائیں گے تو گری کی پیش اور جلن سے سابی کی درخواست کریں گے اس وقت بجائے ٹھنڈ سے سابیا اور گری سے درخواست کریں گے اس وقت بجائے ٹھنڈ سے سابیا اور گری سے بیجانے والے سابیہ کے جھوی کا سابیان کو دیا جائے گا جو انہیں تین طرف او پردا کیں یا کی سے گھیر ہے ہوگا اور اس میں سے آگ کی چنگاریاں برسیں گی۔ تو بیم مکرین جو قیامت کو آج جھٹلا رہے ہیں اس روزان کی بڑی خرابی آئے گی اور ان کو طرح طرح کر ہے ہیں اس روزان کی بڑی خرابی آئے گی اور ان کو طرح طرح کی عذراب اور ختیاں برداشت کرنا ہوں گی۔ اس سلسلہ میں آگے کے عذاب اور ختیاں برداشت کرنا ہوں گی۔ اس سلسلہ میں آگے گئی اور بتلایا جاتا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں بیم مکرین گیامت نہ بول سیس کے اور نہ انہیں عذر ومعذرت کی اجازت دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اس موقع پر کافروں کا ساکت رہنا اور جائے گی۔ قرآن کریم میں اس موقع پر کافروں کا ساکت رہنا اور عذر آ ورئی کی اجازت نہ ملئا نہ کور ہے مگر دوسری آیات میں ان کفار کا عذر آ ورئی کی اجازت نہ ملئا نہ کور ہے میں ووسری آیات میں ان کفار کا عذر آ ورئی کی اجازت نہ ملئا نہ کور ہے مگر دوسری آیات میں ان کفار کا عذر آ ورئی کی اجازت نہ ملئا نہ کور ہے مگر دوسری آیات میں ان کفار کا عذر آ ورئی کی اجازت نہ ملئا نہ کور ہے مگر دوسری آیات میں ان کفار کا

سبخم ہوجائے گ۔الغرض میدان حشر کے یہاں اس موقع کاذکر فرمایا گیا ہے جبکہ یہ کافر ساکت ہوکر بالا خرمجم قرار ویئے جائیں گے۔ اس کے بعد چھٹی مرتبہ پھر وہی جملہ دھرایا گیا۔ ونیل بُومبِ نِلْف کُنِی بِیْن یعنی جولوگ آج اس واقعہ حقہ کو جھٹلا دیا ہوں واقعہ حقہ کو جھٹلا رہے ہیں جمھرکھیں کہ اس روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرائی ہو گی۔اوران سے کہا جاوے گا کہ یہ ہے فیصلہ کا دن جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔اب الحلے بچھلے سب یہاں جمع ہیں اگر تم کسی چالا کی اور مکاری ہے ہوشیاری اور فریب دہی سے اللہ تعالی کے قبضہ سے نکل اور مکاری سے ہوشیاری اور فریب دہی سے اللہ تعالی کے قبضہ سے نکل منے ہوتو اس کی پوری کوشش کرلو۔ و نیا میں حق کے دبانے کی بہت شریبر میں کی تھیں۔ اب وہ چلت پھرت اور بے باکی کیا ہوئی ؟اب تہ ہوتو اس کی جوٹ کرویا آج اگر کسی حکمت سے تم چھوٹ سکتے حسب وعدہ تم سب کو جمع کرویا آج اگر کسی حکمت سے تم چھوٹ سکتے حسب وعدہ تم سب کو جمع کرویا آج اگر کسی حکمت سے تم چھوٹ سکتے حسب وعدہ تم سب کو جمع کرویا آج اگر کسی حکمت سے تم چھوٹ سکتے

ہوتو کی نہ کرو۔ اس کے بعد ساتویں مرتبہ پھر وہی جملہ دہرایا گیا در کُیل بَوْمَ ہِ لِلْہُ فِکْ لَا ہِ بِیْنَ بِعِی بِہِ کفار اس واقعہ حقہ کی بھی تکذیب کرتے ہیں ہو بھی کہاں روز حق کے جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگ۔ یہاں تک تو مکرین و مکذبین قیامت کا ذکر تھا کہ قیامت بیں اس تکذیب کی بدولت ان کو کیسی سختیاں اور در دناک عذاب و تکالیف خیش آئیس گی۔ اب ان کے مقابلہ میں اہل ایمان ۔ خدا ہے ڈرنے والے۔ اللہ کے احکام دنیا میں بجا لانے والے اور خدا تعالیٰ کی فافر مانیوں سے نہیے والے۔ ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ان کو قیامت میں کیا حالات بیش آئیس کی اور ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ان کو قیامت میں کیا حالات بیش آئیس اور آرام نصیب ہوئے۔ جس کا بیان انشاء اللہ گا اور ان کو کیسی راحتیں اور آرام نصیب ہوئے۔ جس کا بیان انشاء اللہ گا اور ان کو کیسی راحتیں اور آرام نصیب ہوئے۔ جس کا بیان انشاء اللہ گا آ بات میں آئیدہ درس میں ہوگا۔

### دعا شيجئے

حق تعالیٰ ہم کواس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی بنانے اور سنوار نے کی توفیق عطافر ما کیں۔ اور آج جب ہم کوموقع حاصل ہے ہم کوان اعمال کی توفیق عطافر مادیں کہ جو آخرت میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جا کیں۔ باللہ قیامت کی تختیوں ہے ہم کواچی پناہ میں رکھیئے اور مجرمین کے گردہ ہے ہمیں علیحدہ رکھئے اور ہمارا حشرنشر ایے مخلص مومن بندوں کے ساتھ فر ماکراچی جنت میں ہماراوائی ٹھکانہ بنائے۔

یااللہ ان آیات میں مخاطبت تو کفار مشرکین اور مشکرین قیامت و آخرت ہے کہ جس فیصلہ کے دن کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے دیکھواب وہ دن آپہنچا اور تم سب جمع کرلئے مجے۔ اب عذاب آخرت سے کسی تہ ہیر ہے تم خی سکتے ہوتو اپنے کو بچالو! تو کیا اس مخاطبت میں ان مسلمانوں کے لئے کوئی سبق اور عبرت نہیں جواب اس دنیا میں قیامت و آخرت اور یوم حساب سے بالکل عافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ جاری آسمیس اس یوم حساب کی طرف ہے اس دنیا کی زندگی میں کھول دے اور اس فیصلہ کے دن کیلئے تیار ہوجانے کی تو فیق عطافر مادے۔ آمین۔ و الخور دی تھونی ان الحکم کے اللہ کے دن کیلئے کار ہوجانے کی تو فیق عطافر مادے۔ آمین۔ و الخور دی تھونی کے ایک ایک کار ایک کی تو فیق عطافر مادے۔ آمین۔ و الخور دی تو ایک کی ایک کی تو فیق عطافر مادے۔ آمین۔

# , فِي ظِلْلِ وَعُيُونٍ هُ وَفُواكِ مَهَا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا

پرہیز گار لوگ سابول میں اور چشموں میں اور مرغوب میوول میں ہوں گے۔ اینے اعمال کے صلہ میں

ب مزہ سے کھاؤ ہیو۔ ہم نیک لوگول کو ایبا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

كُلُوٰا وَتَمَتَّعُوْا قِلْيُلًا إِنَّكُمْ تَجُمُّرِمُوْنَ®وَيُلَّ يَوْمَهِ إِللَّهُكَنِّ بِيْنَ®وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ

تم تھوڑے ون اور کھالو برت لوتم بے شک مجرم ہو۔ اس روز خبتلانے والوں کی بردی خرابی ہوگی۔ اور جب ان ہے کہا جاتا ہے

ارْكَعُوْا لَا يَرْكُعُوْنَ ﴿ وَيُلُ يُوْمَيِ إِللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ فَهِا كِي حَدِيْتٍ بَعْكَ لَا يُؤْونُونَ ﴿

کہ جھکو تو نہیں جھکتے۔ اس روز جھٹلانے والول کی ہوی خرابی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لاویں گے۔

اِنَ الْمُثَقِينَ بِينَكُ رِمِيزِ كَارِ (جُمِّ) فِي مِن طِلْلِ سابين فَي عُيُونِ اور جِسُون فَوَاكِمَ اور ميو \_ مِتَأَاسِ (تَم كِ)جو شَنَهُوْنَ وہ جا ہیں گے | کُلُوْاتم کھاءً | وَاشْرَبُوْا اور تم ہوڑ | هَزَيْنًا مزے ہے | جِمَا کُنْنُتُمْ اس کے بدلے جوتم | تَعْمَلُوْنَ کرتے تھے نُذَ اِن َ بِيثَكَ بِمُ اسْ طَرِحَ الْبَعْزِي جِزادِ ہے ہیں الْمُغْیدِ بنین نیکوکاروں کو اوکیل خرابی ایو میپیٹ اِس دن ایلمنگرز بین جناانے والوں کیلئے وَتُمَيَّعُوا اور ثم قائده المالو | قِلْيُلاً تقورُا | إِنَّكُمْ بِينَكُ ثم | عَجْرِهُوْنَ مِحرم (جمع ) | وَيُلْ حَرابي | يَوْمَهِ فِي اس ون لِنَمُكَذَ بِينَ جَمَالِكَ وَالول كِيكَ وَرَاذَا اور جب فينك كها جائ لَهُمُ ان ہے ارْكَعُوْاتم ركوع كرو الايزنگون وه ركوع نيس كرتے وَيُلْ حَرَانِي أَيُوْهَبِ إِسَادِن أَيْلُهُ كُذِيبِينَ حَمِثلاف والول كيك في أي توكون احديث بات ابعد أي فوينون وه ايمان لاكير ع

> شروع سورة میں پہلے قیامت کاحق ہوتا بیان فرمایا گیا تھا اور پھر بتلایا گیاتھ کہاس دن ہرانسان کے اعمال کی جواس نے دنیا میں کئے تھے۔ جانچ پڑتال ہو گی اور جنہوں نے دنیا میں قیامت و آ خرت کی تکذیب کی ہوگی۔اللہ اوراس کے رسول اوراس کی کتاب کو نه مانا ہو گاان کی وہاں بڑی خرالی ہو گی۔ان کومیدان حشر میں جہنم کے دھویں کے سائیاں میں رکھا جائے جس سے آ گ کی جنگاریاں ان پر برسیں گی اور نہ انہیں سایہ کی مُصندُک ملے گی اور نہ پیش ہے بچا ؤنسیب ہو گا اور وہاں کے بخت عذا ہوں ہے نیج کرنگل سکنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔

اب آ گےان منکرین قیامت اور مکذبین آخرت کے مقابلہ میں

تفسیر وتشریخ : بیسوره مرسلت کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ | اہل ایمان \_ نیکو کار پمتقی و پر ہیز گار بندوں کی جزا کا بیان ہور ہا ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ عز وجل کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی اور اس کے غضب سے ڈرکر ا گناہوں سے بیخے اور برے کامول سے برمیز کرتے رہے ہول ھے۔خدا کےعبادت گزار تھے۔فرائض و واجہات کے مابند تھے وہ قیامت کے دن محشر میں عرش کے سامیہ میں اور جنت کے اندر پہنچ کر و مال کے سرسبر شاداب ورفتوں کے سامہ میں ہوں گے جہاں ہر طرف خصندے مانی اور دوسری یینے کی خوش گوار اور مزے دار مشروبات کے چشمہ دنہریں بہدرہے ہوں گے اور ان کے دل پہند میوے اور پھل موجود ہوں گے جسے جب جی جاہے کھا کمینگے۔ نہ روک ٹوک ہوگی نہ کمی اور نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ نہ فنا ہونے اور حتم

ہونے کا خطرہ ہوگا اور پھران کے حوصلہ بڑھانے اور دل پیں فرحت ہو خوشی کو دو بالا کرنے کے لئے خدا و ند تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے بار بار فرمان ہوگا کہ اے میرے بندو۔ اے جنتیوا تم بہ خوشی اور بافراغت خوب راحت ہے کھا و پیواور بیاس کا بدلہ ہے کہ تم د نیا میں احتیاط کے ساتھ نیج کر چلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جاوے۔ ہمارے ہاں ایسے نیک کر دار پر ہیز گار مخلص صاحب ایمان لوگوں کے لئے ایسا ہی بھلا بدلہ اور نیک جزا ہے کہ آ تا جائیں عیش و عشرت کے لئے آ زاد چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں کفار جو نعماء جنت کی بھی تکذیب کرتے ہیں ان کی البتہ بڑی خرائی ہوگی اور بری طرح شامت آ ہے گا۔

یهاں ان آی<mark>ات میں اہل سعادت متقین کا انجام و جزا بیان</mark> فرماتے ہوئے ظلل لیعنی سائے اور عیون لیعنی چشمے اور فوا کہ بیعنی میوے سب جمع کے صبغے استعال ہوئے ہیں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان متقتین کے لئے متعدد سائے ہوں گے۔اول میدان محشر میں عرش رب العالمین کا سابیہ وگا۔ پھر مل صراط ہے گز رنے کے وقت اعمال صالحہ وصد قات کا سامیہ ہوگا۔ پھر جنت میں پہنچ کر طونیٰ کا سامیہ ہوگا اور پر بہار درختوں کا اور جب اینے منازل اور مکانات میں آ ویں گے تو جنت کے عمدہ اور عانی شان محلوں اور حجیت کیر بوں کا ساریہ ہوگا اورسب سے بڑھ کررحمت الٰہی کا ساریہ ہو گاجو ہزاروں سابہ ہے بہتر ہوگا۔ای طرح عیون بھی جمع کالفظ ہے یعنی بہت ہے جشمے چنانچہ اہل جنت کے لئے جشمے اور نہریں بھی متعدد ہوں گی۔کسی میں کافور کی آمیزش۔کسی میں زنجیل کی ملاوٹ کسی میں شہد کی شیرینی کسی میں دودھ کی خاصیت اور اس طرح فوا كدجمع كالفظ ہے بیعنی طرح طرح اور تشمقتم کے میوے جیسی دل رغبت رکھتے ہوں لیعنی سردگرم ۔ کھٹے میٹھے ۔ بہار کےخزاں کے محدراور کے ۔سب وہاں موجود ہوں سے۔اللہ تعالی اسیخ فضل و کرم ہے ہم کو بھی اینے ان بندوں میں شامل فر ما کیں کہ جن کو قیامت میں بنعتیں عطافر مائی جا کیں گی۔آ مین۔

تو ابل ایمان متقین کا اجر بیان فر ما کر که جس کو دیکھ کر کفار و منکرین کواورزیادہ غم ورنج ہوگا کہ دنیا میں ہم جن کو کم مایہ ادر ہے حيثيت اور ذليل دخوار مجصتے تنفيآج ان كاتوبيا مزاز ادرا كرام ہوااور ہارے لئے بیخرانی اور ذلت اور طرح طرح کے عذاب مجران کواس ے بھی رہنج ہوگا کہ ہم نے دنیا میں ایسے کریم کی کیوں نافر مانی کی کہ جو آج الیے صلہ عطا فرما رہا ہے ۔ ای کو آٹھویں مرتبہ وَنَيْلُ يُوْمَهِدُ لِلْهُ كَنِّ بِينَ كَ جِمله كود ہرایا گیا كداس روز حق كو حجثلانے والوں کی بڑی خرانی ہوگی۔آ کے مکذبین آخرت ومنسرین قیامت کوخطاب ہے کہاہے کا فروائم جو قیامت کے منکر ہواور دنیا بی کی لغرات پر دلداده ہوتو تھوڑ ہے دنوں کھانی لواور مزے اڑ الو۔ آخر یہ کھایا با بری طرح نکلے گا کیونکہ تم اللہ کے مجرم ہو جبس دائی اور سزائے ابدی میں گرفتار ہو گےاور جولوگ سزائے جرم کو جھٹلاتے ہیں۔ سمجھ رکھیں کہ اس روز حق کے حیثلانے والوں کی بڑی خرانی ہوگی کہ اس دن دنیا کے مزے یا د کریں ہے اور حسرت کے آنسوؤں ہے روئیں گے کہ ہائے چندروز ہیش ونشاط کے سبب جواب خواب و خیال ہو گئے ہمیشہ کا عذاب درد ناک اور د کھ بھری زندگانی خریدی جہاں موت بھی نہیں کہ مرکر ہی اس بلا ہے جھوٹ جا کیں۔اوراس کو نوس مرتبہ وَیْلْ بَوْمَهِ ذِیلْ الْمُحَكِّنَّ ہِینَ کے جملہ کو دہرا کر بتلایا گیا جود نیا کے عیش و بہار اور لذتوں پر ریجھ رہے تنے وہاں معلوم ہوگا کہ جس چیز کو پھولوں کا ہارتمجھ کر گلے میں ڈال رہے ہیں وہ کالا تا گ بن كر آخرت ميں ڈے گا۔ اخبر ميں ان منكرين قيامت و مكذبين آ خرت کی سرکشی کی حالت بیان فرمائی جاتی ہے کہوہ ایسے سرکش اور حق کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں کہ جب دنیا میں ان سے رسول یاان کے نائب کہتے ہیں کہ خدا کی ظرف جھکواس کے احکام مانواس کی نافر مانی ہے بچو بعنی ایمان اور عبدیت اختیار کروتو اس سے بھی جی جراتے میں بلکہ اس کہنے کو حقارت ہے دیکھتے میں اور تکبر کے ساتھ انکارکر دیتے ہیں کو یا مومن اور کا فر کا ایک برا امتیازیہ ہے کہ مومن مصیبت کا وقت ہو یا راحت کا۔ بیاری میں ہو یا تندری میں۔افلاس

میں ہویا تو محمری میں ہر حال میں خدا کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے برخلاف کافر کے تواس ہے زیادہ ان منکرین اور مکذبین کا کیا جرم ہو گا کہ بیلوگ اس کے جرم ہونے کو بھی جھٹلاتے ہیں ۔سو سمجھ رکھیں کہ اس روزحق کے حجمثلانے والوں کی بڑی خرانی ہوگی۔اور دسویں مرجبہ بهروى جمله د برايا ميا وَيْكُ يَوْمَهِ إِلْهُ كُنِّ بِينَ يعني بيه عكرين اس دن پچھتا ئیں گے کہ ونیا میں احکام الّٰہی کے سامنے کیوں نہ جھکے۔ وہال سرجھکاتے تو آج بہال سربلند ہوتے۔ اب جبکہ ان منكرين قيامت ومكذبين آخرت كواس قدر صاف صاف اور واضح قرآنی الفاظ اورآیات میں بتا دیا گیا کہ محرین کے لئے پیخرابیاں اور بددردناک عذاب آخرت میں ہیں اور اہل ایمان کے لئے بیانعامات واحسانات ہیں تو اس کوسن کربھی اگر بیہ مکذبین یقین نہیں لاتے تو اور س بات برایمان لائیں گے۔قرآن سے بردھ کر کامل اور موثر بیان ئس کا ہوگا۔ کیا قرآن کے بعد کسی اور کتاب کے منتظر ہیں کہ جو آ سان سے اترے گی اور اس کی ہے بات مانیں گے؟ اب کوئی دوسری كتاب تو أسان سے تازل مونے والى نبيس مديث ميں آتا ہے ك جو محض اس مورة كي آخري آيت فيه أي حكد ينية بعَدْ وَيُوفِينُونَ إِ

بز ہے اس کو لازم ہے کہ اس کے بعد کے امنا بالقدوحدہ نیعنی ایمان لایا میں اللہ تعالی پر جوایک ہے اور وحدہ لاشریک ہے۔

ای پرسورة کوختم فرمایا علیا۔حقیقت بی ہے کہ اگر تعصب وعناد سے خالی الذہن ہوکرکوئی منکر وکا فرقر آن کا مطالعہ کرے تو اسلام اور قرآن کی حقانیت سے اس کا دل ضرور متاثر ہوگا۔ الحمد للدسورہ مرسلت کے خاتمہ پر ۲۹ وال پارہ بھی ختم ہوا۔ حق تعالی بقیہ کے جمیل کی بھی تو فیق عطافر مائیں۔ آمین۔

سورة المرسلات كےخواص

ا .....رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرا می ہے جس نے سورۃ المرسلات پڑھی وہ شرک ہے بری ہوگیا۔

۲ .....اگرکسی دشمن و مقابل سے مقابلہ چل رہا ہوتو سور ہ المرسلات کی تلاوت کر لے یا لکھ کراپنے پاس رکھ لے تو دشمن مغلوب ہوجائے گا۔

سا ..... جس آ دمی کو پھوڑ ہے پھنسیاں نہ چھوڑ تی ہوں وہ سورة المرسلات لکھ کر گلے میں انکائے ان شاء اللہ تندرست ہوجائے گا۔

### دعا سيجيح

حق تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم کو بھی دنیا ہیں اپنے متقی اور پر ہیز گار بندوں ہیں شامل فر مالیں اور ہم کو اپنے احکام کی پوری اطاعت و فرما نبر داری نصیب فرما کمیں۔ یا اللہ آخرت میں جوصلہ اپنے متقی بندوں کو آپ عطافر ما کمیں ہم کو بھی اپنے کرم سے ان میں شامل فرما کمیں۔اور ہم کو بھی آخرت کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرما کمیں۔

یا انند آپ نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کو کفروشرک ہے بچا کرایمان واسلام کی دولت ونعت عطافر مائی ہے تو ہمیں اس نعت عظمیٰ کے قدر کی تو فیق عطافر مائیئے۔اور ہم کو پکااور سچامسلمان بنا کرزندہ رکھیئے اور اسی حالت پرموت تصیب فرمائے۔

یااللہ اس قرآن پاک کا ہمیں متبع بنا کراس کے احکام کی بیروی نصیب فرمائے۔ یااللہ بید ملک جواسلام کے نام پر بنا تھا اس ملک میں ہم کوقرآنی حکومت و یکھنا نصیب فرمائے۔ جواس میں کوشاں ہیں ان کو کامیاب وسرخروفرمائے اور جو مخالفین اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں ان کو مدان کی گردنیں تو ڑو بیجئے اور ان کے وجود ہے اس سرزمین کو پاک کرونیں تو ڑو بیجئے اور ان کے وجود ہے اس سرزمین کو پاک کرونیے۔ آمین۔ و النور کی خوا کا آن الحکی کی لئے رہتے العالمیان

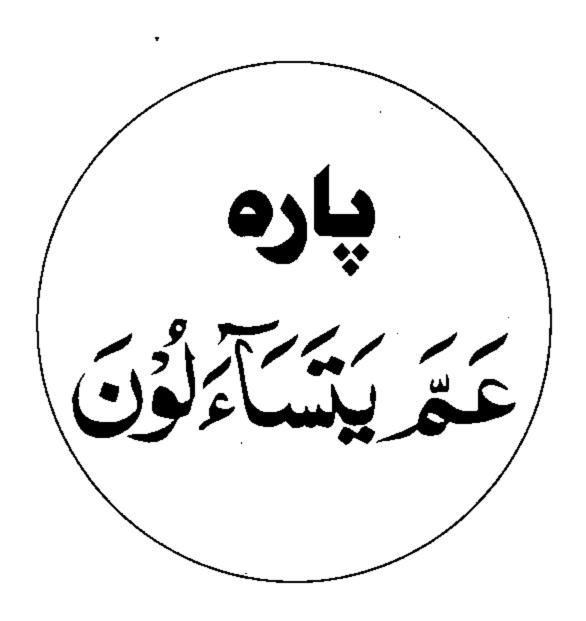

# سُوفَ النَّبَامِكَيْتُ قَامِي النَّهُ الرَّبِعُونَ النَّاقِ فِيهَالُاكِفُ عَالَا اللَّهِ اللَّهُ الرَّاحُمُن الرَّحِيدَ فَيَالِ الرَّحِيدِ فَيَالِ الرَّحِيدِ فَيَالِ الرَّحِيدِ فِي اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ الرَّحِيدُ فِي اللَّهُ الرَّحِيدُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

# عَمَّرِ بِيَسَاءَ لُوْنَ ﴿ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْرِ ۗ الَّذِي هُمْ فِيْهُ مُغْتَالِفُونَ ۗ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۗ

لوگ س چیز کاحال در بافت کرتے ہیں۔اس بڑے واقعہ کاحال دریافت کرتے ہیں۔جس میں بیلوگ اختلاف کرتے ہیں۔ مبرکز ایسانہیں ان کوابھی معلوم ہواجا تا ہے۔

# تُتركلًا سَيَعْلَمُونَ ١٤ لَمُ بَجُعُلِ الْرَضِ مِهْلَ ١٤ وَالْجِبَالَ اوْتَأَدُّا ۗ وَخَلَقْنَكُمُ ازْوَاجًا

پھر ہرگز ایسانہیں ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کومیخیں نہیں بنایا۔اور ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔

# وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا فَوَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا فَوْجَعَلْنَا النَّهَارَمُعَاشًا فَ وَبَنينَا فَوْقَالُمْ

اورہم ہی نے تمہارے سونے کوراحت کی چیز بنایا۔اورہم ہی نے رات کو پروہ کی چیز بنایا۔اورہم ہی نے ون کومعاش کا وقت بنایا۔اورہم ہی نے تمہارے

# سَبْعًا شِدَادًا " وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا فَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِتِ مَآءً ثَبًّا كَا أَرْلَغُورِ جَرِبه

اوپر سات مضبوط آسان بنائے۔اور ہم ہی نے ایک روشن چراغ بنایا۔اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ تا کہ ہم اس

# حَبًّا وَنَهَانًا ﴿ وَجَنْتِ ٱلْهَافَالَ

یانی کے ذریعہ ہے غلہ اور سنری اور گنجان ہاغ پیدا کریں۔

عَنَى النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

سورۃ کی وجبتسمید: اسسورۃ کی ابتدائی میں فرمایا گیا عَنَے کِتُکَاءُ لُوْنَ عَنِ النَّبُوّا الْعَظِیْمِ لفظ نبائے معنی بین فبراوروالعظیم کے معنی بری فبرر چونکہ اس سورۃ میں قیامت کے قوع کی فبراورواقعات جزاومزا کا بیان فرمایا گیا ہے جو کر فیظیم ہے اس مناسبت سے اس کانام سورۃ النباء مقررہ وا۔ بیسورۃ کی ہے۔
شان نزول: جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے اور اہل مکہ کو آپ نے قیامت و آخرت کی فبر دی کہ ایک دن وہ
آنے والا ہے جس میں یہ دنیا بالکل ختم اور فنا کر دی جائے گی اور پھرتمام انسان دو ہارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔اور ان کے دنیا کے نیک
و بدا عمال کی ان کو جز اوس اسلے گی۔ نیک اعمال کی جز امیں لوگ جنت میں جائمیں گے اور کر کے اعمال کی سز امیں جہنم میں ڈالے جائمیں گے اور جنہ میں دو تمام انسانوں کے آخری ٹھوکانہ ہوں گے۔ جنت میں ہر طرح کی راحت و آرام ہوگا اور جہنم میں طرح طرح کے مصائب

آ زاراورعذاب و تکالیف ہوں گی تو ان باتوں کو کفار مکہ من کرازراہ
انکار واستہزا آپس میں۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور موشین
سے سوال کرتے کہ بال صاحب وہ قیامت کب آئے گی؟ اور آئی
دیریوں ہور ہی ہے؟ ابھی کیوں نہیں آتی؟ یہ کیوں کر ہوگا کہ بوسیدہ
بڈیاں پھرزندہ ہوں گی؟ منکرین قیامت کے ان سوال اور تعجب پراس
سورۃ کا نزول ہوا اور ان کے عقائد کی تر دیداور قیامت کے وقوع اور
جزاوسزا کا بھینی ہونا اس سورۃ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

قیامت کا آتا یقینی ہے

اب ان آیات کی تشریح بی ہے کہ سورة کی ابتداء ایک سوالیہ جملہ ے فرمائی جاتی ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ کس چیز کی بابت دریافت کررہے ہیں؟ تو خدائے تعالیٰ کوتو معلوم تھاجس چیز کاوہ سوال کرتے تھے مگر سوالیہ فقرہ سے خطابت کی ابتداء کرنا دوسری زبانوں کی طرح خطبات عرب میں حسن خطابت کا ایک بہترین نمونه مجما كيا إس كي سواليه جمله عَنه يَتَكَاءَ نُوْنَ فرمايا مي ليعني به لوگ کس چیز کی بات در یافت کررہے ہیں؟ اور پھراس کا جواب خودحق تعالى آھے دیتے ہیں۔ عَنِ النَّبُإِ الْعَظِيْمِ الَّذِي هُمُوفِيْهِ فَغُتَكِفُونَ اس بڑے واقعہ کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں میلوگ اختلاف کر رہے ہیں یعنی قیامت جو بہت عظیم الشان چیز ہے اور جس میں لوگوں کا اختلاف ہے اس کے بارے میں یو جیر کچھ کررہے ہیں۔کوئی اس ے آنے پریفین رکھتا ہے کوئی منکر ہے کہ قیامت وغیرہ کی جہابیں۔ کوئی شک میں بڑا ہے کوئی کہتا ہے بدن اٹھے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ سب عذاب تواب روح برگزرے کا۔اس لئے آ مے منکرین قیامت کے خیالات کی تروید کی جاتی ہے کہ تمہارے خیالات سیجے نہیں۔ قیامت ضرور آئے گی اورتم کو قیامت اور اس کی اصل کیفیت عنقریب معلوم ہوجائے گی اس لئے کہ دنیا آخر فانی اور چندروز ہے۔

قیامت آنے کے دلائل

قیامت کی خبر دے کراس کے بعد چند ولائل فرمائے جاتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کو ٹابت فرماتے ہیں۔

پہلی دلیل: آئی نجعی الایش مطارا لیعنی اے انسانو! کیا ہم نے زبین کوتمہارے لئے فرش نہیں بنایا کہ جس پرسکون واطمینان سے رہ سکو۔ اگر زمین ہوا کی طرح خفیف اور پانی کی طرح زم اور آگ کی طرح گرم ہوتی تو تم کہیں اس پر بس سکتے تھے؟ پھر جد بدسائنس کے فرد یک کرہ زمین حرکت کرتا ہے۔ توبیاس کی قدرت اور حکمت کا کتنا بڑا جبوت ہے کہ زمین اس طرح حرکت کرتی ہے کہ اس پر رہنے والوں کو پھے بھی لغزش نہیں تو جس قادر مطلق نے کرہ ارض کو ایسا بنایا کیا وہ اس کو فرانہیں کرسکتا ہے۔

دوسری دلیل: و الجبال او تافیالی این کیام نے بہاڑوں کومیخوں کے ما نند ہیں بنایا کدایے بوجھ اور بھاری بن سے زمین کو ملنے ہیں ویتے ایعنی جیںا کسی چیز میں میخ لگا دینے سے وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہتی ایسے ہی ابتداء میں جوز مین کا بیتی اور لرزتی تھی اللہ تعالی نے بہاڑ پیدا کر کے اس كاضطراب اوركيكي كودوركرديا كويازين كوايك طرح كاسكون حاصل بوا تمسری دلیل: فَخَلَفْنَكُمْ إِلْوَاجًا لِعِن اللهِ بَي آوم ہم نے تم كو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ مرد کا جوڑا عورت اور عورت کا جوڑا مرد۔ ازواج کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ صفات کے لحاظ سے ایک کا مقابل دوسرا ہے۔ یعنی بادشاہ ہے تو فقیر بھی ہے۔ حسین ہے تو بدشکل بھی ہے۔ ا عقلند ہے تو ہمتی ہمی ہے۔ علیٰ ہزاالقیاس۔اس میں اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ جس نے ایک ہی زمین پرایک ہی مادہ سے کیسے مختلف انسان بنائے۔ پھرانسان کواس کی فطرت اور آ فرینش میں مجبوری بھی د کھادی کدانسان اپنی فطری چیزوں میں تغیرنہیں کرسکتا اور ثابت کردیا کہ انسان کو جواللہ نے قدرت دی ہے وہ محدود ہے۔ پھر انسانوں کا اختلاف صاف بتلار ہاہے كەتمہارے مختلف اعمال وعقائد كى جزاوسزا كا کوئی اور عالم ہے تو جو قادر مطلق کہتم کونر مادہ بنا کر پہلی مرتبہ پیدا کرسکتا ہے وہ تم کوفنا کر کے دوبارہ پیدائہیں کرسکتا؟ ضرور کرسکتا ہے۔

جوتی دلیل: وَجَعَلْنَا نَوْمَکُ وَسِهَاتًا اور بم نے تمہاری نیند کو تمہاری نیند کو تمہاری نیند کو تمہارے لئے راحت بنادیا۔ اگر انسان رات کو یا دن میں اچھی طرح نہ سوئے تو و کی ہے۔ تمام اعضائے جسم اور دماغی قو تمیں بیداری میں بیرونی کاموں میں مشغول رہتی ہیں۔ اس

مسلسل حرکت کی وجہ ہے تمام اعصاب تھک جاتے ہیں اور انسان کی طاقت تحلیل ہوتی ہے۔ اس تحلیل کو رو کئے اور تھکاوٹ کو دور کرنے اور اعضاء کوآ رام پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نیندم تقرر کردی ہے۔ نیندی تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم الثان نعمت ہے کہانسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے۔ اور یہ نیندمخلوق کے لئے ایک عظیم الثان نعمت ہونے کے علاوہ موت کا ایک نمونہ بھی ہے کہ دنیا سے غفلت ہوگئی تو گویا مر گئے تو جو ہرروز تم کو مارتا ہے اور ہرروز جلاتا ہے پھر کیا وہ موت کی نیند کے بعداس خواب کو مارتا ہے اور ہرروز جلاتا ہے پھر کیا وہ موت کی نیند کے بعداس خواب سے بیدارنہ کرے گا جو مروز کی اوراصل بیداری وہی ہوگی۔

پانچویں دلیل: گرجکناالیک لیاساً اور دات کوہم نے پردہ کی چیز بنایا گواس میں کوئی بھلائی کرتا ہے کوئی برائی۔ چوردات کو چوری کرتا ہے۔ عابد زاہد نماز تہجد اور مراقبد ذکر میں بیشار بہتا ہے۔ دات کی تاریکی مخلوق کی پردہ داری کرتی ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا کہ ذکاح دن میں بہتر ہے یا دات میں۔ آپ نے فرمایا دات میں اس لئے کہ اللہ تعالی نے دات کو بھی قرآن میں لباس کہا ہے۔ میں اس لئے کہ اللہ تعالی نے دات کو بھی قرآن میں لباس کہا ہے۔ ھن قرعکنا الیک لیاساً اور نکاح والی عورتوں کو بھی لباس فرمایا ہے۔ ھن چھٹی دلیل: وَجَعَدُنَا النّهُ الْرَحَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

ہے کہ جوان اجرام کو ایک خاص نظام پرحر کت دے رہا ہے۔ تو جب تک اس کا تھم اور اس کی مشیت ہے وہ مقرر کر دہ نظام میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب اس کا تھم ہوگا یہ نظام ٹوٹ جائے گا اور جاندستارے سورج زمین و آسان سب فنااور ختم ہوجا کیں گے۔

ساتویں ولیل فرنگ فؤگر سُنگاشد الله اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسان بنائے کہ جن میں آج تک باوجوداس مدت گزرنے کے کوئی رختہ نہیں پڑا۔

آٹھویں دلیل: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اور ہم نے چکتا ہوا چراغ بھی بنادیا یعنی سورج کو بنایا جوتمام جہان کوروش کر دیتا ہے اور دنیا کومنور کر دیتا ہے اور ہرچیز کو جگرگا دیتا ہے۔

نویں دلیل: قَائْدُانُا مِن الْمُعْصِرَتِ مَا أَنْجَاجًا لِنَعْرِجُرِبِهِ حَبَّا وَبُانَا فَي مِرَاسَ بِالْی سے جو وَجَنْتِ الْفَاقًا بِعِن ابرے پائی بکثرت برستاہ پھراس پائی سے جو پاک صاف نفع بخش ہے کھیاں اگاتے ہیں جن سے انان پیدا ہوتا ہے جو انسان حیوان سب کے کھانے میں آتا ہے اور سبزیاں اگاتے ہیں جو تروتازہ کھائی جاتی جا اور پھولتے ہیں اور تیم کے دائقوں اور گول والے میو سے اور پھل ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ فتم کے ذائقوں اور گول والے میو سے اور پھل ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ فتم کے ذائقوں اور گول والے میو سے اور پھل ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ فقم کے ذائقوں اور گول والے میو سے اور پھل ان جو خدا ایک قدرت و حکمت والا ہے کیا اسے اے انسانو احمہار ادو مری مرتبہ پیدا کروینا ور حساب کتاب کے لئے اٹھانا کچھ مشکل ہوگا؟ اور کیا اس کی حکمت کے اور حساب کتاب کے لئے اٹھانا کچھ مشکل ہوگا؟ اور کیا اس کی حکمت کے بیات منافی نہ ہوگی کہ است بڑے ہوئی ضلط ملط بے نتیجہ اور انجام ہوئا جا ہے۔ جس کا آتا ہے جو اور انجام ہونا جا ہے۔ انسان خوال سلسلہ کا کوئی صاف نتیجہ اور انجام ہونا جا ہے۔ جس کا آتا ہی تی ہے۔

### وعالتيجئ

حق تعالیٰ ہم کو قیامت و آخرت پرایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرما کیں کہ جوہم آخرت سے کسی لیے اور کسی آفیاں کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرما کی تو فیق نصیب فرما دیجئے کہ جو ہماری آخرت کو کہ جو ہماری آخرت کو کہ جو ہماری آخرت کو بھاری آخرت کو بگاڑنے والے ہوں اور ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت کو بگاڑنے والے ہوں ایک ایک کی بھارے تا میں۔ والنجو کہ تحوا کی ایک ایک کی بھارے النا کے ہوں ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت کو بگاڑنے والے ہوں اور ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت کو بگاڑنے والے ہوں۔ آمین ۔ والنجو کہ تحوا کی ایک النے کہ کہ کہ بھارے النا کے ہوں اور ان النا کہ کہ بھارے کی بھارے

# إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِنْقَاتًا " يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ افْوَاجًا " وَفُرِعَتِ التَهَاءُ

ب شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے۔ یعن جس ون صور پھونکا جاوے گا پھرتم لوگ گروہ ہو کر آؤ سے۔ اور آسان کھل جاوے گا پھرائس میں دروازے ہی

# فكانتُ أَبُوابًا أَوْ سُيِرتِ الْجِبَالُ فكانتُ سَرَابًا أَن جَهَدُّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا أَلِطْغِينَ

دروازے ہوجائیں گے۔اور پہاڑ ہٹا دیئے جاویں مے سووہ ریت کی طرح ہوجاویں کے ۔بے شک دوزخ ایک کھات کی جگہ ہے۔ سرکٹول کا

# مَا بُا ﴿ لِبِينَ فِيْهَا الْحُقَا بُا فَلَا يَنُ وَقُونَ فِيهَا بِرُدًا وَلا تَمُرَابًا ﴾ [لاحميمًا وعَسَاقًا

ٹھکا تا۔جس میں وہ بے انتبا زمانوں رہیں گے ۔اس میں نہ وہ کس شنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کا بجز گرم پانی اور پیپ کے

# جزَاءً وِفَاقًا ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوالا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُنَّ اللَّهِ وَكُلَّ شَيْءٍ

یہ پورا بدلہ کے گا۔وہ لوگ حساب کا اندیشہ نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔اور ہم نے ہر چیز کو

# ٱحْصَيْنَهُ كِتْبَالَا فَأَوْقُوا فَكُنْ تَأْزِيْكُمُ الْأَعَدُ الْأَعْدُ الْأَعْدُ الْأَعْدُ اللَّا

لکھ کر صبط کر رکھا ہے۔ سومزہ چکھو کہ ہم تم کوسز ابی بڑھاتے چلے جائیں سے۔

اِنَّ بِيْكَ اِنْوَالْفَصْلِ فِعلَى الْمُعَانَّ الْمُلَاَنَ آثان فَكَانَ تَو الْمُوبَ مُونَا جَاكُ الْمُعَانَ الْمُلَاَ الْمُعَانَى الْمُلَاَ الْمُعَانَى الْمُورِهِ وَتَتَ الْمُولِوَا جَاكُا الْمُعَانَّ الْمُلَاَ الْمُعَانَّ الْمُلَاَ الْمُعَانَّ الْمُلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قيام قيامت اور نفخه مصور

اب قیامت کی پھتفصیل بیان فرمائی جاتی ہے اوران آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کا دن جو فیصلہ کا دن ہوگا اس کا ایک وقت اللہ کے علم میں مقرر ہے۔ نہ کسی کے انکار سے وہ ٹن سکتا ہے اور نہ کسی کے امرار سے وہ وقت جلد آسکتا ہے۔ بہر حال ایک نہ ایک روز بید نیا کا کارخانہ تمام ہوتا ہے اور قیامت آئی ہے۔ اب کب آئے گی؟ اس کا کارخانہ تمام ہوتا ہے اور قیامت آئی ہے۔ اب کب آئے گی؟ اس کا

صیح علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کونبیں۔ پھر جب وہ دن آجائے گا توصور پھونکا جائے گا اور پہلاصور پھو تکنے سے تمام و نیا الٹ بلیٹ ہوکر نمیست و نا بود ہو جائے گی۔احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لاخ صور جمعہ کے دن جو یوم عاشور ہ بھی ہوگا ہوتے ہی شروع ہوگا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث وہلوی نے اپنی کتاب معرت نامہ میں لکھا ہے کہ'' قیام قیامت کی اول علامت میہ ہوگی کہ لوگ تین جارسال تک غفلت میں پڑے رہیں سے اور دنیاوی نعمتیں'

اموال اور شہوت رانیال بمشرت ہو جا کیں گی کہ جمعہ کے دن جو ہم عاشور بھی ہوگا یعنی محرم کی ۱۰ تاریخ صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جا کیں ہے کہنا گاہ ایک لمبی آ داز آ دمیوں کوسنائی دے گی بھی نفخ صور ہوگا۔ لوگ خوف و ہیبت کی وجہ سے مرف شروع ہو جا کیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کرمیدان میں بھا گیس کے اور وحثی جانور خاکف ہو کرلوگوں کی طرف میل کریں گے۔ سمندر اہل کر قرب و جوار کی جگہوں پر چڑھ جا کی ۔ بہاڑ کمز ب و جوار کی جگہوں پر چڑھ جا کیں گے۔ آگ بچھ جائے گی۔ بہاڑ کمز بے دوہ آ داز دمیدم سخت ہوتی جائے گی۔ بہاڑ کمز سے دیت کے موافق اڑیں گے۔ وہ آ داز دمیدم سخت ہوتی جائے جا کی ۔ بہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آ سان بھٹ جا کی۔ یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آ سان بھٹ جا کیں۔ یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آ سان بھٹ جا کیں گے۔ ستار نوٹ ٹوٹ کرر پر در پر دہ ہوجا کیں گے۔

تنخ صور کے مسلسل جیھ ماہ تک رہنے کے بعد نہ آ سان رہے گا نہ ستارے نہ سمندر نہاورکوئی چیز سب کے سب نیست و تا بود ہو جا تمیں مے۔ فرشتے بھی مرجائیں مے۔ مجرکتے ہیں کہ آٹھ چیزیں فناسے مشتنیٰ ہیں ۔ اول عرش ٔ دوم کری ٔ سوم لوح ' چہار مقلم' پیجم بہشت ' ششم صور' ہفتم دوزخ' ہشتم ارواح۔ لیکن ارواح کوبھی بےخودی و بے ہوشی لاحق ہو جائے گی۔بعضوں کا خیال ہے کہ بیآ ٹھ چیزیں بھی تھوڑ ن، ریے کے لئے معدوم ہو جا کیں گی۔ حاصل کلام سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی ہاتی نہ رہے گا۔ تو خداوند رب العزت فرمائے گا لمن الملک اليوم كس كے لئے آج كى سلطنت ہے؟ كھرخود بى ارشاد فرمائ كالدلله الواحد المقهار خدائ يكتا وقهارك لئ پس ایک وقت تک ذات واحد خداوند قدوس ذوالجلال والا کرام ہی رہے گی۔ پھرایک مدت کے بعد کہ جس کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا از سرنو سلسلہ پیدائش کی بنیاد قائم کرے گا۔ آ سان زمین اور فرشتوں کو بیدا کرے گا۔ زمین کی ہیئت اس وقت اليي مو كي كهاس مين ممارتون ورختون بها زون سمندرون وغيره كا نثان نه ہوگا پھر حضرت اسرافیل کوصور پھو تکنے کا تھم ہوگا۔ روحیں اینے اینے جسموں میں اس طرح آئیں گی جیسے محوسلوں میں یرندے ان کا رابطہ جسمول سے قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہوکراٹھ کھڑ ہے ہوں گے۔''

عقا کدوا عمال کے لجا ظر سے لوگوں کی تقسیم

الغرض یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ فٹی ٹانیہ یعنی دوسری مرجہ جب
صور پھونکا جائے گاتو پھرتم لوگ گروہ کروہ ہوکر میدان حشر میں آؤ کے یعنی
کثر ت ہے الگ الگ جماعتیں اور ٹولیاں بن کر جن کی تقسیم ان کے
متازعقا کداورا عمال پر ہوگ میدان حشر میں جمع ہوں گی۔ پس نیکوں ک
جدا جماعت ہوگی۔ بدوں کی جدا۔ پھر نیکوں میں نمازیوں کی جدا۔
صدقات و خیرات دینے والوں کی جدا صابروں کی جدا شاکروں کی جدا رات میں جھیپ کرعبادت کر نیوالوں کی جدا آ قاب پرستوں کی جدا بت
رستوں کی جدا پھرزنا کاروں کی جدا طالموں کی جدا دغایاز جھوٹ ہولئے
والوں کی جدا ہرائیک جماعت کا نشان ہوگا اور اس پر لکھا ہوگا کہ بیافلاں

آ سان و پہاڑ

جماعت ہے ہرایک جماعت میدان قیامت میں حاضر ہوگی۔

آسان کھل جائے گا کہ اس میں فرشتوں کے اتر نے کے راستے اور درواز ہے ہی درواز ہے ہوجا کیں گے۔ پہاڑ ہٹا دیتے جا کیں گے اور بالکل ریت کے ذرے بن جا کیں گے۔

حساب سے هب کی مقدار دوکروڑا تھا کا لاکھ برس ۱۹۸۰ موئی۔
اب غور کرنے کی بات ہے کہ اب حیات دنیا تو ۲۰۵۰ کا ۱۰۰ اسال
یا حد سے حد اسال کی ہوگی جہاں لذات وشہوات کے مزیداڑائے
گئے اور نافر مانی وسرکشی حق تعالیٰ کے قانون سے کی لیکن اس کے عوض
آ خرت میں ہزاروں کا کھوں اور کروڑ وں برس جتلائے عذاب ہونا پڑا
تو یہ کیسا براسودا کیا اور کیسی بری کمائی کر کے وہاں پہنچے۔

جہنمیوں کی حالت

لابر وفون ونها ابر داولا شرابا الاحمد الاحداق العن منه شدک کی راحت یا کمی گرفت کوئی خوشکوار چیز پینے کو ملے گی۔ ہاں ملے گاتو گرم یائی جس کی سوزش سے مند جبلس جا کمیں سے اور آئتیں کمٹ کر بیت سے باہر آپڑیں گی اور دوسری چیز بیپ پینے کو ملے گی جو دونز جبول کے زخموں سے نکل کر بہے گی۔الا مان الحفیظ! اے اللہ اپ کرم سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے کرم سے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنے ہر طرح کے چھوٹے بڑے سے منداب سے اپنی پناہ میں رکھنے گا۔ آمین

توجہم میں جہنیوں کو ذرائھی میں خدد کے ۔ندبدن کی معندک ندول کی معندک ند خود نیا میں معندک ندول کی معندک ند خود نیا میں اور تواور جود نیا میں ایک جھندا پانی 'ندمحندی ہوا' ندمحند امکان ندمحند الباس اور تواور جود نیا میں ایک جلکی اور معمولی چیز پانی ہے جو دنیا میں قیدی اور خونی کو بھی پایا جاتا ہے وہاں ان کو وہ بھی نصیب ندہوگا بلکداس کے بدلہ جیم یعنی کھولانا ہوا پانی جومنے ملساد ہے اور غساتی یعنی جہنیوں کے زخمول کی ہیں۔ ہوا پانی جومنے ملساد ہے اور غساتی یعنی جہنیوں کے زخمول کی ہیں۔ جہنم کی سمز اکا سبب

جُزَاءً وَفَاقًا اِنْفَ فَرَ عَانُوالا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكُنَّ اَوْا بِالْتِنَا كِذَابًا مِن الْمَ حِسَ بِيرَى ان كواميد نتقى وبى حس بات كو ونيا على جمثلات تقواور جس چيزى ان كواميد نتقى وبى سامنة آئى اب ديمس كيم جمثلات اور ممر ته بين - يهال ان الل جبنم كي فيه عناه كانام بين ليا كه جس كى وجه ان كويدون و يكنا نفيب بواحالا نكدان كي ببت من كمناه تقع بلكدان كي عموى قوت عمليه اورقوت نظريدكا فساد ظاهر فرمايا كه بيدان كى بدا محاليون كا پوراپورا بدله ب اورقوت نظريدكا فساد ظاهر فرمايا كه بيدان كى بدا محاليون كا پوراپورا بدله ب كدان كاعقيده تقاكه حساب كاكوئي دن آئے محابى الى تابيد الله الله الله كان كاعقيده تقاكه حساب كاكوئي دن آئے محابئ بين اس لئے جم في

جوجودلیس سے نبی پرنازل فرمائیں بیان سب کوچھٹلاتے ہی رہے۔ ہرکسی کے تمام اعمال محفوظ ہیں

و کُلُ شَی عَامَ افعال و اعمال کو کن رکھا ہے اور شار کردگھا ہے ہر چیز اللہ کے تمام افعال و اعمال کو کن رکھا ہے اور شار کردگھا ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اس علم محیط کے موافق وہ سب دفاتر میں با قاعدہ مندرج ہیں ۔کوئی نیک و بدگمل اس کے احاطہ سے باہر نہیں سب کا بدلہ ہمارے پاس تیار ہے اور رقی رتی کا بھکتان کیا جائے گا۔ جسے تم و نیا میں تکذیب وا نکار میں برابر برحتے ہی برحتے ہی برحتے ہی برحتے ہی ہوئے اور اگر بے اختیار موت نہ آ جاتی تو ہمیشہ برحتے ہی چلے جائے اور اگر بے اختیار موت نہ آ جاتی تو ہمیشہ برحتے ہی چلے جائے اور اگر ہے اختیار موت نہ آ جاتی تو ہمیشہ برحتے ہی عنداب برحاتے ہی جلے جائی سے جس میں برحہ میں کے جس میں ہمی کی نہ ہوگی۔

جہنم کےعذاب کاسب سے بخت پہلو

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کفار ومشرکین اہل جہنم کے اس آیت فَدُو قُوْا فَکُنْ مَزْیْدَکُ فَمْ الْاَعْدُ الْاَعْدُ اللّٰ سے زیادہ شخت اور مایوس کن کوئی اور آیت نہیں کہ ان کے عذاب ہر وقت ہو ھے بی رہیں گے۔ حضرت ابو ہرزۃ الاسلی ہے روایت ہے کہ حسن بھری نے ان سے دریافت کیا کہ اہل جہنم کے لئے کون می آیت بھری نے ان سے دریافت کیا کہ اہل جہنم کے لئے کون می آیت سب سے زاکد شدید ہے فرمایا جس نے آئے تعاوت فرمائی اور سب سے زاکد شدید ہے فرمایا جس نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور سب سے نام ہی ہم ان کم می عذاب ہی پھوٹم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہ کہ کم از کم می عذاب ہی پھوٹم کر دیا جائے تو اس پر اعلان ہوگا فکر وقوا فکن میزی کی فرایا سے بعد تو اہل جہنم کی شدید پریشائی آیت تلاوت کر کے فرمایا اس کے بعد تو اہل جہنم کی شدید پریشائی کی حد ہی باتی نہ رہے گی اور حسرت کے سواکوئی چارہ نہ ہوگا۔ العیاف باللہ تعالی ۔

وعا سیجئے: حق تعالی فیصلہ کے دن ہم کو اپنے سعادت منداور ابرار بندوں کیساتھ شامل ہو کر اٹھنا نصیب فرمائی اورانہی کیساتھ ہماراحشر فرمائیں۔

والنجو دیمائی آن الحمل بلاورت العلميان

# اِن لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿ حَلَا يَقَ وَاعْنَا بَا ﴿ وَلَا يَعْلَا اللّهِ وَكُواعِبُ اَتُوابًا ﴿ وَكَالَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

اور کا فر کیے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔

اِنَ مِيْكَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اله

متقین کے لئے ہمیشہ کی کامیا بی ہوگ

گذشتہ آبات میں ان منکرین قیامت اورسرکش و باغی لوگوں کے احوال وانجام کو بیان فرمایا گیا تھا۔اب ان لوگوں کے مقابلہ میں ان بندوں کا ذکر ہے کہ جود نیا میں اللّٰد کو مان کراس کے حکموں کے مطابق چلتے تھے اور جود نیا میں اللّٰہ سے ڈرکراس کی نافر مانی اور مُر سے کا موں ہے

بچتے ہے۔ چانچہ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ متقین لینی پر بیزگاروں کو ضرور بالضرور وہاں ہر طرح کی کامیانی اور سعادت حیات جاودانی اور کامرانی حاصل ہوگ۔ اس میں کوئی شبہیں متی قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچتا ہے اوراس کی ناخوشی اور ناراضی ہے ڈرتا ہے اسے متی کہتے ہیں۔ اسلام انسان کے اندر جوسب سے بڑی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہی تقویٰ کی صفت ہے۔ انسانی زندگی کی اصلاح کا سب سے بڑا مدار اس صفت پر ہے جو شخص اپنے تمام کاموں میں اس بات کی فکرر کھے کہ وہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ کرے اور اسے اس بات کی فرر کے کہ وہ گور ہے کہ اس سے کوئی حرکت ایس نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتو اس کی زندگی نہایت کامیاب ہے۔

متقین کے لئے راحت ولذت کا سامان

متقین کوسیر وتفریح اور پھل ومیوہ کھانے کے لئے باغات ہوں گے۔ حدیقة عربی زبان میں اس باغ کو کہتے ہیں جس کے حارون طرف دیوار ہوتو ایبا باغ زیادہ محفوظ اور پرلطف سمجھا جاتا ہے پھر باغات میں جو پچھ معتیں ہوتی ہیں عام لفظ باغ استعال کرنے ہے سب بی نعتیں آ گئیں مگران باغات میں جو چند دل پیند چیزیں ہوں گی ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ وہاں انگور بھی بکثرت اور عمدہ ہوں گے۔ جوغذا کا کام بھی دے سکتا ہے۔ نیز باغ میں انگور بیلوں پر ہوتا ہے اس کا سامیا وربھی لطف دیتا ہے۔ پھردل بہلانے کے لئے وہاں نوخاستہ ہم عمر عورتیں بھی ہوں گی اور پینے کولبالب بھرے ہوئے شراب طہور کے جام چلیں ھے جس ہے! یک فرحت اورسرور تازہ ہوگا اور بیشراب آخرت دنیا کی من موگی کہ جس میں بے ہوشی در دسراہل مجلس کی بے ہودہ بکواس یا مار پریٹ گالی گلوچ ہو بلکہ وہاں ایذاءاور مار پیٹ تو کیا کوئی لغو بات بھی سننے میں نہ آئے گی۔ اور نہ کوئی جھوٹی بات اور نه کوئی ول کورنج و بینے والی بات که اس کوکوئی حجثلا و سے اور رنج ہو۔ ایک یا کیزہ طبیعت اور خوش نداق شخص کیلئے یہ بات سخت تکلیف دہ ہوتی ہے کہاس کے کا نوں میں گندی یا تنیں کے ہودہ الفاظ حجموث ادر گالیاں پڑیں اس لئے جن لوگوں کی طبیعت یا کیزہ اور

نداق بلند ہیں وہ اندازہ کرسکتے ہیں کہ جنت کی بیکسی بڑی نعمت ہوگی کہوہاں نہ کوئی ہے ہودہ بات کا نول میں پڑے گی اور نہ جھوٹ سننے کو ملے گا نہ کوئی کسی ہے جھٹڑے گا کہ جھوٹ بولنے اور مکرنے کی ضرورت چیش آئے۔سجان اللہ۔

### ايمان واعمال صالحه كاثمره

آ گے فرمایا کہ مقین کیلئے یہ سب نعتیں بدلہ ہیں ان کے اعمال و
عقا کداور معارف کا کہ رتی رتی کا حساب ہو کرتمام نیکیوں کا بدلہ سلے گا
اور بہت کافی بدلہ ملے گا۔ اور بیہ بدلہ بھی محض اللہ رب العالمین کی
بخشش اور رحمت سے ہوں نہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا فرض یا جبر
نہیں انسان تو اپنے عمل کی بدولت عذاب سے نیج جائے یہ ہی مشکل
ہے۔ رہی جنت وہ تو خالص اس کے فضل و کرم ورحمت سے ملتی ہے
لیکن اس کو بندول سے عمل کا بدلہ قرار دینا بیرب العالمین کی دوسری
بندہ نوازی اور عزت افزائی ہے اور آخرت کی نجات اور وہاں کی تمام
راحین خداوند قدوس کی بخشش ہی بخشش ہے تو اس میں اس طرف
راحین خداوند قدوس کی بخشش ہی بخشش ہے تو اس میں اس طرف

عظمت الهي

آ گے اللہ تعالی اپنی عظمت و جلال کی خبر دے رہے ہیں۔

کدوہ رہ جو تقی بندوں کو مکابینتھ کا الر تحسین کا پیٹلے کون مینے فیخط کا کہ دوہ رہ جو تقی بندوں کو بدلہ دینے کا وعدہ فرمار ہاہے وہ ہے کہ جواس پوری کا نئات کا مالک ہے۔ جس کی بادشاہت آ سانوں سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے اور کوئی ذرہ اس کی حکومت سے باہر نہیں۔ وہ سب کا رہ ہے اور ساتھ ہی بڑا مہر بان ہے جس کی رحمت کا کی مصاب نہیں۔ جس کے رحم نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ گر باوجود اس قدر لطف ورحمت کے عظمت وجلال بھی اس کا ایسا ہے کہ کوئی اس کے ساب نہیں بلاسکتا ہے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہواور اس بیب و جوال و کبریائی کا اظہار اس دن ہوگا کہ جس روز تمام ذکی روح اور فرشتے مال و کبریائی کا اظہار اس دن ہوگا کہ جس روز تمام ذکی روح اور فرشتے و بلال و کبریائی کا اظہار اس دن ہوگا کہ جس روز تمام ذکی روح اور فرشتے و بلال و کبریائی کا اظہار اس دن ہوگا اور کوئی خوف و ہیبت سے کلام نہ کر سکے و رہار خداوندی ہیں صف بستہ کھڑے ہوں گوف و ہیبت سے کلام نہ کر سکے کہریائی ہے ہرایک کا دل کرزتا ہوگا اور کوئی خوف و ہیبت سے کلام نہ کر سکے کہریائی سے ہرایک کا دل کرزتا ہوگا اور کوئی خوف و ہیبت سے کلام نہ کر سکے کہریائی سے ہرایک کا دل کرزتا ہوگا اور کوئی خوف و ہیبت سے کلام نہ کر سکے کہریائی سے ہرایک کا دل کرزتا ہوگا اور کوئی خوف و ہیبت سے کلام نہ کر سکے کہریائی سے جرایک کا دل کرزتا ہوگا اور کوئی خوف و ہیبت سے کلام نہ کر سکے کہریائی سے جو ایک کا دل کرزتا ہوگا اور کوئی خوف و ہیبت سے کا م

ی آ دم ہم نے تو حمہیں نزدیک ہی آئے والی مصیبت سے خبر دار کر دیا۔ کو قیامت کا دن دور ہو گر جولا زمی اور یقینی آنے والی چیز ہو کودور ہو پر قریب ہی سمجھنا جا ہے عقلمند تو ہزار کوس دور کی مصیبت کو قریب سجھتا ہے اور دنیا کی زندگی تو بہت ہی بے ثبات ہے۔ موت ہرایک کے سریر کھڑی ہے اور موت اس بوم قیامت کا دروازہ ہے اس لئے مرکر جو پچھانسان کو پیش آنے والا ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔اس روز یعنی بوم قیامت میں انسان وہ سب کچھ دیکھے لے گا جو دنیا میں نیک و ہداس نے کیا تھا۔ پھر جب وہ پر دہ کھل جائے گا اور کا فرائے کفراور بداعمالی کو ہیبت نا ک صورتوں میں دیکھیے گا اور کوئی ٹھ کا نا اور پناہ کی جگد اور صورت نظر نہ آئے گی تو کافر کہے گا۔ لِلْيَتِينِي كُنْتُ تُوْبًا إِسِكَاشَ كَهِ مِينَ خَاكَ مِوامِوتًا مِإِ خَاكَ مِوجًا تَا اور انسان نه پیدا بوا بوتا جو آج اس مصیبت کو نه دیکمنا پر تا۔حضرت عبدالله بنعباس اورحصرت عبدالله بنعمرضي اللعنهم سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے کہ قیامت کے دن جانوروں سے حساب کتاب کے بعد ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا جس جانور نے کس دوس ہے جانورکوسینگ یا کھر ماراہوگا وہاں اس کا بدلہ دلا کر حکم ہوگا کہ سب کے سب حاک ہوجاؤچنانچہ وہ سب خاک ہوجا کیں گے۔ یہ و کمچه کراس وفت کا فرآ رز واورتمنا کرے گا کہ اے کاش میں بھی خاک ہو جا تااوراس انسانیت ہے کہ جومیری خرابی کا سبب ہوئی دورر ہتا۔ سورة النبا كاخلاصه

اس سورت کاموضوع" بعث بعد الموت" ہے سورت کی ابتداء میں مشرکین کا وہ سوال ندکور ہے جووہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے بین سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں بیا اختلاف کررہے ہیں۔کوئی اس کا اقرار کرتا ہے اور کوئی انکار کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی انکار کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی ان کا اثارت کرتا ہے حضرت مجابد رحمہ اللہ نے شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے حضرت مجابد رحمہ اللہ نے شکار ہے دور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے حضرت مجابد رحمہ اللہ نے اللہ علی میں شک بی کیا ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن ہی ہے کین

گا۔ مگران میں ہے وہی کلام کر سکے گا جس کواللہ تعالیٰ کلام کرنے کی اجازت دیں گے۔اورا جازت یا کربھی ہات وہی کہے گا جوٹھیک اورمعقول ہولیعنی بولنا بھی محدوداورمقید ہوگا بنہیں کہ جو جا ہے بولنے لکے مثلاً کسی غیر مستحق کی سفارش ندکرے گا اور کسی کی کواہی میں اجازت یا کر بو لے گا تو کچھرورعایت ندکرےگا۔ندکی زیادتی کرےگا۔جو بات تھیک ہےاس قدر كهد سك كاريبال ان آيات من كاين لكون مِنهُ خِطَابًا تمي كواس کی طرف سے اختیار نہ ہو گا کہ عرض معروض کر سکے اور لَا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَايًا كُولَ بول نہ سکے گا بجز اس کے جس کواللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور وہخض بات بھی تھیک کے ان آیات میں مشرکین عرب کے اس باطل عقیدہ کا ردفر ما دیا گیا که جس کی بناء بروه ملائکه اورانبیاء وصلحاء وغیره اورد مگر بنوں کو بھی اس غرض سے بوجتے تھے کہ ان کو خدا کے گھر کا مختار سجھتے تھے۔ دنیامیں تمام حاجات کے پورا کرنے کا ان ہی کومسبب کہتے تھے اورای لئے ان کی خوشنوری اور تقرب کے لئے ان کی نذر و نیاز کرتے ہتھے۔ آ ڑے وقت میں ان کے نام کی دہائی ویتے ہتھے المدو المدد ا پکارتے تھے اور اول تو آخرت کے وہ قائل ہی نہ تھے اور جو کسی درجہ میں قَائلَ بَهِي يَصْلِوان بتول كُوآخرت بين إلى بخشش كاوسله جائة تتھے۔ سفارش: اجازت حق تعالى سانبياء سفارش محى كريس سيرتواس كرجس نے ونیایس حق بات کمی تھی اورسب سے بڑھ کرحق بات لا الله الا الله بنان کی جنہوں نے کفریکا اور خداکی ذات وصفات میں شریک اور حصدوار تھہرائے۔

جوچاہے آخرت کی تیاری کر لے

آگے فرمایا کیا ذاک الیؤ فرائحی فکن کے اللہ کہ نہا ماہا وہ ون

برت ہے اس دن کا آتا بھین ہے تو اب جوائی بہتری چاہاں ون کی
تیاری کرر کھے اور تقوی اختیار کر کے اپنے دب کے پاس ٹھکا نا بنائے۔
ایمان و پر ہیز گاری بھی کا سیدھا راستہ ہے جو تن سجانہ تک پہنچتا ہے اس
راہ میں چلتے چلتے انسان اللہ کے قرب و جوار رحمت میں پہنچ جاتا ہے۔
قیامت نز دیک ہے کا فرکو پیجھتا نا بڑھ ہے گا
اخیر میں بطور جحت کے تمام انسانوں سے فرمایا جاتا ہے کہ اے

ت سورت کے عموی مزاج کود کھتے ہوئے بہی قول رائج معلوم ہوتا ہے کہ
در الکل اور قیامت کے عملف مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے بتایا گیا

دلاکل اور قیامت کے عملف مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے بتایا گیا

کو دو اللہ جوز مین کو بچھوتا 'پہاڑ وں کو پیخیں ، انسانوں کو جوڑا جوڑا 'نیند

کو دوشن کرنے والا چراغ بناسکتا ہے ۔ وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کرسکتا

ہوادرایی عدالت بھی قائم کرسکتا ہے جس میں اولین اور آخرین کو جمع

کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔عدل اور حساب کے

بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم ۔ سورت کے افتقام پر بتایا گیا

بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کمن کا جہنم ۔ سورت کے افتقام پر بتایا گیا

الند کے بے حدم ہر بان اور دہمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تاب

گو یائی نہ ہوگی اس دن ہو تھمی کا عمال نامداس کے سامنے کر دیا جائے

گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ ساویا جائے گا اس فیصلہ کوئ کر کا فر

ہے کہ میں پیدائی نہ ہوا ہوتا' دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اورمٹی کی طرح

مسکینی اور عاجزی اختیار کرتا تیسرا مطلب بیر کہ بیس انسان تہیں جیوان ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعدمٹی بنادیا جاتا 'یوں میں دوزخ کے عذاب سے نئے جاتا۔ بیتمنادہ اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا انہیں زندہ کرنے کے بعد اور ان کے باہمی معاملات طے کے العد اور ان کے باہمی معاملات طے کے بعد اور ان کے باہمی معاملات طے کے بعد اور ان کے باہمی معاملات طے کے بعد انہیں مثی بن جانے کا تھم دے دیا گیا۔

### سورة النباء كےخواص

ا ..... حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جوسور ق النباء پڑھتا رہے اللہ تعالی قیامت کے دن اسے مصندامشروب بلائیں مے۔

۲..... سورۃ النباء کی تلاوت کامعمول رکھنے ہے آ دمی چوری کے خطرات ہے محفوظ رہتا ہے۔

س..... جہاں کسی بھی موذی کی ایذ ا کا خطرہ ہووہاں سورۃ النباء کی تلاوت کرنے ہے آ دمی موذی کے شریعے محفوظ ہوجا تا ہے۔

### دعا شيحيرً

نَا الْمَانَ يَوْم قَيَامت مِين جمين تخييوں اور جولنا كيوں سے بچا ليجئے اور اپنی رضا كے مقام جنت ميں جمار المحكانا بناد يجئے۔ اے جمار برب آج عمل كا وقت ہے جمارى آئكھيں كھول دے۔ غفلت كوجم سے دور فرماد باور جم سے وہ اعمال صالح كرائے كہ جو آخرت ميں آپ كى رضا كا سبب بنيں اور آپ كے انعامات كا ذريعہ بنيں۔

یَّا اَفْلُهُ مِیں ہرایسے گناہ سے پناہ جاہتا ہوں جو گمراہی اور کفر کی طرف لے جائے راہ سے بے راہ کر دیئے لوگوں میں بے وقار کر دیئے دنیاو آخرت میں رسوائی ہو جائے اور دیگرا یہے گناہ کر گزرا تو اللّٰہی بچھے معاف فرمادے۔

وَالْخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

# سُوَّ النِّرِعْتِ مَلِّتِنَ قَرِهِي سِنَّ الْمَعِنِ الْيَّالِي الْمُعْنِ الْيَالِمُ فَا الْمُعْنِ الْيَالِمُ فَا الْمُعْنِي الْيُرَافِي الْمُعْنِي الْيُلْفِي الْمُعْنِي الْيُلْفِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْيُلْفِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْيُلْفِي الْمُعْنِي اللَّهِ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّلْمِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا

## بِنْ مِلْ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ

# وَالنَّزِعْتِ غَرْقًا وَالنَّفِظِتِ نَشْطًا أَوَ السَّبِعْتِ سَبُعًا مِنْ فَالسَّبِعْتِ سَبْقًا أَ

شم ہے ان فرشتوں کی جو جان بختی ہے نکالتے ہیں۔اور جو بند کھول ویتے ہیں ادر جو تیرتے ہوئے جیں۔پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ مریا**حوس ا** مسیریں جس

# فالمك برت امراء

پھر ہرامرکی تدبیر کرتے ہیں۔

وَالنَّذِعْتِ مَمْ تَصِيتَ رَكِيْتِ وَالِهِ عَنْ قَاعُوطَالِكَاكِ وَالنَّيْطُتِ اور جِهِزَانَ وَالِهِ النَّاكُولِ كَالنَّيْطُتِ اور جِهزانَ وَالِهِ النَّاكُولِ وَالنَّيْطُتِ اور جَهزانَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْ

### سورة کی وجدتشمییه

اس سورة كا پہلا لفظ'' وَ لَيْرَعْتِ '' ہے جس كا مطلب ہے'' قسم ہے تھے والوں كی'' جس سے اکثر مفسرین نے ان فرشتوں سے مرادلی ہے جوكا فرول كی جان تختی ہے تكالے ہیں۔اى ابتدائی لفظ كی مناسبت سے اس سورة كانام الناز عنت ركھا گیا۔

### شان نزول اورمر کزی مضمون

ہند دھرم معاند اور صدی کفارا پی عقل کے آگے فرمود و خلاق مالم کو بھی بچھ خیال میں ندلاتے تھے حالانکہ قیامت کا حادثہ بارباران کو بتایا جاتا تھا اور قد رت خداوندی کا اقتداران کو بتایا جاتا تھا اور قد رت خداوندی کا اقتداران کو بتایا جاتا تھا لیکن وہ معاند کفار جب کہتے ہیں کہتے کہ ہماری بچھ میں تو قیامت کا آنا تھیک نہیں معلوم ہوتا۔ اس لئے اس سور قالوں کی دور میں نازل ہوئی کر بتا کید تمام اثبات قیامت فر مایا۔ بیسور قال کی دور میں نازل ہوئی کے جب کہ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا اور آخرت کی عدالت میں چی ہوکرا پی پوری زندگی کے بارہ میں جواب دہی کرنا منبیں بہت ہی جیب اور محال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے آئیس بہت ہی جیب اور محال معلوم ہوتا تھا اور وہ اس حقیقت کو مانے قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلالے قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلالے قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلالے قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلالے قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلالے قیامت ضرور آئے گی تو زمین پر لگا تارزلالے

آئیں گے اور سب نظام و نیا درہم برہم ہو جائے گا اور جب ووبارہ دندہ کر کے میدان حشر میں جمع کئے جائیں گے تو قیامت کی ہوانا کیوں سے دل رزر ہے ہوں گے اور آئیمیں جھی ہوئی ہوں گ۔ یہ منظرین آج یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد انہیں ووبار وزندہ کیا جائے گا بلکداس کوہنی اور مسخر میں ہیہ کہ کرا اُزا دیتے ہیں کہ میاں مرجانے گا بلکداس کوہنی اور مشخر میں ہیہ کہ کرا اُزا دیتے ہیں کہ میاں مرجانے اور مرجانے اور مرجانے اور میر اور خانی میں آنے کی بات ہے کہ و نیا کے مزار و بیدا ہوا ہے اور مزار دیا ہوا ہے اور کی زندہ ہو کر میش وراحت مرحانی زندگی گرا اُرہا ہے۔ ہم تو اس کوئیس مانے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوہری زندہ ہو کر میش وراحت کی دائی زندگی گرا اُرہا ہے۔ ہم تو اس کوئیس مانے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوہری زندگی ہمی آئی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے فرعون کا ذکر کیا گیا گیا کہ پھیلی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ خدا کے باغیوں اور حق کی خالفت کرنے والوں کو بردی بردی سزائیس بھیکتنا پڑیں۔

روح كوز وريت كينجنے والول كى شم

یہاں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قسمیں کھائی ہیں اور ان پانچوں قسموں کے بعد فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی پہلی قسم ہے وَاللّٰہ عٰتِ عُرْقًا اس کالفظی معنیٰ ہیں قسم ہے زور سے اور تخی سے تھنچنے والوں کی لیکن اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہاں ان فرشتوں کی قسم مراد

ہے جو کا فروں کی جان نہا ہت تخق سے نکا لتے ہیں۔

روح كوآ سانى سے نكالنے والوں كى قتم

دوسری قسم ہے وَالنّی طِیتِ اَنْ طُیتُ اللّٰی تعنی قسم ہے آسانی کے ساتھ کھول دینے والوں کی مراداس ہے وہ فرشتے ہیں کہ جواہل ایمان کی روح آسانی سے نکالتے ہیں۔ کویا نیکوں کے روح کی جوگرہ جسم سے لگی ہوئی ہے وہ کھول دی جاتی ہے۔ اوران کی روح کی اجسم سے جدا

ہوناان کے لئے ایساہی آ سان ہوتا ہے جیسے کدکو کی گروکھل گئی۔ جانیں نکالتے وفت فرشتوں کا رویہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف

جوتا ہے۔ جولوگ اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے بغاوت وسرکشی کرتے رہے جنہوں نے اس کے احسانات اور خالقیت ادر ربوبیت کونہیں بہچانا اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایات کونہیں مانا اور اس کے احکام کی نافر مانی کرتے رہے اور زندگی مجرا پے نفس یا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی پیروی میں گےرہاں کی روح نکا لئے وقت اللہ کے یہ کارندے کی پیروی میں گےرہاں کی روح نکالے وقت اللہ کے یہ کارندے

ں چیروں میں سے رہے ہن کی روس الاسے وست اللہ سے مید الرائے اللہ عنی فر شنے ان کے ساتھ نہایت میں اور ذلت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

تیرنے والوں کی قشم

آ گے تیسری قسم ہے و الشیعی سینی اور قسم ہے تیزی سے
تیر نے والوں کی بعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جوارواح لے کرز مین
سے آسان کی طرف اس طرح جلدی اور ہولت سے چلتے ہیں گویا کہ
وہ تیر تے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب کی ایک طویل
حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے فر مایا
ہے کہ جب فرشتے مومن کی قبض کی ہوئی روح کو آسان کی طرف
لے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے وہ روح
گزرتی ہے وہ جماعت یہ بہتی ہے کہ کون ہے یہ پاک روح وہ فرشتے
جواس کو لے جارہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فلال مخص ہے اور
فلال کا بیٹا ہے یعنی اس کے وہ بہترین نام ولقب بتاتے ہیں جو دنیا
میں اس مومن کے ذکر کئے جاتے تھے یہاں تک کہ یہ فرشتے آسان
طرح برآسان کے دروازہ پر ہوتا ہے اور دروازہ اس کے لئے کھولا
طرح برآسان کے دروازہ پر ہوتا ہے اور دروازہ اس کے لئے کھولا

ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہاں روح کوساتویں آ سان تک پہنچایا جاتا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے کے نامہ اعمال کو مقام علیین میں رکھوا وراس کوز مین کی طرف واپس لے جاؤ \_ یعنی اس کے جسم میں جو مرفون ہے اوٹا دو۔ میں نے زمین ہی ہے جسموں کو پیدا کیا ہے۔ زمین ہی میں ان کو واپس بھیجتا ہوں اور زمین ہی ہے ان کودو ہار ہ نکالوں گااس کے بعدرسول انٹیصلی انٹیعلیہ وسلم نے فر مایا کہ اس روح کو بھراس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھراس کے یاس دوفر شیتے آئے ہیں پھرآ کے حدیث میں سوال جواب وغیرہ کی تفصیلات بیان فر مائی کئی ہیں۔ پھر کا فر کی روح کے متعلق رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا کہ فرشتے جب اس روح کوآ سان کی طرف لے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب ہے ہیہ روح ٹرزرتی ہےوہ بھی کہتے ہیں کہ ریکس کی نایا ک روح ہے فرشتے جواب ویتے میں کہ فلال طخص فلاں کا بیٹا یعنیٰ اس کے تمام برے تاموں اورلقبوں کا ذکر کرتے ہیں جن ہے ونیا میں اس کومخاطب کیا جاتا تھا یہاں تک کہاس کو لے کرفر شتے آسان دنیا پر پہنچتے ہیں اور درواز و کھولنے کے لئے کہتے ہیں۔لیکن اس کے لئے درواز و نہیں کھولا جا تا اس کے بعد رسول اللّه صلی اللّه ملیہ وسلّم نے بیرآیت پڑھی لَاتُفَتَّ إِنَّهُ أَنُوانِ السَّمَآءِ وَلَا يَنْ خُذُونَ الْعِنَّةَ حَتَّى يَلِحُ الْعَلْ ، فی سَیتِر النِیاطِ معیٰ نہیں کھولے جاتے کا فروں کے لئے دروازے ا آ سانوں کے اور نہوہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک داخل نہو اونٹ سوئی کے نا کہ میں تیعنی ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے بھر خدا دند تعالیٰ تھم دے گا کہاس کے نامہ اعمال کو مسجین میں رکھو پھر اس کی روح مچینک دی جائے گی۔ پھر ڈالی جاتی ہےروح جسم میں اور دو فرشتے اس کے باس آتے ہیں اور پھر سوال و جواب کی تفصيلات وغيره بيان کي نئي ہيں۔

تیزی سے دوڑنے والوں کی قشم

چوتھی منتم فالسّبِقَاتِ سَبُفاً فرمائی لیعنی قسم ان فرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں ساور ذکر کی بوئی صدیث سے معلوم ہوا تھا کہ جب ارواح کو لے کر فرشتے او پر بہنچتے ہیں تو ان ارواح کے باب میں جو تھم خداوندی ہوتا ہے اس کے بجالانے کے لئے فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ فرشتے چونکہ احکام خداوندی بجالانے میں بڑے مستعد ہیں دوڑتے ہیں۔ فرشتے چونکہ احکام خداوندی بجالانے میں بڑے مستعد ہیں

انہیں جو تھم ملتا ہے سے تیزی اور مستعدی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تدبیر کرنے والوں کی قسم

پانچویں شم کا اند برائے اُمرًا فرمائی یعنی شم ان فرشتوں کی جوہر
امر کی تد ہیر کرتے ہیں ہے او پر آسان پر لے جاتے ہیں تو ان ارواح
کے متعلق احکام خداوندی ہوتے ہیں یا تو ان کے ساتھ انعام واحسان
کے متعلق احکام خداوندی ہوتے ہیں یا تو ان کے ساتھ انعام واحسان
کے اگر وہ مومین کی ارواح تھیں یا عذاب وعقاب کے اگر وہ کفار کی
تھیں ۔ مثلاً مومین کی ارواح تھیں یا عذاب وعقاب کے اگر وہ کفار کی
واپس لائی جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتی ہیں تو خدائے تعالی
واپس لائی جاتی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتی ہیں تو خدائے تعالی
کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میر ابندہ سچا ہے اس کے لئے جنت کا
کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میر ابندہ سچا ہے اس کے لئے جنت کا
کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میر ابندہ سچا ہے اس کے لئے جنت کا
کی طرف ایک
کی طرف اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف ایک
کوٹری کھول دوجس سے اس کو قبر میں جنت کی ہوا اور خوشہو آتی ہے
اور پھر اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کا فر
جب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب شچے نہیں دیتا تو اس کے لئے
جب قبر میں فرشتوں کے سوال کے جواب شچے نہیں دیتا تو اس کے لئے

تعلم ہوتا ہے کہ اس کے لئے آ گ کا فرش کرو۔ ایک دروازہ جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور جہنم کی گرم ہوا اور گرمی اس کو پہنچے گی اور اس کی قبر کوئنگ کیا جائے گا یہ اس تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جا تیں گی۔ کیا جائے گا یہ ان تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جا تیں گی۔ الغرض ارواح کے متعلق ثو اب کا تھم ہو یا عذا ب کا ہر امر کی تذہیر فرشتے کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ فاللہ پوئی آمر گا میں فرمایا گیا تو یہ پانچوں تیم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ گیا۔ گیا تو یہ پانچوں تیم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ان سب کی قسم کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ان سب کی قسم کہ قیامت ضرور آئے گی۔ مردر آئے گی اور مرنے کے بعد بارد گیر سب زندہ کئے جا کیں گیا در مرنے کے بعد بارد گیر سب زندہ کئے جا کیں گا در مرنے کے بعد بارد گیر سب زندہ کئے جا کیں گا در مرنے کے بعد بارد گیر سب زندہ کئے جا کیں گا در مرنے کے بعد بارد گیر سب زندہ کئے جا کیں گا در مرنے کے اور سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگر موت امریقی نے قیامت بھی ایسے تی میں مات قامت قیامة جو محض مرکمیائی کی قیامت ہر یا ہوگئی۔ میں مات قامت قیامة جو محض مرکمیائی کی قیامت ہر یا ہوگئی۔ میں مات قامت قیامة جو محض مرکمیائی کی قیامت ہر یا ہوگئی۔

### وعاليجيج

یَّا اَفْلُانَ موت اوراس کے بعد والی تمام منازل کو ہمارے لئے آسان اور باعث راحت بنا دیجئے اور مرنے کے بعد ہمارے نامہُ اعمال کوئلیین میں رکھا جانا نصیب فرمائے۔

قَالْوَلْاَ مُوت آخرت کی پہلی منزل ہے اس منزل سے ہمیں کامیابی کے ساتھ گزارنا نصیب فرماحتی کہ آخرت کی آخری منزل یعنی جنت تک ہمیں اینے فضل وکرم سے پہنچا۔

قَالَالًا مِن وَافر مانی کتار ہالیکن آپ نے اپ حکم سے جھے ڈھیل ویدی جھے گناہ کرتے ہوئے دیکے کربھی جھے چھوڑے رکھا اس بدا عمالی سے ساتھ میں نے جو مانگا آپ نے دیا۔ آپ کا کہال تک شکرادا کروں جھے پرمیرے دیمنوں نے خفیہ وعلائیہ حملے کئے جھے ایڈ اپہنچانی جا ہی لیکن آپ نے جھے ان سے ان کے حملول سے بچالیا اور جھے رسوانہ ہونے دیا۔ آپ نے مجھ گئنہ کار و عاصی کی اس طرح مدد کی جیسے آپ اپ اطاعت گزار بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جھے اس طرح رکھا جسے اپ لیندیدہ بندوں کورکھا کرتا رہا اور بازند آیا گئی ابھے جھی میں گناہوں کا ارتفاب کرتا رہا اور بازند آیا گئی ابھے جھی میں گناہوں کا ارتفاب کرتا رہا اور بازند آیا گئی ابھے جھی میں گناہوں کا ارتفاب کرتا رہا اور بازند آیا گئی ابھے جھی میں گناہوں کا ارتفاب کرتا رہا اور بازند آیا گئی ابھے جھی سے سے بخش دیجئے۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# يؤمر ترجف الرّاجِفَة ٥ تَبْعُهُ الرّادِفَة ١ قُلُوبُ يَوْمَ بِإِ وَاجِفَةُ الْمُحَارُهُ الْحَاشِعَة ٥

جس روز ہلادینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔جس کے بعدا کیک چیچھے آنے والی چیز آ جادے گی۔بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے۔ان کی آٹکھیں جھک رہی ہوں گی۔ میں قدر دھ

# يَقُولُونَ ءَاتِنَاكُورُدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ٥ عَرِاذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ١ اَلْوَاتِلُكَ إِذَّا كُرَّةً

کتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھرواپس ہوں گے۔ کیا جب ہم بوسیدہ بڈیاں ہوجاویں سے پھرواپس ہوں گے۔ کہنے لگے کہاس صورت میں بیدواپسی بڑے

# خَاسِرَةُ ۞ فَإِنَّهَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۞ فَإِذَاهُ مَرْبِالسَّاهِمَ وَ١

خسارہ کی ہوگی ۔ تو دہ بس ایک ہی سخت آ واز ہوگی ۔ جس ہےسب لوگ فورا ہی میدان میں آ موجود ہوں گے۔

يؤمَر ون أَرْجُفُ كَانِي الرَّاحِفَةُ كَا بِينِ والى أَنَّبُهُمَّ اسَتَح يَجِهِمَّ عَلَيْ الرَّاحِفَةُ كَا بِينَ الرَّاحِفَةُ كَا بِينَ وَالِي النَّهُ السَّعَ يَجِهِمَّ عَلَيْ الرَّاحِفَةُ كَا بِينَ الرَّاحِفَةُ كَا بِينَ الْمَالِقُونُ وَ كَبَتِ بِينَ الْمَالُونُ وَكُتِ بِينَ الْمَالُونُ وَكُتِ بِينَ الْمَالُونُ وَكُتِ بِينَ الْمَالُونُ وَكُتِ بِينَ الْمَالُونُ وَلَا مِي الْمَالُونُ وَلَا مِي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللِّلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلَالُهُ اللَّهُ اللِلْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِللَّهُ اللِيلُونُ اللَّهُ اللِلْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْلُونُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّ

کے مانند شختہ ہوجائے گی تو زمین اور بہاڑ وغیرہ جواس میں ہیں سب لرزنے اور کا پینے لگیں گے اور شدید زلزلد آئے گا اور بیز مین و آسان حیوان وانسان اور تمام کا ئنات سب نیست و نابود ہوجا کیں گے۔ پھرسب زندہ ہول گے

اس کے بعد جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو تمام انسان اولین و آخرین دوبارہ پیدا کرکے گھڑے کئے جاویں گے۔اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان ای شکل میں پیدا ہوں سمے جیسے کیطن مادر سے برہندتن پیدا ہوئے شخص گرشدت ہول دخوف کے سبب سب ک مادر سے برہندتن پیدا ہوئے شخص گرشدت ہول دخوف کے سبب سب ک آئی ہوں گی اور کوئی شخص کسی کی شرمگاہ پرنظر نہ ڈال سکے گا اگر ڈالے بھی تو بچوں کی طرح اس وقت دوائی شہوت سے فالی ہوگا۔سب کو حساب و کماب کے لئے میدان حشر میں جمع کیا جائے فالی ہوگا۔سب کو حساب و کماب کے لئے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔اس وقت جن لوگوں نے دنیا میں قیا مت کا الکار کیا تھا اور وہاں کے لئے سامان نہ کیا تھا اور بدا تمالیوں میں اپنی دنیاوی زندگی دائیگاں کر دی تھی ان کے قلوب اس وقت عذاب اللی کے خوف سے دھڑک رہے تھی ہوں گی۔ ہوں صحاوران کی آئیکھیں ندامت اور شرمندگی سے نیجی ہوں گی۔

### قیامت کے ہولناک مناظر

ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا آئے گا تو وہ کیسا ہولناک اور سخت وقت ہوگا۔ قرآن کریم میں قیامت کی ہولنا کی کا منظر مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ کہیں سورج چاند کے ظرائے جانے کا ذکر ہے کہیں اجرام فلکی کے بچٹ جانے کا تذکرہ ہے۔ کہیں پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہوکر دھنی ہوئی اون کی طرح اڑ جانے کا بیان ہے۔ کہیں ذمین کو بری طرح ہلا ڈالنے کا نقشہ سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ دراصل زمین کو بری طرح ہلا ڈالنے کا نقشہ سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ دراصل انسانوں کواس ہولناک منظر کا پچھ نہ پچھ تصور دینے کے لئے ہورن سامنے انسانوں کواس ہولناک منظر کا پچھ نہ پچھ تصور انسانی ذہن میں نہیں آسکا۔ انسانوں کواس ہولناک منظر کا پچھ نہ پچھ تصور انسانی ذہن میں نہیں آسکا۔ انگون اس واقعہ کی شدت اور اہمیت سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں جوہم دنیا میں رہ کر سیجھے ہیں قیامت کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔

سب نیست و نا بود ہوجا ئیں گے

چنانچہ یہاں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو اس صور پھو نکنے سے جس کی آ داز رفتہ رفتہ بلنداور سخت ہوتی جائے گی حتیٰ کہ بجل کی کڑک

### منكرين قيامت كي حماقت

یوم قیامت کا بیرحال بیان فر ما کرآ گئے کفار دمنکرین قیامت کے اقوال کونقل فرمایا گیا ہے کہ بیمنگرین آج دنیا میں قیامت کا انکار کرتے ہیں اوران کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں مرحانے کے بعد پھروہ دوبارہ کس طرح زندہ ہوجائیں سے بھی تو وہ تعجب وحیرت کے ساتھ یو چھتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کرمٹی ہوجا ئیں گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی ل جائے اور بیجسم جوگل سو کرمٹی ہو جائے گائس طرح دوبارہ پیدا ہوسکتا ہے۔ کو یااییا ہونا بالکل محال اور ناممکن ہے اور مجھی پیمئکر موت کے بعد والی زندگی کا غماق اڑا تا ہے اوراس طرح کویا وہ بہ ثابت کرتا ہے کہاس کی نظر میں وہ بات اس قابل نہیں کہ وہ اس پر سنجیدگی ہے غور کرے۔ اس طرح قیامت کا ا نکار کرنے والے منکرین بطور مذاق کے کہتے ہیں کہا گرہمیں دوبارہ زندگی ملی تو یہ بڑے گھائے کی بات ہوگی۔ یہ منکرین کا کہنا بطور مسنحرتھا کیوں کہ وہ اہل حق کے عقیدہ پرہنسی اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہان کے عقیدہ کے موافق تو ہم بروے خسارہ میں رہیں گے۔ بیان کا کہنا اس طرح تھا کہ کوئی ہخص کسی کو خیرخواہی ہے ڈرائے کہاس راہ مت جانا شیر ملے گا اور مخاطب تکذیب کے طور پرکسی ہے کیے کہ بھائی ادھرمت

جانا شیرکھا جائے گا۔مطلب یہ کہ وہاں شیر ویر سیجھ ہیں ۔لیکن اللہ تعالی آ گے فرماتے ہیں کہ بیلوگ قیامت کو بعیدا درناممکن سمجھ رہے ہیں۔ سب آبک ڈانٹ سے میدان میں جمع ہوجا تیں گے حالانکہاللہ تعالیٰ کے ہال بیسب کام دم بھرمیں ہوجا کیں گے۔جہال أيك ذانث يلائي ليعني صور بجوزكا اس وقت بلاتو قف سب الحليج يجيل میدان حشر میں کھڑے وکھائی دیں گے۔ یہاں آیت میں فَإِذَا هُنه بِالْتَاهِمَ وَ فرمايا يعني سب لوك ميدان مِن آموجود مول كـــ ساهرةاس چینیل میدان کو کہتے ہیں جہاں وشمن کے حملہ ہے بیجنے کے کئے کوئی آٹریا پناہ نہ ہواوراس میدان میں انسان کوڈرکے مارے نیند نہ آ سکے اور وہ رات بھر بے چینی کے ساتھ جاگ کر گز ارے ۔ تو اس لفظ مساهوة میں قیامت کی ہولنا کی کامنظر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ منگرین کی ان غلط آرز وؤں اورامیدوں کی تر دید بھی کر دی گئی کہ جواس اميدير بغم بين كداكر بالفرض قيامت آئى بھى تو و ہال سفارش كردى جائے گى اوراللد كے سواانہوں نے جن كواپناسر يرست وحمايق و مددگار مشہرالیا ہے وہ جہیں وہاں بیجالیس کے اگر کوئی بختی وہاں ہوئی تو انہیں بتایا جار ہاہے کہان کا خیال غلط ہے وہ قیامت میں اینے آپ کو ایک میدان میں یائیں گے جہاں ندان کا کوئی یار ہوگا ندمد دگار۔

### وعالشيجئ

یا اللہ اس دنیا میں ہمیں ان اعمال صالحہ کی تو فیق عطا فر ما دیجئے جوآخرت میں آپ کی رضا اور مغفرت کا سبب ہوں اور ان اعمال ہے بچا لیجئے جوگر دنت اور مواخذ ہ کا سبب ہوں ۔

یا اللہ قیا مت کی ہولنا کیوں اور تختیوں ہے ہم کواپٹی بناہ میں رکھئے اور وہاں کے خسارہ اور نقصانات سے بچا لیجئے۔ یَا الْاَلَٰ میں ہراس گناہ کی معافی چاہتا ہوں جس کی لذت ہے میں نے ساری رات کالی کر دی اس کی فکر میں د ماغ سوزی کرتا رہا' رات سیاہ کاری میں گزاری اور صبح نیک بن کر ہاہر آیا حالا نکہ میرے دل میں بجائے نیکی کے وہی گناہ کی گندگی بھری رہی۔ یَا الْاَلَٰہُ تیری ناراضگی کا کوئی خوف ہی نہ کیا'میرا کیا حال ہوگا۔الی! مجھانی مہریانی ہے معاف فر مادے۔

وَاخِرُدَعُوْنَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# عَلْ اَتَلْكَ حَدِيثُ مُولِمِي إِذْ نَادْ لَهُ رَبُّهُ رِبُّكُوادِ الْمُقَدَّسِ طُوكَ ﴿ إِذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ

کیا آپ کو موسیٰ کا قصد پہنچا ہے۔ جب کہ اُن کو اُن کے پروردگارنے ایک پاک میدان بعنی طؤی میں پکارا کہتم فرعون کے پاس جاؤ

# إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ فَقُلْ هَلُ لَكَ إِلَّى اَنْ تَزُّكُى ۗ وَاهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ فَارْبَهُ

اً س نے بری شرارت اختیار کی ہے۔ سواس ہے کہوکہ کیا بچھ کواس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے۔ اور میں بچھ کو تیرے دب کی طرف سے رہنمانی کروں تو تو ذرنے سکیے

# الاية الكُبْرِي فَكُنَّ بَ وَعَلَى مَنْ تُمَّ ادْبُرِيسُعِي فَيَكُمُّ فَنَاكُمُ الْأَعْلَى اللَّهُ الْأَعْلَى اللَّهُ الْأَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْأَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مچراس کو یزی نشانی و کھلائی نے اس نے جیٹلا یا اور کہنا نہ مانا۔ پھر خد اہو کر کوشش کرنے لگا۔ اور جمع کیا پھر آباداز بلند تقریری ۔ اور کہا کہ میں تمہارار ب اعلیٰ ہوں

# فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَحَنَّلَى ا

سواللہ تعالیٰ نے اس کوآخرت کے اور دنیا کے عذاب میں بکڑا۔ بے شک اس میں ایسے تحص کیلئے بڑی عبرت ہے جوڈ رے۔

فرعون کے واقعہ سے عبرت میکٹر و : قیامت کاذکرکر نے کے بعد حفرت موٹ علیہ السلام اور فرعون کاذکر فرمایا جاتا کہ منکرین کواس قصہ سے درس عبرت حاصل ہوکہ آگر کفار مکہ نے نبی آخرالز مان محمد رسول الند علیہ وسلم کے ساتھ و ہی کیا جوفرعون اوراس کی قوم نے موٹ علیہ السام کے ساتھ کیا تھا کہ نہ انکا کہنا مانا۔ نہ ان کے مجزات کو تسلیم کیا بلکہ اسے جادوقر اردیا تو پھران کے لئے بھی دنیا اور آخرت میں وہی سرا ہوگی۔ سے کہنے جس طرح فرعون دنیا میں رسوا اور ذکیل ہوا اور سمندر میں ڈیوکر مارا گیا اور آخرت میں عذاب جہنم اس کے لئے تیار ہے اس طرح ان ودنیا کی کہنین ومنکرین کو بھی دنیا اور آخرت میں سوائے خواری کے اور پھھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لئے منکرین ہوش میں آ کمیں اور اگر انہیں ابنی و بن وونیا کی صلاح وفلاح مطلوب ہے تو ایمان لا کمیں اور نی صلی اللہ علیہ وکم کہنا مانیں۔

فرعون کامختصر مذکرہ: قرآن پاک میں ایک ہی واقعہ کو بار بارمختلف جگہ بیان کیا گیا ہے گر ہر جگہ اس واقعہ یا اس کے خبر کو بیان کرنے میں کوئی غرض وغایت اورخاص وجہ ہوتی ہے اور بیہ بات قرآن کی آیتوں پرغور کرنے ہے معلوم ہوسکتی ہے۔ موی علیہ السلام اورفرعون کا ذکر تفصیلاً و اجمالاً متعدد جگہ گذشتہ سورتوں میں بیان ہو چکا ہے یہاں اجمالاً بعض واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب موک علیہ السلام مدین سے مصری طرف والیس آرہے مقدوط کی کی مقدس وادی میں جہاں آ ہے گہ تلاش میں مسے تھے آپ کواللہ رب العالمین علیہ السلام مدین سے مصری طرف والیس آرہے ہے تھے آپ کواللہ رب العالمین

کی طرف سے منصب نبوت ورسالت ہے سرفراز فر مایا عمیا اور آپ کو تحكم ديا گيا كه آپ فرعون با دشاه مصركے ياس الله كے رسول كى حيثيت ہے جائمیں اور اسے سیدھے راستہ کی طرف بلائمیں اور وین حق اور تو حید کی تبلیغ کریں کیونکہ فرعون اپنی شرارتوں میں حد ہے تجاوز کر گیا ہے حتی کہ انسان اور مخلوق ہو کر خدائی کا دعویدار بن بیٹھا ہے۔تو آپ فرعون کے یاس جا کراس ہے کہیں کہ دیکھے تیرا میدرویہ نہایت ناپاک ے کہ جومصر کے لوگوں کا خدا بن بیٹا ہے۔ اگر تھے سنورنے کی خواہش ہوتو میں اللہ کے تھم سے سنوار سکتا ہوں اور الی راہ بتا سکتا ہوں کہجس پر چلنے سے تیری انسانیت کا سدھار ہوسکتا ہے اور تیرے اندر نفس کی شرارت و بغاوت ہے جو گندگیاں پیدا ہوگئی ہیں وہ دور ہوسکتی ہیں اور جس راہ برچل کرتو اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے اور اپنے حقیقی حاکم اور مالک کوراضی کرسکتا ہے اور جس راہ پر چل کرتیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کرنے کی سزا کا خوف ہیدا ہوجائے اور ای کے نتیجہ میں آئندہ سرکشی و نافر مانی ہے باز آ جائے اور تو اللہ کی ذات وصفات کوئن کراس ہے ڈرنے گئے۔ چنانچے موی علیہ السلام عمیل ارشاد خداوندی کرتے ہوئے فرعون کے پاس گئے اور اے جا کر پیغام خداوندی پہنچایا اور رسانت کے ثبوت میں اپنے عصا اور ید بیضاء کے اعجازی نشانات بھی وکھائے کیکن وہ ضدی اورمتکبر فرعون کب ماننے والا تھا اس نے حضرت موکی علیہ السلام کا انتدتعالیٰ کے رسول ہونے کے دعوے کوافتر اءادر جھوٹ قرار دیا۔اور آپ کی ہدایات قبول کرنے اور ہات مانے سے اٹکار کر دیا اور آپ کے مجزات کو جاد وکھبرایا اورا تناہی نہیں بلکہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا اور اس بات کی کوشش اور فکر میں لگ گیا کہ ا پنے ملک کے مشہور جادوگروں کو بلائے اور حضرت مویٰ کا مقابلہ کرا کرلوگوں کو بیر بتا دے کہ واقعی مویٰ نے جو پیش کیا ہے وہ محض جادو ہے اور جادو کے ذریعہ ہے آپ کومغلوب کر کے آپ کے دعوی نبوت کو غلط ٹابت کرے۔ اس غرض سے اس نے اپنی سلطنت کے مشہور جادوگروں کوجمع کیااور بیاعلان کرادیا کہموی جو پچھ کہدرہے ہیں سب فلط ہے۔ حاکم اور مالک میں خود ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کا بید عویٰ کہ

اصل ما لک اور حاکم کوئی اور ہے اور اس نے انہیں اپنارسول بنا کر بھیجا ہے بالکل غلط ہے۔ میر ہے سوا کوئی ما لک ومختار نہیں۔ اطاعت میر ہے ملک میں میری ہوگی میر ہے سوا بیاں کی دوسر ہے کا حکم نہیں چل سکتا۔ مجھے ہے الاتر اور کوئی وجو زئیس ہے۔ الغرض جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا جادوگروں کو شکست ہوئی اور جادوگر ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون اور زیادہ مشکر ہوگیا اور اپنی سرکشی و نافر مانی پر قائم رہا۔ ایک عرصہ تک فرعون اور اس کی قوم کو مہلت دی گئی کہ وہ بات ہے لیس اور جق کو مان کیس اور اپنی غلط روش کو چھوڑ کر سید ھے راستہ پر آجا کیں لیکن جب ناست ہوگیا کہ ہے لوگ حق کو بھی مان کر نہیں چلنے والے تو بھر انٹہ تعالی خاب ہوگیا کہ ہے لوگ حق کو بھی مان کر نہیں چلنے والے تو بھر انٹہ تعالی خاب ہوگیا کہ ہے لوگ حق کو بھی مان کر نہیں چلنے والے تو بھر انٹہ تعالی خاب کا فیصلہ فر مادیا اور نے ان کی مہلت ختم کر دی اور ان کے لئے عذا اب کا فیصلہ فر مادیا اور ان نے لئے عذا ہے کا فیصلہ فر مادیا اور ان نے اسے دنیا وآخرت میں رسوا کیا۔

### فرعون کے لئے دنیاوآ خرت کی رسوائی

و نیا میں تو اس طرح رسوا کیا کہ جب فرعون موی علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کومصرے نکل جانے برگرفتار کرنے کے لئے ايين لا وُلْفَكرسميت حميا تو بني اسرائيل حفرت موى عليه السلام كي معیت میں بحرقلزم سے یاراتر ممئے کیونکہ بحکم خداوندی ان کوسمندر نے راستہ دے دیا تمر جب فرعون اور اس کا کشکر آیا تو پھریانی اللہ کے تحکم ہے ل ممیا اور فرعون آن کی آن میں بمعہ اپنے لٹکر کے سب ڈ وب کرمر مکئے ۔اور ہ خرت میں اس طرح رسوائی ہوگی کہ وہاں ان کے عذاب کے لئے جہنم تیار ہے جس میں کہوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب بھکتیں سے۔اخیر میں فرمایا کمیا کہ یہ ہےانجام اللہ کے مقابلہ میں سراٹھانے کا اور اس کی ہدایات سے مندموڑنے کا۔اس قصہ میں بہت ی باتیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی ہیں لیکن اس کے لئے جس کے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہواور جو بیہ مانتا ہو کہ واقعی اس جہان کا کوئی خالق و ما لک ہے جو بڑا مہربان ہے کہ بندوں کی ہدایت کا بار بارا نظام فرما تا ہےاور نیکی کی راہ پر چلنے والوں کواپٹی نعمتوں اور رحمتوں ے نواز تا ہے اور غلط راہ پر چلنے والوں کوسز ادیتا ہے اور جو بڑی طاقت اور قدرت والا ہے کہ کوئی اس کی پکڑ ہے جے کرنہیں جاسکتا۔ وَاخِرُدَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# ءَانَتُمُ اللَّهُ خَلْقًا أَمِرِ السَّهَاءُ بُنْهَا إِنَّ وَفَعَ سَنُكُهَا فَسُوِّمِهَا لِي وَاغْطَشَ لَيْلَهَا

بھلاتمہارا پیدا کرنا زیادہ بخت ہے یا آسان کا ۔اللہ نے اس کو بنایا۔اس کی سقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا۔ادر اس کی رات کو تاریک بنایا

# وَاخْرَجَ صَعْلَهَا وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذِلِكَ دَمِهُ الْمُأْمَاءُهَا وَمُرْعَمُا اللهُ

ادر اس کے دن کو ظاہر کیا۔اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔اُس سے اُس کا پانی اور جارہ تکالا

# والجبال أرسها فمتاعًا لكم ولانعام كُمْ الله

اور پہاڑوں کو قائم کردیا تمہارے اور تمہارے مواثی کے فائدہ پہنچانے کے کیائے۔

اَنْتُمْ كَامَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قیامت کے واقع ہونے برعقلی دلائل

گذشتہ آیات میں منکرین قیامت کو حضرت موئ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنا کر درس عبرت حاصل کرنے کی وعوت دی گئی ۔ اس طرح جومنکرین قیامت کے وقوع کے منکر تھان کو ڈرایا گئی این افر مائی گئی کیونکہ گیا تھا اور ان کے لئے اس واقعہ میں دلیل نعلی بیان فر مائی گئی کیونکہ تمام انبیاء ورسل نے قیامت کوتی بتلایا ہے اور اس سے ڈرایا ہے۔ اب آ کے قیامت کے وقوع پر عقلی دلائل بیان فر مائے جاتے ہیں اور ان آیات میں منکرین قیامت سے خطاب کر کے فر مایا جاتا ہے اور ان آیات میں منکرین قیامت سے خطاب کر کے فر مایا جاتا ہے مرتبہ بیدا کر چھنے کے بعد آسان وز مین اور بہاڑوں کے بیدا کرنے مرتبہ بیدا کر چھنے کے بعد آسان وز مین اور پہاڑوں کے بیدا کرنے مرتبہ بیدا کر چھنے کے بعد آسان وز مین اور پہاڑوں کے بیدا کرنے مائے ہوتو پھرا پی دو بارہ بیدائش میں کیول شک وتر دو ہے ۔ آسان مائے ہوتو پھرا پی دو بارہ بیدائش میں کیول شک وتر دو ہے ۔ آسان کو خیال کرو کتنا عظیم الشان کس قدر او نچا 'کتنا مضبوط' کیسا صاف وہموار اور کس درجہ مرتب و منظم ہے ۔ کس قدر زبر دست انتظام اور وہموار اور کس درجہ مرتب و منظم ہے ۔ کس قدر زبر دست انتظام اور یا قاعد گی کے ساتھ اس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ اس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ اس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ واس کے سورج کی رفتار سے دات و دن کا سلسلہ یا قاعد گی کے ساتھ واس

قائم ہے۔رات کی اندھری ہیں اس کا سال کھا اور ہے اور دن کے امالے ہیں ایک دوسری شان نظر آئی ہے۔ پھرجس نے بساط ارضی میں وسعت بخشی اور اس کا پھیلا و اس طرح ہے کر دیا کہ تمہارے لئے موجب راحت ہوا ورجس نے ای زمین ہی ہے تمہارے لئے جسمانی غذا کا سامان اس طرح کیا کہ اس میں سے پائی کے چشم جاری کئے اور مختلف اقسام کے غلے میوئے پھل سبزیاں پیدا کیں جن پر تمہاری زندگی کا دارو مدار ہے اور جس نے زمین پر بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ قائم کئے کہ جوائی جگہ ہے جنبش نہیں کھاتے اور زمین کو بھی بعض خاص متم کے اضطرابات ہے محفوظ رکھنے والے ہیں اور جن کی سردی ہے فکراکر بخارات آئی بادلوں اور پھر پائی کی صورت جن کی سردی ہے فکر اگر بخارات آئی بادلوں اور پھر پائی کی صورت بین تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے میں تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فی تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فی تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فی تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس سے لوگوں کے کھانے کے فی تبدیل ہوکر بارش برساتے ہیں جس ہے کہ چو پیدا کیا اس کی قدرت لامتا ہی کے بارہ ہیں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تمہارے قدرت لامتا ہی کے بارہ ہیں تم کو کیوں شک ہے کہ تم کو تمہارے مرکھی جانے کے بعد پھر دو بارہ پیدائیں کر سکے گا۔

توان آیات میں قیامت کے ثبوت کے سلسلہ میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۱) انسان کا دوبارہ زندہ کیا جاناممکن ہے۔ انٹد کے لئے بیکوئی مشکل کا منہیں۔

(۲) اس ساری کا تنات کالظم انتهائی حسن تدبیر کے ساتھ کیا جمیا ب- اس کے ہر ہر کام سے انتہائی حکمت فلا ہر ہوتی ہے تو ایک ایسا باحکمت نظام یونمی بے مقصد نہیں ہوسکتا۔ اس کا کوئی انجام اور مقصد

ہونا جا ہے اور وہ انجام ومقصد ہی آخرت ہے۔

(۳) انسان پراللہ تعالی نے جوب شارانعامات کے ہیں اور جن ہے وہ ہرآن دنیا میں فاکدہ اٹھارہا ہے تو ان انعامات کے بعد یہ کیے ممکن ہے کہ انعامات دینے والا یہ ندیکھے کہ س نے آہیں پاکرشکرادا کیا اور س نے ناشکری کی جن والد یہ ندیکھے کہ س نے آہیں پاکرشکرادا کیا اور س نے ناشکری کی جن والمصاف کا تقاضہ بھی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہئے جب یہ جانچا جائے کہ س نے اللہ کی نعمتوں کا سجے استعال کیا اور اس کا شکر کے اور اس کا شکر کی ۔

ادا کیا اور کون آہیں غلاطر ہے ہم کام میں لایا اور اس کی ناشکری کی۔

### وعا سيجئ

اللّذ تعالیٰ اس کا نئات کے ذرہ ذرہ سے اپنی ذات عالی کی معرفت ہم کونصیب فرما کمیں اور اس دنیا کی زندگی میں جونق تعالیٰ نے اپنے بے شار احسانات و انعامات ہم پر فرما رکھے میں ان کا احساس ہم کونصیب فرما کمیں اور ان پر حقیق شکر گزاری کی توفیق مرحمت فرما کمیں۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدِّدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ

### لَكُنْهِ كُنَّ فِي الْحِينَةُ كُو الْإِنْسَانُ مَاسَعِي ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَعِيمُ جب وہ بڑا ہنگامہ آوے گا جس دن انسان اینے کئے کو یاد کرے گا۔اور و میصنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گ لِمِنْ تَيْرِي ۚ فَأَمَّا مَنْ طَغَيُّ وَاثْرَالُحَيْوِةَ الدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّا الْجَيِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ وَاصَّا جس مخض نے سرکشی کی ہوگی۔اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔اور جوفض مَنْ خَافَمَقَامَرَتِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى أَفَانَ الْحِتَّةَ هِي الْمَأْوِي الْمَافِي کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ يَسْعُلُونِكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ﴿ فِيهُمُ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِيهَا ﴿ إِلَّى رَبِّكَ مُنْتَهُلُهَا ﴿ پاوگ آپ سے قیامت کے متعلق یو جھتے ہیں کہاس کا وقوع کب ہوگا۔اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیاتعلق اس کامدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ إِنَّا أَنْتُ مُنْذِرُمُنُ يَخْتُمُا ﴿ كَأَنَّهُ مُرِيوْمَ يَرُونَهَا لَمُ يَلِّبُثُوْ آلِا عَشِيَّةً أَوْضُعُها ﴿ آب توصرف الشخص كذرانے والے بیں جواسے متا رتا ہو۔ جس مدر بیاس كود كيميس مستقواب المعلوم ہوگا كويا( ونياميس) صرف ایک دن سكة فَإِذَا هِر جب إِجَاءَتِ وه آئِ الطَّأَمَنَةُ بِنَامِ النُّكُبْرِي بِرُا يؤمَّر ون أَيْعَنُكُزُ بإدكركا الْإِنْسَانُ انسان أَ فَاجِو أَسَعَى اس نَهُ كَايا دُبُرِّذَنَتِ ظاہر کردی جائے گی الْبحینیم جہنم لِمِنَ اس کے لئے جو ایزی وہ دیکھے گا فَأَمَّا پس امن جو جس طَغی سرکشی کی اوائز کرچے دی الْعَيُّوةَ زندگي الكُنْيَا دنيا فَإِنَّ توبقيناً الْجِيدِيمَ جَنِم هِي وه الْهَاوَاي مُعَانِه | وَأَمَّا اورجو المَنْ جو إخافَ دُرا المَقَاطَ كَمْرا مُونا | رَبَّهُ احِيْر ب وَ نَهَى اورروكا ۚ النَّفْسَ جَى ول اعَنِ سے الْهَوٰى خواہش ۚ فَإِنَّ بِقِينَا الْجَنَّةَ جنت اللهِ والْهَافِى مُعَانِه ۚ يَسُنُكُوْنِكَ وه آپّ سے يو چھتے ہيں عَن ہے العَاْعَةِ قیامت | اَیَاٰنَ کب | مُرْسُلها اس کا تضهرنا | فِنیُّهُ کیا | اَنْتَ تَو ا مِنْ ہے | فِیْلُونِهَا اَس کا وَکر اللّٰ طرف | رَبِّكَ تمهارارب مُنتهَا أس كا انتها إلمّا صرف النَّ آبّ مُنذِرُ ورانه والع من جو أيَغَتها است درع الكَانَهُ و سحوياوه اليؤهر ون إيرُونها ويكسيب عياسكو الحَدِ نهيں| يَكْبُنُوْا تَفْهِر \_ وه | إِلَا تَمْر | عَيْشِيَّاةً ايك ثنام | أَوْ يا | حُمُّه هَا اس أيك منح |

بی کواہمیت دے رکھی ہے اور اس زندگی کے منافع ولذات اس کے سامنے ہیں اور وہ یہ بھول گیا ہے کہ بیزندگی دراصل ایک اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لئے سامان جمع کرنے کی مہلت ہے کین جب وہ وقت یعنی یوم قیامت آ جائے گا جسے اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی آ فت کہنا چاہئے ۔ تو اس وقت انسان اپنے آیک ایک کام کو یا وکرے گا۔ اس وقت اس کا دنیا ہیں گزرا ہواز مانداس کے سامنے ہوگا ور وہ یہ یا دکر کے پہنے تار ہا ہوگا کہ اس نے اپنی قو تیں کن کاموں گا اور وہ یہ یا دکر کے پہنے تار ہا ہوگا کہ اس نے اپنی قو تیں کن کاموں گا اور وہ یہ یا دکر کے پہنے تار ہا ہوگا کہ اس نے اپنی قو تیں کن کاموں

### قيامت كى جزاءوسزا كامنظر

قیامت کے وقوع کے اثبات کے بعد قیامت کے جزا وسزا کا منظر بھی پیش کیا جاتا ہے اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب قیامت کا بڑا حادثہ وقوع پذیر ہوگا اس دن انسان کو اپنے نیک وبدا عمال جواس نے اس دنیا کی زندگی میں کئے تصسب یاد آ جا کیں گے اور ان کی جزاوسزااس کو ملے گی۔ آج انسان نے دنیا کی زندگی

میں لگادیں۔ اپنی صلاحیتوں کو کہاں خرچ کیا اور اپنے وقت کا کیا استعال کیا؟ جو کچھاس نے کیا ہوگاسب کا انجام نظروں کے سامنے ہو گااورائی ہرکوشش کا پھل اپنی آئھوں سے ویکھے لے گااورائی روز جہنم ظاہر ہوجاوے گی ہرایک دیکھنے والے کے لئے۔ آج تو اس کوصرف اہل ایمان اور اہل بصیرت انبیاء کے بتلانے سے دیکھنے ہیں اوروں کو وکھائی نہیں ویتی اور اس لئے شتر بے مہار ہو کر لذات وشہوات میں الجھے رہے ہیں اور اس دن کی پچھ پروانہیں کرتے اور محسوں نہ ہونے الجھے رہے ہیں اور اس دن کی پچھ پروانہیں کرتے اور محسوس نہ ہونے سے سبب منکرین انکار بھی کرتے ہیں نیکن اس روز لیعنی قیامت میں سے نہوگا ہرایک تھام کما ویکھ لے گا۔

سرکشوں کے لئے دوز خ اور ڈرنے والوں کے لئے جنت

مگراس قہرالٰبی کے ظاہر ہونے ہے بیہ نہ ہوگا کہ تمام بنی آ دم کو اس میں جھونک دیا جائے نہیں بلکہ فَا مَامَنْ طَعَی جس نے دنیا میں سرکشی کی ہو گی۔ تھم الہی سے سرتانی اور تجاوز کیا ہو گا۔ وَالْرُالْحَيْوةَ اللَّهُ نَيْمًا اورونيوي زندگى كوسب كيجه مجهركراي برريجه عميا موكًا فَإِنَّ الْجَعِيدَهُ هِيَ الْمَاوَى تواس كالمُعكانة جَهُم موكًا تويهال دنيا مي دوچيزين بعني طغى اور وَاثْرُ الْعَيْدِةُ الدُّنْيَا بعن عَمَم اللي سے سركشي اور د نیوی زندگی کوآخرت کی زندگی پرتر جیح دیناان کاانجام ونتیجه جہنم بتلایا گیااوراس کے مقابل دنیا کی دوہی چیزوں کا بتیجہ اورانجام آخرت مِن جنت بتلايا كيا أيك و أمّاً مَنْ خَافَ مَقَامَرُ أَيِّهُ جَوْمُض اين رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرالعنی جس نے یہ مجھا کہ مجھے اس جہان سے گزر کرایک ون اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے اوراپی زندگی کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے لہذا اس کی مقرر کردہ حدود ے تجاوز اور سرکشی نہ جا ہے نہ تو وہاں پر روسیا ہی حاصل ہوگی اور حق سجانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا بڑے گا۔ دوسرے وَهُ كَي النَّفْسُ عَنِ الْهَوْي اور اللَّيْ نَفْس كو ناجائز اور حرام خواهش ے روکا ہوگا۔ فَانَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو اس كا مُعكانه بالتحقيق جنت ہوگا۔توان آ<u>یا</u>ت ہےمعلوم ہوا کہ

(۱) تمام برائیاں شقاوت نسادات اور تمام قباحتوں کی جڑ دنیا میں دو بی چیزیں جیں۔ طَغی اور وَ الْتُو الْحَیکُوۃَ اللّٰہُ نُیکَا لَعِنی سرکشی اور دنیا کوآ خرت برتر جیح دینااورای طرح

(۲) دنیا کی زندگی کی تمام حسنات اور تمام طاعات اور تمام نیک صفات اور تمام مکارم اخلاق کی تمام حسنات اور تمام طاعات اور تمام مکارم اخلاق کی تنجی اور بنیا دبھی دو ہی چیزیں ہیں بعنی خوف خداد ندی اور نفس کو نا جائز خواہشات سے رو کناا ور بازر کھنا۔

کا فروں کے بے جااعتر اضات پر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوسلی

آ مسكے بتلا یا جاتا ہے كہ جب انكار كرنے والے قیامت كے حالات سنتے اور انہیں بتایا جاتا کہ اس روز کیا کیا پیش آئے گا تو بجائے اس کے کہوہ تقید لیں کرتے اور ایمان لاتے اور کفرے باز آتے الٹا قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑانے کے کہیج میں پوچھتے کہاچھا یہ تو ہتلا ہے کہ آخروہ قیامت آئے گی کب؟اور کس وقت واقع ہوگی؟ اس قشم کے سوالات سے فطری طور پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورنج ہوتا اور ان کے کمال تا دانی سے آب کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس کئے رسول الله صلی الله علیه وسلم كوتسلی دینے سے لئے حق تعالی نے ارشاد فرمایا کداے نی صلی اللہ علیہ وسلم آب کفار کی اس قسم کی باتوں سے کیوں فکر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قیامت کا ٹھیک وفت متعین كركے بتلانا آپ كاكام بيس - قيامت كامعاملدالله تعالى برہے وہى جانتا ہے کہ کب واقع ہوگی۔آپ کا کا متو قیامت کی خبر سنا کرلوگوں کو ڈرا وینا ہے۔اب جس کے دل میں اینے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا وہ من کر ڈرے گا اور ڈر کر آخرت کی نثیاری اور فکر کرے گا ورندنا الل تو انجام ہے غافل ہو کرایسے ہی فضول سوالات میں پڑے رہیں ہے۔ کہ س تاریخ سم مہینداور کس سال میں آ رہی ہے؟۔

قیامت کے دن پہتہ چل جائے گا

سورۃ کے خاتمہ پر بتلایا گیا کہ اس وقت تو بیہ منکرین بڑھ بڑھ کر با تیں بنارہے ہیں بھی کچھ پوچھتے ہیں اور بھی کچھ کیکن جب قیامت کا دن آ جائے گااس وقت ان کی آ تکھیں کھلیں گی اور اس ونیا کی بیزندگی جس کی لذتو س اور مصروفیتوں نے آئیس انجام سے غافل بنار کھا ہا اس وقت انہیں ایسا معلوم ہوگا اور وقت انہیں ایسا معلوم ہوگا اور بین ایسا معلوم ہوگا اور بین سے کہ کویا دنیا میں صرف ایک شیح یا ایک شام ہی رہے ہیں مولی تو سے بال کریں کے کہ کویا دنیا میں اس جہان کی زندگی ایسی کم معلوم ہوگی تو حب دنیا وی زندگی ایسی کم معلوم ہوگی تو حب دنیا وی زندگی اس قدر قلیل معلوم ہوگی تو سمجھ لوکہ قیا مت دور نہیں۔

#### سورة النازعات كاخلاصه

اس سورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور ہولنا کیوں کا بیان ہے ابتداء میں اللہ نے مختلف کاموں پر مامور بانچ قتم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے لیکن جواب قتم ذکر نہیں فرمایا سیاق کلام کود مکھ کر جو جواب قتم سمجھ میں آتا ہے وہ ہے دلتبعثن "(سمہیں قیامت کے دن ضرورزندہ کیا جائے گا)

سور و نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن میرحال ہوگا کہ ان کے ول دھڑک رہے ہوں سے دہشت ' ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی کیکن آج دنیا

میں وہ فرعون ہے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کوتسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل ہے کورے اور احمق بینہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسان بنا سکتا ہے شب وروز کا نظام مقرر کرسکتا ہے زمین کا فرش بچھا سکتا ہے بہاڑوں کی مینیں گاڑسکتا ہے کیاوہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا سورت کے اختتام مین کرسکتا سورت کے اختتام پرمشر کین کا سوال ندکور ہے جو وہ دقوع قیامت کو کال بجھ کرقیامت کے ارزیکی زندگی بارے میں کرتے تھے کہ دہ و نیا کی زندگی بارے میں کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی محقیق اور دائی زندگی ہے کہ نہیں سے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف کے لیکن 'جس روزیہ قیامت کود کھے لیس سے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف کے لیکن 'جس روزیہ قیامت کود کھے لیس سے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دنیا ہیں دیا ہیں رہے۔

#### سورة النازعات كےخواص

ا-حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جوسورۃ النازعات پڑھتار ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اس حال میں کہ اس کا چہرہ مسکرا تا ہوگا۔ ۲-اگر کسی کو دشمن کا سامنا ہواور وہ دشمن کے سامنے اس سورۃ کو پڑھ کراس بردم کرد ہے تواس کے شرہے محفوظ رہے گا۔

#### دعا شيجئے

یااللہ ہمارے دلوں سے آخرت کی طرف سے خفلت دور فرماد بیجے اور دنیا میں ہم کوایمان اور عمل صالح پراستفامت نصیب فرماسیے۔اورای پرہم کوموت نصیب فرماسیے۔ عمل صالح پراستفامت نصیب فرماسیے۔اورای پرہم کوموت نصیب فرماسیے۔ یااللہ اپنے مونین تخلصین بندوں کے ساتھ ہماراحشر نشر فرما کرانہیں کے ساتھ اپنے فضل سے ہمارا آخری اور ابدی ٹھکا تا جنت میں ہم کونصیب فرماسیے۔

اَلْمُنْ آپ کی ہدایت آجانے کے بعداور دین کی بات کاعلم ہوجانے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو عافل ہنائے رکھا۔ آپ نے تھم دیا یا منع کیا کسی عمل کی رغبت دلائی اپنی رضاو محبت کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لئے اعمال خیر کی دعوت دی۔ آپ نے سب کھھا نعام کیالیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اللی ایمری ہرایسی خطا کومعاف فرماد ۔۔۔ کھھا نعام کیالیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اللی ایمری ہرایسی خطا کومعاف فرماد ۔۔۔ کو النے کہ کہ کا ایک ایمری ہرایسی خطا کومعاف فرماد ۔۔۔ کو النے کہ کہ کا ایک الله کیا ایک کے اللہ کیا ایک کیا کے کہ کا ایک کیا کے کہ کا ایک کے کہ کا ایک کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کے کہ کا ایک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کے کہ کا ایک کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی ک

#### مِن أَي بِيرِ مِن اللهِ مِن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن مِينَ عِيدِ مِن اللَّهِ مِن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

### 

شروع كرتا موں اللہ كے نام سے جو بروامبر بان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

# عَبَسَ وَتُولِي أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى وَمَا يُلْرِينُكَ لَعُلَّهُ يَزُّكُّ أَوْيِكُ كُوفَتَنْفَعُهُ الدِّكْرِي

بغير مجين بحبين ہو گئے اور متوجہ ندہوئے اس بات ہے کہ انکے پائ اندھا آیا۔ اور آپ کو کیا خبر شاید و مسنور جاتا۔ پائصیحت قبول کرتا سواس کو نصیحت کرتا فائدہ پہنچا تا۔

### أمّا مَنِ اسْتَغْنَى ۚ فَأَنْتَ لَهُ تَصُلَّى ۗ وَمَا عَلَيْكَ ٱلَّا يُزَّكُّ ۚ وَٱمَّا مَنْ جَاءَكَ

تو جو مخص بے پروائی کرتا ہے۔آپ اس کی فکر میں بڑتے ہیں۔حالانکہ آپ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ ندسنورے۔اور جو مخص آپ کے پاس دوزتا

# يَسْعَى اللَّهِ وَهُو يَخْشَى اللَّهُ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ كَلَّ إِنَّهَا تَذَكِرَةً ۚ فَكُنْ شَآءَ ذُكُرَهُ ۗ

ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے۔ آپ اس سے بےاعتنائی کرتے ہیں۔ برگز ایسا نہ سیجئے قر آن نصیحت کی چیز ہے سوجس کا جی جا ہے اس کو قبول کر ۔۔۔

| يُزُكَى سنورجاتا | لَعَنَّ شَايِدُوه              | ئے خبرا ہے کو<br>ٹ خبرا ہے کو | يدريد          | وُ مَا أور كميا | يب نا بينا | الْآغلى اَ | ،پاس            | ده آیال <del>ک</del> | ہ جا                | اُنْ ﴿     | مندموژلیا                    | و کی اور    | يز هائى وَتَ | عَبَسُ تيوري?    |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| ا ک: اس کیلئے    | فَأَنْتَ تُو آبُ               | بے پروائی کی                  | ئى<br>ئىغىنى ـ | جس الله         | بنو المكن  | أَمَّا أور | ي كرنا          | ای هیچین             | ا لَٰذِيُّ          | فع ريبنجا  | ز<br>اے                      | ا فَتَنْفَ  | نصيحت مانتر  | أَوْيا بُذُّيْرُ |
| ایکنغی دوزه      | آپ کے پاک                      | جَامُكُ آيا                   | مَنْ جو        | یک اور جو       | ے وُا      | ل دوسنور.  | رازار<br>مايزار | الزّارن              | <del>ر</del><br>پ ړ | عَلَيْكُ آ | رنبيس                        | وُهـــاً او | کرتے ہو      | تَصُدْق قَرَ     |
| فَهَنْ سوجو      | روم و الصيحت<br>ما ركزة الصيحت | إنَّهُ أَيْهِ وَ              | زنبيس          | كۆكى بركز       | ئے ہو      | ب تغافل ئر | تَنَهُمْ        | اس ہے۔               | عَنْهُ              | و آپ       | رَّ الْمَارِّ<br>قَالَتُّ أَ | تا ہے       | یُختلی ور    | وُهُو اوروه      |
|                  |                                |                               |                |                 |            |            |                 | شَاءً حاب            |                     |            |                              |             |              |                  |

سورة كانام ومعبس "كيول ہے؟

اس سورۃ کی ابتداء ہی لفظ عبس سے ہوئی ہے عبس کے معنیٰ ہیں۔ اس نے تیوری چڑھائی۔وہ ترش روہوا۔

چونکہ اس سورۃ کے نزول کا سبب ہی عبوس لیعنی ترش رو کی تھی جیبا کہ آگے شان نزول سے معلوم ہوگا اس لئے سورۃ کا نام ہی عبس مقرر ہوا۔ بیسورۃ بھی کمی ہے۔

سبب نزول

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم ایک روزمسجد الحرام میں تشریف رکھے تھے اور آپ کے پاس سرداران قربیش وردسائے مشرکین جیسے متبہ بن شیبہ اور ربیعہ بن هبیتہ ،ابوجہل بن ہشام ،امیہ بن خلف وغیرہ

بیٹھے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وین اسلام کی خولی اور شرک و بت پری کی برائی سمجھا رہے تھے اور کمال توجہ ہے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے کہ استے میں ایک نامینا صحالی حضرت عبداللہ بن شریح بن مالک کہ ان کو ابن ام مکتوم بھی کہتے ہیں اس واسطے کہ مکتوم کہا کرتے تھے واسطے کہ مکتوم کہا کرتے تھے واسطے کہ مکتوم کہا کرتے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قطع کلام کر کے آپ و آپی طرف متوجہ کرنے گلے اور کہنے گئے کہ فلاں آبت کس طرح ہے؟ پارسول اللہ مجھے اس میں سے پھی سکھلا ہے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے وقت کا بو چھنا گرال خاطر ہوا اور آپ نے ان نامینا صحائی کی طرف النقات نہ فرمایا اور ناگواری کی وجہ سے آپ چیں بھیں بھیں کی طرف النقات نہ فرمایا اور ناگواری کی وجہ سے آپ چیں بھیں بھیں

ہوئے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت سیخیال ہوا ہوگا کہ ہیں ایک بڑے اہم کام میں مشغول ہوں۔ قریش کے سربڑے بڑے ہر دارا گرفیک ہمجھ کراسلام لے آئیں تو بہت لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی تو تع ہے اور ابن مکتوم تو بہر حال مسلمان ہیں ان کو سیجھنے اور تین مکتوم تو بہر حال مسلمان ہیں ان کو سیجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے تو بہت سے مواقع حاصل ہیں۔ پھر ممکن ہے ہیہ صفورصلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا ہو کہ ان کو تو و کھائی نہیں و بتا کہ میرے پاس اس وقت کیسے بااثر اور بارسوخ روسائے مکہ بیٹھے ہیں جن کواگر ہدایت ہو جائے تو ہزاروں اشخاص ہدایت پر آ بیٹھے ہیں۔ اب اگر میں ان لوگوں کی طرف سے ہمٹ کر گوشدالنفات بیٹے ہیں۔ اب اگر میں ان لوگوں کی طرف سے ہمٹ کر گوشدالنفات بی کے چہرہ بان کی طرف کروں گا تو یہ ان سرداروں کو کس قدرشاتی ہوگا۔ شاید پھر وہ میری بات سننا بھی پند نہ کریں۔ غرض کہ آپ کے چہرہ مبارک پر آٹار نظر کی اس متازل ہوئی کے اور آپ جا مندان تا بینا کی طرف سے پھیر کران کی طرف متوجد رہے۔ آپ جب اس مجلس کی طرف سے پھیر کران کی طرف متوجد رہے۔ آپ جب اس مجلس کی طرف سے پھیر کران کی طرف متوجد رہے۔ آپ جب اس مجلس میں اس سورہ کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔

بعد نزول ان آیات کے حضور صلی الله علیہ وسلم ان نابینا صحابی حضرت عبدالله ابن ام مکتوم کے گھر تشریف فرما ہوئے اور عذر کیا اور ان کو ہمراہ لے کر دولت خانہ کو تشریف لائے اور آپ نے اپنی چاور مبارک کو بچھا کر ان کو بھایا۔ پھر جب بھی وہ نابینا صحابی آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس آتے تو حضور صلی الله علیہ وسلم ان کی بڑی خاطر فرماتے اور ارشاد فرماتے موجبا بعض عاتبنی فلیہ دبی نعین خوش آ مدید تو وہ فص ہے جس کے واسطے میر ہے پروردگار نے بعین خوش آ مدید تو وہ فص ہے جس کے واسطے میر ہے پروردگار نے ہما کو میں این اور دوایات میں ریمی آیا ہے کہ جب بجرت کرکے آئے ضرت صلی الله علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نے آئے تو دوبارہ آپنی خورت میں اپنا قائم مقام امام نماز کا انہی حضرت عبدالله بن ام مکتوم کومقرر فرمایا تھا۔ اس سے عوام کے اس تول کی بھی تر دید ہوتی مکتوم کومقرر فرمایا تھا۔ اس سے عوام کے اس تول کی بھی تر دید ہوتی مکتوم کومقرر فرمایا تھا۔ اس سے عوام کے اس تول کی بھی تر دید ہوتی مکتوم کومقرر فرمایا تھا۔ اس سے عوام کے اس تول کی بھی تر دید ہوتی ہوتی کے کہو کہتے ہیں کہ نا بینا کی امامت مکر دو ہے۔ بیسے خبیں ۔ ہاں اگر

نابینا امام طہارت و پاکی وغیرہ کا اہتمام نہ کرسکتا ہوتو یہ کراہت کا باعث ہوسکتی ہے۔ نہ کہ بینائی کا نہ ہونا۔ اور حضرت انس بن مالک ایک عجیب احوال ان نابینا صحابی بینی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو قادسیہ کی جنگ میں و یکھا زرہ پہنے اور ایک تازی کھوڑ ہے پر سواران کے ہاتھ ہیں ایک سیاہ جھنڈا تھا اور باوجوداس نابینائی کے کا فرول کی صفول پر حملے کرتے تھے اور آخر اس جنگ میں شہید ہوئے۔

آپ کی توجہ کا مستحق کون ہے؟

الغرض سبب نزول ان آیات کا یمی واقعه آسے آتخضرت صلی الله عليه وسلم كوخطاب كرك فرمايا جاتا ہے كما ہے نبي صلى الله عليه وسلم وہ ٹابینا طالب صاوق تھا آپ کو کیامعلوم کہ آپ کے فیض توجہ ہے اس کا حال سنور جاتا اور آپ کی باتوں ہے اس کو دل و جان کی یا کیز کی نصیب ہو جاتی ۔ آپ کی کوئی بات یا قرآن کی کوئی آیت اس نابینا کے کان میں بڑتی اور وہ اس کواخلاص سے سوچتا سمجھتا تو اے اس سے نفع پہنچا آ مے ارشاد ہوا کہ بیر دُسائے مشرکین جوایئے غروراور فیخی ہے حق کی برواہ بیں کرتے اور نہ طالب حق ہیں آ ب ان کے سیکھیے ہیڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی وروسری اور عرقریزی کررہے ہیں کہ بیکسی طرح ایمان لے آئیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ ب پر کوئی الزام نہیں کہ میمغرور اور پینی باز متنكبرين آپ كى مدايت سے درست كيوں نہ ہوئے۔ آپ كا فرض دعوت وتبلغ كانتها وہ ادا كر چكے اور كر رہے ہيں آ گے ان لا برواہ متنكبروں كى فكر بيں اس قدرانها ك كى ضرورت نہيں كەسچا طانب اور مخلص ایمان دارآ پ کی توجہ سے محروم ہونے لکے جودین کے شوق میں آ ب کے باس آیا اورجس کوخدا کا ڈر ہے۔اس لئے آپ کواس طالب مدایت اور دین کا شوق رکھنے والے کی طرف متوجہ ہونا جا ہے تھا کیوں کہ بیقر آن تومحض ایک تھیجت کی چیز ہے اور آپ کے ذمہ صرف اس کی جلیج ہے سوجس کا جی جا ہے قبول کرے۔ اگر بد متکبر اغنیاء قرآن کی نصیحت بر کان نه دهرین تو قرآن کوان کی میچھ برواہ

نہیں وہ اپنا بی برا کریں گے آپ کا کیا ضرر پھر آپ ان کے لئے اسلام وائیان کے لئے اس قد راہتمام اور فکر کیوں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم کا جذبہ مبلیغ

ان آیات کے تحت بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیات کے ظاہری الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پراللہ تعالیٰ عمّاب فرمارہ ہیں کہ آپ نے ایک نابینا صحابی کی طرف توجہ شہیں فرمائی بلکہ اس کے مقابلہ میں آپ قریش کے سرداروں کی طرف متوجہ رہے مگر ذراغورہ و یکھا جائے تو دراصل ان آیات میں آپ کے جوش تبلیغ و دعوت اور آپ کی اس بے انتہا شفقت کی تعریف کی مگی ہے کہ جو آپ کی خصوصیت تھی اور ساتھ ہی آپ کے نادار اور معذور صحابہ کی دلداری کی من جنہیں قریش کے سروار نیجا اور ذلیل سجھتے تھے۔

### مسلمانوں کی اصلاح مقدم ہے

ان آیات کے تحت حضرت مفتی اعظم مولا نامحہ شفتی صاحب رحمة اللہ علیہ نے تحریفر مایا ہے کہ اس موقع میں بیتو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے دوکام بیک وقت آ محے ایک مسلمان کی تعلیم اور اس کی تحییل اور دل جوئی ۔ دوسرے غیرمسلموں کی ہدایت کے لئے ان کی طرف توجہ۔ قرق ن کریم کے یہاں اس ارشاد نے یہ داضی کردیا کہ پہلاکام دوسرے کام پرمقدم ہے۔ دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تا خیر کرنا یا کوئی خلل ڈ النا درست نہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلموں کو اسلام ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام ہوا کہ مسلمان کو اسلام میں داخل کرنا یا کوئی شام اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سیام اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سیام اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سیام اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سیام اور ان میں داخل کرنے کی فکر سیام اور مقدم ہے'۔ (معادف انٹر آ ن جلام)

#### دعا شجيحئة

یَّا اَفْلُانَ ہِم کوقر آن کی حکومت نصیب فرمااوراس کے احکام کا نفاذ اس ملک میں جاری فرما۔ یُّا اَفْلَانْ مید پاکستان اسلامی ملک ہے مگر ہم جتنا اسلامی تعلیم وہدایات سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی بدحالی میں بڑھتے جارہے ہیں۔اب ہم غیرمسلموں کو اسلامی تعلیم سے کیا آگاہ کریں جب ہم خود شریعت اسلامیہ سے بیگا نہ ہوتے جارہے ہیں۔یالٹد! ہم کواپنی اور اینے مسلمان بھائیوں کی تعلیم واصلاح کی فکر نصیب فرمااوراس ملک اور

قوم كودين وونياك اصلاح نصيب فرما\_ آمين \_

یَّا اَفْلُانَ جَس گناہ کوکر کے میں بھول گیا ہوں لیکن آپ کے یہاں وہ نکھا ہوا ہے میں نے اس کو ہلکا سمجھالیکن نافر مانی بھر نافر مانی ہے وہ آپ کے یہاں موجود پاؤں گا۔ میں نے بار ہا علائیہ گناہ کیا آپ نے چھپالیا' اُوگوں نے دھیان نہ کیا اور ہراہیا گناہ جس کو آپ نے اس لئے رکھ چھوڑا ہے کہ تو بہ کرے گا تو معاف کریں سے اللی! میں سے دل سے وہ بہ کرتا ہوں مجھے معاف فرماد بجئے اور میری تو بہ تبول فرما لیجئے۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدُّرُ يِلْورَثِ الْعَلَمِينَ

# فِي صُعْفٍ مُكْرَمَةٍ ﴿ مَرْفُوعَةٍ مُطَهِّرةً إِلَيْدِى سَفَرةٍ ﴿ كِرَامِ مِرْ مَ وَالْعَتِلَ الْإِنْسَانُ

وہ ایسے محیفوں میں ہے جو مکرم ہیں۔رفیع المکان ہیں مقدس ہیں۔جوایسے لکھنے والول کے ہاتھوں میں ہیں۔وہ مکرم نیک ہیں۔آ دی پرخدا کی مار

# مَا ٱكْفَرُهُ ﴿ مِنْ آيِّ شَيْءِ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ أَكُفُوهُ فَقَدُرُهُ ﴿ فَكَدُوهُ فَا مُا السَّبِيلَ

وو کیسا ناشکرا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے اس کوکیسی چیز سے پیدا کیا۔نطفہ ہے اس کی صورت بنائی پھر اس کو انداز ہے بنایا۔ پھر اس کو راستہ

# يسرة "ثُمَّ أَمَاتُه فَأَقُبُرُه "ثُمِّ إِذَا شَاءَ أَنْشُرَه "كَلَّا يَقْضِ مَآ أَمْرَه "

آسان کردیا۔ پھراس کوموت دی پھراس کوقبر میں لے گیا۔ پھر جب انٹد جاہے گااس کود دیارہ زندہ کردےگا۔ ہر گزنبیں اس کوجو تھم کیا تھااس کو بجانبیں لایا۔

عظمت قرآن

مرم اور نیک ہیں۔ یہاں فرشتوں کو تکھنے والا اس لئے کہا گیا کہ وہ لوح محفوظ سے بامرالہی نقل کرتے اور اس کے موافق وجی اترتی تو یہاں قرآن کریم کے بلند مقام کو واضح کرنے کے لئے یہ دوصفات ظاہر فرمائی تکیں نیکن بید واضح رہے کہ بیصفات اس عالم غیب سے متعلق ہیں کہ جس کا تھیک ٹھیک پوراعلم ہم کواس دنیا میں نہیں ہوسکتا۔ فاشکر اانسان

تواس گراں قدر نعمت یعنی قرآن کریم کی عظمت و ہزرگی بیان فرما کر ایسے انسانوں کی فدمت کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہ کی اوراس کاحق نہ پہچاتا۔ ایسے انسانوں کی اس روش پر عصداور نفرت کے اظہار کے لئے فرمایا گیا۔ فیشل الانسان میا اگفائی مارا جائے یہ انسان کہ س درجہ ناشکرا ہے کیسا تا قدر ااور کتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ ایسی بڑی نعمت کی قدر نہیں پہچانتا اور اس کے احکام مانے سے انکار کرتا ہے اوراس کے پیغام ہے مرشی کرتا ہے۔

انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟

ہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں انسان کی سرکشی اور اس کی کتاب ہے منہ موڑنے اور اس کے احکام سے انحراف کرنے کا ایک بڑا سبب اس سورة کی گذشتہ آیات میں بتلایا گیاتھا کہ اگر بیہ مشکرانمنیا قرآن پر ایمان ندلا کیں اوراس کی نصیحت پرکان شدھریں تو اپنائی براکریں گے قرآن کو ان کی پچھ پروائبیں ۔ ای سلسلہ میں آئے ان آیات میں قرآن پاک کی پچھ اہم صفتوں کو بیان فرمایا جا تا ہا اور بتلایا جا تا ہے کہ کیا ان مغرور و مشکرانمنیا ء اور سرپھر سے سر داران قریش کے مانے سے قرآن کی عزت و وقعت ہوگی؟ قرآن تو وہ عالی مقام اور بلندشان ہے جس کی آئیس آسان کے اوپر نہایت معزز 'بلندمر شبداور صاف شھر سے درتوں میں کبھی ہوئی ہیں۔ مرادلوج محفوظ ہے جو ساتویں آسان کے اوپر نہایت معزز 'بلندمر شبداور صاف شھر سے درتوں میں کبھی ہوئی ہیں۔ مرادلوج محفوظ ہے جو ساتویں آسان کے درتوں میں کبھی تا تو رق نہیں گئی نے گئی گئی کے میں ان کی ایک میں ان کے علیہ وسلم پر دنیا میں نازل ہوا کرتا تھا۔ تو قرآن بیک کو جو کھوٹا کے صحیفے ایسے معزز اور بلندمر شبداور مقدس ہیں کہ کہا تھی ہیں کہا ہو کہا تھی دورسری صفت فرمائی بائیری شفر فرکو کی اس سک کا ان تھی نہیں کہا تھی میں دیے ہیں کہ و میں دوسری صفت فرمائی بائیری شفر فرکو کی ہوئی قبل کہا تھی دورسری صفت فرمائی بائیری شفر فرکو کی ہاتھی کہا تھی کہا تھی دورسری صفت فرمائی بائیری شفر فرکو کی ہوئی تھی کہوں تک دورسری صفت فرمائی بائیری شفر فرکو کی ہوئی کے باتھوں میں دیے ہیں کہوں کیں دورسری صفت فرمائی بائیری شفر فرکو کی ہوئی تو ہیں کہوں کہا کہا تھی دورسری صفت فرمائی بائیری شفر فرکو کی ہوئی تو ہیں کہوں کی دورسری صفیفے ایسے لکھی والے فرشتوں کے ہاتھیوں میں دیسے ہیں کہوں کو بیان تک

یہ ہوتا ہے کہ بیانسان اینے آپ کو پچھے کے بچھنے لگتا ہے اپنی حقیقت اس کے سامنے نبیں رہتی اپنی بڑائی اور تکبر کے احساس میں مست ہو ا جا تا ہے۔ اس نئے انسان کواس فلطی سے نکالنے کے لئے اس کے سائے بیسوال رکھا گیا۔ مِنْ اَیْ شُکیٰ وِ حَکْقَاکَ کمانسان کوخدائے سنس چیز ہے بنایا ہے؟ لیعنی اس نے ذرااینی اصل برتوغور کیا ہوتا کہوہ بظاہر پیدائس چیز ہے ہوا ہے۔؟ پھرحق تعالیٰ خود ہی آ مے جواب دیتے ہیں۔ مِنْ نُصْفَةِ ایک بوندیعیٰ نی کےایک آطرہ نایاک ہے۔ تواس سوال کے جواب ہے انسان کو بیہ جنگا یا جاتا ہے کہ جس وجود کی ابتدا اتی حقیر چیز ہے ہوئی ہواہے کیاحق ہے کہ وہ اس ذات کے مقابلہ میں سراٹھائے جس نے اسے وجود بخشا اورایک قطرہ نایاک کو اَ بِک انسان کی شکل دے دی۔ پھرجس حقیر ہوندے انسان کی آ فرینش شروع ہوتی ہےاس میں اللہ نے کیسی کیسی قو تنمی رکھ دیں۔ کس طرح الحضائة بدن مناسب طورير بنائة \_ پھران ميں جان ڈالی پھررهم میں حیض ماور ہے اس کوغذا پہنچائی۔اورحس وشعورحسن و ہمال اورعقل وادراک سب بینه عطا فرمایا۔ پھر جب اینے عمرطبعی کا ایک زمانہ مال کے پیٹ کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں پورا کر پیکٹا ہے اوراب وہ مکان اس کی آئندہ ترقیوں کے قابل نہیں رہتا تو قدرت اس کوایک تنگ راستہ ہے ہیں لاتی ہےاوراس تنگ راستہ کواس سے نکلنے کے لئے اس

مرے یاضعف د ہیری اور مرض دغیرہ نیآنے دیے تو ہر گزنہیں کرسکتا۔ جس نے پیدا کیا وہ موت دیے گا

يرسبل كر ويتي ہے۔ اى كى طرف اشارہ كر كے فرمايا

خُنَقَهُ فَقَدُّرُهُ ثُنَهُ السَّبِيلَ يَتَعَرَهُ عُورَ شَيِحَتَ كَهُ كَهَالِ الكِ الْجِهَا خَاصِهِ

تنومندنوماه کا بچداوراس کا ایسے تنگ موقع ہے صاف نکل آنا پر قدرت

اللی کی تھلی ہوئی دلیل ہے۔ تو بیہ ہے انسان جو ایک طرف اللہ کی

قدرت اور حکمت کا ہے مثال شاہ کا رہے پھر جیسے اس کا پیدا ہونا ہے

افتیاری ویدا بی مرنا بھی ہے افتیاری ہے۔ لاکھ تدبیر کرے کہ نہ

الغرض جس طرح ماں سے ہیٹ کی منزل سے ترقی کرنے کے لئے انسان بابر آتا ہے ای طرح اس و نیا کی منزل سے ترقی کرنے کے لئے یباں سے جاتا ہے۔ بیدو نیا کی موت اس آئندہ عالم آخرت کی ولادت ہے۔ پھر ہنا ایا جاتا ہے کدانسان کوموت دے کر نیست و نا بود ہی نہیں کر

و التي بلكه فَأَقُورُهُ اس كوقبر مين واخل كرتے بيں عرف بين تو قبراس گڑھے کو کہتے ہیں کہ جس میں لاش دفنائی جاتی ہے۔ مگراصطلاح شرع میں قبرعالم برزخ کا نام ہے۔خواہ کوئی دریامیں ڈوب جائے یا آ گ میں ا جل جاوے۔ یااس کی ناش ہوا میں گئتی رہے یا درندوں پرندوں کے پیٹ میں چلی جائے بہرحال اس کی روح کوقبر اینی عالم برزخ میں جانا ہوتا ہے۔اور وہاں آخرت سے پہلے اس کوعذاب تواب بھکتنا ہے تا ہے۔تو جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا اور پھرموت دی ای کواختیار ہے کہ جب جا بدوبارہ زندہ کر کے قبرے نکالے کیونکداس کی قدرت اب کس نے (معاذالله) سنب نبیس کرنی بوقدرت اس کی بیلے تھی وواب بھی ہےاور آ ئندہ بھی رہے کی توانسان کا پیدا کرکے ونیا میں لانا پھر مارکر برزخ میں لے جانا پھرزندہ کر کے میدان حشر میں کھڑا کر دیناان حالات کا نقاضا تو يقها كدانسان اينے خالق ومالك كاحق بہجا نتا۔ اپنے پيدا كرنے والے كا مطیع وفر مانبر دارہوتا۔اس کےاحکام کو مانتااس کے اشاروں پر چلتا اوراس ک مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرتائیکن کیااس انسان نے ایسا کیا؟ برگز مہیں۔اس نے اسپنے مالک کاحق نہ پہچانااور جو پچھا ہے تھم ملاتھا اس نے اسے بورانہ کیاتو بھلااس سے زیادہ کیا ناشکری اور ناقدری ہوگ۔

### موت بھی نعمت ہے

### فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ أَنَّا صَبَيْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿

سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔کہ ہم نے عجیب طور پر پانی برسایا۔پھر عجیب طور پر زمین کو بھاڑا۔

### فَانْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا لِهُ وَعِنْبًا وَ قَضْبًا لِ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اللَّهِ وَكَا إِنَّ غُلْبًا أَوْفَاكُهُمَّ

پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکارگ۔اور زینون اور کھجور اور منجان باغ اور میوے

### وُابَّا اللَّهُ عَمَّاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ اللَّهُ

اورجارہ پیدا کیا۔تمہارے اورتمہارے مویشیوں کے فائدہ کیلئے۔

فَلْيُنْظُرِ بِنَ بِي كِدِيكِ الْإِنْكَانُ النَّانَ النَّانَ النَّانَ النَّانَ النَّانَ النَّانَ النَّانَ النّ الْكَرُخُنَ رَمِنَ يَتَقَا عِبَازُكُمْ فَأَنْبُتُنَا كُمِرُمُ نَهُ أَكَا إِنْهِا إِنْ كُانَ فَاكُمْ وَعَنَبًا الرَّاكُورِ فَطَنَبًا الرَّرَكَارِي وَرَبَّوْنَ الرَّيُونَ وَكَانَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّانِ فَاكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّانِ فَاكُمْ وَكُنْ الرَّالِي وَلَهُ الرَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّالِينَ اللَّهُ الرَّالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّالِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

لذت خوش ذائقتی میوہ پن بھی ہے پھراس آنگور کے شیرہ اور رس سے بیسیوں چیزیں بنتی ہیں۔ پھرکہیں اس نے تر کاریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے مولیٰ گاجز شلغم پیاز تحییرا' تکزیٰ خربوزهٔ تربوز وغیره که جن کو بغیر یکائے یونہی تو ڈکر کھا جاتے ہیں اور کہیں زیتون کے درخت اگائے اور زیتون پھل کو پیدا کیا کہ جوروئی کےساتھ سالن کا کام دیتا ہے اس کا تیل نکال کراس ہے مختلف فائدہ حاصل کرتے ہیں۔اس کی فکڑی ہے اطرح طرح کی چنزیں بناتے ہیں اور کہیں تھجور کے باغات ا گائے کہ جن ہے تھجورجیسا کھل بیدا ہوتا ہے کہ جومبینوں رہ سکے۔ دور درازملکوں تک جا سکے اور جس کو کھا کرانسان مدتوں زندہ رہ سکے۔ جوز بھی کھائی جاتی ہے خشک بھی کھائی جاتی ہے۔ جو گندری بھی کھائی جاتی ہے اور یکی تھی کھائی جاتی ہے۔اس کا شیرہ بھی بنایا جا تا ہےاورسر کہ بھی اور کہیں اس زمین سے تھنے خوب بھرے ہوئے گہرے سابید دالے بڑے در <sup>ف</sup> قال والے باغات بیدا کئے جن کے سامیہ میں سرور اور ول کونور حاصل : وتا ہے۔جن میں طرح طرح کےخوش ذا نُقدخوش رئگ اور کارآ مد پھول و کھل اور میوے ہوتے ہیں چھرعلاوہ کھل اور میوے دینے کے ان ک کنزی عمارت اور دنگراشیاء میں کارآ مد ہوتی ہےاور آ سائش و راحت کے سامان تیار ہوتے ہیں پھر کہیں اس زمین سے خودرو گھاس یات ٔ حیارہ ہ حجماز'صحرائی درخت بیدا کئے کہ جو جانو رُجو یائے گائے بیل بھیڑ بمری'

### انسانی زندگی کے بقاء کے لئے اللہ تعالیٰ کی تعمتیں

ان آیات میں اللہ تعالی انسان کواپنی چندالی ظاہری نعمتوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ جن کی بدولت و نیامیں اس کی زندگی قائم ہے تا كدوه اينے خانق ورازق كاحق شناس ہے اوراس پرايمان لاكراس كى اطاعت بجالائے۔ چنانچەان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہازمان ذرا اینے کھانے ہی کی طرف نظر کرے اور اس انتظام برغور کرے جواس کو روزی بہم چنجانے کے لئے اللہ تعالی نے کئے ہیں۔آ سان سے مانی برستا ہے اور یانی ہی کی وجہ ہے زمین اس قابل ہوتی ہے کہ پچھا گا سکے۔ اب اس یانی برنے کے پیچھے کا تنات کا کتنا بڑانقم کام کررہا ہے۔ بھرآ سان ہے ہارش کے بعد زمین سے جو کچھا گتا ہے اس پر انسان ذراغورکر ہے۔ایک گھاس کے تنکے کی کیاطافت تھی کہ زمین کو چیر ا بھاڑ کر باہر نکل آتا۔ بیضدائی کی قدرت ہے کہ زمین کو بھاڑ کراس سے ضعیف نبا تات بآ سانی برآ مدہوتی ہے۔ پھرایک ہی زمین ایک ہی یانی ا یک ہی ہوا ایک ہی سورج کی روشنی وگرمی۔ کہیں اس ہے اناج کی تھیتیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے گیہوں جو جوار چنا' باجرہ وغیرہ کہ جوانسان کے کھانے میں آتے ہیں اور کہیں اس ہے انگور کے باغات اگائے کہ اس میں غذائیت بھی ہے کہ صرف اس کو کھا کرانسان پبیٹ بھرسکتا ہےاور

گوڑ ہے اونٹ وغیرہ ان چیز دل کو کھا کر زندہ رہیں اور انسان ان چو پایوں اور جانوروں ہے فا کدہ افعا نیں ۔ کسی کا دو دھ پیکیں ۔ کسی بالوں کو کام میں ائیس اور عمدہ عمدہ شال دوشا لے اور کمبل بنائیس ۔ کسی کا گوشت کھا کیں ۔ کسی پر سواری کریں کسی پر بوجھ لادیں ۔ نسی کا گوشت کھا کیں ۔ کسی پر سواری کریں کسی پر بوجھ دلادیں ۔ غرض کہ انسان کو اس کی زندگی اور بقاء کے سامان یاد دلائے جاتے ہیں کہ تمہاری زندگی قائم رکھنے اور تمہیں فائدہ پہنچانے اور تمہیں فائدہ پہنچانے اور تمہیں فائدہ پہنچانے اور تمہار ہے جانوروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے قدرت بنے آسان سے پائی برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر کیا سلسلہ جاری فرمایا کہ جس سے تم فیضیاب ہور ہے ہو اور قیامت تک

ہوتے رہو گے اور یہ وہ صورتحال ہے جے ہرانسان جانتا ہے اور جس ہے وہ مسلسل فائدہ اٹھا رہا ہے۔ قدرت کی یہ وہ نعتیں ہیں جن ہے وہ کسی حال ہیں انکار نہیں کرسکتا اور ندان کے بغیر وہ زندہ رہ سکتا ہے تو بھریہ کتنی ہڑی بدیختی اور نالائقی کی بات ہے کہ جوذات عالی اللہ تعالیٰ کی اس انسان کوروزی بہم بہنچانے کے بیا تظام فرما رہی ہے اور جس خالق کے استے انعامات اور عنایات اس پر ہیں کہ جن کا بیانسان تصور بھی نہیں کرسکتا اس خالق راز ق مالک اور منعم اور حسن کی بیانا سے اور منایا کے اسے اور منایا کے اس انسان تصور بھی نہیں کرسکتا اس خالق کی ناشکری بجالائے۔ اس کا کرمنا اور حسن کی بیانا رائی کا کے اور اس کی خالم ہے منہ موڑ ہے۔

#### وعا شيجئے

قَالْاللَّهُ جمیں اس بدبختی اور نامرادی سے بچالیجے اور اپنی برنعت کا جمیں احساس عطافر ماکر ہم کواس پر ایسے شکر کی توفیق نصیب فر ماسیئے کہ جوآپ ہم سے راضی ہو جا کیں اور اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں۔

ﷺ الْلَّهُ مِيں ہران گناہوں ہے معافی جاہتا ہوں جوآپ کی رحمت سے دور کردیں اور عذاب میں ہتا اگرنے کا ذریعہ ہوں۔ عزت سے محروم کردیں اور برائی کے لائق کردیں۔ آپ کی نعمتوں کے زوال کا سبب ہوں۔

اَلْ الْلَهُ مِن ہراس گناہ سے معانی جا ہتا ہوں جس سے میں نے آپ کی کسی مخلوق کو عار ولائی ہوئیا آپ کی مخلوق کو فعل فتیج میں مبتلا کردیا ہوا درخود میں بھی اس میں لگ کمیا ہوں اور جراًت کے ساتھ کرر ہا ہوں۔

وَالْحِرُدَعُوْنَا لَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

### فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخِيَّةُ ﴾ يُوم يَفِرُ الْمَرْءُمِن أَخِيْكُ وَأُمِّه وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ

پھرجس وقت کانوں کا بہرہ کردینے والاشور بریا ہوگا۔جس روزایسا آ دمی اپنے بھائی ہے اورا پی مال سے اورا پنے باپ ہے۔ اورا پی بیوی ہے اورا پی اولا دے

# وَبَنِيْكِ الْمُلِلِّ امْرِيُّ مِنْهُ مُرِيوْمَ إِنْ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ ﴿ وَجُوْلًا يَوْمَ إِنْ مُسْفِرَةً ﴿

بھا گے گا۔ان میں ہر مخص کو ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ بہت سے چبرے اس روز روثن ۔خنداں شاداں ہوں گے۔

### ضَاحِكَ أَنْ مُنْ مَنْ مُنْ وَوُجُولًا يُوْمَدِ إِ عَلَيْهَا عَبُرَةً لِمُ تَرْهَ فَهَا قَكُرَةً الْ

اور بہت ہے چبروں پراس روزظلمت ہوگی ان پر کدورت حصائی ہوگی۔

### أُولِيكَ هُــمُ الْكُفَرَةُ الْفَعِرَةُ فَيَ

ىمى لوگ كافر فاجرىيى\_

فَاذَ الجرجب المَا آتِ آئِ العَدَ آخَ العَدَ آخَ العَدَ آخَ العَدَ آخَ العَدَ آخِ العَدَ العَد العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَلَ العَدَ العَلَ العَدَ العَالَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَالَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَا العَدَ العَا العَدَ العَلَا العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَلَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ العَدَ ا

ایک دن انعام طے ۔ بید نیا کی زندگی تو انسان کے آز مائش وامتحان کا زماننہ ہے اور بہاں ہو محص کو آزادی ہے کہ دہ چاہے شکر گزار ایما ندار اور اطاعت گزار بندہ بن کر رہے چاہے کفر و انکار اور ناشکری اور احسان فراموثی کی روش افقیار کر ہے۔ انعام اور سزا کا دفت قیامت و آخرت میں آئے گا اور اس وقت انسان کو کن حالات سے دو چار ہوتا بڑے گا اور اس و نیا میں شکر گزار ہونے یا مشر و نافر مان ہونے کا جو انجام آخرت میں ہوگا اس کو ان آیات میں مختصراً ظاہر فر مایا گیا ہے اور سب سے پہلے اس وقت کی ہولنا کی اور اہمیت کو ظاہر فر مایا گیا ہے اور بر یا ہوگا تو اس دن بیال ہوگا کہ فسی نعمی ہوگی۔ اس دن انسان ان بر یا ہوگا تو اس دن بیال ہوگا کہ فسی نعمی ہوگی۔ اس دن انسان ان بر یا ہوگا تو اس دن بیال ہوگا کہ فسی نعمی موگی۔ اس دن انسان ان بردی سے بردی مصیبت جمیل لیتا ہے اور جن کے لئے دہ اپنا آرام و بردی سے بردی مصیبت جمیل لیتا ہے اور جن کے لئے دہ اپنا آرام و سکون سب پھی جھوڑ دیتا ہے۔ اس دن نہ بھائی بھائی بھائی کے کام آئے گا

### قیامت کے دن عزیز وا قارب سب بھاگ جا ئیں گے

بیسورہ عبس کی آخری آیات ہیں۔ گذشتہ آیات ہیں انسان کو وہ ظاہری نعمتیں یا و دلائی گئی تھیں جو دنیا ہیں اس کی بقاء آرام و آسائش کے لئے اللہ تعالی نے بیدا فرما ہیں۔ چاہیے تو بیرتھا کہ انسان بھی بیہ نعمتیں حاصل کر کے اور ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے خالق۔ اپنے راز ق اور مالک کا شکر گزار بندہ بنتا اور اس پر ایمان لا کر اس کے احکام بجالا تا۔ لیکن بیاس کی انتہائی ٹالاتھی ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں سرکشی اختیار کرتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن لیمی میں سرکشی اختیار کرتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن لیمی قیامت و آخرت میں بیا پی ساری تاشکری کا مزہ چھے اور انسانوں میں جوابے آتا کو بہجانتے ہیں اور اس کی نعمتوں پرشکرا داکر تے ہیں اور اس کی اطاعت و فر ما نبر داری بجالا تے ہیں۔ ان کی شکر گزاری کا اور اس کی اطاعت و فر ما نبر داری بجالا تے ہیں۔ ان کی شکر گزاری کا

اور نہ ہاں باپ ہوگ ہجے یا کوئی دوسرے عزیز یا دوست اے یا در میں ئے۔ ہرایک کواپن اپنی پڑی ہوگی۔ ہرخص اپنی فکر میں مبتلا ہوگا کہ سی نه کسی طرح وہ نئے جائے ۔ ابوداؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوز خ کا خیال آیا اور وہ رونے لگیں ۔ رسول التدصلي اللَّه عليه وسلَّم نے وريافت فرما يا شہبيں کس چيز نے راايا؟ عرض کیا مجھے دوزخ یاد آئی اورای کے خوف نے مجھے راا یا ہے تو کیا آ ب قیامت کے دن اپنے گھر والول کو با در تھیں گے؟ رسول اللہ صلی التدعليه وسنم نے فر مايا تين جگه تو كوئي تسي كو يا دنہيں كر \_ے گا ايك وز ن ا ممال کے وقت جب تک کے بیرند معلوم ہوجائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہاکا ہے یا بھاری۔ اور دوسر ہے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت يبال تك كمعنوم بوجائے كەس ماتھ ميں دياجا تا ہے اس كا اعمال نامدآیا دائے ہاتھ میں یا چھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں۔اور تیسرے بل صراط پر جب کہ دہ رکھا جائے گاجہتم کے او پر اور سب کو اس پرے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو گویا بہتمن وقت ایسے نسی نسی ہے ہو گئے کہ ہرایک اپنی اپنی فکر میں ڈوبا ہوگا۔اورکوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا۔ بخاری ومسلم کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقتہ ؓ تہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فرماتے سنا ہے '' قیامت کے دن لوگوں کو ننگے یاؤں برہندجسم' اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں اور مردوں سب کو ان میں ہےایک دوسرے کوو کیلھے گا آپ نے فر مایاعا کشہ! موقع اس ہے زیادہ ہولنا ک ہوگا کہلوگ ایک دوسرے پرنظر ڈالیں لیعنی نسی کوئسی کے دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی''۔

ا قرباء کے بھاگ جانے کی وجہ

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر وہلوی اس موقع پر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس ون اپنے اقربا ہے بھا گئے کی کئی وجہ علماء نے لکھی ہیں بعض کہتے ہیں کہ حق کے طلب کرنے کے خوف سے بھا گے گا کہ مجھ سے جو کچھ اس کی حق تلفی ہوئی ہے کہیں یہ مجھ کو د کچھ کر اپنے حقوق نہ طلب کرنے گئے جیسے مفلس آ دمی قرض خواہ سے۔اور اپنے حقوق نہ طلب کرنے گئے جیسے مفلس آ دمی قرض خواہ سے۔اور اپنے حقوق نہ طلب کرنے گئے جیسے مفلس آ دمی قرض خواہ سے۔اور اپنے حقوق نہ کہا ہے کہ مدد اور شفاعت کے خوف سے بھا ہے گا ایسا نہ ہو

کراس کے ملنے والے دوست آشنا کوجہم کی طرف سے چھو دینا پڑے یا اس کو چھڑانے کے واسطے اپنی نیکیوں میں سے پچھو دینا پڑے یا اس کے گناہ اپنے فرمہ لینا پڑیں۔ اور بعض کہتے ہیں کداس سبب سے بھا گے گا کہ تکلیف اور عذاب ان کا دیکھا نہ جاوے گا اور قدرت شفاعت کی اور نیکیاں دینے کی بھی نہ رکھتا ہوگا۔ ناچاران کی نگا ہول سے جھپ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سی سے جھپ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سی بات یہ ہے کہ ان سب وجوہات کے سبب بھا گے گا۔ کوئی تو ایک جہت ہے کوئی دو جہت سے اور کوئی تینوں جہت سے۔ برخص اپنے حال میں گرفتار ہوگا۔ دوسرے کی طرف کچھا اتفات نہ کرے گا۔ اس کو یہاں گرفتار ہوگا۔ دوسرے کی طرف کچھا اتفات نہ کرے گا۔ اس کو یہاں آیت میں فرمایا گیا۔ نیکٹی آخیو بی قینہ کھنے نیو میپونی فرمیونی شائن فینینہ ان قیمیاں مشغلہ ہوگا جواس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ میں ہرخص کو ایسا مشغلہ ہوگا جواس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ میں ہرخص کو ایسا مشغلہ ہوگا جواس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اس کی کا منظر ہے۔

### كامياب اورنا كام كى تقسيم

آگے بتلایا جاتا ہے کہ اس دن سارے انسان دوگر وہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ کامیاب لوگوں کا ہوگا اور دوسرا ناکام لوگوں کا ہوگا اور دوسرا ناکام شکرادا کیا ہوگا اس کے احسانات کو مانا ہوگا اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ اہل ایمان اس دن کامیاب ہول گے۔ مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ اہل ایمان اس دن کامیاب ہول گے۔ کامیابی کی خوشی میں ان کے چرے چمک رہے ہوں گے اور خوشی اور مسرت کے آثار ان پر ظاہر ہول گے اور ان کے خلاف جن لوگوں ہے دنیا میں اپنی من مانی زندگی گزاری اور اپنے رہ کی تعتوں کی باشکری کی اور اس کے حقوق کو نہ بچچا نا اور اس کی بٹائی ہوئی راہ پر نہ باشکری کی اور اس کے حقوق کو نہ بچچا نا اور اس کی بٹائی ہوئی راہ پر نہ باکل می کے آثار ان کے چروں پر نمایاں ہوں گے۔ ذلت اور بیانی کی آثار ان کے چروں پر نمایاں ہوں گے۔ ابوی کی سیانی چھائی ہوئی ہوگی اور بیسب پچھاس لئے ہوگا کہ انہوں نے مایوی کی سیانی کی روش اختیار کی اور زندگی اللہ تعالی کی نافر مانی ہیں بسر کی۔

#### خلاصيه

یبال ہے اس سورت کی ابتداء میں نا پینا سحائی حفرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عند کا قصہ فہ کور ہے جوطلب علم کیلئے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے جب کہ آپ چند سر داران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تضایبی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے ہے آپ کو جعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا 'اس پر سورہ عبس کی بیہ آیات کا جواب دینے سے اعراض کیا 'اس پر سورہ عبس کی بیہ آیات کا زل ہوئی اللہ عنہ وسلم حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کود کھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرایا کرتے تھے یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ کا استقبال کرتے ہوئے فرایا کرتے تھے یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ کا استقبال کرتے ہوئے فرایا کرتے تھے یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ کا استقبال کرتے ہوئے فرایا کرتے تھے یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ کا تاریخ کی کام ہوتے بر آئیس نے بھی تاؤ'' آپ نے نامینا ہونے کے باوجود دوغر وات کے موقع پر آئیس مدینہ پروالی مقرر فرمایا' یہ واقعہ اور اس جسے دوسر سے واقعات جن میں مدینہ پروالی مقرر فرمایا' یہ واقعہ اور اس جسے دوسر سے واقعات جن میں مدینہ کورہونا آسکی صدافت وتھا نیت کی دلیل ہے'اگر معاذ اللہ! قرآن کریم ہیں نہ کورہونا آسکی صدافت وتھا نیت کی دلیل ہے'اگر معاذ اللہ! قرآن آن آپ

کا خود تر اشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات اس میں ہر گرز ذکر نفر ماتے جن میں خود آپ ہے باز پرس کی گئی ہے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا بد واقعہ ذکر کرنے کے بعد بیسورت انسان کے ناشکرا ہونے کو بناتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیات میں رب تعالی کی قدرت اور وحدا نیت کے تکویی والی بیں اور اختیام پر قیامت کا وہ ہولنا کے منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوفز وہ ہوکر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا نفسانسی کا انسان خوفز وہ ہوکر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا نفسانسی کا عالم ہوگا کسی کو کسی کی قرنبیں ہوگی ہرکسی کو اپنی ذات کا تم کھا کے جار ہا ہوگا کہ بہت سے چہروں پر کامیابی کی چک ہوگی اور بے شار چہروں پر بوگا کہ بوگ اور بے شار چہروں پر کا میابی کی چک ہوگی اور بے شار چہروں پر ناکا می کی ذات اور تارکی جھائی ہوگی۔

#### سورة عبس كےخواص

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد گرامی ہے جوسور ہ عبس پڑھتا رہے تو وہ قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ اس کا چبرہ جاندگی طرح چیکتا ہوگا۔

#### دعا شيجئے

حق تعالی ہم کواس دنیا میں اپنا شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیں اور اپنے اطاعت گزار اور فرمانبروار بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائی ہم کواس دنیا میں اپنا شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیں اور اپنے اطاعت گزار اور فرمانبرواری ہم سب کو بچنا نصیب فرما۔
ﷺ افزان کا مرائے کے بعد پھروہی کیا۔ پی قرب کوجانتار ہااور گناہ کرتا رہا۔ درات کومعانی انگی دن کو پھرو ہیں چلا گیااور بار بار بی حال رہا۔ اللہ ایس اپنے گناہوں کا اقراری ہوں اور آپ کی نعتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جصمعانے فرماد ہے۔
ﷺ فی میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہویا نذر مان کرکوئی عبادت واجب کی ہویا آپ کی کسی مخلوق سے وعدہ کر کے پھر گیا ہوں یا غرور میں آکراس کوذیل وحقیر سمجھا ہوا ہے اللہ! اس کی اوائی گی کی تو فیق عطافر ما اور جمیعے معانے فرماد ہے۔
ﷺ فرائی آپ نے نعت پر نعمت عطاکی اس سے قوت آئی کیکن آپ کو دی ہوئی قوت کو میں نے آپ ہی کی نافر مانی میں خرج کیا۔ کتا براکیا ا

# سُوَالِتَكُونَ لِيَكِينَهُ بِسْجِراللهِ التَّحْمِنِ الرَّحِينِي هِ مِنْ يَعْ فَعَيْنِ لِيَاللَّهُ

شروع كرتا بول الله كانام سے جو يزام پريان نهايت رحم كرنے والاہے۔

### إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ مِنْ وَإِذَا النَّجُوْمُ إِنْكُ رَبُّ مَنْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ مِنْ وَإِذَا الْجِيمَارُ

جب آفتاب بے نور ہوجادے گا۔اور جنب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کر ہڑیں گئے۔اور جب پہاڑ چلائے جاویں میں۔اور جب وس مہینے کی گابھن

### عُظِلَتُ ﴿ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُثِيرَتُ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِبَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِبَرَتُ ﴿

اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔اور جب وحشی جانورسب جمع ہوجاویں گے۔اور جب سمندر بھڑ کائے جاویں گے۔

اِذَاجِبِ النَّامَانُ مورج كَوْرَتْ لِيبِ ويا جائے وَ إِذَا اور جبِ النَّيْوَمُ سَارے النَّكَرُرَتُ ماند پِرْجاكِي وَ إِذَا اور جبِ النِّجَالُ بِهارَ عَيْرِينَ وَ اِذَا اور جبِ النِّجَالُ بِهارَ عَيْرِينَ وَ اِذَا اور جبِ الْوَحُوشُ وَشَى جانور عَيْرَ عَالَى عَيْرِينَ وَ اِذَا اور جبِ الوَحُوشُ وَشَى جانور عَيْرَتَ جانين وَ اِذَا اور جبِ الْوَحُوشُ وَشَى جانور الْجَوَلَةُ بَعْرَتَ جَرَاحَ جائين وَ اِذَا اور جبِ الْبِعَالُ سندر المَجْوَلَةُ بَعْرَاحَ جائين

#### وجدتشميهاور مضمون

اس سورة كى ابتداء بى إذا الشَّهُ مُن كُورَتْ سے ہوكى ہے (جب سورج لپیٹ دیا جائے گا لیعنی بےنور ہو جائے گا) تکوریس چز کے لپیٹ دینے کو کہتے ہیں۔ای سے سورة کا نام ماخوذ ہے اور کی دور کی ابتدائی سوراوں میں ہے ہور قیامت وآخرت کے منظر کا نقشال میں تھینجا ئیا ہے۔ سیح حدیث میں دارد ہے حضرت عبداللہ بن عمررضی الله تعالی عنهما کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ے کہ جو محض جا ہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں آئمھوں سے دیکھ كة أس كوجائي كهوه بيتمن سورتمن يرسط مه إذَا الشَّهُ مُنْ كُورَتُ ' النَّهُ النَّهَ أَوْلُعُطُوكَ \* إِذَا النَّهُ أَوْالُمُ عَلَّهُ الْمُتَقَدِّ اور يه بهي حديث من سب ك ايك روز امير المونيين حضرت ابو بكرصد اين نے جناب رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول الله آپ براس قدر جلد بڑھا ہے کے آٹار کیوں طاہر ہونے لگے۔ آپ کے مزاج مبارک کی توت سے بیتو قع نہ تھی کہ اتن عمر میں آ اربر هانے کے ظاہر ہوں گے۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کوان یا نج سورتوں نے بوڑھا کردیا۔ سورہ ہور سورہ واقعہ سورہ والمرسلات سورہ عم يتساء لون اورسورهٔ اذ الفتمس کورت \_ ان سورتوں میں عذاب الہی جو کہ دنیا

اور آخرت میں امتوں پر بہ سبب نخالفت انبیاء پر جو گزرا ہے اور
گزرے گا ندکور ہے۔ جھ کواس کے سننے ہے اپنی امت کاغم نہایت
غلبہ کرتا ہے اور غم کا خاصہ بیہ ہے کہ آ دمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن
آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھا ہونے ہے مراد آپ کے قوی اور بدن کاضعف مراد ہے نہ کہ بالوں کا سفید ہوتا۔ کیونکہ آخر عمر شریف اور بدن کاضعف مراد ہے نہ کہ بالوں کا سفید ہوتا۔ کیونکہ آخر عمر شریف تک موئے مبارک آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں پر ظاہر ہول۔

اس سورة كامركزى مضمون آخرت پرايمان لانے كى وعوت دينا ہے اور آخرت پر يقين اسلام كى جان ہے۔ اس لئے قرآن پاك ميں بار بار مختلف انداز سے آخرت كا ذكر آتا ہے كہ مومن كے ذہن ہے كى وقت آخرت كا تقين اوجھل نہ ہونے پائے ۔ اس سورة ميں بھى قيامت و آخرت كے حالات و مناظر نہا ہے مؤثر انداز ميں بيان كے محتے ہيں اور انسانوں كو غفلت كى نيند ہے جگايا گيا ہے۔ بيان كے محتے ہيں اور انسانوں كو غفلت كى نيند ہے جگايا گيا ہے۔

#### قیام قیامت کے چھھاد ثات

قرآن و حدیث میں بیرصاف ہتا آیا گیا ہے کہ بید دنیا اور عالم کا ئنات ای وقت تک قائم و آباد ہے جب تک کہ صور میں پھونک نہیں ہاری جاتی۔ قیامت کی ابتداء اسی پہلے نفخ صور سے ہوگ۔ اور

ان آیات میں قیامت کے جھ واقعات یا حادثات کو بیان فرمایا گیا ہے جن کے بعداس دنیا کا کوئی نام ونشان بھی ہاتی ندرہے گا۔

ان چھ واقعات کی تشریح کرنے سے پہلے ایک ضروری ہات میہ ذہن میں رکھ لی جائے کہان قیامت کے حجے واقعات میں اللہ تعالی نے ترتیب وقوع کوظا ہرنہیں فر مایا ہے کہ اول سے ہوگا پھر سے ہوگا۔ بلکہ محض ایک کے بعد دوسرے کوذ کرفر ما دیا ہے اور جوجا دیثہ کہ اپنی نوعیت

کے لحاظ سے عظیم الشان ہوگااس کا پہلے ذکر فرمایا۔

يهلا حادث سب سے برا پہلا حادثہ إذا السَّمَسُ كُورَتْ فرمايا لعنى بيرآ فاب بنور مو جائے گا۔اس موجودہ روش كرة آ فاب كى شعاعیں جوسارے عالم کومنور کرتی ہیں۔ لپیٹ کرر کھدی جائیں گی یعنی ہی آ فتأب بنور موجائے گاجس كى وجد سے ساراعالم تيرہ وتار موجائے گا۔ اورجوکام اس وقت سورج کررہاہے وہ نہ کرسکے گا۔ اور بیہم سب جانتے میں کہ ہمارے کرہ زمین پرجوزندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اس کا مدار ا سورج پر ہے۔اگر سورج ہی نہ ہوتو زمین پر کسی متم کی زندگی ممکن نہیں۔اس کا بےنور ہوجانازندگی کے بورے نظام کے ختم ہوجانے کے برابر ہے۔ ووسرا حادث، وَإِذَا النَّا وَمُرانَكُ رُبُّ فرمايا مَّيا كه بيستار يجمى جوآ سان کی زینت اور روشنی کی قندیلیس ہیں بےنور ہو کر جھٹر یزیں گے اور توٹ ٹوٹ کر کر بڑیں گے۔اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ بدنظام ا بني موجوده شكل مين باقى ندر بي كالمكدسب يجهدر جم برجم موجائ كار تنيسرا حادثه: وَإِذَا الْجِيَالُ سُيْرَتْ لِعِنْ جَبِ بِهَارُ جِلاَكُ جائیں گے یعنی دنیا میں ان عظیم الشان بلندا ورمضبوط پہاڑوں کا وجود جن کا اپنی جگہ سے تلنا انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا قیامت میں جب توڑ بھوڑ کاعمل شروع ہوگا تو یہ پہاڑ بھی اینے مقام ہے ہٹا دیئے جائیں گےاورا کھڑ کرروئی کے گالون کی طرح ادھرا دھرا ڑتے پھریں گے۔اوراس زبین کی موجودہ شکل بدل کر پچھ سے پچھ ہوجائے گی۔ **چوتھا حادثہ: وَإِذَا الْعِشَارُعُ خِلْكَ فَرِمَا يَا لِعِنَ جِبِ كَهِ حَامِلَهُ** اونٹنیاں جو بچہ دینے کے قریب ہوں یونہی بے کارادر بے مہار ماری ماری پھریں گی۔کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔عربوں کا جوقر آن کے اولین مخاطب تھے ان کی زندگی میں اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ان کے نز دیک اونٹ بڑا قیمتی اور کارآ مد مال تھا۔خصوصاً حاملہ ا نئنی جو بچہ دینے کے قریب ہو۔اس کی بڑی قدراور حفاظت کرتے

تضے اوراس کی انتہا گی د کھیے بھال کی جاتی تھی ۔روز قیامت کی ہولنا کی کا تصور ذہن میں بٹھانے کے لئے یہاں میرکہا گیا کہوہ ایباسخت وقت ہوگا کہلوگ دس ماہ کی گا بھن اونٹنیوں کی بھی پروا نہ کریں گے جو ماری ماری پھریں گی اور لوگ انتہائی بدحواس کے عالم میں انہیں بھول جائیں سے۔ادر مخلوق میں تفسی نیٹری ہوگی۔

يا تحجوال حادثه: وَإِذَا الْوَحُوشُ حُثِيرَتْ اور جب وحثى جانور کھبراہث کے مارےسب جمع ہو جاویں گے بینی اس روز انسان تو کیا وحثی جانوروں کے بھی ہوش وحواس بجاندر ہیں گےاورانتہائی اضطراب و اضطرار میں دحشی جانور تک ایک دوسرے کی دشمنیاں بھول بھال کرآپیں میں گڈنٹہ ہوجا کمیں گے۔وحشی جانوروں کا خاصہ ہے کہانسان سے دور بھا گتے ہیں اور جن کی آپس میں بھی ایک جنس غیرجنس سے گریز کرتی ہے مثلاً ہرن شیر سے اور بکری بھیٹر ہے سے کیکن ہیں دن وہ بھی دہشت کے مارے گھیرا کرجنگلول اور بہاڑوں سے نکل نکل آئیں گے اور آبادی میں پناہ لینے کے لئے آجمع ہوں سے اس کانمونہ آج بھی بھی بھی دیکھنے میں آجاتا ہے۔ جب کوئی شدید طغیانی یا سیلاب آئے یا جنگل میں زبردست آگ لگے یاشدید آندھی وطوفان اعضے تو یانی میں سانب اور انسان کو ہتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور شیر اور جنگلی ہرن وغیرہ کوایک جگہ د یکھا گیا ہے تو قیامت کی ہولنا کی کا ایک اثریہ بھی ہوگا کہ اس وفت کے حالات سے متاثر ہو کرجنگلی جانورا کٹے ہوجا کیں گے۔

جِهِمًا حاوث، وَإِذَا الْبِعَارُسُعِ رَبُّ اور جب سارے سمندر جوش مارنے لگیس سے۔ نظام کا تنات کے درہم برہم ہونے کا جو ذکر او پر کیا گیا شایدای کا اثریه ہوگا کہ سمندر بھی جوش کھانے لگیں اوراس وقت سمندروں کا یانی انتہائی جوش کے ساتھ ادھرادھر بہد نکلے اوراس صورت حال کے بعد ندمعلوم زمین کا کیا نقشہ ہو۔انغرض جب پہلا صور پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجہ میں تمام کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ نہ آسان رہے گا نہ سورج اور ستارے رہیں گے۔ نہ پہاڑ نہ سمندر ندانسان وحيوان ونيااورتمام ابل دنياسب كاخاتمه بوجائے گار واخرد عونا أن الحدد يلورت العليين

### وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتَ يُو إِذَا الْمَوْءَدَةُ سُيِلَتَ ﴿ بِأَيِّ ذَنْكِ قُتِلَتُ ﴿ وَإِذَا الصُّعُفُ

ادر جب ایک ایک تم کے لوگ استھے سے جاویں مے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑی ہے پوچھا جاوے گاکہ وہ س گناہ پر قبل کی گئی ہی ۔اور جب تامیال

# نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَعِيمُ سُعِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتَ ﴿ عَلِمَتُ

کھول دیئے جاویں کے راور جب آسان کھل جاوے گا۔اور جب دوزخ وَحکائی جاوے گی۔اور جب جنت نزدیک کر دی جاوے گ

### نَفُسٌ مِّكَأَ الْحُضَرِتُ الْ

بر محض ان اعمال کو جان لے گاجو لے کرآیا ہے۔

کرنے والا اپنے جیسے ممل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور عقائد اعمال و اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے الگ لگ جماعتیں بنادی جائیں گی۔ یہ کو یا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کی تیاری ہوگی۔ جائیں گی۔ یہ کو یا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کی تیاری ہوگی۔ وسمراوا قعہ

دُاذَالْبَوْ، دُوَّ سُبِلَتْ بِاَی دَنْ اِس وَتَ ان الرکوں ہے جنہیں زندہ زمین میں گاڑویا گیا تھا پوچھا جائے گا کہوہ کس گناہ پرتل کی گئی تھیں؟ زمانہ جا ہلیت کے عربوں میں رواج تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی ہیدا ہوتی تو وہ زمین میں گڑھا کھود کر زندہ دفن کردیتے۔ بعض تو افلاس اور پرورش کے اخراجات کے ڈرسے ایسا کرتے تھے اور بعض کو بیعارتھی کہا گربٹی زندہ رہی تو اس کی شادی کر کے کسی کوابنا وار بعض کو بیعارتھی کہا گربٹی زندہ رہی تو اس کی شادی کر کے کسی کوابنا داماد بنانا پڑے گا۔ بوں تو آخرت کی بوچھ پچھے زندگی کے تمام ہی کاموں کے بارہ میں ہوگی لیکن میہاں عربوں کے ایک انتہائی سنگ دلی اور ایک غیرانسانی حرکت کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا گیا جوانسانی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے بعنی لڑکوں کا زندہ فرمایا گیا کہاس دن گاڑ دینا چنانچہ ان کے اس جرم کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہاس دن

ووسری بارصور پھو تکنے کے بعد کے حادثات ہون فرمائے کے گذشتہ آیات میں قیامت کے جو چھ حادثات بیان فرمائے کے سخے تو وہ تھے کہ جواول بار حضرت اسرافیل کے صور پھو گئے ہے وہ تع کہ جواول بار حضرت اسرافیل کے صور پھو گئے ہے وہ تع کہ جواول بار حضرت اسرافیل علیہ ہو گئے ۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ صور پھونکیں ہے جس کے اثر سے تمام اولین و آخرین مرے ہوئے بھر سے زندہ ہوجا کیں گے اور سب میدان حشر ہیں جمع کئے جا کیں گے۔ تو دوسری بارصور پھونکنے پرمیدان حشر ہیں جوحادثات وواقعات بیش گے۔ تو دوسری بارصور بھونکنے پرمیدان حشر ہیں جوحادثات وواقعات بیش آگیں گے۔ دوان آیات ہیں ظاہر فرمائے سے جی۔

#### پہلا حادثہ

وَ اِذَا النَّفُوسُ رُوِجَتْ ہوگا لیعنی میدان حشر میں ہر ہرتشم کے لوگ چھانٹ کر الگ الگ گروہ کر دیئے جائیں گے۔ اچھے اچھوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس طرح ہرنوع اورجنس ساتھ ہوں گے اور ہر ہے ہروں کے ساتھ۔ اس طرح ہرنوع اورجنس کے لوگ علیحدہ علیحدہ کھڑ ہے ہوں گے۔ کا فرالگ مسلم الگ کچران میں بھی ایک ایک طریقہ کے لوگ مثلاً مسلم میں نمازی اور غیرنمازی الگ ۔ آگویا اس دنیا میں ہرتشم کا نیک یا برعمل الگ ۔ آگویا اس دنیا میں ہرتشم کا نیک یا برعمل الگ ۔ آگویا اس دنیا میں ہرتشم کا نیک یا برعمل

چوتھا حادثہ

وَإِذَا النَّهَ آَءُ كُنِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى جب كده آسان جوده مرى بارصور يهو كنف كے بعد قائم ہوگا اس كو كھول ديا جائے گا ۔لفظى معنی وَ إِذَا النَّهُ آَءُ كُنِهُ طَنَّ كے بيں كہ جب آسان كى كھال تھنجى لى جائے تو بسے جانوركوذئ كرنے كے بعداس كى كھال اتار ليتے بيں اوراس كے اندر كے اعضاء اور كوشت رگ وريشے ظاہر ہوجاتے بيں اى طرح آسان اندر كے اعضاء اور كوشت رگ وريشے ظاہر ہوجاتے بيں اى طرح آسان كے كھل جائے ہے اور كی مب چیز يں نظر آنے ليس كى اور ملائك نازل ہونے شردع ہوں گے۔جوعدالت حشر كے كارندے ہوں گے۔

يا نجوال حادثه

وَإِذَا الْبُعِيدُ وَسُعِرَتُ فَرَهَا يَا لِعِنَى جَبِ جَبِمَ اور زيادہ دہكائی جادے گی۔ جَبُم کی آگ جود نیا کی آگ سے ستر جھے زیادہ گرم ہے اور حدیث میں تصریح آئی ہے کہ جبنم کی آگ کوایک ہزار برس وہكایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئی اور پھر اس کوایک ہزار برس اور دہكایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی اور پھر ایک ہزار برس اور دہكایا گیا یہاں تک کہ وہ ساہ ہوگئی اور اب وہ سیاہ وتاریک ہے۔

جہنم جس وفت حاضر کی جائے گی تو اس کی بیرحالت ہوگی کہ اس میں ہے آگ کے شعلے اور چڑگاریاں بڑے بڑے گلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطار کے مانند ہے در ہے اٹھتی ہوں گی اور جہنم نہایت مہیب آ وازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شبیع اور جن وانس اور بتوں کو اپنے لئے بطور غذا طلب کرتی ہوگ ۔ جن کولوگ من کر لرز جا نمیں کے اور ڈر کے مارے گھنوں کے بل گر پڑیں ہے ۔ جہنم کی گرمی اور بد ہو اس قدر ہوگی کہ و کسال کی مسافت تک پہنچے گی الا مان والحفیظ ۔ تو اس روز جہنم کے جوش وخروش کو دکھے کر مجرموں کے تو بالحضوص حواس یا ختہ ہو جا کیں ہے ۔

جھٹا حادثہ

میں فرمایا وَمُؤْدَا الْجِنَّةُ ٱلْهِٰلِفَ اور جب جنت نز دیک کر دی جائے گی یعنی جس طرح اہل محشر کے لئے جہنم حاضر کی جاوے گی اسی طرح ان لا کیوں ہے جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم کی سزا میں اس طرح قتل کیا گیا تھا؟ فلاہر ہے کہ لاکیاں معصوم ہے گناہ تھیں۔ نادانی اور جہالت کی وجہ ہے انہیں زندہ دون کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کرنے والے کوئی عذر پیش نہ کر تکیس کے اور اس پوچھنے ہے مقصودان زندہ درگور کرنے والے فلا لموں کا اظہار جرم مقصود ہوگا۔ یہاں ایک تاریخی بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایا م جالمیت میں جب کہ تر بول میں بیونیچ رسم جاری تھی ان بین بعض ایسے بچھ والے لوگ بھی تھے جو اس رسم کو ہرا سجھنے تھی ان بین بعض ایسے بچھ والے لوگ بھی تھے جو اس رسم کو ہرا سجھنے تھی دن پید حضرت عمر بن الخطاب کے ایک چچازاد بھائی مکہ میں جہاں شخصی ان کے گھر لاکی پیدا ہوئی اور وہ جیتی گاڑی جادے گی تو جمیت کروہاں پہنچتے اور کہتے کہ میں نے اس کوا پی بیٹی بنالیا اور جو پچھ اس کے گھر لاکی پیدا ہوئی اور وہ جیتی گاڑی جادے گی تو جسیٹ کروہاں پہنچتے اور کہتے کہ میں نے اس کوا پی بیٹی بنالیا اور جو پچھ اس کے گھر لاکی پیدا ہوئی کا خرج ہے وہ سب میرے ذمہ بست کی کو گھا س کا بارنہیں اس طور سے انہوں نے بہت کی لاکیاں بیا لیس اور ای وہ سطے ان کوئی الاموات کہا جا تا تھا اور ان کے اس صالح لیس اورای وہ سطے ان کوئی الاموات کہا جا تا تھا اور ان کے اس صالح طریقہ کی اتباع بعض اور عرب قبائل میں بھی کرتے تھے۔

جاہلیت کی بیرتم بدیعتی لڑکیوں کو زندہ در گور کردینے کی اسلام نے بالکلید مٹائی اورشر بعت اسلامیہ بیں بچوں کو زندہ دفن کر دینا یاقتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اورظلم عظیم ہے اور چار ماہ کے کسی حمل کو گرانا بھی ای حکم میں ہے کیونکہ چو تھے مہینہ میں حمل میں روح پڑ جاتی ہے اور دہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے۔ (معارف القرآن جلد ۸)

تيسراحادثه

و کافاالظیٰعف فَنْتِرَتْ فرمایا گیا۔ یعنی او پرلڑ کیوں کے زندہ در گور کر دینے میں تو صرف ایک بڑے جرم کی طرف اشارہ ہے ورنہ انسان نے اس زندگی میں جو پچھ کیا ہوگا ان میں سے ہرچھوٹے بڑے جرم کی یو چھ پچھ ہوگی اور ہر مخص کو وہاں وہی پچھ ملے گا جواس نے یہاں ونیا میں کمایا ہوگا چنا نچہ اس دن تامہ اعمال کھول دیئے جا کمی گیاں ونیا میں کمایا ہوگا چنا نچہ اس دن تامہ اعمال کھول دیئے جا کمی انسان آخرت وقیامت کی جن حقیقتوں کو ماننے سے انکار کر رہاہے اس روز جب جہنم اور جنت کواینے سامنے دیکھے گاتو ساری حقیقت اس کے سامنے آجائے گی اور اس وقت اس کا دنیا میں سارا کرا دھرا اس کے سامنے ہوگااور دوا بنی آتھوں ہے دیکھے گا کہاس زندگی کی مہلت میں جو کھاس نے کمایا تھاای سب کا بتیجداور جزاوسزاد ہاں اس کوملا۔

جنت بھی حاضر کی حائے گی کہ جو تجلیات اللی ہے آ راستہ ہیراستہ ہوگی 📗 ین لگ جائے گا کہ نیکی یابدی کا کیاسر مایہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ یعنی آج تا کہ مومنین متقین کواس کی رونق اور بہار دیکھنے ہے عجیب مسرت وفرحت حاصل مواور كفار ومشركين وبدكارون كوحسرت موادراس سلطنت جاودانی ہےمحروم رہنے پران کو اور زیادہ رنج والم ہو۔ سب بجھسامنے آجائے گا اخيرين فرمايا علِمت نَفُسٌ مَا أَحَضَرَتُ اس ونت برفخص كو

#### وعالشيحئ

حق تعالیٰ ہم کو دنیا میں ایمان کامل اور اسلام صادق کے ساتھ زندہ رکھیں اور اسی پر موت نصیب فرما کیں اورا بے مومنین ومتقین بندوں کے ساتھ ہمارا حشرنشر فرما کیں۔ الله تعالی جارا محانه آخرت میں جنت مقدر فرمائیں اورجہنم سے ہم کو بچائیں۔ آمین يَّالْفَلْهُ آبِ نِعت يرنعت عطاك اس عقوت ألى كين آب ك وى بوئى قوت كويس نے آب ہی کی نافرمانی میں خرج کیا۔ کتنا برا کیا آب نے تو کھلایا پایا اور میں نے آب ہی کی مخالفت كي آب كوناراض كر ك يخلوق كوراضى كيا نادم بول براكيا اسالندا مجهمعاف فرماد \_\_ يَّا الْفَلْانُ كُنْ الله الله الله الله مين نيكي كاراد عد المرراسة اي مين مناه كي طرف چلا گیااور جہاں تیراغضب نازل ہوتاوہال نفس کوراضی کیااور آپ کی ناراضگی کی بروانہ کی۔ میں آپ کے غضب وعذاب کو بھی جانتا تھا مگر شہوت نے ایسا حجاب ڈال دیا پاکسی دوست نے ایسا ورغلایا کہ گناہ ہی اجھامعلوم ہوا۔ اللی ابیسب کرتوت کرے آیا ہون اوراس امید میں آیا ہول کہ آ ب ضرورسب گناه معاف فرما وی سے اب اس امیدوارکو ناامید ندفر مانا میرے سب گناه معاف فرماد يجحّه \_

وَاخِرُ دَعُوْ يَا إِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

### فَلاَ أُقْبِهُ بِالْخُنْسِ ﴿ الْجُوارِ الْكُنْسِ ﴿ وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصَّابِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ ٳٮٛۜ؋ڶڨۜۅٛڵۯڛؙۅؙڷؚػڔؽڝۣڐۣۮؚؽۊؙۊۣ؏ڹ۫ۮۮؚؽۘٳڵۼڒۺڡڲؽڹٵٞڡڟٳ؏ؿؙڲٳ کہ میقر آن کلام ہے ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا جوتوت والا ہے ما لک عرش کے نز دیک ذی رتبہ ہے۔ وہاں اس کا کہنا ماتا جاتا ہے امانت دار ہے وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَغِنُونٍ ﴿ وَلَقَالُ رَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ ﴿ وَمَاهُوعَلَى الْغَيْبِ ادریۃ ہمارے ساتھ کے دہنے والے مجنون نہیں ہیں۔اورانہوں نے اس فرشتہ کوصاف کنارہ پردیکھا بھی ہے۔اور میپغیبر مخفی ہاتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں۔ بِضَنِيَنِ ۚ وَمَاهُو بِقُولِ شَيْطِنِ رَجِيهِ ﴿ فَأَيْنَ تَنَهُمُونَ ١٥ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ۗ ور بیقر آن کسی شیطان مُر دود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔تو تم لوگ کدھر کو چلے جارہے ہو۔بس بیتو دنیا جہان والوں کیلئے ایک بڑانصیحت نامہ ہے. لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ فَوَمَا تَسَأَءُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ فَ ا سے سخف کیلئے جو تم میں سے سیدھا چانا جائے۔اور تم بدول خدائے رب العالمین کے جاہے کچھ نہیں جاہ سکتے ہو۔ فَلاَ أَفْسِهُ مو مِن مُنهَ كَعَامًا مول إِلَيْ مُنْ مِي يَحِيمِ مِن جانبوال الْجَوَارِ سيده جانبوال النَّمُنِي مِي جانبوال وررات إذا جب عَسْعَسَ مَعِيلَ جائے اوالحَنْهِ اور منح إذا جب النّفَسُ وم بعرے إنّه بيتك بيرا لَقُولُ كلام أَيَسُوكِ قاصد الكَوْبِيرِ عزت والا إذِي قُوَةِ قوت والا عِنْدُ نزديك في الْعَرْشِ عرش ك ما لك مَكِيْنِ بلندمرتب مطايع سبكاماته والله أَعَدُ أَصِيْنِ وبالكامانتدار في ما تبيل صاحب كله تهارار في مُعَنُونِ دیوانہ | وَ لَقَدُ رَانُا اوراس نے اسکود یکھا ہے | پالاُ فُقِ کنارہ یہ | الْمُهِینِ مُحملا | وَمَاهُو اورنیس وہ | عَلَی الْعَکیْبِ غیب یہ | بِخَسَنین بُل کرخوالا ذَ، هُوَ اورنبيس | بِقَوْلِ كهابوا | شَيْطُنِ شيطان | يَجِيبُه مردُود | فَأَيْنَ مِهر كدهر | تَذْهَبُونَ ثم جارے ہو | إِنْ هُوَ نبيس وه | إِلَا حمر | ذِكُرُ تَصِيحت لِلْعُلِينَ تَهَام جَهَانُول كِيكَ الْمُنْ جُو الشَّاءُ عِلْبُ مِنْكُمْ تَم اللَّهُ اللَّهُ لَكُنَّ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّا مَكُمُ أَنْ بِيرُهُ إِينَاكُمُ مِا إِن اللَّهُ الله ارْبُ رب الْعَلِمَيْنَ تمام جهان

سورة كاموضوع

گذشتہ یات میں قیامت و آخرت کے متعلق متعدد حادثات وواقعات کا ذکر فرمایا گیا تھا جس ہے یہ جتلانا مقصود تھا کہ قیامت و آخرت آنا بھینی ہے۔ قرآن کریم کے اس دعویٰ کے مقابلہ میں منکرین آخرت و قیامت کا یہ خیال تھا کہ یہ سب با تیں محض خیالی وہمی اور غلط ہیں۔ وہ کہتے کہ مطلام کر بھی کوئی زندہ ہوا ہے۔ کیسی قیامت اور کیسی آخرت اور کہال کا حساب کتاب اور

کیسی جزاوسزا؟ بیسب با تیس غلط بیں اور بیرسول ہونے کا جودوی کرتے بیں تو یا تو یونے کا جودوی کرتے بیں تو یا تو یونے دیوائے بیں یاان پرشیاطین کا پچھاٹر ہوگیا ہے۔ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان آ یات میں ان منکرین کے خیالات باطلہ کا روفر ماتے بیں اور قرآن کریم اور سول الله سلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ظاہر فرماتے ہیں۔

تین چیزوں کی تشمیں

قرآن كريم كاطريقدب كركس ابم بات كي لي قعميد كلام سے

اسے بیان کیا جاتا ہے۔ بیبال بھی اللہ تعالیٰ نے سیجھ چیزوں کی قشم کھا تحرقر آن یاک اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حقانسیت کو بیان فر مایا اور منکرین کے اقوال کی تر دید فرمائی۔ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کی شم کھائی ہے۔ پہلے ضن جوارا در کنس کی۔ان ہے مرادوہ یانچ ستارے ہیں جن کوخمسہ متحیرہ کہتے ہیں۔ان کے نام زحل ' مشتری مریخ 'زہرہ اورعطار دہیں۔ان ستاروں کی عجیب حال ہے۔ يبهى سيد هے جلتے بين اس لحاظ ہے ان كوجوار كہتے بين بھى النے حيلتے یں۔جدھرے سے تھے پھرلوٹ کرادھرہی آ جاتے ہیں اس لحاظ ہے ان کوخس کہتے ہیں اور مجھی غائب ہو جاتے ہیں یا حرکت منقطع ہو جاتی ہے اس لحاظ سے ان کو کنس کہتے ہیں۔ تو خنس جوار اور کنس ان ۵ ستاروں کی صفات ہیں اور پہلے ان کی قشم کھائی گئی۔ دوسری قشم وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ لِعِن رات كَامْم كَمالَى من جب وه تاريك موجاتى ہے۔ تیسری مشم کھائی گئی۔ والعصُبني إذا تنكفس ليعن مبح كي مشم جبوه ممودار ہونے لگتی ہے اور ان تینوں قسموں کے بعد فرمایا کہ بیقر آن اللہ کا كلام باورايك معزز فرشة يعنى جبرئيل عليه السلام كي معرونت امين اور صادق پنجمبر یعن محدرسول النصلی الندعلیه وسلم کے یاس بھیجا میا ہے۔ حقانیت کے دلائل

جن چیزوں کی بہاں قسمیں کھائی گئی ہیں وہ دراصل بطور ولیل کے ہیں اس دعوے کے ہیں اس دعوے کے ہیں کہ جو بات قسم کھا کر کہی گئی ہے۔
ستاروں کا اس طرح ہیر پھیر کر چلنا اور ان کی ہدیفیات کہ بھی سید ھے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بھی انظروں سے او جھل ہوجاتے ہیں۔ ای طرح سورج کے چھپنے کے بعد مات آ جاتی ہوادر ہوتی سیابی پھیل جاتی ہے۔ پھر بیصورت بھی باتی منیں رہتی ہے۔ پھر بیصورت بھی باتی سیاروں کی میڈرشیں اور رات دن گا یہ المٹ پھیر کہ جس میں بھی بال ستاروں کی میڈرشیں اور رات دن گا یہ المٹ پھیر کہ جس میں بھی بال ستاروں کی میڈرشیں اور رات دن گا یہ المٹ پھیر کہ جس میں بھی بال ستاروں کی میڈرشیں اور جو بالکل ایک گئے بند ھے اور منصوبے کے برابر فرق نہیں آتا اور جو بالکل ایک گئے بند ھے اور منصوبے کے ماتھ میں ہے اور میرات دن ماتھ میں ہے اور میرات دن کے دون اور بین دائل ہیں۔ تو کے دون اور بین دائل ہیں۔ تو کے دون اور بین دائل ہیں۔ تو کے دون اور بین دائل ہیں۔ تو

وہ صاحب قدرت وعظمت اور ما لک کون و مکان جب ایک بات قشم کھا احمد عثافی کر کے تو پھر اس میں شک و شبہ کی کیا تنجائش ہے۔ حضرت علا مہ شبیر احمد عثافی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ان قسموں کی مناسب آئندہ صفمون سے بیہ ہے کہ ان ستاروں کا چلنا ' تھیم بنا ' لوثنا ' حجیب جانا ایک نمونہ ہو کے ان ستاروں کا چلنا ' تھیم بنا ' لوثنا ' حجیب جانا ایک نمونہ ہو کہ حجیب جانا ایک نمونہ ہو کہ حجیب جانا ایک نمونہ ہو کہ حجیب جانے اور ایک مدت وراز تک اس کے نشان باتی رہنے پھر منقطع ہو کر حجیب جانے اور رائی مدت وراز تک اس کے نشان باتی مونہ ہو کہ حجاس تاریک وور کا جو خاتم الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے دنیا پرگز راکہ کسی تحق کوتی و باطل کی تمیز ندر ہی تھی اور وی کے آثار بالکل مث بچکے ہے اس کے بعد صبح صادق کا ظاہر ہونا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں تشریف لا نا اور قرآن کا فائر نا ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں تشریف لا نا اور قرآن کا فائر نا ہے کہ ہر چیز کو ہدایت کے نور سے روشن کر دیا گویا اسکے انبیاؤں کا نور ستاروں کی طرح تھا اور اس نور وظلم کو آفیاب درخشاں کہنا جا ہے۔

وحى لانے والے فرشتے كى صفات

ان مینوں قسموں کے بعد فرمایا گیا کہ بیقر آن اللہ کا کلام ہے اور ایک معزز فرشتہ لیعنی جرئیل علیہ السلام کا لایا ہوا ہے۔ اب آ گے حضرت جبرئیل علیہ السلام جو وحی کے لانے والے ہیں ان کی کچھ صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ کریم یعنی عزت والے ہیں اور بردی قوت والے ہیں یعنی حفظ وصبط اور بیان وحی کی قوت بھی کامل ہےاور جسمانی قوت کابھی بہ عالم کہ توم لوط کی بستیوں کواپنے باز و پراٹھا کر بلندی پر لے جا کرالٹ دیا اور قوم شمود پر ایسی جیخ ماری کہ سب کے کلیجہ بھٹ کر ہلاک ہو گئے۔ آن کی آن میں آسان سے زمین پر آتے ہیں اور ملک جھیکنے میں زمین ہے آسان پر چڑھ جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے۔سب فرشتوں ہے زیادہ ہارگاہ خداوندی میں قرب اور رسائی حاصل ہے۔ آسانوں کے فرشتے ان کی بات مانتے اوران کا حکم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کوشیہ ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی وحی کرنا جا ہے میں تو دحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں جس ہے آ سانوں میں ایک سخت لرزہ پیدا ہوجا تاہے جب آ سانوں والے اس کو سنتے ہیں تو ہے ہوش

ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بحدہ میں گریڑتے ہیں۔ پھر ہوش میں سب سے بہلے جرئیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان ے اپنی وحی کے ساتھ کلام فر ماتے ہیں۔ پھر جبرئیل علیہ السلام ملا مکلہ ` کی طرف ہے گزرتے ہیں اور جس آسان کی طرف ہے گزرتے ہیں اس كفرشة جرئيل عليه السلام سے يو چھتے ہيں۔ جرئيل! مارے آ قاو ما لک نے کیا فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچھفر مایا حق ہی ہے۔ دہ بزرگ و برتر ہے۔ پھرسب ملائکہ ویسے ہی کہتے ہیں كه جيسے جبرئيل عليه السلام وحي كي متعلق حكم خداوندي مي موافق سهتے بن (تفسير مظهري) تواس حديث عمعلوم بواكه جرئيل عليه السلام فرشتوں کے امیر ہیں۔ نیز شب معراج کے واقعہ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملااعلیٰ بعنی عالم ملا تکہ میں حضرت جبرئیل علیہ انسلام کی اطاعت کی جاتی ہے۔شب معراج میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے جرئیل علیہ السلام کے کہنے سے ملائکہ نے آسانوں کے درواز و کھول دیئے تھے اور جنت کے دربانوں نے جنت کے دروازے۔ تو یہ صفات حضرت جبرئیل علیہ السلام کی بیان ہوئیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے ہتھے۔ حضور عليه في في حضرت جبرتيل كوبار ماديكها اب آ مے پینمبرعربی رسول الله صلی الله علیه وسلم محمتعلق بتلایاجاتا ہے جن کے متعلق کفار مکہ نعوذ باللہ تعوذ باللہ مجی آپ کو دعوئے نبوت میں دیوانہ کہتے مجمی آپ کی قیامت وآخرت کے متعلق باتوں کو مجموث اور غلط بتاتے۔ بھی بیالزام لگاتے کہ آپ جس کو وجی اللی کہتے ہیں وہ کسی نایاک روح یاشیطان کے اڑے ہے۔ بھی آپ پرغیب کی خبریں س کر کا بہن ہونے کا الزام رکھتے۔حق تعالیٰ ان تمام الزامات کے رد میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بدرسول عربی دعوئے رسالت سے يبلے حاليس سال تك تمبارے درميان رہے اورتم ان كے ساتھ رہے۔ اتی طویل مدت تک ان کے تمام کھلے چھیے احوال کا تجربہ کیا مہمی ایک مرتب بھی ان کے جھوٹ فریب یاد بواندین کی کوئی بات تم نے نددیکھی اور ہمیشان کے صدق وامانت اور عقل ودانائی کے معترف رہے۔ کیا بیوہی تمہارے دفیق نبیس ہیں جن کے تمام احوال کاتم پہلے سے تجربد رکھتے ہو۔

اب با وجہ انہیں جمونا یا دیوانہ کیے کہہ سکتے ہو۔اس کے بعدان منکرین کو بیشہ بھی تھا کہ مان لیا کہ آپ سے بھی ہیں دیوانہ بھی نہیں۔ مرحمکن ہے کہ جبر نئل فرشتہ سے آپ نے بیکام سنا نہ ہوا ور وہ اس کو جر نکل علیہ السلام کوئی اور شیطان ان سے آ کر کہہ جاتا ہواور وہ اس کو جر نکل علیہ السلام سیحتے ہوں اس کا جواب ویا جاتا ہے کہ جمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتہ کو یعنی جرئیل علیہ السلام کواصلی صورت ہیں آ سان کے صاف کنارہ پر دیکھا بھی ہے کہ شاید دیکھنے یا بہانے نے میں پچھ اشتہاہ ہوگیا ہوگا۔ وہ ان کو اچھی طرح جانے پہچائے ہیں۔ سورہ بچھ کے اس بارہ ہیں بھی فر مایا گیا تھا کہ جرئیل علیہ السلام کو آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلی پر دیکھا بھی آ سان کے بلند کنارہ پر اور یہاں افق میں پر دیکھا بھی آ سان کے صاف کنارہ پر دونوں سے مرادا بیک مبین پر دیکھنا فر مایا بعنی آ سان کے صاف کنارہ پر دونوں سے مرادا بیک مبین پر دیکھنا فر مایا بعنی آ سان کے صاف کنارہ پر دونوں سے مرادا بیک مبین پر دیکھنا فر مایا بھی تھا ور شب معراج ہیں بھی دیکھے گئو اب اس کے شہود ہیں بھی دیکھ کے تو اب شہود ہیں بھی آ بیان کو دیکھ کے اور شب معراج ہیں بھی دیکھ کے تو اب شیخاہ شہر بیدا کر نام میں خطاط اورائمتی بن ہے۔

منكرين كےشبہات كارد

اب ایک شیمنرین کا آنخصرت سلی الدعلیه وسلم کے معلق یہ باقی رہ جاتا تھا کیمکن ہے ہیکا ہن ہوں۔ عرب میں کا ہن بھی غیب کی اور مخلی باتیں جنات ہے ہی کا ہن ہوں۔ عرب میں کا ہن بھی غیب کی اور مخلی باتیں جنات ہے ہی کر بیان کیا کرتے تھے۔ اس الزام کو بھی روفر مایا جاتا ہے۔ ویک اُھو کی کی اُلْفیزی یعنی بیخیر علیہ الصلوٰة والسلام ہر حم کی فی اور غیب کی خبریں جودتی ہے ہملائی جاتی ہیں دیتے ہیں۔ ماضی ہے متعلق ہوں یا مستقبل ہے یا اللہ تعالیٰ کی فات ہیں۔ ماضی ہے متعلق ہوں یا مستقبل ہے یا اللہ تعالیٰ کی فات و موازخ کے احوال سے یا واقعات بعدالموت ہے یا دات و موازخ کے احوال سے یا واقعات بعدالموت سے یا قیامت و آخرت کے احوال سے اور ان چیز ول کے ہتلانے میں نہ بخل قیامت و آخرت کے احوال سے ۔ اور ان چیز ول کے ہتلانے میں نہ بخل کرتے ہیں کرتے ہیں خبری اور ان کی مادت تھی کہ رقم لے کرکوئی بات بتلائے تھے اور وہ بھی ایک جزئی اور ناکمل بات جس میں سوجھوٹ ملاکر بیان کرتے اور اس میں بھی اس قدر بخیل کہ بغیر نذرانہ یا مضائی کے وصول کے ایک حرف میں بھی زبان سے نہ نکا لتے۔ پھر کا بہن کا لقب آ ب پر کسے چیاں ہوسکتا میں بھی زبان سے نہ نکا لتے۔ پھر کا بہن کا لقب آ ب پر کسے چیاں ہوسکتا ہیں وسکتا

خلاصه

اس سورت کے دوجھے ہیں 'پہلے جھے میں جو کہ آآ یات پر مشتمل ہے اس ہولنا ک کا سُناتی انقلاب کا ذکر ہے جسکے اگر ات سے کا سُنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی سب پچھ بدل جائے گا' یہ سورج اورستار نے پہاڑ اور سمندرریت کے گھر وندے ٹابت ہول گے اس ون ہر مخص کو پید چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کرآیا ہے 'گناہ یا نیکیاں یا گناہ ہی گناہ اللہ کی پناہ!

یں ہیں سے حرایا ہے ساہ یا سیمیاں یا ساہ اس ساہ الدی الدی ہاہ ۔

دوسر ہے جھے میں جو کہ ۱۵ آیات پر شخمل ہے باری تعالیٰ نے تین مسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صدافت کو بیان فرمایا ہے اوران دیوانوں کو بڑی محبت سے مجھایا ہے جو اللہ کے نبی کومعافہ اللہ ' قرار دیتے تھے فرمایا گیا'' تمہارا ساتھی ویوانہ بی کے مقام فورو فرکر کرو اور نبیس ہے ' وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والاسچانی ہے۔ سور ہ اعراف اور سور ہ سہامیں بھی ہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تم فورو فرکر کرو گئے تا اور سور ہ سامنے شب و روز گرکرو گئے تا ہے اور قرآن کے بار ہے میں فرمایا کہ '' شیطان مردود کا کلام کہلئے آیا ہے اور قرآن کے بار ہے میں فرمایا کہ '' شیطان مردود کا کلام کہلئے آیا ہے اور قرآن کے بار ہے میں فرمایا کہ '' شیطان مردود کا کلام کہلئے آیا ہے اور قرآن کے بار ہے میں فرمایا کہ '' شیطان مردود کا کلام خوسید ہی بیس ہے یہ تو ایل جہاں کیلئے تھی ہے جوسید ہی راہ پر چلنا جا ہے اور تم نہیں جا دی ہے ہی بار کے بیس کے دوسید ہی راہ پر چلنا جا ہے اور تم نہیں جا دور تم نہیں جا در ہے ہیں کہ رب العلمین نہ جا ہے'۔

سورة التكوير كے خواص

ا-رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے جوسورۃ الگویر پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ ۲- جو آدمی ہارش ہرستے وقت سورۃ الگویر پڑھ کر دعا مائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔

۳-جوآ دمی عرق گلاب پرسورة المتكویر پڑھے دراس عرق کواپی آنگھوں پرلگائے تواس کی نظر تیز ہوگی ادرآنگھوں کی صحت برقر اررہے گی۔ ۴- ایسا گھر جس میں جادو کیا گیا ہو اور معلوم نہ ہو کہ جادو کی چیزیں کہاں دنن جیں تو اس گھر میں سورة التكویر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ جگہ ذہن میں ڈال دیں گے اور وہ اٹر ختم ہوجائے گا۔

وَالْخِرُدَعُوْ نَا أَنِ الْحَدُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

ہے۔کہاں پیغمبری سیرت اور کہاں کا ہنوں کی پوزیش ۔

اخیر میں وَالْوُ بِقُولِ شَیْنَطْنِ رَجِینِهِ فرما کراس بحث کوختم فرمایا جاتا ہے بینی بیقر آن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے جمیرا کہ بیمنکرین خیال کرتے ہیں۔ بھلاشیطان مردودالیی نیکی اور پر ہیز گاری کیوں سکھلانے لگا جس ہیں سراسر بنی آدم کا فائدہ ہواورخود اس ملعون کی قباحت و مذمت ہو۔ تم خوداس کلام میں غور کرو۔

ت رويون المارية المارية المارية المارية قرآن مكمل دستورالعمل

آ خیر میں منکرین نبوت اور منکرین قرآن کوخطاب فرمایا جاتا ہے کہ
جب تمہارے الزامات سب غلط قابت ہوئے تو بج صدق وق کے اور کیا

ہاتی رہا پھراس روشن اور صاف راستہ کوچھوڑ کر کدھر بہتے چلے جارہ ہو

گرآپ کی نبوت کے منکر ہور ہے ہواور قرآن کی حقانیت سے انحاف کر
رہے ہو۔ اگرتم اس قرآن کے مضامین اور ہدایت پرغور کر وتواس کے سوا

پھونہ نظے گا کہ یہ سارے جہان کے لئے ایک سچانصیحت نامہ اور مکمل

وستور العمل ہے۔ جس سے انسانوں کی دارین کی صلاح وفلاح وابستہ

وستور العمل ہے۔ جس سے انسانوں کی دارین کی صلاح وفلاح وابستہ
حالب ہوں اور ضد وعنا داور سمج جوسید ھا چلنا چاہیں۔ ہدایت اور روشنی کے
طالب ہوں اور ضد وعنا داور سمج روی اختیار نہ کریں۔ کیونکہ ایسے ہی لوگ

اس نصیحت نامہ نے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔

توفیق الله تعالی کی مشیت سے ملتی ہے

# النَّوْ الْإِنْفِظُ لِمَا اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْ الرَّحِيْدِ فَلَيْعَ عَشِرُ الرَّالِ الرَّحِيْدِ فَلَيْعَ عَشِرُ الرَّالِ الرَّحِيْدِ فَلَيْعَ عَشِرُ الرَّالِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ فَلَيْعَ عَشِرُ الرَّالِ الرَّحِيْدِ فَلَيْعَ عَشِرُ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الْمُعْلِقِيلُ الرَّالِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْ

شروع كرتابول الله كے نام ہے جو برا مہر بان نہایت رحم والا ہے۔

### إِذَا التَهَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَكُرَتُ ﴿ وَإِذَا الْبِعَارُ فِجِتَرِتَ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ

جب آسان مجھٹ جاوے گااورجب ستارے جھڑ بڑیں گے جب سب سمندر بہہ بڑیں گے اورجب قبریں اکھاڑ دی جادیں گ

### بُعُةُ رِنْتُ فِي عَلِمَتْ نَفْشٌ مَّاقَتٌ مَتْ وَإِخْرَتُ اللَّهِ

بر خص این ای اور پچھلے اعمال کو جان لے گا۔

اِذَا جب النَّهُ آءُ آسان الْفَطُوتَ مِعت جائے وَاِذَا اور جب الْكُوَّاكِبُ سَارے الْنَتُوَتُ جَمْرِيْنِ وَاذَا اور جب الْبِعَالُ سندر اِنْجُونَ اللهِ عِلَى الْمُعَالُ اللهِ اللهُ اللهِ الْفَادُورُ قَرِيلَ الْفَادُورُ عَمْرِينَ الْفَادُورُ اللهِ الْفَادُورُ قَرِيلَ الْفَارُونَ عَمْرِينَ اللهُ اللهُ

### سورة كى وجبتسميه مركزي مضمون

اسے ملے گی۔ یہاں اس سورۃ میں بھی پہلے قیامت کے بعض جالات کی

طرف اشارہ ہےاور پھر جتلایا گیا ہے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہر خض کو رہے

معلوم ہوجائے گا کہ دنیا میں اس نے جو پچھ کیا تھا اس کا کیا انجام ہوا۔

مجرانسان کی غفلت پراس کو تنبیه کی گئی ہے کہ بیدونیا میں آ ہے ہی آ ہے

اس سورة کی ابتداء ہی اِذَالا یُماءُ اِنْفَطَرَتْ ہے ہوئی ہے یعنی جب آسان بھٹ جادے گا۔ انفطار بھٹ جانے کو کہتے ہیں۔ ای سے بینام ماخوذ ہے اور کہ کے بینا ہی انفطار بھٹ جانے کو کہتے ہیں۔ ای سے بینام ماخوذ ہے اور کہ کے بینائی دور میں نازل ہونے والی سورۃ کا بھی مرکزی مضمون مثل گذشتہ سورۃ کھور کے قیامت و آخرت اور وہاں کی جزاوسزا ہی سے متعلق ہے اور بیسورۃ بھی ان چند سورتوں میں سے ایک ہے جن میں قیامت میں پیش آنے والے حالات کا ایسامنظر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اگر خور کر بے تو اسے ایسا معلی ہوگا گویا وہ قیامت کے حالات اپنی آئھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی اصلاح کیلئے قیامت و آخرت پر ایمان کی اصلاح کیلئے قیامت و آخرت پر ایمان کو پورا لانے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس لئے قرآن کریم کشت سے قیامت و آخرت پر ایمان کو پورا قیامت و آخرت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس دنیا نسان کو پورا کی ایسان کو پورا آبا جائے اس دنیا نسان کو پورا کی جنایا سزا میں جو پچھ کیا ہوگا ایجھے بر ہے اور آ جائے اس دنیا نسان کے سامنے رکھ دیئے جا کیس جو پچھ کیا ہوگا ایجھے بر ہے اور آبال سب اس کے سامنے رکھ دیئے جا کیس جو پچھ کیا ہوگا ایجھے بر سے اعمال سب اس کے سامنے رکھ دیئے جا کیس جو پچھ کیا ہوگا ایجھے بر سے اعلی سینائی کی جزایا سزا

نہیں آئے گیا ہے بلکہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہی اس کی پرورش کرتا ہے اوراس کے فرشتے اس کے پاس ہروفت موجودر ہتے ہیں اوراس کی زندگی کے ہرقول وفعل کا ایک تفصیلی ریکارڈ تیار کررہے ہیں جو قیامت کے دن جانچا جائے گا اگر اس کے اعمال نامہ میں ایمان اور عمل صالح موجود ہے تو اس کا شار نیکوں میں ہوگا اور وہ جنت میں داغل کر دیا جائے گا۔ جہال وہ ہمیشہ آرام و آسائش کے ساتھ رہے گا اور ہوائیان اور میک عمل صالح سے خالی ہوں گے اور اپنے رہ کی نافر مانی اور سرکشی میں زندگی گزاری ہوگی وہ بدکار شار ہوں گے۔ اور جہنم ان کا محکانا ہوگا جہاں وہ ہمیشہ جمیشہ طرح طرح کے عذاب جھلتے رہیں گے۔ اس وقت ہرا یک کا فیصلہ اللہ عزوجل کے ہاتھ میں ہوگا اور وہاں صرف اللہ بی کا تھم ہے گا۔

### جب نقشه بدل جائيگا

ان آیات میں پہلے بتلایا جاتا ہے کہ ایک دل ایسا آنے والا ہے
کہ جب آسان بھٹ جائے گا آسان کے بھٹنے کامضمون قرآن
پاک کی متعدد آیات میں آیا ہے۔ یہاں اس سورة میں ارشاد ہے۔
اِذَا النّهُ اَنْفَطُوَتْ جب کہ آسان بھٹ جائے گا۔

التَمَا أَهُ مُنْفَطِرٌ بَهِ جَس مِين آسان التَمَا أَهُ مُنْفَطِرٌ بَهِ جَس مِين آسان على التَمَا أَهُ مُنْفَطِرٌ بَهِ جَس مِين آسان على على الله الله على الله على

ہونے والا ہے۔ جب آسان بھٹ کر کھڑے ہوجائے گاتو بے زمین بھی فنا اور ختم ہو جائے گا اور بورا نظام فلکی ورہم برہم ہو جائے گا جیسا آگے فرمایا۔ وَالْذَا الْكُوّا كِنْ الْمَتُوتُ اور جب ستار ہے و سار فلام جو ستاروں كا آج ہماری نظروں ہے سامنے ہے سب ٹوٹ کے بین بیسار انظم جو ستاروں كا آج ہماری نظروں ہے سامنے ہے سب ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ گویا اتنا بڑا انقلاب ہوگا جو كائنات ہے پورے نظام كو الن بلیث كر ركھ دے گا۔ اور اس انقلاب كا زمین پر بھی زبروست الر پر سے گا۔ مندروں كی شكل بھی جو اس وقت زمین ہے بھی حمد پر صاوی ہن سے اور اور ایک چو تھائی حصہ ہے قریب كھلا ہوا ہے جس میں تمام ممالک ہونے ہوں اور اور ایک چو تان وغیرہ واقع بیں اس وقت بدل جائے ہوان كی حدودة قائم ہیں اور ان سے متدر بہر نظیں ہے۔ یعنی جو ان كی حدودة قائم ہیں اور ان سے متدر بہر نظیں ہے۔ یعنی جو ان كی حدودة قائم ہیں اور ان سے متدر بہر نظیں ہے۔ یعنی مسب گذید ہوجا ہیں گے۔ اور را س جا ہیں ہو ایک ہیں سے بیا شارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمین کی خشی پر جو زندگی كا ایک نقشہ قائم ہے وہ سب بگڑ

جائے گا۔ اور کوئی باتی ندرے گا۔ اس کا نام قیامت ہے اور جیسا کہ

دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کیفیت بہلاصور پھو تکنے کے بعد پیدا ہو

جائے گی۔ اور زمین پر کوئی جاندار باتی ندرہے گا یہ کویا قیامت کی پہلی منزل ہوگی کیسسب کچھ درہم برہم ہو کرفنا ہوجائے گا۔ اس کے بعداس کی دوسری منزل آئے گا اس کے بعداس کی دوسری منزل آئے گا اس وقت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ و یاف الْقَبْوْرُ بُعْمْ اِرْتُ مِن اِس طرف اشارہ ہے بین جب قبریں اکھاڑ دی جا کیں گی۔

سب اینے اعمال و مکھ لیں گے

ان قبروں سے مرد نے کل کھڑے ہوں گے اور سب ایک میدان میں جمع کردیئے جائیں گے اور یہی حشر کا میدان ہوگا۔ یہاں ہو خص کے سامنے اس کی زندگی کے سارے کارنا ہے لائے جائیں گے اور وہ اپنی آ تکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے دنیا میں جو پچھ کیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کی طرف عکمت نفش مرافی کو جان ارشاد فر مایا گیا کہ اس وقت ہر مختص اپنے اسکے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا اور پچھلے اعمال کو جان لے گا اور وہاں ان اعمال کا نتیجہ دیکھے گا کہ دنیا کی زندگی میں جوا پھے کا م کئے تھے ان کا اسے کیا تھی ملا اور دنیا میں جو برائیاں کی تھیں ان کا م کئے تھے ان کا اسے کیا تھی ملا اور دنیا میں جو برائیاں کی تھیں ان کی وجہ سے اسے کیا عذا ہو و کھنا ہڑا۔

#### دعا شيجئة:

یَا اَفْلَانَ اس وقت است مسلمہ میں جو بدحالی اور بدا عمالی بھیلتی جار ہی ہے اس کا سبب واحد یہی ہے کہ ہم آخرت کی ۔ جز اوس ای طرف سے عاقل ہو گئے۔ ہے کہ ہم آخرت کی ۔ جز اوس ای طرف سے عاقل ہو گئے۔ یُا اَفْلُانَ ہمیں موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرنے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطافر ما۔

ان گناہوں کی بھی معانی چاہتا ہوں جن کی وجہ ہے دعائے قبول ہونے ہے محروم ہو گیا 'روزی کی برکت اور خبر شدہی ان گناہوں کو بھی معاف فرمادے۔

وَالْحِرُوكَ عُوْنَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعُلْمِينَ

### يَا يَهُا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَيِكَ الْكَرِيْمِ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلَكَ فَعَدَلَكَ " فِي

اے انسان تجھ کوکس چیز نے تیرے ایسے دب کریم کے ساتھ مجول میں ڈال رکھا ہے۔جس نے تجھ کو بنایا پھر تیرے اعضا کو درست کیا پھر تجھ کو اعتدال پر بنایا۔

### اَيِ صُوْرَةً مِمَا شَاءً رَكَّبَكَ \*

جس صورت من جا ہا تھے کور کیب دے دیا۔

اے انسان! کجھے کس چیز نے ورغلار کھا ہے
گذشتہ آیات میں قیامت کے بعض واقعات بیان فرمائے گئے
تھے۔ انسانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ قیامت کے ان واقعات وحالات کو
من کرخواب غفلت سے بیدار ہوتے اور اپنے خالت و مالک کی نافر مانی
سے بچتے اور اس کی اطاعت و بندگی بجالاتے۔

چہ جائیکہ قیامت وآخرت کا بی انکار کرنا اور اس دن سے خفلت اور بے پروا ہو کرر ہنا اور یہ بجھ بیٹھنا کہ اس سے کوئی بوچھ پچھے نہ ہوگی اور نہ سمی حساب کتاب سے واسطہ یڑے گا۔

یہاں ان آیات میں ایسے انسان کی خفلت پر سخت تنبید کی جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے بعض احسانات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ایسے رب کریم اور منعم وحسن کے احسان وانعام کی قدر وشکر گزاری کی بجائے انسان ایسا ناشکرا ہے کہ اپنے کریم رب سے غافل بلکہ اپنے محسن آتا سے تکبراور غرور سے پیش آتا ہے۔

ان آیات میں حق تعالی انسان کوخطاب فرما کر تنبید فرماتے ہیں کہ انسان بچھ کوکس چیز نے تیرے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جو تو اس کی نافر مانی کر رہا ہے؟ کیا وہ رب کریم اس کا حق دارتھا کہ تو این جہل و حمافت سے اس کے تھم پر مغرور ہوکراس کی نافر مانیاں کرتا رہے؟ اوراس کے لطف و کرم کا جواب ناشکری و سرکشی نافر مانیاں کرتا رہے؟ اوراس کے لطف و کرم کا جواب ناشکری و سرکشی سے دے ؟ اس کا کرم د کھے کرتو اور زیا دہ شر مانا اوراس حلیم کے خصہ سے بہت زیادہ و را و رتا جا ہے تھا نہ کہ اس کے ساتھ غرور اور تکبر برتنا بردی

محروی کی بات ہے اوراس کی اس مہر بانی سے کہوہ نافر مانی پرفور اسز ا نہیں دیتااور مہلت پرمہلت و ہے چلا جار ہاہے دھو کہ میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی کر میں

مفسرین نے تکھا ہے کہ بہاں ماغزگاؤیر تیک انگرینے میں فرور
کورب اور پھر کریم کے ساتھ متعلق کرنے میں صاف اشارہ ہے کہ
اپنے رب یعنی پرورش کرنے والے سے غرور انسانیت کا مقتضا نہیں جس کی طرف انسان کو حاجت پڑتی رہتی ہے اور پھراس کی پرورش بھی کریمانہ ہو۔ ایسا کریمانہ ہو۔ ایسا کریمانہ ہو۔ ایسا انسان جوابیا احسان فراموش ہوانسان ہی نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدر ہے۔ اس کو اتنی عقل بھی نہیں کہ جس کا برمختاج ہوا ہی سے بگاڑ لے اور اس کے آگے سرنیاز نہ جھکا ئے کیسی نالائقی ہے مگر لفظ کریم میں حق تعالی نے بتلا دیا کہ اے نالائق انسان تیری اگر فون کا سبب ہمارا کرم ہے۔ اگر فور آسزا وے دیا کریں یا تیری اگر فون کا سبب ہمارا کرم ہے۔ اگر فور آسزا وے دیا کریں یا خرور خاک میں اور حاجت زوائی نہ کریں تو آن کی آن میں سارا غرور فاک میں ال جائے۔

خداوندقدس كاكرم بالائے كرم

آ میجن تعالیٰ اپنے رب کریم ہونے کی تفصیل سناتے ہیں تا کہ اس مغرورانسان کی آئیکھیں کھلیں اور معلوم ہو کہ میں کس کے ساتھ غرور کررہا ہوں اور کس رب کریم کی نافر مانی اور کس محسن آ قاو مالک کے تھم کی خلاف ورزی پرجرائت کررہا ہوں۔ چنانچے ارشاد ہوتا ہے۔

الكذي خُلفَاكُ وه كهجس نے اسان تخفے پيدا كيا۔ عدم سے تيري مستی کو و جود میں لایا۔ ایک وقت تھا کہ تیرا کہیں نام ونشان بھی نہ تھا پھر تیری پیدائش کی ابتدا ہوئی اور نمس طرح ہوئی؟ کہاس میں نہ تیرے پاکسی اور کے ارادہ کو دخل تھا نہ کسی اور کے فیصلہ اور منصوبے کا ہاتھ تھا۔ نہ تیری طرف ہے کوئی سوال ٔ دعا اور طلب تھی ۔اس کریم نے محض این کرم سے تھے کو پیدا کیا۔ پھر پیدا بھی یونہی بیڈول نہیں کرویا بلكه فسُوَّلُكَ تيرے اعضاء كو درست كيا اور اعضاء جسم ميں تناسب رکھا اور تیرے بدن کوٹھیک بنایا۔اورسب جوڑ بند برابرمناسبت سے بدائے کہ کان کی جگہ کان آ کھ کی جگہ آ کھ ناک کی جگہ ناک رکھی۔ پھر ہاتھ برابر ہاتھ کے اور یاؤں برابر یاؤں کے۔اور کان برابر کان کے اور آئکھ برابر آئکھ کے ۔غرض کہ بیاسی کا کرم ہے کہ ایک قطرہ نایاک من تجھ کو ایسا سڈول خوبصورت اور کارآ مد بنا کر پیدا کیا۔ ءَ بُّ فَرِمایا فَعَدُ لَکُ لِعِنْ اے انسان پھراس پیدائش میں تجھ کو اعتدال پر بنایا یعنی تیرے قوی اور مزاج میں گرمی سردی خشکی تری کو مناسب اعتدال کے ساتھ رکھا۔ جسعضو میں جس قدرگر می در کارتھی اتنی ہی عطا کی ۔اورجس عضو کوجس قند ررطوبت در کارتھی اتنی ہی عطا فر مائی ۔ پھر برا یک عضو میں مناسبت سے قوت ود لیعت کی گئی۔ انسان ...خدائی کاریگری کامظهر پھر آ گے فرمایا جاتا ہے۔ فِی اُکِی صُوْرَةِ مِی اِللَّہُ اِلَّاکَ کُلُو کُلُورَ مِی اِللَّہُ اِلَّہُ کُلُکُ کِھر

جس صورت میں جا ہا تجھ کوئر کیب دے دیا۔خواہ مرد کی خواہ عورت

کی۔ پھران میں بھی ایک خاص نقشہ صورت 'شکل' رنگ روپ کا عنایت کیا۔اےمغرور انسان!ان میں سے کوئی بات بھی تیرے ا ہے اختیار کی نہیں۔ نہ تیرے سوال اور درخواست پرعطا ہوئی۔ یہ محض اس کا کرم ہے کہ جھے کوالیلی شکل وصورت اورحسن و جمال عطا کیا ورندا کروه جا ہتا تو تجھے دوسری تھٹیا مخلو قات کی شکل وصورت میں ڈال دینااور دنیا میں اس کی مثالیں و کھنے میں بھی آئی ہی*ں کہ* مال کے پیٹ سے بندر اور سانب کے بید پیدا ہوئے تو باوجود اس قدرت کے محض اینے نصل وارادہ سے انسانی صورت میں رکھا۔ بیہ اس کا کتنا بڑا کرم واحسان ہے۔تو جس خدا کی بی**قد**رت ہواورجس محسن کے بیاحسانات ہوں اورجس منعم کے بیرانعامات ہوں کیااس کے ساتھ انسان کو یہی معاملہ کرنا جا ہے کہ اس کی نافر مانی کرے اس ہے سرکشی کرے ای کی ناشکری کرے اور اس کے جزاء وسز ا کا انکار کرے اور بے لگام ہو کرحصول لذات وشہوات میں غرق رہے اور جانے کہ بس میں اس و نیامیں مزے اڑانے ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ندمرکر پھر جینا ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے نہ اعمال کی جزاہے ندسزاہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر بھی بیا نتہائی کرم ہے کہاس نے انسان کو یونبی اندھیرے میں نہیں چھوڑ رکھا بلکہ اس نے اپنے رسول اورا بی کتاب جمیع کر صحیح صحیح صورتحال انسان کے سامنے رکھ دی اور ہرطرح اے سمجھا دیا کہ یہ حقیقت کی طرف ہے آئکھیں بند نەكر ہے۔!ورغفلت كاشكار نەبو بە

#### وعا ليجيئ

# 

جس بیں کسی شخص کاکسی شخص کے نفع کیلئے ہم جم بس نہ چلے گا۔اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگ \_

| رسزا كادن وَ إِنَّ اور بِينَكُ عَلَيْكُمْ تَم بِي لَكُوفِظِينَ تَمْهِان                                     | كُلَّ برُّرُ نبيل بَلْ بَلْمُ لَكُنَّ أَبُونَ ثُمْ جَمُلاتِ بُولَ بِالْدِيْنِ بِرَا وَ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مَا تَقَعُلُونَ جُومَ كُرِتِ مِنْ إِنَّ بِينَكُ الْأَبْرُادُ لَيُكَ لُوكُ لِيَعْيْ مِن                      | كَرُامًا عزت والے كاتي ينك لكنے والے يعد كمون وہ جانتے ہيں                             |
| جَبْم كَيْضَلَّوْنَهَا وْالْهِ جَاكِين شِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدِّينِ روز جزاوسزا                  | الْعِيْدِ جنت وَإِنَّ اوْرَ بِينِكَ الْفُعِيَّارُ النَّهِي بُن جَعِيْدٍ                |
| ورتمهين كياخبر مأكيا يؤهُمالدَيْنِ روز جزا وسزا تُغَدُّ بجر ما كيا                                          | وَعَاْهُمْ اور وه نبيس عَنْهَاس ہے بِعَالِمِيْنَ عَاسَب وَ مَااذَرلك ا                 |
| لَا تَمَيْنَاكُ مَا لَكَ مَدَ مِوكًا لَنَفْسُ كُولَى مُحْصَ لِينَفِيسَ سَى مُحْصَ كَيلِتُ شَيْبَةً كَالِيمَ | الذريك تمهيل خبر عما كيا يؤهرالدين روز جزا وسزا يؤهر جس ون ال                          |
| اس دن بنه القد كيلئ                                                                                         | وَالْكُمْرُ اورَ مُحَمَّمَ لِيُوهَمِينِ ا                                              |

رکھتے ہو کہ جو جاہیں دنیا ہیں کرتے رہیں کوئی حساب اور باز پرس نہیں۔ یہاں جو پچھل ہم کرتے ہیں کون ان کولکھتا اور محفوظ کرتا ہوگا۔

بس مر گئے سب قصہ ختم ہوا۔ تو سمجھلو کہ انسان یہاں دنیا ہیں جو پچھ کر رہا ہے اس سب کاریکار ڈمحفوظ رکھا جارہا ہے۔ اس کام کے لئے اللہ تعالی کے مقرر کر دہ خفیہ کارند ہے بعنی فرضتے تعینات ہیں جو ہر آن دنیا ہیں انسان کہیں ہواس کی گرانی کرتے رہتے ہیں اور جو پچھ بیا انسان کرتا یا کہتا ہے وہ سب نوٹ کر لیا جاتا ہے اور یہ لکھنے والے بڑے معتبر اور عزب دوالے ہیں وہ ندا پی طرف سے کرنے والے ہیں وہ ندا پی طرف سے کونے بڑھا تے ہیں جو پچھ ہوتا ہے وہ ی لکھتے ہیں اور امانت وویا نت والے ہیں وہ ندا پی طرف سے کچھ بڑھا تے ہیں نہ گھٹاتے ہیں جو پچھ ہوتا ہے وہی لکھتے ہیں اور اس دہتما مے کوئی کھے ہیں اور اس دہتما مے کھے جارہ سے پوشیدہ نہیں۔ جب سب عمل ایک ایک کرے انسان کا کوئی عمل ایک ایک کرے اس دہتما م سے لکھے جارہ سے ہیں تو کیا ہے سب دفتر یو نہی ہے کارچھوڑ دیا اس دہتما م سے لکھے جارہ سے جی تو کیا ہے سب دفتر یو نہی ہے کارچھوڑ دیا اس دہتما م سے لکھے جارہ سے جی تو کیا ہے سب دفتر یو نہی ہے کارچھوڑ دیا اس دہتما م سے لکھے جارہ سے جی تو کیا ہے سب دفتر یو نہی ہے کارچھوڑ دیا اس دہتما م سے لکھے جارہ سے جی تو کیا ہے سب دفتر یو نہی ہے کارچھوڑ دیا

#### تمہارےا نکارکے باوجود

گذشتہ یات میں غافل انسان کواس کی خفلت پر تنبیہ کر کے بتلایا گیا تھا کہ خفل اور انصاف کا تقاضا تو بیتھا کہ محسن کے احسانات پرشکر گزاری اور اطاعت کی روش اختیار کی جائے لیکن بعض انسان ایسا ناشکرا ہے کہ وہ اپنے مالک و خالق کو بھولا ہوا ہے۔ ایسے ہی ناشکر سے انسانوں کوان آیات میں خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے بی آ دم تم انسانوں کوان آیات میں خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے بی آ دم تم یوم آخرت کی جزاو مزاکا انکار کر رہے ہوا ورشتر بے مہار کی طرح دنیا کے حصول لذات اور شہوات میں غرق ہوا ورشجھتے ہو کہ بس ہم مزے اڑانے کے لئے بیدا کئے میں نے بی مرکز جینا ہے نہ حساب کتاب اڑانے کے لئے بیدا کئے میں نے نہ مرکز جینا ہے نہ حساب کتاب ہے نہ ایک کی اور کوئی وجنہیں ۔ بند مرکز جینا ہے نہ حساب کتاب ہے نہ ایک کی اور کوئی وجنہیں۔ بات یہی ہے کہ تم انصاف اور فیصلہ کے دن پریقین نہیں وجنہیں۔ بات یہی ہے کہ تم انصاف اور فیصلہ کے دن پریقین نہیں وجنہیں۔ بات یہی ہے کہ تم انصاف اور فیصلہ کے دن پریقین نہیں

جائے گا۔ ہر گزنہیں بھینا ہر مخص کے اعمال آخرت میں اس کے سامنے آئیں گے اور اس کا اجھا یا برا انجام اسے چکھنا پڑے گا۔

یمی انصاف کا تقاضا ہے اور ایسا ہونا ہی جاہئے اور ایسا ضرور ہو گا۔اوراس کے لئے انتظامات ابھی ہے کر لئے گئے ہیں۔

نيك وبدكاانجام

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس جزا وسزا کے لئے آخرت میں تمام انسان دوگروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ایک ابرار دوسرے فجار ً ابرارتووہ کے جنہوں نے دنیامیں اپنے خالق وراز ق اور سیج آتاو مالک کو پہچانا۔اس کی اطاعت قبول کی۔اس کے احکام کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کی۔اور دنیا کی زندگی میں وہی کام کئے جواللہ تعالیٰ کو پیند تنے۔ فجاروہ جنہوں نے اس معبود حقیقی کے خلاف بعناوت وسرکشی کی اور اس کے احکام سے مندموڑ ااوراس و نیامیں یا تو اپنی خواہشات کے غلام بے بے یا دوسرے مراہول کی مرضی پر چلتے رہے۔ یہ دونول گروہ آخرت میں الگ الگ انجام سے دوجار ہول گے۔جیسا کہ فرمایا إِنَّ الْأَبْرُارُ لَفِي نَعِدِيدٍ وَإِنَّ الْفُعَادُ لَفِي جَعِيْدٍ بِالشِّهِ ابرار يعن نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں ہوں سے اور فجار بعنی بدکار و نافر مان کا فریقیناً جہنم میں ہوں گے۔ پہلا گروہ لیعنی ابرار جنت کی نعمتوں میں ہوگا اور جنت سے زیادہ اور کیا نعمت ہے جہاں کھانے اور پینے اورمکان دلباس اورعیش و آرام اور چین وراحت اور تمام لذا کذ کے سب دل پسندسامان موجود ہیں اوراس پر حیات ابدی بھی ہے اوراس یر کوئی مرض وغم' موت' بردهایا' وغیرہ بھی نہیں اور سب سے بردھ کر وہاں دیداراللی بھی ہے جو جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے بیتو شهکا نا اورانجام کارابرارلیعنی نیکول کا ہوگا اور دوسرا گروہ فجاریعنی ب**د** کار جوایمان وعمل صالح دونوں نہیں رکھتے یاان دونوں میں سے ایک نہیں رکھتے۔اگرایمان نہیں تو بھی فاجراورایمان ہے مگرعمل صالح نہیں بلکہ گناهون براصرار چوریٔ زنا' شراب خواری' سودخواری' ترک صوم و صلوة و حج وزكوة ظلم و دغا دهوكه اور فريب ناج ' رنگ كان بجاني میں بہتلار ہاتو بھی فاجر ہے۔ گراس درجہ کانہیں کہ جس کے اندرایمان ہی

نہیں۔ کیوں کہ یہ کیسائی گنہگار ہی گرایمان کی بدولت آخر کار بھی نہ بھی اس کی نجافی اس کی نجاف ہے گا۔
اس کی نجات ہے اور جہنم سے چھٹکارا پاکر جنت میں پہنچ جائے گا۔
آ کے بتلا یا جاتا ہے کہ انسانوں کی یہ تقسیم قیامت کے دن ہوگ اور اور وہ دن بدلہ کا دن ہوگا۔ ہر مخف کی کمائی اس کے سامنے ہوگی اور انساف کے ساتھ یہ سطے کر دیا جائے گا کہ کون کس بات کا مستحق ہے انساف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔

### كوئى فيج ندسكے گا

پھروہ وہاں سے کی طرح بھاگ نہ سکیں گے نہ ان کے بس میں ہوگا کہ وہاں سے چھٹکارا پاکر کہیں اور نکل جا کیں۔ یہاں آ بت میں فیار کے بارہ میں جو بی فر مایا گیا و ها هُوعَهٔ کَابِعَ آبِینَ اور وہ اس جہم سے فائب بھی نہ ہوسکیں گے۔ یعنی جس طرح دنیا کے جیل خانہ سے حلہ بہانہ سے یا بھاگ کر قید خانہ سے نکل جاتے ہیں۔ یا قید خانہ کے حکام کور شوت دے کر یا خوشامہ و منت کر کے نی جاتے ہیں۔ یا قید خانہ کے فانہ سے خلاصی کی ایک صورت ہیں ہوتی ہے کہ جمرم قیدی مرجائے اور ماکسی تد ہیر سے قید خانہ کی دیوار وغیرہ پھائم اور مرکر چھوٹ جائے اور یا کسی تد ہیر سے قید خانہ کی دیوار وغیرہ پھائم کرنگل بھا گے۔ یا تکہانوں سے چھپ کریاز بردی کر کے نکل جائے تو یہ کوئی صورت بھی وہاں نہ ہوگی۔ ان سب باتوں کی نفی ایک جملہ کو میا کہ خلہ وکا گھڑے نہائی نئی ایک جملہ کو کا گھڑے نہائی نئی ایک جملہ کو کا گھڑے نہائی نئی ایک جملہ کو کا گھڑے نہائی نئی میں فرمادی۔

#### روز جزاء کیاہے؟

اس کے بعداس روز جزا وسزا کی شدت کے اظہار کے لئے حق تعالیٰ خود ہی یو جھتے ہیں

سب نفسی نفسی بکارتے ہوں گے۔ کوئی کسی کے لئے پہھی اختیار نہ رکھے گا۔ اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا اور کوئی بغیر حکم مالک الملک ذوالجلال والا کرام کے کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی منتاء کے فلاف دم نہ مار سکے گا اور لب نہ ہلا سکے گا۔

#### خلاصه

اس سورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کا کنات میں رونما ہوں گی پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھو کے میں ڈال رکھا ہے؟ کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور تاشکرا پن پراتر آیا ہے اصل بات یہ کہ تہمیں جزاء کے دن کا یقین نہیں ہے حالانکہ وہ تو آکر دہ گا اور کرانا کا تبین تمہاری زندگی کا کچا چھا تمہارے سامنے چیش کر دیں اور کرانا کا تبین تمہاری زندگی کا کچا چھا تمہارے سامنے چیش کر دیں گئے پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا'ابرار' نعتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے اور فجار غذاب کی

جگہ یعنی دوزخ میں ہوں گے۔

#### سورة الانفطار كےخواص

ا.....قیدی اگر اس سورۃ کی تلاوت کرتا رہے تو اسے قید سے رہائی ال جائے گی۔

۲.....اگرکسی کو بخار ہوتو وہ پانی پراس آیت کو پڑھ کر دم کرے اور ای پانی سے شسل کر لے تو بخار جا تار ہے گا۔

إِذَا النَّهَمَ آءُ انْفَطَرَتْ .... مَا قَنَّ مَتْ وَٱخَّرَتْ

اگر دشمن کوخوف زوہ کر کے بھگانا ہوتو مینڈھے کے چڑے کا ایک ٹکڑالے اور ایک ٹکڑا بوڑھی عورت کے کپڑے سے لے اور اس چڑے اور کپڑے پرسومر تبہ پڑھے اور ساتھ بنی ہر دفعہ وشمن کا نام اور اس کی مال کا نام بھی لے۔

پھر چیڑے کو دشمن کے دروازے کی چوکھٹ کے بیچے دفن کر ہے اور کپڑے کواس کے دروازے کے اوپر دفن کرے تو دشمن اس کا مقابلہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔

#### دعا شيحئه .

یَّا اَلْمُنَّانُ اینِ ابرار بندول کے ساتھ ہماراحشر ونشر فرمائیے اورانبی کے ساتھ اپی جنت میں ہماراابدی ٹھکا نابنا ہیئے۔ یَّا الْمُلْنُ اس وقت عالم اسلام کو جس بدحالی ہے واسطہ پڑر ہا ہے یہ ہمارے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے اور اس کاعلاج بجزآب کی طرف جھکنے کے اور پچونہیں۔

یَّا الْاَلَٰ اَ ہِم آب ہی کے کرم ورحم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی سے تو فیق حسن وہدایت کے طالب ہیں۔ یا اللہ! امت مسلمہ بررحم فرمادے اور دشمنان وین اسلام کے تسلط سے عالم اسلام کو بچالے۔ آبین ۔

یَّا اَلْاَیُّ بہت ہے گناہ اس طرح کے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ہوں محر خیال کیا تو بہر کوں گا معافی چاہ لوں گا۔اللہ العالمین! عمناہ کرلیا اور نفس وشیطان نے تو بہ واستغفار ہے باز رکھا عمناہ کرتا چلا جاتا رہا۔ اللہ! میری اس جراکت پر نظر نہ فرمانا اپنی شان کر می کے صدقے مجھے معاف فرماد ہے میں تو بہرتا ہوں معافی چاہتا ہوں۔اے اللہ! مجھے معاف کردے۔ آپ کے سوااور کون معاف کرنے والا ہے۔

قَالَمَانَ ایسابھی ہوا کہ مناہ کر کے میں نے آپ ہے حسن طن رکھا کہ ہتا اب ندیں گے آپ معاف کردیں گے اس وقت میر نے نس نے یہی پٹی پڑھائی کہ اللہ کا کرم ورحمت تو بہت وسی ہا در آپ پر دہ ڈالتے رہ بس میں مجما کہ جب وہ پردہ پڑی فرمارے ہیں تو عذاب بھی ندیں گے۔ بس اس خیال میں آ کربہت سے گناہ کر لئے اساللہ! مجھ معاف فرماد ہے۔ فرمارے والنے کہ دکھو کا این الحکہ کی بلاد رکتے الفالم بین کو النے کہ دکھو کا این الحکہ کی بلاد رکتے الفالم بین

# مُوَ الْمُطَوِّفِينَ مَرِّيَةً بِسُعِداللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِينِي فَصَيْفَ وَالْمُونَ الرَّحِينِي وَصَيْفَ الدَّ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو يرمهر بان نہا يت رحم والا ہے۔

### وَيْلُ لِلْمُطَفِقِينَ " الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ أَوَ إِذَا كَالُوهُ مُراوُقَ زَنُوهُمُ

بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی ۔ کہ جب لوگوں ہے تاپ کرلیں پورا لے لیں۔اور جب ان کو ناپ کریا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں ۔

# يُغُسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولِيكَ أَنَّهُ مُمَّنَعُونُونَ ﴿ لِيوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ يَوْمُ لِكُاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿

کیاان لوگوں کواس کا یقین نہیں ہے کہوہ ایک برد ہے تخت دن میں زندہ کر کےاتھائے جادیں گے۔ جس دن تمام آ دمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

وَيْلُ ثُرَائِي لِلْمُطَيِّقَفِينَ كَى كُرِيُوالُول كِيلِيُ اللَّذِيْنَ وه جُوكُ إِذَا الْكَتَالُوا جُب ما بِكُرلِيل عَلَى بِ النَّاسِ لُول المِنْفَوْنَ يُورا بَعِرلِيل وَرَا اللَّهِ الورا عَلَيْنِ كَهُ وَ وَالْمُوالُول عَلَيْكِ مِن اللَّهُ الْوَالِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مِن اللَّهُ اللَّ

سے مدیند منورہ ہجرت فرمارہ تھے تو راستہ میں بیسورۃ نازل ہوئی جب کہ بعض نے اسے خالص کی دور کی سورۃ کہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
سورۃ کا موضوع

اس سورة کا خاص مضمون بھی قیامت اور آخرت کا یقین اور وہاں کی جزاو سزا۔ بعض اعمال وحقوق العباد جومقام کے مناسب تھے وہ بیان فرما کر بتلایا گیا کہ جولوگ حقوق العباد کم تعلق زیادہ باز پرس ہوگ۔ لئے سخت سزا ہے کیونکہ حقوق العباد کے متعلق زیادہ باز پرس ہوگ۔ کئے سخت سزا ہے کیونکہ حقوق العباد کے متعلق زیادہ باز پرس ہوگ۔ ووسرول کی حق تعلق کرنے کی سمز ا

اب آیات زیر تفسیر کی تشریح ملاحظہ ہو۔ اسلام دنیا میں جس قسم کے انسان بنانا چاہتا ہے اس کے لئے وہ دو بنیادیں فراہم کرتا ہے ان میں ہے۔ ایک کا تعلق خالق سے ہے۔ جوخص خالق سے جے اور دوسری کا تعلق مخلوق سے ہے۔ جوخص خالق کے حقوق بہجانے اور ان کے نقاضے پورے کرے اور جومخلوق کے ماتھ اپنے معاملات کو درست کرے اور بندوں کے حقوق کی حفاظت کرے اس سورہ کی ابتدائی آیات میں بندوں ہی کے حقوق کی حفاظت اور لین دین میں انصاف کرنے کی میں بندوں ہی کے حقوق کی حفاظت اور لین دین میں انصاف کرنے کی میں بندوں ہی کے حقوق کی حفاظت اور لین دین میں انصاف کرنے کی میں بندوں ہی ہے۔حقوق کی حفاظت اور لین دین میں انصاف کرنے کی میر بندوں ہی ہے۔حقوق العباد میں دیدہ و دانستہ کی زیادتی کرنا خصوصاً ا

#### وجدتشميهاورنزول كازمانه

اس سورة کی ابتدائی وُیلُ لِلْمُطَفِّفِینَ ہے ہوئی ہے لیمی بری خرابی ہے ہا ہے تول میں کی کرنے والوں کے لئے مطفقین کے معنی ہیں تاپ تول میں کی کرنے والے۔ ای نسبت ہے اس کا نام المطفقین یا تطفیف رکھا گیا ہے۔ اس سورة کے زمانہ نزول میں اختلاف ہے بعض نے اس کو مورة کہا ہے اور بعض نے مدنی کیکن اکثر محققین ومفسرین کے نزدیک می مورة کہا ہے اور بعض نے مدنی کیکن اکثر محققین ومفسرین کے نزدیک میکن سورة ہا اور وجہ اختلاف میکسی ہے کہ جب آنخضرت صلی التدعلیہ وہم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ویکھا کہ مدینہ کے لوگ لیمن وین کے معاملات کے پیانہ اور تول میں کی بیشی مدینہ کے لوگ لیمن وین کے معاملات کے پیانہ اور تول میں کی بیشی میں ان کو قرآن میں کی کرنے ہیں تو سب سے اول جو آپ نے ایک مجلس میں ان کو قرآن میں کی کرنے کی شخت برائی فرمائی گئی ہے۔ اس سب سے لوگوں نے سمجھ میں کی کرنے کی شخت برائی فرمائی گئی ہے۔ اس سب سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ مورة مدینہ میں تازل ہوئی ہے گرسجان اللہ کیا وعظ تھا کہ اس روز کے بعد سے اہل مدینہ ہے کہ رمول اگرم ضلی اللہ علیہ وہم جس وقت مکہ کرمہ نزول کے متعلق یہ ہے کہ رمول اگرم ضلی اللہ علیہ وہم جس وقت مکہ کرمہ نزول کے متعلق یہ ہے کہ رمول اگرم ضلی اللہ علیہ وہم جس وقت مکہ کرمہ نزول کے متعلق یہ ہے کہ رمول اگرم ضلی اللہ علیہ وہم جس وقت مکہ کرمہ نزول کے متعلق یہ ہے کہ رمول اگرم ضلی اللہ علیہ وہم جس وقت مکہ کرمہ نزول کے متعلق یہ ہے کہ رمول اگرم ضلی اللہ علیہ وہم جس وقت مکہ کرمہ نزول کے متعلق یہ ہے کہ رمول اگرم ضلی اللہ علیہ وہم جس وقت مکہ کرمہ

لین دین میں زیادہ لیمنا اور کم دینا تول یا پیانہ کے ذریعہ ہے اس کوعر فی ابتداء
میں تطفیف اوراس امر کے مرتکب کومطفف کہتے ہیں۔ تو سورة کی ابتداء
وَیْلُ بِدِمُطِیفَفِیْنَ ہے فرمائی گئے۔ بیعی ناپ تول میں کی کرنے والے اور حقوق العباد تلف کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے چونکہ لفظ تطفیف حقوق العباد تلف کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے چونکہ لفظ تطفیف کے بیں اس لئے اکثر مفسرین نے یہال معاملات کی عام خرابی کی طرف اشارہ کر کے اس کے اکثر مفسرین نے یہال معاملات کی عام خرابی کی طرف اشارہ کر کے ای خصوصیت کو طاہر کیا ہے لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ کے اس کے اس معنی ہے۔ پیائش اور تول کی خیانت کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ برشم کی خیانت کرنے والے۔

جولوگ مطفف ہیں اور ان سب کے لئے ویل لیعنی خرالی ہے اور بیخرانی د نیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ د نیادی خرانی بیہ کہ مطقف کا لوگول کی نظروں میں ذلیل وخوار ہونا اس کے کاموں میں برکت نہ ہونا۔مرض وباءودیگر دنیا کے شدائد ومصائب میں مبتلا ہونا۔ دنیا کی خرابیوں کی بابت حدیث میں ارشاد ہے کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں مثمن کا خوف ڈال دیں ہے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی اورجو جماعت حق کے خلاف فیصلہ کرے می اس میں آپس میں قبل کی کثرت ہوگی۔اور جولوگ بدعہدی میں مبتلا ہوں سمے ان پراللہ جل شاند کسی دشمن کومسلط فرما کمیں مے۔ اور آخرت کی خرابی تو ظاہر ہے اس کئے کہ آخرت میں اللہ تعالی کے انصاف کا تقاضا بیہ وگا کہ جس نے بھی جس کا حق مارا ہو وہ اسے دلا دیا جائے اور وہاں حقوق ادا کرنے کے لئے انسان کے پاس جو پچھ پونجی ہوگی وہ اس کی نیکیاں ہوں گی۔اس ونت اس کا بہ قیمتی سر مایہ چھینا جائے گا اور اگر سر مایہ نا کافی ہوا تو پھرجس کاحق مارا ہوگا اس کی برائیاں اس پر لا دی جائیں گی۔اس وفت جب کہ انسان ایک ایک نیکی کامختاج ہوگا اس سے بر ه کراور کیا خرابی اور بدنصیبی ہوگی ۔ کداس وفت اس کی نیکیاں چھن جا کمیں اورا گران ہے حقوق پورے نہ ہوں تو حق دار کی برا ئیاں اس مِرلا دى جائيں \_العياذ باللہ تعالیٰ \_

### حقوق تلف کرنے فالوں کی حالت

آ مے ایسے لوگوں کے ہارہ میں فر مایا جاتا ہے کہ کیاان کو گمان نہیں کہ قیامت کے دن حساب کے لئے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں آیت میں یقین کی بجائے ظن کو ذکر فر مایا گیا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس کو یوم آ خرت میں حساب نہی کا گمان بھی ہوگا وہ بھی اشارہ ہے کہ جس کو یوم آ خرت میں حساب نہی کا گمان بھی ہوگا وہ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا جو قیامت میں عذاب کا موجب ہوں۔ یقین رکھنے والا تو ہدرجہ اولی ایسی حرکتوں سے بازر ہے گا۔

معلوم ہوا کہ معاملات میں خرابی اور لین وین میں ہے انسانی کر کے دوسرے کے حقوق مار لینا بیاس بات کی تعلی ہوئی بچپان ہے کہ یا تو اس محفی کوآ خرت کی جواب وہی کا یقین ہی نہیں اورا سے بی خیال ہی نہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک کام کی جواب وہی کرنا ہے یا پھر بید عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ زندگی پڑملا اس کا کوئی ار نہیں پڑر ہاتو یہاں جی تعالی ڈرار ہے ہیں کہلوگوں کے حق مار نے والے کیا قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے جس دن بیاس ذات پاک کے سامنے کھڑے کے جائیں گے جس دن بیاس وات پاک کے سامنے کھڑے کے جائیں گے جس بہر نہیں ہوئی بات ہوگا بری گھراہت اور وہ دن بھی بہر بات اور وہ دن بھی بہر بات ہوگا بری گھراہت اور پریشانی والا ون بہر بایت ہوئیا کہ ایک کے سامنے کھڑے ہوئی ہوگا۔ مدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر بہر ہوگا۔ مرجو جائے گا کہ ایک یا دو نیز ہے کہ برابراو نیچا ہوگا اور تخت جیز ہوگا۔ ہرخض اپنے اپنے بایک ایک مطابق اپنے بہتے میں غرق ہوگا۔ بعض کے ایز یوں تک بہت ہوگا بعض کے گھنوں تک بعض کی کہر بیٹ ہوگا۔ العیاذ باللہ۔

### حضرت عبدالله بنعمر كاواقعه

منقول ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سورۃ کونماز میں شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے۔ بؤٹر کیڈوٹر الٹائل لوکٹِ العلیمیٰن تو کمال خوف سے رونے لگے یہاں تک کہ بے تاب ہوکر کر پڑے اوراس وقت کی نمازادانہ کر سکے رضی اللہ تعالیٰ عند۔

وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوَرَتِ الْعَلَمِينَ

# كَلْاَ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ وَمَا الدُراكَ مَاسِجِينٌ \* كِتَبٌ مَرْقُومٌ ۗ وَيُلٌ يَوْمَبِدٍ

برگرنہیں بدکارلوگوں کا نامہ اعمال تحبین میں رہے گا۔اور آپ کومعلوم ہے کہ تحبین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے۔وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے۔اس روز

# لِلْكُكَذِينَ ﴿ الَّذِينَ يُكُذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۗ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ آثِيْمٍ \*

جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگ۔جو کہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔اور اسکو تو وہی مختص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا مجرم ہو۔

### إذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ النُّنَا قَالَ آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ كَلَّا بِلْ عَلَى عَلَى قُلُوْمِهُمَّا

جب اس کے سامنے ہماری آبیتیں پڑھی جاویں تو یوں کہددیتا ہو کہ ہیہ بے سند باتیں انگلوں ہے منقول چلی آتی ہیں۔ ہرگز ایسانہیں بلکہ ان کے دلوں پرانکے

# كَانُوْ الْكِيْبُونَ "كُلَّ اِنْهُ مُعَنْ رَبِّهِ مُ يَوْمَدٍ فِي لَكُجُوْبُونَ "ثُمَّ اِنَّهُ مُ لِصَالُوا الْجِيدِيْ

اعمال کا زنگ جینھ گیا ہے۔ ہرگز ایبانہیں یہ لوگ اس روز اپنے رب سے روک ویئے جاویں سے ۔پھر یہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔

### تُحْرِيُقِالُ هٰذَالَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكُذِّبُونَ ۗ

چرکہاجاوے گا کہ یہی ہے جس کوتم جھٹلا یا کرتے تھے۔

| خرب تھے ماسیدین کیا ہے جین                               |                                         |                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| إِنْنَ جَوَ لُوكُ اللَّهُ لِمُؤْنَ مَعِنْلًا لِيَهِ مِنْ |                                         | <del></del>                              |                                         |
| ليد "تنهكار إذا جب النتلي رجم جاكي                       |                                         | <u> </u>                                 |                                         |
| لکبہ رکائ زنگ کھڑلیا ہے کا علی پر                        |                                         |                                          |                                         |
| رُبِيهِ فر ابنا رب كومهد ابنا رب                         | <u> </u>                                |                                          |                                         |
| تُنَعُ كُم لِقَالُ كِهَاجِائِكًا هَٰذَا لِيهِ            | مَا أُوا واخل موندائے الْبِحِيْدِ جَنِم | ثُمَّةً كُمْ إِنْهَا عُدِينًا وهُ الْهَا | الم |
|                                                          | يا اسكو النكلي بوت تم جموث جانتے        | الَّذِي وه جوكه النَّنْجُمْ تَم تَصْ     |                                         |

#### كافرون اورفا جرون كااعمالنامه

ان آیات میں بٹلایا جاتا ہے کہ ان منکرین نے جو یہ بجھ رکھا ہے کہ جو پچھ کرتا ہے کرلیں آھے پچھ ہونے والانہیں۔مرکر خاک ہو جا کمیں گے۔قصہ ختم۔ان کا یہ خیال بالکل غلط اور بے بنیا د ہے ہرگز ایسانہیں ہوسکتا کہ ان سے گمان کے موافق کوئی پوچھ پچھ نہو۔ضرور پوچھ پچھ ہوئی ہے۔حساب کتاب ہونا ہے اور جز اوسر املنی ہے۔اوراس لئے ہرفخص کا اعمالنامہ مرتب ہور ہاہے۔

جولوگ کافروفاجر ہیں ان کے اعمال نامے ایک مخصوص دفتر میں تحفوظ کردیئے جاتے ہیں جس کا نام تحین ہے اب تحین کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کِنْٹِ مُزَفَّوْرٌ لَعِنی وہ ایک نشانی گئے ہوئے دفتر کی جگہ ہے جس میں مجرموں کے نام دنشان اوراعمال کی کیفیت سب لکھی ہوئی ہے۔ تجین جو مجن سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں قیدخانہ۔ اس کی حقیقت اور تفصیلی نوعیت تو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن احادیث اوراقوال سحابہ و تا بعین میں کامکرہووہ جس قدرحد سے نگلنے والا اور گناہوں میں ولیر ہوتھوڑا ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی ہدایات آتی ہیں تو وہ
سن کرمزاق میں اڑا دیتے ہیں۔ اور کہد دیتے ہیں کہ ایسی ہا تیں لوگ پہلے بھی
کرتے آئے ہیں۔ وہی پرانی کہانیاں اور فرسودہ افسانے۔ ایسی کہانیاں بہت
سن ہیں ان میں کیا دھرا ہے۔ بھلا ہم ان فقوں اور کہانیوں سے ڈرنے والے
کہاں ہیں۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیا نکار کرنے والے
اور قرآن کو اگلوں کے قصے بتلانے والے اور گناہوں اور نافر مانیوں میں حد
اور قرآن کو اگلوں کے قصے بتلانے والے اور گناہوں اور نافر مانیوں میں حد
تر آنیوالی ہی ہیں کہان میں کسی شک وشبہ کاموقع نہیں۔ مالیہ تعالیٰ کی آ بات
قرآنیوالی ہی ہیں کہان میں کسی شک وشبہ کاموقع نہیں۔ اصل ہیہ کہان
کے دلوں پران کے گناہوں کی کثر ت سے اعمال بدکا زنگ چڑھ گیا ہے اس
لئے جے حقیقت ان کے دل میں نہیں ارتی اور سالی با تیں بناتے ہیں۔
لئے جے حقیقت ان کے دل میں نہیں ارتی اور سالی با تیں بناتے ہیں۔
انجام سے عافل نہر ہوو

آ گے بتلایا جاتا ہے کہ اس انکار و تکذیب کے انجام سے وہ بے فکر نہ ہوں وہ وفت ضرور آنے والا ہے جب مونین حق سجانہ و تعالی کے دیدار پر انوار کی وولت سے مشرف ہوں گے جوآ خرت میں تمام جسمانی وروحانی لذات و نعتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگ اور بد بخت مجرم محروم رکھے جا کیں گے۔ پھر جب وہ ایسے تا پاک اور گندے ہیں تو ان کو جہنم میں بھینک دیا جائے گا کہ وہ اس لائق ہیں اور پھران کو مزید شرمندہ کرنے کے لئے کہا جائے گا کہ وہ جہنم جس کاتم دنیا میں انکار کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے یہی تو ہے اب بھی یقین آیا کہ نبیوں کا فرما تا برحق تھا۔ اور اللہ کی کتاب میں دی ہوئی خبر بالکل تی تھی۔ فرما تا برحق تھا۔ اور اللہ کی کتاب میں دی ہوئی خبر بالکل تی تھی۔

سحین کی تشریح یوں آئی ہے کہ محین ایک دفتر ہے جس میں ہرایک مجرم کے نام ونشان درج ہیں اور بندول کے عمل لکھنے والے فرشتے جن کا ذکر اس سے پہلی سورہ بیس آ چکا ہان مجرم کفار و فجار کے مرنے اور ممل منقطع ہونے کے بعد ہر مخص کے عمل علیحدہ علیحدہ اس دفتر میں داخل کرتے ہیں۔نیز کفارو فجار کی ارداح بھی مرنے کے بعدای تحبین کے قیدخانہ میں جاتی ہیں۔ جوجہم کا ایک طبقہ ہے اور ساتویں زمین کے نیچے ہے جو نہایت تنگ و تاریک جگہ ہے جہال در دوغم کے سوائے اور پچے تہیں۔ توسحین مجرموں کا قیدخانہ عالم پستی میں ہے اور جیسا کہ جیل خانوں میں قید یوں کے لئے وفتر رہا کرتا ہے اور جب کوئی قیدی آتا ہے تواس کا نام ونشان وغیرہ سب دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے ای طرح مجرموں کے اعمال نامہ محفوظ رکھنے اور ان کے نام ونشان مندرج ہونے اور ان کی روح قیامت تک رہنے کے لئے تھین ہے جوجہنم کا ابتدائی طبقہ ہے۔ آ کے ان کے اعمال کی جزا کا بیان ہے کہ آج جولوگ اللہ کے رسول اوراللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں اوران کی اطاعت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور آخرت کا اٹکار کررہے ہیں اور وہ سیجھتے ہیں کہ انہیں اپنی اس روش کا خمیازہ مجھکتنا نہ پڑے گا تو ایسا ہر گزنہیں ان حمثلا نے والوں کی بڑی خرانی ہوگی اور وہ دن دورنہیں بس مرنے کی در ہے کہ عکرین تحیین میں داخل کردیئے جائیں سے۔ منکرین کی جسارتیں آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جو مخص روز جزا کا منکر ہے فی الحقیقت وہ الله کی

ربوبیت اس کی قدرت اس کے عدل و حکمت سب کامنکر ہے اور جوان چیزوں

#### دعا شيجئے

یَّا اَلْکُانُ ہمارے قلوب کوا پی معرفت اور ذکر فِکرے منور فرما۔ اور ہمیشہ ہم کوتو بدواستغفار سے اپنے قلوب کوصاف وشفاف رکھنے کی تو فیق عطافر ما۔ آمین یُٹا اَلْکُانُ بہت سے گناہ بڑے مضیکین میں نے ان کو چھوٹا سمجھا اور محض اس خیال سے کہ کرلؤ دیکھا جائے گامیں کرگز را۔ اب آئندہ ایبا نہ کروں گا آپ نیخ کی تو فیق دید بنااب میں معافی چاہتا ہوں ایسے سب گناہ بخش دیجئے۔ و النجور کے تھا تھی معافی جاہتا ہوں ایسے سب گناہ بخش دیجئے۔

# كُلَّ إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَارِ لَغِيْ عِلِّتِينَ ﴿ وَمَا آدُرْيِكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِتْبُ مَرْفُومٌ ۗ يَتُهُدُهُ

جرگز ایمانیس نیک نوگوں کا نامی عمل علمین میں رہے گا۔اورآپ کو پچومعلوم ہے کعلمین میں رکھا ہوا نامید اعمال کیا چیز ہے وہ ایک نشان کیا ہواوفتر ہے۔جس کو

# المُقَرِّبُونَ أَنَ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْرِ اللَّاعِ الْأَرَابِ لِيَنْظُرُونَ الْآبَوْنُ فِي وَجُوهِمَ

مقرب فرشتے و کیمتے ہیں نیک اوگ بوی آ سائش میں ہول کے مسہریوں پر دیکھتے ہوں کے ۔اے مخاطب تو اُن کے چروں میں آ سائش کی بشاشت بیجانے گا۔

# نَضْرَةُ النَّعِيْمِ أَيْمُ يُمُونَ مِنُ رَّحِيْقٍ مُّعْتُومِ ﴿ خِتْهُ مِنْكُ الْوَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتُنَا فَسِ

اُن کو چینے کے لئے شراب خالص سر بمہر جس پر منتک کی مہر ہوگ ملے گی۔اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا جاہے۔ وہ میں نے اور میں طاق سر بمہر جس کے منت میں میں اور اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا جاہیے۔

# الْمُتَنَافِسُونَ أَوْمِزَاجُهُ مِنْ تَكُنِيدُمِ عَيْنَا يَتُدُرُ فِي مِالْمُقَرِّبُونَ أَ

اور اس کی آمیزش شنیم سے ہوگی۔یعنی ایک ایبا چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔

ول پندی طرف بنباس کی روح فرحت ونشاط سے بدن سے نگل کر ان کے ساتھ ہو لیتی ہے اور وہ اس کو لے کر عالم بالا کی طرف جاتے ہیں اور راستہ ہیں جہاں ملا نکہ طبعے ہیں تو پوچھے ہیں کہ بیکون معطرا ور روشن روح ہے وہ ملائکہ جو لئے جارہے ہیں اس کا بری تعظیم سے نام ہٹلاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی رسائی اس کی نورا نیت وصفائی کی وجہ ہے ہوئی ہے جہاں تک اس کی رسائی اس کی نورا نیت وصفائی کی وجہ ہے ہوئی ہوتا ہے کہ میرے بندہ کا نام علیین کی گرکسی کو اول آسان تک کسی کو دوسر سے تک حتی کہ کسی کو ساتویں آسان تک پھر وہیں تھم خداوندی ہوتا ہے کہ میرے بندہ کا نام علیین کے دفتر میں کھوتب وہ روح وہاں آتی ہے اور جواس سے پہلے وہاں آتے ہیں ان سے بری خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ اُن کوخوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ اُن کوخوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ اُن کوخوش

### نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے

ان آیات میں ہلایا گیا کہ اہرار لیعنی نیک لوگوں کے نامہ اٹھال علیین میں ہوں ہے۔ احادیث کی تشریح کے مطابق علیین ساتویں آسان کے او پر ہے جہال اہرار کے اعمال نا ہے محفوظ دفتر میں رکھ ویئے جاتے ہیں اور جس کی تگرانی پر مقرب فرشتے مامور کئے ملئے ہیں۔ اور مقربین کی ارواح اس جگہ تھیم رہتی ہیں اور قبر ہے بھی ان ارواح کاایک کو نہ تعلق قائم رکھا جاتا ہے۔ چنا نچہ صدیث میں ہتلایا گیا ہے کہ جب ایمان وار نیک بندہ مرنے کو ہوتا ہے تو نورانی فرشتے اس کے روبرو آ میٹھتے ہیں اور اس مومن کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور کیلئی کے روبرو آ میٹھتے ہیں اور اس مومن کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور کیلئی کیا کھنٹ سے کہتے ہیں اور اس مومن کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور کلفٹ سے کہتے ہیں لوچلو خدا کی رحمت و مغفرت اور باغ بہار اور بیش

ہوتی ہے تب وہاں کی روعیں اپنے و نیاوی اقارب کا حال اس سے دریافت کرتی ہیں کہ فلاں کیسا ہے فلان کا کیا حال ہے۔ پھر جو یہ بعض کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مرگیا کیا تمہارے پاس نہیں آیا تب وہ کہتے ہیں کہ افسوس وہ تو ہا دیہ میں گرایا حمیا۔ یہاں تک تو عالم برزخ کا حال تھا جومرنے کے بعد ابراراورمقر بین برگز رتا ہے۔

نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے

آ کے ان کے عالم آخرت کے متعلق بیان فرمایا جاتا ہے۔ اِتَ الْأَبْوَالَدَ لِهِيْ نَعِينِهِ بِلاشبه ابرار لعِن نَيك لوگ بروي آسائش اور آ رام میں ہوں گے۔قرآ ن یاک میں الل ایمان مسالحین کو دو جماعتوں میں تعشیم کیا ہے ایک تو اصحاب نمین اور ان ہے بڑھ کر السابقون \_ پھربعض جگہاصحاب یمین کوابراراورسا بقین کومقربین ہے تعبیر کیا ہے۔جس ہےمعلوم ہوا کہاصحاب بمین اور ابرار ایک ہی جماعت کا نام ہے اور سابقین ومقربین دوسری جماعت کا نام ہے۔ اصحاب يميين اورابرار جماعت مين صلحاء اورشهداء امت داخل بين اور سابقين اورمقربين ميس حصرات انبياء كرام اوراولياء عظام بين جن كو صدیقین تے تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح اہل جنت جا رقتم کے ہو مجے۔ انبيين' صديقتين' شهداءُ والصالحين \_تو يبهاں بتلايا گيا كه نيك لوگ نعيم یعنی نعمتوں میں ہوں گے۔اب اس میں وہ تمام<sup>ن</sup>عتیں آسٹیئیں کہ جن کو انسان کا دل جاہے ۔عمدہ مکان باغ و بہار نفیس کیڑے حور وغلمان ۔ ہرطرح کی سواریاں کھانے پینے کی دل پہند چیزیں فرحت وسرور کے سب سامان کہ جن کونہ کسی آئکھ نے ویکھا نہ کسی کے کان نے سنا اور نہ سی کے ذہن میں آئے۔ بیسب لفظ تعیم میں شامل ہیں۔ ويدارالني

آ گے فرمایا علی الْاَرْآبِ لِی بِنْظُرُ فَنَ تَعْرِفْ فَیْ وَجُوْهِمْ نَظُرُةَ النّعِیْمِ مَظُرُةَ النّعِیْمِ مسہر یوں یا تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے نظارہ کیا کریں گے اور جنت کے عالم اس کے اور دیدار الہی سے آ تکھیں شاد کریں گے اور جنت کے اور جنت کے چرہ ایسے پر رونق اور تروتا زہ ہوں جنت کے عیش و آ رام سے الن کے چرہ ایسے پر رونق اور تروتا زہ ہوں گے کہ ہرایک و یکھنے والا و یکھنے ہی بیجان جائے کہ بیلوگ نہایت عیش

وآ رام میں ہیں۔ لکھا ہے کہ اہل جنت کا کوئی قرابت دار کافرومشرک عذاب میں مبتاہ نظر آئے گا تو ان کی محبت کا رشتہ اس سے بالکل منقطع ہو جائے گا اور ان کے عیش و نشاط میں ان قرابت دار کھار کے برے حال دیکھنے سے کوئی تغیر پیدا نہ ہوگا اور ان کے چہروں پر وہی شاد مانی اور نیمتوں کے آثار اور تازگی نمایاں ہوگی اور چودھویں رات کے چاند کی طرح ان کے نورانی چہرے جمگادیں کے۔ اللہ تعالیٰ بیشاد مانی اور چروں کی نورانیت دتازگی ہم سب کونصیب فرمائیں۔ آئیں۔ آئیں۔

آ كَ فَرِمَا يَا كُيْ الْمُنْ فَوْنَ مِنْ رَجِيْقِ مُعْتُوْهِرِ خِتَّمَا مِنْ كُ يَعِيْ ابراراال جنت كوشراب حالص يبين كودي جائكي جس ميس تتنخي بوكي نديد بؤ ندنشه وگانه خمارند در سرموگاند به موثی و بدحوای بلکه وه ایک ایسی نا درشراب ہوگی جوان یا توں سے یاک ہوگی۔سربمبرہوگی اورمشک کی مبر لکی ہوگی۔ آ كے فرمايا كيا و في ذاك فكيتك فكي المُتكافِسُون مص کرنے والوں کوالیں چیز کی حرص کرنا جاہیے۔ بعنی دنیا کی نایاک شراب اس لائق نہیں کہ بھلے آ دمی اس کی طرف رغبت کریں ہاں بیجنتی شراب طہور ہے جس کے لئے لوگوں کوٹوٹ پڑنا جاہئے اور ایک دوسرے سے آ کے بڑھنے کی کوشش ہونا جا ہے۔ یعنی لاکن مخصیل بیعمتیں ہیں نہ کہ نعماء دنیااوران کی مخصیل کا طریق ایمان اور نیک اعمال میں پس اس میں كوشش كرناجا بيشة آمي بتلايا كيا ومزاجه من سنيم ال شراب طهورك آ میزش سنیم کے یانی سے ہوگی۔قاعدہ ہے کہ شراب میں یانی ملا کر پہنے میں تو اس شراب طہور کی آ میزش کے لئے تسنیم کا یانی ہوگا اور وہ تسنیم کیا ے؟ عَيْنًا يَشُوبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ لِعِن آيك ايباجِثمه ہے جس ہےصرف مقرب بندے پئیں گے۔ لیعنی مقربین جن کوقر آن میں سابقین بھی کہا گیا ہے جوانبیاء کرام اور اولیا ءعظام ہوں مے ان کوسنیم کا خالص ياني يبيني كوسط كااورابرار واصحاب اليميين مين مومنين صالحين ان كواس تسنيم كاياني ملا كرشراب طبهور ميس ديا جائے گا۔

والخردغو كاكن الحدث يلورب الغلمين

### إِنَّ الَّذِيْنَ أَجُرَمُوا كَأَنُوْ اصِ الَّذِيْنَ امْنُوا يَضَعَّكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَعَامُرُونَ جولوگ مجرم تنے دہ ایمان دالوں ہے ہنسا کرتے تنے۔اور جب ان کے سامنے نے ہوکر گذرتے تنے تو آپس ہیں آنکھوں ہے اشارے کرتے تنے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوْ آلِلْ اَهْلِهِمُ اِنْقَلَبُوْا فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَاوُهُمْ قَالُوْ آلِي هَاؤُكُم لَحَا آلُونَ ﴿ اور جب اپنے مکمروں کو جاتے تھے تو دل لکیاں کرتے او رجب ان کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے کہ بدلوگ یقیناً غلطی میں ہیں۔ وَمَآ ٱرۡسِلُوۡاعَلَيۡهِمۡ حٰفِظِيۡنَ ۗ فَالۡيُوۡمُ الَّذِيۡنَ امۡنُوۡامِنَ الۡكُفَّارِيَضَعَكُوۡنَ ۗعَلَى حالاتکہ یہ اُن پر مگرانی کرنے والے کرکے نہیں جھیج گئے۔سو آج ایمان والے کافروں پر جنتے ہوں گے۔ الْأِرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ هَكُ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ﴿

مسمریوں پر دکھے رہے ہوں سے ۔واقعی کافرول کو ان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

انَ بينك الكَذِينَ وولوك جو الجَوَمُون جرم كيانهول في الخوادوج الين عن الكَذِينَ النَّوْاجوايان لائ ا يَضْعَلُونَ جنة والدَّاورجب ا حَزُوْا كُرْتِ لِيهِ أَن بِ لِيَعَاْمُرُونَ آمَكُم مارتِ لَهِ ذَا اور جب الْقَكَبُوْا وه لوتِ لِالْ طرف القيله هُ البي تحروال الْقَكَبُوْا لوتِ فَكِهِينَ جنتے باتيں بناتے | وَافَا اور جب | وَاوَهُمْ أَنهِين وَ كِيمِتِهِ ۚ قَالُوا كُمِتِهِ إِنَّ وَبَكُ الطؤلَاءُ مِياوَكُ الطناكُونَ عمراه | وَمَا أَرْسِيكُوا اورنبين بَصِيحِ كُنَّهُ عَكَيْهِ هُ إِن رِ الْحَفِظِينَ مَهِ بِإِن اللَّهِ أَنْ اللَّذِينَ الْمَنْوَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِ اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهِ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى مُواللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَّى مُ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى مُوا عَلَى مُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَّى مُ اللَّهُ عَلَّى مُوا عَلَّهُ عَلَّى مُ اللَّهُ عَلَى مُوا عَلَّى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّى مُ اللَّهُ عَلَّى مُوا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّى مُوا عَلَّا عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ عَلّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَ الاَرْآبُكِ تخت إِينْظُرُونَ وَيَعِينَ إِهَالَ مَهَا تُوبَ مِلْهِ مِا اللَّفَارُ كَافِراً مَا كَانُوا بِكُفَ لُونَ جُوهُ وَكُرْتَ عِيما

### كافروسركش مومنوں يربينتے تھے

گذشتہ میں پہلے کفار و فجار کا ذکر ہوا تھا۔ پھران کے مقابلہ میں مومنین صالحین کا ذکرفر مایا گمیااب ان خاتمه کی آیات میں نیک و بد ہر دوفریق کامجموعہ حال مذکور ہے۔ واضح رہے کہ بیکی سورۃ ہے جب کہ کفارقریش اورمشر کمین مکه اینے غلبہ اور سر داری اور دینوی سامان عیش وعشرت کے باعث نا دارا درمفلس می مابیا در بے حیثیت مونین جیسے ، حضرت عمارٌ حضرت خبابٌ حضرت بلالٌّ وغيره كامُداق ارُّاتِ شفيهـ ان برآ وازے کے جاتے تھے اور معاذ اللہ ان غریب مسلمین کو باپ وادا کے دین کوچھوڑ دینے اور اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے ممراہ اور وین سے بھٹکا ہوا خیال کرتے تھے۔اور آخرت کی بات کے لئے دنیا کی لذتیں چھوڑ وینے پران حضرات صحابہ کرام کو کفاراحمق ہتلاتے کہ 🏻 ہے جوممکن ہے مجھےاس سے بھی بدتر کر دےاور اس کو مجھ سے بہتر بنا

یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو جنت کے ادھار بردنیا کے نقد مزوں سے محروم کر رکھا ہے۔ نافر مانوں کی ایک عادت بد يهال ان آيات ميں بية تلائي گئي۔

إِنَّ الَّذِيْنَ آجُرَمُوْا كَانُوْ امِنَ الَّذِيْنَ امْنُوْا يَضْعَكُونَ جَو لوگ مجرم تھےوہ ایمان والوں ہے تحقیراً ہنسا کرتے تھے۔اول تو کسی یر ہنسنا یوں بھی برا ہے۔اس کی ول شکنی کا باعث ہے اور بیراخلاق اور مروت انسانی ہے بعید ہے پھرخود مجرم ہوکر جوخدا کے مطبع ہیں ان پر ہنسا بہتو نہایت ہی فعل بد ہے کیوں کہ جو کوئی کس پر ہنستا ہے تو ضرور ا ہے کوبہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہےاور یہ بھی ایک سخت عیب ہے۔ پھر جوکوئی کسی پر ہنستا ہے تواہیے آپ کواس حالت ہے کہ جس پر ہنس ر ما ہے محفوظ سمجھتا ہے اور بیٹیس خیال کرتا کہ مجھ سے بھی کوئی بالا دست

دے۔ تو ایسالمخص جو دوسرے کو کمتر جان کر ہنتا ہے حوادث دہراور قدرت کے انقلابات سے غافل ہے اور بیرخدا تعالیٰ کوغصہ میں لانے والى بات ب- حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في اليك حديث من ارشاد فرمایا کہ جوکوئی کسی برطعن کرے گا خود اسی میں مبتلا ہوگا۔اور بزرگون نے فرمایا ہے جوکسی پر ایسے گاوہ ہنسا جائے گا۔

کفار کی دوسری حرکت

آ مَعْ مِحرمون كادوسرانعل بديه بيان فرمايا كميا و إذا مَرَّ وَارْامَ يَتَعْاَ مُرُّونَ اورائمان والے جب ان کا فروں کے سامنے سے بوکر گزرتے تھے تو آپس میں آکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ بیجی ایک کمین خصلت ہے اور اکثر نالائق طعن اور طنز کی راہ ہے دوسروں کی طرف آئکھیں مارا کرتے ہیں اور منہ بنا کراشارے کیا کرتے ہیں تو مشرکین مکہ ان خدا یرست صحابہ کے ساتھ یہی کیا کرتے تھے اور ان کی غرض اس سے ان کی ا تحقیر ہوتی تھی جوان کی ظاہری شکت حالی پراپی ٹروت و دولت کے زور میں بنتے اور آئکھیں مارتے کہلوبیہ ہیں جنت کے وارث ۔حوروں کے شو ہر جب ان کی دنیا میں میدحالت ہے تو وہاں کیا ہو گا اور ہم جب یہاں دنیا میں عزت والے ہیں تو کیا دہاں ان سے بڑھ کررتبہ نہ ملے گا۔ان کو ویکھوجنہوں نے جنت کے ادھار پر دنیا کے نقلہ سے اپنے کومحروم کر رکھا ہے۔اس طرح کفارخوش طبعی کرتے اورمسلمانوں پر پھیتیاں کہتے۔

تيسرى حركت

آ مےان کفار کا تیسر افعل بدبیان فرمایا جاتا ہے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوْ اللَّي اللَّهِ مُعْلِهِ مُو انْقَلَبُوْ افْكِهِ مِنْ اور جب ايخ كمرول کو جاتے تھے تو وہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کر کے دل لکیاں کرتے تھے۔مطلب بیہ ہے غائبانہ اور حاضری ہر حالت میں ان کفار کا اہل ایمان کی تحقیراوراستہزاء کا مشغلہ رہتا تھا۔

چوهی حرکت

آ کے چوتھانعل بدان کفار کابیان فر مایا کمیا۔ وَإِذَا رَاوَهُمْ مَا لَوَا لِنَّا هُوْ لَا وَلَهُمَا لَوْنَ اور جب كفارابل اسلام

کود کیھتے تو یوں کہا کرتے کہ بیلوگ یقیناغلطی پر میں کہ خواہ مخواہ زیدو ر باضت کر کے اپنی جانیں کھیاتے اور ادھارلذتوں کوموجودہ لذتوں ً پر ترجیح دیتے ہیں اور لا حاصل مشقتیں بر داشت کرتے ہیں۔ کیا یہ کلی ہوئی غلطی نہیں کہ سب کھریارعیش وآ رام چھوڑ کرایک مخص کے پیچھے ہو کئے اوراینے آبائی دین کوبھی ترک کر بیٹھے اور ہروفت نماز روزہ وعظ تقییحت ہی میں تھنے رہتے ہیں ۔کھیل' تماشہ' تفریح' ہنسی دل گئی' ناچنا' ما ناحسینول میں ول بہلا تا سب کچھ چھوڑ دیا۔ بھلا دیکھوتوسہی جب دنیا میں بھی مزے چھوڑ بیٹھے تو اور کیار کھا ہے جس کے لئے جینے کی تمنا کریں ۔ان وجو ہات کی بناء پر کفار مکہ اہل اسلام کو کم عقل اورغلطی پر ہونے کا الزام لگاتے۔

### جب آنگھیں کھلیں گی

آ کے بتلا یا جاتا ہے۔

<u>ۼَالْيُؤَمُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنَ النَّفْالِيَضِيِّكُونَ عَلَى </u> الْأِرَآلِكِ يَنظُرُونَ هَالْ تُوتِبُ الكُفَّازُ مَا كَانُوا يَفْعَالُونَ

لیعنی ان کا فروں اور مجرموں کوان حرکات کا پیتہ قیامت کے د<sup>ن</sup> معلوم ہوگا جب کہ اہل ایمان ان کا فروں پر بینتے ہوں کے اور وہان و ہی لوگ جن کو آج و نیا میں احمق بنایا جاتا ہے۔ عقلبد ثابت ہوں مے آج جن پر ہنسا جار ہاہے کل قیامت میں وہی ان ہننے والوں پر بنس رہے ہول مے مسہر یوں پر آ رام سے بیٹے اپنی خوشحالی اور کا فروں کی بدحالی کا نظارہ کرر ہے ہوں گے۔اورا بنی آئمکھوں ہے د مکھے رہے ہوں گے کہ جولوگ ان پر ہنسا کرتے تھے ان کو اپنے کرتو توں کی پوری پوری سزامل گئی کہ طوق اور زنجیروں میں کیے ہوئے جہنم کے اندرآ گ میں جلتے بھنتے ہوں گے۔ روایات میں ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کچھ در ہیجے اور کھڑ کیال ہوں گی جب مومن الل جنت اینے وین کے دشمن کا فروں کو دیکھنا جا ہے گا تو کھڑیوں سے دوزخ کے اندر جھانکے گا اور کا فروں کو عذاب ہوتا و کھائی دے گا تو مومن ان کفار پر ہنسیں سے۔

#### خلاصيه

اس سورت میں بھی بنیادی عقائد ہے بحث کی گئی ہے ہوم القیامة

کا حوال اور احوال اس میں خاص طور پر ندگور ہیں لیکن اس کی ابتدائی

آیات میں ان لوگوں کی خدمت کی گئی ہے جو' تطفیف' جیسی اخلاقی

کروری میں جلا ہیں۔' تطفیف' کا معنی ہے تاپ تول میں کی

کرنا ارشاد ہوتا ہے' بین خرابی ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کی

کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورالپورالیتے ہیں اور جب آئیس

ناپ کریا تول کرویتے ہیں تو کم دیتے ہیں' بعض حضرات نے تطفیف

کا دائرہ وسیح کردیا ہے' امام قشیری رحمہ الند فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن

اور کیل میں بھی ہوتی ہے جیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی

اور کیل میں بھی ہوتی ہے جیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی

مواہتا ہے مگر دومروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں

"مطفف ' ہے۔ یونہی جوخص اپنے مسلمان بھائی کیلئے وہ چیز پہند نہیں

کرتا جوا پنے لیند کرتا ہے' ای طرح جولوگوں سے اسپنے حقوق ما نگرا

جودعید یہاں 'مطفقین' کیلئے بیان ہوئی ہے۔ 'مطفقین' کی خدمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کے نور کو بھانے کی کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کے نور کو بھانے کی کے بعد ان سلحاء اور ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں وائی نعتیں میسر آئیں گی ۔ سورت کے اختیام پر بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل و نیا میں اللہ کے نیک بندوں کا خداق اڑ ایا کرتے تھے لیکن قیامت کے دن معاملہ النہ ہوجائے گااور نیک لوگ ان بدکاروں کا خداق اڑ ایک سے۔

## سورة التطفيف كي خواص

ا .... جوآ دمی اس سور ق کی تلاوت کرتار ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی شراب رحیق مختوم پلائیں گے۔

۲.....اگرکسی سٹور کی جوئی چیز کی حفاظت مقصود ہوتو اس سورۃ کو پڑھ کراس چیز پردم کردیں'ان شاءاللّٰد آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ نام کا کا کہ ساتھ کی جواگر یہ خصوب کا ساتھ

فائدہ: لیکن یہ یا در تھیں کہ جولوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ادر ناجائز منافع خوری کے لئے غلہ اور دگیر اشیائے ضرورت کا شاک کرتے ہیں۔ان کے لئے کوئی فائدہ نہ ہوگا جو کام شرعاً ممنوع ہےاس کی حفاظت کے لئے شرعی چیزوں کا سہارالیناالٹا گناہ ہے۔

### وعالشيجئ

حق تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کوادا کرنے کی توفیق عطا فرما ئیں اور اس دنیا کی زندگی میں اپنی مرضیات کے موافق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

یَّا الْلَٰهُ مِیں آپ سے گناہ کی معافی جاہتا ہوں جس کی وجہ ہے آپ کے غضب کے قریب ہو گیا ہوں یا کسی مخلوق کو گناہ کی طرف لے گیا یا ایسی خواہش ولائی ہو کہ وہ اطاعت وعبادت سے دور ہو گیا ہو۔

نَا الْمَانَ مِیں نے عجب کیا ہوئر یا کاری کی ہو' کوئی آخرت کاعمل شہوت کی نیت سے کیا ہوٹ کینۂ حسد' تکبر'اسراف کذب غیبت' خیانت' چوری' اپنے اوپراتر انا' دوسر ہے کو ذلیل کرنا یا اس کوحقیر سمجھ کریا حمیت وعصبیت میں آ کر بے جاسخاوت' ظلم' لہو ولعب' چغلی یا اور کوئی گناہ کبیرہ کا اُر تکاب کیا ہوجس کے سبب میں ہلاکت میں آھیا ہوں' الہی! مجھے معاف فرماوے۔

یَا اللهٔ غیراللہ عقلی طور پرڈر کیا ہوں تیرے کسی ولی ہے دشمنی کی ہوالی ! تیرے دشمنوں ہے دوئی کی ہواور تیرے دوستوں کورسوا کیا ہویا تیرے غضب میں آجانے کا کام کیا ہوتو النی ! مجھے معاف فرمادے میری تو بہہے۔

# سَيُقُ الْاسْفِقَ الْمُكِنَّةِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ هَيْمُ مِنْ عَصْرَ اللَّهِ الدَّا

شروع اللد کے نام سے جو برا امبر یان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# إِذَا التَّكَاءُ انْشَقَتُ لِهُ وَاذِنتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتَ أُولِذَا الْكَرْضُ مُكَّتُ وَالْفَتْ مَا فِيهَا

جب آسان بهت جادے گا۔ اورا پے رب کا تھم مُن کے گااوروہ اِی لاکن ہے۔ اور جب زمین تھنج کر بر حادی جادے گی۔ اورا پے اندر کی چیزوں کو ہاہر و تحکلت آفو اَنِهِ نَتْ لِرَبِّها وَحُقْت ﴿ يَا إِيْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ لِلَّا لِيَاكُ كُلْ هَا فَعَالِمِ لِيَا يَهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ لِي رَبِّكُ كُلْ هَا فَعَالِمِ يَا يَهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ لِي رَبِّكُ كُلْ هَا فَعَالِمِ يَا يَهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ لِي رَبِّكُ كُلْ هَا فَعَالِمِ يَا يَهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ لِي رَبِيكُ كُلْ هَا فَعَالِمِ يَا يَهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ لِي رَبِيكُ كُلْ هَا فَعَالِمِ يَا يَهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ لِي رَبِيكُ كُلْ هَا

اً گل دے گی اور خالی ہوجادے گی۔اور اپنے رب کا حکم من ۔لے گی اور دو اِسی لائق ہا بانسان آو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کردہا ہے پھراس سے جاسلے گا۔

رِذَا جِهِ النَّكُذُ آسان النَّقَفَتُ بِهِتْ جَاعِ كُلُ وَالْوَنَتُ اور مَن لِي كُلُ الْمِن النِّكَ اور الله اللَّلُ عَلَى الْمُرْفِلُ وَعِن اللهُ اللَّلُ عَلَيْهِ اللهُ الله

## وجدتشميه نرتيب

اس سورة کی ابتدا ہی إذاً النه کا النه النه کا انتظاف ہے ہوئی ہے بعن جب آسان بھٹ جانا۔ اس مناسبت استفاق کے معنی ہیں بھٹ جانا۔ اس مناسبت ہوا۔ یہ بھی کی دور کی ابتدائی سورتوں میں ہے۔ اس سورة کا نام انتقاق ہوا۔ یہ بھی کی دور کی ابتدائی سورتوں میں ہے۔ یہ سورة بھی ان سورتوں میں ہے ایک ہے جن کا اصل موضوع میں ہے۔ یہ سورة بھی ان سورتوں میں ہے ایک ہے جن کا اصل موضوع قیامت اور جزائے اعمال ہے۔

## جب آسان مجهث جائے گا

اس سورة کی ابتداء بھی سابقہ سورہ کھویر اور سورہ انفطار کی طرح قیامت کے بیان سے فرمائی جاتی ہے اور بتلا یا جاتا ہے کہ بید دنیا بمیشہ رہنے والی نہیں۔ بیر آسان اور زمین باوجوداس قدر شاندار مضبوط اور محکم نظر آنے کے اللہ عز وجل کے حکم کے تابع ہیں اور اس کے فرمان کے سامنے سرجھ کا کے ہوئے ہیں جب تک وہ آئیں اور اس کے فرمان کے سامنے سرجھ کا کے ہوئے ہیں جب تک وہ آئیں اسٹیل میں قائم رکھنا چا بتا ہے بیہ قائم ہیں۔ جس وقت اس کا حکم ہوا کے ختم ہو جا کیں بیٹ کے خلاف نہیں کے ختم ہو جا کیں بیٹ بیٹ کے خلاف نہیں گے تھم کے خلاف نہیں جل سکتے چنا نچے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اِذا النہ کی آؤ انشہ گئٹ

جب کہ آسان بھٹ جائے گا اور یہ بات کچھ کال اور ناممکن نہیں اس
کے کہ واذنت لربھا وہ اپ رب کا تھم من لے گا بینی جو پچھ امر
کو بی اس کی نسبت صادر ہوگا اس کو وہ فور آقبول کرے گا۔ادھر خدا کا حکم ہوا ادھر آسان کو انشقاق فور آوقوع پذیر ہو جائے گا۔اور آسان پر
وہی حالت طاری ہو جائے گی جو خدا چاہے گا آگے فرمایا۔ وحقت
بینی آسان کو لائق بھی بہی ہے کہ فور التھیل تھم کرے کے ونکہ آسان اپ
وجود اور بقامیں اس فدرت والے خدا کا مختاج ہے تو اس آسان کا وجود و حدا ور بقامیں اس فدرت والے خدا کا مختاج ہے تو اس آسان کا وجود و حدا ہے ہے۔ بیست و نا بود کر دے۔

## اور جب زمین تھینج دی جائے گ

آ گے بتلایا گیا و کیفا الکرم ش مُن ت و اَلْفَتْ مَا فِیْهَا و کَفَکْ اور جب زمین تصیح کر بره ها دی جائیگی۔ اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو باہراگل دے گی اور خالی ہوجائے گی۔ یعنی اس دن زمین اس طرح تھینی باہراگل دے گی اور خالی ہوجائے گی۔ یعنی اس دن زمین اس طرح تھینی کر پھیلا دی جائے گی جس طرح چیز ایار برد تھینی جا تا ہے۔ تب بیز مین فراخ اور وسیع ہوجائے گی اور اس کی سطح بالکل ہموار ہوگی تا کہ سب

اولین وآخرین اس برساسیس اوراس دن زمین کے اندرجس قدرمرد ہے ہوں کے خدا کے حکم سے زمین ان کو باہر ڈال دے گی اوراس کا پیٹ مردوں سے بالکل خالی ہوجائے گا۔اور سیسب پچھوہ اپنے رب کے حکم سے کرے گی۔ وَاَذِنَتْ لِرَّبِنِهَا وَخُقَتْ اوروہ اپنے رب کا حکم من لے گ اور زمین کولائق بھی یہی ہے کہ وہ قیل حکم کرے کیوں کہ اس کا وجود اور عدم وجود بھی اس خداد ند ذوالجلال کے باتھ میں ہے۔

#### جزا كادن

توان آیات کی ابتدالفظ اذا ہے ہوئی ہے جس کے معنی ہیں جب بعنی جب ایسا ادرایسا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات یہاں بیان نہیں کی گئی لیکن اس کی تفصیل قر آن پاک میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ اوروہ یہ کہ جب ایسا ہوگا تو وہی جز اکا دن ہوگا۔ اس دن انسانوں کوان کے کاموں کا بدلہ نے گا ادراس دن برخص کا دنیا میں کیا دھراسب سامنے آجائے گا۔ بدلہ نے گا ادراس دن برخص کا دنیا میں کیا دھراسب سامنے آجائے گا۔ وعویت فکر

اس حقیقت کے اظہار کے بعد آئے تمام انسانوں کو براہ راست خطاب فرمایا جاتا ہے۔

یرین الزنگ از ایک گاوٹ الی ریفت کی گافت کی گافت اے انسان او ایے رہے کے دوت تک کام میں کوشش کر ایے رہے کے باس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے کھر تو قیامت میں اس سے جالے گا۔ اس میں تمام انسانوں کی طرف خطاب ہے۔ نیک ہو یا بدا موس ہو یا کافر کہ تو جو دنیا میں ہر گرمی کر رہا ہے اور ہر خض کسی نہ کسی کام وجد وجہد میں لگا ہوا ہے اس کی تو تیں اور اس کی صلاحیتیں مختف کاموں میں صرف ہو رہی ہیں۔ کوئی نیکی اور اس کی صلاحیتیں مختف کاموں میں صرف ہو رہی ہیں۔ کوئی نیکی اور حسنات میں محنت ومشقت اٹھا تا ہے کوئی بدی اور نافر مانی میں جان کھیا تا ہے۔ کوئی اسے کوئی بدی اور نافر مانی میں جان کھیا تا ہے۔ کوئی اسے کوئی بدی اور نافر مانی میں جان کھیا تا ہے۔ کوئی اسے در کھنے کی فکر وکوشش میں لگا

ہوا ہے۔ کوئی طلب دنیا اوراس کے لذات وشہوات کے حاصل کرنے میں سرگردال ہے۔ تو اے انسان تجھے یہ تیری کوشش اور ممل کا نیک و بر پھل ضرور ملنا ہے۔ یونہی عبث نہیں جھوڑ ا جائے گا کہ مرکر خاک ہوگیا آگے کہ کھی ہیں۔ یہ دنیا کی ساری محنو اور کوششوں کا بدلہ تجھے تیرے دب کے پاس سے ل کرر ہے گا اور اسی غرض کے لئے تجھے اپنے حقیق ما لک اور آتا ما کے حضور پیش ہوتا پڑے گا اور اسے تھے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بدلہ بھی ملے گا اور برے کا موں کا بجھی گویا اس میں کمال درجہ کی تنبیہ ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی کرے آئی تقلید اور یا بندی رہم ورواج میں اندھا بن کرنہ کرے بلکہ سوج سمجھ کر کرے کہ کیا کر رہا ہے کیونکہ ایک روز بہی آئی گا۔

#### فائده

یبال ان آیات میں آسان اور زمین دونوں کے متعلق و آخات بیرین آ بیان اور زمین دونوں کے متعلق و آخات بیرین آسان و زمین دونوں اپنے رب کے حکم پرکان دھریں گے اور بہی ان کے لئے زیبا بھی ہے تو اس حقیقت کے اظہار میں ایک طرف تو القد تعالیٰ کی مالکیت اوراس کے اقتدار کوسامنے لا تا ہے اورانسان کو یہ بتانا ہے کہ جس خدا کی اطاعت سے اے عافل اور مکر انسان تو منہ موڑ رہا ہے اس کا حکم کس طرح اس بوری کا نئات پر حادی ہے اور دوسری طرف اس میں انٹر تعالیٰ کی حاکمیت اورات تدار اعلیٰ کی ایک دلیل پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہآ سان وزمین اس لئے اور ان کے حکم پرکان دھرتے ہیں کہ وہ ان کا رب ہے ۔ ان کا آقا خالت اور میں انٹر ہے اور ان کے وجود اور بقا کا مدار ای کے حکم اور ای کے رحم پر مالک ہے اور ان کے وجود اور بقا کا مدار ای کے حکم اور اس کا رب بھی اس کا سانت کا ایک جز و ہے اور اس کا رب بھی ۔ وہی انٹر ہے کہ وہ اس کے احکام پرکان ندھر ہے۔

#### دعا شيحئه

حق تعالی قیامت و آخرت پرایمان کے ساتھ ایسایقین کامل ھی ہم کونصیب فرما کیں کداس و نیا ہیں ہم آخرت سے کی لیحہ نافل ند ہوں۔ یا اللہ ہمیں اس و نیا ہیں اپنا فرما نیر دار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور اس حالت ہیں ہم کوموت نصیب فرما ہے۔ اور انجام کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما ہے۔ آمین۔ وَالْخِدُودُ عُولًا أَنِ الْحَدُدُ لِلْلُودَتِ الْعَلْمِينَ

# فَامَا مَنْ أُوْتِي كِتْبُهُ بِيمِينِهِ أَفْسُونَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا

## وَامَّا مَنَ أُوْتِي كِتْبُهُ وَرَّاءَ ظُهُرِهِ ﴿ فَكُونَ يَدُعُوا أَبُورًا الْوَيضَلَى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ

اور جس مخض کا نامۂ اعمال اس کی پیٹھے کے پیکھیے سے ملے گا۔سو وہ موت کو پکارے گا۔اور جہنم میں داخل ہوگا۔یہ مخض اپنے متعلقین میں

فِي آهُ لِهِ مُسْرُورًا ﴿ إِنَّا ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ ﴿ بِلَيَّ إِنَّ رَبَّهُ كَأَنَ بِهِ بَصِيرًا ﴿

خوش خوش رہا کرتا تھا۔اُس نے خیال کررکھا تھا کہ اس کولوٹنائبیں ہے۔ کیوں ندہ وتا اس کارب اس کوخوب دیکھتا تھا۔

خوش نصيب لوگ

گذشتہ آیات میں قیامت کے بعض طالات کو بیان فرما کر بتلایا اس کے ان کاموں کا بدلہ آخرت میں ضرورال کررہ کا۔ ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ تمام انسان اپنے دنیا کے انمال کے لحاظ ہے آخرت میں دوگر وہوں میں انسان اپنے دنیا کے انمال کے لحاظ ہے آخرت میں دوگر وہوں میں بن جا کیں گے۔ ایک گروہ کامیاب اور خوش نصیب ہوگا دوسرا گروہ ناکام و نامراد ہوگا۔ کامیاب اور خوش نصیب لوگوں کی بیعلامت ہوگ کا میدان حشر میں ان کا اعمال نامہ دیا جاتا خیر و برکت کی نشانی ہوگی اور گا۔ بیدا ہے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا خیر و برکت کی نشانی ہوگی اور اس کے بید اسے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جاتا خیر و برکت کی نشانی ہوگی اور اس کے بعد حسن ہے اور اس کے بعد حسن ہے اور اس سے ہادر اس کے بعد حسن ہے اور اس سے آسان حسان لیا جائے گا۔

حضرت عائش صدیقة سے روایت ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول التمنی اللہ علیہ وسلم کویہ وعاکرتے سنا اللہ حاسبنی حساباً یسیراً اے اللہ میراحساب آسان فرما۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندہ کے اعمال نامہ پرنظر ڈائی جائے اوراس سے

درگز رکیا جائے بعنی کوئی یو جھے چھاور جرح نہ کی جائے۔ بات یہ ہے كه جس كے حساب ميں اس دن جرح كى جائے كى اے عاكشداس كى خیرنبیں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بخاری ومسلم کی ایک سجیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول التبصلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والے اینے بندے کو ا بنی رحمت ہے قریب کرے گا اور اس پر اپنا خاص بروہ ڈالے گا اور ووسروں ہے اس کو بردہ میں کرلے گا پھراس ہے یو چھے گا کیا تو پہجا نتا ہے فلال مناہ فلال گناہ وہ کہے گا ہاں اے ہر وردگار مجھے یاد ہے۔ یبان تک کہانٹد تعالیٰ اس ہے سارے گناہوں کا اقرار کرا لے گااور وہ بندہ اینے جی میں خیال کرے گا کہ میں تو ہلاک ہوا۔ پھر انٹد تعالیٰ فر ما نیں کے میں نے دنیا میں تیرےان گناہوں کو جھیایا تھا اور آج میں ان کو بخشا اور معافی ویتا ہوں بھراس کونیکیون والا اعمال نامیاس کے حوالہ کر دیا جائے گالیعنی اہل محشر کے سامنے صرف نیکیوں والا ہی اعمال نامہ آئے گا اور گنا ہوں کا معاملہ الند تعالیٰ پردہ ہی پروہ میں ختم کردیں سے لیکن اہل کفراور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہان کے متعلق برسرعام یکارا جائے گا کہ بیوہ لوگ میں جنہوں نے اسپنے اللہ پر حجمونی

جھوٹی باتیں باندھیں نیعتی غلط اور ہے اصل خیالات کو اللہ کی طرف نسبت دے کر اپنا وین و ند بہب بنایا خبروار اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر غرض ان خوش نصیب لوگوں پر جن کے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیئے گئے ہوں گے اللہ تعالی کی برتسم کی عنایات ہوں گی اور وہ بدون بحث و مناقشہ کے ستے چھوڑ دیئے جائیں گے۔ ایسے خوش نصیب بندوں کو نہ مزاکا خوف پھررہے گانہ اللہ کے غصہ کا ڈرہوگا۔ نصیب بندوں کو نہ مزاکا خوف پھررہے گانہ اللہ کے غصہ کا ڈرہوگا۔ اقارب اور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیال منا تا ہوا آئے گا جو حشر میں اس کے حساب کتاب کی اطلاع کے واسطے منتظر کھڑے ہوں میں اس کے حساب کتاب کی اطلاع کے واسطے منتظر کھڑے ہوں باتھ میں دیا جانا مقدر فرما کیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی اور ہماری بھی محشر میں پردہ پوشی فرما نیں اور ہماری بھی ہے سے ہمارا اعمال نامہ ہمار سے ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہماری بھی ہوں کیا ہماری بھی ہمشر میں پردہ پوشی فرمانیں اور ہماری بھی ہمیں دیا جانا مقدر فرما نیں اور ہماری بھی ہوں کیا ہماری ہمیں کیا ہماری ہمیں دیا جانا مقدر فرمانی ہمیں دیا جانا مقدر فرمانی میں دیا جانا مقدر فرمانی ہماری ہمیں کیا ہماری ہمیں دیا جانا مقدر فرمانی میں دیا جانا مقدر فرمانی ہمیں کیا ہمیں دیا جانا مقدر فرمانی کی دیا ہمیں دیا جانا مقدر فرمانی کی دیا ہمیں کی دیا ہمیں کی جانا ہمیں کی دیا ہمیں کی ک

بدنصيب كروه

دوسرا گروہ جو بدنصیب اور شقی ہوگا اور ان کے بدنھیبی کی نشانی اور علامت بیہوگی کہ ان کا اعمال نامدان کی چینے کے پیچھے ہے ویا جائے گا اور وہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں سے جو دنیا میں انتہ کے باغی اور نافر مان رہے اور جنہوں نے اس دنیا ہی کی لذتوں کو انتہ کے باغی اور انہوں نے اپنا وقت غفلت میں گزارا بید دنیا میں اپنا مقصود بنالیا اور انہوں نے اپنا وقت غفلت میں گزارا بید دنیا میں ایٹ ان اور اپنے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ ایسے مگن رہے اپنا وقت غفلت میں گزارا بید دنیا میں کر انہوں نے آخرت کی بالکل پروا نہ کی۔ اور اس کا انکار کیا اور اس کا انکار کیا اور انہا میں وہ سے غفلت کا شکار رہے اور انہام ہے بیچھے سے انکار کی وجہ سے غفلت کا شکار رہے اور انہام سے بے پروا ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال نامہ پیٹھے کے پیچھے سے ان کی گرائے جائیں گزارے جائیں گزارے کے ان کی صورت دیکھنا پہند نہیں کریں گے گویا غایت کر اہت کا ظہار کیا جائے گا اور ممکن ہے کہ پیچھے کو ہاتھ بند سے ہوئے ہوں اس لئے اعمال نامہ گا اور ممکن ہے کہ پیچھے کو ہاتھ بند سے ہوئے ہوں اس لئے اعمال نامہ کیشت کی طرف ہے دینے کی نوبت آگے۔

الغرض جس بد بخت کو بینے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ عذاب ئے ڈر سے موت کو پکارے گا اور ہائے ہائے کرے گا اور کیے گا کہ موت آ جائے تو میں مرکزاس مصیبت ہے نیج جاؤں۔ مگر پھر دہاں موت کہاں وہ تو وہتی ہوئی نارجہنم میں ڈالا

جائے گا کہ پڑاو ہیں جلا کرے۔اوروہ کیوں جہنم کی دہمتی ہوئی آ گ میں ڈالا جائے گااس کا سبب بھی بیان فرمایا کہ دنیا میں آخرت سے بے فکرتھا۔اینے تھر اوراہل وعیال میں تمن تھا۔شہوات ولذات کے تکھوڑوں پرسوارتھا۔ آخرت کی کیچھ فکرنتھی بلکہ سرے سے قائل ہی نہ تھا۔ ہات دن طلب مال و زر میںمصروف ومنہمک رہا۔ نہ حلال و حرام کی کچھ بروا کی نہ جائز و ناجائز کا خیال کیا۔بس شراب کہاپ' عیش دعشرت ٔ زتا' ناچ گانا' تماشه راگ رنگ میں مسرور تھا اور یہ بھی مستحجے ہوئے تھا کہ میں نے اللہ کے یاس جانانبیں ۔حساب دینانبیں کوئی یو مصنے والانہیں جومن حیا ہا کیا اور گناہ اورشرارتوں پرخوب دلیر رہا۔اس کوتو یہی خیال تھا کہ اسے لوٹ کر خدا کے باس جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا بیخیال غلط تھا اس کولوٹ کرضرور آ نا تھا۔ اور بلاشبہ اس کارب اس سے باخبر تھا۔ پیدائش ہے موت تک برابر و کچھا تھا۔ کہاس کی روح کہاں ہے آئی۔ بدن کس طرح کس کس چیز ہے بنا پھرونیا میں اس نے کیاا عتقا در کھا کیاعمل کیا دل میں کیا بات تھی زبان ہے کیا نکلا اور ہاتھ یاؤں سے کیا کمایا اور موت کے بعداس کی روح کہاں گئی اور بدن کے اجزاء مجھر کر کہاں کہاں بہنچے توجو خدااس انسان کے احوال ہے اس قدروا قف ہوا دراس کی ہر جزئی اور کلی حالت کونگاہ میں رکھتا ہوتو کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو بونمی مہمل اور معطل حیور وے گانہیں بلکہ ضرور ہے کہ وہ اس کے اعمال پر ثمرات و نتائج مرتب کرے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہاس کے باغی اور ناشکرے اور فرما نبردار اورشکر گزار دونوں قشم کے لوگ بس زندگی گزار کرختم ہو جائمیں ۔ یاغیوں کوکوئی سزانہ ملے اور وہ بظاہر عیش وآرام کے ساتھ و نیا میں من مانی زندگی گزارتے رہیں اور وفاداروں کو کوئی انعام نہ ملے بلکہ بظاہروہ تکلیف اورمصیبت میں رہیں۔ بیتو بڑی بے انصافی ہوگی۔انصاف کا تقاضا ہے کہ بدلہ کا ایک دن آئے اور سب کو بدلہ و یا جائے۔ رحمت کا تقاضا ہے کہ فرمانبرداروں کونعمت سے نوازا حائے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو جرم کی سز انجھکتنا پڑے اور حكمت كالقاضائ كديه عالم بيمقصدنه و

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# فَلاَ أُقْيِهُ مِ بِالشَّفَقِ ۗ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۗ وَالْقَبَرِ إِذَا السَّقَ ۗ لَتَرُكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ \*

سو میں قتم کھا کر کہتا ہوں شفق کی۔اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کورات سمیٹ لیتی ہے۔اور چاند کی جب وہ پورا ہوجاوے۔ کہتم لوگوں کوخرورا یک

# فَمَالَهُ مُولَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسَجُنُ وَنَ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا

عالت کے بعدد دسری حالت پر پہنچنا ہے۔سوان لوگوں کوکیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے۔اور جب ان کے روبر وقر آن پڑھا جاتا ہے تو نہیں جھکتے۔ بلکہ یہ کا فر تکذیب

# يُكَذِّبُونَ ۗ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِهَا يُوْعُونَ ۗ فَبَشِّرْهُمْ بِعَنَابِ ٱلِيُورِ ۗ اللَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا

کرتے ہیں۔ادر اللہ کوسب خبر ہے جو پچھے بیالوگ جمع کررہے ہیں۔سوآپ ان کوایک دردناک عذاب کی خبر دیجئے ۔لیکن جولوگ ایمان لائے السام میں میں جو میں ہوتا ہے۔

## الصَّلِعْتِ لَهُمْ أَجْرُعُ يُرْحُمُنُونٍ ﴿

اورانہوں نے اجھے عمل کے ان کیلئے ایسا جرے جو مجھی موقوف ہونے والانہیں۔

فَلْ الْفِينَ مِن مِن مُ كَا تَابِول النَّفُونَ شَامِ كَا مُرِي وَالْفَلِ اوردات وَمَا اورجو وَمَنَ مِن اللَّهِ وَالْفَدِ اورجا لَه النَّسَقُ وَمَمَل مُوجاتَ لَنَوْ اللَّهُ وَمِن وَ مِن اللَّهُ وَمِن وَ مِن اللَّهُ وَمِن وَ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن وَمِن اللَّهُ وَمِن وَمِن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمُن الللِّهُ وَمُولُ الللِّهُ وَمُولُ الللِّهُ وَمُن اللللِّهُ وَلَا الللِّهُ وَمُن اللللِّهُ وَمُن اللللِّهُ وَلَا الللِّهُ وَلَا الللِّهُ وَلَا الللِّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِلْ الللِّهُ وَلَا اللللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي الللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي اللللِّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي الللللِّلِي الللللِّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي الللللِّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللللِّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللللِّهُ وَلِي الللللِلِي الللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللللللِّهُ وَالللللِّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللْمُولِ الللللِللِلْمُولِ الللللللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

رابط: گذشته آیات میں قیامت کے بعض واقعات اور جزاوسزاکا کیے حصال بیان کیا گیا تھا۔ اب منظرین قرآن کا بیحال تھا کہ مرکز مٹی ہو جانے کے بعد پھردوبارہ زندہ ہوتا ندان کی بجھیمی آتا تھا نہ مرئے کے بعد حساب کتاب اور جزاوسزا کے وہ قائل تھے اس لئے آگے ان آیات ہیں حساب کتاب اور جزاوسزا کے وہ قائل تھے اس لئے آگے ان آیات ہیں قسمید کلام کے ساتھ بطور اتمام جست کے منظرین قرآن وقیامت سے فرمایا گیا کہم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ مشمقی کی قسم :

یباں تین چیزوں کا شم کھائی گئی اور دراصل یہ تینوں چیزیں جن کا شم کھائی گئی یہ دلاکل ہیں جو بصورت شم بیان کئے گئے۔ پہلی شم فَلاَ اُفِیدُ پالشَّفَقِ ہے یعنی میں شفق کی شم کھا کر کہتا ہوں شفق آ قاب غروب ہونے کے بعد جوسرخی ظاہر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہاں

مناسبت اور نکتہ اس کی قتم کھانے میں بیہ ہے کہ جس طرح شفق سے
رات شروع ہوتی ہے ای طرح موت کے بعد سے عالم برزخ شروع
ہوتا ہے اور دنیا سے تعلقات منقطع ہوجاتے ہیں اور مرنے والے اور
دنیا کے درمیان ایک پردہ اندھیری رات کی طرح حائل ہوجا تا ہے۔
رات کی قشم

اس کئے شفق کے بعد دوسری قسم رات کی کھائی اور فرمایا وکلیّن وَمَاوَکَ یَعَیٰ قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جن کورات سمیٹ لیتی ہے۔ دن کواکٹر انسان وحیوان باہر پھراکرتے ہیں اپنے اپنے معاش اور کام کاج کی تلاش کرتے ہیں۔ رات کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر آ جاتے ہیں اور سب آ رام کرنے کے لئے سوجاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے دنیا آ بادھی۔ اب رات میں ہر طرف ساٹا چھا جاتا

ہے اور موت کا نمونہ طاری ہو جاتا ہے اور الیی شان ہوتی ہے جو موت کو یا دولاتی ہے۔اس لئے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جبرات کو سونے کے لئے لیکتے توالی دعا نمیں پڑھتے جن میں مرنے کی طرف اور خدا کے باس جانے کی طرف اشارہ ہوتا تھا اور صحابہ کرائے کو بھی اس ك تعليم فرمات تھے۔ چنانچ بخارى ومسلم نے روایت كى ہے كدرسول النَّه صلى اللَّه عليه وسلم جب سونے كا قصد فر مائة تو دا ہنى كروت يراينا ہاتھ دائیں رضارہ کے نیچے رکھ کریہ دعا فرماتے۔اللھم باسمک اموت و احینی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا مول اورآب جب نيندے بيدار موتے توبيفر ماتے۔ الحمد الله الذى احياني بعد مااماتني و اليه النشور سب تعريف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مرنے کے بعد زندہ کردیااورای کے پاس سب کو جا کر جمع ہونا ہے۔ الغرض رات کی حالت ون سے بالکل مختف ہوتی ہے اور عالم برزخ کی زندگی رات کی نیند کے مشابہ ہے گر جس طرح دن کی روشی کو قیام نہیں تھا اسی طرح رات کے اندهیرے کوبھی بقانہیں یہاں جو حالت ہے وہ برابر بدل رہی ہے چنانچہ اندھیرا چھا جانے کے بعد جب یورا جا ندنکل آتا ہے تو پھرا جالا ہوجاتا ہے بیمشابہت ہے کہ موت کے بعد پھرایک نئی زندگی عطا ہو گی اور عالم فنا کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

انسانی حالات کی تنبدیلیاں

وَالْفَهُو الْفَاسَ الْفَاسَقُ اور قتم ہے چاندگی جب پورا ہو جائے۔ تو ان
مینوں حالات کے قتم کھا کر فرما یا جاتا ہے۔ لَذُرُکُبُنَ طَبُقُا الْفَانِ حَلَیْ مَمُ
لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ یعنی
ایک منزل کے بعد دوسری منزل طے کرنی پڑے گی۔ پہلے ماں کے
بیٹ میں رہنے کی ایک منزل تھی جب اس منزل کو طے کر کے دوسری
منزل میں قدم رکھا لیمن بیج کی شکل میں پیدا ہوکر اس دنیا میں آیا پھر
بڑکین کی منزل کو طے کر سے جوانی کی منزل میں آیا۔ پھر اس منزل کو
جوابی منزل کو مطے کر سے جوانی کی منزل میں آیا۔ پھر اس منزل کو
جوابی منزل کو بڑھا ہے کی منزل میں آیا جس کے بعد موت آجاتی
جو یہیں بس نہیں ۔ سلسلہ آگے بھی چاتا ہے اس کے بعد موت آجاتی

ہے۔ پھر قیامت ہوگی۔ پھر دوبارہ زندگی حاصل ہوگی۔ پھرحشر ہوگا اوراعمال کی جزاوسزاعمل میں آ ہے گی۔اورا خیر میں جنت یا جہنم میں مه كانا موكا \_ تو تغيرات عالم خصوصاً انسان كا تغير و تبدل بآ واز بلنديكار یکار کے کہدرہا ہے کہ اے انسان تو کہیں ہے آیا ہے اور بے اختیار مسافری طرح کہیں جارہاہے۔ جوکسی کے روکنے سے نہیں رکتا۔ جوخدابيتمام تصرفات كرر ما ہے اورجس كى قدرت لے بيسارى تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس کے لئے بیکیامشکل ہے کہوہ دنیا کے اس نظام کو جب جا ہے تتم کر دے اور پھر جب جا ہے دوبارہ قائم کر دے۔ وه اک بحده جسے توسمجھتا ہے گراں آ م فرمایا جاتا ہے کہ ان منکرین کو کیا ہوگیا کہ جوان حقیقوں کوشلیم نہیں کرتے اور قرآن جو کہدرہا ہے اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور آخرت کے لئے سامان کیوں ہیں کرتے۔ کیاوجہ کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی گردنیں اطاعت وفر مانبرداری کے لئے کیول نہیں جھک جاتیں؟ اگران کی عقل خود بخو دان حالات کو دریافت نہیں کرشنی ان کوتولازم تھا کہ قرآن سے بیان سے فائدہ اٹھاتے کیکن اس کے برخلاف ان کا حال بیہے کرقر آن کوئن کربھی ذراعا جزی اور تذلل کا اظہار نہیں کرتے ۔ حتی کہ جب مسلمان خداکی آیات س کر سجدہ کرتے میں تو ان کو بحدہ کی تو فیق نہیں ہوتی اور فقط اتنا ہی نہیں کے اللہ کی آیات س كرعاجزى اورتدلل كااظهار نبيس كرت بلكداس سے برو هكريہ ب كدان قرآنی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور دلوں میں جو تکذیب وا نکار اور بغض وعناد اور حق کی دشمنی بھری ہوئی ہے اس کوتو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ان کے لئے وروناک عذاب تیار ہے اخیر میں فرمایا گیا کہا ہے بد بخت لوگوں کے لئے آخرت میں کسی قتم کی بھی خوشخبری نہیں ۔ ہاں ان کے لئے اگر کوئی خوشخبری ہوسکتی ہے تووہ يمي ہے كدان كے لئے در دناك عذاب تيار ہے۔ ايمان وممل صالح يربهترين انعام

رہے وہ لوگ جوخدا کی بھیجی ہوئی کتاب کواوراس کے بھیجے ہوئے

رسول کوسیا مانتے ہیں اور انہیں آخرت کا بھی یفین ہے اور وہ جس

کتاب برایمان لائے ہیں اس کے احکام پر چلتے ہیں اور انہوں نے 📗 ہے جو قیام قیامت کے وقت رونما ہوں گی ۔ پھر جب قیامت قائم جس رسول کی تصدیق کی ہے اس کی ہدایات برعمل کرتے ہیں ایسے و وگوں کے لئے آخرت میں بہترین انعام ہے۔ایہ انعام جوبھی ختم ہونے والانہیں ۔ گوان کا بیان اور عمل ان کی عمر کے زمانہ تک محدود ہے مگر خدائے تعالی این فضل وکرم سے ان کوابدالا باد کے لئے نعتیں أعطافر مائكًا اللهم اجعلنامنهم آمين.

#### سحده تلاوت

ان آیات میں ایک آیت مجدو بھی ہے جس کے پڑھنے اور ستنے سے تحدۂ تلاوت لازم ہوجاتا ہے۔لہذا دعا کے بعد تمام حاضرین اور سامعین ایک بحدهٔ تلاوت ادا کرلیں ۔جواس بات کی مملی نیے انی ہوگ کہ سیہ مجدہ کرنے والے وہ میں جوقر آن کی بیان کی ہوئی حقیقق کوشلیم کرتے میں اورا ہے معبود حقیقی کو تحدہ کر ہے اپنی بندگی و عاجزی کا اظہار کرنے ہیں۔اور بیان لوگوں ہے الگ ہیں جواس قر آن کوئن کر نہاس کی حقیقتوں کوشلیم کرتے ہیں اور نہاس کے احکام پر کان دھرتے ہیں۔

سورهٔ انشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کا ئناتی تبدیلیوں کا ذکر

ہوجائے گی تو حساب کے مرحلہ ہے گز رکرانسان دوفریقوں میں تقسیم ہوجا تمیں سے بعض وہ ہوں سے جن کا انکال نامیان کے دا کمی ہاتھ میں دیاجائے گااوربعض کااعمال نامہ پیٹھے کے بیچھے ہے دیاجائے گا۔ أَكُلُ آيات مِين تين تشميل كها كرفر مايا "كيا" ' يقيناً ثم ايك حالت سے دوسری حالت پر پہنچو سے 'لعنی قیامت کے دن شہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہرا گلا مرحلہ پہلے مرحلہ سے شدیدتر ہوگا البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذا بوں ہے محفوظ ر ہیں گے جوایمان لائے اورجنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سورة الانشقاق كےخواص

ا....جس عورت کو بحد نه ہوتا ہے تو یہ سور ق لکھ کرائی کے سکلے میں الٹکائی جائے تواس کے بیچے ہوئے لگیس گے۔

٢..... جس آ دي كوز ہر ليے جانور نے كاٹ ليا ہواو رشد يدور د ہوتو اس پرسورة الانشقاق پڑھ کردم کریں۔

س....اس سورة كولكهة كرگھر بيس ر<u>كھنے سے كيٹر \_ ے مكوڑوں اور</u> د تیم حشرات الارض ہے حفاظت رہے گی۔

## وعالشيحئ

يَّا ٰ الْكُنَّ ابِيغْضَل وكرم ہے، ہماراحشر ونشراہے مؤمنین صالحین بندوں کے ساتھ قریا ہے اورانہی کے ساتھ اپنی نعمتوں اور رحمتوں ہے ہم کو بھی نوازیں اور ہمارا آخری ٹھکا نداین جنت میں بنائمیں۔ امت مسلمه مين بيمرض عام وتا جار باب الاماشآء الله في الله ماري العقلت كورور فرما يَّالْاَلُهُ جَسِ گناہ کے مغیرہ ہونے سے عذاب آئے 'جس گناہ کے ہیرہ ہونے ہے، عذاب زیادہ ہوجائے اوران ۔ کے وبال میں ابتلا ہوجائے اوران براصرار کرنے سے نعمت زائل ہوجائے ایسے سب میانہ میرے معاف کرد ہجئے۔ والخردغونا أن الحمد ليلورت العلمين

# 

شروع اللہ کے ہم سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# والتكاءذات البروج واليؤم المؤعود وكاكاهي ومثهود

فتم ہے برجول والے آسان کی اور دعدہ کئے ہوئے دن کی۔اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس میں حاضری ہوتی ہے۔

وَالتَّمَاءُ تَمَ آسان كَى إِذَاكِ الْبُرُوجِ مُرجول والا وَالْيَوْمِ اورون كَى الْمُوعُوفِ وعده كئه وع وكشاهيد اورعاضر مونيوالا ومَثَنَاوْدِ اورجهال عاضر موت بي

کرتے ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی فر ماتے کہ پیچھ عرصہ صبر کر د۔ کفار کا زور ٹوٹ جائے گا اور بیتنہارے آ گے ذلیل ومغلوب ہو جائیں گے۔ یہن کر کفار مکہ اور بھی زیادہ تمسنحراوراستہزاءکرتے تھے چنانچداللدتعالى نے كفاركوان كے ظلم وستم پرمتنبكر نے اور اہل اسلام كوتسكى دينے كى خاطرىيەسورة نازل فرمائى۔اس سورة ميں منكرين كے کئے بخت تنبیہ اور ان کو ہر ہے انجام سے ڈرایا گیا ہے اور ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ جواہل ایمان کوستاتے ہیں ساتھ ہی مسلمانوں کوتسلی اور دلاسا دیا تی ہے اور بتلایا گیا کہ جولوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں کوظلم وستم کا نشانہ بناتے ہیں اوران کو ہلاک کرنا چاہیے ہیں آخر کاروہ خود ہلا کت اور بربا دی ہے دوجیار ہوتے ہیں اوراس کے لئے تاريخي شيادت كے طورير " أَصْعَبْ الْأَخْدُودِ" كا ذكر فرمايا ـ پہلی سم : بہاں چار چیزول کی شم کھائی ہاوروہ چاروں ہی چیزیں اللہ تعالی کی قدرت وسطوت پر دلالت کرتی ہیں کہمام دنیاس کے آ گے سخر ہے۔ يهل قسم والتبكاء ذات البروج بيني قسم برجول والے آ سان کی ۔اس کے لئے آ سان کے بارہ حصے مقرر کر لئے ہیں آ سان پرستاروں کے اجتماع سے مختلف اشکال نمودار ہوتی ہیں اب آسان کے مجوزہ احصول میں سے ہرحصہ کی ایشکل سے نام وذکر کیا۔مثلاً تمہیں ستاروں کے ملنے سے بیل کی صورت پیدا ہوگئی تو برج تو رتام ر کھ دیا مچھلی کی صورت پیدا ہوگئی توبرج حوت تام رکھ دیا وغیرہ وغیرہ۔ ای طرح سورج کے بعض برج میں رہنے سے دن دات برابر ہو جاتے ہیں اور بعض میں رہنے سے دن گھٹا شروع ہوجا تا ہے اور بعض میں رہے سے دن بردھنے لگتا ہے۔ نزول قرآن سے بہلے بھی عرب آسان

وجبدتسميد اس سورة كى ابتداء بى والتكاوذات البروج س ہوئی ہے۔ (قتم ہے برجوں والے آسان کی) اس لفظ بروج کی مناسبت ہے اس سورة كانام بروج مقرر ہوا۔ يہ بھي كمي سورة ہے شان نزول: شان نزول اس سورة کا بھی یہی ہے کہ مکہ معظمه مين جبآ فتأب نبوت طلوع موااوررسول التصلي التدعليه وسلم نے دعوت دین عام لوگوں کو دینا شروع کی تو قریش مکہ کو بیامر شخت نا گوار گزرا کیوں کیدرین اسلام کی دعوت ان کے قند نمی دین و دستور کے خلاف تھی۔انہوں نے اپنے بتوں اور دیوتا وُں کی برائیاں س کر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كوتنك كرنا شروع كيا اور جورسول الله صلى الله عليه وسلم برايمان لا كردعوت اسلام قبول كريست تصان بريهي ظلم ڈ ھانا شروع کیا۔ مارپیپٹ سخت گوئی فخش کلامی تک ہی نوبت نہ رکھی بلکہاس ہے بھی گزر کرظلم وتشدد میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔جلتی جوئی ریت پرگرم دھوپ میں باندھ کرڈال دینااور پھر ملک عرب کی وهوپ الا مان والحفيظ جہال كه نمير يچر ۱۲۰ و گرى تك پينج جاتا ہے۔اور بھر کوڑے برسانا' پھروں سے مار مار کرخون میں نہلا وینا۔ د کمتے ہوئے آگ کے انگاروں پرلٹانا۔ پیٹ میں نیز ہ گھونپ دینا عورتوں کو ہے ستر کر کے ذکیل کرنا اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت عمارًی والدہ حضرت سمیہ خاتون کی ہوئی۔ ابوجہل نے ان کی بیشاب گاه میں نیز ومارکران کوشہید کیا تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔الغرض بت پرست کفار مکہ نے اپنی بت پرتی اور مذہب کی حمایت میں کوئی ایساظلم وتشدد نہ جھوڑ ہوگا جوانہوں نے ابتدا میں مسلمانوں پر مکہ میں نہ کیا ہو۔مظلوم غریب مسلمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کرشکایت

دینے دالے کے مشہود کے معنیٰ ہیں حاضر کیا گیا۔ چونکہ بدالفاظ بھی بڑے وسیع المعنی میں اس لئے ان کی مراد میں مفسرین کے متعدد اقوال میں۔بعض نے کہا کہ شاہدے مرادلوگ ہیں جو قیامت کو حاضر ہول کے اورمشہود سے مراد حالات قیامت ہیں جومشاہدہ کئے جائیں مے بعض نے کہاہے کہ شاہدروز جعدہاورمشہود بوم عرفد۔ کیوں کہ جعد کا دن سب جگہ آ موجود ہوتا ہے اور عرفے کے دن حج میں سب لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ کس نے کہا کہ شاہد سے مراد خدا ہے اور مشہود سے بندے کہوہ ان كافعال واعمال كاكواه موكار بعض في كها كمشامد يغير بي اورمشبودان كى امتیں ہیں۔بعض نے کہا کہ شاہر ملائکہ حفظ ادر کا تپ اعمال ہیں اورمشہود ابنائے آ دم۔غرض اس نتم کے بہت سے اقوال ہیں ممرا کثر اکابرمغسرین نے شاہدے مراد جعد کاون اور مشہودے مرادعرف کاون لیا ہے۔اس طرح وَخَافِيدٍ وَمَثْهُونِ كَالرَجِم مَهُما كما يها من معاضر مون والحدن كى اور اس دن کی جس میں حاضری ہوتی ہےتو یہاں شاہدیعنی یوم جمعہ کی قشم اس مناسبت سے کھائی گئی کداس روز عجیب انقلابات ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں ۔لکھاہے کہای روزتمام انسانوں کے باب حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے۔ای روز آپ کوبہشت میں وافل کیا عمیا پھرای روز شجر ممنوعہ کے کھانے سے جنت سے اتارے مے۔ای روز آپ کی گریپزاری اور آ ہو بكاك شنوائى درگاه ايزدى ميس موئى اورآب كى توبى قبول موئى \_ محراس روز آب كى دفات وقوع من آئى تو كويايوم جعد حضرت ابوالبشر كى زند كى كى ياد د مانی کرا تا ہے۔ جو جو انقلابات وتغیرات عظیمہان برگز رے ان سب کو ہارے پیش نظرر کھتا ہے ادر صرف یہی نہیں بلکسای روز وہ واقعہ عظیمہ بھی چیش آ نے والا ہے جس سے لوگون کے دل ال جا کیں سے بعنی قیامت کی ابتداء جو لفخ صور سے ہوگی وہ بھی ای روز پیش آنے والا ہے۔ ای طرح مشهودجس سےمرادیوم عرفہ ہے بعنی 9 ذی المجہ بوم الحج جس روز اطراف عالم ے لوگ يقصد جج مقام عرفات من جمع ہوتے ہيں۔جوميدان حشر كامين موند ہوتا ہے تقسی تعسی کا عالم طاری ہوتا ہے۔شاہ و گدا ایک رنگ میں نظر آتے ہیں۔ساکنان حضور وقصور اور خاک نشینان صحراسب ایک حال میں در بار خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا ہی عجیب انقلاب ہے تو ان جاروں قسموں کے بعد جس سے سورہ کی ابتدا فرمائی <sup>م</sup>ٹی۔ آھے جواب قسم ہے کہاصحاب الاخدود لیعنی خندق والے ملعون ہوئے ہلاک کردیئے گئے۔

میں اس متم کے برجوں کے قائل متے جیسا کے زمانہ جاہلیت کے اشعاد سے بتہ چلنا ہے۔ تو یہاں برجوں والے آسان کی اس وجہ سے میم کھائی ہے باکہ اللہ بصیرت پر روشن ہوجائے کہ کا ننات کی کوئی شے اپنی ایک جالت برقائم نہیں رہتی۔ ہر روز عالم کی اشیاء ہیں انقلابات وار دہوتے رہتے ہیں بہری گرمی ہے تو بھی سردی۔ بھی بہار ہے تو بھی خزاں۔ بھی دن بڑے ہیں تو بھی رات چھونی ہیں۔ اس طرح دنیا کے امور ہیں بھی انقلاب آتے ہیں۔ بھی ظالموں اور جابروں کے غرور کو تو ڑویا جاتا ہے ان کے مروظیمی جو دنیا ہیں جاری و خاک میں ملادیا جاتا ہے۔ بیروز مرہ کے انقلابات ہیں جو دنیا ہیں جاری و خاک میں ملادیا جاتا ہے۔ بیروز مرہ کے انقلابات ہیں جو دنیا ہیں جاری و کو تی اہل ایمان کمزور وضعیف ہیں آگے ہی ساری ہیں۔ تو اس اظہار سے جو اہل ایمان کمزور وضعیف ہیں آگے ہی صاحب قوت واقتدار ہوں کے اور کھار کھان کے آگے ذکیل ورسوا ہوں کے اس طرح اہل اسلام کو اس میں سلی بھی ہے اور بیثارت بھی کہ چندروز کے مصائب ہے گھبرانے کی کوئی وہنیں آخر متح انہی کی ہوگی۔

ووسرى فسم: وَالْيُومِرِللْوَعُودِ العِنْ سم بوعده كيّ موت دن کی۔اس سے مراد یوم قیامت ہے کہ جس کا تمام انبیاء علیہم السلام کی معرفت سزاد جزاکے لئے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے تو اس وعدہ کے دن کی فتم کھانے ہے اینے وعدہ کا وثو ق دلا نامقصود ہے جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ونیا کی ترتی ۔ اقبال مندی اور اس کی جملہ شاو مانی محدود ہے۔اس کی بقاء کا وقت مقرر ہے پھراس کی فنا کا بھی ایک دن موعود ہے۔تو بیشم اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قیامت ہو کر رہے گ اوراعمال کی جزاوسر اضرور ملے گی۔ آج اگر خدا کے فرمانبردار ایمان وارا نیک لوگ مصیبتیں جھیلتے رہتے ہیں اور طرح طرح سے ستائے جاتے ہیں اور خدا کے یاغی نافر مان بد کار دند ناتے اور مزے اڑاتے پھرتے ہیں لیکن اس کا مُنات کا ما لک برڑا منصف ہے اس نے وعدے کا ایک دن مقرر کردیا ہے۔ جب وہ وعدہ کا دن آ جائے گا تو پھرسب کے ساتھ بورا انصاف کیا جائے گا فر مانبر داروں کوان کی وفا داری کا بدلہ دیا جائے گااور نا فر مانوں کوان کے کرتو توں کی سزادی جائے گی۔ تنيسري قسم: وَكَاهِدِ وَمَشْهُودِ يعن قسم ب شابدى اورتسم ب مشهود کی۔اب شاہدے کیا مراد ہے اور مشہود ہے کیا مراد ہے؟ نغت میں شاہد کے معنیٰ سامنے ہونے دالے کے ہیں۔ اور باس آنے والے کے اور کواہی

# قُتِلَ ٱصْحُبُ الْأَخْدُودِ التَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا

کہ خندت والے بیعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔اور وہ جو بچھایمان والوں کے ساتھ کرر ہے

# يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُ مَرِ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ

تھے اس کود مکھے رہے تھے۔اوران کا فروں نے ان ایمان دالول میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجزاس کے کیدہ خدا پرایمان لے آئے تھے جوز بردست سزادارحمہ ہے۔

# الْحَمِيْدِ الذِي لَهُ مُلْكُ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَعِيْلُ \*

ابیا کہ اُس کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔

قُتِلَ الماك كرديك عن الضّعَبُ والى اللّغَدُودِ خدن (جن النّالُ آك ذاتِ والى الْوَقُودِ ابدَصْ الدَّهُ وَ عَبَهَاسِ بِ النَّالُ آك النَّالُ النَّالُ اللّهُ وَالنَّهُ اللهُ اللّهُ وَمَا لَقَعُوا اور نبس مِله الله النَّهُ وَالنَّهُ اللهُ اللّهُ وَمَا لَقَعُوا اور نبس مِله الله اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ

## خندقوں والے ہلاک ہوگئے

گذشتہ ابتدائی آیات میں قسمیہ کلام کے ساتھ سورۃ کی ابتدافر مائی

گزشتہ ابتدائی آیات میں قسمیہ کلام کے ساتھ سورۃ کی ابتدافر مائی

اور شم ہے وعدہ کئے ہوئے دن کی یعنی قیامت کے دن کی ۔ اور شم ہے ماضر ہونے والے دن کی یعنی تیام ہمعہ کی اور شم ہے اس دن کی جس ماضر ہونے والے دن کی بیسی ہوم جمعہ کی اور شم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے یعنی ہوم عرفہ کی ۔ ان چاروں چیزوں کی قشم کھا کر آگے ان آیات میں جواب شم ہے کہ اُفیمٹ الاخذ وُدِ معنی خندق والے جنہوں نے بری بری خندقیں کھود کر آگ سے بھریں اور بہت سے ایندھن ڈال کر ان کو د ہمکا یا وہ مغضوب و ملعون ہوئے۔ خدیا اخدود کے معنی گڑھے ۔ کھائی اور خندق کے ہیں ۔

## خندقول والوں كاوا قعه

اب یہ اُضعٰ الانخدود کہ جنہوں نے خندق کھود کرآگ در ہائی تھی اور ایمان داروں کو ایمان لانے کے جرم میں آگ میں ڈالا تھا کون لوگ منصے۔ اس سلسلہ میں مفسرین نے متعددوا قعات نقل کئے ہیں گرضیے مسلم جامع ترندی مسداحمداور سنن نسائی میں جوقصہ مذکور

ہوہ زیادہ مشہور ہے اور وہی یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ دہ یہ کہ حضرت صہیب روی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا۔ جا و وسیکھنے کے لئے ایک لڑ کے کا با وشاہی امتخاب گذشتہ زمانہ میں ایک کا فر بادشاہ تھا اس کے در بار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب جا کہ میں اس کواپنا فن ساحری سکھا کرا پی زندگی ہی میں حوالہ کردیں تا کہ میں اس کواپنا فن ساحری سکھا کرا پی زندگی ہی میں کال کردوں چنا نے بادشاہ نے ایک لڑے کواس کے سپر دکردیا اور اس

## لڑ کے کی راہب سے ملا قات

نے ساحر ہے سحری تعلیم شروع کردی۔

بادشاہ کے ل اور ساحر کے مکان کے درمیان ایک راہب یعنی حق پرست عیسائی عابدر ہتا تھااس زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام ہی کا دین دین حق تھا۔ اور بیرا ہب اس پر قائم تھا اور عبادت گزارتھا۔ ایک مرتبالا کا اس راہب کے پاس چلا گیا اوراس کی باتوں اوراس کے طریقوں کو دکھے کر یبت مسرور ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا۔ تو اب ساحراور بادشاہ کے بال مقررہ وقت میں آمد ورفت میں تاخیر ہونے پر وہ لڑکے پر برافروختہ اور ناراض ہوئے ۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے کہا کہ اس معاملہ کے فئی رکھنے کی صرف بیصورت ہے کہ جب بادشاہ باز برس کر نے تو یہ عذر کر دینا کہ ساحر کے بال ویر ہوگئ اور جب ساحر ناراض ہوتو یہ کہدیا کہ باوشاہ کے باس تاخیر ہوگئ۔ ساحر ناراض ہوتو یہ کہدیا کہ باوشاہ کے باس تاخیر ہوگئ۔

راہب کے سیج ہونے کا ثبوت

خرض بیسلسلہ پھے حرصہ تک یونہی جاری رہا کہ ایک مرتبازے نے دیکھا کہ راہ میں ایک بہت ہیں تاک اور عظیم الجیشہ درندہ لوگوں کی راہ رہ کے ہوئے ہوئے کا کہ جوئے ہوئے ۔ اور کسی کو یہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے ۔ لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین دفت ہے اس بات کا کہ میں جائج کروں آ باسا حرکا ند ہب چاہے یا راہب کا دین ۔ بیسوج کراس نے ایک پھر اٹھا یا اور کہنے لگا خدا یا اگر تیر نے نزد یک ساحر کے مقابلہ میں راہب کا دین سے ہو جو میر ہے اس پھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے یہ کہ کراس نے جانور کو پھر مارا۔ پھر کا لگنا تھا کہ وہ وہ ہیں ہلاک ہوگیا۔ لڑکا کہ کہ کراس نے جانور کو پھر مارا ۔ پھر کا لگنا تھا کہ وہ وہ ہیں ہلاک ہوگیا۔ لڑکا چل دیا اور راہب سے سارا ما جراہا کر سنایا۔ راہب نے کہا جھے ڈر ہے کئم چل دیا تو رکونہ کرنے کرنا۔ آئر ماکش میں ڈالے جاؤ سے ۔ دیکھ مودہ وقت آئے تو میر اذکر نہ کرنا۔

لڑ کے کی کرامات

ال کو جیب فریب علم آتا ہے۔ بین کراس کے پاس اند سے اور کورشی اس کو جیب فریب علم آتا ہے۔ بین کراس کے پاس اند سے اور کورشی آنے نگے اور انہوں نے کہا کہ اپنا ملے کے زور ہے ہم کواچھا کر دووہ خدا کے فضل ہے اچھا کر دیا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری مصاحب ٹابینا ہوگیا تھا اس نے جولا کے کا چہ چا سنا تو تخذ شحا نف کا بہت بڑا سامان ہوگیا تھا اس نے جولا کے کا چہ چا سنا تو تخذ شحا نف کا بہت بڑا سامان درخواست کی ۔ لا کے پاس آیا اور شخفے پیش کرتے ہوئے بینا کر دینے کی ورخواست کی ۔ لا کے نے جواب دیا میں پھی بیس ہوں اور نہ جھو میں سے طاقت ہے بلکہ شافی مطلق تو خدائے واحد ہے پس اگر تو ایمان لے طاقت ہے بلکہ شافی مطلق تو خدائے واحد ہے پس اگر تو ایمان لے آئے اور اس واحد یکنا کے سواکسی کی پرستش نہ کر ہے تو میں ضرور تیری سفارش کے لئے دعا کروں گا۔ درباری بیان کرخدائے واحد پر ایمان

کے آیا اور بت پری سے تائب ہو کردین عیسوی جواس وفت دین حق تفاا ختیار کرلیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاعطا فرمائی اوروہ بیڑ ہو گیا۔ لڑ کے کے ایمان کی خبر با وشاہ تک پہنچے گئی

اسکے دن جب وہ بادشاہ کے در بار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینا پایا۔ تب بادشاہ نے سوال کیا کدا ہے بینا ہونے کی حقیقت بیان کر۔اس نے جواب دیا میر سے دب نے مجھ کوشفا بخش دی۔ کافر بادشاہ نے کہا تیرا رب تو میں ہوں۔ کیا میں نے جھے کو اچھا کر دیا؟ درباری نے جواب دیا نہیں۔ تیرے اور میرے کل جہان کے پروردگار نے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کرکھا کیا میر سے سوا پروردگار نے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے خصہ میں آ کرکھا کیا میر سے سوا کا رب ہے۔ جب بادشاہ نے اس درباری کو طرح کے عذاب کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس درباری کو طرح کے عذاب میں بہتلا کیا۔ آخراس درباری نے لاکے کا ماجرا کہ سنایا۔

۔ من ن روباری سے رہے، ہو، جہرایا ہے۔ گڑے کی آ ز مائش اور کا میابی

بادشاہ نے لڑکے کو بانیا اور اس سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو سحر
کے ذریعہ سے اندھوں کو بیٹا اور مبروض و جذا می کوشفا دیتا ہے۔ لڑک نے کہا مجھ میں یہ طاقت کہاں۔ یہ تو اللہ تعالی رب العالمین کے شفا دینے سے شفایا بہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا میر سے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا وہ خدا جو واحد یکتا ہے۔ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تیر بادشاہ نے اس لڑکے کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخراس نے را مہب سے متعلق تمام واقعہ کہدسایا۔ تب بادشاہ نے را مہب سے کھر جائے۔ بادشاہ نے را مہب کو جلایا اور اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ مگر را مہب نے کسی طرح اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ مگر را مہب نے کسی طرح اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ مگر را مہب نے کسی طرح اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ مگر را مہب نے کسی طرح اس کو جبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے۔ کے سریر آرا چلوادیا اور اس طرح اس کو شہید کر ڈ الا۔

ر کڑے کو آل کرنے میں بادشاہ کی نا کامی

اباڑے ہے کہا کہ توراہب کے دین سے پھر جا۔ لڑے نے بھی صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کو بہاڑ کی چوٹی پر لے جاکر وہاں ہے گرادو کہ پاش پاش ہوجائے۔ جب سرکاری آ دمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کرچڑ ھے تو لڑکے نے دعا کی۔ الہی تو ان لوگوں کے مقابلہ میں ہوتے تھے اور دین حق سے بازنہ رہے کا اقر ارکرتے اور بخوشی دہلق آگ میں ڈالے جاتے تھے اور اس جان گسل اور ہولناک نظارہ کو باوشاہ اور اس کے مصاحبین مسرت کے ساتھ و کیھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا۔عورت بچہ کی محبت میں جھجکی نوراً بچہ نے کہا امال صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں کود جا اس لئے کہ بلاشہ توحق پر ہے اور بینظالم باطل پر ہیں۔ اس قصہ کا درس

علامدابن کیڑنے بحقیت ایک مؤرخ بیٹابت کیا ہے کہ بلاشبہ
اس نوعیت کے متعددوا قعات پیش آ بچکے ہیں جوا پے مفہوم مراداور
مقصد کے لحاظ سے سب بی اس سورۃ برون کی آیات کے مصداق
بن سکتے ہیں۔اور تمام واقعات کا حاصل اگر تفصیلات اور جزئیات کو
نظرانداز کر دیا جائے تو ایک بی نکلتا ہے اور وہ یہ کہ حق برست
جماعت کے حصہ میں ابدی کا مرانی اور سرمدی فوز وفلاح اور ظالم اور
بماعت جماعت دنیا ہیں بھی خائب و خاسر ہے اور آخرت میں
باطل پرست جماعت دنیا ہیں بھی خائب و خاسر ہے اور آخرت میں
باطل پرست جماعت دنیا ہیں بھی خائب و خاسر ہے اور آخرت میں
ابدی جہنم نصیب ہے۔تو نزول قرآن کے وقت الل عرب ان میں
ابدی جہنم نصیب ہے۔تو نزول قرآن کے وقت الل عرب ان میں
کو بیہ آیات سائی گئیں۔ جب کہ وہ مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم توڑ
رہے ہے اور مکہ کے مشرکین سردار آئی آ تکھوں کے سامنے مظلوم
مسلمانوں پر ظلم کرا رہے ہے۔ اگر انہوں نے اصحاب اخدود کے
مسلمانوں پر ظلم کرا رہے ہے۔ اگر انہوں نے اصحاب اخدود کے
مسلمانوں پر ظلم کرا رہے ہے۔ اگر انہوں نے اصحاب اخدود کے
گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے باز نہ
گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے باز نہ
آئے تو ان کو بھی ہلاکت ولعت خداوندی سے دوجار ہو نا پڑے گا۔

گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے باز نہ
آئے تو ان کو بھی ہلاکت ولعت خداوندی سے دوجار ہو نا پڑے گا۔

آ کے انبی اصحاب اخدود کے متعلق ہٹلا یا جاتا ہے۔ اِڈھ کُم عَلَیْ اَ اَلْمُوْ دُور کے متعلق ہٹلا یا جاتا ہے۔ اِڈھ کُم عَلَیْ اَ اللّٰہُ وَیْدِیْنَ مَتُہُو دُور لِیعِیٰ جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس باس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو پچھ ایمان داروں کے ساتھ ظلم وستم کررہے تھے اس کود کھے رہے تھے) بعنی وہ ظالم اور کا فر بادشاہ اور اس کے وزیر ومشیر خندتوں کے آس باس بیٹھے ہوئے نہایت سنگ ولی سے حق پرستوں اور ایمانداروں کے آگ میں ڈالے نہایت سنگ ولی سے حق پرستوں اور ایمانداروں کے آگ میں ڈالے

میرے لئے کائی ہوجا۔ چنانچیای وقت پہاڑ زلزلہ میں آگیا اور سرکاری
آوی گرکر ہلاک ہو گئے اور لڑکا بچے سالم نے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو
گیا۔ بادشاہ نے بید دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے ۔ لڑکے نے کہا خدا نے ان کے مقابلہ میں میری مدو کی۔ تب بادشاہ نے غضیناک ہوکر تھم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ سرکاری آ دمی اس کو دریا کے بچے میں لے کر پہنچی تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی ۔ خدایا ان سے جھ کو نجات دے۔ فورا ہی دریا میں جوش آیا اور وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا نے گیا اور چھ سلامت بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہو۔ بادشاہ نے ہو وہی ہوال کیا اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا۔

لڑے کی شہا دت اور بوری قوم کامسلمان ہونا ابلا کے نے کہا کہا ہے بادشاہ اس طرح توجھ پر ہرگز کامیابی عاصل نہیں کرسکتا البتہ جور کیب میں بتاؤں اگر اس کواختیار کر ہے تو ب شک تو جھ کوفل کرسکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑے سے وہ تدبیر دریافت کی ۔ لڑکے نے کہا تو شہری تمام مخلوق کو بلند جگہ پرجع کر جب سب جمع ہوجاویں تواس وقت جھ کو درخت پرائے کا دینا اور میرے ترکش سے تیر لے کراور یہ پڑھ کرمیرے سینہ پر تیر مارنا۔

بسم الله رب الغلام الله كنام پرجواس لڑك كاپروردگار الله رب الغلام الله كاپروردگار الله يس مرسكتا مول و بادشاه في لڑك كي ولوك براكم كي بتائي موئي تمام شهر جمع موكيا تو لڑك كوسولى پر لئكا كر اور لڑك كى بتائى موئى عبارت پڑھ كراس كے تير مارااور لڑكا تير كھا كرجاں بحق موكيا يخلوق في جو بيد يكھا تو سب في ايك دم بآ واز بلندنعره لگايا۔ امنا بوب الغلام مم لڑك كے پروردگار پر ايمان لے الغلام امنا بوب الغلام مم لڑك كے پروردگار پر ايمان لے آكاورسب في ميسوى جواس وقت و بن حق تفاقبول كرايا۔

قوم کوجلائے کے لئے خندقول کا انتظام بادشاہ پوری قوم کی بیصالت دیکھ کرجامہ سے باہر ہو گیااوراس نے عم دیا کہ شہر کے ہرا کیک محلّہ گلی کوچہ میں خندقیں کھودو اور ان میں خوب آگ دہ کاؤ۔ پھر ہرمحلّہ کے نوگوں کوجع کرداوران سے کہوکہ اس دین سے باز آ جا کیں۔ جو باز آ جائے اس کوچھوڑ دواور جوا نکار کرتا جائے اس کود کمتی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ لوگ جوق در جوق جمع

### جانے اور جلنے کا تماشد کھورہ مضاور بد بختوں کوذرار تم ندآ تا تھا۔ اہل ایمان کی آ زماکش

جرم پر کہوہ کیوں اس اسکیے خدا کو مانتے ہیں آگ میں جلایا جائے
تو یہ کیے ممکن ہے کہ ایساظلم وستم یونبی خالی چلا جائے اور خداوند
قہار ظالموں کو سخت ترین سزا نہ دے۔ رہی یہ بات کہ وہ عزیز
وحمیداور قبار و جبارا گرا ہے خاص بندوں کو کسی وقت ظالموں اور
کافروں کے ہاتھ سے تکلیف بھی پہنچوا دے اور اس کا راز کسی کو
معلوم نہ ہو سکے تو نہ ہوئیکن وراصل اس کی خاص مصلحت و حکمت
بی کی بناء پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اوصاف میں سے یہ
بی کی بناء پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اوصاف میں سے یہ
ہر چیز پر حاضر ناظر ہے کوئی چیز اس سے تخی نہیں۔
ہر چیز پر حاضر ناظر ہے کوئی چیز اس سے تخی نہیں۔

## وعا شيحئة

حق تعالی ہم کو ہر حال میں اسلام اور ایمان پر استفامت نصیب فرما کیں اور اسلام وایمان کی برکت ہے اپنی نصرت و اعانت کو ہمارے شامل حال رکھیں۔روئے زمین پر اس وقت جہاں بھی کفار کوغلبہ ہے اور اہل اسلام پر ظالم مسلط ہیں یا اللہ اپنی قدرت سے ظالموں کے غلبہ کودور فرما آمین۔

یَّالْاَلْاَ جَس گناه کی وجہ سے نیکی زائل ہوگئ "گناه پر گناه بڑھے تکالیف اتریں اور تیرے غضب کا باعث ہوں ان سب گنا ہوں کومعاف فرمادے۔

اَ الْكُنَّةُ الْكُنَّةُ الْمُنَاهُ تَوْ صرف آب بن معاف كريك بين - آب نے بهت سے كناه اپنام ميں چھپالے بين آب ان كو معاف كرو يجئے ـ

وَاخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَدُدُ لِلْوَرَتِ الْعَلَمِينَ

# 

جنہوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو تکلیف پہنچائی چر توبہنیں کی تو ان کیلئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کیلئے جلنے کا عذاب ہے۔

# عَذَابُ الْحَرِيْقِ أَلَ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ لَهُ مُرجَدَّتُ تَجَرِى مِنْ تَخِيهَا

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گ

## الْاَنْهُارُةُ ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْكَيِّيْرُا

بەبۇ ئ كامياني ہے۔

اِنَ مِينَ اللَّهِ مِنْ وَهِ الْمَنْ اللَّهُ وَمِنِينَ مُون (جَع )مرد والْمُؤْمِنْةِ ادرمُون ورتم اللَّهُ مَا اللَّهُ وَان كِلَّا عَدَ اللَّهُ وَان كِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَا اللّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

خندق والول كاانجام

گذشتہ آیات میں اصحاب الا خدود کا ذکر ہوا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جن ہو نین کو ظالموں نے آگ کی خند ق میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو تکلیف ہے اس طرح بچادیا کہ آگ کے چھونے سے پہلے ہی ان کی ارواح قبض کر لی گئیں اس طرح گویا مردہ جم آگ میں پڑے۔ پھریہ آگ اتن ہمڑک اضحی کہ خند ق کی حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی اور ان سب لوگوں کو جوابیان والوں کے بطنے کا تماشہ دیکھر ہے تھے اس آگ نے جلا دیا صرف بادشاہ ہماگ لکلا اور آگ ہے نے اپنے آپ کواس نے دریا میں ڈال دیا اور آگ ہے کے لئے اپنے آپ کواس نے دریا میں ڈال دیا اور اس میں غرق ہوکر مرا۔ تو اس واقعہ افتحاب الاخذ دوجہ کو سنا کر کفار اس میں غرق ہوکر مرا۔ تو اس واقعہ افتحاب الاخذ دوجہ کو سنا کر کفار حرکات سے باز نہ آ کے تو تم بھی ملعون اور گرف آرعذاب ہو گے۔ مرکات سے باز نہ آ گے جن تعالی اپنا دائی قانون سناتے ہیں کہ ہے بچھ حرکات سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں سے جھے کہ کفار مکہ اس وقت اس وی تھے کہ کفار مکہ اس وقت دین جس کے بیا دیا ہوں وی تو ان خوا کی کوشش کریں سے جھے کہ کفار مکہ اس وقت کررہے تھے گھراین ان نالائق حرکات سے تائب نہ ہوں ہو ان کو ان

سب کے لئے جہنم کا عذاب تیار ہے۔جس میں بے شار سم کی تکافیس ہوں گی اور بڑی تکلیف آگ ہے جلنے کی ہوگی جس میں جہنمی کا تن من سب گرفتار ہوگا۔ای لئے اس کو خاص طور پر وکھٹے عذاب الحریثی فرمایا۔ جہنم کی آگ اول تو دنیا کی آگ ہے ، کے حصد زیادہ گرم ہے اس لئے بسبب شدت گرمی آگ کے جہنچ ہی جسم جل کر جسم ہو جایا کریں سے اور پھر نے جسم پیدا ہو جایا کریں سے یہاں تک کہ ایک گری میں سات سوجم بدلتے رہیں سے جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں سے کوشت پوست جل کر دو بارہ پیدا ہوتار ہے گا۔العیاذ باللہ۔ رہیں سے گوشت پوست جل کر دو بارہ پیدا ہوتار ہے گا۔العیاذ باللہ۔ اللہ مان غضب کی والنار

توبه کا درواز ہ کھلا ہے

اس سزا کا تذکرہ کم نے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فر مایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو تو بنیس کرتے اوراس لئے اس سزا کے ستحق ہوں گے۔ اگر ایسے لوگ ہوں گے۔ اگر ایسے لوگ بھی بچی تو بہ کرلیس یعنی اپنی خطا کا اقرار کرلیس ۔ اپنے کئے پر نادم ہوں اور آئندہ ایسی خطا نہ کرنے کاعزم کرلیس اور اپنے خطا کی معافی جا ہیں تو بیاللہ تعالی کا کرم واحسان ہے کہ اس نے بڑے ہے بر ہے ہے کہ اس نے بڑے ہے بر ہے ہے کہ اس نے بڑے ہے بر ہے۔ بر ہے سرکش اور بھرم کے لئے بھی معافی کا دروازہ کھلار کھا ہے۔

مومن صالح كاانعام

ظالم مجرموں کی سزا اور ان کا انجام بیان کرنے کے ساتھ ہی وی تعالیٰ اپنے فرمانبردار اور وفادار بندوں کے انجام کا بھی ذکر فرماتے ہیں اور ہتلایا جاتا ہے کہ جولوگ دنیا ہیں ایمان لے آئیں یعنی اللہ کی وحدا نیت۔ اس کے رسولوں کی رسالت تعلیم کر لیں۔ اس کی کتاب کی حقانیت کو مان لیس اور اس کے موافق اپنا عقیدہ رکھیں اور ساتھ ہی اعمال صالحہ بجا لائیں۔ یعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول تھم دیں ان کو بجا لائیں اور جن باتوں اور کا موں کے کرنے کو منع کیاان سے بہتے اور بازر ہن کی باتوں اور کا موں کے کرنے کو منع کیاان سے بہتے اور بازر ہن کی وصل کریں۔ تو ایسے فرمانبردار ایمان والے بندوں کے لئے باتوں اور کا موا ہوں گی اور جہاں ہر آ رام ہی آ رام ہی آ رام ہیں جروگا۔ آ رام وآ سائش کا جواد نچ طرح کا لطف آ رام انہیں میسر ہوگا۔ آ رام وآ سائش کا جواد نچ صل کرنعتیں انہیں وہاں ملیں گی۔ اللہم اجعلنامنہم کرنعتیں انہیں وہاں ملیں گی۔ اللہم اجعلنامنہم

وہی کام جمل صالح" ہے جواللہ تعالی کے احکام کے مطابق اور

صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا جائے ان دوشرطوں کے بغیر کوئی کام' 'عمل صالح'' نہیں ہوسکتا۔ کو بظاہر دیکھنے میں وہ کیسا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر دیکھے نماز پڑھنا کتناا چھا کام ہے لیکن اگر کوئی طلوع آفاب کے وقت پڑھتا ہے تو وہ نماز پڑھنا ''عمل صالح'نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا کتناا چھاعمل ہے محرعید کے دن اگر کسی نے روزہ رکھا تو وہ عمل صالح نہیں بلکہ گناہ ہے۔

بروى كاميابي

آ مے فرمایا ذیك الفوز النگیر یعنی میہ ہے بڑی کامیابی کہ جو
ا خرت میں اللہ تعالی کی رضا اور ابدی نعتیں حاصل ہو جا تمیں نہ کہ
ونیا کاعیش و آ رام اور ملک و مال اور جاہ وجلال اور حثم وخدم جس کو
اہل باطل نے کامیابی سمجھ رکھا ہے اگر و نیا میں کسی نے مال بے
حساب اور ملک اور عمدہ مکان اور زرو جوا ہرات اور تما می عیش کے
سامان ہم بھی پہنچا لئے اول تو سب چیزوں کا ہم ہونا مشکل ایک نہ
ایک حسرت و آ روز باتی ہی رہ جاتی ہے اور اگر کسی کو تمام چیزیں میسر
ایک حسرت و آ روز باتی ہی رہ جاتی ہے اور اگر کسی کو تمام چیزیں میسر
ایک خسرت و آروز باتی ہی رہ جاتی ہے اور اگر کسی کو تمام چیزیں میسر
ایک خسرت و آروز باتی ہی رہ جاتی ہے اور اگر کسی کو تمام چیزیں میسر
ایک خسرت و آروز باتی ہی رہ جاتی ہے اور اگر کسی کو تمام چیزیں میسر
ایک بین نقصان اور کی کا خوف۔

## وعا شيجئے

اُلْفَافَ ہمیں ہدایت وبصیرت عطافر ما کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو مجھیں اور جانیں اور اس کے حصول لئے کوشال رہیں۔ اور زندگی کے ہرلحہ ہیں آپ کی رضا کے متلاثی رہیں۔ اور زندگی کے ہرلحہ ہیں آپ کی رضا کے متلاثی رہیں۔ قَالْفَلْفُ میں نے تیری مخلوق پر کسی قتم کاظلم کیایا تیرے دوستوں کے خلاف چلار تیرے دشمنوں کی المداد کی ہواہل اطاعت کے مخالف اہل معصیت سے جامل ہوں اُن کا ساتھ دیا ہوا لہی ! ان گیا امداد کی ہواہل اطاعت کے مخالف اہل معصیت سے جامل ہوں اُن کا ساتھ دیا ہوا لہی ! ان گا امداد کی ہواہل اطاعت کے مخالف اللہ معصیت سے جامل ہوں اُن کا ساتھ دیا ہوا لہی ! ان گیا ہوں کو بھی معاف فرمادے۔

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُنُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

# إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدً ﴿ إِنَّهُ هُو يُبْدِئُ وَيُعِينًا ۚ وَهُو الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ وَالْعَرْشِ

آ پ کے رب کی دارو گیر بڑی سخت ہے۔ وہی مہلی باربھی پیدا کرتا ہےاور دوبارہ پیدا کرے گااور وہی بڑا بخشے والا بڑی محبت کرنے والا ہے۔عرش کا ما لک

الْمِعِيْلُ اللهِ فَكَالُّ لِمَا يُرِيُكُ اللهُ عَلَ اللَّهُ عَرِيْثُ الْجُنُودِ الْفِرْعَوْنَ وَثُمُودَ اللهِ الذِيْنَ

عظمت والا ہے۔وہ جو جاہے سب کچھ کر گزرتا ہے رکیا آپ کو ان لشکرول کا قصہ پہنچا ہے۔لینی فرعون اور شمود کا۔ بلکہ یہ کافر

كَفُرُوْا فِيْ تَكُذِيبٍ \* وَاللَّهُ مِنْ وَرَايِرِمُ مُحْدِيطٌ ﴿ بَلْ هُو قُرْانٌ فِحِيثُ ۗ فِي لَوْ حِ مَعْ فُوْظٍ ﴿

تکندیب میں ہیں۔اوراللہ ان کو اِ دھراُ دھرے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے جولوح محفوظ میں ہے۔

اِنَ مِينَا اِنَ مِينَا اللهِ اللهِ

مجرمول كيلئے سخت بكڑ

آ مے فرمایا اِنَّهٔ هُو یُبْدِیُ وَیُعِیدُ بِ شک پہلی مرتبہ بھی آ دمی کو وہی
پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ موت کے بعد بھی وہی پیدا کرےگا۔ پس
مجرم اس دھو کہ بیس ندرہے کہ موت جب ہمارا نام ونشان منا دے گ
پھرہم کس طرح ہاتھ آئیں مے جزاوسزا کے لئے۔
تو بہ کرنے والوں کیلئے معتقرت ورحمت

اس کے بعد دوسرے مضمون یعنی اہل ایمان خدا پرستوں کو انعام واکرام سے نوازا جائے گا۔ اس کے متعلق اپنی صفت بیان فرمائی و گھؤ الغفّور کے دوہ بخش دینے والا بھی ہے۔ بندوں کے گناہوں سے تو بدواستغفار پر درگز رہمی کرتا ہے اور جوسرے سے نیکوکار ہیں ان کے لئے الودود ہے بندول کے الودود سے بھی کرنے والا ہے۔ اس کوا ہے بندول سے الی محبت ہے کہ مال کواپنی اولاد سے بھی نہیں۔ یعنی باوجود صفت قہاری اور سخت کی بھی کوئی صدفیں۔ وہ قہاری اور سخت کی بھی کوئی صدفیں۔ وہ طرح طرح کے لطف وکرم اور شفقت وعنایات سے نواز تا ہے۔ طرح طرح کے لطف وکرم اور شفقت وعنایات سے نواز تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت

دُوالْعَرُشِ الْمُعِينَدُ فَعَالٌ لِمَا أَبُونِيدُ كَهُ وه عرش والله ب جوعرش

گذشتہ آیات میں دومضمون بیان فرمائے گئے تھے ایک تو یہ کہ دنیا میں ایمان داروں اور تن پرستوں کوستانے والے آخرت میں جہنم کا عذاب بھکتیں گے دومرے یہ کہ ایما ندار نیک کرداروں کے لئے آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ اب آ گے انہی دومضمونوں کر مناسبت ہے اور انہی دومضمونوں کومؤ کد کرنے کے لئے حق تعالی کی مناسبت ہے اور انہی دومضمونوں کومؤ کد کرنے کے لئے تعنی اور منم ن صفات بیان فرماتے ہیں۔ پہلے مضمون کے لئے تعنی کا اظہار فرما اور سرکشوں کومزاد ہے گئے اپنی صفت جہاری و تبہاری کا اظہار فرما ایا اور ارشاد ہوا۔ اِنَّ بَطُشُ رَبِّكَ لَشَدِیدُنُ آپ کے رب کی بڑے ہیں جب ہو جب تک چاہتا ہے مہلت اور ڈھیل و بیا ہے لیکن جب وہ پکڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھراس کی پکڑنے کوئی نے کہا نہیں سکتا۔ و نیا میں بھی نہیں سکتا۔ و نیا میں بھی دلیل وخوار کر دیتا ہے آخرت میں بھی مبتلائے عذاب کرتا ہے۔ نہ پھر فیل قبیل کوئی تہ ہیں جس کوئی حیلہ اور زور چلتا ہے۔ وہ دم بھر میں کوئی تہ ہیں کوئی حیلہ اور زور چلتا ہے۔ وہ دم بھر میں مسلطنوں کو خاک میں ملا دیتا ہے بڑے بڑے سے مال و دولت و جاہ مسلطنوں کو خاک میں ملا دیتا ہے بڑے بڑے ہوے مال و دولت و جاہ والوں کومفلس بنا دیتا ہے اور سارے جاہ واعز از کو بر باد کر دیتا ہے۔ والوں کومفلس بنا دیتا ہے اور سارے جاہ واعز از کو بر باد کر دیتا ہے۔ والوں کومفلس بنا دیتا ہے اور سارے جاہ واعز از کو بر باد کر دیتا ہے۔

3 } تمام محلوق سے بلندوبالا ہے اور تمام خلائق کے اوپر ہے۔ وہ جس کام کا جب ارادہ کر لے کرنے پر قدرت رکھتا ہے بعنی اسے علم وحکمت کے موافق جو کرنا جا ہے کچھ در نہیں لگتی ۔ نہ کوئی رو کنے ٹو کئے کاحق رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبڑ سے ان کی اس بیاری میں جس میں آ ہے کا انتقال ہوتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کسی طبیب نے بھی آ پ گود یکھا۔فر مایا ہاں یو حیصا بھر کیا جواب دیا۔ فرمايا كدجواب وياراني فعال لما يريد.

فرعون وشمود کے قصول سے عبرت پکڑو

هَلْ اللَّهَ حَدِيثُ الْجِنُودِ فِرْعُونَ وَثُمُؤُدِ بِنِ الَّذِينَ الْفَاتِينَ لَقَرُ وَارْقُ تُكُذِيب والناامن وكالزم مجيط بل هو قران بحيث فأفرخ

یعنی مثال کے طور برفرعون ہی کو د کیولو۔ کیساز بردست بادشاہ۔ کتنی طافت والا اوراس کے مقابلہ میں حضرت موی علیہ السلام اوران کی قوم بظاہر انتہائی کمرور اور بے سہارالیکن انجام کیا ہوا؟ فرعون اینے تمام ساز وسامان اورلا وُلشكرسميت ڈيوكر ہلاك كرديا ميا۔اس كى طاقت ـ حکومت وسلطنت اس کے پچھ کام نہ آئی۔اور حضرت موٹ اور آپ کی قوم کونجات دی گئ اورانبیس سربلندی اور کامیابی نصیب ہوئی۔ای طرح خمود لیعنی صالح علیه السلام کی قوم کا حال دیمهوکیسی ترتی یافته اور کیسی طاقت ورقوم این طاقت کے محملہ میں بالکل مست لیکن جب ان کی نافر مانوں کی بدولت اللہ کی پکڑ کا وقت آ حمیا تو نہ طاقت کام آئی اور نہ صنعتی کمال نے بچھ ساتھ دیا آن کی آن میں سب دھرارہ گیا اور پوری نستی اس طرح اجز گئی جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ ایک مدت تک ان برانعام كاوروازه كحلار باتفااور برطرف سيطرح طرح كيعتين ان كو مپنچی تھیں پھران کے *نفر وطغیان کی بدولت کیساسخت انتقام لیا گی*ا۔

كافرسزات ببين بج سكتے تو جا ہےتو یہ تھا کہ کفاران قصول سے عبرت پکڑتے اور سبق لیتے تگریہ کفاران قصوں ہے بھی پچھ عبرت نہیں بکڑتے اور عذاب الٰہی ے ذرانہیں ڈرتے اور الٹا ان قصوں اور قرآن کے حیثلانے میں

ا کیے ہوئے ہیں کیکن بیر حقیقت ان کی نظروں سے اوجھل ہوگئی ہے اور انہیں یہ خیال ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہر طرف ہے گھیرے ہوئے ہے۔اس سے نج کریہ کہیں نہیں جاسکتے۔اس کی پکز سخت ہے اوراس کی پکڑ کے سامنے بیرانسان بالکل ہے بس اور مجبور ہے باوجود ا بنی اکر فون کے بیانسان آئے دن طوفانوں ٔ زلزلوں کھلوں ٔ ہارشوں ٔ سیلا بون بیار بوں اور د باؤں وغیرہ کی شکلوں میں اپنی مجبوری کے تماشے دیکھتار ہتا ہے۔ان واقعات سے اسے سبق لینا جاہئے تھا کہ یقینا کوئی ہستی الی موجود ہے جواسے ہرطرف سے گھیرے ہوئے ہے اورجس کی پکڑ ہے وہ نکل کر کہیں جانہیں سکتا۔ تو منکرین جس ا نکار میں گئے ہوئے ہیں اس انکار تکذیب کی سز اضرور بھٹننی ہے۔

## قرآ ن خدائی حفاظت میں

آ مے بتلایا جاتا ہے کہ ان منکرین کا قرآن کو جھٹلانا اور اس کی تکذیب کرنامحض مافت ہے۔قرآن ایس چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہویا چنداحقوں کے جھٹلانے اور باطل بتلانے سے اس کی شان اور بزرگی کم ہوجائے۔ بیکتاب تواہینے درجے اور مقام کے لحاظے بہت بلندے۔ بیلوح محفوظ میں ثبت ہے جہاں کسی معاند کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اور جوشیاطین کی دسترس سے باہر ہے۔اس میں نہ کوئی تبدیلی ممكن ہاورند سي قتم كاتغير وتبدل ہوسكتا ہے۔

اس سورت کی ابتداء میں اللہ نے تمن تشمیس کھا کر فرما کہ '' خندقوں والے ہلاک کیے مھیۓ''صحیحمسلم میں'' خندقوں والے'' قصہ کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذونواس میبودی کی طرف کی گئی ہے جومشرک تھا اور اس نے ایسے ہیں ہزارافراد کو خندقوں میں ڈال کرزند ہ جلا دیا تھا جوعیسا ئی بن سمئے تھے اور انہوں ا نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کرویا تھا ،اس طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر ، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے ، جب ا یک نو جوان لڑ کے کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان 🥻 قیول کرلیااور بادشاہِ وقت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان ہے بازنہ 📗 مردوں اورعورتوں کوستایا پھرتو بہنہ کی تو ان کیلئے جہنم کاعذاب ہےاور آئے توان سب کو خندقوں میں دہمتی ہوئی آگ کے حوالے کرویا گیا۔ تازیخ کامطالعہ کیا جائے توالیے کی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب نہ ہی اورنظریاتی اختلافات کی بناء برمخالفین نے ایک دوسر کوزندہ جلا دیا ،آج کی دنیا جیےا ہے مہذ ب اور ترقی یا فتہ ہونے پر بڑا نازے ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پر استعال کررہی ہے جو و کھتے ہی و کھتے بوری بوری بیتی اور شہر کو جلا کر را کھ کر دیتے ہیں، افغانستان اورعراق بیس جوآ گ جلائی گئی کیا پیرآگ ذونواس کی آگ ے كم درجد كى تقى ؟ جس كانشان كلمه براھنے والے نو جوانوں ، بوڑھوں ، بچوں،مردوں اورعورتوں کو بنایا گیا ہے آگ ہی تو ہے جومسلمانوں پر برسائی جاری ہے عرض کرنے کا مقصد سے ہے کہاس برکسی کوتعجب نہیں وتاجا ہے کہ کیے ہیں ہزارا فراد کوزندہ جلادیا گیا۔ ایسے لوگوں کودعید سائی گئی ہے کہ 'جن لوگوں نے مسلمان

جلنے کا عذاب ہے۔سورت کے اختیام پراللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے'اس کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ جب کس کو اینے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چیٹرا سکتا۔فرعون کا انجام اس دعویٰ کی دلیل اوراس پر کواہ ہے۔

سورة البروج كيخواص

ا.....جس بچہ کا دود حد حجیثرا تا ہوتو بیسورۃ لکھ کراس کے مگلے میں النکائیں۔وہ بچہآ سانی ہے دودھ چھوڑ دےگا۔

۲..... دات کوبستریر جا کراس سورة کویژه کرسوئیس تو رات بحر ہر فشم كي آفت سے حفاظت رہے گی۔ والله مِنْ وَرَا يَامِ مُعِيطُ مسافرسفر پر روانہ ہوتے وقت اینے گھر کے دروازہ میں کھڑے ہوکر بہآیات پڑھ لے تو وہ خوداوراس کا ساز وسامان سب محفوظ رہے گا۔

## وعالتيحئ

اللَّالَةُ ابناه ه خوف وخشیت ہمارے دلول میں پیدا فرمادے کہ جوہم آپ کی پکڑے ڈرکر ہرچھوٹی بڑی تا فرمانی ہے بازآ جا کیں اورآ پ کے فرمانبردار بندے بن جا کیں۔آ مین۔

بَيَّا الْلَّهُ لَهُ لِعِصْ كَناهِ السِّيمِي كَنْ بِينَ كَدِيسَ جانبًا تَهَا كَدِيرٌ كَناهِ كَي بات سِاور آب مير ے حال كو جانتے ہيں كيكن كناه كو بلكاخيال كيااور تيري بكِرُ كاخيال نه كيا-ايني رومين كركّز را ٔ اللي !ان كوجعي معاف فرما و يجيّز

یّا الْلَالَةُ ون کی روشنی میں تیرے بندوں ہے جھی کر گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں تیرا تھم تو ڑا بیصرف میری نادانی ای تھی کیونکہ میں بیجانتا ہوں کہ آ ب کے بزد کی ہر پوشیدہ ظاہر ہے۔ آ ب جوجا میں کر سکتے ہیں آ ب کے بہاں سوائے آپ کی رحمت کے نہ مال کام آئے گانداولا دکام آئے گی۔

والخردغوكاك العمارينيوت العلمان

## سُوَّالِطَارِّ وَعِلَيْتُ يِسْجِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ هَسَبُعَ عَشِرًا لِيَّا

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا مہر بان نہايت رحم والا ہے۔

# وَالتَهَاءِ وَالطَّادِقِ وَمَا آدُرُهِ فَمَا الطَّارِقُ النَّجُهُ الثَّاقِبُ ۚ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَكَيهَا حَافِظٌ ا

م ہے آسان کی اوراس چیز کی جورات کونمودار ہونے والی ہے اور آپ کومعلوم ہے وہ رات کونمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ وہ روش ستارہ ہے۔ کوئی شخص ایسانہیں جس پر کوئی یا ور کھنے والا مقررت ہو۔

وُلنَهُ أَهِ تَمْ آمان كَى وَالطَّادِقِ اور رات كو آنواني و مَا أَذُرْ لِكَ اور تم نے كيا سمجما مالظارِقُ كيا ہے طارق النَّؤُمُ ستارا الثَّاقِبُ جِكما موا

إِنْ نَهِينَ أَكُلُ كُولَى لَفُسِ جَانِ لِنَا مَكُمْ عَكَيْهَا اسْ بِرَ حَافِظُ تَلْهِانِ ا

وجہ تسمیہ موضوع وغیرہ سورۃ کی ابتداہی میں وُالتہ اُو وُالطّادِقِ فرمایا گیا ہے۔ بعنی ہم ہے آسان کی اورطارق کی حطارق کے عنی ہیں ہوچیز رات کونمودار ہو۔ مراداس سے روش ستارے ہیں ای مناسبت سے اس سورۃ کا نام الطارق ہے۔ یہ کمی کی سورۃ ہے۔ اس سورۃ میں بتلایا گیا کہ دنیا میں انسان جو پچھ کرتا ہے وہ کھ لیا جاتا ہے اور جب وہ وفت آئے گاکہ قیامت قائم ہوگی تو اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا اور اگراس کو قیامت میں شبہ ہواور اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ مرنے کے بعد انسان پھر دوبارہ کیے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا تو انسان اپنی پہلی انسان پھر دوبارہ کیے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا تو انسان اپنی پہلی بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان اپنی پہلی بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان بنا کر بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان بنا کر بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان بنا کر بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان بنا کر بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان بنا کر بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان بنا کر بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی کے انسان بنا کر بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان بنا کر بیدائش برغور کرے کہ جس نے اسے ایک تاجیز قطرہ منی سے انسان بنا کر بیدائش بیدائش بیا کہ بیدائش بیدائش بیدائش بیدائش بیدائش بیدائش بیدائش بیدائش بی تاجیز کی بیدائش بی

قيامت ضروروا قع ہوگی

یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیز دل کی قسم کھائی ہے۔ آسان کی اور طارق کی چرخود ہی فرمایا کہ طارق ایک جمکتا ہوا تارا ہے۔ طارق کے معنیٰ ہیں رات میں آنے والا۔ بیتو یقین کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ دوشن طارق سے کون ساتارا مراو ہے البتہ اتی بات ظاہر ہے کہ روشن ستاروں ہیں سے بیکوئی چمکدارستارہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاروں ہیں سے بیکوئی چمکدارستارہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہیں۔ قرآن نیاک کی بیشتر قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن باک کی بیشتر قسمیں دراصل اس معنیٰ میں ہیں کہاللہ تعالیٰ اپنی تلوقات کی اکر قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن بیاک کی بیشتر قسمیں دراصل اس معنیٰ میں ہیں کہاللہ تعالیٰ اپنی تلوقات کی والیٰ چیز وں کے بارہ میں غور کرنے کی طرف متوجہ کیا جا تا ہے۔ جن کوان چیز وں کے بارہ میں غور کرنے کی طرف متوجہ کیا جا تا ہے۔ جن کی قسم کھائی جاتی ہوں ہی صورت یہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ آسان اور کومتوجہ کیا خات کی طرف انسان کومتوجہ کا منات کی طرف انسان کومتوجہ کا منات کی طرف انسان کومتوجہ

کرنا جاہتے ہیں ۔ کا مُنات کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اوراس کی حکمت اور اس کی قدرت کے بارہ میں انسان کے اندریقین پیدا کرنے کا بزاہی کامیاب ذریعہ۔۔اوراسی غور وفکر کے متیحہ میں انسان اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوسکتا ہے کہ بیہ سب کچھ بلامقصداور بے نتیج نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اوراس سب کا کوئی انجام ضرور ہونا ہے۔ یہی مقصد ہے جس کے لئے قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو کا نئات زمین وآسان اوران کی چیزوں کی طرف غور کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔تو جب اس کا ئنات کا ایک مقصد ہے تو انسان کا وجود بھی اس کا مُنات کا ایک جزو ے جو بے مقصد نہیں ہوسکتا کہ انسان یونہی و نیامیں بے مقصد بیدا ہو گیا ہواوراس برکوئی ذمہ داری نہ ہو۔ کوئی جواب دہی نہ ہو تعتیں تو اسے بيثارملي*ن ليكن نعم*تون كا كوفى حساب نه هو كه يحيح استعمال كيس <u>ما</u> غلط عمل اور اراد ہے کی تو آ زادی ہولیکن میر ہوجھ کچھ ندہو کہاس آ زادی کا استعال سيح كيايا بے جا۔ ٹھيك ياغلط۔ اسى حقيقت كو بتلانے اور انسان کی نظروں کے سامنے لانے کے لئے قسمیہ کلام کے بعد بطور جواب قسم فر مایا گیا کہ دنیامیں ہر ہرانسان کی با قاعدہ گمرانی ہور ہی ہے۔ جوکوئی جو کیجھ نیک یابڈا چھایا برا' جائزیا نا جائز کرر ہاہے وہ سب محفوظ کیا جار ہاہے اورسب کا با قاعده ایک ریکارڈ رکھا جار ہاہے۔اور بیساراا نتظام اسی دن کے لئے کیا جار ہاہے جب ہرا یک کواپنے پیدا کرنے والے کےحضور حاضر ہونا پڑے گا اور اس کے سامنے زندگی کا بورا حساب پیش کرنا ہوگا۔ اورانجام ونتيجه مين انعام واكرام كاياسز اوعذاب كالمستحق موگابه

وَالْخِرُدَعُولَ أَنِ الْحَمَّلُ بِنْدِرَتِ الْعَلَمِينَ

# فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ أَخْلِقَ مِنْ مَآءِ دَافِقٍ اللَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَابِبِ

توانسان کودیمنا چاہے کہ وہ کس چیزے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔جو پشت اور سیدے درمیان سے نکتا ہے۔ اِنَّانَا عَلَی رَجْعِهِ لَقَادِرٌ \* یَوْمُر تَبْلِی السّرَائِرِ اِنْ فَکَالُهُ صِنْ قُوَةٍ وَلاَ نَاصِرِ اِنْ

وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پرضرور قادر ہے۔جس روزسب کی تلعی کھل جائے گی بھرانسان کونہ تو خود توت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا۔

فَلْيَنْظُ وَا بِي كُرُوكِ عِلَى النَّالُ انسَانُ انسان انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسَانُ انسانُ انسانُ

## وجودانساني قيام قيامت كي نشاني

ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ انسان کواگر قیامت میں دوبارہ بیدا کے جانے میں شک وشبہ ہوتو اس کو پیدا کے جانے میں شک وشبہ ہوتو اس کو چاہئے کہ یہ خووا پی اول پیدائش میں غور وفکر کر ہے کہ یہ کس چیز سے اور کس طرح اول بار پیدا کیا ۔قر آن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کوا پی پیدائش کے بارے میں سوچنے اور غور کرنے کی طرف بار بار مختلف انداز میں توجہ دلائی ہے کیونکہ اس سے اللہ کی حکمت اور قدرت کا جونمونہ سامنے آتا ہے وہ دانتہائی حیرت میں ڈالنے والا ہے۔

## دعوت فكر

فلینظر الدنسان می خلق پس انسان کو دیمنا جاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ اور مادہ اس کی خلقت کا کہاں کہاں سے جمع کر کے لایا گیا ہے؟ بھرخود ہی حق تعالی اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔

خلیق مِن مَدَ یَہ دُافِقِ فَیْخُرِجُ مِنْ بَیْنِ الصَّلْ وَالتَّرَابِ وہ اچھلتے ہوئے کی ہے بیدا ہوا ہے جو پشت اور سینہ کے درمیان سے نکانا ہو ہے۔ یہاں پانی سے مراد تی ہا اور پشت وسینہ جو بدن کے دوطرفین ہو ہیں اس سے مراد تمام بدن ہوسکتا ہے اور بیاس لئے مراد لیا گیا کہ می تمام بدن میں بیدا ہوکر پھر منفعل ہوتی ہے۔

حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوگ نے اپنی تفسیر

فتح العزیز میں لکھا ہے کہ نطفہ لیتنی منی پیرخلاصہ اور جو ہر ہے خون کا۔ اورخون انسانی بدن میں غذاہے بنآ ہے اورغذا حاصل ہوتی ہے زمین سے اگنے والی چیزوں سے جیسے اناج' ساگ بات' ترکاری' پھل میوے وغیرہ یا غذا حیوانوں سے حاصل ہوتی ہے جیسے گوشت' دودھ جربی اور انڈا اور پھر دودھ سے تھی' مکھن' دہی' پنیز' وغیرہ ازروئے علم طب غذاہے صالح کے معدہ میں جانے کے بعد جب اے گھنٹر رتے ہیں تواس کھائی ہوئی غذاہے معدہ میں جانے کے بعد جب اے گھنٹر رتے ہیں تواس کھائی ہوئی غذاہے معدہ میں جانے کے بعد جب اے گھنٹر رتے ہیں تواس کھائی ہوئی غذاہے منی بنتی ہے۔

مادہ منوی د ماغ ہے بزول کرتا ہے اور ان رگوں میں ہے جو دونوں کا نوں کے چیچے ہیں وہاں ہے گزر کر نخاع بینی حرام مغز میں آتا ہے۔ پھر مرد کا وہ مادہ چیچے کے منکوں کی راہ ہے گزر کر گردوں میں آتا ہے۔ پھر مرد کا وہ مادہ چیچے کے منکوں کی راہ ہے گزر کر گردوں میں آتا ہے وہاں ہے خصیوں میں وہاں ہے اعضائے تناسل کے پنچے کی رگ ہے گزر کررحم میں گرتا ہے۔

توجس ذات کو بیرقدرت حاصل ہے کہ وہ انسان کو کہل بار پیدا کرتا ہے اور ایسے جیب وغریب طریقہ سے پیدا کرتا ہے وہ یقینا اس بات کی قدرت بھی رکھتا ہے کہ جب جا ہے انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو اس کی صورت کی طرف لوٹا دے۔ توجس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا اس انسان کو دوبارہ زندہ کرکے کھڑا کردینا اس قادر مطلق کے لئے کیا مشکل ہے۔ انگا علی دیجیہ انقا اور اللہ تعالی کے لئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا پھر بھی بات ممکن ہے اور اللہ تعالی کے لئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا پھر بھی

سَتی ہے جوابند تعالیٰ کی نشانیوں پرغور کر ہےاور سیج طریقہ پرعقل ہے۔ کام لے کرنتائج اخذ کرے۔ ان ہی نشانیوں میں سے ایک بری نشانی خودانسان کی این پیدائش بھی ہے۔

قیامت کے دن سب اعمال ظاہر ہوجا تیں گے آگے بتلایا جاتا ہے۔

يؤَمَ تُبْلَى التَّرَابِدُ فَهَالَهُ صِنْ قُوَةٍ وَلاَ نَاحِيرِ لِعِن ووباره بيدا کرنااس دوز ہوگا جس روزسپ کی قلعی کھل جاویے گی اوراس کی سب

ا مشکل کامنہیں ۔ بیا یک ایسی بات ہے کہ جو ہراس مخص کی سمجھ میں آ 📗 مخفی یا تیں ظاہر ہو جاویں گی ادرکل با تیں جو دنوں میں پوشیدہ رکھی ہوں گی یا حصب کر کی ہوں گی طاہر ہو جادیں گی۔ادر کسی جرم کا اخفا ممکن نہ ہوگا۔ دنیا میں تو لوگ جرم کر کے چھیا بھی لیتے ہیں یا انکاری ہو جاتے ہیں مگر وہاں پر ایسا نہ ہو سکے گا کیونکہ سب مخفی ہاتیں خواہ عقیدہ کی ہوں یا نیت کی سب ظاہر ہو جا کیں گی پھراس وقت انسان ا ہے اعمال بداور عقائد باطلہ اور نبیت فاسدہ کی وجہ سے پچھتا نے گا تگر لا حاصل اس وفت وہ ندایل ہمت ہے اور ندسی حمایق کی مدد ہے عذاب سے نیج سکے گا۔

## وعالتيحئ

حق تعالی کاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنی قدرت ہے ہم کوانسانی جامہ پہنایا اوراشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا\_ادر پھراسلام اورايمان كى دولت نصيب فرمائى \_

یّا الْلَهُ جو گناہ عمر کوخراب کریں امید سے ناامید کرویں۔ نیک اعمال کو ہرباد کردیں اللی! ایسے گنا ہون سے بچا کررکھنا اگر کرلئے ہوں تومعاف فرمانا۔

يَّا الْذَلْيَةُ آب نے قلب کو یاک کیا میں نے گنا ہوں سے نا یاک کرلیا آب نے بردہ رکھا میں نے خوداس کو جاک کردیا اییے برے اخلاق کومزین کیااور نیک بنار ہاا یہے گناہ بھی معاف فر مادے۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

## وَالسَّهَاءِذَاتِ الرَّجْعِ إِنَّ وَالْكُرُضِ ذَاتِ الصَّدْعَ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلَّ وَمَا هُو بِالْهَزْلِ \*

تشم ہے آتان کی جس سے بارش دوتی ہے۔ اور زمین کی جو بیت جاتی ہے۔ کہ یقر آن ایک فیصلہ کردیے والا کارم ہے اور کو فی افوجیز نہیں ہے

# اِنَهُ مُرِيكِيْكُ وْنَكِيْدًا ۚ وَٱكِيْدُكَيْدًا ﴿ فَهُ لِمِ الْكُفِرِيْنَ ٱفِعِلْهُمُ رُويُدًا ﴿

بياؤك المرخ طرخ ف تدبيري ترريب بين راور مين بهمي طرخ طرح كي تدبيرين كرر ما تول اتو آب ان كافرون كويونهي رينية ويجيئة الكؤهموزي انون رينية ويجيئة

ک گئی۔ یعنی قرآن کریم کوئی لغواور معمولی چیز نہیں یہ کوئی ہلنی اور نھٹا نہیں۔اس میں جو قیامت اور آخرت کی تفصیلات بتلائی جارہی ہیں اے دل گئی اور نداق مت سمجھو۔قرآن کی ہر بات بتلائی ہوئی ائل ےاور ہوکرر ہے گی۔

مخالفین قر آن ہر دور میں نا کام

آ مے ہلایا جاتا ہے اِنَّانَہُ مَیْکُوکُ وَنَ کَیْدًا وَ اَکْیْدُ کَیْدًا وَ اَکْیْدُ کَیْدًا وَ اِیْدُ کَیْدًا وَ اِیْدُ کَیْدًا وَ اَیْدَ کَیْمِ اِی اور جودا ثبات حق کے اور اس طرح کھول کھول کر بتا دینے کے پیمر بھی جولوگ قرآن کی دعوت پر کان نہیں رکھتے بلکدا ہے ناکام بنانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور جوڑتو و میں گئے ہوئے میں اور چھپ چھپ کرا ہیے داؤں اور گھات کی فکر میں ہیں کہ جن ہے مقرآن کی دعوت اور اس کے مانے والوں کوناکام بنادیا جائے تو آئیوں معلوم ہونا چا ہے کہ اللہ تعالی کی تدبیریں ان کے مقابلہ میں کہیں نیادہ مضبوط اور کامیاب ہیں۔ یہ منکرین حقائیت کو جھٹلانے کی تدبیریں کر رہے ہیں لیکن خداتعالی بھی ان کوذلیل وناکام کرنے اور ان تذبیریں کر رہے ہیں۔ اور ان عذاب ہیں گروہ ہے ہیں۔ اور ان کی ماری تدبیریں منکرین کی دھری رہ جا کی تدبیریں گیا ہر ہے کہ خدا کی تدبیر عالب آ کے گی اور ان کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جا کیں گی۔ اور انٹد تعالی کے مقابلہ ہیں سے ہرگز کامیاب نہ ہو کیس عے۔

قرآن کریم روحانی واخلاقی زندگی کاضامن

وَ المَهَ مَا إِذَاتِ الرَّجْعِ وَ الْأِرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ يعنى شم ب آ سان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جس میں سے نباتات الَّتَى ہے۔ توقعم کھا کر فرمایا یَنَهٔ نَقُولٌ فَصُلُ لِعِنى قرآن کریم حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔اب یہاں جن چیزوں کی قتم کھائی گئی ہے یعنی قتم ہے آسان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور ز مین کی جو جج نکلتے وقت پیٹ جاتی ہے اور جواب متم کہ یہ قرآن ایک فیصله کردینے والا کلام ہےاس میں مناسبت ریاہے کہ جس طرح آسان سے بارش ہوتی ہے اور عدہ زمین کوسر سبزی اور شادانی سے مالا مال كرتى باسى طرح قرآن كريم بجي آسان سے نازل بوتا باور حق و باطل میں صاف صاف فیصلہ کر کے اپنی بہترین تعلیم اور زرین اصولول ہے صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے انسانوں کو مالا مال کرۃ! ہے اور دین و دنیا میں کامیاب و بامرا دبنا دیتا ہے۔ تو یہاں آیت میں إِنَّهُ لَقُولٌ فَكُمْكُ فَرِمَا كربيهِ واصْحِ فرماه ما كه بيقرآن تهماري روحاني اوراخلاقی زندگی کا ضامن ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔غلط اور سیج کوالگ الگ کرئے دکھا تا ہے۔ زندگی کی حقیق کا میابی اور نا کا می ک را ہیں کھول کھول کر بتا تا ہے اور اس میں جو سیجھ کہا گیا ہے وہ سب سنجيده حقيقتيں ہيں۔

آ گے قرآن کی ایک دوسری حیثیت و ساله و بانه زُل فرما کرظاہر

## تاخيرعذاب كي تحكمت

سورۃ کے آخیر میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔ فہ اَللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔ فہ اِللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی تدبیر کرنا آپ نے س لیا تو آپ ان کا فروں کی خالفت سے نہ گھبرا ہے اوران کے جلدی مبتلائے عذاب ہونے کی خواہش نہ کیجئے بلکہ تھوڑ ہے دنوں کے لئے ان کواشے حال پر چھوڑ دیجئے اور مہلت وے دیجئے تا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اتمام ججت ہوجائے بھرد کیھئے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ الحمد للہ دنیا نے دیکھ لیا اوجود کہ سرز مین عرب میں کفار مکہ کی ہر طرح کی کید و تدابیر کے باوجود اسلام کوغلبہ اور کفار کوتا ہی و ہرباوی تصیب ہوئی۔

#### خلاصه

اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آسمان کی اور رات کو چیکنے والے ستارے کی فتم کھا کر فر مایا ہے کہ ہرانسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے '' حافظ' کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ

ہمی بہاں دونوں معنی کے جاسکتے ہیں ہرانسان کے ساتھ ایسے فرشے گئے ہوئے ہیں جواس کے اعمال کی گرانی کرتے ہیں اور جب تک اللہ تعالی چاہیں کی جمانسان کی پہلی تخلیق اللہ تعالی چاہیں کی دوسری زندگی پر استدلال کیا گیا ہے اگلی آیات میں بنایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت الہید کے روبر و کھڑا موات کے بوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے ۔ سورت کے افتام پر قرآن کی صدافت اوراس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سائی گئی ہے۔

## سورة الطارق کے خواص

ا ...... پینے والی دوائیوں پراگراس سورۃ کو پڑھ کردم کرلیا جائے گا توان کی (جزوی)معنزتوں ہے حفاظت ہوجائے گا۔ ۲۔۔۔۔۔اگر کسی آ دی کواحتلام کی بیماری ہوتو وہ سونے سے پہلے اس سورۃ کو پڑھ لے ،ان شاءاللہ محفوظ رہے گا۔

### دعا ليجئ

حق تعالی نے ہمیں جس مقصد کیلئے پیدا فرمایا ہے اور دنیوی زندگی عطا فرمائی ہے اس میں اس مقصد کو خاطر خواہ پورا کرنے کے لئے تو فیق عطا فرما کیں۔ اور اس دنیا میں ایسی زندگی گزار نے کی تو فیق عطا فرما کیں کہ جو آخرت میں کامیا بی و کامرانی نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم کوسرتا پاقر آن پاک کا تتبع بنا کر زندہ رکھیں اور اس پر موت نصیب فرما کیں۔ آمین۔

اللَّهُ وَهُ كُناه جِن كِ ارتكاب سے آپ كے وعدول سے محروم ہوجاؤں اور آپ كے غصروعذاب ميں آ جاؤں \_ الہی! مجھ پر رحمت رکھنا اور ایسے سب گناہ معاف فرمادیں \_

اَ الْفَلْاَلَةُ السِي كَنابِول سے معافی جاہتا ہوں جس كى وجہ سے آپ كے ذكر سے عافل رہا ہوں اور آپ كى وعيدوں اور ڈرانے كى آيات سے لاپرواہ ہوگيا اور سركشى كرتا رہا البى! معاف فرمادے۔

وَالْخِرُدُعُوْنَا آنِ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

# المُوالْكُولِيَّةُ السِمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِدِ فِي عَلَيْكُم عَلَيْكًا الرَّحِدِ فِي اللهِ الرَّحِدِ اللهِ الرَّحِدُ اللهِ المُن الرَّحِدُ اللهِ المُن الرَّحِدُ اللهِ المُن الرَّحِدُ اللهِ المُن اللهِ المُن الرَّحِدُ اللهِ المُن اللهِ المُن اللهِ المُن المُل

شروع اللدكة مسيجو برامهر مان نهايت رحم ولا ہے۔

## سَبِيجِ الْسَكَرِيِّكِ الْاَعْلَى أَ الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى ﴿ وَالَّذِي قَارَفَهَا كُ عَلَى الَّذِي اللَّهِ الْسَكَرِيِّ وَالَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ ال

آپ اپنے پروردگار عالیشان کے نام کی شیخ سیجئے۔جس نے بنایا پھر ٹھیک بنایا اور جس نے تجویز کیا پھر راہ ہلائی اور جس نے

#### آخرج المرغى فيعل غيّاءً أخوى أُهُ اخرج المرغى فيعل غيّاءً أخوى أُهُ

عاره نكالا مجراس كوسياه كوژ ا كرويا \_

سَنِعِ بِا كِبْرُ كَا بِيَانَ كَرَ السَّمَ عَمَ لَرَبُكَ ابْنَارِبِ الْأَعْلَى سِ عِلْمَة الْكِنْ عِن الْكَانِي الْكَانِي الْكَانِي اللَّالِي الْكَانِي اللَّالِي الْكَانِي اللَّالِي الْكَانِي اللَّهِ اللَّالِي الْمَارِيَّ الْمَارِيَّ الْمَارِي الْمُعَلِي اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُولِمُ اللللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

## وجهشميها ورشان نزول وغيره

اس سورة كى ابتداى سَيِيهِ السَّحَد رَيِّكَ الْأَعْلَى سے مولى ہے يعنى ال يغير صلى الله عليه وسلم آب اور جومومن آب كي ساته بين اینے بروردگار عالیشان کے نام کی شبیج سیجئے ۔لفظ اعلیٰ جس کے معنیٰ ہیں سب سے اوپر۔ غالب سب سے برتر۔ عالی شان بیاللہ تعالیٰ کی ا یک صفت ہے اس مناسبت ہے اس سورۃ کا نام اعلیٰ مقرر ہوا۔ بیہ سورة بھی بالا تفاق مکی ہے اور کی دور کے ابتدائی زمانہ کی سورتوں میں سے بے سبب نزول اس سورة كامفسرين نے بيدلكھا ہے كه جب ﴾ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم بریے دریے قرآئی سورتیں تازل ہونا شروع ہوئیں اورغیب ہے بیٹارعلوم اور معارف کا فیضان شروع ہوا تو رسول النَّدْ على اللَّه عليه وسلم كے ول ميں مير خيال كر راكه ميں خود ير ها لکھانہیں ہوں ایبا نہ ہو کہان میں ہے کوئی چیز بھول جاؤں۔اس لئے اس سورہ میں حق سبحان وتعالی نے آپ کی تسلی فرمائی کہ آپ نہیں بھولیں کے اور آپ کو بھو لنے کا خطرہ ہرگز نہ کرنا جا ہے ای واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سور قاکو بہت محبوب رکھتے ہتنے اور وترکی پہلی رکعت میں اور عیدین اور جمعہ میں اکثر پہلی رکعت میں بیسورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں اس کے بعد

والی سورهٔ غاشیه تلاوت فرماتے اور جمعه دالے دن اگر عبید ہوتی تو عید میں اور جمعہ میں انہی دوسورتوں کو پڑھتے ۔

حفرت عقبه بن عامر سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت فسی نے پانسچر کی آیا گئی نے پانسچر کی آلئی الکھ کیا ہے۔ اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ وہ کم نے ارشاد فر مایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو یعنی اس تھم کی تعمیل میں رکوع میں سبحان رہی العظیم کہا کرو۔ پھر جب آیت سیتے السکہ رکوک میں سبحان رہی العظیم کہا کرو۔ پھر جب آیت سیتے السکہ رکوک ایک الاعلیٰ کا نزول ہواتو آپ نے فر مایا کہاس کوا ہے جدہ میں رکھو لینی اس کی تعمیل میں مجدہ میں سبحان رہی الاعلیٰ کہا کرو۔

موجودہ ترتیب کے لحاظ سے بیقر آن پاک کی ۸۷ ویں سورۃ ہے مگراس کا شار بحساب نزول ۲۵ لکھا ہے۔اس میں ۱۹ آیات۲۲ کلمات اور ۲۹۹ حروف ہونا بیان کئے گئے ہیں۔

الله تعالیٰ کی یا کی کاتھم اوراس کے دلائل

سورة کی ابتداء آنخضرت ملی الندعلیدوسلم کوخطاب سے ہوتی ہے کہ اے بی ملی الندعلیدوسلم کوخطاب سے ہوتی ہے کہ اے بی ملی الندعلیدوسلم آپ اور آپ کے بعین مونیون اپنے عالی شان اور بررگ برتر رہ کے نام کی تبدیج و تقذیس بیان کریں۔ تبدیج کے معنیٰ ہیں خدائے تعالی کوتمام عیوب ونقصا نات سے باک ومبر اومنز و مجھنا اور اس کی فات وصفات اور افعال کوسب نقصا نات سے بری اور پاک جان کر زبان سے اس کی پاکی بیان کرنا۔ سورة کی ابتدا ہی میں الند تعالیٰ نے لفظ سے فرما

کراینے نام کی بیج و تقدیس کا جو تھم فرمایا تو ساتھ ہی آ سے وجہ اور دلیل کے طور پر بیا بھی بیان فرما دیا کہ دراصل اس کا تنات میں صرف ایک ہی ذات ایس ہے جو تبیع کی مستحق ہے اور اس کے لئے تبیع روا ہے۔ اور پہنچ صرف انسان ہی کا وظیفہ نہیں بلکہ چرند پرنداور کا کنات کا ہر ذرہ ای کی تبیج میں لگا ہوا ہے جبیرا کہ سورہ بنی اسرائیل بندر بھویں بارہ میں ارشاد ہے۔ شُكِيْعُ لَدُ التَّمُونُ التَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَإِنْ مِّنْ اللَّهُ وَإِلَّا يُسَيِّعُ رِبِعَيْدِهِ وَالْكِنِّ لَا تَفْقَهُونَ تَشَيِّعُهُمْ (اس كَلْ مِلْ كَ تو سانوں آ سانوں اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کررہی ہیں جو آ سان وزمین میں ہیں۔کوئی چیزایسی نہیں جواس کی حمہ کے ساتھ اس ک تبیج نه کررې مو مومکرتم ان ک تبیع سمجھتے نہیں مو) تو معلوم موا که تمام کا مُنات میں صرف ایک ہی ذات ایس ہے جوشیع کی مشخق ہے اور کا سنات کا ہر ذرہ ای کی شیخ میں لگا ہوا بھی ہے۔اب آ کے دلیل کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ کیوں وہی ایک ذات تبیج کے لائق ہے۔ پہلی دلیل:۔وہ''رب'' ہے۔ پرورش کےسارے انتظامات وہی کررہا ہے۔نطفہ سے لے کراخیر زندگی تک وہی انسانوں کاحقیقی مربی اور محسن ہے۔اس لئے اس کی باکی بیان ہونا جا ہے۔تعریف اور شکر کا مستحق صرف وہی ہے اس کے احکام کو بجالانے کے لئے انسان کو سرگرمی دکھا تا جا ہے۔ اور اس کی خوشنو دی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا جا ہے اورائیے آپ کو بالکل ای کے مرضی کے حوالہ کر دینا جا ہے۔ ووسری ولیل: وہ اعلیٰ ہے سب سے بلند مرتبہ ہے۔ اس کی شان سب سے او تچی ہے وہ سب کا حاکم اور سب سے عالی شان ہے۔کوئی دوسرااس کے برابرنہیں۔اس لئے تبیج کامستحق صرف وہی ہے۔صرف وہی اس قابل ہے کہ بندہ اس کے حضور سرز مین برد کھ و \_\_ اورسبحان ربي الاعلىٰ كهـ

تیسری دلیل:۔ الکزی خکق کداس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہر چیز کو وجود میں لا نا صرف اس کا کام ہے۔ پیدا کرنے میں نداس کا کوئی ساتھی ہے ندمددگار۔ای لئے ہر چیز اس کی تیجے کر رہی ہے۔ انسان کو بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے خالق کی پاکی بیان کرے اور اس

ا کی رضا حاصل کرنے کے لئے سرگرم عمل رہے۔ ۔ چوتھی دلیل: ۔ فیکٹوئی کہاس خالق کا یہی کرم واحسان نہیں ہے کهاس نے صرف بیدا کر دیا بلکہ ہر چیز کواورخودا نسان کوٹھیک ٹھیک ای طرح بنایا جس طرح بناتا جاہیے تھا۔ یونمی پیدا کر کے بے ڈول تہیں چھوڑ ویا بلکہاس کوٹھیک اور درست بھی کیا۔جس کے لئے جس عضوا درجس توت اورصورت کی حاجت تھی وہی عطا کی۔انسان سے کے کرحیوانات اور نیاتات و جمادات بلکہ علویات تک جس میں عا ندسورج اورستارے تک شامل ہیں جس پر بھی نظر ڈالی جائے تو یہی ا قرار کرنایز ہے گا کہ اس کی بناوٹ ایسی ہی ہونی چاہیئے تھی۔ پر نمروں کو پر دیئے درندول کو ناخن اور کچلیاں عطا کیں۔ درختوں کو پوست کا لباس پیبنایا۔ کسی چیز کو لےلو۔ ہر چیز انتہائی حکمت و دانائی کے ساتھ بنائی ادر باعتبارخواص وصفات اوران فائدول کے جواس چیز ہے مقصود ہیںاس چیز کی پیدائش کواپیا درجہ کمال تک پہنچایا اورابیا مزاج و خواص عطا کیا کہ جس ہے وہ منافع وفوائداس برمرتب ہوسکیس اور پھر انسان تو الله کی حکمت کا وہ نمونہ ہے کہ اس کی بناوٹ کی در سینگی اور خوبیوں برغور کروتوعقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ایسے خالق کے سوا اور

کون ہے کہ جس کی حمد وتعریف کی جائے۔

ہانچویں ولیل:۔ وَالَّنِ نَیْ قَکْدُ فَھُکْ کی مِی فرمائی (جس نے
اندازہ کیااور راہ بتائی) بعنی جس رب کی تبیج کرنے کی ہدایت وی جارہی
ہاس کا یہ کرم بھی کتنا ہوا ہے کہ اس نے سب پچھ پیدا کرکے کا تنات کو
اندھے بہرے اور بے ضابطہ قوا نین فطرت کے حوالہ نہیں کر دیا بلکہ
یہال جو پچھ ہورہا ہے اور جو نظام قائم ہے ایک پہلے ہے مقرر کئے ہوئے
اندازے اور تجویز کے ماتحت ہورہا ہے۔ ہرکام کا ایک منصوبہ اور مقصد
ہاں بادراس سب کی تدبیر وہ خود کررہا ہے۔ ہس نے اسے بیدا کیا ہے اور
پھراس نے اپنی ہر مخلوق کی رہنمائی کا بھی انتظام فرمایا۔ مشلاً انسان کو معاش کے اسباب حاصل کرنے کے علوم عطا کئے۔
معاش کے اسباب حاصل کرنے کے علوم عطا کئے۔

ہرجاندار بہجانتا ہے کہاہے اپنی زندگی ہاتی رکھنےاورا پینسل کو

بڑھانے کے لئے کیا کچھ کرنا ہے۔ پھرانسان اشرف المخلوقات کوتو

اور بھی واضح اور کھلے کھلے احکام کی ضرورت تھی۔ اس لئے انسانی ہدایت کے لئے فطری رہنمائی کے علاوہ وحی کا انتظام فرمایا۔ اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کیس اور انسان کی کامل رہنمائی کا انتظام فرمایا تواسی خالق اور رب کی ذات قابل تسبیح ہوئی۔

چیمتی ولیل: والد فی الد فی الله فی الله

پھروہ کٹ کر ٹوٹ جاتی ہے؛ درسیاہی ماکن کوڑے کر کٹ کی طرح ہو جاتی ہے تا کہ ایک مدت تک جانوروں کے لئے ذخیرہ کیا جا سکے اور خٹک بھیتی کٹ کر کام میں آئے ۔تو یہاں بید لائل دے کر انسانوں کوغور وفکر کی دعوت دی کہ اگرتم ان باتوں پرغور کروتو تمہارے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہتم اپنی زبان اور اپنے عمل سے اس خالق رازق اور مالک کی تیج کرنے لگو تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبہ سے بھر جائے اور تمہاری دل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبہ سے بھر جائے اور تمہاری زبان براس کی حمد وتعریف جاری ہوجائے۔

## وعا شيجئے

یَّا اَلْکُهُ اینامات واحسانات کاہم کوشکر گزار بندہ بنا کرد کھئے اورای پرموت نصیب فرمایئے۔ یَّا اَلْکُهُ ہمیں اپنے شبیع خوال اور شکر گزار بندوں میں شامل رکھئے اور اپنے پاک نام کی شبیع اور نقذیس کی وائی تو فیق زندگی کے آخری لحد تک نصیب فرمائے۔

نَّالْفَلْاَ ہمیں اپنی ذات وصفات کی وہ معرفت نصیب فرما کہ ہم آپ کی ربوبیت ووحدا نیت کا خاطرخواہ حق ادا کرسکین اور آپ کے انعامات واحسانات کی شکرگزاری کے جذبات دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے دار آخرت کی طرف کوچ کرس۔ آمین۔

فَالْمُنْ اللهُ اللهُ مِن مِبتلا ہو کر بھی میں نے شرک کرلیا ہویا آپ کی شان میں گتا خی کر لی ہو۔ آپ کے بندوں سے آپ کی شکایت کی ہو بجائے آپ کے در پر آنے کے بندوں پر حاجت اتاری ہویا آپ کی مخلوق کے سامنے اس طرح مسکینی کا اظہار کیا ہویا چاپلوس کی ہو کہ جیسے حاجت روائی اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ العالمین ایسے گنا ہوں کی بھی معافی عطافر ما۔

وَالْخِرُدَعُونَ إِن الْعُمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# سَنْفُرِئُكَ فَكُاتَنْكَى ۚ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهْرَ وَمَا يَخْفَى ۚ وَنُيكِ رُكَ لِلْيُسْرَى ۗ

ہم قرآن آب کو پڑھادیا کریں گے پھرآپ ہیں بھولیں گے بھرجس وقت اللہ کومنظور ہووہ ہرطا ہراور نخفی کوجانتا ہے۔اور ہم اس آسان شریعت کسکے آ پکو ہولت دیں گے۔

## حضور سلی الله علیہ وسلم کوسلی کہ قر آن کریم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے

گذشتہ ابتدائی آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے داسطہ سے آپ کے تبعین کوا پیغ عالی شان اور بالاتر پروردگار کی تبیح و تقدیس کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کوراہ ہدایت و کھلانے اور عزاب و عذاب الہی سے نیچنے کی تبیل سے واقف بنانے میں کوئی وقتہ اٹھانہیں رکھا۔

ای سلسلہ میں سب ہے آخری کتاب قرآن کریم نازل فر مایا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس کی تبلغ پر مامور فر مایا۔ آپ اس ذمہ داری کو جو آپ بر ڈائی گئی اور اس امانت کو جو آپ کے بیر دکی گئی اس کا بار بہت محسوس فر ماتے اور بیا حساس آپ کو مجبور کرتا کہ آپ و تی کو جو آپ بر نازل ہوتی انجی طرح یا دکر لینے اور اس کو پوری طرح ذبن نشین کر لینے کے لئے غیر معمولی توجہ ہے کام لیس اور جلدی جلدی یا د کر لینے کی کوشش کریں۔ اس لئے آپ نزول وی کے وقت اس کو د ہراتے کہ کہیں کوئی بات یا دہونے سے رہ نہ جائے اور کہیں ایسانہ ہو کہ د ہراتے کہیں کوئی بات یا دہونے سے رہ نہ جائے اور کہیں ایسانہ ہو کہ اس کوئی حرف یا جملہ بھول جا کیں۔ آٹے خضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی اس حالت پر اللہ تعالیہ والے کا تر آپ کی خس مخاطب فر ماکر تسلی اس حالت پر اللہ تعالیہ کے ذکر آپ کی کئی اللہ علیہ وسلم کی فر مائی۔ سکن فائل فاک تشنامی الا کا کا کہا تھ گئی اے نہ میں گئی ان کہا تھ گئی اس خوار آپ سے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم جو خطرہ آپ کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن شریف میں وسلم کے دل میں گزرتا ہے کہ آپ قرآن سے کہ آپ قرآن سے کہ کہ آپ قرآن سے کہ کو تو میں گئی کیں کو تھ کی کو تو میں گئی کو تو تھ کیں کو تو تھ کیں کو تھ کی کو تھ کیں کو تھ کی کو تھ کی کو تھ کی کو تھ کی کو تھ کیں کو تھ کیں کو تھ کی کو تھ کو تھ کی کو تھ

ہے کہیں کیچھ بھول نہ جا کیں اوراس طرح کہیں اس کی تبلیغ وا شاعت میں فرق نیآ جائے تو اس کے متعلق ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم جتنا نازل کرتے جائیں گے اتنا آپ کو یا دکرا دیا کریں گے اور آپ اس ہے کوئی حصہ نہیں بھولیں گے۔ ہاں اگر الله تعالیٰ ہی کوبھلا نامنظور ہوتو وہ جس قند رجا ہے بھلاسکتا ہے۔ تگریہ یاد رکھانا اور فراموش کرا دینا سب قرین مصلحت ہو گا کیونکہ إِنَّهُ يَعُلُمُ الْجُهُرَ وَمَا يَخُفَى لِعِنَ اللَّهُ تَعَالًى مِرْطَا مِرَاوِرْخَفَى بِاتَ كُوجِانِنَا ہے۔ چنانچہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے آپ کی امت میں بھی ہرجگہ بکٹرت حفاظ موجود ہیں یہاں تک کہ چھوٹے جھوٹے بیجے اورعورتیں تک پورے قرآن کریم کی حافظ ہیں۔اگر خدانخواستہ تمام ونیا میں ایک نسخه بھی قرآن مجید کا کتابی شکل میں ندرہے تو سیچھ پروا نہیں ایک حافظ لڑ کا بورا قر آن لکھوا سکتا ہے کہ ایک لفظ حرف اور زیر زبر کا فرق نہ آنے یائے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلا تکنُلی پس آپنہیں بھولیں گے کی جو بشارت دی گئ تھی وہ بحمہ اللہ اب تک جلوہ گر ہے۔ بھلا کوئی دوسری قوم تو اپنی کتاب کا ایک ہی حافظ وکھا د ہے۔ نہ کوئی وید کا حافظ سننے میں آیا نہ انجیل کا۔ نہ توریت کا نہ زبور كا ـ الغرض يهال حضور صلى الله عليه وسلم كو بشارت دى تني آب قرآن كريم ہے كوئى حصہ بھوليں كے نہيں۔ الْا مَامَيْكَ اللَّهُ لِيعِنِي اللَّهِ تعالىٰ ہی اپنی حکمت ومصلحت کی بناء پر آپ کے قلب مبارک یا ذہن ہے کچھ بھلادینااورمحوکردینا جاہیں تو دہ اور بات ہے۔

کوئی بنوں پراپی اولاد کی قربانی کونجات کا سبب مانتا کوئی عمر بھر بھوکا بیاسا رہ کر مرنے کو کوئی لنگوٹی با ندھ کرفقیر بنے اور بھیک مانگتے پھرنے کونجات جانتا تھا۔ یہاں و نیسسو ک للیسسوی اور ہم اس آسان شریعت کے لئے آپ کوسہولت دیں سے فرما کر شریعت کے آپ کوسہولت دیں سے فرما کر شریعت کے آسان ہونے کی تصریح فرما دی اور اس امرکی طرف اشارہ فرما دیا کہ اسلام میں نجات کچھ مشکل امر نہیں اور وہ صرف خدا اور اس کے دسول کی فرما نبرواری سے مل جاتی ہے۔

دوسری بیثارت کہ تشر بعت کے حکام فطری ہیں

آ گے ایک دوسری بٹارت آ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی
جاتی ہے کہ جیسا ہم آپ کوقر آن کا یا دہونا آسان کر دیں گے ای
طرح ہم اس آسان شریعت کے ہرتھم پر چلنے کے لئے آپ کو
سہولت دیں مے بعن ہجھنا بھی آسان ہوگا اور عمل بھی آسان ہوگا۔
اس طرح نجات کے راستہ کو آسان کر دیں مے کہ کوئی حقیقی مشکل
اور محال بات پرعمل کا تھم نہ ہوگا جیسا کہ غدا ہب باطلہ میں ہے کہ

## وعا شيحئے

الله تعالی نے جیسااس دین اور شریعت کوآسان رکھا ہے تو ہمارے لئے بھی اس پر چلنا آسان فرماویں اور ہرحال میں ہم کوشریعت پراستقامت نصیب فرماویں آمین۔ فرالانگائی ان معاصی کی مغفرت کا طلب کا رہوں کہ بوقت معصیت تیرے سواسی دوسرے کو پکارا ہواور غیرانٹدے امداد کی دعاکی ہو۔

فَالْمُلْكُ تیری عبادت میں جاتی و مالی مناہ کا اختلاط کر لیا یا مال کی طبع میں شریعت کا خیال نہ کیا ہو یا کسی مخلوق کی اطاعت کی اور تیری نافر مانی کی تیرے تھم کو ٹالا اور اس کے برخلاف مخلوق کے تھم کو مراہا ہو محض و نیا کی خاطر ناجا کز منت وساجت کی ہو حالا نکہ میں جانیا بھی ہول کہ آپ کے سواکوئی حاجت پورا کرنے والانہیں۔ اللی ! ان محنا ہوں کو بھی معاف فر مادے۔

قاللہ مناہ تو برواتھا مرتفس نے معمولی مجھا اور اس کے کرتے ہوئے نہ ڈراندر کا۔ اللی ! ان کی معافی دیدے۔

مجھی معافی دیدے۔

و النجو دعو نا این الحکم کے نا این الحکم کی نائی کرتے العالمی نین

# فَذَكِرْ إِنْ تَفَعَتِ الدِّكُرِٰي شَيَكَّكُوْمَنْ يَخْتُلَى ﴿ وَيَتَجِنَبُهُمَا الْكَشَّقَى ۚ الَّذِي

تو آپ نفیحت کیا میجئے اگر نفیحت کرنا مفید ہوتا ہو وہی مخص نفیحت مانتا ہے جو ڈرتا ہے اور جو مخص بد نفیب ہو وہ اس سے گریز کرتا ہے۔جو

# يَصْ لَى التَّارَ النُّكُبُرِ مِي ثَنْ يَرُلا يَمُونِكُ فِيهَا وَلا يَحْيَى قَادَ أَفْلَحَ مَنْ تَزُكَّ فَي

بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ اس میں مربی جاوے گا اور نہ جئے گا۔بامراد ہوا جو مختص پاک ہوگیا۔

# وذُكرَاسْمَ رَيِّهٖ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنيَا "وَالْإِخِرَةُ خَيْرٌ وَابْقَى اللهُ

اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتارہا۔بلکہ تم اپنی ونیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت بدر جہا بہتر اور پائیدار ہے

## إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى فَ صُحُفِ إِبْرَهِ يُمْرُومُولَى ﴿

میصنمون استلے محیفوں میں بھی ہے۔ لیتنی ابراہیم اورموسیٰ کے محیفوں میں۔

دوسرول كوبھى فيض پہنچا ہے

ہے اور بتلا یا جا تا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ پرایسے ایسے انعامات فرمائے تو آپ دوسروں کی بھی تکیل فرمائے تو آپ دوسروں کو بھی تھیل پہنچا ہے اور دوسروں کی بھی تکیل فرمائے۔ اور دوسروں کو بھی تھیجت کیا سیجے آگر آپ یہ سمجھیں کہ تھیجت کرنا نفع دے گا اور آپ کے خیال میں مفید معلوم ہوتا ہو۔

میلیغ اور تذکیر کا فرق
میلیغ اور تذکیر کا فرق

تبلیغ اور چیز ہے اور تذکیر اور چیز ہے۔ تبلیغ لیعنی تھم کا کہنچا دینا یہ عام ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے اور جونہ مانے اس پر جحت تمام ہو جائے گی اور رہی تذکیر جس کے معنی جیں یا و دلا نا۔ سمجما نا تفییحت کرنا یہ اس وقت لازم ہے جب مخاطب کی طرف سے اس کا قبول کرنا مظنون ہو۔ تو منصب وعظ و تذکیر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ہر مخص کیلئے نہیں ہاں تبلیغ و انذار لیعنی تھم الہی کا پہنچا نا اور الله کے عذاب سے کیلئے نہیں ہاں تبلیغ و انذار لیعنی تھم الہی کا پہنچا نا اور الله کے عذاب سے

یہ سورہ اعلیٰ کی خاتمہ کی آیات ہیں۔ گذشتہ آیات ہیں۔ سنگفر ٹک فکر تنگاری و کینی کے لائٹ کی سے مسلور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی اوراطمینان دلایا گیا تھا کہ آپ کو آن کریم جننا جتنا تازل ہوتا جائے گایا دکرا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی فرمہ داری ہے۔ جننا جتنا تازل ہوتا جائے گایا دکرا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی فرمہ داری ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ خطرہ نہ لا کمیں کہیں وحی اللی میں سے پھے بھول نہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی بشارت دی گئی تھی کہ جس طرح قرآن کا یاد کہنا آپ کے لئے آسان ہوگائی طرح اس کا سمحنا اوراس پر ممل کرتا تھی آسان ہوگائی طرح اس کا سمحنا تا اوراس پر مشکل کرتا بھی آسان ہوگا۔ نیز اس وقت وعوت حق کے کام میں جو مشکلات حاکل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات حاکل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات عائل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات عائل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات عائل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات عائل ہور ہی ہیں وہ بھی آسان کر دی جا کیں گی۔ اب آگے مشکلات عائل ہور ہی ہیں آن گھر سے میں ہیں جو کھر سے میں ہی خضر سے میں ہو اس کی ہور ہی ہیں آئی ہون ہیں آئی ہون ہیں آئی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کیا گیا تھا گیا ہونا تا ہونے میں آئی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کیں ہونے کی ہونے کی

ڈرانا تاکہ بندوں پر جمت قائم ہواور عذر جہل و نادانی کا ندر ہے اتنا باعتبار ہرشخص کے ضرور لازم وفرض ہے اوراس کوعرف میں تذکیر دوعظ نہیں کہتے بلکہ دعوت وتبلیغ کہتے ہیں ۔ تو یہاں اٹن نفاعکت الیڈ کڑی تذکیر کے لئے شرط لگائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم وقر ائن ہے جس کے لئے تذکیر مفید سمجھیں تو تذکیر فریائیں ورنہ بلیغ اور اندار توسب ہی کے لئے تذکیر مفید سمجھیں تو

نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے

آ کے فرمایا سیکڈ کڈ مٹن یکنٹلی تصبحت تو وہی مخص مانتا ہے جو ذرتا ہے بعنی سمجھانے ہے وہی سمجھتا ہے اور نفیحت ہے وہی فائدہ اٹھا تا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت خدا کا ڈراور اپنے انجام کی فکر ہو۔واضح ہوکہانسان تین شم کے ہیں۔ایک وہ جودارآ خرت اورا عمال کی جزاوسزاکے بقین کے ساتھ قائل ہیں۔ دوم وہ کہ جونہ یقین کے ساتھ قائل ہیں ندمنکر ہیں بلکہ مجھی ترود اور مجھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ بید دنوں فتم کے لوگ نصیحت سے ڈر جاتے ہیں اول فتم کے لوگ تو خوب ہی ڈرتے ہیں اور قتم دوم کے بھی ڈرجاتے ہیں جب ان کے سامنے مذاب آخرت کی تصویر کھڑی کر دی جاتی ہے اور ان دونوں فريقوں کو سَيَنَّ كَوْمَنْ يَعَيْثِهِي مِين شامل كرليا گيا ہے۔تميسرافريق وہ ے جو سخت معاند اور منکر آخرت ہے۔ ایسا بدنصیب اور کم بخت تو تصیحت ہے کوسول دور بھا گتا ہے۔ابیا بد بخت آخر کارجہنم کی آ گ کا شكار موگا . بدن كا گوشت بوست آگ ميں خوب جلے گا۔ مگراروان كى طرے ابدان بھی وہاں فنا نہ ہوں تھے۔جل کر پھر ننے بدن پیدا ہو جایا كريں گے۔اور بيزندگي موت سے بدتر ہوگي۔ ندموت ہي آئے گي۔ کے تکلیفوں کا خاتمہ کر دے اور نہ آ رام کی زندگی ہی نصیب ہوگی۔بس ایسی زندگی ہوگی جس کےمقابلہ میں موت کی تمنا کرے گا۔العیاذ باللہ۔ کامیاتی کیے ملے گی؟

آئے قَدْ اَفْدَ ہُو مَنْ تَزَكَّى فرمایا کہ بلاشبہ بامرادادر كامياب ہوگيا جو باك ہوگيا اب بيہ پاک عام ہے۔ اول قتم كى باكى نجاست ظاہرہ سے نيز نا باك كبرول سے عام ہے كدوہ حقيقتانا باك ہول كہ

ان برنجاست کی ہو یا حکما کہ مال حرام سے بنائے مکئے ہوں یا نامشروع ہوں جبیہا کہ مرد کے لئے رہیم یا زری گوٹا یا فساق و فجار کی وضع وتراش ہو پھرجسم کوحکمی نجاستوں ہے بھی باک کیا ہو جیسے جنابت ہے عسل اور حدث اصغر سے وضؤ پھرجسم کے ساتھ روح کو بھی یا ک کیا ہویعنی دل روحانی نجاستوں کفروشرک اورعقائد باطلہ ہے پاک ہو اورعقائد حقددل برنقش ہوں۔ پھر برے اخلاق سے بھی یا ک ہوجیسے ز نا'چوری'جھوٹ دغابازی' کینۂ حسد' حبشہوات فاسدہ وغیرہ ہے یا کی حاصل کی ہوجس کے لئے تو یہ ندامت استغفاراور آئکھوں کے آ نسو اعلی ورجہ کے بمنزلہ صابون کے ہے۔ پھر اعلاف حقوق کی نجاست ہے بھی یا کی حاصل کرے۔حقوق اللہ ہوں جیسے فرائض و واجبات ماحقوق العباوبول الغرض جومخص قرآن من كرجمله عقائد خبیثداوراخلاق شنیعداورا فعال رذیلہ ہے یاز آ گیا اوراس کے ساتھ بى وَدُكُوُّ الْمُسَدِّرَيَّةِ فَكُمَّلِي اورائة رب كانام ليتار مااور نمازيرُ هتا ر ما بعنی صوم وصلوٰ ة کا یا بندر ما تو ایسا مخف بلاشبه کا میاب اور با مراد ہو گا۔ تگرمنکرین کا تو یہ حال ہے کہ وہ قرآن س کراس پرعمل نہیں کرتے۔اس کےموافق عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ دنیا کی لذات فانیہ کو ﴾ خرت کی لذات باقیہ برتر جمج ویتے ہیں۔ حالانکہ آخرت و نیا ہے بدرجها بہتر اور یائیدار ہے اس لئے منکرین کو خطاب ہوتا ہے بِلُ تُؤْمِرُ وَنَ الْعَيْوةَ الذُّنيَا وَالْكِفِرةُ خَيْرٌ وَابْقَى كه به كاميانِ اور بھلائی جس کااو پر ذکر ہواتم کو کیسے حاصل ہو جب کہتم کوآ خرت کی فکر بی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی اور یہاں کے عیش وہ روم کواعتقاد ایا عملاً ، خرت برتر جیح دیتے ہو حالانکہ دنیا حقیر و فانی اور آخرت اس سے کہیں بہتراور یا ئیدارے کیوں کہ باقی اور دائمی ہے۔ پھرتعجب ہے کہ جوچنز ہرطرح افضل ہوا ہے جھوڑ کر گھٹیا کوا ختیار کیا جائے۔

## قرآنی دعوت ابدی حقیقت ہے

اخیر میں سورہ ختم کرتے ہوئے ایک اور حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اِنَّ هٰ ذَا لَفِی الصَّعْفِ فِ الْأُولِی صَعْفِ اِبْرْهِ بِیْمِدٌ وَ مُولِیٰی یعنی اس وقت قرآن کے مخاطب مکہ کے مشرکین اور عرب کے یہود

سے۔ مشرکین حضرت ابرائیم علیہ السلام کو اپنادینی پیٹیوا کہتے سے اور
یہودی حضرت موئی علیہ السلام کی پیروی کا دم مجرتے ہے۔ ان
مشکرین قرآن سے کہا جارہا ہے کہتم آخراس بات پرغور کیوں نہیں
کرتے کہ قرآن جو کچھ پیٹی کررہا ہے کیا وہ کوئی انوکی اور تی بات
ہے؟ کہی بات تو ابرائیم علیہ السلام نے کہی تھی اور ای کی طرف
حضرت موئی علیہ السلام وعوت دیتے تھے۔ دونوں پر جوآ سانی کنابیں
اتری تھیں ان بیل تو حید بی کی وعوت دی گئی تھی اور دونوں کی دعوت
ہی کہ انسان شرک کی محموت دی گئی تھی اور دونوں کی دعوت
ہی تھی کہ انسان شرک کی محمد گئی ہے اپنے کو پاک کرے۔ تنہا ایک
آ قا کا لک اور خالق کی بندگی اختیار کرے ای راہ پر چل کر وہ آخرت کی طرف
شر آن دعوت دے رہا ہے۔ پھرآخریہ کوئی ایسی بات ہے جس کو مان
قر آن دعوت دے رہا ہے۔ پھرآخریہ کوئی ایسی بات ہے جس کو مان
پر ریکھے ہوئے جو اور فوری ملنے والے فائدوں سے تم ہاتھ نہیں اٹھا
سکتے۔ اور اس وقت تم یہ بول رہے ہو کہ اصل زندگی بینیں ہے بلکہ
اصل زندگی اس کے بعد آنے والی ہے۔

خلاصه

اس سورت میں تین اہم مضامین بیان ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات وصفات کے اعتبار ہے اس کی تشبیح وتقذیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا'اس نے انسان کو پیدا کیا'ا ہے

پرکشش صورت سے نواز ااور سعادت وایمان کا راستہ دکھایا۔

ہونے کی بشارت ساتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلم ہے کہ

ہونے کی بشارت ساتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلم ہے کہ

آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاقی کی در تنگی کیلئے قرآن کے ذریعے فیے حت

سیورٹ کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کرلیں گے۔

سورت کے اختیام پر بتایا گیا ہے کہ جو محف اپنفس کو گنا ہوں

کی آلائش سے پاک کرلے گا اسے اقتصے جذبات و خیالات سے

سنوار لے گا اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال پیدا کرلے گا اور

ونیا کو آخرت پرترجے نہیں دے گا وہ کا میاب ہوگا 'یہ وہ اصول ہے جو

دنیا کو آخرت پرترجے نہیں دے گا وہ کا میاب ہوگا 'یہ وہ اصول ہے جو

منام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔۔

منام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔۔۔

منام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔۔۔

ا....جس آ دمی کو بواسیر کا مرض ہو وہ اس سورۃ کی تلاوت کرتا رہے،ان شاءاللہ صحت یاب ہوجائے گا۔

المسلم ا

سسساملہ عورت کے پہلو پر پہلے مہینہ میں بیسورۃ لکھی جائے تواس حمل سے جو بچہ ہوگا۔وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔

#### دعا شيحئے

جو کھاس سورۃ میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں جاں گزیں فرمائے اور اپنے تعییع خواں بندوں میں ہم کوشائل فرما کمیں ۔ اور اپنے احکام کی ہم کو پوری پوری اطاعت نصیب فرما کمیں ۔ اور جونصائح ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ ہے ہیں ان پرہم کودل وجان سے کمل پیرا ہونے کی تو فیق نصیب فرما کمیں ۔ آئین ۔ الله صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ سے بیشی و جی ہوں کے سب بخش و بیجئے ۔ اول بھی آخرے بھی مجمولے سے کئے یا جان بوجھ کے کئے خطا ہوگئی تھیل و کھر ۔ صغیرہ و کمیرہ باریک اور موٹے کرانے اور نے پوشیدہ و ظاہر اللہ العالمین! ان سب مین اموں کو بخش د بیجئے ۔

وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ

## يَوْالْغَالْفِيكِيْتِيْ بِسْمِ اللهِ الرّحْمِنِ الرّحِبِيمِ هِي يَعِيْنُ فَيَالِيَّةً

شروع القدكے نام ہے جو ہڑا مہریان تہا ہت رحم والا ہے۔

# هَلُ اللَّهُ حَدِيثُ الْعَاشِيةَ ﴿ وَوَقَ يُومِينِ خَاشِعَةً عَامِلَةً تَاصِبَةً ﴿

آپ کو اس محیط عام واقعہ کی پچھ خبر پہنچی ہے ۔بہت سے چبرے اس روز ذلیل مصیبت جھیلتے خشہ ہوں گے۔

# تَصْلَى نَارًا حَامِيكً النَّهُ مُن عَيْنِ أَنِيةٍ اللَّهِ مُلكَّ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِنْ

آتش سوزاں میں داخل ہوں کے مکھولتے ہوئے چشمہ سے پانی بلائے جاویں کے۔ان کو بجز ایک خار دار جھاڑ کے اور کوئی کھانا

# ضَرِيعٍ لا ليُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيُ مِنْ جُوعٍ الْ

نعیب نہ ہوگا۔جو نہ فربہ کرے گا اور نہ بھوک کو دفع کرے گا۔

ایک گروہ ان انسانوں کا ہوگا جن کے حصد میں ذلت ورسوائی کے سوا پچھ نہ ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں کی مصیبتوں اور عذا بون کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان اہل جہنم کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور کا نے وار گھاس کھلائی جائے گی۔ جس سے نہ بھوک دور ہوگی نہ جسم کوکوئی فا کہ حاصل ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جواس دن خوش وخرم ہوں گے۔ ان کے چہرے خوشی اور بیثا شت سے دمک رہے ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لئے جو کیا تھا اس کے نتائج و کھے کر انہیں خوشی ہور ہی ہور ہی ہوگی اور انہیں وہاں جنت کے وہ انعامات اور عیش و آرام نصیب ہوگا جس کا اس وقت تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد انسانوں کو توجہ دلائی گئی کہ وہ اللہ کی مخلوقات کود کھے کر اس کی تندگی و طاعت اختیار کریں۔ اخیر میں نبی معرفت حاصل کر کے اس کی بندگی و طاعت اختیار کریں۔ اخیر میں نبی معرفت حاصل کر کے اس کی بندگی و طاعت اختیار کریں۔ اخیر میں نبی کریم صلی انٹہ علیہ و سائم کو سلی دی گئی کہ آ ب ان محرفت واصل کر کے اس کی بندوں کو سیدھی راہ کی طرف و عوت دینا ہوں و گئی کہ آ بیان محرف دعوت دینا ہوں و گئی کہ آ بیان محرف دعوت دینا ہوں و گئی کہ آ بیان محرف دعوت دینا ہوں و گئی کہ آ بیان کی طرف دعوت دینا ہوں و گئی کہ آ بیان کی طرف دعوت دینا ہوں و گئی کہ آ بیات کی انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ پینی کہ آ بیا کر رہے۔ جیں اور کرتے رہیں۔ ان کے انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ پرغم نہ کر رہے۔ جیں اور کرتے رہیں۔ ان کے انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ پرغم نہ کر رہے۔ جیں اور کرتے رہیں۔ ان کے انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ پرغم نہ کر رہے۔ جیں اور کرتے رہیں۔ ان کے انکاراور ان کی گرائی کی ذمہ

## وجبتسميه أزمانه نزول اورموضوع وغيره

اس سورة کی ابتدا ایک سوالیہ جملہ ھک انتائی حدیدیث ہے ہوئی ہے

کہ کیا آپ کو غاشیہ کی بچھ خبر پہنی ہے۔ غاشیہ قیامت کو کہتے ہیں کیونکہ

غاشیہ کامفہوم ہے جھیا جانے والی سب کوڈھانپ لینے والی ۔ ایک الیسی

چیز جس کی چکڑ ہے کوئی بھی نہ بی سکے۔ تو اس لفظ غاشیہ کی مناسبت ہے

اس سورة کا نام سورة الغاشیہ مقرر ہوا۔ بیسورة بالا تفاق کی ہے اس سورة کا

مرکزی مضمون بھی بہی ہے کہ قیامت و آخرت ضرور ہوگی اور اس دنیا میں

انسان نے جو بچھ کمایا ہوگا اچھا یا برااس کی جزاوس ااس کو وہاں ضرور ملنی

انسان نے جو بچھ کمایا ہوگا اچھا یا برااس کی جزاوس ااس کو وہاں ضرور ملنی

ہیں کیا گیا ہے اور جلا یا گیا کہ جب قیامت کی ہولنا کی اچا تک پیش آ

جائے گی۔ کسی کو اتنی مہلت نہ ملے گی کہ وہ کسی طرح بھی اپنے کو اس

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

مصیبت سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کر سکے۔ جب یہ گھڑی آ جائے

میں بن جا کمیں گ

!3 \$ دارى آب يرتيس وه اسيخ انجام كے خود فرمدوار بول كاورائي كئ ک سر اجھکتیں مے۔ ہر مخص کوآخر لوٹ کراللد تعالی کی طرف آنا ہے اور الله تعالی اس کا حساب لے لیں تھے۔

قیامت کا آنا تعینی ہے

سورة كابتداايك واليدجمله ہے ہورى ہے۔ هل اُتلك حَدِيثُ یعن اے نبی کیا آپ کو قیامت کے حادثہ عظیمہ کے متعلق کچھ خبر ہے؟ ایسے سوالیہ جملے سے خطابت عرب کے عین اسلوب بیان کے مطابق ے۔اس طرز خطاب ہے مقصود سامعین کے دل میں مزید اثنتیاق وجستجو بیدا کرنا نیز موضوع خطاب کی اہمیت جنگا نا ہے تا کہ آئندہ کلام کوسامع بوری توجہ ادر حضور دل سے سنے ۔ بعنی آ ب کوتو خوب معلوم ہے لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتادیجئے کہاس حادثہ کااثر تمام عالم کو محیط ہوگا۔کوئی فرد اس سے خالی ندر ہے گا۔ کیوں کہ ہر چیز کو ہرطرف سے قیامت ڈھا تک الے گاوردند آئے گے۔ تمام عالم برقیامت کی دہشت طاری ہوگی۔

قیامت می*ں رسوا ہو نیوا لےلوگ* اب اس قیامت کے آجانے کے بعد جوعالم آخرت ظہور پذیر ہوگا اس كا حال بيان فرمايا جاتا ہے۔ و جُوهٌ يو مَيد خالِتُكُم بهت ہے چېرےاس روز ذليل وخوار ہو تکے ان كے چېروں ير ذلت نماياں ہو گی۔اب بیکون لوگ بوں سے؟ بیدہ ہوں سے جود نیامیں خدا کے آ گے۔ سرنبیں جھکاتے ہتھے۔ کبر دغروراور نخوت و بردائی میں سرشار رہتے تھے۔ الله کی فرض کردہ عمبادت اور بندگی ہے جان چراتے تھے۔اللہ کے احکام کے مطبع بندوں کے تو رمضان کے روز ہ کی وجہ سے لب خشک ہوتے تھے اور بھوک و بیاس کے آٹارنمایاں تھے اور بیائے گرے آزاد تھے کہ خوب مجلسوں میں بینھ کرنعتیں اڑاتے تھے اور روزہ وارون کا نداق اڑا یا کرتے تتھے بچاہدین تو میدان جہاد میں نکل کرشدا کد کا سامنا کرتے اور یہ گھروں میں کے فکر بینے کر میش کرتے تھے لیکن آخرت میں ان کی پیرحالت ہوگی کہ ان کے چبروں سے ذلت وخواری میکے گی اور ان کا بیرحال ہوگا عَالِمَةً مُشقت ومصيبت الله أحمي هم - چونكد ونيامين احكام خداوندي كي یا بندی کی مشقت برداشت نبیس کی اس کے اس کی سزامیں یوم قیامت عمل کی مشقت میں یڑیں گے۔ کسی کوجہنم کے بہاڑیر چڑھایا اور اتارا

جائے گا۔ کوئی میدان قیامت میں دوڑا دوڑا پھرے گا کہ ہے آج کوئی ا جومیری بھیمری کرے اور مجھ کواس بلاسے خلاصی دلائے کسی کے ملائکہ زنجيرين اورجھڪڙيان ڏالے جہنم ميں تھينتے لئے جاتے ہوں مے اور مرزوں کی ماریز تی ہوگی کسی کوجہنم میں اور کوئی سخت کام تجویز ہوگا جیسا کہ دنیا میں قیدیوں اور مجرموں کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے۔اس لئے آ کے فرمایا کاچسبہ کے کہ تھکان ان کے چبروں برنمایاں ہوگی۔وہ خستہ حال اور در ماندہ ہوں ہے۔اور دنیامیں کسی کی بیرحالت ہوتو دیکھنے والے کورهم آجائے مگر دہاں ان برکوئی رحم کرنے والا نہ ہوگا۔اوران کا پیجال موكاء تكفيلي ناراً كاميكة وكتي آك من كرت يزت مول كاور آتش جہنم میں جلتے ہوں سے۔اور یہی جہنم ان کام کان ہوگا۔

## جهنميون كالكحانا بينا

تُنتَى مِنْ عَيْنِ إنِيَةِ ان كو كمولت بإنى ك چشمه سے ياني بالايا جاد ہے گا وہ بھی جب کہ مدتوں بیاس کی بختی ہے تز بیں گے اور منت و ساجت کریں گے جس کے پہنے ہی منہ جملس جائے گا اور آنتیں تکلز ہے فکڑ ہے ہوکر گریزیں گی۔ پھرفوراَ ورست ہوجا ئیں گی اورای طرح عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہیں ہے۔ بیتو رہی یانی کی حالت آ مےان کے کھانے کی حالت بتلائی جاتی ہے۔

البُسُ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَامِنْ ضَرِيْعِ لَا يُسْمِنُ وَكَايُغْنِيْ مِنْ جُوعٍ اول تو کھانا ہی نہیں ملے گا۔ سخت بھوک کا عذاب مرتوں برداشت کریں گے۔ بیمزاہوگی ان حرام و ناجائز لذات کی کہ جو بے فکری ہے ونیا میں اڑاتے رہے اور خوب کھا کھا کر بدکاری کرتے رہے۔ بہت مچھ چینے چلانے ير جو كھانے كو ملے گا بھى تو ضريع ملے گا۔ ضريع ايك خاردار درخت ہے دوزخ میں جونہایت تلخ سخت بدبودار اور نہایت زہریل اور اثر میں آ گ سے بڑھ کر گرم۔ جب دوزخی بھوک کے عذاب سے چلا کیں گے تو مدچيز كهانے كودى جائے گ\_ا ب كهانے سے مقصود يا تو محض لذت حاصل كرنا ہوتا ہے يا بھوك كور فع كرنا۔ يابدن كوفر بهكرنا۔ ضريع كے كھانے ہے بيكوئي بات بهمي حاصل نيهوگي غرض كوئي لذيذ كھا نايامرغوب ميسرنيهوگا .. وَالْجِرُدُعُوْ نَا أَنِ الْحُمَّدُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ

# وُجُودٌ يَوْمَ بِإِنَّاعِمَةٌ \* لِسَعْيِهَ أَرَاضِيَةٌ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ الْكَرْسَمُمُ فِيهَا لَاغِيةً \*

بہت سے چبرے اس روز بارونق۔اپنے کامول کی بدولت خوش خوش ہوں گے۔بہشت بریں میں بوں گے جن میں کوئی لغو بات نہ شنیں گے۔

# فِيهَا عَيْنَ جَارِيكُ ﴿ فِيهَا سُرُمْ مَرُفُوعَكُ اللَّهِ مَوْضُوعَةُ وَمُمَارِقُ

اس میں بہتے ہوئے چٹے ہوں گے۔اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔اور رکھے ہوئے آبخورے ہیں۔ اور برابر مصفوفات "ورزانی میثونات

## لگے ہوئے گدے ہیں اور سبطرف قالین تھنے پڑے ہیں۔

| ر كَانْسُمَةُ ووندُنني كے |                  |                |                      |                                 |              |                          |                     |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| مرفوعة أونج اونج          | شرش تخت          | فينهك أس ميس   | ڪَادِيکةُ ببتا موا   | ، عَيْنُ چِشْمَهُ .             | [ فیفهاس میں | رَيْنِيكَةً بيهوده بكواس | فِيْهَا اس ميں      |
| مَبِثُونَيَّة بمُعرب ہوئے | زُکانِیُ اور کھے | نکھے ہوئے وُزُ | مَصْفُوْفَاتًا برابر | ر.<br>مَا يِـ قُ اور عَا لِيْجِ | چنے ہوئے وَ  | فرے موضوعة               | وَ أَكُواكِ اور آءَ |

## نیک بخت لوگ

گذشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ آخرت میں ایک گروہ مجرموں کا موال ان آیات میں بیان ہوگا۔ اب ان کے مقابل دوسرے گروہ کا حال ان آیات میں بیان فرماتا ہے کہ وُجُوہ یَوْمَیدِ نَاعِیکُ یعنی نیک لوگ ابرارصالحین مونین جن کے چبرہ اس روزخوش وخرم شاداں بارونق اور تروتازہ ہوں گے۔ ان پردہاں کی ہول اور خق کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ یہوہ لوگ بول کے جنہوں نے اپنے اعمال سے دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے لئے محنت و مشقت برداشت کی تھی۔ مثلاً روزوں میں روزہ کی جموک و پیاس کی تکیف اٹھات تھے۔ راہ حق میں کوشش و جہاد کے واسطے ختیاں برداشت کرتے تھے۔ نیز راتوں کی راحت و آ رام کواللہ کی بندگی کے لئے جیوز دیتے تھے۔ نیز راتوں کی راحت و آ رام کواللہ کی بندگی کے لئے جیوز دیتے تھے۔ برطرح کے حقوق العباد کی حقوق کی حق

## باغ وبہشت کےانعامات

ایسے بندوں کے لئے فر مایا گیا لیسٹیمیکا دکھنیکہ تعین اپنی د نیاوی کوششوں سے جوانہوں نے اللہ کی راہ میں کی تھیں خوش وخرم ہوں

کے کہ اللہ نے ان کی کوششوں کو تبول فر مایا اور ان کا نیک تمرہ نمودار ہوا اور وہ نیک تمرہ سے ہوگا۔ فی جنگہ نا گائی کے کہ وہ بہشت ہریں میں ہوں کے دوہ بہشت ہریں میں ہوں کے دیسے باغات کہ جن کی نعتوں اور مسرتوں کا کوئی اندازہ نہیں کرسکتا۔ وہ دنیا کے جیسے باغ نہیں کہ جن کی نعتوں اور مسرتوں کا کوئی اندازہ نہیں کرسکتا۔ وہ دنیا کے جیسے باغ نہیں کہ خزاں کو دسترس ہوان کے آگے دنیا کے باغ بھی ہوگ ۔ تمام دوسری خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ ان کے لئے ایک ہوگ ۔ تمام دوسری خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ ان کے لئے ایک ہوئی ۔ تمام دوسری خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ ان کے لئے ایک ہوت میں کوئی نا گوار بات نہیں گے۔ وہاں کوئی لغواور بیہودہ بات بوگ ۔ نہیں کو ہرا بھلا کیے گانہ وہاں کوئی خوف اور اندیش کی بات ہوگ ۔ نہیں کے مرنے یا بیمار ہونے کی خبر خوف اور اندیش کی بات ہوگ ۔ نہیں کے مرنے یا بیمار ہونے کی خبر ہوگ کہ بیش کمدر ہوجائے۔ نہائی جوائی اور اس باغ و بہار کی فنا کی ہوتی کہ بیش کمدر ہوجائے۔ نہائی جوائی اور اس باغ و بہار کی فنا کی ہوتی کہ بیش کمدر ہوجائے۔ نہائی جوائی اور اس باغ و بہار کی فنا کی ہوتی کہ بیش کمدر ہوجائے۔ نہائی جوائی اور اس باغ و بہار کی فنا کی ہوتی کہ بیش کمدر ہوجائے۔ نہائی جوائی اور اس باغ و بہار کی فنا کی ہوتی کہ بیش کمدر ہوجائے۔ نہائی جوائی اور اس باغ و بہار کی فنا کی ہوتی کہ بیش کمدر ہوجائے۔ نہائی جوائی اور اس باغ و بہار کی فنا کی ہوتی کہ بیش کمدر ہوجائے۔ نہائی جوائی اور اس باغ و بہار کی فنا کی ہوتی کہ بیش کمیں نہ بڑے

گی۔ بلکہ ہرطرف سے فرحت بخش یا تیں سننے میں آئیں گی اوراس

بهشت برین میں کیا ہوگا۔ فِیْهُ اَعَیْنُ جَادِیجٌ ان باغوں میں نہریں

و جشمے جاری ہوں گے جو و ہاں کے لطف دنشاط کو دو بالا کریں گے۔

برخمض کواس کا اجتمام چاہئے کہ گھر میں ایک استعابی چیزیں جو گھر والوں کے کام میں آتی ہیں ان کی جگہ مقرر دئی چاہئے اور استعال کرنے کے بعد ان کو ہیں رکھنا چاہئے تا کہ دوسرے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بیاشارہ لفظ موضوع ہے گئا کہ کیوں کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کی راحت و آسائش کے سلسلہ میں اس کا ذکر فر مایا۔ آگے جنت کی راحت و آسائش کے سلسلہ میں فر مایا و فکر فر مایا۔ آگے جنت کی راحت کا اور نعمتوں میں فر مایا و فکر زُن مُضافوفکہ ہوں کے اور انہیں آرام سے لیٹیں ہوں کے اور نہیں آرام سے لیٹیں ہیں اور وہاں و دُر کُن مُنٹونکہ ہوں کے کہ بال جنت جہاں نہایت ہوں کے لیٹی ہوں کے کہ جہاں جی چاہیں آرام سے لیٹیں ہیں ہوں کے کہ جہاں جی چاہیں معلوم ہوکراس نہایت ہوں ہوکراس نہیں ہو وہاں خریں۔ یہ توان جنت کی نعمتوں میں سے چند کا ذکر ہے جنہیں معلوم ہوکراس نہیں کی ایک جھلک سامنے آتی ہے۔ ورنہ کوئی نعمت الی نہیں جو وہاں نہ لے بلکہ وہاں نہ لے بلکہ وہاں نہ لے بلکہ وہاں تو اس گروہ کو جو بھی لے گاس کاس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ موجود نہ ہو کہ و کہو کہ کے لیے گاس کاس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تواس گروہ کو جو بھی لے گاس کاس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تواس گروہ کو جو بھی لے گاس کاس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تواس گروہ کو جو بھی لے گاس کاس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تواس گروہ کو جو بھی لے گاس کاس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تواس گروہ کو کو گروہ کو گی گو کے گاس کاس دنیا میں تصور کو کہ بھی کی ایک جو اس کاس دنیا میں تصور کو کو کو کو گو کو گو کو گروہ کو گو گو گروہ کو گو گو گو گروہ کو گروہ کو گروہ کو گو گو گروہ کو گو گروہ کو گروہ کر کو گروہ کو گروہ کر کو گروہ کو گروہ کو گروہ کر گروہ کو گروہ کر کر کو گروہ کو گروہ کر گروہ کر گروہ کر کر کو گروہ کر گروہ ک

## وعالشيجئ

الله تعالی این کرم سے ہم کوبھی اہل جنت میں شامل فرما کمیں۔اور جنت کی دائمی اورابدی نعمتوں ہے ہمرفراز فرما کمیں۔ الله تعالی آخرت کی ذات ورسوائیوں سے اپنی پناہ بخشمی اور آخرت میں ہمارے چبروں کوتر و تازہ بارونق اورخوش وخرم منا کمیں۔ یَا اَلْمُلَاٰہُ آج اس و نیامیں ہمیں اینے اطاعت وفر ما نبر داری کی وہ زندگی نصیب فرماوے کہ جوکل قیامت و آخرت میں ہمیں آپ کی رضا اورخوشنو دی نصیب ہواور آپ کی جنت عالیہ میں ہمارا دائمی محد کا ناہو۔ آمین۔

فَالْمُلْفُ سَمَى آب كے بندے يابندى كا مال ناحق ليا ہؤكمى كى آبر وخراب كردى ہؤاس كے جسم كے كسى حصد پر مارا ہو۔ اس پرظلم كيا ہو۔ انہوں نے مطالبہ حق كياليكن ميں نے طاقت ندہونے كى وجہ سے ندويا ہويالا پروائى برتى ہوان سے بھى معاف نہ كرا سكا ہوں آب كے سب اختيار ميں ہے بيرى معافى فر ماديجے ۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْحَدِّدُ يِنْلُورَتِ الْعَلَمِينَ

# اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَوَالَى التَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ مَ وَإِلَى الجِبَالِ كَيْفَ

تو کیا وہ لوگ اونٹ کونبیں و کیمنے کہ س طرح پیدا کیا عمیا ہے۔ اور آسان کو کہ س طرح بلند کیا عمیا ہے۔ اور پہاڑوں کو کہ س طرح

#### نُصِبُتُ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ ﴿

کھڑے کئے گئے جیں۔اورز مین کو کہ کس طرح بجیمائی گئی ہے۔

اَفَلَا يَنْظُرُونَ كِادُونِينِ دِيكُمَةِ؟ اِللَّهِ لِمَانِ اللَّهِ لِمِ اللَّهِ لِمَانِ النَّهِ اللَّهِ اللَّ وَإِنَ اورَ طَرِفَ الْعِبَالِ بِهَا وَ(جَعُ) كَيْفَ كِيمَ لَمُصِبَتُ نَصِبَ كَ مِنْ قُوادِ إِنَّى طَرِفَ الْأَرْضِ زَيْنَ كَيْفَ كِيمِ مُعْطَعَتْ بِجِهَا فَي تُعَ

#### منكرين آخرت كودعوت فكر

اب مشرکین عرب اور کفار مکہ جو قیامت و آخرت کے اول تو منکر بی تھے پھر جنت کی نعمتوں اور عالم آخرت کی وائی راحت عیش ونشاط کا ذکر سفتے تو کفار مکہ تعجب کرتے اور آخرت کے جیب غریب انتظامات ان کی سمجھ میں نہ آتے اس لئے انکار کرتے کہ بیہ برگز نہیں ہوسکتا۔ اس لئے منکرین آخرت کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے سب پچھمکن ہے اور اس و نیا ہی میں اس کی قدرت کا ملہ کے نمونہ موجود ہیں جن کی طرف اگر غور کیا جائے تو انسان کو اس تھیم و قادر کی قدرت عظیمہ کو مانے بغیر چارہ نہیں چنا نچہ بہاں ان آیات میں اللہ تعالی نے و نیا میں ابنی قدرت کا ملہ کے چار منان ان اور جن کی طرف منکرین کو غور و تامل کرنے کی خوت دی گئے۔

#### اونٹ کی تخلیق میںغور کرنے کی دعوت

پہلانموندا پی قدرت کا فرمایا افکا یکنظر فن الی الابیل کیف خیلفت کے ساموندا پی قدرت کا فرمایا افکا یکنظر فن الی الابیل کیف خیلفت کی س طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اب جدید عرب تو اونٹ سے بے نیاز ہوتا جار ہاہے گرقد ہم عرب کی معاش کا تو دارو مدار اونٹ ہی تھا۔ ان کے نز دیک اونٹ کی اہمیت اور تدرو تیمت بہت زیادہ تھی اور ہروفت ان کے نظروں کے سائنے رہتا تھا۔ تو اس کی خلقت 'جسم کی بناوٹ اس کی خصلت وغیرہ پراگر انسان فور کر سے تو القد تعالی کی صفت خالقیت اور اس کی قدرت کا انسان فور کر سے تو القد تعالی کی صفت خالقیت اور اس کی قدرت کا

عجیب وغریب نمونہ میہ جانور ہے۔مفسر علامہ یشنخ عبدالحق اپنی تفسیر حقانی میں لکھتے ہیں کہ اونٹ کی اول تو خلقت ہی عجیب وغریب ہے۔اس

قدراونچامگر بٹھاؤ بیٹھ جائے۔قدرت نے اس کے پاؤل کو تین ندمیں تقسیم کر دیا بعنی ہر پاؤل میں دو گھٹے بنا دیئے کہ وہ تہ کر کے بیٹھ جاتا

ہے تو اس پر چڑھنا اتر نا آ سان ہو جاتا ہے (معارف القرآن) اور جانوروں پر کھڑا کر کے سوار ہوتے اور بوجھ لا دیتے ہیں گراس کو بٹھا کر

ب ریوں پر سر سے کو ایس ہوتا ہے۔ اور اس کے زور سے کھڑا ہو اور اس کے زور سے کھڑا ہو

جاتا ہے۔ بیکسی جانور میں خوبی نہیں۔ پھر باوجوداس قدر ڈیل ڈول

کے اطاعت کا مادہ جس قدراس میں ہے کسی دوسرے جانور میں نہیں۔ سینکڑوں کی قطار کو ایک لڑکا مہار تھام کر جدھر جاہے کے جائے پھر

روں ن صار وہ بیت رہ جہ رہا ہے ۔ بار برداراییا کہ تمام گھر باراس برلا دلو گو یا خشکی میں رواں کشتی ہے اور

ریکتانی علاقوں میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ فلہ یا اوراشیاء لے جانے

میں چھکڑا یار مل گاڑی ہے۔ پھر جلد چلنے اور اس پر آ رام کے سامان ساتھ لے جانے میں گویا ڈاک گاڑی ہے جس کے لئے نہ سڑک ک

ضرورت ہے نہ راستہ کا ہموار ہونا۔سانڈنی جوسواری کی اونمنی یا اونٹ

ہوتا ہے دن میں سوکوں تک جاسکتی ہے اس پر جفائش اتنا کہ کیسی بی

دھوپ وگرمی ہو کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر کم خوراک اتنا کہ تھوڑے سے جارہ میں گزر کر لیتا ہے جو بلند درختوں کے بے ادر کڑوے کسیلے

اور کسی کے کھانے کے میں ہوتے سے کھالیتا ہے اس پر کئی کئی روز تک بانی

ند مطیقو پروانبیں ۔ سواری کا بیآ رام پھر دودھ میں بیہ برکت کدایک گھر

کوکائی ہواور پھر استہ قاء وغیرہ امراض کے لئے دوا بھی ہے۔اس کی پہرے ہے جاتے ہیں۔
پہم بھی کام آتی ہے جس سے کیسے کیسے فیس کپڑے ہے جاتے ہیں۔
خصوصا عرب کے لباس کمبل اور جیے جو برسوں میلے نہیں ہوتے اور
مرتوں چلتے ہیں اورخوبصورت بھی ہوتے ہیں۔اس براس کا کوشت بھی حلال ۔ گھر بھر کیا محلہ کوکافی ہوسکتا ہے۔اس براس کی سل میں برکت۔
مرز مین عرب میں ہر جگہ ل سکتا ہے اور خشک وگرم ور بھیتانی علاقوں کی معاش توای پرموتو ف تھی۔ یہ حصوصیات کسی اور جانور ہیں نہیں۔

آ سان کی رفعت میں غور کرو

دوسرانموند قدرت خدادندی کا فرمایا گیا و کالی النگایی کیفت کوفعت العین آسان کونیس دیسے کہ سطرح بلند کیا گیا ہے اول تو بلندی اس قدر کہ جہاں پرندہ بھی اڑ کرنہیں جا سکتا پھر اس کی وسعت اور پھر بلا ظاہری ستون اور تھیے کے قائم ہونا پھر آسان کے ستارے اور چاندو سورج آفاب کہ جو کرہ زمین سے لا کھوں حصد زیادہ بڑا ہے اگر نہ ہوتو دنیا والوں کی زندگی و بال ہوجائے ۔ غرض کہ اس چا ندسورج کے ذریعہ دنیا والوں کی زندگی و بال ہوجائے ۔ غرض کہ اس چا ندسورج کے ذریعہ دنیا والوں کو گونا کو ل نعتوں سے مالا مال کیا ہے۔

بہاڑوں کے قیام میں غور کرو

تیرانموند قدرت خداوندی کافرمایا و کی ایجدال گیف نیصبت اور بہا دول کودیکھوکہ کسے کھڑے کردیے گئے اور گاڑ دیئے گئے۔

بہاڑ بھی قدرت خداوندی کا ایک عجیب نمونہ ہے اول تو باوجود سے کہ دو بھی زمین ہیں کا ایک جزو ہے پھر بھی زمین ہے کس طرح ممتاز ہے۔ پھران کی بلندی تابل جرت ہے اور بلندی کے ساتھ عرض و طول بھی و یکھنے کے قابل ہے۔ پھران کے دیگ مختلف ہیں۔ کوئی سیاہ خوشگوار پانی کے دریا نظے۔ پھران سے ملک شاداب ہوئے پھر بیش خوشگوار پانی کے دریا نظے۔ پھران سے ملک شاداب ہوئے پھر بیش خوشگوار پانی کے دریا نظے۔ پھران سے ملک شاداب ہوئے پھر بیش خوشگوار پانی میں موجود ہیں۔ اور بھی سینکٹروں نوا کہ ہیں جن کے ذکر کے لئے ایک دفتر چاہئے۔

مینکٹروں نوا کہ ہیں جن کے ذکر کے لئے ایک دفتر چاہئے۔

مینکٹروں نوا کہ ہیں جن کے ذکر کے لئے ایک دفتر چاہئے۔

ز مین کی سطح میں غور کر و

چوتھا نمونہ اپنی قدرت کا فرمایا۔ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَیفَ سُسِطِعَتْ اور زمین کود کھھوکہ کیسی بچھائی گئی۔حالانکہ ذمین کی شکل کول گیندکی طرح ہےاور

مول چیز پرکوئی تفہر نہیں سکنا مگراس قادر مطلق نے باد جود کول ہونے کا سکوالیہ انجھایا کے میں کا بھراروں کوئی تک ہموار جنگل اور میدان اور پہاڑاور دریارواں ہیں۔ اوگ کس کشادگی ہے بس رہے جیں ہیں تک مرکیس ہیں۔ جیٹار باغات کھیتیاں جیں اور کیسے کیسے وسعے شہر آباد ہیں۔ اور کیسے کیسے وسعے شہر آباد ہیں۔ اور کیسے کیسے وسعے شہر آباد ہیں۔ اور کیسی کیسی بلندشان مارات ہیں جن میں کرہ ذمین کی کولائی ہے کوئی ہیں جن جی حرج واقع جو تاور کھی حرج واقع نہیں ہوتا۔ بیسب اس کی قدرت اور کاری گری ہے تو جو تاور کسی اور منعم دنیا والوں کے لئے جن میں نیک و بد کافر دمومن سب ہی شریک ہیں ایسی چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ آخرت میں اپنے نیک شریک ہیں ایسی چیزیں پیدا کر سکتا اور برے بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی تعتین نہیں پیدا کر سکتا اور برے بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی تعتین نہیں پیدا کر سکتا اور برے بندوں کے لئے طرح طرح کی جنت کی تعتین نہیں پیدا کر سکتا اور برے بندوں کے لئے طرح طرح کے عذاب جہنم نہیں پیدا کر سکتا اور برے بندوں کے لئے طرح طرح کے عذاب جہنم نہیں پیدا کر سکتا اور برے بندوں کے لئے طرح طرح کے عذاب جہنم نہیں پیدا کر سکتا اور برے مضرور پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لئے کوئی امر شکل نہیں۔

ان حیار چیزوں کے ذکر کرنے کی وجہ

یہاں ان چارنمونوں کوخصوصیت کے ساتھ اس کے بیان کیا گیا کہ عرب قرآن کے مخاطبین اول تنے اور ایک عرب مسافر جب اونٹ پر سوار ہو کر جنگل بیابان 'ریگستان کا سفر طے کرتا تھا تو اس سنسان اور وحشت خیز عالم میں اس کوآسان زمین اورا پے اونٹ اور پہاڑوں کے سوا پچونظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس لئے ان مخلوقات میں اللہ کی قدرت عظیمہ کود کیمھنے اور سجھنے کی دعوت دی گئی۔

بعض مفسرین نے تکھاہے کہ یہاں ان چار چیزوں کو بیان کرنے میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں چیزوں سے جنت کی راحت کی شان اورجہنم کی تکلیف کانمونہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اونٹ کے منافع پرغور کروتو بہشت کی شان نمایاں ہے اگر اس کی مشقت اور بارکشی کو دیکھوتو جہنم کانمونہ ہے۔ سرسبز پہاڑ جنت کے مشابہ ہیں تو گرم آتش فشاں جہنم کانمونہ ہے۔ سرسبز پہاڑ جنت کے مشابہ ہیں تو گرم آتش فشاں پہاڑوں میں جہنم کی آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں۔ آسان کی فضائی باڑوں میں جہنم کی آگ کی چنگاریاں نظر آتی ہیں۔ آسان کی فضائی ماتھیں۔ گرم لو کے دن جہنم کانمونہ ہیں۔ زمین کی شاداب جگہیں آگر جنت یا دولاتے ہیں تو خشک گرم بد بودار عمیق گڑھے دوز نے ہے کم نہیں۔ گریا یہ سے بیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔ گویا یہ سب چیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔ گویا یہ سب چیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔ گویا یہ سب چیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔ گویا یہ سب چیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔ گویا یہ سب چیزیں اس امر کی شاہر ہیں کہ بہشت اور دوز نے برخی ہیں۔

## فَنَكِرْ اللَّهَ آلَنْ مُنَكِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرِ ﴿ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَر اللَّهِ فَيَعُنِّ بُهُ

تو آپنصیت کردیا سیجئے آپ توبس صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔آپ اُن پرمسلطنہیں ہیں۔ ہاں مگر جوروگردانی کرے گااور *کفرکرے گا۔*تو خدااسکو

### اللهُ الْعُنَابُ الْأَكْبُرُ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهُمْ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿

یوی سزاد ہے گا۔ ہمارے ہی یاس اُن کا آتا ہوگا پھر ہمارا ہی کا مان ہے حساب لینا ہے۔

فَذُ يُزُولِن سَمِحاتَ رِينَ النَّكَ اللهِ النَّذَ آبِ المُذَالِقُ سَمِحانَ واللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّلَا اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### بدایت الله کے اختیار میں

ان آیات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخطاب ہوتا ہے کہ جب یہ منکرین باوجود قیام دلائل واضحہ غور نہیں کرتے اور آخرت پرایمان لاکر وہاں کی فکر نہیں کرتے بلا صرف وہاں کی فکر نہیں کرتے بلا صرف نفیحت کرنے اور سمجھانے اور بتلانے ہی نفیحت کرنے اور سمجھانے اور بتلانے ہی کے لئے بھیجے مجھے ہیں۔ اگر میہ آپ کی بات نہیں مانے اور نہیں سمجھے تو آپ ان پرکوئی وارونے بنا کر مسلط نہیں کئے مجھے جیں کہ زبروتی منوا کر چھوڑیں۔ اور ان کے دلول کو بدل ڈالیس۔ اور زبروتی ان کوراہ راست پر چھوڑیں۔ اور ان کے دلول کو بدل ڈالیس۔ اور زبروتی ان کوراہ راست پر ان میں۔ ان کی نافر مانی اور سرکھی کی ذمہ واری آپ پرنہیں۔

حضورصلى الله عليه وسلم كوسلى

ان آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آلی بھی ہے کیونکہ آپ جو قانون ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہتے وہ آپ بوری ہمدردی بڑی دل سوزی اور پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو پہنچاتے لیکن جوضد وعناد میں ڈو بے ہوئے تتے اور نفس خواہشات کے بندے تتے وہ آپ کی بات کا اثر نہ لیتے اور اپنے کفروشرک پر برابر جے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ۔اس برابر جے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ۔اس کے بدیدے کے وہ اور آپ اس رنج میں گھلا کرتے کہ اللہ کے بیہ بندے کیوں اپنے آپ کوعذاب اللی کا مستحق بنار ہے ہیں اور کے بیہ اور کے بیہ اور کے بیہ اور کے بیہ اور بربادی کے گڑھے میں گررہے ہیں ۔ آپ کا بیٹم وفکر کے بیہ اور بربادی کے گڑھے میں گررہے ہیں ۔ آپ کا بیٹم وفکر

مجھی جھی اتنا ہو ہے جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الیں آپین نازل ہو تیں جن میں بیہ بتایا جاتا کہ آپ ان کے تم میں اپنی جان نہ گھلا ویں۔آپ کا کام تجی بات کا پہنچا ویٹا تھا سوآپ کررہے ہیں۔ رہی بیہ بات کہ بیہ مانتے ہیں یا نہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں جو بھی سرکشی اور نافر مانی کرے گا اور اللہ کی اطاعت و بندگی سے روگر دانی کرے گا اور اللہ کی افرو اللہ کی خود خدائے تعالیٰ روگر دانی کرے گا اور وہ اللہ کی شخت ترین پکڑ اور سزاے تعالیٰ آخرت میں بڑی شخت سزادے گا اور وہ اللہ کی شخت ترین پکڑ اور سزا سے انہیں سکتا کیونکہ آخرا کیک روز سب کواس کے حضور میں صاضر ہونا ہے اور ایک کے جائے اور ان کا مستقبل اللہ کے سپر دی ہے۔

خلاصهآ بات

ہماں ان آیات میں آیک طرف تو انکار کرنے والوں کے لئے تغییہ ہے کہ آگرتم اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانو کے تو اس کی ذمہ داری خودتم پر ہموگی۔ رسول کا کام اوران کی ذمہ داری صرف آئی ہے کہ وہ پیغام خداوندی پہنچا دیں اس کے بعد مانتا نہ مانتا یہ تمہارا کام ہے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے کہ آپ ان کی مراہی پر اتنا نہ کڑھیں کہ جن پر بننے لگے۔ آپ کی بات سے منہ موڑنے کے نتیجہ میں اللہ تعالی انہیں سخت سزادیں گے۔

ان آیات میں موشین اور تتبعین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے بھی ایک سبق وہدایت ہے اوروہ رہے کہ جب اللہ کے نبی صلی الله علیہ

وسلم کو یہ ہدایت دی جارتی ہے کہ مشرین کے انکار کے باوجود آپ
دوحت وہلغ کا کام کرتے رہے اور توگوں کے انکارے نہ مایوں ہوں
اور نہ تمز دہ ۔ تو جولوگ امت میں دعوت وہلغ کا کام کریں آئیس لوگوں
کی بے حسی یا اعراض کی وجہ سے کام چھوڑ کر بیٹھنے کا حق نہیں پہنچتا۔ وہ یہ
نہیں کہہ کے کہ کوئی مانتا تو ہے نہیں اس لئے دعوت وہلغ کسے کریں؟
مراس کہ مسکتے کہ کوئی مانتا تو ہے نہیں اس لئے دعوت وہلغ کسے کریں؟
تم سب کا آخری ٹھکا نہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ اور
آخرکارتمام انسانوں کو اس دنیا سے لوث کر پھر اس کے حضور جانا
میں ہوئی زندگی نعمتوں اور صلاحیتوں کو الاندگی رضا کے لئے خرچ کیا یا
ان کو اس منع حقیق کے احکام کی مخالفت میں خرچ کیا۔ بھی اس سورۃ کا
ان کو اس منع حقیق کے احکام کی مخالفت میں خرچ کیا۔ بھی اس سورۃ کا
خلاصہ اور اہم پیغام ہے کہ آخرت ضرور ہوگی اور ہر انسان کو وہاں وہ ی
کچھ ملے گا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کمایا ہوگا۔ آخرت ہی اصل
خلاصہ اور اہم پیغام ہے کہ آخرت ضرور ہوگی اور ہر انسان کو وہاں وہ ی
بوتا پڑے گا الجمد للہ اب سورۃ غاشیہ کا بیان پورا ہوگیا۔

#### خلاصه

قیامت کے ناموں میں سے ایک نام عاشیہ بھی ہے یعنی چھپالینے والی قیامت کو ' عاشیہ' اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولنا کیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیس گی ہے سورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چبرے ذلیل ہوں سے انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہول سے علاء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت وریاضت کی ہوگی لیکن چونکہ ان جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت وریاضت کی ہوگی لیکن چونکہ ان

کے عقائد مسیح نہیں سے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کا منہیں آئے گئی یہ چبرے دہتی ہوئی آ گ کا ایندھن بنیں گے اور بعض چبرے تر و تازہ ادر پُر رونق ہوں گئے یہ وہ چبرے ہوں گے جنہوں نے ونیا میں سیح سرخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آ میزش نبیں ہوگی'ان کامسکن بلند و بالاجنتیں ہوں گی۔

دوسرااہم مضمون جواس سورت میں بیان ہوا ہے وہ رب العالمین کی وہدانیت کے دلائل ہیں ان میں سے اونٹ ہے جیے صحرائی جہاز بھی کہا جا تا ہے طویل قد وقامت کے باو جودایک بچ بھی اس کی گیل بکٹر کر جہاں چاہے لے جا تا ہے اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ دس دس کی کر کر جہاں چاہے ہے جا تا ہے اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ دس دس من تک بیاس برواشت کر لیتا ہے اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے اس کی خوا بیہ کھاتا کے اس جہار کول ہی جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے نہیں بلند و بالا آسان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے نہیں جو زمین کو زائول کی زد آسان اور کھنتی باڑی بھی آسان بہاڑ ہیں جو زمین کو زائول کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں ۔مشر میں تو حید کوان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنی فی مہداری اداکر د بھے کھران کا فیم میں اس کے بعد اللہ نے آپ پی فی مہداری اداکر د بھے کھران کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ و بھے ۔

#### سورة الغاشية كيخواص

اگر کھانے کی کسی چیز ہے کسی تکلیف کا اندیشہ ہوتواس چیز پر پہلے سورة الغاصیة پڑھ لیس پھر کھائیں تو اس چیز کے کھانے سے کوئی تکلیف نہوگی۔

#### وعا سيحئ

حق تعالی اس سورۃ کے پیغام کوہمیں بھی دل میں بٹھا لینے کی توفیق عطا فرما کیں اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی کو سنوار نے کی توفیق وہمت عطافر ما کیں۔

القد تعالى جميں اس ونيا بيس الى رضائے كاموں بيس لكائے ركيس تا كمآخرت بيس كاميابي نفيب ہو۔ اور ہم كو ہر طرح كى تافر مانى اور خالفت احكام الہيہ سے بچاليس تا كمآخرت بيس ناكامى سے واسط ند پڑے۔ وَالْحِدُدُ عَوْلَ اَيْنِ الْحَمَدُ بِذُنِي رَبِّ الْعَلَيْدِينَ

### نَغُرِمُكِيَّتِهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمُنِ الرَّحِبِ يُمِي وَهِمَ اللهِ الرَّحِبِ يُمِي وَهِمَ اللهِ الرَّحِب

شروع کرتا ہوں القد کے نام ہے جو بے حدمبر بان نہات رحم والا ہے۔

## وَالْفَجُرِ ۚ وَلِيَالِ عَشْرِ ۗ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۗ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۚ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّإِذِي جِهُرٍ ۗ

م ہے نجر کی۔اور دس راتوں کی۔اور جفت اور طاق کی ۔اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔کیوں اس میں عقلمند کے واسطے کافی متم بھی ہے؟

وَالْجُنِي تَسْمِ فِحْرَى وَبَالِهِ اورراتوں كَي مُعَثِّد وس والشَّفَةِ اور جفت كَي وَالْوَتُو اور طاق كَي وَاليَّالِ اور رات كَي لِذَا جب ينسِّد عِلي عَلَ كَيا فِي مِن ذبلك اس فكر متم ليذى جبنيه برعقل مندك نزويك

میں اللہ کے بندے دور دراز مقامات سے حاصاً لوجہ اللہ ایک مقدس مقام پرجمع ہوکرعیادت و دعامیں مشغول ہوتے ہیں۔ایام حج میں اس طرح لوگوں کا جمع ہونا حشر کے دن کے اجتماع کو یاد دلاتا ہے کہ امیر

غریب چھوٹے بڑے سب حالت احرام میں۔مرد ننگے سر جسم رصرف

ایک حادر اوڑھے اور ایک تذبند باندھے دربار خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو کو یاان ایام حج کی راتوں میں مجمع حشر کانمونہ ہے۔

جفت اورطاق كي قسم

تبسرى اور چۇتنى قىم و الشَّغْير دُ الْوَتْرِ فرمائى گى يعنى قىم بىجىقت كى اورطاق کی شفع جفت کو کہتے ہیں اور وتر طاق کو کہتے ہیں۔

منفع اوروتر کی تفسیر میں مفسرین کے متعددا قوال ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ شفع لیعنی جفت ہے مراد ہے مخلوق جبیبا کہ۔سورہ نبا ۳۰ ویں یارہ میں ارشاد ہے۔ وَخَلَفْنَكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے تم كو جوزے جوڑے ہیدا کیااوروز سے مراد خالق مکتایا جیسادوسری جگہ ارشاد ہے وَكُمِنْ كُلِّ شَيْءٌ خَلَقُنَا أَرُو جَيْنِ لِعِنى مِرْتَلُونَ كَا مَقَامِلُ اور ضدموجود ہے۔ کفروا یمان ۔ ہدایت وگمراہی نیک بختی اور بدبختی رات اور دن آ سان اور زمین براور بحرسورج اور چا ندجن وانس نراور ماده کیکن وتر اکیلا اللہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مخلوق کے احوال کا باہمی تضاد شفع ہے جیسے زندگی اورموت' عزت و ذلت' عاجزی اور قدرت ضعف اور توت علم اور جہالت بینائی اور نابینائی شنوائی اور بہراین۔ بولنااورخاموشي غنااورفقر كوياس اختلاف وتقابل سے اشار وفر ما

قيام قيامت پريانچ قسميں

یبان سورتوں کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے پانچے چیزوں کی شم کھائی ہے اوران یا ی چیزوں کوجن کی متم کھائی ہے بطور دلائل وشواہد بیان کیا ہے۔ اوران یا نچوں قسموں کے بعد جواب تشم یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہےاوراس کے منکروں کو قیامت کے دن ضرور مزاہوگی۔

چنانچہ بہائتم ہے۔ وَانْفَهُو فَتُم ہے فِجر کے وقت کی فجر کے معنی صبح کے ہیں۔ مبح کا وقت بھی قیامت کا ایک نمونہ ہے۔ رات کو بالکل سنا ٹا ہوتا ہے۔ انسان وحیوان سب پر نیند کا عالم طاری ہوتا ہے نہ کہیں شورو غوغا ہے نہ آ فناب کی روشنی۔ابیامعلوم ہوتا ہے کو یا موت نے سب کو ﴾ آ د بایا ہے مگر ادھرضبح نمودار ہوئی ادھرسب کے سب خواب سے بیدار ہوئے۔ چرند برند فکر معاش میں چلنا چرنا اڑنا شروع کرتے ہیں۔ مسافر سفر کی تیاری میں تکتے ہیں ۔کاروباری لوگ اینے کاروبارے لئے جاتے ہیں اس طرح ہرا کی صبح ہوتے ہی سی ندسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔الغرض صبح ہوتے ہی ایک شور قیامت بریا ہوجاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کو یاسب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے گئے ہیں۔

دس را توں کی قشم اس کے بعد دوسری قشم وکیا آپ عشیر کھائی گئی تعنی قشم ہے دس راتوں کے جمہورمفسرین کے نزدیک ان دس راتوں سے ماہ ذی الحبری پہلی دس را تیں مراد ہیں جن کوعالم بالا ہے دیک خاص خصوصیت ہان رات کی قتم

پانچویں قتم و الیّنل اِذا یَسُو فرمانی گی یعنی قتم ہے رات کی جب
وہ چلنے گئے یعنی گزرنے گئے۔اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس
طرح رات کا اندھیرا گزرجانے کے بعد دن کا اجالانکل آتا ہے ای
طرح روئے زمین کے خاتمہ کے بعد آخرت کا عالم شروع ہوگا اور
اس حیات کے خاتمہ کے بعدا یک دوسری حیات شروع ہوگا۔
اس حیات کے خاتمہ کے بعدا یک دوسری حیات شروع ہوگا۔

الغرض ان پانچ قسموں کے ذریعہ اس دعوے کی دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس کا نتات کا پیدا کرنے والاجس کے حکم سے ہردن فجر نمودار ہوتی ہے اور جس کے انظام کے تحت کچھ مصوص دس راتیں آتی ہیں اور جس نے چند دنوں کو جفت اور طاق پیدا کیا اور جس کے حکم سے رات آتی جاتی ہے وہ اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے اور اس سے اس کی پوری زندگی کا حساب لے اور اس کی جزا و سزا عطا کرے۔ ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد سوالیہ جملہ فر مایا۔ ھک فی ڈیائی قسم کی اس میں سوالیہ جملہ فر مایا۔ ھک فی ڈیائی قسم کے اپنی صاحب فیم وفر است کے لئے یہ اہل عقل کے لئے کے بعد اہل عقل کے لئے کہ فیم ضرور کا فی ہے۔ بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب فیم وفر است کے لئے یہ فشم ضرور کا فی ہے۔ بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب عقل ان پانچ چیزوں برگر و تا ہل کرنے ہے۔ بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب عقل ان پانچ چیزوں برگر و تا ہل کرنے ہے۔ بلکہ قسم کے بغیر ہی صاحب عقل ان پانچ چیزوں انکی کرنے اوس اضرور مطنے والی ہے اور

د یا که آ دمی کوعیش و آ رام یا مصیبت اور تنگی یا فراخی کی جوحالت پیش آئے مطمئن نہ ہوجائے اور یوں نہ سمجھے کہ اب اس کے خلاف دوسری حالت پیش نہ آئے گی۔اہے یا در کھنا جائے کہ حق تعالی خالق اضداد ہے جس طرح وہ آفاق میں ایک ضد کے مقابل دوسری ضد کولاتا ہے ایہا بی انسانوں کے احوال و کوا کف کوبھی اپنی حکمت ومصلحت کے موافق تبدیل کردیتا ہے۔اس میں دنیااوراہل دنیا کے حادث و فانی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں آ کرایک روزیہاں ہے جانا بھی ہاورصفات خداوندی کا انفرادوتر ہے جیسے حیات ہے بغیر موت کے رعزت ہے بغیر ذلت کے قدرت ہے بغیر عاجزی کے۔ ایک قول یہ ہے کہ نفس عدد جفت وطاق کی قتم کھائی گئی ہے کہ جس کی حساب اور گنتی کے لئے لوگوں کوضرورت لا زمی ہے۔ دنیا کی عمریا خود انسان اورحیوان کی عمرضرورکسی نه کسی عدد پرمنتهی ہوتی ہے اور وہ عدد طاق ہوگا یا جفت۔ ایک روایت میں ہے کہ نما زمراد ہے کوئی نماز جفت ہے کوئی طاق ۔ایک روایت میں ہے کہ دنیا کے دن ورات شفع ہیں اور قیامت کا دن وتر ہے جس کے بعدرات نہ ہوگی۔ایک قول ہیہ بھی ہے کہ جنت کے آٹھ درجات شفع ہیں اور دوزخ کے سات طبقات وتر ہیں کو یا جنت اور دوزخ کی قتم کھائی گئی ہے۔ ایک تول سے ہے کہ فع یعنی جفت ہے مراد ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے یعنی یوم نحر۔ اور طاق ہے مراداسی ماہ کی نویں تاریخ لینی پوم عرفہ اور بید دونوں حج کے موقعہ برحشر ونشر کے دن کانمونہ پیش کرتے ہیں۔

#### وعا سيجيح

الله تبارک و تعالیٰ کابے انتہاشکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کواسلام وایمان سے نوازا۔اور کفروشرک ہے بچایا۔ الله تعالیٰ ہم کو قیامت و آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فر ما کیں کہ دنیا کا ہر لمحہ ہمارا آخرت کے فکر و تیاری میں گزرے اور و ہاں کی سرخروئی اور کامیا بی ہمیں نصیب ہو۔ آمین

ﷺ آپ نے اپنی تھمت سے دنیا میں جن بعض دنوں اور را توں کوشرف وعزت بخشا ہے ہمیں ان ایام کی قدرشناس اور ان کے حقوق کی بجا آوری کی توفیق نصیب فرما ہے۔

نَا الْمَالَةُ كُل صاب كونت مجھ سے صاب نہ لیٹا بلاحیاب جن بندوں کوآپ جنت میں بھیجیں سے مجھے بھی معاف فرما کران کے ساتھ کروینا۔ وَالْحِدُدِ عُوْلَا اَنِ الْحَدُلُ لِلْاورَتِ الْعَلَمِينَ

# ٱكَوْرَكُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِنَّ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِنَّ الَّذِي لَوْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِنَّ

کیا آپ کومعلوم بیس کرآپ کے پروردگارنے قوم عادیعنی قوم ازم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قدوقامت ستون جیسے تھے جن کی بربرشہروں میں کوئی تحق پیدا ہیں کیا گیا

### وَتُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّغُر بِالْوَادِنَّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِيُّ الَّذِينَ طَغُوا فِي الْبِلَادِيَّ

اور قوم خمود کے ساتھ جو وَادِی الْقُرِیٰ میں پھروں کو تراشا کرتے تھے۔اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ۔جنہوں نے شہروں میں سرا ٹھار کھا تھا۔

# فَأَكْثَرُ وَا فِيهَا الْفَسَادَ فَيَ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُكَ سُوطَ عَنَ الِبِ أَلِي رَبُّكَ لِبِالْمِرْصَادِ

اور ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا۔ سو آپ کے رب نے اُن پر عذاب کا کوڑا برسایا بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔

الَيْنَ مَن كَامَ مَنْ مَكَ وَيَهَا فَعُلَ معالمه كِيا وَبُكَ تهارارب بِعَادٍ عاد كِساتِه إِنَّهُ ارم ذَاتِ الْعِمَادِ سَتُوتُوں والے الْبَيْنِ وہ جِ الْمُونَةُ نَيْنَ بِنَوْنَ مِيَا كِيْنَ مِنْهُ اللهِ عَلَى معالمه كِيا وَبُكُونَةُ مَهُ اللهِ عَلَى معالمه كِيا وَبُكُونَةُ اور مُود الْمَذِيْنَ جَنُونَ مِنْهُونَ لَيْ اللهِ الشَّعْفُرُ كَا فَيْ مِن الْبِلَادِ شَهِ (جَع ) وَتُنْهُونُهُ اور مُود الْمَذِيْنَ جَنُونَ مِنْ اللهِ الشَّعْفُرُ كَا فَيْمَ الْبِلَادِ شَهِ (جَع ) وَتُنْهُونُهُ اور مُود الْمَذِيْنَ جَنُونَ مِنْ اللهِ الشَّعْفُرُ كَا فَيْمُ الْمُعَالِقِ الشَّعْفُرُ كَا فَيْمُ اللهِ ال

تھ یعنی میں چیوا میا جا وشکھا ان جیما ہی من البیلانو سرر من وصود اور مود اگرین جبوں نے جابو الفصف کا سے حت پر برنو کو وادی من کا اور فرغون فرعون فری لاکو تنافہ مینوں والا الکیزین وہ جنہوں نے طغوا سر شی کی لیسلانو شروں می فاکتر کی ایست کیا ویٹھا اس میں

الفَكَادُ قَسَاد فَصَبَ بِس وَالا عَلِيَنِهِ ان بِهِ رَبُكَ تَهارارب سُوْطَ كُورُا عُذَابِ عَدَابِ إِنَّ بِينك رَبُكَ تَهارارب لِبَالْمِوصَادِ مُحات مِن

#### قوم عاد كاواقعه

گذشته درس میں بید ذکر ہوا تھا کہ اصل اور پوری جزا وسزاکے لئے
قیامت کا دن مقرر ہے۔ ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی
جماعت یا قوم سرکشی اور تکذیب حق میں حدسے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کو
دنیا میں بھی سزادی جاتی ہے یہاں ان آیات میں تمن قوموں کے مشہور
واقعات یا ددلائے گئے ہیں جن برد نیا ہی میں عذاب اللی نازل ہوا۔

پہلا واقعہ تو م عاد کا ہے جس کو تو م ارم بھی کہتے ہیں۔ یہ ستونوں کی طرح بہت بلند قامت تھے۔ زور و توت میں ان کے برابر دنیا میں کوئی قوم بھی بیدا نہیں کی گئے۔ دراصل عاد دو فرقوں کا نام ہے ایک کو عاد اول کہ کہتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولا و میں سے تھے۔ انہی عاد اولیٰ کا نام عاد ارم بھی ہے کوئکہ ان کے جداعلیٰ کا نام ارم تھا۔ اور دوسرے کو عاد اخریٰ عاد ارم بھی ہے کوئکہ ان کے جداعلیٰ کا نام ارم تھا۔ اور دوسرے کو عاد اخریٰ کہتے ہیں اور یہ دو لوگ ہیں جو ملک یمن میں آ باد ہو گئے تھے۔ یہاں پر صرف عاد ارم کا ذکر ہے ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیمبر ہود علیہ السلام ہیں ہوئے تھے۔ یہ قوم ہوئی تھی کر تی یافتہ قوم تھی اور اپنے مادی وسائل کے کا ظ سے آئی برھی ہوئی تھی کہاس وقت ان کے مقابلہ کی کوئی

دوسری قوم نتھی۔دولت وٹروت کے گھمنڈ میں آ کرانہوں نے بدکاری ادرعیاشی شروع کر دی اور ملک میں ظلم وستم بر پاکر دیا۔ پیٹیبروقت نے ان کو بہت پچھ مجھا یا اور انہیں راہ راست پرلانے کی کوشش کی گروہ اپنے افعال شنیعہ سے بازند آئے اور دن بدن معاصی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آخر عذاب الہی کا کوڑا ان پراہیا برسا کہوہ ہلاک وہر باد ہو مجئے۔ سلطنت بھی جاتی رہی۔ دولت وٹروت بھی چھن گئی اور بد بختی نے قدم جمالئے حتیٰ کہ دہ دنیا سے نمیست ونا بود ہو تھے۔

#### دوسراوا قعه

دوسرا واقعہ تو م شمود کا ہے جواس کے بعد گذرا ہے۔ یہ قوم وادی
القریٰ میں آباد تھی اوران کی بستیاں شال عرب میں مقام جر ہے لے
کر وادی القریٰ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بیلوگ پہاڑ تر اش تر اش کران
کے اندر نہا یت خوبصورت اور مشخکم مکانات بنایا کرتے تھے۔ نہایت
عیش اور مزے کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بدکاری اور بت پرتی اس
قوم میں بھی پھیلی ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پینمبر بن کراس
قوم کی طرف بھیجے محتے مگر انہوں نے اپنے پینمبر کی بات نہ مانی۔ آخر

یکبارگ سب ہلاک کر دیئے سکتے ان کے کھنڈرات اور آبادی کے آ ان اس کے کھنڈرات اور آبادی کے آ اندر ملتے ہیں۔

#### فرعون كاواقعه

تیسرا واقعه مصر کے مشہور بادشاہ فرعون کا ہے جس کی اصلاح و ہدایت کے لئے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیہا انسلام بیسیجے محتے تتصه اس ظالم وجابر بادشاه فرعون كويهال ذي الاو تباد لعني ميخور والا فرمایا ہے۔مفسرین نے لکھا ہے کہاس کومیخوں والا اس وجہ سے کہا گیا ہے کہاس فرعون کا قاعدہ تھا کہ جسے سزا دینی منظور ہوتی تو اس کے جاروں ہاتھ یاؤں میخوں سے باندھ کرسزادیتا تو چونکہ فرعون نے الله کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مخالفت کی اورا بنی سرکشی و ممراہی پر جما ر ہا بالآ خراس ہرالٹد کا عذاب ٹوٹا اور وہ فرعون مع ایسے لاؤلشکر کے سمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا عمیا۔ تو ان تینوں واقعات کو بالاجمال بیان فرمانے کے بعدان سب کے مشتر کہ اعمال اور افعال بد کا اجمالی ذکر فرمایا گیا کہ جن کی وجہ ہے ان پر قبرالہی ٹو ٹا۔فر مایا کہ ان قوموں نے ملک میں سرکشی پھیلار کھی تھی نخوت و تکبر عیاشی و ب حیائی سرکشی و نافر مانی کی کوئی حد نه ربی تقی ۔عدل وانصاف صدافت و پارسائی رحم ولی اور خوش اخلاتی ان کے باس ندر ہی۔ اعتقادات بالكل عمرا مانه ہو سمئے مختصر یہ کہ حکومت وسلطنت میں ایک فسادعظیم بریا کر رکھا تھا۔ ان افعال بدکی وجہ سے خدائے تعالی نے ان بر عذاب تازل کیااوران کوہلاک کرڈالا۔اس لئے سب کوخدائے تعالیٰ کے کوڑے ہے ڈرنا جاہئے اور اس قشم کی حرکات قبیحہ ہے باز رہنا جاہتے کیونکہ وہ اسینے بندول کے حالات وحرکات وسکنات کو ہروقت و کھتار ہتا ہے کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں کہیں غضب اللی کی آگ شتعل ہو تی تو پھر بیاؤ کی صورت مشکل ہے۔

ورس عبرت

یہاں کفار ومنگرین کوسبق میددیا حمیا ہے کدا گر پھے بھی عقل ہے تو ان واقعات سے سبق لینا چاہئے اور اللہ کے مقابلہ میں سرکشی کی روش چھوڑ دینا جاہئے اور میہ بچھ لینا جا ہے کداس آتا اور مالک کی نظروں

ے نے کر کہیں حیب نہیں سکتے اور ان کی تمام حرکتیں اس کی نظریس میں ۔وفت آ نے برلاز آن کی پکڑ کرےگا۔

پھریہاں ان آیات میں جن نافر مان اور باغی تاریخی قوموں کا ذکر اجمالاً فرمایا گیا تو ان کے واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کی غلط روش کا براانجام دیریا سویر بہر حال سامنے آ کر رہتا ہے تو سوچنے کی بات بیہ ہے کہ افراد کے غلط کاموں کا انجام ان کے سامنے لازما کیوں نہ آئے؟ عقل کا تقاضا ہے کہ ایبا ضرور ہوتا جا ہے اور بھلوں کو بھلائی کا بدلہ اور بروں کو برائی کا بدلہ ضرور ملنا عائے۔اب آج جولوگ اللہ کا اٹکارکررہے میں۔ایے حال یا قال ہے اس کے احکام ہے بغاوت برت رہے ہیں۔اس کے رسول صلی الله عليه وسلم كي نافر ما نيول ميں مست ہيں ۔اللّٰد كى بخشى ہو كى نعمتوں ير لینے کے باوجوداس کے باغی بے ہوئے ہیں۔اللہ بی کی دی ہوئی قوت کے نشہ میں آ ہے ہے باہر ہور ہے ہیں اور ظلم وستم اور جورو جفایر تكمر بسة رہتے ہيں تو انہيں يہ جان لينا جا ہے اور دنيا ميں معذب تومول کے واقعات ہے سبق لینا جا ہے کہوہ اتھم الحا کمین ۔خداوند قدوس ذوالجلال والاكرام كي نظرون سے پوشيده نبيس ميں۔اللہ تعالیٰ کی نیبی آ نکھان کو دیکھتی ہے گووہ اس کونہیں دیکھتے۔ نوگوں کی تمام حرکتیں اس آ قاد مالک کی نظر میں ہیں اور وقت آنے بروہ لاز آن کی کچژفر مائے گا۔ کفرومعصیت سرکشی و نا فر مانی کی مزا آخرت میں تو ملنا <u>طے شدہ ہی ہے کیکن د نیامیں بھی ایسے لو کوں پر عذاب جھیج دیا جاتا ہے</u> اگرایک انسان اشرف المخلوقات ہوکر پچھ بھی عقل رکھتا ہے تو اسے خدا کے باغیوں کے انجام ہے سبق لینا جاہئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سرکشی کی روش کو چھوڑ وینا جا ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھاور فہم عطا فرمائيں اوراین گردنت اور پکڑ کا وہ خوف عطا فرمائیں کہ جوہم ہر چھوٹی بڑی نافر مانی سے باز آجا کیں اور اینے آتا و مالک کے مطبع وفر ماں بردار بندے بن کرزندگی گزاریں۔

وَاخِرُدَعُونَا أَنِ الْعَمْدُ لِلْوِرَةِ الْعَلْمِينَ

## فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَامَا ابْتَلْمُ رَبُّه فَأَكْرُمَهُ وَنَعْبَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكْرُمِن وَامَّآلِذَا

سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے لیعنی اُس کو اکرام انعام دیتا ہے۔تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھادی\_

#### مَا ابْتَلْهُ فَقُدُرَعَلَيْكُورِنْ قَاهُ فَيَقُولُ رَبِّكَ آهَانِي ﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ

اور جب اس کوآز ما تا ہے یعنی اُس کی روزی اُس پر تنگ کردیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے حب نے میری قدر گھٹاوی۔ ہرگز ایسانہیں بلکے تم لوگ يتيم کی قدر نہیں کرتے ہو۔

# وَلا تَعَطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* وَتَأْكُلُونَ الثُّرَاتَ آكُلًا لَيًّا ﴿ وَتَعِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿

اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھا تا دینے کی ترغیب ہیں دیتے۔اور میراث کا مال سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو۔

#### انسان کی غلط ہی

گذشتہ آیات بیں تاریخ کے واقعات بیں ہے قوم عاذ قوم محموداور فرعون کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ گویااس میں تنبیتی کفار کہ اورعام انسانوں کے لئے کہ جولوگ آج بھی سرشی کررہے ہیں۔ اور انہیں بیہ جان لیمنا چاہئے کہ وہ بھی اللہ کی گرفت ہے باہر نہیں بیں۔ اور انہیں جومہلت الربی ہاں ہوئی گران نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ایسے بی وہ دی گئی ہے۔ ایان پرکوئی گران نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ایسے بی عافل انسانوں کی ایک غلط نبی کوان آیات میں ظاہر فرما کراس کی تروید فرمائی جاتی ہوئی ہے کہ انہیں جوطاقت اوراقتہ ارال گیا ہے اوران کے باس جودولت اکٹھا ہوئی ہو جاتا ہے کہ انہیں جوطاقت اوراقتہ ارال گیا ہے اوران کے باس جودولت اکٹھا ہو جاتا ہے کہ فدا بھے سے راضی ہے اگر خدا راضی نہ ہوتا تو یہ ساری نوتی میں موجاتا ہے کہ خدا بھی حیال ہو جاتا ہے کہ خدا بھی سے راضی ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کوجن بھی خیال ہو جسے کیوں بنتیں ۔ اس غلط عقیدہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کوجن غریبوں ، فریبوں ، ورسینوں سے کوئی دلیجی نہیں ہوتی اوراس کی دلیجی بیاں عربوں ، فیموں اور مسکینوں سے کوئی دلیجی نہیں ہوتی اوراس کی دلیجی بیاں عربوں ، فیموں اور مسکینوں سے کوئی دلیجی نہیں ہوتی اوراس کی دلیجی بیاں غریبوں ، فیموں اور مسکینوں سے کوئی دلیجی نہیں ہوتی اوراس کی دلیجی بیاں غریبوں ، فیموں اور مسکینوں سے کوئی دلیجی نہیں ہوتی اوراس کی دلیجی بیاں غریبوں ، فیموں اور مسکینوں سے کوئی دلیجی نہیں ہوتی اوراس کی دلیجی بیاں

اپنے ہی مال دولت سے بردھتی جاتی ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے مال سمینتا ہے۔ مردوں کی میراث بھی چاہئے اس کاحق ہو یا نہ ہواور زندوں کی دولت بھی چاہئے اس کاحق ہو یا نہ ہواور زندوں کی دولت بھی چاہئے جائز طریقے ہے۔ ایسے انسان کے سامنے اصل سوال دنیا کے زیادہ سے زیاوہ وسائل اور ذرائع پر قبضہ کر لینے کا ہے۔ اس کی نظروں سے بید حقیقت او جھل ہوگئی نظروں سے بید حقیقت او جھل ہوگئی ہے کہ اس والت میں اس کا امتحان ہورہا ہے یہاں اسے بہت سامال دے کر بھی آ زمایا جاتا ہے اور مشکلات میں ڈال کر بھی اس کی جانچ ہوتی ہے۔

#### ونیااورد نیاوی ساز وسامان کی حقیقت

ایسے ہی عافل انسان کے ہارہ میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ اس انسان کو مال دولت جاہ و جلال آ رام و راحت عنایت فرما تا ہے تا کہ معلوم کرے کہ و ہ ان نعمتوں کی شکر گزاری بھی کرتا ہے یا نہیں تو اس وقت وہ بطور نخر کہنے لگتا ہے کہ میں خدا کا مقبول ہوں وہ مجھ سے خوش ہے تب ہی تو میری اس قدر عزت افزائی کی ہے۔ وہ مجھ سے خوش نہ ہوتا تو مجھے کیوں اتی نعمتوں ہے نوازتائین اس کے برخلاف اگراہ اس کا رب تک حالی ہیں بتلا کرتا ہے اور مصائب و تکلیف ہیں بتلا کردیتا ہے تا کہ اس کے صبر و استقلال اور رضائے بقضائے الی کا معائد کرے تو شکایت کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے جھے ذلیل کر دیا اور دنیوی نعمتوں کو کم کر دیا گویا ہے کم فہم دنیا کو مقصود بالذات مجھتا ہے اور اللہ تعالی کی رضامندی اس کا اگرام واعز از حصول دولت وراحت دنیا پر مخصر جانتا ہے اور دنیوی فقر و فاقہ اور مال کی کی کواس کی ناراضگی پر محمول کرتا ہے تو اس انسان کا بی خیال بالکل باطل ہے۔ حقیقت ہے کہ دنیا کا عیش و آرام جاہ و جلال اور اس طرح افلاس و فقر بیاری اور تکلیف اس کی آزمائش ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ بندہ فراخ و تی کی حالت ہیں کر آر نابش ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ بندہ فراخ و تی کی حالت ہیں کروں کر صبر کرتا ہے لہذا حصول دنیا یا عدم حصول دنیا پر اس کی رضامندی اور ناراضگی کو محول کرنا جہالت اور کم نہی ہے۔

اس کے آگے فرمایا گیا سحلا ہر گزایا نہیں یعنی ان نوگوں کاخیال غلط ہے کیونکہ نہ تو دنیا مقصود بالذات ہے اور نہ ہی اس کا ہونا نہ ہونا مقبولیت ومحرومیت کی ولیل ہے اور نہ ہی کوئی فخص اکرام واعز از کے استحقاق کا دعویٰ کرسکتا ہے۔

مال مفت ول بےرحم

پھرآ کے ایسے انسانوں کو بھینے خطاب فرمایا کہتم میں تو ندکورہ بالا
باطل خیالات کے علاوہ اور بھی ندموم خصالتیں موجود ہیں جوموجب
عذاب ہیں۔ تم یتیم یعنی بن باپ کے نابانغ بچہ کی خاطر وعزت نہیں
کرتے بلکدالٹاان کی اہانت کرتے ہو۔ ان پرظلم وستم ڈھاتے ہو۔ ان کا
مال بے دریخ کھاتے ہو۔ غریب ومساکین کو کھانا کھلانے اور ان کی
امداد پر ندتو خود آ مادگی کا اظہار کرتے ہواور ندود سروں ہی کواس پرآ مادہ
کرتے ہو۔ مردوں کا مال جو تہمیں بلا مشقت میراث میں ماتا ہے وہ
خوب دل کھول کر کھاتے اور اڑ اتے ہو۔ مال مفت دل بے رحم اور ای پ
بسنہیں بلکہ تم مال کے اس قدر حریص ہوکہ دوسروں کا حق بھی کھا جاتے
ہو۔ تہمارے ول مال کی محبت سے بھرے ہیں۔ حدد درجہ کے لالے کی اور

حریص ہو۔ حلال وحرام کی بھی پر وانہیں کرتے۔ بس مال ہاتھ آنا چاہئے خواہ کیسے بی ناجائز طریق پر کیوں نہ ہو۔ تو یہی وہ اعمال وافعال ہیں کہ جن کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوااس کئے خاطبین قرآن کو تعبیہ کی جاتی ہے کہ تم درس عبرت حاصل کرواور السی حرکات سے باز آؤ۔ اوراگر تم نے آئی تھیں نہ کھولیں تو پھر تم کو بھی سزا لیے گی۔ یہ تیم کی کفالت کی فضیلت

ایام جاہلیت میں عرب میں رہ بھی ایک عیب تھا کہ بیبیموں پرمہر بانی نہ کرتے تھے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں بیتیم کی خبر کیری اوراس کی کفالت کے بڑے فضا کل ارشاد فرمائے ہیں۔
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا وہ گھر سب سے اچھا کہ جس میں کوئی بیتیم ہواور اس کے ساتھ اکرام اور بھلائی کی جاتی ہو۔ اور مسلمانوں کا وہ گھر بدترین ہے جس میں بیتیم سے اچھاسلوک نہ ہو۔ اور مسلمانوں کا وہ گھر بدترین ہے جس میں بیتیم سے اچھاسلوک نہ کیا جاتا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگی کو ملاکرا شارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اور بیتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں مے۔

دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑہے

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ تمام گناہوں کی جزیمی محبت و نیااور مال ودولت کا لا کی اور طمع ہے۔ یہی جن تلفی کراتی ہے۔ یہی جموت بلواتی ہے۔ یہی خون کراتی ہے۔ اور یہی برشرم و بے حیا بنا وی ہے۔ یہ کفار کی حصلتیں ہمیشہ ہے۔ اور یہی بیشرہ کہ اس کو مقصود زندگی ہے۔ رہی ال کی اس قدر محبت اور پرستش کہ اسی کو مقصود زندگی ہے رہی جی ال کی اس قدر محبت اور پرستش کہ اسی کو مقصود زندگی کفہرا لے۔ کفار اور ان جیسی فرموم خصلتیں رکھنے والے انسان کو یہاں حب مال پر تنبیہ ہاور پھران بدا عمالیوں کے ساتھ یہ بھی سمجھنا کہ کوئی ہم کوئان باتوں پرسزاد ہے والانہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا کہ کوئی ہم کوئان باتوں پرسزاد ہے والانہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا میں فرمایا گی آیت میں فرمایا گیا کہ ایس کے دایسا ہم گر مت خیال کرنا اور ان سب کا پورا بدئد آخرت میں ویاجائے گا۔

وَاخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# كُلَّاإِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا ﴿ وَكَاءَ رَبُّكَ وَالْمُلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجِائَ ءَ يَوْمَ إِنّ

ہرگز ایسانہیں جس وقت زمین کوتو زتو ژکرریز ہ ریز ہ کر دیا جائےگا۔اورآپ کا پروردگاراور جوق جوق فرشتے آ ویں گے۔اوراُس روز جہنم کولایا جاوےگا۔

# بِعَهَتَمَ فَيُوْمِيدٍ يَتَنَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَآثَىٰ لَهُ الذِّكْرِي ﴿ يَقُولُ لِلنَّتِينَ قَكَمْتُ لِعَيَّاتِي ﴿

اس روز انسان کو سمجھ آوے گی اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا۔ کہے گا کاش میں اس زندگی کیلئے کوئی عمل آمے بھیج لیتا۔

# فَيُوْمَيِدٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَا بِهَ آحَلٌ " وَلا يُوثِقُ وَثَاقَةَ آحَلُ " يَأْيَتُهُمَا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ "

پس أس روز ندتو خدا كے عذاب كى برابركوئى عذاب دينے والا فكلے كا۔اور نداس كے جكڑنے كے برابركوئى جكڑنے والا فكلے كا۔اے اطمينان والى جان۔

## ارْجِعِي إِلَى رَبِكِ رَاضِيهٌ قَرْضِيَةً ﴿ فَادْخُلُ فِي عِبْدِي ﴿ وَادْخُلِي جَنَيْنَ ﴿

تواہے پر دردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اُس ہے خوش اور وہ تجھ ہے خوش بچر تو میرے بندول میں شامل ہوجا۔اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

کَارِّالُوْ الْمِرْتُيْنِ جَبِ ذَكْتِ بِتَ كُرُونُ مِن الْكُونُ وَيَن وَكُلُونُ وَيَن وَكُلُونُ وَكُونُ وَيَكُو صَفَّاصَفًّا تظارور قطار وَجِالَى عَاور لا فَي جائے فَي الرون اللهِ عَلَيْهِ الرون اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### قيامت كابهولناك منظر

گذشتہ آیات میں انسان کی اس غلط روش کی طرف اشارہ فرمایا گیا تھا کہ جو مال دولت کے بے جاہوں اور طبع سے پیدا ہوتی ہے۔ پھراس غلط روش پر انجام سے بے پروا ہو جاتا۔ آخرت سے نڈر بن جاتا اور اس مگان میں مست رہنا کہ ہمارے اعمال کا کون و کیمنے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ کون ہماری اس روش پر باز پرس کرنے والا ہے تو ایسے غافل اور کمراہ انسان کے خیالات کی تر وید فرمائی جاتی ہے اور ان آیات میں فرمایا جاتا ہے۔ سے الا یعنی اے غافل انسان تو ہرگز ایسا خیال نہ کرکہ کون نیک و بدکود کھے رہا ہے جواس کا بدلہ دے گا۔ نیس اس حیالا میں کا بدلہ دے گا۔ نیس اس سب کا بدلہ نفر ور ملے گا اور پورا پورا پورا بدلہ کب ملے گا؟ قیامت و آخرت سب کا بدلہ نفر ور ملے گا اور پورا پورا بورا بدلہ کب ملے گا؟ قیامت و آخرت

میں سلے گا جب کہ اِذَا ذُکتِ اَلْاَرْضُ دُکَّادُکَا جس ون کہ زمین جو
اس دنیا کا فرش ہے ریز ہ ریزہ کروی جائے گی۔ سب ٹیلہ پہاڑ بلندی
پستی ہموار ہو کر زمین چنیل میدان بن جائے گی۔ یہ پہلی مرتبہ کے
صور بجو نکنے کے دفت ہوگا کہ جس کے بعدتمام عالم فنا ہوجائے گا پھر
پچھ مدت کے بعد جس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے دوسراجہان پیدا ہوگا
اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے اور تمام اولین و آخرین
میدان حشر میں جمع کر دیئے جا کیں گے۔ جبال کی گری تپش اور
معیبت سے عاجز ہو کر درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو پچھ
میدان حشر میں جمع کر دیئے جا کیں گے۔ جبال کی گری تپش اور
میدان حشر میں جمع کر دیئے جا کیں گے۔ جبال کی گری تپش اور
معیبت سے عاجز ہو کر درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو پچھ
میدان حشر میں جمع کر دوئے اس محشر کے عذاب سے نجات سلے۔ چنا نچہ
و جہائے کہ آن آن کی گرائی کھی کھی کے کہا کہ کو دوردگار بندوں کی
عدالت کے لئے صفرت جلال وقیر میں تجل فر مائے گا دورفر شیخ گروہ در

گروہ میدان حشر میں آویں کے۔اورصف با عدھ کر تھیل ارشاہ باری تعالیٰ کے لئے کھڑے ہوجا کیں گے۔اللہ تعالیٰ کا میدان حشر میں آنا میں کہ جیسا کہ و جگاء کر بنگ میں فر مایا تشابہات میں سے ہے یعنی حق تعالیٰ کا میدان حشر میں آنا کا بید آنا ہی شان کے لاگت ہے جس کی کیا بید آنا ہی شان کے لاگت ہے جس کی کیفیت اس لئے بلاتفتیش کیفیت اس پر کیفیت اس بر ایکان رکھنا چاہئے۔آ گے ارشاد فر مایا گیا و جاتی می کو میں لوگوں کی نظروں کے سامنے موجود کیا جائے گا۔ اور اس روز جہنم کو اس کی جگہ سے تھنج کر محشر والوں کے سامنے اس اس اس کی اور اس کے مامنے موجود کیا جائے گا۔ الکھوں فرشتے جہنم کو اس کی جگہ سے تھنج کر محشر والوں کے سامنے اس طرح لا کیں گے کہ بڑی بڑی چونگاریاں اس پراڑتی ہوں گی اور اس کے جوش و خواس کو پریشان کی اور ہر مجرم اپناانجام اپنی آنکھوں سے د کھے کر لرز رہا ہوگا۔ اس کرتی ہوگی اور ہر مجرم اپناانجام اپنی آنکھوں سے د کھے کر لرز رہا ہوگا۔ اس

جب غافل انسان کی آئیسی کھلیں گ

میں جو کچھ ہویا ہوگا اس کے مطابق فصل اس کے سامنے ہوگی اور وہ مجبور ہوگا کہ اپنے دنیا کے کرتو توں کے مطابق کھل کھائے۔

حسرت بےثمر

اس وقت اس کی آنگھیں کھلیں گی اور افسوں کے ساتھ ہاتھ ملے گا۔ اور کہے گا یفٹول پلکنیکئی قد کی مٹ رئیگئی کاش میں اس اخروی زندگی کیلئے کوئی مل آئے ہیں جو تا ہیں نے دنیا کی زندگی میں وہ کام کئے ہوتے جو آج میرے کام آتے۔ کاش میں نے دنیا میں اور کی میں اللہ کی جمعی ہوئی ہوایات برکان دھر اہوتا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنایا ہوتا۔ ہائے افسوس میں تو یونمی خالی ہاتھ یہاں چلا آیا۔ کا نقشہ بنایا ہوتا۔ ہائے افسوس میں تو یونمی خالی ہاتھ یہاں چلا آیا۔ کاش کہ ایمان اور مل صالح کا ذخیرہ آگے روانہ کر دیتا جو آج یہاں کاش کہ ایمان اور مل صالح کا ذخیرہ آگے روانہ کر دیتا جو آج یہاں کے لئے تو شد بنآ۔ ہائے میں بدنھیب تو جو پچھ کرتا رہا چند روزہ اندگانی کے لئے کرتا رہا۔ جو ایک خواب سا تھا۔ لیکن اس وقت اس زندگانی کے لئے کرتا رہا۔ جو ایک خواب سا تھا۔ لیکن اس وقت اس انسوس اور پچھتا نے کا کوئی فا کدہ نہ ہوگا۔ اے اللہ اپنے کرم سے آج اس دنیا میں ہمیں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرما و سے اور قیا مت میں ہم کو اس دنیا میں ہمیں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرما و سے اور قیا مت میں ہم کو غللت کے پچھتا و سے بیجا نے۔ آمین۔

احكم الحاتمين كى كرفت

یاللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انتہائی کرم ہے کہ اس نے اس زندگی میں ہماری رہنمائی کے لئے پورا پورا انظام فرما دیا ہے اور اس انجام کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جو مرتے ہی سامنے آنے والا ہے۔ اب اگر آج کسی کی بچھ میں اللہ ورسول کی بات نہیں آتی ۔ یا بچھ میں تو آتی ہے مگر وہ اس کے مطابق زندگی کا رخ موڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آج اسے بیا ختیار حاصل ہے کہ وہ جوراہ چا ہے اختیار کرے لئے کرے لئے کرے لئے کہ اسے بیا ختیار حاصل ہے کہ وہ جوراہ چا ہے اختیار قیامت میں پوری حقیقت سامنے آجائے گی اور قیامت میں کیامرتے ہی بات بچھ میں آجادے گی اور اب اسے اگر دو بارہ دنیا کی زندگی کا موقع مل جائے تو اپنی زندگی میں اب اسے اگر دو بارہ دنیا کی زندگی کا موقع مل جائے تو اپنی زندگی میں بال برابر بھی اللہ کی ہدایت سے ہٹ کرقدم ندر کھیکن اس وقت نداش بال برابر بھی اللہ کی ہدایت سے ہٹ کرقدم ندر کھیکن اس وقت نو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائد ہ ہوگا اور نداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائد ہ ہوگا اور نداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائد ہ ہوگا اور نداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائد ہ ہوگا اور نداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائد و ہوگا اور نداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ بات کے بچھنے کا کوئی فائد و ہوگا اور نداس کا موقع ملے گا اس وقت تو اللہ کا وقت ہوگا

اوراس کاعذاب وہ تخت عذاب ہوگا کہاس کے برابرکوئی دوسراعذاب ممکن نہ ہوگا اوراس کی پکڑ وہ تخت پکڑ ہوگی کہاس جیسی کسی دوسری پکڑ کا تصور ہمی نہیں کیا جا سکے گا۔ الا مان والحفظ۔ اس کوفر مایا جا تا ہے فیؤ کمیا ہوگا کہ نہ گئی نہ گئی نہ کہ کہ اس دوز نہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اس کے جکڑنے وینا میں بھی کسی نے برابر کوئی عذاب دینا ہی سخت سزا اور قید کرے گا کہ ونیا میں بھی کسی نے کسی کونہ آئی تخت سزا دی ہوگی نہ ایس بھی کسی نے کسی کونہ آئی تخت سزا دی ہوگی نہ ایس بھی کسی نے کسی کونہ آئی تخت سزا دی ہوگی نہ ایس بھی کسی نہ ہوگا ہوائی اور جا تا ایسا سخت ہوگا کہ ویسا دنیا میں ہونہیں سکتا سوم و نیا کے عذاب کی انتہا خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہوموت ہے جس کے آنے پر چھٹکا را ہو جا تا خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہوموت ہے جس کے آنے پر چھٹکا را ہو جا تا خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہوموت ہے جس کے آنے پر چھٹکا را ہو جا تا نہ کوئی نکل سکتا ہے نہ کے دیے کرکوئی راحت صاصل کر سکتا ہے۔ ہمیشہ نہ کوئی نکل سکتا ہے نہ لے دے کرکوئی راحت صاصل کر سکتا ہے۔ ہمیشہ نکر قید پھر وہاں کی مار اور دکھ۔ سانب اور پچھوز نجیراور بیڑیاں غذاب دوجائی وجسمائی الا مان والحفظ ایسی قید اور کھوز نجیراور بیڑیاں غذاب روحائی وجسمائی الا مان والحفیظ ایسی قید اور کوئی کرسکتا ہے۔

مومین صالحین کے انعامات

یہاں تک تو اہل محشر کے مجرموں اور ظالموں کا حال بیان ہوا جو
ان پر قیامت میں طاری ہوگا اس کے بعدصالحین اور مومین کا حال

بیان فرمایا جا تا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں
اور ہدایت کے موافق گزاری ہوگی۔ جنہوں نے زندگی میں ہر ہرقدم
پراللہ تعالیٰ کی رضا مندی کواپ سامنے رکھا ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کی
خوشنودی کے مقابلہ میں کسی دوسر نے کی رضا مندی کا کوئی خیال نہ کیا
ہوگا تو ان کے ساتھا اس روز کیا معاملہ پیش آئے گا۔ ان کا کیما اگرام و
اعزاز کیا جائے گا۔ ان کو کسی سلی وشفی کا خطاب سنا نصیب ہوگا ان کو
کسے راحت و آرام کی جگہ بھیجا جائے گا؟ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
گائیٹھی النظمی المنظمین کے از جیٹی الی دنیاف کراف بیا
گائیٹھی النظمی المنظمین کے از جیٹی الی دنیاف کراف بیا
گائیٹھی النظمی المنظمین کے از جیٹی الی دنیاف کراف میں کہا
گائیٹھی کا لیا نظمی مطمئہ تو اپنے پروردگار کے جوار رحت کی طرف چل
میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔
میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

مسحان الله اللهم اجعلنامنهم الثدتعالي ميدان حشريس يرخطاب بمم كوبهى سننانصيب فرمائيس-آمين-اس خطاب ميں پہلے ہی صالحین و مؤنين كوياً يَتَهُا السَّفْسُ الْمُصْلَمَةِ لَهُ لِعِن الساطمينان والى جان قرما کرنسلی وشفی فرمادی کهاس خوف و ہراس کے وفتت وہ اس لفظ نفس مطمعهٔ کو سنتے ہی عذاب وعمّاب کی وہشت سے مطمئن ہوجا تمیں کویا پیخطاب کا یہلا ہی لفظ بطور خوشخبری کے سایا جائے گا کہ تجھے اطمینان ہے تو دنیا میں جس محبوب حقیقی ہے لونگائے ہوئے تھااب ہرشم کے جھٹڑوں سے یکسو ہوکر راضی وخوشی اس کے مقام قرب کی طرف چل اور اس کے مخصوص بندول کے زمرہ میں شامل ہواوراس کی عالیشان جنت میں جو ہمیشہ کے کئے عیش وآ رام کا گھرہے قیام کر جہاں تم کو ہروہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کر داور پھر وہاں کی نعتیں ابدی ہیں کہ بھی زائل نہ ہوں گی۔ بھی آم نه مول گ مجمی چینی شیر جا کیل گ \_اللهم اجعلنامنهم امین بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہمومن کوموت کے وفت بھی یہ بشارت سنائی جاتی ہے اور عارفین کا تجربہ تو یہ بتلا تا ہے کہ اس و نیا کی زندگی میں بھی ایسے نفوس مطمئنہ اس طرح کی بشارت کا فی الجملہ حظ اٹھاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی نفس مطمئنہ نصيب فرما تيں۔ آمين۔

کفس اُهّار کُ... کُو اَهَ کُه ... مُعظُمَئِنّهُ کَی تحقیق خلاصہ بیہ ہے کہ انسان کے نفس کی تین صفات ہیں۔ اہارہ اوامہ مطمئنہ اہارہ کفار اور دنیا کی لذات وشہوات پر فریفتہ لوگوں کی صفت ہے اور پیفس اہارہ ان کو بدکاری اور بدعملی پر بار بار تھم کرتار ہتا ہے اور وہ ہانتے رہتے ہیں۔ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا جوا بی برائیوں پر ملامت کرے والا جوا بی برائیوں پر ملامت کرے ۔ یہ عام مسلمانوں کی صفت ہے کہ ان میں حس و ادراک باتی ہے اور گناہ سمجھتے ہیں اور دل میں گناہ کرکے رہنے و افسوس ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ یعنی اظمینان والانفس۔ یہ حضرات انبیاء ماسلام اور اولیاء کرام اور صالحین کے نفس کی حالت ہے کہ ان کو عبادت ومعرفت ہے اطمینان وسکون نصیب ہوجا تا ہے۔ اور کا موں عبادت ومعرفت ہے اطمینان وسکون نصیب ہوجا تا ہے۔ اور کا موں میں لگ کران کا ول بے قرار رہتا ہے اور ہر پھر کرا ہے مرکز اصلی ذکر میں گی طرف آ رہتا ہے اللّه تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہار رہنا ہے اللّه کی طرف آ رہتا ہے اللّه تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہار رہنا ہے اللّه کی طرف آ رہتا ہے اللّه تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہار رہنا ہوں

4 🥻 امارہ ولوامہ کوبھی مطمئنہ بنا دے کہ ہم دنیا ہے رخصت ہوتے وقت 📗 بھی اس کی دعاہے ستغنی ہیں۔(معارف القرآن) نفس مطمئنه کے ساتھ رخصت ہوں۔

#### صالحين كي صحبت كا فائده

يهال آخري وآيات فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لعني نفس مطمئة كومخاطب كريحن تعالى جل شانها ييمكم كيمير عاص بندول میں شامل ہوجااورمیری جنت میں داخل ہوجا۔ان ہے متعلق مفسرین کرام لکھتے ہیں کہان آیات میں سیلے اللہ تعالی کے خلص اور صالح بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہے۔ پھراس کے بعد جنت میں داخل ہونے کا۔اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہوتا اس پر موقوف ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کےصالح و مخلص مونین کے زمرہ میں شامل ہو۔ پھران سب کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ ہوگا۔اس ہے معلوم ہوا کہ جود نیا میں صالحین کی صحبت ومعیت اختیار کرتا ہے بیعلامت اس کی ہے کدید بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ای لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعامیں فرمايا وادخلنسي برحمتك في عبادك الصالحين اور بحصايل رحمت ہے واخل کراینے نیک بندوں میں (سورہ حمل) اور حصرت پوسف عليه السلام في المن عام م الما توفيني مسلماً و الحقني بالصلحين موت دے مجھ کواسلام پر اور ملا مجھ کوصالحین بعنی نیک بندوں میں (سورہُ بوسف ) تومعلوم ہوا کھ جت صالحین وہ نعت کبری ہے کہ انبیا علیم السلام

اس سورت کی ابتداء میں اس پر جا رقشمیں کھائی گئی ہیں کہ کفاریر اللّٰہ كاعذاب واقع ہوكرر ہے گا'اس كے بعد سور ، فجر ميں تنين مضامين تمایان طور پر ندکور ہوئے ہیں۔

توم عادُ جمودا ورفرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں جواینی سرکشی اور جرائم کی وجہ ہے اللہ کے عذاب کے مسحق تھہرے۔

اللّٰہ کی سنت اور دستوریہ ہے کہ وہ و نیا کی زندگی میں انسان کو خیر وشر فقروغنی اورصحت و بیاری جیسی آ ز مائشوں میں مبتلا کرتا ہے انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل وا حسان کاشکرادانہیں کرتااورالله کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتاوہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔

قیامت کے دن جوزلز لے اور ہولنا ک حالات پیش آئٹیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انسان دوقعموں میں تقسیم ہوجا کمیں سے شقی لوگ اللہ کےغضب کےحقدار ہوں سے اورنفس مومن جےنفس مطمئنہ کہا گیا ہے اے این رب کی طرف لونے اور جنت میں داخل ہونے کیلئے کہا جائے گا۔

#### وعالتيحئ

اللَّه تعالى بهم كوجس حال ميس ركيس اليي مرضيات پر چلنے اور اپنے احكام بجالانے كى تو فيق عطافر مائيں۔ یا اللہ! آپ نے جو مال دولت ہم کواس د نیا میں عطافر مایا ہے اس کے حقوق ہجالا نے کی تو فیق عطافر مائیں اوراس کے ذریعہ حاجتمندوں اورمسکینوں کی خدمت کرنے کی توفق عطا فرما کیں۔اللہ تعالیٰ اس و نیا میں ہمیں وین کی سمجھ عطافر ماویں کہ جوہم اس و نیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرلیں اور اپنی آخرے کوسنوارلیں۔ یا اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمااور آخرت میں اسپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائمیں اورانہی کے ساتھ ا بني جنت مين داخله نصيب فرما كمين \_ آمين \_ وَالْخِرُ دَعْوْ نَا أَنِ الْحَدُّ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِ بِيْنَ

# ئِيغُالِبَالَهِيَّةِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِبِ بَرِي <del>وَجُ</del>يَّعِيْنِ لَكِيَّةٍ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

# لاَ أُقْسِمُ بِهِذَا الْبَكِيِ وَانْتَ حِلَّ إِهِذَا الْبَكِي فَوَالِدِوَمَا وَلَدَ فَقَا خَلَقْنَا

الْإِنْسَانَ فِي كُبُدِ اللَّهِ الْمُحْسَبُ أَنْ لِنَ يَقَدْدِدَ عَلَيْهِ آحَلُ اللَّهُ لَكُتُ عُنُ

کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اُس پر کمی کا بُس نہ چلے گا۔کہتا ہے کہ

## مَالًا لَبُدًا ﴿ أَيُحْسَبُ أَنْ لِمُ يَرُهُ أَحَدُ الْحُدُاثُ

· میں نے اتنامال وافرخرچ کرڈ الا \_ کیاوہ بیرخیال کرتا ہے کہاس کوکسی نے دیکھانہیں \_

لَا أَفْيِهُ نَيْنَ عَيْنَ عَمَاتًا مِونَ إِيهِ فَاالِ الْبَكْلِ شَرَ وَانْفَ اور آپ اِيكُ الرّے موئے إِيهٰ فَالِنَ الْبَكْلِ شَرَ الْبَكْلِ شَرَ الْبَكِلِ شَرَ الْبَكِ شَرِ اللَّهُ وَاللّهِ اور والدى وَمَا وَلَدُ اور اولاد الفَقَانَ عَلَيْنَ مَمْ نَهِ بِيما كِيا الْإِنْسَكَانَ النّانِ إِنْ عَلَى اللَّهِ مِعْتَ اللَّهُ عَلَيْتُ كِيا وه مَان كُرَا عِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وجدتشميه بمقام وشان نزول

اس سورة کی بہلی ہی آیت میں بلد کی شم کھائی گئی ہے جس کے لفظی معنی شہر کے ہیں اور مراد شہر مکہ ہے ای وجہ ہے اس سورة کا نام بلد مقرر ہوا ہوں ہوں ہے۔ اس سورة کے شان نزول کے سلسلہ میں آیک روایت یہ بھی تکھی ہے کہ قریش میں آیک کا فراسید بن کلدہ نہا بیت تو ی بیکل اور زور آور پہلوان تھا اس کو اپنی طاقت اور تو انائی پر بڑا ناز تھا اور اس کی طاقت کا بیحال تھا کہ ایپ یاؤں سے گائے بیل کا چمڑہ د بالیتا اور اس کی طاقت کا بیحال تھا کہ ایپ یاؤں سے گائے بیل کا چمڑہ د بالیتا اور اس کی طاقت کا بیحال تھا کہ ایپ یاؤں سے گئے ہے جمڑہ تھنچ کر باہر کرو۔ بہت اور اس کے باؤں تے بیائی کرتے مگر چمڑہ تھنچ کے ہیں گئر ہے ہو جہا تا اور اس کے پاؤں تلے سے نہ دکاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پاؤں تلے سے نہ دکاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور نے کے مؤکلوں سے کہا ڈرتے ہو۔ میرا بایاں ہاتھ ان سب کو ہمزا صب کو مزا

دینے کے لئے کافی ہے۔ میرے مقابلہ کی کون تاب لاسکتا ہے اور مجھے

پرکون غالب آسکتا ہے اور بہشت کی نعمتوں سے مجھے کیا پھسلاتے ہو۔
میں نے شادیوں اور خوشی کی تقریبات میں اتنا مال دولت خرج کیا ہے
کہ تہماری بہشی نعمتیں اس کے سامنے بیج ہیں۔ اور تمہاری جنت کی
قیمت تو میرے اس خرج کئے ہوئے مال کے برابر بھی نہیں بینج سکتی ۔اس
کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے میسورۃ نازل فر مائی اور بتایا
کی ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے میسورۃ نازل فر مائی اور بتایا
و نازاں نہ ہونا چاہئے۔ اور اگر میانسان بیدائش سے لے کرموت تک
کے دا تعات و تغیرات برغور کر ہے تو میخوب واضح ہوجا تا ہے کہا سے کس قدر تکالیف اور شدا کہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اس سورة کاخاص مضمون بھی بہتی ہے کہاں زندگی کے بعد جوایک اور بمیشہر ہنے والی زندگی آنے والی ہے اس میں انسان کے تمام اعمال کی جانچ کی جائے گی۔ ہر مخص کے ساتھ انصاف ہوگا اور جس نے اس و نیامیں جیسی

گزاری ہوگی اس کے لحاظ سے اسے چھایا برابدلہ دیا جائے گا۔ شہر مکہ کی قشم اور فنخ سکہ کی پیشین گوئی

ان آیات کی ابتداء بھی چندقسموں سے ہوئی ہے۔ پہلی شم میں اللہ تعالى فرمات بير - لا أفيد يطذ البُلك كه بم اس شركه ك قتم کھاتے ہیں۔منسرین نے لکھا ہے ایشہر مکہ کی شم اس لئے کھائی گئی کہ اقضل الرسل غاتم الانبياء والمرسكيين محد رسول التُدصلي التُدعليد وسلم اس شهر مکہ میں کفار کے ہاتھوں اس وفت طرح طرح کےمصابب اوراذیتیں حصیل رہے تھے۔ مرآب کواس مقدی شہر میں لانے کی خدا تعالی کی طرف سے اجازت نہ تھی اس لئے ساتھ ہی بطور جملہ معترضہ وَ أَنْتَ حِلُّ بِهِذَ الْهِكَدِ فرما كرآ تخضر بت صلى الله عليه وسلم كي تسلى فرما دی کہ اگر چہ آج آپ کا احترام اس شہر کے جاہلوں میں نہیں ہے اور آپ کفار کے نرغہ میں ہیں اوران کی طرف سے بلادر یغ آپ اورآپ كم معين برظلم وستم و هايا جار باب اور كواس مقدس شهر ميس قال حرام ہے بیہال تک کہاس میں شکار کھیلنے یا گھاس وغیرہ تک کا ہٹنے کا حکم نہیں مرآب کواس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے یعنی اللہ تعالی ایک بارآ پ کو کفارے لڑنے اور قمل وقبال کرنے کی اجازت دے دیں گے اور آپ اس وفت ان پر غالب آئیں گے۔ اور آپ اس شہر میں فاتحانه داخل ہوں گے۔ چنانچہ بحد للد تعالیٰ میر پیشین کوئی ٨ جرى میں فتح مکہ کے موقع پر بوری ہوئی جب کہ فتح مکہ کے دن آ ب کے لئے احکام حرم باتی ندرہے اور آپ نے دشمنان دین پرغلبہ حاصل کیا اور اس مقام مقدس کی ابدی تطهیر و تقتریس کے لئے مجرموں کومز ا دینے کی بھی آ پ کوا جازت ہوئی۔اور بیصرف ایک دن فتح مکہ کے روزحرم میں خون بہانا رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے جائز ہوا تھا۔ فتح مکہ کے دوسرے ہی دن حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے صحابہ کرام م کوجمع کر کے کوہ صفایر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا اور ارشا دفر مایا۔

(ترجمہ)" اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسانوں اورز مین کو پیدا کیا ہیں وہ قیامت تک اورز مین کو پیدا کیا ہیں وہ قیامت تک حرام ومحتر م رہے گا۔ پس کسی مختص کے لئے جواللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں کوئی خون بہائے اور نہ کسی کے ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں کوئی خون بہائے اور نہ کسی کے

لئے کسی ورخت کا کا ٹا جائز ہے۔ مکہ نہ ہجھ سے پہلے کسی کے لئے طال ہوا اور نہ میر ہے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا اور میر ہے لئے ہی صرف اس ساعت اور اس گھڑی کے لئے حلال کیا گیا۔ اہل مکہ کی نافر مانی پر اور ناراضی کی وجہ سے اور آ گاہ ہو جاؤ کہ اس کی حرمت پھر ولیے ہی ہوگئی جیسا کہ پہلے تھی پس تم میں سے جو حاضر ہے وہ میر ایہ پیام ان لوگوں کو پہنچا ہے کہ جو غائب ہیں۔ پس تم میں سے جو محض یہ پیام ان لوگوں کو پہنچا ہے کہ جو غائب ہیں۔ پس تم میں تقال کیا تو تم اس کہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مکہ میں قال کیا تو تم اس کیجھ وقت کے لئے حلال آئیں گیا۔'' سے یہ کہد دینا کہ تحقیق اللہ تعالی نے صرف اپ رسول کے لئے مکہ کو کیے وقت کے لئے حلال آئیں کیا۔'' کی حال کے ملک کو الغرض یہاں پہلی قسم اللہ تعالی نے بیفر مائی کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم السشر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا۔ کی قسم

آ گے دوسری اور تیسری قتم فرمائی۔ و و الیدو مکا و کد کوشم ہے باپ کی اوراولا و کی ۔ ساری اولا د کے باپ آ دم علیدالسلام ہیں۔ اس لئے بعض مفسرین نے یہاں والد سے مراد حضرت آ دم ابوالبشر علیدالسلام کئے ہیں اور اولا د سے مراد تمام بنی آ دم لئے ہیں اور بعض مفسرین نے عام باپ اور اولا دمراد لئے ہیں۔

انسان کی ذمه داریاں

ان قسموں کے بعد فرمایا لقائ خافینا الیانسان کی گئی ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں بیدا کیا ہے بعنی اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں مشقت اور مصیبت کے لئے بنایا ہے چنا نچداس کی ساری عمر تکالیف حیرانی اور پریشانی میں گزرتی ہے۔ عمر بحر کہیں مرض میں کہیں رنج میں کہیں فکر میں اکثر اوقات مبتلا رہتا ہے۔ یہاں جن چیز دل کی قسم کھائی ہے۔ اس کو جواب قسم سے خاص مناسبت ہے چنا نچہ بلد یعنی شہر جس کی قسم ہیں لگا ہوتا ہے اور انسانی دوڑ دھوپ اور درنج وغم کا ایک عجیب منظر ہوتا ہیں لگا ہوتا ہے اور انسانی دوڑ دھوپ اور درنج وغم کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ بالخصوص شہر مکہ میں تو بوقت نزول قرآن مشقت ومحنت ممتاذ درجہ رکھتی تھی اول تو اس کی بہاڑی اور دیگھتانی زمین کی وجہ سے مشقت جہال رکھتی تھی اول تو اس کی بہاڑی اور دیگھتانی زمین کی وجہ سے مشقت جہال

نەسرىبز باغات تھے نەكھىتى ـ نەكنوۇل مىں مىنھا يانى \_ نيزگرم جگە جہال ، بادسموم جلا کرتی اور جب ہے آنخضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وین دارول اوراسلام اختیار کرنے والوں کی اور بھی مصیبت اور مشقت بڑھ گئے۔آ ہے دن کاظلم وستم مار پیٹ شروع ہو گیا تھا۔ دوسری قسم والد کی کھائی گئی جواینی اولاد کے لئے طرح طرح کی محنت ومشقت برواشت كرتا ہے۔ بھی فكرمعیشت اور تدبیر تربیت میں مبتلا ہوتا ہے تو بھی بچوں کی بیاری اورموت کے صدمہ اٹھا تا ہے۔ پھر کسی کی اولا د ٹالائق اٹھی تواس كادكه باب بى سے بوچساھا ہے۔آب دكھاتھاكراولادكوآ رام پہنجانےكا حال ہرا یک صاحب اوا دیر ظاہر ہے۔ پھرصرف باپ ہی کوئیس بچہ کو بھی ونیا میں مختلف مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نو ماہ شکم مادر میں محبوس رہنااور رحم میں گندہ خون کھا نااور پھر تنگ راستہ ہے نکل کر د نیامیں آ نا۔ سردی گرمی بھوک پیاس کا ذکھ اٹھانا۔ پھر دانتوں کی تکلیف اور جسمانی حالت کمرورہوئی تو صدیا تکالیف اور یماریاں آ دیاتی ہیں۔ پھر جب ذراتمجهمآ كي تو مكتب ومدرسه مين تعليم وتربيت كي مصيبت \_ پھرجب جوان ہواتو فکرمعاش نے آ گھیرا۔ چند پیپوں کے لئے کوئی ون بھرددکان یا کارخانه میں مقیدر ہتاہے۔کوئی فوج میں نوکر ہوکر کیا کیامصائب دیکھ کر سرکٹوا تا ہے۔رعیت ہےتو بادشاہ کی اطاعت بلکہ غلامی ادر کارویے گارو خراج دنیکس کی مصیبت اور بادشاہ ہے تواس کو جہاں داری اور حفظ سلطنت ک مصیبت نوکرکوآ قاکی اطاعت کی مشقت۔ آ قاکواینے ملاز مین کی منگهداشت کی مشقت بیوی کومیاں کی اطاعت اور بیکشی کی مشقت ' میاں کو بیوی کے جانے جامعیارف اور فرماکشات کے بر داشت کرنے کی مشقت ماں باب کواولادی برورش اور بیاری میں ان کے دردغم کھانے کی مصیبت اولادیر مادر و پدرگی خدمت واطاعت کی مشقت بھر دوست احباب' ہم وطن و ہمسابوں کوخوش رکھنے کی مشقستا' بیرتو جیتے جی دنیا کی مشقتیں تھیں پھر آ گےنزع کی مشقت اور مفارقت مال واولا دکی مشقت پھڑنگی قبراورعذاب قبرعالم برزخ وحشر ونشر کی مصیبت پھرا گرشقی از لی ہے توجهم ابدي كي مشقت اور مصيبت برمصيبت به-

ذمه داريون كاتقاضا

غرض کہ ہرطرف ہے نکالیف ہی نکالیف نظر آتی ہیں کوئی ایک دو ہوں تو بیان بھی کی جا کیں لہٰذا ہے سب چیزیں بتار ہی ہیں کہانسان ہر

وقت آلام وشدا کدمیں گھرا ہوا ہے۔اورسدا کا دکھیا ہے۔ای کوفر مایا لَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ توجا بيقوات يقا كر عجز واعسارى اختیار کرتا اور مطیع و فرمانبردار رہتا مگر اس کی تو بیرحالت ہے کہ باوجود مصائب کا شکار ہونے کے پھر بھی غرور ونخوت سے بازنہیں آتا۔ أيحسب أف لَنْ يَعَدِيدُ عَلَيْهِ أَحَدُ اور مجمعًا هي كداس بركس كا قابو نہیں چل سکتا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت ہےاہیے آپ کو خارج سمجھتا ہے احكام خداوندي كےخلاف ورزى كرتا ہے اور بِعَنْوَلُ اَهْدَكَ عُدُافَ مَالاً لِيدًا کہتا ہے کہ میں نے ذھیروں مال عیش وعشرت میں اڑا دیا۔ اور ایکھسٹ آن لکڑیو کا کھا خیال کرتا ہے کہ اس کوسی نے ویکھانہیں تو کیا اس کومعلوم نہیں کہ خدائے تعالیٰ اس کے ہر ہر تعل کو دیکھے رہا ہے۔کوئی چیزاس سے پوشیدہ نہیں۔قلوب کےخطرات ووساوس بھی اس کے علم میں ہیں۔ پھر کیسے کوئی اس کی سزا ہے نیج سکتا ہے۔ یہاں ان آیات میں انسان کواس پرمتنبہ کیا گیاہے کہانسان کی و نیامیں جو بیخواہش ہوتی ہے کہوہ دنیامیں ہمیشہراحت ہی راحت اورچین میں رہے ۔ کسی تکلیف رنج ومشقت سے بھی واسطہ نہ پڑے تو بیانسان کا خیال خام ہے جو مجھی حاصل نہ ہوگا۔ جب حق تعالی جو انسان کے پیدا کرنے والے ہیں وہ فرمارے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد کرانسان ای فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کداول عمرے آ خرتک محنتوں اورمشقتوں میں رہتا ہے۔ توانسان کو جا ہے کہ مشقت کے لئے تیارر ہے۔اور جب دنیا میں محنت ومشقت اور کلفت پیش آ نابی ے تو عقمند کا کام یہ ہے کہ محنت دمشقت اس چیز کے لئے کرے جواس کے ہمیشہ کام آئے اور دائی راحت کا سامان ہے اور وہ صرف ایمان اور طاعت حق میں منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ اور فہم عطا فرماویں۔اور آخرت کی دائمی راحت کے لئے دنیا میں عارضی اور وقتی مشقت ومحنت برداشت كرنے كى توت وصلاحيت عطافر مائيں ۔ آمين ۔ . دعا سیجئے: اللہ تیارک وتعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے ہم کوانسان بنا کر پیدافر مایا اور پھرانسان بنا کرایمان اوراسلام کی

وَالْخِرُدُعُوْ نَا آنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# ٱلمُرْ بَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ فُولِمَانًا وَشَفَتَيْنِ أَوْهَدَيْنَ أَلِهُ النَّجْدُيْنِ أَفَكَا اقْتَكُمُ الْعَقْبَةُ الْ

کیا ہم نے اُس کو دو آئکھیں اور زبان اور دوہونٹ نہیں ویئے۔اور ہم نے اُس کو دونوں راستے بتلادیئے۔سو وہ مخص گھاٹی میں سے

## والآ ادريك ما العقبكة فأفك رقب لو الطعم في يوم ذي مسعبة التيما

ہوکر نہ لکلا۔اورآپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے۔وہ کسی گردن کا چھڑا دینا ہے یا کھانا کھلانا فاقد کے دن میں کسی

#### ذَامَقُربَةٍ ﴿ أَوْمِسْكِينًا ذَامَتُربَةٍ ﴿

رشته داریتیم کو\_ یا کسی خاک نشین مختاج کو\_

انسان کی ناشکرگزاری

گذشته ابتدائی آیات میں بتلایا گیا تھا کہانسان اگرغور کرے تو صاف مجھ سکتا ہے کہ بیانسان ہروفت آلام وشدا کد میں گھرا ہوا ہے۔ تو چاہے تو اسے بیرتھا کہ عجز وانکساری اختیار کرتا ۔مطیع اور فر مانبر دار رہتا مگراس کے غروراور بیندار کی بیرحالت ہے کہ مجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور احکام خداوندی کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ ای سلسلے میں ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے تو اس انسان پر بہت احسان کئے ہیں لیکن پھر بھی بیاحسان مند بندہ ہونے کے بچائے احکام خداوندی کے سامنے اکڑتا ہے اللہ تعالی نے اس کو دوآ تکھیں دیں تا کہانسان ان آتکھوں سے ہرطُرف خدا کی نعمتوں کو و یکھے اور ان انظامات کو دیکھے جواس نے انسان کی برورش کے لئے مہا کردیئے ہیں اس دیکھنے کے نتیجہ میں اسے اپنے رب کی صفات کو بیجیاننا جاہئے اوراس کی نعمتوں کاشکرا دا کرنا جاہئے۔اس کی توحید کا اقراركرنا جائة چنانچدارشاد موتاب الكفر تجنعك لكذعينين كيامم نے اس کو دوآ تکھیں نہیں ویں۔اس میں ایک ووسرے پہلو سے بھی چند چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔مثلاً ایک کا فراور ناشکراانسان اینے کمائے ہوئے مال وزراور دھن دولت کواینے دنیاوی تحفظ واستحکام

اوراپ قیام ودوام کا سبب جانتا ہے اور قادر هیقی کی قدرت کا ملہ پر غور نہیں کرتا کہ مال حاصل کرنے کے آلات جن میں سے اعلیٰ چیزیں آکھ اور ولیک اُنگا و شفتین بیں بینی زبان اور لب بیں وہ تو اللہ ہی نے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر یہ اندھا اپا جج ہوتا تو کیا کما تا۔ پھر ایک کا فر انسان کا یہ بچھنا کہ نہ بچھے کوئی و کھے رہا ہے نہ میر سے حالات اور اسرار پر کوئی واقف ہے یہ بھی غلط ہے۔ جس نے انسانوں کو و کھنے کو آکھیں وی کیا وہ خود و کھتا نہ ہوگا۔ یقینا جو سب کو بینائی وے وہ سبب سے بو ھے کر بینا ہوتا چاہئے۔ پھر صرف دوآ تکھیں ہی نہیں پیدا کر دیے کہ اگر خود کسی میں کر دیں بلکہ زبان اور دو ہونت بھی پیدا کر دیئے کہ اگر خود کسی میں کر دیں بلکہ زبان اور دو ہونت بھی پیدا کر دیئے کہ اگر خود کسی میں منا حب نہم وفراست سے ہی پوچھ لے۔غرض کہ انسان کو چاہئے کہ ان ان انلہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حصول سعادت کا آلہ بنائے ادر کسی بری خیگہ منعی حقیق کی مرضی کے خلاف استعال نہ کرے۔

انسان کی رہنمائی کاانتظام

پھراللہ تعالیٰ نے ان اعضاء ہی کے پیدا کرنے پراکتفائیس کیا۔ بلکہ وکھک یُنٹہ النّبُ کُینِ انسان کو نیکی اور بدی کے دونوں راستوں سے بھی آگاہ کر دیا۔مصراورمفید میں امتیاز کرنے کی قوت بھی عطا کر

دی تا کےمضر ہے اجتناب کرے اور نافع پر کاربند ہو۔ پھرا تنا ہی نہیں ا بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی سیجنے کا بھی انتظام فرمایا۔ اینے رسولوں کو بھیجا۔ اپنی کتابیں نازل کیں جس میں انسانوں کو بتایا که کیا کرنا چاہئے اور کیا نہ کرتا چاہئے ۔ کون سے کام اچھے ہیں کون سے برے۔کس بات ہےاللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہےاورکس ہات سے ناراض ۔ ان سب باتوں کا مقتضا یمی تھا کہ انسان احکام البی کے تابع ہوتا محسن حقیقی کاشکر بجالا تا۔اسراف سے باز آتا۔اعمال صالحہ كرة ليكن اس كافرانسان نے تو ايبا كرنے سے صرح انكار كر دما۔ نیک و بدمیں اتمیاز کرنے کی قوت موجود ہونے کے باوجود دین کی گھائی میں نہ تھسا۔اس کوتو دین حق کی پیروی بہاڑ کی طرح ہوجھل معلوم ہوتی ہے۔ یہاں فَالْا اقْتَعَامُ الْعَظَّبُهُ مِن دین کے کاموں کو گھاٹی یعنی دشوارگز ارراستہ ہے گز رنااس لئے کہا گیا ہے کہ دین کے احکام پر چلنانفس کوشال گزرتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کے خلاف ہوتے ہیں اور برے راستہ پر چلنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات کے موافق ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ اصلی اور حقیقی کامیابی کی منزل کی طرف چل رہے ہیں ان کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ آسان وہموار راستہ پرہی چلتے رہیں گے نہیں بلکہ وین کے راستہ پر جلنے میں گھاٹیاں بھی آئیں گی۔ ناپسندیدہ حالات ہے بھی دوجار ہونا پڑے گا۔ مشکلات سے بھی واسطہ پڑے گا اور جب تک دشوار یوں کی ان گھا نیوں کو یا نہیں کیا جاو ہے گا منزل مقصود کی ظرف بڑھناممکن نہ ہوگا۔

دواعلى قشم كى نىكيان

رشتہ داریتیم یاکسی خاک نشین فقیر سکین کو کھا تا کھلا دینا ہے۔ م کو پایہاں نیکی کی دواعلیٰ اقسام بیان فرمائی گئیں۔ایک فک ر قببة لیعنی گردن کا حچیرا نا بیهالفاظ عام بیں اور اس میں کی صورتیں داخل ہیں۔ایک نلام کا آ زاد کر دینا یااس کی قیمت مالک کوادا کر کے غلام کوآ زاد کرا دینا۔عرب میں ایام جا ہلیت میں غلاموں پر بردی بخق ہوتی تھی ان کو جانوروں کی طرح رکھ کر سخت مشقت کے کام لیا کرتے تھے۔اسلام نے اس رسم غلامی میں بردی اصلاح کی اول تو آزادی کی بڑی ترغیب ولائی اور جو سی مسلمان کے یاس غلام رہ جاوے تو اس کے ایسے حقوق قائم کئے کہ پھر نملام کو غلامی میں آ زادی ہے ۔کوئی تکلیف بخت باتی نہیں رہتی ۔ دوسر ۔ کسی نا دار قرض دار کوقر ضہ معاف كر كے خود آزادى دينا يا قرضه اداكر كے اس كى كردن كواس يخت پھندے سے چھڑا دینا۔ تیسرے کوئی ظالم زبردستی اور ناحق کسی کو بریگار قید میں پکڑ لے اس کی خلاصی کرانا خواہ بقوت باز وخواہ مال دے کر۔ بیہ سب صورتیں۔ فک د قبہ یعنی گرون جھٹرانے میں داخل ہیں۔ روسرى سم يكى ك أو الطعيمُ فِي يُومِر ذِي مَسْعَبَ وَيَنْهُمَّا أَذَا مَفْرَبَةٍ إَوْ صِنكِينًا ذَا مُتْرَبَّةٍ فرمايا يعنى فاقد كرون كرشته واربيتيم كوياكسي خاك نشين محتاج كوكهانا كعلانا \_ يعنى احتياج اورضرورت کے دفت جبیما کہ ایام قحط ہوں پاکسی اور سبب سے غلبہ نہ ماتا ہوا یہے دفت میں بھو کے کو کھانا کھلا تا خواہ وہ کوئی ہو مگریتیم کو کھانا کھلا تا اور بھی بہتر ہے۔اس کئے کہ اس کا کوئی سر پرست نہیں۔ اور بیموں میں بھی اہل قرابت اگر ہوتو اور زیادہ تو اب ونیکی ہے یا کسی فقیر حاجتمند کو کہ فقرو فاقیہ نے اسے خاک نشین بنادیا ہوتو دین کی گھاٹی سے گزرنا یہاں دو چیزوں کو بتلایا گیا ایک تو کسی کی گردن کوطوق غلامی ہے چھٹرا تا۔جس میں غلام آ زاد کرنا یا کرانا قرض دار کا قرض ادا کر کے مصیبت قرض سے نجات ولا نا فالم سے ظلم ہے مظلوم کوچھڑا نابیہ سب صور تنس شامل ہیں دوسرے احتیاج کے وقت کسی رشتہ داریتیم یاکسی خاک نشین فاقیہ ز دہ محتاج کو کھا تا کھلاتا۔ یعنی اصلی اور حقیقی کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لئے وین کی گھائی میں سے گزرما لازمی ہےجس میں اہم گھائی یہ ہے کہ انسان

دوسرے انسانوں کی مصیبت کو دور کر ہے۔ بھوکوں کے لئے کھانے کا انتظام کرے بالخصوص اپنے قریبی رشتہ دار ٔ لاوارث بیتیم ہنچے اور ایسے خشہ حال مکین جودوسروں کی مدد کھتاج ہوں۔

#### اسلام اورمسئله غلامي

یہاں ان آیات میں کسی کوغلامی ہے آ زاد کرنے یا کرا دیئے کو نیکی ہےاعلیٰ کاموں میں ہےایک کام بتایا گیا ۔معاندین اورمخالفین اسلام جواسلام کے سئلہ غلامی براعتراض کرتے ہیں وہ ذرا آ کھھول كر ديكھيں كه اسلام ميں مسئله غلامي كى حقيقت كيا ہے۔ اسلامي شریعت میں صرف ان جنگی قیدیوں کوغلام بنانے کی اجازت ہے جونہ تو فدیدد کرآ زاد ہوعیس اور نہ جن کوقید یوں کے تباد لے کے اصول ئے تخت آ زاد کرنے کی مخبائش نکل سکے۔ ایسے قیدیوں کو اسلامی حکومت جیل خانوں یا کیمپوں میں رکھ کران ہے ظالمانہ برگار لینے کے بدلہ انہیں اسلامی حکومت لشکریوں اور مسلم سوسائی کے خاندانوں میں تقسیم کردیتی ہے۔اسلامی تعلیمات میں ایسے غلاموں کے ساتھ اجھاسلوک کرنے کی بڑی تا کیدگی تھے۔ اور اس طرح بہتو تع کی جاتی ہے کہ بیلوگ اسلامی ماحول میں رہ کراسلام کو مجھ سکیس سے اوروہ خوشی ہے اسلام قبول کر کے مسلم ساج کا ایک جزوبن جائیں سے۔ ایسے قید یوں بعنی غلاموں کو آزاد کرنا ایک بڑی نیکی کا کام بتایا حمیا ہے۔اوراسلامی تاریخ محواہ ہے کہایسے غلاموں نے نہصرف تخت و تاج یا کرحکومتیں کی ہیں بلکہ اپنے علم وفضل کی بدولت وہ مسلمانوں کی د بني پيشوائي ڪاونيج مقام تک پينج ہيں۔

یہ سب باتیں ہی نہیں بلکہ واقعات ہیں۔ پھراس صورت میں غلام ملمی وتر نی ترقی بھی کرسکتا ہے کیونکہ جب آقا وغلام میں اتحاد ہو جاتا ہے تو آقا خود چاہتا ہے کہ میراغلام مہذب اور شائستہ ہو۔ وہ اس کو تعلیم بھی دلاتا ہے صنعت وحرفت بھی سکھلاتا ہے۔ چنا نچہ اسلام میں صد ہا علماء و زہاد و عباد ایسے ہوئے ہیں جو اصل میں غلام تھے۔ میں صد ہا علماء و زہاد و عباد ایسے ہوئے ہیں جو اصل میں غلام تھے۔ نمام علوم میں ترقی حاصل کی بلکہ غلاموں کو بعض نمام علوم میں ترقی حاصل کی بلکہ غلاموں کو بعض دفعہ بادشا ہت بھی نصیب ہوئی ہے۔

#### سلطان محمودغزنويٌ كاواقعه

سلطان محمودغز نوی کومخالفین بہت بدتام کرتے ہیں کہانہوں نے تلوار ہے اسلام پھیلا یا تکرتاریخ میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس ے ان کی رخم ولی اور شفقت کا اندازہ ہوجائے گا اور بید کہ غلاموں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤتھا۔ایک بارسلطان محمودٌ نے ہندوستان پرحملہ کیااور بہت ہے ہندو جنگ میں قید ہوئے جن کووہ اپنے ساتھ غزنی کے گئے ۔ان میں ایک غلام بہت ہونہارو ہوشیار تفااس کو آزاد کر کے سلطان نے ہر حتم کے علوم وفنون کی تعلیم دی جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیئے مجیحتیٰ کدرفتہ رفتہ اس کوایک صوبه کا ما لک بنا دیا۔صوبہ کی حیثیت اس وقت وہ تھی جو آج کل کسی بڑے والی ریاست کی حیثیت ہوتی ہے۔جس وقت سلطان نے اس كوتخت پر بنصلایا اور تاج سر پرركها تو وه غلام رونے لگا۔ سلطان نے فرمایا کہ بیہ وفتت خوشی کا ہے یاغم کا۔اس نے عرض کیا جہاں پناہ اس وفت مجھےا ہے بجپین کا ایک واقعہ یا دآیا پھراپنی پہقدرومنزلت و کیوکر رونا آم كيا يحضورجس وقت مين مندوستان مين بجدتها تو آپ كے تمله کی خبرس س کر ہندو کا نیتے تھے اور ان کی عور تیس اینے بچوں کو آپ کا نام لے کراپیا ڈرایا کرتی تھیں جیسے ہوا ہے ڈرایا کرتی ہیں میری ماں بھی مجھےای طرح آپ کے نام ہے ڈرایا کرتی تھی۔تو میں سمجھتا تھا كەنەمعلوم محمود كىيما جابروغالم ہوگا۔ حتیٰ كەآپ نے خود ہمارے ملك برحمله كيااوراس فوج سے آپ كامقابله مواجس ميس ميفلام موجود تھا۔ اس وقت میں آپ کے نام سے بھی ڈرتا تھا۔ پھر میں آپ کے باتھوں قید ہوا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب خیر نہیں ۔ ممرحضور نے وشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ ایسابر تاؤفر مایا کہ آج میرے سریرتاج سلطنت رکھا جارہا ہے۔ تواس وقت مجھے پیرخیال کر کے رونا آ سمیا کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ و کم کے یہ وہی محمود ہے جس کوتو ہوا بتلا یا کرتی تھی۔ وَاخِرُ دُعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَثِ الْعَلَمِينَ

# تُرْكَانَ مِنَ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَتُواحَنُوا رِالصَّبْرِ وَتُواحَدُ الْإِلْمَرْحَمَةُ أُولِكَ

بھر اُن لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فبمائش کی اور ایک دوسرے کو ترحم کی فبمائش کی۔ یبی لوگ

# اصعب الميمنة والزين كفرواباليناه مراضعت المنتنكة عليهم نارمون والمنتنكة

واہنے ہاتھ والے ہیں۔اور جو لوگ جاری آنتوں کے منکر ہیں وہ لوگ بائیں والے ہیں۔اُن پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کردیا جائے گا۔

الْهُ اللهُ اللهُ

#### قبولیت اعمال کی شرط

یہ سورۃ بلدگ آخری آیات ہیں گذشتہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان
احسانات وانعامات کا ذکر فر مایا گیا تھا۔ اور پھر خیر وشر دونوں کی راہیں
بتلادیں اب آ گے ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ ان سب اعمال کے
مقبول ہونے کی جن کا ذکر پہلے ہوا سب سے بردی شرط ایمان ہے یہ
مقبول ہونے کی جن کا ذکر پہلے ہوا سب سے بردی شرط ایمان ہے یہ
مارے نیک کام ای وقت نیکی شار ہوسکتے ہیں جب انسان پہلے تو حید
کا اقر ارکر ہے اور اللہ کے سارے رسولوں کو سچا جان کر ان پر بھی ایمان
لائے ۔ گویا اس تو حید اور رسالت کا اقر ارکتے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں ہی
وجہ ہے کہ اسلام میں ہر نیکی کے لئے ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر کوئی
نیکی مقبول نہیں ۔ جہاں ایمان کی بنیاد نہ ہوگ وہاں نیکی اور تقویٰ کی
مقبول نہیں ۔ جہاں ایمان کی بنیاد نہ ہوگ وہاں نیکی اور تقویٰ کی
مقبول نہیں ۔ جہاں ایمان کی بنیاد نہ ہوگ وہاں نیکی اور تقویٰ کی
کو مقبول نہیں کر کے نہیں مسلم کی جمالی ہو تھی کہ ایمان الا کر ایمان ہی
کو بھی صبر کی تلقین کر تارہ ہے۔

آ گے ارشاد ہے۔ و تگوات فی بالمربح کے اور وہ ایک دوسرے کو باہم مہربانی نری رحم دلی اور حسن سلوک کی بھی نصیحت و تا کید کرتے رہے۔ نیموں پرشفقت چھوٹوں پرمہربانی ' بے سوں بیواؤں بے زبانوں کی جارہ سازی قوم اور ملک کے ساتھ بھلائی بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ باروں کی دوا کرنا۔ نگوں کو کپڑا پہنانا بھولوں کو راستہ بتلانا۔ ور ماندوں کے کاموں میں مدد کرنا۔ بیسب صورتیں و تکوات و پالمرب کی المربح کے قوم میں

شامل ہیں۔ تو دراصل ایمان کے بعد تمام نیکیوں کی اصل دو بی چیزیں ہیں ایک تعظیم لامراللہ جو صبر ہے متعلق ہے اس لئے اس کو مقدم کیا۔ دوسرے شفقت برخلق اللہ جس کو مرحمت ہے تعبیر کیا۔

#### كامياب اورنا كام كون؟

آھے بتلایا گیا کہ جولوگ ان اوصاف حیدہ سے موصوف ہیں یہی لوگ دراصل برے نصیب والے ہیں۔ آخرت کی زندگی کی کامیابیاں ان ہی کے لئے ہیں۔ یہی اللہ تعالی کی حقیقی نعمتوں کا لطف اٹھا کیں گئے۔ اللہ جعلنا منہم یہاں آیت میں اُدہائ اُصعب اُلیکناؤ فرمایا گیا جس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ برے نصیب والے ہیں دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہی لوگ والے ہیں۔ یعنی یہی وہ خوش نصیب ومبادک لوگ ہیں جن کوعرش عظیم کے دا کی جانب جگہ ملے گا اور یہ جگہ الل سعادت کی ہے اور جن کا اعمال نامہ والے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو اہل جنت میں سے ہونے کی نشانی ہے۔ ان اہل کمال کے جائے گا۔ جو اہل جنت میں سے ہونے کی نشانی ہے۔ ان اہل کمال کے بعد از کی ہے بحوالی بیان فرمایا جاتا ہے۔

والکیزین گفتر واریانیتنا هم احتماب الکندی عکیده ناله و و کار این گفتر و این الله و کار کیا تین کار کیا تین جولوگ الله اوراس کے رسول کی بتائی ہوئی حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نہ اللہ اوراس کے رسول اور کتاب پر ایمان لاتے ہیں نہ ان کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے اور کتاب پر ایمان لاتے ہیں بہ ان کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے ہیں قرید و ہیں جن کا ہیں اور شامت زدو ہیں جن کا

اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جوجہنمی ہونے کی نشانی ہاورجو عرش کے بائیں جانب کھڑے جائیں گے جو مجرموں کے کھڑا ہونے کی جگہ ہوگا۔ کا میں کے جو مجرموں کے کھڑا ہونے کی جگہ ہوگا۔ آئیس اپنے کفراور غلط روش کا متبجہ بھگتنا پڑے گا اور جہنم میں فرال کراس کے سب دروازے نکلنے کے بند کردیئے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم.

#### خلاصه

اس سورت کاموضوع انسان کی سعادت اور شقادت ہے سورت کی ابتداء میں القد نے تین قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں بیدا کیا ہے یعنی اس کی زندگی محنت ومشقت اور جھا کشی ہے عبارت ہے کہ بھی فقر و فاقہ 'مجھی بیاری اور دکھ' مجھی حوادث اور آلام' پھر برحایا اور موت' قبر کی تاریکی اور مشکر کئیر کے سوالات' قبامت اور اس کی ہولنا کیاں فرضیکہ ابتداء ہے انتہاء تک مشقت ہی مشقت۔

اس کے بعدان کفارکا تذکرہ ہے جنہیں اپی قوت پر بروا گھمنڈ تھا وہ فخر و ریا کی نیت سے اموال خرج کرنے تھے ایسے لوگوں کو آنکھوں ہونٹوں زبان اور ہدایت جیسی نعتیں یاد دلائی گئی ہیں۔ پھر

قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے جن ہے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکار انہیں دے عتی سورت کے اختیام پر انسانوں کو ''اونجی گھائی'' پر چڑھئے کا تھم دیا گیا ہے اونجی گھائی ہے مراد وہ اعمال ہیں جونفس پر شاق گزرتے ہیں یعنی انسانوں کی گردنیں چھڑانا غلامی ہے قید و بند ہے اور جہنم کی آگ ہے یو نبی بیموں اور سکینوں کو کھانا کھلانا' اس کے ساتھ چند اور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی ایمان باللہ ایک و دسرے و مبرکی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت۔ ایمان باللہ ایک و دسرے و مبرکی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت۔ سور ق البلد کے خواص

ا ۔۔۔۔۔ بچہ جب پیدا ہوتو فو را اس پر اس سورۃ کو پڑھ کر دم کرنے ہے۔ وہ بچہ ہرتسم کی مصرّت رسال مخلو قات ہے محفوظ ہوجائے گا۔

ا ۔۔۔۔۔ وہ لوگ جو مالی مشکلات کا شکار ہوں اور اپنی گزران میں شک ہوں تو ان کے لیے بیسورۃ کسی خزانہ سے کم نہیں ہے ہوئے کی تماز ہے بہلے اور بعد میں اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنالیس ،ان شاء اللہ کہمی ان کی جیب بیسیوں ہے ضالی نہ ہوگی۔

#### وعالشيجئ

الله تعالی کاشکر داحسان ہے کہ جس نے ہم کوانسان بنا کر پیدا کیااور ہم کوان گنت انعامات داحسانات سے نوازا۔ یاالله ہمیں اپنے شکر گزار اور احسان مند بندول میں شامل فرما لیجئے اور ہم کو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما ہے۔ اور و تو اصوابا لصبرو تو اصوا بالمرحمه کامصداق بناویجئے۔

نَیْا اَوْلَانَ میں ہراس مناہ کی معافی جا ہتا ہوں جس کی لذت ہے میں نے ساری رات کالی کر دی اس کی فکر میں د ماغ سوزی کرتار ہا' رات سیاہ کاری میں گزاری اور صبح نیک بن کر باہر آیا حالانکہ میرے دل میں بجائے نیکی کے وہی گناہ ک گندگی مجری رہی۔

يَا الْكُنَّةُ تيرى نارائسكى كاكوئى خوف بى ندكيا ميراكيا حال بوگا - النى الجصابى مبريانى سے معاف فرماوے -وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُّدُ لِلْهِ لَتِ الْعَلْمِينَ

# لِنُواليَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِ اللَّهِ الرَّحِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

شروع كرتا ہوں الله كانا م سے جو برا امہر بان نہايت رحم والا ہے۔

# والشَّمْسِ وصَّعْمَا أَوالْقَمْرِ إِذَا تَلْهَا ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا ﴿ وَالنَّهَا إِذَا يَغُتُنَّهَا أَوَالتَّمَاءِ

شم جهرن كادران كاردُّن ك ادرجاندى جب ورق مع يجهة و مداورون ك جبده واس كوفوب وثن كرد مداوردات ك جب وه اس كوجمها له اورة سان و ما ابنها أنَّ و الراض و ما طحها أنَّ و نَفْسٍ وَ ما سوَّ بها أَنَّ فَالْهِمُها فَجُورُها و تَقُولُها أَنَّ

کی اوراس کی جس نے اس کو بتایا اور زمین کی اوراس کی جس نے اس کو بچھایا۔اور جان کی اور آسکی جس نے اسکودرست بتایا۔ پھر سمجھدی اسکو بدی کی اور پر ہیز گاری کی

وَالنَّهُ مِن مُونِ كُونُمُ وَصَعْبُ اوراس كَارُونَ وَالْفَيْرِ اور جاندى إِذَاجِبِ تَلْهَا اسْتَح بِيجِهِ لَكُ وَالنَّهُ الرائِلُ اورون كَا اللهُ كَاللهُ كَا اللهُ كَاللهُ كَا اللهُ كَ

سورج اوراس کی روشنی کی شم

اس سورة كى ابتدائهى تسمول سے ہوئى ہے۔ان آيات ميں الله تعالى في متعددا شياء كى تتم كھائى ہے۔

کہا ہتم ہے وُلٹ کہ ہیں و صُعلی استم ہے سورج کی اور اس کی روشی کی۔ اب یہاں برقتم میں جن امور کی طرف اشارہ ہاں کو مفسرین نے اس طرح بیان فر مایا ہے کہ آفا باور اس کی روشی وحرارت دنیوی حیا ہے کہ آفا باور اس کی روشی وحرارت دنیوی حیا ہے کہ قبیر نہ دنیا میں انسان وحیوان زندہ رہ سے ہیں اور نہ نبا تات نشو ونما پا کے ہیں تو جس طرح دنیوی حیاۃ میں مٹس لیعنی آفاب کے بغیر جارہ نہیں اس طرح آفا بنوت کے بغیر مدایت کی راہ نہیں ملتی اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کمت اور آپ کی روحانی روشنی و گرمی کے بغیر طالبان آخرت کے لئے جارہ نہیں۔

جا ند کے طلوع ہونے کی قتم

دوسری قسم ہے والفکر اِذَا تَکُهٰ اَلْ اور قسم ہے جاندگی ) جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہو۔ انسانی زندگی کے لئے جاند میں بھی متعدد فوائد رکھے گئے ہیں۔ اس کی ٹھنڈی اور خوشگوار سورة کی وجه تشمیه ٔ زمانهٔ نزول اور موضوع

اس سورة كى ابتدا بى وَالشَّكَيْسِ وَتُعلِّيهَا مِنْ مِالْي كُنِّي بِ يعنى تتم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی ۔ چونکہ اس سورۃ کی ابتداء ہی لفظ والشمس لعني أفاب ماسورج سے مولى ہے۔اس لئے اس سورة كانام ہی انظمس قرار پایا۔ یہ تکی وور کی ابتدائی سورتوں میں ہے ہے۔ یہ ایمان واسلام کے ابتدائی دورکی ایک سورة ہے جب کر قریش اور اہل مكهآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي وعوت كاا نكاركرر بي تقيير الله ك رسول کی باتوں کو جھٹلا تے تھے اور جن حقیقتوں کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دےرہے تھےوہ انہیں سیانہ جانتے تھے۔اس سورۃ میں اہل مکہ کو متنبه کیا جار با ہےاور گذشتہ واقعات میں سے قوم ثمود کے ایک مشہور واقعه كي طرف جوالل عرب مين مشهور تفامتوجه كيا حميا كيد يكهواللدك رسول کی تکذیب اور اس ہے سرکشی اور حق کے مقابلہ میں وُ ھٹائی ا اختیار کرنے کی سزااس ہے پہلے قوم خمود کومل چکی ہے۔اس ہے تہہیں سبق لینا جا ہے اگرتم اپنی روش ہے باز ندآ ئے تو پھراس جیسا انجام تمہارا بھی ہوگا۔ یہی ہےخلاصہ مفہوم اس سورۃ کا اوراگر چہ بیسورۃ مخضر ہے لیکن تو حیداور آخرت کی بوری دعوت اوراس کو نہ ماننے کے نتائج بوری طرح اس میں سمیٹ دیئے تھئے ہیں۔

روشی سے بھلوں اور بھولوں میں رنگ خوشبواور رس پڑتا ہے۔ سمندر میں مدوجزر پیدا ہوتا ہے۔ اور رات کی تاریکی میں جائد آفاب کا نائب ہوتا ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت کے بعد نائبان اور جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں جو بمنزلہ کھاند کے ہیں اور جس طرح جاند کی روشنی نور آفتاب کا پرتو ہوتا ہے۔ اسی طرح نائبان رسول علیہ الصلاق والسلام کی روشنی بھی آئے ہی کا پرتو ہے۔

روش دن کی قشم

تیسری شم ہے والنگار اذا جاتھا قسم ہے دن کی جب وہ آفاب کوخوب روش کردے۔ دن میں لوگ کام کاج کرتے ہیں کیونکہ رات کی تاریکی جاتی رہتی ہے۔ اور اپنے لئے فائدہ حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اجھے برے میں تمیز کرتے ہیں۔ اسی طرح دین محمدی کی معرفت اور روشن میں حق و باطل اور خیر وشرمیں امیتاز ہوسکتا ہے۔

تاریک رات کی شم

پوتھی ہے۔ والیک اِلا ایک شاہا سے سے رات کی جب وہ سور ج کو چھیا نے بینی اس قدر تاریک ہوجائے کہ آفاب کی روشنی کا پچھاڑ باتی ندر ہے۔ رات کولوگ آرام کرتے ہیں اور دن کے مشاغل اور ونیاوی کاروبار چھوڑ کر راحت لیتے ہیں۔ اگر نفس انسانی کو بیرات کا آرام نہ طے تو انوار دائمیہ اس کوسست اور معطل کر دیں اور اس لئے نبی کریا ہے کہ مالی اللہ علیہ وسلم نے آیک بار بڑے عابد زاہد صحابی سے فرمایا تھا کررات کوسوؤ بھی اور تبجد کی نماز بھی پڑھواور سے بھی فرمایا تھا کہ تبہارے نفس کا بھی تم برحق ہے اس کو بھی راحت دو پھراس سے کام لو۔

پانچویں شم ہے۔ وُالیُما اُو وَالِیْما اسْم ہے آسان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو بنایا یعنی اس بنانے والے پرقربان جائے جس کے شم سے میدر فیع الشان عمارت بنی۔ آسان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اور زمین کی نبا تات کو ایک نئی زندگی بخشق ہے ایسے ہی شریعت محمدی جو آسان کی طرح انسان کے جمیع افعال واحوال عقائد واعمال کو محیط ہے انسان کو کفر کی مردہ زندگی سے

آ سان اورائسکے بنانیوالے کی قسم

ٹکال کر حیات جاودانی کی راہ دکھاتی ہے۔

ز مین اوراسکے بچھانے والے کی شم

پھٹی قتم ہے والارک و کا اطکا اسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا لینی کیا کہنے اس ذات والا صفات کے جس نے جیب پر حکمت زمین بنائی۔ جیسے زمین میں تخم ریزی کی جاتی ہے پھر جس قدر نباتات کی نشو ونما پھر جس قدر نباتات کی نشو ونما ہوتی ہے۔ اس قدر نباتات کی نشو ونما ہوتی ہے۔ اس طرح نفس انسانی کی استعداد کے موافق اس میں تخم معرفت نشو ونمایا تا ہے۔

انسان اوراس کے خالق کی قشم

ساتویں مم ہے و نفس و ماسول اس اس کے جان کی جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا لیعنی جس نے ہرطرح اس کی صورت و شکل اور اعضاء و جوارح درست طور پر بنائے اورانسان کو بہترین شکل وصورت عطا کی۔ اگر انسان کے قوائد نظاہر بیو باطنیہ برغور کیا جائے تو اس کی آ رائٹگی جیرت انگیز ہے۔اس نحیف سے خاک یتلے میں کیا سمجھ تو تیں قدرت نے ودیعت فرمائی ہیں پہلی حیفتسیں جن چیزوں کی کھائی گئی ہیں اس نفس انسانی ہی کے لئے بنائی گئی ہیں۔ پھریہی نہیں کہانسان کوحواس ظاہری و باطنی دیئے اوراس کے ظاہری اعضاء کو درست کیا بلکہ اس کی روحانی ورتی اور اصلاح کے لئے اس کو نیکی بدی اور بھلائی برائی کی پہچان بھی عطا کر وى كَنْ - فَأَنْهُ مَهُ كَافِي وَهَا وَتَقُولِهِا لَفُوسِ حِيوامِيهِ كَي طرح بيرانسان نامكمل نهيس ركها محيا كداين شقاوت وسعادت اخروبيه كوندجا نهتا موادر صرف کھانے پینے اورسونے اورشہوات کو پورا کرنے کا طریقہ جانتا ہو۔انسان کواول تو اجمالی طور پرعقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے ذریعیہ بھلائی برائی میں فرق کرنے کی قدرت نے سمجھ دی پھر تفصیلی طور پر ا نبیاء ورسل کی زبانی خوب کھول کھول بتلا دیا کہ بیراستہ بدی کا اور بیہ راستہ نیکی ویر ہیز گاری کا ہے۔

وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

#### قَانَ افْلَحُ مَنْ زَكَّهُ هَافَّا وَقُلْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا اللهِ

یقبیناوہ مرادکو پہنچا جس نے اس جان کو پاک کرلیا۔اور نامراد ہا جس نے اُس کو دیا دیا۔

قَنْ أَفْلَهُ كَامِيابِ مِوا مَنْ جِو إِنَّكُهَا اس كوپاك كيا و اور فَنْ خَابَ مُحقِق نامراد موا مَنْ جوبس دَستْهما اسعفاك ميس ملايا

#### کامیابی کسے کہتے ہیں

اب بیرجاننا جاہئے کے قرآن یاک کی زبان میں فلاح یا کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کم فہم تو کامیابی کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کوایک کمبی عمر تک دنیا میں رہنا نصیب ہو۔ اس کی صحت اچھی رہے توت بحال رہے۔ دنیوی اعتبار سے وہ خوب خوشحال ہو۔ مال بھی ہواولا دہمی ہو۔ ہرطرح کا چین وآ رام نصیب ہولوگوں میں عزیت کامقام بھی حاصل ہو۔غرض ہراعتبار ہے وہ مخص پھول بھل رہا ہو۔ کم فہم ایسے ہی شخص کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کا میاب ہے لیکن قرآن كريم مين "كاميالى" كاجومفهوم جكد جكه پيش كيا كيا باس كاعتبار سے ایساسمجھنا بالکل غلط ہے۔قرآن میں فلاح کا لفظ صرف دنیوی کامیابی کے محدود معنیٰ میں نہیں آیا ہے بلکہ اس سے مراد وہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے جس کے بعد بھی کسی ناکامی یا خسارہ کا سوال ہی باتی نہیں رہتا۔ دنیا میں جا ہے کسی کو مال دولت ملا ہو یا ندملا ہو۔ دنیا میں اس کی حالت جیسی رہی ہوائتہا ہے ہے کہ جا ہے اس نے اس زندگی میں مبھی چین وسکھ نہ بایا ہوئیکن ہوسکتا ہے کہ دہ قرآن کے بتائے ہوئے کامیابی کے مفہوم کے اعتبار سے انتہائی کامیاب مخص ہواور اس کے برخلاف ایک ایسامخص جس نے یہاں ونیا میں ہرطرح چین ہی چین ویکھا ہواور دنیوی اعتبار سے لوگ اسے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ جانتے ہول کیکن حقیقت کے اعتبارے وہ انتہائی نا کام اور نامر او خص ہوسکتا ہے۔ کا میاب ہونے والوں کی خصوصیات اس سلسلہ میں مناسب ہو گا کہ فلاح بانے والول کی کچھ خصوصیات اور علامات جو قرآن باک نے جگہ جگہ بیان کی میں سامنے رکھی جائیں تا کہ انہیں دیکھ کر ہمخص بیاوشش کرسکتا ہے کہ اگر

نفس کوسنوارنے والا کا میاب

ا**ورنہ سنوار نیوالا نا کام ہے** گذشتہ ابتدائی آیات میں چند مہتم بالشان چیزوں کی نتم کھا کر جواب نتم میں جوارشادفر مایا گیاوہ بھی دوآیات ہیں۔

قَ رَ أَفْلَ مَنْ ذَكَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ دَاللهِ اللهِ اله

کے نیجہ میں نامرادر ہے ہے کیا مراد ہے؟

وہ کوئی کامیا بی ہے جوہز کیئی نفس پرمیسر آتی ہے اور وہ کوئی ٹامرادی ہے۔ ان

ہوالات کے جواب میں پہلے تو ہیجھ کیجے کیفس کا سنوار نااور پاک کرتا ہیہ

موالات کے جواب میں پہلے تو ہیجھ کیجے کیفس کا سنوار نااور پاک کرتا ہیہ

ہوالات کے جواب میں پہلے تو ہیجھ کیجے کیفس کا سنوار نااور پاک کرتا ہیہ

ہے کہ قوت شہو میا ور قوت غصب ہوانسان میں ضلقۂ رکھی گئی ہیں ان کو قال سے تابع کرے اور عقل کو شریعت الہیں کا تابعدار بنائے تاکہ روح وقلب کے تابع کرے اور غفل کو شریعت الہیں کی روشنی سے منور ہو جا کیں۔ اور نفس کو خاک میں ملا چھوڑ نے سے میمراد ہے کہ نفس کی ہاگ ڈور بیکسر شہوت اور غضب کے ہاتھ میں دید سے عقل اور شرع سے بچھر روکار ندر کھے گویا خواہش اور ہوا کا بندہ بن جائے ۔ پہلی صورت میں نفس کو سنوار نے پر وعدہ اور بشارت کے لئے تاکا می ونامرادی ہنائی گئی۔

ہے فلاح اور کامیا بی کی اور دوسری صورت یعنی نفس سے غفلت برستے اور اس کونہ سنوار نے پر انسان کے لئے تاکا می ونامرادی ہنائی گئی۔

اس کونہ سنوار نے برانسان کے لئے تاکا می ونامرادی ہنائی گئی۔

اس کونہ سنوار نے برانسان کے لئے تاکا می ونامرادی ہنائی گئی۔

دہ بھی اس گروہ میں شامل ہونا جاہتا ہے جن کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو اور جونا کا می اور نامرادی ہے بچا ہوا ہوتو اسے اپنے اندر کیا صفات اور محس تنم کی خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی۔اس سلسلہ میں مختلف سورتوں کی چندآیات کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

(۱) چوتھے پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر ۲۰ امیں ارشاد ہے:۔ "تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہئیں جونیکی کی طرف بلائیں۔ بھلائی کا تھم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جولوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح یا کیں گے۔"

(۲) پھرای چوتھے پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر سامیں ارشاد ہے:۔ '' اے ایمان والو! یہ بڑھتا اور چڑھتا سو دکھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔امید ہے کہ فلاح یا وُ گئ'۔

(۳) پھرای چوتھے پارہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ۲۰۰ میں ارشاد ہے:۔

''اے ایمان والوخود صبر کرو۔اور مقابلہ میں صبر کرنے رہواور مقابلہ کے لئے مستعدر ہواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم فلاح پاؤ''۔ (۴) چھٹے یارہ سورۂ ماکدہ میں آئیت ۳۵ میں ارشاد ہے:۔

''اے ایمان والواللہ ہے ڈرواوراس کا قرب تلاش کرواوراس کی راہ میں جہادو جدو جہد کروتا کہتم فلاح یاؤ''

(۵)ساتویں یارہ سورۂ ما کدہ آیت • • امیں ارشاد ہے:۔

''(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیکئے کہنا یاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے کو تخصے نا پاک کی کثرت حیرت میں ڈالتی ہو۔سو اے عقل والواللہ ہے ڈرتے رہوتا کہتم فلاح یاؤ''۔

(۲) اسی ساتویں پارہ سورہ ما کدہ آیت ۹۰ میں ارشاد ہے:۔ دور اس مارش

''اے ایمان والو! شراب اور جوا'بت اور پانسے بیسب گندے شیطانی کام ہیں۔ان سے پر ہیز کرو۔ مید ہے کہ ہمیں فلاح نصیب ہوگی''۔ کام ۔ رن

(٤) نویں پارہ سورہ اعراف آیت ۱۵۵ میں ارشاد ہے:۔

' ' ' نہذا جولوگ ان پر یعنی محمصلی الله علیہ وسلم پر ایمان لا کمیں اور دین قائم کرنے اور الله کا کلمہ بلند کرنے کے لئے ان کی حمایت و

نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جوان کے ساتھ نازل کی گئی ہےتو دہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

(۸) دسویں پارہ سورہ انفال آیت ۲۵ میں ارشاد ہے: 'اسے ایمان والو جب (حق و باطل کی کشکش کے میدان میں) کسی گروہ ہے تمہارا مقابلہ ہوتو ثابت قدم رہواورانٹدکو کشرت سے یاد کروتا کہم فلاح پاؤ''۔ (۹) دسویں یارہ سورہ تو بہآ یت ۸۸-۹۸ میں ارشاد ہے:۔

رہ کر رہے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم ) اور جولوگ ان کی ہمراہی میں ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کی ہمراہی میں انہی کے لئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا اور انہی کے لئے ساری بھلا ئیاں ہیں۔ اور یہی لوگ پورے کا میاب ہیں یعنی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کرر کھے ہیں جن کے ینچے نہریں بہدرہی ہیں۔ ان میں وہ بمیشہ رہیں جن کے ینچے نہریں بہدرہی ہیں۔ ان میں وہ بمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کا میانی ہے۔''

(۱۰)ستر ہویں پارہ سورۃ انجے آیت کے پیں ارشاد ہے:۔ ''اے ایمان والورکوع کیا کرواور سجدہ کیا کرواورا پنے پروردگار کی عبادت کرتے رہواور بھلائی کے کام کرتے رہو۔امید ہے کہ اس طرح تم فلاح یاؤگے''۔

(۱۱) اٹھارویں پارہ سورہ مومنون آیت ااپیں ارشاد ہے:۔
''یقینا فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جواپی نماز میں خشوع
اختیار کرتے ہیں۔ جولغو بات سے دور رہتے ہیں جوز کو ق کے طریقہ
پر عامل ہوتے ہیں جواپی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے
اپنی ہویوں کے اور اپنی باندیوں کے کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں
'البتہ جواس کے علاوہ کچھا ورچاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں اور جو
اپنی امانوں اور اپنے عہد و بیان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نماز وں کی
حفاظت کرتے ہیں بہی لوگ وارث ہیں جومیراث میں فردوس پاکیں
شاظت کرتے ہیں بہی لوگ وارث ہیں جومیراث میں فردوس پاکیں

(۱۲) اٹھارویں پارہ سورہ نور آیات ۵۱–۵۲ میں ارشاد ہے:۔ ''ایمان لانے والوں کا کام تو بیہ ہے کہ جنب وہ اللہ اور رسول ک طرف بلائے جائیں تا کہ رسول ان کے مقدمہ کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں

کہ ہم نے سنااوراطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جواللہ اور رسول کی فرمانبر داری کریں اور اللہ سے وُریں اوراس کی نافر مانی سے بچیں''۔

(۱۳) بائیسویں پارہ سورۂ احزاب آیت اے میں ارشاد ہے:۔ ''اے ایمان والواللہ ہے ڈرواور رائتی کی بات کہو۔اللہ تنہارے اعمال قبول کرے گااور تمہارے گناہ معاف کرد ہے گااور جس کسی نے النداوراس کے رسول کی اطاعت کی سووہ بڑی کامیانی کوئینچ گیا''۔

(۱۴) ۱۸ ویں پارہ سورۃ الجمعہ آیت ۱ شیں ارشاد ہے:۔ '' پھر جب نماز پوری ہو بچکے تو زمین پر چلو پھر داور اللہ کی روزی تلاش کر داور اللہ کو بکٹر ت یا د کرتے رہوتا کہتم فلاح پاؤ''۔

(۱۵) ۲۸ ویں یارہ سورہ تغابن آیت ۲ امیں ارشاو ہے:۔

"سواللہ سے ڈرتے رہوجہاں تکتم سے ہوسکے اور سنتے رہواور اطاعت کرتے رہواورائے حق میں بھال کی کیلئے خرج کرتے ہواورجو کو کی محفوظ رہاحرص نفسانی سے تو یس لوگ فلاح پانے والے ہیں۔"

#### وعالشيجئة

القد تعالی این کرم سے ہم کودائی اور تھی کامیابی کی راہ پر چلنا نصیب فرمائیں اور ناکامی و نامراوی کی راہ سے بچنامقدر فرمائیں۔

یا اللہ ہم کوعزم وہمت نصیب فرما ہے کہ ہم و نیا ہیں اپنے نفس کا تزکیہ کرلیں۔ اوران صفات کواپنالیں کہ جو آخرت کی کامیا بی ولانے والی ہیں۔

یا اللہ اپنے کامیاب بندوں میں ہم کو بھی شامل فر مالیجئے اور جس فلاح وکامیا بی کی قر آن کریم نے نشاند ہی فرمائی ہے اس کامیا بی کو ہمارے لئے مقدر فرماہئے۔ آمین۔

یااللّهٔ میں نے کتی بارتو ہے احتمیں کھا کی واسطے دیے کہ اب برگناہ نہ کروں گالیکن جب شیطان نے اس گناہ کی طرف وعوت دی جھے میر نے شس نے اس کومزین کر کے ساشنے کیا تو میں نے بودھڑک اس گناہ کا ارتکاب کیا۔افسوس مجھے لوگوں سے تو حیا آئی لیکن آپ نے بھی حیا نہ کی کہ آپ ہر وقت و کیمنے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ بیجائے ہوں نہ کوئی مکان نہ اندھیرا نہ کوئی حیلہ وقد ہیر آپ سے اوجھل کرسکتا ہے۔افسوس میری اس جرائت پر کہ جس کام کو آپ نے منع کیا تھا میں نے جان کے بھی مخالفت کی بھر بھی آپ ہوں کہ ان کوسوائے آپ کے اورکوئی نیس جی آپ کا فرما نبردار بندہ ہوں۔ان گناہوں سے شرمندہ ہوں کہ ان کوسوائے آپ کے اورکوئی نیس جانبا اگر آپ کا فرما نبردار بندہ ہوں۔ان گناہوں سے شرمندہ ہوں کہ ان کوسوائے آپ کے اورکوئی نیس جانبا اگر آپ کو ایس جی نہ کہ کو ایس جی کا میں باعزت رہا۔لوگ جھے اپنے نزد یک ایجھا ہی سیجھے رہے ورنہ بین تو جیسا تھا آپ کے علم میں باعزت رہا۔لوگ جھے اپنے نزد یک ایجھا ہی سیجھے رہے ورنہ بین تو جیسا تھا آپ کے علم میں باعزت رہا۔لوگ جھے اپنے نزد یک ایجھا ہی سیجھے رہے ورنہ بین تو جیسا تھا آپ کے علم میں باعزت رہا۔لوگ جھے اپنی ایسے سب گناہ میرے بخش د شیخ کے۔

## كُنَّابِتُ ثَمُودُ بِطَغُولِهِ آثَانِ النَّبِعِثَ الشُّقِيهَا لَهُ فَقَالَ لَهُ مُرسَولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقِّيهَا ﴿

قوم شود نے اپنی شرارت کے سبب تکفیر بی جب کے اس قوم میں جوسب سے زیادہ ہر بخت تھا اٹھد کھڑا ہوا۔ تو این انوکوں سے اللہ کے بغیر نے فرمایا کہ اللہ کی افٹی سے اور اسکے پانی پینے سے خبروار دہنا۔

# فَكُنَّابُوهُ فَعَقَرُوْهَا أَنَّ فَكُمْهُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُ مُربِذُنِّهِمْ فَسَوِّلِهَا أَوْلَا يُخَافُ عُقُلِهَا أَ

سوانہوں نے تیفیر کوجنلایا پھراس اونٹی کو مار والا تو اُن کے بروردگار نے اُن کے گناہ کے سبب اُن پر بلاکت نازل قرمائی پھراس کوعام قرمایا اورالله تعالیٰ کواس بلاکت کے اخیر شرکسی خرابی کا اندیشنیس جوا۔

#### تفسير وتشريح

گذشتہ آیات میں جو بیفر مایا گیا تھا کہ جس نے اپنفس کی اصلاح کی اوراہ پاک صاف بنالیا وہ یقینا مراوکو پہنچا کہ زندگی کے اصل مقصد کے حصول میں کا میاب ہو گیالیکن جس نے اپنفس کی اصلاح نہ کی اور جو ہرانیانی کوخاک میں ملا دیا وہ یقینا نامراد و ناکام ہوا۔ اب اس کے ثبوت میں عبرت دلانے کیلئے قوم ثمود کے مشہور تاریخی واقعہ کاذکران آیات میں فرمایا جا تا ہے۔

تو مثمود کے تذکرہ کی حکمت

عرب کوگ خوب جانے سے کتو مقود نے اپنے بینجم رحضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ اور جب بدبخت قوم کی سرکتی اس صد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اس او خمنی ہی کو مار ڈالا جسے اللہ تعالیٰ نے قوم شمود کے طلب کر دہ نشانی کے موافق بطور مجزہ پھر کی چٹان سے پیدا کیا تھا تو چران کی مہلت ختم ہوگئی اور اللہ کے خضب نے انہیں آ دبوچا اور پوری قوم شمود کے سرکش ونا فرمان ہلاک کر ڈالے گئے۔ پھر تو مثمود کا یہ واقعہ مکہ کے کفار قریش کے حال سے بہت پھر ملتا جتن تھا۔ مثلاً کا یہ واقعہ مکہ کے کفار قریش کے حال سے بہت پھر ملتا جتن تھا۔ مثلاً جس طرح قوم شمود نے اپنے بیٹیم رکو جمثلا یا تھا اسی طرح کو مار مکہ مود نے اپنے بیٹیم رکو جمثلا یا تھا اسی طرح کمود نے اپنے بیٹیم رکو جمثلا یا تھا اسی طرح کمود نے اپنے بیٹیم کو جمٹلا رہے متھے۔ جس طرح شمود نے اپنے بیٹیم کو جمٹلا دے ہے تھے۔ جس طرح شمود نے اپنے بیٹیم کے آخری ہرگزیدہ رسول کو جمٹلا دے ہتھے۔ جس طرح شمود نے اپنے بیٹیم کو تھی ایک نی سازش کی تھی۔ اس طرح اگر چدان آ یات بیں ایک علیہ وسلم کے تل کی سازش کی تھی۔ اس طرح اگر چدان آ یات بیں ایک بیکن سننے والے بعنی مخاطبین اول بھی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن سننے والے بعنی مخاطبین اول بھی ایک بھیلے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن سننے والے بعنی مخاطبین اول بھیلے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن سننے والے بعنی مخاطبین اول بھیلے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن سننے والے بعنی مخاطبین اول

اہل مکم محسوں کر سکتے تھے کہ بات دراصل ان کی اپنی ہے مقصوداہل مکہ کو یہ بتا نا ہے ہے۔ بیا اس جیسی فلطیوں کی وجہ سے قوم شمود پر عذاب آیا اس جیسی فلطیوں کی وجہ سے قوم شمود پر عذاب آیا اس جیسی فلطیوں کی وجہ سے کفار قرش مکہ کی پکڑنہ ہوجائے۔

بدبخت قوم كاظلم اور بلاكت

یباں اس سورۃ میں تو م خمود کے واقعہ کو مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے قوم شمود نے صالح علیہ السلام کو حجتلا یا اور بیکام انہوں نے اپنی طاقت وقوت اورز وروغلبہ کے گھمنڈ میں کیا تھا یہاں تک کہاس قوم شمود میں ہے ایک بڑا بدبخت اس اونمنی کو جو بطور معجزہ کے بیدا ہوئی تھی قبل کرنے کے لئے آ مادہ ہوگیااوراس کے ساتھ اورلوگ بھی شریک ہوئے۔ جب صالح علیہ السلام كوقوم كابيه بداراده معلوم مواتو آب نے قوم كوبتا كيدفر ماديا كه خبروار الله كي أوَمُّني تُولِّل مُدكر ما اور منه اس كاياني بند كرمنا - يبهال آيت ميس مُأَقَّهُ اللهِ لیعنی اللہ کی اونٹنی فرمایا گیا اور پیاس لئے کہ بیاونٹنی خدا کی طرف ہے بطور معجزہ پیدا ہوئی تھی۔ بیاضافت تشریفی ہے بعنی عزت دینے کے لئے جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بعنی اللہ کا گھرور نہ خدائے یاک کا کوئی خاص گھرنہیں کہ جس میں وہ رہتا ہو۔ یوں تو دنیا بھر کی اونٹنیاں بلکہ کل چیزیں اللہ ہی کی ہیں مگراس اونٹنی میں پیخصوصیت تھی کہوہ اللہ کی طرف ے ایک نشانی تقی اس کی قدرت کا ملے کی اور ایک خاص طرز سے بیدا ہوئی تھی بطور معجزہ کے اس کئے اس کو ٹافئہ اللهِ (لیعنی اللہ کی اونٹنی ) فرمایا۔ حضرت صالح علية السلام في بتاكيد قوم عدفر ماديا تها كداس اومنى كوبرائى ے ہاتھ نہ لگانا ورنہ سخت دردناک عذاب میں پھنس جاؤ گے۔لیکن

بد بخت قوم نے اس بات کوجھوٹ سمجھا اپنے پیٹمبر کی تکذیب کی اور اونٹنی کو ہلا کے کر ڈالا۔ آخر وہی ہوا جوحفرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل بدکی وجہ سے سب کوغارت کر کے زمین کے ساتھ برابر کر دیا یعنی خاک میں ملادیا۔

الله تعالیٰ کی بے نیازی

اخير مين فرمايا كيا وَلا يُحَافُ عُقَبْهَا اور الله تعالى كواس ملاكت کے اخیر میں کسی خرابی کااندیشہ نہیں ہوا یعنی جیسے بادشامان و نیا کوکسی بڑی قوم یا جماعت کی سزا دہی کے بعد احتمال ہوتا ہے کہ کہیں ملک میں شورش ہریا نہ ہو جائے۔ یا انتظام ملکی میں خلل نہ پڑے۔ یا ملک میں عام بغاوت نہ ہو جائے کہ جس ہے بادشاہ کی بدنا می ہو یا ذرائع آ مدنی میں کمی آ جائے یا اس طرح کا کوئی اور اندیشہ ہواور اس لئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنی منشاء کے خلاف کتنی ہی ایسی باتیں برداشت کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔جنہیں لوگ کثرت سے اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت بڑی تعدا دکوسزا وینامصلحت کےخلاف سمجھا جاتا ہے کیکن خدا کی ذات ان تمام کمزور یوں ہے کہیں بالاتر ہے۔ نداس کے مقابلہ میں کسی بغاوت کا امکان ہے نہ اس کی حکومت انسانوں کی اطاعت اور سہارے کے بل پر قائم ہے۔ اس کی طرف سے اگر باغیوں کو ڈھیل بھی دی جاتی ہے تو وہ کسی خاص حکمت ومصلحت سے تحت وی جاتی ہے۔ سمی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے نہیں۔ الغرض آيت و لا يخاف عقبها جس يرسورة كوختم فرمايا كيا\_ الله تعالى كي بے نیازی اس کی قدرت و حکمت کو ظاہر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا نہایت بلندوسیح تصور پیش کرتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سرکشی اور اللہ کے بھیج ہوئے رسولوں کی دعوت سے انکار کے برے انجام ہے ڈرانے کے لئے بیسورہ باوجو دختصر ہونے کے انہائی موڑ ہے۔ اس میں وہ اصولی بات بتلائی گئی جوقر آنی دعوت کی جان ہے یعنی انسان کی اصل کا میابی

یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کونٹرک و کفر اور اخلاقی گند گیوں ہے پاک کر ہے جس نے اس میدان میں کامیا بی حاصل کر لی وہی کامیاب و بامراد ہو گیا اور جواس معاملہ میں ناکام رہا۔ اور اپنے نفس کو گند گیوں سے آلودہ کرلیاوہ انجام میں تباہ و نامراور ہا۔

#### خلاصير

اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور معاصی ہے بچاؤاور تحدیر ہے۔ اس سورت کی ابتداء میں تکوین کلوقات میں ہے سات الی چیزوں کی قسم کھائی ہے جوسب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدا نیت کے آثار بین یعنی سورج چانڈون رات آسان زمین اور نفس انسانی 'ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہا گرانسان اپنے رب ہے ڈرے اور اسپی نفس کا نزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہوجا تا ہے اور اگر اس کی تربیت سے غفلت نزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہوجا تا ہے اور اگر اس کی تربیت سے غفلت افتیار کرے اور اس کو گذرگی میں پڑار ہے دیونا کام ہوجا تا ہے۔ افتیار کرے اور اس کی تربیت ہے خفلت اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت کو مروئے کار لاتا ہے اس تفصیل کے بعد بیسورت ہمارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر ہے اس تفصیل کے بعد بیسورت ہمارے سامنے مثال اور نمونہ کے طور پر قوم شود کا قصہ بیان کرتی ہے جس نے اپنوس کا تزکید نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے سختی ہوگئے۔ معاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے سختی ہوگئے۔ معاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے سختی ہوگئے۔ معاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے سختی ہوگئے۔ معاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے سختی ہوگئے۔ معاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے سختی ہوگئے۔ معاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے سختی ہوگئے۔ معاصی کا عادی بنادیا جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے سختی ہوگئے۔

۱- جوآ دمی کثرت کے ساتھ اس سورۃ کی قراءت کرے تو وہ ہر جگہاور ہرمیدان میں کامیاب د کامران ہوگا۔

بہ بریان کے مکان میں بہت مرکیا ہوا یا سورۃ الشمس لکھ کراسے پانی سے دم کیا ہوا یا سورۃ الشمس لکھ کراسے پانی سے دھوکر وہ پانی چیئے اگر اس پر گھبرا ہٹ اور خوف ہوتو وہ جاتار ہے گا۔

"""" اگر دشمن کا گھر و بریان کرنا مقصود ہوتو ایک الی تھیکری پر سورۃ الشمس لکھے جسے غیرشادی شدہ آدمی نے بنایا ہو، پھراس تھیکری کوکوٹ لے اور دشمن کے مکان میں بھیر دے۔

وعا سیجے: اللہ تعالی ہمارے نفوس کا بھی تزکیہ فرماویں اور نفس کی گند گیوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما کیں اور نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما کیں۔ وَ الْحِدُرُ دِعُو نَا أَنِ الْحَدُلُ لِلْاءِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

## المِينَّةُ الْنَالِكَالِيَّةُ فَهِي السِّيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِسِيمِ الْمَاكَعَةُ وَالْكَالَةُ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر مان نہایت رحم والا ہے۔

### وَ الَّيْكِ إِذَا يَغْشَى أَوَالنَّهَا لِذَا تَجَلَّى أَوَمَا خَلَقَ الذَّكُرُو الْأُنْثَى ﴿

م ہے رات کی جبکہ وہ چھالے۔اور دن کی جب کہ وہ روش ہوجاوے اور اُس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔

### إِنَّ سَعْيَكُمُ لَثُكُنِّ

كەب شك تىمارى كوششىن مخلف بىل-

وَالْيَلِ رَاتَ كُنْمُ لِذَاجِبِ يَعْنَلَى وَهُ وَهَا كَمُ لِ وَالنَّهَالِ اور دَن كَى لِذَا تَجَكَى جَبِ وَه رَوْنَ بُو وَهَا خَلُقَ اور جو اس نے پیدا کیا النَّلُ کُرُ رَ وَالْأَنْثَى اور ماده لِنَّ بِیْتُ سَخِیکُ فُر تمہاری کُوشُ لَتُنَتَّى مُخَلَفًا

#### وجدتشميه ُز مانهُ نزول

اس مورة کی ابتدائی لفظ و الیکل ہے ہوئی ہے کیل کے معنی رات کے
ہیں۔اس لئے علامت کے طور پر اس کوسورة الیل کہا جاتا ہے یہ بھی محی سورة
ہے اوراس کا نزول مکہ میں دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں ہوا ہے۔

#### شان نزول دومختلف کردار

اس سورة کامضمون اگر چه عام ہے کیمن روایات کشرہ شاہد ہیں امیہ کداس سورة کا نزول سیدنا حضرت ابو بکرصد این اور کفار کہ ہیں امیہ بن خلف کے متعلق ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوگ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سبب نزول اس سورة کا بیہ ہے کہ کم معظمہ میں دوخت رئیسوں میں ہوے مالدار تھے۔ایک حضرت ابو بکرصد بی میں دوخت رئیسوں میں ہوے مالدار تھے۔ایک حضرت ابو بکرصد بی اور دوسرا امیہ بن خلف اور ان وونوں کا معاملہ مال صرف کرنے میں مختلف تھا۔امیہ مال بہت رکھتا تھا اور متعدد خلاموں کوتر بیت کرے ہر ایک کو ایک ایک کام بہر دکیا تھا۔ کوئی تھیتی کا نگران تھا۔ کوئی میووں کے باغ کا۔کوئی قبتی کپڑوں کی تجارت پر تعینات تھا۔کوئی مواشی اور جانوروں پر مقررتھا تاکہ دودہ وہی اور نسل کی خبر داری کرے۔اس جانوروں پر مقررتھا تاکہ دودہ وہی اور نسل کی خبر داری کرے۔اس تہ بہت مال جمع کیا تھا مگر باوجود ٹروت و مالداری کے ایک

کوژی غریب وفقیر کونہیں دیتا تھا اورا گرمھی کوئی غلام کسی مختاج کو کچھ دے دیتا تو اس پرخفا ہوتا اور اگر کوئی اس کم بخت کوبطور تصیحت کچھے سمجھا تا تھا کہ باوجود اس کثریت مال کے اللہ کی راہ برمختاجوں اور مسكينوں كوكس واسطےنہيں ديتااورا خرے كا ذخيرہ كيوںنہيں كرتا تو وہ ا بدبخت اس کے جواب میں کہتا کہ اول تو آخرت ہے کہاں اور اگر ' بالفرض ہوئی بھی تو اس قدر مال دولت اسباب اوراولا د میں نے جمع ا کیا ہے کہ مجھ کو کچھا حتیاج جنت کی نعتوں کی نہیں ہے جن کی طبع اور لا کچ محمر (صلی الله علیه وسلم ) فقیروں اورمخنا جوں کو دیتے ہیں اوراس سبب ہے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتے ہیں۔ مجھ کو پچھ پروانہیں۔ اس کے غلاموں میں ایک حضرت بلال جھی تھے جو پوشیدہ طور پراسلام لے آئے تھے۔ جب اس کو آپ کے اسلام لانے کی خبر پیجی تو اس ملعون نے کہا کہاس دین کوچھوڑ دیے نہیں تو میں بری طرح سے پیش آ وُل گا۔اور مارتے مارتے مارہی ڈ الول گا۔حضرت بلال نے کہا کہ میں تو اس دین ہے اب پھرنہیں سکتا تیرا جو جی جا ہے سوکر۔اس شقی ا ازلی نے اینے دوسرے غلاموں کو حکم دیا کہ دن چڑھتے ان کے بدن میں ببول کے کانٹے چھویا کرواور جب آ فتاب خوب گرم ہوتب دھوپ میں ان کو حیت لٹا کرسر ہے پیر تک ان پر گرم پھر رکھ دیا کرو

مجھ سے خرید لو۔حضرت ابو بکرصد ایٹ نے جواس بات کی آرزو دل میں رکھتے تھے۔اس ہے کہا کہ بہتر ہے جوتو طلب کرے میں دوں گا اوراس کوخر بیدوں گا۔اس کا فرنے کہا کہا گریونہی تہمیں منظور ہےاور حمہیں اس کے خرید نے کا بڑا شوق ہے تو اپنا غلام نسطا س ردمی کہ وہ آپ کے غلاموں میں سب سے بڑی لیافت اور قابلیت تجارت وغیرہ کی رکھتا تھااور قریب دو ہزار دینار کے پونجی جمع کی تھی وہ مجھ کودے دو اوراس غلام یعنی بلال کومجھ سے لےلو۔حضرت ابو بکرصد بیت جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے جان تک دینے میں عذر ندر کھتے تھے ا اس بات کونورا ول و جان ہے قبول کیا بلکہ جالیس اوقیہ اور زیادہ . كرنے كے اس كافركود ہے اور حصرت بلال كوقيد خانہ سے باہر نكال کرایئے ساتھ لے کر چلے۔وہ کا فرامیہ بن خلف آپ کود کیتیا تھا اور بنتا تھااورا بے مصاحبوں ہے کہتا تھا کہاس مخص نے باوجوواس عقل ووانائی کے اس معاملہ میں کس قدر دھو کہ کھایا ہے اور کتنا اپنا نقصان کیا اورایسے غلام کو جو ذو ہزار دینار کی ہوتجی بھی رکھتا تھا ایسے نکمے غلام کے عوض جوکسی کام کانہیں ہے اور ایک کوڑی بھی پونجی نہیں رکھتا ہے دیا ے۔حضرت ابو برصدین نے جو بد بات سی تو فرمایا کہ اس غلام کا مرتبه یعنی حضرت بلال کااس قدرمیرے نزدیک ہے کہ اگرتمام یمن کی بادشاہت کے عوض میں تو بیتیا تو بھی میں بغیر لئے مہم چھوڑ تا۔ پھر بلال گوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جا کر عاضر کیاا ورتمام احوال جوگز را تھاعرض کیا کہ اس طرح میں نے ان کو خرید کیا ہے اور آ ب کواہ رہے کہ اللہ کی رضامندی کے واسطے ان کو میں نے آ زاد کیا۔ جناب رسالت مآ ب صلی القدعلیہ وسلم اس بات ے بہت خوش ہوئے اور حصرت بلال آ زاد ہوکر آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں رہنے گئے۔حضرت صدیق اکبڑنے ابتدائة اسلام ہے جومسلمانوں کی نہایت ضعفی اور عاجزی کا وقت تھا ایینے مال کواللہ تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے آتنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےمصارف اور حاجتوں میں اور کا فروں کے بینجے ہے مسلمانوں

۔ '' تا کہ بل نہ تکیس اوران کے گردآ گ جلا و یا کرواور جب شام ہوتو ہاتھ ۔ پیر بانددہ کے اندھیرے مکان میں قیدر کھواور باری باری ہے رات تجرکوزے مارا کرواور صبح تک بیرمار موقوف نه کرو۔الله!الله!ای طرح ے کتنے دنوں تک حضرت بانال اس مصیبت میں گرفتارر ہے۔ مگراس ا پر بھی بکار نیکار کراحدا حد کہا گئے۔ بیعنی معبود میرا ایک بی ہے۔ ایک ا روز حضرت ابو بکرصدیق رات کے وقت اس طرف ہے گز رے اور اس ملعون امید بن خلف کے مکان سے آواز آووزاری کی آپ کے کان میں بزی۔ آب نے یو چھا کہاس گھر میں کیا ہوتا ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بلال نامی ایک غلام ہے اس کو مارا جاتا ے اور بیآ وازاس غلام کے رونے کی ہے۔اے اللہ اپنے اس شیدائی اسلام اور عاشق رسول کے آئسوؤں اور آہ و بکا کے طفیل میں تو ہم کو بھی ا اسلام پراستفامت نعیب فرما اوراینے سیجے دین کی نہ مٹنے والی سجی ' محبت عطا فر ما\_حضرت صعد بنّ ا كبرّ كو بيه معلوم موكرنها بيت رنج وقلق موا اور شبح کے وقت اس کے گھر پر آپ پھر تشریف لے گئے اور اس مردود ظالم امیہ بن خلف کونفیحت کرنا شروع کی کہ خدا ہے ڈراوراس غلام پر ا تناظلم ناحق مت كراس واسطى كهاس نے سيے دين كوقبول كيا ہے۔ اوراللدتعالي كي دوي اوررضامندي كواختيار كيا بي تحفيكو جا بي كداس فلام کوننیمت جان اوراس کے ساتھ احسان کر کہ آخرت میں تیرے کام آ و ہے گا۔اس ملعون امیہ بن خلف نے کہا کہ آخرت ہے کہاں ا اور دین کہاں ہےمعلوم ہوا کہ سچا ہے۔اوراگر بالفرض آخرت ہوگی جمی تو مجھ کود نیامیں س چیز کی کمی ہے کہ آخرت کی نعمتوں پر جوفقا وہم اور خیال ہے فریفیۃ ہوں۔میرے یاس دنیامیں بھی بہشت موجود ہے۔ چنانچةم بھی جانتے ہو کہ کوئی ایس چیزنہیں جومیرے کارخانہ میں ا کثرت ہے موجود نہ ہو۔حضرت ابو بکرصدین نے پھراسے مجھایا اور تقیحت کی کے میرا کہا مان ۔اس بے جارے سکین پرظلم کرتے ہے باز آ ۔اس بد بخت نے کہا کہ اگر تمہاراول اس برترس کھا تا ہے تو تم بھی مالدار بواورآ خرت كااعتقادر كحته بهويتم بى تواب كماؤاوراس غلام كو

کوچھڑا لینے میں ہے در یغ خرج کیا اور متعدد غلام اور لونڈی قریش کے کہ جنہوں نے وین اسلام دل سے قبول کیا تھا اور ان کے مالک اس سبب سے ان کو ایذ اویتے تھے خرید خرید کر اللہ کی رضامندی کے واسطے آزاد کر دیئے تھے ۔لکھا ہے کہ سلمانوں پر تیرہ سال کے عرصہ میں آپ نے اپنی تمام دوات کو صرف کیا اور قریب چھ بزار درہم کے باقی رہے تھے جو پچھ بجرت کے سفر میں اور پچھ مجد نبوی کی زمین کے خرید نے میں اور پچھ محد نبوی کی زمین کے خرید نے میں اور پچھ دوسرے نیک کا موں میں خرج کئے۔ آئخ سرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہاا پی زبان فیض ترجمان سے اس کلمہ کو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے مال سے جھ کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے جھ کو فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے جھ کو فائدہ نہیں پہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے جھ کو فائدہ نہیں بہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے جھ کو فائدہ نہیں بہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے جھ کو فائدہ نہیں بہنچا جس قدر ابو بکر کے مال سے جھ کو فائدہ نہوں۔

الحاصل جب حضرت ابو بمرصد بين كانتمام مال اسلام كي نصرت اورشوکت کی زیادتی میں اورمسلمانوں کی خلاصی اورضعیف مسلمانوں کی مدداور دنتگیری میں صرف ہو چکا اور اللہ کی راہ میں بالکل فقیر اور وعتاج ہو گئے تو ایک روز ایک کمبل کو کرتے کی طرح گلے میں ڈال کر ا اس کو کا ننو ال ہے گونتھ کر رسول الٹنصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو جیما کہ حضرت ابو بکر صعہ این تو بزے مالدار اور تو گر تھے بیاکیا ہوا کہ فقیروں کے سے کپڑے سے بیشے ہوئے ہیں۔ جناب رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا كەانىبول نے اپناسب مال مجھ يراورميرے واسطے خرچ كر ۋالا اور اینے یاس کچھندرکھا۔حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالی نے ابو بکر کوسلام فر مایا ہے اور یو حیصا ہے کہ کیا اس فقیری میں بھی مجھ ے راضی بیں یا کچھول میں رنج وملال ہے۔حضرت ابو بمرصد این کو اس کلام کے سننے ہے عجیب حالت اور کیفیت پیدا ہوئی اور اسحاب حال کے مانند بے خود ہو گئے اور اس کلمہ کو بار باراینی زبان پر لاتے رہے۔ انا عن رہی راض' انا عن رہی راض میں اینے ہ پر در دگار ہے راضی ہوں۔ میں اینے برور دگار سے راضی ہوں۔ تو ا آپر جہاں سور ق کے الفاظ عام ہیں مگر محدثین ومفسرین کا کہنا ہے کہ ا

اس سورة میں حضرت ابو بمرصدیق اور امیہ بن خلف کے معاملات و حالات کا نقشہ تھینچ کر سعاوت و شقاوت کے راستہ بتائے گئے ہیں۔ رات ون اور خالق کی مشم

اب ان آیات کی تشریح ملاحظه بوراس سورة کی ابتدا بھی قسموں ہے ہوئی ہے۔ پہلی مشم فرمائی۔ وَالْنَيْلِ اِذَ يَعَنْهِي يَعِنْ مُسْمَ ہے رات کی جب کہ وہ حیما جائے یا آ فتاب کے نور کو چھیا لے اور جہان کو تاریک کردے۔ رات بھی اللہ کی قدرت کا بدکی ایک نشانی ہے اس لئے اس کی قشم کھائی گئی۔رات دنیا میں ایک انقلاب عظیم بھی ہے اور موت وحیات کا ایک بورانمونہ ہے۔ رات کو بالکل سناٹا ہو جاتا ہے اور انسان وحیوان حیرند و برندسب آ رام کرتے ہیں۔لوگ باتیں کرتے کرتے سوجاتے ہیں اور سب مردوں کی طرح بےخبر لینے ہوتے ہیں۔ ندائس وقت اپنے مال کی خبر ہوتی ہے ندادلا د کی۔ ندکسی کے نیک و بد کہنے کی۔ اس کے بعد دوسری قسم وَالنَّهَالِ إِذَا تَعِلَىٰ فرمائی <sup>بی</sup>ن قشم ہے دن کی جب کہوہ روشن ہوجائے رات کے مقابل دن بھی اس کے قندرت کا ملہ کی دوسری نشانی ہے رات میں جو بےخبر ۔ یڑے سوتے تھے دن میں ہرایک سی نہسی امرکی دوڑ دھوی میں نگا ہوتا ہے۔ یرندبھی چیجہانے لگے جرند جنگل کی طرف جانے لگے۔ کاروباری اینے کارکی طرف چلنے لگے۔ تو یا پیچشر کانمونہ ہے کہ سب سوتے سے جاگ اشھے۔ تیسری قسم ہے و ها خلق ال کُرُو الاُنافی اورتشم ہےاس کی جس نے نرو مادہ کو پیدا کیا۔ ونیامیں زندہ اجسام کی نسل کو ہاتی رکھنے اورا ہے بڑھانے کیلئے خواہ انسانی ہوخواہ حیوانی خواہ اور مخلوق میربھی اس کی قدرت کا ملہ کی بروی نشانی ہے کہ زو مادہ کا ایک ہی مادہ سے مگر قندرت خداوندی کسی کونر بنادیتی ہے اورنسی کو مادہ۔اگر نرومادہ نہ ہوتے یاسب مادہ ہوتے یا سب نرہوتے تو کیا کیا مشکلات چین آتیں۔ پھرنرو مادہ میں ایک مقناطیسی کشش ایسی رکھی ہے کہ جس نے ایک کودوسرے کا فریفیتہ کردیا ہے۔

ت بیت روز رستاری کوششیں مختلف ہیں تمہراری کوششیں مختلف ہیں تو یہاں تین تشم کھا کر آگے جواب تشم ارشاد ہے۔

ان سند کنی خواندی بین جس الله اور دن از و ما و ده مختلف بین ایمنی جس طرح و نیایی رات اور دن نرو ما و ده مختلف اور متفاو چیزیں پیدا گائی بین اے بی آ دم تمبارے اعمال اور اشغال اور کوششیں بھی مختلف اور متفاو بین بین سی کی کوشش رات کی طرح تلمانی ہے کہ برے کاموں کام کرتا ہے اور کسی کی کوشش دن کی طرح نورانی ہے کہ ایجھے کاموں میں سرائرم رہتا ہے۔ پھر کسی کی کوشش مردانہ ہے کہ سعادت کے میں سرائرم رہتا ہے۔ پھر کسی کی کوشش مردانہ ہے کہ سعادت کے مقامات طے کرنے کے در بے رہتا ہے اور کسی کی کوشش زنانہ ہے کہ مقامات طے کرنے کے در بے رہتا ہے اور کسی کی کوشش زنانہ ہے کہ افذائذ دنیا پر فریفت ہے۔ اور دنیا کی خسیس چیز وں پر مرر ہا ہے کہ لذائذ دنیا پر فریفت ہے۔ اور دنیا کی خسیس چیز وں پر مر رہا ہے کہ

رات دن مال وزر کے جمع کرنے میں نگا ہوا ہے نہ اس کو دن میں چین نہ رات کوراحت۔ اور بھی یہ خیال نہیں ؟ تا کہ ایک روز مرنا ہے اور بیساری دنیا کی چیزیں بہیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور کوئی ہے کہ اس کی جمت مردانہ کے نزدیک مال و زرتو کیا دنیا کی سلطنت بھی کوئی چیز شہیں وہ سمجھتا ہے کہ چند روز کا دنیا میں مہمان ہوں جہاں سدار ہنا ہے راحت وعزت تو وہاں کی ہے یہاں کیا عارضی زندگی ہے ۔ راحت سے گزری تو کیا۔ الغرض انسانوں کے اعمال واشغال مختلف ہیں۔

#### وعالشيجئ

نَّا الْلَاٰنَ بِيشب وروز كا انقلاب ہمارے لئے بھی اپنی معرفت كا ذرابعہ بنا دیجئے اور دن رات كی ہماری كوششیں اپنی مرضیات کے حصول میں صرف كرنے كی تو فیق نصیب فرمائے۔

یاالتدید دنیا کی عارضی زندگی ہمیں اس طرح گزار نا نصیب فر ماسیئے کہ ہم ہمدوفت موت اور آخرت کو پیش نظر رکھیں اور آخرت کی زندگی کوسنوار نے کی فکر میں لگے رہیں ۔

یَّالَالْاَنَ ہمارے اکابرسلف مال ودولت کوآپ کے راستہ میں آپ کی خوشنو دی اور رضا کے لئے خرج کرنے کانمونہ پیش کر گئے وہ تو انہی حضرت کا حصہ تھا۔

ﷺ آلُونُ اس گناہ ہے بھی معافی دے کہ میں نے مسلمانوں میں بغض وعدادت اور منافرت پھیلادی ہویا میرے گناہوں کے باعث مسلمانوں پرآفت ومصیبت آگئی ہویا میرے گناہ کی وجہ سے دشمنان اسلام کو ہننے کا موقع ملا ہویا دوسروں کے باعث مسلمانوں پرآفت و مصیبت آگئی ہویا میرے گناہ کے باعث مخلوق پر بارش برسانے سے روک کی گئی ہو۔ الہی ! میرے گناہ کے میرے گناہ کے باعث مخلوق پر بارش برسانے سے روک کی گئی ہو۔ الہی ! میرے سب گناہ بخش و یکئے۔

وَاخِرُ دَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

## <u>ۼٲڡۜٵڡڽؙٱۼڟؽۊٳؾۜڠؽؖۅؘڝٙػ؈ٙۑٳڂۘڡٮڶؽڐڣڛڹؙؽڛؚۯ؋ۛڸڵؽٮۯؽؖ؋ۅٳ؆</u>

سوجس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو سچا سمجھا۔ تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیدیں گے۔

# مَنْ بَحْفِلُ وَالنَّتَغْنَيُ وَكُنَّ بَ بِالْحُسْنَى اللَّهِ فَكُنَّكِيرُهُ لِلْعُسُرِي اللَّهِ الْمُعْسَرِي الْمُ

اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی اختیار کی اور انچھی بات کو جھٹلایا۔تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کیلئے سامان وے دیں گے۔

#### وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِذَا تَرَدِّي اللَّهِ

اوراً س کا مال اس کے پچھکام نہ آوے گاجب وہ پریاد ہونے لگے گا۔

| نی انجی بات کو فسکنگیکسرد کر منقریب است آمان کوی کے ایکیسٹری آمانی | موجو مَنُ جَلَ أَعْطَى إِ وَاتَّقَى مِرِيمِزُ كُلُكُ عَيْلِكُ وَصَدَّقَ امِنَ جَا إِلَّا عُنْدُني | ر ۱/۲۰<br>فاض |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| بالحسنى الجمي بات كو فك نيئيسوه بس عقريب است آسان كردي ك           | ورجو مَنْ بَحِيلَ جس فِي كُل كيا و اسْتَغْنَى اور ب يرواور ما وكَنَّ بَ اور جمثلايا               | وَأَمَّا لَو  |
| مَالُدُ اس كامال إِذَا تَركزي جب يَحِيَّر بِكَاهِ ه                | لِلْعُنْسِرِي وشواري وَ مَالِنُغُنِيُ اورندفا كده ديكا عَنْدُ اس كو مَ                            |               |

الجھے کر دار کی خصوصیات اور انجام

دنیا میں انسان کی زندگی کا ایک رخ تو وہ ہے جس کی طرف اللہ کے رسول بلاتے ہیں اور جس کی رہنمائی اللہ کے احکام و رسول کی تعلیمات کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جیٹار رخ اور ہیں جن کی طرف لوگ اپنی اپنی خواہشات کی ہیروی میں یا اپنے سرداروں لیڈروں کی رہنمائی میں چلتے رہنمائی میں چلتے رہنے ہیں کیکن انجام کے اعتبار سے ان دونوں شم کی راہوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کا میاب ہے اور جسے اپنی کوششوں کا چھا کھل ملے گا اور دوسرا گروہ وہ ہے جو انجام کے لئا طاحے تا کا م اور تا مراد ہے اور جس کی تمام کوششیں ضائع ہوجا ئیں گی اور وہ آخرت میں بریا دُہلاک اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔

گی اور وہ آخرت میں بریا دُہلاک اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔

اب ان دونوں گروہوں کی ان آیات میں کھے صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلا گردہ جوانجام کے لحاظ سے کامیاب گردہ جاس کی پہلی صفت بیفرمائی گئی۔ گاھٹا من اعظی جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا بعنی حتی المقد ورسب طرح کے نیک کا موں میں فرج کیا اور یوفرج کرنا ذکو ہ وصد قات کو بھی شامل ہے۔ اور ہر تسم کی خیرات کو بھی۔ دوسری صفت فرمائی و انتقی بعنی اللہ سے ڈرا اور برائیوں سے بچا اور برہیزگاری اختیار کی۔ یعنی جانے ہو جھتے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے برہیزگاری اختیار کی۔ یعنی جانے ہو جھتے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے

جن سے ان کا خالق و مالک ناخش ہوتا ہو۔ یہ ہر وقت اس کی ناخش سے ڈرتے ہیں۔ اور ہراس بات سے بچتے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے احکامات اور اس کی ہدایات ہر وقت ان کے سامنے رہتی ہیں۔ تیسری صفت فر مائی۔ وَحَدَدَ بَی یا کھنٹ بنی اور انچھی بات کو سی ہیں۔ تیسری صفت فر مائی۔ وَحَدَدُ بَی یا کھنٹ بنی اور انچھی بات کو سی ہیا مانے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سے میں یعنی تو حید کا اقر ار رسالت محمد گی تصدیق ۔ آخرت پر یقین ۔ جز اوسرا جنت وجہنم پر ایمان اور ان کی تھمدیق ۔ آخرت پر یقین ۔ جز اوسرا جنت وجہنم پر ایمان اور ان تمام باتوں کو بچ جاننا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقول نہ کورہ صفات کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک طرف آ دمی کا ایمان ورست ہوا ہے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تمام باتوں کا پکا یقین ہوا ور دوسری طرف اس کے اعمال و اخلاق درست ہوں اور اعمال واضلاق کا تعلق بندوں سے بھی ہے اور اخلاق درست ہوں اور اعمال واضلاق کا تعلق بندوں سے بھی ہے اور اخلاق درست ہوں اور اعمال واضلاق کا تعلق بندوں سے بھی ہے اور

بٹائ ہوئ تمام بالوں کا پھا یعین ہوا در دوسری طرف اس ہے ہماں و
اخلاق درست ہوں اورا ممال واخلاق کا تعلق بندوں ہے ہمی ہے اور
اللہ ہے بھی اس طرح ان آیات میں بندول کے ساتھ تعلق کی در تی
اوران کے حقوق واجبہ کی ادائیگی کی ہدایت بھی موجود ہے۔ اور ساتھ
ہی حقوق اللہ کی ادائیگی کی ہدایت بھی موجود ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے
احکام کی بوری پوری اطاعت اور اس کی بندگی وعبادت میں سرگری اور
اس کی ہر شم کی تا فرمانی ہے پر ہیز ہواور یہی تقویٰ کی جان ہے تو جس
اس کی ہر شم کی تا فرمانی ہے پر ہیز ہواور یہی تقویٰ کی جان ہے تو جس
گروہ جماعت یا فض میں یہ تینوں صفات وخوبیاں موجود ہوں گی اس

﴿ کے بارہ میں قرمایا گیا فَسَنُیکَتِیرُو نِیکِنٹری ہم اس کے لئے راحت و آ رام تک پہنچنا آ سان کر دیں گے یعنی اس کو دنیا میں نیک اور ا<u>جھے</u> کاموں کی توفیق ویں گےاوران سب عبادتوں کی توفیق ویں گے جو آ خرت میں اس کے کام آ ویں تا کہ اس تو قبق کے سبب ہے اس پر عبادتوں کا کرنا آسان ہو جائے اور ول و جان ہے اس مستغول رے۔اس واسطے کہ نیک کام کا خاصہ ہے کہ جوکوئی اس کو ہمیشہ کرتا ہے تواس کے نفس میں ایک قوت نورانی پیدا ہوتی ہے کہاس کے سبب ے اچھی راہ چلنااور نیک بات کواختیار کرنااس پرآ سان ہو جاتا ہے اوروہ ظاہر کی تکلیف بھی اس کے لئے آ سان ہوجاتی ہے کیونکہ جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ طبیعت <del>ن</del>انیہ بن جاتی ہے پھر جب موت اس کی آتی ہےاور اس عالم ہے جدا ہونے کا وفت پہنچتا ہے تو اس کو بڑی آسانی نصیب ہوتی ہے کویا دنیا کے جیل خانہ سے جھوٹنا ے۔اور پھر بعدم نے کے بھی منکر کلیر کا جواب اور حشر ونشر کا ہول اور حساب کتاب کا خوف اور میزان کا اندیشهاوریل صراط ہے اتر نے کی سختی سب اس پر آ سان ہو جاتی ہے اور انجام کاروہ انتہائی آ سانی اور راحت کے مقام پر مہنجا دیا جاوے گا جس کا نام جنت ہے بیتو اس اً گروہ کا بیان ہوا جو انجام کے لحاظ سے کامیاب ہے اور جسے این كوششول كالحيما كهل ملے گا۔

برے کردار کی خصوصیات اور انجام

اس کے برخلاف دوسرا گردہ ان لوگوں کا ہے جوانجام کے لحاظ ہے۔ سراسرنا کام دنامراد ہے۔ اوران کی بھی تین بی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت ہے ہے۔ و ایکا می بخیل کورجو بخل کرتا ہے اللہ کی راہ می خرج نہیں کرتا ہے اللہ کی راہ می خرج نہیں کرتا ہے وہ جو بچھ مال دولت کما تا اور حاصل کرتا ہے وہ صرف اپنے دست و باز واپنے علم وہنر اور ذاتی سوجھ بوجھ کا بتیجہ بجھتا ہے اس لئے وہ اپنی کمائی کو یا تو ذاتی عیش و آ رام پراڑا تا ہے یا پھر جوڑ جوڑ جوڑ اس لئے وہ اپنی کمائی کو یا تو ذاتی عیش و آ رام پراڑا تا ہے یا پھر جوڑ جوڑ اس کر رکھتا ہے ضرور تمندوں کی مدد کے لئے اور مختاج عرباء و تقراک لئے اس کے پاس پیچنہیں ہوتا۔ دوسری صفت فرمائی و الشنگف نی اور جس کے بیاس پیچنہیں ہوتا۔ دوسری صفت فرمائی و الشنگف نی اور جس کے بیاں تی خوشنودی اور آخرت کے تو اب کی بروا نہ کی۔ اسلام اور کی۔ اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے تو اب کی بروا نہ کی۔ اسلام اور

آ خرت کی تعمقوں ہے ہے بروائی کی اور گناہوں اور برے کاموں کو بے بروا ہو کر عمل میں لایا۔ تمسری صفت فرمائی وک کُنْ ب الحشد نبی اور الحیمی بات کوجھٹلا یا بعنی اسلام کی باتوں اوراللہ کے وعدوں کوجیوٹا جانا۔ اس طرح نہ وہ تو حید کا قائل ہوا نہ رسالت محمدی کی تصدیق کی۔ نہ صفات حمیده کا طالب ہوا نہ دارآ خرت اور وہاں کی جزا وسزا کو پچ مانا۔ صحویا جوتعلیمات و ہدایات اللہ کے رسول نے دیں ان کو حجتلا تا رہا ۔ تو جس میں بیرتمنوں صفات ہوں گی نتیجہ بیہ ہوگا کہ نداس کا ایمان درست ہوگااور نظمل تھیک ہوگا۔ نہ بندوں کے حقوق پیجانے گااور نہ ادا کرے گانه خدا کے حقوق راس کا دل روز ہر وزننگ اور سخت ہوتا جلا جائے گا۔ نیکی کی توفیق سلب ہوتی جائے گی۔ ایسے مخص کے لئے فَسَنْدِينِهِ وَلِنْدِينَ وَمِ ما يا لِعِنَى بِرَمْلَ بِدِخُواهِ كِيها بِي سِخْتِ اورمشكلَ بُو آ سان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بدی کا بورا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور بالآخرآ ہستہ آ ہستہ عذاب اللی کی انتہائی سختی کی جگہ یعنی جہنم میں پہنچے جائے گا۔اس کے بعد فرمایا وَ مَالِغُونِيُ عَنْ لَهُ مِنَالَهُ إِذَا تَرَدُى اور اس کا مال اس کے پچھکام نیآ ئے گا جب وہ ہر باد ہونے گلے گا یعنی ایسا ا مخص جس میں ندکورہ تنیوں صفات ہوں جب بریادہ ہلاک ہوکر جہنم کی ا آ گ میں ڈال دیا جائے گا تو اس وقت اس کا مال اس کے پچھ بھی کام نہ آسکے گااور جس مال وولت پر گھمنڈ کر کے آخرت کی طرف ہے ہے يروا مور باتفاده ذرابهي عذاب البي سے ند بچاسكے گا۔ الجھےاور برے کر دار کی دومثالی شخصیات

اگر چداس سورۃ کے الفاظ عام ہیں کیکن جیسا کہ گذشتہ درس میں سورت کے سبب نزول میں بتلایا گیا اس سورۃ میں حضرت ابو بحر صدیق اور مکہ کے کا فر سردارامیہ بن خلف کے حالات ومعاملات کا نقشہ تھینچ کر سعادت و شقاوت کے دو راہتے بتائے گئے ۔ پہلی تین صفات کمالیہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیان کی گئیں اور دوسری تین صفات بدکا فرامیہ بن خلف کی ظاہر کی گئیں جو جنگ بدر میں مارا گیا

اورجس دولت کی وجہ ہے وہ بے پرواہو گیاوہ مال ودولت اس کے کچھ

كام ندآ سكااور بلاكت ابدى سے ند بچاسكا۔

#### اعمال کامدار توفیق خداوندی ہے

ان آیات فی من انگیل و تقی و صَدَق باخشنی فسنیدو باینسزی و آبًا من بخیل و استغنی و گذب به خشنی فسنی فسنی برده بلغشری سے متعلق بخاری شریف کی ایک روایت ہے اور حضرت علی کابیان ہے کہ ہم نوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان غرقد میں ایک جنازہ میں شریک تھے۔ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فرایا تم

میں ہے کوئی ایسانہیں کہ اس کاجنتی یا جہنمی مقام (بیلے سے) مقرر نہ کردی گیا ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھر نوشتہ تقدیر پراعتاد کیوں نہ کرلیا جائے؟ فرمایا عمل کئے جاؤ۔ برایک کواس کام کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے ببی آیات تلاوت فرما کیں تو معلوم ہوا کہ اصل مدارا عمال کا توفیق خداوندی پر ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر سعادت کی توفیق نصیب فرما کیں۔

#### وعا سيجئ

الله تعالی نے ہمیں جو دنیامیں مال ودولت عطافر مایا ہے اسے اپنی رضامیں صرف کرنا ہمارے لئے آسان فر ما نمیں اوروہ اعمال جو آپ کی ناراضکی کا باعث ہوں ان کو ہمارے لئے محال بلکہ ناممکن بنا دیں۔ یا اللہ ہمیں وہ تفویٰ اور راستی عطا فر ماکہ جو جنت کا راستہ ہمارے لئے آسان ہوجائے۔ آمین۔

اَلْاَلْاَ آبِ کی ہدایت آجانے کے بعد اور دین کی بات کاعلم ہوجائے کے بعد بھی میں نے اپ آپ کو عافل بنائے رکھا۔ آپ نے تھم دیا ہامنع کیا کسی مل کی رغبت دلائی اپنی رضاو مجت کی طرف بلایا اور اپنے قریب کرنے کے لئے اعمال خیر کی دعوت دی۔ آپ نے سب پچھانعام کیالیکن میں نے کوئی پرواند کی ۔ اللی امیری ہرائی خطا کو معاف فرماد ہے۔ خیر کی دعوت دی۔ آپ نے سب بھول گیا ہوں لیکن آپ کے یہاں وہ لکھا ہوا ہے میں نے اس کو ہلکا سمجھالیکن نافر مائی پھرنافر مائی ہوں آپ نے بہاں موجود ہاؤں گا۔ میں نے بار ہا علائے گناہ کیا آپ نے جھپالیا الوگوں نے دھیان نہ کیا اور ہرایا گناہ جس کو آپ نے اس لئے رکھ چھوڑ اس کے بار ہا علائے گناہ کیا آپ نے جائی ایمن سے دل سے تو برکتا موات کریں کے اللی ایمن سے دل سے تو برکتا ہوں کے معاف فر ما دیجے اور میری تو بہول فرما لیکئے۔

والخرد عونا أن الحدد بنورة العلمين

# اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَى اللَّهِ اللَّا لِلْاَخِرَةَ وَالْأُولِي ۚ فَانْذَرْتُكُمْ مَا اللَّا عَلَيْ

واقعی جارے ذمہ راہ کا بتلادینا ہے اور جارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا۔تو میں تم کو ایک بجزئی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں۔

# لايصلها إلا الْكَشْفَى الذِي كُنَّابَ وَتُولِّي الْكِنَّهُ الْأَتْفَى الَّذِي يُؤْتِي

اس میں وہ ہی بد بخت داخل ہوگا جس نے حجتلایا اور روگردانی کی۔ اور اس سے ایسا مخص دور رکھا جاوے گا جو بڑا پرہیز گار ہے۔جواپنا

# مَالَهُ يَكُنَّ كُنَّ وَمَالِاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ يِغْمَاةٍ تُجْزَى ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءُ وَجُهِ

مال اس غرض سے دیتا ہے کہ پاک ہو جاوے۔اور بجز اپنے عالی شان پروردگار کی رضاجوئی کے اس کے

# رُتِّ إِدَّالُاعُلَىٰ ﴿ وَلَسُوْفَ يُرْضَى اللهِ

ذ مه کسی کا احسان نه قعا که اس کا بدله اتارنا ہو۔اور شیخص عنقریب خوش ہوجادےگا۔

اِنَّ بِیْکَ عَلَیْنَا ہِم پر ہمارا ذمہ النَّف وراتا ہوں النَّرِی البت راہ وکھاتا اور فیل النَّرِی البت راہ وکھاتا اور فیل النَّرِی النَّرِی النِ النَّرِی النَّرِی النِ النَّرِی النِی النَّرِی النَّرِی النِی النَّرِی النِی النَّرِی النِی الْمُنْ النِی الْمُنْ النِی الْمُنْ النِی الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِی الْمُنْ الْمُنِی الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِی الْمُو

دین پیدا کئے۔ پھر حوادث دہر تغیرات عالم اور عبرت انگیز نشانات قائم
کئے تا کہ انسان اپنی عقل وہم سے کام لے کراپنے اختیار اور ارادہ سے
نیک راہ اختیار کریں اور بری راہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو
مفتضی نہیں کہ کسی آ دمی کو زبر دئی نیک یابد بننے پر مجبور کرے بلکہ نیک و
بد دونوں راستے انسانوں کو بتا دیئے اور بھلائی و برائی کو خوب کھول کر
بیان کر دیا اور اس پر چلنا ان کے اختیار کو ارادہ اور نبم وادر اک پر جھوڑ دیا۔
اب جو خص جو راہ اختیار کرے گا دنیا اور آخرت میں اس سے اس کے
موافق برتا و خداوندی ہوگا۔ اگر ایبانہ ہوتا تو نیک و بداور نافر مان و مطبح
میں کچھفر ق ندر بتا اور انسان شجر و حجر کی طرح مجبور سمجھا ھاتا۔
میں کچھفر ق ندر بتا اور انسان شجر و حجر کی طرح مجبور سمجھا ھاتا۔

# جبیاعمل دبیاانجام پیش آئے گا

اب جب كرقدرت نے دونوں راستے انسانوں كے سامنے ركھ ديئے اور دونوں میں امتیاز كرنے كا مادہ بھى انسان میں پیدا كردیا بلكہ اسپنے انبیاء و

#### ہرایک کے لئے ہدایت کاراستہ کھلا ہے

گذشتہ آیات میں آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ ہے دو اشخاص یا دوگروہ کا ذکر ہوا تھا اور ہرا یک کی تین صفات بیان فرمائی گئی تھیں۔ اس طرح سعادت و شقاوت کے دو راستہ ظاہر فرمائے گئے تھے۔ اب آ کے اللہ تعالی اپنی ایک اور نعمت و رحمت کا ذکر فرما رب میں۔ اور ان آیات میں بتلایا جاتا ہے۔ اِنَّ عکیدُنُ اللَّهٰ دی یعنی اللہ تعالی نے اپنی رحمت اور مہر بائی ہے بندوں کی رہنمائی کرتا اپنے ذمہ لیا ہے اور اس غرض سے ان کوحواس خمسہ ظاہری و باطنی عطا کئے ہیں۔ عقل و اور اک دیا ہے کہ ان سے نیک وہد میں امتیاز کریں۔ پھر اللہ نے د نیا میں اور اک دیا ہے کہ ان برائی کہ تا میں نازل فرما کی جن میں اجھائی و برائی اسے رسول ہے جان برائی گئا میں نازل فرما کی جن میں اجھائی و برائی مراوں کے جانشین مثلاً علی سے بدکوصاف صاف بیان فرما دیا۔ پھر رسولوں کے جانشین مثلاً علی سے ربانی آ تمہ جھائی اولیاء کرام و بزرگان مولوں کے جانشین مثلاً علی سے ربانی آ تمہ جھائی اولیاء کرام و بزرگان

رسل اور کتب کے ذریعہ نیک و بدصاف صاف متعین کردیا تو اس کے بعد جو جیسی راہ اختیار کرے گا ویسا ہی شمرہ اس کو اللہ تعالیٰ دیں ہے۔ کیونکہ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے۔ وَ اِنَّ اَنَا لَلاَ خِرَةَ وَ الْاَوْلیٰ اور ہمارے ہی قبضہ میں آخرت اور دنیا ہے۔ یعنی اس کا تنات کا اصل اور حقیق ماکم اللہ تعالیٰ ہی ہے اور دنیا اور اس کا تقل ہے کا اللہ تعالیٰ نے جو احکام دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی اس کا تقل میں کے انتظام اور تھم دنیا میں جادری کردیئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ آخرت میں سزا جاری کر دیئے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ آخرت میں سزا حیل کے وران کی حوالات کی حوالات کو حزادیں گے۔

بدبخت اپنی بدهملی سے جہنم میں جائے گا

اس حقیقت کو صاف صاف بیان کر دینے کے بعد فرمایا ۔ فَالْذَ لِتُكُونَارًا تَكَفَّى لا يَصْلَمُهَا إِلَّا الْكَشْقَى الَّذِي كُذَّب وَتَوَلَّى ہیں ہم تم کوایک بھڑ کتی ہوئی آ<sup>ھ</sup> سے ڈراچکے ہیں کہاس میں صرف وہی بد بخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلا یا اور روگر دانی کی تعنی جب التدتعاليٰ نے نیک و ہد کی رہنمائی صاف صاف فر مادی توانسان کے لئے اس بات کی کوئی منجائش باتی نہیں رہی کہوہ اپنی تاہی کے لئے کوئی عذر پیش کر سکے۔اب اگروہ ہلا کت وہر بادی کے گڑھے میں گر کریتاہ و ہلاک ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری خود انسان پر ہے۔اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول اور کتاب کے ذریعیہ صاف میاف بتا دیا کہ انسان اگر کفروشرک عصیان و نافر مانی کی غلط راه پر چلے گا تو اس کا انعام ایک شعله زن اور بحزکتی ہوئی آگ کے سوااور کیجینہیں اوراس آ گ میں وہی ڈالا جائے گا جوخودا پی بدیختی ہے اینے آ پ کواس کا مستحق بنا لے گا۔ جواپنی خواہشات میں اندھا ہو کررسول کی بات اور وین حق کو چیٹلائے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے منہ موڑے گا۔ اورایی لگام این نفس یا اینے ہی دوسرے جیسے انسانوں کے ہاتھوں میں وے کرخودا بنی تباہی اورجہنم میں جانے کا انظام کرے گا۔ خوش بخت و کا میاب شخص کی صفات آ مےالیے بدبخت مخص کے مقابلہ میں اس نیک بخت مخص کو پیش

کیا جا رہا ہے جو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا و سیجنبها الکنفی اور اس سے بعنی جہنم کی آگ سے ایسا مخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پر ہیز گار ہے یعنی ونیا کی زندگی میں اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی ہدایات پر چلتا ہے اور ہر ہر قدم پر اللہ کی مرضی کے خلاف کامول سے بچتاہے اور اللہ کی ناخوش ہے ڈرتا ہے کو یا ایسے نیک بخت او کول کی پہلی صفت تقوى مولى \_ دوسرى صفت فرمائى منى الَذِي يُؤْتِي مَالَكَ يَتَزَكَى جوانینا مال اس غرض سے دیتا ہے کہ گنا ہوں سے یاک ہو جائے لیعنی الله کے دیتے ہوئے رزق ومال میں ہے وہ اللہ کے بندوں کو دیتا ہے اوراس طرح مال خرج کرنے ہے اس کی نیت اس کے سوا کی خیبیں ہوتی کہ وہ روحانی یا کیزگی اوراللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر ہے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ مال کا خرچ جاہے اپنی جائز ضروریات کی تحمیل کے لئے ہو یا اپنے بال بچوں کا پیپ پالنے کے لئے ہو یا اینے اعزا و اقربا کی خبر کیری کے لئے ہو یامحاجوں اور غریوں کی امداد سے لئے ہویار فاہ عام کے کاموں کے لئے ہویادین کی اشاعت اور جہاد کے لئے ہو بہرحال اگر وہ خرج اللہ تعالیٰ کے قوا نین اور ہدایات کے مطابق ہواور خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے ہوتواس سے نفس کی یا کیزگی حاصل ہوتی ہے۔آ محارشاد ہے۔ وَمَالِاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ يَعْمَاةٍ تُجْزَى إِلَّا الْبَعْلَاءَ وَجُورَتِهِ الْإِعْلَى لیعنی مال کے وہ صرف اور خرچ جن کا مقصد اللہ کی خوشنو دی کے علاوہ کچھاور ہو۔مثلًا لوگوں میںشہرت و نیک تامی حاصل کرنے کے لئے خرچ کیا۔ یا دوسروں پراحسان رکھنے یا دوسرول کا احسان چکانے کے لئے خرچ کیا یا دکھاوے کے لئے مال خرچ کیا کہ لوگوں سے واہ واه جاہتے ہیں یاکسی عہدہ دار کی نظر کرم کی امید میں خرچ کیایا قوم اور ملک میں نام آ وری کی خاطرخرج کیایاا پیخ کسی تخصی رجحان یاذوق کی تسكيين كي خاطر مال نتايا تو ان تمام حالاًت بين چونكه مقصد الله كي خوشنو دی کے علاوہ کچھاور ہے اس لئے اس پراللہ سے کسی اجر کی امید ندر کھنا جائے اور جب خالص رضائے مولی کی طلب میں مال نٹار ہا ہے تواس کے لئے وعدہ اور بشارت ہے۔ ولسوف برضی اور و وعنقریب

خوش ہوجائے گالیعن آخرت کی نعتوں سے خوب مالا مال ہوکر ہے انہا مسرور وخوش ہوگا۔ تو اگر چداس سورۃ اور ان آیات کامضمون عام ہے لیکن روایات کیرہ مثاہد ہیں کدان آخری آیات کانزول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ہوا اور یہ بہت بڑی دلیل آپ کی نضیات و بزرگ کی ہے۔ یہ آخری کلمہ وکسکوف بیرضی یہ مخص عقریب خوش ہوجاوے گایہ حضرت صدیق اکبڑے لئے ایک عظیم خوش خبری اور اعزاز ہے کہان کوخق تعالی جل وعلی نے دنیا ہی میں اپنی طرف سے راضی اور خوش کر دیئے جانے کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات عالیہ اور قرب خاص میں اور ترقی عطا فر ما کیں اور آپ سے محبت کرنے کے باعث اور آپ سے محبت کرنے کے باعث اور آپ سے محبت کرنے کے باعث اللہ تعالی ہماری بھی معفرت فرماویں۔ آمین۔

#### فلاصيه

اس سورت کا موضوع انسانوں کے مختلف متم کے اعمال اور جدو جہد ہے جب اعمال اور جہد وسعی کا رخ مختلف ہوتو اس کے نتائج بھی مختلف برآ مد ہوتے ہیں اس کی ابتدائی آیات میں تین قسمیں کھا کر مختلف برآ مد ہوتے ہیں اس کی ابتدائی آیات میں تین قسمیں کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اے انسانو! تمہاری سعی مختلف ہے کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے کوئی مومن ہے اور کوئی کا فرئکوئی اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے

اور کوئی بخل کرتا ہے کوئی اللہ ہے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کرر کھی ہے کوئی بھلائی کی بات کی تقدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے انسانوں میں سے جوکوئی اپنے لیے جس میں کوئی تکذیب کرتا ہے انسانوں میں سے جوکوئی اپنے لیے جس میں کرویتے ہیں۔ راہ کا امتخاب کرتا ہے ہم اس راہ پر چلنا اس کیلئے آسان کردیتے ہیں۔ سورت کے اختیام پر بتایا گیا کہ اہل ایمان کورب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچالے گا اور اس کیلئے آیک موسن صالح کا قصہ بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف رضا و اللی کی خاطر خرج کرتا تھا ہم اس مقاسیر میں ہے کہ بیآ یات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے بارے میں نازل ہوگی تھیں جن کا مال جہاد کی تیاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسرت اور ایسے غلاموں کوخرید کرآ زاد کرنے میں خرج ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم وسم کا نشانہ ہے ہوئے تھے۔

#### سورة الليل كےخواص

ا - اگر کسی کومرگی کا دورہ پڑجائے تو اس سورۃ کواس کے کان میں
پڑھنے سے مرگی کا اثر ختم ہوجا تا ہے۔
۲ - اگر کسی کو بخار ہوتو سورۃ اللیل پانی پردم کر کے اس پانی کو پی لے، یا
اے لکھ کراوریانی میں دھوکریی لے۔ان شاء اللہ بخاراتر جائے گا۔

#### وعا سيجيئ

حق تعالی ہرحال میں اپنی تو فیق حسن کو ہمارے شامل حال رکھیں اور اپنے کرم وفضل سے ان تمام اعمال کو ہمارے لئے آسان و سہل فرماویں جوان کی رضا کے باعث ہوں۔
فرماویں جوان کی رضا کے باعث ہوں اور ان تمام اعمال کو دشوار اور محال بناویں کہ جوان کی ناراضگی کا باعث ہوں۔
یااللّٰد آپ نے جو پچھ مال وولت ہم کوعطا فرمایا ہے اس کو اپنی راہ میں اپنی مرضیات کے لئے خرچ کرنے کی تو فیق عطا فرماویں۔ یا الله الله آپ نے کرم سے ہم کوعذاب جہنم سے بچا لیجئے اور اپنے فضل سے اپنی جنت میں بے حساب واخل ہونا نصیب فرما ہے۔ اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آبیں۔

# الله المنطق المنافي المناه الترجمين الرهيد في المنطق الترجيد الله الترجيد الترجيد

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برا مبر بان نہا يت رحم والا ہے۔

# وَالضَّلَى أَوَالْيُلِ إِذَا سَجَى مُمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى مُولَلْخِرَةُ خَيْرُلْكَ مِنَ

تم ہے دن کی روشن کی۔اور رات کو جب کہ وہ قرار پکڑے۔ کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کوچھوڑ ااور آخرت آپ کیلئے و نیاسے بدر جہا بہتر ہے۔

# الأولى وكسوت يعطيك ربك فترضي

اورعنقریب الله تعالیٰ آپ کودے گاسوآپ خوش ہوجادیں گے۔

وحباتشمييه

اس سورة کی ابتدا ہی لفظ الفیٹی سے ہوئی ہے شی کے متنی دن چڑھے کا وقت ہے۔ تو اس سورة کی ابتدا میں اول شی کی فتم کھائی گئی ہے۔ اس واسطے اس سورة کا نام الفی ابتدا میں اول شی کی فتم کھائی گئی ہے۔ اس واسطے اس سورة کا نام الفی مقرر ہوا۔ بیکی سورة ہے اور اس کانزول بالکل ابتدائی دور میں روایت کیا گیا ہے اس سورة کا خاص مضمون حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیسے انعام واحسان فرمائے اور ساتھ ہی مزید انعامات کے وعدے ہیں۔

شان نزول

اس مورة كسبب نزول كيسلسله مين شيخ الاسلام مفترت علامة شير المحدوثاتي في السلام ويرتك المحدوثاتي في الدوليات صحيحه مين به جريبل عليه السلام ويرتك رسول الله صلى الله عليه وسلم كي باس ندآ كي يعني وحي قرآ في بندر بي مشركيين كهنه كي كه ليجيح محمد كوان كرب في رخصت كرديا السك مشركيين كهنه في كه ليجيح محمد كوان كرب في رخصت كرديا السك جواب مين بيسورة نازل بهوئي - آ مي حضرت علامه عثالي كليه بين كه ميرا ممان بيه به (والله اعلم) كه بيزمان فترة الوحي كاب - جب سورة اقراء كي ابتدائي آيات نازل بهوف كري وبي تقي

اور حضور صلی الله علیہ وسلم خوداس فترۃ الوی کے زمانہ میں سخت مغموم و مضطرب رہتے ہے تا آ تکہ جبرائیل علیہ السلام نے الله تعالیٰ کی طرف سے یہ یہا المصدی کا خطاب سنایا۔ اغلب ہے کہاں وقت مخالفوں نے اس طرح کی چرمیگوئیاں کی ہوں چنا نچہ مفسر علامہ ابن کثیر ؓ نے محمہ بن اسحاق وغیرہ سے جوالفاظ قل کئے ہیں وہ اس احمال کی تاکید کرتے ہیں ممکن ہاں دوران میں وہ قصہ بھی پیش آیا ہوجو بعض احاد ہے صحومی ممکن ہاں ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم بیاری کی وجہ سے دو تین بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم بیاری کی وجہ سے دو تین رات ندا تھ سکے توالیک خبیث کا فرہ عورت کہنے گی اے محم معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تجھ کوچھوڑ دیا ہے (العیاذ الله) اور پہطعن کرنے والی عورت ابولہ ہب کی ہوی ام جمیل تھی ۔غرض ان سب خرافات کا جواب اس سورۃ الفتری میں کفار کی طعنہ ذنی اس سورۃ الفتری میں کفار کی طعنہ ذنی کا در فرمایا گیا۔ اور آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے محامہ بیان فرمائے اور کا در فرمایا گیا۔ اور آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے محامہ بیان فرمائے اور آ شخصرت صلی الله علیہ وسلم کے محامہ بیان فرمائے اور آ شخص میں کفار کی در نہ میں کفار کی طعنہ ذنی آ شندہ کے لئے تعلی اور قرب روز افروں کا دعدہ اور بشارت سنائی گئی۔

کی بات ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہر گزنہیں جھوڑ ا میں میں میں میں میں تھ تر سات

گذشته سورتوں کی ظرح اس سورة کی ابتدا بھی قسمیه کلام سے

فر مائی گئی ہے۔ چنانچہ پہلی مشم کھائی گئی۔ وَالطُّنطي أَعِيٰ مُسم ہے حَيٰ کے ونت کی صحیٰ یعنی حاشت آ فناب بلند ہونے سے لے کرنصف النہار تک سینینے تک کا زمانہ ہے۔ بیضیٰ کا وقت متعدد خصوصیتیں رکھتا ہے۔ایک بیک روزی کی تلاش کاعلم اور ہنر حاصل کرنے کا اکثریبی وقت ہے۔ دوسرے میہ کہ بیہ وقت فرض نماز ہے تو خالی ہے اور نفلی عبادت کے لئے فراغت تیسرے یہ کہای وقت صحیٰ میں خدائے تعالیٰ نے موی علیہ السلام سے کلام کیا تھا چوتھے سے کہ اسی وقت میں فرعون کے جاد وگرموی علیہ السلام کامعجز ہ دیکھ کرایمان لائے اور سجدہ کیا۔ پس بیرونت نورحل کے کمال ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ یا نچویں بیہ کھٹی ا کی نماز جس کی اونیٰ چار رکعتیں اوراعلیٰ بارہ رکعتیں ہیں اور جس نماز کی بہت سی تصلیتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔اسی وقت مقرر ہے۔علمائے ریانی اور اہل بصیرت نے فرمایا ہے کہ جوفقر وافلاس سے دورُر ہنا جا ہے تو نماز ضحیٰ پڑھے اور اگر قبر کی تنگی اور وہاں کی اندھیری اور عذاب سے بچنا جاہے تو نماز تہجد رہ ھاکرے۔ بہلی متم یہاں صحیٰ یعن وهوب چرھتے وقت کی کھائی۔ آگے دوسری قتم کھائی گئی وَ الْبَيْلِ إِذَا سَهِي اور قَتْم ہے رات كى جب وہ قرار بكر ہے \_ يعنى اندهیرا حچها جائے۔ تو یہاں دو چیزوں کی قشم کھائی ہے دن کی جب خوب روشن ہو جائے اور رات کی جب خوب اندھیرا ہو جائے اس کے بعد جواب مشم ہے۔ ما وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ آپ كے پرور دگارنے نہ آپ کوچھوڑ اہے اور نہ آپ سے دستنی ہی کی ہے۔ یعنی دشمنوں کے الزامات اور خیالات سب غلط ہیں ۔اے نبی صلی اللہ علیہ وملم آپ کارب نہ آپ سے ناخوش اور ناراض اور بیز ارہوااور نہ آپ کورخصت کیا جبیما کہ بیمعاندین کفار ومشرکین کہتے ہیں۔ بلکہ جس طرح طاہر میں وہ اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان طاہر کرتا ہے اور دن کے چیچے رات اور رات کے چیچے دن کولاتا ہے یہی کیفیت باطنی حالات کی ہے۔ اگر سورج کی وهوب کے بعدرات کی تاریکی کا آ نا الله كي خفكي اوريناراضكي كي دليل نهيس اور نداس كا ثبوت ہے كماس کے بعد دن کا اجالا بھی نہ ہوگا تو سی*چھ عرصہ نو روحی کے رہے ہے* یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خداا پنے منتخب کئے ہوئے پیٹمبر سے

خفا اور نا راض ہوگیا اور ہمیشہ کے لئے وخی کا دروازہ بند کر دیا۔الغرض

معاندین کفار کے احتقانہ خیالات اور الزامات کی تر دید میں صاف فرما

دیا گیا کہ آپ کو آپ کے پروردگار نے ندتو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ پچھایا م کے لئے مصلحت خداوندی کی وجہ سے وحی کا آ نابند ہو گیا تھانہ آپ کے کسی قصور کی وجہ ہے اب چھروحی الہی کا آ فرآب جلوہ گر ہوگا۔ آپ کفار کی خرافات سے ممکنین نہ ہوں آپ برابر نعمت وحی الہی سے مشرف ہوتے رہیں گے۔

آ خرت کے انعامات و نیاسے کہیں زیادہ ہیں اور بیٹرف دکرامت و آپ کے لئے دنیا میں ہے اورآ خرت آپ کے لئے دنیاسے بدرجہا بہتر ہے۔

وَالْآخِرَةُ حَيْرُلْكُ مِنَ الْأُولَى اورآ خرت آپ كيلئ دنيا سے بدر جها بہتر ہے بعنی آخرت كی شان وشكوه جب كرآ دم عليه السلام اوران كى تمام اولاد آپ كے جفت كى شان وشكوه جب كرآ دم عليه السلام اوران كى تمام اولاد آپ كے جفت كے جفت ہوگی تو وہاں كى بزرگی اور فضيلت تو يہاں كے اعزاز واكرام سے بے شار در ہے بڑھ كر ہے۔ وہاں آپ كو اس دنیا ہے كہيں زیادہ فعنیں ملیں گی۔

آ پکوراضی کیا جائے گا

آ گارشاد ہے وکسون یعظید کا رہائی فارضی اور عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتناوے گا کہ آپ خوش ہو جا کیں گے۔ یعنی ناراض اور پیزار ہو کرچھوڑ دینا تو کیما ابھی تو آپ کا رب آپ کو دنیا وآخرت میں اس قدر دولتیں اور تعتیں عطافر مائے گا کہ آپ پوری طرح مطمئن اور راضی ہو جادیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت بیر آیت نازل ہوئی اس وقت رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر مایا میں بھی ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک کہ آپ کو جنت میں داخل نہ کرالوں ہوں گا جب تک کہ آپ کو جنت میں داخل نہ کرالوں گا۔ عرض وکسون کے فیصلے کہ گائے تی کہ آپ کو آپ کا رب اتنا گا۔ عرض وکسون کی موجوز کی اس اتنا کہ کہ آپ کو آپ کا رب اتنا طرف سے نہایت گرال بہاخلعت ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خصوصیات حق تعالی کی جو مختشیں اور عنایتیں جناب رسالت مآب سلی الله علیہ وسلم کے حق میں آپ کی روح مبارک پیدا ہونے کی ابتدا سے بہشت میں واضل ہونے تک عطا ہوئی ہیں اور ہول گی وہ بیان کرنے کی حد سے باہر ہیں تاہم علائے مفسرین نے اس آیت وکسونٹ یُعْطِیدُک دَبُاکُ فَارْضَی کے

معنی ذہن شین ہونے کے لئے پیجے خصوصات جورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالی نے رخمی تھیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی اس آیت فرکورہ کے تحت لکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوخصوصیات جناب اقدی اللہ سے حاصل ہوئی ہیں وہ دوشم کی ہیں۔ پہلی شم وہ ہے جس میں دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی شریک ہیں لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دہ نعمت سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ دی گئی اور اس سب سے تمام انبیاء و رسل سے آپ کو ممتاز فرمایا اور دوسری قشم سبب سے تمام انبیاء و رسل سے آپ کو ممتاز فرمایا اور دوسری قشم خصوصیات کی وہ ہیں جوآپ ہی کوخصوص ہیں۔

اس کے متعلق حدیث میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چند چیزیں ایس دی گئی میں جو مجھے سے پہلے کسی پینمبر کونہیں دی گئیں۔

(۱) میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ مجھے سے پہلے انبیاء صرف! پی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے ادر میں تمام دنیا کے لئے مبعوث ہواہوں۔

(۲) میں خاتم النہین ہوں۔میری ذات پرسلسلہ انبیاء ختم ہوا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(۳) مجھ کو جوامع الکلم عطا کئے گئے یعنی ایسے مختفر اور جامع کلمات کہ الفاظ تو تھوڑ ہے ہوں اور معانی بے شار ہوں جیسا کہ اصادیث نبوید کامجموعداس کاشاہد ہے۔

(۳) مجھے رعب اور ہیئت کے ذریعہ فنخ ونصرت عطا کی گئے۔ بلا

اسباب ظاہری کے ایک مہینے کی مسافت تک میرے دشمن مجھ ہے مرعوب اورخوف زوہ رہتے ہیں۔

(۵) تمام روئے زمین میرے لئے سجدہ گاہ اورمطہر بنا دی گئی بینی میری امت کو ہرجگہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے خواہ مسجد ہویا غیر مسجد اور میرے لئے سخم نازل ہوا کہ مجھے ہرجگہ شیم کا حکم نازل ہوا کہ مجھے ہرجگہ شیم کی اجازت ہے اور میرے لئے مٹی کو پانی کی طرح پاک کرنے والی چیز بنادیا گیا۔

(۲) مال غنیمت میرے لئے حلال کردیا گیااور مجھ سے پہلے کسی پنجمبر کے لئے حلال ندتھا۔

(2) میرے پیرو کارتمام انبیاء و مرسلین کے پیروکاروں ہے زیادہ ہوں گے چنا نچہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی ۱۹ مشیس امت محمد بیری ہوں گی۔ جنتیوں کی ۱۹ مشیس امت محمد بیری ہوں گی۔ (۸) مجھے شفاعت کبری کا مرتبہ عطا کیا گیا کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین میری طرف رجوع کریں ہے۔ اور میں ان کے الیے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کروں گا۔

. (۹) سب انبیاء و مرسلین سے پہلے میں اپنی امت کو بل صراط سے لے کرگز روں گا۔

(۱۰)سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور ابو بکر اور عمر میرے دائیں اور بائیں ہوں گے اور جنت میں ہرنی کے لئے حوض ہوگی اور میری حوض سب سے زیادہ وسیع اور پر رونق ہوگی۔

#### دعا شيحئه

حق تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کورسول اللّٰدُ سلی اللّٰدعلیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فر مایا۔

قَالْقَانُ مِن ہران گناہوں سے معافی جاہتا ہوں جوآپ کی رضت سے دور کر دیں اور عذاب میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہوں عزت سے محروم کر دیں اور برائی کے لائق کر دیں۔ آپ کی نعتوں کے زوال کا سبب ہوں۔ وَالْحِدُرُدُعُوٰ مَا اَنِ الْحَدُلُ لِلْاَورِ بِالْعَلْمِينَ

# كَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَى ۗ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ۗ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَاغْنَى ۗ

كيا القد تعالى في آب كويتيم في بايا يحر محكانه ويا-اور القد تعالى في آب كوب فبر باياسورات بملايا-اور الله تعالى في آب كونا واربيا سومال واربناويا

# فَأَمَّا الْيُكِنِيْمُ فَلَا تَقْهَرُ ﴿ وَ آمَّا السَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴿ وَآمَّا بِنِعُمَا وَرَبِّكَ فَكَرَّتُ أَ

تو آپ یتیم پر سخی نہ سیجئے۔اور سائل کو مت جھڑ کئے۔اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا سیجئے۔

# يتيمي ميں عظمتوں كا تاج پہنايا

گذشته ابتدائی آیات میں بیربیان ہواتھا کہ ہم آپ کواس قدر تعتیں دیں گے اور آپ پراس قدرعنایات کریں گے کہ آپ راضی اورخوش ہو جا کیں گے۔ای کی تائید میں اب آ سے ان آیات میں ﴾ چند گذشته وا قعات کا اجمالاً ذ کرفر ما یا جا تا ہے کہ جن میں حق سجا نہ کی طرف ہے کیسی کیسی عنایات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر ہوئیں اور ان گذشته مواقع میں کیا کیا عطایا فرمائے گئے چنانچہ آنخضرت صلی القدعليه ومنم کو خطاب کر کے ارشاد ہے اُنڈ انجاڈ ڈینٹٹٹا فاؤی کیا الله تعالى في آپ كويتيم تبيس يايا چرآپ كوشمكاندديا - تفصيل اسكى يون ے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر ہی میں تنھے کہ آپ ے والد ماجد حضرت عبداللہ عین جوانی میں وفات یا سے اور کوئی جائیداد یا مال نہ جھوڑا جس ہے پس ماندوں کی پرورش ہوتی۔حق تعالی سجانہ نے آ ب پر بیانعام کیا کہ آ پ کے دادا عبدالمطلب کو آپ برمبر بان کردیااوران ہے آپ کی برورش کرائی۔ جب آپ کی عمر چھسال کی تقی تو والدہ ما جدہ بھی د نیا ہے رخصت ہو کئیں ۔اب نہ والدبین ندوالده مگرائندتعالی نے داداعبدالمطلب كوآب برايبافريفته اورمبر بان کررکھا تھ کہ وہ آپ کے بیجھے اپنی حقیقی اوا د کو بھی بھول كئے \_ آتھ سال كى عمرتك آپ اينے داداكى كفالت ميں رہے \_ جب واداعبدالمطلب بھی چل ہے تو آ ب کی ظاہری تربیت و برورش کی

سعادت آپ کے بے حد شفیق چیا ابوطالب حضرت علیٰ کے والد کے حصہ میں آئی۔انہوں نے اپنی زندگی بھرآپ کی نفسرت وحمایت میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔الغرض بتیمی کاز مانہ تو اس طرح گزرا۔

#### نبوت ونثر بعت ہے سرفراز فر مایا

جب آپ بالغ ہوئے اور جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو عمر کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ توم کے شرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم وروائی سے آپ شخت بیزار تھے۔ آپ شروع ہی ہے رئیس الموحد بن تھے۔ خدا پرتی اور مکارم اخلاق آپ کا شیوہ تھا۔ دیا نت و امانت اور حسن اخلاق میں ساری قوم میں مشہور اور معروف تھے۔ آپ کے قلب مبارک میں خدائے واحد ذو الجلال کی عبادت و بندگی کا جذبہ پورے مبارک میں خدائے واحد ذو الجلال کی عبادت و بندگی کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موج زن تھا۔ عشق اللی کی آگ سینہ مبارک میں بڑی تیزی سے جرئرک رہی تھی۔ وصول الی القداور ہوایت خلق کی اس مکمل تیزی سے جرئرک رہی تھی۔ وصول الی القداور ہوایت خلق کی اس مکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑو ھے کرنفس قدی میں وو بعت کیا تھی اندر ہی اندر جوش مارتا تھا۔ لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور منافس کھلا ہوا راستہ اور منافس کو یا در کو تسکین ہوتی ۔ اس جو شرطلب اور فرط محبت میں آپ سے قرار مبارک کو تسکین ہوتی ۔ اس جو شرطلب اور فرط محبت میں آپ سے قرار مور خوار کی ایک اور مجوب حقیق کی وروح کو الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی رائیں آپ برکھول دیں بیعنی اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی رائیں آپ برکھول دیں بعنی اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی رائیں آپ برکھول دیں بعنی اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی رائیں آپ برکھول دیں بیعنی اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی رائیں آپ برکھول دیں بیعنی اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی رائیں آپ برکھول دیں بیعنی اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی رائیں آپ برکھول دیں بیعنی اور وصول الی اللہ اور اس میں الی کو اندر الیہ میں الیہ برکھوں دیں بیعنی الیہ کو اندر الیہ اللہ اور وسید کیا تھا تھیں۔

وین حق نازل فرمایا آپ کونبوت سے سرفراز فرمایا اور شریعت اسلامیه عطا فرمائي گني اي كوفر مايا گيا۔ وَ وَجَدَ لاَ حَيَالٌا فَهَ مَن اور الله تعالىٰ نے آپ کوشر بعت ہے بے خبر پایا سوآپ کوشر بعت کا راستہ بتلایا۔ ای بات کو۲۵ ویں باره سورهٔ شور کی میں فرمایا گیا۔ مسامحینت تعدری ماالكتب والالايمان اورآب وقيل نبوت ندية برهى كدكاب كيا چیز ہاورندر کرایمان کیاچیز ہے۔ بعنی ایمان اور اعمال ایمان ہے کی بیہ یفاصیل جو بذر بعد قر آن شریف آپ کو ہتلائی گئیں یہ پہلے سے یعنی قبل نبوت آپ کو کہال معلوم تھیں۔ آپ عبادت تو قبل نبوت بھی كرتے يتھے مگر تعدا در كعات اور توانين آداب كاعلم تواس وقت نہ تھا۔ آب ہاتھ باؤں دھولیا کرتے متے مگر وضو وعسل کے شرعی آواب

> یہاں تک تو عمر مبارک کے دوسرے دور کا بیان ہے۔ شان استغناء عطافر مائي

وطریقیہ سے علم نہ تھا۔ آپ کے ول میں محبت الہی کا جذبہ تھا اور قلب

میں آتش عشق اللی شعلہ زن تھی مگر آپ اس کی ترقی کے اسباب اور

قوانین نبوت ہے قبل نہ جانتے تھے۔ای حالت کوآیت میں ضلال

ت تعبیر کیا گیا۔ لفظ ضلال کے معنی محمراہ کے بھی آتے ہیں اور

نا واقف بے خبری کے بھی۔ یہاں بے خبری ہی کے معنی مراو ہیں۔

آ گے عمر مبارک کی تیسری حالت کابیان ہے کہ وَوَجَدَلَا عَالِيلًا فَأَغَنَى اور الله تعالى في آب كونا واربايا فيم عَن كر ديا۔اوروہ اس طرح كەحفرت خدىج كى تجارت ميس آ ب شريك موسكة اس میں تفع ملا۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کرلیا اور اپنا تمام مال و دوات آپ كى خدمت ميس حاضر كر ديار حضرت خديجة الكبرى برى ماليدار تقيس أورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي نهايت تابعدار اورجال شار بھی تھیں۔روسائے قریش ان سے نکاح کرنا جاہتے تھے مگر انہوں نے کسی کی طرف رغبت نہ کی۔ بیاتو تھا ظاہری غناجو آپ کوعطا ہوا باتی آپ کے قلبی اور باطنی غنا کا تو کیا کہنا۔کوئی بشراس کا اندازہ کیا کرسکتا ہے اوراصل غناتو بہی قبلی غناہے کیوں کہ جس کوغنا نفس حاصل نہ ہووہ کو كيسابى مالدار مومكر حقيقت ميس مختاج ہے كه مارا مارا پھرتا ہے۔ول ميس ہمہ وقت بے قراری مال بڑھانے کی رہتی ہے۔ برخلاف غناءِنس کے

کہاس کواطمینان حاصل ہوتا ہےغرض کہآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان انعامات وعنایات کے بیان فرمانے سے مرادیمی ہے کہ ابتداء بی ے خدائے تعالی آپ پرانعام واکرام کرتار ہاہے۔ایسے ہی آئندہ بھی کرتارے گا۔توجس پروردگارنے اس شان ہے آپ کی تربیت فرمائی كياوه خفام وكريونهي درميان ميس جيموژ دےگا۔ استغفر الله

يتيم يركتي نه فيجيح

'آ ھے تنیوں زمانوں کے انعامات واحسانات کے شکریہ ادا کرنے کے ليَحْق تعالى تين عَم صادر فرمات بير -ايك فأمَّ اليكيديم فلا تَفْهَرُ پس آپ اس کے شکر میر میں بیٹیم پر تختی نہ سیجئے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ بظاہرتو یہاں خطاب تی کریم صلی اندعنیہ وسلم سے ہے کین سب کو تحكم ديا جاتا ہے كه ينتم پر قهرند كرنا اس ميں ينتيم كوز بانی جھز كنا سخت كلامي كرنا برى نگاہ ہے د مكھنا ياس كو مارنا پيٽنا ياس كے مال كى خيانت كرنا دعا فریب سے لے لینا بیسب صورتیں قبر میں واقل ہیں بلکدا سکے ساتھ ہمدردی نہ کرنا۔اس کے حال وزار بررحم نہ کھانا ریجھی یتیم پر قبر ہے۔عرب اس مرض میں مبتلا تھے۔عرب میں اسلام سے پہلے جہالت سخت دلی کی کوئی صدیقی خصوصاً بیمول بیواؤں اورضعفوں پرزیادتی کرنااینے ذراہے نفع كيليئان كانقصان كردينا كوئي بات ہى نتھى يېغمبرخداصلى الله عليه وسلم بالخصوص بيبهول پربرے مہرمان تھے۔ اور لوگوں کو بھی تا كيدرهم كرنيكي فرماتے تھے کہ یتیم کی برورش کرنے والا میرے ساتھ بہشت میں اس طرح ہے رہیگا اوراین دوالگلیوں کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ جس طرح ہاتھ کی ایک انگلی دوسری سے ملی ہوئی ہے۔ای طرح میرے ساتھ ہوگا۔ سائل کونہ جھڑ کئے

ووسرائكم فرمايا وأمت التأبيب فكرتنفي اورسائل كومت جعرك یعنی اگر سائل کے سوال یورا کرنے کی قدرت ہوتو پور اکر دیا جائے بشرطيككسى امرممنوع اوركناه كاسوال نه موورنه نرم الفاظ ميں جواب دے دیا جائے تا کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ یہاں بھی خطاب بظاہر نبی اکرم صلی التدعليه وسلم كو بي مكر تهم عام بيد اورآ مخضرت صلى التدعليه وسلم كى سخاوت اورمروت کی تو کچھا نتہا نہ تھی سائل کوا نکار کرٹا تو آپ جانتے ہی نہ تھے۔اگرخوداینے پاس یااز واج مطہرات کے گھر میں نہ ہوا تو قرض کے کردیایا کسی سے فرمائش کر کے دلوادیا یا کسی دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ سائل سے مرادوہی سائل مرادہیں جو واقعی حاجمتندا ورضر ورتمندہ وکرسوال کرتے تھے نہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے گداگری کو پیشرہی بنالیا ہے۔ ہے کھے چھے تندرست ہیں۔ محنت مزدوری کر سکتے ہیں ایسے خص کو تو سوال کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر نے تندرست سائل کو جو کمانے پر قاور تھا درے مارے ہیں۔

الله کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے

آ گے تیسرا تھم ارشاد ہوا و اُمَدَا اِنعُم اَدْ رَبِكَ فَدُنِكَ فَدُنِكَ اُدرائِ رب کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہا سیجئے۔ نعمت کا لفظ عام ہے کوئی بھی نعمت ہوجن ومنعم حقیقی کے احسانات کا تذکرہ شکر گزاری کی نیت ہے کرنا شرعاً محمود ہے نہ کہ بقصد نخر ومباہات اعلان کرنا۔

تحدیث نعت کی ایک صورت بیجی بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعت سے نواز ہے تو لازم ہے کہ وہ ہیئت اور لباس وغیرہ سے اپنی فقیری نمایاں نہ کرے اور سکین نما نہ ہے کہ وہ ہیئت اور لباس وغیرہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب خشہ حال بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وریافت فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہال۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مایا اللہ تعالیہ وسلم نے وریافت فرمایا کیا تعمد کا نشان تمہارے اوپر و کھنا اللہ تعالی کو پسند ہے۔ (بیان السجان) تعمد کا نشان تمہارے اوپر و کھنا اللہ تعالی کو پسند ہے۔ (بیان السجان) ور اللہ تعالی نے اپنی بعض خصوصی نعتوں کو یاد ولا کر جو ہدایات تو اگر چہاں سورة میں خطاب آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوں تو وہ اپنے تھم میں عام ہیں۔ جوخص آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوں تو وہ اپنے تھم میں عام ہیں۔ جوخص ہم اسے بھی اپنی حصہ ملا ہے تو اس طرح سورة کے خاتمہ پر آخری ہوایات کا مخاطب ہرامتی بھی ہے۔ اللہ تعالی اپنی نعتوں کا احساس ہم کو ہوایات کمی عطافر ما میں اوران پر شکر گرزاری کی تو فیق تھیب فرما میں۔ ورائد کی تو اس طرح سورة کے خاتمہ پر آخری ہوں علی عطافر ما میں اوران پر شکر گرزاری کی تو فیق تھیب فرما میں۔

ہرسورۃ کے ختم بریکبیر کہنا علائے مفسرین نے ایک حدیث مرفوع بروایت حاکم وہیجی نقل کی ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس سورۃ انضحیٰ کے آخر تک

ہرسور ق کے ختم پراللہ اکبر کہواور حکمت اس میں بعض علماء نے بیذ کر کی ہے کہ بچھ عرصہ وحی رکنے کے بعد جب بیسور ق الضحیٰ نازل ہوئی تو آپ نے خوش ہوکر اللہ اکبر فر مایا تھا اور پھر شاید مضمون کی مناسبت سے بقیہ سور توں میں تکبیر فر مائی ہو۔ واللہ اعلم۔

#### خلاصه

اس سورت کا موضوع نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شخصیت ہے اور اس میں جارمضامین بیان ہوئے ہیں۔

حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم کوخطاب کرتے ہوئے الله نے قسم کھا کر فرمایا کہ الله نے نہ تو آپ کوچھوڑ ا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بناء پر ایسی ہا تیس کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ ہولتے ہیں۔

آپ کو دو قطیم بشارتیں سائی گئی ہیں پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود ہے بہتر ہوگایا یہ کہ آپ کی آخرت ونیا ہے بہتر ہوگی اور یہ کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کر ہے گا کہ آپ خوش ہوجا کیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے تمین احسانات یا دولائے ہیں آپ بیتم تھے ہم نے آپ کو ٹھکا نہ دیا' آپ دین ہے بے خبر تھے ہم نے آپ کو اس کا راستہ دکھایا' آپ منگدست تھے ہم نے آپ کوئی کردیا۔

ان نین نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو نین وصیتوں کی صورت میں 'گو یاشکر کی تلقین کی گئی ہے بیعنی بیٹیم برشخق نہ سیجیۓ 'سائل کوجھڑ کیے نہیں اورا پنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔

# سورة الضحیٰ کی خاصیت

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث ومضر وہلوی نے لکھاہے کہ اس مبارک سورۃ کی ایک مجرب خاصیت ہے ہے کہ کم ہوئی چیز کے واسطے اس سورۃ کوسات بار پڑھے اور شہادت کی انگل کے سرے واپ مرکز اردگر د پھرا تاجاوے اور اس کے بعد اصب حت فی امان الله و اصبحت و امسیت فی امان الله و اصبحت فی امان الله و اصبحت فی جو از الله یرد سک دیوے تو کم شدہ چیز پھرل جاوے۔ فی جو از الله پڑھ کرد ستک دیوے تو کم شدہ چیز پھرل جاوے۔

# المُوَّالِالْمُرْكِرِينَةُ السُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينَةُ السُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينَةُ وَهُي كُنُ النَّا

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برد امبر بان نہايت رحم والا ہے۔

# النرنشرخ لك صدرك وصناعنك وزراء الذي انقض ظهرك ا

کیا ہم نے آئی خاطر آپکا سینہ کشادہ نہیں کردیا۔اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اُتار دیا۔جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ بر مر مرہ مرہ مستقرمہ میں د

# وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرُكُ الْ

اورہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا۔

اَلَهُ كِيانِينَ النَّهُوَ كُولُ وَيا لَكُ آپَكِيعَ صَدُرُكَ آپُكاسِدَ وُوَضَعْنَا اورہم نے اتارویا عَنْكَ آپَ عَ وَذَمَكَ آپُكا بوجھ النَّهِ عَنْكَ آپُكا وَ النَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ الل

#### وجدتشمييه

اس سورة کی ابتدایوں ہوئی ہے اکثر نَشْرُخ اَکَ صَدْرُكَ کیا ہم فی آئے اَشْرُخ اِکَ صَدْرُكَ کیا ہم فی آئے آپ کا سینہ آپ کیلئے ہیں کھول دیا۔ تو علامت کے طور پر جن الفاظ سے بیسورة شروع ہوئی ہے یعنی الم نشرح وہی اس کا نام مقرر ہوا۔ ییسورة ہمی کی ہواؤسٹور ہوا گذشتہ درسوں میں ہوا اُس کے بعد ہی نازل ہوئی ہوارگذشتہ سورة سے اس کا خاص تعلق بھی ہے۔

#### سورة كاموضوع

#### سبب نزول

اس کے سبب نزول میں بعض مفسرین نے بیدروایت تقل کی ہے کہا کیہ دن رسول اگر مسلی القد علیہ وسلم نے درگاہ اللی میں عرض کیا کہ اے میر سے پروردگارتو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخلّت کا مرتبہ بخشا اور حضرت موسی کو کلیم کی جلّفت سے نواز ااور حضرت داؤڈ کولو ہا اور جہاڑوں کو تابع دار کر کے ممتاز کیا اور حضرت سلیمان کو جنات و انسانوں پر سلطنت وے کر ہوا کو فرماں بردار کر کے سر فراز فرمایا۔ انسانوں پر سلطنت وے کر ہوا کو فرماں بردار کر کے سر فراز فرمایا۔ میرے واسطے اے الہ العالمین آپ نے کیا چیز خاص کی ؟ اِس سوال کے جواب میں جن تعالی نے بیسورۃ نازل فرمائی۔ اِس طرح بیسورۃ نازل ہوئی۔ بھی کی دور کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔

رسول التحملی التدعلیہ وسلم کیلئے تین خصوصی انعامات
ان آیات میں حق سجانۂ تعالیٰ نے رسول التصلی التدعلیہ وسلم کے
تین کمالات وانعامات المہیہ کا ذکر فرمایا ہے جوحق تعالیٰ نے آپ کو
عزایت فرمائے۔سب سے اول شرح صدر۔اس کے لفظی معنی ہیں سینہ
کھول وینا۔سینہ کشاوہ کردینا۔ یہ باطن میں نہایت بلندمر تبہہ۔اِی
شرح صدر کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی نے بھی بارگاہ
ایز دی میں التجاکی تھی رب اشرح لی صدری جیسا کہ سولہویں یارہ سورہ طلا

میں بیان فرمایا گیا کہ اے میرے پروردگار میراسید کشادہ کروے۔ تو

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی نبوت کی کی کیا یہ مرتبہ اور کمال ضروری
قا۔ اس لئے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کواس کمال کے حاصل ہونیکی
اطلاع دی گئی اور اسکا اظہار اسطرح فرمایا گیا اگر نشرخ الک صدر کئے
کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم وصلم سے کشادہ نہیں کردیا؟ یہ
استفہام تقریری ہے یعنی ضرور ایسا کردیا علم بھی نہایت وسیح عطا فرمایا اور
چونکہ نبلیغ احکام خداوندی میں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ہونا تھا اس
لئے آپ کی طبیعت کو بھی نہایت متحمل اور بردیار بناویا۔ سیدمبارک میں
علوم ومعارف کے سمندرا تاردیتے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت اور
احکام الہیدی تبلیغ کو بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شار دشمنوں کی عداوت اور
عنالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ یاویں۔ یہ تو ہواشرح صدر معنوی۔
عنالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ یاویں۔ یہ تو ہواشرح صدر معنوی۔
عنالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ یاویں۔ یہ تو ہواشرح صدر معنوی۔
عنالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ یاویں۔ یہ تو ہواشرح صدر معنوی۔
عنالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ یاویا ہوں اس کے اسمرار

شرح صدرحسی کا ذکرا حادیث صححها در کتب سیر میں بوں وارد ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک فرشتوں نے جاک کر کے قلب مبارک کونورانی طشت میں آب قدس سے دھویا۔ بیشق صدر كا واقعه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كوا يني عمر شريف ميس حيار مرتبه چیش آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں چیش آیا جب که آپ حضرت حلیمہ سعدید کی میرورش میں تھے اور ایک روز آپ جنگل میں تھے جب كرآب اين رضاعي بھائيوں كے ساتھ جنگل بكرياں چرانے جانے لگے تھے کہ دوفر شیتے حضرت جبرائیل ومیکا ئیل سفیدیوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا طشت برف سے بھرا ہوا لے کرتمودار ہوئے اور آپ کا سینہ مبارک جاک کر کے قلب مطہر کو نکالا۔ پھر قلب کو حپاک کیا اور اس میں سے ایک یا دو کھڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا بیشیطان کا حصہ ہے پھرسینہ اور قلب کواس طشت میں ر کھ کر برف ہے دھویا بعدازان قلب کواپنی جگہ پرر کھ کرسینہ پرٹا تکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نگا دی۔ یہ پہلی مرتبہ کا شق صدر جس میں قلب جاک کر کے جوایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اورمعصیت کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب مطہر

یاک کردیا گیا اور پھرقلب مبارک اس لئے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اوراٹر بھی ہاتی نہ رہے اور برف ہے اس لئے دھویا گیا كە گنابول كامزاج گرم ہے اس لئے مادہ معصیت بجھانے کے لئے برف کا استعال کیا گیا کہ حرارت عصیان کا نام ونشان بھی باتی ندر ہے ۔ دوسری ہارشق صدر آپ کودس سال کی عمر میں پیش آیا اور وہ اس لئے کیا گیا کہ قلب مبارک لہو ولعب ہے یاک ہوجائے اس کئے کہ لہو و لعب خدا سے غافل بنا دیتا ہے۔ تیسری باریہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا اوراس دفت سینه مبارک جو جاک کیا گیا وه اس کئے که قلب مبارك اسرار وحي اورعلوم الهبيه كالحمل كرسكيه \_ چوتھي باريپه واقعه معراج ا کے وقت پیش آیا اور اس وقت سینہ مبارک اس لئے جاک کیا گیا تا کہ قلب مبارک ملکوت کی سیراور تجلیات الہیداور آیات رہانیہ کے مشاہدہ اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کے بے چوں و چگوں کلام کا تخل کر سکے۔غرض مید کہ بار بارشق صدر ہوا اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں جدا گانہ حکمت ہے اور مقصود بیرتھا کہ قلب مطہر کی طہارت و نورانیت انتها کوچنج جائے۔غرض کہ پہلا انعام الہیہ جوآ تخضرت صلی الله عليه وسلم براس سورة ميں بيان فر مايا گيا وه شرح صدرتھا۔اور بياي '' شرح صدر'' نے علوم کے سمندر اورمعرفت الہید کے خزائن آپ کے قلب میں اتار دیئے۔

#### ذمهداري كي تكيل كاانعام

اس کے بعد دوسرے انعام الہید کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔
و و صَعْفنا عَنْكَ و زُر الله الّذِ فَ انفاض طَهْدَكَ اور ہم نے آپ

پرسے آپ كا بوجھ اتار دیا جس نے آپ كی كمرتو رُر می تھی ۔ اب یہ
بوجھ گرانبار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا جس کو اتار دیا گیا؟ اس
کی تشریح مفسرین نے کئی طرح کی ہے۔ گر بظاہر وہ ہار صرف ایک ہی
ہوسكتا ہے اور وہ یہ کہ بل نبوت آپ کو اپنی قوم کی بگڑی ہوئی حالت پ
تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو ڑ تو یول ہوا کہ
تاسف اور حسرت اور ان کی اصلاح کی فکر اس کا تو ڑ تو یول ہوا کہ
آپ کو نبوت سے مرفر از فرمایا گیا اور آپ پر راہ ہدایت پوری
تفصیلات کے ساتھ واضح کر دی گئی اور آپ کے سپر دخلق کی رہنمائی

کردی گئی۔اورشریعت اسلامیہ سے نوازا گیا۔اب بعد نبوت سب
سے بڑی فکر آپ کو تبلیغ احکام الہیداور اس کے نتائج کی رہی لیکن
قرآن کریم نے اس غم سے بھی آپ کو یہ کہہ کرسبکدوش کرویا کہ آپ
پرسی کے ایمان لانے نہ لانے کی ذمہ داری نہیں۔بس آپ کا کام تو
احکام پہنچادینا ہے۔خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔

عظمت وشان كى رفعت كاانعام

آ گے تیسر انعام الہیا ذکر فرمایا گیا و کرفخنا لک فیکا لک فیکود اور میں اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلندگیا۔ صدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک روز آ مخضرت ملی الله علیه وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے پوچھا کہ میرے ذکر کوکس طرح بلند کیا ہے؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ذکر کوئی تعالی نے اپنے ذکر جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ذکر کوئی تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ کیا۔ اذان میں تجمیر میں التحیات میں خطبہ میں کلمہ طیبہ میں اور تابع واری کے کام میں جسے ارشاد ہے۔ اور کلمہ شہادت میں اور تابع واری کے کام میں جسے ارشاد ہے۔ اکیلی علیہ فرمایا۔ فرمایا کوئی تعالی نے عالم بالا و پست میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قرحی تعالی نے عالم بالا و پست میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذکر کو وہ بلندی اور وقعت عطافر مائی کہ

بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مختفر چنانچہ دن رات میں پانچ وقت اذان میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ کا نام مبارک بھی پکارا جاتا ہے۔کلمہ جوایمان کی بنیاد ہے اس کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے چنانچہ

جب کوئی شخص دائر ہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت كساته يعنى لآاله الا الله كساته آب كى رسالت كابعى اقرار كرتاب اور مسحمد رسول الله بعى لازما كبتاب اي طرح خطبه نماز تشهداورا قامت وغيره ميں جہاں حق سجانه كا ذكر ہے وہيں آپ کابھی ذکر ہے۔اس سے بڑھ کر رفعت شان اور بلندی مراتب اور کیا ہوسکتی ہے۔ پھر دنیا کا کوئی گوشہ ایسانہیں کہ جہاں آ ب کا نام لیوا اورعزت واحترام کے ساتھ آپ پر پروانہ وارنثار ہونے والے موجود نہ ہوں۔زمین پر بے شارانسان آپ پر درود وسلام بھیجتے رہیں گے۔اور آسان میں فرشتوں کی مجلسوں میں آپ کا ذکر خیر ہوتار ہے گا۔عالم غیب میں بھی آ پ سلطان ہیں کوئی جگہ اور کل نہیں جہاں آ پ کا ذکر خیر نہ ہو۔ قبر میں بھی حشر میں بھی ملائکہ یہی یو جھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامطیع تھا یا نافر مان آپ برجھی ایمان لایا تھا یانہیں۔ جنت کے دروازے اور عرش کے کنگروں پر بھی اسم گرامی مکتوب ہے۔الغرض کوئی عگدایی نہیں جہاں آ ب کاذکرنہ ہواس سے بردھ کراور کیار فعت ہوگی۔ اب چونکہشہر مکہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے متبعین مومنین طرح طرح کی تکالیف اور شدا کدمیں ا کرفتا تتھاس لئے آ گےان کےاز الہ کا وعدہ بھی فر مایا جاتا ہے کہ ا جب الله تعالى نے آپ كوروحاني راحت دى اورروطاني كلفت دور کر دی اس طرح و نیوی راحت میں بھی اللہ کے فضل و کرام کا اميدوارر ہنا جا ہے۔

#### وعا شيحئ

یا اللہ برلیحہ اور ہر آن رسول اللہ علیہ وسلم کے درجات عالیہ میں مزید تن اور رفعت عطافر مااور ہم کوشب وروز اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تو فیق نصیب فرما۔ وَ الْحِدُّدُ مُحْوِّنَا أَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا إِنَّ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ اللَّهِ

سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آ سانی ہے۔ بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آ سانی ہے تو آپ جب فارغ ہوجایا کریں تو محنت کیا تیجئے۔

# وَ إِلَى رَبِكَ فَارْغَبُ اللهِ

اورا ہے رب ہی کی طرف توجدر کھیئے۔

فَإِنَ بِسَ بِينَكَ مَعَ سَاتِهِ الْعُنْسِ وَثُوارِ لَ يُسْرًا آسَانَى اِنَّ بِينَكَ مَعَ الْعُنْسِ سَاتِهِ وَثُوارِي أَيْسَرًا آسَانَى وَإِذَا لِي بَدِي فَرَغْتَ آپُوارِ عُمُونِ فَالْنَصْبُ مُنتَ رَبِي وَإِلَى اورطرف رَبِكَ ابنارب فَارْغَبْ رَغِبت رَبِي

#### امت مسلمه كيلي عظيم سبق

ان وو آيات فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِينِ لَهُ وَالنَّا مَعَ الْعُسْرِينُ لَهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ الْعُسْرِ میں امت مسلمہ کے لئے عظیم الثان ورس عبرت ہے۔ عارضی مصائب وشدائدی وجہ ہے پریشان خاطر ندہونا جائے خدائے تعالی کا دائمی وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعدراحت کا آٹا یقینی ہے۔ظلمت کے بعد نور۔اور تاریکی کے بعد طلوع سحر ہوا کرتا ہے۔اس میں بیجی اشارہ ہے کہ بندہ مومن آ سانیوں ادر مشکلات کو د کیھ کر اللہ تعالیٰ کی تائیدیا ناپندی کا فیصلہ نہ کرے۔ دنیا کی زندگی میں اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو بیاس بات کی دلیل نہیں کداللہ تعالی کی نظر رحمت پھر گئی ہے اور اگر آ سانیاں ہی آ سانیاں میسر آ جا کیں تو یہ نہ مجھنا عا ہے کہ اللہ کی تا سُدِ اور پسند بدگی کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ کی تا سُدِ ہمیشدخت کے ساتھ رہتی ہے۔انسان کا کام میہ ہے کہ وہ پوری سمجھ داری اور ہوش وفکر کے ساتھ حق اور ناحق کو پہچانے اور حق کا ساتھ دے۔ اور ناحق سے بیچے اور نیلیحدہ رہے۔ راہ حق کے مسافر کومشکلات کے مقابلہ میں بھی مایوس ند ہونا جا ہے راہ حق پر جمنے اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کا مچل بہی ہے کہ دیریا سویراللد کی مدوآتی ہے اورآ سانیاں بھی ہوتی ہیں۔اوراس کی شہاوت اکثر و بیشتر اہل اللہ کی زندگی کے حالات دیتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جبیلا فی کا واقعه اس موقع پرحضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره جن کا

# آ سانی کاوعدہ اوراس کی تکمیل

گذشتہ آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین باطنی کمالات کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب چونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں آ تخضرت صلى الله عليه وسلم اورآب كساتهوآب كتبعين الل اسلام طرح طرح کی تکالیف اور شدائد میں گرفتار تھے۔اس کے آ گےان آیا ت میں ان دنیوی تکالیف کے ازالہ کا دعدہ بھی فرمایا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے۔ فَاکَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سوبے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ عنقریب آسانی ہونے والی ہے۔ یعنی جب الله تعالی نے آپ کو روحانی راحت دی اور روحانی کلفت دور کر دی تو اس دینوی محنت رخی ومشكل ميں بھى آپ كواللەتغالى كے فضل وكرم كا اميدوارر جنا جاہئے۔ الله تعالی کاوعدہ ہے کہ بے شک موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہونے والى ہےاور چونکہ بیہمشکلات مختلف انواع کی تھیں اور تعداد میں بھی کثیر تحمين اس كئ مكرر بطور تاكيد فرما ديا۔ إِنَّ مَعَ الْعُنْسِيرِ يُنْسُرًّا ضرور موجودہ خق کے بعد آسانی ہوکررہے گی۔اس لئے آپ اطمینان رکھیں چنانچہ کتب احادیث وسیرے ثابت ہے کہ آخر کارتمام تکالیف کے بادل ایک ایک کر کے جھٹ گئے اور ہرایک بختی اینے بعد کئی کئی آسانیاں کے کرآئی۔اب بھی اللہ کی عادت یہی ہے کہ جھخص بختی پرصبر کرنے اور سے دل سے اللہ تعالی براعما در مھے اور ہر طرف سے آس تو ژکراس سے لولگائے ای کے فضل ورحمت کا امید دارر ہے تو ضرور حق تعالی اس کے حق میں آ سانی فرمائیں گےایک طرح کی ہیں بلکے کی طرح کی۔

زماندحیات اسم ۱۱۲۵ ه ب مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔حضرت غوث اعظم ودمشهور ومعروف بزرگ ہستی ہیں جن کا احترام تمام د نیائے اسلام متواتر کرتی چلی آ رہی ہے مگراب تھوڑے ہی ایسے ہوں گے کہ جوآپ کے زندگی مبارک کے طالب علمی کے دور ہے اور زمانہ طالب علمی کےمصائب وشدا کدسے داقف ہوں اور بیز مانہ کچھ دوجار ماه يا ايك آ و صال كانبيس بور \_ سات ساله مدت كا زمانه تها\_ يعني ۸۸۸ ه سه ۲۹۷ ه تک راس سات سالدمدت طالب علمی مین آب نے بڑی بڑی تکالیف برداشت کیں۔ آپ حصول علم کے لئے کا سال کی عمر میں ایک بنتیم کی حیثیت ہے اپنے آبائی وطن کوچھوڑ کر دور ورازشهر بغداد میں پہنچتے ہیں جہاں نداینا کوئی عزیز وا قارب ہے اور ند یکانداور رفیق -اس غریب الوطنی کے عالم میں وطن سے بینکٹروں میل دورآب فاقد کشی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے۔کوئی ظاہری وسیلہ اورسہاراتو تھا بی نبیں اور ندآ ب کسی کے سامنے ہاتھ بھیلا سکتے تھے۔ جب بھوک بہت پریشان کرتی اور حالت غیر ہونے لگتی تو مجبوراً جنگل کی طرف نکل جائے اور جو گھاس پات نظر آتی اے کھا کر بیٹ ک آگ بجھاتے۔ برسوں آپ نے دریائے وجلہ کے کنارہ کی جڑی ہونیوں اور پتوں پر زندگی بسر کی ہے۔خود حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ براس طالب علمانہ زندگی میں وہ مصائب گزرے کہ اگر پہاڑ پر بھی پڑتے تو یارہ . پاره ہوکررہ جاتا۔ جب تکالیف اورمصائب کا ہجوم زیادہ ہوجاتا تو آ پ زمين يرحيت ليك جات اورقر آن كريم كى ميى آيات فيأنَ مَعَ الْعُنسِ يُسْرُّ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًّا وردزبان كرتے۔ بے ثمک معمائب و شدائد کے ساتھ سہولت اور آ سانیاں بھی ہیں۔ اور بلاشبہ تنگی کے ساتھ آ سانی ہے۔ چنانچداس کے ورد سے تمام افکار دور ہو جاتے اور طبیعت میں کونشگفتگی پیدا ہوجاتی ۔افسوس کہ ہم ابابے اکابرسلف صالحین کے كارنامة ان كے حالات زندگی ان كے خصوص اوصاف و كمالات ان كى ریاضت اورمجامدوں کے تفصیلی واقعات سے تو بے بہرہ اور لاعلم ہوتے جاتے ہیں کہ جن کےمطالعہ ہے امت مسلمہ میں دینی بیداری اور جانی و مالی قربانی کے بلند جذبات پیدا ہوتے ۔ دین ترقی کا سبب اوردین امور کی

طرف رغبت بيدا موتى -اب تو بهارى نوجوان سل كوافسان ورام فى وئ ريد يؤسينما فلميس وغيره جيسى تباه كن چيزول سے فرصت بى نبيس \_انبيس كيا خبر كه بهارے اسلاف كى زند كيال بهارے لئے كيا ورس نفيحت جيں - اِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلْنَهُ وَلْجِيعُونَ مِيضَمُون -

حق تعالی کے ساتھ کمال تحویت رکھنے کی تا کید

اس کے بعد آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کفر مایا جاتا ہے

کہ جب اللہ تعالی نے آپ کوالی الی تعتیں عطا کیں جن کا ذکر شروع

مورہ میں ہواتو آپ جب رسالت کے کام مثلاً ہلیج احکام وعظ وقعیحت اور

تدابیرا موروغیرہ سے فارغ ہوجایا کریں او شکر کے طور پردوسری عبادات جو

خاص آپ کی ذات سے متعلق ہیں ان میں مشغول ہوجایا کریں۔ آخری

آیات فی الحذافی تحت فی نفصت و الی دینک فی ایے غیب میں ای طرف

ہوایت فرمائی گئی ہے کہ جب آپ طلق کے سمجھانے اور تبلیخ احکام کے

ہوایت فرمائی گئی ہے کہ جب آپ طلق کے سمجھانے اور تبلیخ احکام کے

ہوایت فرمائی گئی ہے کہ جب آپ طلق کے سمجھانے اور تبلیخ احکام کے

متوجہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کو سمجھانا اور دین کو پہنچانا اور

نصیحت کرنا آپ کی اعلیٰ ترین عبادت ہی تھی لیکن اس میں فی الجملے مخلوق کا

توسط ہوتا تھا اور مطلوب یہ تھا کہ بلا واسطہ بھی حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا

ویا ہے تا کہ ہرکار وہرشان اور ہرحال میں ای محبوب حقیق کی طرف نظر

د ہے۔ ای کا شوق اور ای کا جذبہ محبت آپ کے دل میں جوش زن د ب

خلاصہ یہ کہ اس سورۃ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے روحانی
کمالات اور باطنی انعامات کو بیان فرما کرتعلیم دی گئی کہ آپ جب نبوت
کفرائض یعنی تبلیغ و دعوت وغیرہ سے فراغت پایا کریں تو حق سجانہ کی
عبادت میں لگ جایا کریں اور الله تبارک و تعالی کی طرف توجہ فرمایا
کریں۔ پھر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بھی اس ارشاد ربانی
فیاڈ کورٹ کے کانصب و کی دیائے کا کیماحق اوافر مایا کہ
رات کی تنہائی میں آپ اکثر نوافل میں مشغول رہے اور بھی اتنالمباقیام
فرماتے کہ قدم مبارک ورم کر آتے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ
حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم اس درجہ نوافل پڑھا کرتے تھے کہ یاؤں

مبارک پرورم آجاتا تھا۔ کسی نے عرض کیا یارسول اللہ جب آپ پراگلی کی جیلی سب خطاؤں کے معاف کی بشارت نازل ہو بھی ہے تو پھر آپ اس درجہ مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا افلاا کون عبداً شکور آپینی جب حق تعالی جل شانۂ نے مجھ پراتے انجام فرمائے تو کیا ہیں شکر گزار بندہ نہوں۔

#### دعوت اورتبليغ كيساته

# ذ کرود عااوراستغفار بھی ضروری ہے

مفتى أعظم ياكستان حضرت مولانا محمشفيع صاحب رحمة الله عليدان آیات فَاْذَافَرَغْتَ فَانْصَبُ وَ اِلْى رَبِّكَ فَارْغَبُ كَ تَحْتَ تَحْرِير فر ماتے ہیں کے رسول النّصلی اللّه علیہ وسلم کی دعوت وتبلیغ اور خلق خدا کوراستہ دکھانا۔ان کی اصلاح وہدایت کی فکریہ آ ہے کی سب سے بڑی عبادت تھی ممریہ عبادت بواسط محلوق ہے کہان کی اصلاح پرتوجہ دیں اوراس کی تدبیر كرين ان آيات كامقصوديه بكر كرين اس عبادت بالواسطه برآپ قناعت ندكرين بلكه جب اس مع فرصت مطيقو بلاواسطه خلوت ميس حق تعالیٰ کی طرف متوجه ہوں اور نماز ذکرالٹداور دعاواستنغفار میں لگ جائمیں كراصل مقصودجس كے لئے انسان بيدا كيا كيا ہے وہ ذكر الله اور عبادت بلاواسطہ بی ہے اور شاید اس لئے بہلی متم یعنی عبادت سے فراغت کا ذکر فرمایا کہ وہ کام ایک ضرروت کے لئے ہا سے فراغت ہوسکتی ہےاور دوسرا کام لیعنی توجہ الی اللہ الیسی چیز ہے کہاس سے فراغت مومن کو بھی نہیں ہوسکتی بلکدانی ساری عمراورتوانائی کواس میں صرف کرناہے اس سے معلوم موا کہ علماء جو تعلیم وتبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں ان کواس ے غفلت نہ ہونا جا ہے کہ ان کا سیجھ وقت خلوت میں توجہ الی اللہ اور ذکر الله کے لئے بھی مخصوص ہونا جاہئے جبیبا کہ علمائے سلف کی سیر تیں اس پر شاہد ہیں۔اس کے بغیر تعلیم وتبلیغ بھی موثر نہیں ہوتی ان میں نور و برکت انہیں ہوتی۔ فاِذَافر غُت فَانصَبُ میں لفظ فانصب نصب سے مشتق ہےجس کےاصلی معنیٰ تعب اور تکان کے ہیں اس میں اشارہ یایا جاتا ہے کہ عیادت اور ذکر اللہ اس حد تک جاری رکھا جائے کہ مشقت

اور تکان محسوس ہونے گئے۔ صرف نفس کی راحت اور خوشی ہی پراس کا مدار ندر ہے اور کسی وظیفہ اور معمول کی پابندی خود ایک مشقت اور تعب ہے خواہ کا مختصر ہی ہو'۔ (معارف الترآن جلد ۸)

#### خلاصيه

اس سورت میں بھی نبی کر بیم صلی الندعلیہ وسلم کی شخصیت آپی عظمت
اور مقام کا بیان ہے۔ اس سورت میں چار مضمون بیان ہوئے ہیں۔
حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پراللہ کے تین احسانات شرح صدر یعنی
اللہ نے آپ کے ول کو حکمت ونور سے بھر دیا ادر ہرشم کے گنا ہوں اور گندگی
سے پاک کردیا۔ آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کررکھا تھا بعنی نبوت اور رسالت کا بوجھا وراس کے واجبات اور ذمہ وار بول کی اوائیگی۔ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہیں حضور کی اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا کہ تبلیغ ودعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کیا ہیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب پھی کرنے کے بعد اللہ جا کیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب پھی کرنے کے بعد اللہ جا کیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب پھی کرنے کے بعد اللہ جا کیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب پھی کرنے کے بعد اللہ بہا کیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب پھی کرنے کے بعد اللہ بہا کیں اور اس میں اور تم معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں۔

سورة الانشرح كےخواص

ا-اگر کسی کا دل تنگی اور گھٹن میں ہوتو اس کے سینہ پر اس سورۃ کو پڑھ کر دم کیا جائے ، انشاء اللہ تکلیف جاتی رہے گی۔
۲- اگر کسی کے دل میں در دہوتو بھی اس آ دمی کے سینہ پر دل کی جانب میں بیسورۃ پڑھ کر دم کرنے سے راحت ہوجائے گی۔
سا-اگر کسی کو پھری ہویا مثانے میں کو بی اور تکلیف ہوتو بیسورۃ پانی پر دم کر کے وہ پانی پینے یا کاغذ میں کیکھے اور پانی میں دھو لے اور پانی پی دھولے اور پانی بی دھولے اور پھروہ یا نی پی جائے۔

وَاخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَمَدُ لِنْورَتِ الْعَلَمِينَ

# سَّقُ التِيْنَ وَلِيْتَ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِينِ وَهِيْ الْمُعْمَانِيُ الْبِيَرِ

شروع کرتا ہواللہ کے نام سے جو بڑا مہر پان نہا بیت رخم والا ہے۔

# وَالْتِيْنِ وَالرَّيْتُونِ أَوْ طُورِسِيْنِيْنَ أَوَهَٰذَا الْبَلْدِ الْأَمِيْنِ أَ

فتم ہے انجیر کی اور زیجون کی۔اور طورسینین کی اور اس امن والے شہر کی۔

وَ الشِّينِ فَتُمْ سِمَا يَحِرَى وَ الرَّيْقُونِ اورزيون كل و كلور بسينين ورطورسناكي وهذا اوراس البّلك شهر الأوين اسوالا

#### سورة کی وجه تشمیه ٔ زمانهٔ نز ول اور موضوع

اس سورة كى ابتدائى لفظ والتين سے ہوئى ہے۔ تين عربی زبان من انجير كو كہتے ہيں۔ إى سے سورة كا نام ماخوذ ہے۔ يہ بھى كى سورة كا نام ماخوذ ہيان كيا كيا ہے۔

انجيزز يتون طورسينااورشهر مكه كي قشم

ا سورة کی ابتدا بھی گذشتہ چندسورتوں کی طرح قسمیہ کلام سے فرمائی گئی ہے۔ یہاں سورة کی ابتدا میں چار چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے پہلی قسم فرمائی گئی ہے الیّنیوں یعنی قسم ہے انجیر کی۔ دوسری قسم ہے والیّنیوں قسم ہے الیّنیوں کی دُھن الیّنیوں قسم ہے الی شہرامین کی الیّنیوں قسم میں طور سینا اور بلدا مین تو مفسرین کے نزدیک بالا تفاق دوستعین جگہ ہیں۔ یعنی طور سینا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت مولی الله الیّن کو مشرف کلام باری تعالی حاصل ہوا۔ اور بلدا مین یعنی مجفوظ یا امانت وارشہر مکہ ہے جہاں سارے عالم کے سروار محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم مبعوث ہو کے اور الله تعالیٰ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن کریم اول ای شہر میں اتاری گئی۔ جا ہیت میں بھی بیشہر امانت قرآن کریم اول ای شہر میں اتاری گئی۔ جا ہیت میں بھی بیشہر امان کا شہر رہا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں یا وجود یکہ ہر جگہ جنگ امن کا شہر رہا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں یا وجود یکہ ہر جگہ جنگ وحدل۔ مار دھاڑ۔ لوٹ کھسوٹ ہوتی رہتی تھی مگر مکہ میں کوئی این وجدل ۔ مار دھاڑ۔ لوٹ کھسوٹ ہوتی رہتی تھی مگر مکہ میں کوئی این

و تمن کے دریے نہ ہوتا تھا۔اور اسلام میں بھی اس کی یہی حرمت تا قیامت باتی رہی یکمرنین اور زیتون میں مفسرین کے متعدوا قوال ہیں تاہم اکثر علمائے محققین کا قول یہی ہے کہ تین سے انجیر کا کھل اور زیتون ہے یہی زیتون کا کھل مراد ہے۔

#### انجير كى خصوصيات وفوائد

اب سوال ہوتا ہے کہ ان دو کھاوں میں کیا شرف ہے کہ حق سبحانہ
تعالی نے اُن کی قتم کھائی ؟ اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی قتم کھائی ؟ اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ جس میں نہ شھلی نہ
پوست ۔ پھر غذا بھی ہے ۔ دوا بھی ہا اور میوہ بھی ہے ۔ حضرت شاہ
عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوئ نے انجیر کے بہت سے فوا کہ تحریر
فرمائے ہیں ۔ مجملہ اُن فوا کہ کے لکھا ہے کہ انجیر کو اور میووں ہے ایک
خصوصیت ظاہر اور ایک خصوصیت باطنی ہے جو ظاہری خصوصیات ہیں
وہ یہ ہیں کہ شریع اہمنسم ۔ اور ملین طبع ہے ۔ گند ہے اور سڑ ہے ہوئے مواد
کو بدن کے اندر سے پسینہ کی راہ نکال دیتا ہے اس واسطے باوجود حرارت
کو بدن کے اندر سے پسینہ کی راہ نکال دیتا ہے اس واسطے باوجود حرارت
کے تپ کو مفید پڑتا ہے ۔ بلغم کھلیل کرتا ہے اور کردہ اور مثانہ کوریگ ہے
پاک کردیتا ہے ۔ بدن کو فر بہ کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور کہد
پاک کردیتا ہے ۔ بدن کو فر بہ کرتا ہے اور مسام کو کھول دیتا ہے اور کہد
(جگر) اور طحال (تلی) کے مسامات کھول ہے اور درم کو کیل کرتا ہے۔

د عا سیجے: اللہ تعالی نے جیسا کہ ظاہر و باطن میں ان جاروں چیزوں کو فضیلت عطافر مائی ہے اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو بھی درست فرمادے اور ظاہر کے ساتھ باطن کی نورانیت ہم کوعطافر مادے۔

والخردغونا أن الحمد للورب العلوين

# لقال خافقنا الإنسان في أحسين تقوير القرد دنه اسفل لم فيلين الا الذين كريم الما كويتى كى جالت والوں ہے بمی بست تركرد ية دكان جولائل المان يولائل المان كو بت فويسورت مانج ميں وحالا ہے بعربم الركويتى كى جالت والوں ہے بمی بست تركرد ية دكان جولائل المان لاك اوراق كام كے قو ال كيلے اس قدر ثواب ہے جو بمی منقطع نہ ہوگا۔ بعر كول جز تھ كو قيامت كے ايمان لاك اوراق كام كے قو ال كيلے اس قدر ثواب ہے جو بمی منقطع نہ ہوگا۔ بعر كول جز تھ كو قيامت كے عير ممكنون في الكريس الله ويا كي الحكيم الله ويا الحكيم الحكيم الحكيم الحكيم الحكيم الحكيم الحكيم الحكيم الحكيم الله ويا كي الحكيم الحكيم

تواس ہے بہت سے ظلماتی قلوب منور ہوسکتے ہیں۔تیسری تشم طور سینا کی کھائی مٹنی جو وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا گیا ۔ تو را ق عطا کی گئی اور جَلیٰ الٰہی ہے سرفراز فر ما یا گیا ۔ کو یا طور سینا کو بطور شامد پیش کیا گیا که دیکھوا نسان میں کس قدرتر قی کا مادہ رکھا ہے اور اس میں کیسی کچھقو تیں اور ظاہری و باطنی خو بیاں اس کے وجو د میں جمع کی ہیں کہ آگر بیدا بی سیجیح فطرت یرتر تی کرے تو فرشتوں ہے گوئے سبقت لے جائے۔ سب ہے ا خیر میں انبلکیانا کوئین بعنی مکه معظمہ کی شم کھائی گئی جہاں سا رے عالم ا کے سردار۔اشرف الانبیاء والرسلین حضرت احرمجتبی محمر مصطفے صلی النَّدعليه وسلم مبعوث ہو ئے اور اللّٰہ کی آخری امانت قر آن کریم ابتدأ اسی شہر میں نازل کی گئی اور جہاں خانہ کعبہ کی تغمیر سے حضرت ابراجيم اوراسلعيل عليها السلام جيسي اولوالعزم اور برگزيده بستيوں كا تعلق وابستہ ہے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخلیل اللہ کا مرتبہ حاصل ہوااور حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب ملا کہ جنہوں نے قربانی کیلئے اپنے آپ کو حاضر کردیا۔ تو یہ مکہ ک سرزمین اور کعبهٔ مکرمه اس امریر شاید ہیں که انسانی روح جوش محبت اورعشق اللي ميں كہاں تك ترتى كرعتى ہے۔

جارفسموں اور ایکے جواب کے در میان مناسبت گذشته ابتدائی آیات میں جار چیزوں کی قتم کھائی گئی تحقی۔انجیر'زیتون ٔطورسینااورامن والےشہر کی۔ان حیار چیزوں کی قشم كَمَانِ كَ بِعِدِفْرِ ما يَاجِا تابِ عَدْخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقَوْلِيمِ \_ الند تعالیٰ نے انسان کوا بیک بہترین اور نہایت عمدہ حالت اور انداز پر پیدا کیا ہے ۔تو پہلی قتم جو انجیر کی کھائی گئی اُس ہے مناسبت جواب قتم کو یہ ہے کہ جس طرح میہ پھل باو جودمخضر جسامت ہونے کے بے شار فوائد کا مجموعہ ہے اِسی طرح وجود انسانی بھی جسم میں حیوٹا ہے کیکن مختلف قو تو ں کا پُتلا ہے اور کو ٹا کوں جذبات واسرار کا بخزن ہے ۔ ای طرح انسان منھی بھر ہڈیوں میں اللہ نے الیی صلاحیت بھر دی ہے کہ جو بہاڑ وں اور سمندروں کو سخر کرسکتی ہے ۔ دوسری قشم زیتون کی کھائی گئی۔ زیتون کا پھل بھی فوائد کا مجموعہ ے اور جس طرح زیتون میں روغن موجود ہے اس طرح انسانی جسم میں روح پوشیدہ موجود ہے اور جس طرح زیتون کے تیل سے جراغ روشٰ کئے جاتے ہیں جو تاریکی میں ارد گرد کی چیزوں کومنور كردية بين إى طرح الرروح انساني كوياك صاف كرايا جائے

#### انسانى حسن

الغرض ان جارول قسمول کے بعد فرمایا عمیالقَد خَلَقَنا الْإِنسَانَ بِیٰ اَنْحُسَنِ تَقَلُولُیهِ بِے شک ہم نے انسان کی ساخت اچھی ہے اچھی بنائی اورانسان کو بزے عمدہ انداز اور شان میں پیدا کیا یعنی اللہ تعالی نے انسان کوظا ہری خوبصورتی مجھی عطا کی اور باطنی محاسن ہے بھی مالا مال كيا- مديقو سب مانت بين كدتمام جاندارون مين انسان كوجو بہترین صلاحیتیں اورعقل ونہم کی قو تیس عطا کی گئی ہیں وہ کسی کونہیں دی سنئیں ۔اللہ نے اپنی اس مخلوق انسان کوانتہائی اعلیٰ درجہ کی صلاحیتیوں ے نوازا ہے اور ان صلاحیتوں سے کام لینے کیلئے انسان کو بہترین ساخت اور انتهائی موز ونیت کاجسم عطا کیا حمیا ہے۔انسان کےجسم اور اس کے اعضاء کی ظاہری خوبیاں اور کمالات کیا کیا ہیں؟ اس کی تنصیلات تواتی زیادہ ہیں کہ باوجودانسانی علم نے جواب تک ترقی کی ہے۔اورانسان کےجسم اوراس کے اعضاء کی ساخت کے بارہ میں اے اب تک جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہی اتنازیادہ ہے کہ اگر اُ سے کوئی تلم بند کرنا جا ہے تو دفتر کے دفتر سیاہ کردینے کے بعد بھی تشریح و تفصیل کاحق ادانہیں ہوسکتا۔موجودہ سائنسی ترتی نے جوانسانی جسم بر تحقیق اور ریسر چ جدیدترین آلات کی مدوسے کی ہے اور انسان کی ` آئکھ\_کان۔ناک\_باتھ پیر\_معدہ\_ول \_د ماغ \_جگر \_گردہ \_س \_ یٹھے۔اعصاب وغیرہ کی موز ونبیت اور ساخت پر جو پچھ انکشافات کئے ہیں وہ نہایت حیرت آنگیز ہیں۔ تاہم اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی یمی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تشریح کا حق ادانہیں ہوا۔

#### عجيب واقعه

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر وہلوی نے امام شافق کے زمانہ میں ایک کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی عورت سے کہا تھا کہ ان لم متکونی احسن من القصر فانت طلاق۔ اگر تو جائد ہے اچھی نہ ہوگی تو ہجھ کو میں نے طلاق داگر تو جائد ہے اچھی نہ ہوگی تو ہجھ کو میں نے طلاق دی۔ اسپر سب علماء اس وقت کے جیران ہوئے اور طلاق پڑنے کا تھم دیا جب یہ استفتاء امام شافق کے پاس پہنچا تو فرمایا طلاق واقع نہیں دیا جب یہ استفتاء امام شافق کے پاس پہنچا تو فرمایا طلاق واقع نہیں

ہوئی اِس واسطے کہ اسکی عورت انسان ہے اور انسان کیلئے حق جل وعلا نے فرمایا ہے نقل خکھنا اللہ نسکان فی آخسین تقیّونیو ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر جاند کی صورت اس سے اچھی ہوتی تواحس تقویم انسان کی تعریف میں کیوں فرما تا۔ معنوی انسان کی صلاحییتیں

اس بہترین سافت کے جسم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے
بہترین فطرت سے بھی نواز اہے۔اسے اچھائی برائی کی تمیز بخشی ہے۔
اسے اختیار اور اراد ہے گی آزادی عطافر مائی ہے۔ اگر انسان نیکی اور
تقویٰ کی راہ اختیار کرے تو اونچا درجہ حاصل کرسکتا ہے ۔قربن
وحدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا ہیں ہر بچے فطرت سلیمہ یعنی
فطرت اسلام پر بہیو ہوتا ہے۔

م کویاوہ نیکی کا مادہ لے کررد نیامیں آتا ہے اور کویاوہ نیکی ہی کے لئے پیدا کیا حمیا ہے۔ اکیسویں بارہ سورہ روم میں ارشاد ہے فیطرک اللہ الكِينَ فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا الاِبْهَا يِلْ لِهَالِي اللهِ الله تعالى كى وى مولى فطرت كاانباع كروجس يرالله تعالى نے لوكوں كو پيدا كيا ہے اور الله تعالی کی اس بیدا کی ہوئی چیز کوجس پراس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ جا ہے۔ بعن اللہ تعالی نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع ہے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو مجھنا اور قبول کرنا جا ہے تو کر سکے۔تمام انسانوں کی فطرت اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے کیکن گردو پیش کے احوال اور ماحول کے خراب اثرات سے متاثر ہو کر فطرت الہید کوخراب اور ضائع کردیتا ہے جس کی اس آیت میں ممانعت فرمائی می کداللہ نے جس فطرت پرپیدا کیا ہے اس کوتم اپنے اختیاراورارادے ہے بدل کر خراب نه کرو۔اوراحادیث صححہ میں بھی تقریح ہے ۔حضورصلی الله علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بعدہ ماں باپ اے بہودی فرانی اور مجوی بناویتے ہیں۔ ایک صدیث قدی میں ہے كه ميس في اين بندول كو "كنفاء" بيدا كيا بحرشياطين في مجسلا كر انہیں سیدھے راستہ ہے بھٹکا دیا۔ غرض کدانسان کےجسم کی ظاہری بناوٹ کو دیکھئے یا اس کے اندر رکھی ہوئی صلاحیتوں پر نظر سیجئے ہرا عتبار

ے خور کرنے کے بعد یمی مانتا پڑتا ہے کہ واقعی انسان کی ساخت اچھی ے اچھی بنائی گئی اور بہترین صلاحیتوں ہے اسے نوازا گیا۔ اور اس کی طرف عَدْ خَدْفَنَا الْإِنْسَانَ فِیْ اَحْسَن تَقَدِّولِ مِیں اشار وفر مایا گیا۔

انسانی ذ مهدار بوں کی نزاکت

اب اس بہترین جسمانی ساخت اور اندرونی صلاحیتوں سے کام لینے کی انسانوں کیلیے دوصورتیں ممکن ہیں اور انسانوں کو بیآ زادی دی گئی ے کہ وہ ان صورتوں میں ہے جسے جا ہے ارادہ سے اختیار کرے۔ وہ اً کر جاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کر سے فرشتوں ہے آھے نکل جائے اور کوئی مخلوق اس کی ہم سَرِی نہ کرسکے اور حاہدتو برائی کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے اور نیچے ہے نیچے درجہ تک گر کر بدر مین نمونہ پیش کرسکتا ے ۔ای کوفر مایا گیا تُورِدُدُن استفل سفیلین جرم نے اس کے اعمال بدکی وجہ ہے اس کو نیچے کے درجہ میں مچھینک دیا۔ تو جس نے دنیا میں آ کراینی فطری نیکی کی حفاظت ندکی اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں اور بہترین جسمانی ساخت کی قندر نہ کی اوراینی قونوں کوغلط راستوں پرنگایا جس کے نتیجہ میں وہ اتنا گرا کہ جانوروں کو بھی مات کر دیا۔اورانتہائی پستی تک گرتا چلا گیا۔البتہ انسانوں کے جس گروہ نے بھلائی کا رخ اختیار کیا۔خداکی دی ہوئی عقل وقہم سے کام نے کر کا تنات کے خالق اور مالک کو پیچانا اوراس کی بھیجی ہوئی ہدایات پر کان دھرا۔ اُس کے احکام کے پیروی کی اور قانون البی کے آھے قولاً اور فعلاً سرتسلیم خم رکھا اور وہ تمام کام كئے جوأس كے آقااور مالك كو پسند تھے اور ان تمام كاموں سے بياجو آقا كونالبند ين السيادر بها وك الى اصلى فطرت يرقائم ريهاور يبي كروه انسانیت کا اصل سرمایہ ہے اور انہی کے بارہ میں بیاعلان کیا گیا ہے إِلَّالَذِينَ الْمُنْوَاوَعَيِنُوا الصَّالِحَةِ فَلَهُمْ أَجُوا غُيْرُ مُمَّنُونِ لَكُن جولوً ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے تو اُن کے لئے ایسااجر ے جو بھی ختم نہ ہوگا یعنی اللہ تعالی ان کوائی ایسی عنایات سے آخرت میں نوازے گاجن کاسلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔

ا نكار آخرت كى تنجائش نهيس

یہ بیان فرما کراب اخیر میں ایسے منکرانسان سے جونمآ خرت کو مانتا ہے نہ جزاوسرا کا قائل ہے خطاب ہوتا ہے فیکا ٹیکڈ بلک بکف کی پالتی میں

اےانسان! پھرکوسی چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنارہی ہے یعنی اے انسان!ان داماک و براہین کے ہوتے ہوئے وہ کوئی دلیل ہے جس کی بناپرتو قیامت و آخرت کا نکار کرر ہاہے؟ غورتو کر کہ انسان کوالقد تعالی نے پیدا کیا اور بہترین شکل وصورت۔ساخت و بناوٹ میں پیدا کیا اور اس میں بیصلاحیت پیدائی کما گرجا ہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کرے فرشتوں ہے آمے نکل جائے۔ کوئی مخلوق اس کی ہم سری نہ کر سکے لیکن انسان خودا بنی بدتمیزی \_ بدتملی اور سج روی ہے ذلت اور ہلاک کے گڑھے میں گرتااورا بی بیدائش بزرگی کو گنوادیتا ہے۔ کسی ایمان داراور نیکو کارانسان كوالندنغالي خواه تخواه ينجنبين كراتا بلكهاس كحقوز يممل كاباندازه صلمرحت فرما تاہے۔ کیاان حالات کے سننے کے بعد بھی کسی کا مندب جودین فطرت کے اصول اور جزا وسزا کے ایسے معقول قاعدوں کو حجثلا سکے۔ ہاں ایک ہی صورت انکار و تکذیب کی ہوسکتی ہے کہ دنیا کو یونہی ایک بے سرا کارخان فرض کرلیا جائے جس پرندسی کی حکومت ہونہ بیبال کوئی آئین و قانون جاری ہو۔نہ کسی بھلے ٹرے پر کوئی گرفت کر سکے تو اس كا جواب يه ہے أكبنس الله ياكنكيد العركيمين كيا الله تعالى سب حا کموں سے بڑھ کر حاکم نہیں یعنی اس کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں ہی ہیں۔ جب یہاں کی جھوٹی جھوٹی حکومتیں این وفاداروں کو انعام اور مجرموں کوسزا دیتی ہیں تو اس احکم الحاکمین کی مرکارے بیتو قع کیوں نہ رکھی جائے عقل کی روے انصاف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ احجھائی کا احجھا اور برائی کا برابدلہ طے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان آخرے میں ملنے والی جزا وسزا کی خبرس کرا نکار کرے؟ عدل وانصاف خدا کی صغت ہے اور وہ تمام فیصلہ کرنے والول سے بہتر فیمله کرنے والا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی یہ صفات ظاہر نہ ہوں؟اورایک ایبادفت نہآئے کہ جب وہ پورے حق وانصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

مسملہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوکوئی سورۃ النین پڑھے اور
اس آیت پر پہنچ اکیس انڈ پاکنگر الحکمین کیا اللہ تعالی سب
حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو چاہے کہ کے بلی وافا علی
ذلک من الشاہدین یعنی بیشک اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑھ

کرما کم ہے اور ہم اس پر گواہ بیں گریہاں بیمسئلہ مجھ لیا جائے کہ اگر نماز میں امام سے بیسورت سے تو بیہ جملہ بلی و انا علی ذالک من الشاھدین زبان سے نہ کے صرف دل میں کے اور بیرون نماز سے تو زبان سے نہ کے میزد کی مسئلہ ہے اور دوسرے انکہ ہر جگہ نماز میں سے یاغیرنماز میں جواب زبان سے دینے کا تھم دیتے ہیں۔ خلاصہ

اس میں تین امور بیان ہوئے ہیں جن کا انسان سے اور اس کے عقید سے سے تعلق ہے: نوع انسانی کی تکریم اس کی تکریم اس کی تکریم اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں بہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے خوبصورت پیدا کیا ہے بیٹو وصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی وروحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ۔ انسان انسان بیت کے تقاضوں کو پورانہیں کرتا اور تاشکراین کا دستہ اختیار کرتا ہے جیوانی اور استہ جسی بنچے گرادیا جاتا ہے جیوانی اور استہ اختیار کرتا ہے جیوانی اور استہ جسی بنچے گرادیا جاتا ہے جیوانی اور استہ اختیار کرتا ہے جیوانی اور

شہوانی زندگی کواپنامقصد بنا کردہ حیوانوں ہے بھی زیادہ پستی میں جاگرتا ہے۔البتہ ایمان ڈمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کرسکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب وجز ااس کے جا کم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ سور قالتین کے خواص

ا.....اگر مسافر سفر میں کوئی خطرہ محسوں کرتا ہوتو اپنے ساتھ سورۃ النین رکھے ۔سفر سے لوٹنے تک وہ ہرفتم کے امن ما

المستنظمی اور باغ کے پھل پھول میں برکت اور حفاظت مطلوب ہوتو سفید شیشہ کے پاک برتن میں سورۃ البین لکھے اور اسے بارش کے پانی سے دھوکر کھیتی اور باغ میں چھڑ کے ،ان شاءاللہ کھیتی اور باغ خوب پھلے پھولے گا اور ہرسم کی آفت ہے محفوظ رہے گا۔

#### وعالشيجئ

حق نعالی کا بے انتہاء شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کوانسان بنا کر پیدا فر مایا اور پھراسلام وایمان کی دولت عطافر مائی۔
ﷺ آن ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر ما اور قیامت وآخرت کے یقین کے ساتھ اس کی تیاری کی بھی تو فیق عطا
فر ما۔ اور اُس انصاف اور جز اوسز ا کے دن میں یا اللہ اپنی رحمت ہے ہم کونو از دیجئے اور اپنے اُن بندوں کے ساتھ ہم کوشامل فر ما
دیجئے کہ جن کو انعامات سے نو از اجائے گا۔ آمین

نَا اللّهُ آب نِ نِعت بِنعت عطا ی اس سے قوت آئی لیکن آپ کی دی ہوئی قوت کو میں نے آپ ہی کی نافر مانی میں خرج کیا۔ کتنا برا کیا آپ نے نو کھلا یا پلایا اور میں نے آپ ہی کی خالفت کی آپ کونا راض کر کے مخلوق کوراضی کیا 'نادم ہوں برا کیا ' اے اللہ! مجھے معاف فرمادے۔

یًا افکان کتنی بارایساہوا کہ میں نیکی کے ارادے سے چلا مگر راستے ہی میں گناہ کی طرف چلا گیا اور جہاں تیراغضب نازل ہوتا وہاں نفس کو راضی کیا اور آپ کی نارافسکی کی پروانہ کی۔ میں آپ کے غضب وعذاب کو بھی جانتا تھا مگر شہوت نے ایسا تجاب ڈال دیا یا کسی دوست نے ایساورغلایا کہ گناہ ہی اچھامعلوم ہوا۔ الہی ! پیسب کرتوت کر کے آیا ہوں اور اس امید میں آیا ہوں کہ آپ ضرورسب گناہ معاف فرماویسی گناہ معاف فرماویسی گناہ معاف فرماویسی گناہ میں اس امیدوارکونا امیدنہ فرمان میں سے گناہ معاف فرمادیسی کے اب اس امیدوارکونا امیدنہ فرمان میں سے گناہ معاف فرمادیسی کے

وَاخِرُ دَعُونَا إِنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ



# سَقُوالْعَالِوَ عَكِيَّتُ بِنسجِمِ اللّهِ الرّحَمْنِ الرّحِبِيمِ هِي عَيْنَ قَالِيًّا

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برزامبر بان نہايت رحم والا ہے۔

# إِقْرَاْ رِالْسِعِرَ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقَ ۚ إِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ﴿

ا ہے پغیرا بات رب کانام کے کر پڑھا تیجئے جس نے پیدا کیا۔جس نے انسان کونون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قر آن پڑھا کیجئے اور آپکارب بڑا کریم ہے۔

# الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَالِمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلُمُ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلُمُ ا

جس نے قلم سے تعلیم دی۔انسان کو اُن چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔

|                                       |              |            |               |          |         |          |             | یاشیر نامے رَبِّكَ    |                |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|----------|---------|----------|-------------|-----------------------|----------------|
| عكمهٔ سكھایا                          | لَیْم قلم ہے | مايا يبألق | عَلْقَرَ سِمَ | وہ جس نے | الَّذِي | يوا كريم | الْأَكْرُمُ | رُبُّكَ اور آپً كا رب | اِقْعَا پڑھے ک |
| الإنتان انسان كالمؤجون يعلك وهجاماتها |              |            |               |          |         |          |             |                       |                |

پاک کی وحی کی ابتداء انہی آیات سے شروع ہوئی۔ انبیاء و مرسلین اگر چہ نبوت ورسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں اور ان کی ولایت الی کامل اور اتم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت ایس کامل اور اتم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو انکی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جوقطرہ کو دریا کے ساتھ ہوتی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا ہی سے شرک اور بت برستی اور تمام مراسم شرک سے ہالکل یا ک اور منز ہ رہے۔

وجہ تسمیہ بعلق جے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔اس سورۃ کی دوسری
آیت ہیں فرمایا گیاہے خلق الإنسان کو جے
ہوئے خون سے بیدا کیا۔اس سے سورۃ کا نام عکش ماخوذ ہے۔اس سورۃ کو
سورۂ افراء بھی کہتے ہیں جس لفظ سے کہاس سورۃ کی ابتدا ہوئی ہے۔
حضورا کرم علی ہیں جہلی وحی کا نزول
اس سورۃ کی بیابتد ائی پانچ آیات زیر تفییرا کٹر و بیشتر مفسرین کے
اس سورۃ کی بیابتد ائی پانچ آیات زیر تفییرا کٹر و بیشتر مفسرین کے
نزد یک سب آیتوں اور سوتوں سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ کویا قرآن

ابتدائی سے ان حضرات کے قلب مظہر تو حید و تفرید ۔ خشیت و معرفت سے لبریز ہوتے ہیں اور بیہ کیسے ممکن ہے کہ جو حضرات عنقر یب کفر وشرک کے مثانے کیلئے اور ہر فحشاء و منکرات سے بچانے کیلئے اور خیر کی طرف دعوت دینے کیلئے منجانب اللہ مبعوث ہونے والے ہیں اور خدا کے مجتبی اور مصطفے برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ بننے والے ہیں وہ خود ہی معاذ اللہ منصب نبوت درسالت کی سرفرازی سے بیشتر کفروشرک کی نجاست میں ملوث اور فواحش و منکرات کی گندگی سے آلودہ ہوں ۔ حاشا شم حاشا۔ مطلقاً ناممکن اور محال ہے۔

الغرض جب نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كي عمر شريف مهم سال ہوگئ تو آپ کوخلوت محبوب ہوگئی اور آپ غار حرامیں تشریف لے جاتے جو مکہ معظمہ ہے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے اور اب اس پہاڑ کا نام جبل ئور ہے۔ اور آپ وہاں کئی کئی روز روکر عبادت الہی میں تنہا مستغرق رہتے اور نبوت سے چھ ماہ پہلے سے آپ سے اور داضح خواب دیکھنے گئے تھے۔ کہایک دفعہ اچانک دوشنبہ کے دن۔ رہیج الاول کی آٹھویں تاریخ اورایک دوسری روایت میں ہے کہ دوشنبہ کے دن سے ارمضان المبارك غارحرا ميں حضرت جبرئيل عليه السلام آئے اور پہلی وحی يعنی اس سورة إقراء كى ابتدائى ٥ آيات لائے اور آپ صلى الله عليه وسلم مشرف بہ نبوت ہو گئے۔ فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور اُس نے کہا "اقراء "يعنى يرصي آب فرمايا ما الما بقارى عين توبرها بواتيس ہوں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاس جواب بر فرشتہ نے مجھے بكر ااورسيندس لكاكرز ورسے دبايا يہال تك كد مجھے تكليف ہونے كلى تو جھوڑ دیااور پھر کہا''اقراء' بیعنی پڑھیئے۔ میں نے وہی جملہ اب بھی کہا کہ میں تو یر صابوانہیں ہوں آپ فرماتے ہیں کہاس جواب پر مجھے پھراس نے بکڑا اور دوبارہ زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہونے گلی تو جھوڑ دیااور پھرکہا پڑھئے میں نے پھروہی کہا کہ میں تو پڑھا ہوانہیں ہوں تو اس نے اس وفعہ بھی پکڑا اور سد بارہ زور سے دبایا پھر چھوڑ کر کہا اِقُواْ بِالسَّحِدَ تَتِكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ اقْرَا وَدَبُّكَ الْأَكْرُمُ الَّذِي عَلْمَ بِالْقَكْمِ عَلْمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا آپ کو تنین بار

خوب زور سے سینہ سے لگا کر دیا نابخرض تقویت استعدادتھا کہ دحی ہار گرال آسان ہوجائے۔الغرض میہ پانچ آیتیں وہ ہیں کہ جن سے دحی کی ابتدا ہوئی۔ بقیہ آیات مکہ ہی میں کسی دوسر ہے موقع پر نازل ہوئی میں جواس سورة میں شامل کر دی گئیں۔

# تلاوت سے پہلے تعوذ وتشمیہ کا تھکم

جیبا کہ اوپران آیت کے شان نزول کے بارہ میں بتلایا گیا۔

یک وہ پانچ آیات ہیں جو بالکل پہلی وی کی صورت میں اُس وقت اُر یں جب کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم غارِحرا میں عبادت خداوندی کیلئے تشریف فر ماتھے کہ دفعۂ جبر سُل علیہ السلام بیوی لے کرآ ہے اور کہا اِفْدا پالسیحہ کہا اِفْدا کہ ایک کا تام لے کر پڑھا سیجے یعنی جب پڑھنے لکیں تو گاوہ آپ ایندہ ہوا کر یہ مالیہ بینی جب پڑھنے لکیں تو گاوہ آپ ایندہ ارجم کہ کہا تام لے کر پڑھا سیجے یعنی جب پڑھنے لکیں تو بسم اللہ الرحمٰ الرحیم کہ کہا کہ یہ کہا اور پھر بعد میں اس سورہ کے ساتھہ بسم اللہ الرحمٰ الرحیم تازل ہونا بھی آیا ہے۔اور پھر بعد میں قرآن ساتھہ بسم اللہ الرحمٰ الرحیم تازل ہونا بھی آیا ہے۔اور پھر بعد میں قرآن پالسی کی دوسری آیت فاذا قرائت الفرائی فاسیکوٹی باللہ میں الشیطن الشیکوٹی کی الشیکوٹی الشیکوٹی

#### جسمانی تربیت

لفظ میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جس رب نے ولادت سے لئے کراس وقت تک آپ کی ایک بجیب اور زائی شان سے تربیت فرمائی وہی اب بھی آپ کی کمال روحانی تربیت فرمائے گا اور نبوت کے تمام اعلی ورجات تک آپ کو پہنچائے گا۔ اس کے بعد رب کی صفت بیان کی کہ وہ رب ایسا ہے الّذِی خکن کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کی تربیت فرمائی بالخصوص خکنی الْانسکان مِن عَلِق السان کو خون کے لو تھڑ ہے سے پیدا کرے آسان ترتی پر پہنچا دیا۔ انسانی جو ہر یعنی نطفہ جب عورت کے رحم میں پہنچا ہے تو اللہ کے تھم انسانی جو ہر یعنی نطفہ جب عورت کے رحم میں پہنچا ہے تو اللہ کے تھم اس میں تغیرا ور تبدل شروع ہوتا ہے وہی نطفہ کی دؤوں بعد خون کا لو تھڑ ابن جاتا بستہ ہوجا تا ہے اور پھر کچھ دؤوں بعد ترتی کرکے خون کا لو تھڑ ابن جاتا بستہ ہوجا تا ہے اور پھر کچھ دؤوں بعد ترتی کرکے خون کا لو تھڑ ابن جاتا

ہے۔ پھر پھے عرصہ بعد اس میں مختلف اجزا ہاتھ۔ پاؤں۔ سر۔ دل و
د ماغ پیدا ہوجائے ہیں۔ پھراسکے بعد اس میں جان ڈالی گئی پھر رحم
کے اندر ہی غذا بھی مبیا کی۔ پھر جیتا جا گما انسان ماں کے پیٹ ہے
اہر آیا تو خکن الإنسان وہن غلق میں اللہ تعالی اپنی شان ر بو بیت کا اظہار فرمارہ ہیں کہ س طرح ایک خون بستہ کو تغیر و تبدل دے کر
اس انسان کو بیدا کیا اور پھر اس کے پیدا ہونے بعد ر بو بیت کا یہ سامان فر مایا کہ ماں کے بیتا نوں میں دودھ پیدا کیا اور پچہ کو دودھ پینا کیا اور پھر اس کے بیدا ہونے بعد ر بو بیت کا یہ اور چو ساسکھایا۔ پھر جب بچہ کے جسم میں دورھ پیدا کیا اور بچہ کو دودھ پینا کہ ماں کے بیتا نوں میں دودھ پیدا کیا اور بیکو دودھ پینا کی ماں کے بیتا نوں میں دورہ کی غذا کی کے قابلیت اور دانت نکل آئے معدہ میں قوت آگئی تو دوسری غذا کیں کہتا ہے کہا ہا کہا ہے کہا ہا کہا ہے دوسرے عالم تک کا یہ سلسلہ دنیاوی ترتی ہی پرختم نہیں ہوتا بلکہا لیک دوسرے عالم تک چیا جاتا ہے جس کو عالم روحانی کہتے ہیں۔

تعلیم و بلیغ کے وسائل

اس کے بعد دوبارہ بغرض تا کیدفر مایا اقراء آپ قرآن بڑھا کیونکہ تبلیغ کا فر بعد بھی قراءت قرآن ہاور چوں کہ تبلیغ ادکام خداوندی ایک اہم اور مشکل فریضہ ہے جس میں آپ کوغیبی اداد کی بھی ضرورت تھی اس لئے آ گے تسلی کیلئے فرمایا و کر تبلک آل گر گر اور آپ کا رب بڑا کریم ہاس لئے وہ آپ کے اس کام میں وشکیری آپ کا رب بڑا کریم ہا اس لئے وہ آپ کہ جواس نے انسان کوقلم فرمائے گا اور بیا س کریم کی کر بھی ہی ہے کہ جواس نے انسان کوقلم کے فرر بعد کھھنا پڑھنا سکھایا۔ تا کہ جومطالب فرہن میں بول وہ کا غذ پر بیت بو تکسی ۔ اس پروہ خود بھی بھولی ہوئی بات کو یا دکر سکتا ہے اور برشبت بو تکسی ۔ اس پروہ خود بھی بھولی ہوئی بات کو یا دکر سکتا ہے اور مضامین محفوظ ہوجاتے ہیں ۔ قلم پر نہ صرف حکومت وسلطنت ۔ تجارت ۔ لین وین صنعت وحرفت ہی کا دارو مدار ہے بلکہ علوم دیلیہ اور کتاب اللہ کی حفاظت اور آئدہ

نسلوں تک اکو پہنچا نا ای پر مخصر ہے لہذا تعلیم و تعلم کا اہم ذریعہ بی قلم ہے۔ تو انسانوں کو قلم کے ذریعہ ہے لکھنا لکھا نا اوراس کا پڑھنا پڑھا نا بیاللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان وکرم ہے۔ اوراس کے علاوہ بھی عکمتھ الاِنسکان کا گھ بیٹکھ انسان کو اُن چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ صد ہا علوم سکھا ئے۔ دنیاوی انظام کے قوانین سے واقف کاربنا یا محلوم اعلام سکھا ئے۔ دنیاوی انظام کے قوانین سے واقف کاربنا یا محلوقات کے ایسے ایسے اسرارو تھم پر متنبہ کیا جن کی بدولت ہزاروں حیرت انگیز ایجادات و اختراعات ظہور میں بدولت ہزاروں حیرت انگیز ایجادات و اختراعات ظہور میں آئیں۔ الغرض تعلیم و تعلم صرف کتابت ہی میں مخصرتہیں دوسر سے اساب سے بھی تعلیم و تعلم صرف کتابت ہی میں مخصرتہیں دوسر سے قبلی تعلیم کو آپ طاہرا ککھنا پڑھنا نہیں جانے گر جب اللہ نے آپ کو قراءت و حفظ قراءت کا مرکیا ہے تو اللہ تعالی اور ذرائع ہے آپ کو قراءت و حفظ قراء تو کو طریقہ ہیں ایک تعلیم قلم یعنی کتا بی تعلیم علوم دی پر قدرت عطافر ما کیں کے دوطریقہ ہیں ایک تعلیم قلم یعنی کتا بی تعلیم اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تعلیم روحانی یالہ نی جو وی والہام کے ذریعہ سے انجیاء اور والیا کے کا ملین کو ہوتی ہے۔

زندگی کاسب سے اہم کام

ان آیات کے تحت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پہلی وی میں سب سے پہلے جس بات کا تھم ویا گیا ہے وہ اِقرا ہے بعنی "ربڑھو' اس پہلے لفظ ہے اس بات کی طرف اشار ہوتا ہے کہ انسان کی طرف اشار ہوتا ہے کہ انسان کیلئے اس زندگی کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ تیجے علم حاصل کر ہے۔ وہ علم جو اُس کے پروردگار کی طرف ہے آیا ہے۔ کیونکہ پڑھناا کی ایسانعل ہے جس سے ایک فخص دوسرے کے خیالات کو جانبا ہے اور جو با تمیں اُسے نیس معلوم ہو تمیں اُس تعل سے اُسے وہ باتمیں معلوم ہو تمیں اُس تعل سے اُسے وہ باتمیں معلوم ہو تا ہیں۔

وعا سيجيز الله تعالى كاب انتها شكروا حسان ہے كہ جس نے اپنے فضل ہے جمیں انسان بناكر پیدا فرمایا اور پھر جمیں نبى كريم صلى الله عليه وكل متح بنایا۔ اور اسلام نصیب فرمایا اور قرآن پرايمان عطافر مایا اور اپنی بے شار نعمتوں ہے جم كونو از ا۔ الله تعالى جمیں ابنا حقیقی شكر گزار بنده بناكر زنده رکھیں اور اس پرموت نصب فرمائیں۔ وَاجْرُدَعُونَ أَنِ الْحَدُّدُ يَذُهُ يَرْتُ وَالْحَدُّدُ يَذُهُ يَرْتُ الْحَدُّدُ يَنْ الْحَدُّدُ يَا الْحَدُّدُ يَا الْحَدُّدِةُ الْحَدِّدِةُ الْحَدِّدِةُ الْحَدِّدِةُ الْحَدِّدِةُ الْحَدِّدِينَ

# كَلَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى ﴿ أَنْ رَاهُ السَّعَنَى ۚ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُعَى ۗ

یج فی بے شک آ دی ورسے نکل جاتا ہے۔ اِس وجہ سے کہا ہے کوستغنی و مجملا ہے۔ اے نخاطب تیرے رب کی طرف سب کالوثما ہوگا۔

كَلَا بَرُكْنِينَ إِنَّ بِينَا اللِّنْ النَّالَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### قرآن کریم کی ترتیب نزولی

گذشته درس میں بیدذ کر ہو چکا ہے کہ اس سورۃ اقراء کی ابتدائی ۵ آیات پہلی وحی کی صورت میں مکہ معظمہ میں غار حرامیں نازل ہوئی تھیں۔ مزید بیر آیات بعد میں مکہ ہی میں نازل ہوئیں اور اس سورۃ میں شامل کر دی گئیں۔

# انسان کی ناشکری وسرکشی

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپی خلاقیت اور رہوبیت کا ذکر اللہ اور انسانوں پراپنا حسانات جملائے تھے۔ توان احسانات کا مقتصیٰ تو یہ تھا کے انسان اللہ تعالیٰ کا مربون منت ہوتا اور اس کاشکر گزار اور تا بعدار اور فرما نبروار بندہ بنیا گرانسان جس سے یہاں مراد کا فر انسان ہونے کے التی اللہ انسان ہے کہ بجائے مربون منت ہونے کے التی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہاور حدانسانیت سے تجاوز کرجا تا ہاس کوفر مایا تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہاور حدانسانیت سے تجاوز کرجا تا ہاس کوفر مایا گیا گذران الانسان کہ کہ جے بوئے کہ جے بوئے ون سے بنااور جا تا ہے بعنی اس انسان کی اصل تو اتنی ہے کہ جے بوئے ون سے بنااور جا تا ہے بعنی اس انسان کی اصل تو اتنی ہے کہ جے بوئے ون سے بنااور جا تا ہے بعنی اس انسان کی اصل تو اتنی ہے کہ جے بوئے ون سے بنااور جا تا ہے بعنی اس انسان کی اصل تو اتنی ہے کہ جے بوئے ون رایا ونہیں رکھتا۔ ونیا کی زندگی اور مال دولت پر مغرور بھوکر سرکشی اختیار کرتا ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات میں اشارہ ابوجہل ملعون کی طرف ہے اور سبب نزول الزنسان سے مرادابوجہل ہے۔ اور سبب نزول ان آیات کا یہ لکھا ہے کہ ایک بارابوجہل نے آپ کونماز پڑھتے دیکھا تو آ کے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں تم کو بار ہامنع کر چکا ہوں۔ آپ کے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں تم کو بار ہامنع کر چکا ہوں۔ آپ نے اس کو چھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر اب کی بار نماز پڑھتے ویکھوں گا تو (نعوذ ساتھ ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر اب کی بار نماز پڑھتے ویکھوں گا تو (نعوذ

باللہ) آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ چنانچے ایک باروہ ای قصد سے چلا گر قریب جاکردک گیا اور پیچھے ہنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مجھ کو ایک خندق آگ کی حائل معلوم ہوئی اور اس میں پچھ پردار چیزیں نظر آگیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے اگر اور آگے آتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالتے اس پر بیر آ بیتیں نازل ہو کمیں کہ ابوجہل کفر میں اور اللہ کے مقابل غرور میں صد سے بردھ رہا ہے۔

انسان کی سرکشی کاسبب

اس کی وجہ یہ ہے اَن رَاہُ اِسْتَغْنی اس کے کہوہ اینے کوستغنی و بکھتا ہے بعنی اینے آپ کو منعم حقیقی کا دست گرنہیں سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی بروا ہی نہیں۔اگرعام معنیٰ آیت کے لئے جائیں تو یه بهوں مے که سرکش انسان اپنے آپ کواس منعم کامختاج نہیں سمجھتا اور خیال کرتاہے کہ مجھے کیا پر واہے۔ مجھ میں زور وقوت ہے میرے پاس مال دولت ہے۔ مجھے علم و ہنر حاصل ہے ادرا گراس چودھویں صدی کے سرکش دہریئے اور نبچیری اور سائنسی انسان کولیا جائے تو وہ تو علاوہ مال واسباب جاہ وحشمت تخت و تاج الشكروخدم كے بير بھى سجھتا ہے كہ عناصرار بعه لیعنی آگ ٔ یانی ہوا' مٹی میرے خدمت گار ہیں ۔ میں بجلی کی طافت کوبس میں لا کرتار کے ذریعہ سے بل مجرمیں سیننکڑوں اور ہزاروں میل دوراینا پیام بھیج سکتا ہوں میراالہام بھی سیجھ کم نہیں ۔ کہر ہائی طاقتوں ہے وہ حیرت انگیز کام کرسکتا ہوں جوکوئی اورنہیں کر سکتا۔ بھا یہ کوبس میں کر سے کیسی کیسی مشین چلا سکتا ہوں۔ بھاپ کے زور سے ہزاروں من کھینچنے والی تیز رفقارر مل بناسکتا ہوں ۔ سمندر کے سفر کے لئے میں نے اپنے علم وعقل سے وہ سامان مہم پہنچائے کہ سمندر برمیری حکومت ہوگئی۔اب میں دنیا کو چھوڑ کر جاند پر پہنچنے لگا ہوں۔ میں نے وہ دوربینیں ایجاد کی ہیں کہلاکھوں کوس کے ستارے

میر سامنے آ جاتے ہیں۔ ہیں نے معاش میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں اور ایسے ایسے پر لطف مسکن بنانے جانتا ہوں کہ کوئی کیا بنائے گا۔ الغرض جن جن نعمتوں پر اللہ کا عکر اوا کرنا چاہئے تھا یہ انسان انہی پر اکڑنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی وسر کشی کرنے لگا۔ کوئی زور وقوت پر کوئی حسن و جمال پر کوئی حسب ونسب پر کوئی مال وجاہ پر کوئی عکم و ہنر پر کوئی اپنی ایجاوات و مصنوعات پر کوئی اختر آعات و تحقیقات پر یہاں یہ جملایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان مند تعالیٰ کے احسان مند اور شکر گزار اور فر مانبر دار بندہ بنتا نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر تا اور اس اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر تا اور اس سے سرکشی بر تنا اور اسپنے کومنع حقیقی کامختاج اور دست گر نہیں سمجھتا اور اس مالک حقیق ہے ہے پر وائی اور استغناء کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے اس مالک حقیق ہے ہی ہوسکتا ہی ہوسکتا ہیں اور ہر زمانہ اور انسان سے مراد الوجہل بھی ہوسکتا ہے جیسا کہ نہ گورہ بالا شان نزول انسان سے مراد الوجہل بھی ہوسکتا ہیں اور ہر زمانہ اور اسائنس دان بھی ہوسکتا ہیں اور ہر زمانہ اور استخاع کا خلفی اور سائنس دان بھی ہوسکتا ہیں اور ہر زمانہ اور استمال کے دہر ہے۔ کافر اور مشرک نیجری خلفی اور سائنس دان بھی ہوسکتا ہیں اور ہر زمانہ اور استمال کے دہر ہے۔ کافر اور مشرک نیجری خلفی اور سائنس دان بھی

ہو سکتے ہیں۔اور بیسر کشی اور ناشکر گزاری علی قدر مراحب ہمیشہ ہے۔ انسان میں چلی آتی ہے۔

انسانی سرکشی کارد

اس اظہار کے بعداس انسانی سرکشی کاردفر مایا جاتا ہے اور آگ جنا ایا جاتا ہے۔ اِنَ اِلَی رَبِّ کُ النَّرْجُعٰی بعنی اے انسان جھے کو اول بھی اللہ بی نے پیدا کیا اور آخر بھی اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت اس تکبر اور احسان فراموشی کی حقیقت کھلے گی کیوں کہ موت ہے تو کسی کوبھی انکار نہیں۔ بڑے بڑے فلسفی تکیم و دانا اور سائنس دان بھی ابنی صحت و زندگی کی بقا کی کوئی تدبیر نذکر سکے۔ آخرا کیک روز یہ لیے چوڑے دعوے کرنے والا سرکش انسان بھی اس و نیا ہے چال دیتا ہے اور ہے میں وحرکت ہو کرگر پڑتا ہے۔ اب اس کی روح میں عالم کونشنل ہو جاتی ہے۔ اور وہاں اس کی روح اپنے کئے کا بدلہ پاتی ہے۔

#### دعا سيجحئ

الله تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائیں اور حق تعالیٰ نے ہم پر جو بے انتہا احسانات فرمائے ہیں ان کی شکر گزاری کی تو فیق عطا فرمائیں۔

قَاٰ اَلْمَانَ میرے گناہوں کوآب مجھ سے زیادہ جانے والے ہیں میں تو کر کے بھول بھی گیاہوں مگر آپ کے علم میں سب ہیں کل بروز قیامت آپ مجھ سے سوال کریں گئے سوائے اقرار کرنے کے اور کیا جواب دول گا۔ اے اللہ! مواخذہ نہ فرمانا آج ہی وہ سب گناہ معاف فرماد ہے ہے۔

وَالْخِرُدُعُونَا آنِ الْحَمَّدُ لِلْهِرَبِ الْعَلَمِينَ

# آرءَيُتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿ آرَءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلِّي ﴿

اے مخاطب بھلا اُس مخص کا حال تو بتلا جو ایک بندہ کومنع کرتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔اے مخاطب بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو

# ٱوۡامرُ بِالتَّقُوٰى ﴿ اَرْءَيْتَ اِنْ كُنَّ بُ وَتُولِى ﴿ اللَّهِ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرِى ﴿ كُلَّا لَيِنَ

یا وه تقوی کی تعلیم دیتا ہو۔اےمخاطب بھلا بیتو بتلا کہ اگر وہ مخص جھٹلا تا ہواورر دگر دانی کرتا ہو۔ کیا ایس مخص کو بیشرنہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے رہا ہے۔ ہرگز نہیں

# لَمْ يَنْنَا وَدُّ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ فَالْمِنْكُمُ نَادِيهُ ﴿

گر میخض باز ندآ دے گا تو ہم پیثانی کے بال پکڑ کر جو کہ دروغ اور خطا میں آلودہ پیثانی ہے مسینیں گے۔ سویدا ہے ہم جلسہ لوگوں کو بلالے۔

# سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ أَفِكُ لَا تُطِعُهُ وَالْمَجُدُ وَاقْتَرِبُ اللَّهِ الْمُعَدُ وَاقْتَرِبُ اللَّهِ الْمُ

ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلالیں سے۔ ہرگز نہیں آپ اس کا کہنا نہ ماہے اور آپ نماز پڑھتے رہے اور قرب حاصل کرتے رہے۔

شمان مزول: ان آیات میں ایسے سرکش و نافر مان کا فرانسان کے واقعہ خاص کی طرف بھی اشارہ ہے اور عام صفون بھی ہے۔ کشی کی بعض مثالیں بیان فر مائی جاتی ہیں اور گوان آیات کا مضمون ہی ہے۔ ہے مگر ان آیات سے متعلق ایک خاص شان نزول اور واقعہ بھی ۔ ایک سرکش انسان کا کروار

. چنانچان آیات می بتلایاجا تا ہے۔

ار ایت الکی کی بینا کی عبت گالا کا صلی وہ کیسا بدراہ آدی ہے جو ہمارے بندہ کونماز پڑھنے ہے روکتا ہے بینی اس کی سرکشی اور تمرد کوتو دیکھو کہ خود کوتو اپنے رب کے سامنے تھکنے کی تو فیق نہیں دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سر بہجو دہوتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور نماز اور بجدہ سے منع کرتا ہے۔ تو اس کا بیغل نہایت فیجے اور قابل ملامت و سرزنش ہے اور عبادت سے روکنا کس درجہ شقاوت و خباشت کا جوت دیتا ہے۔ خصوصاً او عیت ان کان علی المھالی او امو ہالتھوی بینی جبکہ وہ عابد بندہ ہدایت اور حق پر ہو اور دوسرول کو تقوی اور شان نزول: ان آیات میں ایسے سرکش د نافر مان کافرانسان کی سرکشی کی بعض مثالیں بیان فرمائی جاتی ہیں اور گوان آیات کا مضمون عام ہے مگر ان آیات سے متعلق ایک خاص شان نزول اور واقعہ بھی متعلق ہے جبیا کہ گذشتہ درت میں بیان کیا گیا اور وہ یہ کہ ایک بار ابوجہل نے آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تم کو بار ہااس ہے منع کر چکا ہوں مگر تم اس سے باز نہیں آتے ۔ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی نماز پڑھتے دیکھا نماز پڑھتے دیکھر کو نہیں آتے ۔ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے۔ اگر پھر بھی نماز پڑھتے دیکھر لوں گا تو تمہاری گرون پر پاؤل رکھ کرتو ڑ ڈالوں گا (نعوذ باللہ) چنانچو ایک باراس قصد سے چلا مگر قریب جا کررک گیا اور اس میں بچھے بنے لگا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مجھ کو آگے آگ

426

پر ہیز گاری کا حکم دیتا ہوتو ایسی حالت میں رو کنے کا متیجہ کتناسخت برا ہو گا۔تو یہاں بندہ ہے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہونا بالکل طاہر ہے اور رو کنے والے سے مراوابوجہل سے لی گئی ہے۔

نمازے رو کناابوجہل کا کام ہے

اگرچہ یہ آیت آرئیت آگیاتی یہ بھی عبد گاافا صلی اس العین ابوجہل کے حق میں تازل ہوئی لیکن اب بھی جو خص اللہ تعالیٰ کی بندگ سے رو کے اور نماز سے منع کر بے وہ بھی اس وعید اور برائی میں شامل ہے لیکن فقہاء نے تکھاہ کہا گر کسی کو مقتضائے شرعی کی وجہ سے نماز سے روکا جائے تو وہ اس وعید میں نہیں آتا۔ مثلا کسی کو غصب کی زمین پر نماز پڑھنے ہے منع کیا جائے یا مکروہ وقت میں نماز پڑھنے نرمن پر نماز پڑھنے ہے منع کیا جائے یا مکروہ وقت میں نماز پڑھنے غلام نوکر یا بیوی مصروف ہوکر کام کا حرج کر ہے تو بھی مالک یا شوہر روک سکتا ہے اور نماز سے ان قسموں کا روکنا اس وعید میں واخل نہیں روک سکتا ہے اور نماز سے ان قسموں کا روکنا اس وعید میں واخل نہیں اللہ تعالیٰ کے تعم سے ہو یہ تو یہ تھیقت میں نماز سے روکنا نہیں ۔ یہاں جو وعید ہے وہ اس روکنے پر ہے جو عباوت اللی اور رجوع الی اللہ کا خالف بن کر روکے جسیا کہ ابوجہل کافعل تھا۔

نمازے سے روکنے والے کے بلایا جاتا ہے۔ اُریکٹ اِنَّ
ایسے بد بخت ملعون کے متعلق آگے بتلایا جاتا ہے۔ اُریکٹ اِنَّ
کُنَّ ہُ وَ تُوکیٰ یعنی و یکھوتو سہی اس بد بخت نے ارشادالہی کو یا دین حق کو یا بیغیبر داعی حق کو جواس کی بہتری اور بھلائی کے لئے تھا ان کو بجائے تھد بیق کرنے کے جھٹلایا اور بھی راہ چلئے سے مندموڑ لیا تو کیا اس مخص کو خبر نہیں۔ اکٹو یکٹ کے ہائ اللہ کا کہ اللہ تعالی اس ملعون کی سرشی اور شرارتوں کو دیکھر ہائے آگے ارشاد ہے۔ کلا یعنی مرکز ایسانہ کرنا چاہئے اور اس کو وعید سنائی جاتی ہے۔ لَینَ لَیوُ یکنْ کیا ہوگئے ایک الیکٹا جسٹے اور اس کو وعید سنائی جاتی ہے۔ لَینَ لَیوُ یکنْ کیا رائی اور شراوروں اور کی اور شراوروں اور اس کو جانوروں اور رویہ رہا اور وہ ان حرکات بدے باز نہ آیا تو ہم اس کو جانوروں اور

ذلیل قید یوں کی طرح سرکے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔جس سر پریہ بالوں کی چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے گویا اس کا جھوٹ اور گناہ بال بل میں سرایت کر گیا ہے۔

ابوجهل ذلت كي موت مارا گيا

تاریخ شامد ہے کہ و نیا میں بھی ابوجہل ذلت کی موت مارا گیا۔ جنگ بدر میں بری طرح زخمی ہو کر زمین برگرا پڑا تھالیکن جان ابھی باتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی ابوجہل کی خبر لائے۔حصرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا تو دیکھا کہ ابھی اس میں جان باتی ہے۔ ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ ابن مسعود کے ابوجہل کی گردن پر بیرر کھ کریہ کہااےاللہ کے دشمن تحجے اللہ نے ذکیل اور رسوا کیااور بعدازاں اس کا سرکا ٹا اور رسول الٹھسلی اللہ علیہ وسلم کے قلد موں پر لا کرڈ ال دیا اور بدعرض کیا پیسر ہےاللہ کے دشمن ابوجہل کا اور ایک روایت میں جوخود حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہے مروی ہے کہ میں ابوجہل کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے آئکھیں کھولیں اور کہا اے بکریوں کے جرائے والے تو بے شک بہت او نیجے مقام پر چڑھ میٹھا ہے میں نے کہاشکرالٹد کا کہ جس نے مجھ کویہ قندرت دی۔ پھرابوجہل نے یو جھا کس کوفتخ اورغلبہ نصیب ہوا میں نے کہا اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کو۔ پھر کہا کہ تیرا کیاارا دہ ہے۔ میں نے کہا تیراسر فلم کرنے کا کہا اچھا یہ میری تلوار ہے اس سے میرا سر کا ٹنا بیہ بہت تیز ہے تیری مرا داور مدعا کوجلد بورا کرے گی اور دیکھومیراسرشانوں کے پاس ہے کا ثنا تا که دیکھنے والوں کی نظروں میں مہیب و ہیبت ناک معلوم ہواور جب محمد (صلی الله علیه وسلم) کی طرف واپس ہوتو میرا بیہ پیغام پہنچا وینا کہ میرے دل میں بہ نسبت گذشتہ کے آج کے دن تمہاری عداوت اوربغض کہیں زیاوہ ہے۔حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ بعدازاں میں نے اس کا سرقلم کیااور لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا یا رسول اللہ بیاللہ کے دشمن ابوجہل کا سر ہے اوراس کا پیام پہنچایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ بیمیری امت کا فرعون تھا جس کا شراور فتنہ موٹی علیہ السلام کے فرعون کے شراور فتنہ سے کہیں برھ کرتھا۔ موٹی علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا مگراس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی گفراور تکبر ہی کے کلمات کے ۔ اور ابوجہل کی کموار حضرت ابن مسعود کو عطا فر ہائی۔ الغرض حضرت ابن مسعود ٹے وقت بھی اس کے کان میں ری ڈال کر تھیشے ہوئے لائے اور ایک گڑھے میں لاکر ڈال دیا۔ ونیا میں بھی اس کی براز نخوت جھوٹی اور خطا کار پیشانی کس ذلت سے میدان بدر میں براز نخوت جھوٹی اور خطا کار پیشانی کس ذلت سے میدان بدر میں فرشتے اس کو نہایت ذلت کے ساتھ جہنم رسید کریں ہے۔ بہی وعیداس کو فرشتے اس کو نہایت ذلت کے ساتھ جہنم رسید کریں ہے۔ بہی وعیداس کو فرشتے اس کو نہائی گئی تھی کہ آگر تو جہنم کے اگر کہن کو گہائی تھی کہا گئی تھی کہا گر کرجو دروغ میں سائی گئی تھی کہا گر دوہ باز نہ آیا تو ہم اس کو چوٹی ہے پکڑ کرجو دروغ اور خطا میں آلودہ ہے تھیشیں گے۔

عذاب البي يے كوئى مقابلة بيس كرسكتا

پھرابوجہل ملعون نے ایک موقع پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جب نمازے روکنا چاہا اور آپ نے بخی سے جواب دیا تو کہنے لگا کہ جانے نہیں کہ مکہ بیں سب سے بڑی جلس میری ہے۔اس کی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آئے فرمایا گیا فَلْیکُرُجُ نَا فِی یَدُ بیس وہ ایٹ جم مجلس اور اعوان و انصار کو بلائے۔ دیکھیں کون آ کر فدا کے مقابلہ میں اس کو بچاتا ہے۔ سنگ نُ جُ النَّرِ بَانِیکَ ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گئے تا کہ اس کو بوری پوری سزاویں جن کے مقابلہ کی مقابلہ کی سن کو بھی جانے کہ اس کو بوری پوری سزاویں جن کے مقابلہ کی سن کو بھی جانے ہیں۔ سنگ کہ جانے ہیں۔ سنگ کہ جانے ہیں۔

سرکش کی پروانہ کریں عباوت میں لگے رہیں اخیر میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب فرمایا جاتا ہے۔ ڪَرَّ لَا لَتُطِعْهُ وَاللّبِعُدُ وَاقْتَرِبُ لِعِنَ اے بَی آپ اس ٹالائق کی برگز پروانہ کیجئے اوراس کی کسی بات پرکان نہ دھریئے۔ جہاں

چاہیں شوق سے اللہ کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی بارگاہ ہیں جدے کر کے بیش از بیش خدا کا قرب حاصل کرتے رہیں ۔ سجدہ افضل عبادت ہے اس لئے اس میں تقرب بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے نزد یک ہوتا ہے (رواہ مسلم) اس لئے غیر اللہ کے لئے سجدہ حرام ہو گیا بلکہ جو جھکنا سجدہ سلم) اس لئے غیر اللہ کے لئے سجدہ حرام ہو گیا بلکہ جو جھکنا سجدہ سے مشابہت رکھے اس کو بھی فقہا ء نے حرام کھا ہے۔

#### سجدهٔ تلاوت

اس سورة کی آخری آیت پڑھنے اور سٹنے والے پرسجدہ کرنا واجب ہے اور سٹنے والے پرسجدہ کرنا واجب ہے اور سٹنے والے پر سجدہ کی آیت کو پڑھ کر ہے اور حدیث تھے۔ اور بیقر آن کے مواقع سجود میں آخری موقع ہے۔ اور بیقر آن کے مواقع سجود میں آخری موقع ہے۔ اس لئے سب قارئین وسامعین وعا کے بعدا یک مجدہ ملاوت کرلیں۔

#### خلاصيه

اہل علم کہتے ہیں کہ سور و علق سے لے کرآ خرتک جوچھوٹی چھوٹی سے سور تیں آئی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اس سورت کی پہلی پانچ آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں اس سورت ہیں تین اہم مضامین بیان ہوئے ہیں:

انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت اس نے قراءت اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلو قات پر فضیلت دی ہے۔

مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکھی اس کی نعمتوں کے سامنے سرکھی اس کی نعمتوں کے سامنے سرکھی اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت۔ انسان کے غرور اور سرکھی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے 'جب پہیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہوتو وہ ندانسان کو انسان سمجھتا ہے اور ندخدا کو معبود اور مبود!

اس امت کے فرعون ابوجہل کا قصد جورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوڈرا تا دھمکا تا تقااوراللہ کی عبادت سے روکتا تقااضتام پذیر ہوا۔ وَ الْحِدُدُ دُعُوٰ کَا آنِ الْحِیدُ کُیٹُلورَتِ الْعَلَمِینَ

# القائز أيني بيئسجه الله الترحمن الرحيث فيره هيجمن

شروع کرمتا ہوں انتد کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے۔

# إِنَّ ٱنْزَلْنَا فِي لَيْكَةِ الْقَدُرِ إِنْ وَمَا آدُرُنِكَ مَا لَيْكَةُ الْقَدُرِ لَيْلَةُ الْقَدُرِ فَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفِ شَهْرٍ

بے شک ہم نے قرآن کوشب قدر میں اتارا ہے۔اور آپ کو پچھ معلوم سے کہ شب قدر کیسی چیز ہے۔شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے

نَ بِينَكَ النُّولُنَا مَ فَ سِاتارا فِي مِن لَيْكُو الْقَدُرِ عِلْمَ القدر عزت والى رات وك أوركيا الدّرك آب في كا ليكذ القدر خَیْرٌ بہتر امِنْ ہے اَلْفِ شَهْدِ ہزار مہینے

سونے میں جاتی ہے اور کچھ معاش کی تلاش میں اور دوسری حاجتوں میں صرف ہوتی ہے اور کیجھاس میں ہے مرض اور سستی میں ضائع ہوتی ہے۔ مجرعبادت كواسطيكياباتى ربى أتخضرت صلى التدعليه وسلم بعى اسبات کوئ کر پچھ دلکیراور ممکین ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دفع مال کے لئے بیہ سورة نازل فرمائی \_ ایک روایت میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے حیار حضرات انبیاء کا ذکر فرمایا کہ ۸۰٪ برس تک اللہ ک عبادت میں مشغول رہے اور بل جھیکنے کے برابر بھی اللّٰہ کی نافر مانی نہیں کی اس برصحابه کرام کوحسرت ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی اس کے علاوہ اور تھی روایات ہیں اور اس قتم کے اجتلا فات روایات کی اکثر وجہ یہ ہوئی ، ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت یا سورة نازل موتی ہےتو سبب نزول کی ہرواقعہ کی طرف نسبت موسکتی ے۔بہرحال سبب نزول جو کی ہوا ہولیکن است محدیدے لئے اللہ جل شاندکا یہ بہت ہی بڑاانعام ہےاور بیرات اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد قال کیا حمیا ہے كه شب قدرح تعالى جل شاند نے ميرى امت كومرحت فرمائى ہے۔ یہلی امتوں کوئبیں کمی ۔الغرض اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا عنایت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کی فلاح وسعادت دارین کے کئے قرآن تھیم نازل کیا اوراس کوشب قدر میں نازل کیا جس کی پیہ فضیلت و برکت ہے کہ ایک لیلة القدر اجر وثواب میں ہزار مبینوں کی عبادت کے اجروثواب ہے بھی بہتر ہے اس شب میں حضرت جبرائیل

#### وجدتسميها ورسبب نزول

چونکداس سورة میں شب قدر کا ذکر فرمایا گیا ہے اس بناء براس سورة کا نام القدرمقرر ہوا۔ قدر کے معنی تعظیم کے بیں چونکہ اس شب میں عظمت اورشرف ہے اس لئے اس کوشب قدر کہتے ہیں۔اس سورۃ کے سبب نزول میں کئی روایات مروی ہیں بعض احادیث میں وار دہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں ۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا جا ہیں تو نامکن ہے۔اس ہے رسول الله صلى التدعليه وسلم كورنج مواتو اس كي تلا في ميس بيسورة نازل بهوئی اور بیرات بعنی لیلة القدرمرحمت فر مائی گئی اوراس کی فضیلت اور اً بزرگی میں بتلایا گیا کہ ایک شب قدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے یعنی ہزارمہینہ تک عیادت کرنے کا جواجر وثواب ہوتا اس سے زیادہ ایک شب قدر میں عیاوت کرنے کا اجروثواب ہے اور اس زیادتی کاعلم بھی الله تعالی کو ہے کہ کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی خوش نصیب کو زندگی میں دس را تیں بھی میسر ہو گئیں اور ان کوعبادت میں گز ار دیا تو گویا ۸۳۳ برس حیار ماہ ہے بھی زیادہ ز مانہ کامل عمادت میں گزار وبارسبب مزول بعض روايات مطلوم موتاب كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ایک بار بی اسرائیل کے ایک محض کا ذکر فر مایا کہ ایک ہزار مینے تك التدكراسته من عبادت كرتار بالصحاب كواس يررشك آيااورعرض كيايارسول النصلي الله عليه وسلم بهم كس طرح البيطخص ك ثواب كو بيج سلیں سے کہ ہماری عمریں ۲۰ ' ۷۰ برس میں اس میں بھی ایک تہائی تو

علیہ السلام اور فرشتوں کا دنیا میں نزول ہوتا ہے اور صبح ہونے تک یہ شب سرایا سلامتی وامن ہوتی ہے۔

#### عظمت قرآن

سورة کی ابتداء قرآن کریم کی تعظیم اور عظمت شان کے اظہار سے فرمائی جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے۔ اِنُّ الْنَذِیْنَ ہے شک ہم نے اسکویعنی قرآن کو اتارا کو یا ایک تو اظہار عظمت کیلئے اتار نے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ جس قرآن کا چرچا ہور ہا ہے اور مکہ میں ہرخاص وعام میں غلغلہ می ہوا ہے اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ حق تعالی نے اتارہ ہے اور اس کلام میں تاکید اور قوت پیدا کرنے کیلئے پہلے اما و کر کردیا یعنی بے شک بلاشہ ہم تاکید اور قوت پیدا کرنے کیلئے پہلے اما و کر کردیا یعنی بے شک بلاشہ ہم بی نے اس کو اتارا ۔ پھر قرآن کی مزید عظمت ظاہر کرنے کیلئے فرمایا بی نے اس کو اتارا ۔ پھر قرآن کی مزید عظمت ظاہر کرنے کیلئے فرمایا فی نے اس کو اتارا ۔ پھر قرآن کی مزید عظمت ظاہر کرنے کیلئے فرمایا فی نے اس کو اتارا ۔ پھر قرآن کا وقت نزول بھی عظیم الشان ہے ہے کسی ایسے فی نے کہ نے اللہ القدر میں ہوا۔

نزول قرآن کی تاریخ

اب يہاں ايك سوال پيدا ہوتا ہے كقر آن جيد بالا تفاق مور هين وعد ثين ومفسرين قريب ٢٣ برس ميں تفوذ اتھوڑا آخفر آن جيد کو جم الله عليہ بنازل ہوا ہے چربيہ س طرح حج ہوا كر آن جيد کو جم نے مثب قدر ميں نازل كيا ہے؟ اس كا جواب مفسرين نے لكھا ہے كہ از ال اور تنزيل ميں فرق ہے۔ از ال كم عنی ایک بار نازل كرنا ہے از ال اور تنزيل ميں فرق ہے۔ از ال كم عنی ایک بار نازل كرنا ہے۔ اور الله ور القوڑ القوڑ الور كلا ہے كلا ہے كركے نازل كرنا ہے۔ اور اس ميں كوئى شك بين كر تنزيل يعنی تھوڑ اتھوڑ المحدوث الركے نازل كرنا ہے۔ از الله بين تھوڑ اتھوڑ المحدوث الا كرنا ہے۔ كا الله كر ہے شك تنزيل كا چنا نچہ بورا قرآن ن شريف اى ترتيب سے جو كا ذكر ہے شك تنزيل كا چنا نچہ بورا قرآن ن شريف اى ترتيب سے جو كا ذكر ہے شك تنزيل كا چنا نچہ بورا قرآن ن شريف اى ترتيب سے جو كا زل فرمايا عميا اور بھر وہاں سے حسب صاحت جرئيل عليہ السلام انزل فرمايا عميا اور بھر وہاں سے حسب صاحت جرئيل عليہ السلام انڈ صلی اللہ عليہ وسلم ہے جركل ميں تھوڑ القوڑ الاتے رہ اور رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم ہے جركل م وق كو اس كے اصلی موقع پر جمع كرا اللہ صلی اللہ عليہ وسلم ہے جركل م وقی كو اس كے اصلی موقع پر جمع كرا اللہ صلی اللہ عليہ وسلم ہے جركل م وقی كو اس كے اصلی موقع پر جمع كرا اللہ صلی اللہ عليہ وسلم ہے جركل م وقت تھے۔ تو إِنَّا اَنْزَلْنَا فَرِقَ لَيْكَةِ الْقَدَة ہِ سے مراد ہے ہوئی كہ پورا قرآن كر يم ' اور حمفوظ' ہے آسان و نيا پر شب قدرش اتا را ميں۔ قرآن كر يم ' اور حمفوظ' ہے آسان و نيا پر شب قدرش اتا را ميں۔

#### شب قدر کونسی رات ہے؟

اب یہ کہ شب قدر کوئی رات ہے؟ اس میں علائے عظام کے متعدداقوال ہیں ۔ بعض کہتے ہیں کہ بیشب قدرسال میں ایک مرتبہ آتی ہاور مہینہ کا کوئی تعین نہیں۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بیرات ہوتی ہے پھرا کثر اس پر متفق ہیں کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں بالخصوص طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ بعض نے خاص رمضان کی 21 ویں شب پرزوردیا ہے۔ احادیث بھی بکٹر ست ای پردلالت کرتی ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیرعشرہ میں ہوتی ہے بہرحال یقین کے ساتھ شب قدر رمضان کے اخیرعشرہ میں ہوتی ہے بہرحال یقین کے ساتھ شب قدر رکھیاں میں بہت اختلاف ہے اور حکمت اس اختلاف میں اور حکمت اس اختلاف میں جو رہتی وزیر کا مرمضان شریف اور خصوصا اس کے اخیرعشرہ میں تو مضرور ہی کوشش کر ہے۔ الغرض قرآن یا کہ جو رہتی دنیا تک تمام مضرور ہی کوشش کر ہے۔ الغرض قرآن یاک جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لئے اللہ تعالی کے اس نعمت کوئازل کرنے کے لئے ای بابر کت رات کوئنخ بفر مایا۔ اس نعمت کوئازل کرنے کے لئے ای بابر کت رات کوئنخ بفر مایا۔

شب قدر کامقام ومرتبه

اب آ مے حق سجانہ تعالی لیلۃ القدر کی فضیلت اور مراتب بیان فرماتے ہیں اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے۔ و کمنا اُدر کے کالیکہ القدر آ پ کو پھم علوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے، کھرخود ہی اس کا جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ لیکھ القدر نی اس کا جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ لیکھ القدر نی اس کا جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ لیکھ القدر نی اس کے بزار مہینوں ہے بہتر ہونے کا کیامعنی؟ مرشد نا حضرت اقدس تھیم کے بزار مہینوں سے بہتر ہونے کا کیامعنی؟ مرشد نا حضرت اقدس تھیم قدر ثواب ہاس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا تواب قدر ثواب ہاس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا تواب ہے۔ حضرت علامہ شبیراحم عثاقی گھتے ہیں کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے۔ حضرت علامہ شبیراحم عثاقی گھتے ہیں کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے۔ حضرت علامہ شبیراحم عثاقی گھتے ہیں کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے۔ حضرت علامہ شبیراحم عثاقی گھتے ہیں کہ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے۔ کو یا بزار مہین تک نیکی کرنا رہا بلکہ اس ہے جمی ذاکہ۔

اَلْاَلَٰنَ جَوْكُناه بِاعْتُ تَنْكُى رزق ہوں باعث مانع خیر و برکت ہوں باعث مانع خیر و برکت ہوں باعث محرومی حلاوت عبادت ہوں سب معاف فرمادے۔ والحِدُ دَعُوٰ مَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِ بِيْنَ

# تَنُزُّلُ الْمَلْبِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهُا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آمْرِ الْسَلَمُّةُ هِي حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِةُ

اس رات می فرشتے اور زور الفدی اپنے پروردگار کے حکم سے ہرامر خبر کو نے کر اُتر تے ہیں۔ سرایا سلام ہے وو شب طلوع فجر تک رہتی ہے۔

تَنَوَّنَ أَرْتَ مِن الْمُنْفِكَةُ فَرِضْعَ وَالتُوْوَ وُ اورروح فِهُ اس مِن المُنْفِ عَلَم مِن الْمُنْفِ الن كارب مِن مَ فَيْ بر أَفْر كام سَلهُ الماسَى المُنْفِي أَرْتَ مِن الْمُنْفِقِ النَّامِ اللهُ الماسَى المُنْفِقِ اللهُ الماسَى المُنْفِقِ اللهُ اللهُ الماسَى اللهُ الل

#### شب قدر میں برکات کا نزول

گذشته ابتدائی آیات میں شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ شب قدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے بعنی ہزار مہینے تک عیادت کرنے کا جتنا اجروثواب المال سعنياده اجروالواب ايك شب قدر مي عبادت كرف كابونا بصاب آ گے شب قدر کی دوسری فضیلتیں بیان فرمائیں جاتی ہیں اور ان آیات میں بتلايا جاتا ہے تَنَزُّلُ الْمُلَلِكَةُ وَالرُّوْحُ فِهَا إِباَذْنِ رَبِيْحٍ مِنْ كُلِ أَمْرِ یعنی اس رات میں ملا نگه رحمت اور روح الا مین یعنی جیرئیل علیه السلام اینے یروردگار کے علم سے ہرامر خیر کو لے کرزمین کی طرف ارتے ہیں تا کہ عظیم الشان خیر و برکت ہے زمین والوں کومستضیض کریں۔ اس طرح اس مبارک شب میں یاطنی حیات اور روحانی خیرو بر کت کا ا یک خاص نزول ہوتا ہے۔ حدیث میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرئیل علیہالسلام ملائکہ کی فوج کے ساتھوا ترتے ہیں اس وقت جو مخص كفرايا بيضا الله كى ياد كرر ما بوتا باس كے لئے دعا رحمت كرتے ہیں۔اورایک روایت میں ہے کہ سلامتی کی دعاء کرتے ہیں علامہ ابن كثيرٌ نے اس سورة كى تفسير كے تحت بعض آ ثار صحابہ سے ايك بردى لمبى روایت نقل کی ہے جس میں بتلایا عمیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام لَيْكَةِ الْقَدُدِ مِن سورج غروب ہوتے ہی سدرة النتهی کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر اتر تے ہیں۔ پیکل کے کل فرشتے رافت ورحمت والے ہیں جن کے دلول میں ہر ہرمومن کے لئے رحم کے جذبات موج زن بی- یہ ہر ہر جگہ تھیل جاتے ہیں اور مومن مردوں وعورتوں کے لئے دعائمیں مائنگتے رہتے ہیں البتہ گرجا کھر' مندر' آتشکد ہ'بت خانہ جہاں خدا کے سوااوروں کی پرستش ہوتی ہے

و ہاں تو بیفر شنے نہیں جاتے اوران جگہوں میں بھی جہاں گندی چیزیں ڈ الی جاتی ہیں نہیں جاتے اور اس کھر میں بھی جہاں نشہ والا ہویا نشہ والی چیز ہو یا جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو یا جس گھر میں باہے گاہے تھنٹماں ہوں یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو وہاں تو یہ رحمت کے فرشتے جاتے نہیں۔ ہاتی جگہ جگہ پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومن مردوں اورعورتوں کے لئے دعا نمیں مانگنے میں گز ارتے ہیں۔ اور حضرت جبرئیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں اوراس کی نشانی ہے ہے کہ رو تکھنے جسم پر کھڑے ہوجا کمیں۔ دل زم یز جائے اور آئکھول ہے آنسو بہدنگلیں۔اس وقت مومن کوسمجھ لینا جا ہے کہ میرا ہاتھ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔غرض كم مج ہونے تك فرشتے اس طرح دنیا میں رہتے ہیں۔ پھرسب سے يهلي جبرئيل عليدالسلام عالم بالا پرچزھتے ہيں اور بہت او نيچ چڑھ كر اسيخ پرول کو پھيلا ديتے ہيں بالخصوص دوسبز پروں کوجنہيں اس رات کے سوا وہ بھی نہیں پھیلاتے ۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہےاورشعا ئیں جاتی رہتی ہیں۔ پھرایک ایک فرشتہ کو یکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں پس فرشتوں کا نوراور جرئیل علیہ السلام کے بروں کا نورسورج کو ماند کردیتا ہے۔

رحمت وبركت سيمحروم رسنے والے كھر حضرت شيخ الحديث مولانا ذكريا صاحب نے نضائل رمضان بيں شب قدر كے بيان بيس حضرت سيدنا شيخ عبدالقادر جيلائی كا كتاب غدية الطالبين كے حوالہ سے حضرت ابن عباس كى ايك حديث نقل كى ہے كہ فرشتے حضرت جرئيل عليہ السلام كے كہنے ہے اس شب قدر بيس متفرق ہوجاتے ہيں اوركوئي گھر چھوٹا بردا جنگل يا كشى شب قدر بيس متفرق ہوجاتے ہيں اوركوئي گھر چھوٹا بردا جنگل يا كشى

شب قدر کی علامات

ایک حدیث میں شب قدر کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں چنانچہ ارشاد ہے کہ وہ رات کھی ارشاد ہے کہ وہ رات کھی ہوئی چہک دار ہوتی ہے صاف شفاف ندزیادہ گرم ندزیادہ شفندی بلکہ معندل کو یاس میں (انوار کی کثرت کی وجہ ہے) چاند کھلا ہوا ہے اس رات میں سے تک آسان کے ستار ہے شیاطین کو بیس مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں ہیں ہے کہ اس کے بعد کی میں کو آفاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا کہ بالکل ہموار تکمید کی طرح ہوتا ہے جیسا شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا کہ بالکل ہموار تکمید کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ چودھویں رات کا چاند۔اللہ جل شانۂ نے اس دن کے آفاب کے طلوع ہوتا ہے جیسا طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا۔ بخلاف اور فروں کے کہ طلوع کے دقت شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا۔ بخلاف اور فروں کے کہ طلوع کے دقت شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا۔ بخلاف اور فروں کے کہ طلوع کے دقت شیطان کو اس کے ساتھ نگلنے ہے روک دیا۔ بخلاف اور فروں کے کہ طلوع کے دقت شیطان کو اس کے دقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔

حفرت عائشہ فی حضور صلی اللہ علیہ وہلم سے ایک مرتبہ یو چھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم مجھے شب قدر کا پید چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہو الملھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یعنی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس معاف فرمادے جھے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا سے انتہافضل

شب قدر کی دعا

ہم جیسے کم ہمتوں کے لئے ایک بڑے کام کا مسکد حدیث کی روشی
میں اس سورۃ کی تغییر کے اخیر میں حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی
پانی پڑئے نے اپنی تغییر مظہری میں لکھا ہے کہ جس نے شب قدر کی عشاء
اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ لی اس کوشب قدر کا تواب ل
سیا اور جو اس سے زیادہ عبادت کرے اللہ اس کے تو اب میں اضافہ
کرد ہے گا۔ حضرت عثمان عی سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اس نے
مویا نصف شب کا قیام کیا اور جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز
میں پڑھی اس نے کویا پوری رات عبادت کی۔ (مسلم) یعنی باجماعت

ایی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہواور وہ فرشتے مصافیہ کرنے کے
لئے وہاں نہ جاتے ہوں لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں
کتا یا حرام کاری کی وجہ ہے جنبی یا تصویر ہو۔ اس کونقل کر کے شخ
الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کتے گھر اپنے ہیں جن
میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اللہ کی اتنی بڑی
نعمت ورحمت ہے اپنے ہاتھوں اپنے کو تحروم کرتے ہیں۔تصویر لٹکائے
والاکوئی آیک ہی ہوتا ہے گراس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل
ہونے سے رو کئے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم کرتا
ہونے سے رو کئے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم کرتا
ہونے سے رو کئے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم کرتا
مونے سے رو کئے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم کرتا
داستان اتن طویل ہے کہ کس کس محروی کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی
داستان اتن طویل ہے کہ کس کس محروی کو روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی
ماس ملک پراس قوم پررحم و کرم فرما کمیں اور ہمارے اصلاح کی صور تمیں
غیب سے ظاہر فرما کمیں۔

طلوع فجر تک رحمتوں اور برکتوں کا نزول رہتا ہے

آئے فرمایا جاتا ہے۔ سکٹ ہی کی مُظلّہ الْفَجْرِیہ رات سرایا

سلام ہے بینی تمام رات ملائکہ کی طرف ہے مونین پرسلام ہوتا رہتا

ہے کہ ایک فوج آئی ہے دوسری جاتی ہے یا پیمراد ہے کہ بیرات سرایا

سلامتی ہے جس میں اللہ والے عجیب وغریب طمانیت چین وسکون اور

لذت وطلاوت اپنی عبادت میں محسوس کرتے ہیں اور وہ رات ان ہی

برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے بینیں کہ رات کے

برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے بینیں کہ رات کے

تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے سجان اللہ! اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی

اس نعت عظمیٰ کی قدر دانی کی تو فیق بخشیں اور اس رات کی برکات

زندگی میں بار بارنصیب فرمائیں۔ آمین۔

تمام پچھلے گناہ معاف

(۱) بخاری ومسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریر ہ سے روایت ہے کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ جو مخص نیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور تو اب کی نیت سے عبادت کے لئے کھڑ ابواس کے بچھلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

عشاء کی نماز کے بعد باجھاعت فجر کی نماز بھی پڑھی گئی تو گویا پوری رات نماز پڑھی۔ ہرنماز نصف شب کی عباوت کے قائم مقام ہوئی رات کی یہی دوفرض نمازیں ہیں ایک ابتدائی دوسری انتہائی۔

#### خلاصه

اس سورت کی ابتداء میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا اسی طرح اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی پہلی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی پہلی فضیلت بیاب ہوئی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر

ہے دوسری فضیلت میہ ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن وسلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔

واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزولِ قرآن کامعنٰی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔

سورۃ القدر کے خواص ا.....نظر کی جیزی ، آنکھوں میں نوراور دل میں یقین کی پختگی کے لئے اس سورۃ کو لکھے اور یانی ہے دھولے ، پھروہی یانی پیئے۔

#### دعا شيحير

حق تعالیٰ کا بے انہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے امت مسلمہ کوشب قدر جیسی ہے بہا دولت عطا فر مائی ہوت تعالیٰ جمیں اس نعمت کی قدر دانی اوراس کی تجی شکر گزاری کی توفیق عطا فر مائیں۔ اللہ تعالیٰ جمیں اپنی زندگیوں میں شب قدر کی برکات و فضائل بار بار نصیب فرما کمیں اور ہم میں سے کسی کواس نعمت عظمیٰ ہے محروم نہ فرما کمیں۔ آمین۔

یَا اَفْلُنَّ جَس گناه کی میں نے تعریف کی ہویا کینہ کی طرح دل میں چھپایا ہویادل میں عزم معم کرلیا ہو کہ بیہ گناه کروں گایا زبان سے اظہار بھی کردیا ہویادہ گناه جو میں نے اپنے قلم سے لکھا ہویا اعضاء سے اس کاار تکاب کرلیا ہویا اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس گناہ کے کرنے برآ مادہ کرلیا ہوا ہے۔ سے اس کار تکاب کرلیا ہویا اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس گناہ کے کرنے برآ مادہ کرلیا ہوا ہے۔ سے اس کار معاف فرماد ہے۔

یَّالْاَلْاَنَ مِیں نے گناہ رات کو بھی کے دن کو بھی کے ۔لیکن آپ نے اپنے حکم سے پردہ پوشی فرمائی کہ کسی مخلوق کو اس کاعلم نہ ہونے دیا میں نے آپ کی اس ستاری فرمانے کا پچھ خیال نہ کیا۔میر نے نس نے اس گناہ کو پھر مزین کر کے پیش کیا اور گناہ کو گناہ بچھتے ہوئے پھر کر گزرا۔ میں بار باراییا ہی کرتار ہا۔الہ العالمین! میر ہے اس حال کوخوب جانتے ہیں آئندہ ایسانہ کروں گا آپ سے توفیق ما نگراہوں میں تو بہ کرتا ہوں معافی جا ہتا ہوں۔الہی امعاف فرماہ ہے ہے۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# الْكُونُّ الْبَيْنَا لِمُنْ اللهِ الدَّعْنِ اللهِ الدَّعْنِ الرَّحِينِ الدَّوْنِ الْرَحِينِ اللهِ الدَّعْنِ الدَّوْنِ الدَّوْنِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو برا مہر بان نہا يت رحم والا ہے۔

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُثْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ

جو لوگ الل کتاب اور مشرکین میں سے کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے۔جب تک اُن کے پاس واضح ولیل نہ آتی۔

الْبِينَا فَيْ لِي وَكُولٌ مِنَ اللَّهِ يَنْلُوا صُعُفًا مُّطَهِّرَةً ﴿ فِيهَا كُنْبُ قِيِّمَةٌ \* وَمَا تَفَرَّقَ

یک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سادے۔جن میں درست مضایمن کھے ہوں۔

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ الْبَيِنَ أُومَا آمِرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا

اور جولوگ اہل کتاب تنے دہ اِس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد مختلف ہو گئے ۔حالا نکداُن لوگوں کو یہی تھم ہوا تھا کہ اللہ کی اِس طرح عبادت کریں کہ عبادت

الله فغلصين لَهُ الرِّينَ ة حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّاوَةُ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَاةِ ا

کو آس کیلئے خالص رکھیں۔ یکسو ہو کر اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوۃ دیا کریں اور یہی طریقہ ہے اُن درست مضامین کا۔

الصَّلُوةَ ثمارً وَيُوْتُوا اوراواكري الزُّكُوةَ رَكُوةً وَدَالِكَ اوربي دِينٌ دين الْقَيْمَاةِ نهايت مضبوط

پہلے کمد معظمہ میں نازل ہوا اور کچھ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ جمہور منسرین نے اس کومدنی سورۃ کی فہرست میں رکھا ہے۔ نور مدایت کا طلوع

ظہوراسلام سے پہلے دنیا اتنی شدید جہالت اور صلالت اور کفرو شرک میں جتلائقی کہ بغیر اس کے کہ ایک مصلح اعظم آئے اور اپنے ہمراہ ایک عمل ہدایت نامہ لائے کوئی صورت لوگوں کی اصلاح کی نہ تھی۔ چنانچہ مشیت الہی نے دنیا والوں پراپی جمت کوواضح طور پر پورا کرنے کے لئے محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوقر آن کے ساتھ وجدتشميها ورزمانه نزول وغيره

اس سورة کی مہلی آیت میں نفظ البیدة آیا ہے جس کے عنی ہیں کھلی
ہوئی دلیل روشن دلیل جس سے مراد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
گرامی ہے۔ جو بجائے خود رسالت کی ایک روشن اور واضح دلیل ہے۔
ای لفظ اللہ بین کی سورة کا علامتی نام قرار دیا گیا۔ اس سورة کے مقام
نزول کے متعلق بعض مفسرین کی رائے ہے کہ بیمی سورة ہے مکہ معظمہ
میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے
میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے
میں نازل ہوئی ہے اور بعض نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے

مبعوث فرمایا ۔ اس سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وتت اقوام دنیا کودو ہی گروہ میں تقشیم کیا جا سکتا تھا ایک'' اہل کتاب'' ووسرے "مشرکین" اہل کتاب یعنی یہود و نصاری اگر چہ آسانی ہدایت کے قاکل تضےاور تو حیدونبوت کے بنیادی خیالات ہے واقف تھے۔لیکن ایک عرصہ کے بگڑے ہوئے ماحول کے نتیجہ میں وہ بھی اینے دین کی اصل تعلیمات سے بہت دور جاہڑے تھے۔اور اللہ تعالی کے سیے دین کی سیدھی اور صاف راہ ہے بے خبر ہو چکے تھے۔ رہا دوسرا گروه یعنی مشرکین کا تو وه بت برستی اور آتش برستی دغیره میں مبتلا تصے۔اورسرے ہے کوئی آ سانی کتاب ان کے پاس نتھی۔ بیگروہ تو ا الله تعالیٰ کی ذات وصفات کے بارہ میں انتہائی غلط فہمیوں کا شکارتھا۔ الیں حالت میں دنیا والوں کو دین کی سیجے حقیقت سے باخبر کرنے اور راہ ہدایت پرلانے کے لئے اس بات کی سخت ضرورت تھی اوراس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ ان کے باس اللہ کاعظیم القدررسول آئے اور تھلی ہوئی واضح دلیلوں کے ساتھ اپنی تعلیمات و ہدایات ان کے سامنے رکھے اور اپنی زبر دست تعلیم وہمٹ اور عزیمت سے دنیا کی کایا ملیٹ کردے۔ چنانچہ ایساہی ہوا اور دنیا سے کفروشرک کے <u>تصل</u>ے ہوئے اندهیرے کود ورکرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح دلیل حضرت احرمجتنی محمصلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی کواینی مدایت کا نوراییخ ا ہندوں تک پہنچانے کے لئے منتخب فر مالیااور آپ براین کتاب قر آن كريم نازل فرمائي جس مين نهايت عدة ورست و راست اور سيح مضامین صاف صاف اندازیس بیان فرمائے گئے۔

اہل کتاب کا تعصب

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذکی شان رمول آئے جن کی

زندگی میں دنیا والوں کے لئے بہترین وستورالعمل اورنور ہدایت ملتا

ہے۔ جن نکا حکم مصن معاشرت اخلاق کریمانہ جن کی صدافت

ویانت وامانت جن کی سیرت وصورت غرض کہ آپ کی زندگی کی ہر
ساعت اور ہرگھڑی حقانیت کی ایک روشن دلیل ہے اور جب آپ

ایسی روشن اور عظیم الشان کتاب لائے جو مادی وروحانی ترقی کی شاہ

راہ پر لا کر کھڑا کر دینے والی ہے تو ان اہل کتاب کو جا ہے تھا ایسے رسول اورالیمی کتاب کے آئے برکسی شک دشبہ میں ندر ہے اوران پر ایمان لے آتے اور ان کی ہدایات کو قبول کرتے۔ایے اختلا فات کو ختم كر كے سب ايك راسته ير برا لين مكران اہل كتاب نے جوعلم وفہم کے مدعی تنصے اور آسانی ہدایت کے بھی معتقد تنصے وہ بھی دلیل واضح آنے کے بعد مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے دین حق سے اختلاف کیا اور جب اہل کتاب کا بیرحال ہے تو جاہل مشرکوں کا تو یو چھنا کیاان کے پاس پہلے ہے بھی کوئی علم ساوی نہ تھا حالا نکہان اہل كتاب كوكتب سابقه مين يمي حكم مواتفاكه وه صرف ايك الله كي عبادت کیا کریں کسی کواس کی عبادت میں شریک ناتھ ہرا کیں \_ نبیت بھی خالص اطاعت البی کی ہو۔ ریا کاری ہرگز مقصود نہ ہو۔ ہرشم کے باطل اورجھوٹ سے علیحدہ ہو کرخانص خدائے واحد کی بندگی کریں۔ یہ چیزیں ہر دین میں بسندیدہ رہی ہیں اور بیہ پیغمبراورقر آن بھی ان ہی امور کی تعلیم کرتے ہیں پھرائی یا کیزہ تعلیم سے کیوں وحشت کھاتے ہیں اور قرآن کونہیں مانے جس سے ان کی اپنی کتب کی بھی مخالفت لازم آتی ہے۔ قرآن چونکہ کتب سابقہ کی تصدیق و تائید کرتا ہے اس کئے وہ طریق ہدایت اور صراط متنقیم جوبید دنیا کے سامنے چیش کرتا ہے۔ اس کے مشحکم و درست ہونے میں سی تشم کے شک وشبہ کی مخواکش نہیں۔ واضح دلائل کے بعد بھی جونہ مانے تو پھروہ لاز مآمستوجب سزاہے۔ حاصل بدكهان ابل كتاب كوايمان بالقرى ن اور بالرسول كي نا عاہے تھا۔ چنانچہ جوایمان لے آئے وہ کس جزااورانعام وصلہ کے ستحق ہے اور جوامیان نہ لائے اور کفروشرک پر قائم رہے وہ کس سزا كمستحق بندريا كلي آيات مين طاهر فرمايا كياب-

وُعا سیجئے : یا اللہ دین حق میں اختلاف اور ہفتر اق سے ہمیں کامل طور پر بچاہیئے اور دین حق اور صراط منتقم پر پوری طرح استقامت نصیب فرمائے۔

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَدُنُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# اِنَ الَذِيْنَ كَفُرُوْا صِنَ اهْلِي الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِى نَالِهِ بَهُ تَعْرَخْلِينِيْنَ فِيهَا الْوَلِيكَ عِنْ مَا وَرَى عَلَى الْمُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولِيكَ هُمْ مَا يَكِ بَيْنَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولِيكَ هُمْ مَا يَكُ الْبُرِيَّةِ \* هُمُ شَرُّ الْبُرِيَّةِ \* اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّه

الله تعالی أن ہے خوش رہے گااوروہ اللہ ہے خوش رہیں گے بیاً سفخص کیلئے ہے جوایئے رب ہے ڈرتا ہے۔

> کہ دہ جہنم میں ہمیشہ ہی کے لئے رہیں۔ میں ما منہ دی

امن بیت ماست است است کا جواب غیرمسلم تعصبین کے اعتراض کا جواب مناز مسلمیں جو است

بعض غیر مسلم ازروئے عناد و تعصب اسلام وقر آن پریہ اعتراض
کیا کرتے ہیں کہ کافر کو دائی عذاب ایک طرح کاظلم ہے۔ اس کے
ہمار ےعلمائے حققین نے کئی نہایت کافی وشافی جواب دیئے ہیں۔
ہمر شدنا حضرت حکیم الاسة مولا نا تھا نوگ نے اپنے مواعظ میں اس
الزام اور شبہ کے نہایت مدلل جوابات بیان فر مایئے ہیں۔ ایک جواب
تواپنے وعظ میں یہ فرمایا کہ کافر کو جوابدی عذاب ہے اس میں کوئی ظلم
نہیں کیونکہ کافر اللہ تعالی کی ہر ہرصفت کے حقوق ضا کع کرتا ہے اور اللہ
تعالی کی صفات لا تمنا ہی ہیں اور خود ہرصفت کے حقوق بھی غیر تمنا ہی
تعالی کی صفات لا تمنا ہی ہیں اور خود ہرصفت کے حقوق بھی غیر تمنا ہی
ہیں۔ تو جا ہے تو یہ تھا کہ ہرصفت کے انکار پر لا تمنا ہی سزا ہوتی اور پھر

ا نکار حق کی سز اجھکنٹی پڑے گی

گذشتہ آیات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قر آن کریم کی حقانیت بتلا کر فر مایا گیا تھا کہ حضرت جمرصلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کارسول بنا کرد نیاوالوں کی طرف بھیجا گیا اور قر آن کریم آپ پرنازل فر مایا گیا۔

ان آیات میں پہلے یہی بتلا یا گیا ہے کہ دین حق سے انکار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا کفار مشرکییں۔ جو کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں اس انکار کی سزا یقینا بھگتنا پڑے گی۔ اور ان کی سزایہ ہوگ کہ آخرت میں ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا آگ کا گھر جسے جہنم کہ آخرت میں ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا آگ کا گھر کی سزا میں کو ایا آخرت میں کفر کی سزا میں جیتے ہیں ہوگا جس ہے بھی چھٹکار انہیں۔ کو یا آخرت میں کفر کی سزا میں جیتے دائی جہنم کی آگ اور عذا اب ہے۔ کیونکہ کفار ومشرکیوں دنیا میں جیتے دائی جہنم کی آگ اور عذا اب ہے۔ کیونکہ کفار ومشرکیوں دنیا میں جیتے دائی ہمیشہ کفر پرقائم رہاں گی سزا بھی یہی ہے۔

ہرصفت کے حقوق پرای طرح غیر متاہی سراہوتی۔ پھر زیادتی کہاں ہوئی۔ بلکہ ایک معنیٰ کے کی ہے۔ بغاوت کی سزاقید دائی ہی ہوتی ہے جس کا دوام حکام ظاہری کے اختیار میں ہے بعنی تاحیات وہ اپنے باغیوں کے لئے سزامقرر کرتے ہیں اور جس شم کا دوام احکم الحکمین کے اختیار میں ہو دوا ہے اختیار میں ہے دوا پنے باغیوں کے واسطے تجویز فرما کیں سے۔ اس میں اختیار میں ہے دوا پنے باغیوں کے واسطے تجویز فرما کیں سے۔ اس میں ظلم وزیادتی ہجو بھی نہیں بلکہ میں عدل ہے۔ (مجاولات معدلت) میں مخلوق بیرتر میں مخلوق

الغرض بہال بتلایا گیا کہ معاملہ کفر میں خواہ اہل کتاب ہوں۔ یا مشرکین بت پرست و آئش پرست یا دوسر ہوگ سب برابر ہیں۔ اور ان کی سزا ہمیشہ کے لئے تارجہم ہے۔ آگان کفار کے متعلق بتلایا گیا اُولیک ھنے شُو اُلیر یَا اِن یعنی بیدلوگ اللہ کی نظر میں اس کی ساری مخلوقات میں بدترین مخلوق ہیں۔ بول و مخلوق ہونے کے اعتبار ہے منسان کا درجہ بہت او نچا ہے لیکن اگر بیانسان اس عقل وقہم ادر سوچنے انسان کا درجہ بہت او نچا ہے لیکن اگر بیانسان اس عقل وقہم ادر سوچنے اور انسان کا درجہ بہت او نچا ہے لیکن اگر کے اللہ کے حکموں کو شمانی اور انسان کا درجہ میں بغاوت مرکشی اور انکار کی روش اختیار کرے ای کا دیا ہوا کھائے اور ای کے مقابلہ میں بغاوت مرکشی اور انکار کی روش اختیار کرے ای کا دیا ہوا کھائے اور ای کے آگر ہے تو یہ جوا کھائے اور ای کے مقابلہ میں بغاوت میں زیادہ نیچا ہونا چا ہے۔ ار سے مور اور کئے ہوں اور اینے آتا و کی کی مرز ہیں ہوں سے جمی برتر ہیں اور اینے خالق راز ق اور مالک کی ان سے بے وفائی نہیں کرتے تو یہ کھاران جانوروں سے جمی برتر ہیں کہ عقل وقہم اور ادر اک کے باوجود اپنے خالق راز ق اور مالک کی نافر مانی کرتے ہیں اور اسے خالق راز ق اور مالک کی نافر مانی کرتے ہیں اور اس کے حالم کوئیس مانے۔

یہ تو کفارانسانوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔اب رہان کے مقابلہ میں دولوگ جوالقد کی دی ہوئی سمجھ بوجھ سے کام لیس اوراحکام الہیہ پرایمان لائیس اور رضائے الہی کہ سے سرتشلیم خم رکھیس اور جن باتوں کے ماننے اور کرنے کا مطالبہ ان سے کیا گیا ہے آئیس ما نیس اور کریں اور جن باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے باز رہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔

بهترين خلائق

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِمُوا الصَّالِحَتِ أُولَمِكَ هُمْ خَيْرً الْبَرِيَّةِ جُزُآؤُهُمْ عِنْدُرَتِهِمْ جَبَيْتُ عَدْنِ تَجَيْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَاأَكُ ارْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَا الله العَنى بيلوك يقينا بهترين كلوقات بي \_ا يسالوكول ك کئے اس آنے والی زندگی میں نعتیں ہی نعتیں ہیں۔خدائے مہریان ان کوان کی اطاعت وفر ما نبرداری کا بہترین صلہ عطا فر مائے گا۔ان کو ہاغاث عنابیت ہوں ہے جن میں وہ راحت ومسرت سے زندگی بسر کریں گے۔ ان باغات میں نہریں بھی جاری ہوں گی چونکہ وہ تازیست ایمان اوراعمال صالحه برقائم رہاس لئے وہ بھی ان آخرت کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں سے۔اللہ تعالی ان کی و نیامیں اطاعت وفرمانبرداري بران سے خوش ہوگا اور اسنے انعامات واكرامات ہے اتنانوازے کا کہان کی مسرت کی بھی انتہانہ ہوگ۔اخیر میں پھریہ بتلا كرسورة كوختم فرمايا كمياكه بية خرت كاعيش وآرام ادريكاميالي ادرمسرت اور بیدانعامات و اکرامات انہیں کوعنایت ہوں گے جو دنیا میں اینے پروردگارے ڈرتا ہوگا۔اے رب کی ناخوش سے بچنا ہوگا اورائے رب ے ڈرکرکوئی کام ایسانہ کرتا ہوگا کہ جواس کے دب کوتا پہند ہو۔

خشيت الهبياوراس كيثمرات

یہاں سورۃ کے اخیر میں جو ذلک لمن حشی دبہ فرمایا یعنی
آ خرت میں جنت کی اہدا لآباد والی تعتیں اور راحتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضاو
خوشنود کی اس خفس کیلئے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو۔ تو اس جملہ
سے معلوم ہوا کہ تمام کمالات دینی اور آخرت کی نعتوں کا دارو مدار
خشیت اللہ پر ہے۔ اور خشیت اس خوف وڈرکونہیں کہاجا تا جو کی دشن یا
درندے شیر دبھیڑ ہے یا موذی جانورسانپ بچھو سے طبعاً ہوتا ہے بلکہ
خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال و بزرگ و
برائی کی وجہ سے پیدا ہوجس کا اگر یہ وتا ہے کہ وہ ہرکام ہر حال اور ہرآن
میں اس کی خوشنودی اور رضا جوئی کی قکر کرتا ہے اور تا راضگی اور خلگ کے
میں اس کی خوشنودی اور رضا جوئی کی قکر کرتا ہے اور تا راضگی اور خلگ کے
شیداور وہم و گمان سے بھی بچتا ہے۔ یہی خشیت وہ چیز ہے جوانسان کوئی
شیداور وہم و گمان سے بھی بچتا ہے۔ یہی خشیت وہ چیز ہے جوانسان کوئی
تعالیٰ کا عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں بھی اپنا وہ
خوف و خشیت عطافر ہا کیں کہ ہم ہر چھوٹی بردی نافر مائی سے باز رہیں اور
خوف و خشیت عطافر ہا کیں کہ ہم ہر چھوٹی بردی نافر مائی سے باز رہیں اور

#### مولائے کریم کی رضاجوئی کی ہمیشہ فکر میں رہیں۔ آمین۔ سورة البیئة کی فضیلت

یہ سورہ اپ مضافین کے اعتبارے نہایت ہی بلند پایہ ہے اور
اس سورہ ہے متعلق امام مسلم رحمۃ الشعلیہ نے اپنی صحیح مسلم شریف میں
ایک باب یہ قائم کیا ہے ' افضل کا اپنے ہے کم مرتبدوا لے کے سامنے
قرآن کریم پڑھنے کا استجاب' اوراس باب میں ایک حدیث حضرت
انس بن مالک ہے روایت کی ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے
حضرت ابی بن کعب ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں
تہمارے سامنے کو یکن الگرین کھووا پڑھوں۔ حضرت ابی بن
کعب نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے میرا نام لیا ہے۔
آپ نے فرمایا بال قو حضرت ابی بن کعب میں کردونے گے۔ اور
آپ نے فرمایا بال قو حضرت ابی بن کعب میں کردونے گے۔ اور
آپ نے دوسری روایت میں ہے کہ میس کر حضرت ابی بن کعب پر بے
قراری کے ساتھ کریہ طاری ہوگیا اور زبان سے پیکھات نگے۔ وقلہ
قراری کے ساتھ کریہ طاری ہوگیا اور زبان سے پیکھات نگے۔ وقلہ
فرادی کے بارگاہ میں ) اس روایت سے بیکھی اندازہ ہوا کہتی تعالیٰ
العالمین کی بارگاہ میں کاس روایت سے بیکھی اندازہ ہوا کہتی تعالیٰ
علی کی بارگاہ میں کاس دویت سے بیکھی اندازہ ہوا کہتی تعالیٰ
عربیت اور مقبولیت کی درجیتیں۔

#### خلاصه

اس سورت میں نمین امورے بحث کی گئی ہے: اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف بدیوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کررہے تھے

کیکن ان کا خیال بیتھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں ہے ہوگالیکن جب
ابیانہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹا دیا اس سورت میں حضورا کرم
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینداور واضح جست اور دلیل قرار دیا گیا ہے۔
اس میں شک بی کیا ہے کہ ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود
ایک بہت بڑا مجزہ اور حق وصدافت کی واضح دلیل تھی زنا 'شراب
نوشی قتل و غارت کری بت پرستی آور ڈاکہ زنی کے ماحول میں جالیس
سال گذارے کسی جنگل اور خلوت خانہ میں نہیں گئی کوچوں اور سوسائی
میں فعال کر وار اوا کرتے ہوئے گذارے لیکن سیرت کے واس پر
نجاست کا کوئی خفیف ترین وہہ بھی نہ تھا کسی بدترین وشمن کو بھی
جراکت نہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا۔

میہ سورت دین وایمان کی بنیاد کی نشاند ہی کرتی ہے اور وہ ہے اخلاص کوئی عمل بغیرا بمان کے اورا بمان بغیراخلاص کے معتبر نہیں ہر نبی نے اپنی امت کواس بنیا د کی وعوت دی۔

یہ سورت اشقیاء اور سعداء لیعنی کا فروں اور مؤمنوں وونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔

#### سورة البينه كےخواص

ا.....اگر کسی کو برقان کا مرض ہوتو سورۃ البینہ لکھ کر گلے میں بہنے۔ان شاءاللہ صحت ہوجائے گی۔

ا .....اگرکسی کاجسم پورامتورم ہوجائے یا کوئی ایک حصہ پرورم ہوتو سورۃ البینہ لکھ کر گلے میں پہنے ،ان شاءاللہ ورم اتر جائے گی۔

#### دعا شيحئه

یااللہ ہم کواس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر مادے کہ آپ ہم سے راضی ہوجا کیں اور اپنے کرم ہے ہم کواپ ان بندوں میں شامل فرمالے کہ جو آخرت میں آپ کے انعامات واکرامات سے لوازے جا کیں گے۔ اور آپ کی رضا کے مقام جنت میں جن کا ٹھکا نہ ہوگا۔ وَ اَخِرُدَعُوْ نَا اَنِ الْحَدُدُ لِلْلُهِ رَبِ الْعَلَمِ بِيْنَ

### سَوَّالِهُ لِمُنْ الْمُعَيِّدُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ الرَّالِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ المِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِينِ الْمِنْ الْمِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام سے جو برد امبر بان نہایت رحم والا ہے۔

### إِذَا زُلْزِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا " وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالُهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿

جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جاوے گی۔ اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال سیکتھے گی ۔اور آدمی کیے گا کہ اس کو کیا ہوا۔

# يَوْمَ إِنْ تُعَدِّرُ أَخْبَارُهَا أَبِأَنَّ رَبُّكَ أَوْلَى لَهَا \* يَوْمَ إِنْ يَصُدُدُ النَّاسُ

اُس روز زمین اپن سب خبریں بیان کرنے لگے گی۔اس سب سے کہ آپ کے رب کااس کو بہی تھم ہوگا۔اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کرواپس ہوں کے

### اَشْتَاتًاهُ لِيرُوْا اَعْمَالُهُ مُنْ فَكُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا تَكُوهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ

تاکہ اپنے اعمال کو دیکھے لیں۔سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اُس کو دیکھے لیے گا۔اور جو شخص

#### مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرَّاتِيرَهُ ١٠

ذرہ برابر بدی کرے گاوہ اُس کود کیھے لے گا۔

وجدتشميها ورزمانة نزول

اس سورۃ کی ابتداء اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ہے ہوئی ہے ۔ یعنی جبز مین اپی شخت جنبش ہے ہلائی جاد کی ۔ای ہے سورۃ کا نام زلزلت یا زلزال ہے جس میں قیامت کے دن میں زلزلہ عظیم واقع ہونے کی خبرہے۔اس سورۃ کے کی یام نی ہونے میں اختلاف ہے۔

#### سورة كى فضيلت

ترندی کی ایک حدیث میں حضرت انس اور حضرت ابن عباس وونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدُازُلْوَلْتِ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اور قل هو الله احد ایک

تہائی قرآن کے برابر ہے اور قبل یہ ایھاالکھووں ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور ترفدی کی ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اذاز لؤلت چوتھائی قرآن ہے۔ امام جزریؒ نے لکھا ہے کہ چوتھائی قرآن ہونے کامطلب ہی ہے کہ قرآن میں چار چیزیں جی لیمیٰ چار چیزوں کا بیان ہے۔ زندگی موت مشرحساب اور اس سورة میں صرف چیزوں کا بیان ہے اور اس کونصف قرآن کہنے کی وجہ سے کہ قرآن میں احوال و نیا کا بھی بیان ہے اور احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا میسورة ایک حیثیت سے میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا میسورة ایک حیثیت سے میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا میسورة ایک حیثیت سے میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے اور احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا میسورة ایک حیثیت سے میں صرف احوال آخرت کا بیان ہے۔ لہذا میسورة ایک حیثیت سے میں صرف آن ایک روایت میں ہے کہ میکرین قیامت ہو جھے بھے کہ قیامت آخریب آسے گی۔

اس سوال کے جواب میں بیسورۃ نازل ہوئی۔ اور ایک پہر رات گزری تھی کداس کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا انتظار نہ فرمایا اس وقت گھر سے باہر تشریف لائے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہاس کی آخری آیات کو یا پورے کلام الند کا خلاصہ اور تمام احکام شریعت کی جامع ہیں۔

#### قيامت كازلزله

اس سورة میں قیامت کے تہلکہ خیز زلزلہ کا ذکر فرما کر آخرت میں ملنے والى جزاوسرا كاحال بتلايا حميا ہے۔ قيامت كى اصل حقيقت كيا موكى؟اس كا تحيك تحيك سمجه ليناتواس لئة ممكن نبيس كداب تك انساني تجربه ميس ايسا کوئی واقعه آیا بی نہیں ہے جس کومثال بنا کروہ اس ہونے والے واقعہ کو سمجھ سكے۔اس لئے اس واقعہ وسمجھانے كے لئے ان باتوں كا ذكر كياجاتا ہے جس سے انسان واقف ہے چنانچ قیامت کے کتنے ہی مناظر قرآن یاک میں پیش کئے محتے ہیں۔ان میں سے ایک شکل وہ بھی ہے جسے ہم ایک شديدزلزله يستمجه سكت بين برس من زمين احيا تك ملنيكتي باوراس کی دجہ سے طرح طرح کی تباہی آتی ہے۔مکان کرتے ہیں۔زمین بہت جاتی ہے پہاڑ گرنے لکتے ہیں اس سورة میں ای شکل کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچفرمایا گیا نظ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالِهَا جب زمین ایک بخت زلزله ہے ہلا دی جائے گی یہ کیفیت مبلاصور پھو نکنے کے وقت ہوگی۔ ہر جان دار ہلاک ہوجائے گا اورمعلوم نہیں کب تک د نیااس حالت میں رہے گی۔اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ صور پھو تکنے کا تھم ہوگا جب کہ تمام انسان زندہ کر کے اٹھائے جائیں ہے۔ اس کو فرمایا حمیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالُهَا اورزين اينابوجه بابرنكال سينك كار لعنی زمین کے طبقات میں جس قدر بھی بوجھل چیزیں ہیں ۔مثلا خزانے سونے جاندی یا ہیرے جواہرات کی کانیں۔ اور مردے وغيره سب يجمه با ہرنگل يڑ ہے گا۔

#### انسان کی حیرت

اس ونت زندہ ہوکر کھڑا ہونے والا انسان متبحب اور تنجیر ہوکر کہےگا۔ وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهُا كَهِ زِمِين كوكيا ہوگيا؟ بعض مفسرين نے لکھا ہےكہ يہال انسان سے كافرانسان مراد ہے چونكہ اس كوقبروں سے اٹھنے كی

ہمید ہی نہ ہوگی اس لئے قبر سے اٹھنے کے دفت وہ یہ بات کے گا اور موکن کے گا یہ وہ ہی ہے جس کا اللہ نے دعدہ کیا تھا۔ اور پیفبروں نے سی کہا تھا۔ الغرض زندہ ہونے والا انسان جیرت زدہ ہوکر کے گا کہ اس زمین کو کیا ہوگیا کہاس نے اپنے اندر کی تمام چیزیں یکدم باہر نکال پھینکیں۔ زمین سب حالات بیان کر سے گی

آ مے ہتلایا کیا یہ میپ تھی تی اُخباری اس روز دمین اپنی سب خبریں بیان کرنے گئے ہواس پر گزرے ہوں ہے۔ یعنی بنی آ دم نے جو برے بھلے کام اس کے اوپر کئے تصب طاہر کردے گی۔ مثلاً زمین کے گی موال اس کے اوپر کئے تصب طاہر کردے گی۔ مثلاً زمین کے گی کہ فلال نے چوری کی تھی۔ فلال نے خون ناحق کیا تھا وغیر ذلک۔ کویا آج کل کی زبان میں یوں مجھوکہ جس قدر اعمال زمین پر کئے جاتے ہیں زمین میں ان سب کے دیکار ڈموجود رہے ہیں۔ اس طرح انسان کی تمام حرکتوں کا ایک مکمل دیکار ڈمیش کردیا جا گا۔ ہیں۔ اس طرح انسان کی تمام حرکتوں کا ایک مکمل دیکار ڈمیش کردیا جا گی ؟

ربی ہے بات کہ زمین ہے کام کس طرح کرے گی؟ تو اس کا جواب
باک دبک آؤٹی گھا میں وے دیا گیا ۔ یعنی اس زمین کواس کے
دب کی طرف ہے ہی تھی ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کاس کو بیتھی ہوگا کہ وہ
اپنی سرگزشت بیان کرے تو یقینا ایسا کرے گی۔ جواللہ تعالیٰ کو قادر
مطلق اور سب پچھ کر سے والانسلیم کرتے ہیں انہیں تو اس میں کوئی
اشکال پیدائی نہیں ہوسکتا مگر جو عقل کے بچاری ہیں وہ بچھیں کہ انسان
کی زبان جو کو یائی کا آ لہ ہا ہیک گوشت کا تکڑا ہے خدا تعالیٰ نے اس
میں توت کو یائی کا آ لہ ہا ہیک گوشت کا تکڑا ہے خدا تعالیٰ نے اس
میں توت کو یائی رکھ دی جس کے لئے چاہا اور جس کے لئے نہ چاہا وہ
باوجود زبان کے کو نگا رہا۔ اس طرح اگر خدا چاہے تو بہی توت کو یائی
انسان کے کسی دوسرے حصہ میں رکھ دے تو وہ بھی اسی طرح ہو لئے
گے۔ ویکھنے کی قوت آ نکھ میں رکھ دی ہے۔ سو تھنے کی ناک میں اور
شو لئے کی تمام جسم میں ۔ اگر وہ چاہے تو ایک توت کو دوسری جگہ رکھ
شو لئے کی تمام جسم میں ۔ اگر وہ چاہے تو ایک توت کو دوسری جگہ رکھ
شو لئے کی تمام جسم میں ۔ اگر وہ چاہے تو ایک توت کو دوسری جگہ رکھ
شو لئے کی تمام جسم میں ۔ اگر وہ چاہے تو ایک توت کو دوسری جگہ رکھ
شو لئے کی تمام جسم میں ۔ اگر وہ چاہے تو ایک توت کو دوسری جگہ دی طا ہوگی۔ اسی طرح قیا مت میں زمین کو بھی توت کو یائی عطا

ہوگی۔ بیکوئی مشکل یا عجیب یا خلاف عقل ہات نہیں اور اب آئ کل کے سائنسی دور میں جب کہ ایسی ایک اختر اعات اور ایجادات ہورہی ہیں جن کا امکان کچھ عرصہ قبل بالکل خلاف عقل سمجھا جاتا تھا گراب وہ بالکل معمولی با تیں خیال کی جاتی ہیں۔ صرف اس وجہ ہے کہ عشل انسانی نے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ لہذا کسی شے کا عدم مشاہدہ اس کے عدم وجود پر دلالت نہیں کرسکتا۔ آج کل کے سائنس دان سے بات کہتے ہیں کہ انسان جو پچھ بولتا ہے اور وہ جو پچھ کرکات کرتا ہے اس کا اثر لہروں کی شکل میں فضا میں باقی رہتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی وقت ان لہروں کو پھر فضا میں باقی رہتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی وقت ان لہروں کو پھر آ واز کی شکل میں تیں سائنس اور اپنے کا نوں سے اسے سائیس۔

اس حقیقت کو بیان کردینے کے بعد آخر میں تعید کے طور پرانسان کو بہ بات بتا دی گئی۔ فکن یکٹ کی مِثْقال ذَرَّةِ خَیْرًا یکو فَی مَنْ یکٹ کی مِثْقال ذَرَّةِ شَرَّا لَکُوهٔ فَ سوجو مخص دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرےگاوہ اس کو وہاں بچشم خود دکھے لےگا۔اور جو مخص ذرا برابر بھی بدی

عمل کا ذرہ ذرہ سامنے آئے گا

کرے گاوہ بھی اُس کو وہاں پہشم خود و کھے لے گایعنی اے انسان تو اس
دھوکہ بیں مت رہنا کہ تو اس دنیا میں جیسی چاہے من مانی زندگی گزارے
اس کا کوئی اثر تمہاری آئندہ زندگی پڑ ہیں بڑنا ایسانہیں ہے۔حقیقت یہ
ہے کہ تمہارے بچوٹے ہے چھوٹے کام بھی تمہارے لئے اچھے یابرے
منتیجوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہر شخص کو یہ یقین رکھنا چاہئے کہ اس کا کوئی
کام اکارت نہیں جائے گا۔ ذرہ برابر نیکی کا پھل بھی اس کے سامنے
کام اکارت نہیں جائے گا۔ ذرہ برابر نیکی کا پھل بھی اس کے سامنے
آئے گا اور ذرہ برابر برائی کا نتیج بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔

خلاصہ: یہ سورت دومقاصد پرمشمل ہے۔ اس میں اس زلز لے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے داقع ہوگا ادرسار ہے انسان آپئی قبروں سے نکل کھڑ ہے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔

لوگ حساب و کتاب کیلئے اللہ کے سامنے پیش ہوں سے پھران کے اعمال
کے مطابق آنہیں دوقسموں میں تقسیم کیا جائے گا بعض شقی ہوں گے اور بعض
سعیداوران میں سے ہرایک اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی جزاد کیے لےگا۔

سورة الزكزال كيخواص

ا ۔۔۔۔۔حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جواس سورة کواپٹی نماز میں سورة الزلزال کو کثر ت سے پڑھے گااللہ تعالی اس کے لئے زمین کے خزانوں کو کھول دیں سے۔

۲.....حضورا کرم صلی الله علیه وسلّم کا ارشادگرای ہے جوآ دمی اپنی نمازوں میں سورۃ الزلزال کو کثریت سے پڑھے گا اس کو الله تعالیٰ ہر خوف ہے امن عطافر ما نمینگے۔

#### دعا شيجئة

الله تعالی قیامت و آخرت پرہم کوابیا یقین کامل نصیب فرمائیں کہ جوہم آخرت ہے بھی غافل نہ ہوں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس ونیا کی زندگی میں ان تمام نیکیوں کی توفیق عطافر مائیں کہ جو آخرت میں ہارے کام آئیں۔اوران تمام برائیوں ہے ہمیں بچالیں کہ جو آخرت میں ہارے کام آئیں۔اوران تمام برائیوں ہے ہمیں بچالیں کہ جو آخرت میں کہ جو آخرت میں ان کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے معاف کردیں اور ہمارے اعمال نامہ ہم کوانہیں قیامت میں دیکھنانہ پڑے اور جونیکیاں ہم ہے اللہ کی توفیق و تا سکیدے ہوگئی ہیں ان کوتا قیامت ہمارے اعمال نامہ میں شہت فرماویں۔اور آخرت میں باعث اجرو ثواب فرمائیں۔ آمین۔

# يَقُ لَا مَكِيْنِيْ بِسُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ وَهِي اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحِينَ الْ

شروع كرتا بول الله كے تام سے جو برامبریان نہایت رحم والا ہے۔

### وَالْعَارِيْتِ ضَبُعًا أَنَالُمُوْرِيْتِ قَلْمًا فَيَالْمُغِيْرِاتِ صُبُعًا فَأَثَرُنَ بِهِ نَفْعًا

تم ہاں گھوڑوں کی جو ہانیجے ہوئے دوڑتے ہیں مجرناپ مارکرآ گے جھاڑتے ہیں۔ پھرتیج کے وقت تاخت وتاراج کرتے ہیں۔ پھراس وقت غبارا ڑاتے ہیں۔ سمبر م

# فُوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا أَوْلِ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ

پھر اس وقت جماعت میں جا گھتے ہیں۔ بے شک آ دمی اپنے پروردگار کا برد اناشکر گزار ہے ۔اور اس کو خود بھی اِسکی خبر ہے ۔اور وہ

# لِعُبِّ الْخَيْرِلَتُ مِنْكُ أَفَلَا يَعُلُمُ إِذَا بُعُثْرِ مَا فِي الْقَبُورِ ۗ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُونِ

مال کی محبت میں بزامضبوط ہے۔ کیا اُس کووہ وفت معلوس کے جاریں کے جتنے مُر وے قبرواں میں ہیں۔اورآ شکارا ہوجاوے کا جو پچھولوں میں ہے۔

### ٳڹۜۯؾۘۿڎؠڡۣۮؽۏؙڡؠۣ۫ڹڷڂؠؽۯۥ

بے شک ان کا پروردگاران کے حال ہے اُس روز پورا آگاہ ہے۔

وَالْعَلِيلِيَةِ مِنْمُ جِدِورُ نَهِ وَالْكُورُونِ فَنَهُمْ الْهُورُونِيَةِ بِنَارِيانِ ارْانِ وَالْ قَلْ عَلَى مُعَارُرُ فَالْمُغِيرُونِ عَارِتُ كُرُورُونِ فَالْمُغِيرُونِ عَارِتُ كُرُورُونَ فَالْمُغِيرُونِ عَارِتُ كُرُورُونَ فَالْمُغِيرُونَ عَلَى اللهُ ال

وجه تشميه مقام نزول اورموضوع

اس سورة کی ابتدائی و العلی پایت ضبعی سے ہوئی ہے۔علدیت جمع ہے۔ عادیة کی جس کے معنی ہیں تیز دوڑ نے والے محوڑ ہے۔ چونکہ اس سورة میں عادیات بعنی جنگ کے تیز دوڑ نے والے محوڑ ہے کی دفادار بی اور جائزاری کا ذکر فر مایا گیا ہے اس لئے ای لفظ عادیات کوسورة کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورة کی ہے۔

مجامدین کے گھوڑوں کی پارٹج صفات کی قسمیں اس سورۃ کی ابتداء بھی قسمیہ کلام سے فرمائی جاتی ہے۔ عرب چونکہ لڑائی ادر جنگ کے دلدادہ تھے اس لئے عربوں کی زندگی میں

زول قرآن کے وقت گھوڑ ہے کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس لئے انہیں بات سمجھانے کے لئے جنگی گھوڑ وں کی مثال سے کام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں میں ایسی خصلت رکھ دی ہے جو انسان کے لئے بھی بہندیدہ خصلت مانی جاتی ہے۔ تو یہاں گھوڑ ہے کی پانچ صفات کا ذکر کیا گیا اور ان کی شم کھائی گئی۔ کہنی صفت فرمائی و انھیں پانچ کھوڑ وں کی جو بہلی صفت فرمائی و انھیں پانچ کھوڑ وں کی جو بہلی صفت فرمائی و انھیں پانچ کھوڑ وں کی جو

ہانیتے ہوئے دوڑتے ہیں بعنی گھوڑاا پنے مالک کا کیساوفادار خادم ہوتا ہے کہاس کے اشارہ پر بے تحاشا دوڑتا ہے اور دوڑتے ہوئے ان کے چیوں سے مانینے کی آ واز آتی ہے۔

ووسرى صفت فرمائي - فَالْمُؤْدِينِ قَدْ حَافَتُم إِن كُورُون كَ جو

پھروں پر ناپ مارکر آ گ جھاڑتے ہیں۔ یعنی میکھوڑے اس قدر تو ی اور
تیزرو ہیں کہ جب پھر کمی زمین پر دوڑتے ہیں تو پھروں پران کے ٹاپ
اس زور سے پڑتے ہیں کہ ان سے آ گ نگلتی ہے۔ کھوڑے کے سموں میں
جو آپنی نعل کے ہوتے ہیں تو بہاڑوں اور پھر کمی زمین میں دوڑنے سے
ان کے عل جوزمین میں لگتے ہیں تو شعلہ یا چنگاریاں نگلتی ہیں۔

تیسری صفت فرمائی کا کہ فیزات کے شبعگا قتم ہان گھوڑوں کی کہ غارت کرتے ہیں سے کے وقت رحرب میں اکثر عادت سے کے وقت مرب میں اکثر عادت سے کے وقت حملہ کرنے کئی ۔ رات کوچل کر صبح ہی ہے جبکہ اعداء خواب خفلت میں پڑے ہوتے دفعۂ حملہ کرتے اور مال واسباب ان کالوث لیتے۔ چو تھی صفت فرمائی گائیں کی بہ نقعگا قتم ہان گھوڑوں کی جو اس وقت غبار اڑاتے ہیں لیعنی الیس جیزی اور قوت سے دوڑنے والے کہ مجمع کے وقت جب کہ رات کی سردی اور شبنم کی رطوبت سے گرد وغباراڑتا کے اور و مقت بھی گرد وغباراڑتا ہے اور وہ دشمنوں کی صفول میں جا گھستے ہیں۔

پانچویں صفت فرمائی فوسکطان ربہ جمنعاً قتم ہے ان گھوڑوں گی جواس وفت دشمنوں کی جماعت میں جا تھتے ہیں ۔ بعنی اس وفت بے خوف وخطرو شمن کی فوج میں جا تھتے ہیں۔

ناشكراانسان اوراس كي صفات

ان پانچ قسموں کے بعد بطور جواب قسم جو بات فرمائی گئی وہ اِنَ الْانْسَانَ لِوَبِ الْکَنُودُ ہے (بےشک آ دی اپنے پروردگار کا بڑا انتظرا ہے) یہاں انسان سے مراد کا فر انسان ہے جس کی توجہ ان محموز وں کی طرف دلائی جاتی ہے۔ جواپنے مالک کے س قدر مطبع ہوتے ہیں۔ فاص کر میدان جنگ میں تو اپنے آتا کی خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں۔ فاص کر میدان جنگ میں تو اپنے آتا کی خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں۔ اپنے مالک سوار کے اشارہ پر چلتا ہے۔ دوڑتا ہے انہا ہوا۔ ٹاپیں مارتا اور غبار اڑاتا ہوا گھسان کے معرکوں میں بے تکلف تھس جاتا ہے۔ کمواروں اور نیز وں اور برچھوں کے سامنے پڑ تکلف تھس جاتا ہے۔ کمواروں اور نیز وں اور برچھوں کے سامنے پڑ کرمنہ نیس پھیرتا بلکہ بسا اوقات و فا دار گھوڑ اسوار کو بچانے کے لئے کرمنہ نیس پھیرتا بلکہ بسا اوقات و فا دار گھوڑ اسوار کو بچانے کے لئے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ ایک گھوڑ احوار کو بچانے کے لئے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ ایک گھوڑ احس کا مالک گھاس

وحیارہ اورتھوڑ ا سا دانہ پائی کھلاتا پلاتا ہے وہ اینے مالک کی وفاداری میں جان لڑا دیتا ہےاور کس قد رفرض شناس سے کام لیتا ہے تکریہ کا فر انسان جس کواس کے مالک حقیقی نے بے شار نعمتوں ہے مالا مال کیا۔ جواس ما لکے حقیقی کی دی ہوئی روزی دن رات کھا تا پیتا ہے۔جس کی راحت وآرام کے لئے طرح طرح کے سامان اس کے منعم وحس حقیقی نے مہیا کئے ۔جس کواس کے مالک حقیقی نے فہم وفراست علم وعقل اور نَيَك و بدمين تميز كا ماده عنايت فر ماياليكن پھر بھی دواينے ما لک حقیقی کی اطاعت سے گریز کرتا ہے۔ اپنے فرض منصبی کو فراموش کئے ہوئے ہے۔اسپےمنعم حقیقی کی ناشکر گزاری کرتا ہے۔ میشک میرکا فرانسان بڑا ناشکرا اور بڑا نالائق ہے۔ کہ ایک جانور کھوڑے کے برابر بھی وفاواری نہیں دکھلاسکتا۔اس کی حالت تو حیوانوں سے بھی بدر جہابد تر ہے۔ اس كافرانسان كمتعلق آ مع فرمايا حياة إنَّ على ذَلِكَ لَتَهَيْدُ اور اس کوخود بھی اس کی خبر ہے بعنی انسان خوداین ناشکری برزبان حال ہے مواه ب\_اگریائے ضمیری آوازی طرف متوجه وتوس لے کہ اندرے خوداس کا دل کہدرہا ہے کہ تو بڑا ناشکرا ہے۔ ایسے ناشکرے انسان کی حالت، آے بتلائی تی۔ وَ إِنَّه لِعُبِّ الْغَيْرِ لَتَكِدِيدٌ اوروه مال كى محبت من بر امضبوط ہے یعنی لا کچی حرص وطمع ' بخل وامساک نے جواس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اس کو اندھا بنار کھا ہے۔ دنیا کے زرو مال کی محبت میں اس قدر غرق ہے کہ معم حقیقی کو بھی فراموش کر بیٹھا اور نہیں سمجھتا کہ

قبروحشر كوسامنے ركھو

آ مے چل کراس کا کیاانجام ہونے والا ہے۔

سورۃ کے اخیر میں ایسے احسان فراموش اور ناشکر گزار انسان کو جتلایا میا افکا یک کھڑ اُڈ ا کھٹیر کا فی افٹائور و حصل کا کی الفٹاڈ ڈر انگائی کی الفٹائور کے حصل کا کی الفٹاڈ ڈر انگائی کی کھڑے گئی کی کہ جب تیا مت کے دن سب دوبارہ زندہ کئے جا میں کے اور مردہ جسم قبروں سے نکل کرزندہ کھڑے کئے جاویں کے اور دونوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب کھول کرر کھ دی جا کیں گی۔ اس دفت ان جا کیا کہ بارہ دفت ان میں جو انگال ہدا ورعقا کد فاسدہ کی سزادی جائے گی اس دفت دیکھیں ہے مال

کہاں تک کام دےگا اور نالائق ناشکر اانسان کہاں چھوٹ کر جائے گا ادر ہر چند کہ اللہ کاعلم ہروفت بندے کے ظاہر و باطن پر محیط ہے اور بندہ کی ہر حرکت وسکون ہے ہروفت آگاہ ہے کیکن اس روز اس کاعلم مخص پر ظاہر ہوجائے گا اور کسی کوا نکار کی مخجائش ندرہے گی۔ ہرخص پر ظاہر ہوجائے گا اور کسی کوا نکار کی مخجائش ندرہے گی۔

فلاصير

اس سورت میں تمن اہم مضامین بیان ہوئے ہیں: مجاہدین کے گھوڑوں کی تسم کھا کرفر مایا گیا کہ انسان بڑا تاشکراہے اور اس کے تاشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے اسے خوش کرنے کیلئے تیروں کی بارش اور کوندتی تلواروں میں تھس جاتا ہے تمر ہائے رے انسان کہ بیا شرف المخلوقات ہونے کے باوجودا ہے مالک حقیقی سے بیدوفائی کرتا ہے۔

انسان کی فطرت اور طبیعت بیر بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا تخت ہے اس کے پاس سے پاس سے پاس سے باور دوسری ہوتو تقسیری طاش کرتا ہے اور دوسری ہوتو تغییری طاش کرتا ہے اور اس کے مندکوئی کے سواکوئی چیز نبیس بھر سکتی۔ تغییر کی طاش کرتا ہے اور اس کے مندکوئی کے سواکوئی چیز نبیس بھر سکتی۔ انسان کو ان اعمال صالح پر برا فتیختہ کیا تھیا ہے جواسے اس وقت انسان کو ان اعمال صالح پر برا فتیختہ کیا تھی ہے جواسے اس وقت

انسان کوان اعمال صالح پر برا پیخته کیا محیا ہے جواہے اس وقت فائدہ دیں گے جب اے حساب و جزا کیلئے پیش کیا جائے گا اور بندوں کے سینوں میں جوراز ہیں' آشکارا کردیئے جائمیں گے۔

سورة العاديات كاخلاصه

ا.....جوآ دمی اس سورة کولکھ کراپنے پاس رکھے گاوہ ہرخوف ہے محفوظ رہے گا۔

۲..... جوآ دمی اس سورۃ کولکھ کرایتے پاس رکھے گا اس کے لئے رزق آسان ہوجائے گا۔

#### دعا شيجئے

حق تعالیٰ کا بے انتہاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم سے ہم کوانسان بنایا اور پھرانسان بنا کراسلام اور ایمان کی دولت ہے نوازا۔

یااللہ قیامت و آخرت کا یقین کا مل بی ہم کو معصیت اور گذاہوں سے روک سکتا ہے آئ ہم جونافر مانی ہیں ہے ہاک ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت کی ہزاو سرا کا خیال دل سے نکل گیا ہے۔ یااللہ ہمیں آخرت کی ایسی یا داور دھیان عطافر ما دے جوہمیں آپ کا فرما نبر دار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور ہرچھوٹی بڑی تافر مانی سے روک دے۔ آمین۔ قافر کا فرمانے کو کہ اور کو کی آخرت کا عمل شہوت کی نیت سے کیا ہو کی شامر اسراف کذب فیبت خیانت چوری اپنے او پر اتر انا دوسر سے کو ذکیل کر تایا اس کو حقیر سمجھ کریا حمیت و عصبیت ہیں آگر ہے جا سخاوت ظلم نم بہود لعب چنلی یا اور کوئی گناہ کمیرہ کا ارتکاب کیا ہو جس سے میں ہلاکت ہیں آ عمیا ہوں اُلی ایجے معاف فرمادے۔ اُس کہود لعب چنلی یا اور کوئی گناہ کمیرہ کا ارتکاب کیا ہوجس سے میں ہلاکت ہیں آ عمیا ہوں اُلی ایکے معاف فرمادے۔ و کا اُخراد کے دعو کا آن کا کے کہوئی کیا ہوئی العامی کیا ہوئی اُلی کے معاف فرمادے۔

### يَقَالُقَالِكُونَ بِسُدِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِدِيْرِ قَرَمُ أَنَّا لَكُونَا لَيْ الرَّحِدِيْرِ قَرَمُ الْمُعَالَّةُ الْمُأَلِّةُ

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔

### الْقَارِعَةُ لَا مَا الْقَارِعَةُ وَمَا آدُربِكَ مَا الْقَارِعَةُ لِيُومُ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

وہ کھڑ کھڑائے والی چیز کیسی ہے وہ کھڑ کھڑائے والی چیز ۔اورآ پکو بچھ معلوم ہے کیسی بچھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز ۔جس روزآ دمی پریشان پروانوں

### الْمِبْثُونِ أَوْتَكُونُ الْجِيَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ ۚ فَأَمَّا مَنْ ثَقَلْتُ مَوَازِيْنَهُ ﴿ فَهُو

کی طرح ہوجادیں گے ۔اور پہاڑ وحنگی ہوئی رنگین اُون کی طرح ہوجادیں سے ۔پھر جس محتص کا بلیہ بھاری ہوگا۔وہ تو

# فِي عِيشَةِ رَّاضِيةً \* وَأَمَّامَنَ خَفْتُ مَوَازِينُهُ فَأَمُّهُ هَاوِيَةً \* وَمَآدُرلِكَ

خاطر خواد آرا م بین رہیں گے ۔ادر جس مختص کا بلہ بلکا ہوگا۔ اُس کا ٹھکانہ ہادیے ہوگا۔ادر آپ کو مجھے معلوم ہے

#### مَاهِكُةُ ثَارُّحَامِكَةً أَنَّ

کہ وہ کیا چز ہے۔ایک دہمتی ہوئی آ گ ہے۔

الفارسكة كمز كمزاني والى صاالقارعة كياب كمز كمزان والى وما اوركيا الذريك تم سجه ماالفارعة كياب كمز كمزان والى بكوم جسون يَنُونُ ہوں کے التَّاسُ لوگ کالْفُرَاشِ پروانوں کی طرح المُهَنَّوْتِ مجھرے ہوئے کو تنگون اور ہوں کے انجال بہاڑ کالْعِمْن رَقیمِن اُون کی مانند ٹیکنٹوش وسکل ہوئی افیا کیا کہا جو اسٹن جو انگلٹ بھاری ہوئے اسکوانیٹنگاس کے وزن افکاکو سووہ اپنی میں ایٹیٹیڈ میش و آرام رُ خِنيهُ فَي يَنديه اللهُ الرجو المَنْ جو الحَفَت عِليهوع مَوَارِينَتُهُ ان كوزن فَأَمَّهُ وَاس كانعكان الهوية الوي الوم أكرابك اورتم كيا سج مَاهِيكُ كِيابِوهِ؟ لَأَدٌ آكُ حَامِيةٌ رَجَى مولَى

میں بات کہیں زیادہ موثر ہوجاتی ہے۔اور پڑھنے والے یا سننے والے کے ذہن پر اس کا ممہرا اثر پڑتا ہے۔ قیامت جوایک انتہائی ہولناک وقت ہوگا اس کے بارہ میں ابتدائی تنین آیات اُلقاٰ یکڈ ماالقاٰ یکڈ وَمَ ادْرِيكُ مَا الْقَالِيعَةُ مِن مِن الْمَارِبِيانِ اختيارِ كِيا كَيابِ-وه كَمْرِ ا کھٹرانے والی چیز ۔وہ کھڑ کھڑانے والی چیز؟ وہ کھڑ کھڑانے والی کیسی ہے اورآ پکومعلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز مراد قیامت ہے

خود ہی جواب دیے دیا جاتا ہے۔اس طرح ایک ساوہ جملہ کے مقابلہ

جو قلوب کو سخت فزع اور گھبراہٹ سے اور کانوں کو نہایت ہولناک آ وازوں سے کھڑ کھڑا ڈالے گی۔مطلب یہ ہے کہ حادثہ قیامت کے اس ہولنا ک منظر کا کیا بیان ہوبس اس کے بعض آ ٹار آ گے بیان کر دیئے

#### وحدتشميه *اورز* مانه نزول وغيره

اس سورة كى ابتداء بى لفظ الفايئة سے ہوئى ہے۔ قارعة كے معنی میں احا تک آجانے والی مصیبت۔ کھڑ کھڑانے والا حادثہ۔ یبال الفاد عدے مراوحادثہ قیامت ہے چونکہ قیامت بھی اجا نک اور نا گہاں آجانے والی مصیبت اور حادثہ عظیم ہے ای لئے اس کو القادعة کہا گیا۔اورای لفظ سے سورة کوموسوم کیا گیا۔ بیسورة بھی کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے قیامت کیا ہے؟

قرآن کریم کاایک انداز بیان به بھی ہے کہ جب کسی بات پرزور دینا ہوتا ہے تو اسے پہلے سوالیہ انداز میں سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر

جاتے ہیں جن سے اس کی تخل اور شدت کا قدر سے اندازہ ہوسکتا ہے۔ میدان حشر کا ایک منظر

آ مے قیامت میں میدان حشر کا ایک منظر بتلایا گیا یوفر یکون الکائ کا لفر الن الکہ بنتون جس دن لوگ میدان حشر میں پریشان پروانوں کی طرح ہوجا میں ہے۔ یعنی جیسے برسات کے دنوں میں پہنتے اور کیڑے میں اور دیھنے میں معلوم ہوتا اور کیڑے میوارے ڈھیر کے ڈھیر نکل پڑتے ہیں اور دیھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے میدان میں ہی بھر سے ہوئے ہیں۔ بس ای منظر سے مات اور میدان میں میں مانسان دوبارہ جی آٹھیں مے اور ہرطرف سے مان کے خول دکھائی دیں مے اور میدان حشر میں پروانوں اور پہنتگوں کی طرح جران دیر بیٹان بھر سے راد میدان حشر میں پروانوں اور پہنتگوں کی طرح جران دیر بیٹان بھر سے گر رہے ہوں کے سے تراری اور بہتائی میں دھرادھر مارے بھریں میں دھرادہ میں ہوئی۔ سے تابی میں دھرادھر مارے بھریں میں۔ کویا پروانوں کے ساتھ تشبید ضعف کھرت بے تابی اور جرانی و پریشانی میں ہوئی۔

ایک دوسرامنظر

آ گے قیامت کا ایک دوسرا منظر بیان فر مایا و تکون اندیال کا انده فون الدین فوش اور بہاڑ دھنی ہوئی تکمین اون کی طرح ہوجا نمیں ہے۔ یعنی بہاڑ اپنے وزن اور اپنی جسامت کے لحاظ سے انسانی ذہن پر اپنی عظمت اور ہیبت کا ایک اثر ڈالتے ہیں تو یہ بھاری بھر کم دجود بھی قیامت کی ٹوٹ بھوٹ کے اثر سے فضا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جسے دھنی ہوئی اون یا جسے روئی کو دھنک کر ایک ایک بھالم کر کے اثر اون یا جسے روئی کو دھنک کر ایک ایک بھالم کر کے اثر اور تنگین اون سے اس لئے تشبیہ دی کہ دنیا میں مختلف اڑا دیتا ہے۔ اور رنگین اون سے اس لئے تشبیہ دی کہ دنیا میں مختلف رنگوں کے بہاڑ ہیں جسے سنگ مرمر کے بہاڑ سفید ہوتے ہیں اور سنگ سیاہ کے بہاڑ سفید ہوتے ہیں اور سنگ سیاہ کے بہاڑ سامت کی بہاڑ ساور کے ورا چورا ہوکر فضا میں اڑتے بھریں گے۔ انسانوں کو یقینا وغیرہ سے جورا چورا ہوکر فضا میں اڑتے بھریں گے۔ انسانوں کو یقینا آ خریت کی راحت وعذا ہے کا مدار

قیامت کی ہولنا کی اور آخرت کے انجام کا ذکر جو بار بارقر آن میں آتا ہے اس کی غرض یہی ہے کہ انسان کسی وقت میہ نہ بھولنے پائے کہ اس دنیا کی زندگی کا ایک انجام بھی ہے۔ اسے مرکز پھر ایک ہار

زندہ ہوتا ہے اور پھروہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔اوراس زندگی کی کامیابی کا مدارصرف اس بات رہے کدانسان دنیا کی زعد کی میں کیا کما کر ساتھ لے گیا۔ یہی بات اخیر کی آیوں میں دہرائی گئی ہے۔ فَامَّا مَنْ ثَمَّلُكُ مَوَالِيْنَا فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَاضِيةٍ وَإِمَّا مَنْ خَفَيْتُ مَوَالِينَ فَ فَأَمُّ الصَّاوِيدَ عُلَم حَلَّ كَالِم بعارى بوگا وہ تو خاطر خواہ آ رام میں ہوگا اور جس محض کا بلیہ بلکا ہوگا اس کا مھکا نہ ہاویہ ہوگا۔ یعنی جس نے و نیا کی زندگی ایمان اورعمل صالح کے ساتھ گزاری ہوگی اور قانون خداوندی کوخضر راہ بنایا ہوگا تو پھراس کی تول بھاری <u>نکلے</u>گی۔اول تو ایمان کی تول ہی وزن میں بھاری ہوگی پھرنماز' روز ہ' حج' زکو ۃ ' صدقات' خیرات کی گراں یاری ہوگی \_ پھر شہوات ولذات ہے صبر'اور اللہ اور ای کے یلے کواور بھی بھاری بناوے گی ۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ ایسے لوگ دل پسند زندگانی حیات جاودانی اور ہرطرح کامرانی میں ہوں ہے۔ یہ جملہ عِينَتُ آوِ رَاحِنِياتِ بِرَا وسَعِ المعنى جمله ہے۔ آخرت کی تمام نعتیں ا جنت اوراس کی راحتیں اور وہاں کی خوشی وسروراور دیدارالہی کی نعمت من مان عيش اور خاطر خواه آرام سب عِينَكُ لَةٍ دُاخِسيَاةٍ مِن شامل ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ اینے کرم سے ہم کوبھی ان بندوں میں شامل فرمالين جن كو عِيشَكَةٍ رَاخِسِكَةٍ نصيب موكا- آمن \_

تویہ عِیْشَہِ آبِد کا خِیک آبے یعنی من مانا عیش ان کے لئے ہوگا جن
کے اعمال ایمان واخلاص کی وجہ سے وزنی ہوں گے اور جن کا نیکیوں کا بلہ بھاری ہوگا۔ جنہوں نے بلہ بھاری ہوگا۔ جنہوں نے بنی دنیاوی زندگی اپنی خواہشات میں اور لذات وشہوات میں گزاری ہوگی اور اللہ تعالی کے قوا نین سے بغاوت اور نافر مانی کی ہوگی۔ جو ایخ اور اللہ تعالی کے قوا نین سے بغاوت اور نافر مانی کی ہوگی۔ جو ایخ فرومعاصی پراڑے رہے اور دنیا پر فریفت رہے اور ای عشق و نیا میں بڑی ثابت قدمی و کھلائی تو آخرت میں ان کا محکانہ ہاویہ ہوگا۔ میں بڑی ثابت قدمی و کھلائی تو آخرت میں ان کا محکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ کے بیں یہاں مراوجہنم کا گڑھا ہے آگے ہاویہ کے بیں یہاں مراوجہنم کا گڑھا ہے آگے ہاویہ کے اور اے پینی برصلی اللہ علیہ وسلم آب کے کچھ معلوم ہے کہ دو ہاویہ کیا چیز اور اے پینی برصلی اللہ علیہ وسلم آب کو پیچھ معلوم ہے کہ دو ہاویہ کیا چیز ہو دایک دی ہوئی آگ ہے۔ یعنی جوعذاب شدیداس طبقہ میں ہے۔ وہ ایک دیمان طبقہ میں ہے۔ وہ ایک دیمان طبقہ میں ہوئی آگ ہے۔ یعنی جوعذاب شدیداس طبقہ میں ہے۔ وہ ایک دیمان ہوئی آگ ہے۔ یعنی جوعذاب شدیداس طبقہ میں

ہے کچھ بچھ میں نہیں آسکنا بس اتناسمجھ لوکہ وہ ایک آگ ہے نہایت ا گرم دہمتی ہوئی جس کے مقابلہ میں کو یا دوسری آگ کوگرم کہنا نہ چاہئے۔ اللهم اعاد فا الله منها۔ اے اللہ آپ این کرم وفضل سے اس ہاویہ کے قرب ہونے سے بھی ہم سب کو بچاہیے گا۔ اس سورہ میں بہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے چنا نجے ارشاد ہوتا ہے:۔

''وہ کھڑ کھڑانے والی چیز ۔ کیسی ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز؟اور
آپ کو پچھ معلوم ہے کیسی پچھ ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز مراد قیامت
ہے۔ جس روز آ دمی پریشان پروانوں کی طرح ہوجادیں گے اور پہاڑ
دھنگی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوجادیں گے پہاڑ اڑتے پھریں گے وہ کھڑ وزن انکال کے بعد جس شخص کا پلدائیان کا بھاری ہوگا بعنی وہ موسمن ہوگا تو وہ خاطر خواہ آ رام میں ہوگا۔ یعنی ناجی ہوگا اور جس شخص کا پلدائیان کا بھاری ہوگا اور جس شخص کا پلدائیان کا بھاری ہوگا اور جس شخص کی پلاسائی ہوگا آ گے ہوگا اور جس شخص کی پلاسائی ہوگی آگ ہے۔''

آ خرت میں اعتقاد واعمال کے کحاظ سے تین کروہ

یہاں ان آیات فائم اُن اُنگائی نگائی موالی نیا نیا فیکو کی عیشہ اُلے کے اُنگائی اُنگائی فیکو کی عیشہ اُلے کا فیک اور کو اُنگائی نگائی اُنگائی اُنگائی اُنگائی کا اور جس محف کا لیہ ہا ہوگائی اُنگائی اُنگائی کا اور جس محف کا لیہ ہلکا ہوگائی کا ٹھکا نہ ہاویہ ہوگائی ہیں مومن اور کا فرکا بیان فر مایا گیا ہے۔ اور دونوں کا انجام بھی بتلایا گیا ہے قیامت میں پہلے کا فروموس میں انتیاز کر دیا جائے گا۔ کا فرتو ابدالآ باد کے لئے واصل جہنم ہوں میں انتیاز کر دیا جائے گا۔ کا فرتو ابدالآ باد کے لئے واصل جہنم ہوں کے پھر مومین کے حسنات وسیمات کا وزن کی جائے گا۔ اگر حسنات مالیہ ہوئے تو اس کا معاملہ عالب ہوئے تو اس کا معاملہ عالم میں میں موقوف ہوگا۔ یعنی اگر اللہ تعالی چاہیں گئو مزا کے مشیت اللی پر موقوف ہوگا۔ یعنی اگر اللہ تعالی چاہیں گئو مزا کے مشیت اللی پر موقوف ہوگا۔ یعنی اگر اللہ تعالی چاہیں گئو مزا کے میں داخل کردیں می اور پھر مزا کے بعد مغفرت ہو جائے گا۔ یا چاہیں گئو بغیر سزا گناہ بخش دیں سے اور جنت میں بھیج دیں گی۔ یا چاہیں گئو بغیر سزا گناہ بخش دیں سے اور جنت میں بھیج دیں گی۔ یا چاہیں گئو بغیر سزا گناہ بخش دیں سے اور جنت میں بھیج دیں گی۔ یا چاہیں گئو بغیر سزا گناہ بخش دیں سے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ اپنی محصوص رحت کے سبب یا بیج شفاعت۔ ۔

یہاں پرایک تیسر نے لی کا ذکر نہیں کیا گیا اور وہ وہ ہوں کے جن کے نیکی اور بدی کا وزن برابر ہوگا۔ بیاعراف والوں میں سے

ہوں گے اور ہالاً خروہ بھی جنت میں پہنچاد ہے جائیں گے۔اصحاب اعراف کاذکرآ تھویں پارہ سورۂ اعراف میں بیان ہوا ہے۔ اعمال کا وزن ہو گاگنتی نہیں

ان آیات فی ما کون نظرت موانی این و اَمَاصُ خفت موانیت او اَمَاصُ خفت موانیت او کرخت علائے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان آیات میں یہ بات یاد کے اور تو لے جا کیں ہے۔ ان اعمال کا شار اور گفتی نہیں کی جائے گی اور نصیحت دہوایت یہاں یفر الی ہے کہ اعمال کا شار اور گفتی نہیں کی جائے گی اور نصیحت دہوایت یہاں یفر الی ہے کہ اعمال کا وزن بقدرا ضلام اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے۔ چنا نچہ جس موئن کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہواور سنت کی مطابقت بھی ہوتو اگر چہ اس کے اعمال تعداد وشار میں کم ہوں لیکن ان کا وزن اس محص کے اعمال سے بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں نماز روز نے صدقہ خیرات بنج عمر سے وغیرہ تو بہت کے گرا خلاص میں کی رہی یو معلوم ہوا کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے سنت کی مطابقت میں کی رہی یا والی دو چیزیں ہیں ایک اخلاص یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کا ہوتا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کا ہوتا اللہ تعالیٰ بھی اخلاص اور سنت کی موافقت ومطابقت نصیب فرما کیں۔ حمال صدر این اعمال میں اخلاص اور سنت کی موافقت ومطابقت نصیب فرما کیں۔ حمال صدر این اعمال میں اخلاص اور سنت کی موافقت ومطابقت نصیب فرما کیں۔ حمال صدر این اعمال میں اخلاص اور سنت کی موافقت ومطابقت نصیب فرما کیں۔

اس مورت میں قیامت کی ہولنا کیوں ہے ڈرایا گیا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کا نئات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جوانسان کو حیران اور سششدر کردیں گی۔ سورت کے اختتام پر ہتلا یا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا کمی کی حسنات زیادہ ہوں گی اور کسی کی سیئات اور آئیں کے اعتبار ہے انسان کے انجام کانعین ہوگا۔
سیئات اور آئیں کے اعتبار سے انسان کے انجام کانعین ہوگا۔
سور ق القارعة کے خواص

ا... جس آ دمی کا روز گار تنگی کا شکار بوتو وه سورة القارعه کولکه کر مکلے میں پہنے، رزق فراخ ہوجائے گا۔

٣ ... جوآ دى روزاند سورة القارعه كي قرات كامعمول ركه ده امن من ربيكار وَ الْخِرُدُ عُولُ مَا أَنِ الْحَدِّدُ لِلْهُ وَرَبِّ الْعَلْمِينَ

### النَّحُ التَّكَاثُولِيَّةً بِسُعِ اللهِ الْرَحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَهِ عَلَيْكَ اللَّهِ

شروع كرتا ہول اللہ كے نام ہے جو برامہر بان نہایت رحم والا ہے۔

# ٱلْهَاكُمُ التَّكَاتُونِ عَتَّى زُنْ تُمُ الْمَقَائِرِ كُلَّاسُونَ تَعُلُمُونَ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَ تَعُلُمُونَ فَ

فخركهاتم كوغافل كئركها بسيال تك كيم قبرستانول مين ينتي جاتے ہو۔ ہرگزنہیں تم كوبہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ پھر ہرگزنہیں تم كوبہت جلد معلوم ہوجائے گا۔

### كُلَّا لَوْ تَعُلُّمُونَ عِلْمَ الْيُقِينِ \* لَتَرُونَ الْجِينُمِ فَيْ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ فَ

ہر گزنہیں اگرتم یقینی طور پر جان لیتے۔ واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ پھر واللہ تم لوگ ضرور اُس کواپیا دیکھو سے جو کہ خودیقین ہے

### ثُمِّ لَتُنْكُلُنَّ يَوْمُ لِيَا عَنِ النَّعِيْمِ أَ

پھراس روزتم سب ہے نعمتوں کی پوچھ ہوگی۔

اَلْهَاكُلُوْ تَهُمِينُ فَقَلْت مِينَ وَهَا النِّكَاثُوُ كُوْرَ مِينَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ ع

#### سورة كي وجهتهميها ورفضيلت وغيره

اس سورة كا نام التكاثر ماخوذ ہے۔اس سورة كى فضيلت ايك حديث ہے معلوم ہوتى ہے۔حضرت ابن عرضى روابيت ہے كدرسول الله صلى الله معلوم ہوتى ہے۔حضرت ابن عرضى روابيت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كیاتم میں ہے كى میں طاقت نہیں كہ ہزار آیات روز پڑھ لیا كر ہے۔صحابہ نے عرض كیا ہزار آیات روز كون پڑھ سكتا ہے؟ فرمایا كیاتم میں ہے كوئى روز الف كُمُّ التَّكَاثُرُ ہِى نہیں پڑھ سكتا ہے معلوم ہوا كہ تنہا اس سورة كى تلاوت كویا ایک ہزار آیات كی تلاوت كویا ایک ہزار آیات كی تلاوت كے ہزار آیات كی سے۔

#### شان نزول

اس سورۃ کے شان نزول کے سلسلہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث ومفسر دہلویؓ نے ایک روایت بینقل کی ہے کہ قریش کے قبائل بن عبدمناف اور بن سہم میں سے ہر قبیلہ نے کہا کہ ہم میں سردار اور

عزت مندآ دمی تم سے زیادہ ہیں اور ہماری تعداد بھی تم سے زیادہ ہے الہذا سرداری ہماراحق ہے۔ تنتی کی تو بنی عبد مناف زیادہ نکلے۔ پھر کہنے گئے کہ اب ہم اپنے مردوں کوشار کریں سے چنانچے قبرستان میں جا کر مردوں کوشار کیا تو بنی ہم کی تعداد بڑھ گئی کیونکہ دور جاہلیت میں ان کی تعداد زیادہ تھی ۔غرض اس ہیہودہ تفاخر کی برائی پر بیسورۃ نازل ہوئی ادراس میں متنبہ کیا حمیا کہ کشرت مال و دولت جاہ وحشمت مخزت ومرتبت پرنازاں نہ ہونا چا ہے۔ ہہ چیز ہی قابل فخر ہیں۔

د نیاوی حرص ہلا کت ہے

اس سورة کامضمون ہراس شخص کے بارہ میں ٹھیک ہوسکتا ہے جو دنیا کا طلب میں سرگرداں ہواور ہرآن ای دھن میں لگا ہو کہ دنیا کا ساز وسامان عزت وجاہت مال و دولت زیادہ سے زیاوہ حاصل کیا جائے چنانچہ سورة کی ابتداء اس طرح فرمائی گئی اُلھا کُھُوالتَّکَاتُوُ حَمْتُ حَمَّالَّ کَاتُو کَا حَمْل کیا حکمیٰ اُلھا کُھُوالتَّکَاتُو کُو حَمْل کا حکمیٰ اُلھا کُھُوالتَّکَاتُو کُو حَمْل کا حَمْل کُول کُھا کُھُوالتَّکَاتُو کُول سازوسامان پرفخر کرناتم کو آخرت

ے عافل کئے رکھتا ہے۔ یعنی مال واولا دکی کثرت اور دنیا کے ساز و
سامان کی ترص آ دی کو غفلت میں پھنسائے رکھتی ہے۔ نداینے مالک
اور خالق کا دھیان آ نے دیتی ہے ندآ خرت کی فکر۔ بس شب وروز
بی دھن گی رہتی ہے کہ جس طرح بن پڑے مال و دولت کی بہتات
بواور میرا کنیے قبیلہ اور جھا سب سے غالب رہے۔ اور یہ پردہ غفلت
نہیں اٹھتا یہاں تک کدآ دی کوموت آ جاتی ہے۔ جب قبر میں پہنچا
ہوتو پہ دلگتا ہے کہ خت غفلت اور بھول میں پڑا ہوا تھا۔ بید نیا کی چبل
بہل محض چندروزہ تھی۔ موت کے بعد وہ سب سامان بھی بلکہ ویال
جان تھے۔ مسلم و تر ندی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن اٹھیر سے
موالی اللہ علیہ وسلم سورۃ اُلٹہ کی خدمت میں پہنچا اس وقت صفور
مالی کہ ابن وقت حضور
مالی کہ ابن وقت حضور کے بعد وہ ب جوتو نے کھا کہ ابن

عنقریب حقیقت کھلنے والی ہے

دوسری روایت میں جاری کردیا کے بچائے ذخیرہ کرلیا کے الفاظ ہیں۔

ختم کر دیا یا پہن کر برانا کر دیا یا خیرات کر دی اور جاری کر دیا۔اور

سورة میں آ کے فرایا جاتا ہے کالاسوف تعلقون فرکھ کار کر ہوت جدمعلوم ہوجائے گا۔ پھر ہرگز سوف تعلقون ہرگز ہیں تم کو بہت جدمعلوم ہوجائے گا۔ پھر ہرگز ہیں تم کو بہت جلدمعلوم ہوجاوے گا۔ یعنی دیھو بار بار بتا کید کہا جاتا ہے کہ تمہارا یہ خیال صحیح نہیں کہ مال دولت و اولا د اور و نیوی سازو سامان کی بہتات ہی کام آنے والی چیز ہے۔ عنقر یب مرتے ہی اور قبر میں جاتے ہی تم معلوم کر لو گے کہ یہ زائل اور فانی د نیوی سازوسامان ہرگز فخر ومباہات کے لائق نہ تھا۔ پھر سجھولوکہ تم کو قبر سے نظلتے ہی حشر میں معلوم ہو جاوے گا کہ آخرت الی چیز نہیں کہ جس سازوسامان ہرگز فخر ومباہات کے لائق نہ تھا۔ پھر سجھولوکہ تم کو قبر سے انکار کیا جائے یا غفلت برتی جائے۔ اور تم کو بہت جلد حقیقت سے انکار کیا جائے گی کہ اصل زندگی اور عیش تو آخرت کا ہے اور د نیا اس دعلوم ہو جائے گی کہ اصل زندگی اور عیش تو آخرت کا ہے اور د نیا اس دقیقت نہیں رکھتی۔ یہ دقیقت نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت نہیں کو کوری طرح کھل جاتی ہے لیکن قبر میں جنیج کراور اس کے بعد محشر میں سب کو یوری طرح کھل جاتی ہے لیکن قبر میں جینچ کراور اس کے بعد محشر میں سب کو یوری طرح کھل جاتی ہے لیکن قبر میں جینچ کراور اس کے بعد محشر میں سب کو یوری طرح کھل جاتی ہے لیکن قبر میں جینچ کراور اس کے بعد محشر میں سب کو یوری طرح کھل جاتی ہے لیکن قبر میں جینچ کراور اس کے بعد محشر میں سب کو یوری طرح کھل جاتی ہے لیکن قبر میں

#### كاشتم يقين كريسة!

آ ہے فرمایا جاتا ہے۔ گلاکو نظامہ فون عِلْم الیقی بی ہرگر نہیں اگر میں خور ایا جاتا ہے۔ ہرگز نہیں اگر سے بیٹی طور پر جان لیتے بیٹی پھرتم کوا ہے لوگومتوجہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز مفلت وانکار کے نہیں اگرتم بھی طور پر دائل صححہ ہے اس بات کو جان خفلت وانکار کے نہیں اگرتم بھی طور پر دائل صححہ ہے اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے سب سامان نیج ہیں تو ہرگز اس فخر و خفلت میں نہ پڑتے ۔ اس خفلت وانکار کا نتیجہ دوز ن ہے وہ تم کو دکھو اگر مرنے کے بعد برز نے ہی میں نظر در کھنا پڑے گا اول تو اس کا پچھا ٹر مرنے کے بعد برز نے ہی میں نظر جائے گا چرا ترت میں تو پوری طرح دکھے کرمین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اس کو فر مایا گیا گئر وی گئر کا گئر کو نیک الیقین واللہ تم لوگ ضرور دوز نے کو دیکھو گے ۔ پھر مکر رتا کید کے لئے کہا جاتا ہے کہ واللہ تم لوگ ضرور اس کوابیاد کھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے ۔ واللہ تم لوگ ضرور اس کوابیاد کھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے ۔

مر بہاں ایک ضروری بات یہ بھی طحوظ رہے کہ بقدر حاجت ضروریات دنیا کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا نہ کوئی بری بات ہے اور نداس کی غرمت ہے بلکہ عین تو اب اور داخل عبادت ہے اگر نیت اور شاس کی غرمت ہے بلکہ عین تو اب اور داخل عبادت ہے اگر نیت کا ذریعہ ہے۔ کسی دوسرے کا دست گرر بہنا' یا سوال کر کے کسی کے سامنے ہاتھ بھیلا نا بیشر بعت اسلامیہ میں نہایت تا پہند یدہ ہے ہاں حصول دنیا میں غرق ہو جانا آتش حرص کا ہر وقت شعلہ زن ر بنا ہے کا راور لغو باتوں میں ہمہ تن مستفرق ہو جانا۔ سعادت اخر ویہ ہے بالکل غافل یا مشرر بہنا ہی ہر تن مستفرق ہو جانا۔ سعادت اخر ویہ ہے بالکل غافل یا مشرر بہنا ہی ہر تا پا جمافت و جہالت ہے اور ایس ہی دنیا طلبی کی غرمت کی گئی ہے اس لئے دنیا کے کا موں کی مشغولیت اور دنیا ہو تا ہووہ غرم م اور ممنوع نہیں بلکہ وہ تو جنت تک چہنچ کا زینہ ہے۔ ہوتا ہووہ غرم م اور ممنوع نہیں بلکہ وہ تو جنت تک چہنچ کا زینہ ہے۔ ہوتا ہووہ غرم م اور ممنوع نہیں بلکہ وہ تو جنت تک چہنچ کا زینہ ہے۔

آخير من فرمايا جاتا بر فر كَنْ نَكْنَ يُوْمَهِ فِي عَنِ النَّعِيامِ

ایک حدیث میں ہے کہ جب بیہ سورۃ نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کونی نعتوں میں ہم ہیں جو کی روٹی وہ بھی آ دھی بھوک ملتی ہے۔ بیٹ بھر کرنہیں ملتی۔ تو اللہ تعالی نے وتی بھیجی کہ آپ ان سے فرمائی کیا تم جو تہ نہیں پہنتے (جو گرمی کی تکلیف سے بچا تا ہے) محصند اپانی نہیں پینتے ۔ یہ بھی تو اللہ تعالی کی نعتوں میں سے ہیں۔ ہے کا تعد

اس آیت کی تغییر کے تحت حضرت علامہ عبدالحق وہلوگ نے اپنی تغییر حقائی ہے۔ ان کی ہے کہ کوئی مفلس محض افلاس اور غربت سے تک آ کر ضدا تعالیٰ کاشا کی ہوا اور سفر کو گیا وہاں ایک جگہ اس کواس قدر مال وزر حاصل ہوا کہ تین خچر لاد کر گھر کی طرف واپس چلا۔ راستہ ہیں کہیں پائی نہ ملا اور گری سے ہلاکت کی نوبت پیچی تب ایک محض نمودار ہوا جس کے پاس شنڈا پائی تھا۔ اس سے پائی کا موال کیا۔ اس نے کہا کہ ایک خچر مال کا دیتو دیتا ہوں۔ تا چار ہوکر واپن کو رہائی اور دو خچر لے کر چلا۔ اب بھوک گی اور سخت بیائی ہوئی۔ دینا پڑا ور نہ بیاس سے موت سامنے نظر آئی تھی۔ پائی ٹی کر جان بیائی اور دو خچر لے کر چلا۔ اب بھوک گی اور سخت بے تا بی ہوئی۔ بیائی اور دو خچر اس کے پاس کھا تا تھا۔ اس بول کیا اس نے کہا کہ اگر ان دو خچر وں میں سے ایک دی تو دیتا ہوں ور نہ بھوک سے مرے گا اور دونوں خچر دی میں سے ایک دی تو دیتا کران موجورا ایک خچر دے کر روئی کی اور پیٹ بھر کرکھایا۔ آ سے چل کراس مجورا ایک خچر دے کر روئی کی اور پیٹ بھر کرکھایا۔ آ سے چل کراس مجورا ایک خچر دے کر روئی کی اور پیٹ بھر کرکھایا۔ آ سے چل کراس مجورا ایک خچر دے کر روئی کی اور پیٹ بھر کرکھایا۔ آ سے چل کراس میں بیٹ میں باخانہ بیشاب بند ہو جانے سے شدت کا در دہوا کہ بیٹ میں باخانہ بیشاب بند ہو جانے سے شدت کا در دہوا کہ بیٹ میں باخانہ بیشاب بند ہو جانے سے شدت کا در دہوا کہ

ہلاکت کی نوبت آگئی۔ایک مخص طبیب نمودار ہوااوراس نے کہا کہ
یہ نچر مجھے دیتو ابھی آ رام ہوتا ہے۔آ خرجان عزیز تھی وہ بھی دے
دیا تو درد سے نجات کی ۔ تب ہا تف غیب سے آ داز آئی کہ روٹی اور
مخت اپنی اور درد سے سلامتی اس قدر مال دے کر لی ہے۔ اس سے
پہلے تھے خدا ہمیشہ مفت دیتا رہااس پر بھی تو اس کا شاکی ہوا۔ بید کیا
انساف ہے؟ وہ مخص بہت رویا اور تا ئیب ہوا۔

#### خلاصه

اس سورت میں ان لوگوں کی فرمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں گئے رہتے ہیں ان کے انہاں کے انہاں کو دکھے کریوں گلتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے لیکن پھر اچا تک موت آ جاتی ہے۔ جس کی وجہ ہے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر سے قبر کی منصوبے دھرے کے دھری کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن تمام طرف منتقل ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن تمام انڈکی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے انڈکی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے انڈکی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن صحت افراغت کی انگر ویشر ہے میکن علم اور مال ودولت جیسی نعمتوں کو کہاں استعال کیا؟

ا - اگر کسی آدمی کوسر در دہو، یا آدھے سر میں در دہوتا ہوتو اس پر عصر کی نماز کے بعد بیسور قریخ کر حکم این شاہ الله در دختم ہوجائیگا۔ ۲ - جوآدمی بارش کا پانی اس سور ق کو پڑھتے ہوئے جع کرے اور پھراس پانی کو کسی مشروب میں ملالے تو اس مشروب کی افادیت اور نفع بہت بڑھ جائے گا۔

۳- جو آ دمی روزانه اس سورة کی تلاوت کا معمول رکھے وہ خوشحال ہوجائے گا۔

وَالْخِرُدُعُوْنَا آنِ الْحَمَدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

### المُوَالْعُطُولِيَّةُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ يَهِ وَهِيَّ لَكُولَا الْكُولِيَّةِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ يَهِمَ وَهِيَّ لَكُولَا الْكُولِيَّةِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ يَهِمَ وَهِيَّ لَكُولِيَّا الْمُعَالِقِيَّةً اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ يَهِمَ وَهِيَّ لَكُنْ الرَّحِبِ فِي اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ فِي اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ فِي اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبُ الرَّحِبُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبُ اللهِ الرَّحِبُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ لِيَامِ الرَّحِبِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِبِ اللهِ الرَّحِبِ اللهِ الرَّحِبُ اللهِ الرَّحِبُ اللهِ الرَّحِبُ اللهِ الرَّحِبُ اللهِ المُعَلِّقِينَ الرَّحِبُ اللهِ المُعَلِّقِينَ المُعِلَّالِيِّ اللهِ الرَّحِبِ اللهِ المُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو بردامبر بان نہايت رحم والا ہے۔

### والْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ الْمُنْوَاوَعَ لُواالصَّلِعْتِ وَتُواصَوُا

ہم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسارہ میں ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور ایک ووسرے کام میں الا مرسمہ میں دی میں ہے ؟

### ڔٵڵٷۣۜ٥ٚٷڗٷٳڝۘٷٳڔٳڵڞڹڔۣۧٙ

کوچت کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔

وجدتشميها ورزمانة نزول وغيره

اس سورة كى ابتدائى و العصير سے فرمائى كئى ہے يعن قتم ہے زمانے كى ۔ "عصر" عربی زبان میں زمانہ كو كہتے ہیں۔ اى سے سورة كا نام العصر ماخوذ ہے۔ بيسورة كى ہے۔

شان نزول

اس سورة کے شان نزول کے سلسلہ میں ایک روایت یہ ہے کہ ابوالا سد ایک کا فرتھا اور زبانہ جاہلیت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کا دوست تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے تو یہ ابوالا سد کا فران سے کہنے لگا کہ اے ابو بکر تمہاری عقل پر کیا پھر پڑ گئے ۔ تم نے تواپی ہوشیاری اور ذکاوت سے تجارت میں بہتیرا مال بیدا کیا اور بھی تم نے نقصان نہیں اٹھایا۔ اب یکافت ایسے کھائے میں پڑے کہ آبائی وین چھوڑ کرلات وعزی کی عبادت سے محروم اور ان کی شفاعت سے مایوں ہو گئے ۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ اے بوقوف جو اللہ اور ان کی شفاعت سے اللہ کے رسول کا تابعد ار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کا تابعد ار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ بھی کیا گئے اللہ کے رسول کا تابعد ار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ بھی کیا گئے اللہ تھائی نے اس سورة میں حضرت صدیق کے کہام کا حسن ظاہر فرمایا اور اس کا فر کے خیال باطل کی بدلائل وشوا ہم کردید فرمائی اور قسمیہ کلام کے ساتھ اس سورة میں فرمایا گیا کہائسان آخر کردید فرمائی اور قسمیہ کلام کے ساتھ اس سورة میں فرمایا گیا کہائسان آخر

میں ٹوٹا اور خسارہ اٹھائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جو زندگ میں ایمان لائے اور عمل صالح کئے اور ایک دوسرے کوخق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کومبر کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ سورۃ العصر کا مقام ومرتبہ

فی الحقیقت بیاگر چدا یک چھوٹی می سورۃ ہے لیکن سارے دین و حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سورۃ کے بارہ میں امام شافعی کا قول مشہور ہے کہ آپ نے کہ آپ نے فر مایا کہ اگر قرآن کریم میں سے صرف بہی سورۃ نازل کر دی جاتی تو سمجھ دار بندوں کی بدایت کے لئے کافی تھی ۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا دستورتھا کہ جب دومسلمان آپس میں ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو بیسورۃ سنایا کرتے تھے۔ ایک پڑھتا تو دوسر اسنتا بھر سلام کر کے رخصت ہوجاتے۔ اللہ تعالی ہمیں بڑھتا تو دوسر اسنتا بھر سلام کر کے رخصت ہوجاتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سلف کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر ما کمیں ۔ آمین اس کی اس کے اس کی کر آمین کی اس کی اس کی کر آمین کر آمین کر آمین کر آمین کر آمین کی کر آمین کر آمی

اس سورۃ کی ابتداء بھی قیمیہ کلام نے فرمائی گئی ہے اور حق تعالی شانہ نے عصر کی ہے اور حق تعالی شانہ نے عصر کی ہ شانہ نے عصر کی قیم کھائی۔ و العضیر عصر زمانہ کو کہتے ہیں یعنی قیم ہے زمانہ کی کہ جس میں انسان کی عمر بھی واخل ہے۔ دوسر مے معنی مفسرین نے والعصر سے مرادیہ لئے ہیں کوشم ہے نماز عصر کے وقت کی کہ جو

کاروباری دنیا میں خاص مشغولیت اور شرقی نقط نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے۔ حتی کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہوئی کو یا اس کا سب کھر بارلٹ سیا۔ تیسری مراد یہاں وانعصر ہے بعض مغسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کولیا ہے بعنی قتم ہے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کولیا ہے بعنی قتم ہے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی جس میں رسمالت عظمی اور خلافت کبری کا نورائی بوری آ ب و تا ہے کے ساتھ جیکا۔ لیکن مشہور بہلا قول ہی ہے بعنی حق بوری آ نے زمانہ کی قتم کھائی کہ جس میں رہنے و خسران واقع ہوتا ہے۔

انسان نقصان میں ہے

بطور جواب فتم كفرمايات إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُيدٍ كمانسان بر ے خسارہ میں ہے اور اس سے بردھ کرٹو ٹا اور خسارہ کیا ہوگا کہ برف بیجنے والے دکان دار کی طرح ہر لحظ اور ہر گھڑی اس کی عمر عزیز دم بدم کم ہوتی جارہی ہےاور جولمحہ گزراوہ پھر بھی واپس نہیں آتا۔ اگر اس کی عمر رواروی میں کوئی ایسا کام نہ کرلیا جس سے بیمررفتہ محکانے لگ جائے بلكدا يك ابدى اورغير فاني متاع بن كرجميشه كے لئے كارآ مدين جائے تو پھرخسارہ اورنقصان کی کوئی انتہانہیں۔انسان گذشتہ کے حالات و تاریخ کود کھیے اور خود اپنی زندگی کے واقعات برغور کرے تو اولی غورو فكر ي تابت موجائ كاكه جن لوكول نے انجام بني سے كام ندليا اور مستقبل ہے ہے بروا ہو کرمحض خالی لذتوں میں وفت گزار دیا وہ آخر کس طرح نا کام د نامراد بلکه تباه و بر با د ہوکرر ہے۔انسان کو جا ہے کہ وقت کی قدر پہچانے اور اس عمر عزیز کے لمحات کو یونمی غفلت یا شرارت یالہو ولعب میں نہ گنوائے ۔ا گرغفلت اورنسیان میں گزار دیئے گئے تو سمجھو کہاس ہے بڑھ کرآ دی کے لئے کوئی خسارہ نہیں ہوسکتا۔ فرمايا إلاالكذبن المنواو عملوا الضيلات وتواصوا يالعق وتواصوا رِالصَّنْبِرِ مِين فرمايا جاتا ہے۔ بعنی انسان کوخسارہ اور نقصان ہے بيخے کے لئے جار باتوں کی ضرورت ہے آگر بیہ جار باتنیں دنیا میں اختیار نہ کیں تو ہرگز ہرگز خسارہ ہے نہیں نیج سکتااورا کرید جیاراوصاف اختیار کر

لئے تو پھر خسارہ نام کو بھی نہیں ۔اور دہ جار باتیں یہ ہیں۔

ایک اُمُنُوا 'دوسرے و عَلِوالصَّلِعٰتِ ' تمسرے و تَوَاصَوْا پالَعْقِ 'چوشے وَتُواصَوْابِالصَّبْدِ يَعْنَ اول خدااور سول پرايمان لائے۔ جن كاعقبيره ورست ہو

لیمن اس کے تمام عقید ہے درست ہوں ۔ خدا تعالیٰ کے بارہ میں ۔ اس کے دسول سلی اللہ علیہ وسلم کے جارہ میں ۔ اس کے دسول سلی اللہ علیہ وسلم کے جارہ میں ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارہ میں ۔ اللہ کی کتاب کے بارہ میں ۔ آخرت طائکہ تقدیر قیر حشر نشر جنت وزیح وغیرہ وغیرہ کے بارہ میں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور وعدول پر خواہ و نیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے ان پر پورایقین اور اعتماد رکھے ۔ آخرت سے ان پر پورایقین اور اعتماد رکھے ۔

دوسری بات یہ کدایمان ویقین کا افر محض ان کے قلب ود ماغ تک محدود ندر ہے بلکہ جوارح میں طاہر ہواور اس کی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہواور اللہ ورسول کے احکام اور اوامر پڑمل پیرا ہواور منہیات سے مجتنب ہو۔ ہروہ کام جوشر بعت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہواس پر عامل ہواور اس ممل سے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے سوا کچھاور نہ ہو۔ ہی و عَیْدُو الصّیاحیٰ ہے۔

اجتماعي صلاح وفلاح كادردبو

تیسرے تو اصبی بالمعق کی صفت یعنی محض اپنی انفرادی صلاح وفلاح پر قناعت نہ کرے اورا ہے کافی نہ سمجھے کہ وہ خود سید سے راستہ پر آگیا ہے بلکہ قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے اورا پنے کوال بات کا ذمہ دار سمجھے کہ اسے دوسرے لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرتا ہے اور انہیں سید سے راستہ پر لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ کو یا ایک مسلمان کے فرائفن میں یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے قول وفعل سے سبح دین اور ہر معاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ تو اصبی بالمحق یعن حق پر قائم رہنے کی تاکید وسیح المعنی الفاظ بیں۔ تو اصبی بالمحق یعن حق پر قائم رہنے کو بھی شامل ہے۔ راست بیں۔ تو اصبی بالمحق دین پر قائم رہنے کو بھی شامل ہے۔ راست بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ راست بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ داست بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ واست

ے کے کراعتقادات صیحہ اور اخلاق کریمانہ اور خیرات وصدقات کی تعلیمات کوبھی شامل ہے۔ بنائے مساجد و مدارس اور اسلام کے قیام و استحکام تبلیغ و اشاعت اور اعلائے کلمۃ الحق کی بابت تدابیر اور عمدہ تصانیف اور تعلیم علوم وغیرہ سب تواصی بالحق میں شامل ہیں۔

#### صبرواستنقامت كالبكيربهو

چوتھ تواصی بالصبو کی صفت ہے یعنی حق کی راہ چلنے میں انہیں خود بھی برداشت کرے اور دوسروں کو بھی تاکید و نصیحت کرتار ہے۔ کہ دیکھو بچائی اور دین حق کی راہ میں اگر چیسی ہی مشکلات کا سامنا کرتا پڑے کین تمہیں کسی حال میں مشکلات کا سامنا کرتا پڑے کین تمہیں کسی حال میں سی اگر چیسی ہی مشکلات کا دامن نہ چیوڑتا جا ہے ہے پوری ہمت کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتے رہواور حق پر قائم رہو۔ تواصی بالصبو کا لفظ میں بڑا جے المعنی ہے اس میں مخالفوں کی ایڈ ااور برگوئی کی برداشت بھی صبر ہے نفس بدکا مقابلہ اور پھر مقابلہ میں ٹابت قدی بھی صبر ہے مصائب ارضی و ساوی پر بھی صبر ہے مصائب ارضی و ساوی پر کی میں مشقوں کی برداشت بھی صبر ہے مصائب ارضی و ساوی پر کی میں مشقوں کی برداشت بھی صبر ہے مصائب ارضی و ساوی پر کی میں مشتوں کی برداشت بھی صبر ہے۔ خلاف طبع امور کا تخل کرنا اور پورے استقامت کی صبر ہے۔ اس طرح جملہ اخلاق میں نفسائی خواہش رو کئے گئی میں دشمنان دین کا مقابلہ میں استقال و ٹابت قدمی بھی صبر ہے۔ اس طرح صف جنگ میں دشمنان دین کا خرض اس سورہ مہار کہ میں جار چیزوں کی تعلیم ہے مقابلہ میں استقال و ٹابت قدمی بھی صبر ہے۔

(۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) تواصی یالحق (۴) تواصی بالعمر بیه چارخوبیال جن کا ذکر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اس سورة میں کیا گیا ہے اپنے معنیٰ اور تفصیل کے لحاظ سے اتن بڑی خوبیاں ہیں کہ اس کے بعد کسی اورخو فی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

#### خلاصه

سورہ عصر کی ہے اس میں آیات ہیں ہے تقری سورت اسلام کے تقیم اسولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف ہیں سورت میں تد برکرلیس توبیہ سورت ان کی نجات کیلئے کافی ہو سکتی ہے اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی تتم کھا کرفر مایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں اللہ نے دوم اوی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہوں البتہ جو چارصفات سے متصف ہوں سے وہ خسارے سے نے جا کیں سے یعنی جا کیں ہے لیمن اللہ کے بعنی ایمان عمل صالح ایک دومرے کوئی اور صبر کی تقین۔

سورة العصر کے خواص

ا - جسے بخار ہواس پرسورۃ العصر پڑھ کردم کیا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے تندرست ہوجائے گا۔

۔ جارٹکڑوں میں سے ہرایک پرسورۃ العصرلکھ کرجس مکان کے جاروں میں سے ہرایک پرسورۃ العصرلکھ کرجس مکان کے جاروں کونوں میں لٹکا دیا جائے تو وہ مکان جاروں طرف سے آنے والی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

#### دعا شيجئے

حق تعالیٰ کا بے انتہا شکرواحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل وکرم ہے ہم کوزندگی کی مہلت اور عمر کی نعمت عطا فر مار تھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کا قدر دال بنائیں اور ہم کو ایمان حقیق کے ساتھ مل صالح کی تو فیق مرحمت فر مائیں۔
کے ساتھ مل صالح کی تو فیق مرحمت فر مائیں۔
والحرکہ دُعُو مَا اَن الْحَدِّدُ لِلْاَورَتِ الْعَلَمِينَ

#### مِنِيَّةُ الْهُ مَرَقِّ مِكِيَّةً مَ قَرِيْكِ مَ يَعِمُ الْكِلِيَّ

شروع کرتا ہول اللہ کے تام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔

### وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِمُزَقِ أَوِ الَّذِي جَمَعَ مَالًّا وَعَـ لَدَهُ لِمُ يَعُسَبُ أَنَّ مَالَكَ آخُلُوهُ \*

بن خرانی ہے ہرایسے خص کیلئے جویس بشت عیب نکالنے والا ہواورز وورز وطعند ہے والا ہوجو مال جع كرة ہواوراسكوبار بارگنتاہو۔ وہ خیال كرد باہے كماس كامال أس كے پاس مدار ہے گا۔

### كَلَّالِيُنْبُكُنَّ فِي الْحُطَمَةِ اللَّهِ مَا آدُريكَ مَا الْحُطَمَةُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ

برگرنبیں واللہ وہ تخص ایک آگ میں ڈالا جاویکا جسمیں جو یکھ پڑے موار سے اور آپ کو یکھ معلوم ہے کہ وہ زنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے۔ وہ اللہ کی آگ ہے جو

# عَلَى الْكَفِيدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ﴿ فِي عَمِي مُمَدَّكَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً ﴿ فِي

دلول تک جا پہنچ گی۔وہ ان پر بند کردی جاوے گی۔ بڑے لیے لیے ستونوں میں۔

| كرركها يخسك ووكمان كرتاب                   | وَعَدَّدَهٔ است من من  | حَمَة جَع كيا مَالًا ال    | يھ الآذِي جس۔جو           | طعشذن لمسكؤة عيب         | وَيْنُ خُرَانِي لِكُلِّ وَاسْطِي مِرْ هُمُزَةٍ |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| ,                                          |                        | <u> </u>                   |                           |                          | أَنَّ كَ مَالَهُ السكامال الْخُلْدُهُ ا        |
| <br>عَلَىٰ رِ الْأَفْدِدُ أَوْ وَلَ (جَعَ) | تَطَلِيهُ جا پُنجِي وه | کی ہوئی الکتی جو کہ        | ك الْمُؤْقَدَةُ بَعِرْكَا | عَادُ اللهِ الله كَي آمُ | ما العطمة العلمة "كيا ع؟                       |
|                                            | ون مُعَدَّدُوا ليه     | ، ہوئی اپنی میں عَمَدِ ستا | أن رُ مُؤْمَدُةٌ بندكَ    | كأويجك وه عَلَيْهِـ مُ   | إنَّهَ                                         |

#### وجيتهميه زمانة نزول

اس سورة کی مہلی ہی آیت میں ہمزة کالفظ آیا ہے۔اس کئے ہی لفظ همزة سورة کا نام مقرر ہوا۔ بیسورة علی ہے۔

#### شان نزول

اس سورہ کے شان نزول کے سلسلہ میں نکھا ہے کہ بعض کفار مکہ مثلاً خس بن شریق امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ ہرایک مجلس میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم اور مومنین کی بد کوئی کیا کرتے ۔طعنہ زن رہتے اور عیب نکالا کرتے ۔ یہ سورۃ انہی کفار کو متنبہ کرنے کے لئے نازل ہوئی۔

انساني حقوق کي اہميت

واضح ہو کظلم وگناہ دوسم کے ہیں۔ایک وہ جواللہ تعالیٰ کے حقوق مے متعلق ہیں جیسے اللہ کی عبادت نہ کرنا اس کے مقرر کردہ فرائض نہ

بجالا نا۔ اس کے منع کردہ گنا ہوں کا مرتکب ہوتا۔ دوسر ہے وہ جو بندوں کے حقوق ہے متعلق ہیں جیسے کسی کاحق اوا نہ کرنا یا بلاوجہ کسی کو تکلیف و ایڈا پہنچا نا۔ کسی کی آبروریزی کرنا۔ کسی کے دل کورن جہنچا نا خصوصاً فاصان خدا کی دل آزاری کرنا۔ بیددوسر ہے تیم کے گناہ جوحقوق العباد سے متعلق ہیں ایسے شخت ہیں کہ اگر ان کا مرتکب صاحب حق سے معاف نہ کرائے تو محض تو بہ و استعقار ہے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد ہیں ہے ایک غیبت اور بدگوئی اور طعنہ زنی بھی ہے۔ حقوق العباد ہیں ہے ایک غیبت اور بدگوئی اور طعنہ زنی بھی ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کرنے کواپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشہیدی ہے اور مدیث ہیں اس کوزنا سے شخت بیان فرمایا ہے۔ تشبید دی ہے اور مدیث ہیں اس کوزنا سے شخت بیان فرمایا ہے۔ تشبید دی ہے اور مدیث ہیں اس کوزنا سے شخت بیان فرمایا ہے۔

مکہ کے قریش کا فر غیبت و بدگوئی کی بلا میں سخت مبتلا ہتے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کیا کرتے اور غریب ایمان

داروں پرطعن و تشنیع کرتے ان کی نماز وعبادات کی تقلیں کر کے لوگوں کو ہنایا کرتے اور نفرت دلایا کرتے ۔ اس سورۃ میں ان کے اس نعل شنیع کی سخت ندمت فر مائی گئی اور اس کے مرتکب کے لئے المناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ چنا نچہ ارشاد ہے و کیل ٹیکل ہو گئے و لیک نظر ہو کی خرابی ہے دین و دنیا میں ہر ایسے مخص کیلئے جو پس پشت ہوب نکا لئے والا ہواور رو ہر وطعند دینے والا ہوکیونکہ غیبت کرنے والامفٹکہ اور تمسخراز انے والا اور طعن و شنیع کرنے والا دنیا میں تو اپنا اخلاق رفیلہ کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں فریس رہتا ہے ۔ عزت و آ ہرو سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور لوگوں کی عداوت مول لیتا ہے اور آ خرت میں نارجبنم کی وردنا کے سزا بھتاتنی ہوگی۔

يبال سورة ميس كفاركى جس خصلت كا ذكر بوربا ب نهايت افسوس كا مقام بكرة ج كل مسلمانول مين بيعادت كثرت سدواج يا كن ب-معامله نبي صلح جوئي توصيرحق بخل وبرد باري نصيحت وخيرخوابي ايثار وہمدردی کا خیال منتا جارہا ہے اسی وجہ سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ے۔اوراسلام کی مجموعی قوت کوایک صدمة ظیم بہنچ رہا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی واس امت مسلمه کی اصلاح کی صورتیس غیب سے ظاہر فرماوی آبین۔ ا یک ہمارے بزرگان دین اورسلف صالحین وہ بھی ہتھے کہ عمر بھر کسی کی غیبت نبیس کی ۔ امام بخاریؓ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت میں مجھ سے غیبت کی بابت مواخذہ نہ ہوگا۔ میں نے کسی کی غیبت عمر بھر میں نہیں کی۔ جب کہ آج غیبت مسلمانوں کا اوڑ ھنا بچھونا اور محبوب مشغله بنا مواب الاماشآء الله رسول اللصلي الله عليه وسلم فيبت کوا بی تعلیم میں سخت ترین گناہ قرار دیا ہے اور بہتان کا درجہ تو اس غیبت سے بھی آ سے ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول الله صلی الله عليه وسلم كاارشاد نقل كيا حميا ب كدا ب لوكو! جوزبان سايمان لائ ہوا درایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اتر اہے سلمانوں کی غیبت نہ کیا کرواوران کے جھیے ہوئے عیبوں کے چھیے نہ پڑا کرو کیونکہ جواپیا كرے كا اللہ تعالى كامعاملہ بھى اس كے ساتھ ايسا ہى ہوگا اور جس كے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کواس کے کھر

میں ذلیل کردے گا۔ ایک حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے که موکن شطعنه باز ہے شامنت کرنے والا ہے۔ نافش کمنے والا ہے۔ ندیے حیائی کرنے والا ہے (رواہ الترندی)

یعنی ایمان دار کی بیشان ہی نہیں کہ دولوگوں کو برا کیے فخش کے گالیاں دیا کرے نگالچا بن جائے کہ جومنہ میں آئے بک دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب جو کی طعنہ زنی اور بدگوئی جیسی کا فرانہ خصلتوں ہے جماری زبانوں اور قلوب کو پاک رکھیں آمین۔

غیبت و بدگوئی کا مرض کیوں لگتا ہے آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اس ضبیث عادت بعنی طعنہ زنی' عیب جوئی' بدگوئی کا سبب کبر دفعلیٰ ہوتا ہے کہ جواسیے آپ کواس سے کہ جس کی بدگوئی کرتا ہے اچھا اور برتر سمجھتا ہے اور اس کبر وغرور اور تعلیٰ کا بڑا سبب مال و دولت ہے کہ جس کا نشدانسان کواندھا کر دیتا ہے اور جس

مال و دولت کو مارے حرص کے انسان ہرطرف سے سینتا ادر مارے مجل کے گن من کر رکھتا ہے کہ کوئی بیسہ کہیں خرچ نہ ہو جائے یا نکل کر بھاگ نہ جائے۔اکثر بخیل مالداروں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ بار بار رویہی شار کرتے اور حساب نکالتے رہتے ہیں۔ای میں ان کومزہ

کئے جمع کیا ہے تو بھی کھے گا کہ وقت پر کام آئے گا ای کی طرف اشارہ ہے۔ الکڑئی جمّعَ مَالَا وَعَدَدُهُ مِعْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْدَدُهُ جو

آتا ہے۔اورجس بخیل مال دار ہے تو چھا جائے کہ بیر مال دولت کس

غایت حرص سے مال جمع کرتا ہے اور غایت محبت وفرحت سے اس کو بار بارگنما ہے اور خیال کرر ما ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدار ہے گا بعنی اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ کویا یہ مال بھی اس سے جدانہ

ہوگا بلکہ ہمیشہاس کو آفات ارضی وساوی ہے بچا تارہے گا۔اس کی تر دید میں فرمایا جاتا ہے۔ محلا یہ خیال محض غلط ہے اورا یک سراسر

رویدی راه یا با بات می مید می معدب بردوید مرد مرد باخل خیال به ال تو قبر تک بھی ساتھ نہ جائے گا۔ آ گے تو کیا کام آتا سب دولت یونمی پڑی رہ جائے گی۔ زمانہ کے واقعات و

سی میں ہا ہا مصب دوسے ہی پر س رہ جائے سے سے دولت ہمیشہ نہیں حادثات پکار پکار کرنا دان انسان کو بتا رہے ہیں کد دولت ہمیشہ نہیں رہتی ۔ مال دارا بنی موت کو ٹال نہیں فسکتا۔سب کو ایک دن خالی ہاتھ اس دنیا ہے کوچ کرنا پڑے گا۔ادھرآ تکھیں بند ہو کیں ادھر حجت دوسروں نے دولت پرآ کر قبضہ جمایا۔ پھر دولت آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے گھر ہوگی بی تو ہوا دنیا کا حال۔

#### آ خرت میںان اعمال بد کی سزا

اب رہا آخرت کا معاملہ تو جب دنیا میں دولت اڑے وقت میں کام نہآ کی تو آخرت میں کیسےافعال شنیعہ کی سزاسے بیجاسکتی ہے۔لہذا السامحص لَيْنَبُكُ فَي فِي الْعُطَمَةِ ضرور وه محض اليي آح من والا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے وہ اس کوتو ڑپھوڑ و ہے۔ بعنی وہمخص جہنم رسید کیا جائے گا آ مے اس جہنم کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ و كَا أَدُرْمِكُ مِمَا الْعُطِيرُةُ أوراً بِ كُولِمُحْمِعلوم بِ كُرتُورُ مِحورُ ويخ والى آك كيسى بـ نَازُ اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ الْكِينُ تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْدَةِ وه الله كي آك ب جوالله كي م ساكاني في ب ك جوبدن كو تلت بي دلول تک جا پہنچے گی۔ یعنی وہ آگ بندوں کی نہیں اللہ کی سلکائی ہوئی ہے اس کی سوزش بدن کو لکتے ہی فورا دلوں تک نفوذ کر جائے گی۔ اور باوجود ہے کہ جسم جان روح وقلب سب جلیں سے۔اس پر بھی مرنے نہ یا کمیں گے۔ دوزخی تمنا کرے گا کہ کاش موت آ کراس کے عذاب کا خاتمہ کرد ہے مگراس کی بیتمنا پوری نہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کی آمک ہزار برس دھونگی مٹی بہاں تک کہسرخ ہوگئی پھر ہزار برس دھونکی گئی تا آ نکہ سفید ہوگئی۔ مچھر ہزار برس دھونکی گئی حتی کہ وہ ساہ ہو حمیٰ ۔اب دہ سیاہ اندھیری ہے۔اعاذ تااللّٰدمنہا

عذاب جہنم كسختي

اخیر میں اس عذاب جہنم کی کیفیت کو اس طرح بتلایا حمیا کہ اِنْھَا عَکَیْتِهِ حُرِمُوْتِ مِنْ اِنْ عَبْدِ مُمَدَّ اِنْ اِلْعِیٰ کفار کو دوزخ میں ڈال کر در دازے بند کر دیئے جا کمیں کے کوئی راستہ نکلنے کا ندرہے گا۔ ہمیشہ

اس میں پڑے جلتے رہیں مے اور آگ کے شعلہ لیے لیے ستونوں کے مانند بلند ہوں مے جوانہیں چاروں طرف سے مقید کرلیس مے کسی کی کیا مجال کہ آگ ہے باہر آ جائے۔

#### خلاصيه

اس سورت میں انسان کی تین بیار یوں کی نشاندہی کی می ہے پہلی بیاری ہے پس پشت کسی کے عیب بیان کرتا 'اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔

ووسری بیاری ہے کسی کواس کے سامنے اس کے حسب ونسب و نسب و نسب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا اس کا غداق اڑا تا کہ م منافقین کی عاوت تھی وہ غریب مسلمانوں کا غداق اڑا یا کرتے سے میں یہودونصاری دین حق کاغداق اڑا ہے جیں۔

تیسری بیاری ہے حب دنیا جس میں مبتلا ہوکر انسان حقوق اللہ مجمی بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی بھول جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کیلئے کوئی حجکہ نہیں رہتی۔ بقول حضرت میاں نور محمد اللہ تعالیٰ کے

بھر رہا ہے دل میں نحب جاہ و مال کب ساوے اس میں نحب ذوالجلال سورت کے اختیام پر ان اشقیاء کا انجام بتلایا ممیا ہے جو ان بیار یوں میں مبتلا ہوں مے۔

#### سورة الهمزه كيخواص

مالی پریشانی اوررزق کی شکل کے شکارلوگ اگر روزانہ نفل نماز پڑھ کراس کے بعد سورۃ الھمز ہ کامعمول رکھیں توان کی بید پریشانی دور ہو جائے گی۔

وعا سیجے: اللہ تبارک وتعالیٰ ہمارے قلوب کو جملہ اخلاق ندمومہ ہے پاک فرماویں اور جملہ صفات محمودہ سے مزین دمنور فرماویں۔اللہ تعالیٰ ہم کو غیبت' بہتان طعنہ زنی' بدکوئی' عیب جوئی جیسی کا فرانہ خصلتوں ہے بالکل دورر کھیں اور گذشتہ زندگی میں جوہم ہے ایس تقصیرات ہو چکی ہیں ان کواپی رحمت ہے معاف فرماویں۔اوران کے قدارک کی اس زندگی میں توفیق مرحمت فرماویں۔ آمین۔ وَالْخِدُ دُعُوٰ نَا اَبْنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ مِیْنَ

### سَنْقُ الْفِيْلِوَكُونِيَّةُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ وَهُمِ مُنْلِيَا

شروع كرتا ہول اللہ كے تام سے جو برا امبر بان نہا يت رحم والا ہے۔

### المُوتَركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعِبِ الْفِيلِ "الْمُرِيَجُعَلَ كَيْكَ هُمْ فِي تَصْلِيلٍ " وَ أَرْسَلَ

كيا آپ كو معلوم نہيں كہ آپ كے رب نے ہاتھى والول سے كيا معاملہ كيا۔ كيا أكلى تدبير كو سرتايا غلظ نہيں كرديا۔اور أن بر

# عَلَيْهِ مُ طَيْرًا ٱبَابِيْلَ لِمُ تَرْمِيْهِ مُ رِجِهَارَةٍ مِّنْ سِجِيْلٍ فَعَكَهُ مُرَكَعَضْفٍ مَا كُوْلٍ أَ

غول کے غول پرندے بھیجے۔جو اُن لوگوں پر کنگر کی پھریاں بھینکتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے بھوسہ کی طرح کردیا۔

الَّذِيْرُ كِيامٌ نِهُ بِينَ دِيكُمَا كَيْفَ كِيما فَعُلَ كِيا رَبُّكَ تَهِارارب بِأَضَعْبِ الْفِيْلِ بِأَنِّى والول كِيماتِهِ أَلَوُ كِيانِين يَعِعَلْ كروياس فَ كَنْ كَانِيل مَنْ مِن عِيلَ مَراى مِن عِيلَ مِن عِيلَ مِن عِيلَ مِن عِيلَ مِن عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ مِن عَلَى اللهُ ال

#### وجه تسمیه اور زمانه نزول ۱سورهٔ کانام مورهٔ نیل فیل مربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ میسورہ کی ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ

اس سورة میں ایک خاص واقعہ اصحاب فیل کا بیان فر مایا گیا ہے جو
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ ہے ۵۰ یا ۵۵ روز قبل
سرز مین عرب میں پیش آیا جو کتب سیرت اور تاریخ عرب میں مشہور و
معروف ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل جن خصوصیات کا حامل تھا ان کے
پیش نظریہ عرب کے لئے عمو ما اور اہل حجاز کے خصوصا نہایت عجیب اور
جیرت آنگیز تھا اور اس لئے اہل عرب بھی اس واقعہ کو فراموش نہیں کر
سکتے ہتے۔ اس لئے انہوں نے اس کا نام ہی عام الفیل یعنی ہاتھیوں
والا سال رکھ دیا تھا اور یہی عام الفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولا دت باسعادت کا سال ہے۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کا ماہ محرم کے اخیر
میں پیش آیا تھا اور آپ کی ولا دت شریفہ درجے الا ول میں ہوئی۔
میں پیش آیا تھا اور آپ کی ولا دت شریفہ درجے الا ول میں ہوئی۔

ىمن مىں نفتى كعبە كى تعبير

عیسائی بادشاہ حبشہ کی طرف سے " یمن" میں ایک حاکم ابر ہہ نامی بحثیت کورنر یاصوبے دار تھا۔ جب اس نے بیدد یکھا کہ تمام عرب کے

لوگ جج بیت اللہ کے لئے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس نے بہ جاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پرایک عائی شان محارت بناؤں جونہایت مکلف اور مرضع ہوتا کہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کوچھوڑ کراس مصنوی پر تکلف عبادت گاہ کا طواف کرنے لگیس چنانچہ یمن کے وارالسلطنت مقام صنعا میں اس نے ایک کنیسہ یعنی گرجا بنوایا اوراس کا مام قلیس رکھا اوراس کے درود یوارکوزر وجواہر سے مرضع اور مزین کیا اور گرداس کے مکانات بہت عمدہ مسافروں کے واسطے تیار کئے اور ایٹ تمام ملکوں میں تھم کردیا کہ سب اس کھر کے طواف کے واسطے حاضر ہوا کریں ہو ہوا کریں اور حضرت اسامیل علیہ السلام کے زمانہ سے کعبہ کا جج کرنے کا دستور چلاآ تا تھا۔

نفتى تغمير كى توبين اورا بربهه كى قتم

ابر ہدنے عربول کواس عبادت ہے روکا اور تھم دیا کہ نے گئیسہ کا جج کیا کریں جواھلیان عرب خصوصاً قریش مکہ کونہایت نا کوارگزرا اورانہوں نے ایسا کرنے ہے انکار کر دیا۔اس پرابر ہہ بخت غصہ میں ہوا۔اس اثناء میں عرب قبیلہ بنی کنانہ کا ایک شخص ملک یمن میں گیا اور اس نے کنیسہ کی خدمت کی درخواست کی۔اے اس کنیسہ کا جاروب کش مقرر کیا تمیا۔ایک دن اس نے اس کنیسہ کے اندر رفع حاجت کی 🗚 🥻 اوراس کو جابجا گندا کر دیا اور وہاں ہے بھاگ نکلا۔ جب ابر ہدکو بیہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے رہنے والے نے ایسا کیا ہے تو وہ آ گ مجولہ ہو گیا۔اوراس آ گ کو محتنعل کرنے کا ایک اور سبب بیمھی ہوا کہ اس کنیسہ میں کسی وجہ ہے آ گ لگ گئی اور وہ جل کرخاک سیاہ ہو کمیا۔اس ے لوگوں کی نظروں میں اس کی رفعت بالکل جاتی رہی ۔ تفتیش کرنے برمعلوم ہوا کہ بیآ گ بھی مکہ کے عربوں نے ہی لگائی ہے۔ اب توابر برے عصد کی کوئی حد باتی ندر ہی اور اس نے عصد میں آ کرفتم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر سے سانس لوں گا۔ حضرت عبدالمطلب سے مذا کرات

اس نے ایک کشکر عظیم تیار کیااوراس کشکر کے ہمراہ بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے اور سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جونہایت قدو قامت والا تفاجوسب سے آ مے چلا کرتا تھا۔ ابر ہدریا شکر عظیم لے کر مکہ پر فوج کشی کے لئے خانہ کعیہ کے انہدام کے ارادہ سے رانہ ہوا۔ راستہ میں جس عرب قبیلہ نے مزاحت کی اس کو تہ تنظ کیا۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے قریب جا پہنچا اور ابر ہد کالشکر وادی محسر میں جومز دلفہ اور منی کے درمیان میں ہے فروكش بواراس زمانه مين حضور صلى الله عليه وسلم كداد اعبد المطلب قريش كمدك سردار تتصادرخانه كعبدك متونى أعظم تتصديدهال وكيوكر قريش اور دیگر قبائل عرب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابر ہد کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ مشورہ کے بعد بدلے بایا کہ ہم میں طاقت مدافعت نہیں ہے ہیں نئے ہم کو مکہ چھوڑ کر قریب کے بہاڑوں پر چلے جانا جاہے۔ ابھی بدلوگ مكه اى من سن من الربه كي جانب سي ايك سفيري بنياا وروريافت كيا كه مكه كا سردارکون ہے؟ لوگوں نے عبدالمطلب بن ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ایچی نے کہا کہ میں ابر ہدکی جانب ہے آباہوں۔ ہمارے بادشاہ کا پیٹم ہے کہ تم تك يه بيغام پنجادول كه جارااراده تم لوكول كونقصان پنجانے كائبيل بـــ ہم تو صرف اس کھر کوڈ ھانے کے لئے آئے ہیں پس اگر تمہاراارادہ مقابلہ اور مدافعت كابموتوتم جانو اوراگرتم جمارےاس ارادہ میں حاكل ند موتو جمارا بادشاه تم سے ملاقات كاخوابىشىند بے عبدالمطلب نے جواب ديا بهارا قطعا ارادہ نہیں کہ ہم تہارے بادشاہ سے جنگ کریں اور ندہم میں بیطافت ہے۔ بیالٹدکا گھرہےاوراس کے برگزیدہ نبی ابراہیم کی یادگار۔ پس اگراللہ اس کی حفاظت کرتا جاہے گا تو وہ کرسکتا ہے اور اگر اس کواس کی حفاظت

مقصود نہیں ہےتو ہم مدافعت کے قابل قطعانہیں ہیں۔غرض اس گفتگو ك بعدعبدالمطلب ابربد كالشكريس ينجع اور ابربد كے سامنے پیش ہوئے۔عبدالمطلب بہت بارعب وجیدوشکیل انسان تھے۔ابر ہدنے دیکھا توان کے ساتھ عزت سے چیش آیا اور ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ دوران گفتگوعبدالمطلب نے شکایت کی کمآب کے ایک سردار نے میرے اونٹ گرفتار کر لئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہان کومیرے حوالد کر ويجئ ابربدني بين كركها كيعبدالمطلب مين توتم كوبهت فهيم عقيل مجصتا تفالیکن تمہارےاس سوال پر بخت متعجب ہوں یتم کومعلوم ہے کہ میں کعبہ کو و ھانے کے لئے آیا ہوں جوتمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ باعظمت اور مقدس بے نیکن تم نے اس کے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہا اور ایسی چھوٹی اور حقیر بات کا ذکر کررے ہو عبدالمطلب نے جواب دیا۔ جناب بیاونٹ چونکہ میری ملکیت ہیں اس لئے میں نے ان کے متعلق درخواست پیش ک ۔اور کعب میرا گھرنہیں ۔ فعدا کا مقدس گھر ہے وہ آپ اس کا محافظ ہے۔ میں کون ہوں جواس کے لئے سفارش کروں۔

ابر ہہ کی سرکشی اور حضرت عبدالمطلب کی دعا ابر ہد کہنے لگا کہ اب اس کومیرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبدالمطلب نے جواب دیا" آپ جائیں اور رب البیت جانیں '۔ يبال پنج كرسلسله تفتكونتم موكيا-ابر بهدنے اپنے تشكروں كوتكم ديا كمه عبدالمطلب کے اونٹ واپس کر دیئے جائیں۔عبدالمطلب نے واپس آ کرقریش اور دوسرے قبائل عرب کوجمع کیا ا دران کوتمام گفتگو سنا کریدمشوره د یا کداب جم سب کوقریب کی کسی پهاڑی پر پناه گزین ہوجانا جا ہے تا کداس منظر کوائی آ تھے سے ندد میسکیس جب اہل مکہ یبازی برجانے لکے تو عبدالمطلب کی قیادت میں کعبة الله میں حاضر ہوئے اوراس کی زنجیر پکڑ کرورگا واللی میں بیدعا کی۔

"خدایا ہم اس بارہ میں ممکنین نہیں ہیں کہ جب ہم اپنی متاع کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنی متاع کعبہ کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنی ہے اور تیری تدبیر پر ندصلیب کی طافت غالب آسکتی ہے اور نداہل صلیب کی کوئی تدبیر۔ ہاں اگر تو ہی یہ جا ہتا ہے کہان کواپنے مقدس تحمر کوخراب کرنے دیے تو پھرہم کون جو تیرا جی جا ہے تو کر۔''

اس کے بعد عبدالمطلب اور تمام قریش مکہ کوخالی کرے قریب کے پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ گزین ہوکر حالات کا انتظار کرنے سکے۔

ابر ہہ کے تشکر کی پیش قدمی اور تباہی

ا گلے دن مبح کوابر ہدنے اپنالشکر مکد کی جانب بڑھایا آگلی قطاروں میں ہاتھی تھے اوران کے پیچھے شکر جرازا ہر ہدنے فوج کو تھم دیا کہ وہ مکہ کی جانب بڑھے جب وہ مکہ کے قریب پہنچی ہے تو ہاتھیوں کی قطار میں سے سب ے سلے اس باتھی نے آ سے برصے سے انکار کردیا جس برابر ہدسوار تھا۔ فيلبان أترجداس كآئكس برآنكس لكار بالقفااورزباني ذبيت رباتها مكروه مسى طرح آ گے بڑھنے كانام نہيں ايتا تھا۔ ليكن جب اس كويمن كى جانب چلاتے تھے تو وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگیا تھا۔اسی مشکش کے دوران شہر جدہ کی طرف ہے جوسمندر کے کنارہ واقع ہے سبز اور زردرنگ کے پرندے كبور سي كي مح چھو في غول كغول نمودار بوئ اورائكر كرير يرفضا ميں حیما گئے ۔اوران کی چونج اور پنجوں میں چھوٹی حجوثی مسوراور پینے کے برابر مُنكريال تھيں جو دفعة لشكر پر برہنے لگيں خداكی قدرت ہے وہ پھركی كنكريال بندوق كي گولى سے زیادہ كام آتی تھیں۔جس کے گئی ایک طرف ہے بدن میں کھس کر دوسری طرف ہے نکل جاتی اور فورا ہی بدن تکلنے اور سزنے لگتا۔ بہت سے لشکری تو وہیں ہلاک ہوئے جو بھا مے وہ دوسری بزی بزی تکلیفیں اٹھا کرمرے نتیجہ بیڈکلا کتھوڑی در بیں سارالشکرز بروز بر ہوکررہ گیا۔بعض روایات میں بیجی ہے کہ جب پرندوں کی سنگ ساری ے ابر ہد کا کشکر برباد ہو گیا تو اس میں ہے بعض آ دمی جو بدھالی کے ساتھ فرار بوكريمن بنيج تضان من سابر به بهى خوداس حالت من يبنياك اس ئے تمام اعضاءگل مزکر کر چکے تھے اور وہ صرف ایک کوشت کا لوتھڑ انظر آ تا تھا۔ بلآ خراس کا سینہ بھٹ پڑااور دل باہر نکل آیا اور اس طرح ختم ہوا۔ غرض سب كے سب عذاب البي سے تباہ و برباد ہو گئے۔

ای واقعہ کوالقد تعالی نے بدر بعد وجی اس سورۃ میں مجملاً یوں بیان فرمایا ہے اللہ ترکیف فک کر نباک ہا فیٹل اے پیغیبر کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا تھا۔ بعنی ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے ہومعاملہ کیا وہ ضرور آپ کومعلوم ہوگا کیونکہ بید

واقعهُ فيل بزبان قرآن

واقعہ نبی کریم صلی الندعلیہ وہ کم کا وادت باسعادت ہے سرف ۵یا۵ وروز پیشتر ہوا تھا اور غایت شہرت سے عرب کے بچہ بچہ کی زبان پرتھا۔ آگے ارشاد ہے۔ اگذیکو خان گئے کہ فی آف تکفیلیل کیا خدانے ان کی تدبیر کوجو انہوں نے خانہ کعب کے منہدم کرنے کے بارہ میں کی تھی بھر ہو وہ بات منہوں کردیا؟ یعنی آپ کوخوب چھی طرح معلوم ہے کہ س طرح خدا تعالی نے ان کوان کے ناپاک ارادہ اور قصد میں ناکام رکھا اور ان کے سب داؤی کے غلط کرد ہے جو کعب کی تباہی کے گرمیں آئے تھے۔ وہ خود بی تباہ وہ باوہ و گئے فلط کرد ہے جو کعب کی تباہی کے گرمیں آئے تھے۔ وہ خود بی تباہ وہ باوہ و گئے ملک میں آئی۔ و آرمسک عَدِی خول اور ان کی ہلاکت اس طرح عمل میں آئی۔ و آرمسک عَدِی خول اور ان کی ہلاکت اس طرح عمل میں آئی۔ و آرمسک عَدِی خول کے طُیرا آبائیل تُرقیقہ کی بھری آئی میں آئی۔ و آرمسک عَدِی خول کے خول ہیں جو بھاک ہو جا تا تھا۔ فیک کھٹے اور جس کو وہ پھری گئی میں آئی ہو جا ان ہو گئی اور جس کو وہ پھری گئی میں آئی ہو جا ان ہو ایک ہو سے جو ان ہو بھو سے ہو جا تا تھا۔ فیک کھٹے اوھر اوھر پایال و پراگندہ گرا پڑا ہو تا کھا کر چھوڑ دیے جیں جو بچا تھیا اوھر اوھر پایال و پراگندہ گرا پڑا ہو تا کھا کر چھوڑ دیے جیں جو بچا تھیا اوھر اوھر پایال و پراگندہ گرا پڑا ہو تا جا ہے۔ لیعنی جیسے گائے بیل و پراگندہ گرا پڑا ہو تا ہو ہے۔ جی جو بچا تھیا اوھر اوھر پایال و پراگندہ گرا پڑا ہو تا ہو ہے۔ جی جو بچا تھیا اوھر اوھر پایال و پراگندہ گرا پڑا ہو تا ہو ہے۔ جی جو بچا تھیا اوھر اوھر پایال و پراگندہ گرا پڑا ہو تا ہو ہے۔ جی جو بچا تھیا اوھر اوھر پایال و پراگندہ گرا پڑا ہو تا ہو ہے۔ جی جو بچا تھیا اور بیا مال اصحاب قبل ہو گئے۔

خلاصہ: اس سورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جواسحابِ
فیل کے قصہ کے نام سے مشہور ہے جب صنعاء کے گورز ابر ہدنے
ہاتھیوں کا لفکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی اس کے ساتھ کم وہیش
ساٹھ ہزار جنگجو تھے قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے اللہ
نے چھوٹے چھوٹے پرند کے کنگریاں دے کر بھیج دیئے ان کنگریوں
نے جدید بموں کی طرح تیابی مچاوی نے واقعہ اس سال پیش آیا جس
سال حضور اکرم علیقے کی ولادت بوئی اور یہ واقعہ اس بات کی
سال حضور اکرم علیقے کی ولادت بوئی اور یہ واقعہ اس بات کی
سال حضور اکرم علیقے کی ولادت بوئی اور یہ واقعہ اس بات کی

ا.... جنگی حالات میں دخمن سے جنگ کے دوران اگر سورۃ الفیل کی تلاوت کی جائے تو دشمن شکست کھا جائے گا۔

سورة القيل كيخواص

ا ......اگرنسی کو دشمن کا سامنا ہوتو اس کے سامنے آتے ہی اس پر سور ۃ الفیل پڑھ دیے تو اس کا دشمن نا کام درسوا ہوگا۔ وَ الْجِدُرِدَعُولَ مَا اَنِ الْحَمَدُ لِذِنْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

### مِنْ فَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّحْمِنِ الدِّحِدِ مَعْ فَعَلَكُمُ الدَّحِدِ مِنْ وَهِ فَالْحُ الدُّ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا مبر بان نہايت رحم والا ب\_

### لِإِيْلُفِ قُرَيْشِ ۚ الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعَبُّ وُا رَبَّ هَٰ أَا

قریش عادی ہو مے بیں یعن جاڑے اور گری کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو اُن کوچاہیے کہ اس خانۂ کعبے کے مالک کی عبادت کریں۔

# الْبِينَةِ " الَّذِي َ اَطْعَمُهُمْ مِنْ جُورٌ وَامْنَهُمْ مِنْ خُونٍ وَ

جس نے ان کو بھوک میں کھانے کودیا۔اورخوف سے اُن کوامن دیا۔

|                                            | ب اور گرمی            | وَ الصَّيْفِ                                            | اليَّفَتَاء سروى                    | رخىلَةَ سَرْ  | ، کرنا | ان کا مانوس | الغيد  | ينشِ قريش | ڌُرَ | یزیلف مانوس کرنے کے سب                            |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|-----------|------|---------------------------------------------------|
| ֓֞֝֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֡֓֓֡֓֡֡֓֓֓֡֓֡֓֡֓ | جُو <sub>م</sub> بھوک | مین ہے                                                  | مَهَاتُهُمْ أَنْهِين كَعَانَاهِ مِل | ي جوبه جس اكخ | الَذِئ | البينت كمر  | هٰذَاس | رکټ رب    | ریں  | فَلْيَعْبِدُ وَالْمِلَ عِلْبِي وَوَعَبَادِتَ كَمَ |
| ļ                                          |                       | وَ امْنَهُ مَدْ اور أَنِيسِ امن ديا عِنْ عيل خَوْفِ خوف |                                     |               |        |             |        |           |      |                                                   |

#### وجدتشميها ورزمانة نزول

اس سورة میں قبیلہ قریش کا ذکر فرمایا گیا ہے جو کہ مکہ معظمہ میں آباد ہے اور جوحضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھے۔ اور بہارے بینے بیر خداصلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبیلہ میں سے تھے۔ اور بیت اللہ کی اور چاہ زمزم کی خدمت ہمیشہ سے اس قبیلہ قریش کے میر دھی۔ اس لئے اس سورة کا نام قریش مقرر ہوا۔ بیسورة مکی ہے۔

قريش يرخصوصي انعامات

اس سورۃ میں تقالیٰ قریش کو اپنا احسان یا دولاتے ہیں کہ عرب قبال کے باہم بات بات پر جنگ وجدل اور معمولی معمولی معاملہ پرحرب وضرب کے باہ جود حرم مکہ بین تم مس طرح مامون اور محفوظ ہواور نہ صرف یہ بلکہ خانہ کعبہ ہے متعلق ہونے کی وجہ سے حرم سے باہر بھی دوسرے ملکوں میں عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہوا درسر دی وگری میں اپنے محبوب تجارتی سفروں میں شام ویمن تک بے خوف وخطر آتے جاتے ہو اور کوئی آ کھی اضا کر بھی تمہاری جانب نہیں دیکھتا تو اے قریش تم خدا کے اس احسان کے شکر گزار نہیں ہوتے اور حرم و کعبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند اس احسان کے شکر گزار نہیں ہوتے اور حرم و کعبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند اس احسان کے شکر گزار نہیں ہوتے اور حرم و کعبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند

طرف بلاتے ہیں اس پر لبیک کہنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ بلکہ الثاان کی مخالفت کرتے ہو۔ تم کوتو بیرچا ہیے تھا کہ اس گھر کے پروردگار کی تئی پرستش کرتے جس نے تمہارے لئے مکہ میں سامان رزق پہنچایا اور تم کو خوف و خطرے مامون و محفوظ کرویا۔

تجارتي تتحفظ وامن عامه

اس سورة قریش بین ای مضمون کی طرف اشارہ فرمایا گیاہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ یا بیف فریش الفیص فریف کے الیشنیاء و العسکی فیت قریش الفیص فریف کے الیشنیاء و العسکی فیت قریش عادی ہو گئے ہیں یعنی جاڑے اورگری کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں یعنی خار سے اورگری کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں یعنی قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کی غرض سے دوسفر کیا اورلوگ ان کوائل جرم اور خادم کو جرکہ کی طرف اورگرمیوں میں شام کی طرف اورلوگ ان کوائل جرم اور خادم کو جرکہ کی میں خاطر خواہ نفع ہوتا۔ اور ان کو تجارت میں خاطر خواہ نفع ہوتا۔ فیلیعیس فرارت میں خاطر خواہ نفع ہوتا۔ فران کو چاہئے کہ اس خانہ کھیہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو ان کو چاہئے کہ اس خانہ کھیہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ یعنی اس گھر کے خلیل کم کو بورن کی دی اور امن چین دیا۔ حرم کے باہر جاروں طرف کے طفیل تم کو روزی دی اور امن چین دیا۔ حرم کے باہر جاروں طرف

اوت کھسوٹ چوری ڈکیتی جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا لیکن کعبہ کے ادب ہے حرم میں کوئی چوری ڈکیتی جنگ وجدل نہ کرتا تو بیا نعام قریش کو یاد دلاکر تنہیہ کی جاتی ہے کہ دہ اس گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور اس کے رسول کو کیوں ستاتے ہیں؟ کیا بیا انتہائی تاشکری اور احسان فراموثی نہیں؟ اگر دوسری با تیں نہیں سمجھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا فراموثی نہیں؟ اگر دوسری با تیں نہیں سمجھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا حذب کو بیدا کیا گیا ہے اور انسان جب بیا چھی طرح محسوس کرنے کہ واقعی حذب کو بیدا کیا گیا ہے اور انسان جب بیا چھی طرح محسوس کرنے کہ واقعی اس پر البتہ کے کتے ہوئے دل ہے دانس پر البتہ کے کتے ہوئے میں خراری کے لئے آ مادہ ہوگا۔

اس پر البتہ کے کتے ہوئے مانبر داری کے لئے آ مادہ ہوگا۔

نعمت کے حصول پرشکر کرونہ کہ فخر

ال سورة قریش کے تحت مرشد تا مخصرت حکیم الامة مولاناً تھانوی نور بند مرقدہ نے مسائل سلوک میں اکھا ہے کہ اس سورۃ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کوامرد بنی کے سبب مال یا جاہ نصیب ہوجسیا کہ قریش کو بواسط تعلق ہیت اللہ کے تھاجس کا اس سورۃ میں ذکر ہے تو اس کاحق بیہے کہ ہجائے تفاخراور وعوے استحقاق کے خداتعالی کاشکراورا طاعت کا زیادہ اہتمام کرے۔

سورهٔ قریش کی خاصیت

اس سورة كے متعلق بزرگان دين نے بيان كيا ہے كه دشمن وغيره كا خوف ہوتو بيسورة برخصنے سے برائی سے امن ال جاتا ہے۔ امام جزرگ اور علامہ محققين نے لكھا ہے كہ بيمل آ زمودہ اور محرب ہے اور حضرت علامہ

قاضی محمد ثناء الله عثمانی پانی پتی رحمة الله علیه نے اپنی تفسیر مظہری میں اس مورة کے متعلق لکھا ہے کہ میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانال رحمة الله علیه نے محصے تعلم دیا تھا کہ ہر مصیبت کے دفع کے لئے تمام خوفناک واقعات میں میسورة پڑھا کروں۔ میں نے اس کابار باتجربہ کیا اور سیحے پایا۔ خلاصه

اس سورت میں اللہ نے اپنے دو بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ دہ بلاخوف وخطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں بہاں کی طرف اور سردیوں میں بہان کی طرف تخارتی سفر ان کا بہت بڑا وربعد معاش تھے۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ دونعتیں و کرفر ماکر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فرین خود بیندی اور قوم پرتی ہے باز آ جاؤاور بیت الندے رب کی عبادت کروجس نے تہمیں اپنی نعمتوں سے نواز ا ہے۔ الندے رب کی عبادت کروجس نے تہمیں اپنی نعمتوں سے نواز ا ہے۔ سور ق قر لیش کے خواص

ا.....کھانے کے بارے میں اس کی کمی کا خوف ہوتو اس پرسورۃ قریش پڑھ کر دم کر دیں۔ ان شاء اللہ کھا تا کم نہیں ہوگا۔ (شادیون وغیرہ کے اجتماعات کے موقع پراس طرح کا اندیشہ ہوتا ہے) ۲.....اگر کسی کے گردوں میں در دہوتو اس پرسورۃ قریش پڑھ کردم کیا جائے یا کھانے پردم کر کے وہ کھا نااسے کھلایا جائے۔

#### دعا شيحئے

حق تعالی نے جودین و دنیوی نعتیں ہم کوعطافر مارکھی ہیں۔اس پرہم کوشکر کی توفیق بھی عطافر ماویں۔اور دین و نیا کا امن چین سکون ہم کونصیب فرمائیں۔ بیت اللہ کی زیارت اور وہال کے عبادت اور بندگی کا شرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ بیت اللہ کی زیارت اور وہال کے عبادت اور بندگی کا شرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اور وہال حاضر ہونے والے اور اس گھر کی عزت کے میں۔ کرنے والوں کو بھی عزت اور بزرگ عطافر مائیں۔ تابین۔

وَالْخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ

### يَّقُ الْمَا عُنْ كَيْنَةً بِنُ حِمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِيةِ وَيَّهِي سَبْعُ ايْكِ

شردع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برزامبریان نہایت رحم والا ہے۔

### ارَءَيْتَ الَّذِي يُكُذِّ بُولِلِّينِ فَلْ إِلَى الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيْمَ أَوْلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِر

کیا آپ نے اس مخض کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ سو وہ وہ صحف ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور مختاج کو کھاتا دینے کی

### الْمِسْكِينِ \* فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ أَالَذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِ مُسَاهُونَ أَالَّذِيْنَ الْمُمْعَنُ صَلَاتِهِ مُسَاهُونَ أَالَّذِيْنَ

ترغیب نبیں دیتا۔ سو ایسے نمازیوں کیلئے بری فرانی ہے۔جو اپنی نماز کوبھلا جیٹے ہیں۔جو ایسے ہیں

#### هُمْ يُرَاءُون ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَنَّ

كدريا كارى كرتے ہيں۔ اورز كؤة بالكل نبيس ديتے۔

رَيُنِتَ كَامَ نَ وَيَكُ اللَّهِ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ز ول رز ول مسلمه میں حضرت شاہ عبدالعزین مسلمله میں حضرت شاہ عبدالعزین

مفسرین نے پیچھاورمشرکین کے نام لئے ہیں کدان کے متعلق بیسورة نازل ہوئی بہرحال سبب خاص نزول کا پیچھ ہولیکن اس سورة سے مقصود

بنیموں مختاجوں ہے کس اور بے سہارالوگوں کی امداد واعانت پر ابھار نا' انسانیت کی ہمدر دی اورغم خواری کا شجیح جذبہ پیدا کرنا اور ارکان وین میں

نماز یعنی خدا کی اطاعت و بندگی اورز کو ق وصد قات وغیرہ کی ادائیگی کی تاکید ہے۔ دوسر کے لفظوں میں حقوق اللّٰداور حقوق العباد کی ماس داری

ی تعلیم اور اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ جس راہ کی طرف بیار سول بلا

رہے ہیں وہی انسانیت کی فلاح اور دین و دنیا کی صلاح کی راہ ہے۔

اس کے لئے اس سورۃ میں جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے وہ ہدکہ بہاں بتلایا میا کہ جویتیم کی ہمدردی اورغم خواری تو در کناراس کے ساتھ

نہایت سنگدلی اور بداخلاق سے پیش آتا ہے اور جوغریب محتاج مسکین کے خیفہ است کی سے کیش آتا ہے اور جوغریب محتاج مسکین

کی نه خود خبر لے اور نه دوسر لکواس کی ترغیب دے وہ بھی کوئی انسان

#### شان نزول

اس سورۃ کے سبب نزول کے سلسلہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز میں لکھا ہے کہ اس صاحب محدث ومفسر دہلویؓ نے اپنی تفییر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ اس سورۃ کے نازل ہونے کا سبب سیسبے کہ ابوجہل مردود کی بیعادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تو اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور کہتا کہ اپنی تقیموں کو میر سے بیرد کرد سے اوران کا حصہ میر سے پاس امانت رکھو سے تقیموں کو میر میں جبر گیری اور خدمت گزاری ان کی بخو بی کروں گا اور دوسر سے وارث ایسا نہ کرسیس مے ۔ بلاآ خر جب ان کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا تو تقیموں کو اپنے درواز سے ہا تک دیتا پھر دہ بے چار سے نظے بھو کے در بدرگلی کو چوں میں رو تے مار سے مار سے پھر تے ۔ اس طرح ایک بیٹیم در بدرگلی کو چوں میں رو تے مار سے مار سے پھر تے ۔ اس طرح ایک بیٹیم نظے سرف کا مارا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس ملعون رعایت کے واسطے اس ملعون کے پاس تشریف لے محتے اوراس کو پرسش رعایت کے واسطے اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیحت کے مقابلہ میں وقیا مت سے ڈرایا ۔ اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیحت کے مقابلہ میں وقیا مت سے ڈرایا ۔ اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیحت کے مقابلہ میں وقیا مت سے ڈرایا ۔ اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیحت کے مقابلہ میں وقیا مت سے ڈرایا ۔ اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیحت کے مقابلہ میں وقیا مت سے ڈرایا ۔ اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیحت کے مقابلہ میں وقیا مت سے ڈرایا ۔ اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیعت کے مقابلہ میں وقیا میں سے ڈرایا ۔ اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیعت کے مقابلہ میں وقیا میں سے ڈرایا ۔ اس ملعون نے آ ہے کی وعظ وقیعت کے مقابلہ میں وقیا کی وعظ وقیعت کے مقابلہ میں وقیا کی وعظ وقیع کے مقابلہ میں وقیا کے مقابلہ میں وقیا کی وعظ وقیع کے مقابلہ میں وقیا کی وعظ وقیع کے مقابلہ میں وقیا کی وعظ وقیع کے مقابلہ میں وقیا کے مقابلہ میں وقیا کی وعظ وقیع کے مقابلہ میں وقیا کی و عظ وقی کے مقابلہ میں وقیا کی وعظ وقیع کے مقابلہ میں وقیا کی و

ہے۔ وہ تو جا تورہ بھی بدتر ہے۔ بھلا ایسے خص کودین سے کیاواسطاور
اللہ سے کیالگاؤ۔ وہ کیا جانے کہ نماز یعنی اللہ کی بندگی کس سے مناجات
ہے اوراس سے مقصود کیا ہے اور کس قدراہتمام کے لائق ہے۔ اورایک
نماز ہی کیا ایسے خص کے دوسرے اعمال بھی ریا کاری اور نمود و نمائش
سے ہوتے ہیں۔ گویا اس کا مقصد خالق سے قطع نظر اور صرف مخلوق کو دکھانا سنانا مدنظر ہوتو ایسا مخص زکو ہ و خیرات وغیرہ تو کیا ادا کرتا معمولی
دونرم ہے برتنے کی چیز بھی کسی کو مائٹنے پرنہیں دیتا۔ دراصل ایسا مخص
اللہ کے دین اور روز جزا پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتا یعنی اگر آخرت کا خوف
ہوتا اور وہاں کی جزاوس اکا ڈر ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا اور حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور کفار و مشرکین و منافقین کے بعض اعمال قبیحہ اور بعض خصائل خبیثہ کا ذکر
کفار و مشرکین و منافقین کے بعض اعمال قبیحہ اور بعض خصائل خبیثہ کا ذکر
فرما کران پرعذا ہے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔

اب اگریدا فعال کسی مسلمان سے سرزوہوں جوآخرت وروز جزا کی تکذیب تونہیں کرتا بھر بھی بیا فعال واعمال شرعا ندموم اور سخت گناہ ہیں اور اگر کفر و تکذیب کے نتیجہ میں بیا فعال بدسرز د ہوں تو ان کا و بال دائی جہنم ہے۔

#### آ خرت پرایمان ضروری ہے

سب سے اول اور اہم بات جو انسان کے لئے ضروری ہے وہ انسان کے تام کر لینا ہے کہ انسان کے تمام نیک و بدا عمال جو وہ و نیا میں کرتا ہے ان کی جز اوسرا انسان کے تمام نیک و بدا عمال جو وہ و نیا میں کرتا ہے ان کی جز اوسرا انسان کے تمام نیک و بدا عمال جو وہ و نیا میں کرتا ہے ان کی جز اوسرا ایل خرضر و رمانی ہے اور یہ جز اوسر ااور تو اب وعذاب پوری طرح ایک دوسرے عالم میں جا کر ملے گا جہال انسان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور در بار خداوندی میں لے جا کر حاضر کر دیا جائے گا کی اعتقاد تم ہوتو انسان کو بدکاری میں دل کھول کر حصہ لینے جور و اگر یہ اعتقاد نہ ہوتو انسان کو بدکاری میں دل کھول کر حصہ لینے جور و تشدہ کا بازار گرم کرنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تلف کرنے سے تشدد کا بازار گرم کرنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تلف کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اعمال حسنہ حسن سلوک میں معامد حسن اخلاق اور حسن معاشرت پر کوئی چیز محرک ہو سکتی ہے لہذا معامد حسن اخلاق اور حسن معاشرت پر کوئی چیز محرک ہو سکتی ہے لہذا

یوم الدین یعنی یوم جزاوسزا براعتقادتمام نیکیوں اور بھلائیوں کی اصل اصول ہے۔ اس کی طرف سورۃ کے ابتداء میں اشارہ فرمایا گیا۔
اُر کینے الّذِی یک کی طرف سورۃ کے ابتداء میں اشارہ فرمایا گیا۔
اُر کینے الّذِی یک کی برالدِین یعنی اے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس محف کو بھی دیکھا جو جزاو سزا کے دن کو جھلاتا ہے۔ یعنی اس جگہروز جزا کی تکذیب ہے نہایت موثر طرز بیان کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جواس دن کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں ایسا نہر نا چاہئے بلکہ اس امر کی تقسد بین کرنی عین مقتصا کے مقال ہے۔
اُن کرنا چاہئے بلکہ اس امر کی تقسد بین کرنی عین مقتصا کے مقال ہے۔
اُن کرنا چاہئے بلکہ اس امر کی تقسد بین کرنی عین مقتصا کے مقال ہے۔
اُن کرنا چاہئے ہلکہ اس امر کی تقسد بین کرنی عین مقتصا کے مقال ہے۔
اُن کرنا چاہئے بلکہ اس امر کی تقسد بین کرنی عین مقتصا ہے مقال ہے۔
اُن کی اُن کی کی جو اُن کا رکا نتیجہ ملم ہے۔

نمازاورز كوة يعي غافلوں كاانجام

ید و بیان ہوا مکذب بالدین کا بندوں کے حقوق سے متعلق بعنی جب یہ بیتم کی پروا نہ کرنا اور غریب مسکین کی خبر کیری نہ کرنا ضعف دین اور سکندیب دین کی علامت ہے اور موجب ذم اور زجر ہے تو پھر حقوق اللہ بعنی نماز کی طرف سے عافل ہونا جو دین کا ستون ہے اور ایک ایساعمل بعنی نماز کی طرف سے عافل ہونا جو دین کا ستون ہے اور ایک ایساعمل

ہے کہ جو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا ہے اور ریا اور دکھاوٹ کرنا جو شرک کی ایک شاخ ہے اور اس زکوۃ کوروے رکھنا جو اسلام کا بل ہے بدرجهاولى جب ذم اومستحق تنبيه بحس معلوم مواكه بيادصاف بهى ا تناہی ادرعذاب شدید کےموجب ہیں۔توجب کہ تکذیب جزا وسزا اور اس کے اثر ہے بندوں کاحق ضائع کرمتا برااور قابل مذمت ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور بھی زیادہ برا ہوا چنانچہ آس کی طرف اشارہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ اللهُمْ يُرَاءُ وْنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اللهَاعُونَ سواس سے البت مواكد ایسے نمازیوں کے لئے بری خرابی ہے جوانی نماز کو بھلا مٹھتے ہیں یعنی ترک کردیتے ہیں اور جوایسے ہیں کہ ریا کاری کرتے ہیں اور زکاوۃ بالكل نهيس دية ـ وَ يُرَمْنَعُونَ الْهِاعُونَ كَيْفْسِر مِن اكثر صحابه و تابعین سے روایت ہے کہ ماعون زکوۃ ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ معمولی برتنے کی چیز مثلاً ڈول ری کلہاڑی میاوڑا ہنڈیا ویکھی نمک یانی آ گ سوئی تا کروغیرہ جن کےدے دیے کا دنیامیں عام رواج ہے وہ مائلنے والے سے اس کو بھی رو کتے ہیں اور ایسی روز مرہ کے ضرورت کی چزہمی اگر کوئی مانگئے آئے تو دینے سے انکار کردیتے ہیں۔ بینل کی انتہا ہے کہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کو بھی اینے سے جدانہیں کرسکتا تو زکوۃ اور خیرات میں وہ خوش دلی کے ساتھ اینامال کیا خرچ کرےگا۔

نماز سےغفلت کے درجات

اب یہاں فویک لِلْهُ صَلِیْنَ الْکُونَ هُمْ عَنْ صَلَا لِهِ مُساَهُون وہ جو فرمایا تو حضرت عطابن وینار جو ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خدا کاشکر ہے کہ فرمان باری تعالیٰ میں عَنْ صَلاَتِهِم نہیں فرمایا ہیں عَنْ صَلاَتِهم نہیں فرمایا ہین جو نماز وں سے غفلت کرتے ہیں فی صلاحهم نہیں فرمایا یعنی یہیں فرمایا کہ جو نماز وں میں غفلت برحے ہیں۔اب نماز سے غفلت کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں۔مثلاً نماز پڑھے میں وقت کا کاظ ندکر ہے۔ آخری وقت میں بمیشہ نماز پڑھے اور انہا یہ کہ نماز قضا کیا ظاف ندکر ہے۔ آخری وقت میں بمیشہ نماز پڑھے اور انہا ہے کہ نماز قضا ہی کروے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول الدّسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز منافق کی ہے۔ یہ نماز منافق کی ہے کی ہے کی ہے۔ یہ نماز منافق کی ہے

منافق کی ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے اور شیطان اپنی سینگ اس میں ملالے تو یہ کھڑا ہواورمرغ کی طرح حیار تھو تنگیں مار لے۔جس میں خدا کا ذکر بہت ہی تم کرے۔ تو یہاں ایک تو وعید سنائی گئی نماز بعنی عبادت خداوندی سے غفلت کرنے اوراس کے ترک کرنے پر۔ دوسرے وعید سنائی گئی يرا وون لعن جو ريا كارى كرتے ہيں۔ ريا كارى لعني لوگوں كو د کھلانے کے لئے کوئی عمل کرنا ہے بھی ایک بڑی اہم ذہنی اور قلبی خرابی ہے۔ جب سی کے دل و د ماغ میں بیمرض گھر کر لیتا ہے تو اس کا وہ عمل اگر چہوہ کیسا ہی بظاہر نیکی کا ہواس کے حق میں نہصرف نیکی اور بھلائی کاعمل نہیں رہتا بلکہ الٹا نقصان وہ اورمصر ہوجاتا ہے۔اسلام میں نیکی اور عبادت کا تصوریہ ہے کہ جو پکھ کیا جائے خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔ لوگوں کے نمائش یا دکھانے کیلئے یا اپنی عزت اور شہرت بر ھانے کے لئے یا اپنا اثر ورسوخ بر ھانے کے لئے یا اپنی سرداری اورلیڈری چکانے کے لئے یاعوام سے اپنی وادوتعریف کرانے کے لئے کیسا ہی نیکی کا کام ہواسلام کی نظر بیں اس کا کوئی مقام نہیں۔ریایا د کھلا وے کواسلام نے کس درجہ ناپسند کیا ہے اس کا اندازہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس ارشا دگرمی ہے ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یو آی فقد اشرک جس نے وکھاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو اس سورۃ میں ریا کاری کو بھی کفارومنافقین کےافعال قبیحہ میں ذکرفر مایا گویامومن کی شان سے بیہ بعید ہے اور کوئی منکر کا فربی اس مرض میں گر فقاررہ سکتا ہے۔

#### خلاصيه

اس سورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے دوگر دہوں کاذکر ہے۔ وہ کا فرجو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، نتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ تختی کا معاملہ کرتے ہیں غرباء اور مساکین کونہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھے ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔

دوسرا گروہ منافقین کا ہے ان کی نین صفات قبیحہ یہاں بیان کی گئی
ہیں: پہلی ہے کہ وہ نماز سے غافل ہیں ہے غفلت دواعتبار سے ہوسکتی
ہے ایک بید کہ نماز ادا بی نہ کی جائے۔ دوسری بید کہ نماز تو پڑھی جائے
گرنہ دفت کی پابندی کالحاظ ہواور نہ خشوع وخضوع ہو۔ دوسری صفات
میر کہ وہ دکھا وے کیلئے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صفت سے کہ وہ ایسے
بیکہ وہ دکھا وے کیلئے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صفت سے کہ وہ ایسے
بیکہ وہ دکھا وے کیلئے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صفت سے کہ وہ ایسے
بیل ہیں کہ عام ضرورت کی چنز دے سے بھی انکار کردستے ہیں۔

#### سورۃ المماعون کے خواص ا-جوآ دمی کسی برتن پراس سورۃ کو پڑھ کر دم کردے وہ برتن ٹوٹے ہے محفوظ رہے گا۔ ۲-جوآ دمی (صبح کو) کسی سے بات کرنے سے پہلے اس سورۃ کی تلاوت کوروز اندکام عمول بنالے تواس کی دعا قبول ہوگی۔

#### دعا شيجئے

حق تعالی ہم کو ہرطرح کے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اداکرنے کی توفیق عطافر ماکیں۔ اور ظاہر میں اور باطن میں ہم
کوشر ایجت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما کیں۔ اللہ تعالی آخرت کا یقین کامل ہم کونصیب فرما کیں اور ہمہ وقت وہاں کی
تیای کی فکر عطافر ماکیں۔ یا اللہ بخل و ریا جیسی کافرانہ ومشر کانہ خصلتوں سے ہمارے قلوب کو باک رکھیئے اور اپنی
خوشنودی کے لئے ہم کو جملہ اعمال صالحہ کی توفیق عطافر ماسیئے۔ آمین۔

ﷺ بھی گناہ ہوئے ہوں 'آ پ کارزق بے جاہر ہاد کردیا ہوئیں آپ نے ہوں میری نگاہوں نے ایساویساد یکھا ہوز ہان سے گناہ ہوئے ہوں 'آ پ کارزق بے جاہر ہاد کردیا ہوئیکن آپ نے باد جوداس کے اپنارزق مجھ سے نہیں روکا اور عطا کیا۔ میں نے پھراس عطا کو تیری نافر مانی میں نگایا س کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا' آپ نے زیادہ دیا' میں نے گناہ ملی الاعلان کیائیکن آپ نے رسوانہ ہونے دیا۔ میں گناہ براصرار کرتار ہا آپ برابر حکم فرماتے رہے۔ پس اے اگرم الا کرمین! میر سے گناہ معاف فرماہ ہے کہا۔

والخرردغونا أن الحدد بالورت العليان

### اللَّوْتُولِيَّةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرِّحِيْمِ وَهُ عَيْمُ الْأَرْمِ عِنْمُ الْأَرْمِ اللَّ

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام سے جو برا امہر بان نہا بت رحم والا ب.

### اِنَّا ٱغْطَيْنَكَ الْكُوْثُرَا فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ۚ

بے شک ہم نے آپ کو کور عطا فرمانی ہے۔ سوآپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیئے اور قربانی سیجئے۔ بالیقین آپ کا دہمن ہی بے نام ونشان ہے۔

اِنَا بِينَكَ بَمُ اَعْطَيْنَكَ بَمِ نَے آپُوعطا كيا النَّكَ وَثُو فَصَلِ بِسِ نَمَاز بِرُه لِيرَبِكَ اپنے رب كيلئے وَافْحَرُ اور قربانی وے اِنَّ بِينَكَ اِنَ بِينَكَ اِنَ بِينَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَ الْأَبْتَةُ وَمَ كَنَا - نَامِراد - بِنَسَل

#### وجه تشمیها ور**ز مانهٔ نزول** می میرونازد آزارین میروش

سورة كابتداء إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْشُ عَفْرِ مَا فَي مَّى ـ مَرْ مَا فَي مَنْ مَا لَكُمْ فَي ـ مَا مِنْ م

سبب نزول اس سورة كاليكها ي كم حضرت خد يجر سي رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دوفرزند يقطے قاسم اور عبداللہ جن كے لقب طبيب اور طاہر تھے۔ دونوں صاحبز ادوں کا ایک کے بعد ایک مکہ میں انتقال ہوگیا۔ تو مشرکین مکہ میں سے عاص بن واکل سہی نے اور اس کے ساتھ دوسرے مشركين نے بيكها كمآب كي سلم مقطع موكئى بيس آب نعوذ بالله ابتر يعنى ہے نام ونشان ہیں۔ابتر کے معنی ہیں کٹا ہوا۔عرب میں ابتراس مخص کو كبتے تھے جس كے بعداس كيسل كاسلسلة مم جو چكا ہواوروہ باولاوہو۔ مطلب مشركين كاليقاكية بكي بعدة بكادين بعى جاتار بكاراس کو قائم اور برقر ارر کھنے والا کوئی ندہوگا کو یابید مین کا چرجا چندروزہ ہے پھر بیسب جھیزے یاک ہوجاویں ہے۔اس پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے بیسورۃ نازل ہوئی۔جس میں پہلے آپ کو بشارت دی گئی کہ اللہ نے اینے رسول کوکوٹر عطا فر مائی ہے اس لفظ کوٹر میں دین و دنیا کی خیر کثیر اورة خرت كاحوض كور سب داخل بير فيردنيا بين بقاء دين ترقى اسلام و من پر فتح وغلبه اور قیامت تک آپ کے نام کی شہرت وعزت وغیرہ سب داخل ہیں اور خیر آخرت میں مراتب قرب و درجات عالیہ حوض کوڑ کی عطا شفاعت كامرتنه مقام محمودكي عطاوغيره سب داخل بين اس طرح تسلي آ ب کو بیدی گنی کیا گراولا دنرینه فوت ہونے بر مخالفین طعن وشنیع دیتے

جیں تو آ باس پڑم نہ سیجئے۔ آ ب کے رب نے آپ کوتمام دین وونیا کی بھلا سیوں اور نعتوں سے نواز ا ہے۔ اس تسلی اور بشارت کے بعد مہدایت آ مخضرت کودی جاتی ہے کہ ان نعتوں کے شکر میں آ ب اپنی جان اور مال سے اندکی عباوت میں لگ جا کیں۔ اور پھراس کے بعد مزید تسلی کے لئے ایک پیشین کوئی فر مائی گئی کہ بفضلہ تعالی آ ب ابتر یعنی بے نام ونشان نہیں رہیں ہے۔ بلکہ بالیقین اور بلاشک و آ ب کا وشمن جو آ ج آ ب پر ہنس رہا ہے اور طعنہ دے رہا ہے وہی بے نام ونشان ہوگا اور کوئی اس کا نام لیوانہ رہے گا۔ یہ ہے خلاصہ ومفہوم اس مور ق کا۔

#### کوٹر کیاہے؟

اس سورة میں تین آیات ہیں اور ہرآیت میں ایک مستقل مضمون بیان فرمایا میا ہے۔ پہلی آیت ہے انگا غطینگ الاسے وشرک ہم نے آپ کوکوڑ عطاکی ہے۔ لفظ کوڑ جس کے معنی خیر کثیر کے جی بڑا وسیج المعنی لفظ ہے صبح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابوبشر نے حضرت سعید بن جبیر ہے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ کوڑ کے معنی وہ خیر کثیر ہے جواللہ تعالی نے خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبشر کہتے ہیں میں نے حضرت سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگول کا گمان تو ابوبشر کہتے ہیں میں نے حضرت سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگول کا گمان تو یہ ہے کہ کوڑ ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے۔ حضرت ابوسعید نے جواللہ عبورت ابوسعید نے تواب دیا ہاں وہ جنت والی نہر بھی تو اسی خیر کثیر ہی میں سے ہے جواللہ تواب نے نصوصیت سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمائی ہے۔ تو اس

ا خیرَ شیر کے تحت بہت ہے امور کا ذکر کیا جا سکتا ہے اس لئے مفسرین نے ا ہرا یک کوجدا جدا بھی مرادلیا ہے جس کا ذکرا مام فخر الدین رازی نے اپنی تفسيركبير ميں بڑے شرح وسط ہے قال كيا ہے خلاصہ جس كابيہے:۔ (۱) کوٹر ہے مرادوہ حوض کوٹر ہے جس کی یابت بہت سی احادیث صیحہ وارد ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ ہےائتہا گرمی اور پیاس ہوگی

اور کسی کو یانی نہ ملے گا انعطش انعطش لوگ یکاریں گے اللہ تعالی رسول التُدصلي اللَّه عليه وسلم كوا يك حوض عطا فر ما تين سفح جس كي لمبائي اور چوڑ ائی سینکر وں کوس کی ہوگی۔اس کا یانی برف سے زیادہ محندا وودھ ہے زیادہ سفیداور شہد ہے زیادہ شیریں ہوگا۔ جوایک باریئے گا پھر

اس کو پیاس ند سکے گی۔ جوسعید میں اس سے فیضیا بہوں سے اور شق

محروم کئے جائیں گے۔ بخاری ومسلم کی صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمرةً ہے روایت ہے کہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا میرے ۔

حض کی سافت ایک مبیندی ہے۔ (یعن الله تعالی نے جو حض کور

مجھےعطافر مایا ہےوہ اس قدرطویل وعریض ہے کہاس کی ایک جانب

ے دوسری جانب تک ایک مہینہ کی سافت ہے) اور اس کے

زاو ہے لیعنی کوشے بالکل برابر ہیں۔ (اس کا مطلب بظاہریہ ہے کہوہ

مربع ہے اس کا طول وعرض مکسال ہے ) اس کا یانی دورھ سے زیادہ

سفیداوراس کی خوشبومشک ہے بھی بہتر ہے۔اس کے کوزے آسان

کے تاروں کی طرح ہیں۔ جواس کا یانی ہے گا وہ مبھی بیاس میں مبتلا

نبیں ہوگا۔ یا ارحم الراحمین تو ہم گنہگاروں کوبھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم

کے حوض کوڑ ہے سیراب ہونا نصیب فرمائے گا۔ آمین۔

بدعتی و گمراہ لوگ جام کوٹر سے محروم ہوں گے

حضرت عبداللّٰد بن مسعودٌ اورحضرت حدیقهٌ روایت کرتے ہیں کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں ابتدائی انتظامات سے لئے حوض پرتم ہے پہلے پہنچوں گا اورتم میں سے پچھ لوگ میرے سامنے لائے جا کیں گے پھران کومیرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے پروردگار بیتو میری امت کے لوگ ہیں تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعددین میں جونی نی

ا باتمی نکالیں آپ اے بیں جائے۔

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ والوں میں سے پچھلوگ میرے یاس حوض برآ کیں گے مہال تک کہ جب میں ان کو پہیان لوں گا تو انہیں مجھ سے ایک طرف ہٹا دیا جائے گا۔اس پر میں عرض کروں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔تو جواب میں ارشاد ہوگا کہ آپ کے بعد انہوں ا نے دین میں جو بگاڑ پیدا کیااس کا آپ کھلم نہیں ہے۔

اوران کے درمیان بردہ حال کردیا جائے گاتو میں عرض کروں گا کہ بیہ لوگ میری امت کے ہیں تو ارشاد ہوگا کہ آپ کے بعد جو پچھان لوگوں نے دین میں رفنے والے آپ اے بیس جائے تواس دفت میں کہوں گا کہ دہ لوگ دورہوں جنہوں نے میرے بعددین کوبدل ڈالا۔

حضرت ابو ہر روا میان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ والوں کی ایک مختصری جماعت آئے گی بھران کوحوض سے دور ہٹادیا جائے گا تو میں عرض کروں گا کہا ہے القدید تو میرے ساتھی ہیں توارشاد ہوگا کہ آپ کے بعدان لوگوں نے جودین میں كرتوت كئة پكوان كاعلم بيس وه النه ياؤل دين سے پھر محكے تھے۔ الغرض ان احاديث كاخاص سبق هار المسلم ميس كما كرجم حوض كوثر يرحضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر ہونے كة روزمند بين اور حضورصلی الله علیه وسلم کے حوض کوڑ سے شاد وسیراب ہونا جاہتے ہیں تو مضبوطی سے اس وین متین پر قائم رہیں جورسول القصلی الله علیه وسلم ہارے لئے لائے تھے۔اورا بی طرف سے کوئی ایجادیار دوبدل نہ کریں۔

بعض نے کوٹر ہے وہ جنت کی نہر مراد لی ہے جو آ پ کوشب معراج میں دکھائی گئی تھی جس کا بخاری کی ایک تیجے حدیث میں اس طرح ذکر ہے۔حضرت انس روایت کرتے ہیں کدرسول انتصلی اللہ عليه وسلم نے فرماياس اثناء ميں (يعنی شب معراج ميں) كه ميں جنت میں جلا جارہا تھا میراگزرایک عجیب وغریب نہریر ہوا۔ اس کے دونوں جانب موتیوں ہے تیار کئے ہوئے تھے۔ میں نے جرئیل

علیہ انسلام سے یو چھا بیر کیا ہے جبر تیل علیہ انسلام نے بتلایا کہ بیروہ کوڑ ہے کہ جوآپ کے رب نے آپ کوعطا فرمایا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جواس کی تہد میں تقی وہ نہایت مہکنے والی مشک کی طرح خوشبودارتھی ۔بعض علماء نے حوض کوثر کا حشر کے میدان میں ہونا اور نبرکوشر کا جنت میں ہونے کو بول تطبیق دی ہے کہ اصل نبر کوشر تو جنت میں ہوگی۔اورای کا بانی میدان حشر میں لا کرحوض کوثر میں جمع کر دیا جائے گا۔اور دونوں کوکوٹر ہی کہتے ہوں محے۔ والٹداعلم بالصواب۔

اولا دمیں برکت

بعض نے کوژ ہے مراداولا د کی کثریت لی ہے ۔سواولا د دوشم کی ہوتی ہے۔ جسمانی اور روحانی ۔ بحمد الله حضورصلی الله علیہ وسلم کی جسمانی دختری اولا دہمی مکترت ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔اورروحانی اولا دجوآب کے تمام امتی ہیں ان سے دنیا پی پڑی ہے اور ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ تمام دنیامیں آپ ہی کی ذریت ہوگی۔اور تمام قومیں اور مذاہب والے یا تو مٹ جائیں گے یا اسلام لے آئیں كاورروع زمين يراسلام كسوااوركوني ندبب شهوكا

علماءواولياء كي كثرت

بعض نے کہا کوٹر ہے جس کے لفظی معنی خیر کثیر کے ہیں مراد ہیں اولیاءاورعلاءوصلحاءاوراہل کمال جواس امت میں گز رے یا موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے جو بمنزلہ انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں اور کسی یں یا است دوسری امت کونصیب نہیں ہوئے۔ عظما نبوت علمی

بعض نے کوژ سے مراد نبوت عظمٰی لی ہے جواعلٰی درجہ کی خیر کثیر ہے اور جو بجز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہو گی کیونکہ کوئی بھی بجز آپ کے تمام ونیا کے لئے نبی بنا کرنہیں بھیجا گیا اورند سي پرسلسله نبوت بجزآ پ كے تمام وختم ہوا۔ قرآن کریم اوراس کےعلوم وفیوض وغیرہ بعض نے کہا مرادقر آن کریم ہے سو رہیمی خیر کثیر ہے جس کے

برکات کا میجه ثارتیں۔

بعض نے کہا کوٹر سے مراد دین اسلام ہے اور اس میں کوئی بھی شبہبیں کہ دارین کے حسنات وبر کات اسی پرموتوف ہیں۔ بعض نے کہا مراد وہ فضائل و کمالات روحانیہ ہیں جو آ پ کو حاصل ہوئے۔

بعض نے کہا آپ کی رفعت ذکر مراد ہے کہ آپ کی یاد نیک نامی اور محبت وعقیدت کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ گی۔ دنیا کے کوشہ کوشہ میں آ پ کا شہرہ ہوگا آپ کے ساتھ دیوانہ وارمحبت اور اعتقاد رکھنے والے اور آپ کی ذات والاصفات بربرواندوارقربان ہونے والے تاقیامت موجود ہول سے۔ بعض نے کہا کوڑ ہے مراد آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےعلوم ہیں حن کی نسبت آپ نے فرمایا کہ مجھے اولین وآخرین کے علوم دیئے گئے۔ بعض نے کہا کوٹر سے مراد آپ کے خلق عظیم ہیں۔ بعض نے کہا کوڑے مرادمقام محمودے جوآ خرت میں آ ہے کودیا جائے گا جس کود کیچکرتمام انبیاء کیهم السلام حسرت کریں سے ۔مقام محمود وہ خاص الخاص مرتبه اورعزت وامتياز اورمحموديت ومقبوليت عامه كاوه بكندمقام ب جس پرفائز ہونے والی ہستی ہرایک کی نگاہ میں محمود ومحتر م اورسب اس کے شاخواں اور شکر گزار ہوں گے۔اوراس مقام کےعطا کا وعدہ حق تعالیٰ نے رسول الندصلي الله عليه وسلم عي فرمايا ب- جبيها كه قرآن كريم سورة بني اسرائيل مين فرمايا كيا- عَلَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا فَعُمُودًا الغرض عطيه كوثر نبي كريم صكى الله عليه وسلم كے خصائص ميں ہے ہے اوراس کے تحت میں دنیا اور عقبیٰ کی ساری تعتیں اور سارے انعامات الهية جانة بين تؤتسلي اس آيت مين رسول التصلي الله عليه وسلم كواس طرح دی گئی کہ اگر آپ کے ایک یا دوفرز ندوں کا انتقال ہو گیا اور مخالفین نے خوش ہوکر آ ب کومعاذ اللہ ابتر " کہا یعنی جس کے پیچھے کوئی نام لینے والاندر ہے تو آب ہر گر کسی کاغم نہ سیجئے۔ آپ کوتو اللہ تعالیٰ نے وہ خیر كثير عنايت فرمايا ب جوابد لآبادتك آب كانام روش كرے گا۔ انعامات كاشكرعبادت وقرباني يساداكرو

آ کے دوسری آیت میں ارشاد ہے فکی لِریّنِكَ وَافْعَرُ سواس

کشکریدیں آپ اپنے پروردگاری نماز پڑھئے اور قربانی سیجے۔ یعنی استے بڑے انعامات جوآپ کوعطا کے گئے تواس احسان کاشکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے تو آپ کوچاہیے گئے رہیں۔ بدنی اور وحی عباوت میں گئے رہیں۔ بدنی اور وحی عباوت میں سی برابراپنے رب کی عباوت میں گئے رہیں۔ بدنی اور وحی عباوت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اور مالی عباوت میں قربانی ایک متاز حیثیت رکھتی ہے کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مسلحوں کی بناء براللہ تعالی نے جان کی قربانی کے قائم مقام کر دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اساعیل علیہ السلام کے قصہ سے ظاہر ہے گویا اس میں مشرکین پرتعریض ہوئی کہ یہ کفار تو غیر اللہ کی پرستش کرتے اور بتوں مشرکین پرتعریض ہوئی کہ یہ کفار تو غیر اللہ کی پرستش کرتے اور بتوں کے نام پرقربانی دیتے ہیں۔ بغاوت وسرکشی انہوں نے اپنا شیوہ بنا رکھا ہے۔ آپ ہر وقت اپنے رب کی عباوت کریں۔ اس کی نماز رکھا ہے۔ آپ ہر وقت اپنے رب کی عباوت کریں۔ اس کی نماز رکھا ہے۔ آپ ہر وقت اپنے رب کی عباوت کریں۔ اس کی نماز کریں۔

اسلام کے دشمن بے نام ونشان ہوں گے۔
تیسری آیت میں فرمایا گیا اِن سٹاینک کھو الآب تو آپ کا دشمن کی بیشین کوئی فرمائی جس میں بھی کئی ہے۔
ایک طرح ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے اور یہ بیشین کوئی اس وفت کی گئی تھی جس کا تفایین تصور بھی نہیں کرستے تق کیکن تاریخ گواہ ہے کہ حرف بحرف پوری ہو کر رہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وری ہوں کر جو کر ایک کا وہ کی تو بین کرنے والے کھارو مشرکین عرب حرف غلط کی طرح وزی اس کا نام لیوانہیں اوران کا نمام رہانہ نشان نہ تھے وہ کہ کہا تھا کہ ہوں ہوں کی یاد کرنے والا ہے۔ تو مشرکین مکہ میں سے ماص بن واکن ہی نے وہ بیا کہ سبب بزول میں بیان ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وہ کی اور کہا تھا کہ آپ کی نسل قطع ہوگئی اور آپ معافی اللہ علیہ وہ کہ کے فرزندوں کے انتقال پر کہا تھا کہ آپ کی نسل قطع ہوگئی اور آپ معافی اللہ معافی اللہ ایشرکین کے فرزندوں کے انتقال پر کہا تھا کہ آپ کی نسل قطع ہوگئی اور آپ علیہ وہ کہ کی اور اس معافی اللہ علیہ وہ کہ کی اور اس معافی اللہ کی میں اور کی کی اور اس علیہ وہ کہ کی کی کے وہ کی کی کے وہ کی کی کی کی کے وہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے ک

#### سیتاخ رسول ہر خیر سے خالی ہے۔

اس آیت اِن سَدَانِئک هُو الْآبَ وَ السّدِین آپ کا دَمْن ہی ہے نام ونشان ہے۔ مرشد نا حضرت حکیم الامت مولا نا تھا نوی رحمۃ الله علیہ نام ونشان ہے۔ مرشد نا حضرت حکیم الامت مولا نا تھا نوی رحمۃ الله علیہ خالف ہر خیرے منقطع ہے نہاس کی حیات میں برکت ہے کہ آپ کا ہر اس سے جمع کرے نہاس کے قلب میں خیر ہے کہ ق بات کو سمجھ یااس میں جن تعالی کی محبت ومعرفت بیدا ہو۔ نہاس کے اعمال میں برکت ہے کہ قبل میں حرت تعالی کی محبت ومعرفت بیدا ہو۔ نہاس کے اعمال میں برکت ہے جسیا کہ آیک صدیت قدی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو خص میرے ولی جسیا کہ آیک صدیت قدی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو خص میرے ولی سے عداوت کر ہے میں اس کو اشتہار جنگ دیتا ہوں یا اللہ اپ فضل سے ہم کو اپنے محبوب و مقبول بندوں سے محبت و انسیت اور دلی تعلق عطا فرمایے اور ان کی مخالفت اور عداوت سے بیجا ہے۔ آ مین۔

#### فلأصبه

ال سورت میں تین مقاصد بیان ہوئے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وکا کر اللہ کافضل واحسان کہ اس نے آپ کوکوڑ عطائی کوڑ جنت کی وہ نہر ہے جہال قیامت کے دن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمتیوں کو جام بھر کر بھا کیں گے چونکہ کوڑ کامعنی خیر کثیر ہے اس لیے نبوت کتاب محمت علم می شفاعت مقام محمود مجزات اور قرآن کریم کوچھی کوڑ قرار دیا گیا ہے۔

می اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا کہ کو ٹر جیسی عظیم نعمت کا شکرا دا ہی اگر مے کے دیم ن اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا کہ کو ٹر جیسی عظیم نعمت کا شکرا دا کرنے کہلئے آپ نماز کی پابندی فرما کیس اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔

آپ کو میہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کے دشمن ذکیل وخوار ہوں گے اور ان کا نام ونشان مٹ جائے گا چنا نچہ ایسے ہی ہوا۔

سورۃ الکوثر کےخواص سیمیا سے ما

ا- . خواب میں رسول اکرم صلی الله علیه دسلم کی زیارت کے لئے جعد کی رات کوسونے سے پہلے باوضو ہوکر سورۃ الکوٹر کوسو دفعہ پڑھے اور سومرتبہ درود شریف بھی پڑھے اور باوضو ہی سوجائے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔

٢-جُوآ وَى سُورة الكُوْرُ كُولِكُهُ كُرائِ كُلُهُ مِن باند هنوه وه الن مِن ربيكار و المن مِن ربيكار و المنافق و المن

### سُونُ الْكُفِرُ وَاللَّهُ لِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِ يُورُ قَرْمِي سُبُ اللَّهِ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برا امبر بان نہايت رحم والا ہے۔

### عَلْ يَايَّهُا الْكَفِرُونِ فَي لَا اعْبُلُ مَا تَعَبُّلُ وَنَ فَو لَا اَنْ ثُمُ عَبِيلُ وَنَ مَا اعْبُلُ اَ

آپ کہد دیجئے کہ اے کافرو نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو۔

# ولا آناعابِكُمّاعبَلُ تُعُرِيُّولا آنتُمْ عَبِلُونَ مَا آعُبُلُ لَكُوْدِيْنَكُو لِلدِّينَ الْعَبْلُ الْعُبُلُ الْعُبُلُ الْعُرِدِينَ الْعَبْلُ الْعُبُلُ الْعُبُلُ الْعُبُلُ الْعُبُلُ الْعُبِلُ اللَّهِ عِنْكُمُ وَلِي دِينٍ اللَّهِ عَبِلُونَ مَا آعُبُلُ الْعُبُلُ اللَّهُ وَلِي دِينٍ اللَّهِ عَبِلُ اللَّهُ عَبِلُ اللَّهِ عَبِلُ اللَّهِ عَبِلُ اللَّهُ عَبِلُ اللَّهُ عَبِلُ اللَّهُ عَبِلُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَبِلُ اللَّهُ عَبِلُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَبِلُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَبِلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَبُلُكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْ

اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا۔اور نہتم میرے معبود کی پرستش کرو سے تم کوتمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔

قُلْ كَهِد بِينَ أَيْنَا إِلَى الْكَفِرُونَ كَافِرُهِ إِلاَ أَعْبِدُ مِن عبادت نبيل كرتا ماتعُبْدُونَ بس كم عبادت كرت بو ولا اور نه النائع تم

غيدٌ ذنَ عبادت كرنوال منا أعبال جس عن عبادت كرتابول وكا أورنه الناعائية من عبادت كرنوالا مناعبك تنف جسكي م عبادت كرتيه والوكا أنتنه اورنة

غيدُ ذَنَ عبادت كر نبواله من أعبد ملى من عبادت كرتا مول الكُذ تمهار على النيكذ تمهارا دين في اور مرع لئ إين مرادين

وجهشميهاورز مانة نزول

اس سورة من پلی بی آیت قُلْ یَانَهٔ الْکَفِرُونَ ہے۔ای سےسورة کانام کافرون ہے۔ بیسورة کی ہے۔

سورة كے فضائل وخصوصيات

اس سورة کی فضیلت میں ایک حدیث میں رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ یَا آتھا اللّهُوْرُونَ چوتھائی قرآن کے برابر بیت نواب میں ۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے کہ رسول الشعلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لئے دوسور تیں بہتر ہیں ۔ سورہ کا فرون اورسورہ اخلاص میں پڑھنے کے لئے دوسور تیں بہتر ہیں ۔ سورہ کا فرون اورسورہ اخلاص لیعن قل ہو اللہ احد متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول الله علیہ وسلم کو منتوں میں اور نماز مغرب کی سنتوں میں بکٹرت بہی دوسور تیں بعن پہلی رکعت میں قال یکن الله فرون ویوں نے اللہ اوردوسری رکعت میں قال یکن ایک حدیث ہیں۔ حضرت فروہ بن نوفل کا بیان ہے کہ میرے والد کی ایک حدیث ہے۔ حضرت فروہ بن نوفل کا بیان ہے کہ میرے والد کی ایک حدیث ہے۔ حضرت فروہ بن نوفل کا بیان ہے کہ میرے والد کی رسول الله میں مضرکی یا یا رسول الله مجھے

کوئی ایسی چیز بتادیجئے کہ میں بستر پر جاتے وفت لیعنی سونے سے پہلے ير هليا كرول \_ آب نے فرمايا قُلْ يَأْيَّهُا الْكَفِرُونَ بِرُ هليا كرو \_ بيه شرک ہے بیزاری کا اظہار ہے۔ یعنی اس کو پڑھ کرسوؤ سے تو شرک ہے یا ک ہوکرسوؤ گےاورا گرسونے ہی کی حالت میںموت آ گئی تو تو حیدیر مرو مے۔حضرت جبیر بن مطعم غرماتے ہیں کدرسول النّد صلی النّدعلیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیاتم بیرجائے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہائ تم این سب رفقاء ـــزیاده خوشحال اور بامرادر مواور تمهاراسامان زیاده موجائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں ایسا حیابتا ا ہوں۔آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی یانچے سور تیں بعنی سورہ کا فرون سورہ نفر سورة اخلاص سورة قلق اورسورة ناس يرها كرواور برسورة كوبسم الله الرحمٰن الرحيم ہے شروع کرو۔حضرت جبیر فرماتے ہیں کہاس وقت میرایہ حال تھا كەسفرىيس اپنے دوسرے ساتھيوں كے بالمقابل قليل الزاداورخت حال تھا۔ جب سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس تعليم يرعمل كيا ميں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ اور حضرت علیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک بچھونے کاٹ لیاتو آپ نے یانی اور نمک منگایا اور بیہ یانی کاننے کی جگہ پر لگاتے جاتے ہتھے۔ اور

قُلْ يَأَيِّفُ الْكَفِرُ وْنَ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَكِقِ وَلَى اَعُودُ بِرَبِ النَّالِيَ بِرْ هِ عِلْ مِن عَصِيرِ وَمَحْظِرِ أَاسِ مورة كَ فَضَائل اور خُواص كاذ كر موار شان مزول

(۱) ایک روایت میہ کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو اسکلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں میں ان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو ملقین فرمائی کہ آپ ان کا فروں کے دین ہے اپنی بوری بیزاری کا اعلان فرمادیں۔

(۲) ایک روایت بیہ کے دروساء کفار مکہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہم اور آپ اس برصلح کرلیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عباوت کیا کیجئے اور آپ کے معبود کی ہم عبادت کیا کریں۔ جس میں ہم اور آپ طریق دین میں شریک رہیں۔ جونسا طریقہ تھیک ہوگا اس سے سب کو بچھ جھے حصر فی جاوے گا۔ اس پر بیسورۃ تازل ہوئی۔ سے سب کو بچھ جھے حصر فی جاوے گا۔ اس پر بیسورۃ تازل ہوئی۔

ر بہ بید روہ یہ بیہ جہ رس سے رسوں بید کی بعد ہے۔ کو اول تو یہ رعوت وی اور مصالحت کے لئے یہ صورت پیش کی کہ ہم آ پ کوا تنا مال دیں گے کہ تم مکہ میں سب سے زیادہ مال دار ہو جاؤ گے اور جس عورت سے تم چاہو مے تمہارا نکاح بھی کردیں گے۔ لیکن ہمارے معبودوں کو برا کہنا ترک کردیں ۔ اوراگر آ پ بینیں مانے تو پھر ایسا کریں کہ ایک سمال تم ہمارے معبودوں کی بندگی کرواور ایک سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کریں۔ اس پریہ سورة نازل ہوئی۔ سال ہم تمہارے معبود کی بندگی کر یں۔ اس پریہ سورة نازل ہوئی۔ شان نزول میں جو متعدد و واقعات بیان ہوئے ہیں تو ان میں کوئی تضاونیں ہوسکتا ہے کہ سب ہی واقعات بیان ہوئے ہیں تو ان میں کوئی تضاونیں ہوسکتا ہے کہ سب ہی واقعات پیش آ کے ہوں اور ان سب

کے جواب میں بیسورہ نازل ہوئی۔
اصول اسلام میں کافروں سے مجھوتہ ہرگز نہیں ہوسکتا
یہاں اس سورہ میں اسلام کی شیخ حیثیت کا اعلان کر دیا گیا اور
اہل کفرکو ہمیشہ کے لئے مایوس کر دیا گیا کہ وہ الی کوئی امید ندر تھیں کہ
واعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ کران کی کسی خواہش
کے مطابق اپنی وعوت میں کوئی تبدیلی کرلیں ہے۔ چنانچہ اس سورہ

میں حق تعالیٰ کی طرف ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فر ما کر تحكم دياجاتا ہے۔ قُلْ يَكَاتِهُ الْكَفِرُ وْنَ اے بَى صَلَّى اللَّه عليه وسَلَّم آپ ان كافرون سے صاف كهدويجة لا اَعْبُدُ مَا تَعَبُدُ وَنَ وَلا اَنْ أَنْ غيد فن سَأَ اَعْدِلْ لِعِن السه كافرومير ااور تمهارا طريقه متحد نهيس مو سكتا \_ نەتقى الحال اور نەرىسى ئىندە تېھى مستىقىل مىں \_خداھئے واحد كے سوا جومعبودتم نے بنار کھے ہیں میں فی الحال ان کونہیں بوج رہااور نہتم اس احدوصد خدا کو بلاشرکت غیرے یوجتے ہوجس کی میں عبادت و بندگی كرما مول - اور آئندہ كے لئے وكا أَنَا عَالِيكُ هَا عَبَكَ تُنَهُ الْوَلَا أَنَا عَالِيكُ هَا عَبَكَ تُنَهُ الوكَ أَنْ أَنَا غيب ون ما أغبل لعني آئنده بھي ميس تمہارے معبودوں كو بھي بوجنے والانہیں اور نہتم میرے معبود واحد کی بلاشر کت غیرے برستش کرنے والے ہو۔مطلب یہ ہے کہ میں موحد ہوکر شرک نہیں کرسکتا۔ نداب ندآ ئندہ اورتم مشرک رہ کرموحد نہیں قرار دیئے جاسکتے۔نداب اورندآ ئنده يعنى توحيدا درشرك بمحى متحدثيين بموسكة اوران مين بمحى كوئي مصالحت نہیں ہوسکتی۔ آ سے تو حید اور شرک کا انجام ارشاد ہے۔ لَكُوْ دِينَاكُوْ وَلِي دِينِ مَم كُوتهاري راه اور مجھ كوميري راه \_ يعني تم كوتهارا بدله مطے گااور مجھ کومیر ابدلہ ملے گا۔ جودین قیم اللہ نے مجھے مرحمت فر مایا ہاس پرہم نہایت خوش ہیں اور تم نے اپنے لئے بدیختی سے جوروش پندی ہے وہ مہیں مبارک رہے۔ ہر فریق کواس کی راہ اور روش کا نتیجہ مل كرر ب كا مير افرض تبليغ دين ب اگر تهبيس اين بهترى منظور بهوتواس مدایت کو قبول کرو۔ ورندتم جانو تمہارا کام تمہیں اینے کئے کی خودسزا مستنتى يزے كى مى تونهايت پختلى سايى بات برقائم بول ـ الغرض اس سورۃ میں کفار کی طرف ہے پیش کی ہوئی مصالحت کی صورتول كوبالكليدردكر كاعلان براءت كيا كيا\_

كفاريب مصالحت كي حدود كالغين

یہاں ایک خیال یہ پیدا ہوسکتا ہے کہ خود قرآن کریم میں دسویں یارہ سورہ انفال میں ارشاد خداد ندی ہے۔ وان جنحوا للسلم فاجنح لھا یعنی کفارا گرصلح کی طرف جھکیس تو آپ بھی جھک جائے یعنی معاہدہ صلح کر لیجئے اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرکے

ہ مدینه منورہ تشریف لے گئے تو یہود مدینہ سے آ پ کا معاہدہ مسلم مشہورو معروف ہے۔اس اشکال کے جواب میں بعض مفسرین نے پیہ جواب دیا کهاس سورهٔ کافرون کومنسوخ کهه دیا اورمنسوخ کہنے کی بڑی دجہ آیت لکُڈ دِینَکُرُو کِی دِینِ کوقرار دیا کیونکہ بظاہر بیاحکام جہاد کے منافی ہے کہتم کوتمہاری راہ اور مجھ کومیری راہ ۔ مگراس اشکال کے دفع كرني مين مفتى اعظم ياكتان حضرت مولانا محد شفيع صاحب نورالله مرقدہ نے اپنی تفسیر میں جو تحقیق لکھی ہے۔ وہ بیہ ہے فرماتے ہیں کہ سیج یہ ہے کہ اس سورة میں لکھ فی ایکٹھ کا بیمطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفریر برقرار رکھنے کی ضانت دے دی گئی بلکہ اس کا حاصل وسی ہے جو قرآن کریم کے ارشاد لنآ اعمالنا ولکم اعمالکم (پارکوع۹) کا حاصل ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ جبیرا کروھے ویسا مجلتو کے ۔اس لئے راج اور سیح جمہور مفسرین کے مزد کی بہی ہے کہ یہ سورۃ منسوخ نہیں۔جس متم کی مصالحت سورہ کا فرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے اور جس صورت کی اجازت آیت نمکوره لنا اعمالنا ولکم اعمالکم میں آئی ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم عيم معابده يبود على من طاهر موكى وه جيب اس وقت جائز بھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع اور کل کو سجھنے اورشرا الطصلح كود يكھنے كى ہے جس كا فيصله خودرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک حدیث میں فر مادیا ہے۔جس میں کفار سے معاہدہ کو جائز قرار وين كساتها يكاستناكا ارشاد باوروه يهدالاصلحا احل حواماً او حوم حلالا ميعنى برصلح جائز ب بجزاس صلح كے جس كى رو ے اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کوحلال یا حلال کی ہوئی چیز کوحرام قرار دیا

گیا ہو۔ابغور سیحے کہ کفار مکہ نے صلح کی جوصور تیں پیش کی تھیں ان
سب میں کفر واسلام کی حدود میں التباس بینی ہاور بعض سورتوں میں تو
اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لا زم آتا ہے۔ایی صلح ہے
سور ف کافرون نے اعلان براءت کر دیا اور دوسری جگہ جس سلح کوجائز
قرار دیا اور معاہدہ یہود (یاصلح حدیدیہ ہے) اس کی مملی صورت معلوم ہوئی
اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا ہو۔یا
کفر واسلام کی حدود آپس میں ملتبس ہوئی ہوں اسلام سے زیادہ کوئی
نہ بہب رواداری۔حسن سلوک مسلح و مصالحت کا وائی نہیں گرصلح اپنے
نہ بہب رواداری۔حسن سلوک مسلح و مصالحت کا وائی نہیں گرصلح اپنے
انسانی حقوق میں ہوئی ہے۔خدا کے قانون اوراصول دین یا ضروریات
وین میں سی سی مصالحت کی کوئی گئجائش نہیں۔" (معارف القرآن جلد ۸)

یہ سورت اس وفت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کودعوت دی کہ آؤ! '' کیچھلواور کچھدو'' کی بنیاد پر ہم آپس میں مصالحت کرلیں'ایک سال آپ ہمارے خداوں کی عبادت کرلیا کریں سے'اس کریں اورایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرلیا کریں سے'اس سورت نے ایمان و کفر'موصدین اور مشرکین کے درمیان حدِ فاصل قائم کردی اور بتادیا کہ تو حیداور شرک دومتصادم نظام ہیں' دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں' یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کردیا اور ہمیشہ کیلئے واضح کردیا کہ ایمان میں کفر کی ماوٹ نہیں ہو عتی ۔ ہمیشہ کیلئے واضح کردیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو عتی ۔ ہمیشہ کیلئے واضح کردیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو عتی ۔ سور ق الکا فرون کے خواص سور ق الکا فرون کے خواص سور ق الکا فرون کے خواص

#### دعا سيجيح

# المَيْفُ النِّحْرُولِيَةِ مُنْ فَرَهِي الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُ

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برد امبر پال نہايت رحم والا ہے۔

# إذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَكْتُولُ وَرَايْتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفُواجًا فَفَاجَهُ

جب خدا کی مدد اور فتح آپنچے۔اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھے لیں۔تو اپنے رب کی شبیع وتحمید

# مِعَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغُفِرُهُ إِنَّا كَأَنَ تُوَّابًا اللَّهُ

سیجئے اور آپس سے مغفرت کی درخواست سیجئے وہ بڑاتو بہ قبول کر نے والا ہے۔

اِذَا جِبِ جَاءُ آجائے اَخْتُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ كَامُ اللّٰهِ اللهُ كَامُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ

وجدتشميداورز مانة نزول

اس سورة کی ابتداء اِذَا بَا اَنْ اَلْهِ اِلْهُ اِلْهُ اللهِ سے فرمائی گئی ۔اس سے سورة کا نام انصر مقرر ہوا۔ اکثر محد ثین ومفسرین کا قول یہی ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ جور مفیان ۸ ججری میں واقع ہوئی ہے اس سے قبل ہے اوراس سورة میں جس فتح کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے فتح مکہ مراو ہے۔ بہر حال بید مدینہ کے آخری دور کی ایک سورت ہے۔ بقول اکثر مفسرین ومحد ثین اس میں جس فتح کا اشارہ دیا جا تا ہے وہ فتح مکہ کی مطرف ہے جو ججرت کے آخری سال رمضان کے مہینہ میں حاصل موئی اور جس کی خبراللہ تعالی نے آخری سال رمضان کے مہینہ میں حاصل ہوئی اور جس کی خبراللہ تعالی نے آخر موساست وقضائل سورة کی خصوصیات وقضائل سورة کی خصوصیات وقضائل

احادیث میں اس سورۃ کی تغییر یہ آئی ہے کہ اس سورۃ میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ امام احمہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب اِذَا ہے آئی نَصُرُ اللّٰیہ نازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مجھے میری وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس سورۃ کی فضیلت میں امام ترندی نے حضرت انس کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ کہ اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰیہ فرآن کے برابر ہے۔ امام سلم نے خضرت (قواب میں) چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ امام سلم نے خضرت (قواب میں) چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ امام سلم نے خضرت

عائشگا قول تقل کیا ہے (کہ اس سورۃ کے نزول کے بعد) رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سجان اللہ و بحمہ ہ استغفر اللہ واتوب الیہ زیادہ پڑھتے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھے میرے رب نے اطلاع دی تھی کہ عنقریب تم ابنی امت کے اندر ایک نشانی دیکھو گے جب تم وہ علامت دیکھو تو سبحان الله و بحمد استغفر الله و اتوب الیه بہت پڑھنا چٹانچ میں نے وہ نشانی دیکھی کہ وہ نشانی ہے۔ افا ہے آئے نصر الله و بندی الفاقی و کرائیت الفائی سے کہ وہ نشانی دیکھی کے وہ نشانی ہے۔ افرائی نشانی کے دون اللہ و اندی کے الفائی و کرائیت الفائی سے کہ وہ نشانی ہے کہ وہ سے کہ وہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس سورۃ سے استدلال کی وجہ سے کہ سورۃ بتارہی ہے کہ دعوت پوری ہوگئی اور دین کامل ہوگیا مزید ہے کہ استغفار کا تھم بتارہا ہے کہ رسول اللہ موگئی اور دین کامل ہوگیا مزید ہے کہ استغفار کا تھم بتارہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وفت قریب آگیا ہے۔

ر بیارہ میں اور میں ریب ہیا ہے۔ ملہ کا وعدہ اور اس کی تنگیل

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کمی زندگی کے تیرہ سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تبعین اہل اسلام کے لئے انتہائی سخت تھے جس کے تیجہ میں اہل ایمان کو اپناوطن مکڈ اپنا کارو باز اور عبار دوغیرہ سب چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ میں پنالینی پڑی۔ جہاں بھی سات آ تھ سال کی مدت میں چین وسکون مسلمانوں کونصیب

46 🥻 ندہوا۔ جاروں طرف ہے مخالفین اسلام اور اعدائے دین کے حملوں اور آئے دن ان کی وجہ سے طرح طرح کی ہریشانیوں کا مقابلہ ہی کرتے ر ہنایر ا۔ آخر کاراللہ تعالی کے فیصلہ کے مطابق اب وہ وفت قریب آ سمیا جب اسلام کوعرب کی تمام طاقتوں برغلبہ اور شوکت نصیب ہونا تھا اور مسلمان جس مكه سے ستاستا كر ہجرت يرمجبور كئے سے اسى مكه ميں انہیں فاتح کی حیثیت ہے داخل ہونا تھا۔

اسلامی تاریخ میں بینہایت اہم واقعہ ہےاور اس کا نام فتح مکہ ہے۔ جورمضان السیارک ۸ہجری میں واقع ہوئی۔اس سورۃ میں اس فتح كا وعده فرمايا كميا ہے۔ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بشارت سنائی من کہ عنقریب ایک دن الیا آنے والا ہے جبکہ ملت اسلامیہ کو غلبه اور شوکت نصیب ہوگا۔ کفر کی تاریکیوں کا خاتمہ ہو جا ہے گا کفار کے مرکزی شہر مکہ پراسلام کا ہر چم لہرائے گا۔ بت پرستی کا خاتمہ اوراس کے حامی سب زیر وز بر ہو جائیں سے اور عرب کے عام لوگ جو ق در ' جوق دین اسلام قبول کرلیس گے۔اس بشارت سے قبل اگر چ*ے عر*ب کے بہت سے قبائل آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کر <u>جکے ت</u>ضیکن کفار مکہ ابھی تک بت پرتی پر قائم تھے اور حضور صلی التدعلیہ وسلم کے مقابلہ پر تلے ہوئے تھے کویا کہ بیشہر مکہ کفار کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بہت ہے عرب کے لوگ اسلام لانے کے لئے فتح مکہ کے منتظر تھے اور یہ بڑی فیصلہ کن چیڑھی کہ مکم عظمہ فتح ہوجائے۔ چنانچہ جب قریش مکہ نے صلح نامہ حدید بیر جو ۲ بجری میں ہوا تھا اس کی عہد شکنی کی اور بالآ خرجدید پیسے کا صلح نامہ ٹوٹ گیا تو آ مخضرت صلی الله عليه وسلم نے جہاد كى يورى تارى شروع كر دى اور ١٠ رمضان المبارك ٨ ججري كودس ہزار صحابه كرام كى جمعيت كے ساتھ آپ مدينه منورہ ہے مکہ ہرچ مائی کے قصد ہے روانہ ہوئے۔ کفار مکہ کو مقابلہ کی ہمت ندہوئی اور آپ ہے امن کی درخواست کی جو آپ نے قبول فر مائی اور ۲۰ رمضان بوم جمعه ۸ ہجری کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه میں فاتحانہ داخل ہوئے اور طواف خانہ کعبہ فرمایا۔ اس وقت تک کعبہ كَرُده ٢١ ٣ بت ركم بوئ تھے جوآپ كے حكم سے تو زويئے گئے اور خانہ کعبہ کوان بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے

بعد عام طور ہے عرب اسلام کا حاقہ مگوش ہو گیا اور جو قریش مکہ کی شوکت کے ڈریسے اسلام اختیار کرنے میں تو قف اور فتح مکہ کا انتظار کرر ہے تنہے وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی ماندہ عرب کی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں کھڑے ہوں اس طرح مکہ معظمہ کی فتح اہل اسلام کے لئے ایک بڑی فیصلہ کن چیز تھی۔اس سورۃ میں ای فتح کی بشارت دی گئی۔

ا اِذَا جَاءِ نَصُرُ اللَّهِ يعني أَبَ يَعْمِرُ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَمَنَّم آبِ كَفَارِكَ غلبہ سے تھبرا ہے نہیں ۔عنقریب ہی خدائے تعالیٰ آپ کی اور آپ کے متبعین کی مد دفر مائے گا اور والفتح یعنی آ پ کو کفار پر ایک عظیم الشان بھتے حاصل ہو گی جس کے بعد کفار کی کمر ہمت توٹ جائے گی اور مخالفت ك تاب ندايسكيل كياوراس فتح ونصرت كاليتجد بيهوكا ورأيت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا لیمنی لوگ گروہ درگروہ آ ہے کے دین میں داخل ہوں ہے۔ اہل اسلام کو ملک عرب میں غلبداور شو کت نصیب ہوگا۔ چنانجہ الحمد نلداہیا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے بعد کفار کا زور ثوث کہا۔ ان کا مرکزختم ہوگیا۔اوران کاشیرازہ بھر گیالوگ اسلام کی حقانیت کے قائل ہو سیخ اور قبائل کے قبائل اسلام کی حلقہ بھوشی اختیار کرنے گے۔ مجم طبرانی میں حضرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی النَّدعليه وسلَّم نے بيفر مايا كەبيەدە سەپ كەجس كالنَّد نے مجھەسے دعد دفر مايا تھا اوربيه مورة نفير تلاوت فرمائي (سيرة المصفل حسيوم ١٥)

تتخیل دین اور سفرآ خرت کی تیاری يهال تك تو فتح ونصرت كا ذكر قعار آ كي آنخصرت صلى الله عليه وسلم کے لئے خاص پیغام ہے کہ جب آپ یو فتح حاصل ہو چکے اور لوگ اس کٹرت ہے دین اسلام کو قبول کرنے لگیس جومتعمد آپ کی بعثت ہے تھاوہ پوراہوا تو آ ہے سمجھ لیں کہآ ہے کا مقصد رسالت پوراہو چکا اور دین کی تحمیل ہوگئی اوراب سفرآ خرت قریب ہے۔اس لئے آپ اس وفت ہمەتن مهارى طرف متوجه موجا تميں اوراس سفر كى تيارى بيس مصروف مو جائمیں۔ فَسَيِّتَ بِحَمَّدِ رَبِكَ اور بہلے سے بھی زیادہ كثرت سے اللہ کے ذکراس کی تبیع وتحمید میں لگ جائیں اور فتو صات و کامیا بیوں پراس کا شكر إدا كريں۔ واستغفورہ اپنے لئے اور امت كے لئے ہر وقت

مغفرت اور بخشش کی ورخواست کرتے رہیں۔ اند کان تواہا ہے شک آب کا بروردگارتو بہت ہی معاف کرنے والاہے۔

کثرت استغفار ضروری ہے

انسان جس میں اولیاء اور انبیاء بھی شامل جیں اللہ کی عیاوت میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کریں بھر بھی کما حقہ بعنی حسب شان خداوندی اوا کرنے میں اسپنے کو قاصر ہی جھتے جیں۔ اس لئے کمال عبود میت کے باوجود بھی اسپنے بخز کا احتراف کرنا اور اسپنے کوعباوت کاحق اوا کرنے میں قصور وار جھنا اعلی ترین عباوت ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میں ہر روز ستر بار سے زیاوہ خدائے تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میں ہر روز ستر بار سے زیاوہ خدائے تعالی مغفرت کرتا ہوں۔ اور آپ اپنی امت کے لئے بھی مغفرت کرتا ہوں۔ اور آپ اپنی امت کے لئے بھی مغفرت اور بخشش کی درخواست کیا کرتے تھے۔

حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کےاستغفار کی وجہ یباں ایک مختفہ مگر نہایت جامع شخفیق آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے استغفار فرمانے کے بارہ میں حضرت مولانا مفتی اللی بخش صاحب ا کا ندھلوی خاتم مثنوی نے اپنے رسالہ تیم الحبیب میں تحریر فرمائی ہے۔ میہ رسالية حفرت حكيم الامت مواما ناتفانوي في ابني تصنيف نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب مين لفل فرمايا ب\_موالا تا فرمات بين كديية جوحد يث مين آتا ہے کہ آپ دن مجر میں ستر باریاسو باراستغفار فرماتے ہتے تو سے یا تو تعلیم امت کے لئے تھایا خودامت کے لئے مغفرت طلب کرنامقصودتھایا بیہ جبہ تھی کہ آپ دریائے قرب وعرفان میں منتغرق تھے اور لمحہ بہلمحہ ترقی فرماتے رہتے تھے کیونکہ تجلمیات متجد دہوتی رہتی ہیں اور جملی حسب استعداد تحل ججلی کے ہوتی ہےاور آپ کی استعداد برابرمتزائد ہوتی جاتی تھی۔ پس جب مرتبد ما بعد کوعالی دیکھتے تھے تواسینے کومرتبہ ماقبل کے اعتبار سے تقصیر کی طرف منسوب فرمات تقے۔ کیاتم نے سنانہیں کہ حسنات الابواد سيات المقربين لعني نيكول كيحسنات مقربين كي سيئات موتى بين \_ الغرض اس سورة میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فر مایا گیا ہے 'اے پیٹمبرسٹی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی مدواور مکہ کی فتح مع

ائے آٹارے آپنج یعنی واقع ہوجائے اور آٹار جواس پر متفرع ہونے

والے بیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین تعنی اسلام میں جوق در جوق

واخل ہوتا ہواد کیے لیں تو اس وقت سمجھے کے مقصود و نیا میں رہے کا اور بعثت کا کہ تھیل دین ہے ختم ہوا اور اس وجہ سے سفر آخرت کا قریب ہے۔ بس اس کے لئے تیاری سیجئے اور اپنے رب کی تبیع و تحمید سیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست سیجئے کہ وہ بڑا تو بے قول کرنے والا ہے'۔

بره صابے کی عمر کا وظیفہ

فَسَيِّنَ إِنعَهُ رُبِكُوالمُنتَعُفِرُهُ كَلِمَيل مِن حضور صلى القدعليه وسلم النصة بيضة آتے جاتے ہر وقت يكى دعا پڑھتے تھے۔ سبحان الله و بحصده استغفر الله و اتوب اليه اور فرماتے تھے كہ مجھاس كاحكم كيا گياہے۔ بزرگان وين نے اى بناء پر روايت كھى ہے كہ جب كاحكم كيا گياہے۔ بزرگان وين نے اى بناء پر روايت كھى ہے كہ جب موت قريب محسوس ہوتو تنبيج واستغفار كى كثرت جا ہيے۔اللہ تعالى جميں محموس ہوتو تنبيج واستغفار كى كثرت جا ہيے۔اللہ تعالى جميں بھى اس كويا در كھنے اور اس برعمل كرنے كى تو فق عطافر ما كيں۔ آيس

خلاصه

یہ سورت فتح کمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے 'یہ سورت اوہ میں نازل ہوئی'اس کے بزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ک ایام زندہ رہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا:'' مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے' اس لیے کہ حضور کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والے اتحا دیکا تھے لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ و این اسلام میں داخل ہور ہے شے'اس لیے ااپ کو تھم دیا گیا کہ ان فتو حات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اسکی تبیج اور عظمت بیان کریں۔

سورة النصر كےخواص

ا - جنگ میں وشمن کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لئے اپنے کسی ہتھیار پرسورۃ النصر کونقش کر لیا جائے تو فتح حاصل ہوگ ۔ ۲- جولوگ جال کے ساتھ مجھنی کا شکار کرتے ہوں اگر وہ کسی دھات پرسورۃ النصر نقش کر کے اس دھات کی نکڑی کو اپنے جال میں باندھ لیس تو جب جال کوشکار کے لئے پانی میں ڈالیس گے اس میں فوج درفوج مجھلیاں پھنسیں گی ۔

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْحَمَدُ لِلْلُورَةِ الْعَلَمِينَ

#### بِعُقَّالِهُ مَلِيَّتُ ثَالِي مِنْ الْمَعْلِيِّ فَالْمُ مِنْ الْمَالِيَّةِ فَاللَّهُ مِنْ الْمِلْطِ مِعْقًا لِلْهُ مِلِيِّتِ ثَالِي الْمُعْلِيِّةِ فَاللَّهِ مِنْ الْمِلْطِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِمِينِ الْم

# بِسُــنجِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِـ يُعِرِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے تام ہے جو بروامہریان نہابیت رحم والا ہے نے

# تَبَّتُ يَكَ آلِي لَهَبٍ وَتَبُّ مَا آغَنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكُسُ سَيَصُلَى نَارًا

ابو نہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہوجائے۔نہ اُس کا مال اُس کے کام آیا اور نہ اُس کی کمائی۔وہ عنقریب ایک شعلہ زن

# ذَاتَ لَهُ إِن وَامْرَأَتُهُ وَحَمَّالُهُ الْحَطِّبِ أَنْ عِيْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِهَ وَاتَّالُهُ الْحَطِّب

آ گ میں داخل ہوگا وہ بھی اور اُس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ آ س کے گلے میں ایک ری ہوگی خوب بنی ہوئی۔

| ، وَمُا اورجُو كُنْبُ اِسْ نَهُ مَالِيا | س کے گائی اس کامال       | نه أغنى كام آيا عَنْهُ ا | وَمُنَّبَ أوروه بِلاك بهوا حَ | اَکِیْ لَهَبِ ابولہب            | تَجَتُ لُوث كُنَّ يِكُ ادونون باتحد |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ، الْحَطَب لَكَزى فِي مِن               | حَمَّالُنَّهُ لاونے والی | رُأَتُّهٰ اور اس کی بیوی | يب شعلے مارتی و الم           | ئاڙ <i>ا آگ</i> <u>ڏ</u> اڪ لھَ | سَيَّف لَى عنقريب واخل ہوگا         |
|                                         | ، تحجور                  | ری امین ہے امکید         | نا اس می گردن کینن            |                                 |                                     |

وجدتشميبها ورز مانة نزول

اس سورة کی پہلی آیت تَنَتْ یکدا اِکْ لَهَبِ وَتَتَ ہے۔اس کئے نشانی کے طور پر سورة کا نام اللبب مقرر ہوا۔ بیسورة کی ہے۔ سبب نزول

سبب نزول اس سورة كا احاديث سے يمعلوم ہوتا ہے كہ جب آ تحضرت صلى الله عليه وسلم پر آيت و انلار عشير تنك الا فربين په السورة شعراء) نازل ہوئى يعنى اپنے قربى عزيز وں اور شته داروں كوعذاب اللى سے ڈرا ہے تو آپ نے ملہ كے كوه صفا پر چڑھ كر تمام قبائل قريش كے نام لے كر يكارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرما يا كہ اگر يس تم كواس امر كی خبر دوں كہ پہاڑ كے دوسرى طرف نے دش موجود ہے جوتم پر حمله كرنا چاہتا ہے تو كياتم ميرى بات كو چ مانو دشن موجود ہے جوتم پر حمله كرنا چاہتا ہے تو كياتم ميرى بات كو چ مانو كي سب نے كہا كہ بے شك ہم يقينا آپ كی بات كا اعتبار كريں گئے۔ آپ ہم سب ميں سے برٹھ كر سے جیس اس كے بعد گئے۔ آپ ہم سب ميں سے برٹھ كر سے جیس اس كے بعد آخضرت صلى الله عليہ وسلم نے آپنى دعوت پیش كى اور فرما يا كہ لوگو ميں آ تخضرت صلى الله عليہ وسلم نے آپنى دعوت پیش كى اور فرما يا كہ لوگو ميں آ تخضرت صلى الله عليہ وسلم نے آپنى دعوت پیش كى اور فرما يا كہ لوگو ميں تمبارے لئے آيك آ نے والے ہوں۔

جس سے مخالفین رسول کو متنبہ کیا گیا کہ مرد ہو یا عورت ۔ اپنا ہو یا بیگا ند۔ بڑا ہو یا حصوثا۔ جوحق کی عدادت پر کمر باند مصے گا وہ آخر کار ذبیل وتباہ و بر باو ہوکرر ہے گا۔ یہ ہے خلاصہ مفہوم اس سورۃ کا۔ حضور صلی اللہ تعلیہ وسلم سے وشمنی

جس طرح که تقیدیق اور جان نثاری اور صدافت و محبت میں حضرت ابوبكرصد نق سب بياول ريباي طرح تكذيب اورايذ ااور استہزاء' بغض و عداوت رسول میں ابولہب سب سے آ گے تھا۔ یہ عبدالمطلب كابينا تفااورة تخضرت صلى الله عليه وتلم كاسونيلا ججا تفاراس كا نام عبدالعزى تھا۔ لات منات اور عزى به تين مشہور مشركيين عرب كى دیویاں تھیں جن کی پرستش وہ کرتے تھے۔اوران کے بت بنار کھے تھے ای نسبت ہے اس کا نام عبدالعزیٰ تھا۔اور چونکہا آن کا چیرہ سرخ رنگ کا خوبصورت تھا تو اس کے چہرہ کی سرخی اور چمک کی وجہ ہے اس کی کنیت ابولہب ہو گئی تھی کیونکہ لہب آگ کے شعلہ کو کہتے ہیں۔عبدالمطلب چونکدائے قبیلہ بی ہاشم کے سردار تھے ان کی وفات کے بعدان کی سرداری ان کے بیٹوں ابوطالب اور ابولہب کوملی۔ ابوطالب کی مالی حالت الحِيمي نبيس تقى ليكن ابولهب خوب دولت اور پييه والا آ دمي تعاليكن اینے کفر وشقاوت کی دجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین وشمن ہو گیا تھا جب آ ب کسی مجمع میں پیغام حق سناتے یہ بدبخت پھر پھینکتا حی كرآب ك يائ ميارك لهولهان جوجات اورزبان سے كہتا كراوكو! ان کی بات مت سنو میسی کہتا کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گی۔ہم کوتو وہ چیزیں ہوتی نظر نبیں آتیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں سے خطاب كرك كہنا (معاذ الله معاذ الله) تم دونوں توٹ جاؤ كه ميں تمبارے اندراس میں ہے کوئی چیز نہیں و یکھنا جو محمد بیان کرتے ہیں۔ (صلی الله علیه وسلم ) ابولہب جونک بہت مالدار تھا اس لئے جب اس کو الله ہے ڈرایا جا تا تو پہ کہتا کہ اگر میرے جھتیج کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولا دکا فدیہ دے کرعذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔اس کی 🖠 زورًى المجميل كوبھى آنخضرت صلى الله عليه وسلم ہے خاص ضد اور وشتى -

تھی۔شب کے وقت آ ب کے راستہ میں کا نے ڈال دیا کرتی تھی۔ حضور صلى التُدعلية وسلم كي صاحبز ادبول كوطلاق دلوانا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی دو صاحبز ادیاں بیعنی حضرت رقیهٔ اورحصرت ام کلثوم منضورصکی الله علیه وسلم کی نبوت سے سرفراز ہونے ہے قبل ہی ابولہب کے دو ہیٹوں عتبہ اور عتبیہ سے منسوب ہو چکی تحميل - عنبه بن ابي لهب كا نكاح حضرت رقيةٌ -- بوا قعا اور عتيبه بن الی الہب کا نکاح حضرت ام کلثوم ہے ہوا تھا۔اورصرف نکاح دونوں صاحبزا دیوں کا ہوا تھا رحصتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد تبلیغ اسلام فر مائی اور بت پرستی اورشرک کی سخت مذمت فر مائی تو ابولہب اوراس کی بیوی عداوت میں تو پیش پیش ہی تھے اس جذبہ کے ماتحت ابولہب نے اپنے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر میری رضامندی جا ہے ہوتو محمد (صلی الله علیه وسلم) کی بیٹیوں کوطلاق دیدو تا که آپ کوان کے طلاق وینے جانے سے صدمہ ہو۔ بڑا بیٹا جس کا نام عتبہ تھا ہے بات س کراس وفت حیب رہا مگر دوسرا بیٹاعتبیہ کمال بے حیائی ہے اس وفت اتھ كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى مجلس ميں آ كر بولا كه ميں نے تنهاری بینی کوطلاق دی اور کیچه دوسری نالائق نالائق با تنیس بھی بگیس۔ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك عد فكلا كه خدايا اين کتوں میں سے ایک کتااس پرمسلط فرما دے۔ آخر کواس کوشام کے سفر میں ایک شیرنے بھاڑ کھایا۔الغرض ابولہب کے دونوں بیٹوں نے اینے باپ کے علم کی تعمیل میں رخصتی سے پہلے ہی دونوں صاحبزادیوں كوطلاق دے دی۔ (سيرت المصطفیٰ حصه سوم)

بالآخر میہ دونوں صاحبزا دیاں طلاق کے بعد کے بعد دیگرے حضرت عثان عمی کے نکاح میں آئیں اور اس وجہ سے حضرت عثان کا ذی النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار حضرات انبیاء ومرسلین علیہم السلام کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عندا یک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی زوجیت میں کیے بعد دیگرے پیمبر کی دو صاحبزادیاں جن کی زوجیت میں کیے بعد دیگرے پیمبر کی دو صاحبزادیاں

آئیں۔اس طرح حقیقت میں اس واقعہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کی عظیم سے مطلوت کا حال اوپر ذکر ہوا۔اب دوسری طرف الشان رحمت پنہاں تھی جوحصرت عثمانؓ کے حصہ میں آئی تھی۔ الشان رحمت پنہاں تھی جوحصرت عثمانؓ کے حصہ میں آئی تھی۔

ساجي مقاطعه كروانا

الغرض عربول میں ایام جاہلیت میں اگر چہ جہالت اور صلالت ک گفناچهالی هونی تقی مگر پهربهی این قبیله کی حمایت اور رشته داری کا پاس و لحاظ کرنا میاس وفت عربول کی خصوصیت رہی ہے چنانچہ آپ کے جیا ابوطانب نے محض رشتہ داری کے تعلق سے ہمیشہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی پشت بنائی کی بہاں تک کہ تمام قبائل قریش نے متفقہ طور برتح رہی معاہدہ لکھا( یہ ہجرت نبوی ہے ؟ سال قبل کا واقعہ ہے ) کے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اور بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے لکافت تمام تعلقات قطع كردية جاكي كدندكوئي هخص بى باشم سے نكاح كرے ندان سے میل جول رکھے نہان کے ساتھ خرید وفروخت کرے جب تک کہ ہنو ا ہاشم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کوئل کے لئے ہمارے حوالے نہ کردیں۔ ابو طالب نے مجبور ہو کر ایک گھائی میں پناہ لی اور بنو ہاشم اور بنو مطلب مؤسن اور کا فرسب نے آپ کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے دین کی وجہ سے اور کافروں نے خاندانی اورنسبی تعلق کی دجہ ہے کیکن بنو ہاشم میں ہے ابولہب قریش مکہ کاشریک رہا۔ اور محصور ہونے والوں نے اس گھائی میں جس كانام شعب إلى طالب مواتين سالمسلسل بخت تكاليف كيساته گزارے اور انتہائی فقرو فاقد ہے بسر کئے حتیٰ کہ باہر کا اگر کوئی تجارتی قافله مكمة تانوابولهب انصتااور بياعلان كرنا كإمرتا كهكوكي تاجراصحاب محمدكو کوئی چیز عام زخوں پر ندفروخت کرے بلکہان سے کئی گنا زیادہ قیمت لے اور اس طرح اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہوتو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بابر کا قافلہ آیا ہواد کھے کر صحابہ کچھٹریدنے کو آئے محرز خ کی گرانی کا بیہ عالم دیکھ کرخالی ہاتھ واپس ہو جاتے ۔ہجرت ہے تین سال قبل یعنی ا انجري نبوي مين بيرظالمانه عهد نامه ختم موا\_

سرورعالم صلى الله عليه وسلم كاخلق عظيم

الله اكبر! الله تبارك و تعالى في البيخ رسول باك عليه الصلوة والسلام كو كميا خلق عظيم فرمايا تفاله ايك طرف تو ابولهب اور اس ك

گھرانے کی وہمنی اور عداوت کا حال اوپر ذکر ہوا۔ اب دو مرکی طرف رسول الته علی القد ملیہ و کلم کے خاتی عظیم اور کرم وعنایت کا ایک واقعہ ما حظ ہو۔ فتح سدے دن آنحضرت علی الند علیہ و کلم نے حضرت عباسؓ ہے یہ چھتے ابولہب کے بیٹے کہاں ہیں ۔ کہیں نظر نہیں پڑتے ۔ ابولہب کے دو بیٹے بتھے جو فتح مکہ کے وقت تک کفر پر قائم تھے۔ حضرت عباسؓ نے عرض کا یا رسول اللہ بظا ہر کہیں رو پوش ہوگئے ہیں۔ آپ نے فر مایا ان کو وقعو ندھ کر الاؤ۔ تلاش ہوئی اور کھون کی ایک کھون کی گئے ہیں۔ آپ نے فر مایا ان کو وقعو ندھ کر الاؤ۔ تلاش ہوئی اور حضرت عباس دونوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عباس دونوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام فیول آپ نے بیا۔ انہوں نے فورا اسلام فیول کیا۔ اور آپ نے ہا تھوں کو اینے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا۔ اور آپ کے ہا تھوں کو اینے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا۔ اور آپ کے ہا تھوں کو اینے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا۔ اور آپ کے ہا تھوں کو اینے کی خدادا ابی دائی کیا گئی اللہ کیا۔ اور آپ کے ہا تھوں کو اینے کی کا لیف کا جوآپ کو دی گئیں اور پر کا دونوں سے بیکرم وعنایت کا معالمہ

ام جمیل کی مشمنی وعداوت

این اسخاق کی روایت ہے کہ جب ابولہب کی بیوی ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میر سے اور میر سے شوہر کے بارہ جس بیسورۃ نازل ہوئی تو ایک پھر کے کر آپ کو مارنے کے لئے چل ۔ اس وقت آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مسجد حرام میں نشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت و بال پینچی تو حق تعالیٰ نے اس کی آ تکھ پرایسا پردہ ڈالا کہاس کو صرف حضرت ابو بکر نظر آتے تھے اور آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وکھائی ضرف حضرت ابو بکر نظر آتے تھے اور آ تحضرت میں اللہ علیہ وسلم وکھائی ندد ہے تھے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر نظر آپ کہ وہ میری ندمت اور جو کرتے ہیں۔ ندد ہے تھے۔ ام جمیل وقت ان کو پاتی تو اس بھر سے مارتی ۔ ایک دوسری خدا کی شم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس بھر سے مارتی ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر شنے ام جمیل کو آپ کی طرف آتے دکھاتو عرض کیا یارسول اللہ ام جمیل سامنے ہے آ رہی ہے۔ جھے آپ کا در ہے۔ حضور نے فرمایا انہا لن تو انبی (وہ مجھے ہرگز نہ دیکھے گی) در ہے۔ حضور نے فرمایا انہا لن تو انبی (وہ مجھے ہرگز نہ دیکھے گی)

جب ام جمیل جلی گنی تو آپ نے قرمایا کداس کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھیائے رہا۔ الغرض بیدواستان تو بہت طویل ہے۔

دشمنان رسول پاک کاانجام

اب ان دونوں بین ابولہب اوراس کی ہوی امجیل کا انجام ملاحظہ ہو۔ غز وہ بدر جو رمضان المبارک، جری میں واقع ہوا اور جس میں قریش کہ کے برے برے کا فرہر داراور متمول لوگ شریک تھے۔ سب ایک ایک کر کے تل یا آید ہوئے گرابولہب اس جنگ میں اپنی جان کے خوف سے شریک نہ ہوا تھا اورا پی بجائے جنگ میں کسی دو مرے کو بھیجا تھا۔ اس واقعہ بدر کے ساتھ روز بعد ابولہب کے مکہ میں طاعون کا تھا۔ اس واقعہ بدر کے ساتھ روز بعد ابولہب کے مکہ میں طاعون کا زہر بلا دانہ نمودار ہوا۔ گھر والول نے اس اندیشہ ہے کہ اس کی بھاری ہم کو ندلگ جائے اس کو الگ ڈال دیا اور وہیں مرکبیا۔ اور تمین روز تک لاش یو نہی پڑی رہی کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ جب لاش مر سے لگی تو اس فرات چند جنگ میں ڈال دیا اور فیش کر دوروں کو بلا کر ان سے لاش و بوائی ۔ انہوں نے ایک فرات چند جند جنگ مؤروں سے اس گر سے کو بحر دیا۔ بیتو و نیا میں ذلت ورسوائی اس می اور پھروں سے اس گر سے کو بحر دیا۔ بیتو و نیا میں ذلت ورسوائی اس کو فسیب ہوئی۔ اور آخر ت کی رسوائی کا تو بو چھنا ہی کیا ہے۔

ابولہب کی بیوی کا حشر مقبل مذہ جنگ مات ریسان

اس کی بیوی ام جمیل جوخود جنگل جاتی اور کا نئے اکٹھا کر کے تمور بنا کر ااتی اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد حرام کے راستہ میں بچھا دیتی تا کہ وہ کا نئے آپ کوچیس اور آپ کو تکلیف پنچے۔ اس بد بخت کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ سر پر کانؤ ال اور لکڑیوں کا گھا تھا۔ راہ میں تھک گئی تو گٹھے کو پھر سے نکا کرخود سنتا نے لگی۔ جب پھر چلنے کا ارادہ کیا تو اس ری کا جس سے شخر بندھا تھا بھندا گردن میں پڑھیا اور گھا چینے کی طرف جالئکا جس کے بوجھ سے وہ بھندا بھائی بن گیا اور گھا جینے کی طرف جالئکا جس کے بوجھ سے وہ بھندا بھائی بن گیا اور گھا این گھنا کہ بہتر پر جس کے بوجھ سے وہ بھندا بھائی بن گیا اور گھا اینا گھنا کہ بہتر پر جس کے بوجھ سے وہ بھندا بھائی بن گیا اور گھا اینا گھنا کہ بہتر پر بر بلاک ہوگئی۔

ا بولہب اوراس کی بیوی کا انسجام یمی ابولہب اوراس کی بیوی ام جمیل کا ذکر اس سورۃ میں فر مایا گیا

ے اور جوانفاظ ابولہب نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ك تصنعن تبالك كباتها يعني معاذ القدتيرے باتھ و ت جائيں۔ تو خودای کےالفاظ کواس برلوٹا دیا گیا اور اس کے حسرت ناک انجام کا اعلان بطور پیشین گوئی فرما دیا گیا۔ چنانجید میسورة نازل ہوئی اورارشاد ہوا تَبَتَ يَدُ! إِنَّىٰ لَهُبِ وَتَبُ ابولہب کے ہاتھ تُوٹ جا عَیں اور وہ ہرباد ہو جائے۔لیعنی بیابولہب جو ہاتھ جھٹک جھٹک کر ہاتیں بناتا ہے اور ا بنی قوت بازو پرمغرور ہو کر خدا کے مقدس پیغمبر اورمعصوم رسول کی طرف دست درازی کرتا ہے توسمجھ لے کہ خودای کے ہاتھ ٹوٹ کیے۔ اس کی مب کوششیں حق کے دیائے کی بریاد ہو چکیں۔اس کی سرداری ہمیشہ کے لئے مٹ گنی۔اس کا زورٹوٹ گیا اور وہ خود تیاہی کے گڑھے میں پہنچ عمیا ۔ گویا بیہاں حضور صلی القدعلیہ وسلم کی تسلی کے لئے اور کفار کی آ گاہی کے لئے یہ پیشین گوئی فرمائی جاتی ہے کہ رسول انڈ صلی اللہ ملیہ وسلم اور دین حق کےخلاف ابولہب کی جملہ تد ابیر بالآ خرنا کام ہوں گی اورخود ابولهب تباه و برباد بهو گا\_جس وقت پیسورة نازل بهونی اگر جداس وقت ابولہب کی شرارتیں بہت بردھی ہوئی تھیں۔ اور اس کی مخالفت بہت بخت معلوم ہور ہی تھی مگر اس سورۃ میں خبر دی گنی کہ ابولہب کے باتھ ٹوٹ گئے۔ ہاتھ ٹوٹ جانا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے زور ختم ہوجانا یعنی وہ وفت آنے والا ہے کہ جب ابولہب کا ساراز ورثوث جائے گا اوراس کی طاقت سب ختم ہو جائے گی۔ بیپیشینگوئی جملہ کفارو مسلمین سب کی آئکھوں کے سامنے نزول سور ق کے پی تھر صد بعد پوری ہوئی اور سب نے ابولہب کی تباہی کو دیکھے لیا۔ آ گے ارشاد فرمایا صَالَغْنَى عَنْهُ وَالْهُ وَمَا كُنْتُ سَاسَ كَا مَالَ اسْ كَكَام آياناس كَ کمائی بعنی مال دولت عزت و جاہت' حسب ونسب کوئی چیز اس کو دنیا میں ہلا کت ہے نہ بچاسکی اور نہ آخرت ہی میں اس کی وجہ سے عذاب الٰہی ہے بچ سکے گا۔ جب ابولہب کوالقد کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو جوابا کہتا کہ اگر بھے مچے تیامت وآخرت ہونے والی ہےتو میرے یاس مال واولا دبہت ہےان کوفید ہیں دے کرعذاب ہے چھوٹ جاؤل گا۔ اسکے جواب میں آیت میں فرمایا گیا کہ نہ اس کا مال اس کے پچھ کام ہ آئے گا اور نہاس کی اولا و۔وهن دولت کیے کو یا دوسری پیشینگوئی فر مائی گئی

کہ ابولہ ہے کا مال واولا داسے پی فی ندوےگا۔ چنا نیچہ یہ پیشین کوئی بھی
ای طرح بوری ہوئی میتو ابولہ ہے متعلق دنیا کی خبر دی گئی۔ آگے عنظریب و المراکنة اللہ کہ و المراکنة اللہ کے متعلق خبر دی گئی سکیف لی ناڈا دُات لھی ہو گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی یعنی مرنے کے بعد فور آئی جہتم کی شعلہ زن آگ میں ذال دیا جائے گا۔ اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس آگ میں جھونک دی جائے گی کیونکہ اس کے ول میں بھی اللہ کے رسول کے طاف عدادت و بعض کی آگہ کی بری بھی اللہ کے رسول کے طاف عدادت و بعض کی آگہ بری بوئی تھی اور اس نالائق عورت نے میشیوہ اختیار کر رکھا تھا کہ حکیا گئے گئے جو جنگل سے خاردار لکڑیاں لا دکر لاقی ہے اور رات کو آپ کے راستہ میں بچھا خاردار لکڑیاں لا دکر لاقی ہے اور رات کو آپ کے راستہ میں بچھا کہ و بی بی ایڈ ارسانی کے بدلہ میں قیا مت کے دون رفی جینی ہوگی گئے اس ایڈارسانی کے بدلہ میں قیا مت کے دون رفی جینی ہوگی گئے اس کی گردن میں مضبوط بی ہوئی رسی بڑی ہوگی رسی بڑی ہوگی میں جہتم کے طوق و زنجیر بی ہوگی لیمنی اس کی گردن میں مضبوط بڑے ہوں رفی وی بیتی اس کے گئے میں جہتم کے طوق و زنجیر بڑے ہوں گے اور عذا ہو گئے میں جہتم کے طوق و زنجیر بڑے ہوں گے اور عذا ہو گئی۔ یہ بول کے اور عذا ہو گئی۔ یہ بول کے اور عذا ہو گئی۔ یہ بول کے اور عذا ہو گئی۔ یہ بول کی اور عذا ہو گئی۔ یہ بول کی معلی جبر میں گئی۔ یہ بول کے اور عذا ہو گئی۔ یہ بول کے کی کی ہو گئی۔ یہ

الله تعالی اینے پیاروں کا انتقام خود لیتا ہے حضرت اقدی حکیم الامت مواد تا تھانویؒ نے اس سورۃ کے تحت مسائل السلوک میں لکھاہے کہ اس سورۃ میں دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے

مسال استول یک معاہم کیا گی سورہ یک دلائت ہے کہ القد تعالی اپنے مقبولین کے لئے جونبی ہول انتقام لیتا ہے اس طرح اپنے مقبولین کے لئے جودلی ہول انتقام لیتا ہے۔اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبولین سے محبت و

تعلق عطا فرما کمیں اوران کی مخالفت اورایذ ادبی ہے بچیا کمیں آبین۔ \* انسان عطا فرما کمیں اوران کی مخالفت اورایذ ادبی ہے بچیا کمیں آبین۔ \* ان

ریسورت حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے پچا مگر بدترین وخمن ابو لہب اوراس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے اس محض کواسپنے مال اور اولا دیر برزاغرور تھالیکن مال واولا واسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذات آمیز اور عبر تناک انجام سے دو چار ہوئے۔ سور ق اللہ ہے۔ کے خواص

اییا در د جو بڑھتا ہی جار ہا ہوتو اس سے نجات کے لئے در دکی جگہ پر سورۃ اللھب لکھیں در دکم ہوتا ہوتا بالکل ختم ہوجائے گا۔

### وعالشيجئ

ئِالْالْالْ بہت سے گناہ آپ کی مخلوق سے چھپا کر کر لئے لیکن آپ سے کہاں چھپا سکتا تھا۔ البی! میں اپناعذر پیش کرتا ہوں اور آپ سے معانی چاہتا ہوں معافی چاہنے کے بعد بھی گناہ ہوجائے تو اس کی بھی معانی چاہتا ہوں۔ مجھے بخش دیجئے۔

وَالْخِرُدَعُوْنَا آنِ الْعَمْدُ لِلْورَتِ الْعَلَمِينَ

# سَوَّالِكَامِكَا الْمُعَلِّمَةُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الْعِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الرَّعِينِ الْعِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلَقِينِ الْعَلْقِينِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلِقِينِ الْعَلْمِ الْعَلِقِينِ الْعَلْمِ الْعَلْ

شروع كرتا ہول اللہ كے تام ہے جو برامبر بان نہايت رحم والا ہے۔

## قُلُ هُوَاللَّهُ آكِدُ ۚ اللَّهُ الصَّمَكُ ﴿ لَكُمْ يَكِنُهُ وَلَمْ يُولُنَّ ۗ

آپ کبہ ویجئے کہ وہ لیعنی اللہ ایک ہے ۔ اللہ بے نیاز ہے ۔ اُس کے اولاد نہیں۔اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔

# وَلَمْ يَكُنُّ لَّهَ كُفُوا اَحَدٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اورندکوئی اُس کے برابر کا ہے۔

قُلْ كَهِدَ بِحِيَّا هُوَ وه اللهُ اللهُ اللهِ الْحَكُولِيَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وحبرتسمييه

اس سورة میں اگر چرافظ اخلاص نہیں آئیا ہے مگراس میں توحید باری
تعالیٰ کو ہرتم کے شرک ہے فالص کر کے بیان کیا گیا ہے اس وجہ ہے
اس سورة کانام'' اخلاص'' رکھا گیا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ
اپنا سب پچھاللہ کے لئے خالص کر دے۔ یعنی بندہ اگراہ پنے اللہ ہے
مجت کر ہے تو سچائی کے ساتھ کر ہے اور پھراس مجبت پر جمار ہے۔ وہ
اس کی اطاعت و بندگی کر ہے تو سچے دل سے کر ہے اور ہمیشہ ہرحال
میں کرتا رہے۔ وہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کر ہے تو خلوص
میں کرتا رہے۔ وہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کر ہے تو خلوص
میں کرتا رہے۔ وہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کر ہے تو خلوص
میں کرتا رہے۔ وہ اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کر ہے تو خلوص
میں کرتا رہے۔ وہ اس کو اپنا خالق' راز ق' ما لک تسلیم کر ہے تو خالص
اس پر وہ اپنا سہارا بنا نے صرف اس کو سے مقام دے۔ وہ بحروسہ کر ہے تو
صرف اس کی ذات پاک کو غرض سے کہ وہ اپنا سب پچھاس کی ذات کو
جانے اور پھراسی پر جم جائے اس کا نام اخلاص ہے۔

سورة كى فضيلت وابميت

یہ سورہ اخلاص ایک مختصر سی سورۃ ہے تھوڑے سے الفاظ ہیں گر مطلب اور معنیٰ کے لحاظ سے بہت وسیج ہے۔اسے ایسا سمجھنا چاہئے کہ جیسے انسانی جسم میں آئکھ کی تیلی جو اگر چہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی بدولت ساراعالم روثن معلوم ہوتا ہے بینہ ہوتو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔اس

سورة میں توحید کوالیے انداز میں پیش کیا گیاہے کہای سے سارادین روش ہے۔ای کیے اس سورة کی قضیلت احادیث میں بہت آئی ہے کیونکہ توحيداور حن تعالى سبحانه كي ذات ياك كے متعلق جوعقا كدر كھنے جا ہمكيں اورجس کوایمان کی بنیاد مجھنا جا ہے وہ سب اس سورۃ میں مذکور ہیں۔ ا احادیث میں امام بخاریؓ وغیرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا مجھے تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بہمورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی جس نے بیہورۃ پڑھی اس نے تواب متہائی قرآن پڑھنے کا حاصل کیا اور متہائی کے برابر ہونے کی وجہ علماء نے میلکھی ہے کہ مضامین قرآن تین ستم کے ہیں۔ ایک تو حید وصفات باری تعالیٰ ووسرے بندوں کے اعمال وافعال کی کیفیت' تیسرے قیامت وآخرت اور وہاں کے حالات تو ان تین مضامین میں ے اس سورۃ میں تو حیدوصفات باری تعالیٰ کا نہایت جامع ذکر ہے۔ حضرت ابودر داع کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیاتم ہررات میں ایک تہائی قرآن بردھ سکتے ہو؟ صحابہ "نے عرض کیا ہرشب میں ایک تہائی قرآ ن کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔آب نے فرمایا قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَكُلُّ الكِتَهَائَى قرآن كے برابر ہے یعنی تواب میں ایک تہائی قرآن کے برابرہے۔

حضرت عا کنٹہ صدیقة یکی روایت ہے کہ رسول الند صلی النّدعلیہ وسلم

نے ایک فوجی دستہ کے ساتھ ایک صاحب کو کہیں بھیجا۔ بیساتھیوں کو ہمیشہ قُلْ هُو اللّٰہ اُک لُ سے نماز پڑھاتے رہے جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا ارشاد فر مایا ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیہ (سراسر) رحمٰن کے ایسا کیوں کرتے ہیں اس کو پڑھنا پیند کرتا ہوں اور اس سورۃ اوصاف ہیں اس لئے ہیں اس کو پڑھنا پیند کرتا ہوں اور اس سورۃ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضورصلی اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اطلاع دے دوکہ اللّٰہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔

سبب نزول اورز مانهٔ نزول

اس سورة کے شان نزول کے متعلق روابیت ہے کہ شرکین مکہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی تو برائی کرتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے تو اوصاف بیان کریں۔ اس پر بیسورۃ نازل ہوئی اور اس میں حق تعالی نے اپنی صفات بیان فرما کیں۔ اکثر مفسرین کے نزد یک بیسورۃ کی ہے اور اس کا زمانہ نزول کی دور کا ابتدائی زمانہ کھا ہے۔ اس طرح تر تیب قرآئی کا زمانہ نزول اس کا شار االکھا کے موافق اس سورۃ کا شار ۱۱ اسے لیکن بھیا ہے۔ اس طرح تر تیب قرآئی ہے بعن ۹ سورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھیں۔ اور ۱۳ ماسورتیں اس کے بعد نازل ہو تیل سے اللہ السواب۔ اس سورۃ میں ۱۳ یات کا کمات اور ۱۳ مروف ہیں۔ اس سورۃ میں ہر طرح کے شرک یعنی بت کمیات اور ۱۳ مروف ہیں۔ اس سورۃ میں ہر طرح کے شرک یعنی بت بہودیت بچوسیت وغیرہ سب کی تر دید کرکے خالص برتی میں میں تر دید کرکے خالص تو حید کا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ صدے وہ اولاڈ ماں باپ اور شریکوں سے یاک ہے اور اس کا کوئی ہمسرنہیں۔

ریکوں سے پاک ہاوراس کا کوئی ہمسر ہیں۔ تو حیدالہی

قُلْ هُوَ النَّهُ الحِنْ آپ کہدد ہے کہ وہ الله ایک ہے بینی اے نبی الله علیه وسلم جولوگ الله تعالیٰ کی نسبت پوچھے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کیا اس کی صفات ہیں تو آپ ان سے کہدد ہے کہ دو ہے کہ دو ایک ہے جس کی ذات میں کسی تسم کے تعدد و تکثر اور دوئی کی مخبائش نہیں۔ نہ اس کا کوئی مقابل ومشابہ اس میں اس وقت کے مجوں کے عقیدہ کارد ہو گیا جو کہتے کہ خالق دو ہیں۔ خیر کا خالق ' یز دان' اور شرکا'' اہر من' ہوگیا جو کہتے کہ خالق دو ہیں۔ خیر کا خالق ' یز دان' اور شرکا'' اہر من'

نیز ہنود بت پرستوں کے عقائد کی بھی تردید ہوگئی جو ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کوخدائی میں حصہ دارتھ ہراتے ہیں۔

### التدالصمد

آ سے فرمایا اُلکہ الصحک الله بنیاز ہے لفظ صد کا اردومیں ترجمہ بنیاز کے لفظ صد کا اردومیں ترجمہ بنیاز کیا گیا ہے۔ بنیان میں بہت سے معانی میں مشتل ہے اس لئے مفسرین میں سے حسب ذیل ہرایک نے ایک ایک معنی اختیار کیا ہے۔

(۱) ایک مرادصد سے یہ کہ اللہ جمیع اشیاء کا جانے والا ہے کیونکہ حاجت روائی کرنا بغیراس کے ممکن نہیں ہے۔

(۲) دوسرے معتیٰ صدیے سردار کے ہیں جوسب سے اعلیٰ سردار ہو۔

(٣) تيسر ے صد جميع اشياء کے خالق کو کہتے ہيں۔

(۳) چو تھے صداس کو کہتے ہیں جو ہر کام میں مقصود اصلی ہواور اسکی طرف فریاد لے جاتے ہوں۔

> پانچویں میر کہ صدوہ ہے کہ جوچاہے کرے۔ (۱) جھٹے صد فر د کامل اور بزرگ کو کہتے ہیں۔

(2) سانوں معنی صرے بے نیاز ہیں کہ جس کوسی کی سی بات میں

کوئی حاجت نہ واورسب سے بے پرواہواوراس کےسبعتاج ہول۔

(٨) آتھویں ہیکہ جس کے اوپر اور کوئی بالا دست نہو۔

(۹)نویں میر کہ صدوہ ہے جوند کھا و ے ندہو ہے۔

(۱۰) دسویں صدوہ ہے کہ جوخلق کے فنا ہونے کے بعد بھی ہاتی رہے۔فنانہ ہوجائے۔

(۱۱) عمیار ہویں صدوہ کہ جس کو بھی زوال نہ ہو۔ جیسا تھا ویسا ہمیشہ ہی رہے۔

(۱۲) بار ہویں صدوہ کہ جو مجمعی ندمرے اور ندکوئی اس کا وارث ہے۔

(۱۳) تیرہویں صدوہ کہ جونہ جمی سوئے نہ بھولے۔

(۱۴)چودھویں صدوہ جوادر کوئی اس کے صفات سے موصوف نہو۔

(١٥) پندر ہویں صدیے عیب کو کہتے ہیں۔

(١٢) سولهوي صدوه كهجس بركوني آفت ندآ ئے۔

(۱۷)ستر ہویں صدیے عیب کو کہتے ہیں۔

وه جوابيخ جميع صفات اورا فعال بين كامل مو\_

(۱۸)انھارویں وہ جوغالب رہے مغلوب نہ ہو۔

(۱۹)انیسویں صدوہ جس کی کیفیت دریافت کرنے ہے مخلوق ناامید ہوگئی ہو۔

(۲۰) بیسویں صدرہ ہے کہ جو کسی کونظر ندآ سکے۔

(۲۱) اکیسویں صدوہ جوند کسی کو جنے ندکسی نے اس کو جنا ہو۔

(۲۲) بائیسویں صدوہ بڑا کہ جس کے اوپر کوئی بڑانہ ہو۔

(۲۳) تیکوی مروه ہے جوزیادتی اور نقصان سے پاک ہو۔ بیہود و نصاری اور مشرکین کی تر دید

آ گے ارشاد ہے۔ لکے بیان وکئے ٹیو اگر اس کے اولا دہیں۔ نہوہ کس کی اولاد ہے اس میں ان مشرکین اور یہود و نصاریٰ کا رد ہوا جو فرشتوں کوخدا کی بنیاں کہتے (معاذ اللہ) اور یہود کا جوحفرت عزیز کو خدا کا بیٹا اور نصاریٰ جوحفرت سیخ کو ابن اللہ کہتے نیز جولوگ حفرت مسیخ کو ابن اللہ کہتے نیز جولوگ حفرت مسیخ کو یا کسی بشرکو خدا مانتے ہیں ان کی تروید کردی گئی ۔ یعنی خدا کی مشان سے کہنداس کوکسی نے جنا ہوا ور نداس نے کسی کو جنا ہو۔

جس کے برابرکوئی نہیں

آگ ارشاد ہے وکر کے کہ اس کا کوئی اس کے برابرکا ہے بینی اس کا کوئی مشل نہیں نہ ذات میں نہ دو جود وصفات میں نہ اس کے علم وقد رت میں۔ اس جملہ میں ان اقوام کا رد ہوگیا جواللہ کی مسر صفات میں سے علم مقدت میں کی علوق کو اس کا ہمسر تھہراتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض سمتاخ تو خدا سے ہر ہو کر بعض صفات دوسروں میں ثابت کر دیے ہیں مثلاً یہود کی کہ میں اگر دیکھی جا کیں تو ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک ونگل میں خدا کی کشی یعقوب علیہ السلام سے ہور ہی تھی اور یعقوب علیہ السلام سے ہور ہی تھی اور یعقوب علیہ السلام خدا کو بچھاڑ دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالی ۔ ایک حد ہم قدی ہے جو حضرت ابو ہریں ہیں۔ العیاذ باللہ تعالی ۔ ایک حد ہم قدی ہے جو حضرت ابو ہریں ہی ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آ دم کا بیٹا بچھے جھوٹا قرار دیتا ہے حالا تکہ ای کہ ایک ہیا ہی حالاتکہ ہیا سے حالا تکہ اس کے لئے یہ جائز نہیں اور مجھے گائی دیتا ہے حالا تکہ ہیا سے حالاتکہ ہیا سے حالا تکہ اس کے لئے یہ جائز نہیں اور مجھے گائی دیتا ہے حالا تکہ ہیا س

کے لئے درست نہیں۔ میری تکذیب تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے خدائے مجھے جیسا پہلے پیدا کیا ایسا دو بارہ پیدائیس کرے گا حالا نکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے ہے میرے لئے مہل نہیں تھا۔ اور گالی یہ دینا ہے کہ وہ کہتا ہے خدائے اولا داختیار کی ہے حالا نکہ میں واحد ہوں ۔ معمر ہوں نہ والد ہوں نہ مولود ہوں نہ کوئی میرامشل ہے۔ قرآن ماک کی لفظی ومعنوی خویماں اس کی فصاحت و ملاغت قرآن ماک کی لفظی ومعنوی خویماں اس کی فصاحت و ملاغت

واحد ہوں ۔ صمہ ہوں نہ والد ہوں نہ مولود ہوں نہ لوی میراس سے۔ قرآن پاک کی لفظی و معنوی خوبیاں اس کی فصاحت و بلاغت کے کمالات اس کے حسن انشاء کا بے مشل ہونا۔ اس کے اسلوب بیان کی بے نظیری۔ اس کے معجزانہ بیان کی دل آ ویزی اور دل ربائی۔ اس کے لفظ لفظ میں جو عجائبات و نکات پنہاں ہیں۔ ان کو جانتا اور مجھنا حقیقت میں کی جھانہیں کا حصہ ہے جن کو اللہ نے ظاہری علم اور عربی زبان میں مہارت کے ساتھ باطنی نور بھی عطافر مایا ہے۔

### اسرارومعارف

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عنائی پائی پی اپنی تفسیر مظہری میں اس سورة کی تفسیر اور تشریح کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ 'اس سورة میں اللہ اس کے بعد الله الصحیک اور بعد والے جملہ یعنی الحدیدی والے جملہ یعنی الحدیدی والے جملہ یعنی الحدیدی والے جملہ یعنی نہ تھی۔ الله احد کے اندران مابعد کے جملوں کے تمام معانی موجود ہیں۔ ہاں ان جملوں کو مزید تاکید کی طرح قرار دیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح عام کے بعد خاص کو خاص کی اجمیت بتانے کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔ ای طرح الله احد کے بعد باتی جملوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ای طرح الله احد کے بعد باتی جملوں کو ذکر کیا تاکہ تو حید کے منکر عام کے بعد اور جو لوگ تو حید کے منکر عام الله احد کے بعد باتی جملوں کو ذکر کیا تاکہ تو حید کے منکر عظم اور الله کی اولا و قرار دیئے تھے اور خدا کا شریک بناتے ہتے ال کی تتے بلکہ مقصود بیت میں دوسروں کو خدا کا شریک بناتے ہتے ال کی ترد یہ واضح اور صریحی طور پر ہو جائے اس لئے اکترا کے اللہ المحکمک اور اللہ اللہ دوبارہ ذکر کیا اس بات پر متنبہ کرنے کے لئے کہ جوصمہ بیت النظ اللہ دوبارہ ذکر کیا اس بات پر متنبہ کرنے کے لئے کہ جوصمہ بیت النظ اللہ دوبارہ ذکر کیا اس بات پر متنبہ کرنے کے لئے کہ جوصمہ بیت النظ اللہ دوبارہ ذکر کیا اس بات پر متنبہ کرنے کے لئے کہ جوصمہ بیت مصف نہ ہو وہ معبود بیت کا مستحق نہیں۔ انسان کا مقصود صرف

باری تعالی ہونا چاہئے۔اللہ کے علاوہ کوئی چیز مقصود نہیں ہونا چاہئے۔
اس لئے صوفیہ کرام نے لآالہ الااللہ کے معنی لا مقصود الا اللہ
کہا ہے ادر سراحت کی ہے کہ انسان کا جواصلی مقصود ہے وہی اس کا
معبود ہے کیونکہ عبادت کے معنی ہیں معبود کے سامنے انتہائی عاجزی اور
فروتی ظاہر کرنا اور انسان اپ مقصود کے لئے انتہائی فروتی اور انکساری
کرتا ہے ہیں جس کے لئے انتہائی فروتی کی جائے یعنی جو مقصود ہووہ ی معبود ہو وہ کی جائے گئی کرتے ہیں جس کے لئے انتہائی فروتی کی جائے یعنی جو مقصود ہووہ ی کرتا ہے ہیں جس کے لئے انتہائی فروتی کی جائے یعنی جو مقصود ہووہ ی کرتا ہے ہیں جس کے لئے انتہائی فروتی کی جائے یعنی جو مقصود ہووہ ی معبود ہو وہ کے انتہائی فروتی کی جائے انتہائی مقصود ہو انتہائی مقصود ہو کے نئی کرتے ہیں اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سواکسی کے مقصود ہو نے کا خیال بھی ان کے دلوں سے دور ہو جائے۔

#### خلاصه

یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی تو حید ہے بحث کرتی ہے۔ تو حید کی تین تشمیل ہیں: توحید ربو ہیت یعنی ہر چیز کا خالق مالک اور رازق اللہ ہے اس کا اقرار کا فربھی کرتے ہیں۔ تو حید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے خواہ دعا ہویا نذروقر بانی تو وہ صرف اللہ کیلئے کرے۔ مشرکین غیراللہ کی عبادت بھی کرتے تھے آگر چداس سے ان کرے۔ مشرکین غیراللہ کی عبادت بھی کرتے تھے آگر چداس سے ان

کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا مگر ظاہر ہے بیشکر ہی تھا۔ توجیدِ ذات اور اساء وصفات ۔ تو حید کی بیتیسری ستم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے وہ غیراللہ کیلئے بھی وہی علم وہی قدرت وہی تصرف اور وہی مع وبصر ٹابت کر دیتا ہے جوحقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ٹابت ہے ۔ غور کیا جائے تو سورت و خلاص میں زیادہ زورتو حید کی اسی سم بر ہے۔

سورة الأخلاص كيخواص

ا.....سورۃ الاخلاص تو اب میں تہائی قر آن کے برابر ہے۔ ۲.....جوآ دمی اس سورۃ کواخلاص کے ساتھ پڑھے انڈ تعالیٰ اس پرجہنم کی آگے جرام کردیتے ہیں۔

سسسہ جو آ دمی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے گیارہ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھ کراس کا ثواب اس قبرستان کی اموات کوکرے تو اس قبرستان کی اموات کوکرے تو اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔
میں اخلاص بیدا کرنے کے لئے سورۃ اخلاص کو بڑھنااوراس میں غور کرنا مفید ہے۔
بڑھنااوراس میں غور کرنا مفید ہے۔

### وعالشيجئ

یُالْنَانَی بِنک آپ احد ہیں۔ صد ہیں لم یلد ولم یولد ہیں ولم یکن له کفو آ احد ہیں۔ اے اللہ جس طرح آپ اپی ذات میں یکنا ہیں اے اللہ آپ برطرح ہے کی کی شرکت ہے پاک ومنزہ ہیں۔ اے اللہ کوئی آپ کا ہیں۔ اے اللہ کوئی آپ کا مثل وہمسر نہیں۔ نہ ذات میں نہ وجود میں نہ صفات میں نہ علم وقد رت میں۔ اے اللہ اپی ذات پاک کی ہم کو صحیح معرفت اور تو حید کی حقیقت نصیب فرما۔ اور اس پر زندہ رہنا اور اس پر مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اس سورہ مبارکہ کے انوارو برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اور شب وروز اس کے ورد کی ہمیں تو فیق فرما۔ آپ مین۔

ﷺ الْمَالُ جَسَّنَاه کی طرف میرے پیر چلے ہوں میرے ہاتھ بڑھے ہول میری نگاہوں نے ایساویسا دیکھا ہو زبان سے گناہ ہوئے بول آپ کارزق ہے جابر باوکرد یا ہولیکن آپ نے باوجوداس کے اپنارزق مجھ سے نہیں روکا اورعطا کیا۔ میں نے پھراس عطا کوتیری نافر مانی میں نگایاس کے باوجود میں نے زیادہ رزق مانگا آپ نے زیادہ دیا۔ میں نے گناہ کی الاعلان کیالیکن آپ نے رسوانہ ہونے دیا۔ میں گناہ پراصرارکرتار ہا آپ برابر حکم فرماتے رہے۔ پس اے اکرم الاکر مین! میرے سب گناہ معاف فرماد ہے کے۔

وَالْحِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ لِلْورَبِ الْعَلَمِينَ

### مِينُونُّالْهِ كُلِقَ عَلِيَّتِهُ إِلَّا هِيَ حَمِينُ لِيلِيَّ

### 

شروع كرتا ہوں اللہ كے تام ہے جو برا امہر بان نہا يت رحم والا ہے۔

# قُلْ آعُوْذُ بِرَبِ الْفَكْقِ أَمِنُ ثَرِمَا خَكَنَ أُومِن شَرِغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اللهِ

آپ کہتے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔تمام مخلوقات کے شر سے۔ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجاوے۔

## ومِنْ شَرِّ النَّفُتْ فِي الْعُقَدِ فَ وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَةً

اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھو تکنے والیول کے شرہے اور حسد کرنے والے کے شرہے جب وہ حسد کرنے لگے۔

قُلْ كَهِدَ يَكُ الْعُوْدُ مِن بِنَاهِ مِن آتا مول بِرَبِ رب كَ الْفَكُونَ مِن قَلْ النَّفَ الرَّالِ النَّفَ الرَّالِ النَّفَ الرَّالِ النَّفَ الرَّالِ النَّفَ الرَّالِ النَّفَ الرَّالِ النَّالِ النَّلُونَ مِن النَّوْ مِن النَّوْ الرَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلُ النَّالِ النَّلُونِ النَّلُونِ النَّالِ النَّلُونِ النَّلُونِ النَّلُونِ النَّلُونِ النَّلُونِ النَّلُونُ النَّلُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونِ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُ اللَّلُونُ النَّلُونُ اللَّلُونُ اللَّلُونُ اللَّلُونُ اللَّلُونُ اللَّلَّ الْمُعْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُلْلِيلُ اللْمُلْلِيلُ اللْمُلُونُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللِيلُولُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلُونُ الللْمُلِيلُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِيلُولِ الللْمُلُونُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُونُ اللْمُلْمُلُولِ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُونُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُلُونُ الْمُلْمُ اللْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُلُولُ اللْمُلُمُ اللْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الْم

### وحبتسميه

اس سورة کی پہلی ہی آیت فیل آعُود ہُر سِ الْفَاکِق میں لفظ فلق آیا ہے۔ اس سے سورة کا نام ماخوذ ہے۔ فلق کے معنی بھاڑ کریا چیر کرنکا لئے کے ہیں۔ یہاں فلق سے مراد صبح ہے کیونکہ رات کی فلمت بھاڑ کر مج کی روشن نمودار ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی بیسورة الفلق اور اگلی سورة الناس آخری دوسورتیں ہیں اوران دونوں سورتوں کومعو ذتین بھی کہتے ہیں بعنی وہ دوسورتیں جن میں استعاذہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ استعاذہ عربی زبان میں پناہ لینے حفاظت میں آئے کو کہ میں سخاخہ ہوئے کہ میں حفاظت میں آئے کو حفاظت میں آئے کو حفاظت میں آئے کو حفاظت میں آئے کو کہنے جیں۔ اس سے لفظ اعوذ نکلا ہے جس کے مطلب ہوئے کہ میں حفاظت میں آتا ہوں۔ میں بناہ لیتا ہوں۔

### اخلاص واستعاذه ميس ربط

گذشتہ سورۂ اخلاص میں عقائد تو حید کو بیان فرمایا گیا تھا اور اخلاص کی تعلیم دی گئی تھی کہ بندہ سب کچھا پنا اللہ کے لئے خالص کر دے۔ بندگی ہوتو اس کی ۔اطاعت ہوتو اس کی محبت ہوتو اس سے۔ خوف ہوتو اس کا غرض کہ زندگی کے ہر حال میں اور دین و دنیا کے ہر

معاملہ میں بند ہے کی نظر ہوتو اللہ پر۔ بندہ امیدلگائے تو اس سے۔ اس
سے مائلے اوراس کواپنا آخری سہارا سمجھ۔ اب ان ووآخری سورتوں
میں بعنی خاتمہ قرآن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواور
آپ کے ذریعہ سے تمام امت مسلمہ کو استعاذہ کی تعلیم وی ہے۔ یعنی
ہرا یک قسم کے شرسے جو تو حید اور عقائد حقہ میں فرق یا رخنہ ڈالنے
والے شریں ان سے استعاذہ اور تمام معاملات میں اور سب امور
میں حق سجانہ تعالیٰ پر تو کل و بھروسہ کرنے کا اور اس کی حفاظت اور بناہ
میں تی سجانہ تعالیٰ پر تو کل و بھروسہ کرنے کا اور اس کی حفاظت اور بناہ
میں آ جانے کا تھم ہوا ہے۔ اول سورۃ لیعنی اس سورہ فلق میں مفرات
اور شرور د نیویہ سے اور اگلی سورۃ الناس میں مفرات اور شرور دیئیہ سے
اور شرور د نیویہ سے اور اگلی سورۃ الناس میں مفرات اور شرور دیئیہ سے
استعاذہ ہے اور بہی حاصل ہے دونوں سورتوں کا۔

انسان کاتعلق جب اللہ تعالی ہے کمزور ہوجاتا ہے یا انسان اس بارہ میں غلط روش اور باطل عقائد اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے سواد وسروں کی پناہ لیتا ہے اور مصیبتوں اور آفتوں ۔ شروراورفتن ہے نیچنے کے لئے وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے مگرا یک مومن اور مسلم جس کا ایمان ریہے کہ جو پچھ آتا ہے اللہ کی طرف ہے آتا ہے اس کی مشاء اور ارادے کے بغیر ریہاں بچھ نہیں ہوسکتا۔ وہ اگر نفع پہنچانا مشاء اور ارادے کے بغیر ریہاں بچھ نہیں ہوسکتا۔ وہ اگر نفع پہنچانا کی مشاء اور ارادے کے بغیر ریہاں بچھ نہیں ہوسکتا۔ وہ اگر نفع پہنچانا کی

ع ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر اس کے حکم سے کوئی مصیبت آئے تو سوائے اس کے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔اس ایمان ویقین کا تقاضاب ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈ تا ہے وہ صرف اس کی حفاظت کوکافی سمجھتا ہے اور ہرمصیبت کے وقت اس کا سہار اصرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہوتی ہے۔خواہ بیمصیبت دنیوی ہویا آخرت کی۔ آ خرت میں اللہ کے عذاب۔اس کی گرفت اور پکڑ سے بیجانے کے کئے کوئی سہارااس کے سواممکن نہیں۔اس کئے خواہ دنیا کا معاملہ ہویا دین و آخرت کا۔مومن ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی بناہ اور اس کی حفاظت کا طالب ہوتا ہے۔ ہرحال میں اس مالک الملک ذوالجلال والاكرام كى طرف رجوع كرتا ہے۔اس كى پناہ ڈھونڈ تا ہے۔اس كى حفاظت میں این آپ کووے دینا جا ہتا ہے ای سے علق جوڑتا ہے ای کے قدموں میں خود کو ڈال دیتا ہے۔ای کے آگے ہاتھ پھیلاتا ے۔ای کے آ مے گز گڑا تا ہے ای کی عظمت اور بڑائی کوول میں جگہ دیتا ہے۔ اور صرف ای سے ڈرتا اور خوف کھا تا ہے اور ای سے امید اورسہارار کھتا ہے بیسب کیفیات استعاذہ میں آجاتی ہے جوان دونوں سورتول مين يعني قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ميں بہترين اور جامع الفاظ ميں تعليم فرمائي عمى بے۔

معو فرتمین کی اہمیت وفضائل ان دونوں سورتوں کی اس اہمیت اور ان کے مضامین کی اس وسعت کی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کی تاکید فر مائی ہے اور ان سورتوں کی مختلف فضیلتیں بیان فر مائی ہیں۔ ان سورتوں کے فضائل کے سلسلہ میں متعدد احادیث نبوی صلی النہ علیہ وسلم وارد ہوئی ہیں۔

(۲) حفرت عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش کی رات میں جونہایت تاریک تھی۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔

پس ہم نے آپ کو پالیا۔ آپ نے ہم کو و کیے کرفر مایا پڑھو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا پڑھوں؟ آپ نے فر مایا پڑھو قُلْ هُ وَ اللّٰهُ اُحَدُّ نُونِ اللّٰهُ الله عَوْدُ بِرَتِ النّاسِ صَبح و شام تمن فَلْ اَعْوْدُ بِرَتِ النّاسِ صَبح و شام تمن فَلْ اَعْوْدُ بِرَتِ النّاسِ صَبح و شام تمن تمن باز کافی ہوں گی تھے کو ہر چیز سے بعنی ہر بلاکو وضع کریں گی۔ (مقلوق) تمن باز کافی ہوں گی تھے کو ہر چیز سے بعنی ہر بلاکو وضع کریں گی۔ (مقلوق) الله کیا ہیں پناہ حاصل کرنے کے لئے سورہ ہودا ورسورہ یوسف کو پڑھا اللہ کیا ہیں پناہ حاصل کرنے کے لئے سورہ ہودا ورسورہ یوسف کو پڑھا کروں۔ آپ سے بہتر خدا کے کریں گیہ نے بہتر خدا کے کریں معاملہ ہیں کوئی چیز ہیں ہے۔ (مقلوق)

ان تمام احادیث ہے بخو بی واضح ہوتا ہے کہ ان سورتوں کا میں و شام اور دن ورات میں پڑھتے رہنا کتنا ضروری اور فائدہ مند ہے۔ بالخصوص جب کوئی زحمت میں مبتلا ہوتو اس وقت ان کا وروکرنا نہایت مفید ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ انہیں سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور ذہن میں ان سورتوں کے مضمون کو متحضر رکھا جائے ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے ور دکی تو فیق نصیب فرما ئیں۔

#### شان نزول

ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آئخضرت سکی اللہ علیہ وسلم پر دشنی میں بحر کردیا تھا جس ہے آپ کومرض کی ہی حالت عارض ہوگئی۔
آپ نے تق تعالیٰ سے دعا کی اس پر جبر ئیل امین بیدونوں سورتیں لے کرحاضر ہوئے جن میں ایک کی پانچ آ بیٹیں اور ایک کی چھآ بیٹیں۔ مجموعہ گیارہ آ بیٹی اور ایک کی چھآ بیٹیں۔ مجموعہ گیارہ آ بیٹی جن میں بحرکیا کیا تھا۔ اور ویا گیا چنا نچہ وہاں سے مختلف چیزیں نگلیں جن میں بحرکیا گیا تھا۔ اور اس میں ایک تانت کا مکر ابھی تھا جس میں گیارہ گرمیں گئی ہوئی تھیں حضرت جبرئیل علیہ السلام سورتیں پڑھنے گئے ایک ایک آ بہت پرایک محترت جبرئیل علیہ السلام سورتیں پڑھنے گئے ایک ایک آ بہت پرایک ایک گرہ کئی چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شفا ہوگئی۔

زیارہ کی چنا نچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شفا ہوگئی۔

زیارہ کی جنانی چنانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شفا ہوگئی۔

اس مذکورہ واقعہ کی مجہ ہے بعض مفسرین نے ان دونو ں سورتو ل کو

مدنی کہا ہے۔ گربعض مفسرین نے ان سورتوں کو کی بتلایا ہے۔ اوراس الدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں ان کو ثارفر مایا ہے۔ اوراس اختلاف کی ایک وجہ یہ ہو علق ہے کہ ابتدائنزول تو ان سورتوں کا مکہ معظمہ ہی میں ہوا ہو لیکن اس خاص موقع پر جواو پر ذکر ہوا یعنی دفع سحر کے لئے بطور علاج حفرت جر ئیل علیہ السلام نے یہ سورتیں پڑھی ہوں اور آ تخضرت صلی التہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ورد کی تلقین بھکم خداوندی فر مائی ہو۔ اور مفسرین کے نزدیک ایک سوال کے جواب میں یا کسی خاص موقع اوراحوال میں کسی آ بت یا سورة کا پڑھودینا بھی نازل ہونے سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ اس طرح بعض مفسرین نے ان کو مائی کو بیا جا تا ہے۔ اس طرح بعض مفسرین نے ان کو کئی کہا نازل ہونے سے یہ سورة فلق آگر چہڑ تیب میں اس کا شارسا ا ہے گر ہما ہوں اس کا شارسا ا ہے گر کہا ہے اس سورة میں ۵ آیات ۲۳ کہا ہے اور اور اس کا شار ۲ کہما ہے۔ اس سورة میں ۵ آیات ۲۳ کہما ہے اور اور اس کا شار ۲ کہما ہے۔ اس سورة میں ۵ آیات ۲۳ کہما ہے۔ اس سورة میں ۵ آیات ۲۳ کہما ہے۔ اور سے دول اس کا شار ۲ کہما ہے۔ اس سورة میں ۵ آیات ۲۳ کہما ہیں۔

صبح کے مالک اور خالق کی پناہ میں آؤ

حاصل اس سورة کا بہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور آپ کی وساطت سے دیگر موسین و مومنات کو جم ہے استعاذہ کا مختلف شرور سے اور تمام امور اور جملہ احوال میں حق تعالی پر تو کل کرنے کا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبُ اِنْفَکُق اے بی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہے کہ میں رب فلق یعنی صبح کے مالک کی اپنا موں۔ اب یوں تو تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالی ہی ہے لیکن یہاں رب فلق یعنی صبح کے مالک کا انگر تعالی ہی ہے لیکن میں اس طرف اشارہ یہاں رب فلق یعنی صبح کے مالک کا ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ معنی جیں بھائی کو دور کر کے وہی نور تکالئے والا ہے فلق کے لغوی معنی جیں بھائی اس سیست سے سے کو بھی فلق کہتے ہیں کیونکہ جب مائی کے انفظ میں کی روشی ظاہر ہوتی ہے بلکہ فلق کے لفظ سے تمام ہی مخلوقات مراد کی جاسکتی ہے کیونکہ ہر چیز کی پیدائش میں کی رہ شی طرح ہونا تمال موجود ہے۔ وانہ نوج یا تشملی بھٹتی ہے تو زبین سے نبا تات آئی ہے۔ اس طرح ہر جاندار حیوان ہو یا انسان انڈ بے سے نبا تات آئی ہے۔ اس طرح ہر جاندار حیوان ہو یا انسان انڈ بے سے نبا تات آئی ہے۔ اس طرح ہر جاندار حیوان ہو یا انسان انڈ بے سے نبا تات آئی ہے۔ اس طرح ہر جاندار حیوان ہو یا انسان انڈ بے سے نبا تات آئی ہے۔ اس طرح ہم جاندار حیوان و ردوں کے سے نیے ہی سے نبا تات آئی ہے۔ اس طرح ہم جاندار حیوان ہو یا انسان انڈ بے کے سے نبا تات آئی ہے۔ اس طرح ہم جاندار حیوان ہو یا انسان انڈ بے کے سے نبا تات آئی ہی اندر مختلف جھلیوں اور پردوں کے سے نبات ہوں کو کہ تا ہم کے اندر مختلف جھلیوں اور پردوں کے سے نباتا ہے۔

بیدائش ہوتی ہے۔ ای طرح بہاں رب فلق کہدکر بید تقیقت واضح کر دی گئی کہ جس ذات کی بناہ لینے کی تعلیم دی جارہی ہے وہ وہ ذات ہے کہ جس کے حکم سے رات و دن ہورہے ہیں اور رات و دن اس پورے نظام عالم کی ایک بہت نمایاں علامت ہے تو گویا اس ذات کی بناہ لینے کو کہا جارہا ہے جواس پورے نظام کی مالک ہے اور جس کے حکم سے یہ پوری کا کنات اور اس کا نظام قائم ہے۔ تو جو ذات ایس ہوکہ اس کے جفد ہیں سب کچھ ہوا ور جو سب کا بیدا کرنے والا ہواس کی بناہ لیے کے بعد یہ کسے مکن ہے کہ اس زمین اور آسمان کی کوئی پناہ لیے بعد یہ کسے مکن ہے کہ اس زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی اپنے طور پر کسی کوکوئی نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتی ہو؟ اس طرح ایک چیونا سا جملہ رب فلق کہدکر یہ بتایا گیا کہ سب کی طرف سے نظریں ہنا کرا ہے کو ضرف اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ سے نظریں ہنا کرا ہے کو ضرف اللہ کی پناہ میں دے دیں۔

تفسيراس آيت كي يول موئي كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كو خطاب کر کے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہا ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کفار ومعاندین آپ کو ہرممکن طریقہ سے ایذ ایبنچانے کے دریے ہیں آپ پر طعن وتشنیع کرتے ہیں۔آپ کوجسمانی تکالیف پہنچاتے ہیں۔آپ کونل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔آب پر جاد وکرتے ہیں۔غرض کہ برمکن طریقہے آ ہے کواعلائے کلمۃ اللہ ہے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے آپ اپنی حفاظت کے لئے مالک ارض وساء سے بور کہا كريس كما برب فلق تونى تاريكى كے عالم كودوركر كے اجالاكرنے والا ہے۔ تو ہی کفر وعصیان کی ظلمتوں کومعدوم کر سے رشد و ہدایت کی روشنی ہے عالم کومنور کرتے والا ہے۔ تو ہی دشمنان دین اورشیاطین جن وانس کی مکاریوں اور ایذ ارسانیوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔اس لئے اے قادرمطلق مجھے جمیع مخلوقات کے شریبے تو ہی محفوظ رکھ۔ مِنْ شَرِّماً خَكَ مِي برايي مُلوق جس ميس كوئى بدى مواس كى بدى ہے بناہ ما تکتا ہوں۔ یہاں اس سورۃ میں جن چیزوں کی شریا برائی ہے بیخے کے لئے اللہ کی پناہ لینے کی تلقین فرمائی گئی ان میں ہے سب ہے يهكن شرماخلق كا ذكر فرمايا حميا اوربيا أيك ايسا فقره ہے كداس ميں

تمام چیزیں شامل ہیں کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ایرائی ہیں۔ اس طرح پیدا کیا ہوا ہے تو اس سے باہر کسی چیز کا امکان ہی نہیں۔ اس طرح لنگر منا خکفت میں حیوانوں کے شر' انسانوں کے شر' جنات کے شر' کنیز منا خکفت میں حیوانوں کے شر' انسانوں کے شر' آندھی کی خرد ہے اور دوسری اذبیت و بینے والی چیز و س کے شر' آندھی کا پانی ' آگ و ہوا کے شر اور اس طرح تمام بیاریاں آفات و حادثات آسانی ہوں یا زمینی سب اس میں شامل ہیں اور سب کے شر صادثات آسانی ہوں یا زمینی سب اس میں شامل ہیں اور سب کے شر سے انٹدکی پناہ لینے کی ضرورت ہے۔

اندهیری رات کے شرسے بناہ مانگو

اب آ گے بمناسبت مقام چند مخصوص چیزوں کا نام لیا عمیا ہے جن ك شري بناه ليني برايت فرمائي كن چناني فرمايا و مِن شَرِ غَالِيق إذًا وَقَبَ اور اندهيري رات كے شرے جب وہ رات جها جائے۔ غاسق اندهیری رات کو کہتے ہیں جب اندھیری رات اچھی طرح پھیل جاتی ہے تواس کا شربھی بڑھ جاتا ہے۔ رات کے شرکا تصور ہرز مانے اور ہرمقام کے لحاظ ہے الگ الگ ہوسکتا ہے چورڈ ڈاکو قاتل عموماً اندھیری رات ہی میں نکلتے ہیں۔ جنگل جانور اور موذی ورندے جیسے شیر چیتا' تمينروا بھيزيا وغيره رات ميں آکٹر اذيت پہنچاتے ہيں۔ جديد سائنسي تحقیقات کے مطابق متعدد باریوں کے کیڑے اندھرے ہی میں پرورش یاتے ہیں اور آ فتاب کی روشنی میں ہلاک ہوجاتے ہیں۔حشرات الارض سانب بچھوان کے خطرات رات ہی میں بڑھ جاتے ہیں۔اور تکلیف دہ کیٹروں مکوڑوں کھٹل مچھڑ پسووغیرہ کے رات ہی ہیں ستانے کا تجربہ تو قریب قریب ہر محض کو ہے۔ پھر جنات وخبائث جن کا مادہ ظلماتی ہے اور نور سے جن کونفرت ہے وہ رات ہی میں نکلتے ہیں۔ای وجہ سے حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب رات آئے بچوں کو گھرے باہرنہ نكلنے دو۔اس داسطے كماس وقت شيطان كالشكر پھيلتا ہے۔ جادوگروں اور طلسم والول کی توت کا وقت بھی رات ہی ہے اس کے کہ آفاب کے قاہرہ کے سبب سے ان کے مل دن کوتا شیر کم کرتے ہیں پھراصحاب فسق و فجور کا گناہوں میں مشغول ہونے کا وقت بھی رات ہی ہے۔الغرض رات کی مکن شرانگیزیوں سے بناہ جوئی بشری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔

### جادوگروں سے پناہ مانگو

یہاں سورۃ میں تین اہم چیزوں کے شرسے پناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ پہلی چیز اندھیری رات جب کہ خوب پھیل جائے جس کا بیان اوپر و مِن شَرِ عَاٰ ہِی اِنْ اَلْعَقَدِ (اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر فرمائی و مِن شَرِ النَّفَ شَبِ فِی الْعَقَدِ (اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھو نکنے والیوں کے شرسے) النَّف شَب فی الْعُقد سے وہ عورتیں یاوہ جماعتیں یاوہ نفوس مراد ہیں جوسا حرانہ عمل کرنے کے وقت کسی تانت بیاری یا بال وغیرہ میں پچھ منتر وغیرہ پڑھ کراور پھو تک مار کر گرہ لگایا کرتے ہیں۔ تو ایسے جادو کرنے والے مرد اور جادو کرنے والی عورتوں کے شرح نے کے اللہ کی بناہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔ عورتوں کے شرح نو کی وقت میں اوران کا شرعی تھم

ھیہ الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں سے (جادو) کی دو تسمیل ہیں۔ ایک سے حرام۔ اور محادرات (بعنی اصطلاح ہیں اکثر ای پرسے کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسر سے حرطال جیسے عملیات اور عزائم اور تعویذ وغیرہ کہ لغۃ بیہی سے کی تتم میں واخل ہے۔ اور ان کو محر طلال کہا جاتا ہے۔ لیکن بیہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ تعویذ وعزائم (عملیات) وغیرہ مطلقا جائز نہیں بلکہ اس میں بھی تفصیل تعویذ وعزائم (عملیات) وغیرہ مطلقا جائز نہیں بلکہ اس میں بھی تفصیل اور تقصود بھی جائز ہوتو جائز ہے اور اگر مقصود نا جائز ہوتو حرام ہے۔ اور اگر مقصود نا جائز ہوتو حرام ہے۔ اور اگر شیاطین سے استعانت (مدد حاصل کرنا) ہوتو مطلقا حرام اور اگر مقصود الجائز ہوتو مطلقا حرام ہے۔ خواہ مقصود الجائز ہوتو مطلقا حرام ہے۔ خواہ مقصود الجائز ہوتو مطلقا حرام ہے۔ خواہ مقصود الجائز ہوتو شیاطین کے نام سے بھی استعانت (مدد حاصل کرنا) جائز الہے ہوتو شیاطین کے نام سے بھی استعانت (مدد حاصل کرنا) جائز الہے ہوتو شیاطین کے نام سے بھی استعانت (مدد حاصل کرنا) جائز سے بے یہ بالکل غلط ہے۔ خوب سمجھ لو۔ (التہائی )

حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگو

تیسری چیز جس کے شرسے بناہ مائلنے کی ہدایت فرمائی وہ و کین انگرے کی ہدایت فرمائی وہ و کین انگرے کی ہدایت فرمائی وہ و کین انگرے کا اس کے شرسے جب وہ حسد کرنے گئے ) حسد ول کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ایک مخص دوسرے کے پاس القد کی کسی نعمت کود کھے تو اس کا دل جلے ایک اللہ کے اس کا دل جلے

ادر کڑھے اور یہ جاہے کہ بینعت اس سے ضائع ہو جائے۔ چھن جائے اور جاتی رہے۔اوراس کے بدلہ مجھے مل جائے اوراس کے لئے صلے اور تدابیرعمل میں لائے شریعت اسلامیہ میں حسد بالکل نا جائز گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ ہاں ووسرے کی نعمت و کی کراہے لئے بھی آ رز دکرنا که مجھے بھی الی نعمت یا اس سے زائد عطا ہو جوفلاں کوعطا ہوئی ہے تو بیرحسد میں داخل نہیں اور اس کوشریعت میں غبطہ کہتے ہیں۔ غبط جائز ہے حسد کی مید بھاری ول کی بدترین بھاریوں میں سے ہے اور حاسد کے اندر جب حسد کی آگ بجر کتی ہے تو وہ دوسرے کی ا بر با دی کے لئے اپنی خرانی و ہر با دی کی بھی پروانہیں کرتا اس لئے بیشر بہت ہی بڑا شرہے۔ حکماء نے لکھاہے کہ بیمرض حسدوہ جہاں سوز ہے کہ جس کی آگ میں پہلے حاسد خود جاتا ہے پہلا گناہ جوآ سانوں کے او پر ہوا ہے وہ ابلیس کا حسد حضرت آ دم علیہ السلام سے تھا جس کے بتیجہ میں اینے آپ بھی برباد ہوا اور حضرت آ دم کو بھی مبتلائے مصيبت كر ہى چھوڑا۔ اور زمين پرجو پهلا گناه ہوا وہ حضرت آ دم كى اولا وقابيل كاحسداية بهائي بإيل سيقا كدايغ عقبي بهي بربادي اور بهائي مظلوم كوبهي قتل كيار تواكثر مفسرين كنزويك من مسوحاسد اذا حسد كامطلب يه ب كه حاسد جب اي قلبي كيفيت كوضبط ندكر سے اور عملی طور پر حسد کا اظہار کرنے ملکے تو اس کی بدی اوراس کے حسد کے شر سے اللہ کی بناہ مانگن جا ہے تا کہ وہ قادر مطلق اس کی مصرت کے اسباب ہے محفوظ رکھے اور اللہ ہی ہے اس طرح استغاث اور فریاد کرے کہ جب اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ ہمیں ان لوگوں کے شریعے بھی محفوظ رکھے جواللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو و کھے کر جلتے میں اور ہمیں نقصان پہنچانے کے دریے ہوتے میں۔ يهال آيت و مِنْ شَرِحَ أُسِيدٍ إِذَا حَسَدَ مِن اس طرف بهي

اشارہ ہے کہ خدا حسد کی صفت بدے دل کو محفوظ رکھے کہ بیددل میں
پیدا نہ ہونے پائے ورنہ پھر سعادت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ یہود

ہدینہ باوجود ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بیجھتے تھے گر
حسد کی آگ میں جل مرے اور سعادت سے محروم رہ گئے۔
خلا صہہ: اس سورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر چار
پیزوں کے شر سے بناہ ما تکنے کا عظم دیا ہے۔ مخلوق کے شر سے
اندھیرے کے شر سے (عام طور پر چور شیاطین جنات مشرات اور
ساحراندھیرے بی میں ابنا کام دکھاتے ہیں)۔ پھوتھیں مارنے والیوں
ساحراندھیرے بی میں ابنا کام دکھاتے ہیں)۔ پھوتھیں مارنے والیوں
کے شر سے جو کہ جادواور ٹونے کرتی ہیں۔ بیکام اگر چدم دبھی کرتے
ہیں کیکن عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ حاسد کے شر سے۔
میں اس لیے
قر آن نے عورتوں کا خاص طور پرذکر کیا ہے۔ حاسد کے شر سے۔
سور ق الفلق کے خواص

ا.....رزق کی آسانی کے لئے سورہ فلق کوروزانہ پڑھنامفیہ ہے۔ ۳..... مخلوقات کے شراور حسد سے بیچنے کے لئے سورہ فلق کو روزانہ پڑھیں ان شاءاللہ حفاظت ہوگی۔

جادو کی کاٹ کیلئے معو ذیبین کاعمل

مكيم الامت حضرت تفانوى رحمدالله فرمات جي

ا - فل اعو ذہرب الفلق اور قل اعو ذہرب الناس تین تین بار پانی پردم کر کے ہیں اور زیاوہ پانی پردم کر کے ہیں بانی میں نہلا دیں اور بیدعا جالیس روز تک روز مرہ چینی کی تشتری پر لکھ کر پالیا کریں ۔ یَا حَدُی جِینُ کَلا حَدی فِی دَیْمُوْمَةِ مُلکِه وَ بَقَالُه مَا خَدی الله عَدی دَیْمُوْمَةِ مُلکِه وَ بَقَالُه مَا خَدی الله عَدی دَیْمُوْمَةِ مُلکِه وَ بَقَالُه مِنْ الله عَدی دَیْمُوْمَةِ مُلکِه وَ بَقَالُه مِنْ الله عَدی دَیْمُوْمَةِ مُلکِه وَ بَقَالُه مِنْ الله عَدی دَیْمُو مَنِهِ مُلکِه وَ بَقَالُه مِنْ الله عَدی دَیْمُول نے جواب دیدیا ہے۔
لئے بھی بہت مفید ہے جس کو حکیمول نے جواب دیدیا ہے۔

### وعالشيجئ

یااللہ ہمیں ہرحال میں اپنی ذات پاک پرتو کل اور بھروسہ کرنے کی نعت ودولت عطافر ما۔اورا پنے متوکل بندوں کی جیسے آپ مددونصرت اور حفاظت فرماتے ہیں ہماری بھی مدووحفاظت فرما۔ آمین۔ وَالْحِوْدُ دُعُوٰ کَا اَبِ الْحَدِّدُ بِنْهُ وَرَبْتِ الْعُلْمِينَ

# التَّالِرُ عَلِيدًا إِنَّ عَلَيْدًا الْحَالِينَ الْمُعَلِّدِينًا إِنَّ فِي الْسِيْدُ الْمُعَلِّدِينًا الْمُعَلِّدِينًا الْمُعَلِّدِينًا الْمُعَلِّدِينًا الْمُعَلِّدِينًا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينًا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعْلِدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّذِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعِلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعَلِّدِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلِّذِينَا الْمُعِينَا الْمُعِلَّدِينَا الْمُعِلَّدِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّدِينَا الْمُعِلَّدِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّدِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلِّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلِّذِينَا الْمُعِلِّذِينَا الْمُعِلِّذِينَا الْمُعِلِّذِينَا الْمُعِلِّذِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلَّذِينَا الْمُعِلِّذِينَا الْمُعِلِيِيِينَا الْمُعِلَّالِينِي الْمُعِلَّذِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ

## بِينْ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبِ بَيْرِ

شروع كرتا ہول اللہ كے تام سے جو برا امہر بان نها يت رخم والا ہے۔

# قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ مُعَلِكِ النَّاسِ إِلَى النَّاسِ فَي مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ فَ

آپ کہنے کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے بیچھے ہٹ جانے والے

الْخِيَّاسِ الْكِرِي يُوسُوسُ فِي صُلُورِ التَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَةِ وَالتَّاسِ ﴿

کے شر سے جو لوگوں کے دلول میں وسوسہ ڈالٹا ہے ۔خواہ وہ جن ہو یا آدی۔

جب توت ایمانی جاتی رہی تو پھر آ دمی دین کار ہااور ندونیا کا۔

اینے رب مالک اور معبود کی پناہ میں آؤ

اس سورة میں آئخضرت میں اندعایہ وسلم کوادر آپ کے واسط سے تمام موسین کو تھم ہے کہ شیطانی خیالات و دساوس سے جروفت اللہ کی بناہ ما تکتے رہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اَسَعُوفَہ بُریَ النّائِس مَیلِكِ النّائِس إِلٰہِ النّائِس اے نبی سلی اللّه علیہ دسم آ ب کہے کہ میں میلا النّائِس إِلٰہِ النّائِس اے نبی سلی اللّه علیہ دسم آ ب کہے کہ میں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی بناہ لیتا ہوں۔ یہاں اللّہ تعالیٰ کی تمین صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بیک وہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ دوسرے سے کہ وہ تمام انسانوں کا مالک اور بادشاہ ہے۔ تغیر سے یہ کہ وہ تمام انسانوں کا اللّہ یعنی معبود ہے۔ اگر چہ اللّه تعالیٰ کی شان ر ہو بیت اور بادشاہ ہت اور معبود یت تمام انسانوں کا اللّٰہ یعنی معبود ہے۔ گاو قات کو شامل ہورانسانوں میں مواکی دوسری مخلوق میں نبیس ہوا اس لئے '' رب' اور ملک اور اللّٰہ کی انسان ہی کی طرف کی گئے۔ نیز شیطانی خیالات اور وساوی اضافت انسان ہی کی طرف کی گئے۔ نیز شیطانی خیالات اور وساوی میں میں مبتلا ہونا بجز انسان کے دوسری مخلوقات کی شان نجی نبیس۔ اس

سورهٔ فلق اورسورهٔ الناس کےمضامین کاربط

کے تھم ہوتا ہے کہ جو بھی بناہ اور بچاؤ کا طالب ہو وہ اس پاک اور برتر صفات والے خدا کی بناہ میں آجائے جو تمام انسانوں کا پالنے اور پرورش کرنے والا ہے۔ جو تمام انسانوں کا حقیقی ما لک اور شہنشاہ بھی ہے اور جو معبود حقیقی اور لائق عبادت و بندگی بھی ہے۔ یہاں ان تمین صفات کے فکر سے یہ بھی اشارہ ہوگیا کہ بندہ صرف الندکی بناہ نے جو ان صفات کا مالک ہاورکوئی دو سری اس ان صفات کی مالک ہیں اس لئے اللہ کے اللہ کی بیاں۔

شیطان کی وسوسہ اندازی سے پناہ مانگو

اب آ مے اس سورة میں جس چیز کے شرسے بناہ ما تکنے کی تعلیم دی جاتی ہاس کوظامر کیاجاتا ہے۔ یعنی مین شیر الوسوایس الفنکاس وسوسہ ڈالنے والے چیچے بٹ جانے والے شیطان کے شرہے وسواس اسے کہتے ہیں جو وسوسہ ڈالے اور وسوسہ دل میں آنے والے برے خیال کو کہتے ہیں۔شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کے ول میں برے خیالات ڈالا کرتا ہے۔ اور انسان کی نظروں سے غائب رہ کر انسان کو بہکاتا پھسلاتا ہے۔اس شیطان کی صفت بہاں خناس فرمائی منى يعنى وسوسدة ال كرييجيه بهث جانے والا يعنى چوراور داؤ كھات والا قزاق ہے جیسا چوروں بدمعاشوں اور قزاقوں کی عادت ہوتی ہے کہ کام کیااورسٹک مجئے۔ایسے ہی شیطان ہے کہ خرمن ایمان میں جنگاری ڈالی اور چل دیا۔حضرت ابن عباسؓ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آ دم کے دل پر چنگل مارے ہوئے ہے۔ جہاں انسان محولا اورغفلت کی اس نے وسوسہ ڈ النے شروع کتے اور جہال اس نے ذ کرانله کیااوریه چیچے ہٹاختاس کی تشریح میں حصرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ شیطان برائی سکھاتا ہے اور جہاں انسان نے اس کی مان کی پھر ہٹ جاتا ہے۔ آ گے اور توطیح فر مائی جاتی ہے کہ وہ وسواس كياكرتا بدالكُون يُوسَوسُ فِي حُسُدُورِ التَّالِين كدوه لوكون ے دلول میں وسوسۂ بدخطرات اور نا یاک خیالات ڈ الاکر تا ہے۔ اگر كوئى نيك كام كرنے كي توقتم قتم ك شبهات اس ك دل ميں پيدا كرتا إوراس كارخيرے برمكن طريقهے بازر كھنے كى كوشش كرتا

ہے۔ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ
انسان کے اندر شیطان خون کی طرح رگ در بیشہ میں پھرتا ہے۔ گریہ
بھی ذہمن شین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بیا فتیار تو دیا ہے
کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکے لیکن اسے بیا فتیار نہیں کہ وہ
جر انسان سے کوئی غلط کام بھی کرا لے۔ دل میں وسوسہ آنے کے بعد
ہر انسان سے کوئی غلط کام بھی کرا لے۔ دل میں وسوسہ آنے کے بعد
ہیں جتنا ہوجائے اور چاہتو وسوسہ کورد کردے اور برائی سے نیج جائے
ہیں جتنا ہوجائے اور چاہتو وسوسہ کورد کردے اور برائی سے نیج جائے
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بیہاں محض دل میں وسوسہ آنے برکوئی گرفت
میں سے بال اس وسوسہ کے مطابق عمل کرنے پر گرفت ہوئی۔ الغرض
ابلیس اور اس کی ذریت کو قلوب بنی آ وم تک اس طرح رسائی ہے کہ وہ
طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالا کرتا ہے۔

وسوسدا ندازی انسان بھی کرتے ہیں

آ کے فرمایا جاتا ہے جین البِحثَ الْحَالِينَ الْحِنْ الْحَالِينِ خواہ وہ جن ہو یا آ دمی بعنی شیطان جنات میں بھی ہیں اورانسانوں میں بھی ۔اللہ تعالیٰ دونوں سے بعنی شیاطین الجن اورشیاطین الانس سے ہم کو ہرآ ن اپنی یناه میں رکھیں \_ بیعنی سمجھ ابلیس اور اس کی ذریت پر ہی موقوف نہیں انسانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جوامیان یا نیک کام میں یا کارخیر میں وسوسہاورشبہڈال کرچلتی گاڑی میں روڑاا نکا دیا کرتے ہیں بھی اپنی سحربیانی ہے بھی ملمع کارتقار رہے بھی مشفق ومہربان کی صورت میں مجمعي مصلح وبهدردقوم كي شكل مين تبھي لييڈرور ہنما کے نباس ميں اور بھی فقیری کے لباس میں غرضکہ نہ معلوم کتنے بہروپ بدل کر انسانی شیطان وہ وہ کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی ان پررشک کھا تا ہے اور ان انسانی شیطانوں کا بھی ہروقت اور ہرز ماند میں ظہور رہا ہے۔اور خصوصاً اس آزادی کے دور میں توان انسانی ختاسوں کی خوب بن آئی ہے۔ جو جا ہیں کریں۔ جو جا ہیں کہیں انہیں کوئی ہو چھنے اور رو کئے تو کنے والانہیں ۔ اسلام اور شعائر اسلام کی تو بین کرتے ہیں ۔ احکام <mark>ا</mark> شریعت برقبقهدا ژاتے ہیں۔شیدائیان مغرب اور عاشقان یہودیت ونصرانيت اسلام كےلياس ميں لوگوں كوالحاد و زندقد كى دعوت ديتے ا توفیق وہمت عطافر مائیں۔

قرآن كريم كى ابتداء واختتام ميں ربط وتو افق

اب اخيريس ايك عجيب لطيفه جس كوحصرت حكيم الامة مولانا تعانوی رحمہ اللہ علیہ نے اپی تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے بہاں خاتمه بربتغير الفاظفل كياجاتا بحضرت لكصة بين كهاس سورة مين جس سے قرآن کا حسن آغاز وانجام بھی ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ خاتمہ قرآن پراس سورة کے اور ابتدائے قرآن میں سورهٔ فاتحہ کے مضامین میں غایت درجہ کا تقارب ہے اور دونوں سے تو حید محقق ہے چنانچہ یہاں سورة الناس میں ركت النكاس ہاس كى مناسبت سے سورة فاتح میں رئی العکمین ہے۔ یہاں میلاف التائی ہے اس کی مناسبت سے سورہ فاتحہ میں الملاید یوفیر الذین ہے اور یہاں الع التائيس باس كى مناسبت سے سورة فاتحد من اياك نعبد ہے اور یہاں استعاذہ کی تعلیم ہے اس کے مناسب وہاں سورہ فاتحہ میں إِيَّاكَ لَسْتَعِينُ بِـ وريهان مِنْ شَيِّوالْوَسُواسِ الْعُكَاسِ الذى يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ المِن الْجِنَة وَالتَّاسِ ہےاس کے مناسب سورہ فاتحہ میں اِلْفِينَ الْفِيرَاطَ الْسُتَقِيْمَ فِي مَالَط الَّذِيْنَ ٱلْعَنْتَعَلَيْهِمْ عَيْرِالْمَعْضُوبِ عَينَهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ۚ ٢ اور أيك نکته مفسرین نے ابتداء واختیام قرآن کی مناسبت میں بیجھی لکھا ہے كدابتدائ قرآن كى الله تعالى كے وصف ربوبيت سے تقى اور التحكيد كاللح ركب المعكيين فرمايا تعارا وراختنام وصف الوهيت يرموا اور الله المناس فرمايا تا كمعلوم بوجائ كدر يوبيت كي حق شناس يبي ہے کہ اس کی الوہیت میں کسی کوشریک نہ کیا جاوے اور اس کی شکر گزاری کے ساتھ عبادت واطاعت میں عمر گزار دی جائے۔

یہ معوذ تبن میں ہے دوسری سورت ہے اوران دونوں سورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ سیجے مسلم میں حضرت ا ہیں۔ بیانسانی خناس عام بدکاری کے ایسے اسباب پیدا کررہے ہیں کدایمان کا تھامنا ایما ہی مشکل ہے جیما کہ ہاتھ میں انگارے کا تھا منا۔ سینکٹر وں نتاہ کن رسم ورواج پیدا کر کے قانون شریعت کو درہم ہ برہم کرنے میں کوئی و قیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ شراب خواری زنا کاری 'برہندتصاورا طرح طرح کےلہوولعب۔ گاہے باہے تھیٹرسینماایسے جاری ہورہے ہیں کہ جن سے کوئی شہر خالی نہ ہوگا۔ سوداوراس کے معالمات کی ایسی و ہا پھیلی کہ جس ہے کوئی تنجارت یا کوئی معاملہ نہ چ سکے۔ ابلیس تعین بھی ان انسان نما شیاطین کی سبہ کاریوں کو دیکھ کر حیران وسنسشدرره جاتا ہوگا کہ شاگر درشیدتو ایسے نکلے کہ استاد ہے مجمى كنى مناه سبقت كے اب تو شيطان بھى بفراغت آ رام كرتا ہوگا کہ اس کے چیلے جانوں نے پچھ کی نہیں جھوڑی کہ جواس کو تکلیف گوارا کرنی بڑے۔ الغرض انسانی خناس ہو یا جناتی خناس سب ك شرس بناه ما تكف كاتفكم مورباب - الله تعالى بى اس برفتن دور میں ہمارے دین وایمان کی حفاظت فرما کیں۔ آمین۔

ایک اہم نکتہ

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ومفسر دہلوی نے ان دونوں سورتوں لیعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے تغییر کے سلسلہ میں ايك عجيب اورنهايت لطيف تكته بيلكها ب كهورة فلق مين الله تعالى ك ایک بی صفت سے یعنی جورب قلق ہے تین چزول کی بردائی سے بناہ ما نگنے کا تھم ہے۔ ایک تاریکی کے شرہے' دوسرے سحر کے شرہے' تیسرے عاسد کے حسد کے شرہے۔اور سورۃ الناس میں ایک ہی چیز کی برائی ہے یعنی شیطان کے وسوسہ سے حق تعالیٰ کی تین صفتوں ہے جورب الناس ہے ملک الناس ہے اور اللہ الناس ہے بٹاہ ما تکنے کا تھم ہوا ہے۔اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کدوین کی حفاظت مقدم اور زیادہ ضروری ہے۔ جان اور بدن کی حفاظت ہے۔ اس واسطے کہ وسواس شیطانی وین کا خراب کرنے والا ہے اور وہ تینوں ' چیزیں لیعنی تاریکی' سحز'اور حسد جان و بدن کوضرر پہنچانے والی ہیں۔ الله تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جان ہے زیادہ اپنے وین وایمان کو بچانے کی

نے ان دونوں سورتوں کے بارے میں فرمایا:

" كياتمهيس معلوم نبيس كه آج ايسي دوسور تمس نازل ہوئي ہيں كه إن كى کوئی مثال نہیں بعنی اللہ کی بناہ مائلنے میں بید دونوں سورتیں بے مثال ہیں۔امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دوسورتوں ہے کوئی مخص بھی ستغنی ہیں ہے جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے صدم وَثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان دوسورتوں کے لانے اورسور کا فاتحہ ہے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد ما تکی گئی تھی اوران دونو ں سورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ کو یا کہ اس طرف اشارہ کردیا عمیا کہ بندے کو ابتدا ہے انتہاء تک اللہ کی طرف متوجدر ہنا جا ہے اور اس سے عدد ما تنگتے رہنا جا ہے۔

سورهٔ تاس میں الله کی تمین صفات مذکور ہیں: ربو بیت مالکیت اور البيت ـ بينن صفات ذكر فرما كرايك چيز كے شرب يناه ما تكنے كا حكم دیا گیا ہے اور وہ ہے وسوسہ ڈاننے والے کاشر۔اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ دسوسہ کتنی خطرنا ک اورمبلک بیاری ہے وسوسہ شیطان بھی ڈالٹا ہے اور انسان بھی' آج کا سارامغربی میڈیامسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے ہے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے اور وسوسے کی بیاری بہت عام ہو چکی ہے'اس لیے کثرت کے ساتھان دوسورتوں کو و وروز بان بنانے کی ضرورت ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صغت ذکر فرما کر جارآ فات سے پناہ ما تکنے کا حکم دیا گیا تھااور یہاں جارصفات ذکرفر ما کر ا یک آفت کے شرے بناہ مانگنے کا تھم دیا گیا ہے اس لیے کہ پہلی سورت

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم 🚶 میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے جبکہ دوسری سورت میں وین کے ضرر سے بیخااوراس کی سلامتی مطلوب ہے اور دین کا جھونے ہے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے ہے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگرہم نے قرآن سے سی تعلق قائم کیے رکھااوراسے پڑھنے سیجھنے اس برعمل کرنے اور اس سے سارے حقوق کی ادا لیگی کی کوشش کرتے رہے تو ان شاء الله جهار ااور جهاري آنے والی نسلول کا دین وایمان محفوظ رہے گا۔

### سورة الناس كےخواص

ا.....جوآ دمی سورة الناس کی تلاوت کواینامعمول بنائے وہ امن و سلامتی میں رہےگا۔

۲ ..... جس آ دمی کو یا جانور وغیره کونظر بد کا اثر ہوتو سورۃ الناس یڑھ کراس پر دم کریں اللہ کے فضل ہے درست ہوجائے گا۔ سىسىمريض يرسورة ناس كادم كرنے سے افاقد ہوتا ہے۔ س.... جوآ دمی تزع کے عالم میں ہواس پر سور ، ناس پڑھنے ہے اس کی موت آسان ہوجاتی ہے۔

۵..... جنوں اور انسانوں کے شریعے اور وہم ووسواں ہے محفوظ رینے کے لئے سوتے وقت سورہ کاس پڑھ کرسوئے۔

٣ ..... بجول كوجنول اور بلا وَل ت محفوظ ركھنے كے لئے سورة الناس کولکھ کران کے محلے میں لٹکا تا مقید ہے۔

ے....جس آ دمی کو ہا دشاہ یا افسر دغیرہ کے ظلم کا خوف ہو وہ اس کے پاس داخل ہوتے وقت سورۃ الناس پڑھ لےتو اللہ تعالیٰ ان کے شرکے لئے اسے کافی ہوجائے گا اور بیامن وامان میں رہے گا۔

### وعا ليجحئ

يَا أَفَلُّنَا اس يُرفَّنن دوريس م كوَّر آن كوسينه سلكائے ركھناوراسكاسيا خادم اورتبع ہوكرزندہ رہنے اوراس مرموت آ جانے كى سعادت مقدر فرما۔ یَا اُنْ اُنْ اُ ہے ہی ہمارے وین وامیان کی حفاظت فرماہے اور تمام شرور وفتن ظاہری و باطنی سے عموماً اور شیاطین الجن والائس کے خطرات ووساوس من خصوصاً بهم كواين بناه نصيب فرماد يجئه . آمين ثم آمين يارب العالمين وَاخِرُوكِهُ إِنَّا إِنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ